

# پریمکا مل سے آپ حیات تک

" آب حیات" پیرکال کا در مراحصہ ہے۔ وہ حصہ بھے میں 2004ء میں اپنی کوناکوں مصوفیات کے ِ لَكُونْهِ مِن إِنَّى تَقَى اوِرجِهِ مِن نِي مِحْدِ سِال بعد لَكُفِيهُ كا فِصله اس لِي بَعِي كِياتُهَا كُونكه مِن جاہتی تمی بیرکامل کی کامیانی کی کرداور بازگشت دونول تھم جائیں اور میں تب اس کمانی کا گلاحصہ کسی نفسیاتی دباؤے

سالار سكندراورامامه النم كى زندى كايسلاحسد آب في سال يمن يراه الاسان كى زير كى كادوسراحمه آب اس باول میں مردو سکیں سے سیر کامل اور آب حیات ایک می تحریر کی دو کڑوں ہیں اور یہ وہ تحریر ہے ، جے میں نے والا تحسين كے ليے نہ 2003ء میں لکھا تھانہ ہی آج اس كي تمبيا ہے۔ خواہش مرف اتن تھی كہ كاغذ برب

مقصد الفاظ کا ڈیورلگائے لگائے کھے ایسے لفظ بھی تکھوں جس سے کوئی گمرای کے راسے پر جاتے جاتے رک جائے .... متعبد ا

بيركامل كادوسمراحصه لكصنا كيون ضروري تفا؟ است لنصنے مقاصد کیاہی

ان در سوالوں کاجواب آپ کو " آب حیات" بی دے سکت ہے۔ اس تاول کوش 2010ء علی کمل کرلیا م الکن اس کے بعد یہ گیار تظرفانی کے مراحل سے گزرا۔ ابھی آپ کے انھوں تک بینچے ہوئے یہ آیک بار پھر میرے قلم کی قطع دیر پد کاشکار ہوگا۔ کوشش ہے جویات آپ تک پہنچوہ غیر مہم سمارہ اور قسمان ہو۔ اس نادل کا تعارفی حصہ ''باش'' آپ اس ماہ پڑھ شکیں کے۔ آب حیات کی کھانی ہاش کے ان 13

شفلا(Shuffled)يون عن علي ہے؟ كون سايا عروج بي كون سازوال؟

سے کو بہلے آنا جا ہیے؟ س کوبعد ش ۔۔ اور کون سانیا ترب کا جا ہے۔۔ بجس کے ل جانے پر ہروازی کا

ان سب سوالول کاجواب بھی آپ کو ''آب حیات " پڑھ کری ال اے گا۔ لفظ" آب حیات" جن چھ حروف ہے ل کرینا ہے۔ان میں ہے ہر حرف انسانی زعر کی کی ایک بنیا دی اسٹیج کو

بیان کر ہاہے۔

: ĩ ب: حا**مل**وخسول يام يبالساكلين : 7 ی 😯

حارك الذي ت :

خوين دُ مُجَنَّتُ 36 أُومِر 2014

یہ یہ سعوری سن رمدن معدسہ رہے ہیں۔ مالاراورآبامہ آب حیات میں وی سفر طے کرتے ہیں جو ہم سب کی زندگی کاسفر ہے۔ تومو حوا کا ایک دو سرے کی محبت میں گرفتار ہو کرزندگی بھر کاسا تھی بین جانا ہاں سے وہ دونوں نکالے گئے تھے۔ دنیا میں اس جنت جیسا کھریتانے کی خواہش اور سعی میں جت جانا جہاں سے وہ دونوں نکالے گئے تھے۔ دنیا میں اس جنت جیسا کھریتانے کی خواہش اور سعی میں جت جانا جہاں سے وہ دونوں نکالے گئے تھے۔ يه جهالفظ يورى انساني زندگي كاخلاصه كرتيج بين-نے ہوئے بھی کہ ان کا گھربیت العنکبوت ( میری کاجالا ) جیسی تایائیداری رکھتا ہے۔ جو بننے میں عرصہ لیتا ہے ' نے ہوئے بھی کہ ان کا گھربیت العنکبوت ( میری کاجالا ) جیسی تایائیداری رکھتا ہے۔ جو بننے میں عرصہ لیتا ہے ' مور ما مد من المان و محصول كا جكر - كيا كوياكيا بالا إكما بالديم ليك كياكيا كلويا؟ كامياني واب وابشات تن وَى كَالِكَ كُرواب بوزندگی کو گفن چگریتان تا ہے۔ اور پھراس کے بعید انگلا مرحلہ جمالی آفائنٹیں ہوتی ہیں۔ اتنی اور ایسی ایسی آفائنٹیں کہ بس اللہ یاد آیا ہے' روی کام آباہے کیونکہ وہ مجیب السائلین ہے۔ اور پھروہ مرحلہ جب انسان ابنی اگلی سل مے ذریعے اپنے عوبے کادوام چاہتا ہے اور اسے احساس ہو تاہے کہ ن زندگی کو زوال ہے۔ صرف ابدی زندگی ہے جولافائی ہے۔۔ اور پھروہ جو زندگی کے ان سامہ ہے مرحلوں ہیں ہے کیل آتے ہیں۔ مومنِ بن کے انسانی پیتیوں سے نکل کے۔ ان کے لیے تارک الذی ۔ اللہ کی فات دو تمام خوبول کمالک ۔ بردرگ وبرتر ہے اور اسٹیندول کوسب کے عطاکر نے پر قادرے ہے۔ جس کی تحبت "آب حیات" ہے۔ جوانسان کوابدی جنتوں میں لے جا آ ہے۔ دنیا ئتم ہوتی ہے کزندگی نہیں والى عزت اور محبت ده رقاب جس سے میری ہر تحریر پھولتی ہے۔ آپ سب کابہت شکریہ۔ میں آپ کی دادوستائش کابدلہ نہ میلے دے سکی شداب دے سکتی ہوں۔ میں آپ کی دادوستائش کابدلہ نہ میلے دے سکی شداب دے سکتی ہوں۔ اور آخر میں ادارے کا اور خاص طور پر امتال کا شکریہ جن کی کوششوں سے اس تاول کی اشاعت خواتین وانجست مس سات سال كيعد ممان اور الى ب

عيكالتمد





عيرواحمد



اس فی در سے سالار کوائی طرف آتے دیکھا۔اس سے ہاتھ میں سوفٹ ڈرنگ کاایک گلاس تھا۔ "عمیمان کیوں آگر بیٹھ کئیں؟" کا مدکے قریب آتے ہوئے اس نے درسے کہا۔ "ایسے ای شال لینے آئی تھی ... بھر یمیں بیٹھ گی۔" دہ مسکرائی۔اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سالار نے

خولين دُلجَت 38 نومر 2014



سیف ڈرنگ کا گلاس اپنی ٹانگوں کے درمیان کیل میٹر حمی پر رکھ دیا۔ امامہ لکڑی کے ستون سے ٹیک لگائے آیک مختے پر کھانے کی بلید نکا کے کھاتے ہوئے در المان میں ایک کیونی کے بیٹے اسپیج پر میٹھے گلو کار کود کھ دری تھی جو بی عرف شروع کرنے ہے پہلے سازندوں کو ہد ایات دے رہا تھا۔ سالارنے کا ٹٹا اٹھاکر اس کی بلید ہے کہاپ کا ایک مکڑا اینے منہ میں ڈالا ۔ وہ بھی اب گلو کار کی طرف متوجہ تھا جو اپنی ٹی غرف شروع کرچ کا تھا۔ ''ج نجو این میں ڈاکٹ کی ایما اور کے اس سے پوجھا۔

جہاں۔ "اس نے مسکراکر کماوہ غزل من رہی تھی۔ کسی کی آنکھ برنم ہے، محبت ہوگی ہوگی زبان پر تصدیر عم ہے، محبت ہوگی ہوگی

دہ بھی عراب کے لگا تھا۔ مجھی ہنا مجھی رونا مجھی ہن ہن کر رو رہا مجب ول کا یہ عالم ہے محبت ہوگی ہوگی موجھا گاراہے۔ مجملہ نے ستانتی اندازیس کما۔ سالارنے کھے کئے کے بجائے سم الاوا۔

﴿ خُولِين وَالْجَدِّتُ 39 أَوْبِر 2014 أَ

خوشی کا حدہے رہیم جانا بھی اب اک بے قراری ہے نہ غُم ہوتا بھی اُک غُم ہے' محبت ہوگئی ہوگئ سالار سوفٹ ڈرنگ میتے بیتے ہنس بڑا۔ امامہ نے اس اُچہود یکھا۔وہ جیسے کمیں اور پہنچا ہوا تھا۔ "وتهميں کچھ ويتا عادرا تھا تي ہيں۔" وہ جيكٹ كي حيب بي سے بچھ دُ معوندُ كُر نَكا لِنے كَي تُوسَشُ كررہا تھا۔ «بهت ونول سے ویٹا چاہتا تھالیکن \_ " دوبات کرتے کرتے رک کیا۔اس کے اتھ میں آیک ڈیما تھی۔ امامہ کے چربے پر بے اختیار مشکرا ہے آئی۔ ۶۹ چھا تو اسے خیال آگیا ''اس نے بیالیتے ہوئے سوجا اور اسے کھولا۔ وہا کت رہ گئی اندر ایر رنگز تھے۔ ان ایر رنگز سے نقریبا '' ملتے جلتے۔ جودہ اکثرائیے کانول میں پسنے رہتی سی-اس نے تطرس اٹھاکر سالار کو دیکھا۔ میں جان ہوں یہ اتنے دیلیوا سِل تو شمیں ہوں کے جتنے تمہارے فادر کے لیکن مجھے اچھا لگے گا اُگر بھی کبھارتم آنئیں ہنو۔''ان امر رنگز کودیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ ہم نہیں پہننا جا ہتیں تو بھی ٹھیک ہے۔ میں رہ پالیس کرنے کے لیے نہیں دیے رہا ہوں۔ "سالار نے اس ی آنکھوں میں نمودار ہوتی نمی دیکھ کرنے ساختہ کہا۔وہ نہیں جانیا تھا۔ بہت ساری چیزیں پہلے ہی ابنی جگہ بدل چی ہیں۔ اورانی جگسینا چی ہیں۔اس کی خواہش اورارادے کے ندہونے کیاد جود۔ پھے کئے کے بجائے امامے اینے دائیں کان میں لکہ امواجھ کا ابارا۔ دميس بينا مكنا بهون؟ اسالار في أيك آمر رنك زكالية بوت يوجها - المدف مريلاديا - سالارف باري باري 'س کے دونوں کا نوں میں دوار رنگ پرناوی۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مشکرائی۔وہ بہت دیر تک کچھ کے بغیر مہموت اسے وکھارہا۔ ''آچھی لگے رہی ہو۔''وہ اس کے کانوں میں تکتے ہلکورے کھاتے موٹی کو چھوتے ہوئے دھم آواز میں بولا۔ " تنہیں کوئی جھے زیادہ محبت نہیں کرسکیا۔ مجھ سے زیادہ خیال نہیں رکھ سکنا تمہارا۔ میرے یاس ایک واحد قیمتی چیزتم بود. ۴۰ س کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اس سے کمیدرہا تھا... دعدہ کررہا تھا.... یا دوبانی کرارہا تهاسياً وتحد حمار بأتها من وه جمك كراب أس كي مرون جوم رماتها-" معضی نوازا گیاہے۔" سیدھا ہوئے ہوئے اس نے سرشاری سے کہا۔ "رومانس مورمائے؟" آپے عقب میں آنے والی کامیان کی آوازیروہ دونوں فیکے متعے وہ شاید شارت کسکی وجه سير آلم الم كأس دروا زعست فكالقيام و کوشش کررہے ہیں۔ "سمالار نے ملئے بغیر کہا۔ ' گاڑلک " وہ کمتے ہوئے ان کے پائس شیر همیاں اس آ ہوا انہیں دیکھے بضر چاہ گیا۔ امامہ کی رکی ہوئی سائس بحال ہوئی۔ مائس معاملات میں مباد مراز کم ان معاملات میں مباد آزاد خیال شخصہ محال ہوئی۔ میں کو سانے باکر' کسی کے سمرخ ہونٹوں پر انوکھا ساتے باکر' کسی کے سمرخ ہونٹوں پر انوکھا ساتے باکر' کسی ہے سمونٹ ہوگئی ہوگئی المد کولگاوہ زر لب گلوکار کے ساتھ گنگنارہ ہے۔ جمال دریان راہیں تھیں 'جمال جران آنکھیں تھیں دہاں بچولوں کا موسم ہے' محبت ہوگئی ہوگی

﴿ حُونِينَ وَجَسِتُ 40 كُوبِرِ 2014

9

وہ محص دیوار پر مکی اس تصور کے سامنے اب بچھلے بندرہ منٹ سے کھڑاتھا۔ بلکس جھیگائے بغیر بھنگی لگائے اس محص کے جروی ہیں دیا آت اس کی کا چہود کھتے ہوئے۔ اس محص کے جروی ہیں دیا آت اس کری کا چہود کھتے ہوئے۔ اس محص کے جروی ہیں دیا آت اس کری کا چہود کھتے ہوئے۔ اس محص کے جروی ہیں دیا ہوئے اس کی شروعات و مورز نے ہوئے۔ اگر وہ اس مخص کو نشانہ بناسکا تھا تھا اس کو محت بناسکا تھا تھا ہے کہ دور کا می ۔ ایک اسکینڈل کا آنا بانا تیار کرنے لیے ایک کے بعد کا بنتے ہوئے ساتھ ساتھ کچھ برمیرا رہا تھا۔ خود کا می ۔ ایک اسکینڈل کا آنا بانا تیار کرنے مقب میں بیٹھے لوگوں ایک محروفریب کا جال ۔ وجو بات ۔ نقائق کو محتی کرنے وہ ایک محراسانس کے کرا بے مقب میں بیٹھے لوگوں کو سے بھر بیٹھے لوگوں کو سے بھر ایا ت دینے کے لیے مڑا تھا۔ کو سے بیٹھ کو اور ڈوجھوٹے برے نوٹس کو ارش کو اور گزار نے اس مرے کی دیواں وں پر سے بورڈ ذیجھوٹے برے نوٹس کو ارش کے کار ارش کو نوٹر کا اس مرے کی دیواں وں پر سے بورڈ ذیجھوٹے برے نوٹس کو ارش کے کار اس مرے کی دیواں وں پر سے بورڈ ذیجھوٹے برے نوٹس کو اور کر آت کی مرے کی دیواں وں پر سے بورڈ ذیجھوٹے برے نوٹس کے اس مرے کی دیواں وں پر سے بورڈ ذیجھوٹے برے نوٹس کو اور کر کانس کا سے بیڈر کوارٹر زیے اس مرے کی دیواں وں پر سے بورڈ ذیجھوٹے برے نوٹس کو اس می کوٹوگر افس اور

ایررسز کی چوں ہے ہمرے ہوئے تھے۔

کرے میں موجود جار آدموں میں ہے تین اس دفت ہی کمپیوٹرز پر مخلف ڈیٹا کھگا لئے میں گئے ہوئے تھے۔

یہ کام وہ جنگھا ڈیڑھ ماہ ہے کررہے تھے اس کمرے میں جگہ جگہ برے برے ڈیے برے جی عن موجود ریکارڈ لیسس 'میٹرنیز اور نیوز پیرز کے آراشوں اور دو سرے ریکارڈ ہے ہے ہے ہوئے تھے۔ کمرے میں موجود ریکارڈ لیسس سکے بی ہمری ہوئے تھے۔ کمرے میں موجود ریکارڈ اور کیسٹس سکے بی ہمری ہوئی تھیں۔ کمرے میں موجود تمام ڈیٹا ان کمپیوٹرز کی ہارڈ ڈسکس میں بھی محفوظ تھا۔

کرے میں موجود دو آدی مختلے ڈیڑھ ماہ ہے اس محص کے بارے میں آن لائن آنے والا تمام ریکارڈ اور کمار موجود دو آدی موجود تھی کو اور اس موجود تیرا آدی اس محص اور اس کی جیلی کے ہمرفرد کی ای سبلا کا معلوات کو چیک کرن رہا تھا۔ اس سادی جدوجہ دکا نہجہ ان ریکارڈ کھی گار کی اور مالی معلوات کو چیک کرن رہا تھا۔ اس سادی جدوجہ دکا نہجہ ان تھورد ان اور شحرونس کی صورت میں ان اور ڈیر موجود تھا۔

تصورول اور شجرونس کی صورت میں ان اور ڈیر موجود تھا۔

صوروں اور ہروسب م صورت ہیں ان ورد رہر حدود ہیں۔ وہ چار لوگ وعوا کرسکتے تھے کہ اس شخص اور اس کی قبلی کی پوری زندگی کا ریکارڈاگر خدا کے اس موجود تھا آؤ اس کی آگیے کا لیاس کمرے میں تھی۔ اس شخص کی زندگی کے بارے میں کوئی بھی اسی چیز نہیں تھی جوان کے علم میں نہیں تھی یا بنس کے بارے میں وہ ثبوت نہیں وے سکتے تھے۔ میں نہیں تھی یا بنس کے بارے میں وہ ثبوت نہیں وے سکتے تھے۔ سی آئی اے کے شدید آپریشنز نے لئے کراس کی گرل فرینڈ ز تک اور اس کے الی معاملات سے لے کراس کی

خولين دَاجَتْ 41 أنوبر 2014

اولاوى رسل اور رائيويد شلا كف تك ان كياس مرجيزي تنصيلات تعيم نیکن سارامسئلہ نیہ تھا کہ ڈرٹرھ ماہ کی اس محنت اور پوری دنیا ہے اسٹیے کیے ہوئے اس ڈیٹا میں سے وہ البی کوئی چیز نمیں نکال سکے متے جس ہے اس کی کردار کشی کرسکتے۔ وہ نیم جو پندرہ سال ہے اس طرح کے مقاصد پر کام کرتی دہی تھی نیہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنی سرقوڑ محنت کے اوجود اس محض اوراس کے کھرائے کئی محض کے خوالے سے آئی تھم کابری حرکت ما ناشائستہ عمل کی نشان وہی مہیں کرپائی تھی۔ دوسو پواٹینٹس کی دوجک نسٹ جوانیس دی گئی تھی بودد سوکراسزے بحری ہوئی تھی اور بیران ۔ کی ڈندگی میں پہلی بار ہورہا تھا۔ انہوں نے ایساصاف ریکارڈ کمی کا نہیں دیکھا تھا۔ کسی حد تک متائش کے جذبات رکھنے کے مادعودوہ ایک آخری کوشش کررہے تھے۔ ایک آخری کوشش المرے کے ایک بورڈ سے دو سرے اور دو سرے سے تنسرے بورڈ تک چاتے جاتے وہ آدی اس کے شجرونس کی اس تقور برر کا تھا۔ اس تقور کے آگے کہ اور تقور س تھیں اور ان کے ساتھ کھ ملت توانسلسد ایک دم جِسے بجلی کا ساجھٹکالگا تھا۔ اس نے اس اٹری کی تصویر کے بیچے اس کی تاریخ پیدائش دیکھی بھر مُوکرا یک عمیدوڑ کے سائے بیٹے ہوئے آدمی کورہ سال بتاتے ہوئے کبا۔ "ويَجْمُو إِيهِ اس مال آمان تفا؟" پیوٹر پر بیٹے ہوئے آدم نے چند منٹول کے بعد اسکرین دیکھتے ہوئے کہا۔ ''فِي کستان میں۔''اس محص کے ہونٹوں پر بے انھیار مشکر ایٹ آئی تھی۔ 'ڈکپ سے کب تک''اس آدی نے اگلا سوال کیا۔ کمپیوٹر کے سامنے بہٹھے ہوئے آدی نے باریخیں ۔ '''آثر کار ہمیں پچھیل ہی گیا۔''اس آدمی نے بے اختیار ایک سیٹی بجاتے ہوئے کما تھا۔ انہیں جماز ڈیونے مسليه ماريدون كماتفا بیپندره منگ تیملے کی روداد منتی-پندره منٹ بعد اب دوجانیا تھا کہ اے اس آتش نشال کامنہ کھو لنے <u>کہ ل</u>یے

J

خولين دُاكِيتُ 42 أنوبر 2014 ا

و میاں آئے ہے میلے کھیلی پوری رات رونی رہی تھی۔ ہے ہی کی دجہ سے نہیں تھا۔ بیانیت کی دجہ سے مجى سين تفاسداس غصے كود و سے تعاجود السيناب كركيا سيندل ميں استادلوں سے محسوس كردى تقى-اكب آنش فشال تقايا جيكوني الاد مجواس كواندر بسالگار با تقام ندر سے جلار ماتھا۔ سی نے پویٹھے بھی کویتائے بغیریوں آٹھ کروہاں آجائے کا فیصلہ حذیاتی تھا اصفالہ تھا اور غلظ تھا۔ اس کے زندگی میں پہلی بارایک جذباتی احتقاف اور غلط فیصلہ بے جد سوچ سمجھ کرکیا تھا۔ ایک اختیام جامتی تھی وہ اپنی زندگی ے اس باب نے کیے جس مے بغیروہ آئے نہیں برسے سکتی تھی اور جس کی موجود کی کا اعتماف اس کے کیے ول اس کا کیا۔ اس تھا۔ وہ جا تی تقبی لیکن ایے مجی بیداندازہ سیس تھاکداس کے اصلی کا"مامنی "مجی ہوسکتا تھا۔ ایک وقعہ کاؤکر تھاجب وہ "خوش" تھی اپنی زندگی میں .... جبود خود کوباسعادت سمجھی تھی۔اور استقرب" سے ملعون "ہونے کا فاصلہ اس نے چند سینڈز میں طے کیا تھا۔ چند سینڈزشاید زیادہ وقت تھا۔ شاید اس ہے بھی بهت كم وقت تفاجس مين وه احساس كمتري احساس محروي احساس عوامت اور ذلت دبدناي كانك وعيرمي تبديل بوني تھي-آور ماں دواس ڈمیر کودوبارد دیجی شکل دینے آئی تھی۔اس بوجھ کواس مخص کے سامنے ایار سیسکنے آئی تھی ' جسنے و بوجھاس پراہ واقعائے زندگی ى كواس وقت بىر بتا نهيس تقاكد وه دبال التى \_ سى كوبتا مو ما تووه دبال آي نهيس على تقى \_ اس كاييل فون بچھلے کئی گھنٹوں ہے آف تھا۔ وہ چند تھنٹوں کے لیے خود کو اس دنیا ہے دور کے آئی تھی بھس کا وہ حصہ تھی۔ اس دنیا کا جیمہ'یا پھراس دنیا کا چصہ جس میں وہ اس وقت میں وہ دھی۔ جیا پھراس کی کوئی بنیاد نسیس تھی۔۔۔ ؟وہ کمیس کی ئیں تھی۔اور جہال کی تھی جس ہے تعلق رکھتی تھی اس کواپنائیس عتی تھی۔ انظار لمیا ہو کیا تھا۔ انظار بھیشہ لمباہو تا ہے۔۔۔ کسی بھی چیز کا انظار بھیشہ لمباہو تا ہے۔۔۔۔ چاہے آئے والى شے ياؤں كى زنجير بينے دالى مويا كلے كابار سركا تاج بن كر بجا بونس نے يا ياؤں كى جوتى \_ انظار بحث لسابى

وہ آیک سوال کا جواب چاہتی تھی اپنے باپ سے مسرف آیک چھو شریب سوال کا ۔۔ اس نے اس کی جملی کو کیول مار ڈالا؟ 6

الریز حیات ہوش کا بال دوم اس وقت Bee سے والے فریقین سمیت دیگر شرکاان کے والدین بمن بھا کوں اور اس مقابلے کودیکھنے متابلے کے داکوں میں ہوروں کو الدین بمن بھا کوں اور اس مقابلے کودیکھنے کے موجود لوگوں نے تھی تھی بھر جود الدین میں بہتے ہے ہوں کے درمیان چود عواں راؤئڈ کھیلا جارہا تھا۔ تیرہ سالہ بنسی اپ لفظ کے موجود افراد جو فائنل میں بہتے ہے ہوں کے درمیان چود عواں راؤئڈ کھیلا جارہا تھا۔ تیرہ سالہ بنسی اپ لفظ کے سے کرنے کے لیے ای جگہ بر آپ کی تھی۔ بھی بالوں سے اس بال روم میں دنیا کے بیسٹ اسپیلو کی باج بوشی ہوری تھی۔ امراکا کی مختلف ریاستوں کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں اسپیلنگ بی کے مقالی مقالی جی سے اس اور دی تھے۔ سے سردھڑکی بازی لگا ہے مقالی میں اسپیلنگ ای کے مقالی مقالی ہے موجود تھے۔ اس بھی موجود تھے۔ اس میں ایک میں ایک میں ایک موجود تھے۔ اس میں ایک بیازی لگا ہے کہ موجود تھے۔ اس میں ایک بازی لگا ہے کہ موجود تھے۔

﴿خُولِينِ دُاكِيتُ 43 فَمِر 2014 ﴿

"Sassafrae" فینس نے رکی ہوئی سانس کے ساتھ پروناؤنسر کالفظ سنا۔ اس نے بروناؤنسر کو لفظ وہرائے ك لي كما كالراس لا سلفظ كو خود و برايا و هيمين شيد وردُ زهن من أيك تفاليكن قوري طور پراسوه او نہیں آسکا۔ بسرِحال اس کی ساؤنڈ ہے وہ اسے بہت مشکل نئیس لگا تھاا در اگر شفیے میں اتنا مشکل نہیں تھا تواس کا مطلب تفائوه تركى لفظ موسكنا تفا-سب وہ روں مدہ و سامی ہوئی۔ نوسالہ دو سرافائند مسٹ ابنی کری رہیئے ' ملتے میں لگئے اپنے نمبر کارڈ کے پیچھے انگی ہے اس لفظ کی جیج کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ اس کالفظ تہیں تھا کتین وہاں جیٹھا ہر بچہ ہی لاشعوری طور پر اس وقت میں کرنے میں مصروف تھا جومنا <u>لمے سے آوٹ ہوچ</u>ا تھا۔ فیسی کار یکو ار نائم حتم بودیکا تفا۔ "SASS"اس في رك رك كرافظ كى جي كرنا شروع كى وديد عار حرف بنا في الحد كالمعد الك الحد ك ليے رئى - زير لب اس في اق سے يا ج حرف د جرائے چھرود بار ، بولٹا تشروع كيا -"A\_F\_R" وواك بار بمررى ومرى فانتلسف في بين بين مراب آخرى وو حرف كورمرايا -"U\_S" ما تک کے سامنے کھڑی فینسی لے ہم کی الکل اسی وقت میں دو حرف بوسی آدر چرسیہ تیقیٰ سے اس کھنٹی کو بجتے سا بھو اسپیلنگ کے غلط ہونے پر بجتی تخی شاک صرف اس کے چرے پر نسیس تھا۔ اس دو سرے فائنلسٹ کے چرے پر بھی تھا۔ پروناد نسراب Sassafras کے درست اسپیلنگ دو جرارہا تھا۔ مینس نے ۔ روز آخری کیٹرے میلے A ہی ہوتا جا ہے تھا۔ میں نے U کیاسوج کراگادیا؟"اس نے خود کو کوسا۔ تقریبا"فق رنگت کے سابھ فینسی کراہم نے مقالم کے شرکا کے لیے رتھی ہوئی کرسیوں کی طرف چلنا شروع کروا ۔ اِل آلیوں سے گوئج راتھا۔ یہ ممکنہ رنرزاپ کو کھڑے ہو کروی جانے والی دادو تحسین تھی۔ نوسالہ دو سمرافا منل میں جنچنے والا بھی اس کے لیے گھڑا تالیاں بجارہا تھا۔ بینسی کے قریب منبھے پر اس نے آگے بردھ کراس سے اتھ طایا۔ سی نے ایک برہم مسکراہٹ کے ساتھ اسے جواب دیا اور اپنی سیٹ سنبھال کی۔ ہال میں موجودلوگ دوباریا پی تیں سنبھال چکے بنچے اور وہ دد سرا فافسلسٹ اٹک کے سامنے اپنی جگہ پر آچکا تھا۔ منسی اسے دیکھ رہی تھی۔ اے ایک موہوم می امید تھی کہ۔ اگروہ بھی اپنے لفظ کے غلط بچے کر یا تو وہ آیک بار پھراپنے فائنل راؤنڈ میں وإيس آجاتي-"That was a catch 22"اس من الله الما الله الدان فيس لكاسكي و على الله الدان فيس لكاسكي وه اس کے لیے کہ رہاتھا یا وہ اس لفظ کووا تھی ایے لیے بھی Catch 22 میں سمجھ رہاتھا۔۔وہ جاستی تھی ایسا مو بأ .... بركوني حامة ا سينثرا سينج برأب دونوساله فانشلست تفا- ابني اسي شرارتي مسكرابث ادرميري سياد چمکتي آنگھوں سے ساتھ-اس نے استیج سے نیچے بیٹھے چیف بر دناؤنسٹ کو دیکھتے ہوئے مہلایا۔ جو تاتھن جوابا "مشکرایا تھا اور صرف جوناتھن بی مہیں وہاں سب کے لیوں پر ایسی ہی مشکرا ہم تھی۔وہ نو سالہ فائنلسٹ اس چیمپئن شپ کو دیکھنے وأسدله حاضرين كاسويت إرث تفا اس کے چرے پر بلا کی معسوسیت تھی۔ چکتی ہوئی تقریبال الکول اسکوس جو سمی کارٹون کریکٹر کی ملم حرکہ دوش اور جان دار تھیں اور اس کے تقریبا "کلالی ہونٹ جن پروہ و تما "فوقا" زبان تیمیرر ہاتھاا در جن پر آئے والا ذر اساخم بہت ہے لوگوں کوبلاوجہ مسکرانے نرمجبور کررہاتھا۔۔۔ وہ "معصوم فتنہ" تھا۔۔۔ صرف اس کے والدین جائے تھے ' جودد سرے بچوں کے والدین کے ساتھ اسٹیج کی ایمیں طرف بہلی دو میں اپنی بٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دہاں خولتن دانجي 44 نومر 2014

### يەشمار و پاك سوسائٹى ڈاٹ كام نے پيش كيا

### ہے پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گُو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېك پررابطە كريں۔۔۔ ہمیں فیس کی براا

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



میتے ہے مرے فائنلسٹس کے والدین کے برعش وہ بے عد پرسکون منتے ان کے چرے براب بھی کوئی شنشن تھی جَب ان کا بیٹا جیمیئن شپ ورڈ کے لیے آگر کھڑا تھا۔ مینش آگر کسی کے جربے پر تھی ہوں اِن کی سات ما بن کے جرے پر تھی جودون پر مشمل اس بورے مقال بلے سے بدران بلکان رعی تھی اورون اب بھی آ تھے ول مرمی سرنکائے بورے انہاک کے ساتھ اپنوسالہ بھائی کود مجھ رہی تھی جو پر دیاؤنسر کے لفظ کے لیے تیار تھا۔ "Cappelletti" جوناتھن نے لفظ اواکیا۔ اِس فائند مسی کے چرے پر ہے اختیار ایسی سیرا ہے آئی تھی اُ معيده بمشكل اي بنسي كو كنشول كرر إبو- اس كى آئلميس بهلے كلاك واتزاور چرا بنني كلاك واتر كھومنا شروع ہوتى سحب-بال من بلکھ کھلکھ لا بنتیں انھری تھیں۔اس آاس چیمیئن شپ میں اپنا ہرلفظ سننے کے بعد ای طرح رئے ایک ایا تھا۔ جینے ہوئی مسکر ایٹ اور گھومتی ہوئی آئن سی کمال کی خود اعتمادی تھی۔ کی دیکھنے والول نے اے داردی۔ اس کے جھے میں کے والے الفاظ دو مردل کی نسبت زیادہ مشکل ہوتے تھے۔ یہ اس کے لیے مشکل دقت ہو ما تعالہ سکن بے مدِردانی سے بغیرا کئے بغیر گھبرائے ای پُر اعماد مسکراہٹ کے ساتھ دہ بریماڈ سر كريار بالتفااور اسبددة آخرى جونى كے سامنے كفر القا۔ "Definition Please" سے اپنار تکولر ٹائم استعال کرنا شروع کیا۔ "Languageoforigin" اس زبان کاماخذ)اس نے بروناؤنسر کے بود اگلاسوال کیا۔ " ونالين" اس نے بروناؤنسر کے جواب کو دہراتے ہوئے پچھے سوچنے والے انداز میں ہونٹوں کو دائمیں ایمی حرکت دی۔ اس کی بس بے چینی اور نتاؤ کی کیفیت میں اے دیکی رہی تھی۔ اس کے والدین اب بھی پرسکون تھے۔ اس کے ماٹرات بتارہ سے کہ لفظ اس کے لیے آسان تھا۔ وہ اپنے ہی کاٹرات کے ساتھ پھیلے تمام الفاظ ہے کر ہاراتھا۔

" بليزاس لفظ كوكسى جمليم استعال كريرا-" ودات يرونا وُنسر بسه كمدر ما تقالبيرونا وُنسر كابتايا مواجمله سفن كے بعد ملے میں لئے ہوئے نمبر کار ڈی پشت پر انگی ہے اس لفظ کو لکھنے لگا۔ واب آپ کا نام ختم ہوئے دالائے۔"آپ آخری تمیں سیکنڈزے شروع ہونے پراطلاع دی تی بجس میں

اس نے اپنے لفظ کے بیچ کریا تھا۔اس کی آنکھیں تھومنا بند ہو گئیں۔ "Cappelletti"س لے ایک ار پھر لفظ وہرایا۔

"C-A-P-P-E-I-I" ووج كرتي بوئ الك لخلاك ليدركا بجرايك مالس ليت بوئ الساح دياره يج كرتا شروع كيا-

ہال کالیوں سے کوئے اٹھا تھا اور بہت دیرینک کو فیعنا رہا۔ ، اسپیلنگ بی کانیا چیمیئن صرف ایک لفظ کے فاصلے پر روگیا تھا۔ آلیوں کی گورم تھنے کے بعد جو ناتھن نے اے آگاہ کیا تھا کہ اے اب ایک اضافی لفظ کے حرف جانے ہیں۔ اس نے سرمایا۔ اس لفظ کی سجے نہ کر سکنے کی صورت میں قینسی ایک ار پھرمقا ملے میں واپس آجاتی۔ "Weissnichtwo" سے لیے لفظ بروناؤٹس کیا گیا۔ ایک لحد کے لیے اس کے چرے سے سراہث نائب ہوئی تھی۔ پھراس کامنہ کھلا اور اس کی آئٹھیں پھیل منی تھیں۔ والود ما آنی گاز اس مے منہ ہے القبیار نکلا تھا۔ دہ سکتہ میں تھا اور پوری جیمیئن شپ میں سیملا موقع تھا کہ أس كي آنكتيس اوروه خود اس طرح جايد بهوا تعا-ىن يىلىن ئىلى ئىلىن ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىن ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىن ئىلىن ئىلىن ئىل ئىلىن بەلغىيارا ئىي كىرى پرسىدىنى موكرىيىنى ئىلىن ئىلىن ئۇكۇنى ئايدالغۇ ئالىيا تقاجواستەددارە چېچىئىن شىپ مىل

حُولِين دُالْجِنْتُ 45 تُومِر 201 🖟

واليسلا سكنا تغاب

ر ہیں، اس کے دالدین کو کہلی بار اس کے ٹاٹر ات نے کچھ بے چین کیا تھا۔ان کا بیٹا اب اسے نمبر کارا ہے اپنا چرہ حاضرین سے چھپا رہا تھا۔ حاضرین اس کی الگلیوں اور ہا تھوں کی کیکیا ہٹ بڑی تسانی سے اسکرین پر ویکھ سکتے تھے ' اور ان میں سے بہت سوں نے اس بچے کے لیے واقعی بہت ہمدردی محسوس کی۔وہاں بہت کم تھے جو اسے جینتے میں میں گھزانہ میں جا۔ بیٹر تھے۔۔

ہاں میں بیٹیا ہوا صرف ایک ہمتھ مطمئن اور پُرسکون تھا۔ پُرسکون یا پُرجوش۔ ؟۔ کمنامشکل تھااوروہ اس بچے کی سات سالہ بمن تھی بجوا پناں باب کے درمیان بیٹی ہوئی تھی اور جس نے اپنے بھائی کے ہاڑات پر پہلی بار بردے اطمینان کے ساتھ کرسی پشت کے ساتھ مسکراتے ہوئے ٹیک لگائی تھی۔ گود میں رکھے ہوئے آپنی ودنوں ہاتھوں کو بہت آہستہ آہستہ اس نے ہائی کے انداز میں بجانا بھی شروع کردیا تھا۔ اس کے مال باپ نے بوت انداز میں دیکھا بچرا سیج براپ کے انداز میں دیکھا بچرا سیج براپ کے انداز میں دیکھا بچرا سیج براپ لیے ارزے کا نیخ کو نو ممرکا روئے کرجو تمبرکا روئے کے بچھے اپنا چرو جھیا کے انگل سے بچھے لور بربردانے میں مصوف تھا۔

Ā

اس کتاب کا پہلا باب ایکے نوابواب سے مختلف تھا۔ اسے پڑھنے والا کوئی بھی مختص میہ فرق محسوس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ بہلا باب اور ایکے نوابواب ایک مختص کے لکھے ہوئے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ ایک مخص نے لکھے ۔ بھی نہیں تھے۔

ے - ب یں ہے۔ وہ جانتی تھی دواس کی زندگی کی پہلی بدویا نتی تھی الکین بید شیں جانتی تھی کہ دہی آخری بھی ہوگ اس کتاب کا پہلا باب اس کے علادہ اب کوئی اور شیس پردھ سکتا تھا۔ اس نے پہلا باسبدل دیا تھا۔

ر ایس میں میں میں در میں در میں در میں در میں در میں در میں ہے وہ بھاس سفے نکا گئے نگا بھواس کتاب کا معمر شدیران استخداد کا معمر شدیران استخداد کا معمر شدیران استخداد کا معمر شدیران استخدار

ر یم شدہ پہلایا ہے۔ اس نے میمل پر بڑی ڈسک اٹھائی اور بے حد معتے ہوئے انداز میں اس برایک نظر ڈالی۔ پھراس نے اسے دد کنزوں میں توڑ ڈالا۔ پھر چند اور کنڑے۔ اپنی ہمتیلی پر بڑے ان کنزوں کو آیک نظر دیکھنے کے بعد اس نے انہیں

ڈسٹ بن میں پھینک وا۔ ڈسٹ کا کور اٹھا کراس نے زیر لب اس پر لکھے چند لفظوِل کوپڑھا۔۔۔ پھرچند کمچے پہلے لیپ ٹاپ سے نکالی ہوتی

ڈشاں نے اس کورٹیں ڈال دی۔ پر نفر تب تک اپنا کام مکمل کرچکا تھا۔ اس نے ٹرے بیں ہے ان صفحات کو تکال لیا۔ بردی احتیاط کے ساتھ انہیں ایک فائل کورٹیں رکھ کراس نے انہیں ان ود سری فائل کورز کے ساتھ رکھ دیا عمن میں اس کماپ کے اللہ ندانواں میں تھے۔

آئیک ممراسانس لیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہو کراس نے آیک آخری نظراس لیپ ٹاپ کی مرهم قراسکریں مرد ڈال

" آسکرین بازیک ہوئے سے پسلے اس پر ایک تحویر ابھری تنتی !Will Be Waiting اس کی آتھے وں میں تھمری تی آیک دم چھلک بڑی تھی۔ وہ مسکرادی۔اسکرین اب تاریک ہوگئی۔اس نے پلٹ کرایک نظر کمرے کو دیکھا۔ بھر پیڈ کی طرف چکی آئی۔ایک مجیب سی تحصن اس کے دجو دیر چھانے گلی تھی '

خولتين دُانجَنستا 46 نومبر 2014

السي ك ودير يا بريزيد بيرييش كريند كمعاس فيد مائيد ميل برري وزال برنظرده والي-الت و نسيس ربا تعالمه و الها الله آرات ويمين الله سينتري سوني تيزي الما من الما سفر كروي تقي- وندكي ته سيته ذكا سوكي مهي نهيس ركتي- صرف من اور كليني بين أجور كتي بوع تظر آتي بين ... سفر نتم بو يا بيد. مت در اس گوری را انگلیاں بھیرتی دہ جیسے اس کے لیس کو کھوجتی رہی۔ دہ کس دہاں نہیں تھا۔ دیاس کھر کی العد من تمن مبس كأنائم بالكل تحيك بو ما تقال صرف منك نتير \_ سينترز تك \_ كامليت اس كلن عمل المساس كلن عمل المستحق على المستحق من المستحق على المستحق على المستحق المستحق على المستحق ا سے تھی۔ اس شخص کے دحوومیں تھی جس کے اتھ پروہ ہوئی تھی۔ اس نے آتھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے اس آمری کو ددبارہ سائیڈ نیمل پر رکھ دیا۔ کمیل اپنے اور سمینیجے سيستور بستررك تني اس نيلائث بند نهيس كي اس ني دروازه جمي بقفل نهنيس كيا تقارواس كالمنظار كررايي معني بيض دنيد انتظار بهت اطميا "بيو يا بيم ... بعض دفعه انتظار بهت و مختصر "بمو يا ب اس کی آنھیوں میں نیندار نے گئی ہے وہ "اے" نیند سمجھ رہی تھی۔ بیشہ کی طرح آیت الکری کاور دِکرتے مست و استے جاروں طرف میں تاک رہی تھی جب اسے یاد آیا۔ وہ اس وقت وہاں ہو یا تواس سے آیت الکری البيغ ادبر بحو فكني كى فرمائش كرنا بنیرسائیڈ نیبل پر پڑے ایک فوٹو فریم کواٹھا کراس نے بیری زی کے ساتھ اس پر پھونک ماری پھر فریم کے شیٹے يرجيه سي تظرينه آفيوالي كردكوا بني الكليول عند صاف كيا - چند المح تك وه فريم عمل اس أيك چرك كوديم متى راى ، تجربس إس كودوبان بيد سائد عيل برركه دو - به تي صيراك بار يجرب او آف لا تقار اس كاد حود جيس ایک بار پھرے ریت ہے لگا تھا۔ آنکھوں میں آیک بار پھر ہے کی آئے لگی تھی۔ مس نے آنکھیں بند کرلیں۔ ''آج''اسے بہت در ہوگئی تھی۔

الم کسیونی و او کے اور کرباری طرف ملی تھی۔ اس کی نظروں نے جیکی کالحاقب کیا۔ وہ بار کی نظروں نے جیکی کالحاقب کیا۔ وہ بار کی جی اس کی سفیہ خوب صورت بہت کرکے کوئی میں اور کی سفیہ خوب صورت بہت کرکے خری نظر آدی تھی۔ اس نے نظر ہائے ہوئے اپنے مانے پڑے اور بج جوس کا ایک کھونٹ بھرا۔ بہت عرصے کے بعد وہ کسی عورت کے ماتھ اکیا کی بار میں سفیہ اس نے کسی عورت کے ماتھ اکیا کی بار میں بیٹ اور کی بار میں میں ہوئی کا بر میں بار میں ایس کا بار دوم فضالیان وہ کسی الی جگہ پر بھی بہت عرصے کے بعد ایا فشا۔ وہ بھی بیٹ اور ایس کا اس کے وہ مراکھ وشٹ نے رہا تھا جب جیکی وہ شعب میں بیٹ کا اس سے وہ مراکھ وشٹ نے رہا تھا جب جیکی وہ شعب میں بیٹ کا اس سے وہ مراکھ وشٹ نے رہا تھا جب جیکی وہ شعب میں بیٹ کا اس نے جو ایس کے وہ بلائے ہوئے بہ وہ کہ مراس کے مساتھ اس سے دھوا ہوں گا ہے۔ اس کا بنا گلاس کا ابنا گلاس اس کے جو ایس نے جو ایس جی نے ذاتی اور ایس اور ایس کے ہوئے ہوئے وہ کی مسلم اس کے جو بی سے وہ موالی کی ایس کے ہوئے وہ کی میں ہوگی۔ سے اس کے ہوئوں بیں وہ کی گیا ہی سے وہ اس کے ہوئوں بیں وہ کی گلاس کا اس کے ہوئوں بیں وہ کی گلاس کی اس کے ہوئوں میں ہوئی سے اس کے ہوئوں بیں وہ بی کردہ کیا۔ اس کی ہوئوں بیں وہ بی سے وہ نواں بیں وہ بی کردہ کیا۔ اس کی ہوئوں بیں وہ بی سی دوال کیا۔ اس کی ہوئوں بیں وہ بی سی دوال کی اس کے ہوئوں بیں وہ بی کردہ کیا۔ اس کی ہوئوں بیں وہ بی سی دوال کی اس کے ہوئوں بیں وہ بی کردہ کیا۔ اس کی ہوئوں بیں وہ بی سی دوال کی اس کی ہوئوں بیں وہ بی سی دوال کی اس کی ہوئوں بیں وہ بی کردہ کیا۔ اس کی ہوئوں بیں وہ بی کردہ کیا۔ اس کی ہوئوں بیں وہ بیکر میں کو دوالی کے اس کے وہ بیاس کی میں موالی کیا۔ اس کی میں کردہ کیا۔ اس کی ہوئوں بیں وہ بیکر کوئی کے اس کی میں کردہ کیا۔ اس کی ہوئوں بیں وہ بیکر کوئی کے دو کی کردہ کیا۔ اس کی ہوئوں بیں وہ بیکر کردہ کیا۔ اس کی ہوئوں بیں وہ کی کوئی کی کردہ کیا۔ اس کی ہوئوں بیں وہ کی کوئی کے دو کردہ کیا۔ اس کی ہوئوں بیکر کوئی کیا کہ کوئی کی کردہ کیا۔ اس کی موزی کی کوئی کوئی کردہ کیا۔ اس کی کردہ کیا۔ اس کوئی کی کردہ کیا۔ اس کوئی کردہ کیا کردہ کیا۔ اس کی کردہ کیا۔ اس کی کردہ کیا کہ کوئی کی کردہ کیا۔ اس کی کردہ کیا۔ اس کی کردہ کیا کوئی کوئی کردہ کیا۔ اس کوئی کردہ کیا کوئی کوئی کردہ کیا۔ اس کی کردہ کیا کی کردہ کیا کردہ کیا۔ اس

جيل الفال باته على يرريعة بوع أسك جنى اوراس كى أتحمول من أعسى التيموي التيموياس في كما-اد تهیں ہاہے جمعے تم میں ساترانہ کشش محسوس موران ہے۔" دا مسترایا قل نول بھیے اس کے جملے ہے

میرے لیے خوفی کی بات ہے۔ اس لے جوا باہ کما تھا۔ جبکی لے برے غیر محسوس انداز میں میزر دیکھ اس كے إلته رياته ركما قام والته بالما جا بتا قاليان عاتے موے بھى الله الله واس كم إلته كى بشت ريفا بر فيرمحسوس الدادس الكليال بصرري سى اس في الحي القريس بكرا سري الش را على بجفاط والمدول اب الميدوس على أنهول من أحميل إلى اليدومر عوفاموتى سدوكي رب من الجريل في المد "Do You Believe in one- night Stands"

(كياتم إيك رات ك تعلق ريقين ركمة مو؟)

جواب وري آيا فل

افیوں سے چو کے بر کی مسی ہوئی پر انی مٹی کی ہنٹوا میں ساک اسپنیائی میں گئی رہا تھا۔ اس بوز عمل جورت نے سرے کنارے سے جی اولی خلک معاراوں کی شنیوں کو ٹوٹور کرچو کیے بیں میکنا شروع کردا۔ ٥٥ الب اس طرح مور كات ركف كي أيك كونشش لقي وه منى سے ليے ہوئے كرم فرش بر چر ليے كے قريب آكر مینہ می بیاوی ہے جول اناد کراس نے اپ سرد ملکے ملکے سوجے ہوئے ویول کودھوپ سے کرم فرق سے جسے

وكه عدت مسجل كي كوحش كي الحك اللهاس مرجي بمي بنجل تحريق بيني لكالول كونة ومرور كرجو الحرجي جمو تك رعي متي- السيس تكالول ے ترجے اور منظنے کی آوزیں آری تھیں۔ورساک کی ایرای سے احتی جانب اور اس میں انصفا الل دیکھتی رہی۔ المروكم إكر الب توا؟ الدالات الراج أفك موال برجد كل مجريوط في-

الميار اب الاس في معياد كريني كوشش كي في بيركما والام كرا ب."

الراكام كراي المال في المروقيا-

"إيركام كراب" وماك كوريسة موت ويواكي-امرولس میں ہے؟ امور حمل عورت بے جا اس جھا۔ وہمی اب اس کی طرح نص پر بیار کی تھی اوراس نے ائے تمانوں کے کرداس کی ملم الدلیسال کیے تھے۔

"إلى يرديس السب- الداى طرع سال كوريم على بوع بوا-متو\_ تريمان مس مياس بم-مسرال دانون مياس؟"

العي كمي كياس فين إول."مأك رِ نظري جماعاس في بديدة جواب وإ-"موتے کمرے نکال واسے کیا؟ استے جو تک کراس مورث کا جمود کھا۔

"پرواز کر آن ہے کیا؟"

ورميس-١٩سير فيريه مافية مربالايا-

\$ 2014 أنبر 2014 في الم

ای سکرے کو اپنے وائیم یا تھ کی الکیوں میں دائے ائیم واقع میں سیمین گلاس چکرے مشراتے ہوئے سکریے بھی کے روی تھی۔ اس نے نظرین جراتے ہوئے سکریٹ کی اپیا ہے ایک اور سکریٹ نگال لیا۔

ں جیکے کی آفربرا کیے بار جرحہ نکا۔ یہ ڈانس فلور پر رقص کرتے چند جو رادل کو دیکھ رہی تھی۔ ہاریدم میں اس وقت زیاد دلوگ میس سے اور ان میں سے معی صرف چند ایک بی دانس فلور پر موجود تھے عجمیس دافعی دانس کرنا تھا۔ وہ ای ہو مل کے ٹائٹ کلب میں موجود تھے۔

العين الس تمين كريا- "اس فسكريت كاكش لينة بوينا المركاء-

\* بیند قبیں ہے۔ اُن مستمرایا تھا۔ ناھیمہان کا گھونٹ بھرتے ہوئے عمیب ی مستمراہٹ سے ساتھ اس کی آ عموں میں ویعنی ری - اس نے راکہ جما استے سے ممانے تطرین چرائیں - جبلی کی مستراب سرو ممری ہوگئی

اں نے اتھ میں پکڑا گا س میزور کتے ہوئے کی آگے جھکے ہوئے ہوتا۔ اں محض کی نظریں ایک لو کے لیے گان سے اٹھی تعین اٹھواس نے جیکے کو یکھا۔ البهت عرصہ پہلے الی نے جیے اعتراف کیا۔

الديمهان؟ أنبكي في معنوى جرت معما قد كما-

المرتبى الب بأثر جرے كے مهاتم اس لے والس فكور كود كيتے ہوئے كما كلاس ودبار العماتے ہوئے اور سائے بیٹے ہوئے موے چرے پر نظریں جمائے جیلی فے این زعری میں کے والے پر کشش ترین مودل کی فرست بيراس كوركما تعاب بلاشيه ثاب مرتعاسياس كم جسمال خدوخال تهي تقط بسس في بنايرودات سيدوج رے رہی تھی۔ اس کی زندگی میں شکل و صورت کے اعتبارے اس سے زیادہ خوب صورت مرز آئے تھے۔ ساے بینے ہوئے محص میں کر اور تھا جو اے سبے عدم تاز کررہا تھا۔ اس کی ہے عدم دائد آواز اس کا رکھ رکھاڈ اشتاف ذہن اور نے رہا کہی آنگھیں اس کی مسلم ایمیٹ یا بھراس کی ممکنت اور دعونت وہنہ چاہجے ہوے ہی امرای طرف صیح دای تھی اور بری طرح صیح دای تھی اسدادراس اراس کا تصور دسیں تا اسدوعوے ے کہ سکی تھی کہ وہ مرد کسی بھی عورت کو متوجہ کرسکیا تھا۔ اس نے اس کے کرمکٹر پروفا کل جس پرمعا تھا کہ وہ Womanizer منیں تعا\_اے چرت می وہ کیال حمیر تعا\_اے ہونا چاہیے تعا-اس پر تظری جائے اس نے موجا اور یالک اس اسے اس محص کے دانس فلورے نظرمنا کراہے دیکھا۔ جیلی کی مسکرا ہم سے المقاركهري بوئي تهيب بجيء بمتعمد متكراويا لغلبوه بهت مرصه محه بعد تسي مورنت كي لميني كوانجوائ كرميا

وييخوب صورت عملي اسارت محى اوروه معشغرب تحاسنه جو كالويهال اس وفتت ووسحف اليساجنبي حورت سك سماته بمح بنه ببيغا وويك

التماري فيعهن الأجكل فياسة كيسار كارباد والا

التم لے محتی ہو۔ جم س کے جواہا سکا س اس کی طرف بیسادا۔ الاکر میلے چیز تھے قواب اس میں کیا برائی نظر آئی حکمیس جہ جبکہ اس بار سجیدہ ہوئی تھی۔ امزے سے لیے بتا تھا جسب مزا آنا حتم ہو کیا آجھو ردی۔ اواس کی بات بہے اختیار اسی واسے والمارا۔

خديترن وانخست 48 فومبر 2014 ال

اللياخل المسير أنسووس كوسفوياتها -" بجركيا موا؟" آمال لے اس كر أنسوؤل كونظرا زا و كرديا تحا۔ والميس المال المرحد كائل في الكريس كالدوكلويال واليراب الانسى اس تهولوا؟ اس كمندل من الكامن الواحد ا اس فے چھوڑوا۔ ایا نسیں ساک زیادہ پائی چھوڑر باتھا اس کی آنکھیں۔ پر ترکھار آنسود دول مجک تھے۔ العارضين كرياموكا-الل فيديد ماختدكما-الإركر القاالين انظار نبيل كرسك تفا- البس في بالنبس كول ال كي المرف عد مناكي دي حمل "بوياركرا بودانظاركرياب-" حواب كهناك سے آیا تھا ارداس كى سارى دضاحتول أوليوں كريے إِنْ أَكِما تَعَا- وَالْمُوتِيِّ وَمِنْ أَمْ مِنْ مِنْ أَيْرِ شَائِدِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُعَالِ بهي سمجمالهين سكي تضاحب "اس آدي کي وجه سے مرجھور آئي انها؟ ٢ اب لي محروجها-المنين المريديان عيد مكون محريك الركية المي اللي المن في ينتكم بوع جريد يم سائلة كما-اللي بي سكولي تفي الدوري آم مول كم سائد بالي كل المل جب جاب الأكوند على راق - اس ك خاموش موے ير بحى اس نے كھے سيس كما تھا۔ خاموشي كاويونند طول بيوكم إنتقاب بيد طول الل آثا كوند سے ك بعد ساك بني اولي جلائ كي تحى بيدوه نا تكول كرو إن ليد ساك كو تعلير ريمتي وي -البال نبرك كنادك كيول كمرى تفي ٢٠٠١ ل ليك دم سأك تحوية بوسة اس سے يو جها اس نے سمر العاكرابال كاجهود يمعا-

بیرونی کیا ایشر کی طرح امریس کام کرنے والی ماز دسے کھوالا تھا۔ درائیورے پر کا ڈی کھائی کرتے ہوئے اس تے اہمی در ائیو تک سیٹ کا دروازہ کھولائی نخناکہ ہرروز کی طبعے لان میں کھیلتے اس کے دونول بیجے بھا مجے ہوے اس کمیاں آمجے تھے۔ جارسالہ جبرل بیلے بہنچا تھا۔ ڈرائیونگ مید ایر بیٹے بیٹے اس نے اپ بیٹے کا جود چەلقامەدىيىنە ئىرابور قىلەل ئاساپ ساندىگايا-السلام الكي الجرال في دواند كى رسوات بورى كيس-كارى بن برات فشو المس في فكال كراس في جرِل كاچروساف كيا جواس بين فرمان برواري سے كروا يا تھا۔ ووسالہ عنابہ تب محک اپنتي كاليتي الثور مجاتی ، سرال بالى اس كان الله الله على وروس ميلياس كالدون كور للد محدة بمدار ممكن الى التي اساس في بیشد کی طرح اے دورے کوویل لیا تھا۔ بہت زورے اے مینے کے بعد اس فیاری ارک جی کے دولول کال چ ہے۔ جبر تب تک درائے تک سید کارروان بھ کرچکا تھا۔ اس کے مناب کواب نیج ا کاروا ۔ وہد ٹول اپ سے ملنے کے بعد دوبارہ الان میں ہماگ میں تھے۔ جمال وہ الا ارسی دوسیوں کے ساتھ فسٹمال کھیلنے میں معدوف تصدده چرام المود بر محراا ب بول كور ما را جركاري كي يميا صدايا بريف كيس أورجيك فالتے ہوئے وہ کرے الدودل دروازے کی طرف برے کیا۔ اس کی بیوی تب سک اس کے استقبال سے الیے ودان مک آچی تھی۔ وانول کی نظرین کی تھیں۔ وہ جران سے اس سے اس آجے ہوئے مسکرائی۔

خَوْمِن دُاخِتُ 51 أُومِر 2014

"م جلدی آگے آج "اس لے بید کی طرح اے مطرفات ہو سے اس کے باول کوہو لیے ملاتے

''توپھريهان'س ليے آئيہے؟'' السِكون كي ليد "اس في اعتباد كما -! اسكون كميس ميس ب الداس عورت كاجهراد يكف كل-البوج زرناص بين سي ال ويزاض كياوهودان الى في حرمت العورت كوديكما وهمرى بات تھی ار دہی عورت نئے منہ ہے من کر اور مھی ممری کلی بھی اے بھواس جنگی میں بیٹی آگ میں کلزیاں جھو تک مجريده دے كول ونيا في محرب سكون رماے؟" و اس سے پر سوال سیم یو چھنا جاہتی تھی اجواس نے ہو جھاتھا۔ الو پھر کہ ان رے؟" ککر این جو گئی این عورت نے ایک لحد کے لیے رک کراہے دیکھتے ہوئے اوچھا۔ وہ کچھ لاجواب ہوتے ہوئے دوبارہ ساک کو بلھنے لگی۔ العرد كمثاله بيراني آلے كو؟" اليلے كتا تا \_اب دين كتار" اس نے خدمی کلایوں کے چھوٹے چھوٹے گئزے کرکے آگ میں چینکتے شروع کرنے ہے۔ " نے چاں اکیا ہواں ؟" ایک لیے کے لیے تھی۔ "بالدر" الرياع السامعة أزازي كمارونو وتعنى عورت السياسك كما يك شاريس وااوة آثا أيك تھائی ٹی ڈال دی گئی۔ انواکیلا جور اگر آئی اے؟ اوجوب میں رہے ایک محرے سے ایک گاس ٹیر بائی تکا لیے ہوے الل کے جیے افسوس کیا تعان ہے مقصد آگ میں لکڑاں چھکی رہ ۔ "جھے سے بیار نہیں کر ماتھا؟" وہ کیک لیمے کے لیے ساکت ہوگی۔ الكر اتفالة جمس كي آزاز بے صدر معم سمي-"خيال فيس رکما تعادي سائل ہے الفتی بھاپ كي في اس كي الحصول ش اترے كلي تحق اسے بڑے عربے يج بعديا من كيا كيايار آيا تحك "رکھنا تھا۔" آرازاور بھی مدھم ہو گئی تھی۔ الالاسكاسكياس بيني الم تحلق بن ووويول كاتفاكونده ردى تحق-"مان كمرا فهيس وتاتها؟" اس نے چاورے اپنی آنکھیں رکزیں۔ "رہا تھا۔" دوایق آداز خود بھی بمشکل مندائی تھی۔ میں ہے چرمی جھوڑ دیا اے جنوے میں انشاہ سے بندے والا معلقہ کیا اس کے ساتھ۔ سب بھو لے کرمجی الان کے آتا گوندھتے ہوئے جیے بس کر کہا تھا۔ در بول نہیں سکی تھی۔ بولنے تے لیے بچھ تھائی نہیں \_ بليس محيينات بغيره صرف الان كاجهزد يمتني رتعا-منتخصية ذرجى تين الكاكد كوئي لامرى عورت لے آئے كارد؟" الهمين المسابر آنا كورجة الماسة السكاح بديكها تعام ' الجھے پیار کمیں ہے اس ہے؟ 'کیاسوال آیا تھا۔ وہ نظریں جراحمٰی۔ اس كي حيب إلى ال كوجيد أيك اور سوال دا-' الجمعي بياً ركمياً ہے؟'' آنگھوں بين سيلاسيہ آيا تھا۔ كيا گجھ يار الكيانھا۔

﴿خُولِينَ دُابَحِتُ 50 لُومِرُ \$201 ﴾

الا مرورتا ہے۔ اس و کیتے ہوئے وہ بھی اس آن انش کا شکار ہورہا تھا۔ ایک مرد ایک شوہراو را کیساب کے طور الان میں موجود اس کی قبلی اس کی ذمہ واری تقی وہ ان ہے "منون" اور معمیت" کے رشتون سے بروحا ہوا \* \*\*

اکے لیے سے لیے اس کی فظر پونک کر جریل اور عنایہ کے سابقہ کھیلنے والی چار اور چوسال کی ان دوسیاہ قام کا خر بجوں برخمی تھی۔ اس کے خوب صورت کورے بچل کے سابقہ کھیلتے ہوئے دہ اور بھی زیادہ بدصورت لگ رہی تھیں۔ ہیڈی کی دو دونوں بیٹیاں آگر اس وقت مناسب لیاس اور جونوں میں ملوس تھیں تواس کی وجہ ہیڈی کا ان کے کر کام کرنا تھا۔ ورز دو کو میرے کے خربول کے ہزارون بچوں کی خرح اپنا بھین کسی بھی سولت کے بغیر جا کا لمذ ایس کے طور پر گزار رہی ہو تیں اور وہاں سے طیح جائے کے بعد ان کا مستقبل پھر کسی غیر تھی صورت حال کا انتخار ہوجا کا۔ بالکل اس طرح 'جس طرح اس مغمل استعاریت کے دہاں اجائے سے بورا افرایقہ سے بھی اور عدم استخام کا شکار جو دہا تھا۔ وہ حق حقی استعاریت کے ایک تما تدرے کے طور رہواں موجود تھا۔

اس نے اپنی تمس سمالہ طازمہ کو ڈرائیودے پر کھڑے اپنی بچیوں کی کمی گئے پر نالیاں بجائے دیکھا۔ یالکل دیسے بی جیسے ان کے ایک کونے میں کرمی پر بیٹی اس کی بوریا ہے دولوں بچوں کو کھیلے دیکھ کر فوق امور تا تا تھی۔ بیڈی نے خود مجمی انتہیں ' نہیں ریکھا تھا۔ ویر ایونے کے فودا ' بود بالغہو تی تی ۔ افریقہ کے نوے فیصد پچوں کی طرح جنہیں بچین یا بقائے زندگی میں ہے کوئی ایک چیزی ٹی سکی تھی۔ بچین بسرطال ان آپھنے ہیں۔ تھی جو پر بیم کی لسٹ میں گئے تھے اور ایبا تن ایک آپٹن اپنے بچوں کودیے کے بیڈی سنگل پیرنٹ کے طور پر

ایک کے عرصہ کے بعد وہ پہلی اروباں کھڑا آئی اولا واوراس عورت کی اولا وکا موازشہ کردہا تھا۔ آئی آیوی کی وزرگی ورت وزرگی وراس عورت کی زعر کی کامقابلہ کر دہا تھا۔ حالا نکہ وہ ترج وہاں اس کا مسلمسنیے نہیں کھڑا تھا۔ اس کا فین بچنے لگا تھا۔ ایک کمراسانس کے کراس نے کالر آئی ڈی دیکھی۔ اس کا جسم آیک لیے کے لیے تکا تو اے کال رہیں کرتے ہوئے آئے اس اور مقتاس وقت ورس کے طرف وہ س سے بات کرنے والا تھا۔ اے اپنی قبلی کی زعری کو راستعنی میں ہے آیک چیز کا انتخاب کرتا ہوا۔

8

ر پیڈرٹ نے کافی کافائی کے واپس میزر رکون کے مجھلے ای کھٹے میں۔ کافی کا افھواں کے تھا ہواس نے بنا تھا۔ اس نے زعری میں ہمی اتن کافی میں پی می مکرزعری میں ہمی اے اس طرح کا فیصلہ ہمی میں کرنا پڑا تھا۔ وہ between devil and the blue sen وہ اور میں مار است کافی کافی میں میں میں کہ ایک میں میں کہ ایک میں سے دوجار ہوا تھا۔ کا محرات کے ایک میں سے دوجار ہوا تھا۔ کا محرات کی محروت میں محروث کی محروث کے ایک میں محروث کی محروث کی محروث کا لفظ میں بھائی کا لفظ میں محروث کی محدوث ک

الیکھنے مربر بھے اور یہ لیمک ان الیکھنے کے نتائج بربری طرح اثر انداز ہوتا ۔ ''بری طرح ''کالفلاشایہ ڈکائی تھا۔ اس کیارتی درامسل انکیش ہا رجاتی بلیمن اس لیمک کونہ کرنے کے اثر ات زیادہ معزید دقت نہیں تھا۔ بھی سکا تھا۔ نال چکا تھا۔ بھنا تھنچ چکا تھا۔ اب بسرحال اس کے پاس ضائع کرنے کے لیے مزید دقت نہیں تھا۔ بھی لا بیز کی قیت برداشت جواب دے رہی تھی۔ بھی اور پلیئر زوجہ لفٹوں میں اپنی تارامنی اور شدید رو تمل ہے اس خبرار کردیے سے فارن آفس اسے مسلسل متعلقہ ممالک سے امریکن سفارت کا دوران مستقل ہات کا تورا ''روزان کی بہاور

خولتن وانجشت 53 اومر 2014

يوسنة كمار

معلما*ل گرخ زیاده کام خمین فعا*له"

" توزعونڈ کیتے۔" داجواً ہا" اس کے ہاتھ سے جیک لیتے والے بھی۔ دوجواب دیئے بجائے مشکراہا۔ اپنیڈردم میں اس کیزنب تک بابریف کیس رکھالور جوتے اس کے دواس کے لیے بالی لے اتکی تھی۔ "شماری طبیعت تحک ہے؟" دواس کے ہاتھ میں کچڑی ٹرے ہے گاس افعار ہاتھا جب اس نے امھالک پو تیما افعار اس نے جو کے کراس کی شکل دیکھی۔

کیڑے تبدہل کرتے وہ لاؤر کیش آگیا تھا۔ لان میں اس کے دولوں بچاہی ہی فشہال کے بیتیے ہما ہے گیر رہے بیٹے وہ لاؤرز کی کوئی کے سانے جاکر کھڑا ہوگیا۔ کا تکو کا موسم اسے بھی پیند شمیں رہا تھا اور اس کی دید وہ بارش تھی جو کمی وقت ہی شروع ہو سکتی تھی اور جو شانے ایمی بھی ویر میں پھرے شروع ہونے وال تھی دکھیے ساشا میں چھلے کی وفول سے ہر روز اسی وقت ہارش ہوئی تھی۔ مدیسرے آخرچہ کھنے۔ ایک ڈیڑے کھنے۔ کی ایران اور اس کے بود مطلع میافید۔

''عاسنے۔'' والنی ہوگی کی آواز بر ہا برلان میں دیکھتے ہے ان نیار پاٹا۔ وہ آیک ٹرے میں جائے کے رومک اور ایک دیلیٹ میں چد کو گیز لیے کمڑی تھی۔

"مهنكس" او أيك كاوراك لك افعات موع مسكرايا

" 'ابر ملا إن بجل كيام- "وه إبرجات ورايل

ممن تحو ڈی در میں آ باہوں۔ کسی کال کا انظار کر رہا ہوں۔ "ود سرمائے ہوئے ہم ملی گی۔ چیز منٹوں کے
بعد اس نے ان پیوی کو لان میں نموار ہوئے وہ کھا۔ الان کے آیک کونے میں بڑی کری پر بیٹے ہوئے وہ کھڑی میں
اسے دیکو کر مشکر ائی تھی۔ دہ بھی ہوا ہوں تھا۔ جائے گاگ کور ہمکٹ کی پلیٹ ابدان میں اس سے سامنے
بڑی خبل پر رکھے تھے۔ اس نے باری باری جبرل کور حمالہ کو اس کے پاس آگر بمکٹ لینے ویکھا۔ جبرل نے دو
بمکٹ لے کر تولواور لویا کوریے تھے۔ جاروں نچ ایک بار پھرنٹ بال سے کھیلنے لیکے تھے۔ اس کی بیوی آب کھیل طور پر بچول کی طرف متوجہ تھی۔ جائے کے کھونٹ لیتے بوٹ اس کہ تھے ہری شال ہے اسے جم کا دور ھے۔ پھیا ہے مجمل آنکے ٹی زندگی برور تر بارتی تھی۔ ان سے بال تیسرا بجہ ہوئے جارہا تھا۔ وفرٹ بال سے بیٹھے تھا گئے۔ پچول کور کھی ہوئے دور قربان تر کھی اور پھرانہ میں ہوئیات وہ جارہا تھا۔ وفرٹ بال سے بیٹھے تھا گئے۔

لاؤن کی کھڑی کے سامنے کوڑے ؛ بردیکھتے ہوئے دہ جیے ایک نظم دیکے رہا تھا۔ ایک عمل للمے اس سے باخیر عمل پکڑی جائے تصندی ہو چکی تھی۔ آیک کمراسانس لے کراس نے مک ویس رکھ دیا۔ اس کی بیوی کا ایمان تحمیک تعالی ''کیک''سیس تعال

دو کھڑگی کے شیغے ہے اہرلان میں نظر آنے والی ایک خوش دخرم جملی دیکے رہا تھا۔ آئیڈیل پرف کھیلا کا ساک ایک منظرے اس کے بچاں کے بچین کے قیمتی سمجے اپنے اغیر ایک اور نخان دور لیے اس کی ہوی کا مطلمتن و مسمور چہوں چنز ہیں زکو تھا ڈکر پھینک دینے ہے۔ ذندگی الیسے می خوب صورت روسکتی تھی۔ واکی لیے کے لیے بری طمع کردر بڑا۔ لواد اور دوری واقعی انسان کی آزائش ہوتے ہیں۔ ان کے لیے جنس ''مال'' آزائے ہے۔

﴿ خُولِي دُجِينَ 52 ] لومر 2014

جس کا تعلق اس کی زندگی کے تھی سال کی تھی یا دے مو یا تھا اور وہ سب اس جیلے کو حال کے ساتھ جو ڈیے گی كوشش في الكيمات يتعب اس كاب يك كل كلانا كما يا كما تاك ويجما تما راب مح وكي را تما ووجات تمام س كاب جيس أيك امني كا چوبجائے کا وسٹس کررہ تعلد اس کو کھانا کھلانے کی کوئی احتیاط کوئی قبت کوئی کئن اس کی الداشت بر مس تفوظ میں مدی تھی۔ وہ آیے جبی کے اچھ ہے کھانا کھار اتھا اور اس کی حتم ہوتے وہاغی معلیے سارا وقت اس اجبى كے جرے كوكول امريخ كى كوشش جر كے رہے تھے۔ ردیہ بھی ان تھاکہ اس سے باپ کواس کے اتھ ہے کھایا ہوا دہر اکھانا تک یاد شیں ہوگا۔وہ جتنی اراس تے کرے میں آیا ہوگا۔ وہ اسپنیاب کے لیے بیا محض اُلک نیاچ رہوگا اور صرف وہ کی سی اس کی میلی کے تنام افراد محی اس کاباب شاید حران مو ما مو گاک اس کے محرب شرب اسار منظ لوگ کیوں آتے ہیں۔ اس کاباب ا نے کر میں" اجنبوں" کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ لوگ جو اے کھانا کھلاتے ہیں۔ پاتھ مدم نے کرجاتے تھے۔

نملاح تقر كرك بدلتے تھے۔ اليس كرتے تھيد كين دديدس كول كرتے تھ ؟أور كر اكول ا؟ الكايد سوال بھی اس کے ذکن کی اسکرین سے مت میایا شاید تعلیل ہو گیا۔ اس نے بنی کا آخری جی اے باب کے مدیمی ڈالا ۔ میریال ٹرانی می دھویا ۔ اب دا ب اب کوای طمق

جمير كسام إلى إرافقال كالب كما تموت سين محرسكا تقا-اں کی بی کے دریملے کرے ہے اپنے کر کئی تھی۔ اس کا ملان مجد دریمنے اربورٹ جاچکا تھا۔ اب اہر ا کے گاڑی اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔جوا ہے تعوزی دریش امریورٹ تک کے جاتی۔ اس کا اسٹاف ہے مرئے اس کرے اس کی بر آمدگی کا منظر تھا۔

اس نے گلاس والیں رکھتے ہوئے بیڈیر بیٹھ کراہے باپ کی کملانا کے کرو پھیلاما ہوا نسپیٹن ہٹلیا۔ پھی تھے دیر على والبناب كالم تقد البنا تمول من كرمينا والمسترة بست آستداس في البناب كوالي والتي سكمارك مس منا اتعال راس تشكروا حسان مندي كيار عين جودوا بساسي لي محسوس كر ما تفاأور خاص طوير آن محسوس كريا تغلساس كاباب خالي نظون سے اسے و كميے اور من رہا تھا۔ وہ جانیا تھا كہ وہ بكت معمل سمجھ رہا اسلام ہے ایک رسم می جودد بیشدادا کر اتحال اس ای بات متم مرے کے بعد باپ کے اتفہ جوے "پھرائمیں لناکر کمیل اور اوافد کھے دیرے مقصد بیا کے اس کھڑا ہے ویکی اور اس کے بعد ہا جس وہ کب دوارہ اسٹیاب کے یاس کے کے تائل ہو آ۔

اس کا اور کارے دوائے اب سی راسطے یہ لے جانے لگا۔ ایک در سے دو برا اندم سے تیرا ۔ محروہ ممل کردک من دہ ایک جمیل حمی ۔ جو مل ای جمیل جس کے منارے من بینے بلکی نکی رکست کے شفان ان کی آیک میس ہم سے ان میں مار میں مجھلیاں تھے تے

اوراس کی دیسے ار رگول کے مولی نقری بیال۔ ، جمیل کے پال پر آبل برندے تنور ہے ہے۔ خوب صورت راج ہیں۔ جمیل کے جارون اطراف بھول تھے ؟ اور بهت محمل مبل محیال تک یطے محت متھے ہی بال کی سائر تیرر ہے تھے۔

\$204 AL 55 ALSBOWS

تھا۔ امریکا کی بین الاقوامی بسیائی ایک الکیش ہارے سے زیادہ علین تھی جمراس کے پاس تبضیع نہ ہونے کے پرابر شیمہ اپنی کیبنٹ سکے چھو آہم ترین ممبرز کے مہا تھ مارچ کھنٹے کی طوئل گفت و شفید مکے بعدود جیسے تحک کربند ن منك كاليك وقفه لينزير مجور موكياتفاآوراس وقت وال وقفيك آخري كجومنك كزار وباتفا -

تعیلے ہے مکھے ہبرزا ٹھاکری دیا رہ دیکھینے لگا تھا۔ وہ کیبنٹ آئس میں ہونے والی پانچ کھنے طوئل میڈنگ کے بلٹ اوا ننطیعی تصبیباس کی کیبنیٹ محمدہ جمہ تمہرزو برا بر کمرایس میں ہے ہوئے 'در مختلف لابنے کے ساتھ تتجہ وہ ٹائی اس کے کاسٹنگ ووٹ سے نوٹنے والی تھی اور میں چیزا ہے اتنا بے بس کردہی تھی۔ اس تھلے کی زمہ داری ہر حال یں ای کے سربر آری تھی۔ بیاس کے عہد صدارت ٹی ہو ما ادراس کے کاسکنگ دوٹ ہے ہو آ۔ آگر ہو گ تو\_اوراس ذمه داری کوه لاکھ کو حشش سے باوجود یہ کسیں اور منتقل نمیں کریا رہاتھا۔

اس کے اتو میں پکڑے کاندات کوایک نظر محرد یکھنا شروع کیا۔ وہ بلٹ بواندنسی اس وقت اس سے لیے ولشور كالأم كررسيستي

رِيكِ سِنْ إِثْرَى ورمنك إِنّى تَصْ جِسِده أيك فيصله رِيني كيالغاله بعض دفعه مّا من رَباكِ والله يكم تقول كو جكز كرخود كوبنوا تياسيب

اور ارخ 17 جوري 2030ء كوجي كي كرياي تحي

وہ مجنی میں ذویے ہوئے رونی کے کلزے جمعے کے مما تھ اپنے پاپ کو کھٹا رہا تھا۔اس کا باپ ایک ملقے کو چہائے اور تھنے میں تقربیا "وومن لے رہا تعامن ہر بار مرف اتن علی یخی بالے میں ڈائٹا جس میں ایک تلزاؤوں جاآیا" بُنرچیے ہے اس الزے کواپ کے منہ میں ذالنے کے بعد دوسے حد حمل ہے بیا لے میں بنیا عمر الور کرم مجمی والتا۔ <u>لقم کے جیاہ نے حالے تک روٹی کانیا اکٹرانخنی میں جو لئے آگیا تھا۔ وہ ایک جی وقت میں سجنی اس بیا کے میں ڈالٹاتو</u> يني اب تك فهندي بو يكي بو آب يخي كاليك بالريين من اس كابات تقريا "اليك تمنز لكا ما قل و فهندي يخي يمي ذريد موس بدنى ك النبيد مى واس رغبت كما أيسيده ال كرم القول كوكما والتعاداس ك ذائعة كى حس الهسة آبسة حتم بورى تقي برم اور نعنذي خوراك من تحقيق كرناده كمب كالجعوز حكاتفاسية صرف اس کی دکھے بھال کرنے والے اس کی قبلی کے افراد تھے جواس تخصیص کواس کے لیے اب مجمی پر قرار رکھنے کی کوشش کررے تھے۔ اب ہمی خوراک کوایں کے ملیے مکنہ حد تک ذا بقد دار بناکردے رہے تھے۔ یہ جائے مواع بهي كروه أس ذات العناء الدنه وسكما تعاند الريزة كفيكوا ورك سكما تعا-

باب و کمانا کمانا نے کے ساتھ ساتھواں نے اور اس کی بوی نے بھی دہاں بینے کھانا کھایا تھا۔ وہ جب بھی يمال آ القالم تيون وات كا كلامانا باب كمرب ين اس كلانا كلات بوعين كلا أ تقالوراس كاعدم موجودكي مس یہ کام اس کی بیوی اور بچ کرتے ہے۔ ان کے کھر کاؤا کمنگ روم ایک حرمہ سے نہ ہونے کے برابر استعال ودرہا تھا۔اس کے باپ کا بیڈر دم اس کی ممبلی کے افراد تی بہت ساری مرکز میوں کا مرکز تھا۔یہ اس محص کو تنہائی ے بیجائے کی ایک کو عشش تھی ابنو وجھکے کئی سال ہے بستربر رااتھاا درالزائمر کی آخری اسٹیج میں اطل ہوجیکا تعالہ، زال میں بران**د یکن انحاکراس نے اپنے اپ کے بونول کے کونے سے نظنے والی بخی کے وہ قفرے صاف کیے** جوجتد لمع بمك تمودار او يختص ال عمر السال حالي الكمول كرما قد السعد مكما جن سهود يميشر و يكما تعال ں اے کھانا کھلاتے ہوئے جواب کی توقع کیے بغیراس ہے بات کرنے کی کوشش کیا کرنا تھا۔ اس کے باپ کی خامو تی کے وقعے اب ممنٹوں پر مشتمل ہوئے لگے۔ تھنٹوں کے بور کوئی لفظ کوئی جملہ اس کے منہ ہے لکا تھا

الريم 2014 الريم 2014

الاانسة كام نبي كرسكتى تھى۔ ليكن دواك رونيشنل برنى مين تھا۔ اس سے سلير جى اس طرح كوائي الرش من كاميان ہے كام كر ارا تھا۔ اس كوائر كرنے كى وجہ جى اس كى كاميانى كا تناسب تفاجو نقر باسنو ہے ہے تھا۔ وہ مرف دولوكوں كو ارنے ميں ناكام رہا تھا اور اس كى دجہ اس كے نويك اس كى برى قسمت تھى۔ پہلى باراس كى رائنل لاسٹ سكيند شرواس اسليلائ تى تھى جس پروور كى تھى اور دو مرى يار، فيرود مرى يار،

موس منا ۔ دو خصار دو معنفے ہے اس لیار خمنٹ میں رو روا تھا۔ اس دان ہے تقریبات ایک معید سیلے جب میں ہوش اس بیکویر نے کے مختص کیا کیا تھا ، جنوں نے اے اس اہم کام پر مامور کیا تھا۔ اس تقریب کے لیے اس ہوش اور میں میں میں میں اور کا کانتھا ، کر برزوا کر بھی وہ کا میں ا

ہوکی کے اس پیکورٹ بال کا انتخاب کرنے والے بھی لائل تھے۔
اس مہمان کو تھی کرنے کا فیصلہ جاریا، پہلے ہوا تھا۔ وقت انجد اور قائل کا انتخاب بے حدما ہرانہ طریقے ہے۔
ہوے عروہ غرض کے بعد کیا گیا تھا۔ اس مہمان کے مال کی عمل معموفیات کے شیدول میں ہے مقام ملک اور
ہوے عروہ غرض کے بعد کیا گیا تھا۔ اس مہمان کے مال کی عمل معموفیات کے شیدول میں ہوا تھا۔
ہمر حاصل بحث کی گئی تھی۔ فوری اثرات اور اس سے شینے کی حکت عملی بریات کی مئی تھی۔ مکن در عمل کے
سرحاصل بحث کی گئی تھی۔ فوری اثرات اور اس سے شینے کی حکت عملی بریات کی مئی ہوجائے کی صورت میں
منطقات ہے جینے کے لیے منصوب تیار کے سے تھے، ایک قاطانہ جیلے کے ناکام ہوجائے کی صورت میں
موسل بھی بھی مالی تاریخ کے معمود بھی تیار کے سے تھے، ایک قاطانہ جیلے کے ناکام ہوجائے کی صورت میں
موسل بھی بھی بھی تاریخ کے معمود بھی تیار کے سے تھے، ایک قاطانہ جیل جیدہ بھی تاکہ جیس اور ناریخی بدئی

رین ہیں - ن میں میں میں میں است میں ا

رہ میاں من میں میں اور میں میں ایک بذیر ستا کی سالد لائی ہوئی کرنے کے کہا گیا تھا۔ اس اس کودو او پہلے ہی اس اپار لمست میں رہائش بذیر ستا کیس سالد لائی ہے دور تھی کال کرلی کا استعمال کیا گیا تھا جواس لائی کے جار سالہ پر الے نواع کے فریز سے ایک کار خرید نے بسانے کی تھی اور اے ایک در تک کی آفر کرتے ایک سوئل کے کار ایکر وائے فریز ہے ایک کار خرید نے بسانے کی تھی اور اے ایک در تک کی آفر کرتے ایک سوئل

ب فی گا۔

اس کال مرل کے ماج مزارے ہوئے وقت کی دیکارڈیگ دو مرے دن اس ان کو میل میں موصول ہو مختی

اس کال مرل کے ماج مزارے ہوئے وقت کی دیکارڈیگ دو مرے دن اس ان کو میل میں موصول ہو مختی

می اس کا بوائے فریدا نظیے میں تھا ہے چھنساہا کیا تھا ۔ اور یہ سب آیک خلطی تھی نہاوہ

کوئی آ اول اس کے قصے اور درج کو کم نہیں کر سکی تھی ، اس ٹی ممل فریدا کے لیے بہات اس لیے بھی زیادہ

انگیف وہ تھی۔ زیادہ تا انامل برداشت تھی مجموع کہ وہ تین ہفتہ بعد شادی کر نے والے جھے۔ اس نے اپنے بوائے

انگیف وہ تھی۔ زیادہ تا انامل برداشت تھی مجموع کہ وہ تین ہفتہ بوئے بھی اس کا بولئے فریدا ہوئے براقا کہ

مورے سامان کو اکنوا کرتے ہوئے خود کو اور اس کال مرل کو کوئے ہوئے بھی اس کا بولئے فریدا ہوئے دیا تھا تھی ختم

مزاد ہندی میں اس کا فعد فریدا ہو جائے گا اور وہ دو تول دویارہ اکتفے ہوجا تھی سے جنہوں نے ان کا تعلق ختم

مزاد ہندی میں اس بات کا اندیشہ بھی تھا ۔ چانچہ سوالمات کو بوائٹ تف فوریمان تک بہنچا نے کے لیے اس

مزاد سے سے میں میں ہوئے تھا ۔ اس کی اور اس کی ممل فرید کی سے مدد قابل اعتراض تصویریاں کو اس کی ای

س آل آی ہے ساتھ بہت ساری ہے۔ ساتش پر آپ اوز کرواکیا تھا۔ یہ بیسے بایوٹ میں آخری کیل تھی۔ اس کوئی نے اپنے بوائے فریندگی ای میل آئی دی سے جھے ابوائیا م رہما تھا۔ جس میں کھھا تھا کہ اس نے اپنے بریک ایسے کیا جداری کی ساری بھرز کو قامل اعتراض دیسہ سائنگس پر ایس کہ جس میں کھھا تھا کہ اس نے اپنے کہا ہے۔ اس کے تقد گھراسے بوائے فریندگی اس میں مرب عراس کے قد موں کو ان میں سے تھی چیز نے نسیں روکا تھا۔ اس کے قدموں کو دیکے والی نے مصل کے سے معل کے سام سے بار کنارے پر موجود کری کی دہ خوب صورت چھوٹی کی تھی تھی جو پالی میں اکورے کے روی تھی۔ اس نے بے افتیار کو اسے دیکھا ،

یہ میں اس کے باتھ بھراکر بچوں کی طرح بھائتی تحقی طرف کی۔ دہ اس کے بیچھے لیکا۔ اس کے پاس جینچے پر کشتی پال ہے بچھے باہر آئی۔ ہیں جوی اسانی ہے اس میں سوار ہوگئی۔ اے لگادہ کشتی صنعل کی فکلوی ہے بنی تقی۔ خوشبود ار صنعال ہے۔ مہاں کے ساتھ آگر بیٹے کمید ہوا کا ایک تیز جھو نکا کشتی کو پال میں لے کیا۔ دولوں ہے اللتیار ہے۔ کشتی اب

رواس کے منافظہ آخر بینے گیا۔ ہوا کا آیک ٹیز جھو نکائمٹنی کویال ٹیں لے کیا۔ دانوں نے الفتیار ہے۔ سی اس حسن کے دو مرے کزارے کی طرف سفر کر دی تھی۔ اس نے جھکہ کریانی ٹیس ٹیرما کول کا ایک چھول مجزلیا جھر ای احتماط کے منافظ اے چھوڑدیا۔

جھٹی کے نظیمانی پر رقعی کرتے الاقتداد خرب صورت مجولوں کے جاسے نے الی میں بک وم کسی عشس کو نموار ہوتے دیکھا ، کشتی میں میٹیے مہنے وہ جو تک کر مرزی اور چھروہ نے ساختہ کھڑی ہوگی۔ کشتی دوسرے کنارے کے اس آئی تھی اور دہاں۔ داری۔ مجھوتھا ۔

4.20N 56 56

سامنے اس وقت بیٹا تھا 'جب و انہیں ایک جدید ماڈل کی گاڑی تقریبا '' بیجے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ '' Happy families drive this car '' اس نے تقریبا چھین باریہ جملہ اس جوڑے کے سامنے و مرایا تھا جہ شریب کے لیموال درموجہ متھاں اس کرمیاتی اس فیل کے سرچھیں اس جس مرجعی

سامنے دہرایا تفاجوشیسٹ ڈرائیو کے لیے دہاں موجود تھا اور اس کے ساتھ اس نے ایک سوچھیں باریہ جھوٹ بھی بولا تھا کہ کس طرح خود بھی اس کار کو ڈائی استعال میں رکھنے کی وجہ ہے اس کا اور اس کی کرل فریڈ کار ملیش شپ مضبوط ہوا تھا۔ اس کے بوائے فریڈ کو مار کھانے پر انتاشاک نہیں لگا تھا۔ چار سالہ کورٹ شپ میں وہ آئی کرل فریڈ کے ہاتھوں اس مسرکی تعربیا سم ہر مضہور ببلک بیلس پر بٹ چکا تھا اور یہ تو ہر حال اس کا ابنا شور دم تھا۔ جتنا

اے اپی گرل قریز کے الزام من گرشاک اگا تھا۔ اس کی چین مائن دل مزامان میں میں میں اس کا بات کی تقلب ہے کہ ان کا

اس کے چیخنے چاآئے اور مفائیاں دینے کے باوجوداس کی گرل فرینڈ کو نقین تفاکہ اس نے شراب کے لئے میں میہ حرکت کی ہوگی۔ درنہ اس کی ذاتی لیپ ٹاپ میں موجود تصویریں اس کے ای میل ایٹے رکیں کے ساتھ کون اپ اوکر سکان

اس بریکاب کے ایک مفتے نیووہ نائٹ کلب میں اسے مانف جددن ان کی ملا قاتیں اسے بدائقہ اس بریک اس کے ایک مفت کے بعدوہ نائٹ کلب میں اس نے اپنا تعارف پیٹر کے طور پر کردایا تھا۔ وہ ہریاراس انداز میں ہوتی رہی تھیں۔ وہ میڈیکل سینیٹ بھی اور اس نے اپنا تعارف پیٹر کے طور پر کردایا تھا۔ وراس کے لئے دہاں کا آنا جانا زیاوہ ہوئے لگا تھا۔ وہ اس بلا نگ کے افراد کو ایک ریکو کر وزیٹر کا آثر دیتا جا بتا تھا اور وہ اوک اس میں وہ اس ایار نمنٹ کی دو سری چائی ہوا چکا تھا اور ایک ہفتہ کیلے وہ اس لؤک کی عدم موجود گی میں اس کے ایار نمنٹ پر وہ ساتھ اور ایک ہفتہ کے اور ایک ہفتہ کے اور ایک ہفتہ کے ایک ہفتہ کو ایک ہفتہ کے ایک ہفتہ

اس بلڈنگ ہے بچاس میں دوراس کی آمرل فرینڈ کوامپتال میں کسی ایمر جنسی کی وجہ سے روک لیا گیا تھا۔ور نہ اس وقت وہ اپنے لیار نمنٹ پر ہوتی۔ پارکنگ میں کھڑی اس کی کارے چاردل ٹائز بچگیر تھے اور اگر وہ ان دولوں چیزوں ہے کسی نہ کسی طرح ڈپج کر بھر بھی گھر روانہ ہوجاتی تو راہتے میں اس کو چیک کرنے کے لیے بچھے اور بھی

انظامات <u>کیے کئے تھے۔</u>

نونج کرتیجومند ہورہے مقد وہ اپنی را کفل کے ساچیومهمان کے استقبال کے لیے بالک تار تھا۔ جس کھڑئی کے سامنے وہ تھا جموعی کے اس جبکوٹ ہال کی وہ کھڑئی بلٹ پروف شفے کی بنی بھی۔ ڈبل گلیزڈ بلٹ پروف شفے کی بنی بھی۔ ڈبل گلیزڈ بلٹ پروف شفے سے سامنے وہ کھڑئی بلٹ ہوئے تواہے نشانہ باعدھ میں بھینا "وقت ہوتی ہوتی اس ہے پہلے جس کوار سے باعدھ میں بھینا "وقت ہوتی ہوتی اور شوٹ کوریڈور میں جلتے ہوئے آتا تھا۔ المویٹرے لکل کرکوریڈور میں جلتے ہوئے آتا تھا۔ المویٹر کے اس کے ہاس ہو ہا آبائین میں کوشوٹ کا دفت تھا۔ ایک باروہ جنگورٹ ہال میں ایم میں کوشوٹ کا دفت تھا۔ ایک باروہ جنگورٹ ہال میں ایم میں کوشوٹ کا دفت تھا۔ ایک باروہ جنگورٹ ہال میں ایم میں کوشوٹ کا دفت تھا۔ ایک باروہ جنگورٹ ہال میں ایم میں کے دول ہے اور میں کے دول ہوں کا دفت تھا۔ ایک باروہ جنگورٹ ہال میں میں کی میں کوشوٹ کا دفت تھا۔ ایک باروہ جنگورٹ ہال میں کی طرف چلاجا تا تواس کی نظروں ہے اور جنگورٹ کی میں کوشوٹ کا دفت تھا۔ ایک باروہ جنگورٹ ہال میں کوشوٹ کا دفت تھا۔ ایک باروٹ کا دفت تھا۔ ایک باروٹ کی میں کوشوٹ کا دفت تھا۔ ایک باروٹ کی میں کوشوٹ کا دفت تھا۔ ایک باروٹ کی میں کوشوٹ کا دفت تھا۔ ایک ہو دول کے دول کی کا دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کی کا دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کورٹ کی کور

اس بینگوئشہال کی تمام کھڑکیال بلسٹ برون تھیں۔ صرف اس کھڑک سواجس کے سامنے وہ تعادین مفتے پہلے ہوا جس کے سامنے وہ تعادین مفتے پہلے ہوا ہم ایک مقالی میں ایک ہفتے گا تھا اور تبدیل کی جانبے ہوا کہ مار اس کھڑکی کا شیشہ تو اور تبدیل کیا جانبے ہواں منصوبہ بنایا تھا۔ اسٹیج تار تھا اور اس بروہ فنکار آنے والا تھا جس کے لیے دراما کھیلا جارہا تھا۔

(ماقی محتدیهاهان شاءالله)

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔











" بیرسب جموث ہو آہے۔ "اسنے بچوں کی طرح اسے بہلایا۔ میں گئی گیاہ نہیں 'دکھانے میں کیا حرج ہے۔ "اس کے انداز میں کوئی تندیلی نہیں ہوئی تھی۔ میں کیا جاتنا چاہتی ہوا ہے مستقبل میں کے بارے میں ... مجھے یوچھ او۔ " سالت اس مامٹ کے باس لے جانے کے موڈ میں نہیں تفاجواں قائبواسٹار ہوٹل کی لائی میں تفاجہ ال وہ کے دریر پہلے کھانا کھانے کے لیے آئے تھے اور کھانے کے بعد اس کی بیوی کو پتا نہیں کہاں سے وہ پامسٹ یاد آگیا

" ویری فی ایمی سفداق اوا اتحار است مستقبل کاتو خمیس تا نمیس میرے کا کسے ہوگا؟" اسکیل تمیار الور میرامستنبل ساتھ ساتھ قسیرے کیا؟ اسے مسکرا کراہے متایا تھا۔ الصحی کیا نو کمہ رہی ہوں 'یامٹ کیاں جلتے ہیں اس بوجھتے ہیں۔ ''اس کا صرار پردھا تھا۔ ''دیکھو! ہمارا۔ ''آج'' ٹھیک ہے۔ بس کائی ہے۔'' تہمیں ''کل'' کامسئلہ کیوں ہورہا ہے؟'' وہ اب بھی رضامند نهيل بورباتفا

" بجھے ہے کل کامسکسسہ" وہ پچھ جھلا کریولی تھی 'اسے شاید یہ نوقع نہیں تھی کہ دواس کی فرمائش پراس طرح کے روعمل کا ظهار کرے گا۔

''تختے نوگ ہاتھ وکھاکر جاتے ہیں اس مسٹ کو ۔۔۔ تمہیں بتا ہے۔ میری کولیگز کواس نے ان کے لیوچر کے بارے میں کتنا کچھ ٹھیک بتایا تھا۔ بھابھی کی تھنی کزیز آئی تھیں اس کیا رے میں ۔۔۔ " وہ اب اسے قائل کرنے کے لیے مثالیں دے رہی تھی۔

خولين المجسل 29 رتمبر 2014





"بدی چزی ہیں۔"اس نے بے حد سنجیدگی سے جواب دیا۔وہ کھ کمنا جاہ رہا تھا ہمرتب تک وہ پاسٹ کے بانچ مکر تھ اں بائی چیے ہے۔ ایک طرف رکھی کری پر بیشاوہ غیرد کچیں سے اپنی ہوی اور پامسٹ کی ابتدائی مفتکر سنتا رہا الیکن اسے اپنی ایک طرف رکھی کری پر بیشاوہ غیرد کچیں سے اپنی ہوی اور پامسٹ کی ابتدائی مفتکر سنتا رہا الیکن اسے اپنی دوي کې د نجيسي اور سنجيز کې د مکيه کرجيرت بوني هي-باسٹ اب اس کا اتھ کاڑے عدسے کی دوسے اس کی کلیوں کا جائزہ لے رہاتھا۔ چراس نے بے حد سجیدگی میں میں میں ے کہنا شروع کیا۔ "الکیوں کاعلم نہ تو حتی ہو تاہے 'نہ ہی الهای ، ہم صرف دہی بتاتے ہیں جو ککیری بتارہی ہوتی ہیں۔ بسرطال مقدر بنانائسنوار آاور بگاڑ ماصرف اللہ تعالیٰ ی ہے۔" دوبات کرتے کرتے چند نحوں کے لیے رکا مچراس نے جیسے اس کے ہاتھ پر جیرانی سے وقعہ دیکھتے ہوئے ہے افتیار اس کاچرد دیکھااور بھر برابر کی کرس پر بیٹھے اس کے شوہر کوجواس وقت اپنے بلیک پیری پر مجھ میں سعود یکھنے مدسمہ نیاز اس "دروى حرانى كايت ب-" بامسيف فيدوباره باتد ويكفت موسة كمك وكيا ٢٠٠٤س في كوري اب بوكريامست سي يوتيها-"آپ کی پیر پہلی شادی ہے؟" بلیک بیری پر اسے میں ہے چیک کرتے اس نے چونک کریامٹ کو دیکھا۔ اس کا خیال تھا۔ یہ سوال اس کے کیے ہے الیکن اِسٹ کی خاطب اس کی بیوی تھی۔ "ال ١٠٠٠ من يوى في جمه جران بوكر يهليامست اور پراسه و كيد كركما "ان الحيما..." يا سن پير نسي غور وغوص مين متبلا مو كيا تفا-وراب کے اتھ پردوسری شادی کی کئیر ہے۔ ایک مضبوط لکیر۔ ایک خوش کوار کامیاب دوسری شادی۔" پاسٹ نے اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے جیسے حتی انداز میں کہا۔ اس کارنگ آ ڈکیا تھا۔ اس نے کردن موڑ کرا پنے شومركور يكصافوه الي جكد بربالكل ساكت تعا-

ادم وحوا

خولين والمجتبة 31 وتمبر 2014

ومعابهی آئی تھیں اس کے اس اس نے و تک ربوجماتھا۔ ' توبیر کیوان کوانٹرسٹ نہیں ہوگا ... جھے تو ہے...اورتم نہیں لے کرجاؤے کومیں خود چلی جاؤں گی۔ "وہ یک دم سنجیدہ ہوگئی تھی۔ ود بالتيار بسااوراس في تصاروا فقي والتاس اس كما-واست کوباتھ دکھانا دنیا کی سب سے بوی حافت ہے اور میں تم سے ایسی کسی حافت کی اوقع شیس کرنا تھا، کیکن اب تم صند کردہی ہوتو تھیک ہے۔۔ تم دکھالوہا تھے۔" ہوتم نہیں دکھاؤے؟ ؟ ہم کے ساتھ لائی کی طرف جائے ہوئے اس نے کہا۔ دونہیں۔ "اس نے دونوک انداز میں کہا۔ انتہاو گوئی بات نہیں۔خود ہی تو کہ رہے ہو کہ میرااور تمہارامتنعتبل ایک ہے توجو کچھ میرے بارے میں بتائے گادہ اِسٹ وہ تمہارے بارے میں بھی تو ہو گا۔" دہ اب اے چھیٹر رہی تھی۔ "مثلا "؟"اس نے بھنویں اچکاتے ہوئے اس سے یو چھا۔ المشلا "ب الحيم خوش كواراز دواجي زعد في أكر ميري بهو كي تو تمهاري بهي تو بهو كي." ''فسروری نمیں ہے۔ ''وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ "بهوسکتاب شوهرکے طور پر میری زندگی بری گزرے تہمارے ساتھ۔"

" و جھے کیا؟ میری او انھی گزر دری ہوگ ۔ "اس فے کندھے اچکا کرا ہی ہے نیازی دکھائی۔

ادسم عور تیں بری سیلفش (خور غرض) ہوتی ہو۔ "اس نے ساتھ چلتے ہوئے جیسے اس کے رویے کی ندشت کی۔

استان نے کیا کرو 'پھرہم سے شادی ۔ نہ کیا کرو ہم سے محبت ۔ ہم کون سامری جارہی ہوتی ہیں تم مردول کے لیے؟ "اس نے ناق اور اور الے انداز میں کما تھا۔ وہ نس بڑا 'چند کھوں کے لیے دورا تھی لاجوا ہو کیا تھا۔

"الی ۔ ہم ہی مربے جارہ ہوتے ہیں تم لوگوں پر ۔ عرب کی زندگی داس نہیں آتی شاید اس لیے۔ "وہ چند کھوں اور بربراہا۔

"دو ہم شاید جزلا مزکر رہے تھے۔ "دواس کا بدلنا موڈو کھے کر گڑ براہا ہے۔

"دہ میں ایس ہوری ہوتے چلو پھرا مسٹ کے پس نہیں جاتے۔ "اس نے بے حد سمولت سے اسے موضوع دہ نہیں ایس نے بے حد سمولت سے اسے موضوع دو ہمیں ایس نہیں کو بی مردول کے اس نے ہوتے اسے موضوع دو ہمیں ایس نہیں کے اس نے بے حد سمولت سے اسے موضوع دو ہمیں ایس نہیں جاتے۔ "اس نے بے حد سمولت سے اسے موضوع دو ہمیں ایس نے بے درا ایس نہیں کے ناراض ہوں 'و سے ہی پوچے رہی تھی۔ "اس کا موڈا کیا کہ میں بدلا تھا۔

"دو ہمیں ایس کے ناراض ہوں 'و سے بی پوچے رہی تھی۔ "اس کا موڈا کیا کہ میں بدلا تھا۔

"دو ہمیں ایس کے ناراض ہوں 'و سے بی پوچے رہی تھی۔ "اس کا موڈا کیا کہ میں بدلا تھا۔

"دو ہمیں ایس کے ناراض ہوں 'و سے بی پوچے رہی تھی۔ "اس کا موڈا کیا کہ میں بدلا تھا۔

"دو ہمیں ایس کے ناراض ہوں 'و سے بی پوچے رہی تھی۔ "اس کا موڈا کیا کہ میں بدلا تھا۔

"دو ہمیں ایس کی کیا اسٹ سے کا "اس نے بات کو مزید تھمایا۔

2014 75 30

"بهت دیر کردی؟" «نهیں ... بهت زیادہ نہیں ۔ " وہاس کا ہاتھ تھاہے اس راستے بر طلے لگا۔ مواا بھی بھی ان دونوں کے وجود کے ساتھ اور دہاں موجود ہر شے سے ساتھ اٹھ تھے لیال کرنے میں مصوف مواا بھی بھی ان دونوں کے وجود کے ساتھ اور دہاں موجود ہر شے سے ساتھ اٹھ تھے لیال کرنے میں مصوف

سی بچل جسی جرت اور خوخی کے ساتھ وہاں موجود جرشے کو کلوجنے میں معروف تھی۔اس کی معرف تھی۔اس کی کا اب جسی بچل جسی اور شفاف ہی وہاں فضا کو ایک نے رنگ ہے سچانے کے تھے۔ فضا میں یک دم ایک بجیب کا کھیل ہٹ اور شفاف ہی وہاں فضا کو ایک نے رنگ ہے سچانے کے تھے۔ فضا میں یک دم ایک بجیب کا کھیل ہے اور شفاف ہی وہاں فضا کہ کہیں کا کھیل ہے رفض کے انداز میں کھونے نے اس کے جم مرد نے اس دولوں بازو ہوا میں بچیل ہے رفض کی دور جاری تھی۔اس کے جم مرد دیکھیا ہے وہ فول بازو ہوا میں بچیل ہے رفض کی دور جاری تھی۔اس کے جم مرد در سفر کہاں اس کے گھومتے جسم کے کر دہوا میں آب سی پچول کی طرح رفضاں تھا۔وہ اب آہت آہت آہت آہت آہت آب تھی کھول کی طرح رفضاں تھا۔وہ اب آہت آہت آب تھی کھی ہیں اس کے جم مرد سفر اب کھی گئا رہی تھی۔ میں اس کے تھوم رہی تھی۔ وہ سخر زدہ اس دیکھی رہا ہے گئا رہی تھی۔ فضا میں کہ دم کو کہی ساز بچنے لگا تھا۔ بہلے آیک سے پھرود سرا سے پھر بست سارے سے بوری کا ستات فضا میں کہ دم کو کئی ساز بچنے لگا تھا۔ بہلے آیک سے پھرود سرا سے پھر بست سارے سے بوری کا ستات کے دم جو سے کہی سمفنی میں ڈھل کی تھی دروہ ابھی۔اس کی ساتھی رفس کرتے ہوئے آب کی سے کہی سمفنی میں دروہ اس کی اس کی ساتھی رفس کرتے ہوئے آب بار پھراسے دیکھ کر دوران سے دروہ اس کی ساتھی رفس کرتے ہوئے آب بار پھراسے دیکھ کر دوران کھی کہی ہوائی رفس کرتے ہوئے آب بار پھراسے دیکھ کر دوران سے دروہ اس کی ساتھی رفس کرتے ہوئے آب بار پھراسے دیکھ کر میں اس کی دعوت دروہ اس کو ایک بار پھراسے دیکھ کر دوران کے دوروہ اس کی ساتھی رفس کرتے ہوئے آب بار پھراسے دورہ اس کی اس کھی دی کروہ دوران سے دورہ اس کی دعوت دروہ اس کو دورہ اس کو ایک کو میں دروں کی تھر دوران کی میں کھی کی دعوت دروہ کی کوروہ دورہ اس کی کھراسے دی کوروہ اس کی دعوت دروہ کی کھر دوران کی کھر کی کھر کوروں کر دوران کی کھر دوران کی کھر کوروں کر کھر کی کھر کے دوران کی کھر کوران کی کھر دوران کی کھر کی کھر کے دوران کے دوران کی کھر کی کھر کی کھر کے دوران کی کھر کی کھر کی کھر کے دوران کے دوران کی کھر کے دوران کے دوران کی کھر کے دوران کی کھر کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی کھر کے دوران کی کھر کی کھر کے دوران ک

وہ اتھ بردھاتی اور دہ تھنچانہ چلا آیا۔ وہ بھی اس کا ہاتھ پکڑے اب فضا میں رقصال تھا۔ زمین سے دور۔ اس سے قریب ۔۔۔ اس کے ساتھ۔۔۔ یک وہ بھی کا نتات تھر مجی ہو۔ وہ اب اسمان کو و بھے رہی تھی پھریک وم آسان ماریک ہو گیا۔۔ دن رات میں وہ اوہ رکی جیسے کا نتات تھر مجی ہو۔ وہ اب اسمان کو و بھے رہی تھی پھریک وم آسان ماریک ہو گیا۔۔ دن رات میں

إخواتين الحِيث على 33 التعر 201

سِملا آنِ عبدلا آن ایک عجیب می سرشاری میں جتلا کر آن ایک طرف سے دو سری طرف کرر جاتی۔ زمین جیے رقعی كرين مصوف هي-منرے کا وجود سخمے شخصے چولوں سے سجا ہوا تھا۔ ہررنگ کے چھولوں سے۔ استے رنگ اور ایسے رنگ جو نظر کوٹ شدر کردیں۔ سبزے کے دجود پر بلھرے وہ تنفے تنفے بھول پہلی سے ویال ہر جگہ شفیہ سبزے میں ہوا ہے پیدا ہونے والی ہرامراور ہرموج کے ساتھ وہ بھی عجیب مستی اور سرشاری ہے رقص کرنے لگتے۔ اسان صاف تفاً .... اتنگھوں کو سکون دینے والا ہلکا نیلا اور اب بھی کس گنبدی طرح پھیلا ہوا ... ممرااونچا .. بهت اونعا... بهال معالیات برطرنسد ہوا معطر تھی ، مخبور تھی منگناری تھی۔ وہاں موجود ہرشے کے ساتھ اٹھ کھیلیاں کررہی تھی۔ ہنتی ، چھیزیکر جاتى پرىلىك كر آل يىمى بىلاتى ... بهى تھىتى ... بھى تھمتى ... پھرچلتى ... پھركنگناتى ... بھرارالى ... وہال تھى وه سي راستير تفاي كياراسته تفاي إن كسي انظار من تفاي كيا انظار تفاي إس في أيك كمراسانس ليا-اس راہتے کے دونوں طرف دو ردیہ در حتوں کی قطار کے ایک در خت کے ساتھ وہ ٹکا کھڑا تھا۔ سمارالیے یا سمارا وہ آئی تھی...اس نے بہت دوراس رفستے پراہے نمودار ہوتے دیکھ لیا۔ واسفيد نباس من البوس من بهت مهين محمد الفيس وريتم تفايه ؟ اطلس تفايه ؟ كواب ما الم يحد أور تما؟ اتنا ہلکا ..... اتنا نا ذک کہ ہوا کا ہلکا ساجھو نکا اس سفید گاؤن نمالیاں کوا ڑانے لگتا ....اس کی دود حیا پیڈلیاں نظر آنے لکتیں۔وہ ننگے یاؤں تھی اور سبزے پر دھرے اس کے خوب صورت یاؤں جیسے سبزے کی نرمی کو برداشت نہیں کریا رہے ہتھے۔وہ یا دک رکھتی چند کمحوں کے لیے لڑ کھڑاتی ۔ جیسے مخبور ہو کر انستی ۔ پھر سنبھل جاتی ... پھر برے اشتیاق ہے ایک بار پھرقدم آتے برمعادی ۔ اس کے سیاہ بال ہوا کے جھو تکوں ہے اس کے شانوں اور اس کی تمریک بلکورے کھا رہے تھے۔اس کے گالوں اور چرے کوچومتے آئے پیچھے جارہے تھے۔اس کے چرے پر آتے۔۔اس کے سینے سے لینتے۔ اس کے کندھے یر 'پھر ہوا میں امراکر ایک بار پھریجے جلے جاتے۔وہ خوب صورت سیاہ چیک دار رہتی زنفیں جیے ہی کے سفیدلباس کے ساتھ مل کراس کے دجود کے ساتھ رقص کرنے میں مصرف محمیں۔ اس کے مرمیں وجود پر وہ سفید لباس جیسے بھسل رہا تھا۔ سنجا کے جمیں سنبھل رہا تھا۔ ہوا کے ہرجھو نگے کے ساتھ وہ اس کے مسم کے خدد خال کو نمایاں کر ہا 'اے بیروں ہے کندھویں تک جومتا ۔۔اس کے وجود کے س سے مخور ہو تا ہے ہوش کھو تا ۔ دیوانہ واراس کے وجود کے کرد کھومتا۔ سی بھنور کی طرح اس کے جسم کو ا بن گردنت میں لیتا اس سے کیٹ رہا تھا۔ ہوا کا دو سرا جھو نکا اس کی سیاہ رہیتمی زلفوں کو بھی اس ر تھی میں شامل کر رینا .... وہاس کے کندھوں اور کمربر والهانه انداز میں چسکتیں ... ہوامیں بلکا سااڑ تمی پھرنری اور ملا نست ہے اس کے چرے اور سینے ہر کرتیں۔ اس کے وجود سے پھوٹتی خوشبوے یک دم سمرشار ہوتیں۔ پھراس کے جسم کو جیے اپنے وجودے چھپانے کی کوشش کرنے لگیں۔ ہوا کا ایک اور جھوٹکا انہیں ہولے سے اٹھا کر پھر پیچھے اس رفع میں اب پھراس کے سفید لیاس کی باری تھی ۔۔۔وہ آھے بیدھ آیا۔وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔

خولتن دانجست 32 وكبر 2014

وہ عجیب سی جیرت میں مبتلا وہاں کی ہرشے کو سحرزدہ انداز میں دمکیے رہی تھی۔ بچوں جیسی حیرت اور اشتنیاق کے

تھی مجمود واولوں بے اختیار سے۔

واتم ميراا تظار كررب تصح

المهمين كيحدوكهاناب-"ده مسكرايا-الْ كِيهِ اور بھى؟ اس كى خوشى كچھ اور برطى-الال بمجهد اور مجھی۔ "اس نے اشات میں سرملایا۔ الكيا؟ السين في بساخة إس سي يوجعا تقاب وه خاموش سي مسكراويا-دلکیا....؟ آس نے بچوں کی طرح اصرار کیا۔ و پہلے سے زیادہ رُاسرار انداز میں مسکرایا تھا۔وہ اس کا اتھ بکڑے اس سے کی طرف جارہا تھا۔ مجران دولول كودورس ومحمد نظر آف لكا تقا-

سالارے بڑبراکر آنکھ کھولی۔ کرے میں ممل ناری تھی۔ وہ فوری طور سمجھ نہیں سکا کہ وہ کمال ہے۔ اس کی ساعتوں نے دور کہیں کسی معجد سے سحری کے آغاز کا اعلان سنا۔ اس ممرے کے تھپ اندھیرے کو تھلی آنکھول ے کھوجے ہوئے اسے اگلا خیال اس خواب اور المد کا آیا تھا... دہ کوئی خواب دیکھ رہاتھا جس سے وہ بیرار ہوا

تمرخواب میں دہ امامہ کو کیا دکھانے والا تھا' اسے پچھ یا وسیس آیا .... ''امامہ!''اس کے دل کی وھڑ کن جیسے آیک المع مر ليے رئے ۔ وہ كمال تھى؟ كيا چھل رات ايك خواب تھى؟

ودیک دم جیے کرنٹ کھاکرا تھا۔ اپنی رکی سائس کے ساتھ اس نے دیوانہ وارا پنج باتیں جانب بیر تیبل کیمپ کا سونچ آن کیا۔ کرے کی تاری جیسے کیدم جھٹ کئے۔ اس نے برق رفتاری سے مکیٹ کرائی داہنی جانب میکھا اور برسکون ہوگیا۔اس کار کی سائس چلنے لگی۔وہ وہیں تھی۔وہ "ایک خواب" سے کسی "وو مرے خواب"میں واخل تهنين ببواقعاب

يك دم أن ہونے والے بير سائيز تيبل ليب كى تيزروشنى چرے پر پڑنے پرامامہ نيند ميں ہے افتيارا پنے بالقداوريازوي بشت الني أنهول اور چرك ودهك ديا-

سالارنے پیٹ کرلیمی کی روشن کو بلکا کرویا - وہ اسے جگانا جمیں جابتا تھا۔ وہ اس سے چند نث کے فاصلے ی تھے۔ حمری پرسکون نیند میں۔ اس کا ایک ہاتھ تکیے پر اس کے چرے کے بیچے دیا ہوا تھااور دو میرااس وقت اس کی آ تکھوں کوڈھانے ہوئے تھا۔اس کی اور کھلی ہشیلی اور کلائی پر مہندی کے خوب صورت نقش ونگار تھے۔ منتے ہوئے نقش ونگا ڈکیکن اب بھی اس کے اتھوں اور کلا سکول کو خوب صورت بنائے ہوئے تھے۔

سالار کویاد آیا 'وہ مهندی کسی اور کے لیے لگائی تھی ... اس سے جونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔اس نے ب اختیار چند کھول کے لیے آئھیں بند کیں۔

میجیلی ایک شام ایک بار بجر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھول کے سامنے سیکنڈ کے ہزار دیں جھے میں گزر گئی تھے۔اس نے سعیدہ امان کے سحن میں اس چرے کو لوسال کے بعد دیکھا تھا اور نوسال کہیں غائب ہو گئے تھے۔ وہ زراسا آتے جھکا اس نے بڑی نری سے اس کے اٹھ کواس کے چرے سے جٹادیا۔ بیڈسائیڈ تیبل لیسیا کی زردروشن میں اس سے چند ایج دور وہ اس پر جھکا 'اسے مبهوت دیلھا رہا۔ وہ کمرے سالس لیتی جیسے اسے زندگی دے رہی تھی۔اسے دیکھتے ہوئے وہ جیے کسی طلسم میں پہنچا ہوا تھا۔ بے حد غیرمحسوس انداز میں اس نے الممہ کے

بدل كيا تفايد اور دات دان سے براء كر خوبصورت تفى يدسياه اسان خوب صورت جيكتے موسے ستارول سے سجا ہوا تھا... ہررنگ کے سیارول سے ... اور ان سب کے در میان جاند تھا.۔ کسی واغ کے بغیر روشنی کا ملبع .. دان کی روشنی اجلی تھی ... سکون آور تھی ... مدہوش کردیے والی تھی۔ رات کی روشنی میں بے شار رنگ تھے كائنات ميں اينے رنگ انهول نے كب ديكھے تھے ... كمال ديكھے تھے۔ زمين جيسے مرريگ كى روشنى ميں نمارى تھی۔ ایک سِتارہ عملما تا ہے پھردد سرا ہے پھر تیسرا۔۔۔اور زمین پر بھی ایک رنگ بردھتا' بھی دو سرا' بھی تیسرا۔۔ السان كوجيسي مسي في روشنيول مين يروديا تعا-

وہ اس کا اچھ پکڑے جیسے سرشاری کی انتہار پینی ہوئی تھی۔۔اس کی جیرت اس کی سرشاری جیسے اسے محظوظ كردى تھى۔ كد كدارى تھى۔

داب چرزمین پر آگئے تھے۔ رات ایک بار پھردن میں بدل می تھی۔ سبزہ 'پھول 'پتے 'مکتی معطر ہوا 'سب

اس كے ساتھ چلتے اس نے اپنے پيروں كے فيج آتے مخليس سزے پر سج چھولوں كو ديكھا چراتھ برسمایا۔اس کے ہاتھ میں وہ پھول آگیا 'پھردو سمرا 'پھر تیسرا۔ پھردوردور تک پھیلے سبزے کے سمارے پھول جیسے سى مقناطيس كى طرح اس كى طرف آئے تھے۔ سينكروں ازاروں كا كھول الداد البيشار استے كه اس كے بالتحد سنحال نہیں پائے تھے۔ دہ اب اس کے باتھوں پر۔۔اب اس کے بالوں پر 'اب اس کے لباس پر 'اب اس کے جم پر سددہ خوتی ہے بے خود ہورہی تھی مرشار مورہی تھی۔ چراس نے باتھ کے اشارے سے انہیں ہوا میں اچھالا ... رہ پلک جھیکتے میں آسان کی طرف کئے ... پورا آسان بچولوں سے بھر کمیا تھا۔ چند کموں کے لیے پھر پھولوں کی بارش ہونے کئی تھی۔ودودنول بنس رے عصر پھولوں کو بارش کے قطروں کی طرح متھیوں میں بھرتے اورچھوڑتے بھائے 'کھلکھلاتے وہ سب پھول نین پر کر کرایک بار پھر سبزے میں اپنی اپنی جگہ ہے گئے تھے۔ وبال جمال وه تصدون جمال الميس جونا جابيي قفا-

وہ ایک بار پھر آمان کو و ملحہ رہے سے وہاں اب باول نظر آرہے ہے۔ روٹی کے گالوں جیسے حرکت کرتے باول ا وه سب بادل وہال جمع ہورے منظم جمال وہ کھرے سے ۔۔۔ پھراس نے آسان پر بارش کاپسلا قطرود مکھا۔اس في الله بردها كراسي اين الله إلى الله اس قطرت كود ملي كردوباره بنت الوك أسان كي طرف الجمال رياساس بار وه قطره ادیر جا کرا کیلاوالی نمیں آیا تھا۔وہ بہت سارے در برے قطرول کوسائے کے آیا تھا۔ بہت سارے نرم كمس كے كدكدانے والے قطرے ... بارش برس رہى تھى اور دەدداول بچول كى طرب بنيتے " كھلكھلاتے يانى کے ان قطروں کو ہا تھوں سے بکر کرایک دو سرے پر اچھال رہے تھے۔۔وہ باری تھی۔پائی تفام موہ قطرے ان کے بالول ان کے جسم کو کیلا نہیں کررہے تھے وہ جیسے شفاف موتول کی بارش تھی جوان کے ای اور جسم کی ایک جنبش يران كے بالوں اور لباس سے الگ ہو كرور جاكرتے ... سبزے اور پھولوں كے اوپر اب بارش كے شفاف مولی جیسے قطروں کی ایک ته سی آئی تھی ویل جیسے سی نے زمین پر کوئی شیشہ پھیلا ریا ہو۔ اوردہ اس شیشے پر چل رے تھے۔ان کواپنے سائے میں کے دہ رکتے کا تھ ہلاتے اسان پر بادلوں کوایک جگہ سے دو سری جگہ تھے چھر

ائی طرف بلاتے وہ آمان پر جسے پانی سے مصوری کررہے تھے۔ پھر جیسے وہ اس کھیل سے تھک گئی سدوہ رکی سیارش تھی۔ نشن سے پانی کے قطرے عائب ہونے لئے پھر

باول .... چندساعتول مِیں اسان صاف تھا۔ بول جیسے وہاں بھی باول نام کی کوئی شے آتی ہی نہ ہو۔ واب اس کاماتھ بکڑر ماتھا۔اس نے جونک کراسے دیکھا۔

خولتِن دُالْحِيْسَةُ 34 وتمبر 2014

"اب آگرا تنی بردی قربانی دے رہا ہوں میں لائٹ آف کر کے تو "کوئی" ہاتھ ہی بکڑ لے۔"امامہ کو بے اختیار اس آنی-دہ اند عیرے میں اس کے ایجے قریب ہوتی اور سالار سے کندیتھے رہا تھ رکھا۔ الہيں ارلگ راے كيا؟ اس كے ليج ميں نرى اور اپنائيت سى۔ "أكربال كهول كالوكيا كردى؟" ممالارنے جان بوچھ كراسے چھيڑا-"تسلىدول كى اوركياكرول كى -"دە تجوب بولى سى-"جیےاب دے رہی ہو؟"اے امامہ کو تنگ کرنے میں مزا آرہا تھا لیکن یہ جملہ کہنے سے پہلے اس نے اپنے سینے پر دھرے اس کے ہاتھ کوائی کرفت میں لے لیا تھا۔ اس کے متوقع جوالی عمل کوسالارے بمتر کوئی نہیں جان سكتا تفايه المدوا في بأته مثاني بي وال هي-"دُركيول لِكُتَابِ حَمْهِين؟" مامه في موضوع بدلنے كى كوشش كى-الأو نهيل لكنا البس مرف سونهيل سكناك" "كيول ا؟" وواس سے يوچھ راى كى-وہ فوری جواب میں دے سکا۔ ارگلہ کی وہ رات سالار کی نظروں میں تھومنے لکی تھی۔ امامہ چند معے اس کے جواب كالشظار كرتى ردى چربول-"فتاتانسين جائت ... ؟"مالاركو حراني موكى وه كياس كاذبن باهداى تقى؟ "اورالياكب عب ؟ "المحد اسيف سوال كوبول ويا تها-والمرالية المراكبة وه مزيد كوئي سوال نهيس كرستى -اسے بھى بہت بچھ ياد آنے لگا تھا .... آٹھ سال "آٹھ سال .... وہ آٹھ سال يت اند ھیرے سے خوف زود تھا۔۔اوروہ لوسال سے روشن سے خوف کھائی پھررہی تھی۔۔ونیا سے پھیتی پھررہی تھی۔ اس نے سالارے پھرکوئی سوال نہیں کیا۔ آیک دوسرے کے وجود میں بیوست کا تنوں کو نکالنے کے لیے آیک رات تا کان تھی۔ وہ اب اس کے ہاتھ کی پشت کوچوم کراہے اسی بند آتھ موں پر رکھ رہاتھا۔ امامہ بے اختیار رہیدہ "میں لائٹ آن کرویتی موں۔"اس نے کما۔ «نهيس...اندهيرااچها لکنے لگاہے مجھے۔"وداسی طرح اس کاہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھے بویرایا فقا۔ بهت زی ہے جھک کراس نے اہامہ کے چرے کوایے ہونٹول سے جھوا۔ دواس سے ہاتیں کر ہا کس وقت سویا تھا 'اسے اندازہ نہیں ہوا اور اب وہ جا گا تھا تواسے حیرت ہوری تھی۔اندھیرے میں سوتا اتنا مشکل اور اتنا ا الركتاك ثابت تهين مواتها مجتناوه مجهنار باتها-کمبل کو چھے اوپر کھینچتے ہوئے اس نے اسے کردن تک ڈھانب دیا اور پھرلیپ آک کرتے ہوئے بری احتیاط ے بسترے اٹھے کیا۔ ڈرائنگ روم کی طرف جاتے جاتے وہ اپنے سیل نون پر لگاالارم آف کر کیا۔ واش روم میں اس نے واش بیس پر امامہ کے ہاتھ سے اتری کا بچ کی کچھ چو ٹریاں اور اس کے ابر رنگز دیکھے۔ اس نے ابر رنگز اٹھا کیے۔ وہ دیر تک انہیں اپنہا تھ کی تھیل پر دیکھے دیکھا رہا۔ وہ بہت خوب صورت تھے گراب العبوري تع

چرے پر آئے کھ بالول کوائی انگلیوں سے بردی احتیاط سے ہٹایا۔ "میں لائٹ آف کرکے نبیں سوسکا۔" امامہ نے جیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے ممالار کوسوئے سے پہلے ف اف کر زیر لرکھا تھا۔ لائث آف كرنے كے كما تھا۔ فوری طوربرا مامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا ہے۔۔ اگر وہ لائٹ آف کر کے نہیں سوسکیا تھا تو وہ لائٹ آن رکھ کر نہیں سوسکتی تھی کیکن وہ یہ بات اسے اتنی بے تکلفی سے نہیں کمد سکتی تھی جسنے اطمینان سے وہ اسے کمہ ولياموا ؟ الارم سيت كرك سل فون كوبيد مائيد فيبل برر كلتے موسة ايت و مكه كر مضمعكا - وه كمبل ليد اسی طرح بیڈر بیٹھی جیسے کچھ سوچ رای تھی۔ بیہ مالارکے گھراس کی پہلی رات تھی۔ و کھ نہیں۔ "دوائے بال لیٹے ہوئے اپنا تکمید سیدھاکرنے کی۔ "تم شایدلائث آف گرنے موتی ہو۔" سالار کواجانک خودہی احساس ہو گیاتھا۔وہ بستربر لینتے لینتے رک گئی۔ "" وبيشه- "اس نهاخته كهاب " پھر کھے کرتے ہیں۔"سالارنے بے ساختہ محراسانس لے کر سر کھچاتے ہوئے کھ سوچنے والے اندازین رے کیلائنس کا جائزہ لیا۔ كمرك كى لائتس كاجائزه ليا\_ المين دياماً مول والمرع بيدروم من زيرو كابلب م أكروه .. "وه بات كرت كرت رك كيا-الامدك تاثرات سے اے نگاکیدیہ علی بھی ایس کے لیے قابل قبول میں تھا۔ "زروك بلب كى لتى روشن موتى بإسمالار نے مجھ حرانى سے اسے ديكھ كركما۔ مرے میں تھوڑی سی بھی روشن ہوتو میں نہیں سوسکتی۔ میں "اندھرے اسیں سوتی ہول۔"اس نے پوری منجيد كى كے ساتھ اینامسئلہ بنایا۔ اعجيب عادت هي- "دهب باخته كمه كرينسا اس تى بات سے زياده اس كى بنسى امامه كو كھلى ۔ " فعیک ہے کا بن آن رہے دو- اللس کے آہستہ سے کما۔ "وونهيس الويرابلم مين است آف كررابول" ودنول بيك وقت اليين أسيخ موقف سعدست بردار بوع تض سالارن لائث آف كردى اور پر سونے كي ليے خود بھى بستر ليث كياليكن وه جائيا تھا كيداس كے ليے مشكل ترین کام تھا۔ بارگلہ کی بیماڑی پر آٹھ سال پہلے گزاری ہوئی اس ایک داست بعدوہ بھی کمرے کی لائٹ بند کر کے میں ہوسکا تھا الیکن اس دفت اس نے مزید بحث نہیں کی۔ چند تھنٹول کے بعد اسے دوبارہ سحری کے لیے اٹھ جانا تقا-ده يه چند كفظ بسترمين چپ جاپ ليك كركزار سكتا تقا-ديسے بھي "اندهيرا" تقائير آج رات ده" كيلا" میں اور دونوں کے درمیان مکمل خاموشی روی۔ سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ بات کا آغاز کیسے کریں۔۔۔سالارے ليے خاموشي كابيرو تغه زياده "تكليف ده تھا۔ تاری میں امامہ نے سالار کو کراسانس لے کر کہتے سنا۔

خولين دُانجنسا 36 وكبر 2014

خولتين ڈانجيٹ 37 ھ

جس دفت وہ نما کرہا ہر فکلا 'وہ تب بھی کمری نیند میں تھی۔ کمرے کی لائٹ آن کیے بغیروہ دیے پاؤل بیڈروم سے

الما وہ کھانا بقینا "فرقان کے گھرسے آیا تھا اور وہ فرقان کے ساتھ ہی کھا چکا تھا۔ اسے خوا مخوا ہوئی المحی کے ہرج اس کے گھریں پہلی سحری تو وہ ضور اس کے ساتھ کرے گا۔ یو جسل ول کے ساتھ ایک بلیٹ لے کروہ والا کمنگ میبل پر آئی 'کیکن چند لقموں سے زیاوہ نہیں لے سکی ۔ اسے کم از کم آج اس کا انظار کرنا جا ہیے تھا ۔۔۔ اس کے ساتھ کھانا کھانا کھا ہیے تھا ۔۔۔ امامہ کو واقعی بہت رہ بہوا تھا۔ چید لقموں کے بعد ہی وہ بولی ہے نمیل سے برتن اٹھانے کی ۔ چید لقموں کے بعد ہی وہ بولی ہے نمیل سے برتن اٹھانے کی ۔ برتن وھوتے وہ بولی ہے نمیل سے برتن اٹھانے کی ۔ برتن وھوتے وہ بولی ہو کہ ہو اس کے سالار گھریس نظر نمیس آریا۔ اسے بہتی وہ وہ اسے اسی طرح سنگ میں چھوار کریا ہم آئی۔ اس نے سارے گھر میں نہیں تھا۔ اسے باتھ میں موجود بلیٹ وھوتے وہ اسے اسی طرح سنگ میں چھوار کریا ہم آئی۔ اس نے سارے گھر میں نہیں تھا۔ میں ویکو وہ بولی دو اور ان متعلل تھا لیکن ڈور چین آئی ہوئی تھی۔ وہ بھینا "

کھر رہیں تھا۔ کمال تھا؟اس نے تہیں سوجا تھا۔ اس کی رنجیدگی میں اضافہ ہوا۔ وہ اس کی شادی کے دو سرے دانیا سے کھر راکیلا چھوڑ کر سمنی ہے فکری سے خاتمے ہو کیا تھا۔ خاتمے ہو کیا تھا۔ اسے چھپلی دات کی ساری باتیں جھوٹ کا لمپندہ کی تھیں۔ واکیس کچن میں آگریدہ بچھ در سے حد را خاتیکی کی فیت میں سے میں بڑھے بر شول کو دیکھتی رہی۔ وہ ''محبوبہ "سے ''بیوک' بن چی تھی مگرا نی جلدی تو نہیں۔ ناز برداری نہ سمی خیال تو کرنا جا ہے۔ اس کی آزردگی میں بچھے اور اضافہ ہوا تھا۔ چند کھنٹوں کے اندر کوئی انتا بدل سکتا ہے مگر دات کو او دھ۔۔ "اس کی رنجیدگی برھتی جارہی تھی۔

توی انتابان سلام می جمود، ی که ربا به و گاورنه میرا یکه توخیال کرا-"وه رنجیدگی اب صدیم بدل رای در در بین بدل رای

سی۔ وہ نماز پڑھ چکی تھی اور سالار کا ابھی بھی کہیں نام ونشان نہیں تھا۔اسے تھوڑی می تشویش ہوئی۔ آگروہ فجر کی نماز کے لیے بھی کیا تھا تواب تک تواسے آجا ناچا ہیے تھا۔ پھراس نے اس تشویش کو سرسے جھٹک حیا۔

سالار جس دفت دوباره اپار فمنٹ میں تمیا 'وہ ممری نیٹر میں تھی۔ بیٹر دوم کی لائٹ آف تھی اور ہیٹر آن تھا۔ دہ
اور فرقان نجر کی نمازے بہت در پہلے مسجد جس چلے جائے اور قرآن پاک کی تفاوت کرتے تھے۔ بجر کی نمازے بعد
دہ دولوں دہیں سے بلڈنگ کے جم میں چلے جائے اور تقریبا" ایک کھنٹے کے درک آؤٹ کے بعد دہاں سے آتے اور
آج یہ دوران یہ " مند " کے امامہ ہوئے کی دجہ سے کچھ لمبا ہو گیا تھا۔ فرقان سحری کے وقت ان دولوں کے لیے
کھانا کے کر آیا تھا اور دہ بھونچکا بیٹھا رہ گیا تھا۔ دہ دات کو سالار کے جس بیان کو صد سے کی دجہ سے زئنی حالت

بیں ہونے والی کسی خزانی کا نتیجہ سمجھ رہاتھا 'وہ کوئی ذہنی خزالی نہیں تھی۔ وہ اطمینان سے اس کے سمامنے ببیٹھا سحری کر رہاتھا اور فرقان اسے رشک سے دیکھ رہاتھا۔ رشک کے علاوہ کوئی اس بر کر بھی کیا سکتا تھا۔

اس بربر بی میاسته ها۔ وقریا ہوا ؟" سالار نے سحری کرتے ہوئے اس کی اتنی کمبی خاموش پر اسے پچھے جیرانی سے دیکھا۔ فرقان اس کے سامنے بیٹھا یک ٹک اسے دیکھ رہاتھا۔

ے بیتا بیت میں سے است کے اللہ خواس سے کہا۔ ''تم آجائی نظرا زوانا۔''فرقان نے زیادہ احتقانہ بات کم ان کم اس گفتگو کے بعد کوئی نہیں کرسکتا تھا۔ ''اور پیاراق نہیں کر رہا۔'' فرقان نے اپنے گلاس میں پانی انڈ ہلتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ ''میں زاق نہیں کر رہا۔'' فرقان نے اپنے گلاس میں پانی انڈ ہلتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا۔

﴿خُولِينِ دُالْجُدُ عُ 39 وَتُمِرُ 2014

# # #

وہ دوبارہ اسے بیڈر پیٹھ گئے۔ کمبل کے ایک کوتے ہے اس نے اپنے کند معے وہا ننے کی کوشش کی۔ اس کے جسم کی کیاہت ہوئے کے وشش کی۔ اس کے جسم کی کیاہت ہوئے کم ہوئی۔ اس نے پہلی بارا سے بیڈر سائیڈ ٹیبل پر پڑی چیزوں کو فور سے دیکھا۔ وہاں رات کو سالار سے گفری رکھی تھا۔ یہاں اس کے بیس ایک چھوٹا رافقات کی پڑاور بین بھی تھا۔ یہ کا رولیس فون تعلیان کی آئی۔ بھوٹی یو آل بھی وہاں تھی۔ ایک چھوٹا رافقات کی پڑاور بین بھی تھا۔ یہ کا رولیس فون تعلیان کی آئی۔ اسے ایک بھوٹی یو آل میں ایک بھوٹی ہوئی ہوئی۔ اور اس کے پاس اس کا سیل پڑا تھا۔ اسے ایک بار چھوٹی یو آل اور اس کے پاس اس کا سیل پڑا تھا۔ اسے اور تھا کہ اس نے الارم میں نگایا تھا۔ یہ کام مرالار کا تھا۔ شاید اس نے لیے الارم لگا تھا۔ پھرجیسے اس کے ذہن میں آئی۔ جھم کے مراج وا۔ بیڈ کی وہ مائیڈ بھورات کو اس نے سونے کے لیے منتی کی تھی ، پھرجیسے اس کے ذہن میں آئی۔ جھم کے مراج وا۔ بیڈ کی وہ مائیڈ بھورات کو اس نے سونے کے لیے منتی کی تھی ،

به سالار کابستر تھا۔ وہ عادیا '' وائیں طرف کی تھی اور سالارائے روک نہیں سکا۔ وہ کھے در جب جاپ بیٹھی ہیں' پہراس نے بے حد ڈھلے انداز میں اپنا سیل فون اٹھا کر ٹائم دیکھا اور جیسے کرند کھا کراس نے کہا آبار پھینگا۔ سحری ختم ہونے میں صرف وس منصباتی تھے اور سالار وہ الارم بیٹھیٹا ''اسے بیدار کرنے کے گئا کر گیا تھا۔ اسے بے ساختہ غصہ آیا 'وہ اسے خود بھی دگا کر گیا تھا۔ اسے

جب تکوہ کیڑے تبدیل کرتے لاؤر کی میں گئی اس کا غصہ عائب ہو چکا تھا۔ کم از کم آج وہ اس سے خوش کوار موڈ میں ہی سامنا چاہتی تھی۔ سننگ اریا کے ڈا کنگ ٹیمل پر سحری کے لیے کھانار کھا تھا۔ وہ بہت تیزی سے کچن میں کھانے کے برش لینے کے لیے گئی تھی لیکن سنگ میں دوافراد کے استعمال شدہ برش دیکھ کراسے جسے دھے کا لگا

﴿ حُولِين دُالْجُسَتُ 38 وتمبر 2014 ﴾

" بلیزجا سے کے بعد مجھے مسبع کرتا۔ مجھے ضروری بات کرتا ہے۔"اے نجائے کیول اس کامیسے پڑھ کر "بِرِي جِلدي إِد أَتَى مِن -"ووسيسيح كا تائم جِيك كرتے موت بروط في -ووشايدوس " بياس ير آيا تفا-"آكر أفس جائے بوع اسے میں بار شیں آئی تو آفس میں بدیے کر کیسے آسکتی ہوں۔"وہاس ونت اس سے جی ہم کرید تمان ہورہی تھی اور شاید تھیک ہی ہورہی تھی۔ وہ چھی رات اس کے کیے 'دچیف کیسٹ' تھی اور اگلی مبع وراس کے ساتھ بن بلائے مہمان جیساسلوک کررہا تھا۔ کم از کم آبامہ اس دنت میں محسوس کررہی تھی دواس وفت وہ باتیں سوچ رہی تھی جو سالار کے وہم دیمان میں جھی نہیں تھیں۔ وہ کچھ عجیب انداز میں فور ترسی کاشکار ہو رہی تھی۔اس نے کمبل تہہ کرتے ہوئے بستر تھیک کیاا در بیڈروم سے باہر نقل آئی۔ ایار منت کی خاموش نے اس کی اواس میں اضافہ کیا تھا۔ کھڑ کیوں سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کچن کے سنگ میں وہ برتن ویسے ہی موجود تھے جس طرح وہ چھو و کر گئی تھی۔ " إن و بعلا كيون وهو ما "يه سارے كام توملانهاؤك كے بوتے إين- سيكن مين توسيس دهوؤل كي علي ايك ہفتہ بی بڑے رہیں۔ میں ملازمہ نمیں ہوں۔ "ان بر تنول کو د ملید کراس کی خفلی میں کھے اور اضافہ ہو گیا۔ اس وقت ہریات سی انداز میں سے رہی ہی۔ وہ بزروم میں انی تواس کاسیل فون نج رہاتھا۔ ایک لمحہ کے لیے اس کوخیال آیا کہ شایر سالار کی کال ہو "میکن وہ وہ ہریات مبقی اندازمیں کے رہی تھی۔ مریم کی کال تھی۔ اہامہ کا حال احوال ہوجھنے کے بعد اس نے برے اشتیاتی کے عالم میں اہامہ سے ہوچھا۔ وسالار نے مندوکھائی میں کیا دیا حمہیں؟''امامہ چند کھے بول نہیں سک*ی۔اس نے تو کوئی سخفہ حمی*ں دیا تھاا سے سالارك نامه اعمال مس أيك اور كناه كالضاف مو كياتها " کچھ بھی سیں"امامہ نے مجھول شکتہ انداز میں کہا۔ "اچھا ...؟ چلوكونى بات جميس بعد ميں وے دبے كا شايد اسے خيال سميں آيا۔"مرتم نے بات بدل دى جي ليكن اس كا آخري جمله المامه كوچ كها -اسي خيال نهيس آيا ... بال واقعي است خيال نهيس آيا مو كا-وه ب حد خفلي کے عالم میں سوچتی رہی۔ سالارے اس کے ملے شکوے اس مجریس آنے کے دو سرے دان ہی شروع ہو مجھے تھے لیکن اس سے باوجوددہ لا تعوري طور براس كى كال كى منتظر تھى۔ كہيں نہ كہيں اسے اب بھى اميد تھي كيدوہ كم از كم ون ميں أيك بار تواسے كال كرے كاركم الك بارس ايك مع كوات خيال آياكه اس ميسي كركے اسے اسے موسے كا حساس تو ولاناجا ہے۔ سین دو سرے ہی سے اس فیال کوذہن سے جھٹک وہا۔ وہ بے حد بے دیا ہے اپنے کیڑے نکال کر قمانے کے لیے چلی گئی۔ واش مدم سے باہر تکلتے ہی اس فے سب سے بہلے سیل فون چیک کیا تھاوہاں کوئی میسیج تھا اور نہ کوئی مسلا کال-چند کیے وہ سیل فون بکڑے میتھی رہی پھراس نے اپنی ساری انا اور سارے غصے کو بالائے طال رکھ کرا ہے اس كاخيال تما أوه اسے فورا "كال كرے كالكن اس كامية خيال غلط ثابت مواقفا بيا في منك ... دس منك ... بلاره منك .... اس نياين اناكو كچھ اور مٹي كرتے ہوئے ا<u>سے ميسيج كيا</u>۔ بعض دفعه ميسيج سيجي جھي تو تہيں ہيں ؟ اس نے اپنی عزت تفس کی المامت سے بچنے کے لیے بے حد کمزور تاویل الماش کی-التاج كل يسے بھى نىپ درك اور ستناز كاتنا زيادہ مسلم ہے۔ "عربت نفس" في است جوابا" أوب مرنے كے ليے كما تقافون أب بھى نہيں آيا تھا كتا ہے بريك كم بادجود ماه

جو کچھ ہوا تھا'اے سمجھنے سے زیادہ اسے ہفتم کرنے میں اسے دفت ہو رہی تھی۔ کی کو بھی ہو سکتی تھی ۔ سوائے سامنے بیٹھے ہوئے اس مخص کے 'جواس دفت کا نئے کے ساتھ آملیٹ کا آخری ککڑاا سپے منہ میں رکھ رہا "ادراكر كوكى صدقة وغيرود عسكونو اور بهى بهتر ب-" فرقان في اس كرد عمل كوممل طورير نظرانداز كرتيجون كمامه مالاراب بهي خاموش رباب "امنه سحمان مليل كرك كى؟" فرقان كويك وم خيال آيا-"سورای ہے دوابھی ... میں الارم لگا آیا ہوں انجی کالی وقت ہے سحری کا ٹائم ختم ہوئے میں۔"مالارتے کچھ اسے اسے ہا۔ فرقان اب بس کاسے ہات کرتے کرتے وہ ایک بار پھر فرقان کی نظروں سے جنجلا یا ۔وہ پھرا سے " بخصاس طرح آئکس بھاڑے ویکھنابند کرد۔"اس نے اس بار کچھ خطکی سے فرقان سے کہا۔ "تم ... تم بہت نیک آری ہوسالار ... اللہ تم سے بہت خوش ہے۔" وہ آملیٹ کا ایک اور کلزا لیتے لیتے فرقان كالتر لهنهك كياب ی بات پر مقدمها ت ہے۔ اس کی بھوک بیک دم محتم ہوگئی تھی۔ مزید ایک لفظ کے بغیراس نے پلیٹ پیچے ہٹادی اور اپنے برش اٹھا کراندر پچن میں لے کیا۔ وہ خوتی 'مرشاری 'اطمیزان اور سکون جو چھ در پہلے جیسے اس کے پورے وجود ہے چھاک رہا تھا ا فرقان في بلك جميكة است دهوان من كرغائب موتريكها-مسجدى طرفي جاتے ہوئے فرقان فےبالاً خراس سے بوچھا تھا۔ "است حيب كيول بويك بو؟"ده إسى طرح خاموش سے چالارہا-"میری کول بات بری کلی ہے؟" واب بھی خاموش مہا۔ مسجد کے دِروازے براسیے جو کر ذا بار کر اندرجائے۔ فرقان يجهربول تهين سكا- سالار مسجد مين داعل مو كميا تفا-المدكى آنكه كياره ببح سيل نون پر آنے وائی ايك كال سے تھلی تقی وہ دُا كٹرسبط علی تصدان كی آوا دسنتے ہی "مل نے آپ کونٹیزے جادیا؟" والمعذرت خوابانداندا زمي ولي انهول إس كارندهي موتى آوازير غور شيس كياتها « نهیں میں اٹھ کئی تھی۔ "اس نے بسرے ایسے ہوئے جھوٹ بولا۔ وہ اس کا حال احوال پوچھتے رہے۔ وہ بڑے بو جھل ول کے ساتھ تقریبا سخالی الذہنی کے عالم میں ہول ہاں میں چند منے اور بات کریے کے بعد انہوں نے فان بند کردیا۔ کال خم کریتے ہوئے اس کی نظران سے سیل نون میں چیکتے اس کے نام پر پڑی تھی۔ وہ چونک اٹھی اسے فوری طور پر یاد نہیں گیا کہ اس نے سالار کانام اور فون نمبر کب محفوظ کیا تھا۔ یقینا ''لیہ بھی ای کا کارنامہ ہوگا۔ اس نے اس کا لیس ایم ایس پڑھنا شروع کیا۔

خولين دانجسة 40 ويمير 2011

سعیدہ امل کے سینے پر جیسے کھونسانگا۔ بیہ خدشہ تو اسمیں تھا نیکن ان کاخیال تھا کہ اپنے کھر لے جاتے ہی پہلے دن توده كم ازكم الى اس كى سال براني منكوحه كاذكر ميس كرد عالد الميد كوسالاربر كياغميد أنافقا جوسعيده المال كو آيا تھا الہمیں یک دم پیجیتادا ہوا تھا۔ دانعی کیا ضرورت تھی یوں راہ چلتے سی بھی در شکیے کے آدمی کو پکڑ کرنوں اس کی شادی کردیے کی۔ انہوں نے بچھتاتے ہوئے سوجا۔ "تم فكرنه كروسيد من فودسبط على بحال سعبات كول كى- "سعيده الىل قىد فق من كما-"کوئی فائکہ جنیں امال!بس میری قسمت ہی خراب ہے۔" معيده امال كياس كيان كيف والى عور لول كم منه سے تي بارسنا موا تصماينا جمله مس طرح اس كى زبان ير اكيا اس کا ندازہ امامہ کو میں ہوا لیکن اس جملے نے سعیدہ امال کے دل پر جیسے آری چلادی۔ "اردے کول قسمت خراب ہے۔۔ کوئی ضرورت ملیں ہے بال رہے کی۔۔ تم ابھی آجاؤاس کے کھرہے ... ارے میری معصوم کی پراتا علم... ہمنے کوئی جنم میں تعوزا تھنگناہے تہیں۔" للمه كوآن كى بالوَّل برا در رونا آيا - خود ترسى كا آكر كوئى اؤنث ايورست بو ماتوده اس وفت اس كى چولى برجهندا دربس اتم اجمی رکشه لوادر میری طرف آجاد - کوئی ضرورت مبیں ہے ادھر بیٹھے رہنے گے۔" سعيده المال في دونوك الفاظين كما-مير محفظكو مزيد جاري ريتي توشايد اماميد بغيرسوسي مستجه روت بوائ اس طرح دبال سع جل بهي يرقى ودواس وقت کچھاتی ہی جذباتی ہو رہی تھی نیکن سالار کے ستاروں کی گروش اس دن صرف چند کھوں کے لیے ایکھی البت ہوئی۔ سعیدہ امال سے بات کرتے کرتے کال کٹ کئی تھی اس کا کریٹرٹ حتم ہو کیا تفا۔ امامہ فے لینڈ لائن ے کال کرنے کی کوسٹس کی لیکن کال نہیں ملی-شاید سعیدہ المال نے فون کاریسیور کریڈل پر تھیک سے نہیں رکھا لفا-ده بري طرح جنجيلاني-سعیدہ الاست بات کرتے ہوئے دہ اتنی دریس پہلی بار بست اچھامحسوس کر رہی تھی میں جیسے کس نے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کردیا ہو۔اے اس وقت جس "متعضب" جانب داری کی ضرورت تھی انہوں نے اسے دہی دی سی-ان عصبات کرتے ہوئے روانی اور فراوانی سے بہتے والے آنسواب یک دم دیک ہو سمئے تھے۔ وہال سے دس میل کے فاصلے پر اپنے بینک کے بورڈروم میں جیٹی اپریلیوایش میم کودی جانے والی پرین مظیشین کے اختیامیہ سوال وجواب کے سیشن میں کریٹے بسلٹی اینڈٹرسٹ فیکٹرسے متعلقہ کسی سوال کے جواب میں ہولتے ہوئے سالار کوا ندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے گھریر موجود اس کی ایک دن کی بیوی اور نوسالیہ «محبوبہ» گھریر جیتی اس کی "ساکھ"اور" نام "کاتیا پانچه کرنے میں مصروف تھی۔جس کواس وقت اس وضاحت کی اس ابویلیویش میم مته زياده ضرورت مي-مونا ہو گیا۔ رونا بھی ہو گیا۔ اب اور کیا رو گیا تھا۔ المد نے تشویرے آئمیں اور ناک رکڑتے ہوئے الله خرريسيور ركھتے ہوئے سوچا۔اسے كجن كے سنك ميں بڑے بر تنول كاخيال آيا 'بري يتم دل سے وہ كجن ميں كئ اوران برتنول کودھونے تھی۔ واثام كے ليے اپنے كرے فالنے كے ليے ايك بار پھر پيرردم من آئي اور تب بى اس نے اپنايىل فون بجة الله جب تک وہ فون کے پاس پہنی ، فون بند ہوچکا تھا۔ وہ سالار تھا اور اس کے سیل بربیراس کی چو تھی مسلکال اللها ووسل التعريب لياس كي أقل كال كالتطار كرت للى - كال كي بجائية اس كاميسيم آيا - وواسي أي م و کرام میں تبدیلی کے بارے میں بتارہا تھا کہ ڈاکٹر سبط علی کا ڈرائیورا یک کھنٹے تک اسے وہاں سے ڈاکٹر صاحب

رمضان ندہ ویا توشا پردوایس وقت اپنی معزمت نفس "کواس کے پہنیس معروف ہونے کا بہانہ پیش کر تی۔ اب وه واقعی ناخ ش تھی بلکہ ناخوش سے بھی زیادہ اب اس کاول رونے کو جاہ رہاتھا۔ مچھ دیر بعد اس نے سالار کے بیل پر کال کی- دوبیلا کے بعد کال کسی اوکی نے ریسوی- ایک سے کے لیے المدى سمجھ ميں شير آيا۔ووسالاركے بجائے سى لۇكى كى آوازى توجى سيس كررہى تھى۔ "میں آپ کی کیا بیلو کرسکتی ہوں میم ؟ الرک نے بری شان تھی کے ساتھ اس سے بوچھا۔ " يجھے سالار سے بات كرنى ہے۔ "أس نے بلحہ تذذب سے كہا۔ الله معندرصاحب واليك ميننگ مين إلى - أكر آب كوئي كلائف بين اور آب كومينك سيم متعلقه كوئي كام ہے تومیں آپ کی مدر کرسکتی ہوں یا آپ میسیع چھوڑوی ان کے لیے ...میٹنگ میں بریک آئے کی تومی اسیں انغارم كردول كى- "اس لاكى ئىلى بەر برولىشىل انداز مىس كمالدا مامە خاموش رى وسلو میں امد!"اس اڑی نے یقین اسمالار کے سیل پراس کی آئی ڈی پڑھ کراس کانام لیا تھا۔وہ اب اسے وميں بعد ميں كال كراول كي- "كس فيدول كي ساتھ فون بند كرويا-" تو وہ میٹنگ میں ہے اور اس کاسیل تک اس کے پاس نہیں۔۔ اور مجھے کمہ رہا تھا کہ میں جا مجنے کے بعد اسے الفارم كرول ... كس اليم؟ "وهول برداشته مو كي تهي-"ارے بیٹا! میں توکب سے تہمارے فین کے انظار میں بیٹھی ہوں۔ تہمیں اب یاد آئی سعیدہ امال کی۔" سعيده الماب في اس كي آواز يسنة ي كلم كيا-اس في وابا "ب مد كمزور بمان پيش كيد سعيده الاست اس كوضاحتول پر غور نهيس كيا-"مالار تفیک توہے تا تمهارے ساتھ؟" انهول نے اس سوال کے مصمرات کا اس صورت حال میں سوسے بغیر ہوچھا اور امامہ کے مبر کاجیے کا نہ لبرین ہو گیا تھا۔وہ یک دم پھوٹ پھوٹ کررونے لکی تھی۔سعیدہ امال بری طرح کھبرائی تھیں۔ وكيابوابينا؟ ... ارداس طرح كول دوري بو ... ؟ ميرالودل تحبرات فكاب ... كيابوكيا آمنه ؟ معيده امال كوجي لعندك لين آن لكي تف

''لیا ہوا بیٹا ؟…ارے اس طرح کیول رورہی ہو۔…؟ میرا تو دل تھبرائے نگاہے۔ کیا ہوگیا آمہ:
ویسے لعنڈ ہے لیسنے آن کئے تھے۔
''مالار نے بچھ کمہ دیا ہے کیا؟' سعیدہ اہال کوسب سے پہلا خیال بھی آیا تھا۔
''جھے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ''الملہ نے ان کے سوال کاجواب سے یغیر کہا۔
سعیدہ اہال کی حواس باحثی میں اضافہ ہوا۔
''میں نے کہا بھی تھا آپ سے ۔ ''وہ روتی جارہی تھی۔
''کیاوہ اپنی پہلی یوی کی باتیں کر ہارہا ہے تم سے ؟''
سعیدہ اُمال نے سالار کے حوالے سے لاحق واحد خدشے کا بے اختیار ذکر کیا۔
''جی ایوی ۔۔ ؟''امامہ نے روتے روتے کہ جرانی سے سوچا۔
''کیا یوی ۔۔ ؟''امامہ نے روتے روتے کے جرانی سے سوچا۔

لیکن مالارکے لیے اس دنت اس کے دل میں اتنا غصہ بھرا ہوا تقاکہ اس نے بلاسو ہے سمجھے سعیدہ اہال کے مدیثے کی تقدیق کی تھی۔ مدیثے کی تقدیق کی تھی۔

"كى الماس فروستى موسك جواب ريا-

خولين دابخي الم 42 وتمبر 2014

خواتين دانجي شا 43 المجيد الم 2014

ہوا۔
"ہاں میں بھی سوچ رہا تھا کہ الی تو کوئی بات نہیں ہوئی جس پر تمہارا موڈ آف ہوتا۔" کھڑی ہے ہا ہردیکھتے
ہوئے المدنے اس کی بات سی اور اس کی برہمی کچھ اور بردھی۔
"بعین میں عقل سے پیدل ہوں جو بلاوجہ اپنا موڈ آف کرتی پھردنی ہوں... اور اس نے میرے رویے اور
ٹرکنوں کالویٹس بی نہیں لیا۔"

رتوں ہوس بن میں ہیں۔ "میں تہیں آج فون کر مارہائیکن تم نے فون ہی نہیں اٹھایا۔"وہ ڈرائیو کرتے ہوئے کہ رہاتھا۔ اہامہ کوسوچتے ہوئے مجیب ی سلی ہولی۔

"اچھاہوا نتیں اٹھایا یعنی اس نے محسوس توکیا کہ میں جان ہوجھ کراس کی کال نہیں لیتی رہی۔" " مچرمیں نے گھرکے نمبر پر فون کیا۔ یہ بھی انتھ چیا تھا'تم بھیتا "اس وقت مصوف تھیں اس لیے کال نہیں کے سکیں۔ "وہ بے حدعام سے کہتے میں کمہ رہا تھا۔ وہاں بے نیازی کی انتہا تھی۔ المہ کے ربح میں اضافہ ہوا۔ پھراسے یار آیا کہ اس کے فون کا بیکنس ختم ہوچکا تھا۔

''جھےاپے فون کے لیے کارڈ خریدنا ہے۔'' سالار نے اسے بک دم کہتے سنا' دہ اپٹا ہیڈ بیک کھو لے اس میں سے کچھ نکال رہی تھی اور جوچزاس نے نکال کر سالار کو پیش کی تھی 'اس نے چند کھوں کے لیے سالار کو ساکت کردیا تھا۔ وہ ہزار روپے کا ایک لوٹ تھا۔ وہ اس کے تاثر ات سے بے خراب ویڈ سکرین سے ہا ہر کسی ایسی شاپ کوڈھونڈ نے کی کوشش کر رہی تھی جماں پروہ کا رڈز دستیاب ہوتے۔ سالار نے اپنی طرف بردھے ہوئے اس کے اپنے کو چیچے کرتے ہوئے کیا۔ ''دائیسی پر لیتے اِس۔ اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔''

المدنے جو تک گراہے ریکھا۔ "شہیں آنکھیں بند کرمے اپناسیل فون تھا دیا تھا جب تم میری کچھ نہیں تھیں تو بب کیا پیے اول گاتم ہے !"

گاڑی میں کچھ عجیب سی خاموشی در آئی تھی۔ دولوں کو بیک وقت کچھ یاد آیا تھا اور جو یاد آیا تھا اسنے یک دم وقت کوویں روک دیا تھا۔

ہت غیر محسوس آندا زہیں امامہ نے ہاتھ میں بکڑے کاغذ کے اس گلڑے کو بہت می تہوں میں لیفیا شروع کر دیا۔ اس نے اس کے سازی مرائی اور اس کے لیے دیا۔ اس نے اس کے سازی کی سازی رقم لوٹا دی تھی 'بلکہ اس سے زیادہ ہی جتنی اس نے فون 'فون کے بل اور اس کے لیے فرج کی ہوگی۔ مگرا حسان ۔۔۔ یقینا ''اس کے احسانوں کاوزن بہت زیادہ تھا۔ اس نے کاغذی لیکی تہوں کو دوبارہ بیگ میں اور کی سے انگھی کی ہوئی بر گمانیوں کی دھند بیکدم چھٹ تنی تھی یا پچھ دیر کے لیے آمامہ کوابیا ہی محسوس میں ڈال لیا۔ مبیح سے آنگھی کی ہوئی بر گمانیوں کی دھند بیکدم چھٹ تنی تھی یا پچھ دیر کے لیے آمامہ کوابیا ہی محسوس موا

باہرسڑک پر دھند تھی اور وہ بڑی احتیاط سے گاڑی چلا رہاتھا۔امامہ کا ول چاہا کوہ اس سے مجھ بات کرے لیکن وہ خاموش تھا۔ شاید مجھ سوچ رہاتھایا لفظ ڈھونڈر ہاتھا۔

''آجہاراون کیاکرتی رہیں تم؟'' اس نے بالا خر کفتگو کا دوبارہ آغاز کرنے کی کوشش کی تھی۔ پوراون فلیش کی طرح امامہ کی آگھوں کے سامنے سنے گزر گیا۔امامہ کوندامت ہوئی 'وہ جو کچھے کرتی رہی تھی 'اسے بتانہیں سکتی تھی۔ ایک ترب تی یہ دی ہے۔

"هِي سوني راي-"اس نے بورے دن کو تين گفتلوں بين سميٹ ديا۔ "ان بجھے اندا زہ تھا' جاگ د ہي ہو تين توميري کال ضرور ريسيو کرتيں۔"ايک بار پھرخامو تي چھا گئے۔

خولين والجيث 45 ويمر 2014

کے گھر لے جائے گااور دوا فطار کے بعد آفس سے سیدھاڈا کٹرصاحب سے گھر آنے والا تھا۔ چند نمحوں کے لیے اس کاول چاہا وہ نون کو دیوار پر دے ارے لیکن دواس کا پنافون تھا۔ سالار کوکیا فرق پڑیا۔ وہ اس سے رات کو انتا کسیا جو ڈاا فلمار محبت نہ کر آنووہ آج اس سے توقعات کا یہ انبار لگا کرنہ بیٹھی ہوتی کیکن سالا رکے ہر جملے پر اس نے لاشعوری طور پر بچھلی رات اپنے دامن کے ساتھ ایک کرہ باندھ کی تھی اور کر ہوں سے بھرادہ دامن اب اسے بری طرح جنگ کرنے لگا تھا۔

ڈاکٹرسیط علی گھریر نہیں تھے۔ آئی کلثوم نے بیژی گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیاا دروہ بھی جس حد تک مصنوعی جوش و خروش اور اظمینان کا مظاہرہ کر سکتی تھی تکرتی رہی۔ آئی کے منع کرنے کے باوجودوہ ان کے ساتھ مل کرا فطار اور ڈیز کی بیزاری کرواتی رہ ۔

مل کرافطاراورڈ نرکی تیاری کرداتی رہی۔ ڈاکٹرسبط علی افطارے کچھ دیر پہلے آئے تھے۔اور انہوں نے امامہ کی سیجیدگی لوٹ کی تھی۔ تمراس کی سیجیدگی کا تعلق سالار سے نہیں جو ڈاتھا۔وہ جو ڈبھی کیسے سکتے تھے۔ سالار افطار کے تقریبا ''آدھ تھنٹے کے بعد آیا تھا۔

اور امامہ سے پہلی نظر ملتے ہی سالار کو آند آن ہو گیا تھا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ دہ اس کی خیر مقدی مسکر اہث کے جواب میں مسکرائی تھی'نہ ہی اس نے ڈاکٹر سبط علی اور ان کی یوی کی طرح کرم جو تی ہے ہیں کے سلام کا جواب دیا تھا۔ وہ بس نظریں چرا کرلاؤ کے سے اٹھ کر بچن میں چلی گئی تھی۔ ایک لھے کے لیے سالار کو لگا کہ شاید اسے غلط فنمی ہوئی ہے۔ آخر دہ اس سے کس بات پر ناراض ہو سکتی ہے۔

وہ ڈاکٹر سبط علی کے پاس بیٹھا ان سے ہاتیں کر تاہوا آپنے ذہن میں پیچیلے چومیں مکمنٹوں کے واقعات کو دہرا تا اور کوئی الیمی بات ڈسونڈنے کی کوشش کر تارہا جوالمہ کو خفا کر سکتی تھی۔اسے الیمی کوئی بات یا دنہیں آئی۔ان کے درمیان آخری گفتگورات کو ہوئی تھی۔وہ اس کے بازو پر مرر کھے باتیں کرتی سوئی تھی۔خفا ہوتی تو۔وہ الجھ رہاتھا

.... الم الم میں نے ایسا کچھ شیس کیا جواست برانگاہو 'شایدیمال کوئی الیں ہات ہوئی ہو۔ "سالارنے خود کو بری الذمہ قرار دیتے ہوئے سوچا۔"لیکن بہال کیا ہات ہوئی ہوگی… ؟… شاید میں پچھ منرورت سے زیادہ حساس ہو کر سوچ رہا ہوں ُغلط فنمی بھی ہو سکتی ہے جھے۔"

وہ اب خود کو تسلی دے رہاتھا لیکن اس کی چمٹی حس اسے اب بھی اشارہ دے رہی تھی سبے فک وہ اس سے لو سال بعد ملاتھا تمرلوسال پہلے دیکھے جانے والا اس کا ہر موڈ اس کے ذہن پر رجٹرڈ تھا اور وہ امامہ کے اس موڈ کو بھی حات تھا۔

ور میل بر بھی زیادہ تر محفظہ ڈاکٹر سبط علی اور سالار کے در میان ہی ہوئی۔ وہ آنی کے ساتھ وقف وقف سے سب کوڈ مشر سروکرتی رہی نفاموجی اب بھی برقرار تھی۔

وہ ڈاکٹرسبط علی کے ساتھ مسجد میں تراو تح پڑھئے آیا اور حفظ قرآن کے بعد آج مہلی بار تراو تک کے دوران انکا۔ایک بار نہیں 'دوبار ۔۔۔ اس نے خود کو سنبھال لیا تھالیکن وہ بار بارڈسٹرے ہورہا تھا۔ رویع میں سے سے قب واکو میں عالم سنج

وہ ساڑھے دس ہبجے کے قریب ڈاکٹر سبار علی محتے گھریت سعیدہ اماں کے گھرجانے کے لیے لیکے بیٹے اور سالار نے بالا مخراس سے یوچھ ہی لیا۔

الثم مجھ سے خفاہو؟"

کھڑگی ہے با ہردیکھتے وہ چند کمحوں کے لیے ساکت ہوئی پھراس نے کما۔ "میں تم سے کیوں خفاہوں گی؟"وہ برستور کھڑکی کی طرف کردن موڑ ہے با ہردیکیور ہی تھی۔سالار پچھے مطمئن

خولتين ڈانجسٹ 44 ديمبر 2014

لے اس نے کس قدر سکلین موضوع کوچھٹردیا تھا۔ وہ بڑے اظمینان سے جیسے ایک بارودی سرنگ کے اوپر پاؤل وله كمزامو كما تفاجواس كياؤل الفاتي ي بيث جاتي-سعیدہ اماں کی طی میں گاڑی یارک کرنے سے بعد سالار نے ایک بار پھرامامہ سے موقیس تبدیلی محسوس کی۔ اں قے ایک بار پھرا سے اپناوہم کروانا۔ ابھی کچھ دریہ کے ڈاکٹر سبط علی کے کھیں۔ بھی غلط مہی کاشکار رہا۔ آخر ہو الاكياب مجھے... ؟ وہ محلا كيوں صرف جوہيں كھنے ميں مجھ سے ناراض ہوتى تارے كي۔اس نے احمينان سے سعيده الى دروانه كهوساتي المديس ليث عنى تحيي ويند لحول بعدوه أنسوبهاري تعيس-سالارجز بزبوا-ا فرائے عرصے سے دہ آکٹھے رہ رہی تھیں۔ یقینا "دونول آیک دوسرے کومس کر رہی ہول کی۔ اس لے بالآخر خود سعیدہ الل نے سالار کے سلام کاجواب دیا 'نہ ہی پیشد کی طرح اسے کلے لگا کریار کیا۔ انہوں نے امامہ کو گلے اگایا اس سے لیٹ کر آنسو بمائے اور پھراسے لے کرا ندر چلی کئیں۔وہ پکا بکا وروازے میں ای کھڑا رہ کیا تھا۔ الهير كيا موا ؟ ويا يهلى بار بري طرح كفكا تفاله البيئ احساس كووتهم سمجه كر جملكنے كى كوشش اس بار كام ياب منيس مولَ كِي غلط تعامَر كيا... ؟ والي محدور وال كفرار الجراس في يب كريرون وروا فديند كيا اوراندر جلا آيا-وه دد نول پھی ایس کرروی تھیں آسے دیکھ کریک وم جب ہو گئیں۔ سالار نے امامہ کواسینے السو پو چھتے دیکھا۔ ده ایک بار چراسرب مول "من جائے لے کر آتی ہوب ... بادام اور گاجر کا حلوہ بتایا ہے آجیس فے "سعیدہ الیال بیاستے ہوئے کھڑی مو مي-مالار<u>نے بات</u>تياراتهيں توكا-"سعيده امان أسى چيزى ضرورت سيس ب جم لوك كھانا كھاكر آئے ہيں اور جائے مجى لي كى ب- صرف ایت ملنے کیے آئے ہیں۔" وہ سے سے رک سیا اے احساس ہواکہ وہ بیشکش سرے سے اسے کی ہی نہیں گئی تھی۔ سعیدہ امال ممل طور یراماری طرف متوجد تعین اورامامداسے مجھے کھانے پینے میں متال نظر میں آل-"میں کھاؤں کی اور میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں آپ س طرح اٹھائیں کی برتن۔"امامہ نے سعیدہ امال سے كما اور بيمران كے ساتھ ہى چن ميں جلى تى سمالا رہو تقول كى طرح دبال بيھا روكيا۔ الحطي پندرية منت وواس صورت حال يرغوركر ما 'وبين بيشا كمرے كى چيزول كور يكيما رہا-بالآخرىندره مندكے بعد المد اور سعيده الى كى دائيى موئى۔ اے المدى آجھيں بہلے سے مجد زياده سميخ اور متورم لکیں میں حال کچھا س کی تاک کا تھا۔وہ یقیبتا " کچن میں روتی رہی تھی مگر س لیے جوہاب الجھ رہاتھا۔ کم از کم اب وہ آنسواے سعیدہ امال اور اس کی اہمی محبت ویکا عمت کا بتیجہ نہیں لگ رہے تھے۔ سعیدہ امال کے چرے اور آ تھوں میں اسے پہلے ہے بھی زیادہ سرومہری نظر آئی۔ اسے اس وقت جائے میں رکھی نہ کسی حلوے کی طلب ۔۔۔ چھے بھی کھانا اس کے لیے برہضری کا باعث ہو تالیکن جوماحول یک وم وہاں بن کیا تھا 'اس نے اسے منرورت سے زیادہ مختاط کردیا تھا۔ کسی افکار کے بغیراس نے خاموتی سے پلیٹ میں تھوڑا سا حلوہ نکالا ۔ امد نے ڈاکٹر سبط علی کے کھر کی طرح یمال بھی اس سے بوجھے بغیر اس کی جائے میں دو سی چینی ڈال کراس کے سامنے رکھ دی مجترا بی بلیث میں لیا حلوہ کھانے کی۔ چند منثوں کی خاموتی کے بعد بالاً خرسعیدہ الل کی قوت برداشت جواب دے بی تھی۔ اپنے باتھ میں چکڑی ا بن ایک طرف رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی عینک کوناک پر تھیک کرتے ہوئے تیز تظموں سے سالار کو محمورا۔

"يايا مى اورانينا آرب بي كل شام- "مبالارف كجيردر كي بعد كما-المامه في حونك كراست ويكها-و حتم ہے <u>ملنے سے لیے</u> ؟"اس نے مزیدِ اضافہ کیااور بالآ خرمسرال سے ساتھ اس کا پہلا رابطہ ہونے والا تھا۔ امامه كواسين بيت ميس كرين لكي محسوس موتين-ومم في الهيس مير سيار سيمس بتايا ٢٠٠٠ س في مدين تلي الفاظمين يوجها-وونهيس كالحال ميس اليكن أج بتاؤل كالماليا كوفون بر- "وهوند سكرين سے با مرد يكھتے موسے كه رما تقاب المدين سراس كي جرب كويز مصنى كي كوشش كي كوني بريشاني الشويش انديشه عدشه اخوف المجيمة اوا مدوه يجم مجمی پر مصنے میں ناکام رہی۔اس کا چرو بے ماثر تھااور اگر اس کے ول میں کچھے تھا بھی تووہ اسے بروی مہارت سے سالارنے اس کی تھوجتی نظروں کو اپنے چرنے پر محسوس کیا۔اس نے امامہ کی طرف دیکھااور مسکرایا۔امامہ ''انیزای نلائٹ ساڑھے یانچ بجے اور پایا کی سات بجے ہے ۔۔۔ میں کل بینک سے جلدی ایئر پورٹ چلا جاؤل گا پھر ممی اور پایا کونے کر میرا شال ہے نویا سا (معے نویجے تک کھر پہنچوں گا۔" الديم نے كيا بدنا ہوا ہے؟" مالارنے يك دم اس كے لباس كى طرف متوجہ ہوتے ہوئے كما۔ تین کھنے پینالیس منٹ کے بعد ہالآ خراسے یا د آگیا کہ میں نے چھ پرمنا ہوا ہے۔ یہ سوچ کرامامہ کی نظی میں وكيرك- ١٩٠ مامه في جواب ريا-سالاراس کی بت بر بے افقتیار ہنیا۔" جانتا ہوں کیڑے مینے ہیں مسی کیے تو ہوچھ رہا ہوں۔" المامه كرون موزكر كوركي سے با برديجھنے لكى كداب وہ تعريف كرے كا-اس نے سوچا- ديرسے سهى اليكن اسے میرے کیڑے نظرتو آئے۔اس کی حقلی میں مجھادر کی مولی۔ كورى ب با برويجة موت المدكاول جابا وه جاتي كارى كاوروازه كلول كربا بركود جائد بولے جار تعنف ميں وہ اس کے کپڑوں کا رنگ بھی ہمیں بھان کا تھا۔اس کامطلب تھا کہ اس نے اسے غورے دیکھا جمیں تھا۔ ''تا نہیں۔ ''اس نے اس طرح کھڑی سے باہر تھا تلتے ہوئے بے عد سرومہری سے کما۔ ''ہاں ہیں بھی اندازہ نہیں کرسیا۔ آج کل خواتین پہنتی بھی توبدے بجیب بجیب کلرہیں۔ بسمالارنے اس سے مجير غوركي بغيرعام الدازيس كما-و زنگ اور کارے سب سے زیادہ اِن شیڈ کو "عجیب " کمدرہا تھا۔ امامہ کوریج سا ریج ہوا۔ سالار شوہرول کی تاریخی غلطبان دیرا رہاتھا۔اس بارا ماہیہ کاول تک شہیں جایا کہ وہ اس کی بات کاجواب دے 'وہ اس قابل مہیں تھا۔ اسے یا و آیا اسے کل بھی اس کے کیڑوں کی تعریف مہیں کی تھی۔ کیڑے .... ؟اس نے تواس کی بھی تعریف نہیں کی تھی۔۔ اظہار محبت کیاتھا اس نے ۔۔۔ لیکن تعریف ۔۔۔ ہال 'تعریف تونہیں کی تھی اس نے ۔۔۔ وہ جیسے پیچیلی رات کویاد کرتے ہوئے تقدیق کررای تھی اسے دکھ ہوا۔ کیادہ اسے اتن بھی خوب صورت نہیں تھی تھی کہددہ ایک بار ہی کہ دینا۔ کوئی ایک جملہ 'ایک لفظ' کچھ بھی حمیں ' دہ ایک بار بھرخود تری کا شکار ہونے کی۔عورت اظهار محبت اورستائش کو بھی ''ہم معنی'' نہیں مجھتی۔ یہ کام مرد کر ماہے اور غلط کر ماہے۔

خولتن وانتست 46 وتمبر 2014

ڈرائیونگ کرتے ہوئے سالار کوانداز، نہیں ہوا کہ تفتکو کے لیے موضوعات کی تلاش میں ادھرادھر کی ہاتیں

الا وقع مصر محتالات كال مح يهال ك چكرلكالكاكر محلے كے جرمعزز آدى سے كملوايا اس في مميرے الماسك كوانكليند فون كرايا اس رفية كياسيده المال بول ري تعين-سالاراب بے حد سجیدہ تھا اور امامہ تدرے لا تعلقی کے انداز میں سرچھکائے حلوے کی پلیٹ میں بیج ہلارہی "اس کے ان باب نے کما کہ جوچاہیں حق مرین لکھوالیں ہبر اپنی بچی کوجاری بیٹی بنادیں۔" سالار نے بے حد جمانے دایے انداز میں اپنی رسٹ وارج یوں دیکھی جیسے اسے دیر ہو رہی تھی۔ سعیدہ اماں کو اس کی اس حرکت پر بری طرح ماؤ آیا۔اس مفتلو کے جواب میں کم از کم وواس سے اس بے نیازی کی توقع میں کر ''انجی آج بھی اس کیاں آئی ہوئی تھی۔ بہت انسوس سے کمدر ہی تھی کہ بڑی زیادتی کیان کے بیٹے کے ساتھ میں نے ... آیک بار نہیں وابار ... کمدری تھی کہ جمیں چھوڑ کر کسی ایرے غیرے کے ساتھ مکر کر بیاہ دیا۔ ميرابيثا كيول نظرنهيں آيا آپ كو... را نيول كي طرح ركھتا آمند كو... د مكيد د مكيد كرجيتا استيە" سعیدہ المال اب مبالغہ آمیزی کی آخری حدود کو چھونے کی سراوڑ کوشش کررہی تھیں۔سامنے بینھے ہوئے قص کے چیرے پر اب بھی مرعوبیت نام کی کوئی چیز تمودار نہیں ہوئی تھی۔ وہ سنجیدہ چرے کے ساتھ انہیں یک تک دیکی رہاتھا۔ سعیدہ اہاں کونگا جنہوں نے اس کے ساتھ شادی کرے واقعی آمند کی قسمت پھوڑی تھی۔ ب حد حقل کے عالم میں انہوں نے سردی کے موسم میں بھی مائی کا گلاس اٹھا کر ایک کھونٹ میں پیا تھا۔ اس کی یہ خاموتی المه کو بھی بری طرح چیمی تھی -وہ رات کواس سے کیا کھے کمدریا تھا اوراب بہال سعیدہ آمال کوبتانے کے لیے اس تحیا سائی افظ بھی میں تفاکہ وہ اس کے لیے اہم ہے۔ یا وہ اس کا خیال رکھے گا۔ یا کوئی اور وعدہ ... کول اور نسلی ... کوئی اور بات ... کچھ تو کمنا چاہیے تھا اسے سعیدہ امال کے سامنے ... ایسے عجیب ب لدرى ادرب وقعتى كا حساس موا تفاسدر بح بحد اورسوا مواسد فاصله بحد اور بردها تفاسد اس نے سى دو سرے کے سامنے بھی اسے تعریف کے دولفظوں کے قابل جہیں مسمجھاتھا یہ اسلے میں تعریف نہ کرے نیکن یہاں ہی مجھھ کم دیتا ... بهخدنو ... اس کادل ایک بار مجر جمر آیا -وه به خمیس جامتی کیمی که سالا راس سے روایتی شو جرون والا روبیه ر کھے کیکن خودوہ اس سے رواجی بیوی دال ساری توقعات سیے بیعی تھی۔ "بهت در ہو گئی میرا خیال ہے بہمیں اب چلنا چاہیے۔ مجھے صبح آفس جاتا ہے' آج کل کام کچھ زیادہ ہے۔ " مرکز اور قبل میں کا این مالار كايمانه صبركبريز بوكياتها-اس نے بڑے حمل کے ساتھ سعیدہ امال سے کما اور پھراٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب امامہ کے کھڑے ہونے کا التظر تعالیکن امامہ نے بیبل پر دیکھے برتن اٹھا کرٹرے میں رکھتے ہوئے اسے دیکھے بغیر بردی سرد مری کے ساتھ کہا۔ "میں آج بہیں رمول کی سعیدہ الاسکیاں۔" سالارچند کھوں کے لیمبالکل بھونچکارہ گیا۔اس نے پچھلے کئی تھنٹوں میں ایک بار بھی ایسا کوئی اراوہ ظاہر نہیں أبالفاكه وهسعيده امال كياس رات كزارنه كااراده ركهتي ہے اور اب يك وم بينھے بھائے يعليه ''ہاں'بالکل یہیں چھوڑجاؤا۔۔۔ مسعیدہ اماں نے فوری مائیدی۔ امامہ اس کے انکاری منتظر تھی۔ النميك المرينا جامتي بن توجهه كوتي اعتراض نهير - "مالارتے بري سمولت سے كما-برتن سمينتي المدلي بين سے اسے ديكھا۔ اس في ايك منك كے ليے بھي اسے ساتھ لے جانے بر ا مرار نہیں کیا تھا 'دہ اتنا تنگ آیا ہوا تھا اس ہے۔

ود مرول کے دل وکھانے والے کو اللہ مجھی معاف نہیں کرنا۔" سالارنے حلوہ کھاتے کھاتے اس جملے پر غور کیا مچر آئید میں مس ملا دیا۔ وجي بالكل-"معيد المال كواس كي دهشا في يرغصه آيا-

" شریف گھرانے کے مردول کا وقیرہ نہیں ہے کہ دو مرول کی بیٹیول کو پہلے بیاہ کرلے جا کیں اور پھرا نہیں پہلی بروبوں کے قصے سانے میٹھ جانعی۔"

الممه كى جيسے جان يرين كئ -بير كچھ زيادہ بى ہور ماتھا۔

دو آب کی عائے معندی ہورہی ہے امال! اسے صورت حال سنبھالنے کی کوشش کی۔ سالار فبارى بارى ان دونول كود يكوا استداس جيله كاسر بيرسمجه مين ممين آيا تعاادر يهليه جماول سدان كا كيا تعلق تعا وه بهى سمجه نهير بيايانيكن مائد كرفي مرائي نهيس لهي كيونكه بات مناسب سي "تعيك كمدري بي آب"اس فبالآخر كما-

اس كى سعادت مندى نے سعيدوالال كومزيدتيا ديا۔ شكل سے كيما شريف لك رہا ہے۔ اى ليے توسيط بھائى مجمى دهو كالحمات انهول في واكثر سبط على كوعلهم كرفير چھوٹ دى-و آمنه كے ليے بهت رشتے تھے "معده امال في سلسله كلام جوڑا۔

انہیں اثرازہ نہیں تھا کہ وہ ایک غلط آدمی کو المامہ کی قدر وقیمت کے بارے میں غلط کیلچردے رہی تھیں۔ حلویے کی پلیٹ ہاتھ میں لیے سالا رہنے ایک نظرامامہ کو دیکھا پھرسعیدہ امال کو 'جو بے صد جوش و خروش سے کمہ

ويرسامن والے ظهور صاحب كے برے بينے نے آمند كوكس و كھ ليا تقا مال باپ كوصاف صاف كمدورا اس نے کما کہ شادی کروں گاتوا ہی اڑی ہے۔خالہ کی بیٹی کے سماتھ بچین کی مظلی بھی تو ژوی۔" اس بارسالارے حلوے کی پلیٹ میل پر رکھ دی۔وہ کم از کم امامہ کے سی ایسے رشتے کی تفصیلات مزے سے حلود کھاتے ہوئے نہیں من سکتا تھا۔ ایامہ نے اس بار سعیدہ آباں کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بڑی ہی عامیاندیات محمی کیکن وہ بھی جیسے جاہتی تھی کہ کوئی سالار کونتائے کہ وہ" قائل قدر" ہے 'وہاسے صرف" ہیوی" نیسٹ میں سے میں اس کے لیے ایک ری لوڈ کارڈ کانمبر تھا اور اس کے پیچے دولفظ۔ واکٹر نائٹ سوئی فیمارٹ!" پہلے اسے شدید غصہ آیا پھر پری طرح رونا۔اسے پہلے بھی ازندگی میں سالار سکندرسے برا کوئی نہیں لگا تھا اور آج بھی اس سے برا کوئی نہیں لگ رہا تھا۔

章 章 章

''آمنہ سے بات کرواں میں اور طیبہ بھی اس سے بات کرلیں ۔۔ شادی کرلی۔ اسے گھر بھی نے آؤ۔۔ اب کسی کام میں ہماراہمی کچھ حصہ ہے یا نہیں۔''سکندر نے ابتدائی سلام ودعاکے ساتھ چھوٹے ہی اس سے کہا۔ مودہ کم جانے مکے میں ہے۔''سالارنے پچھ سوچ کر کہا۔ وہا بھی پچھ دیر پہلے ہی سعیدہ امال کے گھرسے واپس

ایا ها-ود تو پرخوردار! تم بھی اینے سرال میں ہی تھیرتے ہتم منہ اٹھاکراپنے اپار شمنٹ کیوں آگئے؟" سکندر کے اسے

ودمی اس بی بین ؟"اس نے موضوع بدلا۔

''ہاں... کیوں' ہات کرتی ہے؟'' ''نہیں' نیالحال تو آپ ہی ہے ہات کرتی ہے ... بلکہ پکھ ذیا دہ سمبرسیات کرتی ہے۔'' ''سکندریک دم سیدھے ہو کربیلے محقے۔''میرسالار سکندر''تھا' وہ اگر سیریس کمہ رہا تھا توبات یقینا ''معربت سیریس

وترکمامات ہے؟"

آمنہ کے بارے میں کچھیتانا تھا۔ "کہانیا تاہے آمنہ کے بارے میں؟"

سالار نے کلاصاف کیا۔ بات کیسے شروع کرے اسمجھ میں نہیں آرہا تھا۔ "اسمنہ اصل میں امارہ ہے۔ "تمہید اس نے زندگی میں بھی شیں ہاند ھی بھی پھراب کیسے باند صتا۔ دوسری طرف میک دم خامو شی چھاگئی۔ سکندر کولگا انہیں سننے میں پھوغلط فنمی ہوئی ہے۔

'وکیآ 'یکیامطلب؟'' انہوں نے جیسے تقدیق جائی۔ ''اہامہ کوڈاکٹرصاحب نے اپنے کھر میں ہناہ وی تھی۔ وہ اسٹے سالوں سے ان ہی کے پاس تھی۔ انہوں نے اس کا نام چینج کر دیا تھا اس کے تحفظ سے کیے۔ جمعے نکاح کے وفت میں تھا کہ یہ کا مدہے 'کیکن وہ امامہ ہی ہے '' ''اکری جملے کے علاوہ اسے باقی کی تفصیل احمقانہ نہیں گی۔

خُولِتِن ڈانجَسٹ 51 وتبر 2014

اس سے پہلے کہ سالار پھر اور کتا 'وہ ایک بھیا ہے کے ساتھ کمرے سے نگل گئی۔ سعیدہ امال نے بے حد قتر کا وہ نظوں سے اسے دیکھا 'سالار نے جیسے امامہ کے ہرالزام کی نصدیق کردی تھی۔ سالار کو امامہ کے بول جانے کی وجہ سمجھ میں آئی 'نہ سعیدہ امال کی ان ملامتی نظول کا معہوم سمجھ سکاوہ وہ گفتگو جتنی اب سیٹ کر لے وال تھی اتنا ہی آبانہ کا یک وہ کا اسے برالگا تھا لیکن اتنا برا نہیں لگا تھا کہ وہ اس براقت اور اسے مدہ امال کے ساتھ یا برصور میں بھر وہ اللے کے ساتھ یا برصور میں نگل آیا۔

اس کا خیال تھا 'امامہ کو بی میں برش رکھ کراسے خدا حافظ کے قرضرور آگل کی بی وہ نہیں آئی تھی۔ وہ پھر در یہ میں میں اس کا خیال سے بے مقصد یا میں کر تا صور میں گئار کرتا رہا۔ سعیدہ امال کے ساتھ ہوئے اس نے بہلی کو سوس نہ ہوتی۔

مورہ امامہ کو بلوا نے کا کتے ہوئے اس نے بہلی ہواس کا انظار کرتا رہا۔ سعیدہ امال کے لیے میں اتنی سرو مہمی نہ ہوتی اس کے میں شائی نہیں جھر میں آگیا تھا۔ وہاں سے اکھی تھی۔ وہاں سے اکیلے واپس آئی نہیں جھر میں آگیا تھا۔ وہاں سے طویل ڈرائیو تھی اور تھائی کا منہوم اس کی سمجھ میں آگیا تھا۔ وہاں سے وہ بھی تھی۔ اس کے ایک رات اس کے ساتھ گزاری تھی اور تھائی کا منہوم اس کی سمجھ میں آگیا تھا۔ وہاں سے وہ بھی تھی گرائی کی سب سے طویل ڈرائیو تھی۔ اس کی سمجھ میں آگیا تھا۔ وہاں سے وہ بھی تھی گرائی کی سب سے طویل ڈرائیو تھی۔ اس کی سمجھ میں آگیا تھا۔ وہاں سے وہ بھی تھی گرائی کی سب سے طویل ڈرائیو تھی۔ اس کی سمجھ میں آگیا تھا۔ وہاں سے وہ بھی تھی گرائی کی سب سے طویل ڈرائیو تھی۔

دوکل بھائی صاحب کے ہاں چلیں ہے۔ انہیں ہتا تمیں ہے ۔ سب کھے۔ وی بات کریں مے مالارسے۔ "
سعیدہ الی ان کے باس بیٹی کمہ دوی تھیں۔ وہ بے حدیر بیٹان تھیں۔
امامہ نے ان کی بات کی ہائد کی نہ تردید۔ اب اس کادل کچھ بھی کہنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ بس اسپے بیڈیر کمبل
اوڑھے جب چاپ بیٹی سعیدہ الی کہا تیں سنتی رہی۔
اوڑھے جب چاپ بیٹی سعیدہ الی کہا تیں سنتی رہی۔
"اچھا عیاد اب سوجا دیدیا ! تسیح سحری کے لیے بھی افعنا ہوگا۔"

ا چھا چوب موجودیں بن سری سے ہے ہی ساہوں۔ سعیدہ اہاں کو اجانک خیال آیا۔ بیڑے اٹھ کر کمرے سے لگتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ "لائٹ آف کردول؟"

مچیلی رات ایک جھماکے کے سماتھ اسے یاد آئی تھی۔

«نہیں ... رہنے دیں۔" وہ بحرائی ہوئی توا زمیں کہتے ہوئے لیٹ گئی۔ ماکن کی ماکن کی جاتا ہے۔

سعیدہ الدروا زوہند کر کے چلی گئیں۔ کمرے کی خاموش نے اسے سالار کے بیٹر روم کی یا دولائی۔ ''ہاں ''جیوا ہے تا… میں نہیں ہوں' آرام ہے لائٹ آن کر کے سوتو سکتا ہے۔ میں تو چاہتا تھا وہ۔''وہ چجرے رنجیدہ ہونے گئی اور تب ہی اس کا سیل فون کیجنے لگا۔امامہ کے خون کی گروش پل بحرکے لیے جیز ہوئی' وہ اسے بالاً خرکال کر دیا تھا۔اس نے بے مدخفگی کے عالم میں فون بیٹر سائیڈ میمل پر پھیتک دیا۔

والسے ساتھ کے کر نہیں کیااوراباسے اس کیاد آرہی تھی۔ اس کی رنجید کی تفصیل برل رہی تھی۔ وہ

اس طرح کیوں کر دہی تھی کہ رائی کامپیا ڈینار ہی تھی۔ اس نے جیسے اپنا تجزیہ کیاا دراس تجریبے نے بھی اسے اندیت دی۔ میں زود رہم ہوگئی ہوں یا وہ جھے جان او جھ کر میں طرح آگانہ کی بالہ سرید حیانا جامتا ہے کہ میں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رد تھتی ۔اس کے دوست اس کا

بری طرح آئنور کررہا ہے۔ یہ جتانا چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے کوئی اہمیت تمیں رکھتی۔ اس کے دوست اس کا آفس اس کی فیلی ... بس بیراہم ہیں اس کے لیے ... دوبارہ کال نہیں آئی 'چند سیکنڈ کے بعد اس کا میں ہے آیا تھا۔ اے نقین تھا کہ دو ایقینا ''اس سے کے گا کہ دواسے میس کردہا تھا۔

خولين ڏانجست 50 وتبر 2014

آقىملاناس باراس تصعيده امال في لينتزلاس يركال ف-۱۶ مامه سورای ہے۔ ۱۶ نهول نے جھوشتے ہی سرد مری سے اسے اطلاع دی۔ "اجها جبوه الصق تراس اس اس كري المحال كرا - "اس في عام الا-"و کیموں کی اگراس کیاس فرصت ہوئی توکر لے گی۔" سعیدہ اہاں نے بیر کمہ کر کمٹاک سے فون بند کردیا۔ وہ سل ہاتھ میں بکڑے مد کیا۔ اسکے پانچے منٹ وہ اس بے زیش میں بیٹھاسعیدہ امال کے جواب پر عور کر مارہا۔ المدكواس كاليغام مل كيافقاا ورسعيمه المال في سالاركوديا جافي والاجواب بحى است سناديا وه خاموش ربى -"أج بعائى صاحب كى طرف چليں ہے۔"معيده امال فياسے جيب و مايو كركما۔ « آجر ہے دیں سمالارے کھوالے آرہے ہیں مجد میں بات کرلیں گے۔ "امامہ نے سعیدہ امال سے کہا۔ سالار نے ڈیڑھ بچے کے قریب دون کیاا دراس کی آواز سنتے ہی کہا۔ "منينك كافياتهماري آوا زلوسننالصيب مواجيهم..." وه جوابا مفاموش رعي-" وُالْمُرْصاحب كاوْراسُور يَسْجِني والا مو كا متم تيار مو جاؤ-"سالارنے اس كى خاموشى نولس كيے بغيراسے "وز کے لیے کیا بنانا ہے؟" المدفے جواہا "کما۔ "تسارے پرتش کھانا نسیں کھا کیں سے کیا؟" '''میں 'ونر فر قان کے کھریرہے۔'' " میں قرخود تیار کراول گی۔" اس نے اس اطلاع پر دوٹوک انداز میں کہا۔ "بیر ڈنروہ ہم دولوں کے لیے نہیں بلکہ ممی 'پایا اور انتیا کے لیے کررہا ہے۔" وہ پچھ خفیف می ہوگئ۔ "لین سحری کے لیے او کھ نہ کھ کرناہی ہوگا۔" "میری فیلی میں روزے وغیرہ کوئی نہیں رکھتا "لیکن ہوچھ لول گااور کرلیں سے پچھے نہ پچھے۔ فرتے میں بہت پچھ ہے۔ تم اس جسجھ مٹ میں نہ پڑو۔" امبلو!"سالارنے جیسے لائن پراس کی موجودگی کوچیک کیا۔ "میں سن رہی ہوں۔"اس نے جوابا"کما۔ "المدائم اور سعيده المال كل رات كورد كيول راي تعين ....؟" سالارنے بالآخروہ سوال کیا جو چھیلی رات سے اسے تنگ کر دیا تھا۔ ادا سے بی۔" وہ الحد در کے لیے جواب سیس دے سکی۔ و اور سعيده الان كاموذ بهي لجه أف تها إن ورا میں سے مربوع لیت اس فراب می اس اندازے کا۔ و میں بوچھنا جا ہتا تھا تکر بھے لگا کہ ابھی مناسب نہیں۔ "سالار نے کہا عمامہ جوا ہا سخاموش رہی۔ "علوتم اب تيار هو جاؤ "كفريج جاؤتو تجھے عيكسٹ مديسيج كرنا- إكر ميں فرى ہوا تو ممہيں كال كرلول كا- "الملمه نے جوابا "خدا حافظ کر کون دند کرویا۔ اس کاول جاباتھا ہی سے کھے 'مسرورت جمیں۔' وہ تقریبا" اڑھائی بجے ڈاکٹرصاحب کے ڈرائیور کے ساتھ اس کے اپار شمنٹ پر پینچی تھی اور اس نے آتے ہی

عِنْوَلِينَ دُكِينَ الْكِيْدُ 53. رَجْمِ 2014 · عَنْوَلِينَ دُكِيرِ 2014 · عَنْوَلِينَ دُكِيرِ 2014 · عَنْوَلِي

سکندر عثمان نے رکتی ہوئی سانس کے ساتھ برابر کے بیڈیر بیٹھی بیوی کودیکھا بنواسٹار پلس پر کوئی ٹاک شودیکھنے مصوف تھی اور بیا چھاہی تھا۔ میں مصروف میں اور سیا جھاہی تھا۔ ں مسروت کی درہیں ہیں ہیں۔ وہ اسی طرح رکتی ہوئی سانس کے ساتھ 'نظے پاؤل اپنے بسترے اٹر کر بیٹر روم کا دروا نہ کھول کر' بے حد عجلت کے عالم میں با ہرنگل گئے۔ طبیبہ نے کچھ حیرت سے انہیں اس طرح اچا تک جاتے ویکھا۔ ''ایک توان باب بینے کا رومانس ہی ختم نہیں ہو تا 'اب دو <u>تھنے لگاگر آئیں سے۔</u>''طیبہ نے قدرے خطکی سے '' سوچااوردد پارہ آن دی کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ باہر لاؤ بج میں سکندر عثان کے چودہ طبق روشن ہو رہے تھے۔وہ امہی چند کھنٹے پہلے ہی طیبہ کے ساتھ اپنے آخرى اولاد كو "مديل "موجائي برخوش اور اطمينان كالظهار كرتي موت اس كاوليمه يلان كررب يتهاور النهيس وقتى طور بربيه بهول كيا تفاكه وه آنخرى اولا د "سالار سكندر" بمقا-وو تھنٹے تک اُلاؤ کچ میں اس کے ساتھ طویل گفت و شنید کے بعدوہ جب بالاً خروایس بیُرروم میں آئے تو طبیبہ سو چکی تعیس سیکن سکندر عثمان کی نینداوراهمینان دونوں رخصت ہو چکے تنص

سكندر عنان اس سے ناراض ميں ہوئے تھے ليكن وہ ان تمام خدشات كوسمجھ سكتا تھا جو يكسدم ان كے ذہن میں جاک اتھے تھے۔اتنے سال سے ہاتم مبین کی فیمل کے ساتھ ان کے تمام تعلقات ممل طور پر منقطع تھے کمیلن اس کے باوجود سب کچھ پر سکون تھا۔ امامہ کی اس نوری کمشد کی سے بعد متروع کے چند مہینے وہ احمیس ننگ کرتے رہے تھے لیکن جوں جوں اسیس یقین ہو تا کیا کہ سکندر عثان اور سالار کا واقعی ایامہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے توساری کر دجیسے آہستہ آہستہ جبتھتی گئ-اس کے باوجود ہاشم مبین کواب بھی لیٹین تھا کہ رابطہ نہ ہونے كے بادجودا ہامہ كو بھائے ميں سالار كالسى نہ كسى طرح ہاتھ ضرور تھا ممريد بات تابت كرنامشكل تھااوراب لوسال بعديك وم جيسے " ثبوت "سامنے الياتھا۔اس مے تنجيس اسم مبين اور اس كي ميلي كياطوفان اٹھاني اس كے بارے میں سکندر کو کوئی خوش فہمی نہیں تھی۔وہ آگر بریشان متصاقو سالاران کی پریشائی سمجھ سکتا تھا۔ ان سے بات کرنے سے بعد وہ سونے کے لیے بیڈیر آ کرلیٹ کیااور اس فِلت ایسے ایک بار پھرامامہ یا و آئی۔ اس نے گردن موڑ کراس خالی بستراور تیکیے کو دیکھیا۔ آسے چھپلی رات اس تیکے پر بھری زلفیں یاد آئیں۔ چند لحوں کے لیے اسے یوں لگا جیسے دود ہیں تھی۔اس تکیے سے اس کے کندھے اور اس کے کندھے سے اس کے سینے تك آلى مولى دوسياه رئيتى زلفيس ايك بار جراس سے لين كى ممين-اس خلائث آف کرنے کی کوشش نہیں گی۔وہ پھیل رات نہیں تھی کہ اسے تاریکی میں بھی بیند آجا تی۔

وه ساری رات نهیس سول عصه ارج افسوس اور آنسو ده ایک کیفیت سے تکلی دوسری پس داخل موتی

سے کے وقت بھی اس کا دل بسترہے نگل کر سعیدہ امال کاسامنا کرنے کو نہیں جاہ رہا تھا۔وہ انہیں اپنی اتری ہوئی شکل دکھانا نہیں جاہتی تھی لیکن مجبوری تھی۔ سعیدہ امال اسے مجبور نہ کرتیں تو وہ سحری کھائے بغیرروزہ رکھتی۔واپس کمرے میں آنے بیال برسالار کی مسلمہ کال دیکھی۔اس نے بیل آف کیاا در کمبل کپیٹ کرسو گئی۔ سالارنے دس بجے کے قریب آفس سے اسے کال کی مسیل آف تھا۔ کیارہ بجے کال کرنے پر ایک بار پھر سیل

موسم میں اس میٹ کی وہاں موجود کی کا مقصد اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ بالکونی کی منڈ برے قریب ایک اسٹول برا ہوا تھا۔وہ یقیتا "وہاں آکر میصا تھا۔ نیچ دیکھنے کے لیے ... منڈر پر کم کے چند نشان تھے۔ جانے یا کال پیتا ہے یمال بیر کر کسی مرکس وقت ... یقینا "رات کو...اس نے سوچا اور آئے برم کر سیجے جمانیا۔وہ تیسری منزل تھی اور نیچے بلڈ تک کالان اور ہار کنگ عفیہ کھھ فاصلے پر کیاؤ تڈ سے باہر سڑک بھی نظر آرہی تھی۔وہ ایک بوش امریا تقااور سؤك يرثريفك زياده فهيس تهيءوه والبس اندر أألئ

وہ کیڑے تبدیل کرے اہمی اپنے بال بنائی ری تھی جب اسے دور بیل کی آواز سالی دی۔فوری طور پراسے نوسين ي كاخيال آياتها-

لیکن دروازے برایک ریسٹورن کا ڈیلیوری یوائے چند بیکٹس کیے کھڑا تھا۔ "من نے آرڈر شیں کیا۔"اے لگاشاید در کسی غلوالپار منٹ میں آگیا ہے۔ اس نے جوابا" سالار سکندر کانام ایر دلیس کے ساتھ وہرایا۔ چند کھوں کے لیےوہ جب ی ہوگئی۔ وہ کم از کم اتنا لایروا تحبیل تفالس کے بارہے میں کہ اس کے افظار کے لیے مجھ انتظام کرنا بھول جاتا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ ائے ہیر تنس کو لینے کے لیے آنس سے نکل چکا ہو گا اور امیر پورٹ سینچنے کی بھا کے مدور میں اسے شایدوہ یا دہمی شہیں

چن میں ان بہکشیں کور کھتے ہوئے اس کاغصہ اور رنجید کی پھی کم مولی اور بہشاید اس کابی اثر تھا کہ اس نے كال كركے سالار كومطلع كرنااوراس كاشكرىيا واكرنا ضروري معجمان ووات ابير يورث كى طرف جارہا تعا۔اس نے فورا "کال رئیبو کی تھی۔

الممنة ال كهاف كيار عين بتايا-

"میں رات کا کھانا اکٹراس ریسٹورنٹ سے منگوا یا ہوں۔ کھانا اچھا ہو تا ہے ان کا ۔۔ "اس نے جوایا" بردے معمول کے انداز میں کہا۔ ''میں نے سوچا' میں جب تک ان لوگوں کولے کر گھر آؤں گا تم تب تک بھو کی میشی

وہ اس کا شکریہ اواکرتا جاہتی تھی مگریک وم اسپے احساس ہواکہ ریہ بہت مشکل کام ہے سالارے میدوولفظ کمنا' ایک مجیب ی مجلک تھی جواسے محسوس ہورہی تھی۔

وہ تقریبا مسوانو بے کے قریب آیا اور ڈور نیل کی آوا زیروہ ہے افتیار نروس ہوئٹی تھی۔نہ چاہتے ہوئے جی وہ سالار کی قبلی کے روعمل سے خانف تھی۔ ایک ہمسائے کے طور پر بھی دونوں ایسلیز کے درمیان بے صدرتنی تعلقات تے اور بعد میں ہونے والے واقعات نے تو یہ فارمیلٹی جی حتم کردی تھی۔ اسے کئی سال مہلے سکندر عثمان سے فون پر ہو سفوالی تفتیکویا و تھی اور شاید اس کے خدشات کی وجہ ہمتی وہی کال تھی۔ ہیرونی دروازہ کھولتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ سکندر عثان سمیت نتنوں افراداس سے بڑی تمرم جوشی کے ساتھ ملے تنصب وہ ان کے رویوں میں جس رو کھے ین اور خفلی کوژھونڈر ہی تھی' وہ توری طور پر اسٹے نظر حمیں آئی۔ امامہ کی نروس نیس میں پچھے کی آئی۔ فرقان کے کھرڈ نرکے دوران اس کی میے نروس میں اور بھی کم ہوتی۔ انتیااور طبیبہ دونوں برسے دوستانہ انداز میں نوشین اور اس سے باتیں کرتی رہیں۔ نوشین اور فرقان سالارے والدين سے بہلے بھي مل حيكے تھے ميلن نوشين انتيا ہے بہلى بار مل رى تھى اورودنوں كاموضوع تفتكوان كے بج

خون دُانخستُ 55 رئير 204

سب سے پہلے دونول بیڈردومز چیک کیے تھے۔ بیڈرومزیا باتھ رومزیں پھے رکھنے کی ضرورت پیش میں آلی۔ سالار آفس جائے سے مملے بقیماً مرکام خودی کرے کیا تھا۔ اس نے ایک بار پھراپنے وجود کو " بے مصرف"

ایک بیدروم شاید پہلے بی گیسٹ روم کے طور پر استعال ہو رہا تھا 'جبکہ دد سرا بیر روم وہ اسٹڈی کے طور پر بھی استعال کررہا تھا۔وہاں ایک ریک پر کتابوں کے دعیرے علاوہ ای طرح کے ریسی پرسی دین اور دی وی دیز کے انبار بھی تطرکے سنگ روم میں موجود ریس پر بھی ڈی دی ڈیراوری ڈیز تھیں سین ان کی تعداوا ہی مرے کی نسبت بهت كم تعى- كمرے ميں كھ ميون يكل السسٹرومننس بھي بڑے ہوئے تھے اور ايك استدى بيل پرجس ایک ڈیسک ٹاپ تھا۔وہ اسٹڈی میسل اس تمرے کی وہ واحد چیز تھی جس بریڑے کاغذ 'فائلز اور ڈیسک آر کنائزمر است برتر تيب نظر آئے وہ الصف سے پہلے اسے تھيك كرنا بھول كيا تھايا شايداس كياس وقت ميں تھا۔ الك مع ك لياس خيال آياكه وه ان يرزكو تعيك كردك الطبي مع اس فياس خيال كواليندين سے جھنگ دیا۔ اسے خدشہ تھاں ہیہ کام سالار جیسی پر فیکشٹ کے ساتھ نہیں کر عتی تھی اور آگر کوئی پیرادھرارھر

وه دروا نعبند كركے با برنكل آئى۔ قریج اور فریز رہی واقعی کھانے كابہت ساسلان تھا اور اس كوليتين تھا كہ ان میں سے نوے پر سدے اشیاء فرقان اور نوشین کی مربون منت تھیں۔ جوچیزیں سیالار کی اپنی خریداری کا بیجہ میں ان میں پھکول کے علاوہ ڈر ننس اور ٹن بیک فوڈ آنشمز کی ایک محدود تعداد تھی۔اس کے چند ٹن نکال کر دیکھے وہ تقریباسب کے سب ی واستھے۔

المدكوكهات من صرف ايك چيزاليند سمى وفيد دوزے كا وجدت اس كامعده خالىند مو بالوان واوں يرب الوائد كرابز الزريم كراس وومنك شروع موجاتى اس فيري مانوى كمام مين ان لنزكووايس فريج مي ركدويا - يقيينا "ووذيكوريش كم مقعد سے خريد كر سي ركھ محت تصوره خريد كرفا ما تعالويقينا "كها آ مجمی ہوگا۔ایس کا خراب موڈ پھے اور اہتر ہوا۔ ابھی اور کیا کیا یا جانا تھاا سے بارے میں ...

اس بے پین کے کیبندس کھول کرد میں اور بند کردیے۔ اسے اندازہ ہو کیا تھا کہ اس کی میں فرج کے علاوہ صرف کالی کیبنٹس اور بر توں کے ریٹس کے علاوہ کہیں پچھ نہیں۔وہ پچن صرف تاشیخ اور سینٹروج والے میلا ك علاوه صرف جائي اكانى كے ليے استعمال مو ما تھا۔ وہال اسے چند فرا تنگ دیند کے علاوہ لي سم يے پالے کے برتن نظر نہیں آئے۔ کچن میں موجود کراکری بھی ایک و نرسیٹ اور چندداڑاور آسینس پر مشمل تھی یا اس کے علاوہ کچھ میکو تصیا پھر ریک فاسٹ سیٹ بقینا "اس کے کھر آنے والے افراد کی تعداد بھی زیادہ تھیں تھی۔ ده پکن سے لکل آئی۔

الارمنت كادا مدغيردريافت شده حصه بالكوني تفا-وه وردانه كحول كرما برنكل أني اوروه يملي جكه تفي جمال استے ہی اس کادل خوش ہوا تھا۔ چھے فٹ چوڑی اور ہارہ فٹ مجی وہ غیرس نما باللونی کو غیرس کارڈن کہنا دیا وہ مناسب تقا- مختلف شکلول اور سائز زے کملول میں مختلف سم کے بودے اور بیلیں کی ہوتی تھیں اور شدید سردموسم میں بھی ان کی حالت بتا رہی تھی کہ ان پر خاصی محنت اور وقتیت نگایا کمیا تھا۔ وہاں آس یا س کی ہالکونیوں سے بھی ایسے سبزر تک کے بودے اور سبلیں جھا تلتی نظر آرہی تھیں میکن یقیمیتا سمالا رکی بالکونی کی حالت سب سے بمتر

لاورنج كى قد آدم كھڑكياں بھي اي بالكوني ميں تھيں اور بالكوني ميں ان كھڑكيوں كے پاس ديوار كے ساتھ زمين پر ایک میٹ موجود تھا۔ وہ شاید یہاں آگر بیٹھتا ہو گایا دھوپ میں لیٹنا ہو گا۔ شاید دیک اینڈی ....درند سردی کے

خوين دانجي 54 رئير 2018

تھے۔ وہ بے حدر سکون انداز میں ایک خاموش سامع کی طرح ان لوگوں کی باتیں سنتی رہی۔ وہ نہیں جاہتی تھی کہ فرقان کے گھرمیں اس کی شادی یا اس کی ذات موضوع تفتکو سب*ے* 

ا بے ایار شمنٹ میں واپس کے بعد مہلی بار سکندر آور طبیبہ نے سٹنگ روم میں جیشے اس سے بات کی آور تب المدنے ان کے لیج میں چھپی اس تشویش کو محسوس کیا جو المد کی فیلی کے متوقع روعمل سے انہیں تھی۔اس کا اعمادایک بار پھرغائب ہو گیا۔ آگر جہ انہوں نے تھلے عام امامہ کے سامنے ہاشم مبدن یا ان کے خاندان کے حوالے سے کولی بات میں کی لیکن وہ لوگ اب ولیمہ کا انتخشن اسلام آبادے بجائے لا مور میں منعقد کرنا جائے تھے وہ سالار کی رائے سنتا جاہتی تھی لیکن وہ مفتکو کے دوران خاموش رہا۔ جب مفتکو کے دوران خاموش کے وقعول کی تعداد برسط کی توبیده ما امد کواحساس مواکه مفتلوین آنے والی اس بے ربطی کی وجدوہ تھی۔وہ جاروں اس کی وجه سے کھل کریات نہیں کرپارے تھے۔

" بالكل بمينا إلى سوجاد المعتمين سخري ك ليه الصنابو كا- بهم لوك تواجعي بحدور بمينيس ك-"

اس مے نیند آنے کے بمانے پر سکندر عثان نے فوراس کما تھا

وہ اٹھ کر تمرے میں آئی۔ نینڈ آنا بست مشکل تھی۔ دودن پہلے جن خدشات کیارے میں اس نے سوچا بھی سيس تفا ابوه أن كي بارك ميس سوچن كلي تقي-

ع ما بب قار کے برت بین رہیں ہے۔ اے اندا نہ تھا کہ سکندر عثمان ان دونوں کی شادی کو خفیہ ہی رکھنا جاہتے ہیں تاکہ اس کی فیملی کواس کے بارے

وہ بہت دیر تک اینے بیڈیر بیٹھی ان خدشات اور خطرات کے بارے میں سوچی رہی جو انہیں محسوس مورہ تھے۔اس وقت وہاں اسلیے بیٹھے پہلی پاراس نے سوجاکہ اس سے شادی کرتے سالار نے کتنا برا خطرہ مول نیا تھا۔ جو بھی اس سے شادی کرتا 'وہ کس نہ کسی حد تک خود کو غیر محفوظ ضرور کرلیتا کیکن سالا رسکندر کی مورت میں صورت حال اس کیے زیادہ خراب ہوتی کیونکہ اس کے ساتھ اس کے اس رہنے گا اعشاف ہونے کے جانسز

و زیادہ سے زیادہ کیا کرسکتے تھے۔ اس نے سوجا۔ مجھے یا سالار کوجان سے تو مجھی نہیں ماریں کے۔ ایسے اب بھی اندھااعتاد تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کی ٹیملی اتنا لحاظ ضرور کرے گی۔ زیادہ سے زیادہ یمی ہو گا کہ وہ مجھے زروسی این سائھ لے جانے کی کوشش کریں مے اور پھر سالارسے طلاق دلوا کر کہیں اور شادی کرنا جاہیں تھے۔ اس کے اصطراب میں یک وم مزید اضافہ ہوا۔ سب کھی شاید انتاسید ها نہیں تھاجتنا وہ سمجھ رہی تھی آ سمجھنے کی كوشش كررى تقى مدايقي مرضى بي كيس شادى كرف كامسئله نهيس تفائيه نبين تبديلي كامعامله تفا-اس الين بيب من كرين بردتي تحسوس مو كيس وهدايس بيرير اكربينه مي - إس وقت بهلي بارسالار عشاوي كرنااس المطی تھی۔ وہ آیک بار پھرای کھائی کے کنارے آکر کھڑی ہو گئی تھی جس سے وہ استے سالوں سے بچتی پھردہی

> ## ₩

> > واب كيابوكا؟ اطيب فيسترر لينت موسئ كما

''اب ہونے کورہ کیا گیا ہے؟''سکندر عثمان نے جوایا ''کہا۔وہ جانتے تھے 'طیبہ کااشارہ کس طرف تھا۔ " اشم مبین کویا چل گیانو…!»

خوين ڙاڪڻ 56 رکبر

رہاتھا ورندوہ سردی لکنے کی دجہ سے ضرور اٹھ جائی۔ ''جاری آجاو ایس دس منشره عربے ہیں۔' وہ اسے ال کا گلاس تھاتے ہوئے مرے سے تکل میا-منه اتھ ومونے کے بعد جب وہ سٹنگ امریا میں آئی تو وہ سحری کرجا تھا اور جائے بنائے میں مصوف تھا۔ لاؤر کج یا کچن میں اور کوئی نمیں تھا۔ ڈاکٹنگ میل پراس کے لیے پہلے ہی ہے برتن لکے ہوئے تھے۔ "میں جائے بنا آل ہول۔" وہ سحری کرنے کے بیجائے مک نکالنے لکی۔ "تم آرام سے سحری کو ابھی ازان ہوجائے گی۔ میں اپنے لیے جائے خود بناسکتا ہوں کیکہ تممارے لیے بھی بناسكما مول-"سالارنے مك اس كے التر سے ليتے موسے اسے واليس بهيجا-وارى كالمرين كا-"پیرسه لوگ سورے بیل؟" الماسياجي تعواري دريمكي سوع بين-سارى دات توباتي كرت رع جم لوك اورشايد مارى آدانون ل دجہ سے م وسرب ہولی رہیں۔ ونهيس مين سوكني تقي- "أس كالهد بهت بجها بواتها-سالارف محسوس كيا وه است بهت اب سيت كلي-«کیاکوئی زماده براخواب دیکھاہے؟" وہ جائے کے مک میبل پر بہتے ہوئے کری مین کراس کیا ہی بیٹھ کیا۔ "خواب بيد" دوجونى- دونهين بيانية اليسة الماكمان كهانا كهان كالحاف كلى-رومبح تاستا کننے بجے کریں تھے بیرلوگ ''اس نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ وه بي اختيار بسا ور اوک ... کون سے لوگ ... بیر تمهاری دو سری قبل ہے اب ... می کا کموانسیں اور انتیا کو انتیا ... "دواس کی بات بربافتیار شرمند مونی-ده دانعی کل راست ان کے کیونی دونفظ استعال کردای تھی۔ ، ناشنا تو نہیں کریں گے۔ ابھی گھنٹہ وروھ گھنٹہ تک اٹھ جا <mark>ئیں سے۔ دس بجے کی فلائٹ ہے۔ '' سالار بے</mark> اس کی شرمند کی کوبھانیتے ہوئے بات بدل دی-وسيخوبي ... اتن جاري كيول جارب بن ؟ و جران موتي-ور صرف تم سے ملنے کے لیے آئے تھے بدلوگ ایا کی کوئی میٹنگ ہے آج دو بچاور انتیاتوا سے بچوں کوملازمہ کے باس چھوڑ کر آتی ہے۔ چھوٹی بٹی تو صرف جھ ماہ کی ہے اس کی۔" رہ بتا رہا تھا۔" چائے بیش کے تاشیعے کے بجائے' وہ تم بنا دینا۔ میں ابھی نماز پڑھ کر آجاؤں' پھران کے ساتھ ہی افس کے لیے تیار ہوں گااور انہیں ابربورٹ چھوڑ کر پھر آفس چلاجاؤں گا۔"سالار لے جمانی روکتے ہوئے جائے کا خال مک اٹھایا اور کھڑا ہو گیا۔ اما یہ دونهیں شام کو آفس سے آنے کے بعد سوول گا۔" ''تم چھٹ<u>ی کے لیتے</u> ''اہامہ <u>نے روانی سے کہا</u>۔ سك كي طرف جاتے ہوئے سالار نے ليث كرا مامه كود يكھا أور پھر بالغتيار بنسا- مسونے كے ليے آفس سے

عدون دانخست 59 ويمبر 2014 ·

"اسى ليے تواس سے کماہے کہ امامہ کورین رہے لاہور میں۔اسلام آباد نہیں لائے ۔ ویسے بھی لیا پیج ڈی كے كيے تواسے اسكے سال مطے ، ى جانا ہے۔ تب تك توكور موسكتا ہے يہ سب كھد "سكندر عثمان نے اپنے كلاسز ا ارتے ہوئے کما وہ بھی سونے کے لیے کیٹنے والے تھے۔ · طیبہ کھودر خاموش رہیں چرانموں نے کماد مجھے قربری عام سی کئی ہے امامہ" "تهمارے بیٹے ہے بہتر ہے۔" سکندرعنمان نے ترکی بہ ترکی کما۔ طبیبہ کچھ ناراض ہو کمیں۔ د کیوں۔۔۔سالارے مس طرح بسترے 'وہ اس کاتو کوئی مقابلہ ہی سیں ہے۔ آپ خود ایمان داری ہے تنا میں ' الیں کوئی بات ہے اس میں کہ ٹوسال بیٹھار ہادہ اس کے لیے۔ "اتن بلسي س باستد آري ب آسي کو؟"وه جرس-سكندردانعي بهت خوشكوارموذين تنص

«میں دانعی بہت خوش ہوں کیونکہ میرا بیٹا برا خوش ہے۔ اینے سالوں بعد اس طرح باتیں کرتے ویکھا ہے اسے۔ میں نے زندگی میں جس اس کے چربے پر ایسی رونق نہیں دیکھی۔ المدیحے ساتھ اس کی شادی ہوگئی ہے ا میرے تو کندھوں سے بوجھ از گیاہے۔اس کے سامنے کتنا شرمندہ رہتاتھا میں جمہیں اندازہ بھی ہے۔ طیبه خاموش سے ان کی بات من رہی تقیں۔ انہوں نے اعتراک کیا کہ دہ غلط نہیں کمہ رہے ہیں۔

نیند میں دہا*س کے ہاتھوں میں رسیاں بائدھ کرا ہے تھینج رہے تھے۔ رسیاں اتن تحق سے بائد هی ہوئی تھیں کہ* اس کی کلائبوں سے خون رہنے لگا تھا اور ان کے ہر چھٹا کے ساتھ دہ درد کی شدت سے بے افتایار چلا آل۔ وہ سی بإذار میں لوگوں کی جھیٹر کے درمیان کسی قیدی کی طرح کے جاتی جارہی تھی۔ دونوں ا طراف میں کھڑے ہوئے لوك بلند آداز من فيقي لكاتي موئ اس بر آوازے كس رے تھے بھران لوكوں من سے ایک مرد نے جواس كي كلا كيول من بندهي رسيول كو هينج رم القام .... يوري توت سے رسي كوجه كاديا -وه كمشنول كے بل اس يقريلے

"كالميك إلىسك الشري في المراع جافك سرى ختم وقع من تقورًا ساوتت رو كما يهد" دہ بڑرا کرا تھی بید سائیڈ نیبل لیب ان کیا۔ سالارا سے پاس کھڑا نری سے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے اے

موری من فرایر مهین درادیا-"سالار فرمعذرت ک-وہ کچھ دیر تک خال ذہن کے ساتھ اس کا چرو دیکھتی رہی۔وہ گزرے ہوئے سالوں میں ایسے خواب دیکھنے کی عادى موكئي تفي اورخوابون كاليرسلسله اب بهي تهين توناتها د کونی خواسبه دیگ*ه ر*ہی محصی<sup>س ۲</sup>۳۰

سالار نے تھک کر گود میں رکھے اس کے اتھ کوہلاتے ہوئے پوچھا۔ اسے یوں لگا تھا وہ ابھی بھی نیند میں تھی۔ المامد نے سربلا دیا۔وہ اب نیند میں نہیں تھی۔ ودتم كمبل كي بغير سوكتين ؟"سالار في كلاس مين إنى انتهات موئ كها-امامه في ونك كربير برياس كمبل کودیکھا۔ وہ واقعی اسی طرح پڑا تھا۔ بقینا "وہ بھی رات کو کمرے میں سونے کے لیے نہیں آیا تھا۔ کمرے کا ہیٹر آن

حواتن دا الحسن 58 ومر 2014

امامہ کو یک وم آپنے کانوں کے بندے یاد آئے۔ ''دخم نے میرے ایر رنگز کہیں دیکھے ہیں میں نے واش ردم میں دکھے تھے 'دہاں نہیں ملے مجھے'' ''ہاں میں نے اٹھائے تھے وہاں سے وو۔ ڈرلینگ نبیل پر ہیں۔''سالار دوقدم آگے بردھااورام رنگز اٹھا کر امامہ کی طرف بردھاوں ہے۔

''ریہ رانے ہو گئے ہیں۔ تم آج میرے ساتھ چانامیں شہیں نئے کے دوں گا۔'' وہ ار رنگز کانوں میں پہنتے ہوئے تھنگی۔ ''میہ میرے ابوئے دیے ہیں جب مجھے میڈیکل میں ایڈ میشن ملا تھا۔ میرے لیے پرانے نہیں ہیں۔ شہیس ضرورت نہیں ہے اپنے پہنے ضائع کرنے کی۔''

اس کارد عمل و تھنے کے لیے اہامہ نے پلٹ کرو تھنے کی ذخمت تک نہیں کی۔ دہ بیٹر روم کاوزوازہ کھول کرہا ہر چلی گئی تھی۔ وہ اسکے بچو سیکنڈ زوہیں کھڑا رہا۔ وہ محبت سے کی ہوئی آفر تھی جسے وہ اس کے منہ پر مارکر گئی تھی۔ کم از کم سمالا رہے بھی محسوس کیا تھا۔ اسے یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ محبت سے کی جانے والی اس آفر کو اس نے ضرورت پوری کرنے والی چزینا دیا تھا۔ وہ مرد تھا 'ضرورت اور محبت میں فرق نمیں کرپا یا تھا۔ وہ عورت تھی ضرورت اور محبت میں فرق رکھتے رکھتے مرحاتی۔

# # #

ڈاکٹرسبط علی کواس دن صبح بی سعیدہ امال سے طویل گفتگو کرنے کاموقع مل کیا تھا۔وہ دویا تین دن بعد ان کی خبریت دریا خبریت دریادت کرنے کے لیے نون کیا کرتے تھے اور آج بھی انہوں نے سعیدہ امال کی طبیعت بوجھنے کے لیے بی فون کیا تھا۔ وہ ان کی آواز سنتے ہی بھٹ بڑی تھیں۔ ڈاکٹرسبط علی بے بلیٹنی سے بن کی ہاتیں سنتے رہے۔ انہیں سعیدہ امال کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آوری تھی۔

معیدہ ہاں کا میں جب بھی میں میں میں ہوئی ہاتیں کر تاریا ہے؟ انہیں نگا کہ انہیں سعیدہ امال کی بات وقو آمنہ نے آپ سے سید کما کہ سالار اپنی پہلی ہوئی کی باتیں کر تاریا ہے؟ انہیں نگا کہ انہیں سعیدہ امال کی بات سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔

سندن میں میں ہوئی ہوئی ہے۔ نون پر بھی۔ اور میرے پاس بیٹھ کر بھی۔ سالارے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں گیا۔ اس سے تھیک طرح سے بات تک نہیں کر ناوہ۔ بھائی صاحب! آپ نے برط ظلم کیا ہے بچی بر۔ جسمعیدہ امال بچیشہ کی طرح جذباتی ہورہی تھیں۔

ئیں '' جھے لگتا ہے کوئی غلط کنمی ہو گئی ہے' وہ دونوں تو پر سوں میرے پاس کے ہوئے تھے۔ الکل ٹھیک ٹھاک اور خوش تھے۔ ''ڈاکٹر سبط علی پریشان کم اور حیران زیا وہ ہورہ ہے۔

"اور آپ کے گفرے والیس بردہ است مہاں چھوڑ کیا تھا۔ وہ بے جاری ساری رات روٹی رہی۔"

"آمنہ آپ کیاں رہی برسوں؟"وہ پہلی ہارچو نظے تھے۔ "لواور کیا ۔۔۔؟ سالار تواس کو لے کرجانا ہی نہیں جاہتا تھا۔ وہ تواس کے ماں باپ آرہ تھے کل ۔۔۔ تواس لیے مجورا "لے کیاا ہے ۔۔۔ اور آمنہ بھی بری بریشان ہے سارا دن جب بیٹھی رہی۔ آپ تو بھائی صاحب بڑی تعرفیس کیا کرتے تھے' بردا نیک' صالح بچرہ کیکن یہ تو برما خراب لکلا۔ ابھی سے خنگ کرفا شروع کردیا ہے اس نے۔" اس دنت ڈاکٹر سبط علی کے چوں طبق روش ہورہے تھے۔ امامہ اس رات ان کے کھر پر بھی ظاموش بیٹھی رہی انہیں انہیں یہ شائبہ تک نہیں ہوا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کمی قشم کا کوئی اختلاف ہوا ہے۔

خولين ڈانجسٹ 61 وتمبر 2014

"تم سوئے نہیں دات کو اس لیے کہ رہی ہوں۔ "وہ اس کی بات پر جھیں بھی۔ "میں اڑیالیں "اڑیالیں گفتے بغیر سوئے یو این کے لیے کام کر تا رہا ہوں۔ وہ بھی شدید گرمی اور سردی میں۔ ڈیز اسٹر اسٹریکن امریاز میں اور رات کو تومان 'باپ کے پاس جیٹھا پر فیکٹ کنڈیشنز میں باتیں کر تا رہا ہوں' تھکتا کیوں؟"

''آب بلیزمگ مت دھونا' مجھے ابھی اسے برتن دھونے ہیں۔''امامہ نے چائے کا مک خالی کرتے ہوئے اسے رد کا۔وہ ٹی بیک لکال کرویسٹ اسکٹ میں چھینکنے کلی تھی۔ ''ٹھیک ہے۔۔۔دھویتے۔۔''

سالارتے بڑی فوش دلی کے ساتھ مک سنگ میں رکھا اور پلالے اور کوڑے دان کاؤ مکن ہٹائے ہوئے فی ہوتی رکھا اور پلالے ا رکھت کے ساتھ 'تی بیک ہاتھ میں بکڑے کسی بت کی طرح کھڑی تھی۔سالارنے ایک نظراسے دیکھا 'کھرکوڑے دان کے اندریڑی اس چیزکوجس نے اسے یوں شاکڈ کردیا تھا۔

انتان افک عو لک ڈرنگ "وورد هم آواز هن کتے ہوئے گئن سے با ہر نکل گیا تھا۔
وہ سبے افتدار شرمندہ ہوئی اسے بعین تھا۔ وہ اس کو ٹے وان کے اندر بڑے جنجر بیتر کے اس خالی کین کو ہاں
سے شعیں و کیو سکا تھا جمال وہ کھڑا تھا اس کے باد جو داس کو تا تھا کہ وہ کیا چزد گیو کر سکتہ جس آئی تھی۔
اس نے جنجر بعد جس بڑھا تھا 'بیتر پہلے ۔۔۔ اور یہ سالار سکندر کا کھرنہ ہو تا تو اس کا ذہن سکے بان الکعو لک
ڈر مکس کی طرف جا تا محر بہاں اس کا ذہن ہے افتدار دو سری طرف گیا تھا۔ جنگ کرتی بگے بھوئے ہوئے اس نے
ڈر مکس کی طرف جا تا محر بہاں اس کا ذہن ہے افتدار دو سری طرف گیا تھا۔ جنگ کرتی بھی تھے ہوئے اس نے
مان الکھو لک کے لفظ بھی کین پر دیکھ لیے ہے۔ جس کچھ در وہ اس کھڑی وہ اپنی ندامت ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کا دو بل بنانے کی کوشش کرد ہے تھے 'وہ بھی ایک طرف سے ٹوٹ رہا تھا 'مجھی وہ مری طرف سے۔
کا جو بل بنانے کی کوشش کرد ہے تھے 'وہ بھی ایک طرف سے ٹوٹ رہا تھا 'مجھی وہ مری طرف سے۔
کا دو بل بنانے کی کوشش کرد ہے تھے 'وہ بھی ایک طرف سے ٹوٹ رہا تھا 'مجھی وہ مری طرف سے۔
کا دو بل بنانے کی کوشش کرد ہے تھے 'وہ بھی ایک طرف سے ٹوٹ رہا تھا 'مجھی والیڈر میں سے ڈر میں سے ڈر میں سے ڈر میں سے ڈر میں سے ناز دیمی نہیں گیا۔ تھے کہ دوران بنیا تھا۔ امامہ کو دیسٹ باسکٹ کے پاس شاکلہ دیکھ کرا سے یہ جانے میں سے ڈر میں سے زوجی نہیں گیا۔ تھے کہ دوران بنیا تھا۔ امامہ کو دیسٹ باسکٹ کے پاس شاکلہ دیکھ کرا سے یہ جانے میں سے ڈر میں سے اس کے تھے کہ دوران بنیا تھا۔ امامہ کو دیسٹ باسکٹ کے پاس شاکلہ دیکھ کرا سے یہ جانے میں سے ڈر میں سے اس کے دوران بنیا تھا۔ امامہ کو دیسٹ باسکٹ کے پاس شاکلہ دیکھ کرا سے یہ جانے میں سے دوران بنیا تھا۔ امامہ کو دیسٹ باسکٹ کے پاس شاکلہ کی دوران کے اس کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کین کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران ک

ویسٹ ماسکٹ میں بڑی کون می چزاس کے لیے شاکنگ ہوسکتی ہے۔ دہ کارپوریٹ سکیٹرسے تعلق رکھنا تھا اور جن بارٹیز میں جا نا تھا دہاں ڈر نکس نیمل پر شراب بھی موجود ہوتی تھی اور ہرباراس 'مشروب'' سے انکار پر کسی نے چھنے آٹھ سال کے دوران شاید ایک بار بھی یہ نہیں سوجا ہوگا کہ وہ جھوٹ بول دہا ہے 'کیونکہ ان میں سے کوئی بھی نوسال پہلے والے سالار سکندر سے دافف نہیں تھا۔ کیکن وہ ایک فرد جو دوران پہلے اس کے گھر میں آیا تھا'اس کے پاس سالار کی کسی بھی بات اور عمل پر شبہ کرنے کے لیے بردی

لفوس وجوبات موجود تكفيس.

"میرسب تو ہوگا بی سدالی حرکتیں نہ کر مات قابل اعتبار ہو ما۔اب جبکہ ماسی کھھ امتاصاف شیں ہے تواس پر اپنا اعتبار قائم کرنے میں کھ وقت تو گئے گا ہی۔" بیرونی وروازے کی طرف جاتے ہوئے اس نے بری اسمانی کے ساتھ سارا الزام اینے سرلے کرا مارہ کوبری الذمہ قرار دے ویا تھا۔

"تہمارے کیڑے پرکس کردول؟"اس نے بیڈروم میں آکر بوجھا۔ دد ڈریسنگ روم میں وارڈروب کھولے اپنے کیڑے نکال رہاتھا۔

المراثين ميرك كراك وراس الرايس موكر آت بين-"اك بينكر فكالتي موعود اليك كرمسكرايا تفا-

اخولين دانخسط 60 وتمبر 2014 أ

اور سالار کی پہلی بیوی ...؟ کون سی پہلی بیوی نکل آئی تھی جس کا حوالہ اس نے سعیدہ الل کودیا تھا۔وہ اب پہلی بار سالار کے بارے میں پریشان ہونے لگے تھے۔ کیاانہوں نے کوئی غلطی کردی تھی؟ بے حدیریشانی سے عالم میں انہوں نے امامہ کوفون کیا۔ امامہ کے وہم و کمان میں بھی نہیں تھا کہ سعیدہ امال' واكترسيط على سے واقعى سب بچھ كروس كى اور وہ بھى اتنى جلدى ... واكترسيط على فياس كاحال احوال يوجيعتى اسے انگلاسوال میں کیا تھا۔ توسعیدہ بمن نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کوسالارہے کچھ شکایتی ہیں۔"وہ بے حدیریشان ککے تھے۔ الم مہ کاحلق یک دم خشک ہوگیا۔اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ دہ اقرار کرے یا انکار۔اس کی خاسوشی نے ڈاکٹر سبط علی کومزید برنشان کیا۔ ''اور سالار 'آپ ہے کون ہی جہلی ہوی کے بارے میں باتیں کر تارہا ہے۔۔؟'' وہ ہے اختیار ہونٹ کا بنے گئی اس کا زہن ہی وقت بالکل ہاؤٹ ہو گیا تھا۔وہ سالار کے خلاف تمام شکایات کو الزامات كي طورير دبرانا عامتي تقي مليكن اس وقت مسئله بيه تقاكه وه داكتر سبط على سداتن ب تكلفي سم سائقدوه سب چھے نہیں کہ سکتی تھی جواس نے سعیدہ امال سے کہا تھا۔ سعیدہ امال سے شکایتیں کرتے ہوئے اس نے مبالغے ہے بھی کام لیا تھا اور اسے بیاندازہ نہیں ہوا کہ سعیدہ ایاب نے اس کی کون سی بات کس طرح انہیں بتائی کسل خاموشی نے ڈاکٹر سبط علی کی پیشان میں اضافہ کیا۔ ''میڈا آیو بھی بات ہے' آپ مجھے بتا دیں۔ برلیٹان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔'' الابواله بجھے بہت اکنور کر ناہے ، تھیک ہے بات نہیں کر نامجھ ہے۔ "اس نے ہمت کرکے کمنا شروع کیا۔ و جملوں کے بعد اسے سب بچھ بھول کمیا۔ جو یا د تھا اسے دور اکٹر سبط علی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ اس نے اپنے دنوں میں اس کی اس کے کیڑوں کی تعریف ہنیں گی۔۔اس کے ساتھ شحری ہمیں گی۔۔افطاری ہمیں گی۔۔ آنس سے دیر سے آبا ہے۔۔ ضبح اس کو بتائے بغیر گھر سے چلاجا آہے۔۔ایسے اینے دنوں سے فرقان کے گھر کا کھانا کھلا را ہے۔۔ اور اسے شادی کے دوسرے دن سعیدہ امال کے اس چھوڑ کیا۔ ڈاکٹر سبط علی نے اس کی دونوں شکایات برغوركي بغيراس سيكما واس نے آب سے کسی اور شادی کاذکر کیا ہے؟" وہ چند کمحول کے لیے ہونٹ کائتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے سعیدہ امال سے جھوٹ بولا ہے اور میں وہ جھوٹ تھاجس نے سعیدہ امال کواس قدر ناراض کرر کھا تھا۔ دونہیں 'سعیدہ امال کو پچھ غلط فنہی ہوگئی ہوگئے۔ ایسا تو پچھ نہیں ہے۔ "اس نے سرخ چیرے کے ساتھ تردید ک- دوسری طرف نون برڈا کٹر سبط علی نے بے اختیار سکون کاسانس لیا۔ '"آب کویر سول سعیده الهاں کے ماس کیوں چھو (<sup>2</sup>گیا؟' انہوں نے دوسرے الزام ہے بارے میں کوئی تبصرہ کے بغیر کہا۔ ''جِب آپ دونول ہمارے گھربر تھے' تب تو آپ کا دہاں تھہرنے کا کوئی ارادہ نمیں تھا۔ راستے میں آپ لوکول کا كوئي جُفَرُاهِ والا انهول إلى أخرى جملي المدكوجي بنابنايا جواب با-''میری سمجھ میں نہیں آرہا کیسہ'' ڈاکٹرسبط علی بات کرتے کرتے رک مجھے۔ وہ سالار کے جس روپے کی منظم کشی کررای تھی وہ ان کے لیے نیا تھا۔

﴿ خُولَتِن دُ كِنَتْ 62 مَر 2014

' فغیر میں ڈرائیور کو بھیجنا ہوں' آپ میری طرف آجا ئیں۔ سالا رکو بھی افطار بربلوالیتے ہیں' پھریں اس سے بات كرلول كا-" المامه نيار أعتيار أنكس بنركيل-اس ونت مي أيك چيز تقي جوده نهيس عامتي تقي-ودو آج كل بهت ورسے اس سے آراہے -كل رات بھى نوبج آيا عمايد آج نہ أسكے - "اس تمزوری آوازمیں کہا۔ ''میں بون کرکے یو چھولیتا ہوں اسے۔''ڈاکٹر سیط علی نے کما۔ "جی۔"اس نے جمشکل کہا۔ وہ ان کے کہنے پر آئمس بند کرے کسی سے بھی شادی کرنے پر تیار ہو کیا تھا کو افطار کی وعوت برند آنے کے لیے کس مصوفیت گوجوا زینا ما؟ وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر سبط علی کو کیا جواب ملنے والا ہے۔ فون بند کر کے وہ بے اختیار اپنے ناخن کا مجے گئی۔ بید ورست تقاکہ اسے سالارے شکایتی تھیں الیکن وہ یہ بھی نہیں جاہتی تھی کہ شادی کے چوتھے ای دن اس طرح کی کوئی بات ہو تی۔ «مبیلواسویٹ ارٹ " پانچ منٹ بعد اس نے اسپے سیل پر سالاری چیکتی ہوئی آواز سی اور اس کے ضمیر نے "بنده المقاب توكوني مسع بى كروتا ب. فون كرليما ب. بير تونيس كم المح بى ميكم جان كى تيارى شروع كردك" ووب تكلفي سے حالات كى نوعيت كا ندا زولگائے بغيرا سے چھيٹر رہا تھا۔ المد کے احساس جرم میں مزید اضافہ ہوا۔ ڈاکٹر سبط علی نے بیٹیا "اس سے فی الحال کوئی بات کیے بغیرا سے دو کر صاحب ابھی افطار کے بارے میں کمہ رہے تھے میں نے انہیں کما کہ میں آج آفس سے جلدی آجاؤل گااور تہیں اپنسا تھے کے آؤل گا۔ "وہ اسے بتارہاتھا۔ المدكويك وم كجيماميد بندهى وواكر يمط كر آجا بالووواس يحصبات كركتي كالحدمة رست كرك اس واكثر صاحب کے گھرمتوقع صورت حال کے بارے میں آگاہ کرسکتی تھی۔اس نے اطمیتان کا سائس لیا۔ ال سے ہوسکتا الیکن آگریم جانا جاہوتومیں تنہیں بھجوا دیتا ہوئی۔ "سالارنے المکھے ہی جملے میں اسنے آفری۔ دونهیں... نهیں میں تمهارے ساتھ چلی جاؤں گی۔ جمامہ نے بے اختیار کہا۔ «او کے میں بھرانہیں بتادیتا ہوں \_ اور تم کیا کررہی ہو؟" اس کادل چاہا ، وہ اس سے کے کہ وہ اس گڑھے سے نگلنے کی کوشش کر رہی ہے جو اس نے سالار کے لیے کھووا ورفرقان کی ملازمہ آئے گی آج صفائی کرنے کے لیے عام طور پر تو وہ مج میرے جانے کے بعد آگر صفائی کرتی ہے لیکن تم اس وقت سورہی ہوتی ہو' تو میں نے اسے فی الحال اس وقت آنے سے منع کیا ہے۔ تم بھا بھی کو کال وه شاید اس دفت آفس میں فارغ تھا اس کیے کمبی بات کررہا تھا۔ " کھا توبولومار ... اتنی حیب کیوں ہو؟" « نهیں \_ وو \_ میں ... کیسے بی " دواس کے سوال پر ہے اختیار گڑ برطائی" تم فری ہو اس وقت؟ میں نے خوان د کیٹ 64 وکیر

آكروه فارغ تفاتوه ابهى اس سے بات كرسكتى تقى۔ ''ہاں'ایویکیوایش فیم چلی کئی ہے . . . کم ازیم آج کا دن توہم سب بہت رہدیکسد ہیں۔اچھے کمنٹس دے کر گئے ہیں دہ لوگ '' دہ برے مطمئن انداز میں اسے بتارہا تھا۔ وہ اس کی باتوں پر غور کے بغیراس اوھیڑین میں لکی ہوئی تھی کہ بات کیسے شروع کرے۔ "أج أكر ذا كرُّ صاحب الوائيث نه كرتے تو ميں سوج رہا تھا رات كو كميں با ہر كھانا كھاتے۔ فورٹريس ميں اند سرال انگزی بیش کلی ہوئی ہے۔ دہاں چلتے۔ بلکہ یہ کریں سے کہ ان کے گھرے ڈنر کے بعد فورٹریس چلے چلو بعربان میں دوب مرے کا محاور ہے، آج پہلی بار امامہ کی سجھ میں آیا تھا۔ یہ محاور تا "شمیں کما کیا تھا۔ واقعی لبعض ہو پشنر میں چلو بھریانی بھی ڈبو نے کے لیے کافی ہو تاہے۔وہ بات شروع کرنے ہے جتن کر ہی تھی اور یہ کیسے کرے 'یہاس کی سمجھ میں نہیں آرہاتھا۔ ''نھیک ہے! بھرمیں ذرا ڈاکٹر صاحب کو بیادول۔ وہ انتظار کررہے ہوں گے۔''اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی سالارنے بات حتم کرتے ہوئے کال بند کردی۔وہ فون بائھ میں بکڑے بیتھی رہ گئے۔

وہ تغریبا سے اربیجے گھر آیا تھا اوروداس وقت تک بیا ہے کر چکی تھی کہ اسے اس سے کس طرح بات کرتی ہے۔ سالاراور ملیں آیا تھا۔ اس نے فون پر اسے نیچے آنے کے لیے کما۔ وہ جب گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر میٹی تواس نے مشراکر مرکے اشار نے سے اس کا متقبال کیا۔ وہ فون پراپنے آفس کے کسی آدی ہے بات کر دہا

ہنڈز فری کان سے لگائے ڈاکٹرسپط علی کے گھر کی طرف ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ مسلسل اس کال میں معروف رہا۔ المد كى جيے جان يربن آئي تھى۔ اگروہ سارے دائے بات كرنار ہاتھ ايك سكتل ير ركنے يراس نے مالار کاکندھا تھیں یا اور بے مدخطگی کے عالم میں اسے کال ختم کرنے کا اشارہ کیا۔ نتیجہ فوری طور پر آیا۔ چند منٹ مزید ہات کرنے کے بعد سالارنے کال ختم کروی۔

''سوری ... ایک کلائٹ کو کوئی را بلم ہورہاتھا۔'' ہیں نے کال ختم کرنے کے بعد کہا۔ مور "اسلام آبادچلوگ؟"اس کے اسملے جملے نے المدے موش اڑا دیے۔ (باقی اسمده ان شاء الله)

# ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لئے خوبصورت ناول منٹیسے پی

خونيسودت مردوق خواصورت جمياليا مضرة بالبدر آفست بخته

🖈 تخلیاں، پھول اورخوشبو راحت جبیں قبت: 250 روپے 🖈 بھول تھلیاں تیری گلیاں فائزہ افتخار قیت: 600 رویے کتبی جدون قیت: 250 رویے المنه محبت بيال تبين

معَّدا فِي عِنْ مِنْتِيهِ عِمْران ذِ الجُسِّف، 37\_اردوبازاً ربگراچی فون: 32216361



الیلی کی تمپی لڑی کی ماریخ پیدائش کے حوالے سے کوئی سرامل جا آہے۔ اور اور کئی راتوں سے تفکیف میں تھی۔ سکون آور اوویات کے بغیر سو نہیں پارٹی تھی۔ وہ اسپے باپ سے بس ڈیک سوال کر پے آئی تھی کئے اس کے قبیلی کو کیوں بار ڈالا۔

7۔ وودونوں آیک ہو کل کے بار میں جھے۔ لڑی نے اے ذریک کی آفر کی تمرم دیا نکار کردیا اور سگریٹ ہے لگا۔ لڑی نے بھرؤانس کی آفر کی آفر کی تاریخ کا اور سگریٹ ہے لگا۔ لڑی نے بھرؤانس کی آفر کی اس نے اسے بھی انکار کردیا۔ وہ ٹڑی اس مزدے متاثر ہوری تھی۔ وہ اسے رات ساتھ گزار نے کے بارے میں کہتے ۔ اب کے وہ انکار نہیں کریا۔

4۔ وہ اپنے شوہرے نارائن ہو کرا ہے جھوڑ آئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے سوال دجواب نے اسے سوچنے پر مجبور کردیا ہے۔ آپ وہ خودا ہے اس اقدام سے غیر مطلمتن اور ملول تنفر آئی ہے۔

نا۔ وہ جیسے ہی گئر آیا۔ شعبول کے مطابق اس کے دونوں بچانیا تھیل جھوڑ کراس کے مگلے آگے۔ حسب معمول اس کی دوی نے بھی جو تیسری باراسید سے بھی اس کاریا کیا ستھال کیا۔وہ لان میں اپنی بیوی بچوں کو مطلبان و مستورد مکی کر مریق رہا ہے کہ اگر وہ چند بہیر بھاڑ کر بھینک دے تو اس کی زندگی آئیندہ بھی اس طرح خوب صورت رہ سکتی ہے۔ ممروہ آب میات کی کمان آش کے تیرو پڑوں میں چھپی ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت انفاق نے ایامہ اور سمالار کو یکجا کردیا ہے۔ سمالار نے امامہ کوائر رینگزدیے ہیں۔ وہ بالکل دیسے ہی میں بھیسے امامہ شادی ہے قبل پہنتی تھی اور جو اسے اس کے والدہاشم نے دیے تھے۔ سکتدر عثمان نے اس شادی کو کھلے علی ہے قبول کیا۔

9۔ ی آئی آئے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں جارا شفاص گزشتہ ڈرنی ماہ سے ایک پر جیکٹ پر کام کررہے ہیں۔ انہیں ایک فخص بلکہ اس کی بوری نبیلی کے تمام بیرونی معاملات اور ڈائی ڈندگی کی تمام پر کمل معلومات عاصل ہیں اور انہیں اس میں سے کسی ایسے بوائٹ کی ضرورت ہے جس کی بنیاو پر وہ اس شخص پر ہاتھ ڈال سکیں۔ کیکن اس شخص سے سمیت اس میں سے کسی ایسے بوائٹ کی ضرورت ہے جس کی بنیاو پر وہ اس شخص پر ہاتھ ڈال سکیں۔ کیکن اس شخص سے انہیں اس کی بنیان کے تم انہوں اس کے تم آخری بندرہ منٹ میں انہیں اس

منروری فون آجا باہے۔ جس کاوہ انظار کررہاہے۔ اب اے اپی قیملی اور استعفیٰ میں نے ایک چیز کا انتخاب کریا تھا۔ 8۔ سرمذند نشانیک انتخابی مشکل صورت حال ہے ووجار تھا۔ اس کا فیصلہ کا تکریس کے الیک شائز پر بری طرح اثر انداز

الإخوايين والمجتبث 34 حوري 2015

م الخوان المحكمة 35 عبر كا Copied Fro

WWW.PAKSOCIETY.COM ORSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN



''اسلام آباد؟''اس نے بے عد ہے بیٹنی سے سالار کو ویکھا۔ ''ہاں 'میں اس ویک اینڈ پر جا رہا ہوں۔''سالا رنے بڑے نار مل انداز میں کما۔ ''مکین میں …میں کیسے جاسکتی ہوں؟''رہ ہے افقیار انکی۔ ورتمہارے پاپاتو تنہیں منع کرکے گئے ہیں کہ جھے اپنے ساتھ اسلام آبادنہ لے کر آنا۔ بھر؟''سالا رنے اس کی بات کائی۔ ''ہاں … اور ایس وی کمہ رہے ہیں کہ اگر میں تنہیں ساتھ لانا چاہوں تولے آؤں۔''اس نے بڑی روائی سے کما۔ وہ اس کا چرود کیمتی رہی۔

"ميري قيلي كويالك سكتاب-"اسين لبي فاموشي كي بعد بالآخر كما-

"آجیا کل توبیا گئائی ہے۔"مالارنے ای انداز میں کا۔"نیہ تو ممکن نمیں ہے کہ میں ماری عمر تنہیں چھیا کررکھوں۔"وہ سنجیدگا ہے کہ رہا تھا۔"تہماری فیمل نے تہمارے بارے میں ٹولوں سے کہا نے کہ تم شادی کے بعد ہیرون ملک مسینل ہوگئی ہو۔اب استے مالوں کے بعد تہمارے دوالے ہے کچھ کریں مجے تو خودا تمیں بھی المعبیر اسسمنٹے ہوگ اس کیے مجھے نہیں لگنا کہ وہ کچھ کریں تھے۔"وہ مطمئن تھا۔

'' وَمِنْ اَسْمِی سَمِی جَانِے ''اسیں بتا چل گیا تو وہ چپ سیں بیٹیس کے۔'' وہ ریشان ہونے گئی تھی۔ '' وہاں بھی کبھار جایا کریں گے 'خاموشی سے جا کمیں تھے اور آجایا کریں تھے۔ یار اِلتاسوشلا کر سیس کریں شے وہاں۔'' وہ اس کی بے قکری ہے جڑی۔

''انسیں پتاچلاتوں مجھےلے جائمیں نئے ۔۔۔ دہ مجھےار ڈالیں گے۔'' دہ روہانی ہوری تھی۔ ''فرض کردامامہ!اگر انہیں اتفا قا''تہمارے ہارے میں پتاچلنا ہے یا یمان لاہور میں تنہیں کوئی دیکیے لیتا ہے' ''تنہیں کوئی نقصان پہنچاہتے ہیں تو۔۔ ؟''

'' ''نہیں جا جلے گامیس بھی ہاہر جاؤں گی ہی نہیں۔''اس نے بے ساختہ کہا۔ ''نتمہارا دِم نہیں کھنے گابس طرح…؟''ایس نے چونک کراس کا چرود یکھا۔

اس کی آنکھوں میں سیے جیسی ہدردی تھی۔

"جھے عادت ہوگئی ہے سالار ۔ انتابی سائس لینے کی ۔ جھے فرق نہیں پر آ۔ جب میں جاب نہیں کرتی تھی تو میں بیوں گھرے نہیں کو صرف سنرگ تھی۔ میں استے سالوں سے لاہور میں ہوں لیکن میں نے یماں یا ذاروں 'یار کس اور میں بول گھرے نہیں کو صرف سنرگ پر سفر کرتے ہوئے باہر سے دیکھا ہے یا کی دی اور نیوز ہیرز میں۔ میں آگر اب ان جھوں پر جاؤئل تو میری مجھ میں ہی تھی آئے گاکہ جھے وہاں کرتا کیا ہے۔ جب ہمان میں تھی تو بھی ہاسل اور کا بح کے علاوہ دو سمری کوئی جگہ نہیں تھی میری از ندگی میں۔ اب لاہور آگئی تو یمال بھی پہلے یو نیور سنی اور گھر ۔ اور اب گھر ۔ بھے ان کے علاوہ دسمری ساری جگہیں جیس کی گئی ہیں۔ مینے میں ایک بار میں سعیدہ امال کے گھر کے گھر ۔ میں ہوگ تھی ان کے علاقہ وہ تو کی ارباز انسان ہو آگئی تھی وہ میری داحد ہوئنگ ہوئی تھی۔ وہاں ایک بک شاپ میں اس کے حوال میں ہوئی تھی۔ وہاں ایک بک شاپ میں اس کے کوئی تا آئی گئی۔

اس آبک چھولی کی مارکیٹ میں ان کے ساتھ جاتی تھی وہ میری داحد ہوئنگ ہوئی تھی۔ وہاں ایک بک شاپ میں اس کے کوئی تا آسان ہو آگئی۔ میں اس کے کوئی تا آسان ہو آگئی۔ میں وہاں ہے۔ کتاب کے ساتھ دفت گزار تا آسان ہو آگئی۔ ساتھ دفت گزار تا آسان ہو آگئی۔ سے دویا آئی گئی۔

انهان وقت گزارنا آسان ہو باہے ازندگی گزارنا نہیں۔" اس نے ایک ہار پھر گردان موڈ کراسے دیکھا' دوڈرائیو کررہا تھا۔ "بھے فرق نہیں پڑتا کالار۔"

" بی فرق پڑتا ہے ۔۔۔ اور بہت فرق پڑتا ہے۔ "سالارنے بے اختیار اس کی بات کال ۔ " میں ایک نار ال

ہو سکتا تھا۔ کیبنٹ کے جے ممبرزے ساتھ پانچ کھنٹے کی طویل نشست کے بعد اسے بندرہ منٹ کاوقلہ لیٹا پڑا تھا۔ نیسلے کی ذمہ داری اس کے سرتھی۔ آخر کاروہ ایک نصلے رہیج گیا۔

راری اس سے سر ن - اسر مرورہ یک میسے ہر ہن ہیا۔ 10- الزائمرے مریض باپ کو دہ اسے ہاتھوں سے یکنی بلاد ہاتھا۔ اس کے آنداز میں اپنے باپ کے لیے نمایت پیار ' احرام اور مخل ہے۔ اس کے باپ کو معلوم نہیں کہ دہ اس کے ہاتھ سے آخری بار کھانا کھاریا ہے۔ اس کا سامان اس پورٹ برجاد کا ہے اور وہ گاڑی کا انظار کر دہا ہے۔

Q۔ وہ شلے رنگ کی شفاف مجسل پر اس کے ہمراہ ہے۔ خوب مبورت صین مناظر میں گھری مجسل میں وہ صندل کی لکڑی ایک سنتے میں مسال ہے۔

K- وہ میسری سزل پر سے ایار خمنٹ کے بیڈروم کی کھڑی ہے ٹیلی اسکوپ کی موے ساٹھو فٹ کے فاصلے پراس مینکوئٹ بان پر نظرو کھے ہوئے ہے۔ ٹائم نوج کردومنٹ ہورہ ہیں۔ پیدرہ منٹ بعدوہ معمان مینکوئٹ ہال میں داخل ہوگا۔ وہ ایک

رونیشنل شوڑے۔اسے مہمان کونشانہ بنانے کے لیے ہائر کیا گیا ہے۔ 3۔ وہ اس سے اصرار کرری ہے کہ نجوی کو ہاتھ و کھایا جائے۔وہ مسلسل انکار کرتا ہے مگراس کی خوشی کی خاطریان لیٹا ہے نجوی لڑکی کاہاتھ و کچھ کرتنا باہے کہ اس کے ہاتھ پر شادی کی دو کلیری ہیں۔دو سری لکیر مضبوط اور خوشکوار شادی کو طاہر کرتی ہے۔وہ دونوں ساکت رہ جاتے ہیں۔

أزموحوا

ا یک خوب صورت انفاق نے سالار اور امامہ کو یکجا کردیا۔اس نے امامیہ کوسال بور دیکھا تھا۔ان کی ابتد ائی زندگی کا پہلا اختلاف لائٹ پر ہوا۔ سالار کولائٹ آن کرے سونے کی عادت تھی جبکہ امامہ کورو تنی میں نیپند سمیں آتی تھی۔ سیکن سالارنے امامہ کی بات مان ل مستحوہ امامہ کو جگائے بغیر سحری کرکے نماز پڑھنے چلا جا یا ہے 'امامہ سحری کے لیے اٹھتی ہے تو فرقان کے گھرے کھاٹا آیا رکھا ہو باہے۔امامہ اے سالار کی بے انتہائی جھتی ہے۔ سعیدہ امال سے نون پر بات کرتے ہوئے وہ رو پڑتی ہے اور دجہ یو چھنے پر اس کے مزید سے نقل جا تا ہے کہ سالار کاروبیداس کے ساتھ ٹھیک ہمیں ہے۔ سعیدہ امان کو سالار پر سخت غصبہ آیا ہے۔ وہ ڈاکٹر سبط علی کو بھی بتاریخ ہیں کہ سالارنے امامہ کے ساتھ کھوا تھا سلوک مہیں کیا۔ سالارڈا کٹرسبط علی نے کھرامامہ کاروکھا رویہ محسوس کر آ ہے سعیدہ آبال بھی سالار کے ساتھ ناراضی ہے جیش آئی ہیں۔ پھرامامہ اس رات سعیدہ آبال کے ہی کھریہ جالی ہے۔ سالار کواجھا نہیں لگتا عمروہ منع نہیں کرتا۔ امامہ کویہ بھی پرا لگتا ہے کہ اس نے ساتھ چلنے پر آ صرار میں کیا۔اس کو سالارہے ہیں جسی شکوہ ہو با ہے کہ اس نے اسے منہ دکھائی نہیں دی۔ سالاراپے ہاپ سکندر عثان کو بتارینا ہے کہ اس کی شادی آمندنا ہی جس اوک سے ہول ہے درواصل امامہ ہے۔ سکندر عثان اور طبیبہ بخت پریشان ہوجاتے ہیں۔ امامہ کو فرقان کے کھرروزانہ کھاتا کھائے پر بھی اعتراض ہو تاہے اور سالارے می فوڈ کھاتے ہم جس سکندر عثان طبیبہ اور انتیاان دولوں سے ملنے آتے ہیں اور امامہ سے بہت بیارے ملتے ہیں۔ وہ سالار کادلیمیداسلام آبادیں کرنے سے بجائے اب لاہور میں کرنے کامتعویہ بناتے ہیں۔ ڈاکٹر سیط امامہ ہے سالار یے نارواسلوک کے بارے میں دریافت کرتے ہیں توجہ شرمندہ می موجاتی ہے کیونکہ وہ بات اتنی بردی سمیں تھی جتنی اسنے بتا ڈالی تھی۔ سالا را کامہ سے اسلام آباد چلنے کو کہتا ہے۔ تواہامہ خوف زرہ ہوجاتی ہے۔

## تيسرى قيلط

"اسلام آباد چلوگ؟" اس کے اس کے جلےنے لامہ کے ہوش اُ ڈا دیے۔ وہ سب کچھ جووہ سوچ کر آئی تھی اس کے ذائن سے عائب ہو گیا۔

خولين المجيث 36 جوري 2015

WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN



میں ہوئے دالی تفتیکو کا آیا لیکن امامہ نے کس وقت ڈاکٹر صاحب کو گاڑی میں ہونے دالی تفتیکو کے ہارے میں بتایا الماسداسدة بالدوار "جىسىيى كىلىدۇلىلى يەچىنى د كەدوا-"المرة أب كروية ب ناخوش بير-" واكثر سبط على في الكل جمل بولا-سالار كولگا اس سننے میں كوئي علطی مولى ہے۔ "جی ..." اس نے ہے اختیار کہا۔" میں سمجھانہیں۔" "آپ امامہ پر طنز کرتے ہیں ... ؟" وہ بلکیں جھیکے بغیرڈا کٹر سبط علی کو دیکھتارہا۔ بمشکل سانس لے کرچند لمحوں ان من من کرتے ہیں ... ؟" وہ بلکیں جھیکے بغیرڈا کٹر سبط علی کو دیکھتارہا۔ بمشکل سانس لے کرچند لمحوں بعنداس فالمدكور كصا البير آب سالمد نے کما؟"اس اے سے بیٹنی سے دکھتے ہوئے ڈاکٹر سبط علی سے کما۔ "بال"آباس على سات الله المرتد" سالارئے کردن موڑ کرا یک بار پھرا مامہ کود یکھا۔وہ اب بھی نظری جھکائے بیٹھی تھی۔ "بي بھي آب سے المام نے کما؟"اس کے توجیے چودہ ملبق روشن ہورہے تھے۔ ڈاکٹرسبط علی نے سرمایا۔ سالار نے ہے افعیار آپنے ہونٹ کا یک کونا گائے ہوئے جائے کاکپ سینٹر ٹیبل پر یر کھ دیا۔ اس کافئن بری طرح چکرا گیا تھا۔ بیاس کی زندگی کی سب سے پریشان کن صورت حال میں ہے ایک المامد نے چائے کے کب سے استی بھاب پر نظری جمائے بے حد شرمندگی اور پچھتادے کے عالم میں اس کو كالمال كرتي وع كتي الدام وري جوہ کھے ہورہاتھا'یہ امامہ کی خواہش نہیں تھی عماقت تھی الیکن تیر کمان ہے نکل چکاتھا۔ '''وربیہ کہ آپ کمیں جاتے ہوئے اے انظارہ نہیں کرتے۔ پرسول آپ جھکڑا کرنے کے بعد اے سعدہ بمن كى طرف چھوڑ كئے ہے۔ "اس بار سالارنے يہلے كلثوم آنئ كور يكھا كھرۋا كٹرسبط على كوي. پھرا مامہ كوي.. آكر آسان اس کے مرو کر بات بھی اس کی مید حالت ند ہوتی جو اس وقت ہوتی تھی۔ و جفارا ... ؟ ميراتو كون جفارًا نهيس موا- "اس نے بمشكل اسپے حواس پر قابوپاتے موسے كمنا شروع كيا تھا. " اور امامد نے خود جھے کہ اتھاکہ وہ سعیدہ الل کے گھر رہ ناچا ہتی ہے اور میں تو پیچھے چارد نول ہے کہیں۔" وہ بات كهية كرية ركيار اس نے الم مسکی سسکی سن سھی۔اس نے باطنیار حرون مور کرامامہ کودیکھا والی فاک رکز رہی تھی۔ كلثوم آني أور دُاكْرُصاحب بھي اس كي طرف متوجه ہوئے۔ سالاريات جاري سيب ركھ ركا۔ كلثوم آني اٹھ كراس منظياس أكراس ولاسادسية لكين وه بهكابكا بيضارها واكترسيط على فيلازم كوياني لان كريا في الداري كما . سالار کی چھے سمجھ میں نہیں آرہاتھا کیکن اس وقت وہاں اپنی صفائیاں دسینے اور دصاحت کرنے کا موقع نہیں الغامة ووجيب حياب ميثيانسے و بينيار ہا اور سوچنا رہا' وہ الو کا پٹھا ہے کیو نکیہ چھیلے جار دن ہے اس کی چھٹی حس جو مكلزماربارد يربى محى أوه بالكل تحيك تص صرف اس في خوش مهى اوراليرواني كامظام وكيا تعار مان وس منٹ کے بعد سب کھ نار ل ہو گمیا۔ ڈاکٹر صاحب تقریبا" آدھے کھنٹے تک مالار کو سمجھاتے رہے۔ وہ المامولتي ہے سم ملاتے ہوئے ان کی ہاتیں سنتاریا۔اس کے برابر جیشی امامہ کوبے عدیم است ہوری تھی۔اس کے العد سالار كالسيليس سامناكر اكتنامشكل تعاسيه اس بسركوني سيس سمجه سلتا تعاب

زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ جیسی مجھی تمہاری زندگی تھی۔تم نہیں چاہتیں بیسب کچھ ختم ہوجائے۔ جواس دخلبنارملا كف عن سهى كيكن <u>م</u>ن سينب بهول-`` سالارنے اختیاراس کے کدموں پراینا پاند پھیلایا۔ ''تم اب بھی سیف رہو گی ... ٹرسٹ نی ... کچھ نہیں ہو گا ... میری قیلی حمہیں پروٹی پکٹے کر عتی ہے اور ڈکر تمہاری ٹیملی کواب میدینا چاتا ہے کہ تم میری بیوی ہو تو ہمنا آسان نہیں ہو گاان کے کیے حمہیں نقصان پہنچانا۔جو بھی ہونا ہے آیک بار کھل کر ہو جائے شہیں اس طرح چھیا کر رکھوں اور انہیں نسی طرح علم ہو جائے تووہ تہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں ایس صورت میں عمیں پولیس کے پاس جا کر بھی چھے نہیں کرسکوں گا۔وہ صاف انکار کردیں کے کہ تم نومال سے غائب ہواور وہ تمہارے بارے میں کچھ نمیں جانے۔"وہ خاموش رہی تھی۔ ''کیاسوچرہی ہو؟''سالارنے بولتے ہو گئے اس کی خاموثی نوٹس ک۔ '' ججھے تمہزارے ساتھ شادی نہیں کرناجا ہے تھی۔ کئی کے ساتھ بھی نہیں کرنا جاہیے تھی۔ میں نے اپنے ساتھ تمہیں بھی مصیبت میں ڈال دیا۔ یہ تھیک نہیں ہوا۔ ''ق بے جداب سیٹے ہوگئی۔ 'ہاں'اکر تم کسی اور کے ساتھ شادی کرتیں توبیہ واقعی ان فینو ہو ٹاکٹین میری کوئی بات نہیں۔ میں نے توخیر سلے بھی تمهاری قیملی کی بہت گالیاں اور بدوعائیں لی ہیں 'اب پھرسی-''ووبڑی لا پروائی ہے کہ رہاتھا۔ التو پحرسیت بک کردادون تمهاری ؟ ودوافعی و هیث تھا۔ دہ حیب میتھی رہی۔ '''کچھ نہیں ہو گا ایامہ ....مارک مائی ورڈ۔'' سالا رینے اسٹیرنگ ہے ایک پاتھ اٹھا کراس کے کندھوں پر ودم كولى ولى الميس مور السي فظي سے كما-اس کے کدھوں سے بازوہ ٹاتے ہوئے وہ ہے اختیار ہسا۔ "اجهامیںنے کب کماکہ میں ولی ہوں۔ میں توشاید انسان بھی نہیں ہوں۔" ایس کے اس جملے پر اس نے کرون موڑ کراہے دیکھا۔ وہ اب ونڈ اسکرین کے باردیکی رہا تھا۔ بھے شیں ہو گا۔''اس نے اپنے چرے پر امامہ کی نظریں محسوس کیں۔ دیسے بی پایا جائے ہیں ہم دہاں

المدني البارجواب مين مجحد نهيس كمانقال

پھیلاتے ہوئے اے سل دی۔

ہے بوجورہاتھا۔

اس شام سالار کو داکٹرسبط علی اور ان کی بیوی کچھ شجیدہ کیجے تھے اور اس سنجیدگی کی کوئی وجہ اس کی سمجھ میں میں آئی۔ ایامہ بھی کھانے کے دوران بالکل خاموش رہی تھی نیکن اس لے اس کی خاموشی کو گاڑی میں ہونے

والاؤرج مين بينفي جائل رب تقي جب ذاكر سبط على في اس موضوع كو چيزا-"سالار الهامه كو بحد شكايتي مين آب سي" وه جائے كا كھونٹ بحرتے ہوئے تُصْلُحا۔ بيربات اگر ڈاكٹر سبط على نے نہ کی ہوتی تو دواسے زات سمجھتا۔ اس نے کھے جرانی کے عالم میں ڈاکٹر سبط علی کور کھا مجھوا ہے برابر میں جمجھی المدكور ووجائے كاكب اسے كھنے ير ركھ جائے ير نظري جمائے ہوئے تھى۔اس كے ذہن ميں پسلاخيال كا ڈي

المخولين يا بحيث 38 جنوري 2015

ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCHETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

ان مع کھنے کے بعد وہ لانوں دیاں ہے رخصت ہو کر گاڑی میں بیٹھ کئے گاڑی ڈاکٹر سیط علی کے کہ

PAKSOCIETY

اے اس سے ای ردعمل کی وقع تھی۔ وہ ونڈ اسکرین سے نظر آتی ہوئی سڑک پر نظریں جمائے بیٹھی اس وقت "میں تم پر طنز کرتا ہوں ۔ تم سے تھیک سے بات نہیں کرتا ۔۔ تمہیں بتائے بغیرجا تا ہوں ۔۔ تمہیں سعیدہ المامد نے بے اختیارا ہے دیکھا۔ وہ جھوٹ کالفظ استعمال نہ کر ماتوا ہے انتا ہرا نہ لگتا۔ "تم نے اس رات میری اندهیرے میں سونے کی عادت کو "جیب" کما۔"وہ بے بیٹنی ہے اس کا مند دیکھتا رہ "تم نے بھی تو جوابا" میری روشنی میں سونے کی عادت کو عجوبہ کما تھا۔" وواس بار حیب رہی۔ سالار واقعی بست ''لگاتھا...؟'' وہ مزید خفا ہوا۔''تہہیں صرف'لگا''اور تم نے سیدھاڈا کٹرصاحب ہے جاکز کمر ''میں نے ان سے چھے نہیں کہا 'سعیدہ امال نے سب چھے کہا تھا۔ ''اس نے وضاحت کی۔ وہ ہونٹ کا شنے لگا۔اے اب سعیرہ امال کی اس رات کی ہے رخی کی دجہ سمجھے میں آرہی تھی۔ ''اور میں کمان جاتا ہوں جس کے بارے میں میں نے سمہیں سمیں بتایا ۔۔ ؟''سمالار کویا و آیا۔

"الأمه إمين مسجد جا يا ہوں اس دنت فرقان کے ساتھ ۔ اس کے بعد جم اور پھروایس کھر آجا تا ہوں۔ اب میں مسجد مجمى حمهيس بتأكر جاميا كرون ؟ " ده جسنجيلا يا تها-" بجھے کیا پاتم اتن مسح کمال جاتے ہو۔ جھے تواپ سیٹ ہونائی تھا۔"ا مامہ نے کما۔ اس کی وضاحت پروه مزید تب گیا۔

ے باہر نکلتے ہی امامہ نے اے کہتے سا۔

'' مجھے لیتین نہیں آرہا۔ میں لیتین نہیں کرسکتا۔''

ا ماں کے گھر چھوڑ کیا تھا۔ جھڑا کیا۔ تم لے ان لوگوں سے جھوٹ بولا؟"

"میں نے کوئی جھوٹ شیں بولا۔"اس نے بے حد خفل سے کہا۔

"اوريس تم ي تحك سيات ميس كرما ... ؟" دوا كلي الزام ير آيا -

" دمیں تم پر طور کا موں؟" سالاری آواز میں تیزی آگئے۔

''وه طنزتها؟وه توبس ایسے بی ایک بات تھی۔''

زياره ناراض بهورباتها-

"مرجمے اچھی نہیں گئی۔"اس نے بساختہ کہا۔

" مجھے لگا تھا۔"اس نے اس باریدافعاندا نداز میں کہا۔

وہ چند کھے صدے کے ارب کچھ بول ہی نہیں سکا۔

الليني تم في ان ع جھي ايدسب پھي كها ہے؟" وہ حيب راي-

\* "تم سحری کے وقت مجھے بتا کر گئے ؟ "سالار اس کا چرود کھے کررہ گیا۔

"تهاراكيا خيال ہے كيديس رمفيان يس سحرى كوفت كماں جاسكتا ہوں... ؟ كس نائث كلب... ؟ ياكس كرل فرند سے ملنے ....؟ كوئى احمق بھى جان سكتا ہے كہ ميں كمال جا سكتا ہول-" دواحمق كے لفظ يربرى طرح

اد تعبیک ہے بیس داقعی احمق ہوں۔ بس- ' "اورسعیده امال کے گھر میں رہنے کا تم نے کہا تھا ۔۔ کہا تھا تا۔۔ اور کون ساجھڑا ہوا تھا تمہارا؟" وہ خاموش رہی۔

الأخوان والخشط 40 جوري 205 ا

المنظر فياره جهوث بولنے كى كيا ضرورت تھى تنهيں؟"وہ أس باراس كى بات پر رزبانى ہو كئ-"ماربار بحصے جھوٹامت کہو۔"

"المداجوجهوث ، من است جموت الى كول كارتم في اكثر صاحب كم ما من جمع منه وكهان ك قابل ميں چھوڑا۔ كياسوج رہے ہول كے ودمير بارے ميں .. ؟ ودوا فعى برى طرح اب ميث تھا۔ ''اچھااب ہے سب حتم کرد۔''اس نے امامہ کے گالوں پریک وم بہنے والے آنسود کچے کیے بتے اوروہ بری طرح حبنيملايا تقا-"مهم جس ايثوير" بات "كررب جي المامه إنس من روح وهون كي كوني ضرورت ميس ب-"وه

رولی رہی۔ "میر تھیک نہیں ہے امامہ! یہ تم نے ڈاکٹر صاحب کے گھر بھی بھی کیا تھا میرے ساتھ۔" "مار تھی جو بھی تھا 'اواس کی شا اين كاغمد مُصنَّدًا يرْف لكا تقاليكن جبنملا بيث بريه عني تهي - جو يجه بهي شاء يه اس كي شادي كاچوتهادن تقااوروه انیک کھنٹے میں دوسری باریون زار و قطار رور ہی تھی۔اس کی جگہ کوئی بھی لڑی بول رور ہی ہوتی تووہ پریشان ہو ہائیہ توخیرالم میں۔ وہ بے اختیار نرم بڑا۔ اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا کراس نے جیسے اے جب کروانے کی کو مشش کے۔ المسے ڈلیش بورڈ پریڑے نشوبائس ہے ایک تشویسیرنکال کرایی مرخ ہوتی ہوئی ناک کورگڑااور سالاري صلح کي کوششوں بريال پھيرتے ہوئے کہا۔

"میں اس کیے تم سے شادی نمیں کرنا جاہتی تھی۔ مجھے بناتھا ہم میرے ساتھ اس طرح کاسلوک کرو گے۔" دواس كي جمليرايك مع كي لي ساكت ره كيا بحراس في الريك كني سع سائق مناتي موع كما " كيماسلوك ... تم وضاحت كروكى ؟" اس ك البجيس بحر خفلى آثر آنى "ميس في آخر كياكيا ب تمهار ب

وہ آیک بار پھر پیکیوں سے رونے ملی-سالار نے بہر سے اپنی آئیسیں بند کیں۔ وہ ڈرائیونگ نہ کر رہا ہو ہا تولیقینا" سربھی پکڑلیتا۔ باتی رستے دونوں میں کوئی بھی بات شہیں ہوتی۔ پھھ دیر بعد دہ بالآخر جیب ہو گئے۔ سالار نے سكون كأسانس ليا...

الپار نمنٹ میں آگر بھی دونوں کے درمیان کوئی بات تہیں ہوئی۔ دہ بیٹر روم میں جانے کے بجائے لاؤ بج کے إيك صوف يربينه أي تفي - سالار بيدروم من جلاكيا- ودكير الماريدروم من آيا كوه تب بهي اندر سيس آني الے "اچھا ہے 'اے بیٹھ کراپے رائے کے بارے میں چھ در سوچنا چاہیے ..."اس نے اپنے بیڈیر لیٹتے ہوئے سوچا۔ ود سینا چاہنا تھا اور اس نے بیڈروم کی لا ئنس آف نہیں کی تھیں تیکن نیندیک وم اس کی آٹھوں ے غائب ہو گئی تھی۔ اب تھیک ہے بندہ سوسے سینن اتنا بھی کیا سوچنا۔ مزیدیا کے منٹ کزرنے کے باوجوداس کے تمودارند بونے يرود باختيار جمنيلايا- دومن مزيد كردنے كے بعيدوہ بيد روم عنال آيا۔

دہ لاؤرج کے صوفے کے ایک کونے میں وونول باؤل اوپر رکھے ، کش کودمیں کے جیمی تھی۔ سالارتے سکون کا سائس لیا۔ تم از تم وہ اس وقت روشیں رہی تھی۔ سالار کے لاؤ بچیس آنے پر اس نے سراٹھا کر بھی اے شیں دیکھاتھا۔ دوبس ای طرح کش کو گودیں لیے اس کے دھائے تھیجی رہی۔ دواس کیاں صوفے پر آگر بیٹے گیا۔ کشن کوایک طرف رکھتے ہوئے امامہ نے بے اختیار صوبے سے انتھنے کی کوشش کی۔مالار نے اس کابازو پکڑ کر

"يميں بيفو-"اس نے تحكمانداندازيں اس سے كمار

اس نے ایک کمے کے لیے بازہ چھڑانے کا سوچا 'چھڑاران ہدل دیا ۔ دہ دوبارہ بیٹھ کئی لیکن اس نے اپنے بازدے سالار كالم تحد مثاريات

ied From the AA 本学校内的

WWW.PAKISOCHETY.COM RSPK.PAKSOCIETY COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIET

كے جملے برى طرح چرا تھا۔ "اس كىلوجوداب تم جميے كھ كہنے كاموقع دول\_ ؟"ورجب بيشى الى ماك ركزتى ری۔ "اگرین شادی کے اعظے دن آفس سے جلدی آسکنالو آجا گائی آج آیا ہوں تاجلدی۔" '''تمائے پیرنٹس کے لیے تو آئے ہتھے۔''امامہ نے داخلت کی۔ '''اس این میرکی اربین منٹیشن نہیں تھی اور ہیں نے تمہیس کال کی تھی۔ ایک مار نہیں 'گئی ہار ۔ تم اینا میل فون ويكهويا من دكهاؤل- "سالارن جيانج كريفوال انداز من كها-الميرام ميسيج كرفيريونهيس كالمحلية؟ ''ایں دنت میں میٹنگ میں تھا'میراسل میرے پاس نہیں تھا۔ بورڈ روم سے نکل کر پہلی کال میں نے تمہیں ای کی تھی رہیدو کراتوایک طرف تم نے توجہ تک تہیں دی۔ میں نے سعیدہ امال کے کھر بھی تمہیں کالز کیں اتم نے وہاں جی کی کیا ملکہ سل ہی آف کر دیا۔ تو بھے بھی ناراض ہونا چاہیے تھا' بھے کمنا چاہیے تھا کہ تم بھے آگور کردہی ہؤلیکن میں نے توابیا نہیں کیا۔ میں نے توسوچا تک نہیں اس چیز کے بارے میں۔ ''وہ اب اے سجید گی ورستان این ساخد ایر پورٹ کے کرجاناتو ممکن ہی نہیں تھا۔ ایر پورٹ ایک طرف ہے۔ جائے میں میرا ہفس ہے ... اورو سری طرف کھرید میں سلے یمال آیا ... تمہیں لے کر چرار بورث جایا ... د کمنا ٹائم لگتا ... اور تمهارے کے انہیں ایر پورٹ جاکر دیسیو کرنا ضروری بھی نہیں تھا۔" ودایک کچہ کے کیے رکا پھر بولا۔ "اب بن شكايت كرون تم ي؟" المدن نظرس انفاكراست وبكعار "مم في سعيده آنال كے محرر فھرنے كانيعله كيا مجھ سے يوچھنے كى زمت تك نميں ك-"اس كى آكھوں ميں سلاب كالكه نياريلا آمايه "ميرا خيال تُعالمة مجمع دبال رہني سي دو مح اليكن تم تو تنك آئے موئے تھے جھے دہال رہنے اللہ بارتجعي ساته حلنے كو شيں كها۔ مالارني بيافقيار ممراسالس ليا '' مجھے کیا بتا تھا۔ میں نے سوچا کہ تہماری خواہش ہے 'مجھے پوری کرنی چاہیے۔ چلو تھیک ہے 'میری غلطی

تھی۔ جھے کنا چاہیے تھا تہیں جلنے کے لیے 'لیکن کم از کم تہیں جھے غدا عانظ کہنے کے لیے ہاہر تک تو آنا چاہیے تھا۔ میں بندرہ منٹ صحن میں کھڑاا تظار کر ارہائیکن تم نے ایک لحد کے لیے بھی باہر آنے کی زحمت سیس

''میں ناراش تھی ہیں لیے نہیں آئ۔''

الناراطني من بهي كول فارميلني تومو آل بيا ... ؟ وه خاموش ربي ...

''نتم نے فرقان کے حوالے سے ضد کی کہ ججھے وہاں نہیں جانا۔خواہ مخواہ کی صند تھی۔ مجھے برانگا تھا کیکن میں نے حمیں ای بات انے پر مجور میں کیا۔ "وہ ایک لحد کے لیے رکا۔ "فرقان میراسے زیادہ کلوز فریز ہے۔ فرقان اور بھابھی نے بیشہ میرا بت خیال رکھا ہے اور میرے لیے قابل قبول نمیں ہے کہ میری وا نف اس ىملى ك*ى غزىستىدە كر*يسە.»

آس کی آتھےوں میں ایڈتے سیلاب سے ایک اور دیلے کو نظراندا ذکرتے ہوئے اس نے کہا۔ اہامہ نے اس بار كوفي وضاحت تهين دي محمي

دخواین دانجیت 43 جوری Copied Fro

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

''میراکوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن آئی ایم سوری۔''اسنے مصالحت کی پہلی کوشش کا آغاز کیا۔ المدنے تفکی سے اسے دیکھالیکن کچے کہانمیں۔وہ کچے دریاس کے بولنے کا منتظر دیالیکن پھراسے اندازہ ہو کیا كەدەنى الخال اس كى مىغەرت قبول كرنے كاكونى ارادە خىبىر ركھتى-جہس ید کیوں لگاکہ میں تم سے تھیک سے بات نہیں کر دیا ... ؟المد! میں تم سے بات کردہا ہوں۔ اس نے اس کے خاموش رہنے پر کما۔ "تم بھے اگنور کرتے رہے۔"ایک لیمے تو تف کے بعد اس نے بالاً خرکہا۔ "اگنور؟" دہ بھونچکارہ کیا۔" میں تنہیں ۔. "تنہیں" اگنور کر ہا رہا۔ میں کر" سکتا" ہوں؟"اس نے بے تھینی ے کہا۔اہامہ نے اس سے نظرین نسین ملائمیں۔ "م سوج بھی کیسے سکتی ہو یہ ... ؟ تمہیں "اکنور" کرنے کے لیے شادی کی تھی میں نے تم سے ؟ تمہیں آگنور كرنے كے ليے التے مالوں سے خوار ہو تا بھررہا ہول میں۔" " کیلن تم کرتے رہے ..." وہ اپنی بات پر مصر تھی۔ " تم زبان سے ایک بات کتے ہو لیکن تم ... "وہ بات کرتے کرتے رکے۔اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔''مهماری زندگی میں میری کوئی۔۔ کوئی ابھیت ہی شمیں ہے۔' ''رکومت' کہتی رہو۔ میں جانتا جاہتا ہوں کہ میں ایپاکیا کررہا ہوں جس سے حمہیں میرے بارے میں اتنی عَلْطِ فَهِمِیاں ہوردی ہیں۔ ''ابس نے اس کی آنکھوں کی نمی کو نظراً نداز کرتے ہوئے بے حد سنجید گیاہے کہا۔ "میں نے تنہیں صبح میجد جاتے ہوئے نہیں بتایا … آفس جاتے ہوئے بھی نہیں بتایا …اور؟"اس نے تفتیکو شروع كرنے كے ليےاسے كيودي۔

" تم نے جھے یہ بھی نہیں بتایا کہ تم افظار پر دریے آؤ تھے۔ تم چاہتے توجلدی بھی آبکتے تھے۔" دوری۔ "اوريسي؟"سالارنے كوئي دضاحت كي بغيركما-

"میں نے تمهارے کہنے کے مطابق تنہیں میسیج کیا لیکن تم نے مجھے کال نہیں کی۔اپنے پیرتنس کوریسیو کرتے یا چھوڑنے کے لیے تم جھے بھی ار پورٹ لے جاسکتے تھے لیکن تم نے مجھ سے نہیں کیا۔ تھیک ہے ہیں نے کہاتھا کہ مجھے سعیدہ امال سے گھرچھوڑوں کیکن تم نے ایک بار بھی جھے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا۔میری کننی ب عرق مول ان كے سامنے."

ودہتے آنسوؤںکے ساتھ کمدرہی تھی۔

وہ بلک جھکے بغیریک کیا ہے و مکید رہا تھا۔ پانی اب اس کی آ تھوں ہے ہی نہیں 'ناک سے بھی ہے لگا تھا۔ وہ ہوری دل جمعی سے رور ہی تھی۔ سالار لے سینٹر مینل کے تشوبا کس سے ایک نشو پیپر نکال کراس کی طرف بردھایا۔ اس نے اس کاما تھ جھنگ کرخودایک تشویسیرنکال لیا۔ اس نے تاک دکڑی تھی 'آنکھیں کہیں۔

"أوريب" ميلار في برات حل كم مأته أيك بار پركها-وہ کمنا جاہتی تھی کہ اس نے اسے شادی کا کوئی گفٹ تک نہیں دیا۔اس کی ایک دھمتی رگ بیر بھی تھی کیکن اسے تھے کا ذکر کرنا اسے اپنی توہیں گئی۔اس نے تھے کا ذکر شیس کیا۔ پچے دریوہ اپنی تاک رکڑتی مسکول کے

سائقه رول ری-سالارنےبالاً خراس سے بوچھا۔

"بر یا ابھی کھاور بھی جرم ہیں میرے؟"

" بجھے پہا تھاکہ تم شاری کے بعد میرے.."

سالارفياس كيات كاشدى

"ساتھ میں کو منے ... مجھے باہے التہ میں میرے بارے میں سب کھے پہلے سے بی پتا چل جا تا ہے۔"وہ اس

دخوس الحك ش 42 جوري 2015 ي

PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY

WWW.PAKSOCHETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

'' میں نے تم سے میر گلہ بھی نہیں کیا کہ تم نے میرے بیرنٹس کو بیک دفعہ بھی کال کر کے بیہ نہیں یو چھا کہ وہ

تھیک سے چہنچ مکتے یا اُن کی فلائٹ تھیک رہی۔ "وہ بڑے محل سے کمہ رہا تھا۔وہ بزبر ہوتی۔ ''تم بھے سے بیٹین آگر تم واقعی ان ہے بات کرنے میں انٹر سٹہ ہو تیں۔ وہ تمہارے کیے بیمال آئے تھے تو تمہاری آئی دمہ داری تو بنتی تھی ناکہ تم ان کی فلائٹ کے بارے میں ان سے بو چھتیں یا ان کے جانے کے بعد ان ''میں نے اس کیے نہیں کہا کیونکہ یہ میرے نزدیک کوئی ایشوز نہیں ہیں اید معمولی ہاتیں ہیں۔ نیدالیے ایشوز " المين تم نے به كيا كہ ميرے خلاف كيس تيار كرتى رہيں .... ہر چھوٹى بڑى بات دل ميں رکھتی رہيں بجھ سے كوئي شكايت تهيس كي ... ليكن سعيده أمال كوسب يجه بنايا .... اور دُاكثرُ صاحب كوجهي ... لسي دو مرے سے بات "اگر میں تمہاری بات نہ سنتا اوّا ور بات تھی۔ بھرتم تھنیں کس ہے بھی 'مجھے اعتراض نہ ہو آ۔''وہ خاموش ودتم سوندرای بوتی تویس بقینا" تهیس بتاكری گھرے لكاتاكيد من كهاں جارہا بول كيكن أيك سوئے بوئے بندے کو صرف بیتانے کے کیے اٹھاؤل کہ جس جارہا ہوں 'بیاتو جس بھی نہیں کرسکتانہ' الأكور ... ؟ من حران مول المداكريد خيال تمار الدواغ من كيد أكيا- من عارون سه ماتوس آسان ير "الكين تم في ايك بارجهي ميري تعريف شيس كي-"المه كوا يك اور "خطا" ياد آلي-‹‹كسِ چِزِيُ تَعْرِيفِ؟؟٢ سنے جران ہو كر يوچھا۔"ميا يك بے عد احتقانہ سوال تقاليكن اس سوال نے المامہ كو ''میں کب کمہ رہی ہوں خوب صورتی کی کرد۔ نسی بھی چیز کی تعریف کردسیتے''میرے کیڑوں کی کردیتے۔'' اس نے کمہ تودیا کیلن وہ بہشکایت کرنے ہر بچھتائی۔ سالار کے جوالی سوالوں نے اسے بری طرح شرمندہ کیا تھا۔ سالارنے ایک نظراہے 'پھراس کے کپڑوں کوریکھ کرایک گہراسانس کیا اور ہے افتیار ہنا۔ ''انامہ! تم مجھےا ہے منہ ہے اپنی تعریف کرنے کے لیے کمہ رہی ہو۔''اس نے میشتے ہوئے کما۔ یہ جیسے اس

<sup>ور</sup>مت کرونمیں لے کب کماہے۔ ودنهیں کو آررائٹ میں فواقعی اجھی تک حمیس کی بھی چیزے کیے نہیں سراہا۔ جھے کرنا چاہیے تھا۔" وه يك وم سنجيره موكيا ١٠٠٠ سفالهامه كي شرمند كي محسوس كرلي تفي-

15 015 (S) 77 44 ESTO 51

اس کے گندھے پر بازد پھیلاتے ہوئے اس نے المہ کواپنے قریب کیا۔ بس بار الممہ نے اس کا ہاتھ مہیں جھڑگا تقا-اس كے آنسواب هم حكے تھے مالارنے دو مرے ماتھ سے اس كاماتھ اسے ماتھ من لے ليا-وہ اس كے ہاتھ کوبری نری کے ساتھ سملاتے ہوئے بولا۔

الا السي شكايتين ومال موتى مين جهال صرف چند دن كاسانخه موليكن جهال ذندگى بھركى بات مو <sup>3</sup>ومال بيرسب يجھ بهت سكندري موجا آب-"اے اين ساتھ لگائيوں بهت نري سے سمجمارہ تھا۔

"تم سے شادی میرے لیے بہت معنی رکھتی "اور معنی رکھتی " ہے" ... لیکن آئندہ بھی کھے معنی رکھے ''گی"اِس کا نحصارتم برہے۔ بھے ہو گلہ ہے اے جھے کو وومروں سے نہیں۔ میں صرف مم کو جوابرہ ہوں ایامہ! کی اور کے سامنے نہیں۔"اس نے برے نے تلے لفظوں میں اے بہت کچھ مجھانے کی کوشش کی

الم مجھی دوسیت نمیں تھے لیکن دوستوں سے زیادہ بے تکلفی اور صاف کوئی رہی ہے ہمارے تعلق میں۔ شادی کارشتراہے کمزور کیوں کر رہاہے؟"

المه نے نظرا تھا کراس کے چرہے کو دیکھا۔اے اس کی آنکھوں میں بھی وہی سجیدگی نظر آئی جواس کے الفظول من تھی۔ اِس فے ایک بار پھرسر جھ کالیا۔ اوہ غلط شیس کر رہا تھا "اس کے ول نے اعتراف کیا۔

اتم میری زندگیا میں ہر محض اور ہرچیزے بہت زیادہ امیور نینس رکھتی ہو۔ "سالار نے اپنے گفتلوں پر زور وسية بوسة كما- "لكن يدا يك جمله من تهيس مردوز شيل كمرياؤل كا-ان كامطلب يرسيس كم ميرے يے تهاری امپورئنس کم ہو گئی ہے۔ میری زندگی میں تہاری امپورئنس اب میرے پاتھ میں سیبی متمهارے ہاتھ میں ہے۔ یہ حمیس کے کرناہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ تم اس امیور تنس کوبردھاؤگیا کم کرددگ۔'

اس کی بات سفتے ہوئے کامہ کی نظراس کے اس ہاتھ کی پشت بریزی جس سے وہ اس کا ہاتھ سہلارہا تھا۔ اس کے اتھ کی پشت بے عد صاف متھری تھی۔ اتھ کی بشت اور کلائی بربال ند ہونے کے برابر تھے۔ اتھ کی الکلیاں کی مصور کی انگلیوں کی طرح کمی اور عام مردوں کے ہاتھوں کی نسبت کیلی تھیں۔اس کے ہاتھوں کی پیشت پر سبز اور کیلی رئیس بهت نمایال طور پر تظر آری تھیں۔ اس کی کلائی پر رسٹ واج کا اِکاسانشان تھا۔ وہ یقیینا "بهت با قاعد کی ہے رسٹ واج بینتا تھا۔ وہ آج پہلی بار اس کے ہاتھ کواتے غورے و کمید رہی تھی۔اے اس کے ہاتھ بمتالة تي لك أس كادل بجه اورموم بوا\_

اس کی توجہ کمال تھی ممالار کو اندازہ نہیں ہوسکا۔وہ اے اس طرح سنجید کی ہے سمجھارہا تھا۔ المحبت بإشادي كامطلب بيرتمين موتاكه دونون بار نززايك دوميرے كواسينا سينا تقد كي متى من بندكر كے ر کھنا شروع کردیں۔ اس سے رشتے مضبوط شمیں ہوتے 'وم کھنے لگا ہے۔ ایک دد مرے کو اسپیس دینا'ایک دوسرے کی انفرادی حیثیت کو تسلیم کرنا ال یک دوسرے کی آزادی کے حق کا احرام کرنا بہت ضروری ہے۔"امامہ نے کرون موڑ کراس کا چرود کھا اوراب بے مدستجیدہ تھا۔

" ہم دونوں آگر صرف ایک دوسرے کے عیب اور کو تاہیاں ڈھونڈتے رہیں گے تو بہت جلد ہارے را سے ا یک دو سمرے کے لیے عرنت اور کھاظ حتم ہوجائے گا۔ کسی رہتے کو متنی بھی محبت ہے باندھا کیا ہو 'اگر عرنت اور کیاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ بیدودوں چزیں محبت کے کھر کی جاروبواری ہیں مجاروبواری سم ہوجائے توگفر كوبيجاتامشكل بوجا آيي

> المدنے بردی حیرانی سے اسے ویکھا۔وہ اس کی آنکھوں میں حیرانی دیکھ کر مسکر ایا۔ "الحيمي نلاسفي ٢٤٠

Copied From 15 45 Library

WWW.PAKSOCHETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY

"مير الاسال ال كالمبر سي

رای-اس کیات کچھ غلط بھی شمیں تھی۔

مول اور تم كهدراي موميس مهيس اكنور كرريامول-"

"اب بيد بھي ميں بتاؤل؟" وہ بري طرح بکڙي تھي-

"تهاري خوب صورتي کې؟"سالارنے کھالچه کراندازه نگایا ہو، مزید خفاہوئی۔

مالارنے جونک کرانت دیکھا۔

کے کیے زاق تھا۔وہ بری طرح جھینے گئے۔

"توتم محصے كردية كيول نميں كما ... "

نہیں ہیں کہ جن بر میں تم سے ناراض ہو تا بھروں یا جھکڑا کروں۔'' دوبول نہیں سکی۔

كرنے ہے ليكے تميس مجھ ہے ات كرني جاہيے تھي... كرني جاہيے تھي اللہ؟

اس کے اُنسوسمنے لگے۔وہ اے بڑے حمل سے سمجھارہا تھا۔

کالیب بڑی احتیاط سے آن کرتے ہوئے اس نے سلیپرز ڈھونڈے 'پھراس نے کھڑے ہوتے ہوئے سائیڈ تیمبل کا کیمپ آف کیا۔ تب اس نے سالار کی سائیڈ کے لیمپ کو آن ہوتے دیکھا۔وہ کس دفت بیدار ہوا تھا ؟ ہامہ کوا ندازہ الل مجھی تم سورہے ہو۔ اس نے سالار کے سلام کاجواب دیتے ہوئے کہا۔ السين الجمي الما أول المراعين أبث كاوجد وه أي طرح ليف ننشِّ أب بناسِل فون ديور باقعاب 'کٹیکن میں نے تو کوئی آواز شمیں کی - میں تو کو شکش کر رہی تھی کہ تم ڈسٹرب نہ ہو۔''امامہ پچھے جیران ہوئی ''میری بیندنیا ۱۵ کمری نہیں ہے امامہ آیمرے میں ہلکی ہے ہلکی آہٹ بھی موتومیں جاگ جاتا ہوں۔''اس نے حمراسال ليع ہوئے بيل سائيذ ميل برد کھا۔ اديس آئنده احتياط كرول كي-"اس في محدرت خوامانداندانس كها-'' ضرورت سیں' جھے عادت ہے اس طرح کی نیند کی۔ جھے اب فرق سیں پڑتا۔''اس نے بیڈیر پڑا ایک اور تکیہ اٹھا کراپنے سرکے بیچے رکھااور آئٹھیں بند کرلیں۔ دوداش روم میں جانے سے پہلے چند کھے اسے دیکھتی ر ہی۔ ہرانسان آیک کتاب کی طرح ہو تا ہے۔ کھلی کتاب ہے کوئی بھی بڑھ سکتا ہے۔ سالار بھی اس کے لیے ایک كفلى كماب تقاليكن عائنيد زبان ميس اللهي مولى كماب اس دن اس نے اور سافار نے سحری استھے کی اور ہرروز کی طرح سالار افر قان کے ساتھ نہیں گیا۔وہ شاید مجھلے م مجھ دنوں کی شکایتوں کا زالہ کرنے کی کوشش کررہا تھا۔ اہامہ کاموڈ رات کوئی بست اچھا ہو گیا تھا اور اس میں مزید بمتریاس کاس الوجه"نے کی۔ مجدين جانے سے بہلے آج بہلی باراس نے اسے مطلع کیا۔ "المدائم ميراا نظارمت كرنا- نمازيره كرسوجانا بعي كافي ليث أول كا-" اس لے جاتے ہوئے اسے ماکید کی لیکن وہ اس کی ماکید کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے انتظار میں بیشی وہ ساڑھے آٹھ بہجاس کے آفس جانے کے بعد سوئی تھی۔ بعبارہ اس کی آنکھ کمیارہ بجے ڈور نیل کی آواز پر تحلل- نیند میں اپنی آئیسیں مسلتے ہوئے اس نے بیزروم سے با برنکل کرایار نمنٹ کاراخلی دروازہ کھولا۔ جالیس پینتالیس مالد ایک عورت نے اسے بے مدر رسمس تقلوں سے دیکھتے ہوئے سماام کیا۔ " مجھے نوشین باجی نے بھیجا ہے۔ "اس نے اپنا تعارف کروایا۔ المامہ کو یک دم یاد آیا کہ اس نے نوشین کو صفائی کے لیے ملازمہ کو کل کے بچائے استطے دن جیسجنے کے لیے کہا القادوداس راستدری مولی وروازے سے بعث کی۔ "الم تن خوش مولى جب لوسين باجي في بي من الم سالار صاحب كي بيوي آئي ب جمع تويان سين جلاك عميتان كرنى سالارصاحب في "امم يجهي اندر آت بوع ما زمرى باتول كا آغاز بو كيا تعا-"كال سے صفائي شروع كرنى ب تم في

المدكي فورى اطورير سمجه مين تهيل آياكه است صفاتي كيار المين كيابدايات وس "باتی! آپ فلرند کریں- میں کرلول کی آپ جائے آرام سے سوجاؤ۔"ملازمد نے اسے فوری آفری- ب مثما يداس في اس كى نيند سے بھرى موتى أنكھوں كود مجھ كر كما تھا۔

المامه كى أنجهول مين لمي اور مونول يرمسكرابث بيك وقت آئى تھى۔اس نے اثبات ميں سرماايا-مالارنے اے اپنے کھاور قریب کرتے ہوئے کہا۔ «میں اللہ کا پرفیکٹ بندہ مہیں ہوں تو تمہارا ہر فیکٹ شوہر کیسے بن سکتا ہوں امامہ!شاید اللہ میری کو تاہیاں نظر انداز کردے او تم بھی معاب کردیا کرد۔" وہ جران ہے اس کا جرود میستی رہی وہ واقعی اس سالار سکندرے ناواقف تھی۔سالارنے بڑی نری کے ساتھ اس کی آ تھوں کے سوجے ہوئے پوٹول کوائی یوروں سے جھوا۔ "كياحال كرلياب تم في اني آلهمون كالمسيج تهمين مجهمين بمهمين آيا؟" ور برى ملائمت سے كمر روا تھا۔

المدنے جواب دینے کے بجائے اس کے سینے یر مرر کھ دیا۔وہ اب بے حدیر سکون تھی۔اس کے کروا پناایک بازوتما ئل كرتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ ے اس كے چربے اور كرون ير آئے ہوئے بالول كوماتے ہوئے اس نے پہلی بار نوٹس کیا کہ وہ رونے کے بعد زیارہ اچھی تلتی ہے لیکن اس سے پیات کمنا اسے یاؤں پر کلما ڈی مار کے والی بات تھی۔ وہ اس کی طرف متوجہ مہیں تھی۔ دہ اس کے نائٹ ڈریس کی شرث پر بنے پیٹین پر غیر محسوس انداز میں الکلیاں کھیرونی سی۔

"مود کلرا چھالگا ہے تم پر۔"اس نے بے عدروہا بھک انداز میں اس کے کپڑول پر ایک نظروا لتے ہوئے

اس کے سینے پر حرکت کر آباس کا ہاتھ یک دم رکا۔ امامہ نے سراٹھا کراہے دیکھا۔ سالارنے اس کی آنکھوں مِين حَقِيلِ ويلهي عن مسكراليا-

"منعرفیف کررہاہوں تساری-"

''اوہ آاجھا۔''سالارنے کر برط کراس کے کیٹروں کودوبارہ دیکھیا۔ " پیل پنگ ہے؟ میں نے اصل میں مود کلر بہت عر<u>صے سے</u> کسی کو پہنے نہیں دیکھا۔" سالار لے وضاحت کی۔ '' پیل پنگ ہے؟ میں نے اصل میں مود کلر بہت عر<u>صے سے</u> کسی کو پہنے نہیں دیکھا۔" سالار لے وضاحت کی۔ « كِلْ موويسنا موا تَقامِين في المام كَي أَنْكُمول كَي تَقَلَّى بروهي -و ملین میں تواہے بریل مسجھاتھا۔ "سالار مزید کر برطیا۔

"وه جوسامنے دیوار پر پینٹنگ ہے تا اس میں ہیں پریل فلاور ز-"امامہ نے پچھ بخل کا مظاہرہ کرنے کی کوشش

سالاراس بينٹنگ كو گھورتے ہوئے اسے بير نہيں بتاسكاكدوہ ان فلاورز كوبليو كلر كاكول شيذ سجھ كرلايا تھا۔ المامہ اب اس کاچرود کھے رہی تھی۔سالارنے کھے بے جارگ کے اندازش مراسانس لیا۔ ''میرا خیال ہے اس شادی کو کامیاب کرنے کے لیے جھے اپنی جیب میں آیک شیڈ کارڈ رکھنا پڑے گا۔''وہ بينتنك كود مليق بوت بريرايا فاتحا-

وہ پہلی مہم تھی جب اس کی آنکھ سالارے پہلے تھائی تھی الارم سیٹ ٹائم سے بھی دس منٹ پہلے۔ چند منٹ وہ ای طرح بستر میں بردی ہیں۔اے اندازہ میں ہو رہاتھا کہ رات کا کون ساپسرے۔ بیڈ سائیڈ میل پر بڑا الارم کلاک اٹھا کراس نے ٹائم ویکھا چرسا تھ ہی الارم آف کردو۔ بردی احتیاطے وہ اٹھ کربستر میں جیٹھی۔ سائیڈ عمل

Manufacture and the print of

RSPK.PAKSOCIETY.COM

سالارنے اے دوبارو تفویقے سے سال برکال کی گئیں امامہ نے ربیبو نہیں کی۔ سالار نے تیسری بار پھرٹی ٹی ک ایل پر کال کی 'اس بار امامہ نے ربیبو کی لیکن اس کی آوا زیننے ہی سالار کواندازہ ہو کیا تھا کہ دورور ہی تھی۔ اسے اس کی آواز بھرائی ہوئی گلی۔ دو بہت پرئیٹان ہوا۔

و کھے انہیں۔"

دالاسری طرف جیسے اسے آنسودک اور آوازیر قابویانے کی کوشش کرری تھی۔ "کیول روری ہو؟"

سالنار کی دافعی پچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ رات ہر جھکڑے کا نفتیا مبے عدخوشگوار انداز میں ہوا تفادہ ہمجورردازے تک مسکراکراہے رخصت کرنے آئی تھی۔ پھراب… جوہ الجھ رہا تھا۔ ور مرکی طرف امامہ کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ اسے اپنے رونے کا کیا جواز پیش کرے۔ اس سے یہ تو نہیں

و مربی طرف المهمین مجھیں ہیں ارباتھا کہ وہ اسے اپنے روئے کا لیا جواز پیش کرے۔اس سے بیر تو مہیں کمبر سکتی تھی کہ دہ اس کیے رور بی ہے کہ کس نے اسے ''کھروالی''کہا ہے۔ مالار پہلت نہیں سمجھ سکیا تھا ... کوئی بھی مرد نہیں سمجھ سکتا۔ ''دمجی دو نہیں سمجھ سکتا۔

" يجهاى اور ابوياد آيه ين - "مالار نها التيار ايك كراسانس ليا-

میہ وجہ سمجھ میں آتی تھی۔۔وہ یک دم پر سکون ہوا۔ ارتفروہ بالکل خاموش تھی۔اں باپ کاذکر کیا تھا مجھوٹ بولا تھا لیکن اب رونے کی جیسے ایک اور وجہ ٹل گئی تھی۔ جو آنسو پہلے تھم رہے تھے 'وہ ایک ہار پھرسے برسے نگلے تھے۔ کھو دیروہ جب چاپ نون پر اس کی سسکیاں اور بچکیاں سنتارہا۔

رواس غیر مکی بینک میں انوں شعب طریقی کے لیے تیل آؤٹ پیان تیار کر سکتا تھا۔ کچھوٹا انوں شعب عدی انوں ہے جو ٹا انوں شعب عدی تیار کر تا تھا۔ کچھوٹیار کر تا تھا۔ کپینز کے مرجر یہ کچھوٹیار کر تا تھا۔ کپینز کے مرجر یہ کچھوٹیار کر تا اس کے بائم میں جاتی کا کام تھا۔ وہ نوائٹ ون بر سنٹ کی پر سیشن کے ساتھ ورلڈ اسٹاک مار کہ بلس کے ٹرینڈز کی اس کے بائم میں اسے ملکہ عاصل تھا لیکن شادی چین کر سکتا تھا۔ مشکل سے مشکل سموایہ کار کے ساتھ سودا طے کرنے میں اسے ملکہ عاصل تھا لیکن شادی سے آس آگے۔ اس آگے۔ اس آگے۔ اس آگے۔ ورزان ہی اس سے باندازہ ہوگیا تھا کہ وہ امامہ کورد تے ہوئے جب نہیں کرا سکتا 'نہ دوان سے اندازہ ہوگیا تھا کہ وہ امامہ کورد تے ہوئے جب نہیں کرا سکتا 'نہ دوان

Copied Fron An Land

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

''نہیں 'تم لاؤ نجے ۔ صفائی شردع کرو میں ابھی آتی ہوں۔'' 'آفربری نہیں تھی'اسے واقعی بہت نیند آرہی تھی کیکن دھ۔اس طرح اے گھر میں کام کر ٹاچھوڑ کرسو نہیں تی تھی۔

واش روم میں آگراس نے مند پرپانی کے چھینے مارے 'گیڑے تبدیل کر کے بال سمیٹے اور لاؤٹنی میں نکل آئی۔ ملازمہ ڈسٹنگ میں مصروف تھی۔ لاؤرنج کی کھڑ کیوں کے بلائنڈ ذاب ہے ہوئے تھے۔ سورج آبھی پوری طرح نہیں فکلا تھا نہیں اب دھند نہ ہونے کے برابر تھی۔ لاؤرنج کی گھڑ کیوں سے ہا ہم بودے دکھے کراہے انہیں پالی دیے کا خیال تا ا

سعیں ہوں۔ ملازمہ ایک بار پیر مخفتگو کا آغاز کرنا جاہتی تھی لیکن وہ اسے بالکونی طرف جاتے دیکھ کرجے ہوگئ۔ جب وہ پودوں کوبانی دے کرفارغ ہوئی توبلا زمہ لاؤرج صاف کرنے کے بعد اب سالا رکے اس کمرے میں جا پیکی تھی جے وہ اسٹڈی روم کی طرح استعال کر آتھا۔

"مالارصاحب برف اليحم انسان بي-"

تقریبا" ڈیڑھ مخفظ میں اپارٹمنٹ کی صفائی کرنے کے بعد امامہ نے اس سے جائے کا پوچھا تھا۔ جائے ہیے ہوئے ملازمہ نے ایک بار پھراس سے باتوں کاسلسلہ شروع کردیا۔ امامہ اس کے تبعرے پر صرف مسکرا کر خاموش

> " آب بھی ان کی طرح ہولتی نہیں ہیں؟"ملازمہ نے اس کے بارے میں اپنا پہلا اندازہ لگایا۔ "اچھا 'سالار بھی نہیں بولنا۔" ہامہ نے جان ہوجھ کراہے موضوع گفتگو بتایا۔ "کہاں جی۔ حمید بھی کہی کتا ہے صاحب کے بارے میں۔" ملازمہ نے شاید سالار کے ملازم کا نام کیا تھا۔

"الكين إلى ابرى حياب آب كم آدى كى آكويس-"

اس نے ملازمہ کے جہلے پر جیسے بے عد حیران ہو گراس کا چیرہ دیکھا تھا۔ ملازمہ بری سنجیدگی سے بات کررہی نی پ

''جیے فرقان صاحب ہیں ولی ہی عادت سالار صاحب کی ہے۔ فرقان صاحب تو خیرہے بال بجوں والے ہیں ' لیکن سالار صاحب تو الکیلے رہتے تھے اوھر۔ ہیں تو بھی اس طرح الکیلے مردوں والے گھروں میں صفائی نہ کروں۔ بڑی دنیا دیکھی ہے جی جی ہے 'لیکن یہاں کام کرتے ہوئے بھی نظر اٹھا کے نمیں دیکھا صاحب نے مجھے۔ میں کئی بارسوچی تھی کہ بدیے ہی نصیب والی عورت ہوگی 'بواس گھر میں آئے گی۔''

لازميه فرانے سے بول رہی تھی۔

ہیڑے سکا دمہ کو جرت ہو آزا ہامہ اس کیا تیں سنتی کسی موچیش کم رہی۔ ملازمہ کو جرت ہو آئی تھی کہ ہاتی ا اپنے شوہر کی تعریف برخوش کیوں نہیں ہوئی۔ ''باجی ''کیا خوش ہو تی 'کم از کم اے اتنی توقع تو تھی اس سے کہ دہ گھر میں کام کرنے والی کسی عورت کے ساتھ بھی انوالو نہیں ہو سکتا۔ وہ مردوں کی کوئی برخی بی بدترین تسم ہوتی ہو گی 'جو گھر میں کام کرنے والی ملازمہ پر بھی نظرر کھتے ہوں کے اور سالار کم از کم اس تسم کے مردوں میں شار نہیں ہو سکتا تھا۔

ملازمداس کی مسلسل خاموش سے پچھ ہیزار ہو کرجلد ہی جائے لی کرفارغ ہوگئے۔امامہ اس کے پیچھے دروا ندہ بند کرنے گئی توملانزمد نے ہم برنگلنے سے پہلے مؤکر اس سے کما۔ ''ہاجی اکل ذرا جلدی آجاؤں آپ کے گھر؟''

ها- , ط⇔ ط هام حد ¢ ۱۳ ا¥ ا

خود کوسنجا لئے کاموقع دیا تھا۔ وہ اسے ہلکی پھلکی ہاتیں کر آرہا کھانا فتم کرنے تک وہ ار بل ہو پھی تھی۔
عید کی خریداری کی وجہ ہے ارکیٹ ہیں اس وقت بھی ہڑی گہما گہمی تھی۔ وہ بہت عرصہ کے بعد وہ اس آئی تھی،
مارکیٹ کی شکل بی ہول بھی تھی۔ وہ ہے حد جرت ہے ان نیو برائڈ زاور و کانوں کو دیکھتے ہوئے گزر رہ تی تھی ہو آٹھ نوسال پہلے وہاں نہیں تھیں۔ ڈاکٹر سیط علی کی پیٹیاں یا سعیدہ اماں کے بیٹے اپنی فیصلید کے ساتھ جب بھی ہوئیک نوسال پہلے وہاں نہیں تھیں۔ ڈاکٹر سیط علی کی پیٹیاں یا سعیدہ اماں کے بیٹے اپنی فیصلید کے ساتھ جب بھی ہوئیک ہوئیک کے لیے با ہر نظم نوان میں ہے کہی ساتھ ہے جارے کی کوشش کرتے انگیاں ان کے ساتھ یا ہرنہ جانے کا فیصلہ اس کا پنا ہوئی ساتھ ہی سیاری کوورہ صرف رہنے کی ہوئی تھی تھی۔ شادی کوورہ صرف رہنے کی جگہ کی تبدیلی سمجھ دائی ہوئے ضرور ہیں۔
جی سے شاذو مادر سی لیکن ہوئے ضرور ہیں۔
جی سے شاذو مادر سی لیکن ہوئے ضرور ہیں۔
جی سے شاذو مادر سی لیکن ہوئے ضرور ہیں۔
\*\*ریاسہ کانی۔ ''اس نے جھی کر کرا۔
\*\*ریاسہ کانی۔ ''اس نے جھی کر کرا۔
\*\*ریاسہ کانی۔ ''اس نے جھی کر کرا۔
\*\*ریاسہ خانے کی ایک کرا۔
\*\*موٹر شانگ کی دی کر ایک کریا۔
\*\*موٹر شانگ کی دی کر ایک کریں۔ 'نے میں میں شانگ کی دی کریں۔ 'نے میں میں شانگ کی دی کریں۔ 'ن

"میں شاپنگ کی بات کر رہاتھا۔"اس نے کہا۔ "نہیں 'میرے پاس سب مجھ ہے۔"المامہ نے مسکر اکر کہا۔ "وہ تواب میرے پاس بھی ہے۔"اس کے چرے پر بےافقیار سرخی دوڑی تھی۔ "مہیں میری تعریف اچھی گئی۔۔؟"

''سالار آباز آوَ' میں نے تنہیں یہاں تعریف کرنے کو کہاتھا؟'' یہ بسمانتہ جھینہی۔ ''نم نے جگہ نہیں بٹائی تھی' صرف یہ کہاتھا کہ مجھے تساری تعریف کرنی چاہیے۔'' وہ اسے چھیڑتے ہوئے محظوظ ہور ہاتھا۔

المدینے اس باز کردن موڑ کراہے نظرانداز کیا۔ اس کے ساتھ جلتے چلتے ایک ٹوکیس میں مسیلے پر کلی ایک ساڑھی دیکھ کردہ ہے سافتہ رک ۔ کچھ دیر ستائشی نظروں سے دہ اس کابی رنگ کی ساڑھی کو دیکھتی رہی۔ دہاں شوکیس میں گئی بھی ہوشتے تھی 'جس کے سامنے دہ اول تھٹک کردک گئی تھی۔ سالارتے ایک نظراس ساڑھی کو دیکھا پھڑیں کے چرے کوادر بڑی سمولت کے ساتھ کیا۔

''جھے لگتاہے' نیرساڑھی تم پر بہت اچھی لگے گی' آؤلیتے ہیں۔'' وہ گلاس اور کھولتے ہوئے ہوئے ہوا۔ ''نہیں 'میرسیاس بہت فینسی کپڑے ہیں۔''آبامہ نے اس کے ہازور ہاتھ رکھ کرا ہے روکا۔ ''لین میں نے تو کچھ نہیں دیا تنہیں شادی پر 'اس لیے بچھ دیتا جا ہتا ہوں۔'' وواس بارلول نہیں سکی۔وہ ساڑھی اسے واقعی بہت اچھی کلی تھی۔

اس بونیک سے انہوں نے صرف وہ ساڑھی ہی نہیں خریدی بلکہ چند اور سوٹ بھی لیے تصدو سری بونیک سے گھریس بننے کے لیے کو دیڈی میڈ بلومبات کی جو سویٹرز اور جوتے۔

" بچھے تا ہے ہممارے پاس کیڑے ہیں لیکن تم میرے فریدے ہوئے پہنوگی و بچھے زیادہ اچھا گلے گا۔ یہ سب میں اپنی فوقی کے لیے کررہا ہوں 'تمہیں فوش کرنے کی کوشش نہیں کررہا۔ " اس کر میا دہ ویوں اور اس

اس کے پہلے اعتراض پر سالار نے بے حدر سانیت سے کہاتھا۔

المدنے آس کے بعد انفراض نہیں کیا۔ اسے تھے جھک تھی لیکن تھوڑی دریس پہ جھک بھی ختم ہوگئے۔ پھر اس نے ساری جیزیں اپنی لیندسے کی تھیں۔

" بھے تم پر ہر چیزا مچھی گئی ہے ۔۔۔ سوتم جھ سے مت پوچھو۔ "اس نے سالاری پیند ہو چھی تووہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آنسووں کی دجہ ڈھونڈ سکنا تھا'ندانہیں ردکنے کے طریقے اے تصدیدہ کم از کم اس میدان میں بالکل اناژی تھا۔

"ملازمہ نے گھرصاف کیا تھا آج؟"ایک کمی فاموثی کے بعداس نے المدی توجہ رونے ہے ہٹانے کے لیے جس موضوع اور جملے کا تقاب کیاوہ احتقانہ تھا۔ المامہ کو جمعے بقین نہیں آیا کہ بیہ ہتائے پر کہ اسے اپنے ال باپ یاد آرہے جین 'سالار نے اس سے یہ پوچھا ہے۔ پچھلی رات کے سالارکے سارے کیکچرز کو بالانے طاق رکھتے ہوئے اس نے رہیمور کرڈل پر پنٹے دیا اور نون منقطع ہوتے ہی سالار کو اپنے الفاظ کے فلط استخاب کا حساس ہو گیا تھا۔ اپنے سیل کی باریک اسکرین کودیکھتے ہوئے اس نے بے افتاعیار گھراسانس لیا۔

ا کلے پانچ منٹ وہ تیل ہاتھ میں کے بیٹھا رہا۔ آسے پیانتھا اس نے اب کال کی تووہ ریسیو نہیں کرے کی۔ پانچ منٹ کے بعد اس نے دوبارہ کال کی۔ خلاف توقع امامہ نے کال ریسیو کی۔ اس بار اس کی آواز میں خطبی تھی کیکن دہ بھرائی ہوئی نہیں تھی۔ دہیقدینا ''رونا بند کر چکی تھی۔

" ألى ايم سوري !" سالارف اس كى آداز تفقى كما-

> "نماز کاوقت نکل رہاہے ، بجھے نماز پڑھنی ہے۔ "اس نے اس الجھے ہوئے انداز میں اس سے کہا۔ "تم خفاتو نہیں ہو؟" سالارتے اس سے بوچھا۔

> > ورخين-"استيدهم آوازيس كما-

وہ نماز کے بعد دیر تک اس ایک سوال کا جواب و هوند آلی رہی ادرائے جواب مل گیا۔ نوسال ہیں اس نے پہلی ارائے ہیں ا بارائے لیے کسی کی زبان سے محب کا اظهار سنا تھا۔ وہ احسان کرنے والوں کے بچوم میں تھی 'پہلی بار کسی محبت کرنے والے کے حصار میں آئی تھی۔ گلہ مختکوہ 'ناز 'خوا 'غصہ 'خطائیہ سب کیسے نہ ہو تا اسے '' پتا 'مخطاکہ جسب وہ کے والے کے حصار میں آئی تھی۔ گلہ مختلوں ناز 'خوا موگی تو وہ استے وضاحتیں دے گا 'مان تھا یا گمان۔ لیکن جو پھی تھا 'خلط نمیں مو کھی تھا 'خلط نمیں تھا۔ است آہستہ وہ ناری ہو رہی تھی۔ مالوں میں جو پھھ اس کے اندر بڑتے ہو گیا تھا 'وہ کسی لاوے کی طرح نکل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ناریل ہو رہی تھی۔

شام کو سالارا سے خوشگوار موڈیس دیکھ کرچیران ہوا تھا۔ یہ خلاف توقع تھا 'خاص طور پر دو ہمروالے واقعہ کے بعد ۔۔۔ لکین ۔۔۔ اس رات وہ اے ڈنر کے لیے ہا ہر لے کیا۔ وہ بے حد نروس تھی لیکن بے حدا یکسائیٹڈ بھی۔۔ وہ کتنے سالوں کے بعد یوں کسی ریسٹورنٹ کے اوپن ایسر حصہ میں جیٹھی بارلی کو کھارہ ی تھی۔ کھانے کے بعد وہ دونوں ونڈوشائیگ کی نیت سے ارکیٹ جلے آئے ۔ سالار نے بڑی نرمی اور توجہ سے اس

فِحُولِينَ وُلِكِيْتُ 50 جَوْرِي 2015 عِ

ا الرخوان النكشط علاق المرك الكالة Copied Fron

WWW.PAKSOCIETY.COM ON RSPK.PAKSOCIETY.COM FO

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN



و حتمهار الما تا استعال کی کوئی چیز ہے وہاں۔۔ ؟ اس نے پوچھا۔ اور سب میری داتی چزی میں- اس نے بادند کها۔ ' وُہ جیز کا سامان ہے۔ ''سالارنے اے جمالے والے انداز میں کہا۔ "اب تم كموسح بمهيس جيزميس جاسي-"وه كه جزيز موكر يول-" بجھے کئی بھی سے کاسامان مہیں جا ہیں۔"سالارنے ود نوک انداز میں کما۔ " تہمیں لگتا ہے اس ایار ٹمنٹ میں بہلے ہی کی چیزی کی ہے۔۔؟۔۔ تم جا آتی ہوئیماں ہر چیزود وکی تعداد میں ہو۔ رکھیں کے کمال؟ وہ بوچھ رہا تھا۔ اہامہ ہوج میں پڑائی۔ "اتے سالیا سے چیزی میں خرید تی رہی ہول اسے لیے الیکن زیادہ سامان ابو کے بیروں سے آیا ہے۔ دہ تاراض ہوں تے۔"وہاب بھی تیار سمی*ں ھی۔* اندا كرْصاحبك إلى تينول بينيول كوجيزوا؟" وهاب يوجيد رما تعالم "شيس ويانا؟" ووسميس كييريا؟ "ووچند لمح بول ميس سكي-المنهول في معين خوارتايا تفا- "اس في كما-"ان کی تینول بیٹیوں کی شادیاں فیملی میں ہوئی ہیں اس لیے۔" امریخ کہا۔ " ٹرسٹ ی۔ میں بھی جیز لے کرنہ آنے ہر تم ہے براسلوک نہیں کردں گا۔ بیڈ اکٹرصاحب کا تحفہ ہو آتو میں ضردر و مقاليل سدانسول في تماري سيكورني كيلي والقام كيونك تماري شادي سي الي جملي بين موري على جن کے بارے میں وہ مکمل طور پر شمیں جانتے تھے لیکن میرے بارے میں تو وہ بھی جانتے ہیں اور تم بھی۔ "سمالار نے اس سے کہا۔ مرے برتن مید خید اور کیڑے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کتنی چزیں ہیں جو میں است سالوں سے جمع کر رہی ہول-اب کیے دے دول میرسب ایھ؟"وہ ناخوش کی۔ "اوك ، حويرتم في إلى بي سے ل م والے أو الى جھو دوسب كھوروں كى خيراتى ادارے كودے ديں كمين مالارف أيك اور عل فكالا وهاس مار بحق سوي للي "میں میں اور استے ہوئے حمیس سعیدہ امال کی طرف چھوڈوول گااور آفس سے آج ذرا جلدی آجاوی گا۔ تمهاری پیکنگ بھی کردادوں گا۔" وہ اتھ میں کھ پیچاز کے ہوئے اس کی طرف آیا۔ صوفے پر اس کے پاس پڑی چیزوں کو ایک طرف کرتے اوسفوه اس كياس بير كيا-"يه جس ملدر كراس كانشان ب اس يراي سائن كردد" اس نے چھ پیرزاں کی طرف بڑھاتے ہوئے ایک پین اسے تھایا۔ " يركياب " اس نے كھ جران او كران بيرز كور كھا۔ "مِن السيئة بينك ميس تمهارا إ كاؤنث تحلوا ربا بول-" "البيكن ميراا كازنت توسيلية ي كلفا بهواي-" " بعلو الك الأنث مير يديك مين بقي سبي- برے نبين بين بم التھي مروس ديت إي-"اس فيذاق کیا۔الامدے پیرزیر سائن کرنا شروع کردیا۔ '' ہموہ اکاؤنٹ دند کرووں ؟ " کامہنے سائن کرنے کے بعد کہا۔ " جين است وين رہے دو۔ "سالارنے پيرزاس سے ليتے ہوئے كها۔

خولين ڈانجنٽ 53 جوري 2015 کي Copied From Web

"لاورنج كى كھڑكيول يركر فينو (يروے) نگاليس-"امامه كويا و آيا۔ "بلائندے کیاالیوے مہیں؟"وہ چونکا۔ ''کوئی نہیں کیکن مجھے کرانیز انتھے ملتے ہیں۔خوب صورت ہے۔'' ''کوں نہیں ۔۔ "مالارنے اپنے ولی آثر ات چھیاتے ہوئے مسلم اکر کہا۔ وہ اس سے کمہ نہیں سکا کہ اے رآت ہونے بارہ بجے ایک کینے میں کانی اور ٹیرا میسو کیک کھانے کے بعدوہ تقریبا "سما ڑھے بارہ بچے گھروائیں آ ہے۔ لاہور تب تک آیک ہار پھرد ھند میں ڈوب چکا تھا کیکن زندگی کے رائے سے دھند چھنے گلی تھی۔ کھر آنے کے بعد بھی وہ ہے مقصدان چیروں کو کھول کرصونے پر بیٹیر گئی۔ کتنے سالوں بعدوہ ملنے والی کسی چیز کو تشکراورا صان مندی کے بوجھ کے ساتھ نمیں بلکہ استحقاق کے احساس کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ عورت کے لیے بہت سماری معمقول میں ہے ایک معمت اس کے شوہر کااس کی ذات پر پیسہ خرج کرنا بھی ہے ادریہ تعمت کیوں تھا وواے آج سمجھ مانی تھی۔ واکٹر سبط علی اور ان کی بیوی ہرسٹران کے آغاز میں اسے کیڑے اور ود سری چیزی خرید کردیتے تھے۔ سعیدہ ا مال بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ لا تی رہتی تھیں۔ان کے سٹے اور ڈاکٹر سبط علی کی بٹیمیاں بھی اے کچھ نہ کچھ جمیعتی رہتی تھیں کیلین ان میں ہے کسی چیز کوہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے الی خوشی یا سکون محسوس نہیں کیا تھا۔وہ خيرات نهين بهمي سين وه نق بهي نهيس نها 'وه إحسان تها اوروه الشخرسالون مين بهمي البيغة وجود كو احسانون كاعادي نہیں بناسکی بھی۔۔ے شک دہاس کی زندگی کا حصہ صرد ربن مجھے تھے۔ ہیے کیسا احساس تھاجوان چیزوں کو گود میں لیےا ہے ہو رہا تھا۔خوشی؟ آزادی؟اطمینان؟سکون...؟یا کوئی ایس شے تھی جس کے لیے اس کیاں لفظ میں تھے۔ سالار کیڑے تبدیل کرے واش روم سے نکلا تھا اور ڈریٹک روم کی لائٹ آف کرے کمرے میں آتے ہوئے اس نے امامہ کوای طرح صوبے پر وہ ساری چیزیں پھیلائے جیٹھے دیکھا۔وہ حیران ساہوا۔وہ جب آئی تھی' اس دفت ان چیزوں کولے کر جیٹھی ہوئی تھی۔ و مجه بھی شیں تقب بس رکھنے ہی گئی تھی۔ "امامہ نے ان چیزوں کوسمینیا شروع کرویا۔ ''ایک دارڈ روب میں نے خال کر دی ہے تتم اپنے کپڑے اس میں رکھ لو۔ اگر کچھ اور جگہ کی ضرورت ہوتو كيست روم كي أيك وارؤروب بهي خال ب\_ تم أس استعال كر على بو-" ده این کرے سے کچھ ڈھونڈ ما ہوا اس سے کرر رہا تھا۔ " بجھے سعیدہ الی کے گھرے اپناسامان لانا ہے۔"امامہ نے ساری چیزوں کو دوبارہ ڈیوں اور بیکو میں ڈالنے

« کیساسان؟ "وها بھی تک دراز ہیں بچھ ڈھونڈرہا تھا۔ "میرے جیز کاسلمان-"کمامہ نے بڑی رسمانیت ہے کما۔

يرور سے ير حی-

"منالا"؟"وادروازے نکالے کئے کو دیے دوکھتے مونے جونکا۔

' برتن ہیں 'الکیٹرونکس کی چیزیں ہیں۔ فرنیچر بھی ہے لیکن دہ شوردم پر ہے۔ اور بھی پچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں

وهان پیرز کودرازی رکه کراس کی بات سنتار با ۔

رخولين المجلك . **52**. جوري 2015 ا

ONLINE LIBRARY

اں کی آتھوں میں پہلے جرت آئی 'جرچیک اور پھرخ تی۔ سالارنے ہر آثر کو پیچانا تھایوں جیسے کسنے اے فلیش کارڈ دکھائے ہوں ۔ پھراس نے اے نظریں چراتے ہوئے دیکھا۔ پھراس کے چرے کارنگ بدلتے دیکھا ... اورشایداس کے کان کی لوئیں سرخ ہوئیں پھراس کے گال ٹاک ... اورشایداس کی کردن بھی ... اسے ذعری میں بھی نسی عورت یا مرد کواتنے واضح طور پر رنگ بدلتے نہیں دیکھاتھا جس طرح ایسے ... نوسال پہلے بھی دو تین باراس نے اسے عصے میں ای طرح سرخ ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے لیے عجیب سہی میلن بیدمنظرد کیسپ تھا۔۔۔اور اب دوائے جوب ہوئے ہوئے جس ای الدار میں سرخ ہوتے دیکھ رہاتھا میہ منظراس سے زیادہ کچیپ تجال کیر ممی بھی مرد کویا کل کرستی ہے۔"اس کے چرے پر نظری جمائے اس نے اعتراف کیا اس نے اپنی زند کی میں تنے وال کی عورت کواتے "بے ضرر" جملے پر اتنا شریاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور اس کوشکایت بھی کہ دوایں کی تعریف مہیں کر آ۔ سالار کا دل جایا 'وہ اسے چھ اور چھٹرے۔ وہ بظا ہربے جد سنجید کی سے اسے نظراندا ذکیے ہوئے چیزی بیک میں ڈال رہی تھی کیلن اس کے اتھوں میں ہلی می ارزش تھی۔وہ اس کی نظروں سے بقینا" کنفیوز مورنی کی۔ ﴾ کھے چیزی ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں گھر میں لانے کے بعد آپ کی سمجھ میں نہیں آ ماکی<sub>ے</sub> آپ بنہیں کہاں دھیں' کیونکہ آپ انہیں جمال بھی رکھتے ہیں 'اس چیز کے سامنے وہ حکہ ہے حدے مایہ می لگتی ہے۔ چھے چیزیں ایس ہوتی اِں 'جنہیں گھرمیں لانے کے بعد انہیں جمال بھی رکھیں 'وہی جگہ سب سے انمول اور ٹیمتی ہوجاتی ہے۔ موتی اِس 'جنہیں گھرمیں لانے کے بعد انہیں جمال بھی رکھیں 'وہی جگہ سب سے انمول اور ٹیمتی ہوجاتی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کامہ اس کے لیے ان چیزوں میں سے کون سی چیز تھی۔ اس کے چیزے کو ریاسان کھ ب اختیار ہو کراس کی طرف جھکا اور اس نے بری نری کے ساتھ اس کے دائیں گال کوچھوا کو ہو جیا ہے سمٹی۔ اس نے ای ٹری کے ساتھ اس کاوایال کندھا جو ہا اور پھرا نامہ نے اے ایک محمراسانس لے کر اٹھتے ہوئے دیکھا۔ ودوبي بينحي ري مالار نيليث كرنسين ويكها-وه ان بييرز كواب اين بيرسائيذ عيل كي درا زمين ركار ما قعاليك کر دیکھا تو ٹیا یہ المہ کی نظریں اے جیران کر دیتیں۔اس نے پہلی بار اس کے کندھے کوچوبا تھااور اس کس میں محبت تميس تھی ... "احرام "متعاب اور كيول تعاميده سمجھ تميس سكي-وہ استھے دن تقریبا" دی ہجے معیدہ المال کے گھر آئے۔ المد کامسکرا تا منظمین چرود کھے کر فوری روعمل ہے ہوا کہ انہول نے نہ صرف سالار کے سلام کا جواب والمكہ اس کے سربر بیار دیتے ہوئے اس كاما تھا بھی جوما۔ ' میر سب کے کرجانا ہے۔ '' دوا ہے اپنے کمرے میں لائی تھی وہاں کتابوں کی دوالماریاں تھیں اور ان میں تقریبا "تین چار سوکتا میں تھیں۔ فيبكس؟ مالار فياتف كاشار عديوجا

وہ اسکے دن تقریبا" دی ہے سعیدہ امال کے گر آئے۔ امامہ کا مسکراتی مسطمان چرود کھے کر فوری رو عمل ہے ہوا کہ
انہوں نے نہ صرف سالار کے سمام کاجواب ویا بلکہ اس کے سربریار دیتے ہوئے اس کا تھا بھی جوا۔
" یہ سب نے کر جاتا ہے۔" وہ اسے اپنے کرے میں لائی تھی وہاں کمایوں کی وہ الماریاں تھیں اور ان میں
وقریبا " میں چارسو کما ہیں تھیں۔
" نہ بہی ' یہ این شکوری کو بیٹنگ کا ساراسامان بھی۔ " المحہ نے کمرے میں ایک ویوار کے ساتھ برنے
بیٹنگ کے سامان اور پھے اوھوری پو بنٹنگ کا ساراسامان بھی۔ " المحہ نے کمرے میں ایک ویوار کے ساتھ برنے
پیٹنگ کے سامان اور پھے اوھوری پو بنٹنگ کا ساراسامان بھی۔ " المحہ نے کمرے میں ایک ویوار کے ساتھ برنے
پیٹنگ کے سامان اور پھے اوھوری پو بنٹنگ کا طرف اشارائیا۔
" یہ سب بھے ذیادہ نہیں ہوئے اور ان ان کارٹن میں آئی گی۔"
سالار نے ان کہ آب سے بیٹ بی بھی ہو اور بھی ہیں۔ " ہامہ نے کھا۔
سالار نے ان کہ آب سے بیٹ بی بھی ہیں اور بھی ہیں۔ " ہامہ نے کھا۔
سالار نے ان کہ بیٹ سیس ہیں اور بھی ہیں۔ " ہامہ نے کھا۔
سالار نے ان لائی اگر کریڈ پر دکھ دیا اور پھر کھنوں کے میں کارپ پر جیستے ہوئے بیڈ کے بینے سے ایک کارٹن کھنچیا شروع کیا۔

د خولتين ڈانجنت <mark>55 جنوري 201</mark>3ء

Copied From Web

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

" حميس ا كاؤنث كھولنے كے ليے كتنى رقم كاچيك وول؟" المامہ کا خیال نئے کہ وہ غیر کملی بینک ہے۔ یقینا ''اکاؤنٹ کھولنے کے لیے مکنی بینک کی نسبت کچھ زیادہ رقم کی ضرورت ہوگی۔ "تهاداحق مريد كرناب مجهداي رقم المحول دول كا-" سالارنے پیرزائک لفانے میں رکھتے ہوئے اس سے کما۔ "اس برا یک فاتکو لکھو۔" المرية جران المن انفنك بيدكود كها جواسة اس كي طرف برها يا تفا- "كيسي فكوج" ووالجهي-''کول بھی انگو این مرض کے پکی ڈیجٹس (ہندے)۔"سالارنے کہا۔ سالارنے اس کے اتھ میں پین تھایا۔ اس نے دوبارہ پین پکڑٹوٹیا لیکن اس کا زین عمل طور برخال تھا۔ المكتفرة وسيس كافتكو- "المامدني چند مح بعد اس كي مدوجاتك-و پک دم سوچ میں بڑگیا مجراس نے کہا۔ "اكرتمايل مرضى كولى فالكو للصوكى توكتف وبعنس لكهوكى ...؟" درسيون ويعشس... "مامدسون من بريم كن-و ال رائٹ... لکھو پھر۔ "مالا رکے جرے پر سیما نقتیار مسکراہٹ آئی۔ المديند لمح اس صاف كاغذ كوريك تي ربي بيراس نے لكھنا شروع كيا-3752960 ... اس نے رائشت یڈ سالار کی طرف برمھا دیا۔ کاغذیر نظروا کتے ہی وہ چند محول کے لیے جیسے سکتہ میں آیا بھر کاغذ کو پیڈ سے الگ كرتے موسئے بے افتیار ہنا۔ د کمیا ہوا؟ "وہ اس محے ردِ عمل سے مجھ اور انجھی۔ ' آنچے نہیں ... کیا ہونا تھا؟' کاغذ کو تہہ کرتے ہوئے اس نے امامہ کے چیرے کو مسکراتے ہوئے ہے حد کمری ليكن عجيب نظمول سيوريكها-المرح كيول ديمير رہے ہو مجھے ؟" وہ اس كى نظروں سے الجھى-«تمهارا شوبر بول و مکه سکتابون تمهیں-" المامه كواحساس نهيس بوائده بردي صفائي سے بات بدل رہاتھا۔ اس سے بات كرتے ہوئے وہ غير محسوس انداز ميں كاعز بهي اس لفائع من وال حِكامَوا-" تم نے مجھے ساڑھی ہیں کر شعیں و کھائی؟" رات کاس وقت میں تہیں ساڑھی ہن کردکھاؤں؟ "دہ بالعیار ہی۔ وہ اس کے ہاں ہے استعنے استحد رک کیا۔وہ پہلی بار اس طرح کھاکھ لا کرہنسی تھی یا بھرشا بدوہ اسٹے قریب سے پہلی باراہے بنتے دیکھ رہاتھا۔ایک بیگ کے اندر ڈے رکھتے ہوئے امامہ نے اپنے چرہے پر اس کی نظری محسوس کیں۔اس نے سراٹھا کردیکھا 'ودواقعی اے دیکھ رہاتھا۔ ''میں آیک بات سوچ رہا تھا۔''وہ سنجیدہ تھا۔ "كه تم صرف روت موسكاى سيس است موسع بهى المجهى لكتي مو-" د خولين دانخ شاط 54 جنوري 2015ء - دانوري 2015ء - دانوري 12015ء - دانوري 12015ء - دانوري 12015ء - دانوري 12015ء

ان لا سُزمیں ہے ہودہ ردیانس 'بے صدیلے ٹوتک 'سوٹی بائیں ' دومعنی ڈائیدلا گزیتھے۔ان پر اشار ہے ہوئے تھا ور دہ نشان مزدہ تھے۔

سالار نے بوبناول رکھتے ہوئے دو سرا ناول اٹھایا ۔۔ پھر تمبرا۔۔ پھرچو تھا۔۔ یانچواں ۔۔ پھٹا۔۔ ساتواں۔۔ دہ سب کے سب رہانئ کے بقے ہی طرح کے رہانئ کر نائز اور دہ سب بھی اسی طرح ہائی کا یکنٹر تھے۔ دہ نامکن میں پہلی بار مدمانئ کے اینے استجدہ قاری ان نامکن بار مدمانئ کے اینے استجدہ قاری ان نامکن بار مدمانئ کے استے استجدہ قاری ان نامکن بار مدمانئ کے اس دھی کو دیکھتے ہوئے اس پرید انکشاف بھی ہوا کہ دہ انہ تمامی سرنسیں رہمتی تھی بلکہ صرف بین ناولز بڑھی و جزار کمایوں میں اسے صرف جند بدیدن کو جمکری اور بلکہ صرف بین نظم آئی تھیں 'باقی سب انگش ناولز تھے۔ شاعری کی کما جی نظم آئی تھیں 'باقی سب انگش ناولز تھے۔

"إوربيك كرجاني بين-"أيك تاول ويجية بوعة والماسك آوازير بالفتيار جونكا-

دہ کمرے میں لا تین چگروں کے دوران کچھ کمل اور پچھ ارتفوری پہنٹنگز کا ایک چھوٹا ساڑھ ہیں بنا چکی تھی۔
مالار اس دوران ان کتابوں کے جائزے میں مصوف رہاتھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ناول واپس کتابوں کے
اس ڈھیرپر رکھ دیا جو ہٹر پر پڑا تھا۔ کاریٹ پر پڑی ان پہنٹنگز پر نظرڈ التے ہوئے سالار کواحساس ہوا کہ سعیں اس
کے گھر میں جا بجا لگی ہوئی پہنٹنگز بھی ای کے ہاتھ کی بی ہوئی ہیں اور یقینا "ان پہنٹنگز کے کسی ویوار پر لاگانہ
ہونے کاسب مزید خالی جگہ کارستیاب نہ ہوٹا تھا۔

"بیٹالیہ سارا کاٹھ کہاڑ کیوں آگھا کرلیا 'یہ لے کرجاؤگی ساتھ؟" معیدہ امال کمرے میں آتے ہی کمرے کی حالت دیکھ کرچو تکمیں۔ "امال اُیہ ضروری چیزیں ہیں میری۔"

المال! بير ضروري چزي بين ميري-" المامية ممالارك ما منه اس ملك كوكاتھ كباژ قرار ديے جانے پر بچھ جزير ہوئي۔

جو کیا ضروری ہے ان میں گئی کتابیں تو روی میں دے دیتیں۔ اتناؤ میرانگالیا ہے اور تصویریں وہیں رہنے دیتیں ' جمال بڑی تھیں۔ جھوٹا ساگھرہے تم لوگول کا 'وہاں کمان پورا آئے گابیہ سب کچھ۔"سعیدہ آبان کتابوں کے اس ڈھیر کود کھ کرمتوشش ہور ہی تھیں۔ بیٹینا "انہوں نے بھی آبامہ کی ساری کتابوں کو پہلی ہارا کٹھا دیکھا تھا اور بیان کے لیے کوئی خوشکوار فظارہ نہیں تھا۔

" ایک کو استعمال کریں گے یہ سمان رکھنے ہے۔ تین بیٹر رومزیں ان میں ہے ایک کو استعمال کریں گے یہ سامان رکھنے کے سکے سکے ایک سکے ایک سکے ناز میں سکے سکے ایک سکے ناز میں سکے سکے سکے سکے سکے ناز میں تار ہوگئی تھی ۔ " دورا کی سکے ناز میں رکھنا پڑے گا۔ کمبل انونللس ارکز اور کشنیز وغیرو کو۔ " دورا یک سکے ناز میں تار ہوگئی تھی ۔

" ''لیکن بیٹا! بیساراسلمان تو کام کا ہے۔ گھر سجانااس ہے ۔۔۔ بیسا تابوں کے ڈھیراور تصویروں کا کیا کروگی تم ؟'' سعیدہ اہال اب بھی معترض تحمیں۔۔

آئکوئی بات نمیں ان کی کتابیں ضروری ہیں۔ ابھی کھا اور کارٹن یا شاہر زمیں جنہیں پیک کرتا ہے۔ "مالار لے اپنے سوئیٹر کی آستینوں کوموڑتے ہوئے آخری جملہ المامہ ہے کہا۔

تین بجے کے قریب وہ سارا سامان سالار کے گھر پر گیسٹ روم میں بکھرا ہوا تھا۔ فرقان لے اس دن بھی انہیں افطاری کے لیے اپنی طرف مدعو کیا ہوا تھا لیکن سالار نے معذرت کرئی۔ فی الحال اس سامان کو ٹھ کانے لگانا زیادہ اہم تھا۔

ایک اسٹور میں سالارنے کچے عرصے پہلے ایلومینیم اور شیشے کے ریکس والی کچھ الماریاں ویکھی تقیں۔ بیانقاق ال افغاکہ وہاں لگایا ہوا چکر ہے کار نہیں کیا۔ چھ فٹ اور تین فٹ چوڑی ایک ہی طرح کی تین الماریوں نے

عَمْولِينِ دُالْمُجَسِّتُ **57** جُورِي 2015 تَ

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

''نعمر اِمِین نکالنا ہوں۔''مالارنے اے روکااور خود جھک کراس کارٹن کو کھینے لگا۔ ''بیڈ کے نیچے جتنے بھی ڈے بیں 'وہ مارے نکال لو۔ان سے میں بٹس ہیں۔'''نامہ نے اے بدایت دی۔ سافار نے جھک کر بیڈ کے بیچے دیکھا۔وہاں مختلف مائز کے کم از کم ممات آخدہ ڈے موجود نتھے۔وہ ایک کے ایک ڈیا نکالنا کیا۔

دربس ہے؟ اس نے کوئے ہوتے ہوئے اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے المدے پوچھا۔
وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ کمرے ہیں موجود کپڑوں کی الماری کے اوپر ایک اسٹول پر چڑھی پھوڈ بے
ا آبار نے کی کوشش کر رہی تھی۔ سالار نے ایک بار پھراسے ہٹا کر خودوہ ڈبے نیچے اسٹول پر چڑھی پھوڈ ب
کتابوں کی آخری کھیے ہے کیونکہ کمرے میں اسے ڈبا رکھتے کی کوئی اور جگہ نظر نہیں آئی نہاس کی غلط فنی
سنی۔ وہ اب الماری کو کھولے اس کے اندر موجود آیک خانے ہے کتابیں نکال کریڈ پر رکھ رہی تھی۔ وہ کم اذکم سو
کتابیں تھیں جو اس نے الماری سے نکالی تھیں 'وہ کھڑا دیکھا رہا۔ الماری کے بعد بیڈ سائیڈ ٹیبلڈ کی دراندیں کی
باری تھی 'ان میں بھی کتابیں تھیں۔ بیڈ سائیڈ ٹیبلڈ کے بعد ڈریٹ نیبل کی دراندوں اور خانوں کی ہاری تھی۔
مرے میں موجود کپڑے کی جس باسٹ کو وہ فاعڈری باسک سمجھا تھا 'وہ بھی کتابیں اسٹور کرنے کے لیے استعمال

وہ کمرے کے وسط میں کھڑا 'اسے کمرے کی مختلف جنگیوں سے کتابیں ہر آنہ کرتے ہوئے و کھے رہا تھا۔ بیٹر پر موجود کتابوں سے بھی زیادہ ہو چکا تھا کیکن دواب بھی پڑی شدوند کے ساتھ کمرے موجود کتابوں کے بھی جنگی دواب بھی پڑی شدوند کے ساتھ کمرے کی مختلف جنگوں کے پردے بٹائے جو صحن میں تھلتی کی مختلف جنگوں کے پردے بٹائے جو صحن میں تھلتی تھیں۔ اس کے بعد ممالار نے اسے باری باری ساری کھڑکیاں کھول کران میں سے بھی کچھے کتابیں نکا لتے ہوئے دیکھا جو پیا سنگ کے شاہر زمی بیند تھیں۔ شاید رہا تھیا داکھ آبوں کو مٹی اور نمی سے بچانے کے لئے گئی تھی۔ دیکھا جو پیا سنگ کے شاہر زمی رہے بیائے گئی تھی۔ دیکھا جو پیا سنگ کے تاہیں ہیں۔ "اس نے بیالاً خر سالا رکو مطلع کیا۔

سالارنے کمرے میں جاروں طرف جمعرے ڈیول اُور ڈیٹل بیڈیر پریٹری کتابوں کے ڈھیر پر ایک نظرڈ التے ہوئے ہے تحل سے یوجھا۔

"كولى أورسامان يهى بيسب

''ہاں! میرے بچھاور کینوس اور پینٹنگذیجی ہیں میں لے کر آتی ہوں۔'' وہ اس کے جواب کا انظار کیے بغیر کمرے سے نقل گئی۔

مالارنے ذیل بیڈیر رای کتابوں کے ڈھیرے ایک کتاب اٹھائی وہ ایک ناول تھا۔ گھٹیا روائس کھنے والے
ایک بہت ہی مشہور احریکن را سرکاناول ... اس نے ٹاسٹل پر نظر ڈالی اور بے انقتیار اس کے چرے پر ایک
مشر اہٹ آئی۔اگروہ اس ناول کا نام اہامہ کے سامنے لیٹا تووہ سنخ ہوجاتی۔ اس نے ناول کھولا۔ کتاب کے اندر
پہلے ہی خالی صفحے پر امامہ نے اپنا نام السانقا۔ جس ہاریج کو وہ کتاب خریدی گئ وہ ہاریج ... جس جگہ ہے خریدی گئ
وہ جگہ ۔ جس آریج کو کتاب پر ھٹا شروع کیا اور جس ہاریج کو کتاب ختم کی۔ وہ جران ہوا اس طرح کے ناول کو وہ مقبول سمجھتا تھا۔ وہ شاید یہ بھی پہندنہ کر ہاکہ اس را سرخ کو کتاب ختم کی۔ وہ جران ہوا اس طرح کے ناول کو وہ کتاب ہو۔ اس نے ناول کے چند اور
ناول برا تی سمجھ گی ہے اپنا نام اور ڈیٹس تکھی ہوئی تھیں جسے وہ بے حدا تھ کتاب ہو۔ اس نے ناول کے چند اور
سمجھ کھٹے اور پھر کچھ بے بیٹین کے عالم میں پلٹتا ہی چلا گیا۔ ناول کے اندر جگہ جگہ رسمین مار کر دکے ساتھ مختلف کو سامنے ڈیل اشار بنا ہے گئے۔ سے دہ بے انتہا را یک گراما سانس کے کررہ گیا۔

وْخُولِين دُالْجِيْتُ 56 جُوري 2015

وہیں گاڑی میں میٹھے ہوئے کان ل۔ دشکر ہے کمالوں کو تو جگہ مل میں۔"

سالار کائی ہے ہوئے چونکا وہ گھڑک ہے ہا ہردور شاپس کو دیکھتے ہوئے ہربرط کی تھی۔اس کے لاشعور ہیں اب بھی کمیس دہ کتابیں ہی انکی ہو کی تھیں۔

ارو کیا میں مثمیں ہیں۔"سالارنے سجیدگی ہے کہا۔ روز رکا

کانی کا گھونٹ بھرتے اس نے چونک کر سالار کوریکھا۔

پچانوے فیصد ناوکز ہیں ۔۔۔ دو بھی چیپ روہائس۔۔ یا بچوں میں سمجھ سکتا ہوں ۔۔ چلواتے سالوں میں سوود سو بھی ہوسکتے ہیں۔۔ لیکن ڈیڑھ او ہزاراس طرح کے ناوکز ۔۔۔ ؟ تمہارا کتنا اسٹیمنا ہے اس طرح کی ربش پڑھنے کے لیے اور تم نے باقاعدہ مارک کرکے پڑھا ہے ان ناولز کو۔ میراخیال ہے 'پاکستان میں چیپ رومائس کی سب سے ہدی کل کشت اس دفت میرے گو سر ہے۔"

کلیکشن اس دقت میرے کھریر ہے۔" وہ خاموش رہی۔ کانی پینے کھڑی ہے با ہردیکمتی رہی۔

سالار کھودر اس کی فکرنے سے تمی رو عمل کا نظار کر آرہا 'پھراس کی لمبی خاموشی پر اسے فدشہ ہوا کہ کہیں وہ برانہ مان گئی ہو۔ اپنا بایاں بازداس کے کند صول پر پھیلاتے ہوئے اس نے جیسے خاموش معذرت بیش کی۔ ''نیک ہے 'چپ ردالس ہے 'کین اچھا آگا ہے جھے یہ سب کھے۔'' وہ کھڑکی سے با ہردیکھتے ہوئے کھے دیر بعد

'' دہاں لوگ بیشہ مل جاتے ہیں۔ کوئی کسی سے چھڑ تا نہیں ہے ۔ میرے لیے ویڈر لینڈ ہے یہ۔'' وہ کھڑکی سے اہر دیکھتے ہوئے جیسے کہیں ادر پہنی ہوئی تھی۔

وُلا خاموتی ہے اِس کا جرور کھی اور اسے سنتار ہا۔

ر الماده کو ہورہا ہو' ہو آپ جاہے ہیں۔ وہ لی رہا ہو تو کسی انے دنیا ہیں جانا اچھا گذاہے بجہ ال سب کے براہ کہ ہو دہال وہ کو ہو رہا ہو' ہو آپ جاہتے ہیں۔ وہ لی رہا ہو بحو آپ سوچتے ہوں۔ جسوٹ ہیں سرقی کئی تھی تب زیاوہ ہات نہیں ' اس سے میری زندگی کی گڑواہٹ تھوڑی کم ہوتی تھی۔ جب ہیں جاپ نہیں کرتی تھی ہو ہے کہ کہ تھی اور نہیں آ ہ پڑھتی تھی ناواز۔ بھی بھی کے محاد ' سارا ون اور سار ہی رات ۔ جب ہیں یہ ناواز پڑھتی تھی تو جھے کوئی بھی یا د نہیں آ ہا تھا۔ ای ابو 'بس بھائی ' بھیجے ' بھیجیاں ' بھانے اعالیہ جال ۔ کوئی نہیں۔ ورند بست مشکل تھا سارا ون بیا رات کو سونے سے پہلے اپنی قبیلی کے علاوہ کی اور چیز کے بارے ہیں سوچنا ' اپنی زندگی کے علاوہ کسی اور کے بارے ہیں پریشان ہونا نہیں خوف تاک خواب و بیسی تھی اور پھر ہیں نے ان ناواز کے ذریعے خوابوں کی آب و بیا ان میں ناول کھولتی تھی اور یک دم زندگی بدل جاتی تھی۔ میری قبیلی ہوتی تھی اس ہیں ہوتی تھی۔ جلال ہو یا

سالار کافی کا گھونٹ نہیں لے سکا۔ اس کے لبول بر اس دقت اس ''فخص ''کانام من کر گئی انت ہوئی تھی اسے ۔۔۔ نہیں 'افرید مرتے دقت ہو تی ہوگی۔ اس 'اگرید السان کو شاید مرتے دقت ہو تی ہوگی۔ اس 'اگرید ناوٹراس کی ''کال دنیا ''اور اس کا دند رلینڈ شخے تو اس میں جلال العربی ہوتا ہوگا 'سالار سکندر نہیں ہوسکرا تھا۔ ہو اس کے ساتھ نہ ہما" اور قانونا ''ایک رشنے میں ہندھی تھی 'دل کے رشنے میں کمال بندھی تھی۔ دل کے رشنے ہوئے دہ اس کے ہوئے ہوئے دہ اس کے ہوئے ہوئے دہ اس کے ہوئے دہ اس کے ہوئے دہ اس کی تمام کی اور میں تھا۔ اس کا چمود کی تھا جمال جلال العربی نہیں ہوا تھا کہ اس نے جلال کا نام لیا اور کم ایک بار سالار کا چمو ضرور و کھو گئی۔۔ دہ ابھی بھی کوئی ہے ہوئے میں لیا تھا کہ اس بو تا تو دہ ضرور الکتی یا کم ایک بار سالار کا چمو ضرور و کھو گئی۔۔ دہ ابھی بھی کوئی ہے المالی کا تام ایک بار سالار کا چمو ضرور و کھو گئی۔۔ دہ ابھی بھی کوئی ہے

لَاحْوَقِينَ تَاجَبُكُ الْمُ 59 جَوْرِي 1005 أَنْ اللهِ اللهِ 59 Copied From

ONLINE LIBRARY
FOR PAKUSTAN

گیسٹ روم کی آیک پوری دیوا رکو کور کرکے بیک دم اسے اسٹڈی روم کی شکل دے دی تھی لیکن کامہ کی فوٹی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ان تین الماریوں میں اس کی تقربیا سماری کتابیں ساگئی تھیں۔ ان کتابوں کواتنے سالوں میں پہلی بار کوئی ڈھنگ کی جگہ نصیب ہوئی تھی۔ اس کے ایول اور دیکس کا تدری کی دیوا ریپ ٹی ریکس پر سمیٹے۔ محصر تھے۔

وہ جیزے سامان میں بر شول اور بیٹر شیشس کے علاوہ اور کچھ نہیں لائی تھی سب اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی قسمت میں اس سامان میں سے صرف ان ہی دوجیزوں کا استعمال لکھا تھا۔

سالار کا کچن امریا اب پہلی بار ایک آباد حبکہ کانظارہ ہیں کر رہا تھا۔ بر تنول کے لیے ہیے رئیس کے شیشوں سے نظر آتی نئی کراکری اور کاوئنز کی سلیب پر کچن کے استعمال کی چھوٹی موٹی نئی چیزوں نے بچن کی شکل کوبالکل ہدل کر رکھ دہا تھا۔

وراوگ رات کے وس بیجے جب فارغ ہوئے تو اپار ٹمنٹ میں آنے والانیا سامان سمینا جا چکا تھا۔ ان کے لیے فرقان کے گھرے کھانا آیا تھالیکن اس رات امامہ نے اسے بوے اہتمام کے ساتھ ٹن کراکری میں سروکیا تھا۔ ''اجھالگ رہاہے ناایسے؟''امامہ نے چمکی آنکھوں کے ساتھ اس سے بوچھا۔

سالارنے اپنے سامنے موجود نئی براند ڈنر پلیٹ اور اس کے اطراف میں گئی چیکتی ہوئی کنٹری کودیکھا اور پھر کانٹا اٹھا کراہے بغور دیکھتے ہوئے بے حد سنجیدگی ہے کہا۔

" ان ایسالگ رہاہے جیسے ہم کمی رئیسٹورن کی او ہندہ والے دن سب پہلے اور اکلوتے تسٹم ہیں لیکن مئلہ میں امامہ اکہ یہ کراکری اور کنٹری اتن نتی ہے کہ اس میں کھانا کھانے کوفل نہیں چاہ رہا۔ میں پرائے بر تنول میں نہیں کھاسکتا ۔۔ ؟"

بر موں میں اس میں ہوا۔ کم از کم ہیں جملہ نہیں تھاجودہ اس موقع براس سے سنتا جاہتی تھی۔ المار کاموابری طرح آف ہوا۔ کم از کم ہیں جملہ نہیں تھاجودہ اس موقع براس سے سنتا جاہتی تھی۔ دونداق کو سرائے کے موابعی نہیں تھی۔ المامہ کے ہاڑات جمل کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ابنی بلیٹ جس جاول نکا لتے ہوئے سالارنے کہا۔''کھانے کے بعد کہیں کافی بنے چلیں ہے۔''اس باراس کے

> چرے پر چھے نری الی۔ ''پین کاسایان لیتا ہے۔''اس نے فورا''کہا۔

ود جاول كا جيج مند من والتي والتي رك كيا-"اجمي بهي كوئي سانان ليما باقي ٢٠٥ وه حيران موا-

"كروسرك عليهي تر

"كىي گرومرى ... ؟ يكن يس سب يحقد توسي-"

" آنا ُ چاول ُ واکس مسالے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔" المدنے جوا با" یو چھا۔ " ن کے خوا ک کا میں جو نہیں کا مانہوں میں ن کا اور ان کا تھا۔

"ان کو میں نے کیا کرنا ہے جمیں نے بھی کھانا نہیں پکایا ۔"سالار کے گند عصا چکا کرلا پروائی ہے کہا۔ "لیکن میں توبکاؤں گی نا۔ جیشہ تودد سروں کے گھرسے نہیں کھا سکتے ہم۔"امامہ کے سنجید گی ہے کہا۔

"جارزاور كنشيرز بهي جارس-"امامه كوياو آيا-

" فی الحال آج میرااس هرج کی خریداری کرنے کاموڈ نہیں ہے۔. جمعے محکن محسوں ہو رہی ہے۔" سالار

ربات "اجها انھیک ہے کل خریدلیں ہے۔ "ایامہ لے کہا۔

دخولتين دُامَجَيْدُ 58 جَوْرِي 101 يَا

مراعات کے ماتھ دنیامیں آ باہے اور ای کے ماتھ دنیامیں رہتا ہے۔ تو آسان عل یہ تھاجوا سے معاشرہ اور اس کاذہن بتا رہاتھا۔ مشکل حل وہ تھاجواس کاول!س سے کہہ رہاتھا اور ول كيه رہاتھا۔" چھوڑو 'جانے دوبار! يه زہر كا كھونٹ ہے كيلن لي جاؤ۔"اور دل ندمجي كمتاتب بھي دواس چزكو ا ہے گھرسے نکال کر نہیں پھینک سکما تھا بجوا اللہ کی ملکت تھی۔جو بھی اس کے دکھوں کے لیے مرجم نی تھی۔ ان کتابول کے کرواروں میں وہ جس کسی کو جمی سوچتی رہی تھی لیکن ان کتابوں پر لکھا ہوا تام اس کا اپنا تھا اور سے رہ نام تفاجواس کی روح کا حصہ تھا۔ صبر کی گئی تشمیس ہوتی ہیں اور کوئی بھی مسم تاسان نہیں ہوتی وہاں کھڑے اس فے سوچا ور لائٹ آف کرے کمرے سے باہر نکل آیا۔

وه رمضان من بھی سکریٹ میں چیا تھا لیکن اسٹڈی روم میں واپس آگراس نے سکریٹ سلکایا تھا۔اس وقت خود کونارال کرنے کے لیے یک واحد حل اس کی سمجھ میں آیا۔ایک سکریٹ پینے کی نیت سے مضے ہوئے اسے الدازه نسيس موأكه ووسلتغ ستريث في حاسب

"سالار\_!" امامه کی آوازیروه راکنگ چیریر بیشے بیشے چونگا۔غیرمحسوس اندازیس انتویس اکتویس پکڑاسگریٹ اس نے ایش ٹرے میں مسلا-دہ دروازے میں ہی کھڑی تھی اور یقینا "اس کے ہاتھ میں سکریٹ و کیے تھی تھی۔نہ مجھی دیکھتی تب بھی کمرے میں پھیلی سٹریٹ کی یواسے بنادی۔

"تم اسمو کنگ کرتے ہو؟" وہ جیسے کچھ پریشان اور شاکڈا ندا زمیں آھے بردھی۔ " منیں اس بھی معار - جباب سید ہو ماہوں توایک آدھ سکریٹ کی لیٹا ہوں۔" كيت موسي سالارك نظرايش رئي يرين واستريب كالاول سے بعرى موتى ملى

"آج چھوزیاں، ی ل گیا۔"

وه بزيرالا چراس نے سرافحا کراہے دیکھااور ابنالہ ہموار دیکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ دوتم سوئي نهيس البھي تک ؟

"تم ميرى وجها بسيت والماس في سوال كاجواب ويف علي الساس موجها تواس نے محسوس کرنیا ؟ سالارنے اس کا چرو دیکھا اور سوچا۔ اس کی آتھوں میں آیک مجیب ساخون اور اضطراب تعادوه نائی میں مابوس اولی شال این کر دلیتے ہوئے تھی۔ سالار جواب دینے کے بجائے راکتاب چینری بشت سے ٹیک لگائے اس ویکھارہا۔ اس نے کری کوہلانا بند کردیا تھا۔ اس کی خامو تی نے جیسے اس کے اضطراب میں اور اضافہ کیا۔

"تهاری قبل نے کچھ کما ہے۔۔؟۔یامیری قبل نے کچھ کیا ہے؟" و کیاسوچ رہی تھی جمالارنے ہے افغیار ایک گرامیانس لیا۔ کاش "نیہ" وجہ ہوتی" وہ"نہ ہوتی 'جو تھی۔ "كياك كي ميرى فيلي ... ؟ ياكياكر ي تهماري فيلي ... ؟"اس فيدهم أوازيس إس بوچها وه اي طِمِح الجهی ہوئی یول جیب کھٹری رہی جیسے اسے خود بھی اس سوال کاجواب معلوم نہیں تھا سیان دہ خاموش ایسے ويلقتى راى ميل جيسے اسے يقين ہوكہ وہ مي حميل بول رہا۔وہ حيران تفاكہ وہ كيسے كينے خدشات واس ميں ليے ميتمي

ے۔ وہ راکگ جیربر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔اے اس وقت المدبر جیسے ترس آیا تھا۔ '''سال مانتہ یکواردہ جھمکی '' " يهال أو!" اس نے سيد ھے ہوتے ہوئے اس كاباياں ہاتھ پكڑا۔ وہ جھبكى "مُثلَّى پُھراس كى آغوش ميں آگئے۔ سالارنے اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کی شال کے اندر کرتے ہوئے 'اس کی شال کو اس کے کر داور ایکی طرح ے کیسئتے ہوئے 'سی سفے نیچے کی طرح اے اپنے سینے سے نگاتے ہوئے تھیکا اور اس کا سرچوہا۔

د خواتین ڈانجسٹ 61 جنوری 2015 🕶

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

با برد مکھ رای تھی۔ ابھی بھی کہیں ''اور '' تھی۔ ابھی بھی ''کسی'' کاصیر آزمارہی تھی۔ ''احِيما لَكَمَا تَعَا يَجِيهِ اس ونيا ميں رہنا۔ وہاں اميد تھی ... روشنی تھی ... اُ نظار تھاليکن لا حاصل نہيں' تکليف تھی تکرابدی نہیں' آنسے میشنے تکرکوئی ہونچھ دیتا تھاا دروا حد کیابیں تھیں جن میں امامہ ہاتھ موتی تھی' آمند نہیں۔ ہر باران كتابول يراينانام للهية بوئيس جي خود كوما دولاتي تفي كديس كون بمول-ودباره كماب كعولي يرجيس كتاب سیجھے بناتی تھی کہ میں کون ہوں۔ ود بیجھے میرے پرانے نام سے باالی تھی۔ اس نام سے 'جس سے اسٹے مالول میں تجھے کوئی اور سمیں بلا اتھا۔ تاریکی میں بعض داعہ اتنی روشنی بھی بہت ہوتی ہے جس سے انسان بے شک اینے آپ کونہ دیکھیائے کیکن ایناد جود محسوس کرنے کے تو قابل ہوجائے۔"

اس کی آوازاب بھیکنے کلی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے کیوں میں کافی ٹھنڈی ہو آئی تھی اور وہ اے اب بینا بھی نہیں جانجے تھے۔ دہ اب ڈیش بورڈ پریڑے تشوبا کس سے تشویبیر نکال کرائی آتکھیں ختیک کردوی تھی۔ سالارنے کچھ کے بغیراس کے ہاتھ سے کائی کا کب لے لیا۔ ایک ڈمیسٹر میں دونوں کب جیننے کے بعد وہ دوبارہ گاڑی میں آگر جیشاا ور گاڑی اشارٹ کرتے ہوئے اس نے امامہ سے بوجیما۔

"اور كالى عاسي مهيس؟" «نهیں - "واکیس کاراسته غیر معمولی خاموشی میں طے ہوا تھا۔

'' بجھے آفس کا کچھے کام ہے تم سوجاؤ۔''رہ کپڑے تبدیل کرکے سونے کے بجائے کمرے سے نکل گیا۔ ''میں انظار کروں ک۔''امامہ نے اس سے کہا۔

" نسیں مجھے ذرا در ہوجائے گی۔"اس نے المدے ہاتھ میں پکڑے نامل کو نظرانداز کرتے ہوئے کہا جورہ رات کوردھنے کے لیے لے کر آئی تھی۔

ات دافعی آفس کے چھے کام نمٹانے سے مگراسٹڈی ٹیبل پر ہیستے ہی اے اندازہ ہو گیا کہ آخری کام جودہ آج كرنا جابها تما 'ن به تما- پكي دير ده ليب ثاب أن كيه اين ميل پر بيشار با بجريك دم انجه كرليست روم مي آكيا-لائٹ آن کرتے ہی کتابوں ہے بھری ہوئی سامنے دیوار کے ساتھ کلی الماریاں اس کی نظروں کے سامنے آگئیں۔ اس نے ان کتابوں کوویاں کچھ کھنٹے سکے ہی رکھاتھا' بری احتیاط اور نفاست کے ساتھ۔ مصنف کے نام کے اعتبار ےان کی مختلف ریکس بر کرویتا کی تھی۔ تب تک دہ اس کے لیے صرف "المدی کتابیں" تھیں لیکن اب دہ ان تمام كما بول كوافعا كر بخيره عرب مين ديودينا جامنا تعايا كماز كم را دي مين تو پيجينك ال سكتا تعاب وه اب كتابين شين

المه كي وہ تصوراتي برفيكٹ زندگي جو وہ جلال انصرے ساتھ كزارتي رہي تھي۔ وہ ڈيڑھ وہ ہزار دومانس ان کردا رول کے روائس مہیں تھے جوان ناوٹر میں تھے۔وہ صرف دو کرداروں کا روبائس تھا۔امامہ اور جلال کا ... اعلا ظرف منے کے لیے تھلے ول یا برداشت کی ضرورت شیں ہوتی بلکہ دماغ کاکام نہ کرتا زمادہ ضروری ہو آ ہے۔وہ رینس پر لکی ان کتابوں کو برواشت نہیں کریا رہا تھا۔ امامہ کے اس اعتراف کے بعد کوئی شوہر بھی برواشیت نہ کریا تا وه بھی اس کا شو ہر تھا۔ دہ ان کتابوں کو گھر میں نہیں رکھنا جاہتا تھا اور وہ ایسا کر سکتا تھا۔وہ اس کی بیوی تھی۔۔۔رد تی رچوتی' ناراض ہوتی نیکن! تی ہاا تعیار نہیں تھی کہ اس کی مرض کے بغیران کتابوں کوویاں رکھ سکتی۔ وہ عورت تھی۔ بنید کرسکتی تھی 'منوا نہیں سکتی تھی۔ وہ مرونھا اسے اپنی مرضی کے لیے ضد جیسے نسی حرب ہے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اس کا گھرتھا' یہ اس کی دنیا تھی۔ وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتانہ ہی ایسے جی سکتا ہے۔وہ

خوتن ڙاڪِٿ 🐧 جوري (١٥) ع



ا بنیں ڈاکٹروں سے نفرت کر ناہوں۔"سالا رنے سرد کہتے میں کما دہ ہے انعتیار سالا رہے الگ ہونگی۔ م کیوں؟ اس نے تیرت سالار کا چرود کھتے ہوئے کہا۔ اس کاچرہ ہے تاثر تھا تھماز کم امامہ اسے یوجہ تہیں کی۔ "اليهنى-"مالارنے كندھے اچكاتے ہوئے بڑى مرد مرى سے كما۔ الليه الكيسي الكول وجداو ضرور موكى -"ودجز بر مونى -ودحميس كيول ناپندي بينكرز؟ مالارنے تركيبه تركي جواب كها "بونوانت ہوتے ہیں۔ "امدنے بے مدسنجید کی سے کما۔ وميكر؟ عالارفي بيني سيكما "د ال- " المالية المناه منجيده تفي-وه سالار کا بازوایے گردیے ہٹاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالارنے اسے ردینے کی کوشش نہیں ک وہ اب قریب جا کردر ڈکود مکھ رہی تھی۔ اس برلگائے ہوئے نوٹس اور ڈیڈ لا کنزیڑھ رہی تھی۔ البينكر زلوكول كابييه الثابة محفوظ ركفتي بس-" اس نے اسے عقب میں سالار کوہزے جمانے والے انداز میں کہتے سنا ''اور بیسہ لوگوں کا بیمان خراب کردیتا ہے۔ "اس نے مڑے بغیرجواب دیا۔ " ایس کے باوجود لوگ جمار ہے ہیں۔ "مسالار نے ای انداز میں کہا۔ اس بار امامہ بلق۔ " میکن در آپ بر بحرد سانتیں کرتے" ود مسکراری تھی تحرسالار نہیں۔اس نے خابوشی ہے! س کا چرود یکھا بھرا بہات میں سہلایا۔ المالك بدريانت بشكر صرف آپ كابيسەلے سكتا ہے ليكن أيك بدريانت داكٹر آپ كى جان لے سكتا ہے ہو چر رَّيَا وَهُ خَطِّرِتاك كُون بِيوا؟" اس بارالمامہ بول نہیں سکی۔ اس نے چند منٹ تک جواب وعویڈنے کی کوشش کی لیکن اسے جواب نہیں ملا<sup>ء</sup> الراس نيكسوم مالارت كماي ''آگر میں ڈاکٹر ہُوتی تو پھر بھی تنہیں ڈاکٹرزے نفرت ہو**تی۔۔**؟'' وہ ابات جذباتی دباؤیس لے رہی تھی۔ یہ غلط تھا کیکن ابوداور کیا کرتی؟ "ميں ممکنات پر کوئی نتیجہ نہیں نکالٹا' زمنی مقائق پر نکالٹا ہوں۔جب"<sup>ہو</sup>کر"ائگزسٹ نہیں کر ہاتو میں اس پر رائے بھی نہیں دے سکتا۔ 'اس نے کندھے اچکا کرصاف جواب دیا۔ الممه كارتك كه يهيكام كيا بواب غير متوقع تفائكم ازكم سالاري زبان ي " زینی حقائق سے بیں گرمتم میری بیوی ہو اور تم ڈاکٹر شیں ہو۔ میں جینکر ہوں اور میں ڈاکٹرزے نفرت کر آ اں کے لیجے کی ٹھنڈک بہلی بارا مامہ تک پہنی تھی کہتے کی ٹھنڈک یا بھر آ تھے پی ٹر ترک میں۔ وہول نہیں سكن اورنه على سكي-أيك بيفتة من اس خاس طرح و بعي اس سے بات سيس كي تحي-"رات بهت ہو گئے ہے "موتا چاہیے ہمیں۔" وال کلاک پر نظر زالتے ہوئے وہ آے دیکھے بغیر کری سے اٹھے کرچلا گیا۔ ودورار کے ساتھ کلی جھولتی ہوئی کری کو عصتی رہی وہ اس کے بدلتے موڈ ک وجہ سمجھ نہیں سکی بھی۔وہ کوئی الينابات توسيس كردب سيروه اس طرح كالفاظ كالستعال كرياده وبال كفزي اين اوراس كورميان

و الوئي الجحية منيس كه ربايد اوركوني بحصر تبيس كردبايد جركوني اين زندگي ميس مصوف هم اور آكر بجحية مو گانو ميس و کیر اول گاسب کھے۔ تم اب ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہوتا چھو ڈود۔ وہ اے کودیس کیے اب دوبارہ راکٹ چیرر جھول رہاتھا۔ " ( پھر تم آب سيف كيول ہو؟" "ميسي اينب اينبت منظ بيل-" وه بريرايا-امامہ نے کردن اوپر کرتے ہوئے اس کا چرود کھنے کی کوشش کی۔اتے دنوں میں وہ پہلی بار اسے اتنا سنجیدہ لگا العيس بريثان منيس مول اور أكر مول بهي توتم إس كي دجه نهيس مو-اب دوار و محصيصير سوال مت كرنا-" اں گی بات ممل ہونے سے پہلے اس نے پچھ تخت کہے میں جھڑ کنے والے انداز میں اس کی بات کاث کر سوال سے پہلے جواب دیا۔ وہ جیسے اس کا زائن پڑھ دہا تھا۔ وہ چند کھے پچھ بول نہیں سکی۔ اس کالہجہ بہت سخت تھا اورسالار کوجھی اس کا حساس ہو کیا تھا۔ " الم كياكم راى تعيل جي سے كر يكن كے ليے كھ چيزوں كى ضرورت ہے... ؟ اس بار بے حد نرى کے ساتھ موضوع پرلا۔ المدفي الكبار فراس ان بزول كم نام بناك د د کل چلیں سے رات کو گرو سری کے لیے۔" المدين اس بار يحد سيس كمله اس كے سينے ير سرد كھے ووديوار يراس سونث بورد ير لكھے بست سے نوٹس ويد لا كنزاور كي عجيب الله كسدواك عارش ديمتني ربي كجراس في سالارست يوجها-ورتم بينك ميس كياكرتے ہو؟" والك لوك يرورور نظروال المراس في المنظول كاتعاقب كرت او عبورور نظروال وقبس نے کار کام کر ناہوں۔"ود بربرطایا۔ " مجھے مینکرز کھی اجھے نہیں گئے۔"امامہ کواندازہ نہیں ہواکہ اس نے کتنے غلط وقت پریہ تبعمو کیا ہے۔ "حادثا ہوں "تنہیں ڈاکٹرزاچھے لکتے ہیں۔"سالارے کیج میں ختلی آئی تھی۔ ورل المجھے وا كرزا ہے لكتے ہيں۔ "امار نے سادہ لہج ميں بورو كوديكھتے ہوئے كھے بھى محسوس كيے بغيراس كے سينے ير مرر كھے اس كى مائيد كى سيكتے ہوئے اسے جلال كاخيال سيس آيا تھالىكن سالاركو آيا تھا۔ " التم في جي بنايا سي كه تم بينك بن كياكرت بو؟" المدف وباره يوجها-ورمس بلک رول المنت علی میں جول۔ "اس نے یہ جھوٹ کیول بولا کوہ خود بھی سمجھ شمیں بایا تھا۔ المدنے ب اختيارا هميتان بحراسانس لباب ' ریر بھر بھی بمتر ہے۔ اچھا ہے تم ڈائر یکٹ بینکنگ میں شیں ہو۔ تم نے کیار'ھاتھاسالار؟'' "اس كيونيكيشنو-"وه أيك كي بعد أيك جهوث بول راتما-" مجے بیسب کے سے پندے۔ مہیں کھ اور بناجا ہے تھا۔" ودليني والمرج سالارساكالين امامه كملكملا كربسي-"إس كيونيكيشنزيره كرتوزا كرنسين بن سكته"سالار فيجواب نهيل ديا يتجرده اس كاچرود كيم ليتي تواتني ب تکلفی کے ساتھ سیسارے تبھرےنہ کردہی ہوتی-دخولين الخفي 62 مران 10 (10 المرادية)

1050505 63 出头的现在分

ONLINE LIBRARY FOR PAKUSTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM



الوسيجيمة تهين ١٠٠٠ يحتوث ومضروري التحااليكن سي يعدوا المعترا التحاب المتم ميرے ساتھ التے روز ہوئے "اس نے بالا حرشکایت کے۔ و الناس کے کسی پر اہلم کی وجہ سے میں بچھ اب سیٹ تھا شایر اس کے روڈ ہو گیا۔ "اس نے معذرت کی وہ اس کے انوں میں ازگایاں کھیررہاتھا۔ " بوتْ رہے ہیں الاسہ you Just don't worry اگر آئندہ بھی بھی میرااییا موڈ ہوتو تم پریثان مت ہونا'نہ ہی جھے ہے زیادہ سوال جواب کرنا۔ میں حود ہی تھیکے ہوجاؤیں گا۔'' المدکی سمجھ میں اس کی توجیعہ نہیں آئی تھی کیکن دہ پرسکون ہوگئی تھی۔ دمیں اس لیے پریشان ہو رہی تھی کیونکہ جمجھے لگا کہ شاید شہیس میری کوئی یات بری گئی ہے۔ میں نے بینکرز کو ووتنهيس توسات خون معانب كرسكنامون مين ميه توگوني بات ي شين." اس نا کے ایک بار پھر گھرا سانس کیتے ہوئے کہا۔ ورتم ٹھیک کتے ہو'ڈاکٹرز میں بھی بہت می برائیاں ہوتی ہیں لیکن جھے بس ایٹھے لگتے ہیں وہ ۔ بس محبت ہے میں ڈاکٹرزے۔۔ میں بھی ان کی ساری خامیا <sub>لیا</sub>آگنور کرسکتی ہوئی۔ "سالار کی آنھوں سے نیپتریک دم عائب ہو گئے۔ یہ کی اور حوالے سے دضاحت دے رہی تھی اس نے اسے سی اور بیرائے میں لیا۔ ود مميس والعي الكرزے نفرت ہے؟" وہ اب ہے بیٹن کے ساتھ ہوچھ رای تھی۔ و جیز تمهین ایسند موسیس اس سے نفرت کر سکما ہوں ... ؟ نداق کر رہا تھا میں۔"امامہ کے ہوسوں پر مطمئن اس نے بھی سالار کے کر دانیا ہا زوجها کل کرتے ہوئے کہا۔ "اب بچھے مینز آرای ہے 'تم بھی سوجاز۔" اس نے آئیس بند کرلیں۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر تارہا۔ محبوب کی وہ خصوصیات بونیورسل ہوتی ان-وہ یے نیاز ہو باہے۔ اور۔ اور این بے نیازی ہے بے خرجی۔ اور بدوروں حصوصیات اس کے محبوب الم بهی تھیں۔ جلال ایم سے اے ایک بار پھرشدید قسم کا حسد محسوس ہوا ۔۔ سینن رشک اے اپنے آپ پر آیا الدوه أس مسكه الياس " محى مساور اس كى التي-المساحب نے نیوز بیپرز کا کما تھا کہ آپ سے ہوچھ اول اور میہ میکزین ہیں 'ان میں سے جوپسند ہیں 'بتاویں میں ہے آیا کروں گا۔" ناوز ہاکر نے اسے ایک کاغذ تھاتے ہوئے کہا جس پر اخبار ات اور میکز بنو کی ایک کسٹ تھی۔ وہ نیند میں بل ا وازبرا تھ كر آنى تھى۔ چھ دير تك توسمجھ بى تهيں يانى كدود كيا كدر باہے سالار مے كھراس نے صرف الأاركوا خبارت كمها تقاموه بهمي سالارن باكريت خودليا نشار ودخود آنس بين بمي اخبار وبلهما تعابيراس وويقيينا يهمى

ہونے والی گفتگو کو شروع سے یا دکرنے کی کوشش کررہی تھی۔ شایداسے بینکرز کے بارے میں میرے کمستنس التجھے نہیں لگے وہ جے تجزیبہ کروای تھی۔ ے پین سے دورہ ہے جرب جرب کی است کی اور سے میں ایک ہے۔ ساراون جرب وہ دورہ اپنے بیڈیر آکر بیٹے گئی۔ ساراون م کام کرتی رہی تھی لیکن بری طرح تھا۔ جانے کے باوجوداس وقت اس کی نیندیک وم غائب ہوگئی تھی۔ سالا رہے بارے میں سارے اندلیتے 'جواس کے ساتھ گزارے ہوئے ایک ہفتے نے ساا دیے تھے 'یک وم پھرے جاگ ا تنص بتھے۔ دواس کی طرف کردٹ سے ہوئے سور ہا تھا۔ دواس کا چہرود مجھتی رہی۔ دواس سے چند فٹ کے قاصلے پر تھا تکم از کم نیند کی حالت میں پر سکون لگ رہا تھا۔ "" اخر مرداتی جلدی کیول بدل جاتے ہیں ؟ اور استے نا قابل اعتمار کیوں ہوتے ہیں ؟"اس کاچیرہ دیکھتے ہوئے اس نے سیوجا اس کی رنجیدگی میں اضافہ صرور ہوا تھا۔ زندگی آئی محفوظ نہیں ہوئی تھی جھٹی دہ کچھ کھٹے پہلے تک ور آج لائث آن کرے سوؤگی کیا؟ "سالار کروٹ لیتے ہوئے بردیرط یا۔ ودیقیتاً "کسری نیند میں نمیں تھا۔امامہ نے ہاتھ بردھاکرلائٹس آف کردیں کیکن دوسونے کے لیے تہیں کیٹی سى- اند جرے میں سالارنے دوبارہ اس كى طرف كروش أل-ادعم سو كول شيس رين ؟" سالارنے ہاتھ بردھا کرایتا بیڈ سائیڈ نیبل لیب آن کردیا۔ امامہ نے کھے بغیر کمبل خود پر کھینچا اور سیدھے لٹتے ہوئے اس نے آئکھیں بند کرلیں۔ سالار چند کھے اس کا چہرہ دیکھارہا پھراس نے لیمپ دوبارہ آف کر دیا۔ امامہ في ودياره آئيس كول ليرب المهيس محري محروث بهي الماناب المد!" اے حیرت ہوئی اس لے اندھیرے میں اے آنکھیں کھولتے ہوئے کیسے دیکھ لیا تھا۔ گردن موڑ کراس نے سالار کی طرف دیکھنے کی کوشش کی اسے پچھے نظر نہ آیا۔

دو تهريس يها ب سالار إونيا كاسب سے بيووه كام کوان ماہے؟ "اس فے سالار کی طرف کروٹ لے کر

<sup>ور</sup>شادی۔''اس نے ہے ساختہ کہا۔ چند کھے فاموشی کے بعد اس نے سالار کو کہتے سنا۔

ایامہ کو بے اختیار دکھ ہوا۔ کم از کم سالا رکو اس بات ہے انفاق نہیں کرنا جا ہیے تھا۔ اس نے سالار کا بازو ا ہے کر دھائل ہوتے ہوئے محسوس کیا۔وہ اب اس کی پیشانی جومتے ہوئے کہ رہاتھا۔ الکرڈ نائٹ "بیاے سلانے کی ایک ادر کوسٹش تھی۔ وہ چند کھے خاموش رہی بھراس نے کھے ہے جین ہو کر کہا۔

سالارنے ہےا نقیار گهراسانس نمیااور آئیسیں کھول دیں۔

\$ 2015 CJ 59 64 CL 545 COBS

Copied Fron 2015 جوري 65 مخواين گانجي يا 65

وں سے اخبار لکوا رہا تھا۔ ایک نظراس کسٹ پر ڈال کر اس نے ہاکر کوایک خبار اور ایک میکزین کا بنایا۔ وہ اخبار

ا ... تهما کرچلا گیا۔ وہ جمائیاں لیتے ہوئے اخبار اندر لائی اور رکھ دیا۔ دس بیجنے والے تھے کھڑی ہے یا ہروھند

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

المنساري محمي سيكن البهي بهمي بيحمد تهي -

WWW.PAKSOCHETY.COM RSPK.PAKSOCIETY COM

PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY الل كے ساتھ لايوري كے ليے بينے محتے كيروں كى است بھى تقى المد نے بينكر زلاؤر جيس لانے كے بعد بارى الري كسف اور كرول كوملانا شروع كيا كرر يور يض

اللازمة تب تك بابرنكل آئى تقى- المديل كے يسي لين الدريل كئ-جسب وه واليس آئى تواس في المارم لو دودازے پرلانڈری دوائے کو ایک لانڈری بیک تھاتے ہوئے دیکھا۔ جس کے اوپر ایک نسٹ چہاں تھی۔ یقیناً " دوان کیڑوں کی نسٹ تھی جولانڈری کے لیے دیے جارہ سے تصال تدری دوائے ایک رائٹنٹ پیڈی کچھاندراج کر

"ماجی! آپ نے بھی دینے ہیں کپڑے؟"ملازمہ نے اسے آتے دیکی کر کما۔ " نمیس میں بیان دینے آئی ہوں۔"امامہ نے بل کی رقم اس لڑکے کی طرف بردھائی۔اس نے جوا ہا"ایک رسیداس کی طرف برمهادی۔

وروان درداند كرة موكاندر أى المدين رسيدير نظروال ووسالارك كيرون كالسك محى جوده الحركيا

''تم نے لائڈری کے کیڑے کمال سے لیے ہیں؟''المامہ نے اس نسٹ کوپڑھتے ہوئے ملازمہ کوروکا۔ ''سمالار صاحب کیڑے بیک میں ڈال کراوپر کسٹ رکھ جاتے ہیں۔لائڈری میں ہی رکھتے ہیں بیک۔''ملازمہ ہیہ

المه كردوبارداندر چلى كئ\_

المب في بن الظروالي-لاندري توده خور مجي كرسكتي تقي- جربيفة التنفيدياس ير خرج كرما نصول خرجي تقي "

المازمرانجي ويرب تحي دسباليك آدى دورو المرايا تقاجواس في المراي المادم الم "الى أأبيان كونى يرد المنظ كر المحديد إلى ؟"

ملازمه فانتركام كى بيل بحقير ريسيورا فعاكر آن سے يوجيما-

المه پنج حران ابوني-"ال... كيون؟"

الله الله يح كيث براكيك آدى لے كر آيا ہے الكارة انتركام بر يوچھ رہا ہے۔ بال إلى يحيح دو اباجي نے بردے ہوائے ال -" ملازمہ نے اُس کو بتا کر رئیسیور پر گارڈ ہے کہا۔ رئیسیور رکھ کردہ ددیاں لاؤ کے صاف کرنے میں لگ کئی تھی۔ وان کاؤنٹریر گلاس سیٹ کو کیڑے سے صاف کرتے ہوئے المامہ کو عجیب طرح کا حساس تمتری ہوا۔اس نے استے ولول وبال خلتے بحریتے کی بارانٹر کام کو دیکھا تھا لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیراس انٹر کام کی وہاں کیاا فلایت ہے' جَهِكِ دِيدُ انْدَانْنَا قَرِيبِ تَعَالَهُ مَا زَمِهِ اسْ كَعَرِي مِرجِزِكُواسِ بِيهِ زِيادِهِ زَبَانَتُ 'كِعرِ فِي اورسهولت كے ساتھ استعال كر

و المرالار إلا و الما ألو المالك رايب ال

سالارنے لاؤر کی گھڑکیول پر کیے شے پردول پر ایک نظروالی وہ انجی چند کمیے پہلے گھر آیا تھا۔ امامہ نے بے صد فوقی کے عالم میں آتے ہی ایسے اطلاع دی۔ وہ نہ بھی وہی تب بھی لاؤر کی میں پہلاقدم رکھتے ہی وہ اس ''واضح'' ليديليا كونظراندازنهين كرسكناتها-

قابمت اسے ای ایوی کوچھاتے ہوئے کما۔ امامہ نے تخرید اندا زمیں پردوں کوریکھا۔ وہ آئی بھی انطاری راستے میں ہی کر آیا تھا۔ امامہ نے افطاری فرقان کے گھر پر کی تھی اور اب وہ دولوں ایک ما فاز کردے تھے۔

د خولتن دایج ش 67 جوری 2015

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

جننی در میں ملازمہ آنی کو اخبار دیکھ چکی تھی۔ ملازمہ آج اکملی نہیں تھی اس کے ساتھ مالی بھی تھا۔ وہ فرقان کے بودے دیکھنے آیا تھا۔ وہ سالار کے بودے اتوار کے دن دیکھنے آیا تھا یا پھرنوشین خوداس کے ساتھ وہاں آتی

تھی۔ سالار کے اپارٹمنٹ کی ایک جالی ان کے پاس بھی تھی۔ آج نوشین نے یہاں امامہ کی موجود کی کی وجہ سے مجمعیں ہیں۔

وہ اس سے ٹیرس پر جانے کے کھ در کے بعد خود بھی یا ہرنگل آئی۔ الی کیاس کھڑے خاموش سے اسے دیکھتے رہے کے دوران آنے آجساس ہواکہ آئے کی قشم کی ہدایات کی ضرورت نہیں ہے۔ وہا ہرانہ آنداز میں اپنا گام کریہا تھا 'وہ دالیں اندر آگئی۔ ملازمہ نے بڑے پر جوش انداز میں بکن میں رکھے ہوئے برتوں کونوٹس کرنے کے بعد تعريف ك-المامه في العتبار خوش موتي-

" باتی ایب یر کو تھرالگ رہا ہے۔"اس نے امامیہ سے کیا۔ وہ سالار کی اسٹڈی کو دیکیوم کررہی تھی۔انامہ مسكراتی ہوئی سالار کی استذمی عیمل پریزی ڈسٹ صاف کرنے تھی۔

"باجى إيس كرتى مول" آب ربخوار "اللازمد فاست ردكار "منيس متم باتي سب كرليماً ميں ابھي فارغ مول اس ليے كر رہي مول-"دواس سے بير نميں كمد سكى كدوه شیں جاہتی کہ سالار کا کوئی کاغذ اوھرادھر ہو جائے کیکن سے سوچتے ہوئے وہ یہ بھول کئی تھی کہ اس کھر میں اس

اسٹڈی میل کواتے عرصے سے دہ ما زیدہ ہی صاف کر رہی ہے۔

میل ٹرے وعوتی کارڈ زے بنداور کھلے لفا فول سے تقریبا "بھری ہوئی تھی۔امامہ نے ایک لفاف کھول کردیکھا۔ وہ کسی افطار یارٹی کا انونٹیشن تھا۔ ایک کے بعد ایک وہ سارے لفاقے کھول کردیکھتی گئے۔سب کارڈ سی نہ کسی انطاریار آبا کقریب سے متعلق ہتے اور بعض کارڈ زمیں تو دویا تین جگہوں پر بھی انوا نیٹا تھا۔ وہ یقیبا " بے حد سوشل زندگی کزار رہا تھا۔ بیراس کا ندازہ تھا عمقینا ''وہاس کے گھر آجائے کی دجہ سے چھیلے آیک ہفتے ہے ان یارشیز میں نہیں جارہا تھا۔ بیاس کا آیک اور تجربیہ تھا۔ بندرہ ہیں کارڈ زریکھنے کے بعد اس کامل اچاہ ہو گیا۔ اس نے کارڈ زاٹھا کر ایس رکھ دیے۔ پچھ اور کارڈ زر میستی یا ہیچے میل کے کسی لفانے کے ایڈریس پر نظروال لیتی توشاید اے سالار کاشعبہ نظر آجا آگہ وہ انوا سشمنٹ میں تھا ہی آرمیں تہیں۔ کم از کم وہ یہ جھوٹ او ضرور پکڑ سکتی تھی۔ " باجی اِرات کو کوئی معمان آئے تھے؟" وہ ملازمہ کی آداز رجو گی۔ وہ ایش ٹرے ہاتھ میں لیے پیجھ حیرائی ہے

'''المامہ نے سوال سمجھ بغیر کہا۔ ''توسیر سکریٹ کس نے ہے ہیں؟سالار صاحب توسکریٹ نہیں ہیتے۔''ملا زیمہ ہے حدجے ان تھی۔ المامه کچے در بول نہیں سکی۔ ملازمہ جیسے سالار کے بیان کی نفیدین کر رہی تھی۔ یعنی دودا فعی عادی نہیں تھاجو أيك آده سكريث ودجهي بھي كبھاريتيا ہو گا ٢ ہے ملازمہ لسي مهمان كا يا ہواسكريث سجھ ليتي ہوگ۔ "اوہ! ہال...اس کے کچھ دوست آئے تھے 'مجھے یاد ہی جس تھا۔"ا مامہ نے چند کھوں کے بعد کما۔اس يهك كه ده وله اور كهتى وورنيل جي-

المين ويجيني جول-"كامداس سے كمدكريا برنكل آئي-

"لاعارى كوليكك كرف آئيس-"

وردازے برآیک لڑکا سالار کے بچھ ڈرائی کلینڈ اور دھلے ہوئے کیڑوں کے بینکرز لیے ہوئے کھڑاتھا۔اس کی طرف ایک تل کے ساتھ بردھاتے ہوئے اس نے کہا۔

ررو و خولين المجتب 66 جور كرا 2015

PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY

WWW.PAKSOCIECTY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM مون لا تزارنا جاسے۔ اب تهمارا گھرے اتم کونیگز کوانوائٹ کردیا کم از کم ان سے فون پر بی بات کرلیا کرد۔" ق ات برن سجيد كي سي محمد اراتحار ورم خورسوسل مو اس کے کمدرے ہو۔"المدے جوایا "کما۔

'' اُن میری جاب کی ضرورت ہے سوشل ہونا۔ ماہ رمضان کے بعد پکھے فنکشنز اس۔ دُنر بھی اس پکھ ۔۔۔ مهيس الوازي كالم كه دوستول سے بھي ... اچھا تھے كا تنہيں۔"ورواس سے كهدر باتھا۔

" میں نے تمهارے ویسک پر دیکھیے ہیں افظار و ترزکے کاروز۔ تم میری وجہ سے نہیں جارہے؟"المدنے

ومهين مين افظام پارشيزيا و نرزمين مهين جا تا- "سالار يے سرسري اندا زمين كها... "کيول؟"ورجران مولي-

''کیونکہ میں سجھتا ہوں سیپارٹیز ماہ رمضان کی اسپرٹ کانداق؟ ڑاتی ہیں۔ میں ماہ رمضان میں کسی کے گھرافطار میں میں میں سیستان میں اسپر ماہ رمضان کی اسپرٹ کانداق؟ ڑاتی ہیں۔ میں ماہ رمضان میں کسی کے گھرافطار

ولکین تم فرقان کے گھرتوجاتے ہو۔ ''امامہ نے ہے ساختہ کما' دہ مسکرا دیا۔ وداس وقت بھی فرقان کے گھرے آیا ہوا کھانا کھا رہے تھے۔

"میں فرقان کے گھراہ رمضان ہے پہلے بھی کھانا کھا آپارہا ہوں اوراگر وہ مجھے افظار یا ڈنر کے لیے بلا تا ہے تو الفانے میں کوئی اہتمام شیں کرتا۔ ہم وہی کھاتے ہیں جواس کے کھرمیں عام دلول میں پکتا ہے کیکن عام دلول میں اس کے کھر میں یہ شیں بگرا۔" سالار نے تیمل پریزی تین جارچیزوں کی طرف اشارہ کیا۔

الكريد ؟"وه مريد تيران بهوني-" نیاسارا اجتمام فرقان اور بھابھی تمہارے لیے کردہے ہیں کیونکہ ہماری ٹی ٹی شادی ہوئی ہے تو تمہارے کیے سخری اور افطاری میں بھی استمام ہو رہاہے اور نہ تو ہم سان کھانے ہیں۔ ماہ رمضان میں ہم لوگ اسٹے ہجن

کے لیے کروسری پر عام مہینوں کی نسبت آدھا خرچا کرتے ہیں اور آدھے بیپوں سے ہم کسی اور قبلی کو بورے مینے کا راشن منکوا دیتے ہیں۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے تمہارا۔ "سالار لے اسے متوجہ کیا 'وہ خود کھانا حتم کرکے اب

ب ذا كثر سبط على كے كھركى روايت تھى۔ ماہ رمضان ميں ان كے كھر آفے والا راش آوھا ہوجا يا تھا۔ كھركے دو المازمول كماه رمضان كاراش اسياقي راش كي قيت سي آياتها-

الالمدة المسالارنے بحراہے کھانے کی طرف متوجہ کیا۔

وہ کھانا کھانے لگی۔ سالا رہیٹھا بھی ختم کرجے کا تھااور اب منتظر تھا کہ وہ کھانا ختم کر لے۔وہ خود ساتھ ساتھ سیل پر سلسل میں بیوز کرنے میں مصروف تھا۔ وہ کس حد تک بدل کیا تھا اور اس کے اندر آنے والی تبدیلی کس حد تک ڈاکٹرصاحب کی مرہون منت تھی اور کس حد تک اس کی اینی سوچ کی مح ندا زہ لگانامشکل تھا ۔۔۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بیشہ اس کے کھانا شروع کرنے کا تنظار کر آتھا۔کھانا کھاتے ہوئے کچھ نہ پچھے اس کی پلیٹ میں ضرور رکھتا تھا اور اس کے کھانا حتم کرنے کے بعد ہی کھانے کی تعبل سے اٹھتا۔ وہ بید باتیں نوٹس میں کرنا جا ہتی تھی الیکن الدبیہ لونس کیے بغیر بھی رہ نہیں مکتی تھی۔ وہ عجیب خفا۔ <sup>دو ع</sup>جیب؟''اس کے علاوہ کوئی دو سرالفظ ا ماسہ کے ذاکن میں نہیں

ڈ زیے بعد وہ رات کو بکن کاسودا سلف خرید نے کے لیے محیقے تنصد امامہ نے اگر سالار کی سے گفتگونہ سنی ہوتی تو النامية " وديرُن كے ليے ايك لمبي جوڑي لسٹ بنائے جيتھي تھي اليكن اس نے خريداري كرتے ہوئے بہت احتياط

حولين والجيث 69 جوري 2019

copied From Web

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

"توجناب كا آج كاون كيساً كزرا؟"

کھاٹا شروع کرتے ہوئے سالارنے اس سے پوچھا-دہ اے پورے دن کی ایکٹوشیز بتانے گئی۔ آج ان دولوں یکے در میان ہونے والی سر مہلی تفصیلی تفتیکو یہی۔ سالارنے اسے دن میں دوبار میک یا ڈیز ہے منٹ کے بہتے کال کن تنی ممهات صرف حال احوال تک ہی رہی تھی۔

ودلینی آج بہت کام کریارا۔"سالارنے اس کے دان کی تفصیل من کر کما۔

"كياكام ... ؟ ميس في كياكيا ... ؟ ميس في تو يجه يهي نميس كيا- "المامه قياس كيات ير يجه جيران موكرا -

''جقنا بھی کیاہے'بہت ہے۔''

"ميس تساري لا ندري خود كرديا كرون كي المطلع مفت الماسة الماسة مالا ركي بات كو نظرا ندا و كرتے موسع كما۔ "اوربريس بحي كرديا كرون ك-"

''منیں تنہیں کیڑے دھونے کے لیے نہیں لے کر آیا۔''سالارنے اس کیات کائی۔ ''جھے پہاہے لیکن میں فارغ ہوتی ہوں سارا دن اور پھر چھے اپنے کپڑے بھی تو دھونے ہیں ٹو تسارے بھی دھو

ا ب كيرے بھي كيول وهوؤگ لاندرى دين مريضة آتى ہے۔ تم اپنے بھى دے واكرو۔"مالارتے كھانا کھائے کھائے رک کر کہا۔

اليميے ضائع ہول محمد "استے ہے افترا رکھا۔

'' کوئی بات نہیں۔'' سالارنے ای انداز می*ں کندھے*ا چکا کر کھا۔

الهامه نے اس کا چیروں مکھا۔

"اور میں ساراون کیا کروں؟"

"ونی جودد سری عورتن کرتی ہیں۔ سویا کرو اُل دی دیکھوافون پردوستوں کے ساتھ کپ شب لگاؤ۔ "اس نے مسكراتي بهويئے كها۔

"ميرے كوئى دوست شيں إل-" دايك دم سجيده ہو كئى-مالارنے کچھ جیران ہو کراس کا چیزو یکھا۔ <sup>دو</sup>کوئی توہو گا۔۔؟'' « د نهیں آکوئی بھی نہیں ہے۔ "

وہ کھانا کھاتے کھاتے کچھ سوچنے لگی تھی پھراس نے کہا۔

الكافح اور بونيورشي ميس تؤميس اتني خوف زده رايتي تهي كم لسي كودوست بنايا كاخيال يي سيس آيا- دوسي بمول تو پھر سوال ہوتے ... میرے ہارے میں ۔ قیملی کے بارے میں ۔۔ پھراکر کوئی گھر آ مااور ابو کی فیملی کو کوئی پہلے ہی سے جات ہو آتو۔ یا سعیدہ ایاں کوہی۔ دوست اس دفت بردی مسکی چیز تھی میرے کیے۔ میں افورڈ ممیں کر عتی تھی ہے پھر آفس جاب میں کولنگز کے ساتھ تھوڑی بہت کپ شب ہوتی تھی لیکن مجھے اکیلے رہنے کی اتنی عادیت ہو گئی تھی کہ میں لوگوں کے ساتھ مھی بھی محملو میلی شہیں رہتی تھی۔ میں ان کے ساتھ کھوم بھر مہیں سکتی تھی ...ان کے گھر نہیں جاسکتی تھی۔ اپ کھر نہیں بلاسکتی تھی۔ کیسے درستی ہوئی پھریہ اس کیے بچھے کتابیں پڑھنا احِمَا لَكُنَّا تَعَابِ بِينِكُ رَبَّا إِنِّمَا لَكَّنَّا قِمَالِكًا قِمَالِكًا قَمَالِ"

"الوكول سے ميل جول ہوتا جاہيے " دوست ہونے جاہيں۔ پہلے كى بات اور تھى كيكن اب حمہيں تھوڑا

مُ الحَوْلِينِ وَالْجَنْبُ عُلَيْ \$68 جَنُورِ كَا \$201

PAKSOCIETY **PAKSOCIETY** 

WWW.PAKSOCHETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

''سالار! تنہیں پتا ہے ہتم نے کتنا برط بلینڈر کیا ہے؟''امامہ نے اندر آتے ہوئے کما۔ "كيمايليندر؟"ودجونكا-المديناس كے قريب آكر بے سلياس كے سامنے كى۔ "اے دیکھوڈرا ... بیے کیا ہے؟" ''بے سلیہ ہے۔''سالارنے ایک نظروس پر ڈالتے ہوئے دویا رہ ڈیسک ٹاپ پر نظرود ڑانا شروع کردی۔ " کتنی رقم حمل کردائی ہے تم نے میرے اکاؤٹ میں؟" " تعمي لا كه .. " ده حمران بونی ... '''بانتی کچھ رہتی ہے' سات لا کھ اور پچھ سے چند ماہ میں وہ بھی دے دول گا۔'' وہ کچھ ٹائپ کرتے ہوئے سرسری ایداز میں کمہ رہاتھا۔ «دلیکن کیول دو محم مجھے ....؟ کس لیے؟"وہ حیران تھی۔ "تهاراحق مربه-"سالارف ای اندازی کما-''میراحق مردولا کوردیے ہے۔ "امامہ کولگا کہ شایدوہ بھول گیا ہے۔ " وو آمنه كا تقاميس تمهيس زياره حق مهروينا جا بهنا مول بـ"ساللارنے كند جيمانيكا كركها بـ "ليكن بياتو بهت بى زياده ب سالار-"وه يك دم سنجيده مولى-"م س سن كما ب الجيه اتنى رقم دد "تم نے خود مجھے لکھ کردی تھی پیرتم" سالارنے اس بار مسکراتے ہوئے انٹیرے نظری ہٹاکراہے دیکھا۔ من نے کب \_ "وہ کتے کتے رک گئی۔ ''وہ فانکو تم اس کے تکھوا رہے تھے \_؟''اے یاد آگیا۔ ''لارب''اس کیلایروانی!ب جمی بر قرار تھی۔ د تمیا گل موب" المامه كوب اختيار بنسي آني-''شآید-"مالارنے<u>ہے</u>ساختہ کہا۔ "اچھا" میں ایک ارب لکھ وی تو کیا کرتے؟ "وہ اب طنز کر رہی تھی۔ التوايك ارب بهي ديه وينا- "كيافياضي سي-‹ كمال عدية ... ؟ فرادُ كرتے ؟ "وه بے ساختہ ناراض ہوئی۔ ''کیوں کر نا…؟… کما کردیتا۔''سالارنے اس کی بات کا برا مانا۔ "ماری عمر کماتے ہی رہتے بھر؟" "اچهاه و یا ساری عمرتهمارا قرض دار رمتا و اقعی ایجها هو تا اتوایک ارب چاہیے کیا ہے۔ ؟" وہ تبلهی مسکر اہت کے ساتھ کہدرہاتھا۔ امامہ کو کئی سال بہلے والے سالا رکی جھاک نظر آئی۔ " کیول دے دے ہو؟" اس نے سنجید کی ہے کچھ دیر اے دیکھ کر کھا۔ "بيوي موتم أس ليه" "ات بیے کمال ہے آئے تمار سیاں؟" "امامہ!میری سیونگریں ہے۔"سالارنے بے صد تحل سے کہا۔ السيونكرين لو مجهد كول دے رہے ہو؟ "وہ كھ خفا ہوئى۔ ''عمیراُول جاہتا ہے تمیں حمیس دول۔ آگر میہ یوری دنیا میری ہوتی توہیں میہ ساری دنیا حمیس دے دیتا۔ میں کما دوا

ے کام کیا۔ خریدی جانے والی زیادہ تراشیا کنٹینرزاور جار زی ہتھے کھانے پکانے کاسامان اس نے بہت کم خریدا آج انمول في ايك اور جكدست كالى في تعي-« تمهاراه برا بلم حل بوگیا؟ "امامه کوگاڑی میں اجا تک میاد آیا۔ دو کون سایر ایلم ؟؟ سالارنے چو تک کراہے دیکھا۔ "وه جس کی دجہ سے تم کل رات پریشان شخص" مامہ نے اسے باوولا با۔ و یا ہے اختیار بربرطایا۔ انکاش ہوجا آ۔" «لعني شيس بوا-"المدمتفكر بوني-"بوجائے گا۔" سالارنے عجیب ی مسکراہٹ کے ساتھ اس کاچرود یکھا۔ " پرسول میں کرا جی جارہا ہول۔" سر لارنے بات بدل-" معلى جاؤل كالوررات كو آجاؤل كا- من مسيخ من دو تين بارجا ما يون كراجي .. تم جلول سائق ... ؟ ود بنسا-المدن جراني الصويكها ''تم آفس کے کام سے جارہے ہو'میں کیا کردل گی دہاں؟'' ''تم انتیا کے ساتھ شابینگ کے لیے چلی جانا'وہ تمہیں تھمائے پھرائے گی کراچی۔ بھی گئی ہو پہلے وہاں؟''سالار آدر نیس-"وہ کھایکسائیٹڈ ہونے لکی تھی-سندراہے پیند تھااور زندگی میں بہلی اراہے سمندر دیکھنے کاموقع "انتاے ٹائی آپ کر تا ہوں پروگرام ... میں آفس میں تم میری بہن کے ساتھ بازاردل میں ... ہم توای طرح كائني مون مناسكتے ہيں في الحال-"وہ اسے بھر چھيٹررہا تھا۔ وہ بنس بڑی ۔۔۔ وہ اس سے کمہ نہیں سکی کہ جش زندگی کووہ گزار کر آئی تھی اس کے مقابلے میں یہ آزادی اسے جنت جیسی محسوس ہور ای ہے۔

= 0 =

" بید کیا ہے؟"
وہ خرید اہوا سودا سلف 'جار ذاور کنٹیز نیس ڈالنے میں معروف تھی جب سالا راپ اسٹڈی روم ہے ایک لفافہ کے گری نیس آبا۔
افافہ کے کری ایریا ہیں آبا۔
"اس میں تمہاری چیک بک ہے۔ "سالا رنے اس بتا یا اور لفافہ کا وُسٹر پر رکھ کرچلا گیا۔
امامہ نے لفافہ کھول کراندر موجود چیک بک نکال۔ اس کے ساتھ ایک ہے سلب بھی نکل آئی۔ وہ تم س لاکھ کی تھی۔ اس نے سلب کو دوبارہ وہ کھا۔ وہ واقعی تم س لاکھ ہی کھی۔ اس نے سلب کو دوبارہ وہ کھا۔ وہ واقعی تم س لاکھ ہی کھی۔ اس نے اس نے سلب کو دوبارہ وہ کھا۔ وہ واقعی تم س لاکھ ہی کھی۔ اس نے اس نے سلب کو دوبارہ وہ کھی۔ اس نے اس نے اس کو نگل کی ہو گرے اسٹڈی روم میں آئی۔ سالا راپنے کہیوٹر پر کوئی کام کر دہا تھا۔

وخوانين دانجت 10 جنوري 2015ء

ا مخولین ڈانجے ہے۔ 71 جوری 2019 copied Fron

آنگزیکٹو کے ساتھ اس کی سیٹ پر جلا گیا۔ وہ مجھے دیراس کے انتظار میں بیٹھی رہی 'بھر کھے بور ہو کراس نے ایک میگزین اٹھالیا۔ مثالار کی ڈائیٹی ٹلینڈ نگٹ کے اعلان کے پانچ منٹ بعد ہوئی۔وہ"سوری" کہتا ہوا اس کے پاس بیٹھ کر سیٹ بیلٹ ہاند ھے لگا۔ انتھ بورنو نہیں ہو کمں ؟"

العظین کے جھے تو بہت مزہ آرہا تھا۔"اس نے نامے دو خفکی ہے جواب دیا۔ الب نے میکارٹن سے نظرین نئیس بٹائیس۔ نالارنے بردے آرام سے اس کے ہاتھ سے میکزین لے کہاس سے گزرتی اسر ہوسٹس کو تھادیا۔وہ شکریدا داکرتے ہوئے جلی گئی۔

''سیبد تمیزی۔۔''ا، مدنےاس کے جانے کے بعد کچھ دلی ہوئی آواز میں احتجاج کیا۔ ''ہال ۔۔۔ ہے توسسی' میکن تم مجھے و مکھ شہیں رہی تھیں۔''اس نے اطمینان اور ڈھٹائی کے ساتھ کہا۔ امامہ کی سمجھ میں شیں آیا دہاس ہے حفالہ ویا ہے۔

'' دجنتی اتمی تم ان لوگول سے کر دے تھے ہم نے بچھ ہے کہی نہیں کیں۔'' وہ اس کے شکوے پر بنسا۔'' بینک کے کسٹرز ایں۔ یہ بان باتول کے بیسے دیتے ہیں۔'' اس نے بچھ ملامت بھری نظروں سے ممالا رکود یکھا۔''تم کھنے materialistic (مادہ پرست) ہو۔'' ''ہال وہ تو ہوں۔''اس نے آرام سے جواب دیا۔ ''ہاں وہ تو ہوں۔''اس نے آرام سے جواب دیا۔ ''جین بھی ذیے سکتی ہوں تمہیں سے ''وہ اس کے جملے برچو تکا۔

یں جارے 'میں تو بھول ہی گیا تھا 'ٹی الحال تو تم مجھ سے زیارہ امیر ہو۔ میرے بینک کی تستمر بھی ہو اور میں تمہارا قرم ار بھی ہوں 'ٹو تم ہے یا تین کرنا تو فرض ہے میرا۔ ''وہ مسکراتے ہوئے بولا۔

" بَنِكُرز .... " وه بَهِي كَتِي تَقَى - سالارنے بِ أَختيار اپنا ہاتھ اس كے ہونٹوں پر ركتے ہوئے اسے رو كا اور

'' میں انپناٹرب خراب نمیس کرنا چاہتا امامہ…! تم ہے واپسی پر سنوں گا کہ بینکرز کیسے ہوتے ہیں۔ "اس نے یک دم چھی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔

المار نے جرانی ہے اسے دیکھا۔ اس میں سنجیدہ ہونے والی کیابات تھی 'اس نے سوچا۔ اس بورٹ پر ہو ٹل کی ماازی نے انہیں یک کیا تھا۔

'' میں نے سوجا تھاکہ ہم انتیا کے گھریر تھیم سے۔''امامہ نے گاڑی میں میٹھتے ہوئے کہا۔ '' میں مجھی انتیا کے گھر سمیں ٹھیما' میں ہوتل میں رہتا ہوں۔''سالارنے اسے بتایا۔ ''کراچی اکثر آتا جا تاہوں ایا۔'' وہ کھڑی ہے یا ہر دیکھتے ہوئے اس سے کمہ رہا تھا۔ ''فعض دفعہ تو یسان آکر انتیا ہے بات تک شمیں ہو

آبار نے اس کا چرود کھا لیکن کھ کہا نہیں۔وہ مسلسل میل پر کھ میں معبوز کرنے میں معمون تھا۔وہ ساتھ اللہ اے سراک کے دونوں اطراف آنے والے علاقوں کے بارے میں بھی بتارہا تھا۔

" الم يحص تمهاد بسائه مين آنا جاسية تعاميري وجدي

سالا ہے اس کے اجانک اس طرح کیتے پر اسے ٹوکا۔

" الله ما تي كر آنا مجھ اچھ الله دائے اور ته بس انتا كي فيلى سے ملوانے كے ليے يمال لے كرتو آنا ہى اللہ مائي سال اللہ مائي اللہ مائي مؤور سے پڑھنے كى كوشش كى۔

خولتِهِ وَالْجَنْتُ 73 مِنْزِي 2015 Copied Fron

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

ہوں اور روپیہ آجائے گامیرے ہیں۔ مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ۔۔ "کیا شاہانہ انداز تھا۔ "لکین اتن زیادہ رقم۔"سالارنے اس کی ہات کائی۔

"ميں اتن زيادہ رقم شميں دينا جاہتا تھا ليكن تهمارى مرضى كاحق مردينا جاہتا تھا اس ليے تم ہے ايك فاتلو لكھنے كو كها۔ تنهيں بيّا ہے جو فاتكو تم نے لكھى تھى 'اس دن ميرے اكاؤنٹ ميں انگيز يكٹ اتن ہى لياؤنٹ تھى۔" وہ اب رقم دہرائے ہوئے نہيں رہا تھا۔

"اباس کوئم کیا کہوگی انقال ۔۔ ؟ جھے انقاق نہیں لگا بچھے لگادہ رقم میرے پاس تمہاری امات بھی ۔ یا حق تھا۔۔ اس لیے تہیں دے رہا ہوں۔ تمیں لا کھ دیا ہے کہ رقم کا ادھار کرلیا ہے تم سے ۔۔ درنہ اسکے دو تمن ماہ ادھرادھرے مانگ رہا ہو گا۔ اس کے تم آرام ہے رکھویہ بھیے 'جھے اگر بھی ضرورت ہوئی تو تم سے مانگ لوں گا۔

اب میں تعوزاساکام کرلوں؟"

المامہ نے کچھ نہیں کہا تھا وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ ڈا کمنگ فیبل کی کری پر بیٹھ کردوا کہ بار پھراس پے سلپ کو دیکھتے گئی۔ وہ اس محف کو بھی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ بھی نہیں۔ وہ لاا بالی نہیں تھا۔ ہم از کم استے دن میں اسے سے اصاس نہیں ہوا تھا۔ لیکن وہ سمجھ وار بھی نہیں تھا۔ کم از کم وہ بے سلپ اسے بھی بتا رہی تھی ۔ وہ اگر اسے خوش کرتا چاہتا تھا۔ تووہ نہیں ہوئی تھی۔ اصان مند دیکھنا چاہتا تھا تو ہاں اس کے کندھے تھکنے گئے تھے۔ الی جاہ اس نے زندگی میں کسی اور قص سے جاہی تھی۔ ایسی نوازشات کی طلب اسے کہیں اور سے تھی۔ اس کے وجود کو کملی لکڑی وہ بیسہ نہیں بنا رہا تھا 'بلکہ وہ فیاضی بنا رہی تھی جو وہ و کھا رہا تھا۔ وہ اس ہرابری چاہ رہی تھی۔ برابر نہیں ہو یا رہی تھی۔ اس محف کاقد لمبانہیں ہو رہا تھا 'بلکہ اس کا پناہی وجود سکر نے الکا تھا۔۔

0 0 0

"المامہ! ہم کل صح کے بجائے "آج شام کوجارہے ہیں۔ رات کراچی ہیں رکیں گے اور پھر کل رات کوئی واپس آجا میں گے۔ سات ہے کی فلائٹ ہے۔ ہیں شام ساڑھے یا نے ہے تہیں یک کروں گائم پیکنگ کرلو۔ " اس نے بارہ ہے کے قریب نون کرکے آفس ہے کراچی کانیا پر وگرام بتایا تھا۔ وہ یک وم نروس ہونے لگی۔ اتن جلدی پیکنگ 'فیک ہے وہ ایک رات کے لیے جارہ تھے۔ پھر بھی ۔ وہ اب اسے اپنے ان کیڑوں کے بارے میں بتارہا تھا جو دہ سماتھ لے کر جانا چا بتا تھا۔ وہ بیکنگ کرتے ہوئے ہوئے ہوئی تھی۔

وہ ساڑھے پارچ بچے وہاں موجود تھا۔ وہ جائتی تھی کہ اسنے گاڑی بٹس روزہ افطار کر لیا ہو گا 'کیلن پھر بھی وہ اکیسہا کس بیں اسنے کیے کھانے کی چند چیزیں اور جوس لے کر آئی تھی۔ ایبزپورٹ تک کی ڈرائیو بٹس وہ دو تول باقیس کرتے ہوئے سائھ وہ چیزیں بھی کھاتے رہے۔

وہ ساڑھے جید ہے ایبر بورٹ پر پہنچ میورڈ نگ شروع ہو چکی تھی۔ وہ فرسٹ کلاسے سنر کررہے ہے۔ ای لیے ٹریفک کی دجہ ہے کچھ لیٹ ہونے کے باوجود سالار مطمئن تھا۔

انگیز مکٹولاؤرج سے جہاز میں سوار ہوئے ہوئے سالار کی قرسٹ کلاس کے کھے اور پہنجرزے سلام وعا ہوئی۔ چند ایک سے اس نے لمامہ کابھی تعارف کروایا۔ وہ سب کارپوریٹ سکیڑے تعلق رکھتے تھےیا پیمرسالار کے کسلمرز یقھے۔

جہا دے ٹیک آف کے چند متنوں کے بعد کسی دو سری کمپنی کا کوئی انگیز میکٹو 'سالارے کوئی معاملہ ڈسکسی کرنے کے لیے اس کے پاس آیا۔ چند کسے اس ہے ہاتیں کرنے کے بعد سالار اس ہے معذرت کرکے ہیں

مُ مِحْوَاتِن وَالْجَسَّةُ 72 جَوْرِي وَالْإِلَى

**3** 

سالاردین بیضا کو دلار درک پینے اسے جاتے ہوئے دیکھا رہا۔ انامہ نے دویارہ پلٹ کر پھے نروس ہوکرا ہے دیکھا تھا۔ دودونول ہار مسکرا دیا۔ یہ نوسال پہلے کی دو برائتادائی نہیں تھی جو آدھی رات کو اپنے کھر کی دیوار کود کر اس کے کمرے میں آئی تھی۔ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ دود سے کہا اس بین کے بارے میں دسیم ہے بہت کہتے مین چکا تھا لیکن چکھا دس دنوں ہو جس لڑکی کود کمیے رہا تھا 'یہ دو اگری نہیں تھی۔ وقت نے جشی تو ٹرچو ڈاس کی ذندگی میں پیدائی تھی اس سے زیادہ تو ٹرچو ڈاس نے وقت کے مراق چند جگوں سے زیادہ تو ٹرچو ڈاس نے مراد کا میں انداز اطوار ہی تبدیل ہوگئے تھے۔ نوسال آگر کسی کی طرف جاتی ہوئی اس لڑکی کی زندگی میں پیدائی تھی۔ اس کی انداز اطوار ہی تبدیل ہوگئے تھے۔ نوسال آگر کسی کی طرف جاتی ہوئی اس لڑکی کی زندگی میں پیدائی ہوئی اس کے گھروالوں سے الگ کردیا جائے خوف اور دیاؤ کے ساتھ چند جگوں تک محدود کر کے باتی دنیا ہے کہا دنیا ہے کہ دو اجائے تودہ کس دو تک کو فید ہوئی اور انہا ہائڈ ڈوئیم محفوظ اور سے ڈیسٹرٹرٹ ہو سکتا ہے۔ دو اس کا عملی مظا ہرو کا اس کا اس مالت میں دو کہ اس کا اس کی انداز ہوئی اس دو کم ان کم است میں دیکے دہا تھا اور یہ چزائے تھا دو نیا۔

" مالار سالار سے "وہ اختاکی آوا زیر ہے اختیار چو نگا۔ اس نے بوری قوستہ اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا۔

"یا توائے دہاں بھیجے نہ 'اب بھیج ہی دیا ہے تو دوجار منٹوں کے لیے کسی اور چیز کو بھی دکھے لو۔ "وہ اب اے ڈانٹ رہی تھی۔دہ مسکرا کرسید ھاہو گیا۔اس کا بہنوئی تحفران اس سے پچھے بوجھے رہاتھا۔

ہ ارتیک سمندر میں نظر آتی روشنیوں کے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک ہار پھر گرون کے کرولیٹے دویے کو سربر لینے کی کوشش شروع کی۔ یہاں اس کوشش کو نوٹس کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ کام اس ہوا میں شال 'دویے اور کھلے پانوں کے ساتھ آسان نہیں تھا۔

''میں بال سمیٹ دول تمہارے؟''وہ جیے کرنٹ کھا کر پلٹی پھرجیےاطمینان کاسالس لیا۔ ''تم نے توجھے ڈرائ دیا۔''اس نے سالار کواپے عقب میں دیکھ کریے انتقیار کہا۔وہ کس وقت آیا تھا 'اسے نہ میں دین

ا المتم میرادون کارے؟"اس نے سالار کی ادث میں آتے ہوئے اپنا دویٹا اسے پاڑا دوا۔ وہ اب دہاں کھڑی دو سرول کو نظر تنبیں آرہی تھی۔

" منہیں جھ کو بنانا جا ہے تھا کہ یماں اتن تیز ہوا ہوگی ہمیں بال تو تھلے جھوڑ کرنہ آئی۔ "وہ اپنے بالوں کو ڈھیلے جوڑے کی شکل میں کیلئے ہوئے اس سے شکایتی انداز میں کمہ رہی تھی۔ دہ اس کا چرو دیکھیا رہا۔ دہ اب بی شال الارکرائے دیے ہوئے 'دہٹا اس سے لے رہی تھی۔

وديركان ساكلر ٢٠٠٠ وه وو يلي كواب مراور كرون كم كرديسية موسة اس كرسوال ير المكلي-

دُخُولِينَ تُلْكِنْتُ 75 جُورِي الآلاءِ Copied Fron

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

" من کا کا میں اور سے اسے امامہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ " ختیس میرے ساتھ آنااچھا نہیں لگا کا میں الدرنے یک وم اس سے پوچھا وہ مسکراوی۔ " آپ اپنی وائف سے ساتھ پہلی باریمال تھررہے ہیں۔"

ہو ٹل بیں جیکان کرتے ہوئے رہ سینت پر مودوار کے مسکراتے ہوئے سالارے کہا۔ اس فائیوا سنار ہو ٹل کے چند کمرے مستقل طور پر سمالار کے بینک نے بک کیے ہوئے تنے اور ان کمرول میں با قاعد گی ہے تھیرنے والوں میں سے آیک وہ بھی تھا 'لیکن آج وہ پہلی باراس کی بیوی کودیکے رہے تنے۔ سالار نے مسکراتے ہوئے سر بلایا اور سائن کرنے لگا۔ وہ لڑکا اب امامہ سے پچھ خوشکوار جملوں کا تباولہ کر رہا

سالارنے مسکراتے ہوئے سرہا یا اور سائن کرنے لگا۔ وہ لڑکا ب امامہ سے پچھے خوشکوار جملوں کا تباولہ کررہا تھا۔ جیسے کوئی آہستہ آہستہ اس کے کر دموجود ساری سلاخیس کرا رہا ہو۔وہ با ہرکی اس دنیا سے مسحور ہو رہی تھی' جس سے وہ سالار کی وجہ سے متعارف ہوئی تھی۔

بعد تقریا سماڑھے گیارہ بج دہاں ہیں نے اپنے ڈراری کر کھاتھا۔ وہ لوگ آدھے تھتے ہیں تیارہونے کے معدد تقریا سماڑھے گیارہ بج دہاں ہنے۔ انتا اور اس کے شوہر کے علاوہ اس کے سمرال کے بھی پھے لوگ وہاں موجود تھے۔ یہ سالار اور اس کے بیوی کے لیے ایک فیمل ڈر تھا۔ اس کا استقبال بری کر مرحوثی سے کیا گیا۔ اس کی گھراہٹ ابتدائی چند منٹوں کے بعد ختم ہونا شروع ہوگئی۔ وہ کائی لبل فیملی تھی اور ان بولوں کی شادی کے حوالے سے ہونے والی رسی گفتگو کے بعد محفظو کے موضوعات بدل کئے تھے امامہ چیف گیسٹ تھی گیاں وہاں کی نے اسے خلی سکوی کے جیسے ہونا تھا اور اس چزنے امامہ کے اعتاد میں اضافہ کیا۔ کھانا ابھی سرو نہیں ہوا تھا۔ وہ ڈر کس لیتے ہوئے گیرٹ میں رکھا تھا اور اس چزنے امامہ کے اعتاد مسکر انتے ہوئے فاموش سامع کا رول اوا کروہی تھی۔ اس کی زوادہ توجہ نگر کی وہوئے کرو نظر آنے والے سمندر اور شہر کی روشنیوں پر تھی۔ وہ لوگ اور ن اس میں تھے۔ کرا جی میں لاہور جیسی سردی نہیں تھی لیکن یہاں اسے سردی محسوس ہورہ کی تھی۔ مالارنے آگے میں لاہور جیسی سردی نہیں تھی لیکن یہاں اسے سردی محسوس ہورہ کی تھی۔ مالار اپنے آگے ہیں۔ کہا نہ کہا ہو یا تو یقینا "اس وقت اس کے وائیت نے رہے ہوئے جو اس موجود تمام موجود تمام

خواتین سویٹرزکے بجائے اس طرح کی شالیں اپنے کندھوں پر دالے ہوئے تھیں۔ "سالار امیں دہاں آئے جاکر نیچے سمندر دیکھناچاہتی ہوں۔"اس نے ساتھ بیٹے ہوئے سالار کی طرف جھکتے ہوئے دھم آدازمیں سرگوشی کی۔

الوجاؤية بمالارف اطمينان سي كيا-

" میں کیے جاؤں ... ؟ اس طرح اکیلے ... تم ساتھ اؤ میرے۔" اس لے اس کے مشورے پر جز ہوتے وئے کہا۔

ادنیں 'تم خود جاؤ۔۔ دیکھو۔۔ اور بھی اوگ کھڑے ہیں 'تم بھی جا کردیکھ آؤ۔''سالارنے اس ہے کہا۔وہ اب س کی کود میں پڑائیک اٹھا کرنچے زمین پر رکھتے ہوئے بلند آواز میں اس ہے کہ رہا تھا۔

اس کی گور میں بڑائیک اٹھا کرنے زمین پر رکھتے ہوئے بلند آواز میں اس سے کمہ رہاتھا۔ امامہ نے کچھ جھکتے ہوئے اس لبی نیبل کے گر دموجودا فراد پر نظر ڈالی 'وہ سب تھٹکو میں معموف تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نمیں تھا۔وہ کچھ ہمت یاتے ہوئے اٹھے کھڑی ہوئی۔اس کے بائیں طرف بیٹھی انتیااس کی طرف متوجہ ہوئی۔

'' وہاں سے جاکر بھو' وہاں سے زیادہ اچھاویو ہے۔ ''انتنانے اشارے سے اسے گائیڈ کیا۔ امامہ نے سم ہا بیا۔ دہاں اس وقت ان کے علادہ اور بھی کچھ فیصلیز موجود تھیں اور سالار تھیک کمہ رہاتھا۔ کوئی نہ کوئی و قماسخو قما اٹھ کراسی طرح اس عرشہ نما جگہ کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کودیکھنے لگا۔ دہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے نروس تھی لیکن بھردہ ناریل ہونا شردع ہوگئی۔

لاخواتين ڈانجنٹ 74 جنوري 2015 يا

PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY

سالار مسکراتے ہوئے اسے منتمار ہا۔ وہ بچوں جیسے جوش و خردش کے ساتھ اپنی شاینگ کی تفصیل بتارہی تھی۔ العيل في ابو " آئي اور سعيد والمال كي ليم جمي بهي كلفنس في جي- "وه بتاري هي-"احيما!"سالار ني لچين ل کيلن گفشس کي توعيت ميں يو چي-منفرقان بھائی کی ٹیملی۔اور تسارے بیر مس کے لیے بھی۔ "المامة! صرف ميرے بيرنئس نهيں بيں وہ "تههارا بھي كوئي رشتہ ہان ہے۔ "سالار نے اعتراض كيا۔ وہ اب بھی اس کے ماں باپ کا ذکر اس طرح کرتی تھی۔اس دفت بیک دم اہامہ کواحساس ہوا کہ اس نے سالار کے لیے ،کھ بھی مہیں ٹریدا۔ مید بھول تھی یا لا پروائی ملین اے شاینگ کے دوران سالار کا خیال تک مہیں آیا۔ اسے معدیدامت مول۔

ودکیابوا؟"مالارنےاسے خاموش دیکھ کر ہو تھا۔ وہ کھ در خاموش راق چھواس نے کھے شرمند کی سے کما۔ "سالار! مجھے تسارے لیے کھے خرید نایا و نسیں رہا۔ "

"كونى بات نسيس عم في الني كي تماينك كي به توسم تحويم في مير مد ليه بي خريدا ب "مالار في اي مسكراہث کے ساتھ اس كاكندھا تھيك كرجيے سلي دي۔

" بعربهی بچھے تمهارے لیے کچھ لیما جا ہے تھا۔"ام مطمئن نہیں ہوئی۔ "لیکن مجھے تمهارا خیال ہی نہیں،

أس كامحبوب طالم تفائوه جانبا تقا- "كوني بات نهيں 'جب خيال نهيں آيا تو كيسا تحفيه... ؟ تحفه توان كو ديا جا آيا ہے جن کا خیال آیا ہو۔"سالا رکے کہیج میں گلہ سیں تفاصین امامہ کو گلہ لگا۔وہ تادم سی ہو کر خاموش بیٹھ کئی۔ "اور کیا کیالیا ؟"اس کی ندامت محسوس کرتے ہوئے سالارنے ددیارداس ہے بات شروع کی۔ " مجهد انتاا چھی آئی ہے۔"المدے اس کاسوال نظراندا زکیا۔

" چلوا چھاہے "کوئی توا چھالگا تمہیں۔ میں نہ سبی میری بمن ہی سی ہے"

ألمه ني حيراني بياس كاچره ويكهاسالاري آنگيول من مسكرا بهث تھي وه سنجيده نهيس مختاب وه مطمين بوگئ-"اوريا كمي في كياكياليا كي"وه يحربو لن الي-

مالاردافتیار مسکرایا۔آگراے اس سے اپنے کے کسی اظہار کی وقع تھی تو غلط تھی۔

استطے دون المامہ بہت التھے موذیس رہی اے ہمات پر کرائی یاد آجا آ۔اس کی پہ خوشی سالار کو جران کرتی وی اس کا خیال تھا اسے وہ شہر پیند آیا ہے لیکن اسے یہ امرازہ تہیں ہوا کہ بات شہر کی تھی میں تھی وہ اگر کیامہ کو بواب شاہ بھی نے جا تا تو بھی وہ اس ٹرانس میں واپس آتی۔ وہ تھلی فضا میں سانس لینے کے قابل ہو رہی تھی اور آبک کمے عرصے کے بیعد مٹی ہوئی سانسوں کے ساتھ جینے کے بعد کچھ دیر تک توانسان ایسے ہی تمرے سانس لیتا ہے اجسے وہ لے رای تھی۔

المنظرون وواوگ ڈاکٹرصاحب کے اس سے وہ سالار کے ساتھ خوش تھی میات اس کے چرے پر ایسی ہونی سمی البینة سعیده المال نے بحریمی بھے احتیاطی تدابیر کے تحت سالار کوسیا<u>منے والوں کے لڑ</u>ے کی آمند کے لیے دیوانہ وار محبت كاليك اور قصيهانا ضروري منهجا أشي سالار في مع حد عل سي سنا اس بارا مامه في دوران مفتلو معیدہ الیاں کو نوکنے کی کوشش کی تھی کیکن وہ ناکام رہی سعیدہ الماں کا خیال تھا 'سالار کوا یک احجما' آلع دار شوہر

سالارے شال اس کے کندھوں کے کرولیٹے ہوئے کہا۔ "دعی تنہیں بنانا چاہتا تھا ہم اس کار میں بہت اچھی لکتی ہو۔"اس نے اس کے یا تمیں گال کوا بی الگلیوں کی پوروں سے بہت آہستہ سے جھوا تھا۔ أمامه كى آتھوں میں جرت اند آئی۔ استھے الارکوب طے کرنامشکل ہو کیا کہ اس كالباس زیادہ قرمزي تھا يا اس کاچین وہ ہے اختیار کمراسانس کے کررہ کمیا۔

"اب تم اتنی می بات بر بھی یوں بلش ہوا کردگی تو معاملہ جان لیوا ہو جائے گا۔ مارددگی تم بردی جلدی بھیسے" وہ

ود تقریبا "؛ رُهائی ہے والیس اسے ہوئل میں آئے تھے۔ امامہ کواتی نیند آرہی تھی کہ اس نے جیولری آثار دی جرہ مجھی دھولیا کیلن کپڑے تبدیل کیے بغیرسوکی تھی۔

سالار صبح كب أص كے ليے ذكا المام كويا اى سي جلاء وہ تقريبا "وس بيخ الشي جب يك وہ أينا سامان بیک کرکے تیار ہوئی 'تب تک انتقااے لینے کے کیے آچکی تھی۔

وہ لوگ تقریبا سماڑھے گیارہ ہے ہوئل سے جیک آؤٹ کرکے نظے اس کے بعدوہ انتا کے ساتھ کراجی کے مختلف الزميل محومتی بھرتی رہی۔ انتیائے اے سالار کے دیے ہوئے کریڈٹ کارڈ کو استعال کرنے ہی سمیں دیا۔

اس دن دای اس کوشانیگ کرداتی رہی۔ شانیگ کے بعد امتااے اپنے گھرلے گئی اس نے وہاں افظار کیا۔ ساڑھے سات ہے وہ گھرے اس بورٹ کے لیے نکلی اور اس وقت سال ارست اس کی تون پر بات ہوئی۔ وہ بھی اس بورث کی طرف جا رہا تھا۔ ود سالار کی نسبت حلدی اربورث میجی- بورد نگ ابھی شروع نسیں ہوئی تھی۔ انگر مکٹولاؤر کی میں سیجیجے ہی ا یک بار بحروہ کسی نہ کسی ہے ہلوہائے کرنے لگا۔ یہ وہ فلائٹ تھی جس سے وہ بنام طور پر کرا جی سے واپس آیا کر تا تقااوراس کی طرح باقی لوگ بھی ریکولر ٹرپولر تھے کیکن وہ اس وقت اتنی خوش تھی کہ اس نے سالار کی توجہ نسی اور طرف ہونے پر بھی اعتراض نہیں کیا۔

وہ خوش تھی ایداس کے جرے پر لکھا تھا اور سالار کواس کی بید خوشی حیران کررہی تھی۔ ''مه تمهارا کریڈٹ کارڈاور میے۔''

اس فالوَرِع من بيضے كے يجھ دريعد بى اپنيك سے دونوں چيزين نكال كرسالار كو تھاديں۔ "انتائے تھے بل بے کرنے سی دیے۔ای نے سارے بلزدیے ہیں۔ تم اے بے کردیتا۔"المدیات

"كيول " كولى بات نهيں أكر اس نے ہے كيے ہيں ... اسے بى كرنے جاہيے تھے " سالارے کریٹرٹ کارڈانے والٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ اپھر میں پکڑے ہوئے میں اسے والی اماسے بيك مين دال سيد تصد

''لئین ہمنے تواہے یا اس کی فیلی کو کھیے بھی ۔۔''

سالارہے اس کی بات کائی۔ "متم نیک مٹ ٹائم آوگی تو لے آنا کھھ اس کے لیے۔ دوجار ہفتے تک ود لیے بھی ا ہے نئے گھر میں شفٹ ہورہی ہے۔ تو حمہیں اچھالگا کراچی آگر... ؟ عمالارنے موضوع بدلا۔ ا مار کاچرہ ایک بار پھر چیکنے نگا۔ وہ اے ان جمہوں کے بارے میں بتار ہی تھی جمال وہ انتیا کے ساتھ گئی تھی۔

ر دخولتن دانجيت 76 جنوري 1015 ك



بنانے کے لیے اس طرح کے لیکچرز منروری ہیں۔ خاص طور پر اس صورت میں جب وہ اضی میں کسی عورت کے ساتھ وابستہ رہ چکا ہو 'امامہ کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اب وہ سعید وابان کواپنا اور سالار کے لعلق کے بارے میں کسی بنائے اسے خدشہ تھا کہ اس انکشاف کے بعد سعیدہ امال خوداس سے بی ناراض نہ ہوجا کیں۔ اسے فی الحال اس صورت حال ہے لکنے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا۔

"اسلام آبادجانا ضروری ہے؟"
وہ جو کی رات آبک بار پھرسوچ میں روگئی۔ایہا نہیں تھا کہ وہ دہاں جانا نہیں چاہتی تھی کھوں تھی۔
ساتھ ہی وہ آبک مجیب خوف کاشکار بھی تھی۔
"بست زیادہ ضروری ہے۔" سالار بیڈ پر میٹھا ہے لیے باپ برای میل چیک کرتے میں مصوف تھا۔
"بست نیادہ ضروری ہے۔" المد نے ہاتھ میں پکڑا ناول بند کرتے ہوئے کما۔ وہ کہنی کے بل نیک لگائے
اس کی طرف نروٹ لیتے ہوئے اسے دیکھنے گی۔
"بی کاؤں جانا ہے۔" وہ اسکرین پر نظریں جمائے اپنا کام کرتے ہوئے کما۔ وہ کمنی کے بل نیک لگائے
"کون سے گاؤں جانا ہے۔" وہ اسکرین پر نظریں جمائے اپنا کام کرتے ہوئے کما۔ "میں وہاں ایک اسکول اور چند
"اسلام آبادے وہ گھنٹے کی ڈرا مو پر ہے۔" اس نے نام تناتے ہوئے کما۔ "میں وہاں ایک اسکول اور چند
و سرے پروج کی ہے جاتا ہے جھے۔

و سرے پر دجہ مسی چدرہ ہوں۔ سین کابد مصف ہوں ہے۔ اس کے جانے ہوں۔ جانا آولاسٹ دیک تھالیکن جانسیں سکا۔" وہ الجھی نظروں سے اسے دیمتی رہی۔ اس کی طویل خاموشی اور خود پر جمی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے سالار

نے اسے دیکھا۔امامہ سے نظریں کلنے پراس نے کہا۔ ''تم ساتھ چلنااور دیکھ لینا۔ ''دودوبارہ اسکرین کودیکھنے لگا۔

م من هر پس ورد مع ما من الادبان "تم السيلي حيلي جاؤه "المامه في كها-

"مين توتمارك سائدى جادل كا-"اس في امراركيا-

''ویسے بھی بایائے کہاہے آنے کے لیے بال اگرتم گاؤں نہیں جانا جا آئیں تومت جاؤ کیکن اسلام آباز توجلنا ہے تنہیں۔''سالارنے جیسے قطعی انداز میں کیا۔

المامة في الماريخي بر مرر محقة بوسة كي خد تقلّى كه عالم من ناول كعول لما - الماريخية ا

"ميااستوري استاول کي؟"

سالار کواس کے بکڑتے موڈ کا ندا زوہو رہاتھا۔اماسے جواب شیس دیا۔

''مہیرہ' ہیردئن کے کپڑوں کی زیادہ تعراف کر تا ہے اس جی بیا خوب صورتی کی؟'' وہ اب اسے چھیڑرہاتھا۔ امامہ نے اسے نظرا نداز کیا۔ یہ انقال تھا کہ جو صفحہ وہ پڑھ رہی تھی اس میں ہیرو ' ہیروئن کی خوب صورتی ہی ک تعریف کر رہاتھا۔ امامہ کو بنسی آئی تھی۔ ناول سے اپنا چروچھیا تے ہوئے اس نے وہ سمری طرف کروٹ سالی وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے ناٹر است دیکھے۔ سالار نے اسے جنستے ہوئے نہیں و یکھا' وہ اپنے کام میں مصوف تدا

و فواقین و حفزات توجه فرائے اہم اسلام آباد انٹر نیشنل ایر پورٹ پر لینڈ کر بھے ہیں۔ اس وقت یمال شام کے

و خولين دُانجَسَتْ 78 حِنوري 2015 ؟

سات نے رہے ہیں اور یمان کا درجہ خرارت کے بعد اب اردو میں رسی الدواعی کلمات وہرا رہا تھا۔ جہاز ٹیکسی جہاز ٹیکسی جہاز کے کیبن عملہ میں سے کوئی انگلش کے بعد اب اردو میں رسی الدواعی کلمات وہرا رہا تھا۔ جہاز ٹیکسی کرتے ہوئے ٹرمیندل کے سامنے جارہا تھا۔ برنس کلاس کی ایک سیٹ پر بیٹھے سرالار نے اپنا سیل فون آن کرتے ہوئے کا مسیم تھی۔ ہوئے اپنی سیفٹی بیلٹ کھول۔ المہ کھڑی ہے با ہردیکھتے ہوئے کم صم تھی۔

"كمال كم موجهي في المدكاكندها تفيكا

اس نے چونک کراہے ویکھااور پھرائی حمیقتی بیلٹ کھولنے گئی۔ سالا راپ نگیج کمپار شمنٹ ہے اپنے پہلی تکال بہا تھا۔ ایک فلائٹ اسٹیورڈ نے اس کی ندد کی۔ دو توں کے در میان پیند خوشکوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ قان الکائٹ پر آنے والے ریکولر پینیجرز میں ہے ایک تھااور فلائٹ کا عملہ اسے بھیاں تھا۔

جہاز کی سیڑھیوں کی طرف جانے ہے پہلے سالا رنے مزکراس ہے کہا۔ "مہیں کوئی کوٹ وغیرہ لے کر آنا جا ہیے تھا سویٹر میں سردی تھے گی تنہیں۔"

" ہے تہارانی نہیں میرابھی شرب فی پیدا ہوئی ہوں یہاں میں سال گزارے ہیں میں نے یہاں مخضیا ہے اکنی سردی ہوتی ہے ایہ سویٹر کافی ہے۔ "امامہ نے بوے جمانے والے انداز میں اس سے کہا۔وہ استہزائیہ انداز میں مسکراہا۔

جمازگی بیڑھیوں سے ہاہر آتے ہی مردہوا کے پہلے جھو کئے لے ہی اسے احساس دلادیا کہ وہ ٹھیک کمہ رہا تھا۔ اسے اپنے دانت بچتے ہوئے محسوس ہوئے سمالارنے کھ کے بغیرا پنے بازور پڑی جیکٹ اس کی طرف بردھائی۔ اس نے بڑی قرمال برداری سے بچھ نادم ہو کر جیکٹ بہن لی۔ اسلام آبادیدل کیا تھا۔ اس نے بخل ہو کر سوچا۔ ارائیول لاؤرج کی انگیزٹ کی طرف بردھتے ہوئے سمالار چند کموں کے لیے تھٹکا۔

الم المسات من تمبيل تا الما كالما المسد" المسلم بين معصوميت الما المسدة الما كالما المسدة الما المسلم الما الم

الميابات يدان مسكراني

'' پاؤلوں ہا تہیں ہے کہ ہم آج اسلام آباد آرہ ہیں۔''امامہ کے چرے کی مسکر اہشھائب ہوگئ۔ سالارنے اسے رکتے دیکھا تو رہ بھی رک کیا۔ وہ بے بھنی ہے اسے دیکھ رہی تھی۔سالارنے اپنے کندھے پر اس کے بیک کی بیلٹ ٹھیک کی۔شاید ٹانھنٹ تملط ہوگئی' ٹیکسی میں بٹانا زیادہ بھتر تھا اور اب اگر اس نے یہاں سے جانے سے الگاد کردیا توسیدوں مل ہی فکر مند ہوا۔

السوري إسمالارف اطمينان سے كمار

وہ چند کی مزید اسے دیکھتی رہی پھراس نے اردگر ددیکھا پھر سالار نے اسے جیکٹ آبار تے ہوئے دیکھا۔وہ اہاں کھڑی ہے کہی کے عالم میں اس سے زیادہ بچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سالار کواندازہ تھاکہ وہ بھی کر سکتی ہے۔اس نے جیکٹ آبار کر نقریا '' پھیلنے والے انداز میں سالار کودی۔

وَحُولِينَ تُلْخِيتُ 79 مِوْرِي 2015 Copied From

OCHETY.COM ONLINE LIBRARY
OCHETY.COM FOR PAKISTAN

التحديك بويه" مالارنے جيكث سنبھالتے ہوئے كماپ

اس نے شکراداکیا کہ جیک اس نے اس کے مندیر نہیں دے ارب وہ اب بے عد غصے من انگرن وور کی طرنِ جاری تھی۔سالار کو حیرت ہوئی اس نے اس سے اپنا بیک کیوں نہیں لیا تھا۔اصولی طور پربیزاس کا وہ سرا رد عمل ہونا جا ہے تھا۔

"ميرابيك دو-"ايكزت دور ع نكلنے يہلے بن المدنے ليك كر تقريبا "غواتے موسة اس كما تھا-سالارنے آرام سے بیک اسے پکڑا ویا۔

نیکسی میں بیٹھنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔وہ بورا راستہ کھڑی ہے ہا ہردیجتی رہی 'سالار نے جی اسے خاطب کرنے کی کوشش میں کی۔ اس وقت عصے کو ٹھنڈ اکرنے کے لیے اس کاطب نہ کرنا میناسب تھا۔ وہ اب گھریر سکندر عمان اور طبیبہ کے روعمل کے بارے میں سوچ رہاتھا۔ آگلی بجل ان بر مرتےوالی

گاڑی ان کے گھر کی بائی روڈ کاموڑ مڑر ہی تھی۔ اہامہ کو ڈیٹا بوراجسم سرد ہو تا ہوا محسوس ہوا۔ بیہ سردی نہیں تھی'یہ خوف بھی نمیں تھا'یہ کھاور تھا۔ وہ نوسال کے بعد اپنے گھرکو اس سرٹ کوادراس موڑ کود کھے رہی تھی۔ اس کے ہونٹ کیکیانے لگے تھے'یا تکھیں بھیلنے گئی تھیں۔ سالارے ساری تاراضی 'ساراغیسہ جیے دیوال بن كر موايين تعليل مورما تفا- خوشي تفي بحياتها جوده كاري كواسية كحركي طرف بريضة ديكه كرمحسوس كرري تقي-اس کے گھر کا گیٹ سالار کے گھر کے گیٹ ہے کچھ فاصلے پر تقاادروہ صرف میں اندا ن کرپائی تھی کہ گیٹ ہند تھا' م محرى بيروني لا تنش آن تھيں۔

گاڑی کے بارن پر گارڈ نے باہردیکھا پھراس نے گارڈ روم سے باہرنگل کرکیٹ کھول دیا۔ سالارتب تک اس کے ساتھ گاڑی سے نکل کرڈی ہے دیکو نکال رہاتھا۔ امامہ نے اس یارا بنا بیک خود تھا منے پر اصرار نہیں کیا تھا۔ گار اے سامان کینے کی کوشش شمیں کی۔سالار اینا سامان خود اٹھانے کا عادی تھا سیکن اس نے سالار کے ساتھ آنے والی اس لڑکی کو بردی حیرت اور دکھیں ہے دیکھا تھا جو کیٹ ہے کھرکے اندر آنے تک ان ہمسابوں کے کھر کو ربوانہ وارد بیھتی آرہی تھی جن کے ساتھ سکندر عثمان کا میل ملاپ بند تھا۔

دھند کے باد جودا مامد نے کھر کی بالائی منزل کے مجھ بیدرومزی کھڑ کیوں سے آتی روشنی کود مجھ لیا تھا۔اس کے اہے بیڈردم میں بھی ردشنی تھی۔اب دہاں کوئی ادر رہتا ہو گا۔وسیم۔یاسععہ۔یا اس کاکوئی بھیجایا جھیجی۔۔ اس نے آتھوں میں ایرتے سلاب کو صاف کرتے ہوئے ان کھڑکیوں میں جیسے کسی سائے ' کسی ہیولے کو

"اندر چلیں ۔ ؟"ایں نے اپنے بازویر اس کے ہاتھ کی زم گرفت محسوس ک-امامہ نے آنکھیں رگزتے ہوئے سرملایا اور قدم آکے برحمادیہ ہے۔ وہ جانتا تھاکہ وہ رور ہی ہے سکن اس نے اسے روسنے سے رو کا شیس تھا" ال ياس كالما تواييا توس كالما تعا-

سكندر عثان اس وقت لاؤرج میں فون بر كسي دوست كے ساتھ خوش كِيمياں كرتے ہوئے طبيبہ كا انتظار كردہے تے جواہے بیڈروم میں کوئی چیز لینے کے لیے گئی تھیں۔ اگر سکندر کو ائس سے آنے میں دیر نہ ہو گئی ہوتی تو 'وہ دونوں اس دفت کسی افطار ڈرمیں جائے ہوتے۔

لاؤرج میں سالار اور امامہ کا سامناسب ہے پہلے انہیں ہے ہوا تھا۔ کسی بھوت کود مکھ کرسکندر عثمان کا وہ عال نه هو تا 'جواس وقت ان دونول کو دیکی کران کا موا تھا۔ ود نون پریات کرتا بھول گئے تھے۔

"جمار امیں بعد میں فون کر ہا ہوں تمہیں۔"انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے دوست سے کماااور سیل برند

المخوص المجلت 80 جوري 101 في

کرویا نے بعصہ بے حد معمول لفظ تھا جو انہوں نے اس وقت سمالا رکے لیے محسوس کیا۔ وہ لاہور میں اس الو*کے مت*ھے كونة اسرفت اسلام آباد الماميد كم ما تقديد آن كى ماكيد كرك آئة تقد الكه يجيل كي وان مسلسل اون ايرجهار بات کرنے کے دوران مید بات دہرانا شمیں بھولے اور وہ ہربار فرمال برداری ہے "اوکے" کمتا رہا۔ نہ سے فرمال برداری ان سے بھتم ہوئی تھی'ندانا سیدھا اوکے۔ان کی چھٹی حساس کے بارے میں سکنل دے رہی تھی۔وہ پیچیلے کی سالوں میں بہت بدل کیا تھا' ہے حد فرماں پردار ہو گیا تھا۔ان کے سامنے سرچھاکئے بیٹھارہتا تھا' بہت کم ان کی اسی بایت سے اختیازات کر تابیا اعتراض کر مالیکن وہ '' نیالار سکندر '' تھا 'ان کی وہ '' چو تھی اولاد ''جس کے باركيس ووستيس محى مخاط رست سم

. صرف سالار ہی نے نہیں 'بلکد امامہ نے بھی سکندرعثان کے چرے کے بدلتے ہوئے تا زات کورور ہی ہے

" أو تف ورى \_ بليا مجھے كھو ذيل كريں كے ليكن تنهيں كھے نميں كہيں كے " دور سے ايل طرف آتے " سكندركي طرف جاتے ہوئے 'ود خودسے چند قدم پیچھے جاتی امامہ كی طرف ديکھے بغیرے صدید هم آوازمیں برمروایا

المدن سرافحا كراي "شوہر"كا"اطمينان" ويكها "كر تقريبا" دِي ميٹرك فاصلے پر آتے اے "مسر"كا "الدانية" ورى طور براس كى سجھ ميں سيس آيا كداسے اس وقت كياكرنا جاسيسے وہ يہ سوچ كر زيادہ خوف زوہ ہوئی تھی کہ سکندرعثان سالاری انسلی کرنے والے تھے۔

(باق) نُعرِماه إن ثامالله)



رُوخُولِينَ وَالْجُنِينُ 81 مَرْكُلُ Copied From 2015 المجتبين والمجتبث 81

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN







آب میات کی کمانی آش کے تیرو پڑوں میں چیسی ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت ایفاق سے ایامہ اور سالار کو بچاگرویا ہے۔ سالارت امامہ کوامیر رنگزدیے ہیں۔وہ بالکل دیسے ہی میں 'جیت ایاسہ شادی ہے قبل 'پُرنتی تھی اور جواے اس کے دالدہا شم نے دیے بتھے۔ شکندر عثمان نے اس شادی کو تھا

9\_ ہی آئی آے بیار کوار ٹرکے ایک کرے میں جار اشخاص گزشتہ ڈیڑھ یاہ ہے ایک پر د جیکٹ پر کام کررے ہیں۔انہیں ایک منحص بلکہ اس کی پوری خیلی کے تمام بیرونی مطامات اور ذاتی زندگی کی تمام تر مکمل معلومات حاصل ہیں اور انہیں اس میں سے تمنی ایسے بوائٹ کی ضرورت ہے جس کی خیاویر دواس مخص پر ہاتھ ڈانی سکیں۔ لیکن اس شخص سمیت ایس میلی کے نمایت فیفاف روکارڈ سے اب تک کوئی منگلوک بات نہیں آگال سکے مگر آخری بندرہ منٹ میں انہیں اس نیل کی می لاک کی آری پیدائش کے جوالے سے کوئی سرال جا آ ہے۔ نیل کی می لاک کی آری پیدائش کے جوالے سے کوئی سرال جا آ ہے۔

1۔ یو ان راتوں ہے ''قلیف میں متحی۔ سکون ''ور اودیا ت کے بغیر موشمیں پارتی تھی۔ دوا پنا باب سے اس ایک موالع

stan.web.pk



کرنے آئی تھی کہ اس نے اس کی قیملی کو کیوں ہار ڈالا۔

6۔ اسپیلنگ لی کے بانوے مقالم کے فائنل میں تیروسالہ اور نوسالہ دویجے بودھویں راؤنڈمیں ہیں۔ تیروسالہ میشی نے نوح رئوں کے افظ کا ایک مرف غلط جایا۔ اس کے بعد نوساا۔ ایک خور اعتباد سے نے آبیارہ حرفوں سے لفظ کی درست السبيلنگ جادين. ايك اضافي لفظ كه درست حج جائي ده مقابله جيت مكمّا تمّال شي غلط جانے كي صورت ميں تيرو سال جُج دوبارہ فائنل میں آجاتی۔وہ اصافی لفظ من کراس خِودا نتیاد اصطمئن اور ذہین ہیجے کے پیرسے پر پریٹائی پھیلی جھے و کچھ کراس کے والدین اور ہاں گے دیگر معمان ہے چین ہوئے نگراس کی یہ کیفیت دیکھیے کراس کی سات سالہ بھن ' A - و وجائق متنی که وه بدد یا نتی کرری ہے گر پیم بھی اس نے اس کتاب کے پہلے باب میں تبدیلی کروی اور ترمیم شده باب کاپرنٹ نکال کرد بھرابواپ کے ساتھے فائل میں رکھویا۔

7۔ وورو نوب ایک وہ کل کے ہار میں تھے۔ لڑکی نے اسے ڈرنک کی آفر کی مگر مرد نے اٹیکار کردیا اور منگریٹ پیلے لگا۔ لاک نے مچرڈائس کی آئز کی 'اس نے اس بھی اٹکار کردیا۔ وولز کی اس مردے متاثر :وری تھی۔ وواے راے ساتھ گزار نے کے بارے میں کمتی ہے۔اب کے دہ انکام شمیں کر آ۔

4۔ وہا ہے تو ہرے ناراض ہو کراہے تھوڑ آئی ہے۔ ایک ہوڑھی تورت کے سوائی وجواب نے اے سوچنے بر مجبور

کناے۔ آپ وہ فودائے اس اقدام سے فیم اعلمتن اور اول فظر آتی ہے۔ ق- وہ فیمے بی کمرآیا۔ معمول کے مطابق اس کے دونوں بچے اپنا کھیل چموز کراس کے محلے آگئے۔ حسب معمولی اس کی بیوی نے بھی جو نتیسری ہارا مید ہے بھی اس کاپر تیا کے استقبال کیا۔وہلان ٹریا پٹی بیوی بچوں کو مطلبتن ومسرور دیکھ کر سوچ رہا ہے کہ اگر وہ چند ہیر بھاڑ کر پھینک وے ٹوائس کی زندگی آئند د جمی ای طرق نوب صورت رہ مگمتی ہے۔ تگروہ ضروری فوق آجا تاہے۔جس کاوہ انتظار کر رہا ہے۔ابا ہے اپنی ٹیملی اور استعفی میں ہے ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔

نولتين دانجنة 37 فروري 2015 ملا

Scanned By Pakistan.web.pk

8۔ پیذیڈنٹ ایک انتمانی مشکل صورت وال ہے دوجار تھا۔ اس کافیصلہ کا تگریس کے البیکشنز پر بری طرح اثر انداز موسکتا تھا۔ کیبنٹ کے چھ ممبرز کے ساتھ یانج گھنٹے کی طویل نشست کے بعد اسے پندرہ منٹ کاوقنہ لیما پڑاتھا۔ نیصلے کی ذمہ داری اس کے سرتھی۔ آخر کارو ایک نیصلے پر بہنچ گیاں

وروں سے ہر رہ اس مرادوں یہ ہے ہیں ہے۔ 10۔ الزائمرے مریض باب کو ووائے با تصول ہے تینی بیار ہاتھا۔ اس کے انداز میں اپنیاب کے لیے نمایت بیار ا احرام اور تحل ہے۔ اس کے باپ کو معلوم نہیں کہ وہ اس کے ہاتھ ہے آخری ہار کھانا کھارہاہے۔ اس کا سامان امر بورٹ پر جاچکا ہے اور دہ گاڑی کا انظار کر رہاہے۔

پر بہاں میں مرزہ ہمرن ہوں۔ Q- وہ نیلے رنگ کی شفاف جھیل پر اس کے ہمراہ ہے۔ خوب صورت حسین مناظر میں گھری جھیل میں وہ صندل کی عکزی کی کشتی میں سوار ہے۔

K - وہ تیسری منزل پر سے ایار نمنٹ کے بیزردم کی کھڑی ہے نیلی اسکوپ کی ددے ساٹھ فٹ کے فاصلے پر اس بینکوئٹ ہال پر نظرر کھے ہوئے ہے۔ نائم نونج کردومنٹ: ورسے جیں ۔ پندرہ منٹ بعدوہ مهمان بینکوئٹ ہال میں واخل ہو گا۔وہ ایک

یر دنیشنل شوئر ہے۔ اسے معمان کونشانہ بنانے کے لیے ہائر کیا گیا ہے۔ آگ وہ اس سے اصرار کردی ہے کہ نجومی کو ہاتھ و کھایا جائے۔ وہ مسلسل انکار کر آہے مگراس کی خوشی کی خاطریان لینٹا ہے نبوی لاکی کا ہاتھ و کچے کرتا آہے کہ اس کے ہاتھ پرشادی کی دولکیریں ہیں۔ دو سری لکیر مضبوط اور خوشکوار شادی کوظاہر کرتی ہے۔ وہ دونوں ساکت رہ جاتے ہیں۔

آرموحوا

ایک فوب مورت انقان نے مالا راور ایا۔ کو کجا کریا ۔ اس نے املی کو بومال بعد و کھا تھا۔ ان کی ابتدائی زندگی کا میلا اختلاف لائت پر بوا۔ سالا رکولائٹ آن کر کے مونے کی عادت تھی جبکہ ہا مہ کوروشنی میں فیغر خبیں آتی تھی۔ لیک سالا رف ایا مہ کی بات بان باب ہے جو ایا مہ کورگائے بغیر سحری کرئے نما زرجینے جلا جا آپ ایا مہس کے اسمی ہو فرقان کے گھرے کھانا آیا رکھا ہو آپ ۔ ایا ہ اے سالا رکی ہے اتفاقی سمجھی ہے۔ سعیدہ ایا ہو باب کو مندے نکل جا آپ کہ سالا رکا روبداس کے ماچھ تھی نبیس ہے۔ سعیدہ ایان کو سالا رہ اس کے ماچھ تھی نبیس ہے۔ سعیدہ ایان کو سالا رہ اس کے ماچھ تھی نبیس ہے۔ سعیدہ ایان کو سالا رہ اس کے ماچھ تھی ہو اس کے مدورہ اس کے ماچھ تھی انہا ہو کہ سمیدہ ایان کو سالا رہ اس کے ماچھ کے گھرا امر کا رو کھا روبہ تی گھر ہو جاتی ہی سالا رہ اس کی سالا رہ اس کے ماچھ کے گھرا اس کا روکھا روبہ تھی گورہ ہو آپ کہ اس کی سالا رہ اس کے ماچھ کے را اس کا روبھا تھی ہو تھی گھرا ہو تھی تھی ہو تھی

ذالی تھی۔ سالا را امامہ ہے اسلام آباد چلنے کو کمتاہے۔ تو امامہ خوف زرہ ہوجاتی ہے۔ دا کئر سبط 'سالا رکو سمجھاتے ہیں۔ دہ خاموتی ہے سنتا ہے ۔ دضاحت اور صفائی میں پکھی نہیں بولٹا گران کے گھرے واپسی پر دہ امامہ ہے ان شکایتوں کی دہ۔ بو جھتا ہے۔ دہ جو ابا" روتے ہوئے دہی تناتی ہے 'جو سعیدہ اماں کوہتا بچی ہے۔ سالار کو اس کے آنسو تعکیف دیتے ہیں' بجودہ اس ہے معددا ماں کے گھرہے جیز کا سامان کے کہ آئندہ جو بچھے امامہ نے خود جمع کیا نہ کرنا 'ڈائر بکٹ بچھے بی جانا' دہ اس کے ساتھ سعیدہ اماں کے گھرہے جیز کا سامان کے کر آباہے 'جو بچھے امامہ نے خود جمع کیا ہو با ہے ادر بچھے ڈاکٹر سبط نے اس کے لیے رکھا ہو باہے۔ ہزاروں کی تعداد میں گھٹیا رومانوی ناول دیکھ کر سالار کو کو دفت

### دخولين ثانجسه 38 فروري 2013

Scanned By Pakistan.web.pk



وُوتَى ہے اوروہ انہیں تلف کرنے کا سوچیا ہے۔ گرامامہ کی وجہ سے رک جاتا ہے۔ سالار اپنے بینک میں امامہ کا اکاؤنیٹ تھلواکر تیں لا کا روپے اس کا جی مرجع کروا تا ہے۔ وہ امار کولے کراسلام آباد جا باہے اور ایر پورٹ پر اسے تیا باہے کہ سکندر عمان نے منع کیا تھا۔ امامہ کوشدید غصہ آیا ہے۔ گھر پہنچنے پر سکندر عمان اسے شدید غصہ کرتے ہیں۔

# يوتقي فالمك

"السلام عليم مليا!" اين ہاتھ میں بکڑے دیکٹے رکھتے ہوئے اس نے ہیں آتے ہوئے سکندر عثان سے ہمشہ کی طرح ہوں محکے بلنے کی کوشش کی تھی جیسے دوان ہی کی دعوت دور ہدایت پر وہاں آیا ہے۔ سكندر عثمان نے خشمكيں نظروں ہےا ہے و كھتے ہوئے اس كاہاتھ بيتھے كرتے ہوئے كها۔ ووحمهين منع كيا تفانا؟؟

''جی۔"مالارنے بے حد آلح داری ہے اس سوال کاجوا **ب**ویا ۔

س*ينندر عثمان كادل جاما كدوه اس كا*گلاد بادير\_ '' کیے آئے ہو؟' چند کمول کے بعد انہوں نے اسے اگلاسوال کیا۔

" لیکسی رے" جواب کھٹاکے آیا تھا۔

«نىكسى اندرلا<u>ئى تىمى</u>؟»

«دنیس میت پری ازے ہیں۔ "وہ نظریں جھکائے بے صدسعادت مندی سے کدر اتھا۔

«تومسرال والول کو بھی سلام کر آئے۔ " دہ اس بار حیب رہا۔ جانیا تھا' نہ یہ سوال ہے۔ مشورہ۔

" بیٹا! آپ کسی ہیں؟" ایسے قبر آلود نظروں سے تھورتے ہوئے دہ اب ایاسہ کی طرف بردھ آئے تھے۔ ان کالعجہ اب بدل کیا تھا۔ وہ بری طرح مجبرائی ہوئی باپ سنتے کے درمیان ہونے وائی تفتگو س رہی تھی اور سکندر کوانی طرف بردھتے دیکے کراس کارنگ فق ہو گیا تھا۔وہ سکندر کے سوال کا فوری طور پر جواب نہیں دے سکی۔

"سفر نھیک رہا؟" انہوں نے اے اپ ساتھ نگاتے ہوئے بے عد شفقت سے پوچھاتھا۔" اور طبیعت نحیک

ے جرو کوں اتا سرخ اور ہاہے؟" سكندر ني محمات كي آغيمون كي نمي اور پريشاني كومحسوس كياتها-

"ج<u>ی وں جی ۔</u>" دہ ا<sup>ع</sup>لی۔ " سردی کی دجہ سے … انسلام علیم اِنمی ہے کسی ہیں آبے؟" سالارنے پیک دوبارہ تھیجے ہوئے پہلا جملہ سکندر سے کمااور دد مراددرے آتی ہوئی طعبہ کود کھے کرجواے دیکے کرجیے کرای تھیں۔

''سالار اکیا صرورت بھی بیمال آنے کی جمچھ تواحساس کیا کرد۔''وہ اب ان سے **کلے مل رہاتھا۔** 

" کچھ نہیں ہو ہا می!' اس نے جوالا "کہا۔

" طیبہ!اللہ کو جائے کے ساتھ کوئی میڈوسن دیں اور اب اس ڈیز کوتو رہے ہی دیں۔" سکندراہے ساتھ لاتے ہوئے اب طیبہ سے کر درے تھے طعیبہ اب سالار کو ایک طرف کرتے ہوئے اس کی طرف بروھ آئیں۔ ''کیا ہوا امامہ کو؟''

" كي نبيل ... بين من محك بول- " إس ندانعانه انداز من طعيب يل بوع كما-''آپلوگ ڈرپر جائمی بہاری پروانہ کریں۔ ہم لوگ کھالیں سے جو بھی گھر جیں۔ "سالارنے سکندرے

دخوتين دانجيت 39 فروري 2015

کہا۔اے اندازہ تھاکہ وہ اس دفت انس انوا نشد ہیں 'یقیمیتا ''گھر میں اس دفت ڈنر کی کوئی تیاری نہیں کی گئی ہوگی۔ سکندر نے اس کی بات سننے کی زخمت نہیں کی۔انہوں نے پہلے انٹر کام پر گارڈز کوسیکیورٹی کے حوالے سے پچھے مدایات کیس اس کے بعد ڈرائیور کو کسی قربی ریسٹورنٹ سے کھانے کی پچھ ڈنٹیز لکھوا تیں اور خانسامان کو جائے نم الیاں ہ ہے۔ وہ ۔ ''بلیزیایا! آپ ہماری وجہ سے اپنا پروگرام کینسل نہ کریں 'آپ جا کمیں۔'' سالا برنے سکندر عثمان سے کما۔ '' ماکہ تم چھھے ہمارے لیے کوئی اور مصیبت کھڑی کردو۔'' وہ سکندر کے جملے پر ہنس پڑا۔اس کی ہنس نے سکندر کو کچھ اور برہم کیا۔ا مامہ اگر اس کے پاس نہ جیٹھی ہموتی تو سكندر عثمان اس وقت اس كي طبيعت الحيمي طرح صاف كردية-"جب میں نے تم دونوں سے کما تھا کہ فی الحال بہاں مت آنا تو بھر۔ امامہ! کم از کم حمیس اے سمجھانا چاہیے " سکندرنے اس بارا ہامہ سے کہا تھا جو پہلے ہی ہے حد شرمندگی اور حواس باختگی کا شکار ہور ہی تھی۔ ''بایا!ا ہامہ تو تجھے منع کر رہی تھی میں زبردستی لایا ہوںا ہے۔''اہامہ کی کسی وضاحت سے پہلے ہی سالا رنے ا سکندرنے بے مدخشگیں نظروں سے اسے دیکھا۔ان کی اولاو میں سے کسی نے آج تک ان کے منہ پر بیٹھ کر اتے گخریہ انداز میں ان کیات مندمانے کا اعلان سیس کیا تھا۔ سالارے مزید کچھ کھنے کے بچائے انہوںِ نے ملازم سے سالن ان کے کمرے میں رکھنے کے لیے کہا۔ اس سارے معاملے برسالار سے سجیدگی ہے بات کرنا ضروری تھا 'کیکن اسکیے ہیں۔ سالا رکے کرے میں آتے ہی ایامہ مقباطیس کی طرح کھڑکی کی طرف کئی تقی اور پھرجیے سحرزدہ می کھڑکی کے سامنے جاکر کھڑی ہو گئی۔وہاں ہے اس کے گھر کا بایاں حصہ نظر آرہا تھا۔ اس کے کیر کااوپر والا حصہ اس کے كرے كى كھڑكياں \_ وسيم كے كمرے كى كھڑكياں .... دونوں كمرول ميں بدشنى تھى نيكن دونوں كھڑكيوں كے یر دئے گریے ہوئے تھے۔ کوئی ان پر دوں کو ہٹا کراس دفت اس کی طبیعے آگر کھڑ کی کے سامنے کھڑا ہو جا <sup>آ</sup>ا تواہیے آرام ہے دکھ لیتا۔ بتا نسیں بیچانیا بھی یا نسیں ۔ وہ آئی تو نسیں بدلی تھی کیے کوئی اسے بیچان ہی نہ یا آیا ۔ اس کے ا ہے خونی رہشتے تو ۔۔ پانی سلاب کے رہلے کی طرح سب بند تو ڈکراس کی آنکھوں سے بہنے لگا تھا۔ بیرکب سوچا تھا اس نے کہ تھی ای زندگی میں دہ دوبارہ اس کھر کو دیکھ سکے گی۔ کیا ضروری تھا کہ بیہ سب مجھ اس کی زندگی میں اس وہ بے حد خاموشی کے ساتھ اس کے برابر میں آکر کھڑا ہو گیا تھا۔اس نے کھڑ کی سے نظر آنےوائے اس گھر کو ریکھااور بھرامامہ کی آنکھوں سے بہنے والے پانی کو۔ای خاموتی کے ساتھ اس نے امامہ کے کندھے پر اینا بازد بھیلاتے ہوئے جیےاے دلاسا دینے کے لیے اُس کے سرکوچوا۔ ''وہ میرا کمراہے'' ہتنے آنسوؤں کے ساتھ امامہ نے اسے تاما۔ ''جهاں کے تم مجھے کھا کرتی تھیں؟''دہ بنتے آنسووں کے پیجہس پڑی۔ ''ہیں تمہیں نہیں دیکھتی تھی سالا ر!''ہیں نے احتجاج کیا تھا۔ سالارنے اس کے کمرے کی گھڑکی کودیکھتے ہوئے کہا۔ "ا در مجھے پتا تک نہیں تھا کہ یہ تمہارا کرا ہے۔ میں سمجھتا تھا' یہ وسیم کا کمرا ہے۔ میں تو کیڑے بھی پہیں بدلا ر هنطولین والجست 40 فروری 2015 می canned By Pakistan.web.pk

كر أقفا-"مالار كو يجه تشويش موني-" مجھے کیا تا اسم کیا کرتے تھے ۔۔ میرے کرے کی کھڑکیاں توبند ہوتی تھیں۔" ''کول؟''سالارنے کھ حیرال سے بوچھا۔ "تَم شارِض مِن پُرِيةِ مِنْ مِنْ رُوم مِن اس ليے...اور تمهارے خيال مِن مِن کُورُ کِيال کَلَى رَکُو سَنَ تَمَى... حہیں کوئی شرم ہی نہیں تھی۔ تم کیے اس طرح اپنے بیڈردوم میں پھر کیتے تھے۔ وہ اب آئکھیں صاف کرتے ہوئے اس پر خفا ہو رہی تھی۔ اے اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے کتنے آرام سے اس کی توجہ اس طرف سے ہٹائی تھی۔ ''تم کس طرح کے انسان تھے؟'' سالارنے اس بار پچھ نہیں کہا۔وہ اس سوال کاجواب مہیں دے سکتا تھا۔ ''تہیں کھانے کا کئے آیا تھا۔ تم چینج کرلوتو چلتے ہیں۔''اس نے یک ومیات بدلتے ہوئے امامہ سے کہا۔اس نے سالارکے ناثر ات نہیں دیکھے۔وہ ایک بار پھر کھڑ کی سے نظر آنے والا گھرڈ کچھے رہی تھی۔ دہ تقریبا" دو بچے کمرے میں آیا اور اس کا خیال تھا کہ امامہ سو چکی ہو گئ گمروہ ابھی بھی کھڑی کے سامنے بیٹھی بو کی باہر دیکھے رہی تھی۔ اس کے گھر کی لا کنس اب آف تھیں۔ وروا زہ کھلنے کی آوا زیر اس نے گرون موڑ کر سالا ر "موجانا جاہے تھا حمیس المدائی سے نظریں ملتے برسالارنے کیا۔ وہ کھڑکیوں کے آگے ایک کری رکھے دونول پاؤل اوپر کیے کھٹنوں کے گروہا زو نیٹے جیٹی تھی۔ ''سوجاؤں گی۔'' "د وال سب سو ي وي و يكمولا نش آف ي سب بيد رومزى -" وهدو ماره كرون موز كريا مرد يكض كلي-مالار جند لمحے اسے دیکھیا رہا بھرواش روم میں چلا گیا۔ دس منٹ بعد کپڑے تبدیل کر کے وہ سونے کے لیے بیڈر دیکہ ا يرليك تمياب "المداب بي كروي طرح ديكھنے سے كيا ہو گا؟" بيڈ پر ليٹے ليٹے اس نے المدے كيا۔ "مل نے کب کماکہ کھے ہوگا ہم سوجاؤ۔" "تم وہاں میٹھی رہوگی تو مجھے بھی نیند نہیں آئے گ۔" ''کیکن میں بیٹیں میٹھوں گ۔''اس نے مندی انداز میں کہا۔ سالار کواس کی ضدنے کچھے حمران کیا۔ چند کھے اسے دیکھنے کے بعد اسے مجرکہا۔ "المدائم الربذير آكرلينوى توسال بهى تهارا كحر نظر آياب "سالار في ايك بار پركوشش كى تھى-"يمال سے زيادہ قريب بـ" وہ آس باربول تنیں سکا۔ اس کے لیج میں موجود کسی چیزنے اس کے دل پر اثر کیا تھا۔ چند گز کا فاصلہ اس کے لیے ہے معنی تھا۔وہ اس کا گھر شیس تھا۔ چند گز کی نزدیکی اس کے لیے بہت تھی۔وہ نوسال بعد اس گھر کودیکھے رہی المخطين المنجشة 41 فروري 2015 ك By Pakistan.web.pk ONTHINE THE EXCENT WWW PAKSOCIETY COM

RSPREPARSOCIETY COM

HOR PAKISTAN

PAKSOCIETY18 | PAKSOCIETY

" ہمارے گھرکے اوپر والے فلور میں ایک کمراہے 'اس کرے کی کھڑکیوں سے تمہارے گھر کالان اور ہورج المديك وم كرى سے الحد كراس كياس آگئي۔ ''کون سا گرا۔۔؟'' مجھے دکھاؤ۔''اس کے بیڈ کے قریب کھڑے ہو کراس نے بے چینی ہے ہو چھا۔ ''دکھا سکتا ہوں آگر تم سوجاؤ 'کھر صبح میں تنہیں دہاں لے جاؤں گا۔'' سالارنے آ ٹکھیں کھول کر کھا۔ ''میں خود بھی جاسکتی ہوں۔''وہ بے حد خفگی ہے سید حمی ہو گئی۔ '' میں خود بھی جاسکتی ہوں۔''وہ بے حد خفگی ہے سید حمی ہو گئی۔ '' "اوپروالافكورلاكله ب- مهمامه جاتے جاتے رك كئي۔وہ يك ومهايوس مولَ تھي۔ ''سالار! بجھے لے کرجاؤاور ۔۔۔''وہ پھراس کا کندھاہلانے گلی۔ ''اس ونت تونسیں لے کر جاؤں گا۔''اس نے دونوک انداز میں کما۔ « تنهیں ذراس بھی محبت نہیں ہے جھ ہے؟ " دہاسے جذباتی دیاؤ میں لیے رہی تھی۔ " " ہے 'اسی کیے تو نمیں لے کر جارہا 'صبح وہاں جانا۔ تمہاری فیملی کے لوگ گھریے لکلیں حمے۔ تم انہیں دیکھ سکتی ہو۔ اس وقت کیا نظر آئے گا تمہیں؟"مالا رہے بے حد سنجید گی ہے کما۔ ''دیسے بھی جھے نہیں بتا کہ کمرے کی جابیاں کس کے پاس ہیں ،صبح لما زم ہے پوچھ لوں گا۔'' سالارنے جھوٹ اوپر کافلور متفل نہیں تھالیکن اہامہ کورد کئے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔وہ کچھ مایوس ہو کرمد ہارہ کھڑکی کی طرف جانے تھی۔سالارنے اس کا ہتھ پکڑلیا۔ "اور فلور میں تب ان لاک کرداؤں گا 'آگر تم ابھی سوجاؤ۔ " وہ چند کیجے اس کا چیرود کیھتی رہی کھراس نے صبے ہتھیا رڈا گتے ہوئے کما۔ "میں بیڑے اس طرف سووں کی۔' سالارنے ایک لفظ کے بغیرا پی جگہ چھوڑ دی۔اس نے کمبل مٹاکراس کے لیے حکر برادی تھی۔ ''اور میں لا تنگس بھی آن رکھوں گی۔''وداس کی خاتی کی ہوئی حجگہ پر میسے ہوئے ہوئے۔ وہ اِب کراؤک سے نیک نگائے دونوں کھنے سکیڑے بیڈیر بیٹی کھڑی کودیکھنے لکی تھی۔ " مجھے روشی میں نمید نہیں آئے گی-" سالارئے کمبل ہے اس کے اوک اور ٹا تکیں ڈھانیتے ہوئے کہا۔ " حتمس ورد شن شن مين ميند آتي هي-"وه پيچه بزيز هو کرلول-"اب الدهير عن آل ب"اس خرى بررى دواب ما م "نوي مرجيح روشي من بي نيدا آتي إس"مالارف ايي مسكرامت روي-" تتہیں ایک انتھی ہوئ کی طرح اپنے شوہر کی نیند کا زیادہ خیال رکھنا جا ہے۔ "مصنو**ی غصے کے ساتھ سالار** نے کچھ آپئے جھکتے ہوئے سائیڈ نیمل لیپ اور دو سری لا کیس آف کرنی شروع کردیں۔ ا مامہ خفگی ہے جمیٹھی رہی تیکن اس نے سالار کو روکنے کی کوشش نہیں گ۔ کمراآب نیم ماریک تعالیمن ہیرونی روشنيول كيوجيه المدكأ كحرزيا دهنمايان بوكميانغاب ''اس طرح دیکھنے ہے کیاہو گا؟''سالاراپ کچھ جھلا گیا تھا۔ "بوسكام كوني ردب مثاكر كفرى من كفرا مو-" وہ خواہش نہیں تھی' آس تھی اور دہ اس کی آس کوتو زنہیں سکتا تھا۔ رخولين ڈانجنت <mark>42 فروري 201</mark>5 Pakistan.web.pk

''صبح گاؤں جاتا ہے ہمیں ....''وہ اب اس کی توجہ اس کھڑی ہے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ '' مجھے نہیں جانا' مجھے پیٹس رہنا ہے۔''<sup>ہ</sup> مامہ نے دو ٹوگ اٹکار کیا۔ سالار کواس کی تو تع تھی۔ '' حتمہیں گاؤں لے جانے کے لیے لے کر آیا تھا۔''سالارنے کچھ نفگی ہے کہا۔ " تم جاو ، جھے کسی گاؤں میں دلچیسی نسیں ہے۔" اس نےصاف گوئی ہے کہا۔ سالاریک دم کمبل مثاتے ہوئے بیڈے اٹھاا دراس نے پردیے برابر کردیے۔ باہرے آنے والی روشنی بند ہوتے ہی تمرا یک دم آر کی میں ڈوب گیا تھا۔ امامہ نے بے حد خفلی کے عالم میں کینتے ہوئے کمبل اپناوپر تھیج دوبار اس کی آنکھ سالار کے جگانے سے کھلی۔ سحری فتم ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ اس نے اٹھ کر سِب ے پہلے کھڑگی کے بردے ہٹائے تھے۔ سالار نے اسے مجھے بدردی سے دیکھا۔ وہ انٹر کام اٹھا کر خانسان کو کھانا کمرے میں لانے کا کمہ رہا تھا۔ ایامہ کے کمرے میں لائٹ آن تھی لیکن کھڑ کیوں کے آگے اب ہمی پردے گرے ، وسیست اسے جیسے کچھ ایوی ہوئی۔ جب تک وہ کپڑے تبدیل کرکے اور منہ اٹھ دھوکر آئی' تب تک خانساہاں کھانے کی ٹرالی کمرے میں جھوڑ کیا تھا۔ انہوں نے بردی خاموثی کے ساتھ کھانا کھایا اور کھانا ختم کرتے ہی اہامہ نے کہا۔ "اب جابیال لےلو 'اوپر چلیں۔" "ججھے نمازر مھ کر آنے دو۔" «نهیں 'مجھےا پنا گھردیکھنا ہے۔" اس بار سالارنے جیسے امامہ کی ضد کے سامنے ہتھیا رڈالے تھے اسے لے کردہ اوپر کے فلور پر آئیا۔ کمرا کھلا وکھے کرا مامہ نے اسے بے حد خفکی ہے ویکھالیکن کچھے کما نہیں۔وہ اس وفت اتنی خوش تھی کہ سالا رکی کسی بات پر عریض نہیں میں تھے تاراض نمیں ہورہی تھی۔ ناراض میں ہورہی ہی۔ اس کرے کی کفزی کے سامنے کھڑے ہوتے ہی وہ جسے سانس لینا بھول گئی تھی۔ وہاں ہے اس کے گھر کا پورا لان اور بورج نظر آرہا تھا۔ لان بالکل بدل کیا تھا۔ وہ دیسا نسیں رہا تھا جیسا بھی ہو یا تھا 'جب وہ وہاں تھی۔ تب ہاں وہ کرسیاں بھی نہیں تھیں 'جو پہلے ہوتی تھیں۔ لان میں گئی بیلیں اب پہلے ہے بھی زیاوہ بڑی اور پھیل پھی تھیں۔ آنسووس کا ایک نیار ملا اس کی آنکھوں میں آیا تھا۔ سالارنے اس وقعہ اسے پچھ نہیں کہا۔ کہنا ہے کار تھا۔ السيفى الحال رونامها أوه جانبا تعابه وہ متجد میں نمازادر کچھ دہر قرآن پاک کی تلادت کرنے کے تقریبا "ڈیڑھ تھٹے بعد واپس آیا تھااور حسب توقع تب بھی المد کمرے میں سمیں آئی تھی۔ وہ گاؤں جانے کے لیے تیار ہونے کے بعد اے خدا عافظ کنے اوپر آیا تھا۔اے ساتھ لے جانے کااراں وہ پہلے ای ترک کرچکا تھا۔ ہی رہ سرچہ سات اڑھائی گھنٹے کے بعد بھی وہ کھڑی کے سامنے ای طرح کھڑی تھی۔سالار کے اندر آنے پر بھی اس نے بلٹ کر نہیں دیکھاتھا۔سالارنے ایسے مخاطب کرنے کے بجائے کمرے میں دور پڑے صوفے کو کچھ جدوجہ دکے ساتھ كفرنكى كالمرنسة حكيلنا شروع كرديا تغابه "يمال ميْه جاؤتم 'کب تک اس طرح کھڑی رہوگ۔" صوف د حکیل کراس کے قریب لانے کے بعد سالارنے اس کو مخاطب کیااور تب بی اس نے امامہ کا چرور کھیا۔ فولتين ڏانجشش **43** فروري 2015

اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھی ہوا تھا۔اس کی آنکھیں اور تاک سرخ تھی۔ سالارنے کرون موڑ کر کھڑی ہے باہر ر یکھا۔وہاں ایک گاڑی میں کچھ بچے سوار ہورے تھے اور ایک عورت ان کوخد احافظ کہ رای تھی۔ ''رضوان کے بچے ہیں؟''میالارنے گاڑی کواسٹارٹ ہوتے دیکھ کرا مامہ ہے کہا۔ ا مارنے کچھ نمیں کما۔ وہ بلکیں جھریکائے بغیر کا بہتے ہونٹوں کے ساتھ بس انہیں دیکھے رہی تھی۔ سالارنے اس ہے کچھ نہیں یو چھا۔ نوسال کمباعرصیہ تھا۔ بتا نہیں مزیدان میں ہے کیس کووہ پہچان سکی تھی اور کس کو نہیں ا در ان میں سے س کووہ پہلی بارد کھے رہی تھی۔ وہ عورت اب اندر جلی تئی تھی۔ اسے کندھوں پر ہلکاسا دباؤ ڈالتے ہوئے سالا رہے اِسے کما'''بیٹے جاؤ!'' ا مارے صوفے پر بیٹھے ہوئے دوئے کے پلویے آئی س اور ناک رکڑنے کی کوشش ک۔ صرف چند لحول کے لیےاس کا چہرہ خشک ہوا تھا'برسات ٹیجرہونے گئی تھی۔سالار پنجوں کے بل اس کے سامنے چند کمحوں کے لیے جيفا-اس خامامه كودنول التي تسلى ديوال انداز من ايناته من ليداس كودنول التي به عدمرو تھے۔ دہ اس کے ہاتھ چھوڑ کراٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے کی سردی کو اس نے پہلی بار محسوس کیا تھا۔ ہیڑ آن کرنے کے بعداس نے کرے کی الماری میں کوئی کمبل ڈھونڈنے کی کوشش کی ادرا یک کمبل اے نظر آہی گیا تھا۔ ''مِسِ گاؤں کے لیے نقل رہا ہوں'شام تک واپس آوں گا۔وس کمیارہ بیجے کے قریب بلیا اور ممی اٹھ جا نمیں ھے' تبتم نيج آجاتا- ١٦س كى تأغول بر كمبل والتي موعية اس في المبر عكما -وہ اب بھی ای طرح وڈیٹے ہے آنکھیں اور ناک رگز رہی تھی لیکن اس کی نظریں اب بھی کھڑی ہے یا ہر تھیں۔ سالا را دریہ کمراجیے اس کے لیے اہم ہیں رہا تھا۔ وہ اس سے کیا کہ رہا تھا میں نے شعیں سنا تھا اور سالاریہ حانیاتھا۔وہ اے خدا حافظ کتے ہوئے چلا گیا۔ وہ ایکلے جار تھنے اسی طرح صوبے پر جمی جیٹی رہی۔ اس دن اس نے نوسال کے بعدیاری ہاری اپنے نتیوں بھا ئیوں کو بھی گھرے جاتے ریکھا تھا۔ وہ وہاں میٹھی انہیں دیکھتی پچکیوں سے ردتی رہی تھی۔وہاں میٹھے ہوئے اے لگ رہا تھا کہ اس نے بمال آکر غلطی کی ہے۔اسے شمیں آنا جا ہے تھا۔اسے سال سے صبر کے جوبندوہ باندهتی جلی آری تھی'اب دہ بند باند هنامشکل ہورہے تھے۔ دہ پہلے اسلام آباد آنانہیں جاہتی تھی ادراب یمایں ے جانا سیں جاہتی تھی۔ ایسابھی تو ہو سکنا تھاکہ دواسی طرح چوری چھے اس کھریس رہتی ایس طرح روزا پے کھ والول کو دیکھتی رہتی۔اس کے لیے تو یہ بھی بہت تھا 'وہ احتقانہ سوچ تھی کیکن وہ سوچ رہی تھی۔وہ ہریات سوچ رئی تھی جس سے در میمال اپنیاں باپ کے گھر کے اِس رہ سکتی ہو۔ سالارنے گاؤں سنچنے کے چند <u>کھنے ت</u>ے بعد سکنڈر کو فون کیا۔ "میں بھی جیران تھا جب ملازم نے مجھے بتایا کہ وہ اوپر گیسٹ روم میں ہے۔ میں سوچ راتھا ہا نہیں وہ وہاں کیا کر سالارنے انہیں امامہ کووہاں سے بلوانے کے لیے کما تھا اور سکندرنے اسے جوا ہا ''کمانہ ''کیا ضرورت تھی اپ خوامخواہ وہاں لے جانے گی تھم نواس کا تمہارے کمرے سے بھی نظر آتا ہے۔'' "ليكن كروالي اي كيب روم يه ي نظر آسكة تصر "مالارن كما سالارہے بات ختم کرنے کے بعد سکندراٹھ کراوپر والے فکورپر چلے گئے۔ در دازے پر دستک وے کروہ اندر "بينالينچ آنا قعامهم نوگوں كياس آكر بينيس كچودر\_" ي خولتين ڙانجنت 44 فروري 2015 🗓

WWW/PAKSOCIETY COM PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY

مکندریہ کہتے ہوئے اندر آئے اور امامہ کچھے بڑیوا کرا تھی تھی۔ دہان کے دہاں آنے کی توقع نہیں کر ہی تھی اور اس کے چرے پرایک نظروا لتے ہی سکندر ایک کھے کے لیے خاموش ہو <u>گئے تھ</u>اس کی آئکھیں بری طرح سوتی ہوئی تھیں ہے ''رونے والی کیابات ہے بیٹا ۔۔۔؟''سکندر نے اس کے سرکو تھیکتے ہوئے کہا۔ دونہ " نہیں ... وہ میں ... "وہ بے حد مدامت سے ان سے نظریں الائے بغیریول-" جليں! نيچ آئيں طيب بھي پوچھ رہي ہيں آپ کا۔" سکندر نے ایک بار پھراس کا سرتھ پکا۔ یہ سالار منیں تھا'جے وہ دھڑنے ہے انگار کردی۔ "جی-"اس نے یہ کتے ہوئے صوفے پر بڑا کمبل اٹھائے کی کوشش کی۔ سکندرنے اے بوک دیا۔ ''ملازم انھائے گا... آپ آجا ئیں۔'' اس كاچېره د مكيه كرطىيبه بخې بې چېن ہو گئيں۔ جيسے بھي حالات مِن شادي ہوئي 'بسرحال دوايك السي فيمل تقي-جےوہ طویل عرصے جانے تصادر جن کی دیوار کے ساتھ ان کی دیوار جزی تھی۔اس رشتے کا پاس مبوہونے کے ناتے ان پر کچھ زیا دہ داری عائد کر آقھا۔ خودوہ بھی امامہ کو بچپن سے دیکھتے آئے تھے۔ کس نہ کسی حد تک وہ ان کے لیے بے حد شناسا تھی۔ وہ لوگ اے تعلمیاں دیے اس سے ہاتیں کرتے رہے پھر سکندرنے اے آرام کرنے کے لیے کما وہ کمرے مِن آکر چھ در کے لیے کھڑی کیاں بیٹھی رہی مجھ ممکی ہوئی آکر بیز پرلیٹ کرسوگئے۔ ساڑھے چار بجے اے ملازم نے انٹر کام راٹھایا تھا۔افطار کاوقت قریب تھا 'سکندر آور طیب بھی اس کا انظار کر رہے تھے سالا ربھی افظارے چند منٹ پہلے ہی پہنچا تھا۔ سکندر اور طیب اس رات بھی کہیں مرعو تھے۔ کچھ دیر ان تھے ہاں بیٹے کروہ انہیں خدا حافظ کتے ہوئے چلے گئے۔ رات کو وہ بارہ بچے کے قریب دالیں آئے آگیارہ بج سالار اوراس کی فلائٹ تھی۔ طبیبہ جانے ہے پہلے آبامہ کو پچھے تنحا ئف دینے آئیں تواہامہ کو وہ تھا ئف یاد آ محتے جو وہ کراچی سے ان دونوں کے لیے کے کر آئی تھی۔ ا مامہ کو حیرت ہوئی جب سالار 'طبیہ سے ملنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ ''تم مجھے دس ہے اٹھان تا۔''ہی نے امامہ کوبدایت دی تھی۔ والكياره بيخ فلائِث بي وريوميس موجائے كى \_ ؟ "المام نے مجھ سوچتے ہوئے كها۔ در نہیں ''جنج جائیں طربہ''اس نے آنگھیں بند کرتے ہوئے کیا۔ وہ کھے دیرِ میمی اے دیکھتی رہی چمروہ دوبارہ اوپر کے فلویر کے اس کمرے میں آگئ۔ اس کے گھرتے ہورج میں کوئی گاڑی بھی نہیں گھڑی نہیں۔وودیک آینڈ تھا اوروہ یعینا ''گھربر نہیں تھے۔کہاں ہو سکتے تھے۔امامہ نے آندازہ لگانے کی کوشش کی۔ نوسال کے بعدیہ اندازہ لگانا بہت مشکل تھا۔اسے امیدیہ تھی کہ وودہاں بیٹھی انہیں واپس آتے دیکھ سکتی ہے 'کیکن دس ہجے تک کوئی گاڑی واپس نہیں آئی۔وہ ہو جمل دل اور نم آنگھوں کے ساتھ انچھ کرنے تھے آئی۔ سالار کوجگانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ جانے کے لیے سامان سمیت کھڑا تھا۔اہامہ کادل مزید ہو مجمل ہوا تو ہالآخرا یک ببار پھرسب کچھ چھوڑ کرجانے کاوفت آگمیا تھا۔ با ہر بورج میں ڈرا ئیور ایک گارڈ کے ساتھ گاڑی میں انتظار کررہاتھا۔ سکندر عثان نے گارڈ کو ایر بورٹ تک ساتھ جانے گی ہدایت کی بھی۔ وہ ہر طرح کی احتیاطی تدابیر کردہے تھے۔ سالارنے سامان گا ڈی میں رکھنے کے بعد عالى ڈرائيورے لے ل-امامہ نے حیرانی ہے ات دیکھا تھا۔ خوانن ڈانجیت 45 فروری 2015 کا akistan.web.pk

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



'''هم لوگ بائی ردهٔ جارے ہیں ' لیا آئیں توانسیں بتادیتا۔'' ر اس بورنے پچھ احتجاج کرنے کی کوشش ک۔ شاید سکندراسے منرورت سے زیادہ ہدایات کر گئے تھے کیکن ڈرائیورنے پچھ احتجاج کرنے کی کوشش ک۔ شاید سکندراسے منرورت سے زیادہ ہدایات کر گئے تھے کیکن سالار کی ایک جھاڑنے اے خاموش کردیا۔ "اوراب تی وفاداری د کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے گھریے نکلتے بی ایا کوفون کردو۔" وہ گاڑی میں مشمنا ہوا اس سے کمہ رہاتھا۔ اسے بقین تھاوہ اس کے کھرسے نگلتے ہی کی کام کرے گا۔ اس کیے كيث ب تنظيم اس في سكندر ك فون بركال كي تحقي وه بحد دير كم ليد سكندر كافون المكيم برناج ابتا تعا-"لیا اہم لوگ نکل رے مصر توسوجا آپ ہے بات کر لول۔"سالارنے سکندرے کہا۔ " زرا می سے بات کرادیں۔" اِس نے سکندر کے کچھے کئے سے پہلے ہی سکندر سے کیا۔ اے خدشہ تھا کہ سکندر ڈرائیور کی ان کھنگ کال دیکی کرچو نکس کے۔ وہ آگر گاڑی میں ان ہے بات کر رہا ہے تو ڈر ائیور انہیں کیوں کال کر رہاتھا۔البتہ طیبہ اس ہے بات کرتے ہوئے کی ان کمنٹ کال کوچنگ نہ کر میں اور اگر کر میں ہمی تو ان کو شک نہیں ہویا۔الیکیے پندرہ منٹ وہ طیبہ کے ساتھ باتیں کریارہا۔ ساتھ بیٹی ہوئی لیامہ پکچے جیران تھی۔ لیکن اس نے اسے نظرانداز کیا تھا۔ وہ اتن کمی باتیں کرنے کا عادی نہیں تھا۔ جتناوہ اب مک وم باتونی ہو گیا تھا۔ ادھری جرانی طیب کو بھی ہورہی تھی۔ سکندر ڈیز نیبل پرچندود سرے افراد کے ساتھ مصوف تھے۔ پندرہ منٹ کمی گفتگو کے بعد جب سالار کو یقین ہو گیا کہ ڈرائیوراپ تک سکندر کو کئی کالز کرنے کے بعد تنگ آگر کالز کرنا چھوڑچکا ہوگایا کم از کم ددبارہ کرنے کی اگلی کوشش کچھ در بعد ہی کرے گاتواس نے خدا حافظ کہتے ہوئے نون آف كرديا-طيب اورسكندركي وابسي باروبيح سے پہلے متوقع نہيں تھي ادراب اگر ڈرائيورے پانچوس منٹ بعد بھي ان کی بات ہوتی تودہ بست فاصلہ طیے کر <u>تھے ہوت</u> '' اِلْيَ رَادُ آنے کی کیا ضرورت تھی؟' اس کافون بند ہوتے دیکھ کر امامہ نے اس سے پوچھا۔ ''یو نمی دل جاه رہاتھا۔ کچھیا دیں یا زہ کرنا چاہتا ہوں۔'' سالا رنے سیل فون رکھتے ہوئے کہا۔ "د كيسي اوس؟"وه حران مولي-یں میں دیں۔ وہ برق ہوں۔ "تمهارے ساتھ پہلے سفر کیا دیں۔ "وہ کچھ دیر اس سے نظرین نہیں ہٹا سکی۔ وہ اس مخص ہے کیا کہتی کہ وہ اس سفر کو یا د نہیں کرتا جاہتی۔ وہ اس کے لیے سفر نہیں تھا بخوف اور بے بھنی مں گزارے چند کھنے تھے جو اس نے گزارے تھے۔ مستقبل اس دفت آیک دھیا تک بھوت ہی کراس کے سامنے كمرًا تقاا دراس راسية مين وه بحوت مسلسل استه ذرايار ما تقا۔ "میرے کیے خوشکوار نہیں تعادہ سفر۔" آس نے شکھے سے کہج میں سالارہے کہا۔ «میرے لیے بھی نہیں تھا۔ "مالارنے بھی اسی انداز میں کہا۔ ''کی سال ہانٹ کر یار ہا جھے 'ویکھنے آیا ہوں کہ اب بھی ہانٹ کر ہاہے۔''وہبات ختم کرتے ہوئےا۔ ویکھ کر بهت مدهم اندازم متكرايا\_ المامہ خاموش رہی۔ کئی سال پہلے کی دورات ایک بار پھرے اس کی آتھوں کے سامنے آنے گئی تھی اور آئھوں کے سامنے مرف رات ہی نہیں بلکہ جلال بھی آیا تھا۔ اس رات کی تکلیف کا ایک سرااس کی ذات کے ساتھے بندھاتھا۔ دو سرااس کی فیمل کے ساتھ ۔ اِس نے دونوں کو کھویا تھا۔ اُگل مبح کاسورج لاکہ بمیشہ حیسا ہو ہا' اس کی زندگی در کی نمیں رہی تھی۔ مجمعی وہ سوچ سکتی تھی کہ وہ تم می اس رات کو صرف تکلیف سمجھ کر سوسچے گی' تقدیر سمجھ کر نہیں۔ اس کی آنگھیں بھتنے کئی تھیں۔ برابر میں بیٹیا فخص آج اس کے آنسودل ہے بے خبر نہیں تھا 'لیکن اس دقت بے خبر تھا۔ اس نے پچھ کے بغیر ہاتھ برمعا کر اس کا ہاتھ اپنے ہتھ میں لے لیا 'اہامہ آنگھیں یو چھنے گئی تھی۔ وہ سارا نقشہ جو اس نے اپنی زندگی کا تھیٹچا تھا 'اس میں یہ فخص کمیں نہیں تھا۔ زندگی نے کس کو کس کے ساتھ جو ڈا۔۔ کس تعلق کو 'کمال سے تو ڈا تھا۔۔ پہائی نہیں چلا۔۔ سفر خاموثی ہے ہو رہا تھا' لیکن طے ہو رہا تھا۔

" اب بهت اختیاط ہے گاڑی چلا رہے ہو۔ "امامہ کو کئی سال پہلے کی اس کی رئیش ڈرائیونک بیاد تھی۔ " زندگی اندر ہو گئی ہے اب؟"ای نے سالان سراختہ حموزی ترمیس پر دھیا

کی تدر ہو گئے ہے اب؟ "اس نے سالار سے اتھ چھڑاتے ہوئے پوچھا۔ "تہماری وجہ سے احتیاط کر رہا ہوں۔ "وہ بول بیس سکی۔ خاموشی کا کیک اور وقعہ آیا۔

وہ شہر کی صدود سے باہر نقل آئے تھے اور سمڑک پر دھند محسوس ہونے ملی تھی۔ یہاں دھند ممری نہیں تھی، این سرچہ تھے۔

دو بهی دوباره سفر کیا اسلے اس دو زیر ۔ "کامدنے کے در بعد بوجیا۔ "مرز میں سیمان کیا اسال کا مورد میں ہوتا ہے۔"

"موٹروے سے جاتا ہوں اب آگر گاڑی میں جاتا ہوتو ۔ بس آیک بار آیا تھا پھی ماہ پہلے۔ "وہ کمہ رہا تھا۔ "جب باپانے جمعے تمہارے ہاتھ کا لکھا ہوانوٹ دیا ۔ کیارات تھی ؟" وہ جیسے "لکیف سے کراہااور پھرہنس ہڑا۔

دہمید بھی جس کو اس رات میں نے بجسم فتا ہوتے دیکھا۔ سمجھ میں آیا مجھے کہ تب اس رات تم مس حالت سے گزری ہوگی۔ انبت ہے بہت زیادہ۔ موت ہے ذراسی کم ۔ لیکن تطیف اس کو کوئی نہیں کمہ سکا۔ " وعزا سکرین سے با ہردیکھتے ہوئے 'وہ جو بچھ اس تک ہنچانا چاہ رہا تھا 'پہنچ رہا تھا۔ اس کانچ سے وہ بھی گزری تھی۔ تھی۔ نم ہوتی آ تھوں کے ساتھ 'گردن سیٹ کی بشت سے ٹکائے 'وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ "میں سارا راستہ ہیں ہی سوچتا رہا کہ میں اب کوں گا کیا۔ کیا کول گامیں زندگی میں سوچ رہا تھا۔ اللہ نے مجھے

ضرورت سے زیادہ زندگ دے دی ہے۔ تمہارے ساتھ براکیا تھا۔ براتو ہونا ہی تھامیرے ساتھ یا دہا ا

اس نے بجیب سے انداز میں بنس کر ایک لمحہ کے لیے گردن موڑ کراہے دیکھا۔ ایک لمحہ کے لیے ددنوں کی تفکریں کی تعیس انچرسالارنے نظریں چراتے ہوئے گردن سید ھی کرئی۔ سغر پھرخاموثی سے طے ہونے لگا تھا۔ وہ تعلق جو ان کے پچ تھا 'وہ جیسے خاموثی کو بھی گفتگو بنا رہا تھا۔ لفظ اس وقت خاموثی سے زیادہ بامعنی نہیں ہو سکتے ہے۔

امامہ بھی گردن سید می کرکے سڑک کودیکھنے گئی۔ وحنداب مری ہورہی تھی۔ جیسےدہ سڑک پر نہیں بلکہ اپنے ماضی کی دھند میں داخل ہورے تھے۔ کمری معدوم نہ ہونے اور ہاتھ کوہاتھ بھمائی نہ دینے دانی ممری دھند۔ کیا گیا اپنے اندر جھیائے ہوئے تھی لیکن جو بچھے تھا دُداو جھل ہو گیا تھا 'فراموش نہیں ہوا تھا۔

سیل فون کی رنگ نون نے ان دونوں کو چو نکادیا۔ سیل پر سکندر کانمبر چیک رہاتھا۔ سالا رہنس پڑا۔ اہامہ اس کی سبے مقصد ہنس کو نہیں سمجی۔

''ہیلو !''سالارنے کال ریسیو کرتے ہوئے صرف انٹائ کما تھا۔ اسے حیرت تھی' سکندرعثان کی کال اتن ویر سے نہیں آئی جاہیے تھی۔ شاید ڈرا سُورنے ان کے گھر پہنچنے پر ہی انہیں سالار کے ایڈو پنچ کے بارے میں مطلع کیا تھا۔ سالارنے آواز پر کھی کم کروی تھی۔ جو پر کھ سکندراسے فون پر کمہ رہے تھے' دہ نہیں جانتا تھا کہ دوایا۔ تک

ONTHINE PRESENTAL PARTY PARTY

"جی...جی-"واب مالع داری ہے کمہ رہاتھا۔ سکندراس پر بری طرح برس رہے تھے اور کیول نہ برستے وہ ' انسي بے دِقوف بنانا جنے سالار کے لیے ہائمیں انھ کا کمیل تھا آور ہے احساس سکندر کے غصے میں اضافہ کر دہاتھا۔ انہوں نے مجھ در پہلے طبیبہ کے برس میں رئے اپنے سل بر ڈرائیور کی مسلے کالزدیمی تھیں اور اس سے بات کر کے وہ خون کے محمونٹ بی کررہ محے تھے۔ بائی روزُلا ہور جانا 'اس دنتِ ان کے لیے آس کی حمالت کا اعلا ترین مظاہرہ تھاکین اس نے مشنے اطمینان ہے ان کی آئکھوں میں دمول جمو تکی تھی دہان کے لیے زمادہ اشتعال انگیز ''ابغصه ختم کردیں پایا!ہم دونوں بالکل محفوظ ہیں اور آرام سے سنر کررہے ہیں۔''اس نے بالآخر سکندر ''تم ظِفر کود همکیال دے کرگئے تھے کہ وہ مجھے انفارم نہ کرے؟'' ' رِهم کي ... ميں نے ايك مودبانه درخواست كى تھى اس سے كدود آپ كونى الحال انفارم نه كرے \_ آپ دُنر جمو ڈکرخوا مخواہ پریشان ہوتے۔"وہ بڑی رسانیت سے ان سے کمہ رہاتھا۔ ''میری دعائے سالا راکد تمہاری اولاو بالکل تمہارے جیسی ہواور تمہیں ابنایی خوار کرے 'جتنائم ہمیں کرتے ریشہ مو 'بھر منہ س ماں باب کی بریشانی کا حساس ہو گا۔"وہ نس بڑا۔ ۔ "ليا إس طرح كيا من كرين كه تومين اولادي پيدا نمين كرون كا-" المدياس كي جلير يونك كراس ديكها-"پایاوعا کررہے ہیں کہ ہماری اولاد جلد پیدا ہو۔" المامه كوچو نكتے و ملحه كرسالارنے فون پر بات كرتے ہوئے اسے بتایا۔ وہ بے اختیار سرخ ہوئی لیکن اس كي سمجھ میں نہیں آیا کہ ریاس طرح کی دعا کا کون ساد قت اور طریقیہ ہے۔ دو سری طرف سکندر فون براس کاجملہ من کر پمجھ ہے ہیں ہے ہنں بڑے تھے۔ ان کا غصہ کم ہونے لگا تھا۔ کئی سالوں کے بعد انہیں سالارے اس طرح بات کرنا یزی تھی۔ دہ اب اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کماں ہے۔ سکندر کواپنے حدود واربعہ کے ہارے بیل بتا کر ممالا ر ''لیا ناراض ہورہے تھے۔ ؟''امامہ نے سنجیدگ ہے ہو چھا۔ ''خوش ہونےوالی تو کوئی بات شمس ہے۔''اس نے جوا با ''کہا ''تم جھوٹ کیوں ہو لتے ہو؟''امامہ نے جسے اسے شرم دلانے کی کوشش کی تھی۔ ''کیونکہ اگر میں بچیولویں تولوگ مجھے وہ نہیں کرنے وہتے 'جومیں کرنا چاہتا ہوں۔'' کمال کی منطق تھی اور بے عد سنجیرگی ہے <u>بیش</u> کی ممکی مھی۔ " جائے تسارے جھوٹ سے کسی کود کھ <u>سنے۔</u>" ''میرے جھوٹ سے کسی کود کھ نہیں بینچنا' بلکہ غصہ آ ماہیے۔'' ا ہے سمجھانا ہے کارِ تھا' دہ سالار تھا۔ وہ اب اندازہ لگا سکتی تھی کہ سکندر نے اسے نون پر کیا کہا ہوگا۔

> جمال بچھالا ئىش دھندا دراندھىرے كامقابلە كرنے میں مصوف تھیں۔ المخطين المنجنث 48 فروري 2015 ملا

''میہ جگہ یاد ہے تہمیں؟'' سالارنے گاڑی روئے ہوئے اس سے **پوچھا۔** امامہ نے دھند زدہ اس جگہ کو دیکھا'

رات کے تقریبار پہنچھلے ہمروہ اس سروس آشیش پر ہنچے تھے۔

وه کرابدل چکاتھا جہاں انہوں نے بیٹے کر مبھی جائے کی تھی۔ ''جائے اور چکن برگر۔''سالارنے کری پر منتھے ہوئے اِس آدم سے کما ابو جمائیاں کیتے ہوئے انہیں اندر کر قباری ا لے کر آیا تھا اور اب آرڈر کے انظار میں کھڑاتھا۔ امامہ اس کے آرڈر پراسے دیکھ کرمشکرائی۔ "اب کھالو کے ؟" وہ جانیا تھا اس کا شارہ کس طرف تھا۔وہ کھے کئے بغیر مسکرادیا۔ وہ اِتھ کے التارے ہے اس کرے کی مختلف اطراف اشارہ کرتے ہوئے کمہ رہاتھا۔ ابامہ کویا د نہیں تھا' کرے میں جگہ جگہ ایبلذ اور کرسیاں لکی ہوئی تھیں۔ دے روز میں ایک میں ایک الاست نائم أم وإل بيض تصيم في وال نمازية هي تهي-ے۔ں جہ جہ میں ہوں رہ رہیں ں اور کی الحال اس جگہ پر کام کرنے والے چند آدمیوں کے علاوہ اور کوئی شعیں تجری اذان میں ابھی بہت دفت تھاا ور نی الحال اس جگہ پر کام کرنے والے چند آدمیوں کے علاوہ اور کوئی شعیں اب اس جگد برجائے اور برگر استے برے نہیں تھے جتنے اس وقت تھے۔ بربر ننٹیشن بھی بہت بمتر تھی کیکن ان دونوں میں ہے کوئی نہ ذاکئے کو دیکھ رہا تھا نہ بربر نظیشن کو۔ دونوں اپنے اپنے ماضی کو زندہ کر رہے تھے۔ یہ چند گھونٹ اور چند لقموں کی بات نہیں تھی از ندگی کی بات تھی جو نجانے رہل کی پنسوبوں کی طرح کمال کمال سے گزر کر آیک اسٹیشن پر لے آئی تھی۔ وہ اس مقام پر کھارے تھے اجمال ان پنسوبوں کا کاٹٹا بدلا تھا۔ وور قریب۔ ایک دد سرے میں دعم اوراب ایک درسرے کے ساتھ۔ اس راستے رہے تھے تی اور بن تھ تھیں۔ ان کی شادی کے بعد مڑک کے راستے ان کا بسلا سفرادران نئ اول نے برانی یا دوں کودھندلانے کے محمل کا آغاز کردیا تھا۔ "المداوه يسل كمال ٢٠ وہ ممارے ، ہر آتے ہوئے اس کے سوال برجو کی۔ اے کیاباد آیا تھا اوہ نس بڑی۔ ''ابو کیاس ہے۔''اس نے سالارے کما۔ وجم واقعی جلا سکی تھیں؟" سالارنے پانسیں کیا تقین دہانی جات -''اں۔''کامدنے سم لایا۔ ''لیکن اس میں گولیاں نہیں تھیں۔''وہ اس کے ا**س**لے جملے پر بے اضیار تضکا۔''میرے پاس بس پسٹل ہی اس نے بے اختیار سائس لیا۔ اس کی آنکھوں میں دھول اس نے جھو تکی تھی یا اللہ نے 'وہ اندازہ نہیں کرسکا۔ اس نے بے اختیار سائس لیا۔ اس کی آنکھوں میں دھول اس نے جھو تکی تھی یا اللہ نے 'وہ اندازہ نہیں کرسکا۔ تھا۔"وہ اطمینان سے کمدرای تھی۔ اس بسئل نے اسے جتنا شاک اور غصہ دلایا تھا آگر اسے اندازہ ہوجا یا کہ وہ بالنس کے بغیر تھا توسالا راس دن امامہ کو پولیس کے اتھوں ضرور اربیٹ کروا کر آیا۔ وہ پسٹل اٹھ میں لیے کیوں اتنی پر اعتاد نظر آئی تھی اسے۔ بیر akistan.web.p

اے اب سمجھ میں آیا تھا۔ "تموُّر مُ<del>کّے تص</del>ہ اجمامہ ہیں رہی <sup>ا</sup> و نهلی در ایونهیں تھا انگر شاکڈرہ کمیاتھا۔تم سارا راستہ روتی ربی تھیں۔ میں توقع بھی نہیں کرسکتا تھا کہ تم مجھ پر پسٹل نکال لوگ تھارے آنسوؤں نے دھوکا دیا <mark>مجھے۔</mark>" دہ اب کچھ تفکی ہے کمدر باتھا۔ امامہ کھلکھ الر بھی۔ دہ دونوں اب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ بیٹھنے کے بعد بھی جب دہ گاڑی اشارث کرنے کے بجائے وعاد سکرین ے باہرد بھار ہاتوا اسے کہا۔ "گاری کیون نمیں اسٹارٹ کررہے؟" " مجھے کیوں یہ خیال نہیں آیا کہ تنہارا بسل فال بھی ہوسکتا ہے <u>س</u>یوں خیال نہیں آیا ۔۔ ؟" وہ جیسے بردیرط <sup>آ</sup> بواایک بار پ*ور کر*اہا۔ '' تمہیں شرم نہ آئی؟''کمامہ بکڑی۔ '' تمہیں آئی تھی 'جب تم نے بچھ پر پسن نکال لیا تھا 'میں محس تھا تہمارا۔''سالار نے بھی اسی انداز میں کما۔ " حن تق تم جھرهمكارے تھے" ''جو بھی تھا 'کم از کم میں یہ ڈیزرو ٹمبیں کر ماتھا کہ تم کن بوائٹ پر رکھ لیتیں جھے۔'' ''لیکن میں نے تنہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا۔''امامہ نے دانعانہ کہج میں کما۔ ''توہیںنے کون سائقصان بھنچایا تھا؟' گاڑی اب ددبارہ میں ردڈ پر تھی۔ لاہور کی حدد د میں داخل ہوئے تک امامہ اس سے ایک بار پھرخفاہو بھی تھی۔ وہ الکیے وہ تین دان تک اسلام آباد کہ ٹرانس میں ہیں رہی ۔ وہ دہاں جانے سے جنٹنی خوفزوہ تھی اب وہ خوف یک دم کچھ حتم ہو تا ہوا محسوس ہو رہا تھا ادر اس کا حتمی متیجہ سے نکلا تھا کہ دو اب اسلام آباد کے اسکے دورے کی منتقر تھی۔ اس کیسٹ روم کی کھٹری میں کھڑے سارا دن کیس کو بمس دفت دیکھا تھا 'وہ اسکھے دو تین دن سالا رکو بھی بتاتی رى اور تىسرے دن اس كى آن ايك جملے پر آكر ثوثى تھى-"سالار!هم اسلام آباد میں شمیں رہ <del>سکتے</del> ؟" سالار بيتر برينها ليب ناب كوديس ركھ كھوائى ميلا كرنے ميں معيوف تھا ،جب المدينے اس سے يوج عادوه پھیلے آدھے تھنے ہے اس نے صرف اسلام آباد کی ہی باتیں کر رہی تھی اور سالار بے عد محمل سے اس کی باتیں ین رہاتھاا دراس کاجواب بھی دے رہاتھا۔ ''میں۔''اپنے کام میں مصوف سالارنے کہا۔ پر ''کیونکه میری جاب میمان ہے۔'' مرخولتين والجيش 50 فروري 2015

Scanned By Pakistan.web.pk

'' نئیں بدل سکتا۔'' وہ چند کیے خاموش رہی پھراس نے کما۔ ''بیں اسلام آباد میں نہیں رہ سکتی؟'' اس بارسالارے بالا خراسکرین سے نظریں بٹا کراہے و کھا۔ ''اس بات کاکیامطلب بی آس نے بے مدسنجیدگی سے اس سے **بوجما۔** ''میرامطلب بے کہ میں وہاں رہ لول کی تم دیک اینڈیر آجایا کرنا۔'' ایک کچہ کے لیے سالار کو لگا کہ دونداق کر رہی ہے سیکن دونداق مہیں تھا۔ '' میں ہردیک اینڈیرِ اسلام آباد نہیں جاسکتا۔''اس نے بے حد محل ے اے بتایا۔وہ کچھ در خاموش رہی۔ سالار دوباره ليب تاب كي طرف متوجه مو كيا-"تُوتم مِن مِنْ الكِيدُونعه أحايا كرد-" وہ اس کے جملے ہے زیا وہ اس کے اطمینان پر تھٹا تھا۔ معاد العض دفعه من مستريس ايكبار بهي نهيس اسكنا- "اس ني كما " نُوْكُو كَيْ بات نهيں۔ " ''لعنی شهیس فرق نهیس بر تا؟'' ده ای میلز کرنا بھول کمیا تھا۔ ''میںنے بیاتو نہیں کیا۔''امامہ نے ہے ساختہ کیا۔اے ایدازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے احساسات کواشی صفائی۔ زبان دےگا۔ "بایا اور ممی آکیے ہوتے ہیں وہاں اس<u>"</u>سالارنے اس کی بات کائی۔ '' دہ دہاں اسکیلے نہیں ہوتے۔ عمار اور میسریٰ ہوتے ہیں ان کے پاس 'وہ دونوں آج کل پاکستان سے باہر ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پایا اور ممی بڑی سوشل لا نف گزار رہے ہیں۔ ان کو تمہماری سروسزی اثنی ضرورت نہیں ہے جتنی مجھے ہے۔"سالار نے بے حد سنجیدگ سے اس سے کما۔ وہ کھ در خاموش اس کی گود میں بڑے لیے اسکرین کو گھورتی رہی ' بھر برد برط کی۔ ''میں اسلام آباد میں خوش رہوں گی۔'' ''میں اسلام آباد میں خوش رہوں گی۔'' 'دنعنی میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟' وہ جزیز ہوا۔ '' وہاں زیادہ خوش رہوں گی۔''وہ اب بالاً خرصاف صاف بی ترجیحات بتار ہی تھی۔ ''ایا تھیگہ کتے تھے بچھے تنہیں اسلام آباد نہیں لے کرجانا جا ہے تھا۔ ماں باپ کی بات سنی جا ہے۔'' دہ بے اختیار بچھتایا۔''دیکھو!اگر میں تنہیں اسلام آباد بھیج دیتا ہوں تو گفتی دیر رہ سکتی ہوتم دہاں' سمیں انگھے سال یا کستان سے جلے جانا ہے۔"وہ اسے بیار ہے سمجھانے کی آیک اور کوشش کررہا تھا۔ ''موکوئی ہات منیں ''تمہا کستان تو آیا کرد گے نا۔'' سالار کادل خون ہوا۔ زندگ میں آج تک کسے نے اس کی داہت میں اتنی عدم ولچیے بی نہیں و کھائی تھی۔ «مين امريكامين رمون ادر ميري يوي يمان مو اتنا بنار مل لا نف اسنا كل منين ركه سكتامين- « اس نے اس ہار دو ٹوک انداز میں کہا۔ وہ پچھ دیر جب رہی بحرچند لمحوں کے بعد سالارنے اس کے کندھے پر بے حد محبت اوں مدردی سے اینا ہا کھ رکھا۔ "مالار!تم دو مری شادی کرلواور دو مری بیوی کومائھ لے جانا۔" ہیں بارجینے اس کے حواس غائب ہوئے۔ اگر رہے نداق تھا۔ تو بے ہودہ تھا اور اگر واقعی تجویز تھی تو ہے حد دخولين دانجت **51 فروري 20**15 د

سنگدلانہ تھی۔وہ کئی کمجے بے یعینی ہے اس کا چمرہ دیکھتا رہا۔وہ شاوی کے تمیسرے ہفتے اے دوسری شاوی کا مشورہ وے رہی تھی اکدوہ اپنان باب کے قریب رہ سکے۔ "سنوامیں تہیں تمھاتی ہوں۔"امامہ نے اس کے باٹرات سے کچھ نروس ہوتے ہوئے اس سے کچھ کہنے کی کوشش کی۔سالارنے بردی ہے رخی ہے اپ کندھے ہے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ " خروار! آئنده میرے سامنے تم نے اسلام آباد کا نام بھی لیا اور اپنے احتقانہ مشورے اپنیاس رکھو۔ اب ميراداغ جاننا بند كروا ورسوجادُ- "وويري طرح بكزاتها-ا بنالیب ٹاپ اٹھا کرود بے مدحقگی کے عالم میں بیڈروم سے نکل کیا تھا۔ امامیہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں ا تنا تاراض ہونے والی کیابات ہے۔ اس وقت اے واقعی اندازہ نہیں ہور ہاتھا کہ اینے ماں باپ کی تحبت میں وہ کتنے احقانہ انداز میں سوچنے لکی تھی۔ کتے احقانہ انداز میں سوچنے گئی گئی۔ لائٹس آف کرکے اس نے مجھ در کے لیے سونے کی کوشش کی کین اسے خید نہیں آئی۔اسے بارباراب سالار کاخیال آرہا تھا۔ چند لیجے لیئے رہے کے بعد دہ یک دم اٹھے کر کمرے سے نقل آئی۔وولاؤنج کا ایٹر آن کیے ' قریب پڑے صوفے پر بہنے اکام کر رہاتھا۔ درواز دکھلنے کی آواز پر تھٹکا تھا۔ "اب کیاہے؟" آمامہ کودیمنے ہی اس نے بے حد حفل ہے کہا۔ '' کھ نمیں نمیں تمہیں دیکھنے آئی تھی۔ ''دواس کے مختی ہے ہو چھنے وکھ جزہر ہوئی۔ د کانی بنارول تنهیس؟ "وه مصالحانه اندازش بول-'' بجھے ضرورت ہو کی توثیل خود بنالوں گا۔''وہ اس اندا زیش بولا۔ وہ اس کے قریب صوفے پر آگر بینے میں۔ پچھ کے بغیراس نے سالار کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے کندھے پر سر نکاویا ۔ یہ ندامت کا اظہار تھا۔ سالار نے کسی ردعمل کا اظہار نہیں کیا۔ اے تکمل طور پر نظرانداز كرتے ہوئے وہ ليپ ناب پر اپنا كام كر ما ر باليكن سه برط مشكل تھا۔ وہ اس كے كندھے پر سر نكائے اس كے اُتے قريب بينى ہواور دواہ نظرانداز كردے ... كرديتا آكر صرف اس كى يوى ہوتى ... به حام " مقى ليپ ناپ کے کی بورڈ پر چلتی اس کی اٹکلیاں تھنے لگیں 'بحرایک گراسانس لے کروہ برمرطایا۔ "اب اس طرح بمنحو کی و میں کام کیسے کروں گا؟" "تم مجھے جانے کا کمہ رہے ہو؟"مامہ نے برامانا۔ '' میں حمیں جانے کا کہ سکتا ہوں؟'ایسنے اس کا سرچوبا۔''بہت احقانہ بات کس تھی تم نے **مجھے۔**'' ''الیے ی کمانقا' جھے کیا ہاتھا تم اتن بد تمیزی کردے میرے ساتھ ؟''وہ ہکا بکارہ گیا۔ "بر تمیزی کیابر تمیزی کی ہے میں نے ہے جہ ہے کہا۔" وہ سمجھا 'وہ ندامت کا اُظْمار کرنے آئی ہے اِلیکن میمال تومعاملہ ہی الناتھا۔ امامہ نے بے حد خفگی ہے اِس کے كندھے ہا ہا سراوپر اٹھاتے ہوئے اس سے كما۔ "اب من الكسكيو زكياكرون تم يهيد؟" سالار نے اس کی اتھی ہوئی ٹھو ڈئی دیکھی۔ کیا مان تھا۔۔ ؟ کیا غرور تھا۔۔. ؟ جینے دہ اس سے ہے تو **کروا ہی ضی**س ''اہکسکیو زکردں تم ہے؟''خفای آنکھوںاورا نغی نھوڑی کے ساتھ وہ پھرپوچھرہی تھی۔ سالار نے نفی میں سرہلاتے ہوئے جھک کر اس کی ٹھوڑی کو چوہا 'یہ ہان اے ہی رکھنا تھا۔وہ اس کا سرچھکا ر خولتين دا بخت 52 فروري 2015 akistan.web.pk

دیمنے کا خواہش مند نسیں تھا۔

د نمیں ہم ہے ایک کیو زکرواکر کیا کرول گاہیں۔ "

د نمیں ہم ہے ایک کیو زکرواکر کیا کرول گاہیں۔ "

د ہے حد نری ہے اس کی تھوڈی کو دوبارہ چو ہے بولا۔

لیامہ کے ہو نول پر بے اختیار مسکر اہمٹ آئی۔ کیا غود تھا جواس کی آ تھول ہیں جھلکا تھا۔ ہال 'وہ کیے اس

ہے یہ کمہ سکتا تھا۔ اس ہے الگ ہوتے ہوئے اس نے سالا رہے کیا۔

"اچھا اب تم ایک کیو زکروجھ ہے "کیونکہ تم نے بر تمیزی کی ہے۔ "

وہ اب اطمینان ہے مطالبہ کر رہی تھی 'وہ مسکر ادوا۔ وہ محرف ہے تا عزاف چاہتی تھی۔

"آئی ایم سوری۔ "سالا رنے اس کا چہود کھتے ہوئے کہا۔

"آئی ایم سوری۔ "سالا رنے اس کا چہود کھتے ہوئے کہا۔

"کوئی بات نہیں اب آئندہ تم بہ نہ کہنا کہ ہیں اسملام آباد کی بات نہ کروں۔ "وہ بے حد فیاضا نہ انداز ہیں اس

معذرت قبول کرتے ہوئے ان مسکر امر نہ پھیلی قسا رامسئلہ اسلام آباد کا تھا۔ اے شاعدہ خدشہ ہوگرا تھا کہ دو

ی سیروب بوں رہے ہوئے۔ دے۔ سالار کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیلی توسا رامسکا اسلام آباد کا تھا۔ اے شاید میہ خدشہ ہو گیا تھا کہ دہ دوبارہ اے وہاں نہیں لے کر جائے گا اور وہ اس خدشے کے تحت اس کے پاس آئی تھی۔ کیاا نماز ولبری تھا 'وہاں اس کے لیے پچھے نہیں تھا۔ جو ہمی تھا 'کری کے طفیل تھا۔وہ نس پڑا۔

و کیا ہوا؟ اس نے الجھ کر سالار کو دیکھا۔

" کچھ نہیں۔"سالارنے ذراسا آگے تھکتے ہوئے بڑی نری اور محبت اے اس طرح کلے نگا کراس کا سر اور ماتھا چوہا 'جس طرح دوروز آفس ہے آنے کے بعد دروازے پراہے دیکھ کرکر ناتھا۔ ''گلڈ نائٹ۔"دوابا ہے خدا حافظ کمہ رہا تھا۔

و الله المنت " وواني شال ليشيخ مو عصوف سائه كمري مولى-

بیڈروم کادروازہ گئولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کرسالا رکودیکھا'وہ اسے ہی دیکھ رہاتھا۔وہ الوداعیہ انداز میں مسکرا دی' وہ بھی جوا باسمسکرایا تھا۔ امامہ نے کمرے میں داخل ہو کر وردازہ بند کر دیا۔ وہ بہت ویر تک اس بند

دردا زے کور کھتارہا۔ بیر عورت جس مرد کی زندگی میں بھی ہوتی 'وہ خوش قسمت ہو آگئین وہ خوش قسمت نہیں تھا۔''خوش قسمتی'' کی ضردرت کہاں روگنی تھی! ہے!

"صبب صاحب کی ہوی نے ٹی چکر لگائے میرے گھر کے ۔۔ ہمار پکھے نہ کچھ لے کر آتی تھیں آمنہ کے ۔لیے۔ کہتی تھیں ہمیں جیز نہیں چاہیے "بس آمنہ کا رشتہ دے دیں۔ کہتی کیا تھیں بلکہ منتیں کرتی تھیں ۔۔ امامہ کے دفتر اپنے بیٹے کو بھی لے گئیں آتی دن ۔۔ بیٹا بھی خود آیا مال کے ساتھ امادے گھر۔ بجین سے پا بردھا تھا میری نظروں کے سامنے۔"

وہ صحن میں چارہائی پر بینیا سر تو کائے 'سرخ اینوں کے فرش پر نظریں جمائے سعیدہ آماں کی گفتگو پچھلے آدھے گفتنے ہے اسی خاموجی کے ساتھ سن رہا تھا۔ اس کی خامو ٹی سعید ناماں کوہری طرح تیا رہاں تھی۔ کم بخت نہ ہوں نہ ہاں' کچھ بولٹا ہی نمیں۔ مجال ہے ایک ہارہی کمہ دے کہ آپ نے اپنی بچی کی شادی میرے ساتھ کرکے میری بری عزت افرائی کی یا بھی کمہ دے کہ بہت گنوں والی ہے آپ کی بچی۔ وہ باتوں کے دوران مسلسل کھول رہی

المنطبق المنطبق 53 فروري 2015 في المنطبق المن

اتوار کادن تھا اور وہ اما ہے کہ ساتھ صبح ہاتی کا سامان ٹھکا نے لگانے آیا تھا۔ وہ الیکٹرو نکس اور دو سرے سامان کو کچہ چری اداروں میں مجبوانے کا انظام کرکے آیا تھا۔ اما ہے نے اس باراعتراض نہیں کیا تھا لیکن سعیدہ امال کو ان وہ نول نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ سامان ان کے گھر نہیں 'کہیں اور ججوایا جا رہا ہے۔

سہ پہر بورہ ہی تھی اور وہ ان تمام کا مول سے فارغ ہو کر دہیں دھوب میں صبح نہیں ایک چار پائی پر بیٹر کیا تھا۔ امامہ اندر پچن میں افطاری اور کھانے کی تیاری کر دہی تھی۔ انہیں آج افطاری وہیں کرنی تھی۔
وحوب کی وجہ سے سافطاری اور کھانے کی تیاری کر دہی تھی۔ انہیں کر جو تھی داستان تھی 'جووہ میں رکھا ایک وحوب کی وجہ سے سافلار نے اپنا سویٹرا آر کر چار پائی کے ایک کونے یہ رکھ دیا تھا۔ جینز کی جیب میں رکھا ایک دو الی نکال کر اس نے چرے پر آئی بکی تی کو پو پچھا سے امامہ نے تھی اور وہ گئی کی کھڑی سے سافلار کود کھا اسے اس پر ترس میں کھلے والی پئی کی کھڑی سے سافلار کود کھا اسے اس پر ترس اس کا اندازہ کر رہ تی تھی۔ تیں دفعہ اس نے مختلف بمانوں سے سعیدہ امان کو آبکر ٹالنے کی کوشش کی جھٹکو کا موضوع بدلا لیکن جیسے بی وہ پئی اور نے میں جی تھی اور وہ گئی گئی تھی وہ جو آب کہ ٹالنے کی کوشش کی جھٹکو کی موضوع بدلا لیکن جیسے بی وہ کی بی آئی 'با ہم صحن میں پھروہ گئی تھی موسوع بدلا لیکن جیسے بی وہ پئی ہیں آئی 'با ہم صحن میں پھروہ گئی تھی گئی تھی موسوع بدلا لیکن جیسے بی وہ پی ہو تھی ہو جائی۔
موضوع بدلا لیکن جیسے بی وہ پئی میں آئی 'با ہم صحن میں پھروہ گئی تھو تھی ہو جائی۔
موضوع بدلا لیکن جیسے بی وہ پئی میں آئی 'با ہم صحن میں پھروہ گئی گئی تھی ہو جائی۔
موضوع بدلا لیکن جیسے بی وہ پئی ہی تو دو نے زیادہ کی کوشش کی کوشش کی کھڑی ہے۔ تو میں کو تو تو کی دور کی تھی دور کی تھی کی کوشش کی کھڑی ہے۔ کوشر کی کھڑی ہے۔ کوشر کی کوشش کی کھڑی ہے۔ کوشر کی کوشر کی کوشر کی کوشر کی کھڑی ہے۔ کوشر کی کوشر کی کوشر کی کوشر کی کوشر کی کوشر کی کھڑی ہے۔ کوشر کی کوشر کی کی کوشر کی کوشر کی کی کوشر کی کی کوشر کی کی کوشر کی کور

صبیب صاحب کے بیٹے کا حلیہ بیان کرتے ہوئے سعیدہ امان مبالغے کی آخری صدوں کوچھور ہی تھیں۔ سالار کا بنا تد چھ نٹ دوائج کے برابر تھا اور آدھ نٹ ہونے کا مطلب تقریبا ''بونے سات نٹ تھا 'جو کم از کم لاہور میں پایا جانانا ممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔

''اہاں!زیرہ نہیں مل رہا مجھے''اہامہ نے کھڑی ہے جھا تکتے ہوئے سعیدہ اہاں کو کہا۔ اس کے علاوہ اب اور کوئی بھی جارہ نہیں تھا کہ وہ انہیں اندر بلالیتی۔

"ارے بیٹا!اُدھرای ہے جدھر بیشہ ہو تا ہے۔ زیرے نے کمال جاتا ہے۔"معیدہ اہاں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اہامہ نے زیرے کی ڈیما کو سبزی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ تھو ڈی ویر اس نے سعیدہ اہاں کو زیرے کی تلاش میں مصرف رکھنا تھا 'مچربعد میں کچھ اور کام سوئے دی انہیں 'وہ پلان کر رہی تھی۔

''مولوی صاحب سے دم والایا نی لا کردول گی حمیس .... وہی پلانا ... اس سے دل موم ہو گااس کا۔'' سعیدہ امال نے بکن میں داخل ہو ستے ہوئے جو کچھ کما 'وہ نہ صرف امامہ نے 'بلکہ باہر صحن میں جینے سالار نے بھی سناتھا۔

ی سناتھا۔ ''کیوں۔ کیا ہوا۔۔۔؟''آبامہ نے چونک کر بوچھا۔وہ آلو کاٹ کر بیس میں ڈال رہی تھی۔ ''کیسا پھردل ہےاس کا۔۔ مجال ہے کسی ہمی بات میں ہاں میں ہاں ملائے۔''وہول گرفتہ ہو رہی تھیں۔

''کیسا پھردل ہے اس کا۔۔ مجال ہے کسی بھی بات میں ہاں میں ہاں ملائے۔''وہول گرفتہ ہورہی تھیں۔ ''اماں! اب آپ اس طرح کی باغیں کریں گی تو وہ کیسے ہاں میں ہاں ملائے گا۔ آپ نہ کیا کریں اس طرح کی باغین 'اسے برا لگتا ہوگا۔''اِمامہ نے وہی آواز میں سعیدہ امایی کو منع کیا۔

ہیں اسے برائے ہیں توبا چنے کوئی فالتو چیز نہیں تھی ہماری بی ۔۔ لاکھوں میں ایک جے ہم نے بیا ہا ہے۔ اس کے ساتھ ۔۔ یہ ذریہ کمال گیا۔۔ ؟ "سعیدہ اہال بات کرتے ہوئے ساتھ ذریہ کی ڈبیا کی گشدگی پر پریشان ہونے لگیں۔

''میں نے آپ سے کما ہے نا!اب وہ نھیک ہے میرے ساتھ۔''امامہ نے امان کو سمجھایا۔ ''تو برای صابر ہے بیٹا ۔۔۔ میں جانتی نہیں ہول کیا ۔۔۔ بات توکر ٹانہیں میرے سامنے بچھے سے بعد میں کیاکر تا ہو گا۔''سعیدہ امال قائل نہیں ہوئی تھیں۔

## المنطقين والمجتب 54 فروري 2015ء

Scanned By Pakistan.web.pk

صحن میں چارپائی پر مینے مالارنے جوتے اٹار دیے۔ سویٹر کو سرکے بنچے رکھتے ہوئے وہ چارپائی پر حبت لیک گیا۔ اندرے امار اور سعیدہ اماں کی باتوں کی آواز اب بھی آرہی تھی لیکن مالارنے ان آوازوں سے توجہ ہٹائی۔ وہ سرخ اینوں کی دیوار پر چڑھی سبز پیوں والی بیلیں ویکھ رہا تھا۔ وہوب اب کھی ڈھلنے تکی تھی مگراس میں اب بھی تمازت تھی۔ برا برکے تسی کھر کی جوت سے چند کبوتر اگر صحن کے اوپر سے گزرے۔ ان میں سے ایک کبوتر پر چھوں ورکے لیے صحن کی دیوار پر بیٹھ کیا۔ ایک طویل عرصے کے بعد اس نے وحوب میں ایساسکون یا تھا۔ وہوب میں سکون نہیں تھا 'زندگی میں سکون تھا۔ اس نے آئی میں بند کیں۔ پھر چند کموں کے بعد ویوں تک بور تو تک کر آئیکھیں کھولیں۔ وہوب میں انداز میں اس کے سرکے بنچے ایک تکیہ رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے آئیکھیں کھولتے وہوں کے معذرت خواہانہ انداز میں کما۔

و الرون تعليك حاتى اس طرح تمهارى - "اس ف سالار كاسويترنكالية بوع كها-

سالارنے کچھ کے بغیر تکیہ سرکے نیچے لے لیا۔وہ اس کاسویٹر تہہ کرتے ہوئے۔اپنازد پر ڈالتے اندر جلی گئے۔ انبی ناز برداری کا کہاں سوچا تھا اس نے ۔۔۔ اور وہ انبی ناز برداری چاہتا بھی کہاں تھا اس ہے ۔۔۔ ساتھ کی خواہش تھی وہ ل کیا تھا۔۔۔ کچھا در ملیانہ ملیا۔ اس نے دوبارہ آئے جس بند کرلیں۔

''سوکیا ہے کیا؟' سعیدہ اماں نے کھڑکی ہے اسے دیکھتے ہوئے اندر آتی امامہ سے پوچھا۔ '''۔''

"الجماميس فتوسوجا تعاامي اور تمور اساسمجماوي كاس يرسوكول كياج"

سعیده ایان کومایوی اور تشویش ایک ساتھ ہوئی تھی۔ در پیر

'' تھگ گیاہے آبال … آپ نے دیکھاتوہے کتناکام کیاہے اس نے … مزددردل کے ساتھ مل کرسامان اٹھوایا' کل بھی گھرمیں کام کردا تا رہا ہے۔ آخ کل بینک میں بھی بہت مصوف رہتا ہے۔''امار مدھم آواز میں اہاں کو بتاتی گئے۔

جتاتی گئی۔ اس نے بچن کی کھڑکی پیند کردی تھی۔ سالار کی نبیند کتنی کچی تھی اے اندازہ تھا۔ " ہاں!نیکن…"امامہ نے بے اختیار سعیدہ اماں کو آہستہ ہے ٹوکا۔

''امان! آہستہ بات کریں 'دہ اٹھ جائے گا بھر۔'' ''و کمچہ 'مجھے کتنا خیال ہے اس کا پیداور ایک وہ ہے۔''سعیدہ اماں رنجیدہ ہو کیں۔

المداب بری طرح پیجھتار ہی تھی۔ سالار کے بارے بیں وہ سعیدہ الماں ہے اس طرح کی نمیبت نہ کرتی توسعیدہ الماں اسے ''قابل اغتبار '' سمجھتیں۔ اب مسئلہ یہ ہو رہاتھا کہ سعیدہ اماں کواس کی لاکھ لیقین وہانیوں کے باوجود میں تھے ۔ انھائے سالار کی پہلی بیوی کے حوالے ہے تیانہ میں کیا گیا خدشات ستاتے رہتے 'انہیں جسے لیقین تھا کہ امامہ ان سے ضرور پچھ چھیانے گئی ہے۔ وہ سالار کے ساتھ اتنی خوش نہیں تھی 'جتنا وہ طام کرتی تھی 'اور اس آثر کی بنیادی وجہ سالار کی وہ تھی نہووہ سعیدہ اماں کی امامہ کے سلسلے میں کی جانے والی باتوں پر اختیار کر ما تھا۔ سالار کی فاموشی کی وجہ اس گفتگو کی نوعیت تھی 'جو سعیدہ اماں اس ہے کرتی تھیں۔

ھا۔ سالاری حاموعی می وجہ اس تقبلوی تو حیث سی جو سعیدہ اہاں اس سے کری سیں۔ ایک چیز جو اہامہ نے اس ساری صورت حال میں سیکھی تھی 'وہ یہ تھی کہ اے اپنے شوہر کے بارے میں 'بہھی کسی ود سرے سے کوئی شکایت نہیں کرنی۔ اس کی زبان سے نکلے ہوئے کچھ لفظ اب اسی پر بہت بھاری پڑ رہے

''بس انطار اور کھانے کے لیے میں کھے میں نے کتنا سامان متکوایا ہے۔ بیٹا! ددجار کھانے توبناؤ میں نے کہا

م خولتين المنجشة 55 فروري 2015 ·

Scanned By Pakistan.web.pl

بھی قیماسا تھے والوں کی نبیلہ کوبلالو۔'' امامہ نے سعیدہ اماں کو ٹوکتے ہوئے کماجو پچن میں کھانے کے سامان کو تیار ہو آو کمچے کرچو نکیں۔وہاں مہمان واری کے کوئی انتظامات نظر نہیں آرہے تھے۔ "المان! سالارنے منع کیا ہے۔ وہ نہیں کھیا تاہید چیزیں۔" امامہ نے جاول نکا لیتے ہوئے کہا۔ " يمليه اس كوكوني ليكا كروين والانسيس تقاليكن اب ـ نا ـ " ''نِيكا كروينے والا ہو يا توتب بھى نہ كھا يا۔ امال وہ كھانے بينے كاشوق نہيں ہے۔ " کسی بھی چیز کا شوق نہیں ہے ایے؟" "كى بھى چىزىيە؟" دەسوچ مىس بركى -"إمان جھنگے دغیرہ پیند ہیںا ہے الکین اب اس وقت وہ تو نہیں کھلا سکتی نامیں اے۔ آپ کو تو پتا ہے مجھے کتنی کھن آتی ہے اس طرح کی چیزوں ہے۔ "کمامہ نے امال کوبتایا۔ " ليكن أكرا سے بيند ہے توبيا ديا كر بينا!" المدنے جواب بين پچھ نهيں كها۔" إل" آسان نهيں تھى اور" نه" كامطلب سعيده امال كاليك لساليكجر سنتاتها-خون کماں ہے نگل رہا تھا'وہ اندازہ نہیں کرسکالیکن اس کے اتھوں پر خون **لگا ہوا تھا۔**وہ ہتھیلیوں کو تکلیف اور خوف کے عالم میں دیکیے رہا تھا' بھراس نے جھک کراپنے سفید نباس کو دیکھا۔ اس کالباس ب داغ تھا۔ پھر باتھوں پرلگا ہوا خون ۔۔ اور جسم میں ہونے والی یہ تفکیف ۔۔۔ وہ سمجھ شیس یار اٹھا۔ اس کی ہتھیا یوں سے خون کے چند قطرے اس کی سفید آمیں کے دامن پر کرے۔ ''سالار!عمرکاوقتِ جارہا ہے ہنماز پاھلو۔''وہ ہڑ پڑا کراٹھا تھا۔ المامه اس کے پاس کھڑی اس کا کندھاہلاتے ہوستے اسے جگارای تھی۔ سالار نے جاروں طرف دیکھا' بھراہیے دونوں ہاتھوں کو 'اس کی ہتھیا یہاں صاف تھیں۔ اس کا سانس بے تر تبيب تھا'اماميہ اس کا کندھا ہلا کر جلی گئی تھي۔ سالا رائھ کر بيٹھ گيا۔ وہ خواب تما 'جود ۽ کيو رہا تھا۔ جاريا ئی پر بیٹھے ا اس نے خواب کو یاد کرتے ہوئے کچھ آیات کی تلاوت شروع کردی۔ وہ بہت عرصے کے بعد کوئی ڈراؤ تا خواب دیکھ رہا تھا۔صحن کی دھوپے اب وھل بچکی تھی۔اس نے بے اختیار اپنی گھڑی پر دفت دیکھا 'عِصر کی جماعت کا دفتِ نكل چكا تقا۔اے اب كرمِس ى تماز ير هنى تقى۔ اپنى جر ابيں آثارتے ہوئے بھى دہ خواب كے بارے ميں سوج كر بریشان ہو "رہا۔امامہ تب تک اس کاسویٹراوروضو کرنے کے لیےاندرے جبل لے آئی تھی۔ "طبیعت نحیک ہے تمہاری؟"اے سویٹردیتے ہوئے امامہ نے بہلی بار اس کے چرہے کوغورے دیکھا۔ اس کاچہوا ہے کچھ سرخ نگاتھا۔اس نے سالار کی بیشانی پر ہاتھ رکھ کراس کا نمیر پچرچیک کیا۔ ''بخار نهیں ہے' دھوب میں سونے کی دجہ ہے لگا ہو گا۔'' سالارنے سویٹر پہنتے ہوئے اس سے کہا۔امامہ کووہ کسی گھری سوچ میں لگا۔ وہ اس مفتے پھرا ہے اپنے ساتھ کراچی لے کر گیا لیکن اس باروہ رات کی فلائٹ ہے واپس آگئے تھے۔ <u>سل</u>ے کی

WWW.PAKSOCIETY.COM (FOR PAKISTIAN PAKSOCIETY); f PAKSOCIET

ي خلين الجنث 56 فروري 201 الم

طرح اس بار جی وہ اس ہوئل میں رہے۔ سالا راپنے آفس میں مصوف رہا 'جبکہ وہ انتیا کے ساتھ گھومتی پھرتی سالارے اس کی دوبارہ ملا قات اس طرح رات فلائٹ ہے پہلے ہوئی تھی' دہ کچھ دیپ تھی۔سالارنے نوٹس کیا تھا ہگراس کے ساتھ اس فلائٹ میں اس کے بینک کے کچھے غیر ملکی عمدے داران بھی سفر کررہے تھے۔ دہ روک میں میں میں تاثیر لاؤنجين ان كے ساتھ مصوف رہا۔ فلائٹ میں بھی وہ سیٹ بدل کران تے ہایں چلا گیا۔ الامدے اس کوبات کرنے کا موقع اربورٹ ہے والیسی پر ملاتھا۔ کارپار کنگ میں کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھے ہی اس نے اامہ ہے پہلا سوال کی کیا تھا۔ 'دهتما تی خاموش کیوں ہو؟" ''کس سے باتمیں کول ۔ اپ آپ ے؟ تم تومصوف شخص''امامہ نے جوابا ''کہا۔ '' ا ''جلو'اببات کرد۔''سالارنے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ ''کیسار با آج کادن؟" "بس نھيڪ تھا۔" "بس کھیک تھا۔ کہاں گئی تھیں آئے تم؟" اس نے سالار کوان دو تنین جگہوں کے نام بتائے اجہاں وہ انتیا کے ساتھ ممی تھی مگر سالا رکواس کے انداز میں جوش كاوه عضراب نظرنهين آيا تعاجو جيجيلي بارتقيا-''تمہاری ہے کتنی ہے سالار؟''وہ چند کھوں کے لیے تفتکا۔ دہ بے حد سنجیدہ تھی۔ود بےاختیار ہنس دیا۔فوری طور پراس سوال کی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ دد سر "مىسىرىس بول-" '' بیں بھی سریس ہوں۔ میں شو ہر ہوں تمہارا انکین بے وقوف شیں ہوں۔'' -"جس اپار نمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں' وہ تمہاراذا تی ہے؟" ا کلے سوال نے سالار کواور حیران کیا تھا۔وہ اب بھی نے حد سنجیدہ تھی۔ " الميس أير مانظام ليكن تم كول الوجهداي مويد سب مجمعس؟ ا پنجواب پراسے اِیامہ کے چیرے پرمایوی اتن صاف نظر آئی کہ وہ بھی یک دم سنجیدہ ہو گیا۔ ... "السيمي پوچھ ربي تھي۔ بين سمجھ ربي تھي، تمهاراا پنامو گا۔ وہ اباے کچھ سوچی ہوئی گلی۔ سالار بہت غورے اس کا چرود کھا رہا۔ "میں سوچے رہی تھی کہ تم نے مجھے دو پھیے دیے ہیں اُس سے کوئی پلاٹ لے لیں۔" ''اہامہ کیا پراہم ہے؟'یمالارنے اس باراس کے کندھوں کے گردا پنایا زدیھیلاتے ہوئے کما۔ ''کوئی پراہلم نمٹس ہے'اپنا گھرتو بنانا جا ہے تاہمیں۔'' دواب بھی سجیدہ تھی۔ "تم انتاكا كُرد كم كر أني مو؟" ليك مجتماك كي طرح سالاركوايك خيال آيا تقا- انتا يجه عرص تك النياسية گھرمیں شفٹ ہونےوالی تھی اور ان دنوں اس کے گھر کا انتیزیر ہور اتھا۔ " ہاں۔" ایمہ نے سرماہ یا سمالار نے گراسانس لیا۔اس کا اندازہ تھیک نظامھا۔ ''بت اچھا کھے ہاں کا؟''وہ اب مالارے کمہ رہی تھی۔ اس تے کہجے میں بے حدا شتیا تی تھا۔ By Pakistan.web.pk

"ہاں اچھاہے۔"سالارنے ہاتھ بھاتے ہوئے کہا۔ چار کنال پر محیط اعیائے گھر کو گراچی کے ایک معروف آر کہ شکھونے ڈیزائن کیا تھا۔اس کے برے ہونے کا توسوال بى پيدائىيں ہو تاتھا۔ "تم نے سوند تک پول کی ہوٹ دیکھی ہے؟" " نہیں میں نے کائی مینوں پہلے اِس کا گھرد کھاتھا متب نثیریہ شروع نہیں ہوا تھا۔" ''ویے سونمنگ پول میں ہوٹ کاکیا کام؟'' ''اصلی والی نہیں ہے' جھوٹی سی ہے' لکڑی کی لگتی ہے لیکن کسی اور مشوریل کی ہے۔ اس پر ایک جھوٹی سی وینڈ مل ہے اور وہ ہوا ہے اس سارے سونمنگ پول میں حرکت کرتی رہتی ہے۔''وہ مسکراتے ہوئے اس کا چرو دیکھا تمس کی بات سنتار ہا۔وہ آے اس کشتی کی ایک ایک چیز بتار ہی تھی۔ ''انتیانے بڑا طلم کیاہے مجھ پر۔''اس کے خاموش ہونے پر سالا رنے کہا۔ "میری شادی کے تیسرے ہی ہفتے میری بیوی کواپنا گھرد کھادیا۔"وہ بزبرالیا۔ ایک "كىيىن نىڭ خرىدىلىتى ئىن سالار!" المەينے اس كى بات تظراندازى \_ ''امامہ!میرےپاس دویلاٹ ہیں' بابانے بیے ہیں۔اسلام آباد میں تو گھرینا ناات برامسئلہ نہیں ہے۔جبہتا نا ہو گا'بنالیں گے۔"سالارنے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ وه يك دم پر جوش بوكى-"كتّخ برك پلات ميں؟" "وى دى مركے كياں۔" ''لیں۔؟ کم از کم ایک 'دو کنال تو ہونا جا ہے۔ ''وہ ایو س می ہوئی تھی۔ ''بال وس مرنے کم ہے۔ دو کنال تو ہونا ہی جانسے۔"سالارنے ہائید کی '''میں 'دونہ ہو ۔ ایک ہی ہوجائے۔ ایک بھی بہت ہے۔ اس میں آیک سبزیوں کافار مینا کیں گئے۔ 'جانور بھی رکھیں گے۔ ایک سم اوس بنا کیں گئے 'ایک گزیوبنا کیں گئے اور ایک نش فارم بھی بنالیں کمے۔'' سالار کونگا کہ امامہ کو جگہ کا اندازہ کرنے میں غلطی ہوئی تھی۔ ''ایک کنال میں بیرسب کچھ نمیں بن سکتا امامہ!' ہم نے مدھم آواز میں اس ہے کما'وہ جو تلی۔ ''ا "لَيْنَ مِن تُوا يَكُرُ كَي بات كرر ہى تھى۔" وه چند کیجے بھونچکا سارہ کیا۔ "اسلام آباد میں تمہیں آیکِ زمیں زمین کمالے ملے گ؟" چند لمحوں کے بعد اس نے سنبھل کر کما۔ ''اسلام آبادے با ہرتو مل سکتی ہے تا؟''امامہ سنجیدہ تھی۔ ''تم پحرگھرنہ کمو'یہ کبوکہ فارم ہاؤس بناتا جاہتی ہو تم۔'' '' نمٹیں 'قارم ہاؤس نمیں 'ایک بروی سی تعلٰی سی جگہ پر ایک جھوٹا سا گھر۔ جیسے کوئی دادی۔ اس طرح کی دادی ''پلیا کابھی ایک فارم ہاؤس ہے 'بھی کھار جاتے ہیں ہم لوگ ۔۔۔ تمہیں بھی لے جاؤں گاوہاں۔''سالار نے ''میں فارم ہاؤس کی بات نہیں کر رہی 'اصلی والے گھر کی بات کر رہی ہوں۔''امامہ اب بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ ر دْخُولْتِن دُالْجَنْتُ 58 فُرُورِي 2015 ﴿

By Pakistan.web.pk

''جس طرح کامیرا پروفیشن ہےا ہا۔!اس میں میں فارم ہاؤسزیا شبرے یا ہررہائش رکھناافورڈ نہیں کرسکتا۔ تم از کم جب تک میں کام کررہا ہوں 'تب تک مجھے برے شہون میں رہنا ہے اور بڑے شہون میں اب بہت مشکل ے ایکڑ زمیں شہر کے ایدر کوئی گھر بتانا۔ میہ تمہارے ان روہا نزک باولزمیں ہو سکتا ہے لیکن رئیل لا نف میں نسیں 'جو چیز ممکن اور پر یکٹیکل ہے وہ بیہ ہے کہ چند سالوں کے بعد کوئی لکٹرری فلیٹ لے کیا جائے یا وہ جار کنال کا كُونَى كُمرِينا لَياَ جائے يا جَلُومِا نِج جِيدِ كنال بَقي مؤسكنا ہے ليكن كسى المجھى جَكْدر اس سے برا كُمر انور دا ببل نہيں ہوگا۔ ہاں! یہ ضرور کرسکتا موں کہ پانچ وس سال بعد لاہوریا اسلام آبادے باہر کمیں آیک فارم آوس بتالیا جائے لیکن میں جانیا ہوں 'میں یا تنس سال میں ہم دس یا ہیں بارے زیادہ نہیں جایا گیں گے دہاں وہ مجمی چند ونوں کے لیے کئین دہ ایک سفید ماتھی ثابت ہو **گا**ہارے کیے بجس پر ہمیاہ ہمارے افراجات ہوں ھے۔'' سالار کواندازہ نمیں ہوا کیاں نے ضرورت ہے چھے زیادہ ہی صاف گوئی کا مظاہرہ کردیا ہے۔ امامہ کارنگ چھے بچیکا سایر گیا تھا۔ وہ حقیقت تھی 'جو وہ اے دکھار ہاتھا۔ سالار نے اسے دوبارہ بولتے نہیں و بکھا۔ گھر پہنچنے تک وہ خاموش رہی اور بورا راستہ اس کی خاموشی اے چینجی تھی۔ "احيما" مُ همر كَالِيك السَجِيمِ بِناوَ "مِين ديكِمون كَالْكر فيزيبل بوانوبيا يا حاسكتا ہے۔" بیاس نے سونے ہے پہلے سرسری انداز میں امارے کما تھا اور ایک سینڈ میں امارے چرے کارنگ تبدیل ہوتے ریکھا۔ایک چھوٹی تی بات ایے اتنا خوش کروے گی 'اے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ سحری کے دفت وہ جب الارم کی آدازیر اٹھاتوں بسترمیں نہیں تھی۔ وہ کچن میں کام کررہی تھی 'جب سالار سحری کے لیے وہاں گیا۔ وہ دواب دینے سے بیجائے مسکرائی تھی۔سالار کو جیرے ہوئی 'آج اس نے سحری ختم کرنے میں بری عجلیت و کھائی تھی اور کیوں و کھائی تھی 'بیر را زنیا دوریر تک را ز نہیں رہاتھا۔ کھاناحتم کرتے ہی دہ ای اسٹیجے یک اٹھالائی تھی۔ "ميد ميں نے اسکيج کرليا ہے جس طرح کا گھريس کمه ربي تھی۔" سحری کرتے ہوئے سالار بری طرح جو نکا تھیا۔ وہ اپنی کسی ہدایت پر اتنے فوری عملِ در آمد کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ اسکیج بک اس کے سامنے کھو لے بیٹھی تھی۔ ٹیٹوے اٹھ پو تجھتے ہوئے اس اسکیج بک کو تھاہے سالارنے ایک نظراس پر ڈالیا ور دو سری اس گھر ہر 'جو سانے اسکیچ میں نظر آر ہاتھا۔ گھرے زیادہ اے ایک اسٹیٹ کمنا زیادہ بمتر تھا۔ اس نے گھر میں ہمروہ چیزشا مل کی تھی جس کاؤگر اس نے اس سے رات کو کیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ پہلے وہ اے زبانی بتارہی تھی اب وہی سب کھھا کی ڈرائنگ کی شکل میں اس کے سامنے تھا۔ بیا ڈوں کے دامن میں 'کھلے سزے میں 'ایک چھوٹا میا گھر 'جس کے سامنے ایک جھیل تھی اور اس کے اردگر دوہ جھوٹے چھوٹے اسٹر کیجرز تھے جس کا وہ ذکر کر رہی تھی جن بیوا در سم ہاؤس۔اس نے اپنے اسک پیوز کو کلر بھی کیاہوا تھا۔ "اوریہ آ کے بھی ہے۔ "اس نے سالار کواسکیج بک بند کرتے ویکھ کرجلدی ہے اگلا صفحہ پلیٹ دیا۔ وہ اس کے گھر کا بقینا "عقبی حصہ تھا 'جمال پر آگیہ اصطبل اور پر عدوں کی مختلف تشم کی رہائش گا ہیں بنائی گئ تحسین اس میں دوقش فارم بھی تھا بجس کا دہ رات کوڈ کر کررہی تھی۔ «تم رات کو پیوئی نہیں؟"اسکیج بک بند کرتے ہوئے سالا رہے اس سے یو چھا۔ وہ اسک چور گفتوں کی محنت کے بغیر نہیں بن سکتے تھے۔ امامہ کو اس تبعرے نے جیسے ایوس کیا۔ وہ اسک چو

خواتين ڏانجنٽ 59 فروري 2015<sup>ع</sup>

و کھنے بر سالارے کسی اور ہات کے سننے کی توقع کر رہی تھی۔

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



''اچھاہےنا؟''اِس نے سالار کے سوال کاجوا<u>ب سے</u> بغیر کہا۔ کا نا ہاتھ میں لیے وہ بہت دیر تک اس کا چرہ دیکھا رہا۔ جو اس کے لیے گھرتھا'وہ اس کے لیے اب بھی فارم ہاؤس ہی تھااور آسان نہیں تھالیکن وہ ایک بار بحراس بات پر بحث نہیں کرنا جا بتا تھا۔ "بہت اچھا ہے۔"ایک لبی سی خاموشی کے بعد کے جانے والے اس جملے پروہ بے اختیار کھل اٹھی تھی۔ "مهارے دونوں پایس بیج کر ہم سمی جگہ پر 'زرابزی جگہہ۔" سارے در در ہوں ہے ہیں ہو ہوں ہوں ہوں ہیں ہیں ہیں۔ "ذرا بزی جگہ \_ ؟ایک ایکز کی بات کر رہی ہو کم از کم تم \_ اور زمین تو چلو کسی نہ کسی طرح آہی جائے گی لیکن اس گھر کی م<u>ے نفینس</u> کے اِخرِ اجات \_ ویل \_ جمعے کم از کم کروڑ تی ہو کر مرنا پڑے گا اگر ارب بی نہیں تو ..." مالارنياس كمبات كاث كركبا الممہ نے بے حد نفلی ہے اسکیج بک بند کردی۔ ''ٹھیکے ہے 'میں نہیں کردل گی اب کھر کی بات۔'' وہ لیک جھیلتے میں اٹھ کر 'اپنی سکیج بک کے ساتھ غائب ہو گئی تھی۔ وہ کا نٹا ہاتھ میں بکڑے بیٹھارہ گیا۔ یہ ایک بے حد مفتحکہ خیز صورت حال تھی بنس کاوہ سامنا کر رہا تھا۔ سالار سحری ختم کرکے بیڈ روم میں آئریا۔ امامہ صوفے پر اسکیچ بک کھولے بمیٹھی تھی۔ سالار کو دیکھے کر اس نے اسکیچ بک رہے کہ ارد نما بند کرکے سائڈ میل پر رکھ دی۔ "اگر تمہیں فوری طور پر گھرجاہیے توہیں خرید دیتا ہوں تمہیں." اس نے بے حد سنجید ک اس کیاں صور فیر بیٹھتے ہوئے کہا۔ " بجھے اس طرح کا گھر جا ہے۔"اس نے پھراسکتی کیک اٹھال۔ "ايك ايكر موياينه مو الكين آساليك منادول كأمل تمهيل وعده - ليكن اب يهوم مدنيها كواي مرے الماردد! ودامامه كاكاندها تصكتے ہوئے المرحكيا۔ وہ ہے اختیار مطمئن ہو گئے۔وعدہ کا لفظ کافی تھانی الحال اس کے لیے .... ''وعدہ ''کو''گھر'' بتانا زیادہ مشکل نہ ہو آ اس کے لیے۔ ماہ رمضان کے باقی دن بھی اس طرح گزرے تھے عبد کے فورا "بعد سالار کا بینک کوئی نیا انوں شمنٹ پلان لانچ کرنے والا تھا اور دہ ان دنوں اس سلسلے میں ہے حد مصوف رہا تھا۔ امامہ کے لیے مصوفیت کا دائرہ گھرے شروع ہو کر گھرپر ہی ختم ہوجا یا تھا۔ وہ اسے دن میں دد تین بار بینک سے چند منٹ کے لیے کال کرکے 'حال احوال یوچهتااور فون رکھ دیتا۔ المد كاخيال تحا وه و تق طور پر مصروف ہے اسے اندازہ نہيں تھاكہ ده و قتی طور پر اپنی مصروفیت كو حی الامكان بازارول میں عید کی تیار پول کی وجہ ہے رش بر هتا جارہا تھا۔ وہ اپنی مصروفیت کے باوجوداے رات کوایک آدھ معنے کے لیے باہر نے جایا کر اتحا- دونوں کافی پینے "بعض دفعہ گاڑی میں بیٹے رہتے یا ویڈو ٹیانیگ کرتے ' یے مقصد با میں کرتے- دورد زانہ رات کو اس ایک گھنے کا انظار کرتی تھی۔ دوایک گھنٹہ اس کی زندگی کی دو کھڑی تھی: جس ہے باہر جھانگنا ہے ہیند تھااور سالار اس ہے واقف تھا۔ وہ دنیا جس پر وہ سرسری نظر ڈال کر آگے برچھ جا ٹاتھا 'وہ ایامہ کے لیےاتے سالوں کے بعد ایک فینٹسپ ورلڈ کی وخولتين ڈانجنے 🗗 60 فروري 2015ء Pakistan.web.pk

حیثیت اختیار کرچکی تھی۔ لاہور کی سروکوں جو کول اور مار کیٹوں میں پہلے کیا تھااور اب کیانہیں ہے۔ سالار نے اس پر بھی غور نہیں کیا تھا اوروہ ہرمار کسی نئ چیز کو دیکھ کربڑے نوسٹیل جب ندازمیں اس کوبتائی کہ ممنی سال پہلے جب دود ال آئی تھی تود ال کون ی چیز کیسے ہوا کرتی تھی۔ وواس کاچرود کھا'خاموتی ہے اس کی باتیں سنتاتھا۔وہ جیے اس سے زیادہ خود کو بتاری ہوتی تھی۔ کولمس کی طرح وہ ملے ہے موجودونیا کو پھر سے دریا فت کریہ ہی تھی اور دہ خوش تھی کہ کمیں نہ کمیں خوشی کا آیک احساس آب اس كے تمراہ رہے لگا ہے۔ اے حیرت ہوتی تھی كہ وہ سالار كے ساتھ كيو نكر خوش ہے اور وہ محی اتن آسائی كے اس کے لیے اسے اتنی جادی قبول کرنا 'اتنا آساین کیسے ہو گیا تھا۔ اتنی جادی سیب کچھ بھول جانا اور اس سے آگے وہ اپنی سوچ کے سارے دردا زیے بند کر لیتی تھی۔جو چھے وہ چھے جھوڑ آئی تھی 'وہ اب اس کے بارے میں سوچنا نہیں جاہتی تھی۔ کم از کم ابھی کھے عرصہ کے لیے تو نہیں۔ پکھے غرصہ وہ زندگی کو بے بسی کے ساتھ نہیں بلکہ صرف خوتی کے احساس کے ساتھ جینا جاہتی تھی۔ وہ عیدے دودن سکے اسلام آباد آگئے تھے۔ کامران اور معیو اپنی فیصلیز کے ساتھ عید کے لیمیاکستان آئے تھے۔ عمار اور اس کی فیملی بھی واپس آچکی تھی۔ وہ ان سے فون پر بات کر چکی تھی لیکن سالار کی بیوی کے طور پر اِن سے یہ اس کی میلی ملاقات تھی۔وہ جنتی پریشان سالار کے والدین سے پیلی ملاقات کے وقت تھی اب آتی نہیں تھی۔ وہ سب بھی اسے بے حدید ستانہ انداز میں ملے تھے۔ وہ کون تھی؟ دہ سب پہلے ہی ہے جانتے تھے۔ لهٰذااس پر سوالات کی بوجها ژنمیں ہوئی تھی۔ ہرا یک نی الحال محتاط تھا۔ وہ سکندر عثان کے وسیع و عربیض سٹنگیا ہریا ہیں جیٹی ' وہاں موجو و تمام لوگول کی گپ شپ سن رہی تھی اور اوهراً وهر بما محتے 'وو ژیتے بچوں کو و کچے رہی تھی۔ سالار کے تنیوں بھائیوں کی سسرال اسلام آباد میں ہی تھی اور اس وقت موضوع مُفتَكُو تنوں بھائيوں كى سسرال كى طرف سے آئے ہوئے وہ قيمي مسرالي تحا كف تھے جوعيد يران کے لیے ہیں بھی سے ان کی مسرال کی طرف ہے نہ صرف بٹی 'وا اواوران کے بچوں کے لیے تھا نف ہیں گئے ہے بلکہ سکندراور طبیبہ کے لیے بھی چیزیں بیسجی گئی تھیں۔ وہ لوگ ڈنر کے بعد وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو کا موضوع فی الحال دی تنجا نف ہی تھے۔ وہاں جیٹھے ان باتوں کو سنتے ہوئے امامہ کوشدید احساس کمتری ہوا۔ اس کے اور سالار کیاں وہاں کسی وہ سرے سے کسی تحفی تفصیلات شیئر کرنے کے لیے کچھ نسیس تھا۔ اسلام آباد آنے ہے میلے ڈاکٹرسبط علی 'سعیدہ آمال اور فرقان کے علاوہ ڈاکٹرصاحب کی بیٹیوں نے بھی اس کے لیے کچھ کپڑے بھجوائے تھے 'لیکن اِن میں ہے کوئی بھی جیزاس کے اپنے ال باب کے گھرہے نہیں آئی تھی' دہ دو سروں کی طرف ہے آنے والے تھا کف تھے۔ کھے چیزوں کی کمی اس کی زندگی میں بھیشہ رہنی تھی اور سدان ہی میں ہے ایک چیز تھی۔معمولی تھی لیکن بھول جانے والی نہیں تھی۔ دہ زندگی میں پہلی ہارا س طرح کے شدید احساس كمترى كإشكار موربي تهمي اوراس احساس كوبيرخيال اورتهمي بههار باتفاكه سالارتهمي اسي طرح كي بالتم سوج رہا ہو گا۔ آگروہ کسی اور لڑکی ہے شادی کر آباتہ آج اس کے پاس بھی بات کرنے کے لیے تھا کف کی کمبی کسٹ ہوتی یا ان چیزوں کی تفصیلات ہو تیں'جواس نے سسرال ہے آنے والی عید کی رقم ہے خریدی ہو تیں۔ سالار جائے میتے ہوئے خاموش بیٹھا دہاں ہونے والی گفتگو س رہا تھا اور وہ اس کی خاموشی کو اپنی مرضی کا مفہوم دینے کی کوشش کر ربی تھی۔ تم نے کیا بنوایا ہے عمد کے لیے ج کامران کی بیوی زوبانے اچانک اس سے ہوچھا۔ "من نے ؟" وہ کر بروائی۔ ر خواتین ڈانجے ٹ 61 فروری 2015 کا

چند کون کے لیے سب کی نظریں اس پر جم گئی تھیں۔
'' سالارنے کپڑے لے کردیے ہیں جھے۔ قبیمی شلواری ہے۔''
وہ خود نہیں سجھ پائی کہ اسے یہ بتاتے ہوئے اتن ندامت کیوں ہوئی تھی۔
'' امامہ کے لیے تو عمید کے کپڑے میں نے بھی بنوائے ہیں۔ یہ پہلی عمید ہے اس کی۔ تم عمید پر تو ممیرے والے کپڑے ہی بہنا۔''طعیبہ نے داخلت کرتے ہوئے اس بتایا۔ کپڑے ہی بہنا۔''طعیبہ نے داخلت کرتے ہوئے اس بتایا۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ اس کے علاوہ اور پچھ نہیں کرسکتی تھی۔ اس کے کندھوں کے بوجھ میں
پچھاور اضافہ ہو گیا تھا۔

"صبح تم چل رہی ہو میرے ساتھ ؟" سالار نائٹ ڈرلیں میں ملبوس چند کسمے ہیلے واش ردم سے نکلا تھا۔ ہیلے کی طرح اس بار بھی وہ اس کھڑکی کے آگے کھڑی تھی۔ "ہاں۔"ہیںنے سالار کودیکھیے بغیر کہا۔

ہیں۔ انطبیعت نھیک ہے تساری؟''اپنے بیڈیر میٹھے ہوئے اس نے امامہ کوغورے دیکھا۔اے اس کالعجہ بے حد بھا ہوا لگاتھا۔

ایوالہ جا۔ ''ہاں۔''اس نے اس انداز میں جواب دیا۔ ''ہاں۔''اس کے اس انداز میں جواب دیا۔

ہوں۔ ہن ہے ہی ہراری ہو ہیں۔ المہ نے لیک کرا ہے دیکھا۔ وہ اپنے سیل پر الارم سیٹ کر رہاتھا اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ سویے سیجے بغیراس کی طرف آئی۔ بیڈ کے قریب آنے پر الارم سیٹ کرتے ہوئے سالارنے چو تک کراسے دیکھا۔ وہ ہوئے کے بغیراس کی طرف آئی۔ بیڈ کے قریب آنے پر الارم سیٹ کرتے ہوئے سالارنے چو تک کراسے دیکھا۔ وہ بی نے کے بغیراس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئے۔ سیل فون سائیڈ نمیل پر رہمتے ہوئے وہ بران ہوا تھا۔ وہ بریٹان تھی 'بیر ہو چھنے کے لیے اب اے اس سے تھدیق کی ضرورت نہیں تھی بلکہ اس کا چرو سب کھے بتا رہا تھا۔ وہ بہلے کی طرح اب بھی اس کی ادائی کو اسلام آباد آنے کا تھیجہ سمجھا تھا۔ لیٹے لیٹے سالارنے اس کا ہاتھ کی گرفت میں اپنے ہاتھ کو دیکھتی رہی 'پھراس نے نظریں اٹھا کر سالار کو مکوا۔

" تہمیں مجھ سے شادی نہیں کرنی جاہیے تھی۔" وہ چند لمحوں کے لیے بھونچکا سارہ گیا تھا۔

''پھر کسے شادی کرنی جا ہے تھی؟'' وہ حیران ہوا۔ ''کسی ہے بھی میں میرسے علاوہ کسی ہے بھی۔'' ''احیامشورہ ہے لیکن دیرہے لما ہے۔''اس نے بات نداق میں اڑانے کی کوشش کی۔امامہ نے ہاتھ چھڑالیا۔ '''

''تم بچیتارے ہونااب؟''وہ اٹھ کر بیٹے گیا۔ ''میں کوں بچھتاوں گا؟''وہ سنجیدہ ہو گیاتھا۔ ''تهمیس پتا ہو گا۔''اسنے اٹھنے کی کوشش کی توسالارنے اسے رد کا۔

ورنهیں 'جھے نہیں تا ہم تناویہ'' دواقعی جرت زدہ تھا۔ ''مهارا بھی دل چاہتا ہو گاکہ کوئی تہیں بھی کپڑے دیے ... تحا کف دے ادر ...'' وہ بات کمل نہیں کرسکی۔''

اس کی آواز سلے بھرائی 'پھراس کی آنکھوں ہے آنسو ٹیکنے لگے تھے۔ وہ بکا بکا اس کا چرود کمچے رہا تھا۔جو بات اس کے دہم و گمان میں بھی نہیں تھی 'وہ اس کے لیے احساس جرم بن

## حِمْوَانِينَ دُالْجَنْتُ 62 فُرُورِي 2015 عَمْرُ

Scanned By Pakistan.web.pk

رئی تھی۔ ''میرے خدایا امامہ! ہم کیا کیاسو چتی رہتی ہو؟''وہ واقعی ششدر تھا۔ وہائی آ گھوں کورگڑ کرصاف کرنے کی کوشش کرتی ہو گی بری طرح تاکام ہو رہی تھی۔ آئیسیں آنسو بہانا جانتی ہیں' آنسوویں کوروکٹا نمیں جانتیں۔

" بس تہیں جھ نے شادی نہیں کرنے جا ہے تھے۔"

یہ اس نے آنسورو کے اور آئیس رکڑنے کی جدوجہد میں کما تھا۔ وہ بست دل برداشتہ تھی۔ بات تحقول کی نہیں تھی 'مبلی کے اس احساس کی تھی جو لاؤی جمیں سب کے در میان جیٹھے اس نے ان چند کھنٹوں میں محسوس کیا تھا۔ مالارنے جو اب میں کچھ کہنے کے بجائے اسے گلے لگا کر تسلی دینے والے انداز میں تھیا۔ اسے تسلی نہیں ہوئی 'وہ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اٹھ کرچلی گئی۔ آوھے تھنے تک واش روم میں آنسو بماتے رہنے کے بعد 'ہس کے مرمی دروہ و نے لگا تھا۔ کپڑے تبدیل کرکے دوجب والیس کمرے میں 'آئی تو وہ کمرے کی لائٹ آن کے اس طرح بہنٹا ہوا تھا۔ امامہ کو بچھ شرمندگی ہوئی۔ وہ اس سے بچھ نہ ہی کہتی تو تھی تھا۔ وہ اس سے بچھ نہ ہی کہتی تو تھی تھا۔ میٹر مندگی ہوئی۔ وہ اس سے بچھ نہ ہی کہتی تو تھی تھا۔ وہ اس سے بچھ نہ ہی کو نہ ہی کا کہش آف کرکے لیٹ گیا۔ وہ اس سے نظرس ملائے بغیر بیڈکی دو سری طرف جا کرلیٹ گئی۔ وہ بھی لا کمٹس آف کرکے لیٹ گیا۔ اس نے امامہ کو بچھ شرمندگی ہوئی۔ وہ بھی لا کمٹس آف کرکے لیٹ گیا۔ اس نے امامہ کو بچھ شرمندگی ہوئی۔ وہ بھی لا کمٹس آف کرکے لیٹ گیا۔ اس نے امامہ کو بچھ میں میں کی انسان آف کرکے لیٹ گیا۔ وہ بھی لا کمٹس آف کرکے لیٹ گیا۔ وہ بھی لا کمٹس آف کرکے لیٹ گیا۔ اسے نظرس ملائے بغیر بیڈکی دو سری طرف جا کرلیٹ گئی۔ وہ بھی لا کمٹس آف کرکے لیٹ گیا۔ اس نے امامہ کو بخت مترقبہ تھی۔

0 0 0

"المدنی لی! آپ آئی عقل مند ہیں نہیں 'جتنامیں آپ کو سمجھتا تھا۔ بہت ساری چیزیں ہیں مجن میں آپ خاصی حمادت کامظا ہرد کرتی ہیں۔"

اگلی میچ گاؤں جاتے ہوئے ڈرا ئیونگ کے دوران دہ ہے حد سنجید گی ہے اس ہے کمہ رہاتھا۔ وہ سامنے سڑک کو ویکھتی رہی۔ اے فی الحال خود کو عقل مند ہاہت کرنے میں کوئی دلچیپی نمیس تھی۔ دیکھتی رہی۔ اسے فی الحال خود کو عقل مند ہاہت کرنے میں کوئی دلچیپی نمیس تھی۔

''کیاہوجا آئے تنہیں ہیٹے بٹھائے؟ کیوں اس طرح کی الٹی سید تھی اتنی سوچی رہتی ہو؟'' وہوا تعی جاننا چاہتا تھا۔ امامہ کاردیبہا ہے بعض دفعہ واقعی حیرانِ کردیتا تھا۔

''تماب جھ نے اس طرح کی ہاتیں نہ کرد۔ تم جھے اپ سیٹ کر رہے ہو۔'' اس نے سالار کی ہات کا جواب دینے کے بجائے بے عد ہے زاری ہے اس سے کہا۔ ''مس را۔ کر دن گا۔''اس نے جو ایا''اسے ڈارٹا تھا۔

دیمیں اے کروں گا۔ ''اس نے جوابا ''اسے ڈانٹا تھا۔ ''میں اے کروں گا۔ ''اس نے جوابا ''اسے ڈانٹا تھا۔

'' مجھے مسرال کے کپڑوں اور تھا نف میں دلچیں نہیں ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ میں عمید پر اپنے خرید ہے ہوئے کپڑوں کے کپڑوں اور تھا ناف میں دلچیں نہیں ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ میں عمید اور تمار 'ان میں ہے کوئی ہوئے کپڑوں گا؟کامران 'معید' اور تمار 'ان میں ہے کوئی ہیں نہیں میں ہمیں نہیں آگر ہیں نہیں ایس ہمیں نہیں گرے اپنے کپڑے خود لیتے ہیں دہ سب ہاں 'البتہ تنہیں آگر اس بات کادکھ ہے کہ تنہیں تھا نف نہیں طحالے۔''

ا مار نے ہے مدخفگی کے عالم میں اس کی بات کا ل۔ ''اں ہے بیجھے اس بات کا دکھ ہے بیمر ۔۔۔ ؟''

ہں ہے ہے۔ ن ہوت وقت ہر ہیں۔ ''تو پھریہ ہے کہ میں لے دیتا ہول تمہیں یہ سب پچھ 'میلے بھی لے کردیے ہیں اب اور لے دیتا ہوں۔''سالار کالبجہ اس بار پچھے نرم پڑا تھا۔

«تم پیرسی کچھ نئٹی سمجھ <u>سکت</u>ے "کمامہ نے اس انداز میں کیا۔ "اِں 'ہوسکتا ہے لیکن تم بھی پیات سمجھ لوکہ پچھ چیزیں تم نمیں بدل سکتیں 'حمہیں انہیں قبول کرتا ہے۔''

دخولتين تُامَجَتْ 63 فروري 2015ع

Scanned By Pakistan.web.pk

'کیانوہے۔" "نوپھرانتاردنا کیوں؟"

ر بہر سر ماروں کے ہیں۔ ''سبنے محسوس کیاہوگاکہ میری فیلی نے ''اس نے رنجیدہ ہوتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ '''

''تم ہے کسی نے پچھے کما؟'' درنہ

"كمانتين كيربحيول من وانهول في سوچا و كا؟"

" آم ان کے دلوں تک مت جاؤ 'جو ہات میں کہ رہا ہوں تم صرف وہ سنو۔ ''سالار نے اس کی ہات کاٹ کر کہا۔ " یہ ہے معنی چزیں ہیں۔ ایک ناریل اربنج میں جہوئی ہوتی تو بھی ہیں سسرال سے کوئی تخا کف لیما پسند نہ کر آ۔ ہیں جن سٹمز(رواج) کو پسند نہیں کر ناکان کی وجہ سے کوئی حسرت ادر پچھتاد ہے بھی نہیں ججھے۔" " تم سے زیادہ قیمتی کوئی گفٹ ہو سکتا ہے میرے لیے؟" وہ اسے اب بڑی رسانسیت سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے نقین تھا کہ وہ اس کی ہات سے متاثر نہیں ہو رہی ہوگ۔ وہ یہ بھی جانیا تھا 'اس کے لیے بھی ہات تما کف کی نہیں تھی 'اس احساس محردی کی تھی جو اسے ہو رہا تھا اور جس کے لیے فی الحال وہ پچھے نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اہامہ سے مزید پچھ نہیں کہا تھا۔

### # # #

اس دسیع دعویض کمپاؤئڈ اور اس کے اندر موجود چھوٹی بزی عمار توںنے چند کمحوں کے لیے امامہ کو جیران کر دیا تھا۔ اس نے سالارہے اس اسکول اور دو سرے پر وجید کلس کے بارے بیس سرسری سماتذ کرہ ساتھا لیکن اسے سے اندازہ نہیں تھاکہ میہ کام انتا منظم اور اس سطح پر ہورہاہے۔

مرازه میں مان مہیں کا مہرات میں میں ہوروں میں ہوروں ہوئیں۔ کمپاؤیڈ میں آج صرف ڈسپنسری تھلی تھی اور اس دفت بھی دہاں مریضوں کیا کیپ خاصی تعداد موجود تھی۔ باتی اورتی میں ایک نظر نہمیں آپ سر متھی میں موں کی تعظیار ہے تھیں۔

ئمارتوں میں لوگ تظر نہیں آرہے تھے۔ یہ غیدی تعظیلات تھیں۔ سالار کی گاڑی کو کمپاؤنڈ میں داخل ہوتے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے کمیاؤنڈ میں اکچل می مجی تھی۔ کیر ٹیکرا شاف یک دم الریٹ ہو کیا تھا۔ وہاں کام کرنے دالے افراد کی اکثریت آج چھٹی پر تھی ادر جو دہاں موجود تھے انہوں نے کمیاؤنڈ کے آخری کونے میں انکیسی کے سامنے گاڑی رکنے کے بعد سالا رکے ساتھ گاڑی سے نکلنے دالی جادر میں

ملبوس اس لؤکی کو برئی دلچیس سے دیکھاتھا۔

انکیسی کاچوکیداروہ پہلا آدی تھا جے سالار نے اپنی ''بیوی'' سے متعارف کرتے ہوئے اپنی شادی کے بارے میں مطلع کیا تھااور ایبا کرتے ہوئے سالار جانیا تھا کہ جب تک دہ ممارت کے دو سرے حصول کی طرف جا میں گے 'تب تک اس کی شادی کی خرمر طرف بھیل چکی ہوگ۔

انیکنی کے سامنے موجودلان سے گزرتے ہوئے امامہ نے بڑی دلچی سے اپنے قرب وجوار میں کنظرود را انی۔وہ انیکسی 'مرکزی عمارت سے بہت فاصلے پر تھی اور وہاں بیٹھے ہوئے شاید عام دنوں میں بھی دو سری عمار توں کے شور سے بہتا ہے ایک جھونی می با ڑکے ساتھ لان اور انیکسی کی حدیثدی کی گئی تھی۔لان کا کیک حصہ سبزیوں کی کاشت کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ وھوب پوری طرح نہیں بھیلی تھی اور خنگی کا حساس ہے حد شدید ہونے کے کاشت کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ وھوب پوری طرح نہیں بھیلی تھی اور خنگی کا حساس ہے حد شدید ہونے کے باوجود 'ایامہ کا دل بچے در کے لیے تعلق ہوئی دھوب والے اس لان میں پڑی کر سیوں پر بیٹھنے کو چاہا تھا جو رات کی اور سے بھیگی ہوئی تھیں۔

## ي خولتن والحجيث 64 فروري 2015

بت عرصے کے بعد وہ ایسی تھلی فضا میں سانس لے رہی تھی۔ پچھے دیر کے لیے ادای کی ہر کیفیت کواس نے غائب ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ ''ہم یماں بیٹھ جاتے ہیں۔'' انکسی کے بر آرے میں سینجتے ہی اس نے سالارے کہا جوچوکیدارسے دروازہ کھلوار اتھا۔ ''نہیں' بیال کچھ دیر بعد تنہیں سردی لگے گی۔ اندرلاؤ کے میں بیٹھ کر بھی تنہیں با ہرسب کچھاسی طرح نظر آئے گا۔ فی الحال میں ذراڈ سپنسری کاایک راؤ تاڈلوں گا' تنہیں آگریساں جیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ۔''سالارنے اس سے روسیں میں تمیارے ساتھ چلول گ۔ "اسے فورا" کماتھا۔ انكسى فرنشا تقي اوراس كے اندر داخل ہونے پرچند لیموں کے لیے امامہ کوجیے اس کے ساؤ تڈ پر وف ہونے کا حیاس ہوا۔ اندر کچھ الی بی خاموشی اسے محسوس ہوئی تھی۔ '''بھی ہم بھی بیمال رہے کے لیے آئیں گے۔''ایں نے بے افعیار کماتھا۔ ''انجھا۔''امامہ کونگادہ اسے بسلار ہاتھا 'اس کا نداز کچھے اتنا ہی عدم دکچیسی لیے ہوئے تھا۔ دس منٹ بعد وہ اسے مرکزی عمارت اور اس سے خسلک دو سرے تھے دکھا رہا تھا۔ وہ عمارت اسے و کھانے کے ساتھ ساتھ وہاں موجود اسٹاف کو کچھ ہدایات بھی دے رہا تھا۔اس کے اندازے لگ رہا تھا کہ اس جگہ کے بارے میں معلوبات اس کی انگلیوں پر ہیں۔ ''دوسب لوگ کمدرہے ہیں مٹھائی کھلا کیس جی۔''چوکیدا رنے سالار کودو سرے لوگوں کی فرمائش پہنچائی۔ ''چلیس!ٹھیک ہے' آج افضار اور افطار ڈنر کا انظام کرلیں۔ میں اکاؤنشنٹ کوبتا دیتا ہوں۔''سالارنے مسکرا کر المار نے نوٹس کیا تھاکہ وہ وہاں کام کرنے والے ہر محض کے نام کے ساتھ صاحب لگاکر مخاطب کر رہا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ سنجیدہ لیکن قابل احرّام بھی تھا۔ یہ تبدیلی عمرلے کر آئی تھی یا سوچ <sup>م</sup>استه اندازه نسین بوا-رو کھنے دہاں گزارنے کے بعد وہ جب اس کے ساتھ وہاں سے نکلی تو پہلی باروہ اپنے دل میں اس کے لیے عزت کے کھے جذبات بھی کیے ہوئے تھی۔ "برسب کول کررے ہوتم ؟ اس نے رائے میں اس سے پوچھاتھا۔ ''انی بخشش کے لیے "جواب غیر متوقع تفا مگر جواب دینے والا بھی توسالار سکندر تھا۔ '' جھے اندازہ نمیں تفاکہ تم اسنے رحم دل ہو۔'' چند کنچے خاموش رہ کرامامہ نے اس سے کما۔ '' نہیں 'رحم دل نہیں ہوں' نہ ترس کھاکر کسی کے لیے پچھے کر دہا ہوں ' ذمہ داری سجھ کر کر رہا ہوں۔ رحم دل ہو آبو سکدی کیا تھا۔ "آخری جملہ جیسے اسنے بربرواتے ہوئے کما۔ "كي شروع كياب سب مجه؟" وہ اسے فرقان ہے اپنی لا قات اور اس پر وجیک کے آغاز کے بارے میں بتانے لگا۔وہ جب جاب سنتی رای۔ اس کے خاموش ہونے پراس نے جیسے سراہےوالے انداز بس کما''بہت مشکل کام تھا۔ وونهين وولا تف اساركل بدلنازيا وه مشكل تها جوميرا تها- اس يح مقاطع من بيرسب مجه آسان تها-" وه چند مع بول نهیں سکی۔اس کا اشاره جس طرف تھا 'وه سب مجھ یا د کرنا تکلیف وہ تھا۔ " بركوبي اس طرح كاكام نهيل كرسكنا-" دورهم آواز بس بولى-خولين دانج ف 65 فروري 2015 ف By Pakistan.web.pk

'' ہر کوئی کر سکتیا ہے لیکن کرنا نہیں جاہتا۔ سروس آف ہومہ نہٹی کسی کی چیک لسٹ پر نہیں ہوتی میری چیک لسك يرجمي سين سي- من خوش قسمت تفاكد آعي-"وه بنسا-"تم بہت بدل مجے ہو۔" ہامہ نے اے غورے و بھتے ہوئے کہا 'وہ مسکراریا۔ "زندگی بدل کئی تھی 'میں کیسے نیر بدل ۔۔ نہ بدل توسسرال ہے آنے والے عمید کے تحاکف کے انظار میں بیٹا ہو تا۔ ''اس کے ہونوں پر ایک ہلکی می معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ امامەنےاس کے طنز کابرانسیں مانا۔ \*\*میں انتی ہوں کہ میں بہت **نوب کل** ہوں۔ ''اس نے اعتراف کیا تھا۔ " المهيكل نميس بو 'زندگي كود يكها نهيس بي اجمي تم نے- "وه سنجيره بوا-موسم از کم بیر توند کمو مجھے زندگی نے بہت مجھے و کھا اور سکھا دیا ہے۔ "امامہ نے بچھے رنجیدگی ہے اس کی بات کانی 'مثلا "کیا؟"سالارنے اسے یوجھا۔ دی انہیں سکھایا زندگی نے ؟ کنوانہیں سکتی میں بمبت سبق سکھائے ہیں زندگ نے مجھے" "سبق سکھائے ہوں سمے \_ گر نہیں۔" ا مار نے چونک کراس کا چیرہ دیکھا۔وہ عجیب ہے انداز میں مسکرایا تھا۔وہ سید ھی باتیں کبھی بھی نہیں کر آتھا ' کیکن دہ الیمی ٹیٹر حل ہاتھ کرنے والول میں ہے بھی نہیں تھا۔ ''اچھالگ رہاہوں کیا؟''سر'ک پر نظریں جمائے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ اس سے پوچھ رہاتھا۔ '''اچھالگ رہاہوں کیا؟''سر'ک پر نظریں جمائے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ اس سے پوچھ رہاتھا۔ ولاليا؟ والصور محصة بى برى طرح كربراني-''تم مجھے دیکے رہی ہو'اس لیے پوچے رہا ہوں۔"امامہ نے جرانی ہے اس کا چرود بکھا بھر بے اختیار ہنس پڑی۔ اس شخص میں کوئی بات الیمی تھی جو شمجھ میں نہیں آتی تھی۔ نہ کئی سال پہلے آئی تھی'نہ اب آرہی تھی۔ چند لحول کے نبےوہ اے واقعی بے مدا چھالگا تھا۔ عبدے چاند کاعلان عثاءے کچے در بہلے ہوا تھاا دراس اعلان کے فورا مجد سکندر نے این دونوں کو ۴ یک و

عید کے چاند کا اعلان عشاء ہے ہے ور پہلے ہوا تھا اور اس اعلان کے فور اسمجد سکندر نے ان دونوں کو ایک سود کھنے کے اندر اندر اپنی شاپنگ کمل کر کے واپس آنے کے لیے کما تھا۔ ان کا خیال تھا 'چند کھنٹوں کے بعد کی نسبت اس وقت شاپنگ کرنا ان دونوں کے لیے زیادہ محفوظ رہے گا۔ انہوں نے شاپنگ نہیں کی تھی بلکہ ایک ریسٹورنٹ ہے ڈر کیا۔ اس کے بعد مهندی لگوا کر اور چو ڈیاں فرید کروہ واپس آئی تھی۔ سالار کم از کم آج رات واقعی مختاط تھا اور سکندر کی بدایات کو نظر انداز نہیں کر دہا تھا 'کیو نکہ اہامہ کے گھر جس مسلسل گاڑیوں کا آنا جا نالگا تھا اور دولوگ بھی ان ہی ارکی خیلی جاتی تھی۔
ماڑھے وی بجے کے قریب وہ گھر بر تھے اور اس وقت گھر بر کوئی موجود نہیں تھا۔ سکندر طبیبہ کے ساتھ اپنے اپنی موجود نہیں تھا۔ سکندر طبیبہ کے ساتھ اپنی سالار پھیلیوں کے مراح کے ان کا ان کا لائن کی بیٹیوں اور سعیدہ اہاں کو کال کی تھی اور اس کے بعد اس کی کائز تنابذہ ہو گئی تھی۔ سالار پھیلیوں اور سعیدہ اہاں کو کال کی تھی اور اس کے بعد اس کی کائز تنابذہ ہو گئی تھی۔ سالار نے البتہ فرقان اور انہتا ہے بات کرتے ہوئے اس کی بات ہی بات کرتے ہوئے اس کی بات ہیں بات کرتے ہوئے اس کی بات کی بات کرتے ہوئے اس کی بات کی بات کرتے ہوئے اس کی بات کرتے ہوئے کی بات کی بات کی بات کرتے ہوئے اس کی بات کی بات کی بات کرتے ہوئے کی بات کی بات کرتے ہوئے کی بات ک

### دخولتين ڈانجنت 66 فروري ڈالا<sup>چن</sup>

Scanned By Pakistan.web.pk

''جلو کافی بناتے ہیں اور پھر فلم دیکھتے ہیں۔''سالا رہے پالآ خراس کی بے زاری کو محسوس کرلیا تھا۔ ''میں اتھ دھولوں؟''المبنے المحول پر آلی مندی کودیکھتے ہوئے کہا۔ " " میں بیاؤں گا کانی ہم نس میرے ساتھ کجن میں آجاؤ۔" «ممينالوكي؟» ہیں ہے۔ ''بہت انچھی۔''اس نے اپناسیل آف کرتے ہوئے نیمل پر رکھا۔ مہندی تکے ہوئے دونوں ہاتھ کچن کی نیمل پر کہنیاں ٹکائے 'وہ اسے کانی بناتے ہوئے دیکھتی رہی۔ کچن میں رکھے بلیک کرنٹ اور چاکلیٹ فیج کیک کے دو نکڑے لے کردہ کانی ٹرے میں رکھنے لگاتو امامہ نے کہا۔'' پچھ فائدہ ''اں ہم نے جھے کمپنی دی۔''اس نے ٹرے اٹھا کراس کے ساتھ کچن سے با ہر نگلتے ہوئے کہا۔ درش سی کا م "تم الكيابي بناسكة تقيم خوا مخواه مجمع ساته لائك." ''حمنہس دیکھتے ہوئے زیادہ اچھی بی ہے۔''وہ اس کیبات پر ہنس۔ "يه بري جيبات، "اوہ ریٹلی بیدیہ تسارے رومانک ناولز میں ہمی تو بسروایس بی باتیں کرتا ہے۔"اس نے امامہ کے چرے پر غائب ہوتی ہوئی مسکراہٹ کودیکھ کرفورا"اییے جملے کی تھیجے گی۔ "تم میری بکس کیات کول کرتے ہو؟" وہ بگڑی۔ "اوکے ....اوک موری-"سالارنے ساتھ چلتے ہوئے "رے سے ایک ہاتھ ہنا کراس سے گردایک لحد کے لے حما کل کیا۔ ' کون ی مودیزلی تحیی تمنے؟''بازروم میں آگرامامہ نے صو<u>فے بر بیٹھے ہو</u>ئے اس سے پوچھا۔ سالارنے ارکیٹ سے آتے ہوئے ایک مودی شاب ہے کچھ ی ڈیر لی تھیں۔ سی ڈی بنیئر ر مودی لگاتے ووع سالارنے ان موویز کے نام وہرائے ریموٹ کنٹول چکڑے وہ بیڈے کمبل اٹھا کرخود بھی صوفے پر آگیا تھا۔اس کی اور اپنی ٹاکوں پر کمیل میسلا کراس نے کار تر ٹیمِل پر پڑا کافی کانگ اٹھا کر امامہ کی طرف برجوایا۔ "تم ہو میرانے کی صرورت مہیں ہے۔ "اس نے امامہ کو مسندی والے انھوں سے مک چکڑنے کی کوشش سے اسكرين پر فلم كے كريد ش چل رہے تھے اماسەنے كانى كانحونث ليا۔ ''کافی احیمی ہے۔'' س نے ستائٹی انداز میں مسکراتے ہوئے سرملایا۔ "تعییک یو!" سالارنے کتے ہوئے دو سمرے اتھ سے اپنا کم اٹھالیا۔ وه اب اسکرین کی طرف متوجه نقاب جهال چارلیز تھیرن نظر آرینی تھی۔امامہ نے اس کا شماک محسوس کیا تھا۔ وہ کھے نے چین ہوئی۔ دواس ایکسٹرلیں کے نام ہے واقف نہیں تھی۔ ''یہ کون ہے؟''امامہ نے اپنالبجہ حتی المقدور ناریل رکھتے ہوئے بوچھا۔ ''ہم نہیں جانبتی؟''سالا راب کانے کے ساتھ کیک کا نکزااس کے منہ میں ڈال رہاتھا۔ ''چپارلیز تھیمن ہے۔میرے نزدیک دنیا کی سب سے خوب صورت عورت ہے۔'بھیک امامہ کوکڑوا لگا تھا۔وہ پھراسکرین کی طرف متوجہ تھا۔ '' نوب صورت ہے نا؟ ''کیک کھاتے ہوئے اسکرین سے نظریں بٹائے بغیراس نے امامہ سے بوچھا۔ خولين دُانجيت 67 فروري 2015 By Pakistan.web.pk

''ای نے سرد مری سے کما۔ '' مجھے تو خوب صورت لگتی ہے۔' کاسکرین پر نظریں جمائے وہ ہزیرطایا۔ اہامہ کی دلیسی اب فلم سے ختم ہو گئی تھی۔ ''خوب صورت ہے'لیکن بری ایکٹرلیں ہے۔''چند سین گزرنے کے بعد اسنے کہا۔ ''آسکر جیت چکی ہے۔''ابھی تک اس کی نظریں اسکرین پر ہی جمی تھیں۔امامہ کوچارلیزاور بری گلی۔ ''جھے اس کی تاک اچھی نہیں لگ رہی۔''چند کمچ مزید گزرنے پر امامہ نے کہا۔ '' جمعے اس کی تاک انجھی نہیں لگ رہی۔''چند کمچ مزید گزرنے پر امامہ نے کہا۔ ' نئاک کو کون دیکھتا ہے؟' وہ اس انداز میں برورایا۔امامہ نے چو نک کراہے دیکھا۔ سالار سنجیدہ تھا۔ '' بھے بال بسند ہیں اس کے۔''ا مامہ دوبارہ اسکرین کو و تکھنے لگی۔ مالار كوب اختيار نسي آئي-اس فينية بوت المدكوما تولكاي-''تم ذرا بھی ذہین نہیں ہو۔'' 'کیا ہوا؟''امامہ کواس کے منبنے کی دجہ سمجھ شمیں آئی۔ '' کچھے نہیں ہوا ... مودی دیکھو۔''کمیک کا آخری گلزااس کے مندمیں ڈالتے ہوئے وہ ود ہارہ اسکرین کی طرف متوجه بهو گيا۔ المدني يموث كناول الفاكرى في يليئر بند كرديا-<sup>ور</sup>کيا بوا؟"وه چونگا۔ ''فضول مودی ہے 'بس تم ہا تمن کرد جھ ہے۔ ''امہنے جیسے اعلان کیا۔ '' باتیں بی توکر رہا ہوں ... مهندی خراب ہوئی ہوگ۔''سالارنے اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ "ومنسيس سوكھ كئى ہے ميں ماتھ وهوكر آئى ہول-" دور يمويث كنزول ركھتے ہوئے چلى كئ-چند منئوں کے بعد جب وہدایس آئی تومودی دوبارہ آن تھی۔امامہ کو آتے دیکھ کراس نے مووی آف کردی۔ وہ اس کے پاس آگر بھی گئے۔ گافی ہے ہوئے سالار نے اس کی مہندی والے ہاتھ باری باری پکز کر دیکھے۔ مندی کارنگ گرانونمیں تھا'لیکن بہت کھلا ہوا تھا۔ ''تمہارے ہاتھوں پر مہندی بہت اچھی لگتی ہے۔'' اس کی ہمتیلی اور کلائی کے تعش و نگار پر انگلی پھیرتے ہوئے اس نے کھا۔وہ بلاوجہ مسکرا **دی۔** ''چو زیال کمال ہیں؟''سالار کویاد آیا۔ "يىنولىسى؟"دە ئرجوش بونى \_ ''ہاں ہے۔'' وہ ڈریسٹک نیبل پر چھے در پہلے ہا زارے خرید کرر تھی چو زیاں دونوں کلا میوں میں بہن کر دوبارہ اس کے پاس آگئ۔اس کی کلائیاں یک دم سرخ چو زیوں کے ساتھ ہج گئی تھیں۔اپنی کلائیاں سالار کے سامنے کر کے اسے اسے چوڑیاں؛ کھائیں۔ "پرف کسی "ود نری ہے مسکراویا۔ پیر ہو تھے۔ امرے میں چھائِی بوئی خاموشی کو چو زیوں کی ہلکی سی کھنگ پانی کے ارتعاش کی طرح توڑنے گئی تھی۔ وہ اب اس کی چوزیوں پرانگی پھیر ہاتھا۔ ''مغجزہ لگتاہے ہے!''جنر کحون بعداس نے گمری سانس لے کر کھا۔ ا پنابازداس مے گر. حما کل کرتے ہوئے اس نے امامہ کوخودے قریب کیا۔ سویٹرے نکلے اس کی سفید شرٹ خولتن والمجنث 68 فروري 2015 ك By Pakistan.web.pk

## Trip!/ parsociety.com

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿ سيلرز:-



کے کالر کو تھیک کرتے ہوئے ایامہ نے اس کے سینے پر سرر کھ دیا۔ وہ اس مخص سے محبت نہیں کرتی تھی کیکن ہار بار اس کی قربت میں ایسے ہی سکون اور تحفظ کا احساس ہو یا تھا۔ وجہ وہ رشتہ تھا جو ان دونوں کے در میان تھایا وہ زندگی جو وہ گزار کر آئی تھی یا بچھ اور۔ ؟ وہ نہیں جانتی تھی'لیکن ہریارائے گرواس کا بازواہے دیوار کی طرح محسوس ہو آتھا جو وہ اس کے گر د کھڑی کردیتا تھا۔ ''الكِسبات انوگ؟ مالارف اس كى بالول مِس الْكَليال كِيمِرة موت ملائمة سے كما۔ «کما؟ ۴ س کے سنے رسرر کھے المدے سراونجا کرکے اسے دیکھا۔ '''اوک۔'''اامہنے نے افترار وعدہ کیا۔ "اللَّم دِيكُ و محصد" وه ب حد خفا بوكراس س الگ بوئي-"معن وعمضے کے لیے لے کر آیا ہوں امار!" وہ سید معاہو اہوا بولا۔ "مرد سری مرور بھی لے کر آئے ہوان میں ہے دیکھ لوکو گئے۔" "جوکے مختک ہے۔" مامہ حیران ہوئی کہ وہ اتن جلدی کیے ان گیا تھا۔ ی ڈی بلیئر میں مود ی سویل کرے وہ دوبارہ صوفے پر بدائے گیا۔ "اب خوش؟"اس نے امامہ سے یو حیما۔ دہ مطمئن انداز میں مسکاکردد بارہ اس کے قریب ہوگئی۔ اس کے سینے پر سر نکائے اس نے فلم کے کریڈ کس جلتے و تجھے۔ وہ کریڈٹس پر عور کے بغیرد مکھ رہی تھی۔ وہ اے بہت آہت آہت تھیک رہاتھا۔ امامہ کوننیز آنے لگی اور اس کی آنکھ لگ جاتی اگر تیرے سین میں اسے جارلیز تھیرن اسکرین پر نظرنہ آجاتی۔ مجھے کے بغیراس نے سراٹھاکر سالار کود مکھا۔ ''آئی ایم سوری متنوں مودیز اس کی ہیں۔ ''اس نے ایک شرمندہ سی مسکر اہث کے ساتھ کما۔ "و محضے ددیار۔"اس نے جسے التجا کی تھی۔ المدنے چند کمجے اے دیکھنے کے بعد اسکرین کودیکھا۔ "تعریف نمیں کو تھے تم اس ک۔" " آئی پرامس-"مالارنے بے مافتہ کما۔ "وہ خوب صورت نہیں ہے۔ "امد نے جیسے اسے اور لایا۔ "بالكل بهى نسير-"مالارك سنجدى سے مائدى-''اور بری ایکٹریس ہے۔'' ''بے عد۔''امامہ کواس کی آئید ہے تسلی ہوئی۔ ''اِور تم اسے اِس طرح اب مہمی نہیں دیکھو تھے 'جسے پہلے دیکھ رہے تھے۔''اس بار سالا رہنس پڑا۔ "دُکس طرح دیکھیا ہوں میںائے؟" ''تم دیکھتے نہیں گھورتے ہواہے۔'' ''کوٺايسانئي*س کرے گ*ا؟وها ت<u>ئ \_</u>''سالارروانی بی*س کينتے کہتے رک گ*يا۔ وكلمدودناكد خوب صورت ب- "المدين اس كى ات ممل كى-'میں تنہارے کیے اس کو بہن نہیں بتا سکتا۔'' ''نوصرف ایکشریس سمجھوا ہے۔'' دخولتن تُلجّنت 70 فروري 2015

Scanned By Pakistan.web.pk

۶۶ یکسٹریس ہی تو سمجھ رہا ہوں یا ہے۔ چھوڑہ <u>ہ</u>ے میں شمیں دیکھا۔ آدھی مودی تو دیسے ہی گزر گئی ہے۔ "سالا ر نے اس ار کھے خفاہ و کر ریموٹ کنٹرول سے مودی آف کی۔ الاسب عدمطين اندازمين صوف الحد كمزى بوكي واب صوف ي جزين سميث رباتها-'' کمبل کے آؤ کے ناتم؟''واش روم کی طرف جاتے ہوئے امامہ نے پوچھا۔ "جىكے آول گامیں گوئي ادر علم ہو تووہ بھی دے دیں۔" و كمبل الحات مو يخفَل برورايا تعا-

سكتيرنے عيد كے تحفے كے طور يراے ايك برمسليٹ دیا تھا اور سوائے سالار کے تقریبا سب نے ای اے تجھ نہ کھے دیا تھا۔ اہامہ کا خیال تھا' وہ اس بار ضرور اے زبور میں کوئی چیز تھے میں دے گا۔ آے لاشیعوری طور پر جیے انظار تھا کہ وہ اے کچھ دے۔اس نے اس بار بھی اے کچھ رقم دی تھی۔وہ کچھ ایوس ہوئی 'لیکن اس نے سالارے شکایت نہیں ک۔اے عجیب لگ رہا تھا کہ وہ خوداس ہے کوئی تحفہ مانتے اورائے حیرانی تھی کہ سالار کو خوداس كاخيال كيول نهيس آيا-

عید کی رات شمرے نواح میں واقع سکندر عثان کے فارم ہاؤس میں ایک ٹیملی وُٹر تھا۔ وہاں سالا رکی ہوی کی حیثیت ہے پہلی ہاروہ متعارف ہوئی تھی اور طیبہ کے تیار کرائے ہوئے سرخ لباس میں وہ واقعی ایک نئی نو کی دلس لگ رہی تھی۔ ڈیڑھے ور سوکے قریب وہ سب افراد سالار کی ایک شدند ڈیملی تھے۔ امامہ کواب احساس ہوا تھا کہ سالار کاایے اسلام آبادلانے اور اس کی شناخت کونہ چھیانے کافیصلہ ٹھیک تھا۔اے اس عزت واحرام کی اشد

ضرورت تھی جواسے وہاں ملی تھی۔ اوین ایر میں بارٹی کیوڈنر کے دوران اپنی بلیٹ لے کروہ کچھ دیرے لیے فارم باؤس کے بر آمدے میں لکڑی کی سيرهيون مين بينه مني تھي۔ايک ہٹ کی طرح بناہوا فارم ہاؤ س کا دہ حصیہ اس دفت نسب نا ''خاموش تھا۔ باقی افراد لولیوں کی صورت میں سامنے تھلے سزے میں ڈنر کرتے ہوئے مختلف سر کر سول میں مصوف تھے۔

''تم یمان کیوں آگر بیٹھ گئیں؟' کمامہ کے قریب آتے ہوئے اس نے دورسے کما۔ '' دنسے ہیں۔ شال لینے آئی تھی۔ پھر مہیں بیٹھ گئی۔'' وہ مسکرائی۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے سالار نے سوفٹ ڈرنگ کا گلاس اپنی ٹانگوں کے درمیان کچلی سیڑھی پر رکھ دیا۔امامہ لکڑی کے ستون سے ٹیک لگائے آیک

ی کھنے پر کھانے کی پلیٹ نکائے کھا تا کھاتے ہوئے دورلان میں ایک کینونی کے پنچے اسٹیج پر ہیٹھے گلو کار کود مکھ رہی تھی جو نئی غول شروع کرنے سے پہلے سازندوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ سالارنے اس کانٹا اٹھاکراس کی بلیٹ سے کہاب کاایک ِ الزاایٹے منہ میں ڈالا۔وہ اب کلو کار کی طرف متوجہ تھاجوا پی نئی غرل شروع کرچھاتھا۔ الانجوائے كررى ہو؟"سالارنے اس سے يوجھا-''ہاں''اس نے مسکراکر کہا۔وہ غزل من رای تھے

کی آگھ برنم ہے' محبت ہوگئ ہوگ زبان بر تصد تم ہے' محبت ہوگئ ہوگ دہ بھی سوفٹڈرنک پیتے ہوئے غرل سنے لگاتھا

تھی ہنا' بھی رونا' کبھی بنس ہس کر رو دیا عجب مل کا لیہ عالم ہے' محبت ہو گئ ہوگ

خولين دانجيت 71 فروري 2015

''اچھاگارہاہے۔''امامہنے ستائشی انداز میں کہا۔ سالارنے کھ کئے کے بجائے مہلادیا۔ خوشی کا ُ مدے برہم جاتا بھی اب اک بے قراری ہے نه غم ہونا بھی اک غمے محبت ہو گئی ہوگی سالار سونٹ ڈرنگ ہے ہوئے ہئں پڑا۔اما مرنے اس کا چرور یکھا' وہ جیسے کمیں اور پہنچا ہوا تھا۔ ... روحهيس كهيرويناجاه رما تعامير\_" وہ جیکٹ کی جیب میں ہے کچھ نکا لنے کی کوشش کررہا تھا۔ "بهت ونول ہے دینا جا ہتا تھا میں لیکن ۔۔ "وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ مستونوں سے دیتا جا ہما ہیا ہیں ۔ بن ۔ وہ بات برے برے برے بیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبیا تھی۔ امامہ کے چرے پر بے اختیار مسکرا ہٹ آئی' توبالاً مز اے اس کا خیال آئی گیا تھا۔ اس نے ڈبیا لیتے ہوئے سوچا اور اس کے عولا۔ وہ ساکت رہ گئی 'اندر ابر ر نگز تھے۔ ان ابر رنگز ہے تقریبا " ملتے جلتے جو وہ اکثرا نے کانوں میں پہنے رکھتی تھی۔ اس نے نظری اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ ''میں جانی ہوں' یہ استے ویلیوا بہل تو نہیں ہوں کے جتنے تسارے فادر کے ہیں۔ لیکن جھے اچھا لگے گا اگر لبھی کبھارتم انہیں بھی پہنو۔" ان ایر دیگر کودیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ ''تم نہیں بسنا جاہتیں تو بھی نھیک ہے۔ میں رہ ملیس کرنے کے لیے نہیں دے رہا ہوں۔'' سالارنے اس کی آنھوں میں نمودار ہوتی نمی دیکھ کرنے ساختہ کہا۔وہ نہیں جانیا تفاکہ بہت ساری چزیں پہلے ی این طِکہ بول چک ہیں۔ اس کی خواہش اور ارادے کے مند ہونے کے باد جود۔ وكيم كنے كے بجائے المدنے اپنوائم كان ميں نكتا ہوا جم كا آبارا۔ ''میں پینا سکتا ہوں؟'' سالارنے ایک ایر رنگ نکالتے ہوئے بوجھا۔ امامہ نے سم ہلادیا۔ سالارنے باری باری اس کے دونوں کانوں یں دہ ایر رنگز بہنا ہے۔ دہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ دہ بہت دیر تک مبسوت سااے دیکھا رہا۔ ''احظی لگ ربی ہو۔" دہ اس کے کانوں میں کنکتے' الکورے کھاتے 'موتی کو چھوتے ہوئے دھم آوا زمیں بولا۔ ''مجھ سے زیادہ کوئی تم ہے محبت نہیں کر سکتیا 'کوئی مجھ ہے زیادہ تساری پروا نہیں کر سکتیا 'مجھ ہے زیادہ خیال نہیں رکھ سکتیا تسارا۔میرے پاس تسارے علاوہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔' ایس کی آنکھیوں میں آئکھیں ڈالے وہ اس ہے کمہ رہاتھا' وعدہ کررہاتھایا یا دوہانی کرارہاتھا' کچھے جمارہاتھا۔وہ جھک کراب ایس کی گردن چوم رہا تھا۔ ''جھے نوا زاگیاہے۔"میدھا ہوتے ہوئے اس نے امامہ سے کہا۔ ''روبانس ہورہائے؟ ''اپ عقب میں آنے والی کا مران کی آواز پروہ فطکے تصب وہ شاید شارٹ کٹ کی دجہ ہے بر آمہے کے اس وروازے سے نکلا تھا۔ "كوشش كررب بي-"سالارف بلي بغيركما-'' کرٹر لک ہے۔'' دو کہنا ہوا اور ان کے پاس سے سیڑھیاں اثر ناہوا'' نہیں دیکھے بغیر چلا گیا۔ ا ہامہ کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی'۔ وہ جیمینٹ مکئی تھی۔ سالا راور اس کی فیملی تم از کم ان معاملات میں بے حد و خولین دانجے شا 72 فروری 2015 WWW.PAKSOCIETY/COM ONTHINE BUTTERSAND

FOR PARISHES

RSPK-PAKSOCIETY COM

PAKSOCIETY1

**PAKSOCIETY** 

آزادخيال يتصه

وسیاں سے است کسی کو سامنے پاکر' کسی کے سرخ ہونٹوں پر انوکھا سا تنہم ہے' محبت ہوگئ ہوگی اہامہ کونگاکہ وہ زیراب گلوکار کے ساتھ گنگنارہا ہے۔

جمال وریان راہی تھیں' جمال جیران آنکھیں تھیں وہاں پھولوں کا موسم ہے' محبت ہوگئی ہوگئ

نکڑی کی ان بیڑجیوں پر ایک دو سرے کے پاس جیٹے 'وہ خاموش کو تو ڈتی' آس پاس کے پیما ڈوں بیس گونج کی طرح جیمیلتی گلو کار کی سرملی آواز کو س رہے تھے۔ زندگی کے وہ کسے یاویں بن رہے تھے۔ دوبارہ نہ آنے کے لیے

ان ئے اپارٹمنٹ کی دیوار پر تکنے وائی ان دونوں کی پہلی انتھی تصویر 'اس فارم پائیس کی سیڑھیوں ہی کی تھی۔ سرخ لباس میں کولڈن کڑھائی والی سیاہ پشیپنیزشال اپنے بازدوں کے گرواو ڑھے' یکھلے سیاہ بالوں کو کانوں کی لووں کے بیچھے کیے ' خوتی اس کی مشکر اہت اور آ نکھوں کی جمک میں شمیں جھلک رہی تھی' بلکہ اس قرب میں تھی 'جو ایس کے اور سالار کے درمیان نظر آرہا تھا۔ سفید شرت اور سیاہ جبکٹ میں ایسے اپنے ساتھ لگائے سالار کی آ تھوں کی چیک جیسے اس فوٹو کر اِف میں موجود ہرہے کو مات کررہی تھی۔ کوئی بھی کیمرے کے لیے بنائے ہوئے اس ایک بوزمیں نظر آنے والے کیل کودیکھ کرچند کمحوں کے لیے ضرور تفکیا۔ سکندرنے اس فوٹوگراف کو فریم کردا کرانہیں ہی نہیں جمیجا تھا' بلکہ انہوں نے اپنے گھر کی فیملی وال فوٹوز میں بحىاس تضور كالضافه كياتها

لا بهورِ والبي بِرعيد وْنرز كا ايكِ لمباسليله هَا 'جو شروع بهو كيا- ده اماميه كوايپنے سوشل اور برنس سريكل ميں متعارف کروارہا تھا اوروہ اس سرگل میں اچا تک بہت حواس باختہ ہونے گئی تھی۔ وہ کارپوریٹ سکیڑ 'مینگرز اور برنس ٹا نگونز کی فیصلیز پر مشمل تھا۔ پاکستان کی امیر ترین اور شاید گمراہ ترین کلاس 'بائی کلاس پروفیشندنی۔ جو ایک کو دد اور دد کو چار نہیں کرتے تھے 'بلکہ ایک کوسواور سو کو لاکھ کرنے تے کریے آگاہ تھے اور مینکنگ سکیڑ کی کریم... جن کی بیوی' فیانسی جمرل فرینڈا در سیریٹری میں تمیز کرنا مشکل تھا۔ صرف دو مرول کے لیے ہی شعیں خود ان کے اپنے کیے بھی اینے ساتھ کے کر آنے والی عورت ہے اس کا بشتہ جو بھی ہو تا ان ان کشنز میں ان عورتوں کا کام ایک ہی ہو یا تھا۔وہ اپنی خوب صورتی کے تکلفی اور کرم جوشی سے اسیے نیم عموال لباس اپنی زبان اور آوازی مصاس سے اپنے بلندو بانگ قمقنوں سے اور ای آداؤں سے اپ شو ہر مشکیتر مجواسے فرینڈیا باس کے برنس کانٹ کٹس میں اضافہ کرتی تھیں۔ Trophy Wife والے شوہر کامیابی کی سیڑھیاں تیزی سے طے

عید کے چوہتے دن وہ اے بہلی بار اپنے ہی جنگ کی طرف سے دیے تھئے عید کے ڈیز میں لیے کر کیا تھا اور ایک برے ہو مل میں ہونے والے اس ڈنر میں جاتے ہی امامہ کو پسینہ آنے نگا تھا۔ گیدرنگ کا ایک بڑا حصہ غیر ممکی مردد ادرعورتوں برمشتل تھا اور وہ اگر ایوننگ گاؤنز اور اسکرٹس میں بلیوس تھیں تووہ جیرت کا شکار نہیں ہوئی تھی کنگن اے نروش کرنے والی چیزان دیوسری خوا تین اور بنگمات کا حلیہ تھا جوپاکستانی تحصیں۔وہ قیملی ڈنر تھا۔ کم از

کم سالار اے یہ بی بتاکر دہاں لایا تھا'لیکن دہاں آنے والی فیصلیز کون تھیں' یہ اس نے اے حسیں بتایا تھا۔ مرے کے والے اور بغیر آسنن والے مخصر ملاؤز زمیک لیس گاؤنز میر بھی ٹاپس اور آف واشولڈرزؤر مسد میں ملبوس 'پاکستان کی خاندانی خوب صورت عورتوں کا ابتا برط مجمع اس<u>نے س</u>لے مہمی نہیں دیکھا تھا۔ چند کموں کے لیے اے نگا تھا ہیںے وہ من ورلڈ کے مقابلہ حسن میں آئی ہو۔وہاںِ موجودِ توریمی ہیں ہے ساٹھ سال تک کی عمرے درمیان تھیں اور یہ ہی ملے کرناسب سے زیادہ مشکل تھا کہ کون عمر کی کس سیڑھی پر کھڑی ہے۔ سگریٹ جنے ہوئے اتھ میں ڈرنئس لیے 'وہ کرم جو شی اور بے تکلفی کے ساتھ مختلف مردوں سے گلے ملتے ہوئے گفتگومیں مصوف تھیں۔ شیللون کے لباس کے اوپر دوہنا اور جے ایامہ کواپنا آپ الوباٹالگا۔ گلے ملتے ہوئے گفتگومیں مصوف تھیں۔ شیللون کے لباس کے اوپر دوہنا اور جے ایامہ کواپنا آپ الوباٹالگا۔ وہال کھڑے اس نے جیسے خود کوجانچنا شروع کردیا تھا اور دہیں کھڑے اس نے بہلی ہار سالار اور اپنے حلیمے کے ِ فرق کو بھی کونوٹس کیا تھا۔ ایک برایڈڈ ساہ ڈ نرسوٹ میں سرخ دھاری دار ٹائی کے ساتھ وہ بالکل اس احولِ کا حصہ لگ رہا تھا جمر میڈاور بولشٹ وہاں کھڑے اس پر میہ ہولناک اعتشاف بھی ہوا کہ اس کا حلیہ سالار کی اس لگ کے

وه او فی کی سے اسے احساس کمتری کا دو سرا دورہ بری غلط جگہ اور بردے ہی غلط وقت پر پرا تھا۔ وہ اس کا تعیار نب باری باری مختلف تو کوں ہے کردا رہا تھا اور امامہ اِس پذیرِ اٹی اور کرم جو تی پر جیران تھی بحو اے مل رہی تھی۔ پھریک دم اے احساس ہونے لگا کہ اس گرم جوشی کی دجہ بھی سالار سکندر تھا۔ یہ برونو کول سز سالار سکندر کے لیے تھا۔ اہامہ ہاشم کے لیے نہیں۔ یہ ٹیکِ جس کے قبلے میں بھی لاکا ہو یا اسے یہ بی پرونو کول ملئا۔ چاہے اس کا حلیہ اس سے بھی بدیر ہو نا ماس کا حساس کمتری پارے کی طرح اوپر جارہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ پی آر میں ہونے کی دجہ سے استاسوشل ہے۔ا سے بیدا نداندہ میں تھا کہ اس کاشوہریا کستان میں بینک کے چند کلیدی عهدوں میں سے ایک پر براجمان تعااور اس کے پاس آنے والے لوگوں کی خوش اغلاقی اور کرم جوشی وکھانے کی وجوہات کچھا تی قطری نمیں تھیں۔

سالارے ساتھ کھڑے اے اپنی حلیے کی چنداور خوا مین بھی بالاً خر اس مجمع میں نظر آھی تھیں اور ان کی موجودگ نے اسے کچھ حوصلہ دیا کہ اس جیسے آور بھی اوڈ کیلا وہاں موجود ہے۔

'' ڈریک بلیز!'' مشروبات کی ٹرے مکڑے ویٹرنے بالکل اس کے پاس آگر اس سے کما۔ وہ چو تکی اور اس نے ٹرے بر تظرد فرائی۔ وائن کلاس میں ایول جوس تھا۔ اس نے ایک کلاس اٹھالیا۔ دیٹراب ان کے اروگر و کھڑے چندغیر کمکی افراد کو ڈرنئس بیش کررہاتھا۔

ا پے سامنے کھڑے ایک غیر مکی جو ڑے ہے باتیں کرتے ہوئے سالار نے بے حد غیر محسوس انداز میں امامہ کو یھے بغیر'اں کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ وہ جو تک انتم۔ ایک لمحہ کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ ثماید خود پینا جاہتا ہے لیکن اس کا گلاس ہاتھ میں لیے دہ اس طرح اس جو ڑے ہے باتیں کر تا رہا۔ ویٹر دائرے میں کھڑے تمام افراو کو مرد ۔ کرتے ہوئے سالار کے پاس آیا۔ سالارنے امامہ کا گلاس بے حد غیر محسوس اندازے ٹرے میں واپس ر کھتے ہوئے دیٹرے کما۔

و مروف ڈرنگس پلیز!" المد کھے سمجھ شیں اِنی تھی-ٹرے میں رکھاا پناگلاس اس نے دورجاتے دیکھا۔ پھراس نے سالار کو دیکھا۔ وہ اب بھی ان کے ساتھ مُفَتَکُومِں مصوف تھا۔ویٹرچند کھول کے بعد ایک دوسری ٹرے لیے موجو دتھا۔اس باراس کے گلاس اٹھانے سے بہلے ہی سالارنے ایک گلاس اٹھا کراہے دیا اور دو سرا خود پکڑلیا۔ ''وں ہلوں سالار!''وہ چالیس' پینتائیس سال کی ایک عورت تھی 'جس نے سالار کے قریب آتے ہوئے

### المخولين دا تجست 74 فروري 2015

By Pakistan.web.pk

ONUNE LUBRANTO!

FOR PAKISTAN

اس ہے ہاتھ ملایا اور پھربے حدود ستانہ انداز ہیں ہے تکلفی کے ساتھ اس کے بازد پر ہاتھ رکھ لیا۔وہ وہاں موجود و سمرے مردوں کی طرح عور توں سے ملکے نہیں مل رہا تھا لیکن ان ہیں ہے کھے عور توں ہے ہاتھ ملا رہا تھا اور کئی عور غم اس سے بات کرتے ہوئے اس طرح بے تکلفی سے اس کے بازور ہاتھ رکھ دی تھیں۔امامہ کے لیے فی الحال الما يجه بهضم كرنا مشكل بوريا تفا\_ بيرسب وه بضم كركتي الكران كالباس النا قابل اعتراض نه بهويا-" مجھے کی نے تہماری یہوی نے بارے میں تنایا ۔۔ میرے لیے ایک بڑی خبرہ کب شادی کی تم نے؟" وہ عورت اب اس سے کمہ رہی تھی۔ مالار نے جوابا " بے حد شائشگی سے امامہ سے اس کا تعارف کردایا۔ مسزلئیق نے اس سے ملتے ہوئے اسے ڈرپر دعو کیا۔ سالار نے ہلکی می مسکر اہث کے ساتھ کوئی دن طے کیے بغیر دعوت قبول کرئی۔ وہ مجھلے بندرہ منٹ سے اسے ایسے ہی کئی دعو میں ای طرح قبول کرتے دیکھ بھی تھی۔ مسزلین ق اب گروپ میں کھڑے دو سرے لوگوں کے ساتھ ہیلوہائے میں مصروف تھیں۔ تب اس نے اپنے عقب میں کسی کود کو کرسالار کومشکرانے ہوئے و کھا۔

المدين في انقيار يكيث كرديكها-

''لورالم عرب "رمشاہمی مسکراتے ہوئے اس کی طرف آئی۔

سالاریے خودنوں کا کیسے د سرے سے متعارف کردایا۔ رمشابری خوش دلی ہے اس سے لی۔ "بڑی کلی میں آپ۔..اگرِ آپاسے پہلے نہ لِی ہو تیں اوا ہی بدے سے میں نے شادی کرلنی تھی۔"رمشانے

بری بے تعلقی ہے امامہ سے کما۔ "جس کے در ہو گئی جمعے سالارہے کمنے میں۔" وه مجمى جوابا مخوش ول مراتها م

> "ولممدكب " وه يوجه راي كمي-دىيى مارى كواسلام آباديس-"ووسالارسے كمدرى تعى-

المدنے اس بار سالار کواہے ٹالتے نہیں دیکھا تھا۔ وواس کے ساتھ ملاقات طے کررہا تھا۔ اس کے پاس آنے والی وہ مملی لڑی تھی 'جس کے ساتھ سالار کاروبیہ مجھے زیا دہ بے تکلفی لیے ہوئے تھا۔ رمشا کروپ میں موجود لا سرے لوگوں سے کمنے کے بعد ہال میں موجود لا سرے لوگوں کی طرف جارہی تھی۔ امامہ اس برسے نظریں نہیں

''کوئی بات کرد۔'' وہاں ہے واپسی پر سالار نے اس کی خاموثی محسوس کی۔ «کیابات کرول؟"

''ده کی بھی۔''ده پھرخاموش ہو گئے۔

''عجیب لوگ تھے سارے۔'' کچھ در بعد سالارنے اسے بزیرائے ہوئے سنا۔وہ جو تک کراس کی طرف متوجہ

''جہیں عور تیں'اس طرح کے لباس میں بیہ سب کرتی ہوئی احجی تکتی ہیں؟''اس نے اس کی آٹھوں میں آنکھیں ڈاٹتے ہوئے یو چھاتھا۔

یں، ۔ "تم نے وہ پہنا جو حنہس اچھانگا اور انہوں نے بھی وہ ہی پہنا 'جو انہیں پہند تھا۔" اس نے بے بقینی سے سالار کود یکھا۔ کم از کم دہ اس سے ایسے جواب کی توقع نہیں کردہی تھی۔" تہمیں کچھ برا

خولتين دُانجيتْ 75 فروري 2015 ت

بارے میں کمہ رہی ہو۔" "تم ان کی حمایت کیوں کر رہے ہو؟" وہ جسنمیلا گی۔ "هیں کی کی حمایت نہیں کر رہا 'صرف یہ کمہ رہا ہوں کہ دو سرے لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے 'یہ جمارا مسئلہ نہیں ہے۔"

" تہمیں بہ سب بسندہ ؟" اوہ اس کے سوال پر ہنما تھا۔ " نیر ایشو نہیں ہے۔ ججھے بیر سب اپنی زندگی کے لیے بہند نہیں ہے لیکن ججھے ایسے ڈنر میں اس لیے جانا پر آ اے ' کیونکہ ججھے اپنی جاپ کی وجہ سے کسی عد تک سوشل رہنا ہے' لیکن میں کسی گید رنگ میں جا کر ہیے طے نہیں کر آیا مجر آکہ ان میں سے کتنے لوگ دوزخ میں جا کیں گے اور کتنے جنت میں۔ مجھے جن سے لمنا ہو آ ہے الما ہوں' کھانا

ہروسیں میں میں سے میں وصورت میں جائے ہیں۔ در سے اعمال کا ہوجھ لے کر نہیں آیا۔"وہ اپنی زندگی کی فلاسفی سے اسے بھر حیران کر رہاتھا۔ ''کیک بات یو جھوں؟"مالارنے کچھ حیرانی ہے اسے دیکھالیکن کچھ کمانہیں۔

''عملیات پوپھوں؟''سمالارہے چھے حمراتی ہے اسے دیلیعا میں پچھے اما ہمیں۔ ''اگر میں تمہاری زندگی میں نہ آتی اور حمہیں شادی کرنی ہوتی تواس طرح کی لؤکیوں ہے کر لیتے اجو آج دہاں میں؟''

دہ رمشاکانام لینا جاہتی تھی لیکن اس نے نہیں لیا۔وہ خود بھی جان نہیں پائی کہ اس نے یہ سوال سالارے کیا شنے کے لیے کیا تھا۔

" منتمهارا مطلب ہے کہ میں پردہ کرنے والی یا پردہ نہ کرنے والی اڑی میں کس ہے شاوی کریا۔ "سالارنے براہ راست سوال کردیا۔ اس کا مسکمت سے میں اقتصادی میں میں اس میں کا مسلم کا م

راست سوال ردیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی 'وہوا تعی بیدی ہوجھنا چاہتی تھی۔ ''آنیسٹ لی تنہیں ایک بٹاؤک ۔۔۔ میں کسی عورت کا صرف بردہ دیکھ کر اس سے شادی نہ کر آ۔ کسی عورت کا بردہ کرتا یا نہ کرتا شاید میرے لیے اتنا اہم نہیں ہے اجتنا اس میں چچھ دو سری خوبیوں کا ہونا۔''اسے آج شاک پر شاک لگ رہے ہتھے۔

''اگر ایک عورت اللہ کے احکات پر عمل کرتی ہے 'سراور جسم چھیاتی ہے 'انچھی بات ہے لیکن میں اس ایک چزکے علاوہ بھی اس عورت میں کچھے اور خوبیاں چاہتا ہجس سے میں نے شادی کرنی ہوتی۔''

ىلىنى ئانچىڭ 76 قرىرى 105 Scanned By Pakistan.web.pk

''کیسی خوبیان؟'اکسے سنجشس **ہوا تھا۔** 'معبرو برداشتِ اور اطاعت ''وه اس کاچهود مکھ کررہ گئی۔ '' بیر دونوں نا در کوالیٹز ہیں۔ باق سب کچی ہو آ ہے لڑ کیوں میں۔ ڈگریز اور لک۔ اور منیزم اور پردہ بھی۔ سکن سددد کوال نیز ناپید ہوتی جارہی ہیں۔"اگر اسے کوئی زعم تھا تو ختم ہو کیا تھا۔وہ جن ددخوبیوں کواپنی ترجیح بتار با تھا'وہ اس میں بھی نہیں تھیں ۔ آتم از کم سالار کے لیے فی الحال نہیں تھیں۔وہ دہاں بیٹھے بیٹھے جیسے اپنا تجزیہ امیں کیوں چھی گلی تہیں؟ اسے بالاً خراس سے بوجھہ بی لیا۔ ے یوں ہی میں ۔ س. اس میں اور اطاعت تو میں نے جسی تہمیں مجمی نہیں و کھائی۔۔ بیمہیں؟'' ''خالی روہ تہمیں امپرلیں نہیں کریا۔ محل اور اطاعت تو میں نے بھی تہمیں مجمی نہیں و کھائی۔۔ بیمہیں؟'' " بنائنس أيدوه سوال ب جس كاجواب جميع تهي شير ملا- الكبار نهيس "كي ار مين في اب ت يه بي الكبات يو جمي اليك بات الكبات يو جمي بي البند كرنے كي بي شاروجو بات بناسكا بول الكن پند كرنے كے ليے مير بياس كوئي الك بقى وجہ نميں ميرا مطلب كوئي منطقى جواز - "وه كاڑى ڈرائيو كرتے ہوئے كمه رما تھا - كوئي الك بقى وجہ نميں ميرا مطلب كوئي منطقى جواز - "وه كاڑى ڈرائيو كرتے ہوئے كمه رما تھا - ورتبطے تم مجھے irritate كرنے لكيں - اس كے بعد تم مجھے وہ انتخاب كرنے لكيں - اس كے بعد تم مجھے وہ انتخاب كرنے لكيں - اس كے بعد تم مجھے ہيں کہ مورا ہوں كے بعد تم مجھے ہيں کہ مورا ہوں كے بعد تم مجھے ہيں کہ مورا ہوں كے بعد تم مجھے ہيں اس كے بعد تم مجھے ہيں کہ مورا ہوں کہ مورا ہوں كے بعد تم مجھے ہيں کہ مورا ہوں كے بعد تم مجھے ہيں کہ مورا ہوں کہ مورا ہوں کہ مورا ہوں کہ مورا ہوں کے بعد تم مجھے ہيں کہ مورا ہوں کہ ہوں کہ مورا ہوں کہ ہوں کہ مورا ہوں ک haunt كرنے لكس سي مرس كر س جيلس بون لكا يج envy كرنے لكا اور يجر محبت "وه صے قدرے ہے ہا۔ حصے قدرے ہے ہا۔ وان ساری اسٹیجز میں صرف ایک چیز کامن تھی۔ میں تمہیں تم می کھی اینے ذہن سے نکال شیں سکا۔ مجھے تمهارا خیال آیا تقااور آبار متاتھااور بس میرادل تمیماری طرف تھنچاتھا۔خوارجو گرنا تھااللہ نے جیجے میری او قات بناكر۔ بس اور كوئى بات نہيں تھى۔ اس ليے ميہ تو تہجى بوچھو ہى مت كە كيوں انجھى ككى تھيں تم مجھے۔ "وہ محبت ے زیادہ ہے ہی کا ظہار تھااور اظمارے زیادہ اعتراف ''اوراگر بیرسبنه ہوا ہو باتو پھرتم میرے بجائے کسی اور لڑک ہے شادی کرتے 'مثلا ''رمشا ہے۔'' سالارنے جو تک کرا ہے دیکھاا در کھرمے اختیار ہنسا۔ "توبه سوال رمشا کی دجہ ہورے تھے یو آر کل۔" «حمیس پسندے مادہ؟"وہ اس کی منسی اور مبھرہ نظرانداز کرکے سجیدہ ہی رہی۔ ''ایک داست اور کولیگ کے طور پر۔''سالارنے کہا۔ امار نے جوابا ''کچھ نئیس کہا۔ سالار کونگا جیسے وہ کسی کمری سوچ ٹیس ہے۔ 'گیاہوا؟''سالارنے اس کے اِٹھیرا پناہاتھ رکھتے ہوئے کیا۔ رئیر ' کی شیں ہمارے ساتھ کھڑی وہ بست انچی گلی تھی <u>مجھے اور پھر</u>۔ ' دبعض ونعیہ ایک دو سرے کے ساتھ کھڑے بہت ہے لوگ اچھے لگتے ہیں' حتی کہ دو دشمن بھی ساتھ ساتھ کرے ا<u>چھ لکتے ہیں۔ اس سے کیا</u> ہو تاہے؟"سالارنے اس کیات کائی۔ ''کچھ نہیں۔۔ایسے ہی خیال آیا تھا۔'' دمیں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں امامہ! یہ میری زندگی کا سب سے اچھاونت ہے۔ فی الحال دنیا میں اور کوئی اسی شے میں ہے جس کی مجھے تمی محسوس ہور ہی ہو۔ اس لیے تم اِپنے اندا زوں اور خیالوں سے باہر آجاؤ۔ ڈنرزمیں جاؤ کھانا کھاؤ انوگوں ہے گپ شپ کرو۔اینڈریٹسِ اٹ اس دنیا کو اپنے ساتھ گھرلے کرمت آؤ۔'' اس رات سونے سے بہلے باول پڑھتے ہوئے وہ سالار کے ساتھ ہونے والی اس گفتگو کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ودا ہے بیر پر جیٹالیب تاب پر مجھ کام کررہا تھا۔ نادل سے نظریں ہٹا کروہ سالار کود سکھنے گلی وہ اسے کام میں خولين والجنث 77 فروري 2015

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



منهمك تھا۔

''سالار ہے''اس نے کھ دیر کے بعد اے مخاطب کیا۔ دور میں اور کا کیا ہے۔

''ہاں...''اسی طُرح کام کرتے ہوئے اس نے کہا۔ ''تم اچھے انسان ہو دیسے۔''ہمس کی تعریف کرتے ہو۔

''ٹم اُنجھےانسان ہودیسے۔''ہمس کی تعریف کرتے ہوئے وہ بجیب می شرمندگی محسوس کررہی تھی۔ ''احجھا۔'' وہ ای طرح مصوف تھا۔ کسی ردعمل کے اظہار کے بغیرای میل کرتے ہوئے 'اہامہ کولگا کہ شاید اس نے اس کی بات غورے نہیں سن تھی۔'معیں نے تہماری تعریف کی ہے۔''اس نے دہرایا۔

''بیت شکرب<sub>د</sub>-"اس کالبجه آب بھی اتنائی مرسری تھا۔

''تہیں خوشی نہیں ہوئی۔''اس کا انتانارمل رُسائے مجامہے ہضم نہیں ہوا تھا۔

المحمل جزے؟" دوجو نکا۔

'میں نے تہاری تعریف کی۔'' ''اوِر میں نے تہارا شکریدادا کردیا۔''

''لکین تمہیں احجانہ میں لگا؟''وہ تیجھ منجس تقی۔ ''

'کیاا جمالگا بچھے۔میری باقیس من کرا جھا آدی کمہ رہی ہو'عمل دیکھ کر کمتیں متب خوشی ہوتی <u>بچھے</u>اور نی الحال میں ایسا کوئی عمل حمیس پیش نمیس کر سکتا۔"

ا مار بول نمیں سکی دہ بھراہے آپ ٹاپ کی طرف متوجہ تھا۔ وہ بچھ در جپ جاب اس کا چیرہ دیمیسی رہی مجرایں نے کہا۔

ر مراب القد عدود ريك كول سال تقي ؟ الصاح العالم العالم

''کیونکہ میں نمیں جاہتا تھا کہ تم جھے شوٹ کردو۔''دہ اس کے بے تھے جواب پر جمران ہوئی۔ ''یہ کیابات ہوئی؟''

" شراب تھی ود۔" وہال نہیں سکی۔ " شراب تھی ود۔" وہال نہیں سکی۔

''سوری'''سالارنے اسکرین سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس سے معذرت کی۔امامہ کارنگ اُڑ کیا تھا۔ ''انپارٹیز میں ہاردُ ڈرنکس جھی ہوتے ہیں'سوشل ڈرنک سمجھی جاتی ہے وہان۔''وہ سنجیدگی سے اسے بتاتے ہوئے دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہوگیا۔

المد کا دل کے دم جیئے ہر چزہے اچائے ہوا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار شراب دیکھی تھی۔ اس نے شراب ہوتی تھی۔ اس نے شراب ہوتی تھی تھی۔ اس نے شراب ہوتی تھی۔ اس کا شوہران بار شرخ میں جانے کا عادی تھا اور ان بارٹیز میں وہ کمال تک اسی چزوں ہے اجتناب کر یا تھا یا کہا یا تھا۔ اس کا اعتاد بھر ترفیض کا تھا۔ وہ چند ہفتوں میں کسی کا کروار نمیں جانچ سکمی تھی۔ وہ بھی تب جب وہ اسے شادی کے اس پہلے مہینے میں کمل طور پر متاثر کرنے کی کوشش کرد ہاتھا۔

ریاں اور سے بی وساں روہاں۔ چند لیجے پہلے ول میں سالار کے لیے نمودار ہوئے والا احرام سیکنڈ زمیں عائب ہوا تھا۔

(باتی آئندهاهان شاءالله)

# م (خواتين ڈانجنٹ 78 فروري 2015 ك

Scanned By Pakistan web pk





آپ میات کی کمانی باش کے تیم وقول میں توجی دوئی ہیں۔ 2۔ ایک خوب معودت انقاق نے ایامہ اور سال کو تیج برویا ہے۔ سالار نے ابامہ **کوام روگار دیے ہیں۔** دورہ آئی و ہے ہی ویں انتیت اور شادی میں قبل کو نئی تھی اور دواے اس کے دالد ہاشم نے <u>دیے تھے۔ سکندر</u> میزین نے اس شادی کو کئے اس سے قبل کیا۔

س سن با النام المؤلف الميك تمرسة بن جوراشناص گزشته ثابات الك بروجيكت برگام كروب بين اشين الك تعمل فيكداس في ورى فيلي كه تمام دوق معاه به اورفاق زوگي كي تهم از محتق معقولت واصل بين اورائيس اس بين منه كسى اليسه واكنت كي مغرورت به جس كي فيار دواس ففس بربانته ذان محيق به ليكن اس شاخص سميت اس كي فيلي كن نمايت في فاف وايكار أست اب تحك في محكوك بات نمين ابن سنك تكر آخرى جدود منت بين انهي اس اين كي فيلي كي ماري بيدا التي كي توالي كي توال با أسب

انت او کی یا قول من انگیاف میں تھی۔ مکون آور اوو یات کے اپنے موشین پارتی تھی۔ وہ اپنا پاپ میں ایک مود و

خولين والمجنث 36 ماري الله



كرينة اتني محيي كه اس بينه اس دُمانِيعِلَى كوكيون ما و ثالا ب

6- اسبيلنگ ي كيانوك مقالب كانكل بين تاه مانداور نومانداد ي ووجوس واؤهاي بين - تاه مانديني نے نو حرفوں کے نقل کا ایک سمرات تاکہ بتایا۔ اس کے بعد نوسال ایک خودا متار کیے نئے کیارہ حرفوں کے لفظ کی درست السيبيندك بتاوين اليك اخلافي الغظامك ورست معج بتال بروومقا فيدجيت مكنا تفاست للط بنان كي صورت بس تيج مال جي بيهار وفائش هن آباني و والغال الفامن كراس خود التنوية علمين اور إين في يحرب ربيطان ميلي حصور كم کراس کے والدین اور ہاں تنے ویکر معمان ہیں ڈیزن ہوئے تھراس کی ہے کیفیت ویکی کراش کی ساہیے سات میں ا ٨- ووجائي تي كدوورو في كروى بي ترجير كل اس اس كاب عيد بسله باب بن تبديلي كروى دورتر مم شدوباب کایے نٹ زنال کردیکر اواب کے معاقبہ فاکل نئی دیکھ ویا۔

7- ودوزول ايك بوش كياديمي تف زي أات ورئك كي آفرك مرموا الكار كروا اور مكرت مين الكار كروا اور مكرت مين الالك نے پر داش کی آفری اس نے اس جمی الله و كرايا - دونز كاس موات مناثر ورى فن - دوات وات مات ما تھ كزار ف كيادت من متى ب-اب كودا فكارنس كرآ-

4- اورات شوہرے نارائش و کراہے جموثر آئی ہے۔ ایک بوڑھی مورٹ کے موانی وجواب نے اے سوپٹے پر مجبور کروز ہے۔ آپ ووجواب اس القوام ہے قیم علمان اور طول نظر آئی ہے۔ والے اور فیسے کر آیا۔ معمول کے موفوان اس کے دونوں سے اپنا کھیل جموز کراس کے گلے آئیگے۔ حسب معمولی اس كي زوى في اليمية والبيري بار الميدية متى المريزياك التقليل كيا-ودان ش اليميدي بيل كومطستي ومسرور يكيركم سوی و با ہے کہ اگر وہ چند دیم محال کر پیچنگ دید تو آس کی زندگی آئندہ بھی ای طرح خوب صورت رہ مکتی ہے۔ تکروہ ضروری فون آب باہے۔ جس مجودا تقار کر رہاہتے۔ اب است اپنی قبلی اور استعمل میں سے ایک چیز کا تقاب کرنا تھا۔

8۔ بریڈ بزن ایک انٹانی مشاف صورت مال سے دوجار تنا ساس کافیتالہ کا گرنس کے المبیکشنونی بری طریز انزاز اواز در سازات کے بینٹ کے جو تمہیز کے ساتھ یا تنا کھنٹے کی طوئی نشست کے بعد است پندر دوسٹ کاوائٹ لیڈیٹیا اتحا ۔ ایسلے کی اس میں میں میں جو ساز میں میں میں میں ایک انٹرین

باری اس کے سرتھی ۔ آخر نارودانک نیمیٹی و کڑھا گیا ۔ (11) ۔ الزائم کے مرتش نیب کردوائٹ انجمول سے تنمایولا راتھا ۔ اس کے انداز یس آئے باب کے لیے نمایت تیا ہ ا - 10) ۔ الزائم کے مرتش نیب کردوائٹ انجمول سے تنمایولا راتھا ۔ اس کے انداز کر انداز کر انداز کر انداز کر انداز ا مرّام اور آن ہے۔ اس کے زید کو حکوم نمیں کے بواس کے باقتہ ہے آخر نیار کرا ایک اوبائے۔ اس کا مامان امریاد ک

ر با کوے اور دولان کا انتخار کر دیا ہے۔ ِيَّةِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ الله

ئے۔ سی مہارے۔ معا K - إن أيري منزل بن الإر المنت كم بيزود م ك كرى مد اللها سكوب كالاوس ما الد فسند الصطرا ال ويتوعث إن ير انظر رياية و المستب التم نواع كروومت ورية بين ويدروانت العدود المان ويتمو شامال إن واخل أو تر والك

یاں ہے۔ پرونیشنل شوار بندا ہے معمان کونشانہ بنانے کے لیے اٹر کمیا کیا ہیں۔ پرونیشنل شوار بندا ہے معمان کونشانہ بنانے کو مائیر و کھانا جات و ومسلسل اٹٹار کر آ ہے محراس کی خوشی کی خاطر ان لیانا ہے نبونی لڑی الباتیہ و مجھ کرما آ اے کہ اس کے اپنے پر شادی کی ند کلیری ہیں۔دو سری لکیر ضبوط اور خوشگوار شاوی کو ظاہر كرآب - درونول ساكت وجاتح بيل-

ا کیے اوب مورے انقال نے مالار اور ایام کو کجا کریا ۔ اس فیا مامر کو نو سال بعد دیکھا تھا۔ ان کی ابتدائی زیمرگی کا ميدا القداف المرت يرزوا وسافا وكولائك آن كرم سوت كي عادت تهي بمك المسكوروشي من فيد نهي آلي تحييه ميكن مالارية إلى كابات أن أيد أن إدا إمد كو هنائ بغير سري كرك نماز ين بين جا إجابات المد محرى مك ليها فتي يجو مر کان کے گھرے کمانا آیا رکھا ہو گا ہے۔ امار اے مالاوی سے اختالی مجموع ہے۔ امار موجے ہو است اون ہے اس ہے اور اور کا در این آیا ہے اور وجہ و بھنے پر اس کے منہ ہے نقل جایا ہے کہ مالاو کا دریہ اس کے مائیر تھیک نہیں ہے۔ سعیدو الل كوسانا دير تخت فصد أأعد الأسداد في كومجي وق من كدمالارك السي ما تحد في المهاسوك شين كما مالاردا كنرسيط على كم كرا بام كاروكها رويه محسوس كرياب معدوا ال جمي مالارك ساتير اداصلي سے بيش آتي جن بحرابات اس رات معيد دا بال كري كمر روحاني ہے۔ سالار کوا جهانسي لکنا تكروو منع نہيں کرنا۔ اما سكويہ جمي برا لکنا ت ا است ماج چلنور امرار نس کیا۔ اس کو سالارے۔ ملی شکوہ و ماہ کو اس نے اے اندوکمال تنمیں دی۔ سالا رائے باپ مکتور نفین کو جادیتا ہے کہ اس کی شادی آیا نہ ای جس لزی سے ہوئی ہے وہ ورامل امار ہے۔ سکندر منته ناا وطیبہ تحت پرمینان وجائے میں۔اہامہ کو فرقان کے گھرود زائے کمانا کھانے پر جمعی اعتزامی ہو یا ہے اور سالار کے ی آؤ کھانے پر بھی۔ مکند و ملکن اطبیہ اور افتان دانوں ہے گئے آتے میں اور آبامہ ہے بہت بھار سے گئے ہیں۔ وہ سالار کو ایے۔ اسمادم آباوی کرنے کے بچاہ اب لا اور میں کرنے کا منصوبہ مناتے ہیں۔ واکٹر مبط آبام سے مالار کے نار والسلوك كے بارے ميں دريا فت كرتے ہيں تووہ شرمند ہى ، دربان ہے كيونے - ردبات آتى بيرى نئيس بھى جنتى اس نے بنا ذالي حمي-مالار الأمرية املام آباد حين كو تمتا سيدوا ما مدخوف زووجوال سيس

وَالسَّرْمِيرَ الله ركوم مجل مع إلى ووفا وفي الصاحب وضاحت اورصفالي من يحى منس والمكران كرم مدي والهي يرووا إمريان الكانول كي وجد لو يعتاب وجد إلا "روت وحية وقي متانيب الوسعيدوا مان كويما يحكوب - مالا و کواس کے آنسو آنگیف ہے ہیں ایمروہ اس سے معذرت کریا ہے اور سمجھا آہے کہ آنکدہ جو مجی شکایت او ممکی اور ہے ئے کرنا اوائر کیک جھے ہی ہنا اوراس کے ساتھ معدوا ان کے گھرے جنبز کا سامان لے کر آیا ہے جو کھوالیاں نے بووج کیا و یا ہے اور کونے ذاکٹر سیطے اس کے لیے رکھا ہو آئے۔ ہزاروں کی تعداویس کھٹیا روہانوی ناول وکھے کرسالا رکو کونٹ

خَلِمَن رُاكِ فَي 38 أَرَى اللَّهِ اللَّهِ

ہوتی ہے اور وہ انسمیں گفت کرنے کا موج ہے۔ گرامامہ کی وجہ ہے وگ جاتا ہے۔ ممالا رائے بینک میں امامہ کا اکاؤنٹ تحفواکر تمیں لاکھ دوئے اس کا حق مرزق کروا آ ہے۔ وہ امامہ کوسے کراملام آباد جاتا ہے اور امر پورٹ پر اسے جاتا ہے مکند رفتان نے منع کیا تھا۔ امامہ کو شدید قصر آ اسے گھر تینچنے پر سکند دھنان اس سے شدید فصر کرتے ہیں۔

# يالخوين ويطها

وہ جس شیشے ہے اسے دیکی رہی ہتمی 'و بھروہ نداز کیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ممالار سے اگلا جملہ کیا کھے۔ وہوو بار دانلی ای ممل کی طرف متوجہ : و چکا تھا۔ تماب میں امامہ کی وکپسی کمل طور پر ختم ہو پھی تھی۔ وہا شم کر کمیں میں اور گئٹ آگ

رسے بہرس کے دورے کا تھا از نے سے بواقعا۔ دوسرے بنے دوم کے باتھ دوم بن آگرو: ہے مقتدا بنا دایاں باتھ رقم بن آگرو: ہے مقتدا بنا دایاں باتھ رکڑ رکڑ کر بحوتی دی سے احتمالہ حرکت بھی اور اس کا کوئی فائدہ بھی نسیں تھا آگئین دواس دخت آئی دائی رکڑ رکڑ کر بھی تھا آگئین دواس ہیں ہوت آئی دواشراب کا ایک قاس نہیں تھا بنکہ اس کی ازدوائی بنی سے افغالہ میں اور انہیں کے لیے یہ بنین کر بنا اعمال بھو ما افغالہ دو الی بھی تھی انہیں ہور افغالہ دوسے بھی اس کے لیے یہ بنین کر بنا اعمال بھور افغالہ دوسے الی مین کی خوردے ہو سے بھی ہو اس کی آئی دول سے بھی کی ضرورے نہیں تھی۔ دو بے مقدر کھر کے ہر کمرے بیں پھرتی دی۔ نیز کھیل طور پر اس کی آئی دول سے خات ہوگئی تھی۔

''الله سکون کے آسان کو اندیشوں کی زمین کے بغیر کیوں نمیں کھڑا کر آا؟ اُس نے ثیری ہے ہے 'آمد نیچے اِجا تکتے :وسیئے سوچاتھا۔

ودا ن آار کی آور مردی میں کتنی ہی در ثیرین کی ریافٹ کے پاس کھڑی نے بیجستی رہی اُلے وقت کا اندازہ آئس جوانچیا۔

ے ہو ہیں۔ " تم کیا کر دبی او میراں؟" اپنے عنب میں مالار کی آدا زئے اس کی موجوں کے تشکسل کو تو ڈا۔وہ کمرے ہے اس کی الویل عدم موجود کی کی وجیہے اپ ڈ تنویز کی بیوا وہاں آیا تھا۔

س ن الول المراج المراج و فقط المراج المراج و ال

'' نیٹنے ۔'''کامہ کوخود بھی بہانمیں چلا کہ اس نے نیٹے کیاد یکھاتھا۔ '' نیٹنے ۔'؟۔ بچی بھی نمیں۔''سالارنے اس کے چرے کو خورے دیکھنے کی ٹوشش کی۔ دوانے عائب بیاغ جینٹے میں قدیر

لکی بھی نُفائب داغ ایجر پریشان۔ ''اندر دیلیں؟''ورکوئی جواب دیے کے بجائے اپنی شال نمیک کرتی : وئی اس کے ساتھ اندر آگئی۔ ''تم سوجاؤ تعیم ، تحویری دیر بعد آؤں گی۔ ''اس نے اندر آتے ہوئے سالارے کما۔

اليس يكيه ديرن وي ديجيول كي-السالار محلك كيا-

الامه ريموت كندول المتمريش ليراب في بي آن كردى متمي-شادي كي بعد پهلي مرتبدو الي وي مي اتني اليجي وكري تني

" فی دی پر کوئی خاص پر وگرام آراہے؟" اس نے بوجھا۔

دخوانين ڈانجسٹ <mark>39</mark> بارچ ڈا10

وونسين ويسيدي وينجون ك-"امامه بيناس كي طرف و كييم بغير كها - ووجايتي محمى كه وه جا احاسية-وہ جانے کے بھائے مصوفے پراس کے برابر آگر جیٹر کیا۔اس نے امامہ کے اتحہ سے میاوٹ کنٹرول کے کرنی وک آف كياليدري وك كشول سينريس بركووا-

المامه في كي جزيز بوكرات ويكها-

" میں شراب نسیں پیتا امار آمیں یہ کھل چکاروں 'اس کا ڈا گننہ کیسا ہے 'اس کا اثر کیا ہے۔ میں درلوں

ہے واقف وی المجھے شراب میں کوئی تم اوقات آنہ کسی سرار کی قلاش ہے۔ میرے کیے یہ ان کنا دول میں سے ا کے ہے میں کو میں ہیں وُ چکا : ول - تم ہر روز اللہ تعالیٰ ہے بس میدونا کیا کرد کہ ور چھے سیدھے رائے ہے مد

مِن کائے۔ ''وواس ہے سوال کی وقع کر رہی متنی 'بوا ب کی نہیں۔ یہ جیسے سی سائٹکا ٹوجیسٹ کی طمع اس کاویمن

"اب تمسل وي ويكنات توويكمو ورن آكرمو باؤالذ نائث."

این نے بی دنی تن کرتے ہوئے المدے ماتھ میں رئے وٹ کنٹول دیا محد روم میں چا گیا۔ وہ اے دیکھتی دہ

'''انسان کو کون می تیزیدل دین ہے؟ وقت؟ حالات؟ زندگی؟ تجربہ؟ 'آنکیف؟ تلاش؟ محبت؟ ....یا بجرافعہ؟'' اس نے بی آف کرتے ہوئے۔

سالارے ساتھ اس انتشونے اس کے لیے بہت آسانی پیدا کروی تھی۔ دو اراؤٹر مر جاتے : وع الاست دباں آنے والے لوگوں کواس طربی نمیں جانچاتیا جس طرح چھی ارجانچاتھا۔اس اروراسے استے برے نمیں الك تتم احت يملي إر لك يتم إسك كي طرح الا احساس كمترك كادور والقلائد في احساس برتري كالورند الي يم عرواں نہاں میں عوروں کود کھے کراس نے کسی احساس دری کی ولی مہنی تھی اوران لعقبات کے بغیراس کے لیے

وال حاياقدرك امان موكما تحا-"تم كن بي كون إت كون مين كرتين ؟"

و:شاید چوتھاؤٹر تھا 'جب واپی پر رات کو سونے سے پہلے کیڑے تبدیل کرنے کے بعد سالارنے اس سے يوجيعا موردا ول راحقاه ومنفرد كل ممل-

> الكولى مجيميات العبدير نيست بوت بوار "بِب كُولَى جِيرے وَكِيهِ الإِلْتِمَاءِ كُومِن وَابِ بِي وَلِ-"

"نكين تم إلى توكسي سے بچھ يو جيها كرو-"ووان يار نيز ميں اس كى مسلسل خاموشى كونونس كرر اقتا-

مالاراس كاچرود مكيد كرر و كيا-وددافعي سجيد و تحق

''تم حال جال ہو جمر و 'مجرتم قیملی کے بارے میں یو چھ سکتی : و انجوں کے بارے میں بات کر سکتی ہو۔ فار گاؤسیک ۔ انور توں کو ویہ نمبیں بتا اپر ناکہ انہیں آپس میں کیا ہاتھی کرتی ہے۔'' دوات بتا تے بتاتے ہاکھ سٹیٹاسا کیا۔ الامه اعوروں کو تو میں بتا این آگہ انہیں آپس میں کیا ہی کرتی۔ "احجامیں کوشش کریں گ۔ "اس نے بھے سوچ کر جواب دیا۔

30 40 Listo

"میزاین موشل مرکل ہے "مین اوگ باربار ملیں کے متہیں گان بحاض ہے تم نے دوست متاسفی ہے۔" "لیکن میں نے دوست منا کرکیا کرنا ہے !" اس نے دوبار دناول کھولتے ہوئے کما۔ سالار نے اپنے برحا کرناول کے دوست سالان اس کے آتی ہے لئیا۔ ''کمآ ڈین اچھی: و تی ٹین 'لیکن ایک وٹیا ان کے باہرہے 'ور بھی! چھی ہے۔'' دو شجیدہ تھا۔ دواس کا چہور کیستی

رائ۔ ''' وگول سے بیصب پانسپ کر 'جماگ بھائٹ کر 'اب بست مشکل :و کیا ہے دوبارہ ان کے سابقہ چلنا۔۔''وو شود

مجمی سمجھ نہیں یائی کہ وہ کیا کمنا چاہتی ہے۔ ''اس لیے چاہتا ہوں کہ نم لوگوں کے ساتھ منزا کمٹ کرو۔اب ضرورت نہیں رہی جیسنے کی اجرال میں حہیں

نے کر جاتا ہوں اوبان تم میری قبلی: و- وہاں کوئی تم ہے تنساری قبلی کے ایسے میں انوں سٹی کیٹ نیس کرے الأ-الوداسية مجمار بالخا-

''احیما' میں کو مشش کرول گے۔''

اس نے غیر محسوس انداز میں سالار کے بائٹے سے کائب کیفے ہوئے کہا۔ " براجی کے ان بھی جایا کرد۔ "واسے نوشین کے بارے میں کر رہاتھا۔

"جاتی:وں۔"اس نے تالیے الے اندازمیں کما۔

ودات دي چاپ وايد ايدورو يمارا وہ سے بہت چاہ جاری میں ہے۔ "اب اس طرح مت ویجمو بجھے۔" ابارے نے اس کی نظریں اپنے چرے پر محسوس کرتے: وے کرین مو ڈکر

کی نظریں بھرخو دیر محسوس ﴿ فَي صحیر -

"اب کیاہے؟" سے کچہ معنمیاد کرسرالار کوویک افعا۔

'''نے منیں۔''امامہ نے اس کی آنظروں میں کوئی ہے حد تجیب ساتا ٹر محسوس کیا تھا۔ وہ بہت منجید گی ہے پچھے سوی رہائھا۔

عيد كے ود بنتے كے بعد اسلام آباد كے ايك بوئن من ان كوليمه كى تقريب منعقد بوئى تنى اگر سالارك صدر ہوتی وسکندر مجی اس تقریب کے لیے اسلام آباد کا استفار کے الیکن سالار کی ضد کے سلسنے سکندر نے بالآخر کینے نیک دیے تھے۔ سکندر کے دوسرے بچوں کے برعش دلیمہ کی یہ تقریب خاصی سادگ ہے ہوئی متی۔ میوزک کا دا ہمنمام جو سکندر کے تحری تقریبات کا حصہ سمجھا جا آتھا 'دواس تقریب سے مائٹ تھا۔ مینوا تا لیوش نہیں تھا' جتنا پہلے ہو آتھا' لیکن ممالوں کی تعداد تقریبا" اتن ہی ہتی اجتنی مام طور پر سکندر کی تقریبات میں سائل آتھی

میں ہوار سکے قریب افراد کی موجود گی میں ایامہ کا تاہدی غیرا کوا گردہ سے صوس کر رہی تھی کیتنا اے کرنا جا ہے تھا۔ معمانوں کی ایک ہوئی تعدا دے وہ پہلے ہی مالا رکی عید طمن پارنیز اور دو مرے و نروش چندون پہلے واقت ہو چکی تھی۔ اب تعارف کچھ نے طریقے ہے اور دوبار دبور ہا تھا۔ ان کے مغیر نیمل ہونے کے پادیمودہ فوش کھی اور

خون الخِنْ 41 مَنْ اللهُ اللهِ المِلمُلِي المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُلِي المِلمُ الم

طمانيت كاحساس ليے: وئے تحق-ود با قائد د طور پر سازار كى فيملى كا حصرين كرجيسے كسي چست كرينچ أثني تقي-ووليمد كي بعدود منت ك ليعدم ال من منت التان ب اجرمالارك ما توالمد كاريمالا سفرال ال ودنول میں سے کوئی جسی تعین جائنا تھا کہ زیر کی میں دویارہ مجی آن پدر دوگوں جیسے پر سکون اور بے تقری کے دن ان کی زندگی میں دوبار انجی نعی اے والے مصدورتر کی میں اسے زیادہ خوب صورت مکموں مراسے زیادہ و ذون کے درمیان ایسی شکانیوں اور تکنیوں کی دیواریں کھڑی نئیں ،و کی تحمیم ازندگی آیک دو مرے سے شروع ہو کرایک دو مرے بری ختم اور ہی تھی۔ مالا رکافون انٹر میشنل دومنگ پر تھا الکین دن گازیاد: وقت وہ آف رہتا تھا۔ بینک اور اس سے متعلقہ کاموں کو

بررود وزول کے لیے اس مے اپنی زندگی ہے تکان دیا تھا اور ایک سیل کے آف رہنے ان کی زندگی میں جران مرکن تهر آن آئی متی-آن کے باس ایک دو مرسات بات کرنے کے لیے بہت زیاد دونت قیااور اس وقت میں سین فون داخلت میں کرپار باقعا۔

آیک دو برے سے کئی جانے والی ساری باتیں ہے معنی تنس ساری باتیں ہے مقعد تنس اور ساری باتیں " منروری" منجس - دودول ایک دو مرے کواہے جہیں ایسے احتی کے سارے تھے اساری اوشکوار باتی بتاتے

رے تھے والے ی رئین اور resorts سے بڑی وئی تھی۔ مندر کے ال کے اس جمل نماجے پر ہے بہت سے رانوں میں ہے ایک پر مٹھے مشاف ان میں نظر آتی

الملف فتم كى آني قتلون كوويجية اورايك دومرت ووكهات انهين بتأنهين كياكيا يأو آماريتا الجرانمين بنسي ك وورے بات ہے وجہ بنسی جس کا تعلق کمی چیزے میں اصرف اس ذائل کیفیت سے تھا جس بیں وہ ان ونوں

سالار مهمان میشیجی دوارد آچکا قبااوراس کے لیے وہ میگ نی شیس متی واے لے کران تمام جگروں جا ر اتعا اوی فواز کے لیے مشہور تھیں اور ایامہ کو پہلی ارا نداز یا ورماقیاکیا ہے سمب مدتک می فوالیز ہے۔ خود اس نے مالار کے اصرار اور دیاؤ کے اور و چھل کے شاود کسی دو مری چیز کو چکھنے تک کی بہت میں کی تھی۔ الهما ہے گیریں اس طرح کا ایک رائے جی بوائیں گے۔"

دواس منتج بحر نگزی کے شختے پر آگر پائی میں تا تئیں ابوے میٹھے تھے 'جب مامہ نے کیا۔ سمالِ رہنے کرون موڑ کراہیے و یک اُسالیک کی کے لیے روا سے خال سمجھا تھا تیکن روسے حد سنجیدہ' جھی دوئی

بانی کو ملمی مرسلیما جهال روی حتی۔

"كس معنا عم في المالار في السال المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات

" د جميل پر- "و الدال سنجيد كي تحي-"اور جمل كراس ما يكي "اويكا كاتحا "أن تمين لأشحرنات "وبالمصوري كري كرا

الاوراس جميل من إلى كال علام آئے ؟؟"

المدين الك للح مركم ليم سوجار النهركية ريعيه "وونس را ليكن الامه نهيل بنسي

كُونْنَ دُلِجَدَتْ **42** مَارِيَّ دُلُكُ

"إلى كى سرتكانياليده كى سرے زياده مشكل ب سويديارا!

اس نے ایک کے کند حول پر یا دو چیلا یا۔ امار نے اس کیا تھے جھک ویا۔ "تم منیں یا کردو کے ج" در موال قبیمی تحا' دسم کی تھی۔

"اہم بہاں آجایا کریں مے انگدا تھے سال میں تہیں مارد شسس کے کرجاؤں گا انجراس سے الکے سال

المدينة اس كي مات كاني ـ

"تم نبير مناكردوه ع جبيل؟" ١١٠ مارد البهيل كيم بناكرون من حهين ... ؟ إن أبيه وسكتاب كديم من اليي جلد ير همرنا كي جمال قدر تي طورير أيناس اس طرح إلى و-"مالارفاب الله كومشل كي التي-

لی الخال دواسے ساف لفظوں میں اس رائے پر بنید کراہے ہی مون رب کے دوران اور بخرر و بالوی ابول

ك درميان برنس كدستا تفاكده على يدل بادرجا كيم بواب وكيورى بادروجي الاقاد. "بان اید نیک ب- اس بربرونت اثر موافقا ورسالارنے جیسے اظمینان کاسانس کیا۔ "مازار الم بست افتے او - "مامد فاب اس كابات بارے مكر بقدوت كما

المار إيد بلك ميانگ يب "سالار في التي چنزاف انفير كراسانس لے كرا حجاج كيا۔ وواس كے جمون كو اس کے تقے کی بڑی بنا رہی تھی۔

"إن يو"ال فيرب أرام كندها وكاكرجة وعاما-

وبال اقي دن الماسية التي والحي كادو بارودكر نهيس كيا قفاا ورسالار مية اس والله كالشكرادا كياسات اميد فتى وو اس والي كي مرادي عن بحول عن و كي سين ايسانس فخا-

والبي آنے كے جو تھے دن بعداس نے تقربہ انداز من مالار كواس كھر كے نے دروا سرو كھائے تھے وہ جميل اور دائج بھی اس '' حصہ بن مچکے تھے۔ وہ اب اس پر کیا کمہ سکتا قبا۔ وہ بنی مون اپ بمت منگا پڑا تھا۔ وہونیا کی مما ملی وی تقی بقس نے اپنے بنی مون رب پر ایک مجمل اور را پی کی شائیک کی تھی۔ اورود ونیا کا بہلا شوہر تھا جسئے اس شایئٹ راعتراض نیمیں کیا تھا۔

أن كالي والمنت في ديوارير الب مجد أو رتصورون كالمناف، وكياتها - يكيراوريا وول اورخوشكوا و كول أنان کے والم کا فوٹو سوٹ .. یکی کلر سے شرارے میں بلیک ڈیز سوٹ میں ملیونی سالار کے ساتھ دو پہلی بارونس کے روب میں بھی ۔ و سالار کی فیورٹ تصویر تھی۔ اوران سے بنی مون کی تصویریں جس میں تقریباً ایک جسی سفید کی شرکس میں اورائی۔ چام کھڑے نظر آرہے تھے۔ان ماری تصویروں میں مرف کیے۔ چیز گامن تھی ان کے چرے اور آنکھوں میں نظر آنے والی خوتی اور جبک ان کے دونوں پر موجودہ مشکر ایسک جوان تصویروں پر نظرہ اکنے والی کسی بھی کیٹی نظر کو ایک لوے کے لیے مشکر انے پر مجبور کردجی تھی۔

They were made for each other

(دایک در سرے کے لیے تقے) كمازكم والصورين برلحاف سيداب كرنير لليمولى تحص

وخولين والحجال محمه ماري وال

Scanned By Pakistan web pk وُنْهُ فِي آسِة آسِةً اللهِ معمول إله آراي محمل مالاروائين آنے كے بعد معرف بوگيا ويون كے تقريبا"

وِس بِ بِحَكُم الرباقي الوريسلي كي طرح أمري الله عليها برنظت بإسلىله بمجه عرص كه ليه منقطع واكيا قياله أن کے درمیان است جیت میں انھیے کی میزیر : و رسی تھی ا رات کے کھانے کی میزیر - سالار کے احرار کے اجورن

کمانے پر اس کا اٹراٹٹار کیا کرتی گئی۔ اے کھانے سے زیان اس کے مائٹے کھانا کھاتے ہوئے ان ہاتوں میں اپھیے می ابون اس کے مِائٹے کیا کرتی تنی اور سالار کو ہمتہ جند اس بات کا انداز دو کیا تھا۔ اس نے بالا تحرامے اسکیے

كمانا كعالية يرجموركرنا يحوزه يأقعال و: ایشین کے مائچہ اب وقام فوقا "گھرے آئلتے تھی تھی۔ اس کی زندگی کادائر اب تھرے اہر تک بردھے لگا

تھا اور سائار اس بیزی حوسلہ افرائی کردیا تھا۔ اواقعی جابتا تھا کہ دواس کی انتی پکڑ کرچلنا بھو ڈرے اور بیہ تب ہی ممکن تقااگراہے اس کے عان پکڑنے کے لیے پکھیادرہا تم افرات

لاقتل النا چینل مرفتک کردن متی بجب اس کی نظرین ایک چینل پر مجمعری کئیں۔ چند کھوں کے لیے اسے ا بن آئمول پر یقین شیں آیا۔ وواسٹاک ارکیٹ کے حوالے ہے کوئی پروگرام تھا اور اس میں شامل ورشر کا بس ے ایک سالار اس تھا۔ ایک ہے ہے لیے ایمہ کو لیس نمیں آیا تھا کہ و اسکرین پر سالار کو و کھی رہی ہے حین چند

لحول کے بعد مماار کانام اوراس کا عدد اسٹرین پرچند کموں کے لیے فنش ہوآ۔

ور استهار مهاری ہور میں مردوسترین پرچیا موں سے ہیں ہور۔
انٹووا بھوست جمون اولی دیا تھا۔ ؟"امامہ نے اس کا عرد ادکی کر سوچا۔ ویلی آرے اسک میں تھا الکیان
اس وقت اے اسکرین پر دیکھتے ہوئے وہ آتی ایک اسٹا منظر تھی کہ اس نے مالار کے جموب ایراس کی دیوبات پر غور بی میں کیا۔ زیم کی جی جہوب ایراس کے دیوبات پر غور بی میں کیا۔ زیم کی جی جہوب ایراس نے فتالس سے متعلق کوئی پر اگر ام استے شوق اور کئی ہے کیما تھا۔ وہ مالار کے اس پر غور بھی میں کیا تھا الکی اسکرین پر کو اکثرا می طرح کی تھی تھی اسکرین پر کو اکثرا می طرح کی تھی تھی اور اس نے بھی اس پر غور بھی میں کیا تھی اسکرین پر اوسالی اسکرین پر انسانی پر اوسان کی تعدد میں بھی تھی اسکرین پر اسکرین پر انسانی پر انسان

غور کررہ ای تھی مجادر میٹی باری اے احساس: واک اس کی آواز بست اچھی ہے۔ شادی کے اقربیا ''دومینے کے بعد مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلِي مِركِور مِلْقَةِ وَالْمُوالِّى مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَرَي تَقَي

مالار کی پومٹ تے میتنگ میں تھا' جب الامیان اسے قبل کیا۔ میننگ آفریا سرفتم در رہی تھی 'دس لیے اور کرد ال ليم موسي وراروم من الل كيا-

أسمالنا بالتم في إي أشكة و؟ ألا مسيفية عوستة بماس يه كمار · المحت كي مالارسجي تهيس با\_

الْ وَقَا جِيلُ بِرِ أَتُ تِصَالِكَ بِرِوْكُوامِ مِن أُورِتُمْ فِي يُصِينًا النبير؟" "والدا يكط راكارا كالحاام ولسف من المدين كيا: وكاف المالاركواد أليا

النم کیا کررتی: و؟" آس نے موضوع بدلا ہلکن ایامہ نمس حد تک اس پروگرام سے مناثر جھی اس کا انداز استعدات كوكحر أكرمواقحاب

"هم ات ريكار الركوي - "واكمانا كارب تع جب المدينة ويأمك است بتايا-

خولين كامجنت 45 ارج 10%

Pakistan.web.pk "كے؟"ورجون مكو كرور اولى اور بات كروب متع "تمارے اس براگرام کو-" "ایس میں ریکارڈ کرنے دال کیا بات متمی؟" وہ حیران ہوا۔ القملُ وي ربعت التي لكري تصريب المديناس كيات وجواب وين كريات الماري "اورتم الويستمسف يتكنك في اوسي آرمي مس ؟" ماسفا عرمايا-ں مسرایا تکن اس نے جوابا "اے کچی شعب کیا۔ "ممنے و کھاے اپنار وگرام؟" مالارك كاشا بالترب ركت ويعاس الكار " سویٹ ارٹ ایسے بہت مارے پر اگر آمز ہوتے ہیں جن میں ہرروز بہت سارے ایکسیرٹس اے جاتے میں۔اس میں کوئی ایس خاص بات نہیں ہے کہ آے ریفارڈ کر کے بیوی کے ممالخہ بیٹر کردیکما جا کے اس ہے منظے مبھی میں ایسے کی برد گر امز میں آد کا دول اور آئند ، مبھی کمیں نیہ کمیں نظر آبار دول گا۔ میرے مینک کی اس سیٹ پر جو بھی بیٹنا : و آوہ حمیس برنس جینلزیا ایسے پروٹرا مزمیں کمیں شد کمیں صرور نظر آسٹے گا۔ یہ بھی میری جاب كأاك حدي وباس كاباتير تحيك كراب ودباره كالزااخيار بإقناسا بالمسجند لمح يجحه تهيم يول كل اس في جيم فهند معاني كا مجرا ہوا گا ہی اس پر اندیا تھا۔ اس نے اسے کچھ ایسے ہی شرمندہ کیا تھا۔ السالار إسور حرام ٢٥٠١ وہ خود سمجھ نسیر بالی کہ ایس نے سالار کی بات کے جواب میں ہے کوں کما۔ شاید ساس شرمندگی کارو عمل جما اجو اس نے کچھ وہر پہلے افضائی تھی۔ "بإر." وَكَانْتُ مَ كَابِ كَالْكَ نَزَلا الْهَاتِ : و يَ "صرف أَبِكَ لِحد مَ لِمِي تُعْتُقَا فَعَا-"بالكل اى طرح اجس طرح جوب حوام ب... غدر حوام بيد فيبت حرام بيد ويا في حرام بيد.. من فقت حرام ... تهمت اگاناح ام براوت حرام ب- دوالمميزان سے كررما تحا-المين ان جيول كيات ميس كررى .. "اماسية اس كريات كافي اس فيواما" اماسكيات كافي .. "كيول بي الميان ماري جيزول السان اورمعا شركوكم النصان منجاب" امامه كوجواب تهين سوجعا. ن صرف في وي يكير وكرام من بعيال يم كفتكوكر الهريدونك رباضا منققى زندگي من اس طرح الجواب بونا" به ويأن خوش كوار تجربه نمين فناامات كي "مبحسنى دائى كررج موسودكوي ؟"اس في الأخركها-" نفس من حسفى قالى نسي كرريا - من صرف يه كهدر با : ول كه بم "ج: "كو "كل" ي الك نمس كركت-اسلام مواشرے کومودا تا اقتصال نمیں بہتیار بابقنان مری فرابیاں۔ "ویاس کاچرود کمی وای تھی۔ "معن اگر اکستانی معاشرے میں ای جانے والی والی ایج خرابیاں جاوی اور کموں کدان میں سے کوئی ایک ختم کردو جس سے معاظم بمتر ہوجائے کریشن کو جاخرت کو انافصال کو ایدوائی کو اس کا سوال کا اس کا میں میں میں میں میں مرافر انگا ما: ون امار اگر سیانچواں آپشن مجمی کسی کی مہلی ترجیح جمیں ہوگا۔'' ورچینچ کر رہا قداور سے چینچ جیت ہی سکتا تھا کیونکہ ورٹھیک کمد رہا تھا۔ورہمی مہلی چار میں سے ہی کمی آیک

By Pakistan.web.pk خرال كوحتم كرنا جائب كي محامد نے دن عن ان ميں اعتراف كيا۔

''اور سود مبراً بینگنگ میں آو شمل ہے۔ کوئی پوشیش ٹس لیب دویا ہے اتواں پر سمرچارج لگ جا آ ہے:

اسكون أني كي فيس ليك إو حال يج توفا ك لك جا ما يسه البي توسود كالتميس إير-اس سکی ساس کی وجیهات کا گوتی دواب شیس تما ـ

" تو تم بیشکنگ میں اس لیے : و کیونک تم سور کودو سری برا ئیوں جیسی ایک عام برائی سیجھتے : و ' ''امامہ نے بحث

میں میں آے ہت بوی لین سمجھنا ہوں وہرمیری سے کیا تبدیلی آئے گی؟ یہ سوچ کے کرساری بنا ہے مسلمان ویک میں ام کرنا بند کروڑ ہیں۔ اور دو سرے زا جب کے اوگوں کے لیے رائے کہتے جمع ژوی کہ یہ آئمي اورنیک اور کرلیں۔ برزی ام وی کواچی متمی میں لے لیں۔ جب جاہیں سیسے جاہیں 'تارا محاویا ہیں سپاور اس کی جس کے اس کیٹل سیے بوخانشل سنٹم یورق دنیاش پن رہاہت اویسنہ کا قائم کردیے وہ مرسد ایب کے اوگوں کا ہے الموں نے اے بنایا اپر برا تزالیا اور پوری بنیا میں جمیلا رہا۔ ہم کمان سورے سے اس وقت أميرا أناهن كموالي تتحي وتجرو تمن موسال ملك كهات سورت باك أيك متوازي سلم بنات اورجلات اس و نہ کرتے ویسٹ کی تعلید یا بجراب کوشش کریں اس سب کہ تبدیل کرنے کی اٹیکن اس کے لیے دیکوں میں آئم كرنا بات أخرينا من آن تكسده و بحى بنك بيتى كى بداس فيستى بدوسيدان بن كوار ل كراتراب

مید ات ہے یا ہر کھڑے لوگوں نے برائ ہے بری محلیاں بھی دی : وں تاہمی انگ ملامتوں اور زمتوں ہے مہمی منیں میتی باتی توشن اپن معارب ہے تلوار کا نیم لینا جانوں کا تعیری زبان شایدایتی موثر نہ ہو۔"

ا المدا بلی تظریل نے اسے دیکھتی وہ کی مساور کے بارے میں یہ ان کی میکی بحث بھی۔

رمنمان میں اور اس کے فورا میجید امامہ کو کھا ایکائے کا کوئی خاص الآن شعب واقعا الیکن اب واس کے لیے

با تاهد اطور پر گھر کا کھانا بنانے لکی سمی وری فود کے عادور کسی خاص سمانے کاشوقین نسیں تھا۔ ی فود کوشدید البيند كرنے شكے باد جودد بايل تخواسته اس كے ليے ہنتے ميں ايك اور بار ايوں ميں بندى فوڈ كے بجائے 'بازارے

اُزری فوڈالا کریکانے کی تھی۔

صرف کھنی باران آزہ پرانز کریس اور اور سٹورز کو پکانے کے لیے صاف کرتے ہوئے اے اس کی شوید کرا بت حِسوس بولی بھی کہ اے دونا آکیا تھا۔ اوار کاون تھا اورون کی تیار اول بھی تصویف بھی۔ سنٹیک مریا بھی آئی ہی ریکھے اور کی لاست ہے فون پر بات کرتے ہوئے ساار کر ہاتم سابوا تھا کہ وہ سنک کے میا شنے کھڑی رور ہی ت اور سروہم اس لیے مواکبونکے اس کال کے آئے ہے کیلے ابدواول آپس میں بے صد خوشکوار انداز میں باتیں کر

رت منصه وان رومه والي كوتي ات شيس اوتي و چر؟ م يموت كشول سي في وي آف كرت اور يوسي كوخدا حافظ كتة : و ي وصوفي سه اثير كر يكن مي آميا

تھا۔سنگ کے سامنے کمڑنی یہ صرف رو نہیں رہی ہتی جکہ زار و تطار روری ہتی۔سالار کے چود غبق روشن و

سنگ میں رکھے برتن سے لوںسٹو زوحور جو کرشاہت پر رکھے ایک در سرے برتن میں رکھتے ہوئے اس نے

سالار کی طرف انظرا شاکر ہمی شعبی دیکھا۔ نغی میں سمطلا کرود اسی طرح اسپے دونوں کاموں میں مصوف رہی۔ مالار نے اقد برحا کرسنگ کاتی بینر کردیا۔

"كول رورى: وتم إلوه والتي تحضي قاصر تعالى المسد" "ا ہے ان باپ کے تحریمی نے ان چیزوں کو تم تی باتھ مجمی نہیں لگایا تھا مبنیس اب جھے دحونا پر رہا ہے۔" پانی

ردبار المولتي موسماس في مراني موني آوازش كما

دہ نمیک کمہ ری تھی۔ اس کے گھریں بھی می اوزائٹ ہی تا ہوتی ہے کہائے جاتے مصلے کیلی دوان سے شدید تھم کی کرامت رکھتی تھی اوران چیزوں کے پاس بھی نمیں پینکی تھی اند بی کو کی اس سے کہنا تھا۔ معلوم نہیں انسان کی کرام ہے تھی

گونال بای کا کھر کیول ہم مات پریاد آ آ ہے۔ م سالار کو کچھ در سمجھ قبیں آئی کدو اکیا کھے

"مين في حميل كب كماي كم تم يحصيه بنا كرور"

معم في دوكم العالي من حميس ي دولا كرول كاور تم تن بانا-"

سالاً رف بحرة أو حلل مسياق بند كما-

ماہ رسے ہورہ میں سے ہورہ ہے۔ ''جھوڈوو مستہناؤ۔''اس نے مختی ہے کہتے :و سفوہر تن سنگ ہے افعا کرنٹا دیں بر رکھ دیا۔ '' یہ بات نہیں ہے۔ بیس موج رہ کی جب شوہر کو بنا کر کھلا سمنی۔ برن وہاں بنپ کو جمی بنا کر کھلادیتی۔''اس فرند حى ولى آوازيس كما-

كيار يَجَ فِحا كيا بَيِّ مِنْ وَاقِيا أُورًا عِنْ مُعَ كُرُرُهُ كِما -

اس کے منع کرنے کے باد بود اس فیاس دن می فوق تار کیا تھا۔ نیکن اس کی سرخ آسمبیں دیکھ کرسالا رکو اس قد راحساس جرم: والتحاكدو: نميك ب كمانا بهي شيس كماريك-"مين آبسته آبسية بيري فوژ كمانا يحوز دون كالمنهس بيوبار بير كمرير نهيس: نامايز ب مج-"

اس نے کیانے کے دوران ای احساس جرم کے ساتھ کو اقعام ‹‹نسم احمين بسندے و كون بيمو در مح يونيا نسين جيھے اليم بي خيال آنميات آبستہ آبستہ ميري البسنديدگ

كم مو دائي ك-"واب سماري ورحال ويكه شرمندكي محموس كروري الى-

لامدے اس کی بنت بین بی ۔" رہنے دیس اگر کچھ جھوڑنا ہے توب جو تم انری ڈرنکس وغیر پہنے وسیے ہو

انهيں جيمو ڙيو جي تميس کي فريش جو مزد فيرو جاوا کول گ و بس برا انعابیودان برنکس کارانعی بست زیاده خااوراس کی نمیادی دجیه اس کالا لف استا کساور روفیشن

قاان انرقی زرنگس کے سارے وہ ساری ساری رات ہے حد آرام ہے کام کر مارہ تا تقااور فی الحال اس عادت اس کی صحت پر کسی تھم کے معتوا ترات تھیں ڈالے تھے۔ ہی فوڈ کی نسبت انہیں چھوڈ تا زیادہ مشکل تھا۔ اے کھانے میں بھی وچپی نہیں رہی تھی اند بھی اس کی پیٹوائش رہی تھی کہ کوئی اس کے لیے کھانے کے لوازیات کا اجتمام کرے یا اے پیش کر تا چھرے انہیں اے اندازہ بھی نہیں جو پارا تھا کہ کتے غیر محسوس انداز میں

ووالمامد كي الخد ك كيافي كاعادى ووف كالقار المداس كردات كومت ديد مرآيفير محراب أندجها في بنا کر دینے کی عادی: و کئی بھی اور سالا رہے زندگی میں کہتی کہیں ایسی جیاتی شیس کھائی بھی۔ کسی سے گھر پر بھی گ قیس ازم اخر شیودا را دا نقد دا رادر آداد کی بھی فرٹین پر ۔۔۔۔۔۔۔ جیاتی کی میلالقمہ منہ

وخوس والمجتبة 48 ارج وال

میں ڈاکٹے بی اے امامہ یاد آتی تھی۔ دواس کے باتھ کی بنی ہوئی چیاتی اسی سالن چئٹی یا سلاد کے بغیر مجسی ہوی دیکھ سے مدال سے اسال میں اور اسال کے باتھ کی بنی ہوئی چیاتی اسی سالن چئٹی یا سلاد کے بغیر مجسی ہوی خوشی کے ساتھ کھا سکتا <u>تھا۔</u>

ووبالمنت من دوملاكس أيك اندا كاكراورجائ كال ك أيك كب ك ماتي بعناك وإن والا أوي فنا الدور اب زندگی میں پہلی دامد ما شیتے کا کوئی "میندو" ہونے لگا تھا انڈا تلے ہوئے یا المین وے کے بجائے نشک متم يِ المِكِ كَا تَعْلِي مِن فَيْ لِكَا تُحَالِبُ النَّالِ وَعَدَيرا تَحَامُوا وَالْهِ الْمِنْ حِينَ كَا مَا وَال تھی۔ اُنٹی کے لیے گیر کے ہے: وتے سندوچو اور سااو ہوتے۔ ن آفس میں سب کی طرح ایک ڈاسٹ فوڈے أفيوال في بك كاعادي تعااوروداس كيسماني الكعفو فيل الخار

شروع شروع شروع میں وہ لامہ کے اصرار پر کچھ بے وہ سے اس نے بیک کو گھرے لا کا تعاد وابامہ اس کے لیے تیار کران بھی انگر آہت اہستاس کی انوشی تشم ہونے گئی تھی۔ووا کھر کا کھانا "تھا ' ہے حدا 'ویلیوا بیل "تھا۔ کیونگہ اے بنانے کے لیے مجم سوریے اٹھ کرایس کی ہوی اپنا کھے دفت میرف کرتی تھی۔ " جوک "وہ بازارے خريدے كئے چند القموں سے بھى مناليتا اليكن ووقعے اس كے ول من كريس جيمي آيك عورت كے ليے شكر كا احساس بیدا ند کرتے ایسے وہ ہردوزاس وقت محسوس کرتا جب بینک کے بچن ہے گوئی اس کے لیچ کو گرم کرکے اس کے جمل براہ کر رکھنا قیا۔

بعیانی کے اس گاس بجی اس طرح مادی ہونے لگاتھا 'جوزہ برروزاس کے گھریں واعل جونے پراسے لاکر دی تھی۔ کافی ا جائے کے اس کپ کا بھی جو وہ دول رات کے کھانے کے بعد غیرس پر جینہ کرپھتے تھے اور کرم دودد کے اس کاس کابھی جون رات کوسونے ملے اسد اکرتی تھی اور جے وہ شروع میں اگواری ہے گورا

كرتاقيا

"میں وورے نمیں بینا۔"جب اس نے پہلی بار گرم دورہ کا گلاس اے دیا تو اس نے بے حد شائنتگی ہے بتایا

"كِيون؟ "جِوابا "اسفاتن حِرت كاظمار كيافقاكدو كي شرمنده مابوكيافقا-

" بچھے پند کس ہے۔" " بچھے ویرا بینو ہے احتہیں کول نمیں بیند؟" " ایکھے ویرا بینو ہے احتہیں کول نمیں بیند؟"

" مجھے اس کاذا کتہ اچھانمیں لگا۔" وہ آیک ٹیجہ کے لیے سوچ میں بڑگئے۔

" و میں اس میں اور تشمین ڈال دوں۔" سالا رہے اس سے جواب کو تکمل مونے سے پہلے ہی گا س اٹھا کر فی لیا تحنان وزهرني سكاتما الكن كوولتين تهم اوربدا بيا مرازه وكياتفاكه وووده يتى م اس كيا م جمي ووه ونا

محاردده مح فوا كد بسرحال المدوليس مس اس کے اسے گھر میں مودوں کاجس طرح خیال رکھاجا باتنا او بھی اس کا ای طرح خیال رکھ رہی تھی۔

یہ تعمادیا سنجھا'' خصوصا جعد جمیں اور آھے یہ توقع جمیں تھی کہ ن تعنیال ''کمیس' کرچسار'' بور ہاتھا۔ ہر عورت کی طرح وہ بھی ہے جمعتی تنی کہ اس کے ان تمام کاموں کو حق سمجھ کرلیا جارہا ہے ہیونکہ ہر مرد کی طرح سالار بھی تعریف نہیں کریا دیا تھا 'ہر مرد کی طرح اس کے لیے بھی تنی نویو کمنا آسان تھا مجائے ہے کہ جو تم میرے کیے کرتی ہواس کی محصے بہت قدرہے اور بر مودکی طرح دو بھی آس احساس تشکر کو تھا تف اور پہے ہے ريهليس كرريا تتا-



المديك ليد زهل بدل عن التي يول كن تقي من مرص ك بعد يتر شروع اولى عن اركينواس ملار انوشین کے ماتھ مجرتے 'جیول کود کھتے 'وہ مجیب احسامات کاشکار ہوتی رہتی۔ یہ احساس کہ وہ جن جزوں کو دیکے رہی ہے 'ورانس اب فرید نے کے قال ہاور ساس کہ اب ایک ایس جگہ ہے جہاں وہ ان چزوں کوانے لیے رکھ سمی تھی۔ وروا کر سراعلی با کھر میں تھا' پاسل نہیں تھا' نہ ہی سعید والی کا کھر تھا' یہ اس کا اپنا کھر تھا۔ نفکر ' نوشی' آسوول اور پھر بے بیشنی اور جرائی۔ نوسال کی مشعب کے بعد جو ملاقعا' وہاس کی او قاسی بہت زیادہ تخااور یہ سب ہر کسی کو کراں لما تھا۔ نوسال نے نام 'نے خاندان رہنے کے بود اب جب کہ دوالی خاندان رہنے کے بود اب جب کہ دوالی خاندان کا حد میں آخرال سے نہ ہوتی ہے؟ خوار نی اور ہے سروسلانی کا سنر جمال جا کر فتم ہوا تھا گو انعمتوں کی معران تھی۔ اپنے گھرے نگلنے کے بود اس نے اپنے عرصے میں صرف ایک چزشنی تھی۔ اپنے لکس پر قابویا نا اپنی خواہشات اور ضروریات کو کم ہے کم کرنا 'قاعت کرنا اور در برنا مشکل تھا۔ وہ آسانٹوں سے نکل کر آئی تھی۔ اپنی خواہشات ور ضروریات کو کم ہے کم کرنا 'قاعت کرنا اور در برنا مشکل تھا۔ وہ آسانٹوں سے نکل کر آئی تھی۔ ریت کا ذروایے تمور کے کانے کی طرخ چبدہ فاقعا۔ بیوں کو کمن کر خرج کرنا اور پھر بچانے کی کوشش کرنا کی کہاں بنادی جمعی ان چیزوں کی انگین دفت اور مالات نے اے ناوی عالیا تھا اوراب دب استے سالون کے بعد ۔ میں اس میں اور اس میں اور اس اور اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اور ہوں ہوں اور ہوں اور اور اور اور اور ا اس کا کوئی ہے جانے اور کے فیلک ہا اگرتی تھی بہن کو کانے میں اس کی محت شامل تھی اندی ان کی بجت میں اس کی محت شامل تھی اندی ان کی بجت میں اس کا کوئی ہے۔ جس اس کا کوئی ہے تھا۔ اسے صحیح اور اور قسیس تھا کہ ور اور میں کتنی وقع موجودے کی تک ورائیس بھی کس مسر بائی ہے۔ جس محمل ور اور اس ور اور میں بچر ور میں افران اور کا خاوی تھا۔ اگر وہاس در از کو بورے کا پورا بھی خال کردی ہمنی میں بحي المنظم ون إوخال فيمن: ويا قدا اس مديد كو خرج كرنا اس بين استحقاق "فيااوراس وقم كم خرج بوسه مر

سالارنے مجی اس سے سوال شعب کیا تھا۔ وہ اس گھرکے سادو سفید کی الک متی۔ وہ چیزوں کو پرانس ٹیک و کھے کر خریدا کرتی ہمی 'اپنی خواہش دیکے کر نہیں 'اوراب یک وم پراکس ٹیک و کھے کر خریداری کرنانس کےالا لک اسٹائل کا حصہ نہیں رہائتیا۔ سالار زیدگی میں خود ہمی جمعی اور کینند تک میانسستی چیزوں كاستعال كاجادي نبين رباتهااورودا على أياس كمعاطي من جي قامة عمل فحاكدا معيوج إلى لكني والب نبدل كرينااور وصوف إزارين أظرآن والياج وبي تكسن محدودتين تفا للكدام كسي ميكزين إ نْ دی پر میں کوئی چیزا کھی لگ ماتی اوروں مالارے اس کازگر کرئی توود چیزا گھے چند دنوں عیر اس کے گھریر: وٹی مج اورود كس قيت پر آئي تني سالار كوپروائيس وفي تني- وورات كے تين بج بني اگر كسي چزے كھائے ك فراأش كرتى ووات في الأالحا

"ميراول جاور باستبد

واب اس بھنے کو اولئے کی عادی ہور ہی تھی کیونکہ کوئی تھا ہو آدھی رات کو بھی آئس کریم کے دواسکویس' جِلْ كَالْكِيدَ إِلَا كَالْكِ مِنَا أَنَّى اللَّيْ عَلَيْكِ إِنْ الدِّمِارِي فَالْمِنْ وَضِيرات المعتواصر تی میں کرنے کے بجائے اے ماتھ لیے مطلوب چیزی الاش میں ایک مجمی شکا بی افوا کے بغیر خال سر کول پر كازى دورا أبجر الحا

شاوی کے اس مختر عرصے میں جمی لا : در کی کوئی ایسی مگھہ نمیں متمی مجمال کھانے کی کسی مشہور چیز کا اس نے سنا ہوا در مرالا راہے وہاں نہ لے کمیا ہو کوالمعنای میں مجر کے بعد حلون بوری کے سنے تاشیخے سے لے کر اپنی سی کے چو میں <u>گھنے کتلے رہے والے کہنے</u> میں رات کے چ<u>ھلے پ</u>یرکن کے جاتے والے لیمن ٹارٹس تک جن کو کھاتے موت در و مان براس فيوي كي وفلات محم مس كردى من الإلك ممنسا العد من -

میہ تا تمکن تواکہ ایسا محض کسی کی دعاؤں کا حصد ند ہے۔ اے کبجی قماز کے بعد دعا کرتے ہوئے سالار کو یا و

الْمُونِّينَ وَالْجُدِّةُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

على المنظل الم

''آریو شیور تم کیلے داوگی؟' ممالاراپ بھی جیے کیشن وہائی جاہتا تھا۔ بدورہ مقبل کے لیے نویا رک اپنے ٹیک کی کسی در کشنہ کے سلط میں جارہا تھا اورا کا ساس ہارا اور کمشٹ میں می رہنا جاہتی تھی۔ عام طور پر سالار کرا ہی یا کسی اور جانے ہوئے اسے سعید والماں پاؤا کر سروا علی کے ہاں جھوڑ جایا کر آتھا میکن اس باروو جعلو تھی کہ وہوجی رہے گی۔ اس بھٹیا کی تھا کہ اب وروہاں آجی روشتی ہے۔ ''میں دونوں کی ہے وہیسے جسی فرقائ بھائی اور بھا تھی تو ہی جس ہے کہ رفیس ہو گا۔'' اس نے سالار کو تسلی وئی۔ اس کی قلائٹ میں کیا رہ ہے تھی اور وہ اس وہت بھیلگ سے فارخ: واقعا۔ ''میرے بغیر دونوگی تم جا' اس نے امامہ کی ہات سنتے کے بود کھا۔ وہ اب اپنے بریف کیس میں جگہر وہیے ڈر کھ رہا

مس کرنے لگاہول نار۔"ووبنس پڑی۔ "پسلے بھی و جاتے : و تم ... ور ہفتے پہلے دین گئے تھے... بھر پچھلے مسینے سنگا پور۔"اس نے تسلی دینے والے

'' پہنے ہی او جائے او مم سدود ہتے ہتے دی سے تھے ۔ جر پہنے سے سنگا پورے ''اس نے سی دیتے والے ''مراز میں اسے یا دوایا۔ دور میں اسے یا دوایا۔

'' دوون کے لیے دین گیا تھا اور جارون کے لیے سنگا نور سید تو دوسنتے ہیں۔'' ''بال کتووہ ہفتے ہی ہیں تا' دومینے یا دو سال تا نہیں ہیں۔''اس نے گال انکمینان کے ساتھ کہا۔ سالار اے دیکچے کر روکیا۔

" چاہ 'اچھا ہے ہیے بھی ہے نہ میں یا و آؤں گا نہ نظر آؤن گا۔ نہ میرا کوئی کام: وگا 'وقت ہی دفت ہو گا تسارے یا س۔ '' دونجائے اس سے کیا سٹما جا بتا تھا۔

'' ان '' ڈنی دفت او 'ڈامیں آیک ویسٹ ملٹ کو کمل کروں گی۔ گھرے کھے اور کام بیں 'وہ بھی کروں گی۔ حید داماں سے بھی آیک و گام بیں 'وہ بھی نمناؤں گی۔ میں نے بہت کچھے پائن کیا ہوا ہے۔''

اس نے ناول کاڑے موٹی تمان رو گئے کے نے منہ پر ایخہ رکھتے ہوئے گما۔وہ نس پڑاتھا۔ '''قمارے لیے تو blessing in disguise ہو گیا ہے میراٹرپ میں سے تو سوچاہی نہیں تھا تمیری وجہ سے تمارے اینے کام چیز تگ :ورہے ہیں۔''

رُ خُولِينَ دُلْكِنْتُ 52 مارج 2015

By Pakistan.web.pk اگراس کے کہا جس کلہ فٹاتوا اسے نوٹس نہیں کیا۔ "چلونيه نجمي اهجا ہے۔" ن برد برطا اتحا۔ " سندون مناسب "ويزالكانو الوقيل حمس في جآباء" إيسة بحريجه خيال آياتها-" تم بریشان مت: و میں بمال پر بالکل تحک رمول کی۔ "کمامہ نے فورا " سے پیشوکما۔ مانار جواب دیے کے بجائے جب جابا سے دیکھا رہا۔ "کیاد مکور ہے ہوج" امداہے دکھ کر مشکرائی۔ "مهمار الطمیزان \_" "مِي قَلِي بِيرِهِ مُنزى طرح وَانبِلا كُ مِي بِيرِهِ مُنزى طرح وَانبِلا كُ مِي بِيلِ عَلَى \_" "مرف ننمي بيرو سُزين أنها لا ك بولتي بين؟" و نهيل بهيرو بهي أو لئة بين- "وواطمينان - ين بنسي- مالار مسكرا يا تك نهيل قعا- دو بيمر سنجيد : يو تي. العمت جاؤ کچر...؟اگرانتامس کررہے بیوتو۔"اس نے جیسے اسے چیلج کیا۔ "پیار سے 'مثیں تونیہ جا ''ملین میں تمہارا کوئی چیلج قبول نہیں کروں گا۔ بیجھے تم سے بارمایسند ہے۔"ورہنسی۔ "مميات بدل ربي، و؟" " النيس مخود كوتسلى و عدم الهول علو آؤ! هميس كافي بلوا كرلاؤل " ق كسوم بسرے انتختے ہوئے بولا۔ "اس ونت ٢٠٠٠ رات كواس ونت المامه تيار نهيس مختي ـ " إلى ... استخدى تك تونيس بإدا سكول كاكافي-" ودانست والمشاور كاركى جابيال أكال رباقيا-اد ميكن اب من چركير بدلول ٢٠٠٠ "مت بدلو چادر لے لویہ می محبک ہے۔" مالارف اس كابات كافي وابسل فون الحاراقا. فورزایس سے کانی منے کے بحدود اسٹیڈیم کے کر دیے مقصد ڈرائیو کر اربا۔ "أب هر جلیں بھنہیں آرام کرہ جانبے ۔"کامہ کواجا تک خیال آیا۔ "میں پلین میں آرام کروں گا۔" المدكي سجيرهن نعيل آياكه ووالمناسنجيده اوركسي كمري سوع من كيون دوابهوا قعاد واليس تستع موسة اس من رائے میں ایک وکان سے بہت ما کیل خریدا۔ ''تم یماں نہیں ہو کے توان کھل فرید نے کی کیا ضور رہے ؟''امامہ جران ہوئی تھی۔ ''تمہارے لیے فرید اے متنابد کھل کھاتے ہوئے ہی تمہیں یاد آجاؤں۔''اس نے مسکرا کر کما تھا۔ '' یہ کال کھانے کے لیے شرط ہے۔'' وہ بے افتیار ہی۔ '' نیس امید سا''المداسے کی کردہ گی۔ وانعماس كي سجونهي آربات كدود مفتح كاثرب النالمبالونهين فعاكداس يركمي مشم كي واسي كالظهار كياجائية كم از كم مالا رست دواس طرح كي جذبا تيت كي وقع فهم كروي تقي-اے واقعی سالار کے جانے کے بعد پہلے دورن کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔وہ معمول کے کام کرتی رہی۔اس نے ِ (خولين گانجة الح 1015 £ ارج 1015 £

الكمل تصويرون برايم مروع كيااور ساتيدى أيك نباناول بمى شروع كماليا-سالار کی عدم مرجود کی میں رات کا کھانا وہ فرقان کے ال کھایا کرتی تھی۔ ودون تک و دواطمینان سے ان کے بال كمانا كمان كاور بحدور كي شب كرے كے بعد كروايس آجا لى الجركونى اول تكافي ليتى اور سون تك يردهتي رہتی الکن مسئلہ تیسرنی رات کو یو اتھا۔ اس بن سالا رہے اے دن محرکال مبیل کی تھی اور اسے میں وں غیر وہ پہلاون فی اجیبان کے درمیان کسی مسم کا رابط نمیں ہوا تھا۔ اس کی طرف سے ندمیں ہے نہ کال اور نہ ہی کوئی اى ميل آئي تحييرود يحيلي رات يمت مصوف قد اس قام ميلي يتاديا فاكر تمايدا كلي جعون دواس ے بات نہ کر سکے۔ نیوارک کی لیے کے بعد سالارے اس کی صرف پانچ منٹ کے لیے بات ہوئی تھی الکان پیچھلے

ورون وہو<u>ں تنے تنے سے مخت</u>مری سنی مم س کوامی میں او بھیجار باقضا اور اب وہ بھی یک میں آثابتد ہوگئی تھیں۔ وہ اس رات فرقان کے ہاں کیانے پر نہیں گئ 'اس کی بھوک ڈیئب ہوگئی تھی۔ اس نے اس دن کمپیوٹر مسا مسلسل آن رکھا : واقعا "اس اس میں کہ شایرو اے ای میل کرے علا تک ورور کشاپ سے دور آن اے ای

رات کواس نے کالی کے لیے کریم اکا لئے کے لیے فرج کھولا قواس نے کیک کاور کھڑا دیکھا جودون پہلے وہ ا بربورٹ بانے ہے بہتے کیائے کیا تے بھوڑ کیا تھا اورا امر کی سجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیک بڑوہ بچا: وا کنزا فرت من كيون د كه يمو دا قدار مد صرف وه كلزا "بلكه ده كين مجمى جس بين بحاموا جوس قدار يكو دير ده أن دونون چیزوں کو منتی ری چیزاس نے فریج بند کردا۔

الله من الروه المركب الله الله من جمال دورك الفرديرا كثر ميفا كرت مص منڈرے نیجے جما تھتے وے اس نے مرخ اینوں کی اس منڈر پر دوم تکو کے نشان دیکھے تھے۔ ایک درا کمرا

و مرابب إلى وورات كواكثر ميان كفرت مي وكيت وكي في الرميس برات مكذر كاواكت معديد بلزنگ كلان س كادين كادر اوك چىل قدى كردت منس

وے سالارے یو محافقا۔

"إلى كيناس طرح كي نسس "اس في وابا مجائية وي البي كذها وكاكر كم سان يجن کی طرف اشاره کیآ۔

وبنس پردی۔ اس کا اشار و شور کی طرف تھا۔ الا بحد يَوْ برطرح كَ بِحِالِقَ لَلْتَهِ بِينِ يَتُورِكُ فِوالْحَ بَحِي " أَسْ فَيْنِي جِمَا لَتَهَ وَعَ كَمَاقَاتِ

Good for you but I can't stand them

مرالارمة لايروا كي ي كما -" لا مرول کے بیچے میں اس لیے شور کرتے وے برے لکتے ہیں۔ اپنے بیوں کا شور مجمی پرانمیں لگے گا لنهير -"اس في دوالي مع كما-" يح والي ي الن ب " ودول عي ي يال المدني ويكرم تح من تحتر موسات وكما

" و كنا بون جايس؟" وسنجده اوا اس في ايك لحد م اليم سوجا-

الکمے کم چار۔"
الدور زیادہ سے زیادہ بادہ اسمالا رہے ہتے ہوئے اس کے جیلے ہیں اضافہ گیا تھا۔ دوا سے زان سمجھا تھا۔
الہم سرلیس یوں۔ "اس کی بنسی رکئے پراس نے کما۔
البیار بنجے تم حواسوں ہیں ہو۔ "سمالا رہے کہ مند تریز رکھ دیا۔
البیار بنجے تم المواس ہیں ہو۔ "سمالا رہے کہ مند تریز رکھ دیا۔
البیار بندور دور ہاتھ ہے البیار تشویش ہوئی۔
احتم المدر ہے اللہ منکی ہوں اچار شہری۔ "
سمی ایک بجدیان سکتا ہوں اچار شہری۔ "
سمالا رہے دور رہائتے افتحار جیسے اسے حتم انداز ہیں گیا۔
سالا رہے دور رہائتے افتحار جیسے اسے حتم انداز ہیں گیا۔
سالا رہے دور رہائتے افتحار جیسے اسے حتم انداز ہیں گیا۔
سالا رہے دور رہائتے البیار جیسے اسے حتم انداز ہیں گیا۔
سالا رہے دور رہائتے البیار جیسے اسے حتم انداز ہیں گیا۔
سالا دی کرد دوران ہائے البیار کیا۔ البیار کیا کہ کے دیا۔ البیار کیا۔ البیار کیا۔

ب الرئيس المراب المرابي المرابيل المرا

"اور من ہی۔" "ہم جاریج اور زنس کر سکتے "اے لگا کہ اے امد کو منطقی انداز میں سمجھانا جاہیے۔

ا میں وکر کئی اول۔ میرے اس وہ میں ہیں۔ " "میں وکر کئی اول۔ میرے اس وہ میں ہے ہیں ہول کی فوج پر انویسٹ کرو۔" سالار لے صنبوا کراس کی بات "دویس نے اس لیے نہیں دیے کہ تم اشیں بچول کی فوج پر انویسٹ کرو۔" سالار لے صنبوا کراس کی بات

> بھی۔ المار کویرانگا۔ وہ کچے کہنے کے بجائے بے حد نظلی کے عالم میں پیٹرنچے دیکھنے گئی تھی۔

"مویمشهارت! بیم کو "سافار نے اس کے کندھے کے گروہانو پیساا کرائے منانے کی کوشش کی تھی۔ "باتھ مناؤ۔"امامہ نے اس کا اتحہ بھٹکا۔ "المی نے کیا کیا ہے ؟" اوج مبھلایا۔ "تم جائی، ویس کھر" آفس اسکول اوا کٹرزاور مار کیٹوں کے چکرنگاتے

منظل کے لیا گیا ہے جبہ کو مجسجیلا یا۔ ''م جاہمی ہوش ہمر' اسس 'اسٹول کا منزز اور مار کینٹوں کے چنرزگا ہے لگاتے بیر زھام و باؤل۔''

"اتو تم کیا کرتے ہوئے ہو ڑھا :ونا جاہتے :و الاسرائے جواب آیا تھا 'ودلا :واب ہو گیا۔وہ خکلی بحری سوالیہ انظریار ہے اسے دیکے رای جمی -

''میری سمجے میں نمیں آ آگہ لوگ دات کے بقت اپنے بچوں کی گھریٹی کیوں نمیں رکھتے اور سروں کو بکھانے کے لیے باہر کیوں نے آتے ہیں۔ ''ابواس کے موال کیجواب سے بغیر منظریت اپنا کی افغا کر بچی مہنی اور مث کے نالم میں اندر جا آگیا تھا۔ امامہ کو بے افتیار بنسی آئی تھی۔

و دا اب بھی بنس بڑی تھی۔ منڈ بر کے اس نشان کو یکھتے ہوئے بجائے کیا کیا یا تھا۔ نیچان بیس پھر ہی شور بہا تفاساس نے بلٹ کر دیوا رکے ساتنہ گئے اس رک کو و کھا بجس پروہ یوا رکے ساتنہ نیک گا کر بھی بھوار پیٹر کر مثار بچایا کر آئی تھا۔ اے اس کے گٹار میں رہی ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس سے باتیں کرنے کے لیے اس کے اس جیٹا کرتی تھی۔ گٹار نوائے ہوئے وہ خود نمیں بول تھا 'صرف اس کی باتیں سنتا رہتا اور وہ میکا گی انداز میں وقتے ویشے ہے اس کے مند میں گئی نہ کوئی کھانے کی چیز والا کرتی تھی۔وہ اسے دیکھا رہتا اور کٹار پر باری باری اپنی پسند

۔۔۔ اے احساس ٹین : واک کبانی کا ک**ے اپنے میں لیے اس رگ کو دیکھتے اس کی کافی کب کی ٹھنڈی ہو پھی تخی ۔۔** وہ اسی طرح بحرا : وائٹ بے کر دالیس اند ر آگئی۔



جنس وفعہ مجھ میں تما کہ ہم کسی کو کیونر بیاد کرتے ہیں<u>۔ یاد کرتے ہیں</u> کو کو کیاد تما ہے۔ ا توباد کرتے ہیں۔ جن میں مصر کمان حل کمپا ہاہے۔

بخرے بعد وہ مسلسل کی پیوٹر کے سامنے بیٹی گئی۔ کان نہیں تو کوئی ای مسلسسی۔ اس نے وقتے وقتے ہے۔ اے جاریا نے ای میلا کی تحیس بجروہ مایوس ہو گئی۔ جواب نہ آئے کا مطلب تھا کہ وہ ای میلا چیک نہیں کرمیا تھا۔

ا کلے دن اواس کا دورو سلے ہے جس شدید تھا۔ اس دن دو بیٹنگ کرسکی نہ کوئی کماب پڑھ سکی اور اس نے کہ نا جس نہیں رکاؤ۔ فرنج میں چیلے چند ونوں کا پڑا ہوا کھانا کھالیا۔ شام میک وواسکے دن سعید والمان سکماں جانے کا ڈیمار کرچکی تھی۔ اس کا خیال تھا یہ تنمائی تھی جو اے مضحل کر رہی ہے۔ دویہ بھول کئی تھی کہ دونو سمال تنمائی رہی تھی۔ اس سے ڈیڈوں تنمائی سے زیادہ ہرے مالات میں۔

اس دن اے سالاری تین لا سُوں کی آبک ای میل لمی متی اور ان تین لا سُوں کو اس نے رات تک کم از کم تین سو ارز عاقبا۔

"Hi Sweet heart! How are you? This work shop has really nailed me down How is your painting going love you."

"باقی سویٹ بارٹ! کیا حال ہے؟ اس درک شاپ نے توجیعے مجھے جگز کیا ہے۔ تمہاری پینڈنگ کیسی بیل رہی ہیں تواہ - " ان تمن جملوں کی ایک میل کے جواب میں اس نے اے ایک لبی ای میل کی تھی 'جس میں اے اپنی ہر ایکٹو پی بیاتی تھی۔ ایک کے بعدود سرا اور سرے کے بعد تبیرا جموت وہ اس سے دیسے کمہ وہی کہ دواراس ہے مجمود وجہ بیجھتا تواسے دوائی اور ان کی کیا دو جہتا تی۔ ؟

"بنا چرد کیں ازا ہوا ہے تمہارا ؟ کوئی برشائی ہے۔ ؟ جگزا کر کے قرنس گیا مالار تمہارے ماتھ ؟ سعیدہ
ائی نے اس کے چرے پر پہلی نظر التی آئی ہے سوالوں ہا ہے کہ الاوا تھا۔ وہ بری طرح منظم: وئی تھیں۔
انسین شیں آپر بھی نہیں ہوا۔ بس ایسے ہی گھر بھی آکہا تھی شما پر اس لیے۔ "
اس نے مسنوی مسکر اہث کے ساتھ انسین بھا یا الکین وہ مشکس سیس ہو تمی ۔
امار نے کپڑوں کا بیگ کرے میں رکھنے کے فورا "بور ڈرٹینگ جیل کے آئینے کے سامنے گھڑے ہو کر خود کو ایس ہو تا ہے اس نے کہ ہے ما منے گھڑے ہو کر خود کو رکھا تھا۔ وودا تھی بہت پرشان گلس وہ کی جارہ کی ہو اس معیدہ المان آلر بھی ہو کہ اس نے جرب کے اعصاب اور آپر اس کے اس کے کہا ہے کہ کہا تھوں کہ کہا تھوں کہ اس کا چرب کے اعصاب اور آپر اس کو رکھ کر ایک کرنے کی گئستہاں گا۔
میکن کرتی رہی۔ مسکرا کر محمرے سائی کے ان گئستہاں گا۔

َ وْخُولِيْنِ وُلَجِنْتُ **56** ارْجَ 2015)

Scanned By Pakistan.web.pk " اتنی جیب تم مینکی ترجمتی نہیں دہیں مینا!اب کیا ہو گیا ہے حمہیں \_؟ ''آگلی شام تک معید ولال مقیقات نکر مندہ و ہنگی تھیں افالا مداس دن سے سالارے اس کی بات بھی ہو کی تھی۔ "تم مالار کے سابقہ خوش او ، و تا؟" او ، تشویش ہے بوچور ہی تقیم اور وہ ان کا چرد و کھنے گی۔ ادا سیری طرح براحی ہی ۔ مسئلہ او شی کا نمیں تھا۔ مسئلہ یہ نمیں تھا کہ وہ اس کے سابقہ خوش ہے یا نمیں۔ بات صرف اس کے ساتھ رہنے کی تھی۔ خوش یا اداس جیسے بھی فلین اس کے ساتھ ہی۔ اس نے سعیدہ ال کوہ واب سینے مے بجائے موضوع بدل دیا تھا۔ روران دبال رو کر وہ پھراس بے چینی کے عالم ' ولکن تم نے قو کما قیا کہ تم میرے آیے تکرویں رہوگی؟" سمالاراس کی دابسی پر حمران ہوا تھا۔ العيرى مرضى-"ويه يحدادر كها جابتي تتي ليكن مطوم ميس اس فيديكول كما-''اوڪ اوه واب ۾ حيران واقعا 'ليکن اس نے کوئي مزيد موال ضين کيا۔ " بھے نیوارگ ہے در گفتاب کے نتم ہونے کے بعد میس سے در ہفتے کے لیے کیندا جاتا ہے۔" مالار الاستال ألى خرسالى أس كى سجوين ميس آيا-الحكيام طلب ؟" " جو کولیگ انٹریال دالی کانٹرنس المیند کر رہا تھا 'اے کوئی میدیکن ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ فوری طور پر جھے كانتراس من جائے كے ليے كما كيا ہے۔ كيونك مير عياس ورواجي باور مي قريب جي مول-والمعدي معاول الماضين سكن-وومنة أوربام محسرة كامطلب تقائد ووعيد كم أيك مغت كالعدوالي "سِلو!"مالارفاس كي لبي خاموشي پرلائن پراس كي موجود كي چيك كي-الليني عيد محم بعد أوسطم مم جهار اس نے اپنے کیج کی ایوسی پر قابو کرتے ہوئے سالار کویا دولانے کی کوشش کی کہ اعمید قریب ہے۔ "بِال " كُلُ حِلْ حُوابِ آياً - يَقِينًا السياد قوا-الدرس عدر كاكرول كى؟" اس کی سمجد میں میں آرمافقاک وواس سے کیاات کرے۔انوس کی استامتی بھس کاواس وقت شکار: وراق متمى - أيك بفته كالتنظام تمين منتول مين تبديل بو كمافغا اور نين منتول كميليماس إرنمنت مين الميلي ربينا \_ اے مالار رفعہ آئے لگا تھا۔ التم اسلام آباد حلی جانا عبید بریه "ممالار فی کهایه دومنس ميل ميس ربول كي- اس عداوجه صدى-" مُحِيك ب مِسِي رباية - "سالار في باساني تحطيخ تيك ويد-" حميس كيول بعنج رب بي \_ ببيجنا تحاقيميك كمنا جاسيه تحاانسير\_" اساب وتكوالول يرعميه ارباقعا "اليني أيمز جنسي بوحاتي بم تمهي تبعيار أو مسي اور كوات شارك اوش پياكستان سے منيں جيج سکتے ورند جيھے كمال بهيجا قباانسول في ممالا رفي مضاحب كي-'' پیرجی ہے تم کمبردیتے کہ تم مصروف ہو 'تنہیس ان واول پاکستان میں کچھ کام ہے۔'' داپنس پڑا۔ ریان مجھ سے کر برار ک اللكن محصة وكولي كام تسين بيب من جموت إواماً ؟" دخون د<del>ک</del>ت **57** مارچ 2015

المه کوغسه "کیا-"زندگی میں بھی جھوٹ نسیں بولا کیا؟" "میبر ایج بنم میں؟ ضرورت ہی تممیں پڑی۔" اسے اظمینان سے کما۔ امامہ کھی کول نہیں گئے۔ "تم ایساکرو 'ڈاکٹرصاحب کے گھر دنی جاؤ۔ استضدان اسکیے رہوگی تولور ہوجاؤگی۔" میں میں میں میں ا

'' دواس کیمی نور نمیں ہوں گے جھے یماں بڑے گئی ہیں۔'' دواس کے مشورے پر پکھیے ٹری گئی۔ سمالار کواس کی ٹون نے جران کیا تھا۔ دواس طرح بھی بات نہیں کرتی تھی گوراڈھی کچھ در پہلے تک تووہ بے حد خوشگوار اور نر بوشن انداز میں اس ہے باتیں کرری تھی' پھریک دم اے کیا ہوا تھا۔ کم از کم دوریہ میں سوچ سکتا تھاکہ اس کے کینڈا میں مزید رکنے کی دجہ ہے دواپ سیٹ دوری ہے۔ دوابامہ ہے بوچھا چاہتا تھا آگین فوری

معنا محالہ اس مے میدا ہی مردر سے میں ہوئے ہے۔ استان میں استان میں ہے۔ استان میں استان میں ہوئے ہے۔ استان میں ا اور براس نے موضوع کو بدلنا بھڑ میں ہمائی ہے۔ اس کے لیے 'جودواس دانت محسومی کروری محملے۔ وہ بے حد خم اپ سیٹ شاید ایک بہت جموعا لفظ تھا اس کیفیت کے لیے 'جودواس دانت محسومی کروری محملے۔ وہ بے حد خم

اب میٹ شاید ایک بہت بھوٹالظ کھائی چیت ہے ہودیا گاؤٹٹ محول کروں کا جو ہیں۔ ا اور غصے میں ہمی۔ اے یہ "الکسٹینٹین" وحو کالگ رہا تھا۔ آخروہ اسے جار بہنے کا کمد کرتو ہا ہر نہیں کیا تھا۔ موال یہ فتاکہ اگر جار ہفتے کا بھی کمہ کرجا یا تواسے کیاا عمرانس او تا تھا اس نے تب بھی اے اس طرح نوشی خوشی

روانہ کروجافٹ 'یہانمازہ لگائے نئیر کہ وہ بعد میں ان تمیں دنوں کے ایک ایک گئے کو گئے گئے۔ ''میں بھی اب اے ای میل نئیس کرون کی 'نہ ہی کان کریں گی 'نہ ہی اس سے پوچھوں گی کہ اس کپ آنا ہے اور کب نئیس۔ آنا ہے تو آئے انہیں قرنہ آئے۔ جنم میں جائے 'میرائی قصور ہے۔ ارباراس سے نہ پوچھی تووہ اس طرح 'کر آیا۔''

اس رات بسریں لیٹے ہوئے و بے در بحید گی کے عالم میں ان تمام چیزوں کی قمرست بناتی رہی بھین میں اب اے سالار کی نافرانی کرتی تھی۔ بستر بر لینے بہت کو تھورتے ہوئے اس کی فسرست ابھی دوسو پہنین اینسویز سک پہنی تھی کہ اے بیڈ کے بائش اوپر پھت پر پہنچکی نظر آئی۔ وہ اٹھی کر چیٹر گئی۔ آکیلا تھراور پھیٹکی میٹن الحال اس سر لیے بد ترین قفاد وہ پھیٹکی کو دکھتے ہی بیڈے اٹھی کرصوفے پر جیلی گئی اور اسے بھرسالڈر مرفصہ آنے لگا تھا۔

ے سے در ان طاحوں ہیں وریصی فارید ہے ہیں مرسومے میں فادور انتہاں میں اور است بھر مالان کے بیند روم میں۔ شاید ایک جمول میں پہنچی دو بہنتے میلے اپار نمنٹ میں نمودار :ولی تھی اور دو بھی سید ھاان کے بیند روم میں۔ شاید اسی دن نیرس کا درواز و کھار ہے کی وجہ سے اندر 'الی تھی۔

کسی دن شیری کاوروازہ کھار ہے کی وجہ ہے آندر ''تی گئی۔ وہاس وقت بند سائیڈ معیل کیپ آن کے رات کو قاول پڑھ دی تھی تھو ہے حدد کیپ موٹر پر تھا'جب سرتین نیم دراز اپنی ٹا تھیں سکیٹرے: و نے 'اس کی نظریں اچانک چست پر اپنے بیڈ کے بالکل اوپر موجود پھنچی پر پڑی تھی۔ ایک لو تے لیے اے یہ وہم لگا۔ اس نے کرے کی لائٹ آن کر کے دیکھا 'وہ چھنگی ہی تھی۔ سالار ہرا پر والے بستر میں گری نیز سور با تھا۔ وہ عام حالات ہی جمعی اے نہ جگاتی تکین یہ عام حالات نہیں تھے۔ اس بے اونہ ھے لیٹے: دیے سالار کا کند جا جمجو ڈا۔

"مالام مالار" وواس كي أواز برغينوس بريداكيا-

''کی جوا۔۔'''' ''وہ اوپردیکھو ممیرے بینہ کے اوپر چھت پر چیکلی ہے۔'' ایامہ نے حواس بافتہ ہو کرا ہے کہا۔ سالار نے موندی ہوئی آنکھوں کو مسلتے' کیٹے لیٹے ایک نظرچست کودیکی'' پھرایامہ کو اوپر دوار داو تدھے منہ لیٹ گیا۔

"سالار!" کامہ نے دوبار اس کا کندھا بلایا -اس کا خیال تھا شایدہ دفیز بھی اس چیکی کودیکم سیر رایا -

وْمُولِينَ وُلِحِنْ لُهُ 58 اريق

#### Bv Pakistan.web.pk " وَكُولِ مِن عَلَى الْمُعِينِ عِلَمَامِ مِن اللَّهِ عِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

"وَكُمْ إِلَى عِنْ وَيَهُ وَكُوا إِسْ كَالْهِ" وَوَاسْ كَلْ فِي قِصْ رِينَا رَاسْ وَقِي -" بلى بالسر فروى ملائك أف كرك موجالات و بجرين ما -اليس كيد مودك إلى بي المحيد كيدري بيدالي كانتقى بوحي-الائت بدكرو ندتم اس ويكمو ندو مهس كيه-"

اس نے جست کود تھتے ہوئے ہے کی ہے کہا۔ویوافعی اس کی ٹانگول برق کرتی۔

"ارش تمهاری مائندر آجا امول تم میری مائندیر آجاؤ-

وہ كروث ليت اكتابوااتى طرح اس كى سائية برجا كيا۔ وواس كے اجار سے زيادواس كى دليرى سے متاثر بوئى ہتی۔ کمرے کی بڑکالائٹ دوبارہ بند کرتے ہوئے دوا پنا اول لیے سالا رکا بیڈ سائیڈ ٹھیل لیپ آن کرکے اس کے بستر میں بیٹے گئی۔ سالا رتب تک اس طرح اور سے منہ کیلنے لینے اس کا سائیڈ لیپ آف کر چیکا تھا۔ خود کو قدرے

محنوظ اتے ہوئے آگئے برسکون ایراز میں اس نے اول کے چند اسٹے بڑھے 'بجرودیارہ جھکل کو عصاروہ جے اس حکد بر جیک کررو کی تھی۔ امد نے سالار کو دیکھا۔ وہ اس جھکلی کے بین نے بے حداظمینان سے اس طرح کمبل اور خياونده مندليناتها-

ود مالار الم مرد كتف بمادر: وت، و- "اس في مردن كو مرابنا ضروري سمجما-"اور مجودار بمي "ايجوابا" بريرا مندالي ري

"" مجدواركيي؟" ووصفي يكتي يكتي حوكل-

" منظی کرتی تمهارے بیڈر پر الکین بھاتی میرے بید کی طرف-اس کامنہ میرے بیڈ کی طرف ہے۔" جمای

لیتے ای طرح آمجیمیں پر کیے مالار نے سیدھے ہوئے: وے کہا-ایمہ نے مرافحا کرچست کو دیکھااورا تکلے ہی اپنیے و بنیے ہا ہر تھی۔ چیکلی کارخ واقعی سالا رہے بند کی طرف

"تم سارے مود مے صد خود فرض ہوتے ہواور ایک جیسے ہوتے ہو۔" وہ بڈروم ہے اہر نفتے ہوئے 'جنتی لند اواز میں۔ اسے کمہ علی تھی میں نے کما۔ مالار نے الآخر آنکھیں کول دی تھیں۔ وہ اسے تلک کر ماتھا 'لیکن اب اے اندازہ ہواتھا کہ تنگ کرنے

كے ليے یہ موقع شایر غلات

وس من مرورات ميميني كاصفايا كرن كى اطلاع دے كرووات مناكرلاؤ ع يه والس في كيا تا-اس نے اعظم کن دن یہ چیکی شیں دیکھی تھی اور آن یہ جیکی چر آئی تھی۔ یقینا اس نے جھوٹ بولا تی اس نے اس چیکی کو نمیں اراتھا۔وہ احتانہ بات آس وقت اس کے لیے ایک اور پر انٹ ہو گیا تھا۔ ایکے بن نون پراس نے مالار کواس چیکل کے دیارہ نمودار ہونے کم پارے میں بتایا۔

"م نے بھی ہے جیوٹ بولا کہ تم نے اے اردیا تھا۔"اس نے بھوٹے بی سالارے کما۔ "ميں ناے واقعی اردیا تھا 'پہلوئی اور تینیکی ہوگ۔"ممالا رہےلا پروائی ہے کہا۔

الْ خُولِينَ وُ الْمِثْ عُلَيْ اللَّهِ \$ 59 الرج \$ 206

Scanned By Pakistan.web.pk "شیں نے دبی چیکلی تھی ہم نے آگرا ہے اوا ہو گاہ تم بھے وکھاتے "ووا نی بات پر منفر تھی۔ سالار کِامر گھوم کر در کیا۔ وہا مار ہے اس نے زیاوہ احقالہ گفتگو کی آتے نمیں رکھ متما تھا۔ "ہم آگر سمین وی مقمیر وہ مری وئی چیکل ہی دکھا ویتا۔ "اس نے محل کا مظاہرہ کرنے کی کو منٹش کی ہتی۔ "نہیں بدوانی تھی تو اسے بچیا تی ہوں۔" "قرر بدوری تھی تو اسے دی سے کہاں تھی ہے۔"

معور ہیں تا کہا واست دن سے مہاں کی۔۔۔۔۔ اس نے ایک ال نود کل چزر لاجک دینے کی کوشش کی۔ ''جہاں ہمی تھی تھیے میں تا کمکین تم می جاہتے تھے کہ میں پریشنان دول۔'' مالار نے بے اعتیار گمرامانس لیا ' دواس الزام کے جواب میں کیا کہتا۔ امامہ کو کچی ہوا تھا بھی کیا ہوا تھا۔۔۔۔ اے مجھے میں نہیں آیا۔

سے بوریل ہیں ہیں۔ "دخمیس باب بھے چیکی ہے ڈرلگاہے ہیں تم پھر بھی اسے یساں چیو ڈکر گئے ہمیو کھہ خمیس احساس نہیں ہے میرا ہم بھے بریٹان دیکی کرخوش ہوتے : و ہمسارے لیے ہرجے نداق ہے۔"اس کی سمی بات کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ کم از کم سالار نہیں جو پڑے کا لیکن وواس کی جھٹٹو مستار با۔

"تم بیشہ میرے ساتی اس طرح کرتے : واور بھی پاہے ہتم نے بیشہ اس طرح کرنا ہے۔ کیونکہ تمہارے لیے صرف تمہاری آئی اہمیت ہے اور میں تمہارے گھر کی نوکرانی ہوں یا باؤس کیور۔ تم جزی مرضی پجر پالین میں بیشہ گھر پر رہوں تھیے خلام رہتے ہیں۔ بین سار ادان کام کروں اور تم میرے کیے آیک چھپکی نمیں ارسکتے۔' بی اس بے رہا گھنٹو کے افت تم پر بچکیوں ہے دور بی تھی۔

اس ہے رہ العظومے الحق میں چہوں ہے رور ہیں ہی۔ مادی تعظومیں ایٹوکیا تھا جہنگی کانہ مادا جاتا۔ اس کی خود غرضی 'اس کا گھریر نہ ہوتایا گھرکے وہ کام جواسے کرنے پڑ رہے متصدق سمجھے نہیں سکا ۔ وہ اسے نیڈ تک جانے والی تعظومیں تھی۔ یہ ہے ہے تھ تک جانے والی تعظوم تھی جس کو مجھنے کے لیے جس فار مولے کی ضرورت تھی وہ کا کھال سالا رکو نہیں آگتا۔

الی مستور کیا '' کی و مصلے ہے ' کی اداموے کی صرورت کی دیا انظار کر آریا اور پیمیں ایا گیا۔ انگلیا کی منٹ 'دیے حد خل ہے اس کی چکیوں کے تصنے کا انتظار کر آریا اور پیمردب بالاً خرطوفان کچے تحریق اس کے کہا۔ ''' آگی اندروں کی ڈورافقہ میں میں میں میں میں سے کا درور الدور کی مجموعات جسکا کے درور میں میں میں ا

"" آئی ایم موری میرا قصور ہے۔ میں فرقان سے کتابوں المازم کو پہنچ اور جیکلی کو مار دے گا۔" نی الحال معذرت کے نفاوہ اسے اس صورت دنئ سے منٹنے کاکوئی اور راستہ نظر میں تیا۔ ''دنسیں اکب میں جیکل کے معاقمہ ربول کی جاکہ حمیس بیا جلے۔"اس نے اکس کر گڑتے : وہے اسے کما۔

مالار کوئے افتیار بنی آئی اوراس نے کھائی کراس بنی پر قابوپایا۔ ویہ بلق پر تیل نہیں ڈالنا جاہتا تھا۔ امامہ کامسئلہ کیا تھا 'ووا ہے مجھے نہیں یا رہا تھا ایکن وہ حران تھا اگریہ موؤ سو نگزیتے توبید مزین قسم کے بیٹے اور اگریہ Lantrums تھے تو مجھے میں نہ آنے والے الکین پاکستان ہے اتن دور میٹے وہ سوچنے کے نااوواور کی نیس کر سکما تھا۔

فرقان کے انزم نے آگراس دن وہ جینکی ماروی تھی پئیکن اس چیز نے بھی امارے میں کسی ممنونیت کو بید ا شیم کیا تھا۔ معمل کیا تھا۔

آگھے، ن کھانا پاتے ہوئاس کے اِن کے اِن کے اِن کے اُن کے کن لگ کیا۔ سنک بٹریانی کے نیج انتی رکھا ہے پھر دیاد آنے لگا۔

دبیاد ایسکالانه السیر کیادواہے؟"

وواس دن آفس سے آئے کے بعد لاؤر بج میں قبلتے ہوئے اون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اہامہ وُر کے لیے

دخولين والمحكمة (60 مارج 2015)

Scanned By Pakistan.web.pk برتن لگارای تھی۔وہ بات کرتے مسلمتے ہوئے کئی گائٹر پرزے یا لیے مجھ مینز کھاریا تھا جب امدے آگر وال رکے جادل افعائے - سالار نے اس کے ابخہ کی پشت پرچند آسلے دیکھے۔ لون پر بات منتے سنتے اس لے ب انتياراس كما"به كما بوا؟" ''یہ '''اہامہ نے چونک کراس کی نظریاں کے تعاقب میں ابنا ہاتھ ویکھا۔ ''کہتے نئیس کمانا بنا ری تھی تو آئی کے کہتی چینٹے کر گئے۔''اس نے لا بروائی سے تبایا۔ یواس طرح فون پر بات سنتے ہوئے 'اس کا ہاتھ میکڑ کردیکھنے لگا۔ پھراس کا ہاتھ جسوڈ کردواس طرح فون پر ہاہت كرة لاؤرج عائب موكيا ووفرج عدان تكل رى تقى اجب ودواره فمودار والسام طرح تون يراساك ماركيت كي مي ايتوير بات كرتي يوع اس في المدكا باقد يكر كريند لحول من اس ير مرا ما اور جراى طرح دوبارہ چلا گیا۔ روائل نہیں سکی تھی۔ات ماول میں اس کے کسی زخم پر رکھا جائے والا دو پہلا مرہم تھا۔ وہ اتنے ساول میں شاید ہے جس ہو کی تھی ... چھوٹی جموثی تکلیفوں اور چونوں پر روتا اور ان کی پروا کرنا 'اس نے چھوڑوا تنا۔اہماوری شیس مباقعا کہ کسی زخم کو مندل کرنے کے لیے بھی پڑی کیا جا ما تھا۔ مرہم او مرے و کھتے جی اوراس **ی زندگی ش**ی کوئی دو سرار با ای نسیس تخاب کمانا کھاتے ہوئے سالار کی نظرا کی۔ اربجراس کے باتھ میرپڑی ہتمی اور اس نے قدرے بھتی کے عالم بیسا اس ہے کہا۔ "الراس وت إلى رجي لكاليس ويد أسلندروت." " بجھے اسے الکیف مسی بولی۔" المرجي أليف بورال بسويث إرك إ وواس نے اظریں ملا کرجواب نمیں دے سکی تھی۔اے لیٹین تفاکہ اے انتیف ہو رہی ہوگی اوراس مرہم سے زیان بھنڈ ک اس کے اس جملے نے پہنچائی تھی اے 'تواب کوئی تھا 'جے اس کے ہاتھ پر آلے والے ایک معمولی زئم پر بھی آئیلف وقل تھی۔ اس کے باتیر پر جہوٹے موٹے زخموں کے کئی نشان منصہ ودائن میں سے ان زخموں کو بڑی آسانی سے پھیان اس کے باتیر پر جہوٹے موٹے زخموں کے کئی نشان منصہ ودائن میں سے ان زخموں کو بڑی آسانی سے پھیان سكتى بحى اواس كمريس آنے كے بعد كي تصان وتموں ميں اے تكليف جولى تحق اور يہ تكليف اس ليے ونی تھی کو تک ہرار کسی نے بوے پارے ان پر کھولگا تھا الگانے کو کہ اتحا۔ جیل مرجم ایا سٹ امیرٹ این میں میں میں کرجم دورد کے احساس سے جیسے دوبارہ اشتام و رہی تھی اوراب اسے میں اس کے بعد سر میں اگر شدی اجس کے ارب نیں اس سے پوچنے والا کوئی تسین تھا اور اسے وولا پوچنے والا ' أيك إر بحريري طرح إو آيا قفا -یہ رہری ہا سے اور اور اور ہے۔ دو سرے ہنتے کے افغاً م تک وہ جموئی ہیمونی ہوئی اور پر بھی بری طرح جنجلانے کلی حتی۔ طازمہ کے ساتھ کالی كماني أن أرس أفيض آفوال فرقان كريج ل كما فيداور خود سالار كم ساتد-"المداكبا ومائب مهيس مد است تحك بنا؟"مالاركوبالآخراس بست والريكث بوكريوجها يدا "كيابونا ب مجهيج" واس كسوال و برى طرح لائ-"وي ويوچور بابول من-"اس في مل سه كها-" کچه نهم<u>ن یوریا محصر</u> پرت میں وہ بات کرتے کرتے رک کیا ہے کمنا ذرامشکل تھا کہ وہ اس کے ساتھ کی جورای تھی۔ "بچرتم ہے" اور بات کرتے کرتے رک کیا ہے کمنا ذرامشکل تھا کہ وہ اس کے ساتھ کی جورای تھی۔ المُخطِين دُانِجَت 61 ماري 201

Pakistan web pk "پرس کیا ہے" المدنے اس کے خاص کی دوئے پر پوچھا۔ التيجيه منس من الجي ووقين ون تك مم كوفون مهي كرسكول كا-" "كون؟" [ د برى طرح مكزي-" التا يحي كما أنه ب كمه تم جيمه بيند من كم ليه يمي كل نميس كريك - " "میں مہیں ای میل کردیا کروں گا اگر وفت او تو کال بھی کرلوں گا ... لیکن شاید نہ کر سکوں۔"وہ مختل سے اے مجھاریاتھا۔ وحتم ای میں مجی بیار مجھے اسے اور مجی است مج محمارا۔" اس نے بے در خطکی کے عالم میں دن بر کر دیا۔اے سالا در بری طرح عصد آ رہا تھا۔ چند منٹول سے بعد روبار دکال آنے کی تھی۔و بھل دلیمیو نہیں کرنا جا ہی تھی لیکن اے رابیع کرنام کی۔ امم في ون مذكرا فنا؟ ووومري طرف حرائي سياس سيويد والحار " اگر تمهارا وقت ضائع نه : و . مِس نے کل ایک میگزین ہیں پڑھنا تھاکہ جن مرددل کو احساس کمتری ہو تا ہے! ووالخ بيويون والغي جمولي معموفيات كے قدے ساتے رہتے ہیں۔ اسالار کے کچھ بكا نكا: وكراس كا تمار ساتھا۔ اے اس بات کالوئی سرور سجور میں میں آیا۔" باکہ ان کی جوہوں کوبیدا میریش مے کہ وربست اہم میں اورونیاان کے بغیر شمی چل مکتی۔ "سمالار نے ای البہ میں اس کے بقی جملے بھی سے تھے۔ "اس سے ان ای esteem اس في آخرى بمله كمه كر يحدور مالارك وعمل كالتفاركيا -وبخاموش فغا البيلو\_"المامة كوخدشه بوأكه شايد كال دراب وكن ب "ميل من ما ول مين سيكزين عن بس أبياي لكها فعاليه" رد منجیده لگ رباقعالیکن بات مجید و میں بھی۔ المُكُلِّ الماركة المناسف كم إلى من من المن المراد على الماركة الميارية المياسيد في المحال للمِد كَا حِبْنِهِ إِن مِنْ مِن اصَافَهِ مِوا وَرأْسِانِهِ مِن حَالِي فَنَى أُوالَ سِي بِحَثْ كُرِنا وَامِن فَقي ود منت مع بعداس نے ان دو ہفتوں پر بروگرام جارت اے ای میں کر دیا۔ کا فقر کس کی قر گنا ترقف باؤی کی طرف سے شریج کو بھیے ،وے اس ذاکومٹ کو پراہ میں اے کم ہے کم پندرہ من کیے۔ اس کے پندر دون کا شیدول واقعی بهتlwclic تحاسیه ای میل ایسے اس کے تمسی جیلے کی وجہ سے کی گئی تھی اور اران کر سکتی تھی کیکن اس کے بی دو اس نے بوال ای میں میں اس شیدول کے بارے میں ایک لفظ کہا اندی اپنی شرمندگی کا "تم في قان ك كرو مرير جانا كون جمو دويا؟"مالارفياس دن اس ب وجهار و اکمنا کوائن سی کہ ڈر نیمل پر فرقان کو یا اس کی بٹی کودیکھتے ہوئے اسے دیاد آ آ کھا اورو بہرریز دانر کے بعد كرى زياداك سيث مورى محى من بيلياس زال جانا جيو زويا تعاليكن وريسب نييس كمه على حمي "میں جانتا ہوں تم بہت ممارد ، و اکسلے ربیعتی موتو ڈز کر نامجی تسارے ایمی افتد کا تھیل ہے۔ مجر بھی ان کے كمرون جاتي وكول الكوي موتى تساركياس كن بيكارناواز كويزين كم علاود" فولين وحجمة 62 ارج 201

By Pakistan.web.pk " يحصر تمريزي بروائي سروين الدن كي مجدينا كريشمنا چمو ژود-" روسنجده تقا-"تم في في معدد من كرف كر لي ول كياب؟" وعنما إلى-"م ركونيا ترميس: وكان مي كمناجا يتي: وتم؟" "ما بردا كر جي سے من يا يوكر في كي بو-" "كما؟" مالار كونگات منت من كوئي تلطي بوئي -الیں اربار خیمی دیرا سکتی این بات اس نے مرد میری ہے کما۔ "مِن من إِيوكِرما بولِ تمهار عما تير؟ "اس في التين عاس مع يوجها-''إن ِ ''جواب النَّلِّ: وتُوك تحا- سالار في التعار كراسانس ليا-" دغين أكر حميس كوني عشل كي بات سمجها ما جول وهي حمل في بيوكر ما جول تمرار الماحد؟" "اب تم يد كهما چاري جوكه من ميو قوف بهول ؟"سالار كادماغ محوم كرد: كميا-"من في كب كواتم بوتوف وي "اب تم الله كوجهونا كه رب مو؟" ود ب كى بنس برا-''کیا: واہے شہیں امامہ؟'' "اب تم كه دد ميرادماغ فراب بوكيات." "5しょしど ''اچھامت ہوں موسم کیمیا ہے اِ ہرگا؟'' وراب مونیوں بر لئے کی کوشش کر دباقیا 'نکروہ امامہ کے راعمل پر بری طرح حیران تھا۔ "الاسراكوني ريشاني منهيس؟" ووا مكل دن لوشين كي ساتي أس كي كف ر فور ثريس الي حتى عب سات چلتے جلتے نوشین نے اچانک اس سے بوچھا- دوبری طرح جو تکی مجراس نے مسکرانے کی کوشش کی-""سير بيه مين ويسركول!" " بجراس طرح كم صم كيول و؟ " توشين سم لهج من تشويش عنى-الميل يل المسلم التوسي الكالتي ''سلار کے ساتنہ توبات ہوتی ہے تمہاری۔ جگوئی جشراتو نسی ہے؟'' " نہیں تو۔ روز بات ہوتی ہے۔"اس نے بالقیار مسکرانے کی کوشش کے ساتھ ای اُسہلے پر تھے ایک سوٹ کی طرف نوشین کو متوجہ کمیا۔ وہ اسے میں تیسے بتاتی کی بیمال! س کے سمانی بھرتے ،وے اسے سالار بری طرح یاد آرہا ہے۔ ورمضتے میں دویا تین باراس کے ساتھ وہاں آکر کافی اُجائے ہتے : وے اس طرح وندوشانیف کرتے نے اجس طرح اب وال سے گزرتے ہوئے گئے دو سم عدور سے کررے تھے۔ والے کیے دیا و آنا؟ خولين المجك ش<mark>63 أرخ 1015</mark>

"میگزین شل آن تم نے کچھ شمیں پڑھنا ان مردول کے بارے بیل بجواحساس کمتری بخشکار ہوئے ہیں اور اپنی نیومول کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ؟"مالارنے اسکے ون فون پر اس سے بات کرتے ہوئے اسے چھیزا۔ امامہ باموڈ بری طرح آفسہ ہوا۔

'' تم کیا گرن چاہ رہے بیو کہ ایسے موہ نہیں ہوتے اور میں نے فضول بات کسی ہے۔'' ''میں نہ ان کی اضافات '' کے معرب سے ا

"مَنْ عَالَ كَرِيا قَالَامِهِ" وَدِيكُو مُنَاطَّ بِولِهِ النَّيْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ النَّالِ مِنْ النَّالِ مِنْ النَّالِ مِنْ النَّالِ مِنْ النَّالِ م

"ایک سجید،بات کوزاق می لے رہے،وتم ..." "ون ی سجید،بات ؟امامر إتم آن کل کون سے میٹزین براہ دی ہو؟"ور کے بغیر ضمی دورکا۔

'' مسیس آسے کیا؟''وہ مزید جگڑی۔ ''اگر تم بچھے اس طرح کے اسٹویڈ ایکسریٹس شاؤگیا و میں پوچھوں گاؤسسی نا؟''

ودنہ جائے ہوئے بھی اس کے ساتھ بحث کرنے لگا تھا۔ اب تقریبا" ہرروزی کچے ہوریا تھا۔ پچھلے جارون عند فون کائی کے افتقام پر اے معذورت کرکے فون بند کرتا پڑرہا تھا۔ یہ بھی صرف اس لیے تھا امکو نکہ وہوبال اپنی عدم مودود کی شراس ہے کوئی جھڑا کرکے فون بند ضیس کرتا چا جاتھا۔ یہ خوداس کے لیے مت مشکل کا باعث و با الیکن اس کی سمجھ میں ضیس اربا تھا کہ امامہ کوکیا ہوا ہے۔ وہ تاراض مہلے بھی ہوتی تھی تمراس طرح کی ہاتوں پر مجھی

نہیں:وتی جنی۔

#### 章 章 章

سالار آگر اس کے بنتے بکڑتے موذ کو نسیں سمجھ پاریافتا تو وہ خور بھی اپنے آپ کو نمیں سمجھ پارہی تھی۔ وہ سارا دن اس کے بارے میں سوچ سوچ کراواس ہوتی رہتی اور اس سے بات کرتے ہوئے وہ باوجہ اس سے جھڑتی۔ اے اس بر شدید غصہ آبافتا اور کیوں آبافتا 'یہ ایس کی سمجھ ہے با ہر تھا۔

و ایش سالون بعد استفد کیے ذیبریش کا شکار ہو کی تھی اور زندگی بین بہلی بار تین بہنتوں میں و ایک اول بھی تکم ل نسیں کرپائی تھی اینشنگ تو خیروور کی بات تھی۔

یں مہاں کی پیسک و بیرور رہ ہاں ہے۔ وہ ساراون کی دی آن کیے اس کی کال کے انتظار میں جیٹھی رہ تن بیا چر کمپیوٹر آن کیے پر انی ای میداز براہتے ،و کے میں زوار مہما

کمی نئیائی ممثل کے لیے تیکھی رہتی۔ چند لا مُنز کی دوائی میپلز جن بین میں دواس کا حال بوچنتا تھا اور آپنی ایکٹوئ ہتا ہے ہوئے اس سے بوچھتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے 'وہان ای میپلز کو در حنوں بار پڑھتی۔ ایک لمباج ڈا اجواب لکے ک 'اس کیا ی ممثل کے انتظام میں ساری ساری را ت اس کی چزش نکال کرصاف کر کے رہی ارپی کرتی رہتی یا جھراس کی کوئیکش میں مودود جارلیز تھیمون کی مودیز دیکھتی رہتی۔ ہید واقعی ہے اس کی حد تھی کہ اسے وہ ایکٹرلیس بھی اب بری لگنا ہتر ہوئی تھی 'جس کودہ پہلے سرانا رکے سانے دیکھا پہند نمیس کرتی ہتی۔

بری لگناپرہ ہوگئی تھی بنس کودہ پہلے سرالار کے ساننے ویکھنا پہند نسیس کرتی تھی۔ برردوز کھانے کی خیل پرود اس کے برتن ہمی لگارتی 'یہ جیسے کھانے کی خیل پر اپنی تھائی دور کرنے کی کوشش ہتے ہے۔

رات کوسونے کے لیے اپنے بستر میں لینے کوہ لائٹ آف کرنے کے بعد بھی کراٹ لیے 'کتنی کتنی در ہی کے بستر اس کے بستر ا بستر اور سموائے کو دیکھتی رہی۔ وہ سونے سے پہلے لائٹ آف کرنے کے بعد بھی 'اسسے پکی وریا تیس کیا کر آتھا اور اب یہ خاموثی اس کے اعصاب کو بری طرح منتصل کر دہی تھی۔

عیدتے کیے اسلام آباد جانے تک مجگر کی اس خاموثی اور تنمائی نے اے کمل طور پر حواس باختہ کرویا تھا۔

دُخولين ڈانجنٹ <mark>64</mark> بارج 2015

Scanned By Pakistan.web.pk اسلام آبادے آئے کے بعد مجی اس نے فود کو بمتر محسوس میں گیا تھا۔ سالاری پوری تیلی میں سے صرف عمار اِ دِریسرٰ کا عیدمنانے کے لیے دہاں موجود ہتے ' باق افراد صیان ملک ہتے۔ سیجیلی عید تجیسی روثق اس بار دہاں نسیس میالا رہے طبیبہ کواس کی عمید کی شانیک کروائے کے لیے کما تجارہ ہورے چھے مل سے ساتھ ان کے ساتھ جلی سمیان رہے سیب وہ من میں سید ماسیوں اور ہے۔۔۔۔۔ یہ ماسیوں سیار سیسی میں اور کا اس کے اور اس سیاری اس کا اور اس گئی تھی جمین جینی فید جسیا اشتیاق اس بار اسے کمروالوں میں ہے تشکر آنے کا انظار بھی میں کیا تھا۔ کہ اس نے کیسٹ روم کی کھڑی ہے لگ کرانے کھروالوں میں ہے کسی کے تشکر آنے کا انظار بھی میں کیا تھا۔ عدد کی صبح مسلمے کی طرح اس بار بھی وہ مالار کی کال پری اتھی تھی۔وہ انٹریال میں اپنا سیشن مختم کر کے کچھ در پر " کون سے گرے میں رہی ہوتم آج ؟ جی نے میارک باور سے کے بعد اس سے بوچھا۔ التمسين مائ كافاكدو؟ الرياة بيدك كراوى كما تميشت فكات موسة كما المين تصور كرنا جاهر بايول كه تم كيسي لك ربي بوكى؟" "ميرب سائت تم في جمبي ميرب كيرول كوغورت ويكمنا تك نسين اب وبان جينه كركيات و كروكي؟" "المه إليم ممازم أج أركبونهم كري محمه الممالارف واخلت كرت ويد يمير وينتي جنك بيزي فاعلان كيا-" تهبس كياجا ہے تن جلاور زاور كيك و مي ہے من نے كماہ تمرارے ليے بيجة اور جاہيے؟" مبرس-"ورب حداداس مني-" يجيد من و ننس كروين تم؟" سالار في ال كيافعاليكن ابن في بيساس كي د كه يرامخه و كاويا تيا-ا ب كي آجمون من أنسوون أسلاب الرآياتان اس في أستن كم سائد آتمهون أوركر كرصاف كرفي كي کوشش کی تھی۔ وہ اس کی خاصوشی پر غور کیے بغیرات کر دہائتا۔ کینٹوا میں عید پہلے ہی : و چکی تھی اوروہ عمید کے دن بھی کا غرنس امیز کر کا رہا۔ وہ زندگی میں کئی عمید ہم اس طرح کزار چکا تھا۔ بچپلی عمیدا ہے کم از کم اس عمیدوالے ون إلى مصروفيات كي جه ب إوشيس آسكي محى النيكن تيجيني عيدا المه كوپيجيف درون سي تنگ كروري محمي "كَ كَالْاَتْ مِهِ مِهِ إِنَّ إِسْ فِي وَضَقَى مَنْ كَاسَ كَالْهِ الْبَاتِ كَرْتِي وَعَنْهِ بِحَرَابِ عَلَيهِ احتقاله چیز تھی اوقی چیزوں پر رونا کھیک تھا۔ لیکن کم از کم وہ اس کے سامتے اس کے قدہ دینے کیے قبیر پر وعلی تھی۔ وہ بردی شرمند کی تحسو*ی کر*تی آگر<u>ه می</u>ه جان جا ماکه\_ وواب اس للائث كأبيار ما تعام نے جھے کیٹرون کا فکر نسیں ہتایا ؟" سائلار کو بات کرتے کرتے یا و آیا۔" تم نے ممی سے ساتھ جا کر کپڑے "بال ليام بين بين في جو تن بينول كي يورين كرين ب-" " بيزل كرين "" ووب اختيار الكا- " دونو آلكهيس بيوتي إيل- " " آئنگھوں آ گذر ہو آ ہے۔ آئیم شد کی طرح اس نے تصبح گی۔ " اور ہے آئ میں جنیفر کی آنکھوں کو غورے بر کچھوں گا۔ "اس نے ٹر پر اپنی کسی ساتھی کا تام لیا۔ "اس كى آئىمول ميں جھےائى يا ئف كى كىرول كاكفر نظر آئ گا۔" دوسجيد وقبا - ديسےانتيار بنس پرائ-"المسيل بسب من يمأن آيا: ول "رَجْ مِنْ يارتم نهني، و""مالارية اس كي نبسي كونونس كيا قعاً-خونن دُلِخَتْ 65 مَارِجَ 201،

Scanned By Pakistan.web.pk "اورشادی کے بعد اتنے میں میں یہ بہا؛ طریب فنے تم نے Jdenlify کیا تھا اوروہ بھی کسی عورت کی "المحول كيوبه-"تم جيلس اورائ بو؟" ويمي نس براتا "بان اب بس مي واك كام روكيات مير اكر في كيات استفراق الالتواسا الرازم كما-اللعني شعب: وروس النهيس، وسكتيس؟" ويوچ رمانعا ورود وابندر عسى اس كى حاموشى رود بساقا-"اس من بنے کی کون کیات ہے؟" وہ چھر بن و لی تھی۔ "ا في خوش فني ربسا اول مم كم أز كم كسي عورت مير اليه توجيل من مين اوستنس." ووالے تک كروبا تا اور وجائنى حى أس كا شارورمشدى طرف تى الم مجمع صرف بيناؤكد كب أرب بو؟" اس نے اے دلنا بستر سمجھاتھا اورو ہی جسایٹا سوال کیا: ووہ اس ہے کرتی آ رہی ہتی۔ و؛ عميد كرية مرت دن دات كي فلا مُث = دا لبر لا مور آهن متى - كيو نك أكل دات آثمه بيج كي فلا مُث سعود دالیں آریا تھا۔ وہ زوور ٹن اور سماسیت جو بچھلے چار ہفتۇل ہےاہے ناخوش رکھے ہوئے تنی 'ویک وم جیسے کمیں معمد میں میں ایک میں اور سماسیت جو بچھلے چار ہفتۇل ہےاہے ناخوش رکھے ہوئے تنی 'ویک وم جیسے کمیں بیبادی اور چار ہنتے کے بعد بالاً خراس نے کیک کاو، ککڑااور دو کین ڈسپوز آف کر دیے۔ اگر فرقان کو سیدھا باسپٹل ہے ایبرپورٹ نہ جانا ہو "اتو وہ خود اسے رکیعے کرنے بنی جاتی 'وہ پچھ اتن ہی

ایسا پید ہو رہی ہے۔ نوز کا کر بیٹیالیس منٹ پر بالا خر ؤور زیل کی اسے وروازے تک بینے میں سیکنڈ زیکے تھے۔ "خدا یا ایا باخ تی اس کو کہتے ہیں جو اس شخص کے چرے پر پہلی نظروا کتے میں نے محسوس کی ہے؟"اس نے درواز و کحول کر زور پیڈل پر اپنا کیکیا آبا تھے رکھے مالا رکو و کیے کرا جیسے سوچاتھا۔ فرقان سے باخی کر آبا وروازہ تھلنے کی آواز پر وہ سیدھا ہوا اور ان دونوں کی نظریں ملیں۔ وہی گرم جو ش مسکرا ہمت اجس کی وہ عادی تھی اور بیشہ کی طرح سلام ہیں بھی پہل ای نے کی تھی۔ وہ اسے دیکھتے جو کھوں کے لہ جس اگر جو میگر بھی

کے لیے جیسے ساکت ہو گئی تھی۔

"الآمة إسمامان كى دُليورى وينه آيا: دن 'چيك كرنو كوئى برويكيج الديميج توشيس بست فرقان نے ايك سوت كيس تحييج كراندر كے جائے ہوئے اس كو چيميزا۔ سالار مسكرایا تھا۔ المدنے سلام كا جواب دينيچ كى كوشش كى تھى الكين اس كے تقديم كوئى كرد تقنے كى تھى۔ بات تكلے كى كرد

تک رہی تو تھی۔ لی الیکن آ تھول بیں مانے کیے اور کول آگیا تھا؟وہ آگے بدھا اور اس نے بیشہ کی طرح اے گئے دگایا اس گلے دگایا میسے وہ آفس ہے آنے کے بعد دگایا کر القائے استار کے ساختہ آنسووں کا کیا۔ اور مطابع آیا۔ می چیز تو وہ وا تو ہوئی چررہی تھی ایکھلے چار ہفتوں ہے 'می نرم کمس 'آ ہے گر وہاندوں کا بی حسارہ اس کے ساتھ کھے۔ اس نے مہلی بار محسوس کیا کہ اس کے جسم ہے انتحق کلون کی مسک ' ذریسٹک میمل پر کلون کی شیشی ہے اختی

أخوتين لانجنت 66 مارج الالان

Scanned By Pakistan web ok و کسی موتم ؟ وواس ، وچورا تعار کلے کی گریں اور بھھ ٹی تھیں۔ اس نے اب نے فودے الگ کیا اوراس كاجرواور أنسوو كيه "أكيانوا؟" وتعثيًا ورسوت كيس اندر في حاصي وع فرقان في ليث كرد يكما-"بیں اہمی ہادے کے بیا زکاٹ دہی تھی۔"اس نے کچے کمبراہٹ میں مسترانے کی کوشش کرتے بوے بحرائی بوئی آواز میں کما تھا۔ چرشا پر اے خود ہی ہے ممانہ کمزور نگا۔ ''وہ سرمی بھی کچھ دروقعا۔ اور فلو تھا۔"و فرقان کی مسکر الی دوئی نظروں سے کھ گریرالی سی-مالارف فرقان كو نظراندا زكي اورا ساكسبار يحرساني نگلت بوت كما-"توار اُلولَي مين سن ليني جاسي تحى-" "كوكت رن يريكورك كر آلى ول-"ودرك بغير كن ش جلي آلى-ایس کے سامنے کھڑے و کر اس سے نظریں ااکر جھوٹ بولنا برا مشکل ہو گیا تھا۔ سنگ میں جرے برمانی کے چھا کے ارنے کے بعد اس نے مجمد الی بیا۔ آیا زکی تحرفرانیٹ صرف اس طرح حتم ہو سکتی تھی۔ وہونول اب اس كے عقب الاؤر جين مجن مجن مجون مركم إس كوزے باتيں كررے تصاوران ميں سے كوئى بحى اس كى طرف متوجه ميس تما- اينا چرو يجن دول سيسيسياكراس في جند مرس سانس في كرخود كونارش كيا-" بنيمو اكمانا كماكرد ونا\_" وجب ذاؤى في قل توسالار وزان م كمدر الحا-'' نہیں' اس دقت نہیں' کھانے پر انظار کر رہے ہوں ہے ہیجے۔ کیجے دنوں کے بعد چلیں گے کہیں ذہر کے ليهـ"و ويروني ويدواندي طرف جاتي وعليال مالارورواز على عجود في كيارو يكن يس آكر كهان ودوروازے ہے دائیں بر محن میں سل فون پر بات کرتے ہوئے آیا تھا فون پر سکندر تھے الم فاسے کان كارتشرر ركتي إلى كيابوش كو كلو كيد و كلا فون النفه صف ادر كان كي الكواسة اس في وش كاو مكن كولا-المام نے اس کے گارس کی طرف جانے ہے ملے ایک گااس الراس کے مانے گاؤ شرر رکھ دیا۔ مالار کے انتدے ہوئی لے کراس نے گاہ میں اس کے لیے اِن ڈال مالار نے سکندرے اے کرتے ہوئے سرکے اشارے ے اس الله اوا كااور جمياني كا كون جرت بوت كما-"لیا نخریت بوچورے ہیں تساری-" فریج کادروان کولتے ہوئے و مسکرائی۔ العی اب تعک جوں۔"سالارے اس کے جملے پر عور کے بغیر سکندو تک اس کاجملہ پنچادیا۔ مجاؤتر بریا سادیں ہے سب کا یک نکراکا منے ہے افعا کرمنہ میں الے جوئے والی طرح فین برسکندر ے بات کرتے ہوئے کی سے نکا۔ المدے اے شرس کا دروازہ کھول کر ٹیمری کے مورول پر نظرو ڈاتے ریکھا۔ نیبل پر برتن رکھتے ہوئے اس کی آتھوں میں ایک بار چرنی آنے کلی۔ ایک معید کے بعدید جگداے " کھر" گئی تھی اور اس کی وجہ کھر میں کو بھی وہ" آواز" اور او حرہ ادھر جا آماس کا دھود تھا۔ برتن رکھنے کے اوجود وہ جیسے یہ النہ اری کے عالم میں جیل کے اس کھڑی فون کان سے نگائے 'سالار کو نیرس پر او حرہے او حرفسلتے ہوے دیکھ رہی تھی۔ اے مبت کی نمیں ' مارت کی تھی۔ اے اس کی عادت ہو تی تھی اور عادت بعض وقعد محبت ي مجى زياد دان لوا المت موتى ب ردخوش دانجت 73 ماري

اے اجا تک خیال آیا کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے کیڑے تبدیش کرے گا۔ بیڈروم میں جا کروہ اس کے لیے كيز الكالرواس دوم عن الكاكر آئي-ودواش روم بي نكل راي محى جب بيدروم من داخل اوا-

رمين شاور لے كر كھانا كھاؤي كا - "اس قي جيسے اعلان كيا تھا-

وونه مجى كمنا يجرجمي ودجائق محى ووسفرت والبني يرعشه ماكري كعانا كحاما الحا-" من نے تمهارے کیڑے اور اور اور کے دیے این اور میر میں تمهارے کیے نے سلیرز کے کر آئی تھی۔" وہ سليرزاز إشوريك الكالمت بوع إول

"أربين روامامه أمن خووي فكال اول ألاب

رسے وابقا کارتے ہوئے اس نے لمامہ کو منع کیا۔اے بھی بھی کسی د سرے کالپزاجوتے اشحانا پیند نہیں تھا' ورجانتی تعب کیلیاں کے منع کرنے کے پارجودو سلیپرز ٹکال لائی تھی۔

التی نس ہو ا۔ "اس سلیرزاس کمای رکوری۔

وداب بذیر مضااے جوتے اور جرامیں الدر رہا تھااور ود مع مقصداس کے اس کھڑی اسے و محصوری تھی۔ شاوی کے استے میتوں میں آج کہلی اروداس طرح بے مقدمداس کیاس کھڑی تھی۔ سالار نے مجد حیرا فی ہے

" يبيلو كرف م في مرب الظارين بين بين الماس في جرابي المارة بوع المدوجيزا وو بوج ہیں۔ وہ مسٹوز کو بلو کمہ رہا تھا' میکن آج اس نے اس کی تصحیح نسیں کی ادراس نے آج بھی اس کی تعریف مسیم کی فتى بحرائے يه بحي برانهيں لگا تھا۔

"نائس مليرزا" بن جرايل اور جوت افعات ہوئے اس نے سليرز سنے اور امام ہے کما۔ " میں رکھتی ہوں۔ " کیامہ نے ہوتے اور جرامیں اس سے لینے کی کوشش کی۔ الكول إلى الميط كون ركما بي "مالارن كه حرانى الصاحب دوكا المامد رك كن-وافق والسينجوة و ا فعانے ؟ عادی تھا۔ جوتے شور یک میں رکھتے ہوئے اس فے لانڈری اسکٹ میں جرامیں والیس اوروائش روم میں

الاسے بید سائیڈ میل پریڈی اس کی پرسٹ واچ اور سل اون کود یکھا۔ ہرخالی جگہ بحرنے تھی متی۔ وجب تك نماكر تبالهامه كمانانگا يحي تحي مالارن والمنگ ميل به نظروا ليت ي العقيار كها-"لا ﴿ أَلِيا كَيالِكِارِ كَمَا بِهِ مِارِ!"

البواجو تهمير احجا لِلَّابِ "اس مادكي كا-" ( مجمع ؟ " ووكر من محيج كر جليمة و ي فيل برجيل اولي الشروكي كر بهيم كي سوچ تن پرا-

"تم في إيا وقت نمائع كيا -"

کوئی اورونت ہو کا توہ پورے دن کی محنت پر مجر لے جانے والے اس جملے پر بری طرح ٹارانش: و تی 'کیان آن اے کچھ پرائسمن مگ رہاتھا۔ کسی بات پر غصہ قسیس آرہاتھا 'و،ا تنی موشار منجی۔ ''میں نے اپناولت تمہارے لیے استعمال کیا۔''اس نے دھم آواز میں سالار کی تھیجی ک۔ درانگ تر ترخ محود ہے۔ ''

درلتين ثم تحك مئي: وريس؟"

اد نهين مين تعمين گي مين؟ "اس في جاواون كي بُنْ سالار كي طرف بردها تي-

الأخطين والمجنث (63 مارج 201)

سالارئے اس کی پلیٹ بین بیشہ کی طرح 'مسلے چاول والے اپنی پذیت کے ایک کوئے میں پڑے ان چاولوں کو وکھ کراس کافل بحر آیا تھا۔ آوات والوں ہے ہیں گئے کراس کافل بحر آیا تھا۔ آوات والوں ہے ہیں گئے کہ بودود اس کے لینے قریب بیشی محی ہے کہ مانا سرد کرتے اس کے اینے قریب بیشی محی ہے کہ مانا سرد کرتے اس کے باتھ و کی دری تھی۔ سفید شرت کی تصنیب موزے اس کے باتھ وی ہے بیش کی طرح اسے اپنی طرف معنوجہ کیا تھا۔ اس کے باتھ کی کوشش معنوجہ کیا تھا۔ اس کے باتھ کی کوشش معنوجہ کیا تھا۔ اس کے بیشیکل نظرینا کی کوشش کے اس کے بیٹ یہ بہت مشکل : و رہا تھا کہ وہ اس کے قریب ہو مورود مرف کھانے کی طرف معنوجہ اس کے بیٹ یہ بہت مشکل : و رہا تھا کہ وہ اس کے قریب ہو مورود مرف کھانے کی طرف معنوجہ اس کے سیاستہ

رہے۔ "بینٹنگؤ تمل ہوگئ ہیں تمہاری؟" "مینٹ عکستری سے دجے

دد کھانا شروع کرتے ہوئے اس نے بوجید رہا تھا۔ انامہ نے جونگ کر میل پر پڑا کا نٹااور چھا تھایا۔ ''گون کل بیپنٹنگوز '''ہم نے بے شیائی میں کہا وہ ٹھٹکا۔

"م بناري تحس بالرجيج"اس في أوواليا ..

" به جمی او " جواب ہے کے بجائے اس نے ایک اور ڈش اس کی طرف بردهائی۔ " ڈرزو کیس لگا تہمیں میمال کیلے رہتے : ویے ؟" اسالار نے اس سے بوچھا۔

''کھاٹا افیجا ہے؟''کامدے ایک ہار کھر: واب گول کیا۔ وہ مزیر جھوٹ تنمیں بول سکتی تھی' بالکل دیسے ہی جسے سے نہیں آ سکا بختر

البيشة احجابو أيب" ومتكرا إنحاب

"كَتْ نَاوْلُورِكُ مُ نِي اللهِ اللهِ وَجِورِ الفارِ

"يدچوليل محلي ين - "اسفاليك أورواقي مروي-

"التساري فلائث نعيك ريع؟"

اس سے پیلے کہ بداش ہے کوئی مشکل سوال کرتا اس نے پوچھنا ضروری سمجھا تھا۔ "اہل!اوور ال کی bumpy رہی لیکن ٹھیک ہی تھی۔"اس نے بنا ہا۔ "اور کانٹرنس بھی رہی ؟"

"الكيل لهندية" أي في القيار كما-

الماروكين تحي تمارى؟ والعموضوع عبالفض المياب نيس بوكى تمل

"ميري روشمن بي" ده سوچ مين برزي-

"بان آنیاکیاکرتی تعین ساران ؟" وراب چیاتی تا کلااتو دینے و میانوچه رمانعا-"بچو پہلے کیاکرتی تھی۔" اس نے نظرین چراگرا کیاوروش اس کی طرف پرمائی۔

" لَكُنَّ بِينَ مِن زِيانِ وقت: و ما يو كاتم أربياس - "اس خرر والفا-

"بالكل مارى ينام ماري رات"

''جُمِرَةِ عَيْنَ بُوسِيَّةَ ،وں سِنِّے تمارے؟''ابنی بایث میں قورمہ نگائے ،وے اس نے مسکراکر کمیا۔ امامہ نے ،واب دینے کے بجائے اپنی بلیٹ وریکی اجس میں بیناوں کاؤھیرالکل ای طرح پڑا تھا۔اس سے پجھے کو ما شمیں جاریا تھا۔ مالا رکواتنی رغبت کے ساتھ کھاتے و کئے کراسے بول لگ رہا تھا بھیسے اس کا پیٹ بھر دہا ہو۔ ''تم سعیدِ المال کومیاں لے آتمی۔''مالارنے بکیسوم اس سے کما۔اسے تاشیں کیا خیال آیا تھا۔

المخالين المجتبة **69 ال** 30% أ

''هل في كالقان من الميكن حميس اويا ب أو التناولول كم ليها بنا كم تهيس جهو رُسَتين - " اس في جواب وياب

"That's understandable" سالارنے کھانا کھاتے ہوتے ہے افتیار ایک نوالداس کی طرف برحایا۔ وہ آخری لقمہ بیشہ اے ہی کوا آتا تھا۔ ایک کھے کے لیے وہ تھی چراس نے لقمہ مند میں لے آبیا الکیلن وہ ا عيد المين سكي والقمه بيسة اخرى حد ايت بوالورب اختيار رويزي ويالي يتي يتيا كيدهم وك كيا-

و الله وا؟ ووبكالكاتما - مو نول ربها في ر محدود يول كي طرح بعوث بعوث كروو في أني-"كيا بواب المد؟"وديري طرح برحواس وا عم ازكم اس ونت اس طرح كالطلوك ووان أنسو إوان ک وجه علاش منیس کرسکا-

ایک دنده آنیومه دانے کے بعد سب کتر آسان :و گیا تھا - مزیدردتا مبری کاظمار اور مزوری کا عزاف اب مزر داداری کنری دینے کی ضرورت نمیں تھی۔

آب مزرد دیوارس فنزی دیجے فی مرورت میں گئے۔ ''فار گاڈسیک میں مگا گل کرددگی جھے کیا ہواہے ہے؟ سب کچند ٹھیک دیا میرے بعد؟ کسی نے حمیس پریشان ڈ نسیس کیا ؟'' دواب تمل طور پر حواس باختہ تھا۔ نشو بیپرے آئٹھیس رکڑتے ، دے امامہ نے خود پر قابو یا نے کی كوسشش كرتے اوئے مرماایا -

" تو بيمركيول روروي بو؟" سالار مطمئن نميس بواقعامه

''ا کیسے ای بس خمیس مت مس کرتی دی اس کیے۔'' دو کتے کتے پھر دویزی۔ کیا شرمند کی شرمند کی تمی جواس نے بیاعتراف کرتے ہوئے محسوس کی تھی۔سالار کولگا اے نئے میں پھیے غلظی:ونی تھی۔ "کس کومس کیا؟"

ود حميس - ١٦س نے مرجم كاكر روتے ہوئے كما ۔ ووجند لحول كے ليے ماكت ہو كما۔

" بھے کس لیے؟ "یہ بے بیٹنی کی اثنا تھی۔ رور تے روئے تھی۔ اس نے مرافعا کراہے دیکھا 'جربے مد تھی کے عالم می خبل سے ای ڈرپلیٹ الثمات و ي كمن كي طرف بده على

"ميراداغ خراب وكيافهااس ليه-" ده يحديول نيس سكا-شادی کے تقریبا سچارہ میں اس نے پہلی باریہ ہملہ اس سے کہاتھا ورنہ وہ آئی اوپو کے جواب میں بھی تعینک

یے ہے۔ وہ اب برتن افعا افغا کر اندر لے جاری تھی اور سالار پاکٹل ہوئق ساپانی کا گلاس ہاتھ میں لیے 'اے اپنے سامنے ہے برتن بٹاتے دیکھے رہا تھا۔ وہ اس کے روئے ہے کبھی انتا حواس ہاختہ نمیں ہوا تھا' جھٹا اس کے اس معمونيا سياعتزاف مسيموكما تقا-

موں ہے، سراسے ہوئیا ہے۔ وہ شاکذ نہ ہو آاؤگیا کرتا۔وہ چار ہنتے مہلے ہوے وہڑلے ہے اے کمہ رہی تھی کے اور اِلْ کا گلاس اِتحہ میں لیے 'بت کی طرح کری پر جینچے 'کوئی اس کے سامنے جیسے کسی معمہ کے کلڑے تر تبہ دیشانگا تھا۔وہ چار ہنتے باہر رہ کراس کے جس مدید کو سیجنے کی کوشش میں ایکٹر ہوگیا تھا 'وہ اب سمجھ میں آ دبا تعامیدیا قابل بیمین تھا کم از کم اس كم لي كرامامدات ميد

اس فرون موز كرا ع و كلما و و كان ين اوحر عاوحروات و عاى طرح ألكوي وكرت بوع چيزي سميد دى حمي

يدخولين وانجت 70 ارج 106

ود گلاس معلى ير رك كريكن ش أكيا و فرن يس معن أكيا و مرت يسم من أكيا و من الله من الله من الله من الله يكر كر كاؤسرر ركة دوا - بحد كے بغيراس نے اسے محلے لگایا تھا۔ جزی نری سے بوں جسے تلاقی كرر باہو معذرت كر ربا ہو۔ وہ خطل سے الگ ہونا جاہتی تھی اس كا باتھ جھلكنا جاہتی تھي اليكن برس تھی۔ فی الحال دنیا ہیں ورد احد لخص تخاج اسے اس طرح ملے لگا ما تھا۔ برسات چرہونے تھی تھی۔ وواس کی عاد تیں خراب کر رہا تھا کسی ورامانت ك طرح الصابنا عماج كرد ما فغا

وہان کھڑے دونوں کے درمیان ایک افزاد کا آئی تبادلہ شیں ہوا تھا اکوئی معذرت اکوئی اظہار محبت آ کھے نہیں۔ زندگ کے اس کھیل میں اتفاقالتو تھے بھی جو پیڈ کر دے ہتھے۔

برسات محمنے لکی تھی۔ودایم سے گال اور آئمیں نظف کرتی اسے الگ ہوگی۔

"درامل می تمرین اکلی تی اس کے مس کرتی رہی۔"

الكار اقرار اعتراف فيراكيار ... يدمش عورت كى زند كى كاوائن تفال بهى اى واز يدم كوسن كلى تتى-جھوٹ کی ضرورت پھر آن پڑی تھی۔ اپنے گر و کھڑی دیوار کے شگاف کواس نے پھرے بھرنا شروع کردیا۔ "إل" الشَّلِيج بول لَّو السَّاعي بولَّا بِ "مالارتْ الله جموت كو سي بيانْ مِن الله كارد كالد الاحراط

"وانت شرودو فتاتو\_ تو\_ اس ليم يجيرونا أكبار" ووا كل مجراس نے كها\_ " إل الجيم الدازد برانت كادرد بهت تكليف ن مو ما يهد أيك وفعه بوا قفا جمع من جازيا مول كيا مالت ہوتی ہے۔ ''ایک دو سرے کے سامنے کھڑے اور نظری ملائے بغیر جموٹ اول دے تھے۔ ''' آ۔۔۔ آ۔ ''وہا کی اب میسراجھوٹ قران میں نہیں آریا تھا۔جو سوال آریا تھا اس نے دی ہو جہا''تم نے جمھے

من السي كما؟ "والمرقى كماى مودر الركرم،وك في

" مرون البر كفنه البر منك البرسكند" وداس كي المحمول بين المحمين والفي كمدر بالفااورا بامدي وكلمول بين

جيے ستارے جھلملانے ملکے متھے بعض وفعہ ہم كوئي فلاسني اكوئي حقیقت شيں سننا جاہے ابس وہل رواجي انتہل منما جاج بن مجنسين فلم كريوك أوركاب ك سعير بم بزارون باريز ست موك بشتي بن أو بهي روايق باش كردباقنا وى يمليواس ونت اس كمنه سناجا بتى تني

الجاريخة تمهار ما تورنبين تحا- أكر تمهارا شال سانيم نه : و ماتوش مرجا با\_"

م جھوٹے ہو۔" اور بھرائی توازش روتے ہوئے آسی ہمی۔ هم بحی-"مالارف. معم بحی-"مالارف.

ودروية بويدة بنس رى فتى يا بنية بوسة رورى فتى اليكن جاراه بن يمنى ارسالار كركي وبرسات قائل

اعتراض میں تنی-ائے عرصے میں بہلی باراے احساس بواکروں "برسات" سے بھی بھی ڈیو سکتے ہے۔

داس رات بذراس سے جدائے دور الروٹ کے بل لیے المنی سکیے یو نکا کاس سے باتیں کرتی دی تھی۔ ایک معنے کے دوران آئٹی ہو دانے والی ماری باتیں۔۔۔ برمقعبد کے مغنی جینوں اور واقعات کی تصلات ممس كَ كِلْ أَلِي الْمِن عِلَى كَلِيات مِنْ الدارة السياس عِلِيالياني ويد تلفوال مي روكرام على اسف کیا و یکھا جگون ہے میکزین میں اس نے کیا پر حمالے فیرس پر رکھے کہتے نودول پر نے مجبول کیلے ہیں افرقان اور

خولين ڈانجنٹ 71 مارچ 2015

نوشین کے بچے کتنی باراس کے گھر آئے اور نوشین کے ساتھ کتنی بار بازار کئی آلیا خریدا جمیاب ندرسیں آیا۔ اے اور از وسمین والقاکہ صرف دوبول ری تھی۔ مالار الکل خاموش حیت لیٹانس کاچہوں کہتے ہوئے اے س را تھا۔ ایک اتحدید سر لکائے وہ در سے اتھ سے غیر محسوس انداز میں اس کے ازور انگل سے جمو نے بدے دائرے بنائے اوے اُس سے ماتیس کرتی رہی۔ دوا خاموش مامع " بلکیس جمیا کے بغیر صرف اس کے

اس كى آتلىوں كے بائزات اس كے چرے پر جملك والے رنگ اس كے: ونوں كى حركت ابات كرتے : و ہے اس کی بنسی کی تحدید است اس کے بیمرے پر تحطنے والے رنگ اور جیسے سینما کی فرنٹ دو میں بدیا ہوا ایک محرز دو تا ظرتھا۔ کئی کے بن یم دراز " بسب دہ تحک جاتی تو بھراس کے کندھے پر مرد تھتے ہوئے کہتی اسا چیا اچلو ا

يد بمليود شآيد بيس وفعر كمد يكي تتي-اس کے گذھے پر مرر کے اے پھر کھی اِر آیا توویک دم مرافعا کراس کا چرود کہتے ہوئے یو چھتی "شی نے

سالار تنی میں سرباد ویتا تھنگلو چرد داردون ن شروع وجاتی۔ خاموش سائٹ بجرا وال اللم دیکھنے لکتا۔ اليركون ى الان وروى بي الدمات كرت وكل الدرا

رور کسی سے اس مفاوانوں کی آوازیں می تھیں۔

" فجري- " امرايار نه پرسکون اندا زمين کما- دوبري طرح کر برطائي.

"اور آئی گاز الجمز و گئی۔ اور میں۔ تمہیں توسونا چاہیے تھامتم تو تھتے ہوئے تھے۔ بچھے بائی نہیں جا!۔ تم بھھ ے کمہ وسیتے۔ "ارداب بری طرح تادم دور ہی تھی۔" بھھ ہے کمنا چاہیے تھا خمیس۔ کیوں ٹیمی کما تم نے؟" پیکر کردیں اور ایک میں اور کا میں کہ اور کی تھی۔ " بھھ ہے کمنا چاہیے تھا خمیس۔ کیوں ٹیمی کما تم نے؟" و الميا كهنا؟ الواب ير سكون فتحا.

"ميي كه تم مونا في تنته: و-"

« ليكن مِن توسونا نسيس جا بتأقفا - "<sup>ا</sup>

«وليكن مجهة ووقت مع بها نسيس جلا عمم از كم حميس بيانا جاري قعا مجهه-"ودوا تعي شرمنده وردل تحمي-

"تمهارا خیال ہے ایکھوںت کا حساس تھا؟" "تم سوجاؤا ب اور آئی ایم سوری۔ کئی فضول اتیں کیں میں نے تم مجی کیاسوچ رہے ہوگے؟"اے اب

احساس والمحاكرو كتى دير سے اكبلى عى يول رہى تھى۔ دو بول بال تک تسيس كرما تعا۔ " من ونماز پڑھ کر سوؤں گا۔ اور میں صرف سے سوچ رہا قیا کہ آج میرے تھے ہے آئی اس کیے کرلیں۔

" تمنے و غورے می می میں وں کی میری اقی ۔ اور کھے شرمندگاہے مسکرائی۔ "الك أكب إت من ب حابود شروع ب وبراوتا بول أن مك تم فيدب جب ابوجو كما ب الجيماد

ے بیشہ یا در کھول گا۔" اس كالبحد بموارق اليكن آكمون مين كوئي إثر قناجس فيبند لحون كم ليمام كوابرها قنامه "ای طرح اس کردگی و مروات جاک سکتا جوال سمارے کیمد" امدے نظری جوالیں-

بعض ونعه اس سے نظریں النا میں کی بازل پر تقین کرنا مشکل ہو جا یا تصالے وراجش وقعہ اس زندگی کے بارے میں بھی کہے کہ منامشن بوجا گاتھا ہود اس کے ساتھ گزاروں تھی۔

و فولين والمحدث 72 ماريخ 2015

Scanned By Pakistan.web.pk: اس بِ الْحِدَادِ الْجَدِيْدِ مِنْ الْمُعِيْدِ مِرْدَكُوبِا - وَالْبِ مِيْدِ فِي لِيْنَ يُسْتُ وَدِيْدِ مِنْ سُ

''ن سے بعد ورہ سے ہوئی ہے۔ سائیڈ میمل پر پڑے سیل فون کے بکدم جمعے الارم کو برند کرتے ہوئے سالارنے اس کی طرف کردے ہا۔ سے میں میم دراز اس نے امامہ سے کہا۔

و کی اور تا تا ہے تم نے ؟ "امامہ نے اس کی جیروں کی اور سنجیدہ تھا۔

" نئیں۔" میں نے دھم آدازیں کیا۔" " آئی لوبو۔" بولیا "سرالار کے جملےنے چند کنوں کے لیے اسے ساکت کیا۔ دواس کے پاس تھا 'اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جیسے بوایا "اس سے پانچہ ہننے کی نواہش رکھا ہو۔امامہ نے بھی اس کی آنکھوں کواتنی آسانی سے نمین پڑھا تھا۔.. تمایہ وہائے قریب تھا اس لیے...وہ جیسے اپنی آنکھوں سے اسے پینا تائی کے ہوئے

میں ہے۔ وہ بے افتیار ہندا۔ آیک محرا سانس لے کر 'آیک لیے کے لیے آئیس بزر کرتے ہوئے 'اس نے جیسے گھٹے نیک دیے تھے۔ بعض خواہشیں 'وسٹش سے اوری نہیں، و تیں اور ابعض سوالوں کا کوئی جواب نہیں مل یا با وہاں اس کے اسٹے قریب کوئی اور عورت ہوتی تواسے ''انگھار محبت 'ای مخاسبہ امار ہاتھ تھی ماس 'اسونکہ ار تشکیر ''بی کائی فتا۔ اس پر جھٹے ہوئے اس نے بہت زی ہے اس کے ہونے بھوئے پھراس کا ماتھا پھروہ پیڈ سے

0 0 0

" بدیس تمہارے لیے لایا تھا۔" وہوں ہے کے قریب اس کے مائند ناشتہ کرنے کے بعد نیبل صاف کر رہی تھی 'جب وہیند روم ہے ایک خوب صورت ریکنگ میں ایک بائس لے کراس کے پاس تیا تھا۔ " بید کیا ہے؟" وہ جمل صاف کرتے کرتے رک تی۔

سیریا ہے! وو میں صاف کرنے کرنے رک کی ''و کیے لو۔''سمالارنے! کس اس کی طرف برسمایا۔

'' جیولرئ ہے '''اس کو ۔۔۔۔۔۔ لیمل اور ہائی کے ڈیزائن سے پچھے اندازہ ہو گیا تھا۔ سالار جواب دینے کے بجائے گندھےا چگا کر خاموش رہا ۔ امامہ نے بڑے جسس اور انتیا ہا ہے اس ہائس کی بے حد نفیس اور خوب صورت پھینگ کو چٹا کر ہائس کھول لیا۔ سرخ محمل جیسے ایک بے حد تعمین اور جنگ وار کیڑے کی تہوں کے ورمیان ایک کرشن رنگ کیس قیا اور اس کیس ہے نظر آنے والی رنگ نے بجرور کے لیے اے سماکت کرویا تھا۔ اسکور ڈائمنڈ زکے بینز کے ساتھ ووالک پائی نبولپ ڈائمنڈ رنگ تھی۔ چورہ قیراط کے اس ڈائمنڈ کے گرد نیٹر نیٹر محمل سے ایک میں تھا۔ اور ایک بائی نبولپ ڈائمنڈ رنگ تھی۔ چورہ قیراط کے اس ڈائمنڈ کے گرد

نسخے نسخے خلیم کے گول گول تنینوں کا ایک واٹن فخیا۔ بہت ویر ہے۔ سیم اکوٹواس رنگ پر نظری جمائے 'اسنے ہے۔ افتٹیار گہڑا سانس لے کرا بنا پہلا روعمل ویا ۔ بیہ صرف ڈائمنڈ ہی نسیں بیٹے جواس کی نظروں کو خیرو کر رہے تھے 'بلکہ وہ دیجید وڈیزائش بھی جس میں وہ سارے میراز جڑے ہے۔ ''فیہ بہت خوب صورت ہے۔''اس نے بمشکل کیا۔ سالار نے ہاتھ بڑھا کر کرمٹل بج کیس کھول کر رنگ کو ڈکال

ئيد بعث نوب سورت سنت النهاجية بعث المائية المائية المعالار يضا محر برطنا مرام عن المين عن طول مرز نت و زيار ليا -اس كابا تحد البيئة إلى ليئة او كاس نيودارتك اس كي التقي من بهناوي. "بان بداب خوب صورت لك روى بين."

رنگ مینائے کے بعداس نے اس کے باتھ پرایک نظرا لئے کے بعد کیا۔ ''اور دیکھو اپیریالکل میری انٹی کے مما تز کے مطابق ہے۔''دوجیسے پھے اور ایکسائینڈ ہوئی منی۔

''اورو یعنو بیدیانش میری انسی ب سائز کے مطابل ہے۔''وہ بیسے پھیاور! بلسا میں مولی '' ''مهاری انتکی کاسائز کے کرمتائی ٹن ہے کیونکہ تمهاری ایک رنگ کے کر کیا تھا ہی۔''

وْخُولْيِنْ دُالْجَسَتُ ﴿ 73 ۚ مَارِينَ \$200

اس نے اس باتھے کوچوہ ہوئے کما ہس میں دورنگ تھی۔ اس رنگ نے اس کے ہاتھ کو سجان القال اور جس بالخديش بمي وفي ويجهضوا فيراياي الربيمونيل-یہ ویڈنگ گفت ہے تہارے لیے "ملار نے اس کا باقتی جموڑتے ہوئے کما۔ اس نے کھے جران او کر "ويْدْ كُلُ كُنْ فِي إِنَّا إِنَّا مِنْ كُلَّ إِنَّ مُنْ اللَّهُ وَكُلَّ إِنَّ مُنْ اللَّهُ وَكُنَّ أ "بالإيم لي تمهين بيريك كف تعين والحا- بسلياد نهي تحا العديس بيمي تعين تصد "اس في من "اوراب كمال ، آئيهي؟" مرامح كس \_ ١٦ س غالا - المد نظري انعاكرا - و كما-"كُونَى الطائم نبيل كمايس ف-"ووسه القليار فترمنده بوني-" چلوا واکٹر صاحب کے ہاں چلتے ہیں اور سعیدہ اماں ہے جسی س کر آتے ہیں۔ میرے بیک میں کچھ محقطس میں ان کے لیے وہ تکال او۔" سالار نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی تھی۔ " تحييك م مالار!" ورجاع جات تُعطَّا "بيرب تماراي ب-" إلىدف تظري يراكم " میں نے سوچا تمہیں یار بھی نمیں ہو گاکہ تم نے بچھے شادی پر کوئی گفٹ نمیں دیا۔" اپنے ابھے کودیکھتے ہوئے خوتی ہے مرشار ہوری مجمی و واحد گلہ تھا ہوورہ اپنول میں سالار کے لیے رکھے ہوئے تھی۔ مارند میں نہیں ہے۔ و النمير المحولانهين تحاف المامه كولةً كه ووجه أنها وركهمنا جا بتناب سالارن بالتهاو هوري جهوزي منتمي أيابد لي متحى أميده مسجعه نهيس سكى-"ماني گاؤ\_ا، يَهو -"ورواك و يه برجلتن چلته به اختيار فتنكي تحرو-سالار نے اِس کی تفاروں کا تعاقب کیا۔ وہدونوں رئیس کورس میں تکنیوالے ایک ملے کود کھنے آئے تصداب ے مقصد ملے کی جگہ ہے کچھ دور چھل قدمی میں مصوف تھے 'جب اساس واک سے محدواہی طرف در ختوں کے اطراف 'بال میں ذائی ہوئی کھاس میں نظر آنے والے عکس کو دیکھ کر ٹھٹک تھی ہوں چیجل راپ کی بارش کا يانى تقاء والبحى يورى طرح درين آؤت نهيل موسكا تفاحديدة ومت در فتول كي تنول اور شاخول ير سكي ر تكنيل برتي المنعول ادريوسا كش كاعرية تعضيفال في إربالا-اب على كود يميتي او ي وي بحي ورك لياس طرح حرزد ما او كرر عما الله والكرام الحاجيد واكس رنگ و نورے جری کی وادی کے کنارے کھڑے اس میں جیکتے ہوئے ریکھی جیرے دوا ہرات کے در دست و کی رب وں الف كيلي كولى منظرد كي رب موريد مواتح جمو كون سياني من بهت الكام اارتعاش بيدا مور التي اوران روسيول اورور ختول كانتكس منتكس جوكرجيد محورقص قناله طلسم بوشموا بيني إلى كالمواسا بر وول مان

دِ خولين دُامِجَتْ 74 ارجَ اللهُ 200

## By Pakistan.web.pk

"ميل لگ راب جي جنت بن رات بو گن ب-طویل خاموش کے بعد اس نے امام کی تواز سن۔ اس نے گردن موڈ کراے کیا۔ وہ پلکیس جھکے بغیراجمی تک اس بالی کود کھیوری می جس کی روشنبول کا عکس اس سے چرے پر پر اواقا۔ "اليي: وتي وي بنت؟ ممالار الي يحت سنك

وہ کچھ کتے ہے بجائے 'دیبارہ اس پانی کو دیکھنے لگا۔ اس وسیع وعریش بارک کی روشنیوں سے بعد نور بنے ہوے جمع میں کھومتے لوگوں کو انداز و بھی میں ہویا رہا ہوگا کہ وال سے متدور ایک سے آریک روش بر کفرے

دولوگ بانی می نظر آنے والے ایک علی میں جنب و حور زرے تھے۔ "بنت من منارے دول کے؟" وولوچو ری تحی

"بل المستهمار بين ول محسس المرازه لكايار

''اشخار گول کے؟''اس فیال روشنیول کے رنگ کئے۔ " كا مكانت من موجود جرر تكب" در بي افتيار محظوظ و كرنسي اسي جواب بيند كيا تعا-

" رات ایسے می منور ہوتی ہوگی؟" انظر پر آنظری جمائے دہ جسے ہے۔ خود ہورہ ہے۔ ''اسے زیادہ روشن 'اس سے زیادہ منور۔''سمالارنے ہے اختیار کھا۔ وہ تبھی اور اس نے ابنی اٹکیوں سے

س كوجمون كي كوشش ك-مالارف بروت اس كينيا-

'' ورختوں پرلائنش آن میں 'پانی میں کرنے ہمی ہو سکتا ہے۔' وہ ناراش ہوا تھا۔ الليس المستجمونا جامي محمد"

"بي على جنت جميس ہے۔" " بست من وركيا بو كا؟"

'''تم '''اس نے گرون مو ژکراہے ویکھادہ عکس کو دیکے رہا تھا۔ ''صرف میں اور تم نمیں ہو گے جُنہ 'پائنس 'اِس نے گردن مو ژکرہے حد بجیب مسکراہٹ کے ساتھ اے

ويكحا ۔۔ ''تو پجر تم کیے جانتے ہو کہ میں وہاں ہوں گی؟' اسنے اسے تنگ کیا۔ ''جنت کے ملادہ کمیں اور دکھاجۂ سکتا ہے تنہیں؟''اس نے جوایا سموال کیا۔اس کے نہیج میں دفشک تھا' دو

ښ*ر*ي-

ں ہیں۔ ''آئی آسانی نے لی جاتی ہے جت؟''اس نے جیسے سالار کو جنایا ۔ ''یکھے آسانی سے نمیس کے دخمیس آسانی سے ٹل جائے گی۔''اس کا لیجہ پھر مجیب سما تھا۔

"مَ جَنْنَ آسانَ ، برجزين "جنت" وعوند لتى او الله كل تك ميس وحوند منا-اس لي كهدرا اول-"

والخفيك كمدربا تغال ق طیک مرد جات ودن پہلے دہ گھرے لیے لیپ ٹریونے کئے تھے۔انسون نے بٹیرودم کے لیے لیمیس کا کیک میٹ خریدا اور ور رات کو ناول پر جتے پر جتے لیپ شیڈ کو دیکھنے گئی۔ورای میل چیک کرنے کے بعد انٹالیپ ٹاپ بٹر کرنے لگا تو اس نے لیامہ کو ویکویا۔وراب بھی ای طرح آیسپ شیڈ پر نظریں جمائے بیٹی تھی۔

ولالياد مي روم عن العران وا-

سبونی فل - "اس من وا با" ب ماخته ای طرح لیب شیر کود <u>که ته</u> بوت کها-

خولين دُلِخَتْ 75 ماري (الله

سالارنے قدرے حرافی سے سائیڈ ٹیمل پریز سے کیمپ شیڈ کو دیکھا۔ ۱۰ ال التهات؟ اس نے سر سری از از میں آما۔ رو اوب صورت لیمیسی تھے لیکن استے بھی اس تھے کہ وہ ان مان کا مان کا مان کا است ان ريول نظري كاز كرجيمونا ا-

ر کی اس کے چول میں؟" ویا بھی بھی لیب شیڈر انظری جمائے کمہ رہی بھی۔ ''چول؟" سالار نے حرال ہے لیب شیڈ کون بار دیکھا۔ اس نے پہلی باراس پرل کلر کے شیڈ پر سے پیٹران کو مار اس کا دستان سے محمد میں میں بھی کا دیا ہے۔ ب کماراس شید؟ نیک موری جمیر جیب شار کافلزنمان کیڑے پر سنی اکس بیلے کیواوں کا ایک نے صد معملیا اور نس پیٹرن تخاج صرف لیب کے تن وے پر نظر آیا تھا۔ ان چولوں میں تمیں کمیں کرمزن کفر کی کو کی چیز چیم تی

بولَى اللر إلى أرهم إلى الجريد الحول مح بعدوال جرايتكي -" نہ پہر گاہیب ہیں اور نہ بی ٹیولپ ہیں " قواز اسابکو تکل سے ملتا جہتا ہے لیکن دو مجمی نہیں۔ " وہ جیسے پھولوں کو ن کی وحش کرری تھی جم جیسے اس نے ہتھا و دال دیے۔

"اليه يحول بنت من ول كي "وياس برط-

" ويجمول ريك بدل رت جي \_ ليكن به رنگ نهي بدل رت بنك بي دي است بنك به يكن دي جي -" دولي ب شيد ر ے پیولوں پر اب انتخی میمیردی تھی۔ سال رجینے کسی سحریس آیا قعا۔ را پیول واقعی با رہار کھلتے ہوئے محسوس ہو

" yvely ا- "و: مراب بغيرنه ريسها - انتين اب سجنه آيا تفاكه دوليب استفاعظے كون تصدين كي ديشي سی سیاز میں کہتی انسیں ور پیٹران نمیں کے ماسکا تھا۔ تراید اس کیے اس نے انٹمیں صرف ویزائن اور روشنی میں کے

اررايك بفت يملياس كي وراز صاف كرتي وي سالاركي يست بيها عن بني سعودا يك بوست كارواس كياس كراتل-

الإين السي بينك ويات من ني بياري الرياس في وي وكمية وكالمام كما تحد من وديوست کار اُو کُور کر کما قبار واس کار اُو کے اس سکیاں آگر جائے گی-

"مرقار إبيرو كيمو تعني خوب صورت حبيل بإورد كيمو تناسكون باس جيرير- "مالا رياس كيات ے یوسٹ کارڈ نے کراس برایک تطورہ زائی۔ وائسی چینٹنگ کاپوسٹ کار انتخاب کی پیٹر کا بنایا ہوالینڈ اسکیپ ' ایک بہت جیمول می کم گھرے کنارے والی جسل اجس کے کنارے جنٹی بچولوں سے بھرے ہوئے تھے اوران ایک بہت جیمول میں کم گھرے کنارے والی جسل اجس کے کنارے جنٹی بچولوں سے بھرے ہوئے تھے اوران بھولوں کا نکس جیمل کے ال میں نظر آ را اتھا۔ پڑتھ کچول ٹوٹ کرپالی کی منگی تیررہے جیسے جیمل کے کنارے ایک جمونی می کنٹری کی کشتی تھی جس میں صرف ایک جیچو پڑا تھا اوروہ کشتی مرف دوافراد کے لیے تھی۔ جیمل کی سنگیر کچھ آئی رندے جرتے نظر آدے تھے۔ اللہ میں ایک کا ایک میں شدہ ا

ار صندل کی نکڑی ہے بی ولی ہے۔ اس کشتی کا رنگ جیکیو 'یہ صندل کا رنگ ہے۔ "

ور پوسٹ کارڈ پر افلی پھیرتے ہوئے اے بتائے گئی تھی۔ "ایسا گذا ہے جسے شرح سورے کوئی اس مشتق میں جنہ کر کمیں جا آ ہو۔ ایک مشکی 'خوشہودار بیگی ولی کشتی سے ....اور: واچش دہی ہوں ،و ۔۔ اور جبیل جیما ہے سنتی میں جیسے خوشبودار ہوا کے جھو تھے .... ذرانصور کرنے!"اس

نے یہ اختیار کراسانس ایا ہوں جیسے اپنی قالمی تصویہ سے خود محقوظ ہوئی ہو۔ " مَتَّى Serenity \_ اس مين هن \_ السيج بسير جنت بوي من منه تاتى تو تم توات بيجينك دير عقب"

دخولين والحيث 76 مارج فالله

Scanned By Pakistan web pk ورب افتیار اس بخیروریخی لای و رویا می اس کی زندگی مین نه آنی تورو به ند کویی الس کی چیز بالوسل فون کے ساتھے۔ 'الماس کی آواز نے لک وہمائے جوانکا ویا۔ وہ اب ہمی اس عکس کوریکھنے میں مصوف میں۔ سالار نے سنی فون آگال کرچند الصوبرین کیلیس اور سنی اسے جمحادیا۔ اس نے باری باری ان أنصوم دل كوريك اور بحرمتمين وكي-» تجلير:؟"مالارنے كما\_ البال-"ان دونوں ہے ایک آخر ان انظراس تکس بر ڈالی اور بھر آگے چل پراے۔ مالارف ملت ويداس كالمتر بكرارا " خاموش كيول بو گئے ۔ ؟ كوئى إت كرو۔ " كا الد فيدند فقدم چلنے کے بعد اس ہے كہا۔ "م كرو على كن رباه ول-" "ا او سنگ تهیس جھے ہے جملے ہند مل جائے "الاساندائے بھلے کامنہ م سمجھ بغیرات تعلی اللہ وہ وأنجابتا توهل مجل ي وف-"وعد صم آوازش بوروايا-" تم ہے کہلے مرتا چاہتا: ویں میں۔" اے جنتے : وے ٹھو کر آئی۔ کوئی چز جنب ان کے جسم ہے ایک کیجہ کے کے اسے محراق اوق کرری تھی۔ وہ او جنت اخوہ اتی مجرری بھی اسے پہلے او " شے "میانے کوری تھی اوو ا ہے جمول گئی تھی۔ ان کاسا تھ ساول کا تخااور ان کاسا تھے میزوں کا تھا۔ اس نے سالوں ٹی کہی ہدائی محسوس منيل يك فتى اليكن ووان مفتال الماتية تتم موية كاسوج كرجي لروكني سي-" تم يون كمدرب بواس طرح؟" وررك كي اوراس في مالار ساياا الته جيراليا-

"تم نے آن و کما تھا کہ شاید جھے تم ہے پہلے جنت مل جائے۔" لينن مين في مرية كالتي كما الم "کیااس کے بغیرش علی ہے؟" وراول میں سکی۔ نیم آریکی میں اس رو ش پر کیک و مرے کے مقابل کھڑے

والكبيو مرسه كاجهز ويمجع رب يجرمالار خاس كي آنخول من في المست ويكما قبار الفيك ٢٠ جومرضي كهو- الحس أوازيس فقل تحي

مالارك السي كالحد بكرت وت يحي معدرت والإنداء ازال وايا-"من ك صرف تهاري بات بيرا في متمي." "اور ميراود مطلب نمين تحالبو تم في ذكالا ب."

"مي سجمتا: ول-"ويدونول <u>نيم خلنه لک</u> يالم سنة مِن مجھانا إر الرفتوب كريك؟" پیندفند مربیلئے کے بعد اس نے سالار کو نرم آوازمیں کتے سنا۔ دبابول معمی سکی۔وبینس برا۔

"من نے کی سکتا؟" اورک گئی۔ "لکین م نے پیچے بھی کب کیا؟"

"مل موج أرى تحر-" م مع علميا؟ مجراب بناؤ-" بدينس ياق-المقهمين كيابوات؟''

خوش گانگ 27 اروچ

### Pakistan.web.pk " جنت كي بات تم يرشروع كي تتي - "اس نے سالا ركا چرد كيرا-"شايد -"ووفاموش كفزال عربكمارا-

" حَبْدِیں لیمن نہیں ہے؟" اس نے بنس کراس سے پوٹھا۔ اليتين كرنے كى كوشش كردبا بول-" "اكر تم دنت من بيني كي توجم تهيس عي جنا پاڪ گار" اس نيال کيا-

"اوراً كُرِكُولَى اور جَبِي " فَيْ كِيالَةِ ؟ "اس كي مشكراً ببث مَاسَب: وأَنْي تَقَى-رونوں کے درمیان ِفاموتی کالمهاوقعه آیا تحاراس" اور "کاتعارف ندا امدنے افکافعا ندمالار نے کروایا تھا"

سراس" اور" نے اس کوسرالارے نظری جرانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ نظرین ندجر انی قواتی تکلیف ند ہوتی سالار کو جشنی اب ہوئی تھی۔ وہ اس سے کد منیس سکی 'بات اس کے استخاب پر مجمی نمیس دی کھی' بات جلال کے ا تناب پر تھی۔ اس کا اتناب جنت میں ہمی شایدود مجمینہ ہوتی الیکن مید اعتراف کرنے میں کو ڈے کھاتے جیسی إِلِت تَتَى بِ مِيرَ مَتَى لِيكِن الصدر أيرازه نهيل بوا تفاكد اس كي حِپ سالاً ركواس وقت كوژے كي طرح تكي

اس روش ہے روشنیوں تک کا باتی فاصلہ خاموثی شری طے: واقتار

سکندر عثیان کوچند کموں تک منی ساعت پر لیٹین منیں آیا تھا۔ "آپ کو کوئی خاط قنمی: وکی ہے وویاات تو کی جی شیس سکنا۔ سالار سے تام ہے وو۔" انبوں نے احتیام الدین ہے کہا۔وہ ان کے ایک کاروباری دوسیت نئے اُور چند منت پہلے انبول نے سکندر من كودون كرك الك إيث كي فروخت كم ارك ين التكايت كي تحى الن كم كني دوست في ان ي كروكس

كي ذريع ايك ايسا بإنت بحدون ملك فريد الضاجو سكندر عنان؟ قما "اورجس كو أيك فريزه ممال يمله احتث م الدين نے خرید نے کی آفری تھی الکین سکندر نے تب انہیں۔ جایا تھاکہ وہ پلاٹ جائدادی تنسیم کےدوران سالارکے نام كر چكے بتھے۔ البيتہ انهول نے وعد و كيا فغاكہ أكر مجمى أس بلاث كو فروشت كرنے كى ضرورت براى توو واحتشام

ی و رہیں ہے۔ میرے دیش کے ذریعے ساما ہیم درک ہوا ہے۔ آپ کس تو آپ کو نیوز ہیم میں پارٹ کی منتقل کا افر مجمی

بجوابيتا ،ول آپ كے سنے فيد بات وراه كوائي على بر جھے واقع ساس اس اتكا كے كم مرب ويل ے مشقی کے بعد بتایا جھے وہ جمی الفاقا"۔ پکھ در سلے بتاریتا توسش مجی ہے اٹ کسی در کو خرید نے نہ دیتا۔" چند محول کے لیے سکندر عناون کا سر کھوم کررہ گیا۔ پچھلے مال انہوں نے اپنی جائدواد کی تقسیم کردی تھی۔ یہ ان ديا اش من اك قادومالارك مصم أا قا-

" من اہمی مال رہے اِت کر کے دو اور آب اے اے کر ماہوں۔ استندر علی نے یکدم کما۔ المبس البحى تك يقين منيس آريا تعاكدودان كوبتا في بغير بالمن ي سكرا مي مالاراس دن اسلام آباد میں تفاا دراس وقت اینے کی تیام سے ارکیٹ کی طرف جاربا تھا جب اے سکندر کی

> الممالار بم نے اچیات کی اے؟" وواس وقت ایک مکنل برر کافت اوراس کے بیلو کہتے ہی سکندر فید مری طرف سے کہا۔

> > رِ خُولِينَ يَرَكِينُ اللهِ £ 7 ماري 206 أ

Scanned By Pakistan.web.pk چند کھے سالا رکھیے بول نہیں سکا۔ پلاٹ کی فرونت کا سکندر کوآتنی جلدی یا چنل جائے گا 'اےاندا زہ نسیں تعالی کیجند محول کی خاموثی نے سکند ر کے برترین خدشات کی تقدیق کردی تھی۔ "اتم ميرے الل أؤ- " و تمول نے بعد مرد مرى سے كم كر فائ مذكروا-''کب پچاتھا ہائٹ ؟''اِس کے آمس نیچ کر کری پر ہیستے ہی پیکندر نے اس سے کما۔ان کالبعہ قطعی خوشگوار نس تھا۔ وہ آس کی جائیداو تھی تیکن وہ بیجے کے لیے نسس وی گئی تھی۔ اسٹیجیلے مینے۔ "اس نے لہے ہموار رکھنے کی کوشش کی۔ المجھے کہ و آم کی ضرورت مخی۔" ود کس کے ؟ اسمالا راس بار جواب ہے ہوئے جم کا۔ "کس کے رقم کی ضرورت کئی ؟" " في المدوالك ربك فريد كردي التي-"سكندر كولكاكد الميس مفت من غلطي مونى ب-"الأسك لي الكيدرنك وين حمى - "ائ ارس المازيس اس في الإاجواب وجرايا تحا-"لا كورولا كو كي ريك ك لي تم في بات إلى إلى ال مكندرة اس محرواب الكل غاط متحد فكالا "ابناكريْرت كارداستعال كرتي بينك يرسل لون في ليتيا جي يحركت '' میں اون کے کراہے گنٹ نسیں کرنا جاہتا تھا اور ایک دولا کہ کی اگو تھی نمیں تھی مجھ زیادہ متلکی تھی آپ انے ہے جم کی نہ دیے جمعے۔" دوہزی رمانیت سے کمہ رہا تھا۔ " كُنْنَى مُنْكَى وَتِي مُولِدِ إِلِي كَالِكُ فَي مُولِّي عِلْور سِ لِلْأَهُ فِي مُولِي دِ مِن الْمِي محموس " سكندر ب مدفقاً مصووبا البين زوكرور كالحاضيوة براء كرور من ع آيا تقا "وس لا کھ کی بات نہیں تھی۔" سکندر نے اسے کہتے سا۔ " بجراً" سكندو كمات يربل آئے سال رفے اپنا كلاصاف كيا۔ "13.7" بدواود طراقة تفاجس عدواس الكوشي كي قيت بتن انديون بس كرايا فا-الكياسية المعتدركوم في مجد مين ألى-" 1:3.7 " سمالًا رف أيك بار بحر كلاصاف كرك الكالفظ كما- سكندر كوچند فيح سانس سيس آيا- اسيس ميلي بار اس كات مجير شرا ألى تحي-"1:17 ملين كي رنگ دى ي تم في اسع؟" إن كاوبن جي جمك سي افر كيافقا- مالار مرجى اي تعمل بر راے بھروید براقلیاں محمروا تحاف الخال داس مرے مل ججدا ورسس كرسكا تحا-"مالأراك كرورسيتيس لاكروب كى رنگ خريد كروى ب تميذات؟" سكندر عان كى خود بحى مجهر تمين آياكي انمول في استعيد ارويد كول اوجها تعا-ارجى ... "اي بارسالارف نظرى الحاكر الهين ويحق بوت كما مكادر بينى ال كى المحول من وكمية رب مالارخ تظرين إلى او اب ان عقب من ديوار م کی بیننگ و مجدر باتھا اس کے نااود واور کیاکر ؟ اس کے چرے یہ نظری جمائے سکندر نے ربوالونگ جیٹر کی بشت نك لكالى وواكرا عالوكا فيما كتر تعيوه فيك الاكتر تتحي (باقى أئندوما:ان شاءانله) المحقين المنجنة و75 الرج الألا





آب حیات کی کھانی آش کے تیرہ بتوں میں بھی ہونی ہے۔ 2- ایک خوب صورت ایفاق نے ایامہ اور سالار کو یکجا کردیا ہے۔ ببالارنے امامہ کوار پر نگز دسیے ہیں۔وہ بالکل دیسے ہی یں جیے امامہ شادی ہے قبل بہنتی تھی اور جواہے اس کے والدہاشم نے دیے تھے۔ سکندر عنمان نے اس شادی کو کھلے

لا سے بول بیا۔
9- ی آئی اے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں چار اشخاص گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے ایک پر دجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ انہیں ایک شخص بلکہ اس کی بوری فیملی کے تمام ہیرونی معاملات اور ذاتی زندگی کی تمام تر مکمل معلومات عاصل ہیں اور انہیں اس میں سے کسی ایسے بوائٹ کی ضرورت ہے جس کی بنیا دیروہ اس شخص پر ہاتھ ڈال سکیں۔ لیکن اس سخص سمیت اس کی فیمل کے نمایت شفاف ریکارڈ ہے اب تک کوئی مشکوک بات نہیں نکال سکے مگر آخری پندرہ منٹ میں انہیں اس فیمل کے نمایت میں انہیں اس من کارئ بیرائش کے حوالے کوئی سرامل جاتا ہے۔ او۔ وہ کئی راتوں سے تکلیف میں بھی۔ سکون آور ادویات کے بغیر سونسیں بارہی تھی۔وہ اپنے باپ سے بس ایک سولا

الْدِ حُولِين وُ الْجَسْتُ 34 البريل 201 يُد



كرف آئى مفى كداس فاس كى فيلى كوكيول باردالا-

6۔ اسپیلنگ بی کے بانوے مقابلے کے فائنل میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دو بچے چود ھویں راؤنڈ میں ہیں۔ تیرہ سالہ نینسی
نے نوحرنوں کے لفظ کا ایک صرف غلط بتایا۔ اس کے بعد نوسالہ ایک خودا عماد بجے نے گیارہ حرنوں کے لفظ کی درست
اسپیلنگ بتادیں۔ ایک اضافی لفظ کے درست جے بتائے پر وہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ جے غلط بتانے کی صورت میں تیرہ
سالہ بچی دوبارہ فاشل میں آجاتی۔ وہ اضافی لفظ من کراس خودا عماد مطمئن اور ذہیں بجے کے چرے برپریشانی بھلی 'جے دیکھ سراس کے والدین اور ہال کے دیگر مہمان ہے جمین ہوئے مگراس کی یہ کیفیت و کھی کراس کی سات سمالہ بمن مسکر ادی۔

A۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بودیا نتی کر دی ہے مگر پھر بھی اس نے اس کتاب کے پہلے باب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدہ باب
کار بنٹ نکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

7۔ وہ دونوں ایک ہو گل کے بار میں تھے۔ لڑکی نے اسے ڈرنگ کی آفر کی مگر مردنے انکار کردیا اور سگریٹ پینے لگا۔ لڑک نے بھرڈ انس کی آفر کی 'اس نے اس بھی انکار کردیا۔ دہ لڑکی اس مردسے متاثر ہورہی تھی۔ دہ اسے رات ساتھ گزار نے

کے بارے میں کہتی ہے۔اب کے وہ انکار نہیں کرتا۔

4۔ وہ اپنے شوہر نے ناراض ہو کراہے چھوڑ آئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے سوال دجواب نے اسے سوچنے پر مجبور کردیا ہے۔ آب وہ خودا بے اس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔

رویا ہے۔ ببوہ مود ہے ہیں الد ہے میں اس کے دونوں بچے اپنا کھیل جھو ڈکراس کے نگلے آگئے۔ حسب معمول اس کے بیٹے آگا۔ 5۔ وہ جیسے ہی گھر آیا۔ معمول کے مطابات اس کا برتیا ک استقبال کیا۔ وہلان میں اپنی بیوی بچوں کو بھمنن و مسور دکھے کر سوچ رہا ہے کہ آگر وہ چند ہیں بھاڈ کر بھینک دے تو اس کی زندگی آئندہ بھی ای طرح خوب صورت رہ عتی ہے۔ مگروہ صوری وہ نواس کی زندگی آئندہ بھی ای طرح خوب صورت رہ عتی ہے۔ مگروہ صوری وہ ن کا وہ انتظار کر رہا ہے۔ اب اے اپنی قبیلی اور استعفی میں ہے ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔

الْأَخُولِينَ دُالْجَلَتْ 35 البريل دَا20 أَبْ

8۔ پریڈٹرن ایک انتہائی مشکل صورت عال سے دوجار تھا۔ اس کافیملہ کا تگریس کے الیہ کشنز پربری طرح اثر انداز ہوسکتا تھا۔ کیبنٹ کے جو ممبرز کے ساتھ پانچ کھنٹے کی طویل نشست کے بعد اسے پندرہ منٹ کاوتف لینا پڑا تھا۔ نیصلے کی ذمہ

راری اس کے سرتھی۔ آخر کاروہ ایک نیلے پر بہنچ گیا۔ 10۔ الزائمرکے مریض باپ کو وہ اسے ہاتھوں سے یخنی پلارہا تھا۔اس کے انداز میں اپنج باپ کے لیے نمایت بیار ' احترام اور تحل ہے۔اس کے باپ کو معلوم نہیں کہ وہ اس کے ہاتھ سے آخری بار کھانا کھارہا ہے۔اس کا سامان ایر پورٹ

يرجاچكا بادروه گازى كانتظار كررها ب-۔ Q۔ وہ نیلے رنگ کی شفاف جسیل پر اس کے ہمراہ ہے۔ خوب صورت حسین منا ظرمیں گھری جسیل میں وہ صندل کی

تکزی کی تشتی میں سوارہے۔

ری کی میں موہر ہے۔ K- وہ میری منزل پر ہے ایار شمنٹ کے بیڈروم کی کھڑکی ہے نیلی اسکوپ کی مددسے ساٹھ فٹ کے فاصلے پر اس مینکونٹ بال پر نظرر کھے ہوئے ہے۔ ٹائم نونج کردومنٹ ہور ہے ہیں۔ پندرہ منٹ بعدوہ مہمان مینکوئٹ ہال میں داخل ہو گا۔وہ ایک

ر و نیشنل شوڑ ہے۔ا ہے مہمان کونشانہ بنانے کے لیے ہاڑ کیا گیا ہے۔ 3۔ وہ اس سے اصرار کررہی ہے کہ نجوی کو ہاتھ دکھایا جائے۔وہ مسلسل انکار کر ناہے مگراس کی خوشی کی خاطرمان لیتا ہے نجوی لڑکی کا ہاتھ دیکھے کرتنا تا ہے کہ اس کے ہاتھ پر شادی کی دولکیریں ہیں۔ود سری لکیرمننبوط اور خوشکوار شادی کو طاہر كرنى ب-وه دونول ساكت ره جائے ہيں۔

ا یک خوب صورت انفاق نے سالار اور امامہ کو یکجا کردیا۔اس نے امامہ کو سال بعد دیکھا تھا۔ ان کی ابتدائی زندگی کا پیلا اختلاف لائٹ پر ہوا۔ سالا پر کولائٹ آن کرکے سونے کی عادت تھی جبکہ امامہ کورد شنی میں نیپند مہیں آئی تھی۔ کیلن سالارنے ایامہ کی باِت مان لی۔ صبح دہ امامہ کو جگائے بغیر سحری کرکے نماز پڑھنے جلاجا ماہے 'امامہ سحری کے لیے اجھتی ہے تو فرقان کے گھرے کھانا آیا رکھا ہو آہے۔اہامہاہے سالار کی بے اعتنائی مجھتی ہے۔ سعیدہ اماں سے فون پر بات کرتے ہوئے دہ رویزتی ہے اور دجہ بوچھنے پر اس کے منہ ہے نکل جا آ ہے کہ سالار کاروبیہ اس کے ساتھ تھیک نہیں ہے۔ سعیدہ ا ہاں کو سالا ریر سخت عصبہ آ آ ہے۔ وہ ڈا کٹر سبط علی کو بھی بتادیت ہیں کہ سالا ریے امامہ کے ساتھ بھی احیما سلوک نہیں کیا۔ سالار ڈاکٹر سبط علی کے گھرامامہ کارد کھا روپہ محسوس کر آہے سعیدہ اماں بھی سالا رکے ساتھ نارانسی ہے پیش آتی ہیں۔ نچرامامه اس رات معیده امال کے ہی گھررہ جاتی ہے۔ سالار کواجپھانہیں لگتا مگردہ منع نہیں کر تا۔امامہ کویہ بھی برا لگتا ہے کہ اس نے ساتھ چلتے پر اصرار نہیں کیا۔ اس کو سالارے بیہ بھی شکوہ ہو آئے کہ اس نے اے منہ دکھانی نہیں دی۔ سالار اپنے باپ سکندر عثمان کو بتاریتا ہے کہ اس کی شادی آمنہ نای جس لڑکی ہے ہوئی ہے دہ در اصل امامہ ہے۔ سکندر مثمان اور طیبہ شخت پریشان ہوجاتے ہیں۔امامہ کو فرقان کے گھرروزانہ کھانا کھانے پر بھی اعتراض ہو تا ہے اور سالار کے ی نوڈ کھانے پر بھی۔ سکندر عثمان 'طیب اور انتیا ان دونوں سے ملنے آتے ہیں اور امامہ سے بہت بیار ہے ملتے ہیں۔ وہ سالار کا ولیمہ اسلام آباد میں کرنے کے بجائے اب لا ہور میں کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ ڈاکٹر سبط آبامہ سے سالار کے ناردا سلوک کے بارے میں دریا فت کرتے ہیں تو وہ شرمندہ ی ہوجاتی ہے کیونکہ وہ بات آتنی بردی نہیں تھی جتنی اس نے بنا ذال تقی-سالار 'امامدے اسلام آباد چلنے کو گہتاہ۔ نوامامہ خوف زدہ ہوجاتی ہے۔

ڈاکٹرسط' سالار کو سمجھاتے ہیں۔ وہ خامو تی ہے سنتا ہے۔وضاحت اور صفائی میں کچھ نہیں بولٹا مگران کے گیر ہے والبسي يروه امامه ان شكايتون كي دجه يوجهتا إ-ره جوابا"روتي هوئي وي بتاتي ب 'جوسعيده امان كوجا چي ب-سالار کواس کے آنسو نکلیف دیتے ہیں 'بھروہ اس سے معذرت کرتا ہے اور سمجھا تاہے کہ آئندہ جو بھی شکایت ہو ''سی اور ہے ند كرنا أذائر كيث بجيم ى بتانا أوه أس كے ساتھ معيده امال كے گھر ہے جيز كاسامان لے كر آيا ہے ، جو يجھ اياس نے خود جمع كيا ہو آے ادر کچھ ڈاکٹر سبط نے اس کے لیے رکھا ہو آ ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں گھٹیا رومانوی ناول دیکھے تر سافار کو کوفت

ہوتی ہے اور وہ انہیں تلف کرنے کا سوچتا ہے۔ مگرامامہ کی وجہ سے رک جا تا ہے۔ سالار اہنے بینک میں آماء۔ کا آناؤنٹ تحلوا کر تنس لا که روپے اس کاحق مرجمع کروا تا ہے۔ وہ امامہ کولے کراسلام آباد جا تا ہے ادرامر بورٹ پر اے بتا آ ہے کہ سكندر عنان نے منع كياتھا۔امامہ كوشديد غصہ آيا ہے۔ گھر پہنچے پر سكندر عنان اس ہے۔ شديد غصہ آيا۔ سكندر عثمان سالار كي اسلام آباد آمدير پريشان ہوجاتے ہيں۔ امامہ كواس كھرين آثر بتنديد ذہريش: مآب - - : انو سال بعد سالارکے کھرے اپنے کھر کودیجتی ہے۔ دودن رہ کروہ والیس آجاتے ہیں۔امامہ کہتی ہے کہ وہ اسلام آباد میں رہنا جاہتی ہے۔ سالار کی جانب میںاں ہے تو وہ متعینہ میں ایک دفعہ آجایا کرے۔اس کی اس بات سے سالار کود کھے ہو تاہے' نیم جسب وہ کتا ہے کہ اے امریکہ چلے جانا ہے تواہامہ کہتی ہے کہ وہ دو سری شاوی کرلے۔ یہ تجویز سالار کے لیے شاکنگ ، و کی ہے۔ وہ امامہ ہے اس کی توقع نہیں کریا تھا۔

۔۔۔۔۔۔ ں اور ان میں مرمانیا ہے۔ ان مرمانیا کے گھر جاتی ہے۔ وہ سالار سے کہتی ہے کہ وہ بھی ابیا شان دار گھر جاہتی حسید میں مرمانی نے کرجا تا ہے تووہ انتیا کے گھر جاتی ہے۔ وہ سالار سے کہتی ہے کہ وہ بھی ابیا شان دار گھر جاہتی ہے جس میں سبزیوں کا فارم 'فش فارم ہواوروہ کم از کم ایک ایکٹر کا ہونا چاہیے۔ سالار خیران رہ گیا تھا۔ عید کے سوتع پر اس کو میلے کی کمی کا حساس ہو ماہے۔ سالار کے ساتھ ایک پارٹی میں شراب کی موجود گی پر اس کے والے میں سالا رک کیے

بر کمانی آجاتی ہے۔جس کوسالار دور کر آ ہے۔وہ کہتا ہے کروہ اب ان چیزوں سے بہت دور جاچکا ہے۔سالار جینک میں کام كريائے۔امامه اس سے سود کے مسئلہ پز بحث کرتی ہے۔ دہ کہتی ہے سود حرام ہے۔ المامة سالار كاخيال ركفتي ہے۔ اس كى سالار كے ول ميں قدر تھى ، كين وہ زبان سے اظهار نہيں كريا۔ سالا والبعة جلال کے لیے اس کے دل میں جو بزم گوشہ ہے اس ہے بری طرح ہرث ہو تا ہے۔

سالارا بنا بال في كر تقريبا "وَيره وكرور كي المُّوسُ خريد كرديتا ، سكندر عثان كوجب بيبات بيا جلتي ب تووه جران ره جانے ہیں 'بھروہ اس سے پر چھتے ہیں۔"کماں سے لی سمی ہدر نگ؟"

# میں غارت کر (حصتہ دوم)

## مَعِي قِيدُولِ

''کہاں ہے کی تھی رنگ؟''بالاً خرانہوں نے کمی خاموشی کو توڑا۔ " Tiffany سے۔ "انس ایے ہی کی تام کی توقع کی۔ د ورائن کرایا ہو گا؟ "اس الیت کی اعمو تھی نادر ہی ہو سکتی تھی۔

\_ Jewellery statement 'ن."

اس نے Tiffany کی سب سے مہنگی رہنے میں آنے والی جیولری کی کوئیشن کا نام لیا 'وہ زندگی میں ہمیشہ فیمتی چزیں خرید نے اور استعمال کرنے کا عادی تھا۔ سکندر سے جانتے تھے 'لیکن سے پہلا موقع تھا کہ انہیں اس کی اس عادت پراعتراض ہوا تھا۔

غی رنگ نہیں تھی؟ابھی دو سرایلاٹ پڑاتھا' چار ہیرے اور لکوادیتے اس میں۔' سكندرنے نيبل پريزے سگار كيس سے ايك سگار نكالتے ہوئے بے حد سنجدگی ہے اس ہے كها تھا۔ سالار کے دائس گال میں فومہل بڑا۔ اس نے بقینا" این مسکراہٹ صبط کی تھی۔ سکندر کا خیال تھا 'یہ مسکراہٹ شرمندگی کی تھی۔ان کے یاون تلے سے یقینے "زمین کھسک جاتی آگر انہیں بیر پتا چلٹا کیراس نے پہلے دونوں پلالس ن نيكلس دين كاسوچا تھا،ليكن بھريه ايك القاق ہى تھاكه اسے ايك انگو تھى دينے كاخيال أيا جو

ے اسلاکائے 'ربوالونگ جیئر کی پشت ہے ٹیک لگائے وہ اب بھی ای پر نظریں جمائے ہوئے تھے اور خود پر مسلسل جی ان کی نظروں نے سالار کو گربرانا شروع کرویا تھا۔ ''میں کتابوں میں جب را بھھا' فرہاد' رومیو' مجنوں وغیرہ کے بارے میں بڑھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ بیہ ساری لفاظی ہے ہوئی مردا تناالو کا بٹھا نہیں ہو سکتا الیکن تم نے بیر ثابت کیا ہے جھے پر نکہ ہو سکتا ہے۔ کسی بھی زمانے میں کوئی بھی مرد کمی بھی عورت کے لیے عقل ہے بیال ہو سکتا ہے۔"سالارنے اس بے عزتی کو سرجھ کائے شد کے گھونٹ کی طرح بیا۔اس کی اتن بے عزتی کرناتو سکندر کاحق تھا۔ "لین ان میں سے کسی کے باب نے انہیں Yale میں بڑھانے کے بعد سے سب کچھ کرتے ہوئے نہیں ریکھاہو گا 'اور ان میں ہے ہرایک محبوبہ کے لیےیا گل تھا۔ بیوی کے لیے تو صرف ایک شیاہ جمال نے بیٹے لٹائے تھے 'وہ بھی اس کے مرنے کے بعد۔ تہمیں کیا ہو گیا تھا؟' سکندرنے جیسے اسے مثرم دلائی تھی۔ ''میں نے دراصل امامہ کوابھی تک شادی کا کوئی گفٹ نہیں دیا تھا۔''اس کے کہجے میں بلا کااطمینان تھا۔ سکندر زندگی میں پہلی باراس کی ڈھٹائی ہے متاثر ہوئے تھے۔انسان اگر ڈھیٹ ہو تو پھراتنا ڈھیٹ ہو۔ ''توایے بیپیوں ہے اے گفٹ دیتے۔''انہوں نے طنزیہ کما تھا۔ ''وہ بھی دے دیے ہیں ایسے۔''اس نے طنز کاجواب سنجید کی سے دے کرا نہیں حیران کر دیا۔ ده اس''بادشاه''کی شکل دیکھ کررہ گئے جوانی بیوی پر اپنی سلطنت کٹانے پر تلا ہوا تھا۔ ا پناسگار الیش زے میں رکھتے ہوئے وہ میبل پر کچھ آگے جھکے اور انہوں نے جیسے ایک ہمرازی طرح اس سے کہا۔''سالار!ایبابھی کیا ہے امامہ میں کہ تم عقل سے پیدل ہو گئے ہو؟'' سيه طنز تهين تقا وه دا فعي جاننا جات تھے۔ سالارنے چند کیجوں کے لیے سوجا پھر بے حد سادہ کہج میں کہا۔ "بن وه الجني لكتي ہے جھے" دہ اس دفت سکندر کو شمیں سال کامرد نہیں بلکہ تین سال کا ایک معصوم سابحہ لگاتھا۔ جس کے لیے دنیا کی مہنگی ترین چیز کے حصول کی خواہش کی دجہ صرف اِس کا''اچھا'' لگناتھا۔ اس اجھے لگنے میں سوپرلیٹو' کمپیر بیٹو'یا زیٹو كوني ذكري تهيں ہوتی-ایک طویل سانس لیتے ہوئے دہ سیدھے ہوگئے۔"اے بتا ہے رنگ کی پرائس کا؟" سكندر بھاور حيران ہوئے۔ تو بهال بن محبوبہ كومتا تر اور مرعوب كرنے كاكوئى جذبہ بھى كار فرما نہيں تھا۔ " آپ بھی می یا کسی دو سرے ہے بات نہ کریں۔ میں نہیں جا ہتا امامہ کو پتا جلے۔ وہ اب ان سے کمہ رہاتھا۔ سکندر جواب دینے کے بجائے دوبارہ سگار کاکش لینے لگے۔ ''باتی تیره لا کھ کا کہا کہا؟'' وہ آب کھے اور ''کارنامول'' کے بارے میں جانا جائے تھے۔ ''سات لاکھ توامامہ کو حق مہر کاریا ۔۔۔ وہ ڈیو تھا۔''اس نے انہیں حق مہر کی اصل رقم ہتائے بغیر کھا۔ ''اور باتی چھ لاکھ میں نے کچھ خیراتی ادار دل میں دے دیا 'کیونکہ امامہ کی رنگ پر اسٹے بیسے خرچ کیے تھے تو میں نے سوچا کچھ خیرات بھی کرناچا ہے۔" سکندر عثمان کاغصہ دھویں کے مرغولوں میں تحلیل ہورہاتھا 'غصے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اسے فیاضی کہتے ' الْذِخُولِين دُجِيتُ 38 يريل 2015 بي ONLINE LIBRARY

ہے د قونی کہتے یا نصول خرجی 'کیکن سامنے بیٹھی ہوئی این اس اولاد کے لیے ان کے دل میں ٹرم گوشہ ذرا پچھاور و سبع ہواتھا۔ دہ اس کے کوڈ آف لا نف کونیر بھی سمجھے تھے 'نہ بھی بدل سکے تھے 'لیکن اختلاف رکھنے کے باوجود' کہیں نہ کہیں وہ احرّام کا ایک احباس بھی رکھتے تھے اس کے لیے۔ سالارنے باپ کے ہونٹول پر ایک مشفقانہ 'لیکن بے حد معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوتے دیکھی۔ دیں جہ میں میں ایک مشفقانہ 'لیکن بے حد معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوتے دیکھی۔ ''اور حق مهر صرف سات لا گھرتو تہیں ہو گا...ہے ناسالار؟ تودہ کتنے ملین دیا گیاہے؟'' انہوںنے بے حدیجیارتی ہوئی آوا زمیں اس سے کہا۔ سالار بے اختیار ہنسا۔ سکندر عنمان اس کے سیدھے جملوں میں چھیے بھندوں کوڈھونڈنے میں ما ہر تھے۔ ندنی ندنیاں "جانے دیں پایا۔"اس نے ٹالاتھا۔ ''ان کا اندازہ ٹھیک تھا۔ millions میں ہے؟''ان کا اندازہ ٹھیک تھا۔ "اب میں جاؤل؟" سالارنے جواب دینے کے بجائے یو جھا۔ سکندرنے سم لا دیا۔ دہ این کری ہے اٹھ کران کی طرف آیا اور اس نے جھکتے ہوئے کرسی پر بیٹھے سکندر کو ساتھ لگایا بھروہ سیدھا " مالار 'جودو سرایلاٹ ہے اس کے بیپرز جھے لاہور پہنچ کر ججوادینا۔" سكندرنے بڑے معمول کے لہج میں ایسے جاتے دیکھ کہ اس ہے کہا تھا۔ "يايا! رُست ي-"سالارنے كما-''وہ بنس براتھا۔ وہ گار پیتے ہوئے اس کے جانے کے بعد بھی اس کے بارے میں سوچتے رہے تھے۔ " Oh Tiffany Statement. " دواس رات کی ڈریر تھے جب اس کی رنگ مززیو ئیرنے نوش کی تھی۔ وہ برنس کلاس کا ایک برانام تھیں اور خودا ہے لباس اور جیولری کے لیے بھی بے عد شہرت رکھتی تھیں۔ان

كاكسى چيز كونولس كرناخاص ايميت ركھياتھا۔ "الى ديدُنك رنگ"المدنے مسكراتے ہوئے كها۔

وہ اس کا ہاتھ بکڑے اس رنگ کو بے حد مرغوب انداز میں دیکھ رہی تھیں اور ان کابیہ انداز میں نیبل پر بیٹی تمام خواتنین میں اس رنگ کودیکھنے کا اشتیاق بیدا کررہاتھا۔

The most beautiful and expensive picec of Jewellary under this roof to night

of Jewellary under مست کے نیچ ہے سب سے خوب صورت اور سب سے ممنگی جیولری ہے) مزدیو ئیرذنے جیسے اعلان کرنے والے انداز میں کما۔

Lucky woman your husband's taste is class a part

اللى دويين! تهمارے شوہر كاندق. بهت اعلام)

الْدُخُولِينَ دُجِّتُ 39

المامه ان ستائشی جملوں پر قدرے فخریدا ندا زمیں مسکرائی۔وہ رِنگ جب سے اس کے ہاتھ کی زیئت بی تھی اس ظرح نوٹس ہورہی ہے۔ ''کیا قیمت ہوگی؟''با کمیں جانب بیٹھی مسزز بیرنے بھی اس کی رنگ کوستائش انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ''جھے نہیں بتا ۔۔ شاید جاریا یا نج لاکھ۔''امامہ نے گلاس اٹھا کریانی کا گھونٹ لیتے ہوئے اندازہ لگایا۔ ایک لیمہ کے لیے اس نے ٹیبل پر چھا جانے والی خاموش کو محسوس کیا بھرخود پر جمی نظروں کو۔ "ڏ*الرزياياؤنڌ*ز؟" اس نے بے حد حیرانی ہے سنرزیو ئیرز کی شکل دیکھی 'مجربنس یوی۔اس نے اسے زاق سمجھا تھا۔ ''میراشوہراتناہےوقوف نہیںہوسلتا۔''اس نے بے ساختہ کہا۔ مسززیو ئیرزنے دوبارہ بیسوال نہیں کیا۔ وہ سمجھی تھیں 'امامیہ قیمت بتانا نہیں جا ہتی۔ "مالار!اس رنگ کی کیا قیمت ہے؟"اس رات بیٹر پر جیٹھے ناول پڑھتے "امامہ کو یک وم مسززیو ئیرز کاسوال یا د آیا۔ایناہاتھ سالار کے سامنے پھیلاتے ہوئے اس نے کہا۔ و کیوں؟ "وہ بھی کوئی کتاب پڑھتے ہوئے جو نکا تھا۔ ''سرزیو ئیرزنے اور سب لوگوں نے بھی بہت تعریف کی۔''اس نے بے عد فخریہ انداز میں کہا۔ " دیمن*ی گڈ*۔"وہ محرا کرددبارہ کیاب کی طرف متوجہ ہوگیا۔ ''سنزدیو ئیرزنے قیمت بوچھی تھی میں نے کہا جاریا یا بچالا کھ ہوگ۔انہوںنے پوچھاڈالرزیا یا وُنڈز۔ میں نے کہامیرا شوہرا تنا ہے وقوف نتمیں ہو سکتا۔''وہ بے اختیار کتاب پر نظریں جمائے ہنس پڑا۔ دی سے میں'' " کھ نس ۔ کھراہ رہاتھا۔" سالارنے بے ساختہ کہا۔ ''توکیا قیمت ہے اس کی؟''امامہ نے دوبارہ یو چھا۔ ''بیانمول ہے۔''سالارنے اس کاہائیر پکڑ کر کہا۔ ''کوئی بھی جیزجو تمہارے ہاتھ میں ہوائمول ہے۔'' " پھر بھی۔"اس نے اصرار کیا۔ "Two hundred and fifty six." مالارنے ڈالرز ساتھ نہیں لگایا۔ ''اوہ اچھا' میں زیادہ اسکی بنیبو (مہنگی بمجھ رہی تھی۔'' وہ کچھ مطمئن ہو گئی اور دوبارہ ناول دیکھنے لگی۔وہ اس کا چرہ دیکھتا رہا۔ اسے فریب دینا' بہلانا' بے حد آسان تھا اور بیہ آسانی بعض دفعہ اسے بردی مشکل میں ڈال دی تھی۔ امامہ نے چند کمیے بعد اس کی نظروں کو اپنے چرے پر محسوس کیا۔ اس نے سراٹھا کراہے دیکھا' وہ کتاب کو دمیں "كيابوا؟" وه مسكرا دى وه أن نظرول كي عادى تقى و بعض دفعه اسے اسى طرح بے مقعد ديكھا رہتا تھا " "تهيس جھيتانا عابتا تھا۔" "کرا؟" "You are the best thing ever happened to me" وہ ایک کمھ کے لیے حیران ہوئی پھرہنس پڑی۔اس کے پلینٹ دینے کی اس وقت کیاوجہ تھی 'وہ سمجھ نہیں یائی۔ "آئى لويو-"دە بھربنس يرى-دەاس باربىش موتى سى-المُخواتِن دكس 40

# التحديث يو-"جواب واي تقاعجو بميشه آما تقاراس باروه بنس يرار

''امامس…''وہ گاڑی کے دروا زے کو بند کرتی 'کرنٹ کھا کر بلٹی تھی۔ وہ جلال تھا'یار کنگ میں اس کے برابروالی گاڑی ہے اسے نظتے ہوئے دیکھ کر کھٹا تھا ''اره مائی گادُ! ۔۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج تم سے یہاں ملا قات ہوگ۔'' "باؤ آربو-"دہ بے حدا مکیا پئٹڈانداز میں اس کی طرف آیا تھا۔

وہ بت بنی ایسے دیکھ رہی تھی۔ بعض چیزیں بلاؤں کی طرح انسان کے تعاقب میں رہتی ہیں۔ جہاں بھی ملتی ہیں ' انسان کا خون ختک کردیتی ہیں۔ گاڑی کی جالی مٹھی میں دیائے 'وہ بھی زرد چبرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اے اندازہ نہیں تھاوہ اب بھی اس کاخون نجوڑ کینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔

''اگر نہیں ملے توسالوں نہیں ملے اور اب ایک ہی سال میں دوبارہ ملا قات ہو رہی ہے۔ وداس کی اڑی ہوئی رنگت پر غور کیے بغیر 'بے تکلف دوستوں کی طرح کمہ رہاتھا۔

ا مامہ نے بالا خر مسکرانے کی کوشش کے۔ یہ ضروری تھا۔ بے حد ضروری تھا۔ جلال انفرے زیا دہ خود اس کے لیے ۔۔ اے نہ دہ ''براتا دوست'' سمجھ سکتی تھی'نہ بے تکلف ہو سکتی تھی۔ اس کے چرے پر نظر پڑتے ہی اے صرف ایک بی رہنے اور تعلق کا خیال آیا۔ ایک بی خیال آسکنا تھاا۔

"میں تھیک ہول۔ آپ کسے ہیں؟" اس نے مسکرانے کی کوشش کی تنظریں تو وہ اب بھی اس سے نہیں ملاسکتی تھی۔وہ ویساہی تھا 'جیسااس نے اس کے کلینک پر آخری ملا قات میں دیکھاتھا۔وزن پہلے ہے کچھ بردھ کیاتھااور پہنولائن کچھاور بیچھے جلی گئی تھی' کیلن اپنی زندگی میں وہ اس کاجوا میج لیے جینھی تھی 'اس کوان دونوں چیزوں سے فرق نہیں پڑ سکتا تھا۔ ''میں توبالکل نھیکہ وں میں نے جندماہ سکے شادی کرلی ہے۔''

اس کی سمجھ میں نہیں آیا 'اس نے اسے یہ خبردینا کیوں ضروری سمجھا گیااس کااس سے کوئی تعلق تھا؟ ما دہ اے اس انفار مل حیث چیٹ سے پہلے ہی بتا دینا جاہتا تھا کہ وہ" available "نمیں ہے۔ اس آخری ملا قات میں جو کچھوہ اس سے کمہ چکا تھا اس کے بعدوہ دستیاب سے بو تا بھی تو کم از کم اتنی عزیت تفس تووہ ر کھتی تھی یا وہ اے "ضرورت مند" سمجھ رہاتھا اور سمجھ بھی رہا تھا نو کیاغلط کررہاتھا۔میری ہی غلطی تھی اگریوں

## でとったけ اوارہ خواتین ڈ انجسٹ کی طرف ہے بہنوں کے لئے خوبصورت ناول Jay = 1747 الله من المال المرفوشيو راحت جبيل قيمت: 250 روي واصورت جمياني فائزه افتخار قيمت: 600 رويے الم مجول محليان تيري كليان معتبولح جأند لبنی جدون تمت: 250 رویے اتست الم محبت بيال بيس ه يه مكتيه ، شران ۽ انجنست ، 37 - ارده ۽ زار ، برا بي - فون: 32216361

بھیک لینے اس کے پاس نہ گئی ہوتی تو کم از کم اس کے سامنے سرتواونچار کھ سکتی تھی۔وہ خود کوملامت کرنے لگی تھی۔ اوراس کی خاموشی نے جلال کو پھھ اور محتارا کیا۔ ' رہ ہت اچھی ہے میری نیوی'وہ جھی ڈاکٹر ہے۔ برنش بیشنل ہے 'اسپیشبلا ئزیش بھی اس نے وہیں ہے کی ''بہت اچھی ہے میری نیوی'وہ جھی ڈاکٹر ہے۔ برنش بیشنل ہے 'اسپیشبلا ئزیشن بھی اس نے وہیں ہے کی

ہے۔امیزنگ ودمین۔"اس نے جار جملوں میں اُس پر اپن بیوی کی حیثیت واضح کردی تھی۔ ایک کھے کے لیے دہ بھول کی گئی کہ دہ بھی کسی کی بیوی ہے۔اپنے بیروں کے نیجے زمین لیے کھڑی تھی۔اس کے منہ سے کسی دد سری عورت کے لیے "میری بیوی" کے الفاظ نے چند کموں کے لیے اسے اس طرح ادکھیڑا

"مبارک ہو۔"اس نے بالا خروہ لفظ کے 'جواسے کہنے چاہیے تھے۔
"تھین کس 'میں تم کو ضرور بلا تا اگر میرے پاس تمہارا کافٹیکٹ نمبر ہوتا۔ بہلی بار تو نہیں بلاسکا تھا'لیکن دوسری بار تو بلا سکتا تھا۔" جلال نے بات کرتے جیسے زاق کیا تھا۔ وہ مسکرا نہیں سکی۔وہ بھی اس کے اس

نداق يرمسكرانبيل على تقي-

" تم نے تواس کے بعد کوئی رابطہ ہی نہیں کیا۔ کوئی فون 'کوئی وزٹ ' کچھ نہیں۔ میں توانتظار ہی کر تارہا۔ "وہ اب اس کاجائزہ کے رہاتھا اور اے اس میں ہونے والی تبدیلیوں کا بھی احساس ہوا تھا۔

سرامام سات آئد ماہ پہلے والی امابہ سے بے حد مختلف تھی۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح ایک چادر میں ملبوس تھی کیلن اس کی جادر ادر کیا س بے عد تقیں اور منظے تھے باوجود اس کے کہ د Casual Dress میں تھی۔ اس کے ہاتھوں اور کانوں میں بہنی ہوئی جیواری نے جلال کو ایک لمحہ کے لیے چونکایا تھا۔اس کی دیڈنگ فنگر میں ایک رنگ تھی کیکن سے وہ وہم تھا جس کی وہ تصدیق نہیں جاہتا تھا۔ کیوں۔؟ بیا نہیں کیوں ہے وہ جرہ نہیں تھا 'جسے اس نے اپنے کلینگ پر دیکھا تھا۔ میک اپ سے عاری چرے کے ساتھ وہ امامہ اسے ڈری مسمی کنفیو زڈ اور بہت بجھی ہوئی گئی تھی۔سانے کھڑی امامہ کے چرہے پر بھی میک اپ نہیں تھااور اس کے بال بھی بے حدعام انداز میں دُھلے جوڑے کی شکل میں لیٹے ہوئے اس کی گردن کی بیشت پر نظر آرہے تھے یوں جیسے وہ اتفاقا "کسی کام سے گھرے نظی ہو۔ لیکن اس کے باوجوداس کے چرے اور آنکھوں میں ایک جمک تھی۔ اس کی باڈی لینگور کے دس بارہ سال پہلے کی امامہ کی طرح تھی 'وہ امامہ جس ہے پہلی بار مل کروہ اٹریکٹ ہوا تھا۔ کیئرلیس 'بے نیاز 'لیکن بے حدير اعتماداور پرسکون۔ايک نظر ميں ہی جلال کوا حساس ہو گيا تھا کہ امامہ ہاشم بہت بدل چکی ہے 'کيسے اور کيوں؟

ائے تھوڑی تی ہے چینی ہوئی۔ اس کے عقب میں کھڑی اس قیمتی گاڑی کوبظا ہر سر سری دیکھتے ہوئے 'جلال نے اس سے پوچھا۔ اس کے عقب میں کھڑی اس قیمتی گاڑی کوبظا ہر سر سری دیکھتے ہوئے 'جلال نے اس سے پوچھا۔ " وتم اب بھی ای فارماسیو نکل کمینی میں کام کرتی ہو؟" اس کا جی جاہا تھا کہ کاش اس میں آنے والی ساری تبریلیال کئی بونس کمی ہینڈسم ہے پیکیج کی مرہون منت ہوں۔ کمینی خواہش تھی کیکن جلال انصر کی اس وفت می خواہش تھی۔ مرد کوانی مترد کہ عورت کو Movedonد مجھ کرہتک کا حساس ہو باہے اور دہ اس احساس

ے بچنا جا ہتا تھا۔

" زنین ئیں نے جاب جھوڑدی تھی۔"اس نے مرحم آوازمیں کہا۔

رور بین کررین آج کل؟" المه جند لیحے خاموش رہی۔اگلاجملہ کمنا مشکل تھا 'گربے عد عنروری تھا۔ "میری شادی ہوگئی ہے۔"وہ اب بھی یہ نہیں کمہ سکی کہ میں نے شادی کربی۔ جلال کے چرے سے ایک لمحہ

الإخوان والجيث 42 البريل 201 أي

کے لیے مسکراہشائبہولی ''ادہ!اجھا کا نگر بجولیشنز۔'' دہ بروفت سنبھلاتھا۔امامہ نے اس کی آواز کی *لڑ کھڑاہٹ* نوٹس نہیں گے۔ "تم نے بتایا ہی نہیں۔ نہ انوائٹ کیا۔ کیا کر تاہے یہ؟" " آپ جانے ہیں اسے-سالار سکندر۔"اس نے گلاصاف کرکے کہا۔ "اوہ-"ایک کمنے کے لیے جلال کے ہاں کہنے کے لیے بچھ نہیں بچا۔ ''وہ بیئرے' میں جانتا ہوں۔''جلالِ اس کی بات کاٹ کراہے سالار کا بینک اور اس کی ڈیز گنیشن بتانے لگا۔ ورس کو کھے پتاہے؟ "وہ جران ہوتی۔ سے شہر کو تمہارے شوہر کے بارے میں ہاہوگا۔ برنس کمیونٹی سے میرا کافی ملنا جلنا ہے'تواس کے بارے میں پتا جلتا رہتا ہے۔ دوجا ربار گیدر نگز میں دیکھا بھی ہے میں نے 'لیکن ملا قات نہیں ہوئی۔'' وہاب نار مل ہور ہا میں بتا جلتا رہتا ہے۔ دوجا ربار گیدر نگز میں دیکھا بھی ہے میں نے 'لیکن ملا قات نہیں ہوئی۔'' وہاب نار مل ہور ہا تھا۔اس کے علاوہ کوئی جارہ جیس تھا۔ "أولي كرتے ہیں۔ كي شپ لگائيں كے "اتنے عرصے بعد ملے ہیں۔ بہت سارى باتيں كرنى ہیں۔ "اس نے بے تکلفی اور گرم جو تی ہے کہا۔ ہے مسی اور ترم جو ی ہے ہا۔ وہ شہرکے معروف اور ممنظے ترین ڈاکٹرز میں ہے ایک تھا۔ برانی محبوبہ کے لیے وقت نکالنامشکل ہو تا ہلیکن شہر کے سب سے زیادہ بااثر جینکر کی بیوی کے لیے وقت نکالنامشکل نہیں تھا۔ امامہ ہاشم ایک دم اس کی سوشل نیٹ ورکنگ کے ایک مضبوط ترین امیدوار کے طور برسامنے آگئی تھی۔ دنہیں 'میں گروسری تے لیے آئی ہول۔ ڈنز کے لیے بچھ چیزیں چاہیے تھیں مجھے۔" امامہ نے اسے ٹالنا چاہا'اسے بقین تھا وہ اصرار نہیں کرے گا۔ جلال تے بارے میں اس کے اندازے آج بھی " یار اگر دسری بھی ہوجائے گی میں خود کروادوں گالیکن لیج کے بعد-وہ سامنے ریسٹورنٹ ہے ایک محفظ میں فارغ ہوجائیں گئے ہم۔ "جلال نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ • د میں۔"اس نے کچھ کمنا جاہا لیکن جلال کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔وہ باول نخواستہ اس کے ساتھ ريى تورنك مين على آتى-ریہ تورسے ہیں۔ ہی ہی ۔ ''تو کیسی گزر رہی ہے تمہاری لا نف اپنے شوہر کے ساتھ؟''مینیو آرڈر کرتے ہی جلال نے بڑی بے تکلفی کے ساتھے اس سے یوجیما۔ امامہ نے اس کا چرود یکھا' دہ صرف سوال نہیں تھا' جلال جیسے یہ جاننا جاہتا تھا کہ دہ اس کے علاوہ کسی دو سرے مرد کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے یا تہیں۔ "بہت اچھی گزررای ہے عیں بہت خوش ہول سالار کے ساتھ۔" ا ہے جیرت ہوئی اس سوال کا جواب دینا کتنا آسان کردیا تھاسالار نے۔ کچھ تھوجنا 'ٹولنایا جھیانا نہیں پڑا تھا۔وہ 'ڈگڑ'ار پنج میرج تو نہیں ہوگ۔؟ سالار اور تم نے اپنی مرضی سے کی ہوگی۔''اس نے جلال کا چرو پڑھنے کی کوشش کی۔وہ اس سوال ہے کیا جاننا جا ہتا تھا؟ ''' اس کے ساتھ ''خوش'' و الی دور الی اسلار نے اپنی مرضی ہے جمھے سے شادی کی ہے۔ اس نے اپنی فیملی سے بوچھا نہیں تھا بلکہ بتایا تھا۔
سالار کا خیال تھا کہ مرد کو شادی کرتے وقت اپنی مرضی دیکھنی چاہیے 'فیملی کی نہیں۔''
جلال کے چرے کارنگ بدلا تھا اور خودوہ بھی چند کمھے تک کوئی آگلا جملہ نہیں بول سکی۔ اس نے وہ آخری بات
سرحوالے ہے اور آخر کیوں کہی تھی' اس کی وجذ اس وقت وہ خود بھی سمجھ نہیں بائی تھی۔ وہ نہ اسے کوئی طعنہ الزخوان دُ يُحْتُ 43 أبر على 200 في WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PARSOCIETY 1 PARSOCIETY RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

دینے آئی تھی'نہ گلہ کرنے' پُھرالین بات؟ "بہت زیادہ انڈ بیسنڈنٹ سوچ رکھتا ہے وہ۔"اس نے چند کھوں بعد جلال کو جیسے بچھ تاویل دینے کی کو شش ک۔ آومل بچھلے جملے سے بھی زیادہ چھی تھی۔ "نظا ہرہے 'سالانہ لا کھوں کمانے والے شوہر کی تعریف بیوی پر فرض ہوتی ہے۔" اسباراس كابنس كركها بواجمله امامه كوچيها تقا-''لاکھوں کاتو مجھے نہیں تیالیکن اجھے شوہر کی تعریف ہوئی ہے۔'' حانال نے اس کے جملے کو نظرانداز کرتے ہوئے ہنس کر کہا۔''توبتا رکھا کرونااس کے لاکھوں کا۔ کیسی بیوی ہو تم۔؟ڈیڑھ دو کروڑ تو بنا ہی لیتا ہوگا سال میں۔ ہست بڑے برے برے mergers کروا رہا ہے تمہارا شوہر' تمہیں بتا تا نہیں ہے'' ''نہیں'ہماورجیزوں کے بارے میں ہاتیں کرتے ہیں۔''ضروری''چیزوں کے بارے میں۔'' اس کالہجہ بے حد سادہ تھا کیکن جلال کے بیٹ میں کر ہیں پڑی تھیں۔اس نے زوردار قبقہہ لگایا۔ بعض دفعہ کسٹر نے میں ت ہسی کی شدید ضرورت پڑجا تی ہے۔ ''حالاک مردوں کواتی ہی بیولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم لوگوں کی رہائش کہاں ہے؟'' اس نے جو آمارا 'کھر معصومیت سے سوال کیا۔ المامہ ہے اس کے تبھیرے پر کچھ کہنے کے بجائے اسے اپنا ایڈرلیں بتایا۔ وہ اس کے ساتھ سالار کو مزید وسكس الميل كرناجابتي هي-سیس میں رہ ہوں ہوں ہوں۔ ''اوہ!ایار نمنٹ وہ بھی رہنٹیل کوئی گھرورلینا جا ہے تھا تم لوگوں کو۔اگر تم لوگ انٹرسٹٹر ہوتو میرے دو تین گھر ہیں ایٹھے پوش ایریا زمیں۔تم لوگ رینٹ کرلو۔'' جلال نے فیاضانہ آفر کی۔ رہن ہے چوں بریورت سیں ہے۔ ہم کم فرئیبل ہیں وہاں۔"امامہ نے کما۔ "تمیں نہیں ضرورت سیں ہے۔ ہم کم فرئیبل ہیں وہاں۔"امامہ نے کما۔ وہ اب اے اپنے گھر کی تفصیلات بتانے لگا۔اس کا رقبہ 'اس کا نقشہ اور ونیا جمال کا وہ سامان جو اس نے اپنے گھركے اندرا كٹھاكيا تھا۔ تر است "ای سے اور دوست ای "رے" میں سے دہ بول نہیں سکی اگر وہ ہے حس تعالق بہت ہی زیا دہ تھا اگر ظالم تھا توانتها كالتفايه ''اود' جلال صاحب ر<sup>ي</sup>عيس! کهان ملا قات *ہو ر*ہي ہے۔'' وہ ایک ادھیر عمر آدمی تھاجو ریسٹورنٹ کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ ان کی ٹیبل کے پاس سے گزرتے ہوئے جالے سے ملنے لگا۔ امامہ جونک کراس آدی کی طرف متوجہ ہوئی۔ ''بیہ بھا بھی ہیں؟''وہ آدمی اب جلال سے پوچھ رہا تھا۔ میں 'یہ میری ایک پر انی دوست ہیں۔ ''جلال نے فورا سے بیشتر کہا۔ المدنے اس آدی کی آنکھوں میں عزت کا ایک آثر آتے اور پھر جلال کے تعارف پر اسے غائب ہوتے دیکھا۔ایک رسی ہیلو کے بعدوہ آدمی دویارہ جلال سے گفتگو میں مصوف ہوگیا۔اس نے اور اس کی بیوی نے امامہ کی طرف دو سری نظر بھی نہیں ڈالی تھی' وہ ہے جین ہوئی تھی۔اے اندازہ تھا کہ وہ جلال کے اس ادھورے تعارف ہے کیا مجھے ہوں گے۔ جلال کی کوئی کرل فرینڈ۔ کوئی ٹائم پاس۔ کوئی ڈیٹ۔ یا بھراس کے اسپتال میں کام کرنے والی کوئی ڈاکٹریا نرس جھے جلال دفت گزاری کے لیے چی پروہاں۔ الأخواس والخدي 44 ONTHNEGLIBR ARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIATION F PAKSOCIATION FORPAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

"خطرال! میں اب جستی ہوں۔ است در ہور ہی ہے۔" ا ہے پہانبیں! نیانک بیابواتھا'وہ اپنا بیک اٹھاکر میک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ جاال کے ساتھ دو کیل بھی چو نکا۔ درنبیر سب ورب نامیاں کی ساتھ دو کیا ہے۔ ودنسين كفانا أف والاب الهاكر نطبة بن-"جلال في كها-" نہیں 'جھے کرو سری کر کے نیمر کو کانگ بھی کرنی ہے اور میرے شوہر کو تو کھر آتے ہی کھانا تیار مانا چاہیے۔ آج کھیں جھے بھر میں کر کے نیمر کو کانگ بھی کرنی ہے اور میرے شوہر کو تو کھر آتے ہی کھانا تیار مانا چاہیے۔ آج ویسے بھی اس نے بچھ نامس فیشر کہی ہیں۔" مسٹراور مسزفارونی نے اس بار مسٹراکراہے دیکھا تھا'وہ بھی جوا با"مسٹرانی ہتمی۔اس نے "شوہر"کالفظ کیوں استعال کیا تھا؟ یہ نہیں جانتی ہتمی۔ شایداس کیل کی آنکھوں میں عزت کی اس نظر کودو بارہ و پچھنے کے لیے 'جو چند استعال کیا تھا؟ یہ نہیں جانتی ہتمی۔ شایداس کیل کی آنکھوں میں خطاکی تھی۔اس کا اندازاتنا حتمی تھا کہ جلال اس بار اس سے اسمے مہیے جایال کی بیوی جمجھنے بران کی آنکھوں میں خطاکی تھی۔اس کا اندازاتنا حتمی تھا کہ جلال اس بار اس سے ''اجیا' سالار کاکونی وزیٹنگ کارڈ اور اپنا کانٹھ کٹ نمبر تو دے دو۔ ''اس نے امامہ سے کہا۔ اس کے بیک میں سالار کے چند کارڈز نے اس نے ایک کارڈ نکال کر جلال کے سامنے نیبل پر رکھ رہا۔ دع بنا فوان تمبر مجتم الكهراد-" وہ ایک لمحہ کے لیے ہیکھیائی بھراس نے اس کارڈ کی پشت پر اپناسیل فون نمبراکھ دیا۔ جلول كياس كوا آدى تب تك اس كاردير مام يرفط جكا تفا-''اون! آپ سالار سکندر کی بیوی بن؟''وه اس کے سوال پر بری طرح چو گی۔ ''فارونی ساحب ہمی جینکر ہیں' سالار کوجانتے ہوں گے۔''جلال نے فورا''ے بیشتر کہا۔ "مبت الہم طرح ۔۔ "اس آدی کا ندازاب مکمل طور پربدل چکاتھا۔ وہ ایک مقامی انوں شمنٹ بینک کے ا گین کٹیو زمیں سے تھا۔ اس نے امامہ کوائی بیوی سے متعارف کروایا۔ "آپ ك شوېر بهت بريلينك بينكريس-" "آب کے شوہر بہت برہلینٹی بیسر ہیں۔"
و سزفاروں ہے ابھی ہاتھ مایاری تھی'جب فاروق نے سالار کے لیے ستائشی کلمات ادا کئے۔
و سزفاروں ہے ابھی ہاتھ مایاری تھی'جب فاروق نے سالار کے لیے ستائشی کلمات ادا کئے۔
و بہسی انوائٹ کیا تھا'اس نے بچھ مادی ہے دیڈ نگ روسی پیشن پر 'لیکن ہم امریکہ میں تھے۔ ''سزفاروں اب بری گرم جو نتی ہے کہ روی تھیں اور امامہ کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ اندازہ نہیں کربائی تھی کہ وہ سالار کے کتنے قريب شخيا عرف سوشل سركل كاحصه تقه-جو بجد تجمی نتما وہاں جلال کے باس بیٹے کراپے شوہر کے کسی شناسا سے ملنا اس کی زندگی کے سب سے المعبير سك كات من الك تقال ہمبیر سب مات مات کے ساتھ میری کی ساتھ میری کی ساتھ میری کی ٹائیز ہیں۔ بس درمیان میں کھے عرصہ مہت کاوز فرینڈ شپ ہے امامہ اور سالار کے ساتھ میری کلکہ فیملی ٹائیز ہیں۔ بس درمیان میں کھے عرصہ آؤٹ آف نیچ رہے ہیں ہم۔ دیں بارہ سال توہو گئے ہوں گے ہماری فرینڈ شپ کو امامہ؟ اس کی تجوین نہیں آیا 'وہ كياكمه رباتما-اسنے بجمد حرالى سے جلال كور كھا-وبرئ تأنس- آب سالار کے ساتھ آئیں کسی دن ہماری طرف-"قاروق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "شیور-بس سالار کھے معروف ہے آج کل-"امامہ نے قدرے گربرط کر مسکراتے ہوئے کہا۔ چندر کی جملوں کے تیاد کے بعد وہ انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے وہاں سے نکل آئی تھی الیکن وہ بے حداب سیٹ تھی۔ ونت ایک بار پیر گیاره سال پیچھے چلا گیا تھا ہمی میڈیکل کالج میں ۔ اس کے بعد جو پچھے ہوا تھا پھر کئی سال کے بعد جلال کے ساتھ ہونے والی مہلی ملا قات اور پھر آج اس کاسامنا۔ من بیار نظم اسٹور میں کیا خرید نے آئی تھی ہمول گئی تھی۔وہڑالی لیے آیکہ الأخوا الكانج كالم 45 ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

دیکھتے گزرتی رہی کچر خالی ٹرالی پر نظر پڑنے پر اس نے ہڑ پرطاہث میں سوجا کہ وہ کیا خرید نے آئی تھی 'لیکن ؤئن کی اسکرین پر بچھ بھی نمودار نہیں ہوا تھا 'اس نے بے مقصد چند چیزس اٹھا نئیں اور پھریا ہر آگئی۔ جلال کی گاڑی اب وہاں نہیں تھی۔ اس کی گاڑی کے برابر والی جگہ خالی تھی۔ معلوم نہیں اسے کیول یہ توقع تھی کہ وہ ریسٹور نٹ سے یا ہر آکر 'اس کے لیے وہاں بیٹھا ہو گا۔ کم از کم اتنا انظار توکر تاکہ اسے خودر خصت کرتا۔ اسے خوش فنمی نہیں رہی تھی پھر بھی اسے اتنی کرٹسسی کی تو اس سے توقع تھی۔

پارکنگ ہے گاڑی نکالنے کے بعد اسے ایک دم احساس ہوا کہ وہ گھر نہیں جانا جاہتی 'پھراسے وہ ساری چزیں باو آنے لگیں جنہیں وہ خرید نے کے بعد اسے ایک تھی لیکن اب وہ دوبارہ کہیں گرو سری کے لیے جانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بے مقصد دو پسر میں سراک پر ڈرائیو کرتے ہوئے 'اسے خوداندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کہاں جارہی ہے۔ اس کا خیال تھا اس نے پچھ غلط ٹرن لیے تھے اور دہ راستہ بھول گئی ہے۔ بہت ویر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ لاشعوری طور پر اس روڈ پر جارہی تھی 'جس طرف سالار کا آفس تھا۔ یہ بے عداحقانہ حرکت تھی۔ وہ مال روڈ پر تھی اور اپنی نہیں بلیٹ سکتی تھی۔ جب تک وہ یوٹرن لیتی 'تب تک وہ اس کے آفس کو کراس کر چکی ہوتی۔ ایک مگنل پر ایک لیے چوڑے ٹریفک جام میں بھینے 'اسے وہ سراک اور اپنی زندگی ایک جتنا کہا ہے تھے 'وہ ڈیڑھ گھٹے پہلے سالار کے ساتھ خوش تھی لیکن اب وہ خوش نہیں تھی۔

اے ی کی کولنگ یک دم خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے اے ی بند کردیا 'وہ کچھ دیر اپنی زندگی میں ''گری''ہی جاہتی تھی۔ جلال انصر جیسے اس کے جسم کا دہ زخم تھا جو ہریار ہاتھ لگنے سے رہنے لگتا تھا اور ہریار ہی اس

کابیدہ جم باطل ہوجا ناتھا کہ دہ''زخم''بھر گیا ہے۔ گاڑی بند ہو گئی اور سکنل کھل طمیا تھا۔ بے تعاشہ ہارن کی آوازوں پر اس نے چونک کر گاڑی اشارٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہ ناکام رہی اور بری طرح نروس ہوئی۔ گاڑی کوشش کے باوجود اسٹارٹ نہیں ہورہی تھی۔ وہ ایکسپرٹ ڈرائیور نہیں تھی اور اپنے بیچھے گاڑیوں کی لمبی قطار کے ہارن کسی بھی ایکسپرٹ ڈرائیو کواسی طرح ہو کھلا دیتے۔ایک ٹریفک وارڈن اس کے قریب آگیا۔

''گاڑی خراب ہو گئی ہے 'اسٹارٹ نہیں ہورہی۔''امامہ نے اس سے کہا۔ '''بھرلفٹر سے اسے ہٹانا پڑے گا'ورنہ ٹریفک جام ہوجائے گا۔''اس نے اسے بتایا۔

سکنل نب تک ددبارہ بند تہو چکا تھا۔ وہ وائر لیس پر لفٹو کوبلانے لگا اور وہ بے حد ہر پر اے ہوئے انداز میں گاڑی

کو اشارٹ کرنے کی کو شش کرنے گئی 'وہ ناکام رہی تھی۔ لفٹو آنے پر وہ گاڑی ہے با ہر نکل آئی۔ لفٹو میں بیٹھا

آدی اس کو قربی پارکٹ میں بیٹھانے کے بارے میں اسے بتاتے ہوئے کسی رکھ یا نمیسی میں اسے وہاں تک

جانے کا کہ کرغائب ہوگیا۔ مال روڈ پر اس ٹرلفک کے درمیان اسے کوئی رکھ یا نمیسی نمیس مل سکتی تھی۔ ہاں '
واحد کام جووہ کرسکتی تھی 'وہ ہمڑک کر اس کر کے بچھے فاصلے پر سالار کے آفس تک جانا تھا۔ اس خالی الذہنی کے عالم

میں مال روڈ عبور کرکے اس نے سیل نکال کر سالار کوفون کرنا شروع کردیا۔ سالار کافون آف تھا۔ اس کا مطلب یہ

میں اس روڈ عبور کرکے اس نے سیل نکال کر سالار کوفون کرنا شروع کردیا۔ سالار کافون آف تھا۔ اس کا مطلب یہ

تھاکہ اسے اس کے آفس ہی جانا تھا۔ چند منٹ اور چلنے کے بعد اس کے جوتے کا اسٹر پر نکل گیا۔ آج برادن

میں تک کو ڈھونڈا۔ وہ اس تو نے ہوئے ہوئے جوتے کے ساتھ وہاں گئے۔ اس نے ایک بار پھر کسی

مرکٹ یا نکسی کو ڈھونڈا۔ وہ اس تو نے ہوئے ہوئے ہوئے جوتے کے ساتھ وہاں گئے۔ اس نے ایک بار پھر کسی

اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آیا تھا۔ اسے اپنی صالت پر رونا آنے نگا تھا کیاں اس رونے کا تعلق اس کی اس شاندار عمارت کے ساتھ وہا کہ دیے لیے بچکھائی کی پھراس کے ذبی اس کے مینک کی اس شاندار عمارت کے ساتھ وہا کہ دیے لیے بچکھائی کی کی پھراس کے ذبی سے اس کے مینک کی اس شاندار عمارت کے ساتھ وہا کہ دیا گئے۔ کی جو تھیٹے 'وہ انہ کے جو کے جو بھیٹے' وہ انگر داشتہ تھی۔

اس کے مینک کی اس شاندار عمارت کے ساتھ وہا تھیٹے' وہ ایک لیے کہ کے لیے پہلچائی کی پھراس کے ذبی سال سے جینک کی اس شاندار عمارت کے ساتھ وہا کہ کو جو تک تھیٹے' وہ انگر کی کر در اشتہ تھی۔

میں آیا کہ ووسیدی اس کے آفس جلی جائے۔ گاردز کوانا تعارف کرواتے ہوئے اس نے ان کی آنکھوں میں اتن چرانی اور بے بیٹنی دیکھی تھی کہ اس کی عزیت نفس میں پچھے اور کمی آئی تھی کیکن مین ر**یسپیشن می**ں داخل ہوتے ہی اس کی عزت نفس مکمل طور پر حتم : و کئی تھی۔ شاندارا نشیرئیروالا و سیع و عربیض ماریلڈ ہال اس وقت سویڈ ہو ٹڈ کوریوریٹ کلایننٹس سے بھرا ہوا تھا۔ آف کا ہے لیے آؤٹ بھی اس کے تصور میں آجا تا تووہ وہاں بھی نہ آتی کیکن اب وہ آچکی تھی۔ ٹوئی ہوئی چیل فرش پر تھیئیے : ویے اے اپنا آپ دا تعی معذور لگ رہا تھا۔ ریسپیشن کاؤنٹر براس نے سالار سکندرے اپنارشتہ طا ہر ترنے کی حمالت نہیں کی تھی۔

" بھے سالار سکندرے ملناہے۔"

ے مادر سدرے معاہد اس نے رئیمیشنسٹ سے بوچھنے پر کھا۔ پہلے اگر پیعنہ تبتی دھوپ کی دجہ سے آرہا تھا تواب یہاں اس ماحول کی نب مدر میں میں سے مقالی کی اس میں اس ماحول کی وجهسة است مُحندُ الهيينيه آرہا تھا۔

"كياآب فالانتفنك لياب ميرم!"

ر پیشنٹ نے بے عد پرولیشل انداز میں مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس کا ذہن ایک لمحہ کے لیے پیوکیا۔

"ایاننمنٹ"وہ حران ہوئی تھی۔اس نے جواب دینے کے بجائے اتھ میں پکڑے سیل پر ایک بار پھراس کا نبروائل کیا۔اس بار کال رئیسیو نہیں ہوئی تھی لیکن بیل بچی تھی۔ ''میں اس کی دست ہوں۔''اس نے کال ختم کرتے ہوئے ہوئے کہا۔ ''ابھی داکیہ میٹنگ میں ہیں'انہیں تھوڑی در میں انفارم کردی ہوں۔ آپ کانام؟''

"المامية" ووابنانام بناكر بال ميں يرم صوفون ميں سے ايک صوفے ير جاكز بيٹھ مئی۔ اے تقریبا" پندرہ منٹ انتظار کرنا پڑا۔ ہاتھ پرہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے اسے یہ کیجے

يندن منك بعد اس نے جند افراد كے ساتھ سالار كوبات چيت كرتے رہسيەنسن په نمودار ہوتے ريكھا۔وہ اس ے کانی فاصلے پر تھاادر ادھر اوھر نظردوڑائے بغیر'وہ ان لوگوں کے ہمراہ ریسپیشن کی اینونس تک گیا تھا۔ ایک ا ہے کے لیے امامہ کو خدشہ ہوا کہ دہ کہیں ان کے ساتھ با ہرنہ نکل جائے 'کٹیکن دہ دروا زے ہے کچھ پہلے ان لوگوں ے ہاتھ مایانے لگا تھا۔ وہ یقینا "انہیں چھوڑنے کے لیے وہاں آیا تھا۔

چند منك دروازے يران لوگاك ساتھ بات كرنے كے بعد دہ ادھرادھرد كھے بغير كمے لمج ڈگ بھر تاہوا دوبارہ وایس جانے لگا' رئیسیٹنٹ نے اے رو کا۔اس نے یقینا "دور صوبے سے کھڑی ہوتی امامہ کود مکھر لیا تھاور نہوہ سالار کو بھی دہاں روک کراس کے کسی وزیٹر کے ہارے میں انفار منہ کرتی۔ امامہ نے سالار کورلیبیتی نسٹ کی بات سنتے اور پیمر تھنگتے دیکھا'وہ اپنی ایر ایوں پر گھوم کیا تھا۔وہ بہت فاصلے پر بھی 'لیکن اتنے فاصلے پر نہیں تھی کہ وہ ے دیلی یا پہنیان نہا آ۔اے سالار کے چنرے پر اتن دورے بھی چیرت نظر آئی 'بھردہ مسکرایا تھا۔اس نے ملٹ ے یقینا"اس کاتعارف کروایا 'پھردہ رکے بغیراس کی طرف بردھ آیا۔اگر دہ اس سے گھر میں سامنا ررای بولی تواس وقیت وه سالار ہے لیٹ کر بچول کی طرح رور ہی ہوتی 'وہ پچھوالیں ہی ذہنی حالت میں تھی لیکن وہ

'what a pleasant surprise"

اس نے قریب آتے ہوئے کہا۔وہ بے حد خوشگوار موڈ میں تھا۔ "میراجو آنوٹ گیا ہے۔"اس نے بے ربطی ہے جواب دیا۔اس نے سالارے نظری ملائے بغیر سرچھکائے ہوئے کہا۔وہ نہیں جاہتی تھی کہ وہ اس کی آنکھیں پردھے کیو نکہ وہ جانتی تھی 'وہ اس کی آنکھوں کو کھلی کتاب کی "سامنے سکنل رمیری گاڑی خراب ہوگئ۔اورلفٹر اسے کہیں لے گیاہ۔اوریمال تہمارا آفس تھاتو میں یماں آئی۔لیکن شاید نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ تم مصوف ہو۔بس تم جھے گھر بھجوادد۔"اس نے جوابا"ایک کے بعد ایک مسئلہ بتاتے ہوئے 'اسے بے حدید ڈھنٹے انداز میں کہا۔ انوراہم۔"سالار نے اس کے جرے کوغورے دیکھتے ہوئے اے تسلی دی۔ ''سوری کمیم' آپ مجھے ایناتعارف کرادیتی تومیں آپ کو آفس میں بٹھادی ۔'' ڈیسک پر بلیٹھی لڑکی نے اس کے قریب آکر معذرت کی تھی۔ ''انس ادے۔ کسی کو بھیج کریماں قریب کسی شواسٹورے اس سائز کاجو تامنگوا ئیں۔'' اس نے اس لڑگی ہے کہااور پھرا گلاجملہ امامہ ہے کہا۔ "امامه ئيدڻوڻا بواجو آا آردو۔" "ا تاردول؟"وه جيحائي-''باں۔ کوئی حرج نہیں۔ میرے ہاتھ روم میں وضو کے لیے سلیپرز ہیں'وہ بہن کریاؤں وعولینا تب تک نیاجو آ آجائے گاتمہارے لیے۔اور کس سکنل سے گاڑی لے کرگئے ہیں؟'' المامه نے اسے اندازے سے بتایا۔ اس نے ڈیسک سے آنے وال لڑی کو گاڑی کا نمبرہتاتے ہوئے بھے ہدایات دیں۔ وہ تب تک ٹونے ہوئے جوتے ہے اپنایاؤں نکال چکی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہ اسے دہاں سے لیے آیا۔ اپنے ہاتھ یر اس کی گرفت سے امامہ نے محسوس کیا کہ اسے اس وقت اس سمارے کی بے جد ضرورت تھی۔ ایک یاؤں میں جو آنہ ہونے کے بادجور وہ بری سہولت سے جلتے ہوئے اس کے آفس میں آئی تھی۔وہ راستے میں ملنے والے افراد سے ای ربلیکسڈاورعام سے انداز میں اے متعارف کردا ماکوریڈورے ایے آفس آگیا تھا۔ "دیے تم اس طرف آکیے گئیں!"اپے آفس کا دروا زہ بند کرتے ہوئے اس نے امامہ سے یو چھا۔ "ميں-"اے كوئى بمانہ ياد نتيس آيا۔ اس كاذبن اس وقت بھھ اتنا ہى خال ہور ہاتھا۔ سالار جند ليح جواب كا انظار کر تارہا پھراس نے بات بدل دی۔ "تم گھڑی کیوں ہو بیٹھ جاؤ۔"اپنے ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے اس نے انٹر کام کاریسیور اٹھاتے ہوئے اس اس کے سائیڈ ڈلیک پر رکھی اپنی ایک فریسا تصویر سے نظریں ہٹاتے ہوئے 'وہ کرے کے ایک کونے میں یزے صوفوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ وہ انٹر کام پر اس سمے لیے کوئی جو سلانے کا کہہ رہاتھا 'جب اس کافون ہجنے لگا۔اس نے اپناسِل فون اٹھا کر کال ریسیو کی 'چند کمچے وہ فون پر بات کر تا رہا بھراس نے امامہ سے کہا''امامہ!تمہار ا کریڈٹ کارڈ کماں ہے؟" وہ اس کے سوال برجو نک گئی۔اس کے پاس ایک سپلیمنٹری کارڈ تھا۔ "میرے بیک میں۔" " دراجیک کرد۔"اس نے بیک ہے والٹ نکالا اور پیمرباری باری اس کے تمام تھے چیک کئے۔ وہاں کارڈ نہیں الإخوان والجنب 48 ال ١١ ١١٥٤ ONLINE GLIBR ARY

تدا۔اس کے ہاتھوں کے طویطے اڑکئے۔ "اسیں نہیں ہے۔ "اس نے اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ سالارے کہا۔ اس نے بنواب دینے کے بجائے فون پر کہا۔ "بالكل ميري بيوي جھوڑ آئى تھيں وہاں۔ عِن منگواليتا ہوں۔ تھينک يو۔"اس نے فون برند كرديا۔ امامہ كى جيے جان ميں جان آتی۔ ''کمال ہے کارڈ؟''امامہ نے بوجھا۔ ''کمان شائیگ کی ہے تم نے جُن سالار نے اس کی طرف آتے ہوئے یو چھا۔ اے ڈیپار تمنشل اسٹوریاد آیا۔ '' دہاں چھوڑ دیا تھا میںنے؟''اے جیسے لیقین نہیں آیا تھا۔ ''ہاں'اسٹور کے منجرنے ہیلپلائن کوانفارم کیا۔وہ تمہارے سل پرٹرائی کرتے رہے کیکن تم نے کال ریسیو مہیں کی 'اب انہوںنے بچھے کال کیاہے۔ دہ بیگ ہے اپنا سیل نکال کر دیکھنے تکی۔اس پر واقعی بہت ساری مسلهٔ کالزیمیں 'لیکن ہے کب آئی تھیں۔؟ شاید جبوہ رہسین میں بیٹھی اپنی سوچوں میں غرق تھی۔ ایک آدمی ایک ٹرے میں بانی اور جو س کا گلایں لے کر آگیا۔اے اس وقت اس کی شدید ضرورت محسوس بوربی تھی۔ باس کی وجہ ہے نمیں بلکہ شرمندگی کی وجہ ہے۔ سالار دوسرے صوفے پر آگر بیٹھ گیا۔اس دوران انٹر کام دوبارہ بجااوروہ اٹھ کر گیا۔گاڑی کا پہاجل گیا تھا۔ "المامة كاري كے بيرز كمال بين؟"اس نے ايك مار بحرقون مولڈ ير ركھتے ہوئے اس سے يو جھا۔ المامه كواین اتلی حمالت یاد آئی بیبرزگازی میں ہی تھے۔وہ بیپرزاورلائسنس ددنوں وہاں جھوڈ كر آئی تھی۔اس براند نیو گاڑی پر اگر کوئی ہاتھ صاف کر آنواس خوش قسمت کو گاڑی کے ساتھ سے ددنوں چیزس بھی انعام میں ملتیں۔ كيونكه لفيثرات مطلوبياركنك مين جمور كروبان عاجا جاجكا تها-اس يراسنيكر لگامو تاتوشايدوه اس كسين اور لے کرجا تا 'کیکن اب وہ اے قربی ارکنگ میں جھوڑ گئے تھے 'کیونکہ ان کا خیال تھا مالک گاڑی کے بیچھے آرہا ہو گا۔ جوس یک دم اس کے حلق میں الکنے لگا تھا۔ ''گاڑی میں۔''اس نے نظریں ملائے بغیر کہا۔جوابا″اے ملامت نہیں کی گئی بجس کی وہ تو قع کر رہی تھی۔ "آئی ڈی کارڈی کالی ہے؟"وہ کسی کو گاڑی لانے کے لیے بھیجنا چاہتا تھا اور حفظ مانقدم کے طوریر آئی ڈی کارڈ یا گاڑی کے بیرزساتھ دینا جاہتا تھا' ماکہ اگر اے یار کنگ میں جیک کیا جائے تو گاڑی لانے میں دفت نہ ہوتی۔وہ گلاس رکھ کرایک بار پھر آئی ڈی کارڈایے بیک میں ڈھونڈنے کئی وہاں بھی اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔اے یاد آیا کہ دہ دو سرے بیک میں تھا۔ اس کا دل وہاں ہے بھاگ جانے کو چاہا۔ اسے خود پر شدید غصہ آرہا تھا۔ اس وفعہ سالارنے اس کے جواب کا نتظار شیں کیا۔ ''میرے بیرز میں میکھو'میری وا کف کے آئی ڈی کارڈ کی کالی ہوگی'وہ ڈرائیور کودے دواور کار کی جابیاں بھی بھجواریتاہوں۔ <sup>نہا</sup>سنے **نون** پر کما۔ روسی اگر فرایش ہوتا ہوتو میرے سلیبرزیماں پڑے ہیں۔ " سے آفر سے حد بروقت آئی تھی۔اسے واقعی اس وقت کوئی ایسی جگہ جا ہیے تھی جمال وہ اپنا منہ چھیالیتی۔اس نے زندگ میں بھی خود کو اتنا تاکارہ اور احمق محسوس نہیں کیا تھا۔ باتھ روم کا دروا نہ بند کیے 'وہ اپنے چرے پر پانی کے جھینٹے مارتی گئی۔ پانی بچھ بما نہیں یارہا تھا'نہ شرمندگ'نہ وہ الْذِخُولِين وُالْجَلَّتُ 49 أَيْرِيل وَ 105 أَيْد ONLINE LIBRARY

"ناہے "تمہاری کوئی کرل فرینڈ آئی ہے؟" اس نے با ہررمشدی آواز سی۔ دہ سالار کو چھیٹررہی تھی اور وہ جوا با "ہنساتھا۔ "إلى "آج كى Disasterous مِثْنَك كِ بعد 'كسي كرل فريندُ كا أيك وزث تودُيزروكر مَا تَعَامِيں۔"وہ آكينے میں اپنے عکس کودیکھتے اِن کی گفتگو سنتی رہی۔دونوں اب کسی کلائنٹ اور آج کی میٹنگ کو ڈسکس کررہے تھے۔ اس کادل جاہا تھاوہ وایس کمرے میں نہ جائے وہ اس سین سے غائب ہو ناجا ہتی تھی۔ بالتدردم كادردازه كلنے بررمشه خرمقدمی انداز میں اس کی طرف آئی۔ " بلوكسى بهانے تمهاري بيلم تويهال آئيں۔" رمشد نے اس سے ملتے ہوئے كما تھا۔ سالارجواب دینے کے بجائے صرف مسکرایا۔ چند منٹ وہ کھڑی باتیں کرتی رہی 'بھراس نے کہا۔ "اب اکلی میٹنگ ہے 'توتم آرہے ہو کیا؟" "بال میں آیا ہوں۔ تم اسارٹ کرلومیٹنگ میں دس بندرہ منٹ میں آجا تا ہوں۔" اس نے کہا۔ رمشہ امامہ کوخدا حافظ کہتے ہوئے نکل گئی۔ "تم چلے جاؤ" گاڑی آئے گی تو میں جلی جاؤں گی۔"اس نے کمرے میں پڑے جوتے کے ڈیے سے نیاجو تا نکالتے ہوئے سالارے کما۔اے لگ رہاتھا وہ اس وقت ایک خواہ مخواہ کوا انبلیٹی بن کر آئی تھی۔ "تم سینڈوچ کھاؤ۔تم نے ہی صبح بنا کرویے تھے"آج کلاٹنٹس کے ساتھ کیچ کیا ہے'یہ کھا نہیں سکا۔"وہ غیبل يريز ب سينڈوچ كاايك لكزا كھاتے ہوئے كه رہاتھا۔ " بجھے بھوک نہیں ہے۔"اس دفت حلق ہے بچھا تار نابہت مشکل تھا۔ "كول بھوك نهيں ہے؟ ليج كيا ہے تم فے؟" دونہیں کلیکن بھوک نہیں ہے۔ ''بچرکھار' صرف ایک کھالو۔'' وہ اے بہلا رہا تھا۔امامہ کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا اور اس وقت بوجھنا ہے کار تھا۔جب بھی وہ پریشان ہوتی اسی طرح جیزیں بھولتی تھی اور اننے مہینوں میں سالار اس چیز کاعادی ہوچکا تھا۔وہ عانتا تفاوہ آہت آہت تھیک ہوجائے گے۔ بیاس کے لیے اب کوئی غیر معمولی بات نہیں رہی تھی۔ وہ اب سر جھ کائے سینڈوج کھانے لگی تھی جواس نے پلیٹ میں اس کے سامنے رکھا تھا۔اس کاخیال تھاوہ اب اس کی ان تمام حرکات پر کوئی تبصرہ کرے گا تکروہ اس ہے اوھراوھر کی باتیں کر تارہا۔ سینڈورچ حتم ہونے کے بعد اس نے امامہ سے جانے کا بوچھااور اس کے انکار پر اس نے انٹر کام پر کسی سے ڈرا میور کو گاڑی نگا گئے کے لیے ''میں حمہیںا بنی گاڑی میں بھجوارہا ہوں۔ تمہاری گاڑی جب آئے گی تومیں بھجوا دیتا ہوں۔'' "میں خود ڈرائیوکرکے جلی جاتی ہوں۔"اس نے کہا۔ "میں 'ڈرائیور تہیں ڈراپ کرے گا۔ تم اب سیٹ ہوا در میں نہیں جاہتا تم ڈرائیو کرد۔" دہ بول نہیں سکی' "میں 'ڈرائیور تہیں ڈراپ کرے گا۔ تم اب سیٹ ہوا در میں نہیں جاہتا تم ڈرائیو کرد۔" دہ بول نہیں سکی' میرجانے کے باوجود کہ دہ برسی آساتی ہے جان گیا ہو گاکہ اس دفت اسے کوئی پریشانی تھی۔ "میں خود علی جاتی ہوں۔"اس نے بینک کی ایگزٹ پر سالار سے کہا۔ ''یار کلائنٹیس کو بھی بہاں تک جھوڑنے آجا تا ہوں'تم تو بیوی ہو میری۔''دہ مسکرایا تھا۔ ڈرائیوریار کنگ میں کھڑی گاڑی دروازے کے سامنے لے آیا تھا۔ ڈرائیور گاڑی کا دروانہ کھولنے کے لیے آیا عراس سے بہلے سالاراس کے لیے گاڑی کا بچھلا دروازہ کھول چکا تھا۔ ONLINE LIBRARY

وہ گاڑی میں بیٹھنے کے بچائے اے رک کردیکھنے گئی۔ دہ اس کا شکریہ ادا کرنا جاہتی تھی مگراس کے حلق میں ایک بار پھرے کر ہیں یؤنے کی تھیں۔ "Anything else Ma'am" سالارنے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھاکہ دہاہے بچھ کہناچاہ رہی ہے۔ ''تقننگ یو۔''اس نے بالآ خر کہا۔ "Always at your disposal ma'am" اس نے اپنابازوایں کے گرد بھیلاتے ہوئے اسے گاڑی میں بیٹھنے کااشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے گئی 'سالارنے وروازہ بند کرویا۔ چلتی ہوئی گاڑی میں سے امامہ نے ایک کیے کے لیے مڑکر ریکھا۔ دہ ابھی دہیں کھڑاتھا' وہ یقینا ''گاڑی کے مین روڈیر جانے کا انتظار کررہاتھا۔ اس نے اپنا چرہ دونوں ہاتھوں ے ڈھانے کیا تھا۔ جس كى ذمير دارى تھى وہ مخص اس كے ليے كھڑا نھا۔ وہ جلال كى ذمه دارى نہيں تھى 'چروہ كيول بير توقع كررى تھی کہ وہ اس کے لیے اتنی کرٹسبی دکھا تا۔ اس نے ٹھیک کیا تھا'اے ڈرائیور کے ساتھ بھیجا تھا۔ وہ واقعی اس وفت گاڑی ڈرائیو کرنے کے قابل تہیں تھی۔وہ اپنے گاڑی میں ہوتی تو گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کرکے اندر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کرروتی۔ نہ وہ اتن ہے وقعت تھی جتنی ہربار جلال کے سامنے جاکر ہوجاتی تھی 'نہ وہ اِتن انمول تھی جتنا ہے مخص اے سمجھ رہا تھا۔ ایک اے کو نکہ سمجھ کرملتا تھا'اور دوسراکوہ نور۔وہ بےوقعتی کانچ کی طرح لگتی تھی اور سے وقعت خبر کی طرح۔ کیکن دونوں چیزیں زخمی کرتی تھیں اسے۔ وہ گھر آگر بھی بہت دیر تک لاؤر بج میں بے مقصد بیٹھی رہی تھی۔ آج کادن بے مدبرا تھا' بے مد۔ کوئی چزا ہے سکون نہیں کرمارہ ی تھی۔ تکلیف دہ یا دوں کا ایک سلسلہ تضاجو حتم ہونے میں ہی نہیں آرہاتھا۔ "کیاہواہے مہیں؟"سالارنے رات کو کھانے کی تیبل پر اس سے یو چھا۔ «' کچھ نہیں۔"جواب حسب توقع تھا۔ سالارنے کھانا کھاتے کھاتے ہاتھ ردک کراہے دیکھا۔ ''کوئی پریشانی نہیں ہے 'میں بس این قیملی کو مس کررہی ہوں۔''اس نے جھوٹ بولا۔ بدواحد طريقه تفاجس سے اس تفتكو كاموضوع اس كى ذات ہے ہي سكتا تھا۔ سالارنے اے کرید انہیں تھا۔وہ بعض دفعہ ای طرح پریشان ہوتی تھی۔اوروہ اے صرف بہلانے کی کوشش کیا کر آتھا۔ آج بھی اس نے ہی کچھ کیا۔وہ ڈنر کے بعد کام کے لیے اسے اسٹری روم میں چلا گیا۔امامہ نے سونے ی کو مشش کی 'کیکن وہ سونہیں سکی۔ایک بار پھرسب کچھ فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا'وہ فلم جو آج باربار چکتی رہی تھی۔ کتناوفت اس نے اندھیرے میں بسترمیں حیت لیٹے 'جھت کو گھورتے ہوئے گزارا تھا'اے اندازہ ہی نہیں ہوا۔اس کی سوچوں کانشکسل تب ٹوٹا تھا جب کمرے کاور دازہ کھلنے کی آواز آئی۔سالار سونے کے لیے حتی الامکان آہنتگی ہے دروازہ کھولتے ہوئے اندر آیا تھا۔ بھردروازہ بند کرکے 'وہ لائٹ آن کے بغیرای طرح احتیاطہ وب پاؤل واش روم کی طرف جلا گیاتھا۔ امامہ نے آئیجیں بند کرلیں 'نینداب بھی آئیھول ہے کوسول دورِ تھی۔وہ کپڑے تبدیل کرکے سونے کے لیے بیڈ بر آکرلیٹا تھا۔اس نے امامہ کی طرف کروٹ لی اور پھرامامہ نے اس کی آواز سی۔ آئتم جاگ رہی ہو؟"اس نے اپنی کمرکے کردسالار کابازد حما ئل ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ الْدْخُوسِين دَجُسُ 51 البرين 205 يُد ONUNEJUBRARY www.paksociety.com MAKSOCIETY1 FORBAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

"جمس كيے يتا جل جا آئے؟"وہ كھے جعلائي تھي۔

"پتائمیں تیے ؟بس' پتا چل ہی جا آ ہے۔ کیاریشانی ہے؟"ایک لمحہ کے لیے اس کا دل چاہا وہ اسے ہنادے اپنی اور جلال کی ملا قات کے بارے میں 'کیےن دو سرے ہی لمحہ اس نے اس خیال کو جھٹک دیا تھا۔ اس سارے والے فیم میں بتانے والی کوئی چز نہیں تھی۔ کوئی ایسی چیز جو کسی کے لیے بھی قابل اعتراض ہوتی 'وہ سالار کو بھی یہ نہیں سمجھا سکتی تھی کہ وہ جلال کی کن باتوں پر تکلیف محسوس کر رہی تھی تو بھر پتانے کا فائدہ کیا ہوتا۔

"د کھ میں اس میں دیر سید تھی۔"

''سی کے توکہ اتھا کہ باہم جلتے ہیں۔''وہ اب اس کے بازو پر سہلا نے والے انداز میں ہاتھ کھیر رہاتھا۔ ''میں تھیک ہوں اب ''امامہ نے یک دم سے کسی شخصہ بچے کی طرح اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے اس کے ساتھ میں منہ چھپاتے ہوئے اس کے ساتھ ہوئے دائر اس کی زندگی میں جلال انفر کے نام کا کوئی باب نہ آیا ہو آلو کیا ہی اچھا تھا۔وہ اس شخص کے ساتھ بہت خوش رہ سکتی تھی'جس کے سینے میں منہ چھپائے 'وہ اس دفت ماضی کو کھو جنے میں مصوف تھی۔ زندگی میں وہ لوگ کیوں آتے ہیں جو ہمارا مقدر نہیں ہوتے 'وہ مقدر نہیں بنتے تو ایزی کا کا نٹا کیوں بن جاتے ہیں؟

# # #

جلال کے ساتھ بونے والی وہ ملا قات اس کے لیے ایک اتفاق تھا'ایک ایسا اتفاق جے وہ ود ہارہ نہیں جاہتی تھی۔ اے بہ اندازہ نہیں تھاکہ وہ اتفاقی ملا قات اس کے لیے بہت خطر تاک اثرات لے کر آنے والی تھی'مینوں یا سالوں میں نہیں بلکہ دنوں میں۔

یا ساوں ہے ایک ڈنر میں مرعو تھے۔وہ اس وقت سالار کے ساتھ کھڑی چند لوگوں ہے مل رہی تھی جب اس نے ہیلو کی ایک شناساسی آواز سنی۔امامہ نے گردن موڑ کردیکھااور پھرہل نہیں سکی۔وہ فاروق تھا۔جو بے حد گرم جو شی کے ساتھ سالار ہے مل رہاتھا۔

"میری بیوی\_" سالاراب اس کانعار نب کردار با تھا۔

''تعارف کی غرورت نہیں ہے' میں پہلے ہی ان ہے مل چکا ہوں۔'' فاروق نے بے حد گرم جو خی ہے کہا۔ سالار نے بچھے تیران ساہو کرفاروق کودیکھا۔ ''آپ پہلے مل چکے ہیں اہامہ ہے ؟''

"بالكل أبهى پرسول بى توملا قات ہوئى ہے۔ ڈاكٹر جلال انفر كے ساتھ ليج كررہى تھيں۔ دراصل جلال ہمارے فيملى ڈاكٹر جن الكر جن اللہ اللہ اللہ بيار اللہ على اللہ بيار اللہ على داكٹر جن اللہ بيار اللہ بيار ہوئات ہے۔ اللہ بيار ہوئات ہے۔ "فاروق بڑے خوش كوار انداز ميں كمہ رہاتھا۔

''میں نے آور میری مسزنے تو گھانے پر انوائٹ کیا تھا ''لیکن انہوں نے کہا کہ آپ آج کل معروف ہیں۔'' فاروق نے نہ اہامہ کی فتی ہوتی رنگت کو دیکھا'نہ سالار کے بے آٹر چرے کو۔جو بچھوہ کمہ رہاتھا' سالار کواس پر بھین نہیں آرہا نھا'لیکن بقین نہ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی۔اس کے کان جیسے من ہور ہے شخصہ اس نے گردن موڑ کرا ہے بائیں طرف کھڑی اہامہ کو دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔وہ فی الحال اس کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔وہ جلال انفر کے ساتھ مل رہی تھی۔اور کب ہے؟

فاروق کی بات سنتے ہوئے امامہ نے ختک ہوتے ہوئے حلق کے ساتھ سالار کے جرے پر نظر ڈالی۔وہ بغور فاروق کی بات من رہاتھا اور اس کا چرو ہے تاثر تھا۔اس نے اس کے بے تاثر چرے کو دیکھ کر غلط اندازہ لگایا تھا۔

الْذِخُولِين دُالْجَيْتُ [52] اپريل 2015 كا

میں اے سب کھے بتا دول کی وہ میری بات مجھے لے گا'اس کے بے تاثر چرے نے امامہ کو بجیب می خوشی فنمی کا شكار كيا تفا۔وہ ابتدائي شاك ہے نكلنے لگي تھي۔ جھے پر سول ہي سالار كوبتا دينا جا ہے تھا'تب اے يہ شرمندگی نہ ہوتی۔اے ذرا پچھتادا ہوا۔وہاں کھڑے فاروق کی بات سنتے اور سالار کے چرے پر تظرد التے ہوئے اس نے ان حالات میں سالار کے ردعمل کو بالکل غلط سمجھا تھا اور کیوں نیہ سمجھتی 'اننے نہینوں سے وہ جس شخص کے ساتھ رہ ر بی تھی 'وہ اس کے ناز تخرے اٹھانے کے علاوہ اور پچھ نہیں کررہا تھا۔ اس نے اسے بھی یہ تا تر نہیں دیا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہوسکتا تھا یا اس کی کسی غلطی پر اسے معاف نہیں کر سکتا تھا۔ ''آپ ظهیرصاحب کے ہیں؟''اس نے یک دم سالا رکوفاروق کی بات کا ٹے دیکھا۔ '''سر

''ہاں' ابھی ہم لوگ آپ ہی کی بات کررہے ہتھے۔ آئیں میں آپ کو ملوا تا ہوں۔''سالار 'فاروق کولیے ایک طرف جلا کیا۔

المامه کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے موضوع بدلا تھایا وہ فاروق کووا قعی کسی ظہیرصاحب ہے ماوانا جاہتا تھا۔ وہ دوبارہ بلٹ کراس کی طرف نہیں آیا۔وہ ڈنر کے دوران بھی مردوں کے ایک گردپ کے پاس کھڑارہا۔وہ خود بھی ا پی کھے دو مری شناساخوا تین کے ساتھ کھڑی رہی۔ ایسا پہلی بار ہورہاتھا کہ کسی پارٹی میں وہ اس کے پاس ہی نہ آیا ہو۔اے بچھ پریشانی ہونے لگی 'کیکن اے ابھی بھی یقین تھا سالار اس چیز کو بہت برماایشو نہیں بنائے گا۔ یارٹی کے ختم ہونے پر میزبانوں سے رخصت ہو کروہ ہوٹل کی لالی کے دروازے پر اپنی کار کے انظار میں ر کھڑے ہو گئے۔ امامہ نے ایک بار بھراس کا چرو پڑھنے کی کوشش کے۔ اس کا چرواتنا ہی ہے تا تر تھا' جتنا پہلے تھا۔ لیکن اس کی خاموشی اور سنجیدگی ہے حد معنی خیز تھی۔امامہ نے بات کا آغاز کرنے کاسوجااور تب ہی ہو ٹل کاایک ملازم ان کی گاڑی ڈرائیووے میں لے آیا تھا۔ سالاراہے مخاطب کے بغیریا ہرنگل گیا۔اے اب شبہ نہیں رہاتھا ۔ كەنس كىاس اچانك خاموشى اور بےاعتنائى كى دجەكياتھى۔

گاڑی میں جیٹھے ہوئے بھی اس کی خاموشی اس طرح تھی۔ گاڑی کے مین روڈ پر آنے کے چند منٹوں کے بعد امامہنے اس طویل خامو ٹی کوتو ڑنے کی کوشش کے۔

"Will you please shut up" ده فريز بوكي كي -

روی کے دوران کو کرنا جاہتا ہوں 'تمہاری بکواس سننا نہیں جاہتا۔ "وہاں پر جلآیا نہیں تھا'لیکن جو میں اس وقت گاڑی ڈرائیو کرنا جاہتا ہوں'تمہاری بکواس سننا نہیں جاہتا۔"وہاں پر جلآیا نہیں تھا'لیکن جو سیجھ اس کی نظروں اور اس کے ٹھنڈے لیجے میں تھا'وہ امامہ کومار نے کے لیے کافی تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا ،
کہ بات اتن معمولی نہیں' جنتی وہ سمجھ رہی تھی۔وہ اسے دوبارہ مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کرسکی۔اشنے مہینوں کے بات این معمولی نہیں کرسکی۔اشنے مہینوں میں اس نے بہلی باراے اندھادھند گاڑی ڈرائیو کرتے دیکھا تھا۔

اپارٹمنٹ میں داخل ہونے کے بعد وہ اپنی جیکٹ لاؤنج میں صوفے پر تجینکتے ہوئے سیدھا کجن میں گیا۔امامہ کی سنچہ میں نہیں آیا کہ وہ کجن میں جائے یا اُس کے بیڈروم میں آنے کا انتظار کرے۔اپن جادرا تارتے ہوئےوہ "کے ساتھ رہ رہی تھی اور آج پہلی بارایک ''شوہر

آئی۔ کری تھینج کروہ جیٹھی ہی تھی تکہ وہ کری دھکیلیا ہوااٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ''سالار!میریبات توسنو!'' "ابھی کچھ اور رہ گیاہے جو تم نے مجھے بتاناہے؟" اس نے سالار کی آنکھوں میں اپنے لیے بھی تحقیر نہیں دیکھی تھی 'لیکن آج دیکھ رہی تھی۔ '' <u>جھے</u> د ضاحت کاموقع تورو۔'' ''وضاحت…؟ کس چیز کی دضاحت…؟ تم مجھے پیر بتانا چاہتی ہو کہ تم نے اپنے ایکس بوائے فرینڈ کے لیے اپنے شوہر کودھو کا دینا کیوں ضروری سمجھا؟''اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ''دریتے محمد سرائی تیں سمجھا؟''اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ''یا تم مجھے یہ بتاؤگی کہ تمہارے ایکس بوائے فرینڈ کی وہ کون سی خوبی ہے 'جو تمہیں اپے شوہر میں نظر نہیں آئی۔"وہ آیے لہجے ہے اسے کاٹ رہا تھا۔ "اس سے بمتربیہ ہے کہ تم بجھے صرف بیادد کہ تم کب ہے اس سے مل رہی ہو؟" "میں اتفا قا"اس ہے ملی تھی۔ صرف ایک بار۔ اس نے بھرائی ہوئی آداز میں بچھ کہنے کی کوشش کی۔سالارنے ڈا کننگ ٹیبل پر بوری قوت ہے ہاتھ مارا تھا۔ Stop befooling me woman!" وہ یوری قوت سے جِلّا یا تھا۔اہامہ کی آوا زبند ہو گئی۔اس کے ہاتھ کا نینے لگے یوٹو بیا ختم ہورہا تھا۔ "ثم مجھتی ہومیں اب تم پر اعتبار کروں گا۔ تم نے میری نظروں میں آج اپنی عزت ختم کرلی ہے۔ "You are nothing but a bloody cheater" وہ کہتے ہوئے دہاں رکا نہیں تھا۔ بیڈروم میں جانے کی بجائے وہ اسٹڈی روم میں جلا گیا تھا۔ المامہ نے ملحیاں جھینچ کرجیے اپنے ہاتھوں کی کیکیا ہٹ کورد کنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے الفاظ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے۔ وہ بے عد تکلیف وہ تھے الیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف وہ اس کی کاٹ دار نظریں تھیں۔ بات اتن بڑی نہیں تھی جتنی سالارنے بنالی تھی 'لیکن بات اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی جتنی اس نے سمجھی تھی۔ دواس کے اور جلال کے ماضی کے تعلق سے واقف نہ ہو ماتو تھی بھی کسی کلاس فیلو کے ساتھ کھانا کھانے پر اتنا منكامه كفرانه كريا وكنزرو يونيس تقا-اسے خود ہی جلال سے ملاقات کے بارے میں بتارینا جاہیے تھا۔ دہاں بیٹھے ' بہتے آنسوؤں کے ساتھ اب وہ خود کوملامت کررہی تھی۔ دہ اٹھ کر بیڈروم میں آگئی۔ سونے کا توسوال ہی پیدا نہیں ہو تاتھا۔ وہ ماؤف ذہن اور حواس کے ساتھ صرف سالار کے الفاظ ذہن سے نکا لنے کی کوشش کررہی تھی۔ سوال یہ نہیں تھا کہ دہ اسے غلط سمجھ رہاتھا 'سوال یہ تھا کہ الياكيون ہوا؟كيادہ بھي اے اس طرح تا قابل اعتبار سمجھتا ہے ،جس طرح دہ اے سمجھتی ہے۔ دہ ساری رات جاگتی رہی۔ سالار بیڈروم میں نہیں آیا تھا۔اے لیٹین تھا مبیج نک اس کاغصہ ختم نہیں تو کم ضرور ہوجائے گاور دہ اس سے دوبارہ بات کرنا چاہتی تھی۔ دہ نجر کے دفت کرے میں آیا تھا۔ اس پر ایک نظر ڈالے بغیردہ کیڑے تبدیل کرکے نماز پڑھنے کے لیے جلا گیا اس کی والیسی ہمیشہ کی طرح جم اور جا گنگ کے بعد آفس جانے ہے کچھ دیریسلے ہوئی تھی۔اس نے اہامہ کو تب بھی مخاطب نمیں کیا تھا۔اہامہ کے زکا لے ہوئے کیڑوں کے بجائے 'وہا پنے نکالے ہوئے کیڑے لے کرواش روم الخولين دُالجَتْ 54 ايريل 2015 ي

میں کیاتھا۔ وہ کچھ دلبرداشتہ ی ہوکر کچن میں ناشتا تیار کرنے لگی۔ سالار تیار ہو کرلاؤ ج میں آیا 'لیکن ناشتہ کی ٹیل پر جانے کی بجائے وہ اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ اسے پتا تھا کہ وہ اپنالیپ ٹاپ لینے وہاں کیا تھا'لیکن یہ وہ ناشتا کرنے میں کے بیات میں میں اسٹری روم میں چلا گیا۔ اسے پتا تھا کہ وہ اپنالیپ ٹاپ لینے وہاں کیا تھا'لیکن یہ وہ ناشتا کرنے كى بعدكياكر تاتھا'آج يملے لينے كامطلب تھاكى "سالار! تاشتانگادیا ہے میں نے۔"اس کے اسٹری روم سے نکلنے پر امامہ نے اے کہا تھا۔ "اس کے لیے تم طِلال کوبلالو۔"اس نے بات نہیں کی گھی اسے کو ژامارا تھا۔وہ سفید پڑگئی۔وہ ایک اسے رکے بغیرایار مُنٹ کا دروازہ کھول کر نکل گیا۔اے احساس مہیں ہواکہ وہ کتنی دیروہیں ڈا کننگ تیبل کے قریب کھڑی ر ہی۔اس کے لفظ کسی خار دار تاری طرح اس کے دجود کوانی گردنت میں لیے ہوئے تھے۔ وہ سارا دن کچھ نہیں کھاسکی تھی۔اس نے دوبار سالار کو کال کی 'لیکن اس نے کال ریسیو نہیں کی۔اے بھی توقع تھی۔اس نے ٹیکٹ میسیع کے ذریعے اس سے معانی مانگی۔اس نے ٹیکٹ میسیع کا بھی کوئی جواب وہ روزانہ سات یا آٹھ ہے کے قریب کھر آجا یا تھا۔اگر بھی اسے درے آنا ہو باتوں اے مطلع کردیا کر تاتھا' لیکن اس دن دہ رات کو تقریبا" دس بجے کے قریب کھر آیا تھا۔ ''آج بهت دريهو گني؟''أمامه نے دروانه کھو گئے پر پوچھا-سالار نے جواب نہيں دبا-وہ کھڑی صرف اے دیکھتی رہ گئی۔ لاکونج میں ریموٹ تحنول نے ٹیوی آن کرتے ہوئے وہ بڈردم میں جلا گیا۔ سے جیسے اشارہ تھا کہ وہ دوبارہ نی وی دیکھنے کے لیے وہاں آئے گا۔ امامہ کویفین تھا کہ دہ کھانا نہیں کھائے گا'لیکن بو بھل دل کے ساتھ اس نے کھانالگانا شروع کردیا تھا۔ وہ دی بندرہ منٹ کے بعد کیڑے تبدیل کر کے لاؤئج میں آگیا تھا۔ فریج سے ایک انری ڈرنک نکال کروہ لاؤنج کے صوفہ پر بیٹھ کر چینل سرفنگ کرنے لگا۔ ''کھاناتیارے!''امامہ نے اے انفارم کیا۔وہ کی دی دیکھارہا۔ "تم کھانا کیوں نہیں کھارہے؟"وہ آگے بردھی۔اس نے ٹی دی ہے نظریں ہٹاکراہے کہا۔ ور میرا گھرے میں موجود ہر چیز میری ہے اور کھانا کھانا یا نہ کھانا میرا مسئلہ ہے تہمارا نہیں۔"اس کی آنکھوں میں بے رخی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ د میں نے تہمارے انتظار میں ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔"اس نے جھی اس شخص کے سامنے اپنااییالہجہ ر کھنے کاسوچا تک نہیں تھا۔وہ''محبت''نہیں بلکہ''رشتہ''تھاجواس کو کمزور کررہاتھا۔ " Stop this bullshit. "وہ جیس تبدیل کرتے ہوئے بجیب سے انداز میں ہساتھا۔ ' دمیں تمہارے ہاتھوں بے د قوف ضرورین گیا ہول <sup>المی</sup>کن بے و قوف ہول نمیں۔' ''سالار!تم جو سمجھ رہے ہو'ایسابالکل بھی نہیں ہے۔ ''وہ اس کے سامنے کے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ '' بالكل تُصيّب كهائم نے جو ميں حمهيس سمجھ رہا تھا' دہوا فعی غلط تھا۔'' المار کے حکق میں پھر گرمیں پڑنے گئی تھیں۔ "تم میری بات کیوں نہیں من لیتے ۔۔ ؟"اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کما۔ "امار ! آج میرے سامنے رونامت 'تم جھے استعال کررہی ہو ایک سپلائٹ کررہی ہو۔ کرو 'لیکن ایمونشنلی بلیک میل مت کرد بھے۔" وہ اس کی آنکھوں میں نمودار ہوتے آنسوؤں کود کھے کربری طرح مشتعل ہوا تھا۔ الإخوان والجنث 55 ايريل 2013 ONLINE LIBRARY

'' ٹھیک ہے'تم بات نہیں سننا چاہتے'مت سنو'لیکن معاف کردو بھے ۔۔ بیس تم سے ایک کیو زکر تی ہوں۔ میری غلظی تھی' مجھے اس سے نہیں ملنا چاہیے تھا۔''اس نے کیکیاتی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ دنیا کاسب سے مشكل كام اين ناكرده كناه كے ليے معذرت كرنا تھا اے اب احساس ہورہا تھا۔ ں اس طرح ملنے کے بجائے 'تمہیں اسے شادی کرلینی چاہیے۔ ''اس نے اس کی بات کاٹ کر کہا تھا۔ ''سالار! وہ شادی شدہ ہے۔''وہ بات مکمل نہیں کرسکی' اس نے آنسو بہنے لگے تھے اور اس کے بات ادھور ا ''بہت دکھے ہے تہیں اس کے شادی شدہ ہونے کا؟ تو کہوا ہے 'تم سے سیکنڈ میں ج کرلے یا بیوی کو طلاق دے ' کین اے ایسا کرنے کی کمیا ضرورت ہے ہتم تو دیسے ہی اے available ہیو۔" وہ سائس نہیں لے سکی عمراز کم اے اس کی زبان سے یہ سننے کی توقع نہیں تھی۔ "کیامطلب ہے تمہارا؟"اس نے بے بھینی سے کہا۔ "تم جو مطلب نکالنا جاہتی ہو' نکال لو۔"اس نے سامنے پڑی ٹیبل پر انر جی ڈرنک کا کین اور ریموٹ کنٹرول ''تم جو مطلب نکالنا جاہتی ہو' نکال لو۔"اس نے سامنے پڑی ٹیبل پر انر جی ڈرنک کا کین اور ریموٹ کنٹرول دد نول رکھتے ہوئے کہا۔ "میرے کر بکٹر پربات کررہے ہوتم ؟"اس کاچرہ سرخ ہونے لگاتھا۔ "کریکٹرے تمہارا؟"ایس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہاتھا۔ "كريكٹر تھانوشادى كى تھى تم نے "اے اپنى بھرائى ہوئى آدازے خود جمنجلا ہث، ونے لگى تھى۔ "شادى نہيں اغلى كى تھى ۔ با And I regret it ۔ "دواس كامندو مكھ كررہ كئے۔خاموشى كاايك لمبا وتغد آیا تھا۔ پھراس نے اسے حلق میں بھنسا آنسوؤں کا کولد نگلتے ہوئے کہا۔ "میری قیملی ہوئی ناتو میں تم ہے اس طرح کیا بک بات بھی نہ سنتی 'کیکن اب اور کچھ مت کمنا'ور نہ میں تمہار ا كريفور كرطي جاؤل كي رہ سر سبال ہوں۔ سالارنے جواب میں ٹیبل پریڑا اپناسیل اٹھایا۔اس نے فرقان کو کال کی۔ دوتههارا دُرا ئيورسونو نهيس گيا؟" ''نیس-''دو سری طرف سے فرقان نے کہا۔ "جہیں ضرورتہ، ہں۔ ''اجیما' میں اسے بتا تاہوں۔'' سالارنے سیل نون برند کردیا۔ ''ڈرائیور تہہیں چھوڑ آیا ہے'تم پیکنگ کر کے جاسکتی ہو'لیکن مجھے بھی بیدو تھمکی مت دینا کہ تم گھر چھوڑ کر چلی جاؤگی' جو بچھ تم میرے گھرمیں بیٹھ کر کررہی ہو بہترہے تم یماں سے چلی جاؤ۔''وہ اٹھ کر بیڈروم میں چلاگیا تیں جاؤگی' جو بچھ تم میرے گھرمیں بیٹھ کر کررہی ہو بہترہے تم یماں سے چلی جاؤ۔''وہ اٹھ کر بیڈروم میں چلاگیا دہ بت کی طرح دہیں بیٹھی رہی۔اس نے اسے دھکے دے کر گھرہے نہیں نکالاتھا 'لیکن دہ بہی محسوس کررہی تقی۔ چند منٹ دہ دہیں بلیٹی رہی بھروہ یک دم اٹھ کرایار ٹمنٹ سے باہرنکل آئی۔لفٹ میں اس نے اپنے دویے سے بھیگی آنکھوں اور جرے کور گڑ کر خشک کرنے کی کوشش کی۔وہ ڈرائیور کے سوالوں سے بچنا جاہتی تھی۔ '' ججھے سعیدہ امال کی طُرف جھوڑدو۔''اس کے بینچے بینچنے تک ڈرائیور فرقان کی گاڑی نکائے ہوئے تھا۔اس نے گاڑی کی جھپلی سیٹ پر جیٹھتے ہوئے اسے کہا۔ رات کے سوا گیارہ بنے گاڑی کی بجیلی سیٹ پروہ بورے رائے آنسو بماتی اور آنکھوں کورگزتی رہی۔اس نے

الْدُخُولِينَ دُالْجَنْتُ [56] الهريل 201 يُد

زندگی میں ایسی ہے عززنی بھی محسوس نہیں کی تھی۔اے ایک بار بھرائے ماں باب بری طرح یاد آرے تھے۔ سعیدہ اماں نے نمیند سے اٹھ کر دردوازہ کھولا اور اسے دردوازیے برد کمیے کردہ بری طرح بریشان ہوئی تھیں 'مگراس ے زیادہ پریشان وہ اے اندر آکر بلک بلک کرروتے و مکھ کر ہوئی تھیں۔ ''سالار بنے کھرے نکال دیا ؟''وہ من کرحواس باختہ ہوگئی تھیں۔وجہ کیا بھی 'وہ سعیدہ امال کو توکیا' کسی کو بھی ''بھائی جان کو فون ما کردد'میں ان ہے بات کرتی ہوں ایسے کیسے گھرسے نکال سکتا ہے دہ۔''سعیدہ امال کو غصہ آنے (گا تھا۔ اس نے ان کے اصرار کے باوجود آدھی رات کوڈاکٹر سبط علی کوفون نہیں کیا۔ یہ معیبت اس کی تھی 'وہ اس کے کیے اولوں کی نیندس خراب میں کرتا جا ہتی تھی۔ وہ خود بھیلی رات نہیں سوئی اور اب اس طرح روتے ہوئے اس کا سردر دسے بھٹنے لگا تھا۔ فجر کی نماز کے بعدوہ سونے کے لیے لیٹ کئی۔ نیزدمشکل ہے آئی تھی الیکن آئی تھی۔ ددبارہ اس کی آنکھ دو بسر کو تھلی اور آنکھ تھلنے پر اسے بیرسب بچھے بھیانک خواب کی طرح لگا تھا۔ ''سااا رنے کوئی فون تو نہیں کیا؟''اس نے سعیدہ اما*ل کے کمرے می*ں آنے پر ہو جھا۔ " نهیں 'تم نمالومیں کھانالگار ہی ہوں 'کھر بھائی صاحب کی طرف طبتے ہیں۔ "معیدہ امال کمہ کر کرے سے نکل سننں۔ پتانہیں اے کیوں امید تھی کہ وہ اپ بچھتا رہا ہوگا'شاید اس کے چلے جانے کے بعد اے احساس ہوگیا ہوگا کہ اس نے زیادتی کی ہے۔ بارہ گھنٹے غصہ ختم ہونے کے لیے کانی تھے 'اگر پیرسب کھے اس نے غصے میں کیا تھا اس نے بوجھل دل کے ساتھ شاور لیا اور سعیدہ الماں کے گھریڑے ہوئے اپنے کیڑوں میں ہے ایک جو ژا نکال كريس ليا۔ وہ بجيلے کئی مهينوں ہے اپنے قيمتی كيڑے بہننے كى عادي ہو گئی تھی كہ اپنے جسم پر وہ جو ڑا اے خود ہی عجیب سالگ رہاتھا۔اے بہت بھوک لگ رہی تھی کیلن کھانے کے دو لقے لیتے ہی اس کی بھوک مرگئ۔سعیدہ

اس نے بوجھل دل کے ساتھ شاورلیا اور سعیدہ اماں کے گھر بڑے ہوئے اپنے کیڑوں جس ہے ایک جو ڑا نکال
کر ہمن لیا۔وہ بجیلے کئی مہینوں ہے اپنے قیمتی کیڑے ہیننے کی عادی ہوگئی تھی کہ اپنے جسم پروہ جو ڑا اسے خود ہی
جیب سالگ رہا تھا۔ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی 'لین کھانے کے وولقے لیتے ہی اس کی بھوک مرگئی۔سعیدہ
اماں نے زبردستی اسے کھانا کھلایا۔وہ کھانے کے فورا "بعد ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا جاہتی تھی۔ سالار ہفتے ہیں وہ دان ڈاکٹر
صاحب کو ان کے آفس فون پر اس طرح کی گفتگو سے پریٹان نہیں کرتا چاہتی تھی۔ سالار ہفتے ہیں وہ دان ڈاکٹر
صاحب کو ان کے آفس فون پر اس طرح کی گفتگو سے پریٹان نہیں کرتا چاہتی تھی۔ سالار ہفتے ہیں وہ دان ڈاکٹر
صاحب اس کے بارے میں جو کہنا چاہتا ہو اس سے پہلے ہی کہ دوے کم از کم اسے بیٹھے بھائے شرمندگی کا وہ
ماحت اس کے بارے میں جو کہنا چاہتا ہو اس سے پہلے ہی کہ دوے کم از کم اسے بیٹھے بھائے شرمندگی کا وہ
نہیں تھیں۔وہ زبردستی اسے ساتھ لے کرڈاکٹر صاحب کے گھر آگئی تھیں۔کلؤم آئی سب پچھ میں کرسعیدہ اماں
کی طرح حواس باخت ہوئی تھیں۔ڈاکٹر صاحب آئی تھیں۔کلؤم آئی تھیں۔کلؤم آئی سب پچھ میں کرسعیدہ اماں
کی طرح حواس باخت ہوئی تھیں۔ڈاکٹر صاحب آئی تھیں۔کلؤم آئی تھیں۔کلؤم آئی سب پچھ میں کرسعیدہ اماں
کی طرح حواس باخت ہوئی تھیں۔ڈاکٹر صاحب آئی تھیں۔کلؤم آئی تھیں۔کلؤم آئی تھیں۔کلؤم آئی سب پچھ میں کرسعیدہ اماں
کی طرح حواس باخت ہوئی تھیں۔ڈاکٹر صاحب آئی تھیں۔کلؤم آئی تھیں۔کلؤم آئی تھیں۔کلؤم آئی سب پچھ میں کرسعیدہ اماں
دور کیلئی بیٹا جھٹڑا کی بات پر ہوا؟'امامہ کے ہاں اس ایک سوال کاجواب نہیں تھا۔

سعیدہ اہل اور کلنوم آئی تکے ہمار پوچھنے پر آسے احساس ہو تا کہ اس سوال کاجواب اس کی نبیت صاف ہونے کے باوجود اس کو مجرم بنا رہا تھا۔ اگر وہ سعیدہ اہل اور کلنوم آئی کو میہ بتاتی کہ وہ اپنے ایک پر اپنے دوست کے ساتھ کھانے پر گئی تھی یا کسی برانے کلاس فیلو کے ساتھ تھی تو بدنوں صور تول میں وہ بھی بھی اچھے روعمل کا اظہار نہ کر تمیں۔ وہ بیس بیس بیا سکتی تھی جو گھر آتے ہی اسے اس طرح دیکھے کر پریشان ہوئے تھے۔

"اے میرے کر مکٹر پرشک ہے۔"اس نے ان کے باربار بوچھنے پر سرچھ کائے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر سبط علی کو جیسے

يَزْخُولَىن وَالْجَلْبُ 57 أَيْرِيلَ 2015 يُن

これのことの時間に 15月

شاک لگا تھا۔ سعیدہ اماں اور کلثوم آنٹی بھی بول نہیں سکی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے بعد اس سے کوئی سوال نہیں کیاتھا۔

''رہ رات کو آئے گانو میں اس سے بات کروں گا۔ پریشانی کی بات نہیں ہے۔۔ ٹھیک ہوجائے گاسب کھے۔''

انہوںنے امامہ کو تسلی دی۔

"میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں جاب کرلول گی الیکن میں اب اس کے گھر نہیں جاؤں گ۔"

ڈاکٹر سبط علی نے اس کی کسی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ اب بھی جیسے شاک میں تھے۔ سالار
سکندر کے بارے میں جو آثر وہ آج تک بنائے جیٹھے تھے 'وہ بری طرح مسنح ہوا تھا۔ وہ خود کو یہ لیقین ولانے کی
کوشش کررہے تھے کہ یہ سب کسی غلط فنمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے 'ورنہ سالار اس لڑکی کو آدھی رات کواپنے گھر سے
اس طرح کے الزام لگا کرخالی ہاتھ نہیں نکال سکتا تھا'جے وہ اپنی بٹی کہتے تھے۔

فرقان اس رات اکیلا آیا نمالار اس کے ساتھ نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے لیکچر کے بعد اسے روک لیا اور

مالار کے بارے میں یو چھا۔

''دہ کچھ معروف تھا اس لیے نہیں آسکا۔''فرقان نے اطمینان سے کما۔ ''آپ کو اس نے بتایا ہے کہ اس نے امامہ کو گھرسے نکال دیا ہے۔''فرقان چند کیے بول نہیں سکا۔ ''امامہ کو؟''اس نے بے بیٹین سے کما۔

"آپ کے ڈرائیور کے ذرایع ہی اس نے امامہ کو کل سعیدہ بمن کے گھر بجوایا تھا۔" فرقان کو پچھلی رات سمالار کی کال یار آگئ۔

" بجھے یقین نہیں آرہا۔ کسے جمطلب "

فرقان کادماغ واقعی چگراگیاتھا۔ سالار 'امامہ پر جس طرح جان چیز کتاتھا' کم از کم اس کے لیے یہ بات ماناممکن فرقان کادماغ واقعی چگراگیاتھا۔ سالار 'امامہ پر جس طرح آدھی رات کو۔ دہ اے کل جم میں بہت خاموش سالگا در آج دہ جم میں آیا ہی نہیں تھا' کیکن اس کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ اس خاموشی کاکوئی تعلق امامہ سے ہوسکتا ہے۔

"میں اے ابھی فون کر تاہول میری تو یکھ سمجھ میں نہیں آرہا۔"

فرقان نے بریشان ہوتے ہوئے سالار کواہے سیل سے کال کی 'سالار کامیل آف تھا۔اس نے دوبارہ گھرکے نمبررٹرائی کیا 'کٹی نے فون نہیں اٹھایا۔اس نے کچھ حیران ہو کرڈا کٹرصاحب کو دیکھا۔ ''نون نہیں اٹھارہا۔ میل آف ہے۔ میں گھرجا کربات کر تاہوں اس سے۔ آپ امامہ کو میرے ساتھ بھیج دیں۔''فرقان واقعی پریشان ہوگیا تھا۔

۔ ''دنہیں'امامہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گ۔اس نے نکالا ہے'وہ معذرت کرکے خود لے کرجائے۔''ڈاکٹر سبط علی نے بے حددو ٹوک انداز میں کہا۔

· 'آبِاہے جاکر میرابیغام دے دیں۔''فرقان نے بھی ڈاکٹر سبط علی کواتنا سنجیدہ نہیں دیکھاتھا۔

# # #

مالارنے بیل کی آواز کوچندبار نظرانداز کرنے کی کوشش کی کیکن پھراسے اندازہ ہوگیا کہ فرقان جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اور اس کامیہ ارادہ کیوں تھا'وہ جانتا تھا۔ اس نے جاکر دروانہ کھولا اور بجروروانہ کھلا چھوڑ کراندر آگیا۔

الريل 2015 اليريل 2015 المريل 2015 المريل

''تم نے امامہ کو گھرے نکال دیا ہے؟'' فرقان نے اندر آتے ہوئے اپنے عقب میں دروازہ برنز کرتے ہوئے کہا۔ ''نیاں نے نمیں نکالاُوہ خود گھر چھوڑ کر گئی ہے۔''سالا رنے پیچھے دیکھے بغیراسٹڈی روم میں جاتے ہوئے کہا۔ ''بنھ سے جھوٹ مت بولو۔تم نے خود جھے ڈرائیور کو بینجنے کے لیے کما تھا۔'' فرقان اس کے بیچھے اسٹڈی روم میں آگیا۔ ''بال'کہاتھا کیوں کہ اس نے جھے گئر جھوڑنے کی دھمکی دی تھی تو میں نے کہاٹھیک ہے' تنہیں کل جانا ہے' یہ جا ایر ان ک تم آج جلی جاؤ الیکن میں نے اسے نہیں نکالا۔" اس نے اپنی کری پر بیٹھتے ہوئے ہے یا تر چیرے کے ساتھ کہا۔ فرقان نے سگریٹ کے مکڑوں سے بھرے الیش ٹرے کوریکھااور پھراس سلکتے ہوئے سگریٹ کوجودہ دوبارہ اٹھارہاتھا۔ ''بیویاں گھرچھوڑنے کی دھمکیاں دیتی ہی رہتی ہیں'اس کامطلب یہ نہیں کہ انہیں اس طرح گھرہے نکالِ ''نہیں ود-"فرقان نے بیڈر بیٹھے ہوئے کہا۔ "But she dare not do that to me "رين بول " اس نے فرقان کی بات کاٹ کر کما۔ ''ڈاکٹرصاحب کتنے پریشان ہی' تمہیں اس کا ندازہ ہے؟'' '' سرمیرااوراس کامعاملہ ہے دوڈاکٹرصاحب کودرمیان میں کیوں لے کر آئی ہے؟''وہ سلگا تھا۔ " وہ کیسے نہ لے کر آتی ہم اے گھرے نگالو کے اور ڈاکٹر صاحب کو پتانہیں جلے گا؟" "وہ جاہتی تو نہ بینا جلتا' اگرِ اتن جرات تھی کہ گھرے جلی گئی تو پھراتنا حوصلہ بھی ہوتا جاہیے تھا کہ منہ بند ر کھتی۔"اس نے سگریٹ کا ٹکڑاالیش ڑے میں بھینک دیا۔ وجمهيل كياموات؟" در کچھے ہمیں۔ دوکس بات پر جھگڑا ہوا ہے تم دونوں کا؟" دوکس بات پر جھگڑا ہوا ہے تم دونوں کا؟" د دبس 'ہوگیا کسی بات بر۔'' وہ کم از کم وجہ بتانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ فرقان آدھے گھنے کے سوال و جواب اور بحث کے باوجوداس سے وجہ نہیں ہوچے سکا تھا' بھرجیے اس نے ہتھیارڈا لتے ہوئے کہا۔ ود تھک ہے 'جو ہو گیاسو ہو گیا۔ اب تم اے لے آؤ۔'' ور بیس میں شمیں کروں گا۔نہ میں نے اُسے نکالا ہے 'نہ میں اسے لے کر آؤں گا۔وہ خور آنا جاہتی ہے تو آجائے "اس نے دوٹوک انداز میں کہا۔ "اور ڈاکٹرصاحب سے سب نہیں ہونے دیں گے۔وہ اپنی مرضی سے گئی ہے یا تم نے اسے نکالا ہے واکٹر صاحب کابیغام ہی ہے کہ تم جاکر معذرت کرتے اسے لے کر آؤ۔ "سالار خاموش رہا۔ "میرے ساتھ چلو'ابھی اسے لے آتے ہیں۔" "میں نہیں جاؤں گا'ڈاکٹر صاحب میں خود بات کرلوں گا۔" الْخِوتِن رُاحِيْتُ 59 الريل 1015 عُنا

فرقان الکے دد تھنے دہیں بیٹھا اے سمجھا آپر ہا'لیکن وہ اس کے انکار کو اقرار میں بدل نہیں سکا۔وہ بے عد ناخوش سالار کے ایار ٹمنٹ ہے گیااور اس کی خفکی نے سالار کی فرسٹریش میں اضافہ کیا۔ اس نے فرقان سے غلط نہیں کہا تھا۔وہ واقعی امامہ کو گھرے بھیخے کا کوئی اراوہ نہیں رکھتا تھا۔اس نے اسے رحمکانے کی کوشش کی تھی اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا گہ وہ واقعی اٹھ کرچلی جائے گ۔اس کے اِس طرح کیے جانے ہے سالار کے اشتعال میں اضافہ ہوا۔ اس سے شادی کے بعدوہ پہلی بار ضد میں آیا تھا اور بیہ سیج تھایا غلط'ایب مرد کی طرح اب اے اس کی کوئی پروا نہیں تھی۔وہ فرسٹر بٹلہ تھا'اپ سیٹ تھا'لیکن اب ہار مانے کے لیے تیار تہیں تھا۔

ڈاکٹر سبط علی اسکلے چار دن اس کا نظارِ کرنے رہے۔ وہ نہیں آیا 'نہ ہی اس نے انہیں فون کیا۔انہیں خود اسے فون کرنے میں عار تھا۔ انہیں کہیں نہ کہیں بہ توقع تھی کہ وہ ان کا اتنا اجترام ضرور کر تا تھا کہ ان کا پیغام یکنے پر آجائے گا'لیکن اس کی مکمل خامو تی نے جیسے انہیں ذہنی دھیکا پہنچایا تھا۔امامیہ اس دن سے انہیں کے گھر پر تھی۔ انہوں نے یہ بہتر سمجھا تھا کہ جب تک ہے مسئلہ حل نہیں ہوجا آا وہ انہیں کے گھررہے۔ فرقان ڈاکٹر سبط علی کے کھراور سالار کے اپارٹمنٹ کے در میان تھن جگر بنا ہوا تھا۔وہ ہرروز ڈاکٹر صاحب کے پاس آرہا تھا'یہ جیسے اس کی طرف ہے اس شرمندگی کو ظاہر کرنے کی ایک کو مشش تھی 'جووہ سالار کے اس رویتے پر محسوس کررہا تھا۔ اس صورت حال میں سب سے زیان ابترز ہی حالت امامہ کی تھی۔اسے یہ لیمین کرنا مشکل ہور ہاتھا کہ سالار اس کے معاملے میں اس طرح کا روتیہ دکھا سکتا ہے۔وہ گھر میں ڈاکٹرصاحب اور کلتوم آنٹی کی پریشانی دیکھ کر خود کو اور بھی زیادہ مجرم محسوس کررہی تھی اور ای ذہنی تناؤ کی وجہ سے اسے بخار رہنے لگا تھا۔ چوتھے دن ڈاکٹرسبط علی نے سالار کو فون کردیا۔ وہ آفس میں بیٹھا ہوا تھا'اور سیل پر ڈاکٹرصاحب کا نمبردیکھتے ہ و تے وہ چند کیجے الی نہیں سکا۔ یہ ایک الیم کال تھی جس سے وہ بچنا بھی جاہتا تھا اور جسے وہ اٹینڈ نہ کرنے کی

جرات بھی نہیں کرسکتا تھا۔ رسمی سلام وعائے بعد ڈاکٹر سبط علی نے کسی تمید کے بغیراس سے کہا۔

" آبِ اگر شام کومیری طرف آسکتے ہیں تو تھیک ہور ندمیں آجا تا ہوں۔ اگر معاملہ حل ہوسکاتو بھتر ہو گا 'ور نہ معاملہ حتم کرلیں گئے۔"

ان کے الفاظ میں اس کے لیے کسی تشم کا ابهام نمیں تھا۔

و مهریانی ہوگی آپ ک-"انہوں نے کسی مزید بات کے بغیر سلام کرکے فون برند کردیا۔ وہ فون ہاتھ میں بکڑے بدیھا رہا۔ ڈاکٹر سبط علی کاپ لہجہ اس کے لیے نیاتھا 'کیکن غیرمتوقع نہیں تھا۔غیرمتوقع صرف وہ جملہ نفاجوانہوں نے آخر میں کیا۔ معاملہ ختم کرنے تک کی نوبت کیے آگئی تھی اس کے نزدیک پر صرف ا یک جھڑا تھا۔ بہلی باراس کے ببیٹ میں گر ہیں بڑی تھیر

اس شام کوڈاکٹر سبط علی نے بھیشہ کی طرح اسے دروازے پر ریبیو نہیں کیا تھا'نہ اس سے مصافحہ کیااور نہ ہی وہ اس کے لیے اسٹھے میں اور نہ ہی وہ اس کے لیے اسٹھے اس کے لیے اسٹھے اس کے لیے اسٹھے اس کے ساتھ اندر آیا۔ ڈاکٹر سبط علی لاؤ بج میں کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔اس کے آپ انہوں نے وہ کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ سالار سلام کرنے کے بعد سامنے والے صوفے پر بیٹے

امیں تم ہے بہت کمی چوڑی بات نہیں کروں گائسالار!"سالارنے سرائھا کرانہیں دیکھا۔

ا يُزْخُونِين دُامْجَسَا 60 ير س 2015 يَد

وہ پہلی باران کے منہ ہے تم کا طرز تخاطب من رہا تھا اور وہ بھی اپنے لیے 'ور نہ وہ اپنے مایا زم کو بھی آپ کمہ کر ''میں جھلے چاردن سے صرف اس بات پر شرمندہ ول کہ میں نے امامہ کی شادی تم ہے کیوں کروائی۔ آباس قابل نہیں تھے۔ محبت کے دعوے کرتا اور بات ہوتی ہے 'لکین کسی عورت کوا بے گھر میں عرقت سے رکھنا اگیک بالكل الكسبات\_تم صرف يهاا كام كسكتة تتحب" ۔ میں بعد بات ہے۔ اس سے مسلک کمرے میں دوڈا کٹر صاحب کی آدا زادراس کی خاموشی دونوں کو س رہی ہتی۔ ''اپنی بیوی کواس طرح گھرے نکالنے دالے مرد کو میں مرد تو کیاانسان بھی نہیں سمجھتا۔ تہمیں آگر اس بات ک پاس نہیں تھا کہ دہ تمہماری بیوی ہے'تواس بات کا پاس ہونا چاہیے تھا کہ دہ میری بیٹی ہے۔ میری بیٹی کو تمہنے اس طرح خالی ہاتھ آدھی رات کو کھرے نکالا ہے۔" ں حمل کے اسے گھرہے نہیں زکالاوہ خور۔"سالارنے بچھے کہنے کی کوشش کی۔ "میں نے اے گھرہے نہیں زکالاوہ خور۔"سالارنے بچھے کہنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹرصاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ ''تم نے گاڑی اریخ کی تھی۔''اندر جیٹھی امامہ کا نینے گئی تھی۔اس نے ڈاکٹرصاحب کو بھی اتن بلند آداز میں بات كرتے سيں ساتھا۔ "جہیں جرات کیے ہوئی کہ تم اس کے کر کمٹر کے بارے میں بات کرو؟" سالارنے نظریں اٹھا کرانہیں دیکھا اس کاچرہ سرخ ہورہاتھا۔ ''آپ نے اس سے پوچھا کہ بیربات میں نے کیوں کی تھی؟''اندر جیٹھی امامہ کا چیرہ فق ہو گیاتھا۔ صرف میں ایک کتاب خوال بات تھی جس پروہ مکنی تھی اور جس کااعتراف دہ استے دن ہے کسی سے نہیں کریائی تھی۔ ''میں اس ہے کچھ نہیں ہوچھوں گا۔ میں تمہارے کردار کو نہیں جانتا' کیکن وہ نوسال سے میرے یاس ہے وہ کونی ایا کام نمیں کر عتی بحس برتم اس کے کردار پر انگی اٹھاتے۔" اے بقین تھادہ اب جلال کا نام لے گا۔ اب لے گا۔ اس کا بورا جسم مرد پر رہا تھا۔ ایک 'دد' تمین' جار' یا نجے۔ اس کا دل سکنڈ زے بھی زیادہ تیزر فرآری ہے دھڑک رہا تھا۔ سیالار کا ایک جملہ اس وقت ڈاکٹر نساحب کی تظروں میں اسے ہمیشہ کے لیے گر انے والا تھا 'کیکن اس طرف خاموشی تھی۔ بجرامام نے اس کی آوازی ایک کھے کے لیے اسے لگا اس کاول رک جائے گا۔ "آئی ایم سوری۔"اے لیمن نہیں آیا 'یہ وہ جملہ نہیں تھا جے سننے کی اُسے توقع تھی۔اس کی معذرت نے اے شاک دیا تھا توڈا کڑصا حب کو بچھا دیر مشتعل کیا۔ ''ایک بات یا در کھنائم مالار ۔۔ جو کچھ تنہیں زندگی میں ملنا ہے'اس عورت کے مقدر سے ملنا ہے۔ یہ تمهاری زندگی سے نکل گئی تو خواری کے سوااور پچھ نہیں ہاتھ آتا تمهارے ۔۔ ہاتھ ملو کے ساری عمر تم فیماری خوش فلمتی ہے کہ اللہ نے تمہیں امامہ کا کفیل بنایا ہے ہے جھی را زق بننے کی کونشش بھی مت کرتا ہم را زق نہیں ہواں کے ۔ اللہ تم ہے بہتر کفیل دے دے گا ہے۔ تم ہے زیادہ مہریان ہتم ہے زیادہ خیال رکھنے والا۔ " "وہ 'کاٹو تو امو نہیں " کے مصداق بنا بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر سبط علی نے بھی ایسی باتیں نہیں کی تھیں۔ بھی بھی نہیں۔ شرم ساری می شرم ساری تھی جووہ محسوس کررہا تھا اور اندر جیٹھی امامہ بھی ندامت کے ایک ایسے ہی سندریں غرق تی ۔ "اے گھر میں رکھنا ہے توعرت ہے رکھو'ورنہ ابھی اور اسی دفت اس کو چھوڑدو۔ تم ہے گئی گنااتھے انسان کے ساتھ بیاددوں گاجوا ہے تم ہے زیادہ استھے طریقے ہے اپنے گھرکی عزت بناکرر کھے گا۔" الْأَخْوِيْنَ ذُكِيهِ 61 يرين 2015 WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE HIBRARY PAKSOCIETY FAKSOCIETY **EORPAKISTAN** RSPK.PAKSOCIETY.COM

' دمیں' آپ سے اور اس سے بہت شرمندہ ہول۔ آپ اسے بلائیں' میں اس سے معذرت کرلیتا ہول۔'' میں ا ے گھٹے نکتے میں در نہیں گئی تھی۔ اندر بیٹھی امامہ زمین میں جیسے گڑ کررہ گئی تھی۔ یہ آخری چزتھی جس کی توقع اسے سالارسے تھی۔ کلثوم آنٹی اسے بلانے آئی تھیں اور اس کاول چاہاتھا کہ وہ کہیں بھاگ جائے۔ زندگی میں اپنے شوہر کا جھا کہوا سرد مکھنے سے بڑی ندامت کا سامنا اس نے آج تک نہیں کیا تھا کمیا ملامت تھی جولاؤ کج میں آکر بیٹھتے ہوئے اس نے خود کو کی تھی۔ سیسب چھواس کی غلطی سے شروع ہوا تھا۔ دسیں بہت زیادہ معذرت خواہ ہول جو کچھ ہوا انہیں ہوتا جا ہے تھا۔جو کچھ کیا علط کیا میں نے بجھے ایسا نہیں كرنا جاہيے تھا۔"اس نے سرما نظریں اٹھائے بغیراس کے بنٹھتے ہی کہا تھا۔امامہ کے ربح میں کچھاوراضافہ ہوا۔ آج سالار کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور اس کاذمہ داروہ اپنے آپ کو تھبرار ہی تھی۔ ''بیٹا! آپ جانا جاہ رہی ہیں تو جلی جائیں اور نہیں جانا جا ہیں تو۔۔ ''ڈاکٹرصاحب نے اس سے کہا۔ ''نہیں 'میں جانا جاہتی ہوں۔''اس نے اپنی آنکھیں رکڑتے ہوئے کہا۔ ''ٹھیک ہے بھرانیا سامان بیک کرلیں۔''ڈاکٹرصاحب نے اِس سے کما'وہ اٹھ کر کمرے میں آگئی۔دو دن پہلے کلتوم آنی نے اسے کھے کیڑے اور ضرورت کی چیزی لاکردی تھیں 'اس نے انہیں ایک بیک میں رکھ لیا۔ ڈاکٹر صاحب المامير كے انتقة بى المركزى روم ميں جلے گئے اوروہ سرجھ كائے بيشار ہا۔ ''بیٹا کھانا لگواؤں۔''کلثوم آنٹی نے جسے ماخول کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ ''دنہیں'میں کھانا کھاکر آیا تھا۔'' اس نے اب بھی نظریں نہیں اٹھائیں۔وہ نظریں اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہاتھا۔ ملازم سوفٹ ڈرنگ کا ایک گلاس اے دے کر تمیا۔ سالارنے پچھے کے بغیر گلاس اٹھا کر چند گھونٹ لے کررکھ ے اپنے چیزیں پیک کر کے باہر آنے میں بانج منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ سالارنے کھڑے ہو کرخاموشی ہے اس سے بیک پے لیا۔ ڈاکٹرصاحب بھی تب تک اسٹٹری روم سے نکل آئے تھے۔ وہ ان دونوں کو گاڑی تک چھوڑنے آئے تھے مگر بیشہ کی طرح وہ سالارے بغل کیر نہیں ہوئے۔ گاڑی کے سڑک پر آنے تک دونوں کے در میان کوئی بات نمیں ہوئی 'پھر سالارنے کہا۔ "I mis behaved with you" نعیں تم ہے بہت شرمندہ ہولی ودوبارہ اس سے معذرت کی اوقع سیس کررہی تھی۔ ''سالار' میں تم ہے بہت شرمندہ ہول جھے نہیں پتا تھا کہ ابو کو اتنا غصہ آئے گا۔ انہوں نے تمہارے سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ 'دنہیں' ٹھیک کیا انہوں نے جو بھی کیا' غلط تو پچھ بھی نہیں کیا انہوں نے' لیکن میں نے تمہارے کیر بکٹر کے بارے میں کچھ مہیں کہا تھا۔" "تمہارا مطلب ہے تم ہے سب کچھ کہوگے اور میں ہے نہ سمجھوں کہ تم میرے کیر بکٹر پر انگلی اٹھا رہے ہو؟" سالارخاموش رہاتھا۔ ر رہا ہوں رہا ہا۔ ''وہ بھے القا قا"اس دن پار کنگ میں مل گیا تھا۔'' کچھ دمر کی خاموشی کے بعد اس نے کمنا شروع کیا۔سالار نے اسباراے نہیں ٹوکا۔ ''ابھی چندہاہ پہلے اس نے دو سری شادی کی ہے۔ اس نے لیچ کے لیے اصرار کیا۔ بیکھے خیال بھی نہیں آیا کہ الدخولين دُانجَنت 62 أبريل (105 غ ONLINE HIBRARY

تہمیں بُرالگ سکتاہے اور میں نے تو لیج بھی نہیں کیا تھا۔ کھ در ریسٹورنٹ میں بیٹھے رہے بھردہ آدی اور اس کی مسز آگئیں۔ مجھے در ہور ہی تھی تو میں وہاں ہے گھر آگئی 'بس اتن سی بات تھی۔ میری غلطی بس یہ نھی کہ میں نے تہ سی بتایا نہیں کہ میں اس ہے ملی تھی۔" "اور میری علطی یہ تھی کہ میں نے تمہاری بات نہیں سی 'من لینی چاہیے تھی' reacted ۔" "بے عزی کروانی تھی اس کیے۔"وہ بردبرایا تھا۔ وہ اس سے کمنا جاہتی تھی کہ وہ اس وقت اس کی کس قدر احسان مند ہور ہی تھی 'لیکن وہ کمہ نہیں یار ہی تھی۔ اس کی ایک کسمے کی خاموشی نے اس کی عزّت رکھی تھی اور پچھلے تمام دن کے رویوں کا جیسے کفارہ اوا کردیا تھا۔وہ احسان مندی کے علاوہ اس وقت اس مخفی کے لیے پچھ محسوس نہیں کر رہی تھی۔اس وقت تشکر اور شرمندگی' کے سواکوئی تیسری چیزاس کے پاس نہیں تھی۔ کچھ دریہ خاموشی رہی۔ ''جھے نہیں پتا تھا کہ تنہیں کسی آدمی کے ساتھ میرا لمناا تنابرا لگے گا'ورنہ میں تو بھی۔'' پچھ دریے بعد اس سالارنے اس کی بات کائی۔"وہ"کوئی" آدمی نہیں تھا امامہ!" "وہ اب میرے لیے صرف "کوئی" آدی ہے۔" سالارنے گردن موڑ کراے دیکھا۔اس نے ناک رگڑتے ہوئے آنکھوں کوایک بار بھرصاف کرنے کی کوشش کی۔ "طبیعت تھیک ہے تہماری؟" "ہاں' ٹھیک ہے۔"اس نے امامہ کی بیٹانی پرہاتھ رکھ کرجیے ٹمپر پیڑچیک کیا۔ "كوراساب-" ''واکٹر کیاس لے جا تاہوں۔'' « نہیں میڈیسن کے ربی ہول میں ... بیک میں ہے۔ "وہ خاموش ہو گیا۔ انہوں نے ایسی خاموغی میں پہلے بھی سفر نہیں کیا تھا۔اس ایک دافعے نے اعتماد کے اس رشتے میں پچھے عجیب درا ڈیں ڈالی تھیں جو چھلے چند ماہ میں ان کے در میان بن کیا تھا۔ اس رات کھر آگر بھی ان کے درمیان بات چیت نہیں ہوئی تھی۔امامہ میڈسن لے کرسونے کے لیے لیٹ تمی اور سالار تقریبا "ساری رات اسٹری روم میں جیٹھاسٹریٹ بیتیا رہا۔ وہ پیچھلی تنین جار راتوں ہے یمی کچھ کررہا تها 'ليكن آج ده بهت زياده بريشان تها- آخري چيزجس كي ده بهي توقع نهيس كرسكتا تها 'وه وا كثر سبط على كالسياجتك آمیزرو بہ نفا۔ بیسب اس تی این غلطی کا بتیجہ تھا اور اسے بیہ مانے میں عار نہیں تھا۔ اس کوا تناغصہ کیوں آیا ؟اور اس طرح کا غصہ؟وہ خود بھی بیہ سمجھ نہیں بایا تھا۔وہ عفیں ل نہیں تھا۔ کم از کم پچھلے دس سالوں میں ایسے بہت کم مواقع آئے تھے 'جن پر کسی ہے اس کی خفگی این طویل ہوئی' جتنی امارہ ہے ہو گئی تھی۔ وہ جلال ہے جیلس نہیں تھا'وہ ان سیکیور تھا۔ وہ اس کے معالمے میں کس طرح بے اختیار تھی'اس کا مظاہرہ وہ دس سال پہلے بہت اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ جلال کا ایک دم دوبارہ ان کی زندگی کے منظر تا ہے میں اس طرح نمودار ہوتا' سالار کوا یک مرد کے طور بر بے حد جنگ محسوس ہوئی تھی۔ وہ بچھلے کئی مہینوں ہے اے خوش کرنے کے لیے آخری مد تک جارہاتھا۔اس نے اس کے نازنخرے اٹھانے میں کوئی کسر نمیں جھوڑی تھی۔شعوری اور لاشعوری طور پر ایک مرد کی طرح وہ ہروہ چیز کر رہاتھا جو امامہ کو خوش الزُخوس والمخت 63 الريل 201 فا ONLINE LIBRARY

کرتی۔اے بین تھا'وہ سب کچھ اہامہ کے دل ہے جلال الفرنامی شخف سے متعلقہ ہر طرح کے جذبات نکال دے گااورا سے محسوس ہونے لگاتھا کہ ایساہ و بھی رہا ہے۔وہ اس کے قریب آرہی تھی'لیکن جلال انفر کسی بھوت کی طرح یک دم دوبارہ نمودار ہو گیاتھا۔اسے یقین نہیں آرہا تھا کہ وہ اسے اتن خوب صورتی سے دعو کا دے رہی تھی۔۔

وہ دو دن پہلے ہونے والی ایک ایک بات کو یا د کر کے سلگتا رہا۔ وہ اگر اتفاقی ملا قات بھی ہتھی تواس کے بعد اس نے اہامہ کی جو حالت دیکھی تھی'وہ اس کے لیے تا قابل برداشت تھی۔ چار دن تک وہ آنس گھر'جم ہر جگہ صرف ایک ہی بات کے بارے میں سوچ سوچ کرجیسے یا گل ہورہا تھا۔وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟

اس دن اس نے آفس میں جو آخری چیزامات بھولی تھی 'وہ باتھ ردم بیس کی سل براس کی شادی کی دیگئی۔وہ
رنگ اس کے جانے کے بعد سالار کو وہاں ملی تھی۔اس کا خیال تھااہے گھر جہنچ کر رنگ یاد آجائے کی 'سکن اس
دن توکیا اسکلے دو دن تک امامہ کو وہ رنگ یاد نہیں آئی تھی۔ یہ بات سالار کے لیے جیران کن تھی۔وہ مسلسل انگلی
میں رہنے والی کسی فیمتی چیز کو اس طرح کیسے فراموش کر سکتی تھی۔

جلال انفرے ہونے والی اس ملا قات کے بعد اس نے اس رنگ کے اتار نے کو جسے نیا مفہوم بہنا دیا تھا۔ اس کی زندگی میں سالار سکندر کے ساتھ باندھے ہوئے اس رشتے کی شاید و قتی اہمیت تھی 'ولی نہیں۔ سالار کو ایک نیا مفہوم ڈھونڈ نے میں در نہیں لگی تھی' مگر اس اشتعال میں بھی وہ کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتا تھا کہ امامہ کے ساتھ ہونے والے اس جھڑے کو 'جلال کے نام کا فیک نگا کر سب کے سامنے رکھ دیتا۔ اس کے حوالے سے بدایک آخری چیز تھی' جو وہ کرتا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ چند دن مزید اسے اس طرح وہاں رہنے دے گا اور پھر آنے کے لیے آخری چیز تھی 'جو وہ کرتا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ چند دن مزید اسے اس طرح وہاں رہنے وہ گا اور پھر آنے کے لیے کہ وہ دے گا 'کیکن ڈاکٹر سبط علی کے گھر جانے کے بعد معاملات نے جو رخ اختیار کیا تھا'وہ اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔

### # # #

''باجی! آپ کمال تھیں؟' اگلی صبحوہ ملازمہ کے بیل دینے بر حاگی تھی۔ دروازہ کھو لنے پراسے دیکھتے ہی ملازمہ نے پوچھا۔ ''میں چند دن اپ گھر ہے کے لیے گئی ہوئی تھی۔''اس نے ٹالنے والے انداز میں کما۔ ''طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟''ملازمہ نے اس کا چرہ غور ہے دیکھتے ہوئے کما۔ ''ہاں! نہیں'بس تھوڑا سابخارہ اور کچھ نہیں۔''اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ''کوئی خوش خبری تو نہیں ہے باجی؟'' وہ بیڈروم کی طرف جاتے جاتے ملازمہ کے جوش پر تھسٹ کی اور پھر پری طرح شرمندہ ہوئی۔ ''ایسی کوئی بات نہیں ہے 'تم صفائی کرے جب وہ واپس آئی تو ملازمہ اسٹڈی روم کی صفائی کر رہی تھی۔ سگریٹ

کے نکروں سے بھرے الیش ٹرے نے اسے جو نکاریا تھا۔ "بھے لگتا ہے باجی! سالار صاحب سگریٹ پینے لگے ہیں۔ ہرروزای طرح الیش ٹرے بھرا ہو آہے سگریوں سے۔۔اب روزروز توکوئی مہمان نہیں آیا ہوگا۔" ملازمہ نے الیش ٹرے خالی کرتے ہوئے اس پر جیسے انکشاف

یا۔ وہ جواب سیدے بغیردہاں سے نکل آئی۔ کچن کے فریج میں ہرچیزای طرح پڑی تھی بھس طرح وہ چھوڑ کر گئی تھی۔

المَرْ حَوْتِن رُاحِبَ عِلْ 5 30 أَبْرِ يِلْ 5 30 أَبْرِ

وہ یقیناً " بچھلے بچھ دنوں میں گھر پر کھانا نہیں کھا رہا تھا 'ورنہ فریز کی ہوئی چیزدں میں ہے بچھ نہ بچھ استعمال ہوا ہو تا۔ ۔ قون کی بیل ہونے پر 'وہ کچن میں اپنے لیے ناشتا بناتے ہوئے با ہرنگل آئی۔وہ سالار تھا جو عام طور پر اسی دفت ہے کال کیا کر یا تھا۔اتنے دنوں کے دیفے کے بعد فون پر اس کی آوا زائے بے حد بجیب لگی تھی۔ ‹‹كىيى طبيعت ہے تهمارى؟ ''وە يوچھ رہاتھا۔ ''میں تھیکہ ہوں۔''اس نے کہا تھا۔ ''تاشتاکرے عمیے تھے آفس؟''اہے کئن میں کوئی استعمال شدہ برش نظر نہیں آیا تھا۔ ‹‹نهیں کیٹہو گیا تھا۔ تا شنے کے لیے ٹائم نہیں تھا۔'' ''جھے جگا دیا ہو تا'میں بنادیں۔''اس نے کہا۔ '' '' '' بختے بھوک بھی نہیں تھی۔''رسی جملوں کے بعد اب دہ خندق آگئی تھی جسسے ددنوں بچنا جاہ رہے تھے اور نیج نہیں یارے تھے۔ایک دو سرے سے بچھ کہنے کے لیے ان کے پاس یک دم الفاظ نہیں رہے تھے۔ '''اور؟''وہ خود کوئی بات ڈھونڈنے میں ناکام رہنے کے بعد اس سے بوچینے لگا۔ '' پچھ نہیں۔'' وہ بھی آئی ہی خالی تھی۔ ''رات کو کہیں با ہر کھانا کھانے چلیں گے۔''اس نے کہا۔ ''ا جیما۔''اکفتگو پھراسکوائرون پر آگئ۔سالارنے خدا حافظ کمہ کر فون بند کردیا۔ وہ بہت دیر رئیبیور بکڑے بلیٹنی رہی۔بہت فرق تھااس گفتگو ہیں جووہ ایک ہِفتہ پہلے فون پر کرتے تھے اور ایس گفتگو میں جو وہ اب کررے تھے۔ درا ژیں بھرنا زیادہ مشکل تھا کیوں کہ نشان بھی نہیں جانتے 'وہ بھی میں دنت اس نے زندگی میں اس ایک ہفتے میں جو کچھ سکھا تھا 'وہ شادی کے استے مہینوں میں نہیں سکھا تھا۔ کسی انسان کی محبت کبھی 'دغیر مشروط ''نہیں ہو سکتے۔ خاص طور پر تب'جب کوئی محبت' شادی نام کے رشتے میں بھی بند ھی ہو۔ سالار کی محبت بھی نہیں تھی۔ ایک ناخوش گوار واقعہ اے آسان سے زمین پر کے آیا تھا۔وہ زمنی حقیا لق اے بہلی بار نظر آئے تھے 'جو پہلے اس کی نظروں ہے او جھل تھے۔وہ صرف محبوبہ تہیں تھی 'بیوی بن چکی تھی۔ ا یک مرد کے لیے ایے ایپ زندگی کل اور ذہن ہے نکالنا زیادہ آسان تھا۔سالار نے دو سروں کی تظروں میں اس کی عربتت ضرور رکھ لی تھی'کیکن اس کی اپنی نظروں میں اے بہت بے وقعت کردیا تھا۔ خوش فنمیوں اور توقعات کا بياز آسية آسية ريزه ريزه بورباتها-وہ شام کو جلدی گھر آگیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ ہدارادی طور پر تھا۔اس کے لیے بیرونی وردا زہ کھولنے پر اس نے ہمیشہ کی طرح کرم جوشی ہے اے اپنے ساتھ نہنیں لگایا تھا۔اس سے نظر ملانا 'مسکر انااور اس کے قریب آناشاید اس کے لیے بھی بہت مشکل ہو گیا تھا۔ پہلے سب کچھ ہے اختیار ہو تا تھا'اب کوشش کے باوجود بھی نہیں ہوپارہا حرفی جواب کے بعد خاموش ہوجاتے۔

کھانے کے لیے باہر جاتے ہوئے بھی گاڑی میں دیسی ہی خاموشی تھی۔ دونوں دقنے دقنے سے پچھ یوچھتے بھریک

کی دلچیں کے بغیر کھایا تھا۔

والیسی بھی ای خامو ٹی کے ساتھ ہوئی تھی۔وہ ایک بار پھرسونے کے لیے بیڈروم میں اوروہ اسٹڈی روم میں جلا با۔

الله خوتين وُالجِنْتُ 65 الهريل وَا 100 أَيْد

اگلی صبحاس نے ایش ٹرے پھرسٹریٹ کے مکڑوں سے بھراہوا دیکھا۔وہ فجرکے بعداسٹڈی روم میں گئی 'جب دہ جم میں تھا۔وہ بھراہوا دیکھا۔وہ بھراہوا ایش ٹرے 'اس کی ذہنی حالت کو کسی مد سری چیز سے زیادہ بھتر طریقے ہے بیان کررہا تھا۔وہ اس بات ہے پریشان ہوئی کہ دہ اسموکر نہیں تھا 'لیکن عادی بن رہا تھا۔ پوچھنے کا فائدہ نہیں تھا 'اس کے پاس کوئی کہ نہ بنت آ

نه لوی وجه صرور ہوی۔ اگلے دن وہ تقریبا "ایک ہفتے کے بعد ناشتے کی نیبل پر تھے۔بات کرنا 'نظر ملانے سے زیادہ آسان تھااور وہ بات کرنے کی کوشش کررے تھے۔دونوں اپنی اپنی جگہ شرمندگی اور ان 'نکلیف دہ احساسات کو ختم کرنے کی جدوجہد میں مصوف تھے جو اس نیبل پر بن بلائے مہمانوں کی طرح موجود تھے 'کیکن وہ مہمان ٹیبل چھوڑنے پر تیار نہیں

ایک ہفتہ کے بعد ہی وہ گھر کا بنا ہوالیج آفس لے کرجارہا تھا۔وہ امامہ سے کمہ نہیں سکا کہ اس نے بوراہفتہ گھریر ناشتے سمیت کھانا کھانا ہی چھوڑ دما تھا۔وہ گھراتنے دن اس کے لیے بھوت بنگلہ بنارہا۔ گھرسے نکلتے ہوئے اس نے

"میری رنگ \_ ؟" ده رنگ اے جہلی باریاد آئی تھی۔ "دهیس نے کمال رکھوی؟"

"میرے آف کے واش روم میں۔"اس نے باہر نکتے ہوئے بے تاثر کہتے میں کہا 'وہ کھڑی رہ گئی۔

کئی دنوں کے بعد اس رات سالارینے رغبت سے کھانا کھایا تھا۔ وہ عام طور پر ایک چیاتی ہے زیادہ نہیں کھا تا تھا ملین آج اس نے دوجیاتیاں کھائی تھیں۔

''اور بنالال؟''امامہ نے اے دو سری جیاتی لیتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔وہ خووجاول کھار ہی تھی۔ ''اور بنالال؟''امامہ نے اے دو سری جیاتی لیتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔وہ خووجاول کھار ہی تھی۔ ""میں میں پہلے ہی اوور ایٹنگ کررہا ہوں۔"اس نے منع کردیا۔

المامہ نے اس کی بلیث میں کھے سبزی ڈاکنے کی کوشش کی اس نے روک دیا۔

" نہیں میں دیسے ہی کھاتا جاہ رہا ہوں۔ "امامہ نے کھے حیرانی ہے اس کا چبرود یکھا۔ دو بے عد گھری سوچ میں ڈوبا اس چیاتی کے لقمے لے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اے اس کے ہاتھ کی چیاتی پیند ہے 'لیکن اس نے اے صرف چیاتی کھاتے پہلی بارد کھاتھا۔ اس دن پہلی بار اس نے آخری لقمہ اسے نہیں دیا۔وہ کھانا کھانے کے بعد نیمبل ے اٹھ گیا۔وہ برتن اکشے کررہی ھی جبوہ چھ بیرز کیے آیا تھا۔

'' یہ کیا ہے؟''امامہ نے بچھ جرانی سے ان پیپرز کوریکھاجودہ اس کی طرف برمھا رہاتھا۔

'ربینی کرد مکھ لو۔''وہ خور بھی کری تصبیحے ہوئے بیٹی کیا۔ دہ بھی بھھ ا<u>جھے</u> انداز میں بسیرز۔ بیرزبرایک نظروُالتے ہی اس کارنگ ف**ن** ہو گیا تھا۔

بیپردیر سے روسے وہ بھٹکل بول سی۔ "طلاق کے بیپر ذہیں ہے؟" وہ بھٹکل بول سی۔ "انہیں میں نے اپنے وکیل ہے ایک divorce deed تیار کردایا ہے۔ اگر بھی خدانخواستہ ایسی صورت حال ہو گئی کہ ہمیں الگ ہونا پڑا تو یہ تمام معاملات کو پہلے ہے کچھ خوش اسلوبی سے مطے کرنے کی ایک

خوتن والخف 66 سريال 2015

یں ہے ہے ہے در میں ہوں اسکا تھا کہ بچھے تم پراتنا غصہ آسکتا ہے۔ میں نے تنہیں گھرسے نہیں نکالا 'کیکن میں نے ''میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ بچھے تم پراتنا غصہ آسکتا ہے۔ میں نے تنہیں گھرسے نہیں نکالا 'کیکن میں ا اس رات بہ بروا نہیں کی کہ تم گھرسے جارہی ہوتو کیوں جارہی ہو اور کہاں جارہی ہو؟ میں اتنا مشتعل تھا کہ بچھے کوئی پروا نہیں تھی کہ تم بحفاظت کہیں پنجی بھی ہویا نہیں۔ ''وہ بے حدصاف گوئی سے کمہ رہا تھا۔ ''اور پھراتنے دن میں نے ڈاکٹر صاحب کی بھی بات نہیں سی۔

I just wanted to punish you

"اوراس سے فیجھے خوف زوہ کردیا۔ میراغمہ ختم ہواتو جھے گھین نہیں آرہاتھا کہ میں اناگر سکتا ہوں میں تہمارے ساتھ اس طرح بی ہیو کر سکتا ہوں الکین میں نے کیا۔ بسرحال میں انسان ہوں انتم کوساتھی کے بجائے حریف سمجھوں گاتوشاید آئندہ بھی بھی ایسا کروں۔ ابھی شادی کو تھو ڈاوقت ہوا ہے۔ جھے بہت محبت ہے تم سے میں بہت خوشی خوشی یہ سمارے وعدے کر سکتا ہوں تم ہے اسب کچھ دے سکتا ہوں تہمیں الیکن کچھ عرص بعد کوئی الی بچویش آئی تو بنا نہیں ہمارے در میان کتنی تلخی ہوجائے۔ تب شاید میں آئی تعاومت نہ دکھا سکوں اور ایک عام مرد کی طرح خود غرض بن کر تہمیں تنگ کروں۔ اس لیے ابھی ان دنوں 'جب میرا ول بہت بڑا ہے تہمارے لیے ان قریش نے کوشش کی ہے کہ یہ معاملات طے ہوجا میں 'صرف زبانی وعدے نہ کروں تہمارے ساتھ۔ میری طرف سے میرے والد کے سکتند جو زہیں اس پر 'تم ڈاکٹر صاحب سے بھی اس پر سائن کروالو۔ ڈاکٹر صاحب چاہیں تو یہ بیپرز وہ اپنے باس رکھ لیس یا تم اپنے لاکر میں رکھوا دو۔ "وہ آئھوں میں آنسو لیے اس کا چرہ صاحب چاہیں تو یہ بیپرز وہ اپنے باس رکھ لیس یا تم اپنے لاکر میں رکھوا دو۔"وہ آئھوں میں آنسو لیے اس کا چرہ دی سے بھی دول میں آنسو لیے اس کا چرہ دی تو بھی تھیں تا تسولیے اس کا چرہ دی تا تھوں میں آنسو لیے اس کا چرہ دی تو بھی تا تس کر تھوں دو۔ "وہ آئھوں میں آنسو لیے اس کا چرہ دی تو بھی تا تھی دی ۔ دی تو بھی تا تھی تا تھی تا تھی دی ہیں تا تھی تا تھی تا تھی تا تھی تا تھی تا تھی تھیں تا تھی تا تھیں تا تھی تا تو تا تھی تا ت

ریکھتی رہی۔ ''میں نے قوتم سے کوئی سیکیو رٹی نہیں ہا تگی۔''اس کی آداز بھرآئی ہوئی تھی۔ ''لیکن مجھے تو دبی چاہیے تا۔ میں سے بیپرز جذبات میں آگر نہیں دے رہا ہوں تنہیں' یہ سب کچھے بہت سوچ ''مجھ کر کررہا ہوں۔ تمہار سے بارے میں بہت پوزیہو'بہت ان سیکیو رہوں امام۔۔'' وہ ایک لمحہ کے لیے ہونٹ کا شتے ہوئے رکا۔

مَيْذُ حُولِينَ وَاحْجَدَتُ 67 لِيلَ وَالْآلِي كُو

''اوراگر کبھی ایسا ہوا کہ تم مجھے جھوڑنا جاہو تو میں تنہیں کتنا تنگ کرسکتا ہوں' تنہیں اندازہ بھی نہیں ہے' لیکن مجھے اندازہ ہوگیا ہے۔''وہ بھررک کر ہونٹ کا شخراگا تھا۔ ''تم میرا ایسادا حداثانہ ہو' جسے میں یاس رکھنے کے لیے فیٹو اور فاؤل کی تمیز کے بغیر بچھ بھی کرسکتا ہوں اور یہ

''ئم میرااییادا حداثانہ ہو بھے میں یاس دھنے کے لیے فیٹو اور فاؤل کی نمیز کے بغیر پھے بھی کر سکتا ہوں اور یہ ا احساس بہت خوف ناک ہے میرے لیے۔ میں تنہیں تکلیف پہنچانا جاہتا ہوں'نہ تمہماری حق تلفی جاہتا ہوں۔ ہم جب تک ساتھ رہیں گے 'بہت اجھے طریقے ہے رہیں گے اور آگر تبھی الگ ہوجا میں تو میں جاہتا ہوں ایک دو سرے کو تکلیف دیے بغیرالگ ہوں۔''

وہ اس کا ہاتھ تھیتے ہوئے اٹھ کر جلا گیا تھا۔وہ بیرزہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔

# # #

بودول کوبانی کب سے نہیں ریا ؟ اگلی صبح اس نے ناشتے کی نمیل پر سالار سے بوچھا۔
· ''بودول کو؟'' دہ چو نکا۔

"نیاشیں \_شاید کانی دن ہو گئے۔"وہ بردبرایا تھا۔

''سارے بودے سوکھ رہے تھے۔''وہ اس کا چرہ دیکھتے ہوئے جران ہوئی تھی۔ وہ جم ہے آنے کے بعد روز مسلے بودوں کو پانی دیا کر ماتھا۔ اس سے پہلے بھی امامہ نے اسے ابنی روٹین بھولتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ سلائس کھاتے کھاتے یک دم اٹھ کر ٹیرس کا دروازہ کھول کریا ہر نکل گیا۔ چند منٹوں کے بعد وہ کچھ پریشان ساوابس آیا تھا۔ ''ہاں' مجھے خیال ہی نہیں رہا۔''اس میسی دہ پودوں کو پانی دے کر آئی تھی۔

''تمہاری گاڑی فی الحال میں استعمال کررہا ہوں۔ دو خیار دن میں میری گاڑی آجائے گی تو تمہاری جھوڑ دوں گا۔''اس نے دوبارہ میصتے ہوئے امامہ ہے کہا۔

"جہاری گاڑی کہاں ہے؟"

"ورکشاب میں ہے لگ گئی تھی۔"اس نے عام سے لیجے میں اسے کما 'وہ چونک گئی۔ "دکسے گاڑی"

سے میں اسے بتارہا ''نیا نہیں کیے لگ گئی'میں نے کسی گاڑی کے پیچھے اردی تھی۔''وہ بچھے معذرت خواہانہ انداز میں اسے بتارہا تھا۔وہ اس کا چرود بیھتی روی 'وہ سلا کس پر مکھن لگارہا تھا۔وہ! یکسپرٹڈرا ئیور تھااور سے ناممکن تھا کہ وہ کسی گاڑی کو بیچھے سے ٹکرمار دے۔

تکر میں آنے والی دراڑیں مرداور عورت پر مختلف طریقے ہے اثر انداز ہوتی ہیں۔ عورت کی پریشانی آنسو ہمانے 'کھانا چھوڑدیے اور بیار ہوجائے تک ہوتی ہے۔ مردان میں ہے کچھ بھی نہیں کر آاس کا ہررۃِ عمل اس کے آسیاس کی دنیا پر اثر انداز ہوتا ہے 'نگروہ ایک رشتہ دونوں کے وجود پر اپنا عکس چھوڑتا ہے۔ مضبوط ہوتہ بھی 'کمزور ہوتہ بھی دونوں اپنی مرضی ہے اس رشتے ہے نگلنا چاہ رہے ہوں' تب بھی۔ امامہ نے اس کے چرے ہے نظریں ہٹالیں۔

群 群 群

اس رات وہ ڈاکٹر صاحب کے گھراس واقعے کے بعد پہلی باران کے لیکچرکے لیے گیاتھا۔امامہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے ساتھ تھی۔وہ عام طور پر لیکچروالے دن وہاں آتے ہوئے امامہ کو ساتھ لے آیا کر تاتھا یا سعیدہ اماں کی طرف جھوڑ دیتا تھا جن کا گھروہاں سے دس پندرہ منٹ کے فاصلے پر تھا۔ جننی دیروہ لیکچر سنتاامامہ 'سعیدہ اماں یا آئی کے پاس جیٹھی رہتی بھردہ دہاں سے کھانا کھاکر آجاتے تھے۔

ردخول<u>ين ڙاڳ</u>ٿ 68 پرين ڙا<u>00 ئ</u>ي

ڈا کٹرصاحب نے آج بھی سالار کااستقبال کسی گرم جوشی کے بغیر صرف ہاتھ بلا کر کیا تھا۔ لیکچر کے بعد ڈنر پر بھی ا نہوں نے سالار کے لیے وہ برانی توجہ نہیں دکھائی۔ ڈنر پر فرقان بھی نھاا دِر ڈاکٹرصاحب فرقان ہے تنقیّاً وہیں مصروف رہے۔ سالارے ہونے والی تھوڑی ہی بات چیت آنٹی نے کی تھی۔ سالارہے زیادہ اس رات اس رویے کوامامہ نے محسوس کیا تھا۔اس نے ڈاکٹر سبطرعلی کی کسی کے لیے انسی خفلی پہلی بارویکھی تھی۔وہ خفگی اس ک وجہ سے اور اس کے لیے تھی'اس کے باد جودامامہ کوان کاروبہ سالار کو نظرانداز کرنابری طرح پیمنجہا تھا۔واپس آتے ہوئےوہ پریشان تھی۔

ے۔ رسات وہ سونے کے لیے نہیں گئی تھی'ا یک ناول لے کروہ اسٹڈی روم میں آگئی تھی۔وہ کام کرنے کے بجائے سگریٹ الیش ٹرے میں مسل دیا۔ بجائے سگریٹ الیش ٹرے میں مسل دیا۔

"كمرے ميں اكيلے بينھى بور ہوتى 'اس ليے سوچا يہاں آجاؤں۔"

اس نے سگریٹ کو نظرانداز کرتے ہوئے سالار کو ناویل دی۔

''تم ڈسٹرب تو نہیں ہو گے ؟''اس نے سالارہے یو چھا۔

"د نهيس بالكل نهيس-"دوه يحه حراني سے اسے ديھتے ہوئے بولا-

وہ راکنگ چیئربر جاکر بیٹھے گئی اور اس نے ناول کھول لیا۔ وہ سگریٹ بینا جاہتا تھا 'لیکن وہ اس کے سامنے سگریٹ تہمیں پیتاتھا۔امامہ بیہ جانتی تھی اوروہ اسی لیے دہاں آگر بلیتھی تھی۔

یکھ دیروہ ہے مقصدات دیکھتارہا پھراپنالیپ ٹاپ نکال کروہ نہ جائے ہوئے بھی کام کرنے لگا تھا۔ کانی دنوں کے بعد اس رات اس نے پریشان ہو کرسگریٹ مینے کے بجائے کام کیا تھا۔ ہے حد ان کیمفور ٹیبل ہونے کے باوجود بھی وہ پھیلے ایک ہفتے میں صرف گھر آگر ہی نہیں' آفس میں بھی اسی طرح چین اسموکنگ کررہا تھا اور اب اے عادیا "طلب ہورہی تھی۔

ایک ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد اِس نے بالاً خرامامہ کو مخاطب کیا۔

''تم سوجاؤ۔ کانی رات ہو گئی ہے۔"امامہ نے چونک کراہے دیکھا۔

"تم فارغ ہو گئے ہو؟"

"نسيس عجميه اجمي كافي كام --"

"تو پھريس بيٹھي ٻول ابھي تم کام ختم کرلو 'ميرا بھي ايک چيپٽو رہتا ہے۔"

مالاربے اختیار گراسانس کے گردہ گیا۔

یعنی وہ آج رات مزید کوئی سگریٹ نہیں بی سکتا تھا۔اس نے ایش ٹرے میں سگریٹ کے ادھ جلے <sup>م</sup>کڑے کو وتكھتے ہوئے قدرے مایوس سے سوچا۔

ے ہوئے مدرے ہوں سے حوج ۔ مزید ایک کھنٹے کے بعد جب وہ فارغ ہوا تو وہ تب تک اس راکنگ چیئر پر سو چکی تھی۔وہ اپنی کرسی پر جیٹھا ہے

مقعدات ریامارها-

ستر بسے دیسارہ ب انگے چند دن اسی طرح ہو تا رہا'وہ اس کے کام کے وقت آگر اسٹڈی روم میں بیٹھ جاتی اور وہ پھر مجبورا "کام ہی کر تا رہتا۔ان کے در میان آہستہ آہستہ گفتگو ہونے لگی اور اس کا آغاز اہامہ ہی کرتی تھی۔سالار بے حد شرمندہ تھااور اس کی خاموشی کی بنیادی وجہ لیمی تھی۔وہ اس پورے دافعے سے بری طرح ہرث ہونے کے بادجوداے

بھلانے کی کوشش کررہی تھی۔ وُاکٹر سبط علی نے انتظے ہفتے بھی سالار کے ساتھ ویسائی سلوک کیا تھا۔اس بار امامہ کو پہلے سے بھی زیادہ رنج

الإخوان دُانجَتْ 70 الريل 2015

''ابو! آپ سالارے اچھی طرح بات کیوں نہیں کرتے؟'' امامہ اسکے دن سب پہرکوڈا کٹر سبط علی کے آفس سے آنے کے بعد ان کے گھر آئی تھی۔ "كيےبات كرنى جاہيے؟" دہ بے حد سنجيدہ تھے۔ "جے آپ ہے بات کرتے تھے"

" پہلے سالار نے بیرسب کچھ نہیں کیا تھا۔اس کے بارے میں مجھے بریی خوش گمانیاں تھیں۔"وہ مرهم آواز

یں برسے ''ابو! وہ بُرا نہیں ہے' وہ بہت اچھا ہے۔ میری غلطی تھی ورنہ شاید بات اتن نہ بردھتی۔ دہ بہت عزّت کر تاہے میری بہت خیال رکھتا ہے'لیکن اب بیرسب ہونے کے بعد وہ بہت پریشان ہے۔''وہ سرجھ کائے وضاحتیں دے

" آپ جب اے اس طرح اگنور کرتے ہیں تو مجھے بہت ہتک محسوس ہوتی ہے یوہ یہ سلوک توڈیزرو نہیں کر تا۔ فرقانِ بھائی کے سامنے کتنی بے عزتی محسوس ہوتی ہوگی اہے۔"دہ بے عدر نجیدہ تھی۔ ڈاکٹرسبورعلی ہے ساختہ ہنس پڑے۔امامہ نے نظریں اٹھاکر دیکھا۔

''میں جانتا ہوں سالار بڑا آدمی نہیں ہے' وہ پریشان اور نادم ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ قصور اس کا زیادہ مهیں ہے اور میرااس کے ساتھ روتیہ آپ کوبرالگیا ہوگا۔"وہ چرانی سے ڈاکٹر سبط علی کاجبرہ دیکھنے لگی۔ ''بیٹا! میں آپ کو اس بات کا احساس دلاتا جاہتا تھا۔ مرد جب غصے میں گھر چھوڑ کر جا تا ہے تو وہ جیسے جا تا ہے <sup>ا</sup> ویے ہی آجا آئے۔اس کے گھرہے جانے یہ 'اس کی اپنی عزّت پر حرف آباہے نہ اس کی بیوی کی عزّت پر حرف آ یا ہے ، کیکن عورت جب غصے میں گھرے نکلتی ہے توانی اور مرد نوونوں کی عزت لے کربا ہر آجاتی ہے۔وہوالیس آجائے 'تب بھی مرد کی اور عورت 'دونوں کی عربت کم ہوجاتی ہے۔ جھڑا ہوا تھا کوئی بات نہیں 'اس نے غصے میں برابھلا کہا'جانے کا کمہ دیا۔ آپ گھرے کسی دو سرے کمرے میں جلی جاتیں دہ ہاتھ بکڑ کر تو نہیں نکال رہاتھا۔ عبح ہوتی اس کا غصہ ٹھنڈا ہوجا آ۔ایک آدھ دن میں بات حتم ہوجاتی 'اتنابرا مسکلہ نہ بنآ۔ "وہ رسانیت سے اسے

''مرد کے دل میں اس عورت کی عربت بھی نہیں ہوتی' جے جھوٹی جھوٹی جھوٹی باتوں پر گھر کی دہلیزیار کرنے کی عادت ہو اور سے دو تمری بار ہوا ہے۔"اس نے چونک کرڈاکٹر صاحب کودیکھا دہ مسکرار ہے تھے۔ "ای دے شادی کے دو سرے دن بھی آپ تاراض ہو کر سعیدہ امال کے پاس رہ گئی تھیں۔" امامہ نے تادم ہو کر سرچھکالیا۔اسے بیدوا قعدیا و نہیں رہاتھا۔

''مردے ساٹھ انا کامقابلہ کرنے والی عورت ہے و قوف ہوتی ہے۔وہ اسے اپناد شمن بنالیتی ہے۔ا کھڑین اور ضد کرتے مرد سے بات منوائی جاسکتی ہے 'اس کے دل میں اپنی محبت اور عربت نہیں بردھائی جاسکتی۔اللہ نے آپ کو بہت محبت کرنے والا اور بہت سی خوبیوں والا شوہر دیا ہے۔اس نے آپ کی عیب جوئی نہیں کی 'بلکہ معذرت کرے آپ کوساتھ لے گیا۔ بہت کم مردول میں بیہ صفت ہوتی ہے 'تواگر بھی کوئی کو تاہی ہوجائے اس ہے یا کوئی گلہ ہو تواس کی مہرانیاں یا دکرلیا کریں۔"وہ سرجھ کانے خاموشی ہے ان کی ہاتیں سنتی رہی۔ "الرئيس بيرسب بانيس اس وقت آب كوسمجها تاجب آب يهال آئي تهيس تو آب ميري بات مهي نه آپ کو لگتا آپ کے اپنے والدین ہوتے تو وہ اس بچولیش میں آپ کو سمجھاتے نہیں صرف سپیورٹ ا

کے بیانی تب تہیں مجھامیں میں ہے۔ وہ تھیک کمیہ رہے تھے۔وہ اسے اس دفت سے سب کھے کہتے تؤوہ بڑی طرح دل برداشتہ ہوتی۔اس نے بچھے کھے بغیردہ بیرزنکال کرانمیں دیے جو سالارنے اے دیے تھے۔ '' بیرسالارنے دیے ہیں مجھے 'کیکن مجھے ضرورت تہیں ہےان کی' آپاسے بتادیں۔' ڈاکٹرسبط علی ہے حد مگری مسکراہ ہے ساتھ وہ بیرزیز ھتے رہے 'بھرہنس پڑے۔ "اس نے بیر بہت مناسب اور حکمت والا کام کیا ہے۔اپنیاس آنے والے اکثر مردوں کو 'میں ان معاملات کے جوالے سے 'ای طرح کے تصفیے کا کہتا ہوں اور کئی مردوں نے کیا بھی ہے۔سالار کے ذہن میں بھی دہی چیز ہے "کیکن اس نے آپ کے لیے کھے زیادہ کردیا ہے۔" وہ پیرزر نظردُ التے ہوئے مسکرارے تھے۔ کیکن میں۔۔''وہ کچھ کہنا جاہتی تھی۔جب ڈاکٹرصاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ " آپ بھی اس کا بچھ زیادہ خیال رکھا کریں۔' وہ اسے بیرزاوٹارے تھے 'یہ جیسے گفتگو ختم کرنے کا اشارہ تھا۔ اس دن دہ بورا راستہ ڈاکٹرصاحب کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔انہوں نے اسے بھی نصب حتیب نہیں کی تھیں۔ بیر پہلا موقع تھا کہ اِس طرح کی باتنیں کی تھیں۔ کوئی نہ کوئی غلطی انہوںنے اس کی بھی محسوس کی تھی کہ اس طرح اے سمجھانے لگے تھے۔وہ کھانا یکاتے ہوئے بھی ان کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ " تم ذا كرصاحب كياس كي تقيس؟" سالار نے شام كو گھر آتے ہى اس سے سوال كيا۔ ''ہاں۔ تہمیں کیسے پتا جلا؟''وہ کھانے کے برتن ٹیبل پرنگاری تھی۔ "انہوںنے بجھے فون کیا تھا۔"وہ کردن سے ٹائی زکا گئے ہوئے بولا۔ "اوه- بيته كماانهول نے تم ہے؟"اس نے سالار كاجبرہ غورسے ديكھتے ہوئے يوجھا۔ "د نہیں۔ بس دیے ہی کھ دریا تیں کرتے رہے۔" المامه کو محسوس ہوا وہ اس سے بچھ کمنا چاہتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح کیڑے تبدیل کرنے کے بیڈروم میں جانے کے بچائے 'ٹائی نکال کریے مقصد کچن کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا 'ڈش میں پڑا سلاد کھائے میں مصروف تھا۔ " التح كياب كهاني مين ؟ "شادي كيابيخ مينول مين "تح يملي دفعه اس في بيرسوال كيا تقا\_ المامه في السيبتايا ليكن وه حيران موني لهي-"اورسویٹ ڈش؟" بیرسوال ہیلے ہے بھی زیارہ اجنبھالے کر آیا تھا۔وہ میٹھے کاشوقین نہیں تھا۔ ''کل چائیز بنانا۔'' دہ ایک بار پھراس کا چہرہ دیکھ کر جیران رہ گئی۔ دہ کھانے کے معالمے میں فرمائشیں کرنے کا و و کل بھی جا ئیز تھا۔" فریج سے یانی کی بوش نکا گتے ہوئے اس نے سادہ کہے میں سالار کویا دولایا۔وہ گڑ برطا گیا۔ "ال كل بفي حانييز تهاكوني بات نهين كل يجرعانييز سبي-آئی مین-اس میں کوئی ہرج نہیں-"امامہ نے صرف سرملادیا۔ وہ اب فرج سے جیاتیاں بنانے کے لیے آٹا نکال رہی تھی۔ "Aqua Blue کرتم پر اچھالگتا ہے۔"وہ فرج کا دروازہ کھولے جیسے کرنٹ کھا کر بیٹی تھی۔اس نے بے عد الزِّخُولِين وَالْجِنْتُ 72 الريل وَالْ20 يَدِ

حرت ہے سالار کوریکھا۔ ""آ۔ آ۔ایکوابلیونہیں ہے ہہ؟"اس کی آنکھوں کے تاثر نےا ہے گڑ بڑا دیا تھا۔ "سالارا تهارے ساتھ کیا سٹلہ ہے؟"امدنے کہا۔ "کیوں کیا ہوا؟ بھے لگا یہ Aquablue ہے۔" "ببرایکوابلیوی ہے۔اس کیے تو یوچھ رہی ہوں کہ مسکلہ کیاہے؟" وہ اس کی بات پر ہے اختیار ہنس پڑا۔ بھر کچھ کے بغیروہ آگے برسھااور اسے ماتھ لگالیا۔ "Just Wanted to thank you" (صرف تهمارا شكريه ادا كرنا جابتا تفا)امامه نے اے كتے سنا- مده جانتی تھی کہ وہ کس چیز کے لیے شکر سے ادا کر رہاتھا۔ "And I am realy realy sorry I mean it" (اور آئی ایم رئیلی سوری - آئی مین اث) وه اب دوباره معذرت كررما تقا-دو آئی نو- 'مس نے مدھم آوا زمیں کہا۔ "I Love You" الماسه كاول بحر آيا-ان کی شادی شعرہ زندگی میں صرف بچھلے دس دن ایسے تھے جس میں اس نے ایک بار بھی سالارے ہے جملہ نہیں سنا تھا۔ پہلے ڈاکٹر سبط علی کے گھریر ہونے کی وجہ سے دونوں کے درمیان رابطہ نہیں تھااور بعد بیں شاید سالار اس ہے یہ کہنے کی ہمتت نہیں کربارہا تھا۔وہ اگر اس سے فون پر یہ نہیں کمہیا تا تھاتہ پھرالیں ایم الیس پر پچھ نہ "Wife""Woman""Sweetheart""Darling""Honey""Dear" "Mine""Yours""You""Best""Waiting""Missing""Betterhalf" -"Hoping""Thinking""Mrs""Partner""Friend""Beauty" دُرِيهِ مِن 'دُارِلنَك' سويث بارث' ويثُنَك 'مسنت بيش بان' وا لَف 'وومن 'تهنكنت 'مسز'بار مُنز' فريندُ پیسے۔ وہ ایک لفظی ایس ایم ایس شروع میں اسے بری طرح جو بنے لا دیتے تھے۔ '' بجھے کیا پتائم کیا کہنا چاہتے ہو۔؟ پور اجملہ کیوں نہیں لکھ سکتے تم؟ یقینا ''کوئی کلاسکٹے ہو تا ہو گا تمہارے پاس اور تم دفت بچانے کے لیے ایسے میسجز بھیجے ہو۔" ''اگر کلائنٹ کے سامنے بیٹھ کرمسنگ لکھ سکتا ہوں تومسنگ یو بھی لکھ سکتا ہوں۔"اس نے کہا تھا۔''تو پھر كيول نهيس للهية ؟١٠ یوں بیں ہے۔ ''اس طرح تم میرے ایس ایم الیس کو پچھ زیادہ دھیان سے پڑھتی ہوگ۔''اس نے لیوجک دی۔ اس نے ول میں اعتراف کیا کہ وہ ٹھیک کمہ رہا تھا۔ وہ بچھ دیر اس ایک لفظ کے بارے میں ضرور سوچتی تھی۔ صرف ایک جملہ تھا ''خالی لو کیوں نہیں لکھ دیتے تم؟ بیہ کیوں پورا لکھتے ہو؟''امامہ نے نوٹس کیا تھا۔ ''خالی لو کیوں نہیں لکھ دیتے تم؟ بیہ کیوں پورا لکھتے ہو؟''امامہ نے نوٹس کیا تھا۔ ''بتادک گاشہیں تھی۔''سالارنے اسے ٹالا تھاوہ اسے بتا نہیں سکا کہ وہ لو کے لفظ برخا کف تھا۔اس کے ذہن میں آگر امامہ آبھرتی تھی توامامہ کے ذہن میں ''کون''ا بھرتا ہوگا۔ الإخوين دانجت 73 يريل 2015

اوراب دہ eone-word riddlesعائب، و گئی تھیں تواہے ان کی تدروقیت کا حساس ہوا تھا۔ لاشعوری طور پر دہ اس سے اس ستائش اور اظہرار محیت کی توقع رکھنے لگی تھی ماور جب دہ سب کچھ غائب ہوا تو وہ فنی اور سلی باتیں اس کے لیے بہت سنجیدہ ایشو ہو گئی تھیں۔ وه اس سے الگ ہو گیا تھا۔ "AquaBlueہے؟"

ا بی بوروں سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے امامہ نے بات بدلنے کی کوشش کی تھی۔ ''تم ہیشہ عجیب نام لیتی ہو کلرز کے۔Aqua Blue واحد عجیب نام تھا جو بچھے Blue کلر کے لیے اس وقت یا د آیا۔''اس نے سادہ کہجے میں کہا۔وہ کھا کھال کر بنس بڑی'وہ کلر بلا تنڈ تھا اسے اب اندا زہ ہوچکا تھا۔ ''است سے سادہ کہتے میں کہا۔وہ کھا کھال کر بنس بڑی'وہ کلر بلا تنڈ تھا اسے اب اندا زہ ہوچکا تھا۔

"Very Smart"اس نے جیے اے داددی۔

"You thing so"

"Thank You Then" \_\_\_\_\_وہ کتا ہوا گئن سے نکل گیا تھا۔ کچن کے وسط میں کھڑی وہ اسے جاتے ہوئے ریکھتی رہی۔ وہ ونیا کا سب سے عجیب رشتہ تھا۔ دور ہول تو دیواروں کا جنگل آگ آئے 'یاس ہوں تو کاغذ جیسی دیوار بھی نہ رہ یائے۔ ناراض ہو تو گلوں کے لیے سمندر بھی کم پر جائے اور محبت ہو تو گلہ نام کی چیز صحرامیں بیانی بن جائے۔غصہ ہو تو ایک دو سرے کی شکل دیکھنا بھی گوارانہ ہواور غصہ حتم ہوتوایک دوسرے کے بغیر قرار مشکل ہوجائے۔ دہ بھی شوہرادر بیوی کے رہنے میں مسلک ہوجانے کے بعداس تعلق کے سارے نشیب و فرازے گزررے تھے اور پھیلے دس دن اس کی زندگی کاپہلا نشیب تھا۔

«کیالوگی تم؟ مالارنے مین و کارڈیر نظرڈ التے ہوئے کہا۔ "میں تو Shrimps کی ڈسٹر میں سے کوئی ٹرائی کروں گا۔ تم دیکھ لو۔ تم کو کیا جا ہے؟"وہ اسلام آباد میں ودسری بار باہر کھاتا کھانے نظے تھے اور اعتیاطا "انہوں نے ایک نئے ہوئے جا ننہز ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا۔ ا نہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی تمام احتیاط کم از کم آج ان کے گام نہیں آئے گی۔ بندرہ منٹ بعید کھانا سرو ہو گیااوروہ کھانا کھانے لگے تھے۔ کھانا کھانے کے دوران دیٹرنے ایک جیٹ لا کر سالار كودى اس نے بھے حرانى سے اس جیٹ پر نظردُ التے ہوئے مس پر لکھی تحریر پڑھی۔ ""آپ یہ جگہ فورا"جھوڑویں۔" سالارنے کچھ خیرانی سے سراٹھاکردیٹرکود کھا۔اے کچھ سمجھ بل بنیں ایا۔ "به کیا ہے؟"اس نے دیٹر سے یو چھا۔اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا 'ایک کرنٹ جیسے اسے چھو گزرا تھا۔وہ حان گیا تھا کہ وہ کیا تھا۔

جان کیا ھا کہ وہ کیا ھا۔ بے حد برق رفتاری سے چند کرنسی نوٹ والٹ سے نکال کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے ویٹر کوبل کلیئر کرنے کا کما۔امامہ حیرانی سے اس کی شکل دیکھنے گئی۔ 'کھانا جھوڑوں۔ ہمیں جانا ہے۔''اس نے کھڑے ہوئے کہا۔ ''کھانا جھوڑوں؟''وہ بچھ نہ تھجی تھی کیونکہ انہیں کھانا شروع کیے ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے۔ ''لمامہ! بیر مہیں باہر جاکر بتا ماہوں بیگ لے لواپنا۔''وہ کری و ھکیلتا ہوا پیانا اور بھر ساکت ہوگیا۔ انہیں نکلنے ''امامہ! بیر مہیں باہر جاکر بتا ماہوں بیگ لے لواپنا۔''وہ کری و ھکیلتا ہوا پیانا اور بھر ساکت ہوگیا۔ انہیں نکلنے

المريد والمجتبة 74 ايريد 205 غ

میں در ہو گئی تھی۔اس نے کچھ فاصلے پر ہاشم سبین کے ساتھ دسیم اور امامہ کے بڑے بھائی کوریکھااور دہ ان ہی کی L: لہ

وہ برتی رفتاری سے امامہ کی کری کی طرف آیا۔امامہ نیبل کے نیچا پنے قدموں کے قریب رکھا ہوا 'اپنا بیک اٹھار ہی تھی۔ ایں نے ابھی انہیں آتے نئیس دیکھا تھا۔ سالار کے آپنے قریب آنے پر بیک اٹھاتے ہوئے 'وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور کھڑا ہونے پر اس نے بھی اپنی فیملی کے افراد کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا۔ایک لمحہ میں اس کا خون ختگ ہوگیا۔ سالار نے پچھ کننے کے بجائے اسے اپنی اوٹ میں کیا تھا۔ ان کی نیبل کھڑ کی کے پاس تھی اور المامه کے عقب میں اب کفر کیاں تھیں۔

''سائے ہے ہو!''ہاشم مبین نے اس آتے ہی بلند آواز میں اس سے کہا تھا۔ آں پاس ٹیبلز پر بیٹھے لوگ کیک دم ان کی طرف متوجہ ہوئے نہ صرف سٹمرز بلکہ دو سری ٹیبلز پر سرد کرنے

> آخرى چيزجوسالار دېال توقع كرسكتا تها ده ايك بيلك مليس پر اييا ي سين تها-" آپ ہمارے سابھ کھر چلیں وہاں بیٹھ کربات کر لیتے ہیں۔" سالارنے ہے حد محل کے ساتھ ہاشم سے کہاتھا۔

اس نے جوایا" ایک گالی دیتے ہوئے "اے کربان سے پکڑا اور کھینج کرایک طرف مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے 'وسیم اور عظیم سے امامہ کو وہاں ہے لے جانے کے لیے کہا۔ ہاتم کے برعکس 'وسیم اور عظیم دونوں پچھے متامل ہتھے۔ وہ جانتے تھے اس طرح زبردستی اس ریسٹورنٹ سے کسی کو ہال سے باہر نہیں لے جاسکتے 'کیونکہ سيكيورنى كاسامنا كي بغيرامامه كو بحفاظت وبال سے ليے جانا مشكل تھا۔

وہ سالار کے عقب میں اس کی شرٹ بکڑے تھر تھر کا نیتی ہوئی تقریبا"اس سے چیکی ہوئی تھی جب ہاشم نے سالار کاگریبان بکڑتے ہوئے اسے کھینچا۔

(باتی *آئند*ه ماه این شاءالله)



الْمُحَمِّن وُخِيد 75



آب دیات کی کمانی آش کے تیرہ پتول میں چھپی ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت اتفاق نے ایامہ اور سالار کو یکجا کردیا ہے۔ سالار نے ایامہ کوار پر نگز دیے ہیں۔ وہ بالکل ویسے ہی ہیں 'جیسے ایامہ شادی سے آئی نے اس شادی کو کھلے ہیں 'جیسے ایامہ شادی سے قبل بسنتی تھی اور جو ایسے اس کے والد ہاشم نے دیے تھے۔ سکندر عنمان نے اس شادی کو کھلے دل ہے قبول کیا۔

9۔ ی آل اے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں چار اشخاص گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے ایک پرد جیکٹ پر کام کررہے ہیں۔انہیں ایک شخص بلکہ اس کی بوری نیملی کے تمام بیردلی معاملات اور ذاتی زندگی کی تمام تر ممل معلومات عاصل ہیں اور انہیں اس میں ہے کی ایسے بوائٹ کی ضرورت ہے جس کی بنیا دیروہ اس شخص پر ہاتھ ڈال سکیں۔ نیکن اس شخص ۔ سمیت اس کی تممل کے نمایت شفاف ریکارڈ ہے اب تک کوئی مشکوک بات نہیں نکال سکتے مگر آخری بندرہ منٹ میں انہیں اس میلی کی کمی لڑکی آری بندرہ منٹ میں انہیں اس میلی کی کمی لڑکی آری بندرہ منٹ میں انہیں اس میلی کی کمی لڑکی کی آری بندرہ منٹ میں انہیں اس میلی کی کمی لڑکی کی آری بندرہ منٹ میں انہیں اس میلی کی کمی لڑکی کی آری بندرہ منٹ میں انہیں اس میلی کی کمی لڑکی کی آری بندرہ منٹ میں انہیں اس میلی کی کمی لڑکی کی آری بندرہ منٹ میں انہیں اس میلی کی کمی لڑکی کی آری بندرہ کی جوالے ہے کوئی سرامل جاتا ہے۔

الأخولين وُالْجَيْثُ 36 كَى 2015 تي



ں۔ وہ کئی راتوں سے تکلیف میں بھی۔ سکون آور اوویات کے بغیر سو نہیں یار ہی تھی۔وہ اپنے باپ ہے بس ایک سوال كرنے آئى تھى كەاس نے اس كى قىملى كو كيوں مار ۋالا۔

6- اسپیلنگ بی کے بانوے مقابلے کے فاتنل میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دوئے چود حویں راؤنڈ میں ایں۔ تیرہ سالہ نیسی نے نو حرفوں کے لفظ کا ایک حرف علط بتایا ۔اس کے بعد نوسالہ ایک خود اعتِاد نیجے نے عمیارہ حرفوں کے لفظ کی درست ا سپیلنگ بتادیں۔ ایک اضافی لفظ کے درست ہے بتائے پر وہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ جے غاط بتانے کی سورت میں تیرہ سالہ بچی دوبارہ فاکٹنل میں آجاتی۔ وہ اضافی لفظ س کراس خود اعتاد مطمئن اور ذہین بچے کے جرے پر پریشانی بھیلی 'جے دیکھ کراس کے والدین اور ہال کے دیگر مهمان ہے جین ہوئے حمراس کی سے کیفیت دیکھ کراس کی سات سالہ بمن مسکرادی۔ A۔ وہ جانتی تھی کہ دہ بددیا نتی کررہی ہے مگر پھر بھی اس نے اس کتاب کے پہلے باب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدہ باب کارنٹ نکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

7۔ وہ دونوں ایک ہوئل کے بار میں تھے۔ لڑکی نے اے ڈرنگ کی آفر کی مگر مردنے انکار کردیا اور سکریٹ سے لگا۔ لڑکی نے پھر ذانس کی آفری اس نے اس بار بھی انکار کردیا۔ دہ لڑی اس مردے متاثر ہورہی تھی۔ دہ اے رات ساتھ گزار نے

کے بارے میں کہتی ہے۔اب کے وہ انکار مہیں ٹریا۔

4۔ وہ این شوہرے ناراض ہو کراہے چھوڑ آئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے سوال وجواب نے اسے سویتے پر مجبور

الکردیا ہے۔ اب دہ خودا ہے اس اقدام ہے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔ کردیا ہے۔ اب دہ خودا ہے اس اقدام ہے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔ 5۔ وہ جیسے ہی گھر آیا۔ معمول کے مطابق اس کے دونوں بجے اپنا کھیل چھوڑ کراس کے گلے آگئے۔ حسب معمول اس کی بوی نے بھی جو تیسری بار امید ہے تھی 'اس کابر تیا ک استقبال کیا۔ دہلان میں اپنی بیوی بجوں کو مطمئن و مسرور دکھے کر سوچ رہا ہے کہ آگر دہ چند جیپر بھاڑ کر پھینک دے تو اس کی زندگی آئندہ بھی اس طرح خوب صورت رہ مکتی ہے۔ مگر وہ

ضردری نون آجا آہے۔ جس کا دوا تظار کر رہا ہے۔ اب اے اپنی قبلی اور استعفی میں ہے ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔ 8۔ پریڈیڈنٹ ایک انتہائی مشکل صورت مال ہے دوجار تھا۔ اس کا نیصلہ کا تحریس کے البہ کشنز پر بری طرح اثر انداز ہوسکہا تھا۔ کیبنٹ کے چے ممبرز کے ساتھ پانچ کھنے کی طوئل نشست کے بعد اسے پندر و منٹ کا د تغدلینا پڑا تھا۔ نیسلے کی ذمہ داری اس کے سرتھی۔ آخر کاروہ ایک نیسلے پر پہنچ کیا۔

روں ماں رہا ہے۔ اس کے مربیق بیات کے اس کے انداز میں اپ اب کے لیے نمایت ہار' احرام اور محل ہے۔ اس کے باپ کو معلوم نہیں کہ دواس کے ہاتھ ہے آخری بار کھانا کھار ہاہے۔ اس کا سامان ایر پورٹ مرد مرد مرد مرد مرد کا مرد کا اس کے باتھ کے انداز میں کہ دواس کے ہاتھ ہے آخری بار کھانا کھار ہاہے۔ اس کا سامان ایر پورٹ

پر جاچکا ہے اور وہ گاڑی کا نظار کر رہاہے۔ Q۔ وہ نیلے رنگ کی شفاف جمیل پر اس کے ہمراہ ہے۔ خوب صورت حسین مناظر میں گھری جمیل ہیں وہ صندل کی لکڑی کی کشتی ہیں سوار ہے۔

روں میں من ورہے۔ K۔ وہ تیسری منزل پر ہے اپار ٹمنٹ کے بیڈروم کی کھڑی ہے ٹیلی اسکوپ کی دوسے ساٹھ فٹ کے فاصلے پر اس مینکوئٹ ہال پر نظرر کے ہوئے ہے۔ ٹائم نوبج کردومنٹ ہورہے ہیں۔ پندرہ منٹ بعددہ معمان مینکوئٹ ہال میں واضل ہوگا۔وہ ایک

روفیشل شوٹرہے۔اے ممان کونشانہ بتانے کے لیے ہاڑ کیا گیا ہے۔ آئے۔ دہ اس سے امرار کرری ہے کہ نبوی کو ہاتھ دکھایا جائے۔دہ مسلسل انکار کرتا ہے مگراس کی خوشی کی خاطران لیتا ہے نبوی لڑکی کا ہاتھ دیکھ کرتا آ ہے کہ اس کے ہاتھ پر شادی کی دولکیریں ہیں۔دو سری ککیرمضبوط اور خوشکوار شادی کو خلا ہر کرتی ہے۔دورد نول ساکت رہ جاتے ہیں۔

آدمووا

ایک خوب صورت اتفاق نے سالار اور ایا ہے کو بجا کروا۔ اس نے ایا ہے کو سال بعد دیکھا تھا۔ ان کی ابتدائی زندگی کا پہلا اختیاف ان کی بیت اس کوروشی میں خید نہیں آئی تھی۔ لیکن سالار نے ایا ہے کی بات ان کی ہے۔ لیکن سالار نے ایا ہے کی بات ان کی ہے۔ لیکن سالار نے ایا ہے کہ بات کری ہے خواجا آپ کا مار سے دون پر بات کرتے فرقان کے گھرے کھا تا اور کھا ہو آپ ۔ ایا ہوا ہے سالار کی بے اختیا کی سجمت ہے۔ سعیدہ ایا سے نون پر بات کرتے ہوئے وہ دو پرتی ہوائی کے مند سے نکل جا آپ کہ سالار کا رویداس کے ساتھ تھی سنسی ہے۔ سعیدہ ایان کو سالار پر سخت فصد آ با ہے۔ وہ اگر جمل علی کو بھی تاویق ہیں کہ سالار شالار نے ایا ہے کہ ایا ان کو سالار نے ایا ہے کہ سالار نے ایا ہے کہ سالار نے ایا ہے کہ ایا ہے کہ سالار کا دویداس کے ساتھ نکی اس کے سمالار کے ساتھ ناراضی سے پیش آتی ہیں۔ سالار ڈاکٹر سبط علی کے گھر امامہ کارو کھا رویہ ہوں تا ہے کہ سالار کو اچھا نہیں گلا گروہ منع نہیں کر آ۔ ایا ہم کو یہ بھی آتی ہیں۔ کہ اس نے ساتھ ناراضی سے پیش آتی ہیں۔ کہ اس نے ساتھ ناراضی سے پیش آتی ہیں۔ سالار اپنے باپ سکندر مختان کو بتادیا ہوں کی شادی آمند بائی جمل کر آ۔ ایا ہوں ہو با ہے کہ اس نے اسے مند دکھائی نہیں دی۔ سالار اپنے باپ سکندر مختان کو بتادیا ہے کہ اس کی شادی آت ہیں اور ایا ہہ ہو بیا عرب اس بیا رہے بلے ہیں۔ وہ کو کہ کہ اس کی شادی ہوں نے ہی اعراز اس ہو ای ہوں ہو باتے ہیں۔ ڈائل کو کہ اس اس نار اس کے بارے ہیں دریافت کرتے ہیں تو وہ شرمندہ ہی ہوجاتی ہے کہ نکہ دہ بات تی بردی نہیں تھی جتنی اس نے بیا ناروا سلوک کے بارے ہیں دریافت کرتے ہیں تو وہ شرمندہ ہی ہوجاتی ہے کہ نکہ دہ بات تی بردی نہیں تھی جتنی اس نے بیا ناروا سلوک کے بارے ہیں دریافت کرتے ہیں تو وہ شرمندہ ہی ہوجاتی ہے کو نکہ دہ بات تی بردی نہیں تھی جتنی اس نے بیا ناروا سلوک کے بارے ہیں دریافت کرتے ہیں تو وہ شرمندہ ہی ہوجاتی ہے کو نکہ دہ بات تی بردی نہیں تھی جتنی اس نے بیا کہ دونہ بات تی بردی نہیں تھی جتنی اس نے بیا کہ دونہ بات تی بردی نہیں تھی جتنی اس نے بیا کہ دونہ ہو جاتی ہے۔ دونہ ہو جاتی ہے۔

ذاکٹرسیط 'سالار کو سمجھاتے ہیں۔ وہ خاموثی نے سنتا ہے۔ وضاحت اور صفائی میں کچھے نہیں بولتا گران کے گھر ہے دائیں پر دہ اماسہ ہے ان شکا بتول کی وجہ بوجھتا ہے۔ وہ جو ابا 'روتے ہوئے وہ بتاتی ہے 'جو سعیدہ امال کو تا بھی ہے۔ سالار کو اس کے آنسو تنکیف دیتے ہیں 'بھردہ اس ہے معذرت کر تا ہے اور سمجھا تا ہے کہ آئندہ جو بھی شکایت ہو 'کسی اور ہے نہ کرنا' ڈائر کمٹ بچھے بی بتانا' دہ اس کے ساتھ سعیدہ امال کے گھر ہے جیز کا سامان لے کر آتا ہے 'جو پچھے اماسہ نے خود جمع کیا ہوتا ہے اور پچھے کی تاول دیکھ کر سالار کو کوفت ہوتا ہے اور پچھ ڈاکٹر سبط نے اس کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں گھٹیا روبانوی ناول دیکھ کر سالار کو کوفت

## الْخُولِيْن دُالْجَسْدُ 38 مَنَى وَالْكِيْنَ

ہوتی ہے اور دہ اسیں کمف کرنے کا سوچتا ہے۔ گرا ہامہ کی دجہ ہے رک جاتا ہے۔ سالار اپنے بینک میں امامہ کا اکاؤٹ کے کھلواکر تمیں لاکھ رویے اس کا حق مرجع کردا تا ہے۔ وہ امامہ کو سے کراملام آباد جاتا ہے ہوں۔ سکندر عثمان نے منع کیا تھا۔ امامہ کو شدید غصہ آتا ہے۔ کمر پہنچنے پر سکندر عثمان اس ہے شدید غصہ کرتے ہیں۔ سکندر عثمان مثالار کی اسلام آباد آمد پر پریشان ہوجاتے ہیں۔ امامہ کو اس کھر میں آکر شدید ڈپریشن ہوتا ہے۔ وہ وہ اللارکی کھرے اپنے کھر کو دیکھتی ہے۔ وہ دن رہ کردہ وہ آبی آجا ہے ہیں۔ امامہ کہتی ہے کہ وہ اسلام آباد میں رہا جاتا ہوگا۔ ہوتا ہے۔ سالارکی کھر ہے اپنی ہوتا ہے تو وہ مدینہ میں ایک دفعہ آجا یا کرے۔ اس کی اس بات سے سالارکو وکھ ہوتا ہے 'پھر جب وہ کہتا ہے کہ اس بات سے سالارکے لیے ٹاکنگ ہوئی ہے۔ کہ اسے اس کی تو قع نمیں کر تا تھا۔

سالار 'اماسہ کو کرا جی کے کرجا تا ہے تو وہ انتا کے گھر جاتی ہے۔ وہ سالارے کہتی ہے کہ وہ بھی ایساشان دار گھر جاہتی ہے۔ جس میں سبزیوں کا فارم 'فش فارم ہوا در وہ کم از کم ایک ایکٹر کا ہونا چاہیے۔ سالار جیران رہ کیا تھا۔ عید کے موقع پر اس کو مسلے کی کمی کا احساس ہو آ ہے۔ سالار کے ساتھ ایک بارٹی میں شراب کی موجود گی پر اس کے دل میں سالار کے لیے

برگمانی آجاتی ہے۔ جس کو سالار دور کر آئے۔ وہ کہتاہے کہ وہ اب ان چیزوں ہے بہت دو جاچکا ہے۔ سالار بینک میں کام کر آئے۔ امامہ اس سے سود کے مسئلہ پر بحیح کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے سود حرام ہے۔ امامہ کمیالار کا خیال رکھتی تھی۔ اس کی سالار کے ول میں قدر تھی 'لیکن دہ زبان سے اظہار نہیں کر آ۔ سالار البتہ جلال کے لیے اس کے ول میں جو نرم کوشہ ہے اس سے بری طرح ہرث ہو آئے۔ سالار اینا بلاٹ بھی کر تقریبا ''ڈیڑھ کرد ڈکی انگو تھی خرید کروہتا ہے۔ سکندر'عثمان کو جب بیات پا چلتی ہے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں 'پھردہ اس سے پوچھتے ہیں۔ ''کہاں سے کی تھی یہ رنگ''

سالارہا آ ہے کہ اس نے تیمی ترین شاپ سے خاص طور پر سائھو تھی ڈیزائن ۔۔۔ کوائی ہے۔اور تھوڑی رقم پکی تھی جو اس نے خیراتی اداروں کو دے دی ہے۔ امامہ کو اس انگو تھی کی قیمت کا بالکل اندازہ نہیں ہے۔ سالار بھی اسے اصل قیمت نہیں بتا آ۔

ا آمہ کی ملاقات انفاقا "جلال ہے ہوتی ہے۔
جلال اے لیج کے لیے لے جا تا ہے۔ دویہ جان کر بہت مرعوب ہوتا ہے کہ دو مالار سکندر کی بیوی ہے۔ دو کہنا ہے کہ مالار جس عمدے پر ہے۔ وہاں اس نے خوب کمایا ہوگا۔ ریسٹورنٹ جس اچا تک فاروق صاحب آجاتے ہیں۔ جلال کے مالار جس عمدے پر ہے۔ وہاں اس نے خوب کمایا ہوگا۔ ریسٹورنٹ جس اچا تک فاروق صاحب آجا ہے۔ اس کا ٹری بھی نہیں امامہ سے تعارف کرانے پر وہ جو تک جاتے ہیں۔ جلال ہے مل کرامامہ بہت ڈسٹر ہوجاتی ہے۔ اس کے آخری بھی نہیں اور اس کے آخری بھی نہیں ہول آئی ہے۔ اس کے آخری ہوجاتی ہوجاتی

جلال انفرکے ساتھ سے کے دوران امامہ سے ل جیٹے ہیں۔ سالاریہ جان کرا مامہ سے تاراض ہوجا تا ہے۔ دہ تاراضی میں اسے سعید ہاماں کے ہاں مجمواد تا ہے۔ ڈاکٹر سبط علی سالار کو بلاتے ہیں۔ دہ نہیں جاتا تو وہ امامہ سے تعلق قتم کرنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ تب سالار ان کے یاس جاتا ہے اور امامہ سے معافی مانگ کرانے اپنے کھرلے آتا ہے۔ بیاس جاتا ہے اور امامہ سے معافی مانگ کرانے اپنے کھرلے آتا ہے۔

والمرسط کی مالار و برائے ہیں۔ وہ سی برائے اسے کہ لے آیا ہے۔
ایک ہفتہ بعد سالارا سے یا دولا آئے کہ امامہ آئو کئی کہاں بھو گئی۔ سالار امامہ ایک معاہرہ پروستخط کرا آئے جس ایک ہفتہ بعد سالار سے علیم کی صورت میں بہت حقوق حاصل ہوں گئے۔
میں اے سالارے علیم کی کی صورت میں بہت و مقاہوجا آئے ہے۔ امامہ کو براگتا ہے 'وہ ان سے کہتی ہے 'تب وُاکٹر سبط فی کا سلوک سالار کے ساتھ بہت رو کھا ہوجا آئے ہے۔ امامہ کو براگتا ہے 'وہ ان سے کہتی ہے 'تب وُاکٹر سبط علی اس کو نقیعت کرتے ہوگی عور میں چھوڑنا جا ہیے۔

الْدُخُولِينَ وُالْحِدِيْنِ \$ 39 اللَّهُ \$ 2015 أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ \$ 2015 أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

امامہ سالار کے ساتھ کھانا کھانے ریسٹورنٹ میں جاتی ہے۔ ایک ویٹر سالار کوایک جیٹ لا کردیتا ہے'' آپ یہ جگہ فورا" جھوڑ دیں۔''سالار جانے لگتا ہے' کین تب ہی امامہ کے باپ اور بھائی وہاں آجاتے ہیں۔وہ سالار پر حملہ کرتے ہیں۔

# ساتىي قىيطى

سالار نے اپنادفاع کرتے کپاگریان چھڑاتے ہوئے ہاشم مین کوذراسا پیچے و مکیلا۔ ان کے لیے یہ و مکاکافی البت ہوا۔ وہ ہیر چسلنے بر بے اختیار نیجے کرے۔ ریسیونشن تب تک یا ہر موجود سیورٹی کو انفارم کرچکا تھا۔ ہال میں دو سری میزوں پر مینے ہوئے لوگ چھے متوحش انداز میں یہ سب و کھ رہے تھے۔ جبکہ میزوں پر سرو کرتے ہوئے و مٹر نے حد بر صنے ان کی طرف بر صنے لگ۔ اس دھے نے عظیم کو بھی یک دم مشتقل کر دیا۔ وہ بھی بلند آواز میں اے گالیاں دیتے ہوئے جو شرمی آگے آیا اور بے حد غیر متوقع انداز میں اس نے سالار کے جملے میالار کے جار کے سالار کی آنکھوں کے سامنے واقعی اندھ اچھا کیا 'وہ اس نے سالار کے جملے چھے چھنے کی کوشش کی 'لیکن عظیم اس کے جملے کو گڑا مامہ تک جا پہنچا۔ اس نے کا پہتے ہوئے سالار سے جھنے چھنے کی کوشش کی 'لیکن عظیم نے اسے بازد سے گڑا کر تھمنے ہوئے نہ صرف سالار سے الگ کرنے سالار سے جھڑا نے کے لیا تھا۔ جب اس کے با کس کند معے کی پشت پر درد کی تیز ادرا تھی۔ اس نے ہوئے کو سٹس کی بائل کرنے اپنے چھڑا نے کے لیا تھا۔ جب اس کے با کس کند معے کی پشت پر درد کی تیز ادرا تھی۔ اس نے ہوئے کہ وخت کی کوشش کی 'لیکن آخری کھی جھٹے کی کوشش کی 'لیکن آخری کھے اپنی تھی دو کی کہ دورا سے جھڑا نے کے لیا تھا۔ جب اس کے با کس کند معے میں جارگا تھا۔

سیمورٹی اوردد سرے ویٹرز تب تک قریب بیٹے بھے تھے۔ سالار نے اپنے کندھے کی بشت ہوں آو ذکال لیا۔
سیمورٹی والے اب ان بینوں کو پکڑ بھے تھے۔ وہ چاقو ٹوک دار ہو آاتو زخم بے حد خطرتاک ہو تا 'لیکن اب بھی اس
چاقو کا اگلا سرا اس کے کندھے کے گوشت میں دھنسا ہوا تھا۔ امامہ نے نہ توہاشم سین کو سالار کو وہ چاقو ہارتے دیکھا
تھا'نہ ہی اس نے سالار کو وہ چاقو نکالتے دیکھا۔ سیمورٹی دالوں نے سالار کو منظیم سے چھڑا تے ہوئے 'منظیم کو اپنی
گرونت میں لے لیا 'تب تک سالا راپی چینز کی جیب سے سل نکال کر سکندر کو فون پر وہاں آنے کے لیے کہ مربا
تھا۔ اس کے چرے پر تکلیف کے آثار تھے 'لیکن وہ اس کے باوجود اپنے لیجے کو حتی المقدور نار مل رکھتے ہوئے
سکندر سے بات کر رہا تھا۔ وہ دو سرے ہاتھ سے اپنی پشت کے اس زخم کو وبائے ہوئے تھا۔ اس کے دبانے اور
محسوس کرنے کے باوجود اس کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اپنی کندھے سے کمرتک خون کی نمی محسوس کر رہا تھا۔
لکس اس بی ان ان نہیں بھا کی خوں گئی مق ال میں نکل یہ ماتھا۔

لیکن اسے بیاندازہ نہیں تھا کہ خون کتنی مقدار میں نگل رہاتھا۔ سیکیورٹی والے اس گفتگو کے دوران ہاشم مبین 'وسیم اور عظیم کودہاں سے لے جاچکے تھے۔ ریسٹورنٹ کے پورے ہال میں بے حد سراسیمگی کا عالم تھا۔ کچھ لوگ دہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے اور جوابھی وہاں موجود تھے 'وہ ان من کی کی سے متہ

ان دونوں کو دکھے رہے۔ تھے۔ ''آپ کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہوگی' آپ آجا کیں۔'' منیجرنے اس کی پشت پر بہنے والے خون کو دیکھتے ہوئے ''چھ تشویش کے عالم میں اس سے کہا۔اس نے یقینا ''میہ سوچا ہو گا کہ ہال کا ماحول ان کی موجودگی میں تاریل نہیں ہو سکتا تھا۔



المامیرنے میجری اس بات پر بڑھ نیران ہو کر سالا رکو دیکھا 'وہ اب فون پر بات حتم کر رہا تھا۔امامہ نے اس کے اس ہاتھ کو پہلی ہار نوٹس کیا بنووہ کند سے کے اوپر سے چھٹھے کیے ہوئے تھا۔ و کیا ہوا ہے؟"امام نے قدرے سراسیمکی نے عالم میں بوچھا۔ '' کچھ نہیں۔''سالارنے اپنا مازوسید ھاکیا۔ اہامہ نے اس کی خون آلودانگلیاں دیکھیں۔اس نے سمجھا کہ شاید سماری ہے جب میں اس کاہاتھ زخمی تھا۔ "اے کیا ہوا؟"اس نے کچھ حواس باختہ ہو کر ہوچھا۔اس نے جواب دینے کے بجائے ایک قربی نیبل ہے نمریکن اٹھا کر اپنا ہاتھ صاف کرتے ہوئے امامہ کو چلنے کا اشارہ کیا۔ منجراور سیکیورٹی کے چندلوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے وہ منجرکے کمرے میں آگئے۔ وہ پولیس کو کال کر چکا تھااور اب وہ پولیس کے آنے تک انہیں وہاں روکنا چاہتا تھا کیکن سالارز خمی تھااور اے فرسٹ ایڈ دینا ضروری تھی۔ منجر کے کمرے میں پہنچ کر ہی امار نے پہلی بار سالار کی خون آلود پشت دیکھی اور وہ دھکے ہوگئی تھی۔ ایک قریبی کلینگ سے پہنچنے والی امر کینس کے آنے تک انہوں نے اس کی شرٹ اٹار کراس کا خون روکنے کی کوشش کی جمرز خم گراتھااور ٹائلوں سنے بغیر نمیک ہونا مشکل تھا۔ وہ اس قدر شاکد علی کہ دہ ریسٹورنٹ کے عملے سے افراد کی فرسٹ ایڈ اور سالار کو تم صم دیجھتی رہی۔ دہ کیا چھے کر سکی تھی یا اے کیا کرنا جائے تھا اے سمجھ میں ہی تہیں آرہاتھا۔ الطياع مات من من توليس ايه لينس ادر سكندر آهم يجيم ال بنج تنص سكندرك آتي بى مالارنے امامہ كو كمر كے بجائے فورى طور ير تمين أور جيجنے کے ليے كما۔ مكندر خود سالار كو اسپیٹل کے کرجارے تھے۔ چاہے کے باوجودوہ سالارے یہ نہیں کہ سی کہ تدہ اس کے ساتھ جانا جاہتی ہے۔ سكندر نے اے قوری طور پر اپنے برے بھائی شاہنواز کے گھرڈرائبور اور بولیس کی سیکیورٹی میں جمحوایا تھا۔ شاہنوازی فیلی گھریر نہیں تھی۔ عجلت میں انہوں نے نوکروں کوامامہ کاخیال رجھنے کی ماکید کی اور سکندر کی طرف وہ بت کی طرح آگر کیسٹ روم میں بیٹھ گئے۔اسے سب کھوا کی بھیانک خواب کی طرح محسوس ہور ہاتھا۔ سالار کو کسی نے چاقوے زخی کیا تھا 'یہ اس نے س لیا تھا گریہ اس کے ایپ نے کیا تھا یا بھا میوں میں سے کئی نے ۔ یہ وہ نہیں جان علی تھی۔ ریٹورنٹ کی سیکورٹی نے ہاشم وسیم اور عظیم کو پولیس کے آنے تک ایک کمرے میں بند کر دیا تھا اور اس کے بعد اب آگے کیا ہونے والا تھا'اسے سوچے ہوئے بھی اے اپنا وجود مفلوج ہو آ محسوس ہورہاتھا۔ اے اہمی آئے ہوئے انج مندی ہوئے تھے کہ سالار کی کال آئی۔ الم بہی کئی ہو؟ اس نے المامہ کی آواز سفتے ہی کما۔ ''ہاں۔ تم کماں ہو؟'' ''ابھی کلینک پر ہوں۔''سالارنے اسے کما۔ ''اور ابو۔۔؟'' "لیاساتھ ہیں میرے۔"سالارنے اس کے لفظوں پر غور شیس کیا تھا۔ " نغن این آبو کا پوچه روی بول؟" امامه نے بے ساختہ کما۔وہ جند کمحے کھے بول نہیں سکا۔ اے ناچاہے ہوئے بھی اس وقت امامہ کی اشم کے بارے میں تشویش بری گئی۔ ﴿ خُولِينَ وُلِكِتُ 41 ﴿ £ 2015 } ﴿ خُولِينَ وُلِكِينَا \$ 2015 } INLINE LIBRARY

'' وہ نتیوں پولیس کسٹڈی میں ہیں۔ یماں سے فارغ ہو کراپ ہم دہیں جائیں گے۔''امامہ کادل ڈوبا۔ باب اور بھائیوں کے حوالات میں ہونے کے تصور نے چند کموں نے لیے اسے سالار کے زخمی ہونے کے بارے میں بالکل لا پروا کر دیا۔

"سالار! پلیز اشیں معاف کردواور ریلیز کردادد\_"

سکندراس وقت اس کے پاس تھے۔ وہ امامہ سے پچھ کمہ نہیں سکالیکن وہ خفاہوا تھا۔وہ اس سے زیادہ ابنی فیملی کے لیے بریشان تھی۔وہ زخمی تھالیکن اس نے یہ تک پوچھنے کی زحمت نہیں کی کہ وہ اب کیسا ہے اور اس کی بینڈ ترجمہ فخش از خرص انتہ نہیں تھا؟ مِيندُ بِجَهُو تَىٰ مِا زَحْمُ كَمُراتُونَهُ مِن تَعَا؟

"میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔"اس نے پچھے کہنے کے بجائے فون بند کردیا تھا۔

کلینک میں اس کے چیک اب اور ببینڈ یج میں ایک گھنٹہ لگ گیا۔خوش قسمتی ہے اس کی ہے کی رگ یا شريان كونغصان شيس بهنجانقبا-

سریان و عصان بین که بیافعات کلینک میں ہی سکندر کی فیملی کے افراد نے پہنچنا شروع کردیا اور سالار کو سکندر کے اشتعال سے اندازہ ہو گیا تھا کہ بیہ معاملہ بہت سنجیدہ نوعیت اختیار کر گیا تھا۔وہ خود بے حد ناراض ہونے کے باوجوداس معالمے کو ختم کرنے کا خواہش مند تھالیکن سکندر شیں۔

شاہنوازی بیوی اور ددنوں بہو کمیں آدھے گھنٹے کے بعد گر آئی تھیں اور تب تک طبیبہ بھی وہاں بینے گئی تھی۔

سكندرفي الحال اليخ كمريس ندرينا بهتر متمجها تقال شاہنواز کی بیوی اور بہووں نے اگرچہ امامہ ہے اس اینٹوپر زیادہ بات نہیں کی تھی 'کیکن دہ لاؤنج میں طبیبہ اور ان لوگوں کی بلند آواز میں ہونے والی بائیں سنتی رہی۔ طیبہ بری طرح برہم تھیں۔ دہ شاہنواز کے کھر آنے کے باوجود المه کے پاس نہیں آئیں۔ وہ خود بھی اتنی ہمت نہیں کر سکی کہ باہر نکل کران کا سامنا کرتی۔ وہ بے حد غصے میں ہاشم مبین اور اس کے بھائیوں کو برا بھلا کہتی رہیں اور وہ گیسٹ روم میں بیٹھی پیچیوں سے روتے ہوئے ہیہ سب کھے سنتی رہی۔ یہ طیبہ کے کڑوے کسھلے جملے یا خاندان کے سامنے ہونے والی بیکی نہیں تھی میہ احساس تھا كه باشم اور اس كے بھائى اس دنت حوالات ميں بند تھے اور نجانے ان كے ساتھ وہاں كياسلوك ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی قبلی بے جد بارسوخ تھی اور حوالات میں کوئی ان کے ساتھ عام بحرم کی طرح کا رویہ نہیں رکھ سكتاتها بمروه جانتي تفي اس كي فيملي كاحوالات مين ريناي بحد بعز تي كاباعث ب

اس نے ددبار سالار سے رابطیہ کرنے کی کوشش کی تھی۔اس نے پہلی باراس کی کال نہیں لی اور دوسری باراس کا پیل بند تھا۔ وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس نے اس کی کال سے بیچنے کے لیے فون بند کیا ہو گا۔ بیدو سری بار ہوا تھا كەاس نے اپناسىل نون اس كى دجەسے آف كيا مواتھا۔

"كولpersue(پيروي)نه كوباس كيس كويه؟ انتيل جمو ژودل ماكه الكي بارده تمهيس شوث كردس-" اس نے ہپتال سے بولیس اسٹیش جاتے ہوئے گاڑی میں سکندر سے کماتھا۔" میں بات برمعانا نہیں

''بات برسے چکی ہے اور اس سب کی ابتدا بھی انہوں نے کہ ہے۔ ''سکندر بے حد مشتعل تھے۔ ''بایا ! وہ امامہ کی فیملی ہے۔''اس نے بالا خر کہا۔ ''نہیں'وہ امامہ کی فیملی تھی' انہیں اگر امامہ کی پروا ہوتی تووہ اس کے شوہر پر بھی ہاتھ نہ اٹھاتے اور اگر انہیں

امامہ کی بروائنس ہے توامامہ کو بھی ان کی بروائنیں کرتی جا ہے۔

اذ خواتن والمختلف 292 مني 2015 ؟

انہوں نے بین السطور کیا کہا تھا' سالار کو مجھنے میں کوئی دفت نہیں ہوئی۔ " یہ ایک حد تھی جو میں نہیں خاہتا تھا کہ وہ پار کریں 'لیکن انہوں نے یہ حد بار کرلی ہے۔ میری فیملی میں ہے کہی کو تکلیف ہنچے گی تو میں ہاشم فیملی کو کسی سیف ہیون میں نہیں رہنے دول گا۔ I'll pay them in the same coin

(يس ابنيس ال الحاكى زبان ميس جواب دول كا) به بات تم این بیوی کوتا بھی ددادر مجھا بھی دد-" "آیا! پلیز اس ایشوکو حل ہونا جا ہے۔ "مالارنے باپ سے کہا۔ سکندر کا سب مشتعل روبیرا سے خا نف کرنے لگا تھا۔ وہ بے حد متحمل مزاج سے لیکن اس وقت سالاران کا ايك نياروب وكمحدراتها-

"يەخوائش ان كوكرنى چاہىيے... صرف تب يەمسكلە حل ہو گا۔

How dare he touch my son
(اے میرے بیٹے کوہا تھ لگانے کی ہمت بھی کیے ہوئی) اس کاخیال ہے میں برداشت کردل گایہ غندہ کردی۔ ا ابده بھے بولیس اسٹیش سے نکل کرد کھائے" انہیں ٹھنڈا کرنے کیاس کی ہر کومشش تاکام ہو رہی تھی۔معالمہ کس عد تک بردھ جائے گا ہی کا ندازہ سالار کو نہیں تھا۔ا گلے دو گھنٹوں میں جہاں اس کی فیملی پولیس اسٹیش میں آگئی تھی 'وہاں ہاشم مبین کی بھی پوری فیملی میل مدید بھی ۔

یہ صرف دوبارسوخ فیصلیز کامسکلہ نہیں رہاتھا'یہ کمیونٹیز کامسکلہ بن گیاتھا۔اسلام آباد یولیس کے تمام اعلا ا فسران اس معالمے کو خل کرانے کے لیے وہاں موجود تھے۔ ہاشم مبین کوسب سے بڑی مشکل اس ریسٹورنٹ کی انتظامیه کی دجہ سے ہو رہی تھی جمال بیرسب کچھ ہوا تھا۔ بیرسب کہیں اور ہو ٹا تو دہ بھی جوا باس مالار اور اس کی فیملی کے خلاف دس بارہ ایف آئی آر رجسٹر کروا تھے ہوتے ، کیکن ہال میں لگے سیمیورٹی کیمروں کی ریکارڈنگ ہاشم

مبین کوا کے لیے عرصے کے لیے جیل میں رکھنے کے لیے کافی تھی۔ ابتدائی غصے اور اشتعال کے دورے کے بعد بالا خرباشم قیملی نے واقعے کی سٹینی کو محسوس کرنا شروع کردیا 'مگر مسئلہ یہ ہورہاتفاکہ سکندر فیملی کسی شم کی کیک دکھانے برنتار نہیں تھی۔ فجر تک وہاں جیٹھے رہنے کے بعد بھی مسئلے کا کوئی حل شیس نکلااور دوبالاً خر کھردایس آگئے۔

وہ واپسی پر سارے رائے سکندر کو کیس واپس لینے پر قائل کرنے کی کوشش کر تارہا اور اس میں تاکام رہاتھا۔ سکندر اب اس معاطع میں اپنے بھائیوں کوشامل کرنے کے بعد سب پھھاننے آرام سے ختم کرنے پر آمادہ نہیں

وہ شاہنوازے گھر آنے ہے پہلے اپ گھرے 'اپناور امامہ کے پچھ کپڑے لے آیا تھا۔ شاہنوازے گھر گیسٹ روم میں داخل ہوتے ہی امامہ نے اس سے پوچھاتھا۔

"ابواور بھائی ریلیزہو گئے؟"اس کا داغ گھوم گیا تھا 'توواحد چیزجس کی اے بروائقی وہ صرف آتی تھی کہ اس کے باب اور بھائی ریا ہوجا نمیں۔اس کا زخم کیسا تھا؟اس کی طبیعت ٹھیک تھی؟اسے ان میں سے جیسے کسی بات

میں دلچنی ہی تمیں میں۔ "تنیس-اور ہوں کے بھی نمیں-"وہ بے مدخفگی سے کہتے ہوئے کیڑے تبدیل کرنے کے لیےداش روم میں

الْمُحُولِينَ وُالْجَلِيثُ مِنْ الْجَلِيثُ مِنْ \$201 في

كياتها- دين ككرز لينے كے باوجود "اس ونت تك جاكتے رہنے كى وجہ سے اس كى عالت وا تعى خراب تقى اور ربى سی کسرامام کی عدم توجهی نے بوری کردی تھی۔ ''دہ پولیس اسٹیشن میں ہیں ؟''اس کے واش روم سے نظلتے ہی اس نے سرخ سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس سے پوچھاتھا۔وہ جواب دیے بغیر ہیڈ پر کروٹ کے بل کیٹ گیا۔اور آنکھیں بند کرلیں۔ دہ اٹھ کراس کے پاس آگر بیٹھ گئی۔ "كيس والس في لوسالار النيس معاف كردد-"اس كياندير باته ركعة موع اس في ملتجانه اندازيس اس ہے کہا۔ سالارنے آئیس کھول دیں۔ "امامہ! بیں اس ونت سونا چاہتا ہوں 'تم ہے بات نہیں کرنا چاہتا۔" "میرے اپو کی کتنی عزت ہے شہر میں 'وہ وہاں کیے ہوں کے اور کیے برداشت کررہے ہوں گے یہ سب پھھ ''عزت صرف تمهارے ابو کی ہے؟ میری 'میرے باپ 'میری فیملی کی کوئی عزت نہیں ہے؟'' وہ بے ساختہ کمہ کیا تھا۔وہ سرجھ کائے ہونٹ کائے ہوئے روتی رہی۔ وہ ہے ساختہ کہ کیا ھا۔وہ سر بھا ہے ہو مت ہ ہے ہوئے روی رہی۔ '' ہے سب میراقصور ہے'میری دجہ ہے ہوا ہے ہے سب کچھ' مجھے تم سے شادی نہیں کرنی جاہیے تھی۔'' '' تمہار ہے پاس ہر چیز کی دجہ صرف شادی ہے۔ تم مجھ سے شادی کر کے جہنم میں آگئی ہو' شادی نہ ہوئی ہو آلو جت میں ہو تیں تم ؟ ہے تا۔"وہ بری طرح برہم ہوا تھا۔ "میں تہیں توانزام نمیں دے رہی میں تو۔ "اس نے خاکف ہوتے ہوئے کھے کمناچاہاتھا۔ "Show me some loyalty Imama" ( کھھ میرے ساتھ بھی وفاداری کامظاہرہ کرو)۔۔ویی وفاداری جیسی تم اپنے بار بھائیوں کے لیے دکھارہی ہو۔ "وہ بول نہیں سکی تھی۔اس نے جسے اسے جو آتھ پنج ماراتھا اس کا چرو سرخ ہو گیاتھا۔اسے اندازہ نہیں تھاوہ اے بھی اتن ہرث کرنے والی بات کمہ سکتا تھا لیکن وہ ایسے کمہ رہا تھا۔وہ ایک لفظ کے بغیراس کے بسترے اٹھ من -سالارنے اس کوروکنے کے بجائے آنکھیں بند کرلی تھیں۔ ک مارور کے اس کی آنکھ دو ہرساڑھے بارہ بجے کندھے میں ہونے والی تکلیف کی وجہ سے کملی تنی۔ اے تمبر پر بھی مور ہاتھا۔ کندھے کو حرکت دینا مشکل ہو رہا تھا اور بسترے اٹھتے ہی اس کی نظرامامہ پر پڑی تھی۔ وہ صوفے پر جیتی ہوئی سی۔وہ رے بغیراٹھ کرواش روم میں جلاکیا۔ نها کرتیار ہونے کے بعدوہ باہر نکلا اور امامہ سے کوئی بات کے بغیردہ بیرردم سے چلا گیا۔ا سے اپنا آپ دہاں ا جنبي لكنے لگا تھا۔ وہ واحد محض تھا جو اس كي سپورٹ تھا اوروہ بھی اس ہے برگشتہ ہورہا تھا۔ "میں کیس واپس لے رہا ہوں۔" کی تیبل پر جیٹے اس نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ پورے ٹیبل پر ا کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہاں سکندر کے ساتھ ساتھ شاہنوازاوران کی فیلی بھی تھی۔ "میں نے اس پورے معالمے کے بارے میں سوچاہے اور۔۔" طیبہ نے بے عد کمنی ہے اس کی بات کائی تھی۔ "تم سوچنا کب کا جھوڑ چکے ہو'یہ تمہاری بیوی کی پڑھائی ہوئی پٹی ہوگ۔" "می امامہ کواس بوری equation میں نکال دیں۔ "اچھا۔ تو بھرتم اسے طلاق دے ددئیہ سار امعاملہ ہی ختم ONLINELIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM AKSOCIETY1 PAKSOCIETY FORPAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

ال كاجرود لمارا براس فياته من بكرا كائار كادوا-يه من نهيں كر سكتا اور بير ميں لهي نهيں كروں گا۔" تو پر ہم بھی دہ نہیں کریں محرجو تم چاہتے ہو۔ امامہ کا باپ اور بھائی جیل میں بی رہیں گے۔ "طبیہ نے بھی کے انداز میں کہا۔ حمیں کھ اندان ہے کہ یہ سارا معاملہ کتا برہ چکا ہے۔ کیس دانس لینے کا مطلب ان کوشہ رہا ہے۔ تم ن لیلی کوخطرے میں ڈال رہے ہو۔ "مثابنواز نے داخلت کی۔ ارسك توكيس ملنے كى صورت مى بحى بوكا علكم زيادہ بوكا سيد كيس توسك على نبيس كرے گا۔" وہ جاتا تھا جو مجھ دہ کہ رہاتھا 'اس سے پوری فیملی کی گنتی لعنت ملامت اسے مطنے والی تھی۔ وہ سب پچھے اس ليے غير متوقع نہيں تھا۔وہ امار کو خوش کر سکتا تھا یا اپنی فیملی کو اور اپنی فیملی کو ناخوش کرنا اس کے لیے بمتر تھا۔ وہ اندر کیرے میں بیٹھی باہرے آنے والی آوازیں من رہی تھی لیکن اب وہ لوگ کیا کہ رہے تھے وہ سمجھ باری تھی۔ملازم بالا تراے کمانے کے لیے ہوچھتے آیا اوروہ شدید بھوک کے باوجود نہیں گئے۔وہ کی تیمل پر کے کاس دقت مت می نہیں رکھتی تھی اسے بھو کا مرنا زیادہ بمتر تھا۔ وہ رات کے نویجے تکے ای طرح کمرے میں بیٹی رہی۔ سالار کا کوئی اتا تا شیں تھا۔ کوئی کال کوئی میسیج ں۔وہ صوفے پر بیٹی شمکن کے عالم میں کب سومٹی اے اندازہ نہیں ہوا۔ رات کے اس کی آنکو سالارے کند حالانے پر کملی تھی۔ وہ بڑرط کئی تھی۔ "الله جاؤ المعين جاتا ہے۔"وہ کرے ای چزی سمیث رہاتھا۔ يه مجمدور بينمي اي آيكسيس ركز آل داي-"كيس دايس كے ليا ہے من نے 'تهاري فيلي ريليز مو كئے ہے۔" وہ تعلی تھی۔ وہ بیک کی زب بند کررہا تھا۔ کس نے جیسے امامہ کے کند موں سے منول بوجھ مثایا تھا۔اس کے چرے پر آنے الطمينان ومجى نونس كيے بغير تهيں روسكا۔ اس کے پیچیے باہرلاؤ کی میں آتے ہوئے اس نے احول میں موجود متاؤ اور کشید کی محسوس کی تھی۔ شاہنواز اور ندردد تول بے مدسنجیں سے اور طیب کے اسمیر شکنیں تھیں۔ وہ زوس ہوئی تھی۔ وہاں سے رخصت ہوتے ے اس نے مرف اپنے لیے نمیں سے اہنواز کے توبے میں سالار کے لیے بھی سردمیری محسوس کی تھی۔ وو سالار کے ساتھ جس گاڑی میں تھی اے ڈرائیور چلارہاتھا۔ سکندر اور طیبہدو شری گاڑی میں تھے۔ سالار را راستہ کمڑی ہے باہر دکھیا کسی گھری سوچ میں ڈوبارہا۔ وہ و تفے و تفے ہے اے دیکھنے کے بادجودا سے مخاطب نے کی ہمت نہیں کرسکی تھی۔ گر بہننے کے بعد جمی سب کی خاموشی اور سرد مہری ولی ہی تھی۔ سالار ' سکندر اور طبیبہ کے ساتھ لاؤنج میں کیااوروہ کمرے میں جلی آئی تھی۔ ہ، حرکمنٹر کردہ ملا: ملسے کھانے ہر ملانے آیا تھا "تم مجھے بیس پر کھانادے دو۔ "مجموک اس قدر شدید تھی کہ اس باروہ کھانے سے انکار نہیں کرسکی۔ لازم کی ں دو منٹ بعد ہی ہوگئی تھی۔ ''سالار معاجب کر رہے ہیں' آپ ہا ہر سب کے ساتھ آکر کھانا کھا تیں۔'' وہ کچھ دیر بیٹی رہی 'میہ بلادا کچھ غیر متوقع تھا۔ ٹیبل پر سکندر' طبیعہ اور کھر کے دو سرے افراد کے ساتھ بیٹھ کر الْدُخُولِينَ وَالْحَدِيثُ عِلَى ﴿ 46 مِنْ وَالْاِكِيثُ لِي الْكِلِيثُ اللَّهِ الْمُؤْكِدُ لِي الْكُلِّيثُ الْكُلِّيثُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ WWW.PAKSOCIETY.COM ONUINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر یوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کھانا کھانا اس ونت بہت م<sup>م</sup>کل تھا۔وہ کھانا اندرلانے کے لیےنہ کمہ چکی ہوتی تواس ونت بھوک نہ ہونے کابہانا کردیتی لیکن اب سے مشکل تھا۔

ہمت کرتے ہوئے جب وہ ہالا خرڈا کمنگ دوم میں آئی توسب نیبل بر بیٹے کھانا کھارے تھے۔ کامران کی ہوی ندبا طیب سے پانو بات کررہی تھی اس کی آمر پر کوئی خاص ردعمل شیں ہوا۔ صرف سالارا نی پلیٹ میں پانو اللہ اللہ بغیراس کا انظار کررہا تھا۔ اس کے بہنے پر اس نے اس سے پوچھے ہوئے جاول کی ڈش اس کی طرف برسائی تھی اور پھر کھانے کے دوران دو بغیر پوچھے پھے نہ کھواس کی طرف برسا نا گیا۔ دہ نیبل پر ہونے والی بات چیت خاموثی سے سنتی رہی اور شکر اواکرتی رہی کہ دہ اس سے متعلقہ نہیں تھی۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ دہ ایثواب اس لیے زیر بحث نہیں تھا کہ وہ ایش ہوا ہے ان سب کی لعنت و طلامت سمیٹ چکا تھا۔

ماحول آستہ آستہ نار مل ہور ہا تھا۔ طوفان کررنے کے بعد اب اس کے اثر ات بھی معدوم ہونے گئے تھے۔ وہ کھانے کے بعد بیڈ روم میں سالار کے ساتھ ہی آئی۔ وہ ایک بار پھریات چیت کے بغیر ہیڈ پر سونے کے لیے دہ کیا۔ دہ اند میرے میں پہری کے دور بستر رہ بیٹھی رہی 'پھراس نے جیے مصالحت کی بہلی کوشش کی۔

دسالار اِن آنکویس بند کے اس کی تمبھ میں نہیں آیا کہ دہ اس کا جواب دے یا نہ دے۔

"! עוני"

د مبولو۔"بالا حراس نے کما۔

"زخم كراتونس تما؟" زم أوازے اسنے بوجما-

"كون ساوالا؟" فمنذ كيع من كيامواسوال أعلادواب كركياتما-

و تمهیس در دنونسیں ہورہا؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے سوال بدلا تھا۔

"اگر ہو بھی توکیا فرق پر آ ہے۔ میرا زخم ہے۔ میرا دردہے۔"

اب جواب نے اسے لاجواب کیا تھا۔ " بخار ہو رہا ہے تنہیں کیا؟"اس کا ہاتھ کندھے نے ہث کر پیٹانی پر گیا تھا۔ بات بدلنے کے لیے وہ اور کیا آپ میں کا اور بدھانی سے مثل ترمہ سرکرالاں نے ای ماتھ سے سائنڈ کیٹل لیمپ آن کیا۔

کرتی۔اس کاہاتھ پنیثانیہ ہٹاتے ہوئے سالارنے اس ہاتھ سے سائیڈ نیٹل کیپ آن کیا۔ ''امار! تم وہ کیوں نہیں پوچھنس'جو پوچھنا چاہتی ہو۔''اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے کہاتھا۔وہ چند لیجا ہے کچھ بے بسی سے دیکھتی رہی جمجراس نے جسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔

"ابوے کیابات ہوئی تمہاری؟"

"الورت المائم في المائم المائ

"میں گالیوں کا نہیں ہوچھ رہی انہوں نے دیسے کیا کہا تھا تم ہے؟"

اس نے کچھ خفلی اور سرخ چرہے کے ساتھ اس کی بات کا نسوی تھی۔
''ان اِسوری 'ان کی تفظو میں سر فیصر گالیاں تھیں 'اگر میں بہت مخضر بھی کروں تو بھی کہنا ایڈٹ کر سکتا ہوں۔
بہرحال باتی باتوں میں انہوں نے بچھے کہا کہ میں سور ہوا کی لیکن کتے کی موت مردن گا اور جو پچھے میں نے ان کی بٹی کے ساتھ ہو۔ اس کے لیے وہ خصوصی طور پر دعایا بد دعا قرائیس کے۔
کے ساتھ کیا ہے 'وہ میری بٹی اور بہن کے ساتھ ہو۔ اس کے لیے وہ خصوصی طور پر دعایا بد دعا قرائیس کے۔
تہمارے لیے بھی ان کے پچھ پیغام ہیں لیکن وہ اس قابل نہیں ہیں کہ میں تہمیں دول۔ یہ تھی ان کی گفتگو۔ ''

الْدُخُولِينَ وُالْحِيْثُ ﴿ 47] يَمْ كُلُ رِدُولِينَ وُالْحِيْثُ ﴿ 47]

وہ نم آنکھوں کے ساتھ گنگ جیسی اس کا چرود میستی رہی۔ وهاب سيث تقااس كالندازه لكانا آسان تعاليكن ويكتنا برث مواتعا بيبتانا مشكل تعا "انہوں نے تم ہے ایک کیوزنہیں گی؟" بعرائی ہوئی آدازمیں اس نے بوجعاتھا۔ "کی تھی انہوں نے انہیں برطاف وس تعاکہ ان کے پاس اس دقت کوئی پسٹل کیوں نہیں تھایا کوئی اچھادالا جا قو ' كيونكه وه مجمع متيح سلامت ديكه كرب حد ناخوش تنصه انهس كالهجه طنزيه تعاب " پھرتم نے کیس کیوں حقم کیا؟" "جمارے لے کیا۔" اس نے دو ٹوک انداز میں کما۔وہ سرچمکا کررونے کی تقی۔ "میں تم سے اور تہماری قبلی سے کتنی شرمندہ ہوں میں نہیں بتا سکتی تہمیں ۔۔ اس سے تواجعا تھا کہ وہ مجھے ردیے۔ "میں نے تم سے کوئی شکایت کی ہے؟"وہ سنجیدہ تھا۔ "نہیں 'لیکن تم جھے نے ٹھیک سے بات نہیں کررہے 'کوئی بھی نہیں کررہا۔" "میں کل رات سے خوار ہو رہا ہوں 'بریشان تھا۔ مجھے تو تم رہنے وہ 'مجھے تم سے اس حوالے سے کوئی شکایت نہیں ہے کیکن جمال تک میری فیملی کا تعلق ہے تو تھوڑا بہت تو ری ایکٹ کریں گے۔ ہے۔" That's but natural (یہ نظری بات ہے) دوجار ہفتے گزریں کے 'سب تھیک ہوجا کیں گے۔" اس نے رسانیت کماتھا۔ المدنے بھی ہوئی آ تھےوں کے ساتھ اسے دیکھا وہ اسے بی دیکی اتعا۔ "ميري کوئي عزت نتيس کر تا\_" سالارنے اس کی بات کاٹ دی۔ "بیہ تم کیے کمہ سکتی ہو؟ کسی نے تم ہے کچھ کما؟ پایانے؟ ممی نے یا کسی اور «کسی نے کچھ نہیں کمالیکن<u>"</u>" سالارنے پھراس کی بات کاف دی۔ "اور کوئی کھے کے گابھی نہیں تم سے 'جس دن کوئی تم سے کھے کے 'تم تبكمناكه تمهاري كوئي عزت نهيس كريا- "وه ضرورت ينايه سنجيده تعا-جب میں جہیں جمی اپنے باپ کے مرجی بھی لے کرنہ آ آاگر جھے یہ خدشہ ہو آکہ یماں جہیں عزت نہیں الے گئے۔ نہیں میں جہیں جسے ہیں ہوگی ہے۔ تم سے شادی بھیے بھی ہوئی ہے تتم میری بیوی ہواور ہمارے سرکل میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے یہ پہا نہیں ۔ ے۔اب یہ روناد حونا بند کردو۔" اس نے قدرے جھڑ کنے والے انداز میں اس سے کما۔ ''ساڑھے چھے بچے کی فلائٹ ہے ۔ سوجاؤا ب ''اس نے آنکھیں بند کرلی تھیں۔ وہ اس کا چیرہ دیکھنے لگی۔وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی کہ اس نے ڈیڑھ دن میں جان کیا تھا کہ وہ دنیا میں کتنی محفوظ غریموں کا جیرہ دیکھنے لگی۔وہ اسے بتا نہیں سکتی تھی کہ اس نے ڈیڑھ دن میں جان کیا تھا کہ وہ دنیا میں کتنی محفوظ اور غیر منظوظ تھی۔اس کے پاؤل کے نیجے زمن اس کے وجود کی وجہ ہے تھی۔اس کے سربر سامیہ دینے والا آسان بھی اس کے در سامیہ دینے والا آسان بھی اس کی وزیر میں کوئی اور اس کے لیے کمڑا ہونے والا نہیں بھی اس کی وزیر میں کوئی اور اس کے لیے کمڑا ہونے والا نہیں کہ زندگی میں اس سے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود 'وہ ہمیشہ اس کی مدد اور سمارے کے لیے مختاج رہی تعمی اور اس تعلق کے بعد ریہ مختابی بہت بردہ گئی تھی۔ کچھ بھی کے بغیروہ اس کے سینے پر مبرد کھ کرلیٹ گئی تعمی یہ پرواہ کیے ا ﴿ خُولِينَ دُالْجِيتُ ﴿ 48 لِيسَ كُلَّ إِ 2015 أَنْ الْمُ

بغیرکہ اس کے سرر کھنے ہے اس کے کندھے میں آنگیف ، و ملتی ہے۔ دہ جانتی تھی دہ اے بھی نہیں ہٹائے کا اور سالارنے اسے نہیں مثایا تھا۔ بازواس کے گر دحما کل کرتے ہوئے اس نے دو سرے ہاتھ سے لائٹ آن کر

دی۔ "می ٹھیک کہتی ہیں۔"اس کے سینے پر سرر کھے اس نے سالار کو بردبرداتے سنا۔ ''کیا؟''وہ چو نکی تھی<u>۔</u> "تم نے جھ پر جادو کیا ہوا ہے۔"دہ بنس پڑی تھی۔

اس دافعے کے بعر الکے جند ہفتے وہ لا ہور میں بھی کچھ مختاط رہے لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہرڈر 'خوف حتم ہونے لگا۔امامہ کی قیملی کی طرف ہے ہاس باراس طرح کی دھمکیاں بھی نہیں ملی تھیں 'جیسی امامہ کے گھرہے جلے جانے پر سکندر کی قیملی کو ملتی رہی تھیں۔ فوری اشتعال میں آگرہاشم اور ان کے بیٹے ان پر خملہ کرنے کی غلطی تو کر جمٹھے تقے کیلن بہت جلد ہی انہیں ہے احساس ہو گیا تھا کہ امامہ کو زبرد ستی دابس لے جانا 'آب ان کے مسائل کو برمعا سکتا تھا ہم نہیں کر سکتا تھا۔وہ جھوٹ جوالمامہ کے حوالے سے انہوں نے اپنے حلقہ احباب میں بول رکھے تھے 'ان کے کھل جانے کامطلب رسوائی اور جک ہنائی کے علاقہ کھے نہ ہو تا۔ ایک پر دہ پڑا ہوا تھا 'اسے پڑا رہے دیتا زیادہ

سمجھ داری تھی۔ ان کاواسطہ سکندر جیسی فیملی ہے نہ پڑتا تودہ اس معالمے پر اپنی اٹا کوا تناییجے نہ لاتے کیکن یہاں اور محمد میں تھے ۔

یولیس اسٹیشن میں تصغیہ کے دوران سکندر نے ہاشم مبین کوصاف صاف بتادیا تھاکہ سالاراور امامہ کو کسی بھی طرح وسنجنے والے نعصان کی ذمہ واری وہ ہاشم کے خاندان کے علاوہ کسی ودمرے پر نہیں ڈالیں سے عام حالات میں ہاشم آس بات پر مشتعل ہوتے لیکن ایک رات حوالات سے نکلنے کے لیے ہر قمرح کے اثر ورسوخ استعمال کر

كے ناكام ہونے كے بعد ان كاجوش موش ميں تبديل ہونے لگاتھا۔

جمال تك سالار اور المه كالعلق تها "ان كے ليے بيرسب كھ blessing in disguise تھا۔ (شريس ے خیر)وہ فدشات جن کاشکاروہ اسلام آبادیس قیام کے دوران ہوتے تھے بعہ آہستہ غائب ہونے لکے تھے اوربہ خاص طور پر امامہ کے لیے معجزے ہے کم نہیں تھا۔اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ بھی اتنی آزادی کے

سالار نے تھیک کما تھا۔ چند ہفتوں میں اس کی فیملی کاروبیہ پھر پہلے جیسا ہی ہو گیا تھا۔ حتی کہ طبیبہ کی تکمنی بھی ختم ہو گئی تھی اور اس میں زیادہ ہاتھ امامہ کاہی تھا۔وہ فطر ماس ملح جواور فرمانبردار تھی کرہی سہی کسراس کے حالات نے پوری کردی تھی۔ بیچھے میں تکدیمو یا توشاید کوئی بات بری لکنے پروہ بھی اسی طرح موڈ آف کرتی جس طرح سکندر کی و سری به و تمیں جھی جمعار کرتی تھیں گریجھے دیکھیج کے سواچھے نہیں تھا اور احسان مند ہونے کے لیے اتنا بھی بہت تھا کہ دہ اس مخص کی فیملی تھی جو اے سربر اٹھائے بھر ہاتھا۔

''کوئی وسیم ہاشم صاحب لمناجاہ رہے ہیں آپ ہے؟''اپنے آفس کی کرسی میں جھولتا سالار پچھے دریے کے ا ساکت ہوگیا تھا۔

الْمُدْخُولِينِ دُّالْمِحَيْثُ ١٤٤ مُكَى 2015 ئُن

"اسلام آبادے۔۔ کہ رہے ہیں کہ آپ کے دومت ہیں۔"رسپیشنسٹ نے مزید ہتایا۔
"دیمجے دو۔"اس نے انٹر کام رکھ دیا اور خودسید حما ہو کر بیٹھ گیا۔ آج کے دن دہ ایسے کسی دزٹ کے لیے تیار نہیں تھا۔ وسیم کے دہاں آنے کا مقصد کیا تھا۔ دونوں خاندانوں کے درمیان ہونے دالے جھڑے کوچند ہفتے گزر وہ چند کمحوں تک کچھ سوچتا رہا پھرا پی کری ہے اٹھ کروروا زے کی طرف بردھا نت ہی دسیم دروا نہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ایک لیمے کے لیے دونوں ساکت ہوئے تھے پھر سالارنے ہاتھ پردھایا۔وسیم نے بھی ہاتھ بردھا ریا تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد ان دونوں کے در میان ہونے والی دہ پہلی ملا قات تھی۔ "كيالوكى ؟ جائے كافى ؟"سالارنے بيٹے ہوئے كما۔ '' کچھ نہیں ۔ میں صرف چند منٹ تے لیے آیا ہوں۔'' وسیم نے جوابا″ کہا۔وہ دونوں کسی زمانے ہیں بہت کمرے دوست تھے کیکن اس دفت ان کواپنے در میان موجود تکلف کی دیوار کو ختم کرتا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ سالارنے دوبارہ کھ بوچنے کے بجائے انٹر کام اٹھا کرجائے کا آرڈر دے دیا۔ ''اہامہ کیسی ہے ؟'ہمس کے ریسیور رکھتے ہی وسیم نے بوچھا۔ " تشی از فائن - "سالامه نے نارش انداز میں جواب دیا ۔ "مِن اس سے ملناچاہتا تھا المدریسِ تھامیرےیاس تہمارے کھر کالیکن میں نے سوچا پہلے تم سے پوچھ اول۔ وسيم نے بے صرحمانے والے اندازمیں کما۔ '' فلا ہر ہے ''تنہیں یہ بتا چل سکتا ہے کہ میں کہاں کام کررہا ہوں تو ہوم ایڈ رکیس جاننا زمادہ مشکل تو نہیں ہے۔'' سالارنے بے عدمعول کے لیج میں اس ہے کما۔ "میں لمناجاہتا ہوں آس ہے۔"وسیم نے کہا۔ "مناسب توشاید نہ لگے لیکن پھر بھی پوچموں گاتم ہے۔۔۔ سس کیے۔"سالار نے جوابا" بڑے فرینک انداز میں ''کوئی دجہ نہیں ہے میرےپاس۔''وسیم نے جوابا"کہا۔''اس دن ریسٹورنٹ میں جوجٹ ....'' ''وہ تم نے بھیجی تھی ممیں جانیا ہوں۔'' سالا رنے اس کی بات کائی تھی'وسیم ایک کھے تھے لیے بول نہیں سکا پھر '' " تم نے ادر اہامہ نے جو کچھ کیا 'وہ بہت غلط کیا۔" وسیم چند لمحوں کی خاموثی کے بعد یو لنے نگا تھا۔ سالار نے اس کی تفتگو میں پراخلت نہیں کی تھی۔ ''ک «کین اید جو بھی ہوا 'وہ ہو چکا۔ میں امامہ سے ملنا جاہتا ہوں۔" ''تمہاری قیملی کوبتا ہے؟''سالار نے ہو چھا۔ ''نہیں ؟ نہیں پتا چلے گاتو وہ مجھے بھی گھرہے نکال دس گے۔''سالار اس کا چروہ دیکھتارہا۔وہ اس کا پچاور جھوٹ نہیں جانچ سکتا تھا۔اس کی نیت کیا تھی۔وہ بیراندازہ تہیں کر سکتا تھا لیکن وہ اور امامہ آ یک دو سرے کے بہت قریب تھے۔ دہ یہ ضرور جانتا تھا۔ شاید یمی وجہ تھی کہ اس رات دسیم نے اسے امامہ کے ساتھ و کھے کرا سے باپ الْمُولِينَ وَالْجُنْتُ 50 اللَّهُ مُولِينَ وَالْحِنْدُ عَلَى \$200 إِلَى \$200 في اللَّهُ عَلَى \$200 في اللَّهُ

بعانی کے دیکھے جانے سے پہلے متنبہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ٹیکن سالار کے لیے پھر بھی یہ مشکل تھا کہ دہ اے امامہ سے ملنے کی اجازت دے دیتا۔ اس میل جول کا پتا چلنے پر امامہ کی فیمل کے لیے اسے نقصان پہنچانا بہت آسان ہوجا یا۔ وہ اگر اس کے اپار ٹمنٹ تک پہنچ سکتے تھے تو دہاں ہے امامہ کو کہیں اور لے جانا بھی مشکل نہیں تھا۔وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ وسیم کسی غلط ارادے ہے اس کے پاس نہیں آیا تھا کیکن وہ بھر بھی رسک نہیں لے "وسيم! ميں نہيں سمجھتا كه اب اس كاكوئى فائدہ ہے۔"اس نے بالاً خربہت صاف الفاظ ميں اس ہے كما۔"

ا مامہ میرے ساتھ خوش ہے۔اپنی زندگی میں سیٹللہ ہے۔۔ میں نہیں چاہتا 'وہ اپ سیٹ ہویا اسے کوئی نقصان

اس کی بات کاٹ دی۔

'' میں بھی نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی نقصان بہنچے۔ایسی کوئی خواہش ہوتی تواتنے سالوں میں تم ہے پہلے رابطہ کر آ۔ میں جانتا تھا'وہ تم ہے شادی کر کے گھر ہے گئی ہے۔ تم انوالوڈ تتھے پورے معاطعے میں کیکن میں نے اپنی نما ک کھھ نہدے۔ ا

سالارایک کھے کے لیے تھٹکا بھراس نے کہا۔" دہ استے عرصے میرے ساتھ نہیں تھی۔" "" نہیں ہوگی لے کیکن دہ تم ہے شادی کرکے گئی تھی۔ بید میں جانیا تھا۔ "اس کالبجہ حتی تھا۔ سالاراے ویچھ کریں گیا۔ان کے دوستوں کا سرکل تعربیا"ایک ہی تھااوراس میں اگر کسی نے ایامہ اوراس کی شادی کے حوالے ہے کچھ حقیقی اطلاعات وسیم کودے دی تھیں توبہ کوئی اتن حرت انگیزیات نہیں تھی۔ ''میں سوچوں گاہ سیم!''سالارنے بحث کرنے کے بجائے بھردہی جملہ دہرایا 'وسیم ایوس ہوا تھا۔ میں دودن کے لیے ہوں لا ہور میں۔!اور سے میرا کارڈ ہے۔ میں اس سے دافعی ملنا چاہتا ہوں۔"وسیم نے مزید کھے کے بغیر جیبے ایک کارڈ نکال کر ٹیبل براس کے سامنے رکھ دیا۔ اس رات وہ غلاف معمول کچھ زیادہ خاموش تھا۔ یہ امامہ نے نوٹس کیا تھا لیکن اسے وجہ سمجھ میں نہیں آئی

تھی۔اس نے بیشہ کی طرح آفس میں کام کے پریشر کو ذمہ دار کر دانا تھا۔ دہ کھانے کے بعد کام کرنے کے لیے معمول کے مطابق اسٹڈی میں جانے کے بجائے اس کے پاس لاؤنج کے

صوفہ پر آگر بیٹھ گیا تھا۔وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔دونول کے در میان مسکر امٹول کا تبادلہ ہوا بھروہ بھی ٹی وی دیکھنے لگا۔ یانج دس من کی خاموشی کے بعد امامہ نے بالا نیز ایک مراسانس لے کراہے کہتے سا۔

"المامه!اگر تم دعدہ کرد کہ تم خاموشی ہے ، تحل سے میری بات سنوگی ۔۔ آنسوبمائے بغیر۔ توجھے تم سے بچھ

کہناہے۔ وہ چونک کراس کی طرف متوجہ ہوئی۔وہ ہے حد سنجیدہ تھا۔ معرف میں مقام ''کیا کمناہے؟''وہ پھھ حیران تھی۔

"وسیم تم سے ملناچاہتا ہے۔"اس نے بلائمید کہا۔وہ ال نہیں سکی۔
"وسیم میرا بھائی؟"امامہ نے بالا خر کہا۔اس کے لیجے میں بے یقینی تھی۔سالارنے سرملایا پھروہ اسے اپنی اور اس کی آج کی ملاقات کی تفصیلات بتانے لگا تھا۔اور ان تفصیلات کے دوران"برسات" شردع ہو چکی تھی۔

المحوان والخلف 52 المحال 2015 المحالة المحالة

سالارنے بے مدمحل کامظاہرہ کیا۔ محل کے علاوہ وہ اور کس چیز کامظاہرہ کرسکتا تھا۔ " تم نے کیوں اسے یہاں آنے نہیں دیا؟ تم اسے ساتھ کے کر آتے۔"اس نے چکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روتے ہوئے گفتگو کے درمیان میں ہی اس کی بات کالی۔ '' بچھے پیاتھا'وسیم بچھے معاف کردے گا۔ ہِوہ بھی بچھے انتابی مس کر ماہو گاجتنا میں اے کرتی ہوں۔ میں تم ہے - تھے پیا کہتی تھی تاکہ وہ۔ "سالارنے اس کی بات کائی۔ ی میں نہ وہ۔ سمان رہے ہیں ماہاں۔ اس اسے اللہ! میں نہیں جانیا 'وہ کیوں ملنا جاہتا ہے تم سے ۔۔ لیکن اس کے تم سے ۔۔ لیکن اس کے تم سے متاثر ہوئے بغیر بولا تم سے متاثر ہوئے بغیر بولا تھا۔وہ وسیم کے حوالے ہے واقعی پچھ خدشات کاشکار تھا۔ '' کچھ نہیں ہوگا۔ بجھے تاہے 'بچھ نہیں ہوگا۔وہ بہت اچھاہے۔تم اے فون کرکے ابھی بلالو۔'' ''میں کل اسے بلوا دُں گائیکن وہ اگر بھی اکیلے یہاں آنا چاہے یا تنہیں کہیں بلائے تو تم نہیں جادگی۔''سالار ناس کی بات کا ثبتے ہوئے کہا۔ نے اس کی بات کا نے ہوئے کہا۔ "اور میں ایک بار بھرد ہرا رہا ہوں۔ نہ وہ بہاں اکیلا آئے گانہ تم اس کے فون کرنے پر کہیں جاؤگ۔"سالار نے بری تخت سے اسے ماکید کی تھی۔ بری تی ہے اے مالید بی ہی۔ ''میں اس کے بلانے پر کمیں نہیں جاؤں گی لیکن اس کے یمال آنے پر کیوں اعتراض ہے تنہیں؟''اس نے '' " وہ میرے گرر ہوتے ہوئے آئے 'مجھے کوئی اعتراض نہیں نکین وہ اکیلا یمال نہ آئے۔ وہ تو خیر میں نیجے سكسورني والول كوجهي يتادون كا-" ر رہ میرا بھائی ہے سالار!"مامہ کو بے عزتی محسوس ہوئی۔ "جارتا ہوں'اس لیے تم سے سے سب کچھ کمہ رہا ہوں۔ میں تہمارے حوالے سے اس پر یا کسی پر بھی اعتبار " جارتا ہوں'اس لیے تم سے سے سب کچھ کمہ رہا ہوں۔ میں تہمارے حوالے سے اس پر یا کسی پر بھی اعتبار ۔ نتم بچھے صرف پیتاؤ تمہیں اس سے ملنا ہے یا نہیں۔ اگر تمہیں بحث کرنی ہے اس ایشوپر۔ تو بهتر ہے وسیم آئے ہی نہ۔ "سالارنے اسے جملہ مکمل نہیں کرنے دیا۔ " نخفیک ہے۔ میں اسے آئیلے نہیں بلاؤں کی یہاں۔ "اس نے آئکھیں رگڑے ہوئے فورا" سے پیشتر کھنے "نکریتھ " بجھے اسے فون پر بات کرنی ہے۔" سالارنے پچھے کہنے کے بجائے وسیم کاوزیٹنگ کارڈلا کراہے وے دیا۔ وہ خوداسٹڈی میں چلا کیا تھا۔ چند ہار نیل ہونے پر دسیم نے فون اٹھایا تھا اور اس کی آدا زیننے پر امامہ کے حلق میں آنسوؤں کا پھندانگا تھا۔ دنیا سے میں ایک سند میں سے میں مارنگ ہوئے در بول نہیں سکا تھا اور پھرجب بولنے کے قابل ہوا' تب تک اس کی آواز بھی بھرانے دیسے دد سری طرف ہوئے در بول نہیں سکا تھا اور پھرجب بولنے کے قابل ہوا' تب تک اس کی آواز بھی بھرانے لکی تھی۔ دہ دد کھنٹے ایک دو سرے کے ساتھ بات کرتے رہے تھے ہے جنگم 'بےربطے ہے مقصد۔ خاموشی کے لیے و تغول والی گفتگو یہ لیکن اس تفتگو ہیں کوئی گلے شکوے نہیں ہوئے تھے۔ کوئی ملامت 'ندمت نہیں ہوئی مح-دنت اب انتا آئے آگیا تھا کہ یہ سب کمنابے کار تھا...وسیم شادی کرچکا تھااوراس کے تین بجے میں اور بھی بہت افراد کاامنافہ ہوجا تھا۔وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اضافے کی تضیلات سنتی رہی۔ يزخولين داخية 53 المكارة المكا

سالار دو کھنے کے بعد اسٹڑی ہے نکلا تھااور دہ اس وقت بھی لاؤنج میں فون کان ہے اگائے سرخ آنکھوں اور ناک کے ساتھ فون پر وسیم ہے تفتیکو میں معمون تھی۔ دہ اس کے پاس سے گزر کر بیڈردم میں کمیا تھااور اسے یقین تھا محامہ نے اسے ایک بار بھی سراٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔

وہ سونے کے لیے بیڈ پر کینئے کے بعد بھی بہت دیر تک اس نی ڈیول منٹ (development) کے بارے میں سوچا رہا تھا۔ پہا نہیں یہ نمیک ہو رہا تھا یا غلط دوہ امامہ کا کوئی دو سرا بھائی ہو آبادوہ کھی امامہ ہے اس کا رابطہ نہ کردا آبا کہ سیم کے حوالے ہے وہ تحفالت رکھنے کے باوجود کسی حد تک کچھے نرم گوشہ رکھنے پر مجبور تھا۔ اگر اس کی قبلی کا ایک فرد بھی اس کے ساتھ پچھے رابطہ رکھنا تو وہ جانیا تھا کہ امامہ ذہنی طور پر بہت بہتر محسوس کرے گی۔ اپنے پیچھے اپنی فیملی کی عدم موجود گی کا جو احساس کمتری وہ لیے ہوئے تھی وہ اپنے مینوں کے بعد کم از کم سالار ہے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔

وہ اس کا انظار کرتے کرتے سوگیاتھا۔ بخری نماز کے لیے جب وہ مجد جانے کے لیے اٹھاتوں اس وقت بھی بستر میں نہیں تھی۔ میں نہیں تھی۔ میں نہیں تھی۔ میں نہیں تھی۔ لاؤ بج میں آتے ہی وہ بچھ دیر کے لیے ہل نہیں سکا تھا۔ وہاں کا انٹیریر راتوں رات بدل کیا تھا۔ فریجر کے بہت سے جھوٹے موٹے آئٹ موٹے میں شدیل ہونے کے ساتھ میاتھ ویواروں پر پچھ نئی آرائش اشیاجی آگئی تھیں۔ صوفہ اور قلور کشنز کے کور بدلے جانچھ تھے اور کاریٹ پرچند نے رکز (Rugs) بھی نظر آ دے اور چوہ اس وقت کچن ایریا کے کاؤنٹر کے پارایک اسٹول پر چڑھی کچن کیبنٹ کواسٹنج کے ساتھ رکڑنے میں معمون تھی۔

" تم ساری رات بر کی رہی ہو؟" سالار یانی ہنے کے لیے کئن میں کیاتھا تواسنے کئن کے فرش کو کیبنٹ نکالی گئی چیزوں سے بھرا ہوا دیکھا۔اس کا داغ تھوم کر رہ کیاتھا۔ انگل میں میں میں میں میں کا دیائے تھوم کر رہ کیاتھا۔

الکیا؟" وای اظمینان ہے کام میں مصوف ہوگی تھی۔

" حمیس با ہے آگیا کرتی رہی ہوتم!" سالارنے پائی کا گلاس خالی کرتے ہوئے کاؤنٹر پر رکھااور باہرنکل گیا۔ ہمونی دروازے تک پہنچ کروہ کسی خیال کے تحت واپس آیا تھا۔

"المام! آج سنڈے ہے اور میں اہمی مسجدے آکر سووں گا۔ خبردار تم نے بیڈروم کی مفالی اس وقت شروع )۔" اید"

" پھر میں کس وقت مغانی کروں گی۔ بیڈر روم کی۔ میں نے وسیم کولیج پر بلوایا ہے۔"امامہ نے پلٹ کر کھا۔ سالار کی چھٹی حس نے بروقت کام کیا تھا۔

"بیرُردم کی مغانی کاو ہے کہا تعلق ہے؟"وہ چران ہوا تھا۔"تم نے اسے بیرُردم میں بٹھانا ہے؟"
"شیر الیکن۔"وہ انجی تھی۔

یں ۔ن۔ فاق میں کے تیسہ فاق میں۔ "ہامہ!بیڈردم میں کچھ تہیں ہوگا۔ جھے سوتا ہے آگرا بھی۔"اس نے امامہ کواکیبار پھریا دوہائی کرائی تھی۔ "یہ سامان لادعا بچھے سونے ہے پہلے۔ کھانے کی تیاری کرنی ہے بچھے۔"امامہ نے کاؤنٹر پر پڑی ایک لسٹ کی طرف اشابہ کیا۔

ر میں فجرکی نماز پڑھنے جارہا ہوں اور سے سامان تنہیں سو کراٹھنے کے بعد لاکردوں گا۔ "وہ لسٹ کوہاتھ لگائے بغیر علا گها تھا۔

تمام خدشات کے باوجوددا ہیں پر اس نے اپنیڈردم کو ای حالت میں دکھ کر اللہ کاشکرادا کیا تھا۔ اس نے دس ہے اس کی مطلوبہ اشیالا کر دی تھیں۔ کچن تب تک کسی ہوٹل کے کچن کی شکل اختیار کر دکا تھا۔ وہ ہا نہیں کون کون کو ڈشنر بتانے میں معموف تھی۔ وہ کم از کم 255 افراد کا کھانا تھا جووہ اپنے بھائی سے لیے

نَوْ حَوْلِينَ وَالْجَسَّ **54** اللهِ المِ

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر یوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



تیار کرری تھی۔ اور سالار کولیٹن تھاکہ آدھے سے زیادہ کھاناا نہیں بلڈنگ کے مختلف اپار ممننس میں بھیجنا پڑے
گا۔ نیکن اہامہ استے جوش اور نگن سے ملازمہ کے ساتھ کچن میں معبوف تھی کہ سالار نے اسے کوئی تھیجت کرنے کی کوشش نہیں کی ۔ وہلاؤ کج میں بیٹھا انگلش لیگ کا کوئی تیج دیکھتا رہا۔
وسیم دو بجے آیا تھا اور دو بجے تک اہامہ کو گھر میں کسی ''مرد'' کی موجودگی کا احساس تک نہیں تھا۔ وہ ملازمہ کے ساتھ جو ساتھ کھانا تیار کرتے ہوئے اس سے اپنی فیلی کی باتوں میں معبوف تھی اس آزہ ترین اب ڈیٹ کے ساتھ جو اسے رات کو وسیم سے ملی تھی۔ اس نے پہلی بارا سے ملازمہ کے ساتھ استے جوش وجذب سے بات کرتے ہوئے ساتھ اور وہ جران تھا۔ جرائی اس کیفیت کو استے موثر طریقے سے بیان نہیں کہائی۔
ماتھ اسے رات کو وسیم سے ملی تھی۔ اس کے بہلی وروازے بر کیا تھا۔ بمن اور بھائی کے در میان ایک جذباتی سین میاتھ کے ساتھ اسے میں ساتھ اسے میں اللہ میں میں سے ساتھ کی کہائی گئی ہے مور میان ایک جذباتی سین میں تھی سے در میان ایک جذباتی سین

ہوا تھا۔ بنس میں سالار نے دونوں سے تسلی عے چند الفاظ کہ کر کھ کردار آدا کیا تھا۔

اس کے بعد سا ژے چھ بجے وسیم کی موجودگی تک دہ ایک خاموش تماشائی کا رول اداکر آرہا تھا۔ وہ کھانے کی ثیبل پر موجود ضرور تھا گراہے محسوس ہورہا تھا کہ اس کا دہاں ہوتا یا نہ ہوتا برابر تھا۔ امد کو بھائی کے علاقہ کوئی اور نظر آرہا تھا نہ کسی اور کا ہوش تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہاتھا کہ وہ ٹیبل پر موجود ہرڈش اپنے ہا تھوں سے و لیم کو کہ کا دیسے اسے میمینوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ امامہ نے کھانے کی ٹیبل پر اسے بچھ سرد نہیں کمیا تھا۔ وہ اس کا بچپن کا دوست تھا کہ دہاں اس کے ہوتے ہوئے بھی دسیم اور اس کے درمیان مرف چندر نمی

ے جملوں کا تبادلہ ہوا تھا مجروہ امامہ آپس میں گفتگو کرتے رہے تھے۔ سالار نے اس دو پسرڈا کننگ نیبل پر بیٹھے زندگی میں پہلی بار کسی مہمان کی موجودگی میں ٹی دی پر کھانا کھاتے ہوئے انگلش لیگ و کیمنی ۔۔۔ اور ٹیبل پر موجود دو سرے دونوں افراوا بی باتوں میں معموف رہے۔

ساڑھے چھے ہے اس کے جانے کے بعد سالار کی توقع کے مطابق بچاہوا تقریبا "سارا کھانا ملازمہ 'فرقان اور چند میں کے مدید بھی کا

دو سرے کھروں میں جمیعاکیا۔ وہ عشا کی نماز بڑھ کر آیا تووہ اس کے لیے ڈاکٹنگ ٹیمل پر کھانالگا کرخود بیڈردم میں سور ہی تھی۔وہ دیک اینڈ پر رات کا کھانا ہمیشہ با ہر کھاتے تھے اور نہ بھی کھاتے تب بھی با ہر ضرور جاتے تھے۔ اس نے پہلی بار امامہ کی گھر پر موجودگ کے باوجود اکیلے ڈنر کیا!وروہ بری طمرح پچھتایا تعاویم کوامامہ سے ملنے کی اجازت دے کر۔

### 章 章 章

"المدایه وسیم نامه بند ہوسکتا ہے اب۔ "وہ تیسرادن تھاجب ڈنر بربالاً خرسالار کی توت برداشت جواب وے عنی تھی۔ وہ تین دنوں سے مسلسل ناشتے "وزاور رات سونے سے پہلے صرف وسیم کی باتیں 'باربار سن رہاتھا۔ المامہ بری طرح وسیم پر فدا تھی 'یہ سالار کو اندا نہ تھا کہ وہ وسیم سے ملئے کے بعد خوش ہوگی کین اسے یہ اندا نہ انہیں تھا کہ اس کی خوشی اس انتہا کو بہنچ گی کہ خووا سے مسئلہ ہونا شروع ہوجائے گا۔ مسئلہ ہونا شروع ہوجائے گا۔ دوران ہوئی تھی۔

"مطلب یہ کہ دنیا میں وسیم کے علاوہ بھی بہت ہے لوگ ہیں جن کی تنہیں پرواہ کرنی چاہیے۔"سالارنے "مطلب یہ کہ دنیا میں وسیم کے علاوہ بھی بہت ہے لوگ ہیں جن کی تنہیں پرواہ کرنی چاہیے۔"سالارنے

اے ان ڈائریکٹ انداز میں کہا۔ "مثلا"کون؟"اس نے جوابا" تی سنجیدگی ہے بوچھاتھاکہ وہ کھے بول نہیں سکا۔ "اور کون ہے جس کی مجھے پردا کرنی جا ہے ؟" وہ اب بردبرط تے ہوئے سوچ رہی تھی۔

مَاذِ خُولِينَ دُّ كُلُّ عُلِينَ دُّ كُلُّ عُلِينَ دُّ كُلُّ عُلِينَ دُّ كُلُّ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ

"ميرے كينے كامطلب تماكد تم كرير توجد دواب!" وہ اب اس کے علاوہ اور کیا کہتا۔ یہ تو تہمیں کمہ سکتا تھا کہ ''جھ'' پر توجہ دو۔ ''کھر کو کیا ہوا؟' وہ مزید حیران ہوئی۔ وہ اس بار مزید کوئی تاویل نہیں دے سکا تھا۔ کھر کووا قعی کچھ نہیں ہوا تھا۔ '' تہمیں میراوسیم کے بارے میں باتنمی کرتا اچھا نہیں لگتا؟''اس نے یک وم جیسے کوئی اندا زہ لگایا اور اس کے کہجر<sup>یں ہ</sup>یں بے تیمینی تھی کہ وہ''ہاں''مہیں کہدسکا۔ "میںنے کب کہا کہ جمعے برا لگا ہے۔ ویسے ہی کمہ رہا ہوں تنہیں۔"وہ بے ساختہ بات بدل گیا۔ "ہاں ہمیں بھی سوچ رہی تھی ہم کیسے یہ کمہ سکتے ہو'وہ تمہارا دیسیٹ فرینڈ ہے۔"وہ یک وم مظمئن ہوئی۔ سالا راس سے یہ نہیں کہ سکا کہ وہ اس کا بیسٹ فرینڈ ہے نہیں بھی تھا۔ "تمهارے بارے میں بہت پھوجا آتھا وہ۔" سالار کھانا کھاتے کھاتے رکا۔"میرے بارے میں کیا۔." "سب چھ-"وہ اس روائی سے بولی۔ سالار كىيىدىن سى كراسى ى روس "سب كى كيا؟" "مطلب جو بھی تم کرتے تھے۔" سالار کی بھوک اوی تھی۔ ''مثلا"۔۔؟''وہ پانہیں اپنے کن خدشات کو ختم کرنا چاہتا تھا۔وہ سوچ میں پڑی۔ ''جیسے تم جن ہے ڈرگز کیتے تتے ان کے بارے میں۔ اور جب تم لاہور میں اپنے پکھ دو سرے دوستوں کے ساتھ رنڈلائٹ اریا گئے تھے توت بھی۔" وہ بات عمل نہیں کرسکی۔ پانی متے ہوئے سالار کواچمولگاتھا۔ "و خمهيس اس نے يہ بھی بتايا ہے كہ ميں \_"سالار خود بھی اپناسوال پورانسيں دہراسكا۔ "جب بهي جائے تصفیقتا ما تھا۔" سالار کے منہ سے بے اختیار وسیم کے لیے زراب گالی تکی تقی اور امامہ نے اس کے ہونوں کی حرکت کو پروسا تھا۔وہ بری طرح اپ سیٹ ہوئی۔ ''تم نے اے گالی دی ہے؟''اس نے جیے شاکڈ ہو کر سالارے کیا۔ '' ہاں وہ سامنے ہو یا تو میں اس کی ووجار ہڑیاں بھی تو ژوئتا۔وہ اپنی بسن سے بیدیا تنس جاکر کر یا تھا۔اور میری باس المسال المستقريمي نبيس كرسكا) وواقعي برى طرح برہم ہواتھا۔ "سب جمع" كو جلكوں الماسك المعان الماسك المعان الماسك المعان الماسك المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان الماسك المعان المعا اپنے دوستوں کے کرتوت اپنی جھوٹی بہن کوجا کربتا سکتا تھا۔ " تتم ميرے بعانی كوردباره كالى مت ديا۔ امامہ کاموڈ بھی آف ہو گیا تھا 'وہ کھانے کے برتن سمینے گلی تھی۔سالارجوابا" کچھ کہنے کے بجائے بے حد خفگی ے کھانے کی میزے اٹھ کیا تھا۔ ہ اس کی زندگی کے بچھ بے حدیریشان کن کمحوں میں ہے ایک تھا۔ اے اب احساس ہورہا تھا کہ امامہ کواس کی کسی بات پر بقین کرنایا اے اچھا تیجمتا کیوں اتنا مشکل تھا۔ وہ اس کی کیس ہمٹری کواتنا تفصیلی اور اتنا قریب الْفَحُولِينَ دُالْخِيثُ 56 \* كُلُّ دُولِينَ دُالِكِيْ ONLINE LIBRARY

سے نہ جانی ہوتی تواسے اپن شادی شدہ زندگی میں ان مسائل کا سامنانہ کرنا پڑرہا ہو تا جن کا سامناوہ اب کررہا وہ تعریبا" دو کھنٹے کے بعد بیڈروم میں سونے کے لیے آئی تھی۔وہ اس وقت معمول کے بیرطابق ابنی ای میلو چیک کرنے میں مصروف تھا۔ وہ خام وشی ہے اپنے بیڈ بر آکر کمبل خود پر تھینچتے ہوئے لیٹے گئی تھی۔ سالارنے ای میل جیک کرتے گردن موڑ کراہے دیکھا اسے اس روعمل کی توقع تھی۔ وہ روز سونے سے پہلے کوئی ناول پڑھتی تھی اور کتاب پڑھنے کے دوران اس ہے باتیں بھی کرتی تھی۔ یہ خاموشی اس دن ہوتی تھی جس دن دہ اس سے حفاہولی تھی۔اس نے اپنابیڈ سائیڈ سیل کیمی ہی آف کر کیا تھا۔ "میں نے سیم کواپیا چھے نہیں کہاجس پرتم اس طرح ناراض ہو کر بیتھو۔" سالارنے مفاہمت کی کوششوں کا آغاز کیا۔وہ اس طرح کردٹ دو سری طرف لیے بے حس دحر کت لیٹی رہی۔ "المامه! تم مے بات كررہا موں ميں-"سالارنے كمبل كھينجا تھا۔ ''تم اپنے جھوٹے بھائی تمار کو دہی گالی دے کر د کھاؤ۔''اس کے تیسری بار کمبل تھینچنے پر دہ بے حد خفگی ہے اس كى طرف كردث ليتي موئي بولى۔ سالارنے بلاتوقف وہی گالی عمار کودی۔ چند لمحوں کے لیے امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیا کھے۔ آگر دنیا میں ڈھٹائی کی کوئی معراج تھی تووہ وہ تھا۔ ریا یں دستان کی ہوئی سرن کی ووہ وہ وہ وہ ہوں۔ ''میں ایا کو بتاؤں گی۔''امامہ نے بالا فر سرخ چرے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ '' تم نے کہا تھا عمار کو گالی دینے کو۔'' وہ دیسے ہی اظمینان سے بولا تھا۔'' دیسے تمہارے بھائی کو اس سے زیادہ خراب گالیاں میں ایس کے منہ پر دے چکا ہوں اور اس نے بھی مائنڈ نہیں کیا اور آگر تم جاہو تو آگلی بارجب وہ يهال آية گانومين تهيس د كھادول گا-وہ جیسے کرنٹ کھا کراٹھ کر بیٹھی تھی۔ "مروسم كويمان ميرے سامنے كالياب دو مے؟"اے بے حدر الج ہوا تھا۔ ''جو پچھ اس نے کیا ہے 'میری جگہ کوئی بھی ہو آتواہے گالیاں ہی دیتا اور اس سے زیادہ بری۔''سالارنے گئی و دلیکن چکو آئی ایم سوری-"وه اس بار پھراس کی شکل دیکھ کرره گئی تھی۔ سكندر عنمان تھيك كہتے تھے۔ان كى دہ اولاد سمجھ ميں نہ آنے والى چيز تھى۔ ‹‹لیکن بایا اوہ میرا برط خیال رکھتا ہے۔ وہ میری ہرخواہش پوری کر تا ہے۔ میری توکوئی بات نہیں ٹالتا۔'' اس نے ایک بار سکندر کے بوچھنے پر کہ دہ اس کا خیال رکھتا تھا کہ جواب میں سالار کی تعریف کی تھی۔ "المامه! بيد جو تهمارا شوہرے "بيد دنيا ميں الله نے صرف ايک بيس پيدا کيا تھا۔ تميں سال ميں نے باپ کے طور یر جس طرح اس کے ساتھ گزارے ہیں 'وہ میں ہی جانتا ہوں۔ اب باقی کی زندگی متہیں گزارنی ہے اس کے ساتھ 'یہ تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک سکتاہے مور حمہیں بھی پیانہیں چل سکتا۔ اس نے جو کرناہو تاہے 'وہ کرناہو تاہے۔ چاہے ساری دنیا ختم ہوجائے اسے سمجھا سمجھا کر اور بھی اس خوش فنمی میں مت رہنا کہ یہ تنہاری بایت مان کرانی مرضی نہیں کرے گا۔" سالار سرجھکائے مسکرا تا باب کی باتیں سنتا رہا تھااوروہ کچھ الجھی نظروں سے باری باری اسے اور سکندر کو "آبسة آبسة بتاجل جائع كالتهيس كم مالارچيزكيا بسياني من ألك كالحاف التألفتكوكا المرب-" نَ حَوْلِينَ وَالْكِيْثُ 57 مُنْ \$2015 اللهُ \$2015 في اللهُ عَلَيْهِ \$2015 اللهُ عَلَيْهِ \$2015 اللهُ عَلَيْهِ \$ ONLINE LIBRARY LAKS - LIETY1

سالارنے کسی ایک بات کے جواب میں بھی پچھے نہیں کما تھا 'سکندر کے پاس سے واپسی کے بعد امامہ نے ارے ہا۔ ''تمہاراامپریش بہت خراب ہے پاپیہ۔ تمہیں کوئی وضاحت کرنی جاہیے تھی۔'' ''کیسی وضاحت؟وہ بالکل ٹھیک کمید رہے تھے۔ تمہیں ان کی باتیں غور سے سننا چاہیے تھیں۔'' وه تب بھی اس کامند دیکھے کررہ گئی تھی۔ اوروه اب جمی اس کامنه دیکھ رہی تھی۔ "آنی ایم سوری-"وه چر که رمانها-گلاس پیااور دوباره کمبل تحییج کرلیٹ گئے۔ "باتی اورلادول؟" وه اے چھیڑرہاتھا۔امامہ نے بلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ نیند میں سیل فون کی آواز پر ہڑروائی تھی۔وہ سالار کا سیل فون تھا۔ 'مبیلو!'' سالارنے نیند میں کروٹ لیتے ہوئے سائیڈ ٹیبل سے فون اٹھا کر کال ریسیو کی۔اہامہ نے دوبارہ آئکھیں بیر رہا۔ ''ہاںبات کررہاہوں۔''اس نے سالار کو کہتے سنا پھراہے محسوس ہواجیےوہ بکے م بسترے نکل گیاتھا۔امامہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے نیم مار کی میں اے دیکھنے کی کوشش کی'وہ لائٹ آن کیے بغیراندھیرے میں ہی کمرے ہے نکل کرلاؤرج میں جلا کمیا تھا۔ ے نقل کرلاؤرج میں جلا کیا تھا۔
وہ پچھے حیران ہوئی تھی۔وہ کس کا فون ہو سکتا تھا۔جس کے لیے دہ رات کے اس پیربوں اٹھ کر کمرے ہے گیا تھا۔ آئکھیں بند کیے وہ پچھے دیر اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہی 'لیکن جبوہ کافی دیر تک شمیں آیا تووہ پچھ ہے جین سے اٹھ کر کمرے ہے لاؤرج میں آئی تھی۔وہ لاؤرج کے صوفہ پر جیھا فون پر بات کر رہا تھا۔لسے دیکھ کرایک کمھے کے س لے وہ فون رہات کرتے کرتے رکا۔ "ایک جنز اور شرث پیک کردومیری بجیے اسلام آباد کے لیے لکانا ہے ابھی۔" ''کیوں جغیریت توہے؟''وہ پریشان ہوئی تھی۔ "اسكول مِن آكِ لَكُ عَيْ ہے۔" اس کی نیند ملک جھیکتے میں غائب ہوئی تھی۔ سالاراب ددبارہ فون پر بات کر رہا تھا۔ ہے عد تشویش کے عالم میں کمرے میں واپس آکر اس نے اس کا بیک تياركيا وه تب يك كرے من وايس آچكاتھا۔ "آگ کنے گی؟" "بہ تو دہاں جا کرہا چلے گا۔" وہ بے عد عجلت میں اپنے لیے نکا کے ہوئے کپڑے لیتا داش روم میں چلا گیا۔ وہ بیٹے مربی ہوئے کپڑے لیتا داش روم میں چلا گیا۔ وہ بیٹے مربی ہوئے کہ اندا نہ کر سکتی تھی۔ شادی کے شروع کے چند مہینے جھوڑ کر اب اوپر نیچے کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا تھا جو انہیں بری طرح تکلیف پہنچا رہا الْدُخُولِينَ دُالْجِنْتُ 58 الْمُؤَكِّنُةُ 2015 عُدُ ONLINEALIBR ARY

د ب منت میں وہ تیار ہو کرنگل گیا 'کیکن وہ دوبارہ بسترمیں نہیں جاسکی تھی۔اس نے باتی کی ساری رات اس یریشالی میں دعا میں کرتے ہوئے کانی تھی۔ سالارے اس کی ایک دوبار چند منٹ کے لیے بات ہوئی الیکن دہ فون پر مسلسل معروف تحاامامہ نے اے وسرب كرنے سے كريز كيا۔ اس کے گاؤں چینے کے بعد بھی آگ پر قابو نہیں مایا جاسکا تھا۔وجہ برونت فائر پر مگیڈ کادستیاب نہ ہونا تھا۔اور آک کا سے کمٹنوں بعد بھی نہ بچھیانے کا مطلب کیا تھاوہ ایامہ اچھی طرح سے سمجھ علی تھی۔ وہ پورا دن جلے پاؤں کی ہلی کی ظرح کھر میں بھرتی رہی تھی۔ سالار نے بالاً خراہے آگ پر قابویانے کی اطلاع رے دی تھی۔ تکرساتھ ہی ہے تھی کہ وہ اسے رات کو کال کرے گااوروہ اس رات اسلام آبادہی میں رہنے والا تھا۔ اس دن وہ سارا دن مجھے کھانہیں سکی تھی۔ عمارت کو کتنا نقصان بہنچا تھا۔ یہ اے شیں پیاتھا کیکن گئے گئی رہے دالی آک کیا کر علی تھی۔اس کا حساس اے تھا۔ سالارے بالاً خر آدھی رات کے قریب اس کی بات ہوئی تھی۔وہ آوازے اے اتنا تعکا ہوالگ رہاتھا کہ امامہ نے اس سے زیاوہ دریات کرنے کے بجائے سونے کا کمہ کرفون بند کر دیا۔ لیکن وہ خود ساری رات سو نہیں سکی تھی۔ آگ عمارت میں لگائی تھی۔ وہاں پولیس کوابتدائی طور پر ایسے شواہد ملے تھے اور یہ معمولی سی بات امامہ میر اور خواس بوبا س رہے ہے ہے ہاں گا۔ وہ میرف سیالار کا اسکول نہیں تھا۔وہ پورا پروجیکٹ اب ایک ٹرسٹ کے تحت چل رہا تھا جس کی مین ٹر ٹی کی نیز اور حواس کوباطل کرنے کے لیے کائی تھی۔ سالار کی قبیلی تھی۔ اوراس پروجیک کویک دم اس طرح کا نقصان کون پہنچا سکتاتھا؟ سى دوسوال تعاجوا يهولار باتعا... سب کھ پھر جیسے چیز ہفتے پہلے والی اسٹیج پر آگیا تھا۔ دہ ایکلے دن رات کو گھر بہنچا تھا اور اس نے چرے پر تھی کے علاقہ دو سراکوئی تاثر نہیں تھا 'وہ آگر پچھ اور دیکھنا جاہتی تھی تو ایوس ہوئی تھی دہ تار مل تھاا ہے جیسے حوصلہ ہوا تھا۔ "بلذنگ کے اسر کچر کو نقصیان پہنچا ہے جس کمپنی نے بلڈنگ بنائی ہے۔ مدہ کھ ایگزامن کررہے ہیں۔ اب ويمية بس كيامو آب-شايد بلذنك كر أكردد باره بناني يز--" کھانے کی نیبل پر اس کے پوچھنے پر اس نے امامیہ کو بتایا تھا۔ ''بهت نقصان بنوا بهو گا؟''بيه احمقانه سوال تھا'ليکن امامه حواس باخته تھی۔ " إل!"جواب مختفرتھا۔ "اسكول بيز بوگيا؟" أيك اور احمقانه سوال-" نہیں۔ گاؤں کے چند گھر فوری طور برخالی کروائے ہیں اور کرائے برلے کراسکول کے مختلف بلائمس کوشفٹ کیا ہے وہاں پر ۔ Luckily ابھی کچھ دنوں میں سمرپر میک آجائے گی تو بچوں کا زیاوہ نقصان نہیں ہوگا۔"وہ کھانا "اور بولیس نے کیا کہا؟"ادھرادھرکے سوال کے بعد امامہ نے بالاً خروہ سوال کیا جو اسے بریشان کیے ہوئے لماتے ہوئے بتا بارہا۔ "ابھی توانوں سٹی کیش اشارٹ ہوئی ہے۔ دیکھو کیا ہو آئے۔"

سالارنے گول مول بات کی تھی۔ اس نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ دودن اسلام آباد میں وہ اپنی فیملی کے ہر فرد سے اس کے سر فرد کے سے دباؤ کا سامنا کر آرم ہوں امامہ کی فیملی کو شامل کرنے کے لیے دباؤ کا سامنا کر آرم اتحا ۔۔ وہ بہت سے اس کے عطیات استعمال ہورہ ہے تھے اور بہت مشکل صورت حال تھی۔ اس پروجیکٹ کو چلانے میں بہت سے لوگوں کے عطیات استعمال ہورہ ہے تھے اور اس نقصان کے مناثرین بہت سے تھے۔ العمان ہے تارام سے چلنے والے اس اسکول کا کوئی دشمن پہلے بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔اور اب... کئی سال ہے آرام سے چلنے والے اس اسکول کا کوئی دشمن پہلے بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔اور اب... امامہ سے زیاوہ وہ خود میہ دعا کر رہا تھا کہ سے آگ اتفاقی حادیثہ ہو .... مگر چند کمنٹوں میں ہی آگ کے اسکیل اور صورت حال ہے اندازہ ہو تمیاتھا کہ وہ پلان شدہ آتش زدگی تھی اورا کے چند تھنٹوں میں بچھ اور شواہر بھی مل کئے تصر امامہ سے بیرسب شیئر کرنا حماقت تھی۔ وہ پچھلے تجربے کے بعد اس طرح کی کسی دو سری پریشانی میں کم از کم اے سیں ڈالنا جا ہتا تھا۔ "اب *كيابو گا؟" تيسراا حقانه سوال-*"سب چھود بارہ بنا تاہزے گااور بس-"جواب اتنا ہی سادہ تھا۔ ''اورفنڈنے وہ کہاں ہے آئیں گے؟'' یہ سلا سمجھ دارانہ سوال تھا۔ endowment fund" ہے اسکول کا ۔۔۔ اس کو استعمال کریں گے۔ کچھ انوں سفٹ کی ہے میں نے اسکول کا ۔۔۔ اس کو استعمال کریں گے۔ کچھ انوں سفٹ کی ہے میں نے اسکول وہاں ہے۔ اسکول کا۔ اسٹا کہ اسکول کی باز تکہ دوبارہ کھڑی ہوجائے۔" کی بلڈنگ دوبارہ کھڑی ہوجائے۔" '' پلاٹس کیوں؟''وہ بری طرح بد کی تھی۔امامہ نے نوٹس نہیں کیا تھا کہ وہ پلاٹس نہیں بلاٹ کہہ رہاتھا۔ ''اس سے فوری طور پر رقم مل جائے گی مجھے بعد میں لے لوں گا'ابھی تو فوری طور پر اس میس سے نکلنا ہے۔ '' ''تم وہ حق مہری رقم لے لو' آٹھ دی لا کھ کے قریب دیڈ نگ پر ملنے دانی گغٹ کی رقم بھی ہوگی اور استے ہی میرے ایکاؤنٹ میں پہلے سے بھی ہوں تھے ۔۔ بجاس ساٹھ لا کہ توبیہ ہو جائے گا اور ۔۔ ''سالار نے اس کی بات کاٹ دی ''سہ میں مجھی نہیں کروں گا۔'' "قرض لے لو جھے بعد میں دے دیا۔" ''نو\_''اس کاا نراز حتمی تھا۔ "میرےیاں بے کارپڑے ہیں 'سالار! تہمارے کام آئیں گے تو۔ "اس نے پھرامامہ کی بات کا خدی۔
"I said no (میں نے کہانا 'نمیں) "اس نے اس بار پھھ ترشی سے کہاتھا۔ "میرے میے اور تہمارے میے میں کوئی فرق ہے؟" "ہاںہے..."اس نے ای انداز میں کہاتھا۔ "ووجق مبراور شادی رگفٹ میں ملنے والی رقم ہے ... میں کیے لے لوں تم ہے ... جمیں بے شرم ہو سکتا ہول ... بے غیرت ہیں ہو سلما۔ ''اب تم خوا مخواه جذبا تی ہورہے ہوا در<u>ہ</u>'' سالارنے اس کیات کائی ''کون جذباتی ہورہاہے؟ کم از کم میں تو نہیں ہورہا۔'' دہ اے دیکھ کررہ مخی تھی "میں تمہیں قرض دے رہی ہول سالار۔" "Thank you very much but I don't need" (بهت شکریه 'مگر مجمعاس کی ضرورت الأخولين والجيف 60 المنافقة 2015 أ

نسیں ہے) جمعے قرض لینا ہو گاتو بڑے دوست ہیں میرے پائے۔"
"دوستوں ہے قرض لوگے ہیوی ہے نہیں؟"
"نہیں۔"
"میں تمہاری در کرنا جاہتی ہوں سالار۔"

"ایموشنلی کروفنائشلی نہیں۔" وہ اسے دیکھتی رہ می اس کی سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ وہ اسے کس طرح قائل کرے۔ "اور اگر میں بیر قم ڈونبیٹ کرتا جاہوں تو۔"اسے بالاً خرا یک خیال آیا۔

" ضرور کرداس ملک میں بہت یcharilics (خیراتی ادارے) ہیں۔ تمہار ابیبہ ہے 'جاہے آگ لگادد۔ کیکن میں امیراا دارہ نہیں لے گا۔ "اس نے صاف لفظوں اور حتی انداز میں کہا۔

"تم بھی بچھے کی ڈونیٹ کرنے نہیں دو کے؟" " ضرور کرتا ہے لیکن فی الحال مجھے ضرورت نہیں ہے۔" وہ نیبل ہے اٹھ کما تھا۔

وہ بے حداب سیٹ اے جا آدیم تی رہی تھی۔ اس کے لیے دود دولات اس کے گھر کی پہلی دوانیٹیں تھیں اور دو پہلی دوانیٹیں اس طرح جانے والی تعیس ہے چزاس کے لیے تکلیف دہ تھی۔ تکلیف کا باعث دواحساس جرم بھی تھا جو دو اس سارے معالے میں اپنی قبیلی کے انوالو ہونے کی دجہ سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ کہیں نہ کہیں اس وہ سے جسے اس نقصان کی تلائی گرنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی جو اس کی قبیلی نے کیا تھا۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ سالار نے اس کی اس سوچ کو اس سے پہلے پڑھا تھا۔ وہ جات تھا وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ میں تھا کہ سالار کے دور وہ رقم لینے پر مجبور کرتی رہی الکین دوا کی سار مجی یہ جرات نہیں کرسکی تھی کہ پولیس کی انوں میں جمی وہ سال ارکو دور قر الیا ہو جھتی ۔۔۔ وہ دو نوں جانے بوجھتے اس حساس ایشو پر کھتی ہو تھی ہیں تھا۔

میں تھا کہ سے اور یہ امامہ کے لیے ایک نعمت متبرقہ سے کم نہیں تھا۔

群 群 群

"بوپچوہوا اس میں میراکوئی قصور نہیں نہ ہی کوئی انوالومنٹ ہے؟"

اس کے سامنے بیٹیاو سیم روی سنجیدگی ہے اسے یقین ولانے کی کوشش کررہاتھا' اور میں ہے بھی نہیں کہہ سکتا

کہ یہ سب ابو کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بھی ایسا پکھینہ کیا ہو بمیں نے گھر میں ایسا پکھی نہیں سنا۔"

و سیم نے ہاشم مبین کا بھی وفاع کرنے کی کوشش کی تھی۔ امامہ قائل نہیں ہوئی۔ وہ سالار کے سامنے اپنی فیملی

کا وفاع کرنے کی کوشش کر سکتی تھی۔ و سیم کے سامنے نہیں۔ اسے یقین تھا'یہ جو بھی پکھے ہوا تھا۔ اس میں اس

"ابوے کمنا 'یہ سب کرنے ہے کچھ نہیں ملے گا۔ سالار کو کیا نقصان ہو گایا جھے کیا نقصان ہو گا۔ آیک اسکول ہی جلائے بحرین جائے گا۔ ان ہے کمنا 'وہ کچھ بھی کرلیں ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ "
دسیم اس کا چرود یکھتے ہوئے اس کی باتیں سنتار ہا پھراس نے امامہ ہدھم آواز جس کما۔
"جیں ابوے یہ سب نہیں کمہ سکتا۔ جس بہت بزول ہوں 'تمہاری طرح بمادر نہیں ہوں۔ "
جند کھوں کے لیے دہ دو نوں ایک دو سمرے کود کھے کررہ گئے 'جب سے دہ دو بارہ لمنا شروع ہوئے "آج پہلی بار دو شکے جھے لفظوں جس اے سمراہ رہا تھا یا اعتراف کررہا تھا۔

الْخُولِينَ دُنِي اللَّهِ مِنْ 10 وَمَنَّى وَالْآَنِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

"تمهارے جانے کے بعد اتنے سالوں میں بہت دفعہ کمزور پڑا میں بہت دفعہ مشرد بانج کا بھی ڈکار ہوا اور فنک و شبہ کا ہمی بہت دِنعہ دل جاہتا تھا۔ زندگی کے اس غبار کو میں ہمی فقم کرنے کی کوشش کردں بنس نے میری بینائی د مندلائی ہوئی ہے لیکن میں بہت بزدل ہوں۔ تمہاری ملرج سب چھے چھوڑ جماڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اور مندلائی ہوئی ہے لیکن میں بہت بزدل ہوں۔ تمہاری ملرج سب چھے چھوڑ جماڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ "اب آجاؤ۔"الام کوخوداحساس نہیں ہوا اس نے بیریات اس سے کیوں کمہ دی اور کہنی جا ہیے تھی کہ

ں۔ وسیم نے اسے نظریں نہیں ملائیں پھر مرملاتے ہوئے کہا۔ ''اب اور بھی زیادہ مشکل ہے جب اکیلا تھاتوا تنا بڑا فیعلہ نہیں کرسکا تھا۔ اب تو بیوی اور بچے ہیں۔'' "بهم تهاری دو کر سکتے ہیں۔ میں اور سالار۔ کچھ بھی شیں ہو گا تہیں۔ تہماری قبلی کو ہم ایک بار کو مشش

المد بمول مئی تقی اس نے وسیم کو کیا ڈسکنس کرنے کے لیے بلایا تھاا وروہ کیا ڈسکنس کرنے بیٹے گئی تھی۔ "انان بهت خود غرض اور بے شرم ہو آ ہے امامہ۔ ابید جو منرورت ہوتی ہے ہے اور غلط کی سب تمیز ختم کر دی ہے کاش میں زندگی میں زبر کی میں جہ ال Priority (ترجع) بناسکا ... مرز مب کی Priority (ترجع) نہیں ہے میں۔"و سم نے کہراسانس لیا تھا جیسے کوئی ریج تھاجس نے بکولدین کراہے اپنی لیبیٹ میں لیا تھا۔ ''میں تہاری طرح فیلی نہیں جمبوڑ سکتا نہ ہے گیے۔ تہاری قرمانی بہت بڑی ہے۔ "تم جانے ہوجھے جہنم کا نتحاب کر رہے ہو صرف دنیا کے لیے ؟ اپنے بیوی بچوں کو بھی ای راسے پر لے جادً کے ہمیونکہ تم میں میرف جرات نہیں ہے۔ پیچ کو پچ اور جھوٹ کو جھوٹ کمہ دینے گ وہ اب بھائی کو چیلیج کر رہی تھی۔ وہ یک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہوں جیسے بے قرار تھا۔۔ "مَ بَجِمِي بست بري آزائش مِن دُالناجابِتَي مو؟"

"آزائش سے بچانا جاہتی ہوں۔ آزمائش تودہ ہے جس میں تم نے خود کو ڈال رکھا ہے۔" ابسنائی کاری کی جال اتحالی۔ ''میں مرف اس کیے تم ہے لمانسیں جاہتا تھا۔'' ود کتے ہوئے اس کے رد کئے کے باوجود اپار ٹمنٹ سے نکل کیا تھا المامہ بے جینی اور بے قراری کے عالم میں ا ہے ایار شمنٹ کی بالکونی میں جا کر کھڑی ہوگئی۔ دسیم کوپار کنگ میں اپنی گاڑی کی طرف جاتے و کیے کرا ہے جیسے چھتاوا ہورہاتھا۔وہ وسیم سے تعلق تو ژنا نہیں جاہتی تھی۔اوروہ اے اس اند میرے میں ٹاک ٹوئیاں مارتے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔

"وسيم ميرا فون نبيس اشحارها-"امامه في اس رات كماني رسالارست كها تعابه سالار كوده بهت پريشان كلي

تمی-"ہوسکتاہے معمون ہو-"سالارنے اے تسلی دیے ہوئے کہا۔

اس بارسالارجونكا تعاله "ماراض كيول بو كا؟"

المدنے اے اپنی اور وسیم کی گفتگو سادی۔ سالار گراسانس لے کررہ گیاتھا۔
"تہیں مزورت کیا تھی اس ہے اس طرح کی گفتگو کرنے کی۔ بالغ آدی ہے وہ۔ برنس کررہا ہے۔ بیوی بجوں والا ہے۔ اے اچھی طرح بتاہے اس نے زندگی میں کیا کرتا ہے اور اس کے لیے کیا سمجے ہے۔ تم لوگ

يَرْ حُولِينَ وَالْجِيتُ 62 ١٤٠٠ ﴿ 2015 اللهُ عَلَى اللهُ ال

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



آئی می لیتے رہنا جاہے ہوتوند آب کوڈسکس کے بغیر ملو۔"سالار نے اے بڑی سجید کی اساتھ سجمایا۔ "بات اس نے شروع کی تھی دونہ کر باتو میں بھی نہ کرتی۔"امامہ نے جیسے اینادفاع کیا۔ ''اور خودبات شروع کرنے کے بعد اب وہ تمہاری فون کال نہیں لے رہا تو بہترہ اب تم انتظار کرد سکون ہے' جب اس کا غصہ فمعنڈ ا ہو جائے گانو کرلے گاوہ تمہیں کال۔ سالار كمه كرددباره كمانا كماسف كا-اماميه اسي طرح بينجي ربي-''اب کیاہوا؟''سالارنے سلاد کا ایک گلزااٹھاتے ہوئے اس کی خاموشی ٹوٹس کی۔ "میری خواہش ہے وہ بھی مسلمان ہوجائے میں کمراہی کی دلدل ہے نکل آئے" سالارنے ایک کورک کراہے دیکھا پھرپڑی سنجیدگی ہے ایسے کہا۔ "تمهارے چاہنے ہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی زندگی ہے اس کا فیعلہ ہے۔ تم اپنی خواہش اس پر impose(لاگو) تہیں کر شکتیں۔ "impose تو كر بھی نهيں رہی ميں۔"وه بليث ميں چيج بے مقصر بلاتے ہوئے ل كرفتہ اولى می '' بھی بھی دل جاہتا ہے انسان کا 'وہ چیزوں کو جادو کی طرح تعیک کرنے کی کوشش کرے۔ ''سالا رہے اس کی ول کرفتی محسوس کی مجرجنے اے دلاسا دینے کی کوشش کی۔''زندگی میں جادد نہیں میلنا ... مقل میلتی ہے یا قست مس کی عقل کام کرے گی اور قسمت میں لکھا ہو گاتودہ اپنے لیے کوئی اسٹینڈ لے گا ورنہ میں ایم کوئی اس کے لیے کچھ نمیں کر سکتے۔"وہ اے زی سے سمجھا آجارہاتھا۔ "اورتم دوبارہ بھی اسے اس مسلے پر خود بات نہیں کردگی ننے بی اسکول کے حوالے سے کسی ملے فکوے كے ليے اسے بلاؤگ من اسے مسلوں كوہندل كرسكتا ہوں اوروسيم كچو نہيں كرسكتا ۔" وہ کہ کر کمانے کی نیبل ہے اٹھ کیا۔ آبامہ اس طرح فالیلیث لیے جیثی دی تھی۔ ہائیس ذندگی میں اجا تک اتی بے سکونی کہاں سے آئی تھی۔ وو fairytale (ریوں کی کہانی) جو چند ماہ پہلے سالار کے ساتھ شروع ہوئی معی اور جو اس کے پیروں کو زمین پر تکنے نہیں دیتی تھی۔ اب وہ پر بیوں کی کمانی کیوں نہیں رہی تھی۔ اس میں بريشانيوں كاجنگل كيے آگ آيا تھا۔ يا شايد بيراس كے ستارے تقي جو آيك بار پر كردش من آئے ہوئے تھے۔

# # #

اسکول کی بازی کے اسٹر کی کو واقعی نقصان پہنچاتھا 'سب کی جے جے square one ہے اللہ اسے زعمی کے لیے حالیہ زندگی کا پہلا برازاتی الیاتی نقصان تھا 'چند کھنٹوں میں سب کی راکھ ہوجانے کا مطلب اے زعمی میں پہلی بار سبح میں آیا تھا اور اس پر سب سے برترین بات بہ تھی کہ اس سارے الیثو میں اس کے سرال کے ملوث ہونے پر کم از کم اس کی فیل میں سے کسی کوشہ تہیں تھا 'سکین اے ثابت کرنامشکل نہیں تقربا 'منامکن تھا ' طوث ہونے پر فیل میں ابتدائی تغییش کے بعد کسی نہ کسی کو ضرور پیلالتی محراس آئش زدگی میں وال کا کوئی قرد ملوث ہو باتو پولیس ابتدائی تغییش کے بعد کسی نہ کسی کو ضرور پیلالتی محراس آئش زدگی میں وال سبتھال کے کسی خفص کی انوالو منٹ طا ہر نہیں ہوئی تھی اور جتنے پروفیشنل طریقے ہے ایک بی وقت میں خلف کیمیکڑ کے استعمال سے ممارت کے مختلف حصول میں وہ آگر گائی گئی تھی 'وہ کسی عام چور ایکے کا کام نہیں تھا۔ آگر مقعد ' استعمال سے ممارت کے طریق تھان ہوئی تھا آگر مقعد اسے چوٹ پہنچانا تھاتو سے پیٹر ضرب لگائے جسیا تھا۔ وورد ہرا ہوا تھا مذہ کے بل نہیں گرا تھا۔

اس سیب اس بار مزید خا نف ہوگئی تعیں۔ اس سیب اس بار مزید خا نف ہوگئی تعیں۔

"دو تنهيس شادي كاشوق تعادوه بورا بوكيا ب-اب جمو ژدوات-"

اِذْ جُولِين دُاجِيتُ 33 ﷺ 305 الله عَلَيْ أَنْ 105 الله

"آپ کواندانہ ہے کہ آپ بجھے کتنی تکلیف پہنچاتی ہیں جب آپ بھرے اس طرح کی بات کرتی ہیں۔" سالارنے ان کوبات کمنل نہیں کرنے دی تھی۔ ورتم نے دیکھانمیں انہوں نے کیا کیا ہے؟" الا بھی کچھ ٹابت نہیں ہوا۔ "اسنے تھرال کی بات کانی تھی۔ ورتم عقل کے اندھے ہو مہم نہیں۔ اور کون ہے دسمن تمهارا مامہ کی فیملی کے سواج اطیبہ برہم ہوگئی ''<sup>9</sup>س سبين المد كاكيا قصور بي؟" "بيسباس كى دجه به وربائه ممارى سمجه من كول نهيس آلى بيات؟" " نہیں آتی۔ اور نہیں آئے گی۔ میں نے کل بھی آپ سے کما تھا "آج بھی کمہ روا ہوں اور آئندہ بھی کی کہوں گا۔ میں امامہ کوؤی دور سین نہیں کروں گا۔ کم از کم اس دجہ ہے کو نہیں کہ اس کی فیملی بجھے نقصان پہنچا عتى ہے۔ آب كوكوئى اور بات كرنى ہے تو ميں بيٹھتا ہوں۔ اس ايشو رجھے نہ آج نہ بي ددياں بات كرنى ہے۔ طبیبه پیجیاول نمیں سکی تھیں۔ دہ دہی کچھ کہ رہاتھاجو سکندر کی زبانی دو پہلے من چکی تھیں کین انہیں دراسی خوش فنی تھی کہ وہ شاید اس بار کسی نہ کسی طرح اس کواس بات پر تیار کر ملیں ہس کے بارے میں سکندر کو کوئی امير نميس محى- مكندراس وقت وہاں نہيں تھے۔ وہ آدھ كھننہ وہاں جینے كے بعد والى بيٹريوم ميں آيا توامامہ ني وی دیجہ رہی سی وہ اے گاؤں نے کر نہیں حمیاتھا الیکن اسلام آباد میں دیک اینڈ کے بعد الکے دورن ہونے والی كانفرلس كوجه عاته على آيا تعا-وہ اپنالیپ ٹاپ نکال کر چھے کام کرنے لگا تھا کہ اے عجیب سااحساس ہوا تھا۔ یہ جس چینل پر تھی وہاں مسلسل اشتهار جل رہے تھے اور یہ صوف پر جمعی انہیں بے حدیکہ والی تھی۔ وہ عام طور پر جينل سرفينگ عيل معموف روتي تقي اشتمارات كود يكمنا بے حد جران كن تقا-سالار في قاسو قاسو قاسود تين بار اے اور تی وی کوریکھا تھا اس نے وس من کے دوران اے ایک بار بھی جائے کا کم اٹھاتے نہیں دیکھا تھا جو اس كے سامنے تعمل بربر التمااور جس میں ہے اب بھاپ اٹھنا بند ہو گئی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور بیدے اٹھ کراس کے پاس موفہ پر آگر بیٹھ کیا۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی-سالارنےاس کے اتھے دیموٹ پکڑ کرتی وی آف کروا۔ "تمنے میری اور می کی باتیں سی بیں کیا؟" وہد محول کے لیے ساکت ہوگئی تھی۔ وجن یا جادد کر نہیں تھا ؟ شیطان تعااور اگر شیطان نهیس تعانتوشیطان کاسینتر مشر ضرور تعا-اس کی آنکموں میں آنکھیں ڈالے اے دیکھتے ہوئے جموث بولتا بے کارتھا۔ اس نے کرون سید می کرلی۔ "بال-جائے بنانے می میں اور تم دونوں لاؤر جمیں بات کررہے تھے میں نے بکن میں سناسب کھے۔" اس نے سرچھکائے کہاوہ اسے یہ نہیں بتا سکی تھی کہ طبیعہ کے مطالے نے چند کھوں کے لیے اس کے پاؤس کے نیجے نامن مھینج لی تھی۔ آخری چیزجوں تقبور کرسکتی تھی مودی تھی کہ کوئی سالارے اے چھوڑنے کے لے کمہ سکتا تھا۔اوروہ مجی اتنے میاف الفاظ میں استے ہتک آمیزاندا زمیں۔ التم جب يمال آتے ہو وہ لتى إلى تمسى؟" ایک کبی خاموش کے بعد اس نے سالارے یوجعاجواے نسلی دینے کے لیے کچھ الفظ ڈھونڈ رہاتھا۔ ''میں۔ ہرمار ممیں ہتیں۔ بھی بھی دہ اودر ری ایکٹ کرجاتی ہیں۔''اسنے ہموار کیجے میں کہا۔ "جل اب اسلام آباد جمی شین آول کی- "اس نے مکسوم کما۔ اذ خوس دانج ش مع ما المحالية و 2013 عاد ONLINEALIBR ARY PAKS FIETY1

در کین میں تو آوں گااور میں آوی گاتو تمہیں بھی آتا پڑے گا۔ 'الفاظ سید معے تقے لہجہ نہیں۔اس نے سالار کا چرە راھنے کی کوشش کی تھی۔ ''تمانی ممی کی سائیڈ کے رہے ہو؟'' "بال-جيے ميں في ان كے سامنے تمهاري سائيڈلى-" وہ اس کے جواب پر چند کمحوں کے لیے بول نہیں سکی۔وہ تھیک کمہ رہا تھا۔ خاموشی کا یک اور کساوقغہ آیا تھا بھرسالارنے کہا۔ ''زندگی میں اگر جمعی میرے اور تمهارے در میان علیحد گی جیسی کوئی چیز ہوئی تواس کی وجہ میرے بیر تنس یا میری فیلی نهیں ہے گئی کم از کم بیرضانت میں تمہیں دیتا ہوں۔' ده چرجی خاموش رای تھی۔ "جب تم غاموش ہو تی ہو تو بہت ڈر لگتا ہے <u>مجھے</u>۔" المدين حرال ال وكما تفاوه ب عد سنجيده تعيا-" بجھے لگتا ہے ہتم ہانسیں اس بات کو کیے استعال کردگی میرے خلاف۔ " اس نے جملہ ممل کرنے کے بعد کچھ توقف ہے آیک آخری لفظ کا اضافہ کیا۔وہ اسے دیکھتی رہی کیلن خاموش ری-سالارنے اس کا ہاتھ اسے دونوں ہمیوں میں لے لیا۔ ودتم میری بیوی ہوا مامدوہ میری ماں ہیں۔ میں تنہیں شف اپ کمہ سکتا ہوں انہیں نہیں کمہ سکتا۔وہ ایک ماں کی طرح سوچ رہی ہیں اور مان کی ظرح ری ایکٹ کررہی ہیں 'جب تم ماں بنوگی تو تم بھی اسی طرح ری ا يك كرنے لگوگ-انهوں نے تم ہے كچھ نہيں كما مجھ سے كماميں نے أكنور كرديا۔ جس چيز كوييں نے أكنور كرديا۔ اے تم سید الی لوگ توریہ حمالت ہوگ۔" دہ اے مجمار باتھا۔وہ من رہی تھی جب وہ خاموش ہواتواس نے مدھم آواز میں کہا۔ "میرے لیے سب کچے بھی تھیک نہیں ہوگا۔جب سے شادی ہوئی ہے۔ یی سب کچھ ہورہا ہے۔ تمهارے ليے ايك كے بعد ايك مسئلہ آجا آج - بھے شادى اچھى نہيں ثابت ہوئى تمهارے ليے۔ ابھى سے اتنے مسلے ہورے ہیں تو پھر بعد میں یا سیل۔" سالارنے اس کیبات کا شدی۔ " شادی ایک دو سرے کی قسمت سے نہیں کی جاتی۔ ایک دو سرے کے وجود سے کی جاتی ہے معظمے دنوں کے ساتھ کے لیے آوگ فرنڈٹ کرتے ہیں شادی نہیں۔ ہم دونوں کا Present' Past' Future "(حال 'ماضی 'مستقبل) جو بھی ہے جیسا بھی ہے ایک ساتھ ہی ہے اب \_ اگر تم کویہ لگآ ہے کہ میں یہ expect (توقع) کررہا تھا کہ تم سے شادی کے بعد پہلے میرا پر ائز بانڈ نکلے گا' پھر جھے کوئی بونس ملے گا بھر میری پر وموشن ہوگی۔ اور پھر میں لوگوں کے در میان بعیھ کر بڑی خوشی ہے یہ بتاؤں گاکہ میرڈلا نف میرے لیے بڑی لگی ہے۔ توسوری بھے ایسی کوئی expectatians (توقعات) تہیں عص جو کھ ہورہا ہو untimely (بےوقت) ہو سکتا ہے میرے لیے۔ unexpected (غیرمتوقع) نہیں ہے ہیں تہارے لیے کس عد تک جاسکتا ہوں گتنا سینیر ہوں۔ وہ وقت بتا سکتا ہے اس کیے تم خاموش سے وتت كوكزر نے دوسیہ جائے تو نمنڈی ہو گئی ہے۔جاؤ دوبارہ جائے بنالاؤ۔ پہتے ہیں۔" الْدُخُولِينُ وُلِكِنْتُ 65 اللَّهُ كُنَّ أُو 2015 اللَّهُ عَلَيْهُ وَ 2015 اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَ 2015 اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَكُواللَّهُ عَلَيْهُ وَكُواللَّهُ عَلَيْهُ وَكُواللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَكُواللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1

وہ اس کا چیرہ دیمے تی رہی۔ کوئی چیزاس کی آلکھیوں میں اٹرنے لکی تھی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی میں کہاں کہاں وہ کی پہرود ہے گرائی۔ وی پیر کی اسول یہ کا کہ کا کہ انسان کے گردے وہ ڈاکٹر سبط علی کے سائے میں مرہتی تھی توا ہے سائے میں رہتی تھی توا ہی ہے رہتے ہے ۔ کہ ان کہ اس سے زیادہ عزت زیادہ تحفظ کوئی اے دے ہی نہیں سکتا کم از کم شادی جیے رہتے ہے۔ بہتی تھی توا ہے دی بیادہ کم پیزی تو تع نہیں رکھے ہوئے تھی۔ اب اگر وہ اس تحف کے ساتھ وابستہ ہوئی تھی تو وہ تحفظ کے نے مغموم سے آگاہ ہورای تھی۔

"اس کی ضرورت فہیں ہے امامہ!" سالارنے اس کے چربے پر پھیلتے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے اس سے زی ے کماروں سرماناتے اور اپنی تاک رکڑتے ہوئے اٹھے گئی اس کی واقعی ضرورت نہیں تھی۔

سالار نے اس سکے کو کیسے حل کیا تھا۔ یہ امامہ نہیں جانتی تھی۔اسکول کی تغیرودبارہ کیسے شروع ہوئی تھی اے یہ بھی نہیں یا تھا کیکن اسکول دوبارہ بن رہا تھا 'سالا رپہلے سے زیادہ مصوف تھا اور اس کی زندگی ہیں آنے اس کی سامان محمد منظم میں بھی ہوئی ہیں۔ والاا یک اور طوفان کسی تباہی کے بغیر کزر کیا تھا۔

" بجھے اتھ دکھانے میں کوئی دلچیلی نہیں ہے۔"سالارنے دوٹوک انکار کرتے ہوئے کہا۔ دولین مج<u>مے ہے۔</u>"مامہ اصرار کررہی تھی۔

"بيرسب جھوك ہو ماہے-"سالار فے اسے بچول كى طرح بهلايا۔

''کوئی بات نہیں آیک بارد کھانے ہے کیا ہوگا؟'اس کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔

''تم کیاجانا جاہتی ہوائے مستقبل کے بارے میں نے بچھ سے پوچھ لو-

سالاراہے اس اسٹ کے اس لے جانے کے موڈ میں شیس تفاجواس فائیوا شار ہوٹل کی لائی میں تھا جہاں وہ کچے دریلے کھانا کھانے کے لیے آئے تھے اور کھانے کے بعد امامہ کوپتا نہیں دویا مسٹ کہاں ہے یا و آگیا تھا۔ "وری فی"اس نے ذاق اڑایا تھا۔"اپے مستقبل کاتو تنہیں بتا نہیں میرے کا کیسے ہوگا؟" "كيون تهارااور ميرامتعبل سائه سائه نبيس بيكيا؟"سالارنے مسكراكرات جنايا تھا۔

"ای لیے تو کمہ ربی ہوں پاسٹ کیاں ملتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں۔"امامہ کاا صرار بردھا تھا۔ "دکھو ہمارا" آج" ٹھیک ہے محافی ہے۔ تمہیں "کل"کامسئلہ کیوں ہورہا ہے؟" وہ اب بھی رضا مند نہیں

''جھے ہے کل کامسئلہ'' وہ پچھ جھلا کر بولی تھی 'اسے شاید بہ توقع نہیں تھی کہ دہ اس کی فرمائش پر اس طرح

کے روعمل کا ظہار کرے گا۔ روں اور اس اس اس اس اس اس اس اس کے خوج کے میری کوئیگرز کواس نے ان کے فوج کے بارے میں کوئیگرز کواس نے ان کے فوج کے بارے میں کتنا کچھ ٹھیک ہتایا تھا 'بھا بھی کی بھی کتنی کزنز آئی تھیں اس کے پاس۔"امامہ اب اے قائل کرنے میں اس کے پاس۔"امامہ اب اے قائل کرنے میں اس کے پاس۔"امامہ اب اے قائل کرنے میں اس کے پاس۔ "امامہ اب اے قائل کرنے میں اس کے پاس۔ "امامہ اب ا

کے لیے متالیں دے ربی تھی۔ ''جما بھی آئی تھیں اس کے پاس؟''سالار نے جوایا"پوچھا تھا۔ ''نہیں۔''وہا نکی۔ دنٹریں۔''

"تویہ کہ ان کو انٹرسٹ نہیں ہو گا۔ جھے تو ہے۔ اور تم نہیں لے کر جاؤ کے تو میں خود جلی جاؤں گی۔"وہ یک

ن دُولِين وَالْحِيث 66 ﴿ 66 اللَّهُ \$ 2015 وَ 2015 وَ اللَّهُ عَلَيْهُ \$ 2015 وَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ

دم سنجيده جو مئي تقي-و حمر دن؟ "سالارنے جیسے ٹالا۔ وه بے اختیار ہااور اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کما۔ لین اب تم ضد کررہی ہوتو تھیک ہے۔ تم و کھالوہاتھ۔" ورتم نہیں دکھاؤ کے ؟ "اس کے ساتھ لانی کی طرف جاتے ہوئے امامہ نے ہوچھا۔ « نهنیں۔ "سالارنے دوٹوک انداز میں کہا۔ ' میلو ہموئی بات نہیں ۔ خود ہی تو کہ رہے ہو کہ میرااور تمہارا مستقبل ایک ہے توجو پچھے میرے بارے میں بتائے گاوہ پاسٹ۔۔وہ تمہارے بارے میں بھی توہوگا۔"امامہ ابائے جھیٹررہی تھی۔ "مثلا" الارنے بعنوس اچکاتے ہوئے اسے یو جما۔ "منلا"ا تھی خوش گواراز دواجی زندگی\_اگر میری ہوگی تو تمهاری بھی توہوگ-" "ضروری سی ہے۔"وہاے تک کرنےلگا۔ "ہوسکتاہے شوہر کے طور پر میری زندگی بردی بری گزرے ہمارے ساتھ-" ہو ساہے وہرت وریہ میں مراق میں اور اس میں اور اس میں اور اللہ ہے۔ ''تو مجھے کیا؟ میری تواجھی گزر رہی ہوگی۔''امامہ نے کندھے اچکا کرنے نیازی دکھائی۔ ''تم عور تیں بڑی سیلفش (خود غرض) ہوتی ہو۔''سالار نے ساتھ چلتے ہوئے جیسے اس کے رویے کی ندمت "تونہ کیا کرو بھر ہم سے شادی ۔ نہ کیا کرو ہم سے محبت۔ ہم کون سامری جارہی ہوتی ہیں تم مردول کے ، ب<sup>۳</sup> المه نے زراق اڑانے والے انداز میں کہاتھا۔ وہ ہنس پڑا۔ چند کموں کے لیے وہ جیسے واقعی لاجواب ہو گیاتھا۔ ''ہاں ہم ہی مرے جارہے ہوتے ہیں تم عور توں پرے عزت کی زندگی راس نہیں آتی شاید اس لیے۔'' وہ چند "تمهارا مطلب ہے ہم شادی ہے پہلے عزت کی زندگی گزار رہے تھے؟"المد ہمیشہ کی طرح فورا"برا مان گئی " الم شاید جزلائز کررے تھے۔"سالاراس کابدلتاموڈد کھے کر گزیرطایا۔ "ر نبین \_ تم صرف این بات کرد \_" "تم آگر ناراض ہو رہی ہو تو چلو پھرپامٹ کے پاس نہیں جاتے۔" سالارنے بے حد سہولت ہے اسے رسے ہیں کہ تاراض ہوں 'ویسے ہی ہوچھ رہی تھی۔''امامہ کاموڈ ایک لمحہ میں بدلاتھا۔ ''ویسے تم پوچھوٹی کیایامٹ سے؟''سالار نے بات کومزید تھمایا۔ کھے اس پر بیٹھادہ بغیردلچیسی ہے اپنی بیوی اور پامسٹ کی ابتدائی تفتگو سنتارہا 'کیکن اے ONLINE LIBRARY

ا مسٹ اب امامہ کا ہاتھ پکڑے عدے کی مددے اس کی لکیموں کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھراس نے بے حد سنجیدگی ، من سردن جات ''لکیروں کاعلم نہ تو حتمی ہو تا ہے نہ ہی الهامی۔ ہم صرف وہی بتاتے ہیں جو لکیریں بتا رہی ہو تی ہیں بسر حال مقدرینا آئسنوار آاوربگاژ آصرف الله تعالیٰ ہی ہے۔" وہ بات کرتے کرنے چند لمحوں کے لیے رکا 'پھراس نے جیسے حیرانی سے اس کے ہاتھ پر بچھ دیکھتے ہوئے بے اختیار اس کا چیرہ دیکھااور پھر پرابر کی کرس پر جیٹھے اس کے شوہر کوجواس دفت اپنبلیک بیری پر پچھ میں سعجز دیکھنے معہ میں نامیاں ''بری جرانی کی بات ہے۔''یا مسٹ نے ددبارہ ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ "كيا؟"امامەنے كچھ بے ماب ہوكريامٹ سے يوجھا۔ " آپ کی یہ بہلی شادی ہے؟" بلیک بیری پر اپنے میں جیک کرتے کرتے سالارنے نظرا ٹھا کریا مٹ کوریکھا' اس كاخبال تقابيه سوال اس نے ليے تقا اليكن بامنٹ كائناطب اس كى بيوى تقى۔ ''ہاں!''امامہ نے کچھ حیران ہو کر پہلے یامسٹ کواور پھراہے دیکھ کر کہا۔ "اوه\_اچھا..." پامٹ بھرکسی غور وخوص میں مصروف ہوگیا تھا۔ "آپ کے ہاتھ پر دوسری شادی کی لکیرہے۔ ایک مضبوط لکیر۔ ایک خوش گوار محامیاب۔ دوسری پاسٹ نے امامہ کا ہاتھ پکڑے اے دیکھتے ہوئے جیسے حتمی اندازیس کما۔امامہ کارنگ اڑ گیا تھا اس نے گردن مورٌ كرسالار كوريكها-ده اين جكه يرساكت تها\_ ''آپ کوئیقین ہے؟'آبامہ کونگا جیسے پامسٹ نے پچھ غلط پڑھا تھا اس کے ہاتھ پر۔ ''جہاں تک میراعلم ہے اس کے مطابق تو آپ کے ہاتھ پر شادی کی دد لکیریں ہیں اور دو سری لکیر پہلی لکیر کی نسبت زیاره واستح ہے۔" ب سریں اسٹ اب بھی اس کے ہاتھ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ سالار نے امامہ کے کسی انگلے سوال سے پہلے جیب سے دالٹ ادر دالٹ سے ایک کرنسی نوٹ نکال کرپامسٹ کے سامنے میز پر رکھا بھر پروی شائشگی سے کہتے ہوئے ''تحینک بی۔ بس آئی انفار میش کافی ہے۔ ہم کیٹ ہور ہے ہیں ہمیں جانا ہے۔'' اے اٹھ کردہاں ہے جلتے دیکھ کرامامہ نہ جائے کے باوجوداٹھ کراس کے پیجھے آئی تھی۔ " بجھے ابھی اور بہت کچھ یو جھیا تھا اسے۔"اس نے خفگی ہے سالار کے برابر میں آتے ہوئے کہا ''مثلا ''؟''سالارنے پچھے تیلھے انداز میں کہا۔وہ فوری طور پر اس کے سوال کاجواب نہیں دے سکی۔ "اس نے بچھے اور پریشان کردیا ہے۔"امامہ نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا ، کیکن جب وہ یا رکنگ میں آگئے تواس نے گاڑی <u>میں بیٹھتے</u> ہی سالارے کہا۔ " It was your choice "(به تمهارا اینا انتخاب تھا) سالار نے کچھ بے رخی ہے کہا تھا۔ "اس نے تنہیں نہیں بلایا تھا ہتم خود گئی تھیں اس تے یاس اینا مستقبل دیکھنے۔'' "مالار! تم بجھے جھوڑدائے کیا؟"امامہ نے اس کی بات کے جواب میں یک دم کہا۔ "پیہ نتیجہ اگر تم نے پامسٹ کی بیش گوئی کے بعد نکالا ہے تو مجھے تم پر افسوس ہے۔"سالار کو غصہ آیا تھااس پرکامہ کھ خفیف ہی ہوگئی۔ الْ خُولِينَ تَاكِيْتُ 68 مُعَلِينَ الْأَكِيثُ الْمُولِينَ الْكِيْتُ الْمُولِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْ

''الیے ہی یو چھا ہے <u>میں ن</u>ے ود تمہیں بہلے کم دہم شے میرے بارے میں کہ کسی پامسٹ کی مدد کی ضرورت پڑتی۔" سالا رکی خفگی کم نہیں انتقال ''دو سری شاری تووه تمهاری Predict (بیش گوئی) کررہاہے۔ ایک کامیاب خوش گوارا زدواجی زندگی مور تم بھے سے پوچھ رای ہو کہ کیامیں تمہیں بھو ڑووں گا؟ یہ بھی توہو سکتا ہے ہم جھے چھوڑو۔" سالارنے اس بارچیھتے ہوئے انداز میں کہاتھا۔ان کی گاڑی اب مین روڈیر آجکی تھی۔ ' دمیں تو تمہیں جھی نہیں جھوڑ سکتی۔''امامہ نے سالار کودیکھے بغیر بے ساختہ کما۔ '' پھر ہو سکتا ہے میں مرجاؤں اور اس کے بعد تمہاری دو سری شادی ہو۔'' سالار کو یک دم اسے پڑانے کی ۔ امامہ نے اس بارا سے خفکی ہے دیکھا۔ "مَ بِوقُوفَي كِي بات ميت كرو-" ''دینے تم کرلیما شادی آگر میں مرگیاتو۔ اکیلی مت رسنا۔۔۔''امامہ نے پکھاور برایانا۔ ''میں پکھ اور بات کررہی ہوں تم پکھ اور بات کرنا شردع ہوجاتے ہو۔ اور تنہیں اتنی ہمدردی دکھانے کی ارت نہیں ہے۔'' سالار کے مشورے نے اسے ڈسٹرب کیا تھااور یہ اس کے جملے کی بے ربطی میں جھلکا تھا۔ سالار خاموش ہوا۔ میں المامہ بھی خاموش تھی۔ ''تم اصل میں یہ چاہتے ہو کہ میں تم ہے کہوں کہ اگر میں مرجاؤں تو تم دو سری شادی کرلینا۔''دہ پچھ کسوں کے بعد یک دم بولی تھی۔وہ اس کی ذہانت پر عش عش کرا شما تھا۔ ''توکیا میں نہ کروں؟'' مالارنے جان ہو جھ کراہے بری سنجیدگی سے چھیڑا۔اس نے جواب دینے کے بجائے معادیات میں میں اسلام ا ہے برے پریشان اندازیس دیکھا۔ ے برے پریسان مذہ ریں دیا۔ " جھے پاسٹ کے ہاں جانا ہی نہیں چاہے تھا۔"وہ بچھتائی تھی۔ «دتم بڑھ سے سود کے بارے میں سوال کرتی ہو اور خود سے تھین رکھتی ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی انسان کو کسی دد سرے انسان کی قسمت کا حال بتا ہو سکتا ہے؟ "وہ صافے کو تھا اور ہمینہ سے تھا مگراس کی صاف کوئی نے امامہ کو تمهى أس طرح شرمند نهيل كياتفاجس طرح أب كياتفا- گھڙول باني پڙنے كامطلب اے اب سمجھ آيا تھا۔ ں من من انسان ہوں 'فرشتہ تو نہیں ہوں میں۔''اس نے مرحم آواز میں کما تھا۔ ''جانبا ہوں اور تمہیں فرشتہ بھی شمجھا بھی نہیں میں نے 'مارجن آف error دیتا ہوں تمہیں 'کیکن تم ' ۔ یں دیا ہے دیکھ کررہ گئے۔ وہ ٹھیک کہہ رہاتھااوروہ بہت کم کوئی غلط بات کر آتھا۔امامہ کوبیہ اعتراف تھا۔ ''زندگی اور قسمت کا پیااگر زا پکوں'یا نسوں'اعداو'لکیموں اور ستاروں سے لگنے لگیا تو پھراللہ انسان کو عقل نہ دیتا ہم صرف یی چیزیں دے کرونیا میں آ تارویتا۔" دہ گاڑی چلاتے ہوئے کمہ رہاتھااور وہ شرمندگی ہے سن رہی تھی۔ "جب منتقبل بدل نہیں کے تواہے جان کر کیا کریں گے۔ بہترے غیب غیب ہی رہے۔اللہ ہے اس کی خبر وہ بول ہی تہیں سکی تھی۔ سالار بعض دفعہ اے بولنے کے قابل نہیں جھوڑ آتھا' یہ یقین اور بیراعتاد تواس کا يَدْ حُولِينَ وَالْجَبْتُ 69 ﴿ ثُمُ يَا رُاءُ اللَّهُ اللّ DNIJNE LIBRARY

ا ثایثہ تھا۔ میداس کے اس کیسے چلا کیا تھا۔

اس رات امامہ کو پہلی بار یہ ہے جینی ہوئی تھی۔وہ ساتھی تھے۔رقیب نہیں تھے 'راسے چند کموں کے لیے سالارے رقابت ہوئی تھی۔وہ ایمان کے درجوں میں اس ہے بہت بیچھے تھا۔وہ اسے بیچھے کیے جھوڑنے لگا تھا۔

وہ سالا رکے ساتھ خانہ کعبہ کے صحن میں جیتھی ہوئی تھی۔سالا راس کے دائیں جانب تھاوہ وہاں ان کی آخری رات تھی۔وہ چھکے پندرہ دن ہے وہاں تھے اور اپنی شاوی کے ساب ماہ بعد وہاں عمرہ کے لیے آئے تھے۔ احرام میں ملبوس سالار کے برہنہ کندھے کو دیکھتے ہوئے امامہ کوایک کمبے عرصے کے بعد دہ خواب یاد آیا تھا۔ سالا رکے دائمیں کندھے پر کوئی زخم نہیں تھا 'کیکن اس کے بائیں کندھے کی پشت پر اب اس ڈنر تا کف کانشان تھا

"تم نے پہلے بھی جھے اس خواب کے بارے میں نہیں تایا۔"وہ امامہ کے منہ سے اس خواب کاس کرشاکڈرہ

مراتعا- "كب مكاتماتم ني خواب؟" امامہ کو تاریخ 'مہینہ' دن' دفت' سب یا د تھا۔ کیسے بھول سکتا تھا؟ دہ اس دن جلال ہے ملی تھی۔اتنے سالوں مصرف کے لا حاصل انظار کے بعد۔

سالار گنگ تھا' وہ وہی رات تھی جب وہ یہاں امامہ کے لیے گز گڑا رہا تھا۔ اس آس میں کہ اس کی دعا قبول

ہوجائے۔ یہ جانے بغیر کہ اس کی دعاقبول ہو رہی تھی۔ ''اس دِن میں یہاں تھا۔''اس نے اپنی آئکھیں رکڑتے ہوئے امامہ کوبتایا تھا۔اس باروہ ساکت ہوئی۔

سالارنے سرملایا۔وہ سرچھکائے اپنے ہونٹ کا ٹنارہا۔وہ کچھ بول ہی نہیں سکی 'صرف اے دیکھتی رہی۔

''اس دن تم یمان نہ ہوئے توشاید۔'' ایک لبی خاموشی کے بعد اس نے بچھ کہنا جاہاتھا 'مگرہات کمل نہیں کر سکی تھی۔ ''شاید ؟''سالار نے مراٹھا کراہے دیکھا تھا۔ یوں جسے جاہتا تھا دہ بات مکمل کرتی۔ وہ کیے کرتی۔اس سے

کہتی ہے کہ دین کہ وہ اس دن یماں نہ ہو تا توشاید جلال اسے ایسی سردمهری میسی ہے رخی نہ برتنا۔وہ سب کچھ نہ کہتا جو اس نے کہا تھا۔وہ اس کے اور جلال کے پچیس اللہ کولے آیا تھا اور اس کے لیے سالار کویقیناً "اللہ نے

آیک ممرا سانس لے کراس نے سب کھے جیسے سرے جھٹلنے کی کوشش کی تھی 'لیکن سالار کی باتیں اس کی ساعتوں سے جیک کئی تھیں۔

"اتنے سالوں میں جب بھی یہاں آیا "تمہارے کیے بھی عمرہ کیا تھا میں نے وہ بڑے ساوہ کہتے میں امامہ کو بتارہا تھا۔اے رالارہا تھا۔

"تهاري طرف ہے ہرسال عیدیر قربانی بھی کر آرہا ہوں میں۔"

''کیوں؟''امامہ نے بھرائی ہوئی آواز میں اسے پوچھاتھا۔ ''تم منکوحہ تھیں میری۔۔ دور تھیں 'لیکن میری زندگی کا حصبہ تھیں۔''

ده رونی کی تھی۔اس کے لیے سب کھائی صحفی نے کرنا تھا کیا؟۔

اے سالار کے حافظ قرآن ہونے کا بتا بھی اس وقت چلاتھا 'وہ جلال کی نعت س کر مسحور ہوجاتی تھی اور اب

يزخولتن دايخت 700 المنكرة 2015 أدر 2015

وبال حرم میں سالار کی قرات بن کر کنگ سمی۔ "اليي قرات كهال سے سيكھي تم نے؟" وہ يو بچھے بغير تهيں رہ سكي تھي۔ ''جب قرآن پاک حفظ کیا تب اب توبرانی پات ہوگئی ہے۔''اس نے بڑے سادہ کہے میں کہا۔ الامه کوچند کموں کے لیے جیسے اپنے کانوں پر لفین نہیں آیا۔ "متم نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے جمعی شیں بتایا۔"وہ شاکڈ تھی۔ ""تم نے بھی کھی تہیں بتایا اسنے مہینوں میں۔" '' پیائسیں بھی خیال نہیں آیا ۔۔۔ ڈاکٹرصاحب کے پاس آنے والے زما وہ ترلوگ حفاظ ہی ہیں۔ میرا حافظ قرآن بونان کے لیے کوئی انو تھی بات نہیں ہوگی۔ "وہ کہ رہاتھا۔ "تم اتنا حران کیوں ہورہی ہو؟" ، نسووی کا ایک ربلا آیا تھا امامہ کی آنکھیوں میں۔ جلال کوپیڈسٹل پر بٹھائے رکھنے کی ایک دجہ اس کا حافظ قر آن ہوتا بھی تھا۔۔ اور آج بہ جس کی بیوی تھی 'حافظ قر آن وہ بھی تھا۔ بہت ہی نعتیں پتا نہیں اللہ کس نیکی کے عوض عطاکر آئے 'سمجھ میں نہیں آ تا۔وہ دلوں میں کیسے رہتا ہے۔وہ سنتی آئی تھی 'وہ دلول کو کیسے ہو جھ لیتا ہے 'وہ د کھے رہی تھی۔ بس سب کچھ'' کن''تھااللّٰہ کے لیے۔ بس ایسے۔۔ا تناہی سہل۔ آسان۔ بلک جھپنے سے سا انسان نہ ساری مہا مِلْمِ سائس آنے سے ہملے۔ ے من من مساسے ہو باتودہ اس کے قدموں میں کر کرروتی۔ بہت کھے ''مانگا''تھاپر بیاتو مرف''جاہا''تھا۔ وہ اتا یکھ دے رہاتھا۔ اس کادل جاہاتھا وہ ایک بار چربھاگ کر حرم میں جگی جائے جمال ہے کھ دریکے آئی "د کیون رای ہو؟" وہ اس کے آنسوؤل کی وجہ نہیں جان پایا۔وہ روتے روتے ہنی۔ ''بہت خوش ہوں اس لیے۔۔ تمہاری احسان مند ہوں اس لیے۔ نعتوں کاشکرا دانہیں کرپار ہی اس لیے۔'' آئنہ تیں مرتب میں میں دەروتى مىت اوركىتى جارىي كى-"ميو قوف، واس ليمه" سالارنے جيسے خلاصه كيا۔ "ہاں دہ بھی ہوں۔ "اس نے اپنے آنسو پو بچھتے ہوئے شاید پہلی بار سالار کی زبان ہے اپنے لیے بے و قوف کا مستحق میں نامیات نے اپنے آنسو پو بچھتے ہوئے شاید پہلی بار سالار کی زبان ہے اپنے لیے بے و قوف کا لفظ من كرخفكي كااظهار نهيس كياتها-تعط من ترسی قاملہ اور کی جاتا ہے۔ ایک لمحہ کے لیے اہامہ نے آئکھیں بند کیں پھر آئکھیں کھول کر حرم کے صحن میں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے برابر میں جمٹھے سالار کودیکھا جو بہت خوش الحانی سے قران پاک کی تلاوت کر رہاتھا۔ فبای آلاءر بما تکذین... ' جورتم اپنے پر در د گارگی کون کون می تعمقوں کو جھٹلاؤ کے؟ "تم يو يھ كر بني ہوا مامہ تم اس پر بہت يجھتاؤگي تمهمارے ہاتھ بھی جھ جھی تنسیں آئے گا۔" نوسال ہملے ہاشم مبین نے اس کے چمرے پر تھیٹر ہارتے ہوئے کہاتھا۔ ''ساری دنیا کی ذلت'رسوائی' بدتامی اور بھوک تمہارا مقدر بن جائے گی۔''انہوں نے اس کے چمرے پر آیک "تمهارے جیسی لڑکیوں کواللہ ذلیل وخوار کرتاہے۔ کسی کومنہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑ تا۔" الْدِجُولِينَ دُالِحِيثُ 71 مُعَلِّكُ \$ 2015 UNLINE LIBRARY **WWW.PAKSOCIETY.COM** PARSOCIETY PARSOCIETY RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

''ایک وقت آئے گاجب تم دوبارہ ہماری طرف لوٹوگی۔ منت ساجت کروگی۔ گزاؤگی۔ تب ہم تنہیں دھتکار دیں گے۔ تب تم چنج نیج کرا ہے منہ ہے اپنے گناہ کی معافی ما تکوگی کہ میں غلط تھی۔'' امامہ انٹک بار آنکھوں سے مسکرائی۔

سالار نے سورۃ رحمٰن کی تلاوت ختم کرلی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ رکا 'بھرسجدے میں چلا گیا۔ سجدے سے المحفظ کے بعد وہ کھڑا ہوتے ہوئے وہ اس کی دعا المحفظ کے بعد وہ کھڑا ہوئے ہوئے رک گیا۔ امامہ آئیسیں بند کیے دونوں ہاتھ بھیلائے دعا کر دہی تھی۔ وہ اس کی دعا ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ امامہ نے دعا ختم کی۔ سالار نے ایک بار پھراٹھنا چاہا اور اٹھ نہیں پایا۔ امامہ نے بہت نری ہے اس کا دایاں ہاتھ مکڑ لیا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔

''یہ جولوگ کہتے ہیں تاکہ جس سے محبت ہوئی'وہ نہیں ملا۔ایسا پتا ہے کیوں ہو تا ہے؟''رات کے پچھلے پہر نری ہے اس کاہاتھ تھا ہے وہ بھیگی آنکھوں اور مسکراتے چرے کے ساتھ کمہ رہی تھی۔

"محبت میں صدق نہ ہوتو محبت نہیں مکتی۔ نو سال پہلے جنب میں نے جلال سے محبت کی تو ہورے صدق کے ساتھ کی۔ دعا میں وظیفے "منتیں۔ کیا تھا جو میں نے نہیں کیا مگروہ مجھے نہیں ملا۔" ساتھ کی۔ دعا میں وظیفے "منتیں۔ کیا تھا جو میں نے نہیں کیا مگروہ مجھے نہیں ملا۔" وہ تھٹنوں کے بل جیٹھی ہوئی تھی۔ سالار کا ہاتھ اس کے ہاتھ کی نرم گرونت میں تھا 'اس کے کھٹے پر دھرا تھا۔

وہ معنوں سے بن یہ ہوئ می حمالار مہا ھا، ان سے باطان کر ہم رست میں ما میں سے پرو موجہ استہاری مجت میں میری مجت

''نیتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس دفت تم بھی بچھ سے محبت کرنے لکے مجھے اور مہماری محبت میں میری محبت سے زیاوہ صدق تھا۔'' سند نور دوان کے کہا اور کی مجمد وہ میں شکنہ اور کرنے اس کر این میں میں متھ کو الاس نو

۔ سالارنے اپنے ہاتھ کودیکھا۔اس کی معوڑی ہے ٹیکنے دالے آنسواب اس کے ہاتھ پر گررہے تھے 'مالارنے وہار دایامہ کے جبرے کودیکھا۔

" " بجھے اب لگتا ہے کہ مجھے اللہ نے بڑے بیار ہے بتایا ہے۔ وہ مجھے ایسے کسی شخص کوسونینے برتیار نہیں تھا جو میری قدر نہ کرتا تھے ضائع کرتا اور جلال وہ میرے ساتھ بھی سب کرتا۔ وہ میری قدر بھی نہ کرتا۔ نو سال میں اللہ نے مجھے ہر حقیقت بتادی۔ ہر شخص کا اندر اور با ہر دکھا دیا اور پھراس نے مجھے سالار سکندر "کوسونیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم وہ شخص ہو جس کی محبت میں صدق ہے۔ تمہارے علاوہ اور کون تھا جو مجھے یہاں لے آتا۔ تم نے محملے کے محبت کی تھی۔ "

کونکہ وہ جانتا تھا کہ تم وہ محنف ہو جس کی محبت میں صدق ہے۔ تمہارے علاوہ اور کون تھاجو مجھے یہاں لے آیا۔
تم نے ٹھیک کہا تھا۔ تم نے مجھے سیاک محبت کی تھی۔"
وہ بے حس و حرکت ساانے و مکھ رہا تھا۔ اس نے اس اعتراف اس اظہار کے لیے کون می جگہ جنی تھی۔وہ
اب اس کے ہاتھ کو فری اور احترام سے چومتے ہوئے باری ہاری ابنی آنکھوں سے لگارہی تھی۔
"مجھے تم سے کتنی محبت ہوگ میں یہ نہیں جانی۔ول پر میراانعتیار نہیں ہے 'مگر میں جتنی زندگی بھی تمہارے "مجھے تم سے کتنی محبت ہوگ ۔وں میں جانی۔ول پر میراانعتیار نہیں ہے 'مگر میں جتنی زندگی بھی تمہارے "میں جانی۔ول پر میراانعتیار نہیں ہے 'مگر میں جتنی زندگی بھی تمہارے

## َيْدْخُولِينَوْالْجِنْتُ 72 الْمِيْكُونِينَوْالْجِنْتُ عَلَيْقِ \$ 72 الْمِيْكُونِينَوْالْجِنْتُ الْجِنْتُ

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ساتھ گزاروں گی۔ تمہاری وفاداراور فرمال بردار ہوں گی۔ یہ میرے اختیار میں ہے میں ذندگی کے ہرمشکل مرسلے' ہر آزمائش میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں اجھے دنوں میں تمہاری ذندگی میں آئی ہوں۔ میں برے دنوں میں بھر تر سال اور نهد جمہ میں گا۔ " بھی تمہاراساتھ نہیں جموروں گ-" اس نے جتنی زی ہے اس کا ہاتھ بکڑا تھا اس کری ہے چھوڑ دیا۔وہ اب سرچھکائے دونوں ہاتھوں ہے اپنے چرے وصاف کر رہیں گا۔ سالار کچھ کے بغیراٹھ کر کھڑا ہوگیا۔وہ خانہ کعیہ کے دروازے کو دیکھ رہاتھا۔بلاشبہ اسے زمین پرا تاری 'جانے والی صالح اور بهترین عورتوں میں سے ایک دی گئی تھی۔وہ عورت جس کے لیے سالارنے ہروقت اور ہر جگہ دعا کی کیا سالار سکندر کے لیے نعمتوں کی کوئی حدرہ گئی تھی؟ اور اب جب وہ عورت اس کے ساتھ تھی۔ تواسے احساس ہور ہاتھا کہ وہ کیسی بھاری ذمہ واری اپنے لیے لے بیٹھا تھا گاسے اس عورت کا کفیل بنادیا کیا تھا جو نیکی اور

پارسائی میں اسے کمیں آگے تھی۔ امامہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالارنے کچھ کے بغیراس کا ہاتھ تھام کردہاں ہے جانے کے لیے قدم بڑھادیے۔ اسے اس عورت کی حفاظت سونب دی گئی تھی جس نے اپنے اختیار کی زندگی کو اس کی طرح کسی آلائش اور غلاظت میں نہیں ڈیویا'جس نے اپنی تمام جسمانی اور جذباتی گزوریوں کے بادجود اپنی روح اور جسم کو اس کی طرح نفس کی جھینٹ نہیں جڑھایا۔

اس کاہاتھ تھاہے قدم بڑھاتے ہوئے اسے زندگی میں بہلی پار پارسائی اور تقویٰ کامطلب سمجھ میں آرہاتھا۔ وہ اپنی پوری زندگی کو جیسے فلم کی کسی اسکرین پر چلتا دیکھ رہاتھا اور اسے بے تحاشا خوف محسوس ہورہاتھا۔ دور ان قالت سے سروع میں میں اسکرین پر چلتا دیکھ رہاتھا اور اسے بے تحاشا خوف محسوس ہورہاتھا۔

"سالار!تم ہے ایک چیزما تکوں؟" المامه نے جیسے اس کی سوچ کے تسلسل کورو کا تھا۔وہ اِس وقت حرم کے صحن سے یا ہر نکلنے ہی والے تھے۔ سالار

نے رک کراس کا چرود یکھا۔وہ جانیا تھاوہ اس سے کیا ہا تگنے والی تھی۔ ''تم ایک پار نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا آخری خطبہ پڑھو۔'' سالار کو اندازہ نہیں تھا 'وہ اس سے سیہ مطالبہ كرفي والي محى وه جران مواتقا-

"آخرى خطب ؟وه بريرايا-

"ہاں دبی خطبہ جو انہوں نے جبل رحمت کے دامن میں دیا تھا مس بیا ژپر جس پر چالیس سال بعد حضرت آوم علیہ السلام اور حوا بچھڑ کر ملے تھے اور بخشے گئے تھے۔" المدینے مرحم آواز میں کہا۔ ایک جھماکے کے ساتھ سالار کو پتاجل گیاتھا 'وہ اسے آخری خطبہ کیوں پڑھوا تا عاہتی تھی۔

(باقی آئنده ماه ان شاء الله)



## \$2015 FUR 73



ال سے جول کیا۔ 9۔ سی آئی اے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں چاراشخاص گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے ایک پر دجیکٹ پر کام کررہے ہیں۔ انہیں ایک شخص بلکہ اس کی بوری فیملی کے تمام بیرونی معاملات اور ذاتی زندگی کی تمام تر ممل معلومات عاصل ہیں اور انہیں اس میں سے کسی ایسے بوائنٹ کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر دہ اس شخص پر ہاتھ ڈال سکیس کی ماریش میں اور انہیں اس میں سے کسی ایسے فیائنٹ کی ضرورت ہے اب تک کوئی مشکوک بات نہیں نکال سکے مگر آخری پندرہ منٹ میں انہیں اس فیمل اس کی فیملی کے نمایت شفاف ریکارڈ سے اب تک کوئی برامل جاتا ہے۔

خوابن دانج ش 36 جول 2015 ي



كرتے أنى تھى كەاس فاس كى قىملى كوكيول بارۋالا-6- اسپیلنگ بی کے بانوے مقالبے کے فاکنل میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دو بیچ چود هویں راؤنڈ میں ہیں۔ تیرہ سالہ بینسی نے نو حرفوں کے لفظ کا ایک حرف غاط بتایا۔ اس کے بعد نوسالہ ایک خود اعتباد نیجے نے گیارہ حرفوں کے لفظ کی درست السبیانگ بتادیں۔ ایک اضالی لفظ کے درست بھے بتانے پر وہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ جے غلط بتانے کی صورت میں تیرہ سالہ بچی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔ وہ اضافی لفظ من کراس خوزاعتمار 'مطمئن اور زبین بچے کے چرے پر پریشانی بیسلی جے دیکھ كراس كے والدين اور ہال كے ديگر مهمان ہے چين ہوئے گراس كى يہ كيفيت ديكھ كراش كى سات سالہ بمن مسكراوي۔ A- دہ جانتی تھی کہ وہ بددیا نتی کر رہی ہے مگر پھر بھی اس نے اس کتاب کے پہلے باب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدہ باب کارنٹ نکال کردیگر ابواب کے ساتھ فاکل میں رکھ دیا۔ 7۔ وہ دونوں ایک ہوٹل کے بار میں تھے۔ لڑی نے اے ڈرنک کی آفر کی مگر مردنے انکار کردیا اور سگریث میے لگا۔ لڑکی نے پھرڈانس کی آفری اس نے اس بارہمی انکار کردیا۔وہ لڑک اس مردے متاثر ہورہی تھی۔وہ اے رات ساتھ گزار نے کے بارے میں کہتی ہے۔اب کے وہ انکار نہیں کرتا۔ عبرے ان اس ہو کراہے جھوڑ آئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے سوال وجواب نے اے سوچنے پر مجبور

4۔ وہ اپنے خوہرے ناراض ہو کراہے جھوڑ آئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے سوال وجواب نے اے سوچنے پر مجبور

کردیا ہے۔ آپ وہ خودا ہے اس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آئی ہے۔

5۔ وہ جسے ہی گھر آیا۔ معمول کے مطابق اس کے دونوں بیچے اپنا کھیل جھوڑ کر اس کے گلے آگئے۔ حسب معمول اس

5۔ وہ جسے ہی گھر آیا۔ معمول کے مطابق اس کا برتیا ک استقبال کیا۔ وہ الن میں اپنی ہوی بچوں کو مطمئن و مسرور دیکھ کر

کی بیوی نے بھی جو میسری بار امید ہے تھی' اس کا برتیا ک استقبال کیا۔ وہ الن میں اپنی ہوی بچوں کو مطمئن و مسرور دیکھ کر

سوچ رہا ہے کہ آگر وہ جب سورت رہ سکتی ہے۔ مگر وہ ضروری فون آجا باہے۔جس کاوہ انتظار کر رہاہے۔اباسے اپنی قبلی اور استعفی میں ہے ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔ 8۔ پریذ ڈنٹ ایک انتہائی مشکل صورت حال سے دوجار تھا۔ اس کا فیصلہ کا نگریس کے الیہ کشنز پر بری طرح اثر انداز ہو سکتا تھا۔ کیبنٹ کے چھ ممبرز کے ساتھ یانج گھنٹے کی طویل نشست کے بعد اسے پندرہ منٹ کاوقعہ لینا پڑا تھا۔ فیصلے کی ذمہ داری اس کے سرتھی۔ آخر کاروہ ایک نصلے پر پہنچ گیا۔

وہری، سے ہر مات کر دورہ کے میں ہے۔ اس کے انداز میں اپنے باپ کے لیے نمایت پیار' 10۔ الزائمرکے مریض باپ کو وہ اپنے ہاتھوں سے یخنی پلارہا تھا۔اس کے انداز میں اپنے باپ کے لیے نمایت پیار' احرام اور تمل ہے۔اس کے باپ کو معلوم نہیں کہ وہ اس کے ہاتھ سے آخری بار کھانا کھارہا ہے۔اس کا سامان امریورٹ

ر جاچکا ہے اور وہ گاڑی کا تظار کررہا ہے۔

?۔ وہ خلے رنگ کی شفاف جھیل پر اُس کے ہمراہ ہے۔ خوب صورت حسین مناظر میں گھری جھیل میں وہ صندل کی نکڑی کی مشتی میں سوارہے۔

رو تیسری منزل پر بنے ایار نمنٹ کے بیڈروم کی کھڑی ہے ٹیلی اسکوپ کی دوسے ساٹھ فٹ کے فاصلے راس بینکوئٹ بال یر نظرر کھے ہوئے ہے۔ ٹائم نوبج کردد منٹ ہور ہے ہیں۔ پندرہ منٹ بعدوہ مہمان بینکوئٹ ہال میں داخل ہوگا۔وہ ایک بال پر نظرر کھے ہوئے ہے۔ ٹائم نوبج کردد منٹ ہور ہے ہیں۔ پندرہ منٹ بعدوہ مہمان بینکوئٹ ہال میں داخل ہوگا۔وہ ایک

ر و فیشل شؤٹر ہے۔اسے مہمان کونشانہ بنانے کے لیے ہاڑکیا گیا ہے۔ 3۔ وواس ہے اصرار کررہی ہے کہ نبوی کو ہاتھ د کھایا جائے۔وہ مسلسل انکار کر تاہے مگراس کی خوشی کی خاطریان لیٹا کے ہے نبوی لڑکی کا ہاتھ دیکھ کربتا تاہے کہ اس کے ہاتھ پر شادی کی دو لکیریں ہیں۔دو سری لکیرمضبوط اور خوشگوار شادی کو ظاہر کرتی ہے۔وہ دونوں ساکت رہ جاتے ہیں۔

ا یک خوب صورت اتفاق نے سالا راور ایامہ کو عجا کردیا۔اس نے ایامہ کو سال بعد دیکھیا تھا۔ اِن کی ابتدائی زندگی کا میلا آختلاف لائٹ پر ہوا۔ سالا رکولائٹ آن کر کے سونے کی عادت تھی جبکہ امامہ کوروشنی میں نیند نہیں آتی تھی۔ کمیلن ۔ سالار نے ایامہ کی بات مان لی۔ صبح دہ امامہ کو جگائے بغیر سحری کرکے نماز پڑھنے چلاجا تاہے 'امامہ سحری کے لیے اٹھتی ہے تو فرقان کے گھرے کھانا آیا رکھا ہو آئے۔امامہ اے سالارکی بے اعتنائی سمجھتی ہے۔ سعیدہ اماں سے فون پر بات کرتے ءوئے وہ رویزتی ہے اور وجہ یوچھنے پر اس کے منہ ہے نکل جاتا ہے کہ سالا ر کار دیہ اس کے ساتھ تھیک نہیں ہے۔ سعیدہ ا ماں کو سِالار پر شخت غصیہ آتا ہے۔ وہ ڈا کٹر سبط علی کو بھی بتادیت ہیں کہ سالارنے امامیے کے ساتھ کچھے احیماسلوک نہیں کیا۔ سالار ڈاکٹر سبط علی کے گھر آمامہ کارد کھارویہ محسوس کر تا ہے سعیدہ اماں بھی سالار کے ساتھ تاراضی ہے بیش آتی ہیں۔ پھرامامہ اس رات سعیدہ اماں کے بی گھررہ جاتی ہے۔ سالار کو اچھا نہیں لگتا مگردہ منع نہیں کرتا۔امامہ کویہ بھی برا لگتا ہے کہ اس نے ساتھ چلتے پر اصرار نہیں کیا۔ اس کو سالارے یہ بھی شکوہ ہو آ ہے کہ اس نے اے منہ وکھائی نہیں دی۔ سالار اپنے باپ سکندر غثمان کو ہنادیتا ہے کہ اس کی شادی آمنہ نامی جس لڑکی ہے ہوئی ہے وہ در اصل امامہ ہے۔ سکندر عنان ادر ظیبہ تخت پریشان ہوجاتے ہیں۔ امامہ کو فرقان کے گھرروزانہ کھانا کھانے پر بھی اعتراض ہو تا ہے اور سالار کے ی نوڈ کھانے پر بھی۔ سکندرِ عثمان طیبہ اور انیتا ان دونوں ہے ملنے آتے ہیں اور امامہ ہے بہت پیار ہے ملتے ہیں۔ وہ سالار کاولیمہ اسلام آباد میں کرنے کے بجائے اب لاہور میں کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ ڈاکٹر سبط آیامہ ہے سالار کے نارواسلوک کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تووہ شرمندہ ہی ہوجاتی ہے کیونکہ وہ بات آئی بڑی نئیں تھی جتنی اس نے بنا ذالی تھی۔سالار 'امامہ سے اسلام آباد چلنے کو کمتا ہے۔ توا مامہ خوف زدہ ہوجاتی ہے۔ ڈاکٹر سبط 'سالا رکو سمجھاتے ہیں۔وہ خاموش سے سنتا ہے۔وضاحت اور صفائی میں پچھ نہیں بولٹا مگر ان کے گھر ہے

والبی پردہ امار ہو جسے ہیں۔ وہ حواب سے معذرت کر آب کہ ان جو سعیدہ اماں کوتا جگی ہے۔ سالار کواس کے آنسو تکلیف دیتے ہیں 'چردہ اس سے معذرت کر آب اور سمجھا آب کہ آئندہ جو بھی شکایت ہو 'کسی اور سے نا 'ڈائر یکٹ بچھے ہی بتانا'وہ اس کے ساتھ سعیدہ امال کے گھرے جیز کا سامان لے کر آبا ہے' جو پچھ امامہ نے خود جمع کیا ہو آب اور پچھ ڈاکٹر سبط نے اس کے لیے رکھا ہو آ ہے۔ بزاروں کی تعداد بیس کھٹیا رودناؤنی ناول دیکھ کر سالار کو کوفت

ا بَدْ خُولِينَ دُالْجِنْتُ 38 جُولَ 500 يَا

ہوئی ہے اور وہ انہیں تلف کرنے کا سوچرا ہے۔ تکرایامہ کی وجہ سے رک جاتا ہے۔ سالار اپنے بینک میں امامہ کا اکاؤنٹ کی اس میں تھاواکر تمیں لاکھ روپیے اس کاحق مرجمع کروا تا ہے۔وہ امامہ کولے کراسلام آباد جا تا ہے اور ایر پورٹ پر اے بتا تا ہے کہ سكندر عنان نے منع كياتھا۔امامہ كوشديد غصہ آيا ہے۔ گھر بہنچنے پر سكندر عنان اس سے شديد غصہ كرتے ہیں۔ سكندر عنان سالار كى اسلام آباد آمدېر پينان موجاتے ہيں۔ آمامہ كواس گھريس آگر شديد ۋېريش مو تا ہے۔ وہ نوسال بعد سالار کے گھرے اپنے گھر کوریکھتی ہے۔ دودن رہ کردہ دائیں آجاتے ہیں۔ امامہ کہتی ہے کہ دہ اسلام آباد میں رسناجا ہی ہے۔ سالار کی جا ب یماں ہے تووہ ممینہ میں ایک دفعہ آجایا کرے۔ اس کی اس بات سے سالار کود کھ ہوتا ہے 'پھرجبوہ کتاہے کہ اے امریکہ چلے جاناہے تو امامہ کہتی ہے کہ وہ دو سری شادی کرلے۔ یہ تجویز سالار کے لیے شاکنگ ہوئی ہے۔ مناب کی ایک ایک بھی جانا ہے تو امامہ کہتی ہے کہ وہ دو سری شادی کرلے۔ یہ تجویز سالار کے لیے شاکنگ ہوئی ہے۔ دہ امامہ ہے اس کی توقع نہیں کر تاتھا۔ سالار 'امامہ کو کراچی نے کر جاتا ہے تووہ انتیا کے گھر جاتی ہے۔وہ سالارسے کہتی ہے کہ وہ بھی ایساشان دار گھر جاہتی حسید ہے جس میں سزیوں کا فارم 'فش فارم ہواوروہ کم از کم ایک ایکٹر کا ہونا ج<u>ا سے</u>۔ سالار حیران رہ گیا تھا۔عید کے موقع پر اس مسک کی تاریخ اس کو سکے کی کا احساس ہو تا ہے۔ سالار کے ساتھ الیک پارٹی میں شراب کی موجودگی پر اس کے دل میں سالار کے لئے بر کمانی آجاتی ہے۔جس کوسالار دور کرتا ہے۔وہ کہتا ہے کیروہ اب ان چیزوں سے بہت دور جاچکا ہے۔سالا رجینک میں کام کر تا ہے۔امامہ اس سے سودیے مسئلہ پر بھیج کرتی ہے۔وہ کہتی ہے سود حرام ہے۔ المامة ممالار كاخيال ركھتی تھی۔اس كی سالار كے دل میں قدر تھی اليكن وہ زبان ہے اظهار منیں كريا۔سالار البعثہ جلال کے لیے اس کے دل میں جو زم کوشہ ہے اس سے بری طرح ہر ث ہو تا ہے۔ سالار اینایلاث ﷺ کر تقریبا لاژیره کرد ژکی انگو تھی خرید کردیتا ہے۔ سکندر 'عثمان کوجب بیبات بیا جلتی ہے تووہ جیران رہ '' عاتے ہیں 'مردواس سے بوجھتے ہیں۔ 'دکھاں سے لی تھی سے رنگ ؟" سالار بنا تا ہے کہ اس نے نتیمی ترین شاہ ہے خاص طور پر یہ انگو تھی ڈیزائن ۔۔۔ کردائی ہے۔اور تعبو ژبی رقم پکی تھی جو اس نے خیراتی اداروں کو دے دی ہے۔ امامہ کو اس انگو تھی کی قیمت کا بالکل اندازہ نہیں ہے۔ سالاً ربھی اسے ا مامه کی ملا قات اتفاقا سطال ہے ہوتی ہے۔ جلال اسے لیج کے لیے لیے جاتا ہے۔وہ یہ جان کربہت مرعوب ہو تاہے کہ وہ سالار سکندر کی بیوی ہے۔وہ کہتا ہے کہ سالارجس عمدے پر ہے۔ وہاں اس نے خوب کمایا ہوگا۔ ریسٹورنٹ میں اجانک فاروق صاحب آجاتے ہیں۔ جلال کے ا مامہ کے تعارف کرانے پروہ چونک جاتے ہیں۔ جلال سے مل کرامامہ بہت ڈسٹرب ہوجاتی ہے۔ اس سے گاڑی بھی نہیں چلائی جاتی۔وہ سالار کوفون کرتی ہے۔فون آف ہو تا ہے۔اس کی جوتی کا اسٹریپ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تبوہ اس کے آفس جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ سالار کو پتا چلتا ہے کیہ وہ اپنا کریڈٹ کارڈ بھی شاپنگ سینٹر میں بھول آئی ہے۔ وہ سالار کے آفس کے باتھ روم میں جاکر فریش ہوتی ہے اور اپنی قیمتی انگو تھی وہاں بھول آتی ہے۔اسے بعد میں جھی وہ انگو تھی یا د نہیں آتی۔ دو دن بعد ایک ڈیزیر فاروق صاحبؑ سالار ہے ملتے ہیں جب دہ اپنی بیوی کا تعارف کرانا جاہتا ہے تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر جلال انفركے ساتھ ليج كے دوران المهيے ل يجے ہيں۔ سالاریہ جان کرا مامہ سے ناراض ہوجا تا ہے۔ دہ ناراضی میں اسے سعیدہ امال کے ہاں بھجوا دیتا ہے۔ ڈاکٹر سبط علی سالار کو بلاتے ہیں۔ دہ نہیں جاتا تو وہ امامہ سے تعلق ختم کرنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ تب سالار ان کے والمرسبط می سالار توبلائے ہیں۔ وہ یں جا کو وہ المدیے کا ہے۔
پاس جا آئے اور امامہ سے معانی مانگ کرا ہے اپنے گھرلے آتا ہے۔
ایک ہفتہ بعد سالاراسے یا دولا آئے کہ امامہ آگو تھی کہاں بھو گئی۔ سالاڑا مامہ سے ایک معاہدہ پروستخط کرا آئے جس میں اے سالارسے علیحدگی کی صورت میں بہت سے حقوق حاصل ہوں گے۔
میں اے سالار سے علیحدگی کی صورت میں بہت روکھا ہوجا آئے۔ امامہ کو براگتا ہے 'وہ ان سے کہتی ہے 'تب ڈاکٹر سبط علی کا سلوک سالار کے ساتھ بہت روکھا ہوجا آئے۔ امامہ کو براگتا ہے 'وہ ان سے کہتی ہے 'تب ڈاکٹر سبط علی اس کو نفیدت کرتے ہوگی عورت کو اپنا گھر بھی نہیں چھوڑنا جا ہے۔ امامه سالارے ساتھ کھانا کھانے ریسٹورنٹ میں جانی ہے۔ ایک دیٹر سالار کوایک جیٹ لا کردیتا ہے " آپ ہے جگہ فورا" چھوڑدیں۔"سالارجانے لگتاہے کیکن تب ہی امامہ کے باپ اور بھائی وہاں آجائے ہیں۔وہ سالار پر حملہ کرتے ہیں۔

## ر تحوي قيرط

عاصل ومحصول

اس نے سالارے آخری خطبہ کے بارے میں ایک دن پہلے بھی پوچھاتھا۔ تبوہ جبل رحمت پر کھڑے تھے۔ " تنہیں آخری خطبہ کیوں یاد آگیا؟" سالارنے کچھ حیران ہو کراسے دیکھا۔وہ دونوں ابھی کچھ دریپلے جبل ناندا ساک کا زیاجہ سے بہت رحمت يرنوا فل اداكر كيفارغ موئے تھے۔

"يين پر آخري ج كاجماع سے خطاب كيا تھا نا انهوں نے؟"وہ جبل رحمت كى چوٹى كے دامن كود كھے رہى

''ہاں۔''سالار نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے نیچے جھانکا۔ان دونوں کے کپڑے ابہوا سے پر پھڑا رہے تھے۔دہ دوبہر کا دفت تھا۔ تیز دھوپ ادر لوجیسی ہوا کے تھپیڑوں میں دہ اس سے خون جمادینے والے

" تهمیں ان کاخطبہ یادہے؟ ۴۰ مامہ نے اس سے پوچھا۔ "سارا تو نہیں۔" سالا ریاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اٹکا۔"بس چند احکامات یاد ہوں گے۔"اس نے

"جیے ؟"الم نے دهم آدازیں دل گروہ نکال دینوالی ہے رحمی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال كربوجها تفا۔ سالاراس كى نظروں سے نظریں ہٹا نہیں سكا۔وہ بڑى تازك جگہ پر كھڑا كر كے اس ہے اس كى زندگى كامشكل رين سوال بوچھراى تقي اور سوال كاجواب ان كے در ميان آفواني خاموشي كو قفي من بھي تھا۔ " بحصے تھیک ہے وہ احکامات بھی یاد نہیں میں ایک بار اسری خطبے کوددبارہ پڑھوں گا۔ پھرتم پوچھ لیما۔جو پوچھنا عامتی ہو۔"سالارنے بیخے کی ایک آخری کوشش کی تھی اور تاکام رہا۔

وبجھے پورا یا دہے ادر آج بہال کھڑی ہوں تواور بھی یاد آرہا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں 'آخر نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم نے وہ خطبہ يہيں كيوں ديا تھا۔ اس بہاڑ كے دامن ميں كھڑے ہوكر جس پر حضرت آدم عليه السلام اور حضرت حوار ضي الله تعالى عنه جاليس سال كے بعد آبس ميں ملائے اور بختے گئے۔ "وہ اب بچھ سوچنے والے انداز

" "شایداس کے کیونکہ دنیا کا آغازا نہیں دوانسانوں سے ہوااور دین مکمل ہونے کااعلان بھی اسی میدان میں ہوا ''وراسی میدان میں ایک دن دنیا کا خاتمہ ہوگا۔" سالار لقمہ دیے بغیر نہیں روسکا۔

المد بنس بزی تھی۔ "تم بنسیں کیون "سالار الجھا۔ "تم تو کمہ رہے تنے تم کووہ چند احکامات بھی یاد نہیں۔۔ اب سیر کیسے یاد آگیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

المَ خُولِينَ وُالْخِسْدُ (20) جُول 5 (20) في: 4

# 

= did Solo Plant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اس میدان میں دین مکمل ہونے کا علان کیا تھا۔" سالا رلاجواب ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ امامہ کو کوئی توجیمہ ڈھونڈ کر پیش کرتا' اس نے اسی پڑسوچ انداز میں اس سے کہا۔

الرائے ہو۔ "مجھے لگتا ہے وہ آخری خطبہ دنیا کے ہرانسان کے لیے تھا۔ ہم سب کے لیے۔ آج کے آدم اور حوا کے لیے۔ اگر وہ سارے احکابات جواس آخری خطبہ کا حصہ تھے۔ ہم سب نے اپنا نے ہوتے یا اپنالیں تو ونیا اس بے سکونی اور بگاڑ کا شکار نہ ہوتی ۔ جمال ہم آج کھڑے ہیں۔۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے آخری وصیت تھی تو ہم بہت بدقسمت ہیں کہ ان کی سنت توایک طرف ان کی وصیت تک ہمیں یا و نہیں۔۔ عمل

كرنالوبستدوري باسب

وہ پھھ جذباتی انداز میں بولتی کمی تھی اور سالار کو بیتہ تھا یہ گفتگو کمال جارہی تھی۔ وہ عورت ساڑھے نوسال پہلے بھی اس کے پیروں کے پنچ سے زمین نکال سکتی تھی اور تب بھی نکال رہی تھی۔

دیم کوسود کے بارے میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات تاہیں نااس آخری خطبے کے ؟ "وہ تکوار اس کی گرون پر آگری تھی ،جس سے وہ اب تک بیچنے کی کوشش کرتا آیا تھا۔ وہ کس جگہ پر کھڑی اس سے کیا بوچھ رہی تھی۔ ایسی اللہ کو براس جگہ کھڑے ہوگاں وقت جبل رحمت براس جگہ کھڑے ہوگر اسے نہیں ہوئی تھی بجنتی اس وقت جبل رحمت براس جگہ کھڑے ہوگر اسے ہوئی تھی ،جمال نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے ہیں احکامات و بے براس جگہ کھڑے ہوگر اسے ہوئی تھی جبل رحمت پر برنے ہر پھر نے اس پر لعنت بھیجی تھی۔ بیعنہ ماتھے بمد سسے بیروں کے ملووں کے لیے لگا جیے جبل رحمت پر برنے ہر پھر نے اس پر لعنت بھیجی تھی۔ بیعنہ ماتھے بمد شہر نہیں سے کھڑا تھا اور بس وہ تھے بہ جن کی نظول میں اس کے لیے طامت نہیں افسوس تھا ۔ پھر وہ وہ ال ٹھر نہیں تھا تو جبل رحمت ہے گھڑا ہو یا اس کے لیے طامت نہیں افسوس تھا ۔ پھر وہ وہ ال ٹھر نہیں سے اس کے لیے طامت نہیں افسوس تھا ۔ پھروہ وہ ال ٹھر نہیں تھا تو جبل رحمت ہے گھڑا ہو یا ا

اے بنچا ترکر محسوس ہوا تھا۔ اور آج امامہ نے وہ سوال حرم میں کرویا تھا۔ سالارنے اس سے اس بار یہ نہیں پوچھاتھا کہ وہ اس سے کیا اسکے گ۔ اس نے اس کے بالمقابل کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حرم کے صحن سے نکلنے سے پہلے

المامدے كما تھا۔

''میں سود جب بھی چھوڑوں گا' تہمارے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ نبی پاک ملی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑوں گا۔''امامہ نے اس کے اعلان کوسنااور پھرپڑی ٹھنڈی آواز میں کہا۔ ''تو پھرائ، ی کے لیے چھوڑدو۔''

سالار ال نہیں سکا۔ یہ غورت اس کی زندگی میں بتا نہیں کس لیے آئی یا لائی گئی تھی۔ اس کو اکنا کمس اور حساب کے ہر سوال کاجواب آیا تھا۔ سوائے اس ایک جواب کے ۔

" "تم تو حافظ قر آن ہو سالار۔۔ پھر بھی اتن برنی Violation (خلاف در زی) کررہے ہو ، قر آن پاک اور اللہ کے احکامات کی۔ "امامہ نے اس کے ساتھ حرم سے باہر جاتے ہوئے کما۔

" " تم جانتی مومیس انو سیشمنٹ بینکنگ کروار با موں لوگوں کو اور ...."

المرکن سالار کی بات کاث دی۔ "م کو یقین ہے کہ تم انوں شمنٹ بینکنگ میں جو بھی کررہے ہواس میں سود کاذرہ تک شامل نہیں ہے؟"

سالار چھدریر تک بول نہیں سکا مجراس نے کہا۔

"تم بینکنگ کے بارے میں میراموقف (stance) جانتی ہو۔ چلومیں جھوڑ بھی دیتا ہول سے بالکل ہرمسلم

الأخولين دانجيث 41 جون 2015 ي

پھوڑوے بینکوں کو۔ اس کے بعد کیا ہوگا۔ حرام حلال میں تبدیل ہوجائے گا؟"اس نے بڑی سنجید کی ہے اس

"ایک متوازی اسلامک اکنامک سٹم لے اندررہ کراس سٹم کو سمجھ رہے ہیں ایک وقت آئے گاجب ہم ایک متوازی اسلامک اکنامک سٹم لے آئیں گے اوروہ ہاتھ برہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے سے نہیں آئے گا۔" "داور ایساوقت بھی نہیں آئے گا۔"امامہ نے اس کی بات کا شدی۔"دہم سے کم میری اور تمہاری زندگی میں تو نہد "

ورتم ایسے کیوں کمر رہی ہو؟"

' سود جن لوگوں کے خون میں رزق بن کردو ژنے لگ جائے 'وہ سود کو مٹانے کا بھی نہیں سوچیں گے۔'' سالار کوا بک لیجہ کے لیے لگا۔امامہ نے اس کے چیرے پر طمانچہ وے مارا تھا۔ بات کروی تھی۔ پر بات بچی تقى-تعوك سكتاتها\_\_بركروابث زائل نهيں كرسكتاتها\_

''میں صرف بیہ چاہتی ہوں کہ تم آگر چیزوں گوبدل نہیں سکتے تواپی قابلیت ایک غلط کام کوعروج پر پہنچانے کے کیے مت استعال کرو۔"

وه اس امامه کی محبت میں گر فقار ہوا تھا 'اور آج وہ بیوی بن کرولیں ہی باتنس وہرار ہی تھی تو سالار کو خفکی ہورہی تھی یا شایدوہ شرمندگی تھی 'جواسے امامہ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہنے دے رہی تھی۔اس نے کیا جمیا نہیں کیا تھا۔اس عورت کو مطبع اور فرمان بردار کرنے کے لیے۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے حرم میں وہ اس ہے اپنی محت اوراطاعت کااعلان بھی کررہ ی تھی۔ اپنی غیرمشروط اور دائمی محبت اور دائشگی کایہ۔ اور اس اعلان کے بعد بھی وہ سیج اور غلط کی دا صح تمیز لیے بیٹھی تھی 'جو سیج تھاوہ محبت اور اطاعت بھی غلط نہیں کہلوا سکتی تھی۔امامہ ہاشم کی

سالار سکندر کواس سے ایک بار پھر حسد ہوا تھا۔ کیااس کی زندگی میں ایسا کوئی وفت آنا تھا جب وہ امامہ ہاشم کے سامنے دیو بنمآاور بنائی رہتا بونانہ بنمآ ۔ فرشتہ و کھتااور د کھتاہی رہتا 'شیطان نہ د کھتا ؟ " میں آخری خطبہ پر معوں گا۔ " کمناوہ کھا ورجاہتا تھا اور کمہ کھا وردیا تھا۔

''مجھے سنوے؟''امامہ نے اس کاہا تھ تھا متے حرم ہے یا ہر نگلتے ہوئے بڑے اشتیاق ہے کہا۔ "وحمهي زباني يادے ؟"مالارنے بغير جران ہوئے اسے يو چھاتھا۔

"اتن بارير ما كه لگتا ہے زبانی وہراسكتی ہوں۔"وہ اب جیسے کھيا وكررہی تھی۔ ''سناؤ....<sup>؟</sup>'سالارنے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔

"أوم..." كمكى زمين برحمي سوسال بعداس خطبه كوحواكى زبان سے سننے كي تياري كررہا تھا 'جو كئي سوسال پہلے آخری نبی الزمال نے دین کی تحمیل کا اعلان کرتے ہوئے دنیا بھرکے انسانوں کے لیے دیا تھا۔۔۔ صرف مسلمانوں

سب تعریفی اللہ تعالی کے لیے ہیں ہم اس کی حمد و تناکرتے ہیں اور اس سے مددومغفرت چاہتے ہیں اور اس سے مددومغفرت چاہتے ہیں اور اس کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور اس کے دامن میں اپنے نفس کی خرابیوں اور برے اعمال سے پناہ چاہیے ہیں۔ جس کو اللہ تعالی ہدا ہے دے اسے کوئی کمراہ نہیں کر سکتا اور جس کووہ کمراہ کردے اسے کوئی ہدا ہیں کر سکتا اور جس کوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور دہ اکیلا ہے اور دور اکیلا ہے اور دہ اکیلا ہے اور دور اکیلا ہے اور دہ اکیلا ہے اور دہ اکیلا ہے اور دہ اکیلا ہے اور دہ اکیلا ہے اور دور اکیلا ہے اور دے ایکیلا ہے اور دور اکیلا ہے اور دور اکیلا ہے اور دے اکیلا ہے اور دور اکیل

لِين دُالْحِيْثُ 2015 جون 2015

اس کا کوئی شریک نمیں اور میں اعلان کر تاہوں کہ محمد جمالی اللہ علیہ وسلم) اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔
اے کو کو ایمیں تہمیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تہمیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں اور اپنے خطبے کا آغاز نیک بات ہے کرتا ہوں۔ لوگو اِسنو میں تہمیں وضاحت سے بتا تا ہوں کمیونکہ شاید اس کے بعد بھی تم سے اس جگہ مل نہ سکوں۔
علیہ میں تم سے اس جگہ مل نہ سکوں۔

الچی طرح سن لوئتم میں سے جو حاضر نہیں 'وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچاوے 'ممکن ہے اسکلے لوگ پرمال موجودلوگوں کی نسبت ان باتوں گوزیا دہ انچھی طرح یا در تھیں اور ان کی حفاظت فرمائیں۔ اے لوگو۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور میں آج سے تمام سود کالعدم قرار دیتا ہوں اور سب

سے پہلے وہ سود معاف کرتا ہوں جولوگوں نے میرے چاعباس بن عبد المطلب کوا داکرتا ہے۔ البتہ تم کواپنی اصل رقم لینے کاحق ہے ،جس میں نہ آوروں کا نقصان ہے نہ تمہمارا۔۔

\* \* \*

پینیس سالہ غلام فرید ذات کا کمہار اور پیٹے کے لحاظ ہے ایک اسکول کا چوکیدار تھا۔ گاؤں پی رہتا تھا الیکن شہریں لیے کے خواب و بلیسا تھا اور خواب صرف شہریں آباد ہونے کا نہیں تھا جو وہ اپنی آبکھوں بین سجائے پھر آ
تھا۔ اے راتوں رات امیر ہونے کا بھی برااشوق اور شوق ہے زیادہ حرب تھی۔ دیسا آمیر ہونے کا بھیے اس کے باس دسا کل نہیں تھے۔ ورنہ وہ انہیں کو دوستوں بین ہے گئی گائی ہوئے تھے۔ اس کے باس دسا کل نہیں تھے۔ ورنہ وہ انہیں دوستوں بین ہی مقادی ہے جا کہا گہری اور شوق ہے نہیں ہیں ہیں ہیں ہوئے گئی ہوئی ہے نہ کردی ہوتی۔

کی طرح پیدا کر ہی لیت آگر اس کی شادی یا میں سال میں ہی اس کی ماں نے اپنے بھائی کی بٹی ہے نہ کردی ہوتی۔
وہ سات بہنوں کا اکلو تا اور سب سے برا بھائی تھا ، جس کی شاوی کا خواب ماں نے اس کے پیدا ہوتے ہی سجالیا تھا۔ دھوم دھام کی شادی نے ایکے کئی سال غلام فرید کو وہ قرض آ تار نے میں مصوف کھا۔ جو اس کی شادی پر قاس نے باپ نے خاندان والوں سے جھوٹی بڑی و تی سے سور پر قرض لیا تھا۔ سات بہنیں تھیں اور ہر سال کی تکسی لیت بڑا اور اس بار خاندان والوں سے قرض نہ ملنے پر اس نے سود پر قرض لیا تھا۔ سات بہنیں تھیں اور ہر سال کی تکسی لیا ہر نہرا ہو تھی کی پیدا گئی۔
کی شادی آجاتی ہے پھلا قرضہ دہیں گھڑا رہتا۔ مزید قرضہ سربر چڑھ جا آا در پھرا ہک کے بعد آ یک بچی پیدا گئی۔
غلام فرید کو بھی کم بھار لگتا اس کا تام غلام قرض ہو تا چاہیے تھاغلام فرید کے بچدا گیا۔

سادی کے تیرہ سالوں میں قرض کی ہرر قم تواس نے آبار دی تھی بھی سود کی قم اس کے سربراس کے سرکے بالوں سے بھی زیاوہ ہوگئی تھی۔اس کی بیوی بھی اس اسکول کی عمارت میں صفائی کا کام کرتی تھی۔جس اسکول میں

وہ چوکیدار تھا۔ دوبرٹ نے بھی گاؤں کی دور کانوں پر کام کرتے تھے۔ ایک جائے کے ایک تھو تھے پر کام کر تاتھا۔ دوسرا ایک ور کشاپ میں موٹرسا ٹیکلیں دھونے کا کام 'وس گیارہ سال کی عمر میں وہ دو نیچے ہے ہی کرسکتے تھے۔ انہیں تخواہ نہیں دیساڑی ملتی تھی اور اس دیساڑی ہے گھر کی دال روٹی چلتی تھی 'کیو نکہ نسب معداور غلام فرید کی توساری کی ساری تخواہ ہراہ سود میں چلی جاتی تھی۔ کئی سالوں سے سود کیوہ سل بھر بھی ان کے سینے ہے بنتی ہی نہ تھی۔ بوچھ تھا کہ بردھتا ہی گیا تھا۔

غلام فرید کو دن میں چوکیداری کرنی ہوتی تھی' پر عجیب بات تھی کہ نینداسے راتوں کو بھی نہیں آتی تھی۔وہ صرف اتنا پڑھا لکھا تھا کہ جمع تفریق اور جو ڑتو ژکر کے قرآن پاک پڑھ لیتا۔ اور اس کی زندگی بس جمع تفریق ہی رہ گئی تھی اور اس جمع تفریق نے قرآن یاک کوجو ژتو ژکر کے پڑھنے کا وقت بھی کھالیا تھا۔

پینیتیں سال کی عمر میں بھی کئی بار اسے لگتا وہ بچاس سال کا تھا۔ کئی بار اسے لگتاوہ سوسال کا ہو کیا تھا اور کئی بار

الْدِ حَوْلِينَ دُالْجَنِيثُ الْجَنِيثُ الْجَوْلَ الْمُؤْرِدُونَ الْجَنِيثُ الْجَنِيثُ الْجَنِيثُ الْجَنِيثُ ا

اسے لکتا وہ مرکبا ہے۔ مرنے والا ہے 'مررہا ہے ' پتا نہیں وہ عمر کا کون ساسال ہو تا ہے جو ایسی کیفیت کے ساتھ

گزرتا ہے۔
ونیا کے کسی وہ سرے کونے پر جہال پر وہ اس سود سے آزاد ہوتے ۔ غلام فرید جی بھر کررات کوسو نا اور پھر وہ اس
ونیا کے کسی وہ سرے کونے پر جہال پر وہ اس سود سے آزاد ہوتے ۔ غلام فرید جی بھر کررات کوسو نا اور پھر وہ اس
ونیا کے کسی وہ سرے کونے پر جہال پر وہ اس سود سے آزاد ہوتے ۔ غلام فرید جی بھر کررات کوسو نا اور پھر وہ اس
جو بچتاوہ کسی کورے و جسے برتن جانے جائے کر اور روٹی کے آخری لقے سے پلیٹی پو پختے نے بجائے ۔
مال میں دس میں نہیں تو وہ چار تو ایس سلواتے اچاور سب بچوں کے لیے۔ گاؤں کے امیر
خاند انوں کے بچوں اور افراد کی اُترن پہننے کے بجائے ۔ اور لنڈ ابازار سے خریدے ہوئے کپڑے بہن کر عیدیں
اور پھراکی کھرینا تے ۔ اپنا گھر ۔ پی اپنی کی موثر لکواتے ۔ شاید اے سی بھی ۔ اور فرج ۔ کی وی ۔ اچھاسا
اور پھراکی کھرینا تے ۔ اپنا گھر ۔ پی اپنی کی موثر لکواتے ۔ شاید اے سی بھی ۔ اور فرج ۔ کی وی ۔ اچھاسا
اور محن کے فرش میں چیس ڈلواتے ۔ پانی کی موثر لکواتے ۔ شاید اے سی بھی ۔ اور فرج ۔ کی وی ۔ اچھاسا
اور محن کے فرش میں چیس ڈلواتے ۔ پانی کی موثر لکواتے ۔ شاید اے سی بھی ۔ اور فرج ۔ کی اور فرج ۔ کی اور فرج ۔ اور اپنی کی بھی ۔ اور فرج ۔ کی این اور پھر وہ اس کے بچے زمین کے بچائے نیمیل اور کرسیوں
غلام فرید کے خوابوں کی درئی گاڑی ساری رات چھکا چیک چائی رہتی ۔ ہراشیشن پر رہتی کچھ اور خواب اٹھاتی علام فرید کے خوابوں کی درئی گاڑی ساری رات چھکا چیک چائی رہتی ۔ ہراشیشن پر رہتی کچھ اور خواب اٹھاتی

علام فرید کے خواتوں کی رقس گاڑی ساری رات چھاچک چلتی رہتی۔ ہراشیش پر رکتی کچھ اور خواب اٹھاتی اور پھردو ڈنے لگتی اور پھردو ڈنے دو ژخے وہیں آگر دک جاتی جماں سے وہ چلی تھی۔ رات گزر جاتی۔ زندگی بھی گزر رہی تھی اور غلام فرید کو پیا تھاوہ اپنی رات کو خوابوں میں گزار سکتا ہے 'زندگی کو نہیں۔ گاؤں سے بھائی جانا نہیں جن سے وہ قرضہ اوا ہونے کے باوجود سود ہیں کا وہیں کھڑا تھا۔ وہ لوگ اس کی چڑی ادھیڑنے پر قادر تھے اور اس کو کتوں کے سامتے بھی ہوئے کے باوجود سود ہیں کا وہیں کھڑا تھا۔ وہ لوگ اس کی چڑی ادھیڑنے پر قادر تھے اور اس کو کتوں کے سامتے بھی کو افظر نہ پہلوا ویتے ۔ اور غلام فرید بچوں اور ایک بیوی کے ساتھ ساری عمر کے لیے کمال چھپ جاتا کہ دوبارہ کسی رابطہ ہی نہ کرتا۔ آیا۔ اپنیان کو اور پی نہیں تھی اور آگر کوئی تھی تو صرف ایک ۔ وہ امیر ہوجاتا اور پیا نہیں کیوں 'لیکن فلام فرید کو لگتا تھا کہ دوا میں ہوجاتا اور پیا نہیں کیوں 'لیکن غلام فرید کو لگتا تھا کہ دوا میں ہوجاتا اور پیا نہیں کیوں 'لیکن

امیرہونااس دفت غلام فرید کی زندگی کی واحد ترجیح تھی۔ حالات اور ہوتے اور اس کابال ہال سوو میں نہ بندھا ہو تا توشاید غلام فرید اس وقت اپنی زندگی کو مختلف ترجیحات کے ساتھ گزار رہا ہو تا۔ وہ اس اسکول کے دو سرے نکے درجے کے ملازمین کی طرح منخواہ اور چھوٹی موٹی محنت مزددری میں بردی انچھی زندگی گزار رہا ہو تا 'اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہو تا 'کس کو کیا پڑھا تا ہے اور کیا مستقبل بنانا ہے 'مگر غلام فرید کو اس سوونے کسی قابل نہیں چھوڑا تھا جو رہے میں ملاتھا اور جس نے اسے عمرے پہلے بوڑھا کردیا تھا۔

اے لوگو! میں نے تمہارے پاس ایسی چیز چھوڑی ہے کہ تم اسے مضبوطی سے تھاہے رہوگے تومیرے بعد ہرکز کمراہ نہیں ہوگے۔ بعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تم لوگ غلو سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اس کے باعث بلاک ہوئے۔

جَنِي عَلامِ فريد كى آخرى اولاو تقى - اگر نسب معلى زندگى رہتی اور وہ سب مجھورت و تاجو ہوگيا تو شاپدوہ آخرى اولاو منابع مارس منابع الله على الله منابع الله على منابع نه ہوتی 'پیج کی اولاد ہوتی اور اس کا نمبر کیا ہو تا اس کا اندازہ کوئی بھی نمیں کر سکتا تھا۔ مگروہ غلام فرید کی آخری اولاد زندگی کی ایک اسٹیج پر اس کی واحد اولاد رہ جانے والی تھی' یہ غلام فرید کو نمیں پتا تھا' پتا ہو ماتو شاید وہ واحد اولا دبھی زندہ نہ رہیاتی۔

ر ملائے ہر رہ سالہ چی کواس کی پیدائش سے پہلے گئی ہار مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔نسیمہ کو جب اپنے نویں ہار حاملہ ہونے کا اندازہ ہوا تو اس نے گاؤں میں دائی سے ملنے والی ہراس چیز کا استعمال کیا تھا 'جس سے اسقاط حمل ہوجا تا۔ چی کوتو کچھ نہیں ہوا'لیکن خودنسیمہ ان مصر صحت ادویات کے استعمال سے کئی قشم کی بیاریوں کا شکار ہوگئی۔

ود کمروں کا وہ گھر جو غلام فرید کا واحد خاندانی ترکہ تھا۔ چنی کی پیدائش کے چند ہفتوں بعد سود میں گردی رکھا گیا
ھا۔ اسکول نے غلام فریدگا سے مشکل وقت ہیں مد کی اور اسے ایک کوارٹر مل گیارہائش کے لیے بجس میں صرف
ماک کمرہ تھا ہمگروہ بھی غیمت تھا بن الحال غلام فرید کو ۔ برچنی ماں باپ کواس حوالے خوب یا درہی کہ اس کی
پیدائش نے انہیں ہے گھر کیا تھا۔ چنی کی خوش قسمتی بید تھی کہ روائی انداز میں اس بر منحوس کا لیبل نہیں لگا اور
اس کی وجہ صرف بید تھی کہ غلام فرید کو اپنے ہر پچے کی پیدائش پر کوئی نہ کوئی بری خبر لمتی رہی ہیں۔
اس کی وجہ صرف بید تھی کہ غلام فرید کو اپنے ہر پچے کی پیدائش پر کوئی نہ کوئی بری خبر لمتی رہی ہیں۔
اس کی وجہ صرف بید تھی کہ غلام فرید کو اپنے کی پیدائش پر کوئی نہ کوئی بری خبر لمتی رہی ہیں۔
اس کی وجہ صرف بی تھی بجس کے دنیا میں آنے سے غلام فرید کی نندگی میں کوئی آسانی پر ایک کیٹر سے بریش ۔ روتی کی بریش کو خیال آجا باتو چنی کو اس کے سے سے پیاسٹ کے اس
کی مورد میں وورد مل جا با بجس میں اس کے ہر بس بھائی نے دورد پر یا تھا اور جو اسے سالوں میں اتنا گدلا میلا اور
کی میں کو دورہ میں اور میں اس کے ہر بس بھائی نے دورد پر یا تھا اور جو اسے سالوں میں اتنا گدلا میلا اور
کی سالے تھا کہ اس میں ڈالا ہوا دورد میں میلا دکھنے لگا۔ وہ بلاشہ ہر اٹیم کی آماجگاہ تھا الیکن چنی کی خوش قسمی ہو تھی کہ دہ غریب کی اولاد تھی اور غریب کی اولاد تھی اور خوب کی اولاد تھی اور خوب کی اور کہ تھی۔ اس سے نیادہ خوراک غلام فرید کے گھر میں کی تھی۔ اس سے تبلے دو بیوں کے نسب میں اس کے تبلے دو بیوں کے نسب میں اس کے تبلے دو بیوں کے نسب میں اس کے تبلے دو بیوں کے نسب میں اس کو تھی ہار کو تھی کا اس کی تبلے دو بیوں کی اور کو تھی کی اس کی نسب میں اس کو تھی ہار کے نسب میں اس کی تبلے دو بیوں کی کو نسب میں اس کے تبلے دو بیوں کی کو نسب میں اس کے تبلے دو بیوں کے نسب میں اس کی تبلے دو بیوں کے نسب میں کو تھی کی کو نسب میں کی تعرف کے نسب میں کی کے کو نسب میں کی کو نسب میں کی کو نسب کی کو نسب میں کی کو نسب کی کی کو نسب کو نسب کی کو نسب

الْدِ حَوْلِينَ دُّا كِيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

The same of the

جاتی'ا سے خیال ہی ہمیں آنا تھا کہ اس کمرے میں اس کی ایک نوزائیدہ اولاو بھی تھی۔ ہاں بھی کہمارہ ہاس وقت چنی کو ضرور و تیکھنے بیڑے جاتی تھی۔ جب برسی بچیوں میں سے کسی کو اچانک دہم ہو تا کہ چنی شاید مرکئی تھی'کیو نکہ وہ کہمی سائس نمیں لے پاتی اور بھی اس کا جسم اتنا ٹھنڈ ااور نیلا ہوجا تا کہ نسبہ میں کو لگتا شاید اس کا بوجھ واقعی کم ہوگیا تھا۔ لیکن چنی اپنے مال 'باپ کے سب ارمانوں پر پانی پھیرتے ہوئے پھر سائس لیما شروع کردیں۔ پنا نہیں ہوگیا تھیں ہے سے بال کا پیچھا نمیں جھوڑے گی۔ جس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بھی ان کا پیچھا نمیں جھوڑے گی۔

بھوک واحد مسئلہ نہیں تھا جس کا سامنا چنی کو تھا۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ سارا سارا ون بیشاب اور

باخانہ میں کتھڑی پڑی رہتی اور اس کی بہنیں 'مال کی ہوایات کے باوجودا سے صاف نہیں کرتیں۔ ان کاقصور نہیں تھا۔ سات اور نوسال کی بچیول کواکر چتی ہے کراہیت محسوس ہوتی تھی تو تھیا۔ ہی ہوتی تھی۔ نسبہ مع گھر آتی 'بہلے ان دونوں کو پیٹی 'بھرچتی کو دھوتی اور بچول میں ہے کسی کو پکڑا دیتے۔ چتی کے جسم پر تھجلی ہوئی اور پھراس مد تک ہوئی کہ اس کی جلد جیسے عادی ہوکر خود ہی ٹھیا۔ ہوتی گئی تھی شاید چتی کی یا دواشت کام کرتی تو دویتا سکتی کہ اس سب نیادہ تھی کسی چیزے ہوئی گئی تھی شاید چتی کی یا دواشت کام کرتی تو دویتا سکتی کہ اس سب سے زیادہ تکلیف کس چیز ہے ہوتی تھی 'بھوک ہے 'جسم پر چھلے ہوئے ان گری دانوں سے حوجلدی خارش میں تیکیل ہوگئے تھے اور ان سے کئی باریانی بھی رہنے لگتا تھا یا پھر اس گندگی ہے بھس میں دہ سارا دن اور ساری رات کھری بیٹی اور کوئی اس کی بروا نہیں کر تا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں ہر جگہ سب دات کو اس جھوٹے ہے کرے میں ہر جگہ سب دات کو اس دھوٹے اور بائی ڈال کر بھی بیٹھا اور بھی لیٹا اس جات

سنی ہفتوں تک کسی کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ چنی کی پیدائش رجٹر کروائی چاہیے۔اس کا کوئی نام ہونا چاہیے۔
چنی نام اے اس کی ہاں نے اس کی جسامت و کھے کرویا تھا اور سب اے اس نام ہے پکار نے لئے تھے۔ پھر گاؤں
میں حفاظتی نیکوں کی جمم والے آئے تو غلام فرید کو چنی کا نام اور پیدائش رجٹر کروائی بڑی۔ غلام فرید نے اس کی ہے او معار لیے تھے اور وہ او معار بھی گاؤں کی مجد کے اہام ہیدائش رجٹر کروان تین سوروپے نے غلام فرید کی زندگی میں کیا کروار اوائر ناتھا۔اس کا اندازہ نہ غلام فرید کو تھا نہ ہی اس کی اس لویں اولاد کو جے رجٹر میں کنیز کا نام دیا گیا تھا۔ بینام چنی کے لیے کس نے چنا تھا بہت کو یا و نہیں۔ شاید محلے کی کسی بو ڈھی عورت نے ہے ہوئے کہ انسان پر نام کا اثر آ تا ہے اور عورت کے لیے سب سے اچھی صفت اطاعت اور فرمان برواری ہے بھو کنیز وار مرکھ جانے پر چتی میں بھی کوٹ کوٹ کر مرجائے گی۔
صفت اطاعت اور فرمان برواری ہے بھو کنیز وار غلام فرید عرف چنی کوٹ اس نام کی ضرورت تھی نہ اس صفت کی۔ اس صفت کی۔ اس اس اس کا اس نام کی ضرورت تھی نہ اس صفت کی۔ اس اس اس کا اس اس نام کی ضرورت تھی نہ اس صفت کی۔ اس اس اس کی سازہ تعالیٰ نے کسی اور کام کے لیے چتا تھا۔

جہ جہ جہ اس "دو کھویں نے حق پہنچادیا ہے۔ بس آگر کسی کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے تووہ اس بات کا یا بند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچادے اور بے شک تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا اور حساب دینا ہے۔ "

الم صاحب سے تین سورد ہے کاوہ قرض ہی تھا بھس نے غلام فرید کو پہلی بارید احساس دلایا کہ امیر بنااتا مشکل نہیں تھا جتناوہ سمجھتا تھا کاور اس گاؤں کے اور بہت سے لوگ تھے جو اس کی طرح کئی سال یہ خواب النے کے بعد بالاً خروہ آسان راستہ یا رائے ڈھونڈ نے میں کامیاب ہو گئے تھے بھن سے امیرینا جاسکہا تھا۔

الأخوان والمجتل عول 2015 المدا

ا ہام مسجد بھی ان ہی لوگوں میں شامل تھے 'جو صرف آخرت میں ہی جنت نہیں جا ہتے تھے 'بلکہ اس دنیا میں بھی انهیں جنت کاعیش و آرام جاہیے تھا۔ انہوں نے غلام فرید کو تین سورد پے کا قرِض تودے دیا تھا مگر ساتھ اس کی بدومه داری بھی لگادی تھی کہ دواش اسکول کے مالکان سے مسجد کے لیے چندہ لے کرانہیں دے۔ غلام فریدنے جہاںِ مولوی صاحب کو پیریقین دلایا تھا کیہ اسکول کے مالکان بردے فیاض ہیں 'وہاں نیہ جھوٹ بھی بولا تھا کہ دہ غلام فرید کو بہت مانتے تھے 'اور وہ گاؤں میں کسی کو چھے بھی دینے دلانے کے کیے غلام فرید سے اکثر مشورہ کرتے تھے اور مسجد کے لیے چندہ توغلام فرید کے لیے دیسے بی بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ مولوی صاحب نے غلام فرید کی باتوں پر اندھااعماد تو یقینا "نہیں کیا تھا'ورنہ ایک ہزار روپے کی وہ رقم جو اس نے قرض مانگی تھی'اس کے بجائے صرف تین سوروپے اسے نہ دیتے۔۔ لیکن انہوں نے پھر بھی کسی نہ کسی حد تك غلام فريد كي بات بريقين ضرور كيا تھا۔ حقیقت سے تھی کیہ اسکول کے مالکان غلام فرید کوشکل سے تو بہجانے ہوں گئے ،لیکن اس کا نام کوئی نہیں جانتا تھا اوراس کی وجہ ہیے تھی کہ اسکول میں کوئی ایک چو کیدار نہیں تھا۔اسکول کی دسیعے و عربیض عمارت میں مختلف او قات میں تین عارچو کیدار بہرہ وسیتے تھے اور غلام فریدان میں سے ابکہ تھا اور غلام فرید کو اپنی حیثیت اور او قات کے بارے میں پتا بھی تھا۔ مولوی صاحب سے تو غلام فریدنے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن مولوی صاحب کے باریارا صرار پر جیلے بھانے بتانے کے بعد اس نے بالآخر اسکول کے الکان سے مجد کے لیے چندے کی بات کری کی تھی۔اسکول کے اس مالک نے مولوی صاحب کوبلوا کراس چندے کے حوالے سے یہ تفصیلات معلوم کی تھیں کہ انہیں چندہ کس لیے جا ہے تھا اور مولوی صاحب نے چھوٹے موٹے اخراجات کی آیک کبی تفصیل اسکول کے ماک نے سامنے رکھ دی تھی۔ اسكول كے مالك نے ان اخراجات كى تفصيلات جانے كے بعيد مسجد كے ليے نہ صرف اس وقت كھير قم مهيا كى تقی بلکہ ہر مبینے اسکول کے اخراجات کے لیے ایک معقول رقم دینے کا دعدہ بھی کرلیا تھا۔مولوی صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں رہاتھا۔ان کا تین سورو بے کا دیا قرض ہزاریدں میں تبدیل ہو کران کی طرف لوٹا تھا۔غلام فرید جیسے معمولیا آدی کی حیثیت ان کی نظر میں ایک دم بردھ مئی تھی اور غلام فرید کواس گاؤں میں پہلی وفعہ کسی نے عزت دی تھی 'وہ بھی گاؤں کی مسجد کے امام نے ۔ جس نے نہ صرف اس جمعے کے خطبے میں لاؤڈ اسپیکر پر اسکول کی انظامیہ اور مالکان کی دردمندی کے قبیدے پڑھے تھے بلکہ غلام فرید کی کوششوں کو بھی سراہا تھا۔ جس کی كوششول سے معجد كيان بير رقم آئي تھى۔ مبجد میں جمعے کے خطبے کے یدران بیٹھے ہوئے غلام فرید کاسینہ خوا مخواہ میں چوڑا ہو گیا تھاا س دن۔ اسکول کے مالک نے بیر رقم ہرماہ غلام فرید کے ذریعے ہی مولوی صیاحیب کو پہنچانے کا وعدہ کیا تھا اور اس کے ساتھے غلام فرید کویہ ذمہ داری بھی سونب دی تھی کہ وہ مسجد میں اس رقم کے صبح استعمال پر نظرر کھے اور بیر دیکھیا رہے کہ وہ رقم اِن چیزوں پر خرج ہورہ یہ جن آخراجات کاذکراس فہرست میں تھاجو مولوی صاحب نے اسکول کے مالک کو دی تھی۔غلام فرید کو سونی جانے والی اس ذمہ داری نے مولوی صاحب کردیا تھا۔ اگر مولوی صاحب نے بیر رقم واقعی مسجد کے انظام والقرام برلگانی ہوتی توانہیں غلام فرید کی اس طرح عزیت وقدر کرنے اور جرانے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ مگر مولوی صاحب کوبیر رقم آپنے لیے جا ہیے تھی چندوں کی طرح مجن کے بارے میں کوئی مولوی صاحب سے اِستعمال کے حوالے 2015 09 48

صاحب اس اعلان کو تعبیروں کے ترکے کے ساتھ پیش کرنے کیا ہر تھے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا لہ کسی نے مجد کے لیے دیے جانے والے پتیوں کے حوالے ہے جواب وہی کاسٹم بنانے کی کوشش کی تھی جو مولوی صاحب کو قابل قبول شیس تھا الیکن چندے کی اہانہ رقم کو تھکرانے کا حوصلہ بھی ان میں نہیں تھا۔ اسكول كامالك وبإب دو سرے مہينے آیا تھا اور مولوی میاحب نے غلام فرید کے ساتھ مل کرمسجد میں ہونے والی تمام مرمتیں اے دکھائی تھیں۔ وہ مطمئن ہو کرلوٹا تھا۔ مگریہ صرف اس مہینے ہوا تھا۔ دو سرے مہینے غلام فرید کے ہاتھ نے وصول پائی جانے والی رقم کا مولوی صاحب نے کیا جمیا اس کاغلام فرید کو اندازہ بھی نہیں ہوسکا۔وہ مسجد میں دوچار بار کیا تھا اور اس کا خوب انجھی طرح استقبال کیا تھا مولوی صاحب نے۔اپنے گھرسے کھانا 'پانی' چائے بھی اے دی سے تھی الکین اس ماہانہ چندے کے استعمال کے بارے میں صرف آئیں بائیں شائیں ہو تارہا تفا۔ غلام فرید کو چندے کے صحیح استعمال میں کوئی زیاوہ ولیسی تنہیں تھی اس کے لیے عام حالات میں اتنا ہی کافی ہو باکہ مولوی صاحب اے گوشت کھلا رہے تھے مگرفی الحال مسلمیہ تھاکہ غلام فریدا ہے اتھ سے ہرمہینے ہیں ہزار کی رقم جس مشکل سے مولوی صاحب کووے رہا تھاؤہ غلام فرید ہی جانتا تھا۔ تمرا سے خوف تھا تو صرف اللہ کا۔ کہوہ مسجد کابیسہ تھااوروہ اس کا مانت دارین کیا تھا جمراس بینے کامولوی صاحب کے ہاتھوں غائب ہونا اس

مولوی صاحب نے اس کے ول ہے مسجد کے بینے کے اللہ کے خوف کو ختم کرنے میں بنیادی کردار اداکیا تقا- آگر مولوی صاحب چندے کے چیے کولوٹ کے ال کی طرح استعال کرسکتے تھے تو پھرغلام فرید کو بھی حق تھا۔ اس کی بھی ضروریات تھیں۔وہ بھی بجبور تھا۔اس کے سربر تو قرضہ بھی تھا۔غلام فرید چار مہینے اسے ول میں بیہ مت پیدا کرنا رہا کہ وہ مولوی صاحب ہے اس سلسلے میں بات کرے۔ اے بھی اس مینے کامسجد میں سیج استعال نہیں چاہیے تھااور نہ ہی اسے مولوی صاحب کے اس مرغ مسلم میں دلچیں رہ گئی تھی جووہ اس کی اپنے کھر آمر پر اس کی خدمت میں پیش کرتے ہے۔ اب ان پیپوں میں ہے اپنا حصہ چاہیے تھا۔وہ رقم آوھی آوھی ہوتی چاہیے تھی ادر اگر آومی آدھی نہیں ہو سکتی تھی تو کم از کم پانچ ہزار تواہے ملنا بی چاہیے تھا۔اسکول کے مالک نے بہتلے مہینے کے بعد یکی مہینے مسجد میں جاکر مولوی صاحب سے آن چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کھی بنجن پر اس کی رقم خرجے ہوئی تھی۔مسجد میں صفوں کے بجائے قالین کرنگ روغن اور ہاتھ روم میں ٹائلز لگواکرا ہے یہ اظمینان ہو گیا تھا۔ کہ اس نے مجد کواب بهتر کردیا تھااور اس کے ہرماہ بھیجے گئے بیسوں ہے مبجد میں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے آنے والے بچوں اور مسجد کے اور دو سرے بنیاوی قسم کے اخراجات بورے

غلام قرید تکران تھاکہوہ یہ دیکھے کہ مسجد میں آنے والے بچول کو قرآن پاک قاعدے اور سپارے مسجد ہی متایا كرے اور اس طرح كى دو سرى چيزيں غلام فريد كودو سرے مبينے ،ى بدا ندا زه ہو كيا تفاكه مسجد ميں آنے والے كسى يج كومجد سے كھ نہيں مل رہا تھا اور اگر بچھ مل رہا تھا تو بالكل مفت تو نہيں مل رہا تھا۔ يہ اس كے اضطراب اور بے چینی کا آغاز تھا اور بیہ دونوں کیفیات انتہا پر تب پہنچے گئی تھیں جب چوتھے مہینے مولوی صاحب نے نیا موثر

غلام فرید انہیں ایکے مہینے کے پیسے دینے گیا تھا اور ان کی نٹی موٹر سائکل کود کھے کروہ اس قدر حسد اور خفگی کا شکار ہوا تھا کہ وہ اِن بیسوں کا ذکر کیے بغیر صرف موٹر سائکل کی مثعانی کھاکر آگیا تھا۔ مولوی صاحب نے ماہانہ چندے کا پوچھاتھا کیونکہ وہ مینے کی پہلی تاریخ تھی۔غلام فرید نے مسجد میں بیٹھ کراس دن پہلا جھوٹ بولا تھا اور کما تھاکہ اسکول کامالک ملک سے باہر چلا گیا ہے اور ابھی داپس نہیں آیا۔مولوی صاحب کو یک دم فکر ہوئی تھی

## خولين ڏانجڪ (49) جران ۽ 105 غير ر

# 

= did Solo Plant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کہ اسکول کا مالک فوری طور پر دالیں نہ آبا تو پھراس مہینے کے پیسے کون دے گا؟غلام فرید کے پاس سوال کاجواب نہیں تھا۔ البیتہ اس نے مولوی صاحب کو اسکول کے مالک کا فون تمبردے دیا تھا 'جو غلط تھا۔ مولوی صاحب مطمئن ہو گئے تھے کہ اگر کچھون تک وہ چندہ نہ پہنچاتووہ اسکول کے الک سے خود بات کرلیں گئے۔ غلام فرید ہیں ہزار کی رقم جیب میں لیے اس دن ایک عجیب سی کیفیت کے سیاتھ مسجد سے نکلا تھا۔ یوں جیسے اس کی لائری نکلی تھی۔اسے بیا تھا مولوی صاحب ہر سال مختلف چیزوں سے انتھی ہونے والی رقم کواپنی رقم کے طور برگاؤں مے انہیں سود خوروں کو برنس میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے دیتے تھے جو سود خور غلام فرید جیسے د معیرون ضرورت مندوں کووہ رقم دے کرانہیں ساری عمرکے لیے چوپایہ بنادیتے تھے۔مولوی صاحب بظا ہریہ ظاہر کرتے تھے کہ انہیں بیرپتاہی نہیں کہ وہ جن لوگوں کے برنس میں مسجد کی رقم کی سرماییہ کاری کریے ماہانہ ایک **فکسٹ** ر قم وصول کررہے ہیں نمان کا اصلی اور بنیادی برنس کیا تھا۔وہ اس ماہانہ فکسٹیر قم کو بھی سُوو نہیں منافع کہتے ہتھ' کیونکہ انہوں نے کچھ امیرلوگوں کے منافع بخش برنس میں شراکت داری کی تھی اور کیونکہ ان لوگوں کو بھی برنس میں نقصان نہیں ہو تا تھا۔ اس لیے مولوی صاحب کو بھی نہیں ہو تا تھا۔ مولوی صاحب ہر توجیعہ نہ بھی پیش کرتے سے بھی گاؤں میں کوئی کمی کمین کسی امام مسجد سے جا کربیہ سوال وجواب نہیں کرسکتا تھا کہ دہ سجد کے پہنے کو ا بنی ذاتی رقم ظاہر کرکے کسی سود خور کے برنس میں کیسے نگااور اس کامنافع کھارہے تھے۔ بير سوال كوئى چنده دينے والا كر تا توشايد مولوى صاحب كو قر آن وصديث ميں سے اپنے مطلب كى كوئى چيز رنگ آمیزی کے ساتھ پیش کرنی پڑجاتی اور وہ اس میں ماہر تھے دین میں اپنی مرضی کار دوبدل ان کے بائیس ہاتھ کا کھیل تھا۔ کیکن اب ان کی بدفسمتی ہیں ہوگئی تھی کہ سود میں جکڑے ہوئے ایک تحض کو مولوی صاحب کوچندے کی رقم سومنیے کی ذمہ داری دے دی گئی تھی۔ مولوی صناحب نے ایک ڈیرٹھ ہفیۃ مزید رقم کا نظار کیااور پھر کھے بے صبری میں وہ نمبر گھما دیا جو غلام فرید نے دیا تھا۔ تمبر آن تھا۔ دو دن وقفے وقفے ہے گئیار فون کرنے پر بھی جب وہ نمبر آنے ہی ملا تو مولوی صاحب 'غلام فرید کے پاس جانے کے بجائے اسکول پہنچے گئے تھے اور وہاں پہنچے کر انہیں بیہ خبرمل گئی تھی کہ ِاسکول کامالِک کئی دن ملے اسکول سے ہو کرجاچکا تھا۔مولوی صاحب کاپارہ اب ہائی ہو کیا تھا۔انہوں نے غلام فرید کو اس کے کوارٹر پر جا ليا تقااور جب غلام فريد نے انہيں ايک بار پھر پہلے کی طرح پہ کمہ کرٹر خانے کی کوشش کی تک مالک ابھی تک نہیں آیا تو مولوی صاحب نے اس کے جھوٹ کی بول کھول دی تھی اور اسے کما تھا کہ وہ اسکول ہے ہو کر آئے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔مالک، پیشہ کی طرح مہینے کے شروع میں ہو کر جاچکا تھا۔غلام فریدنے جوابا "مولوی صاحب سے کہا که ''ہوسکتاہےوہ آیا ہو'کیکن اس دن غلام فرید کی چھٹی تھی اور اس کی ملا قات مالک سے نہیں ہوئی۔'' مولوی صاحب اس پر کھھ زیاوہ بھڑ کے نتھ اور انہوں نے غلام فرید سے کہاکہ اس نے انہیں مالک کانمبر بھی غلط دیا ہے وہ اس کو فون کرتے ہیں مگروہ نمبر آف ہے اور وہ اب مالک کا نمبراسکول کی انتظامیہ ہے ہی لیں گے اور پ*ھرخوداس سے*بات کریں کے علام فرید کواب اندازه ہوگیا کہ وہ مولوی صاحب سے مزید جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔اے ان سے ایب دوٹوک يكن صاف ماف بات كرنى تقى -اور بيراس في بالآخر مولوى صاحب كويد بتاى ديا تفاكد اسے اس رقم ميں سے برمینے اپنا حصہ چاہیے تھا۔ چھ کمحول کے لیے مولوی صاحب کو جیسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ گاؤں کا ایک کمی عمین گاؤل کی متجد کتے 'عهام صاحب'' سے کیا مطالبہ کررہا تھا اور جب انہیں یقین آیا توان کے منہ سے جیسے غصے سے جھاگ نظنے لگا تھا۔ان کے ساتھ الیی جسارت پہلی بار کسی نے کی تھی۔ "تم الله کے گھرکے لیے ملنے والے بدیے سے اینا حصہ مانگ رہے ہودو ذخی انسان!" ذِخُولِينَ دُانِجَتْ 05 جُولَ 502 يَ

انہوں نے غلام فرید کو ڈرانے کی کوسٹش کی تھی۔ انہیں بید اندازہ نہیں تھاکہ غلام فرید دونرخ جیسی زندگی مخزارتے گزارتے اب موت کے بعد دونرخ سے کیاڈر تا۔ و الله کے گھرکے بنیے آگر اللہ کے گھر رکتے تو جمعی نہ مانگامولوی صاحب!"اس نے بھی تن کران ہے کہ دیا تھا۔ مولوی صاحب نے جوابا"ا ہے دھمکایا کہ وہ اسکول کے مالک سے بات کریں گے اور اسے اس کا کیا جمعا سنا ریں ہے۔ جوابا "غلام فریدنے انہیں دھمکایا کہ وہ بھی اسکول کے مالک کوبیہ تنادے گاکہ مولوی صاحب چندے والی رقم کو خود استعمال کررہے ہیں اور انہوں نے مسجد کے پیپوں کو ایک سود خور کودے رکھاہے اور وہ اس کا سود کھا رہے میں 'بلکہ وہ پورے گاوں میں انہیں بدنام کرے گا۔ ان کے بول کھول کھول کر۔ مولوی صاحب کے بن بدن میں میں الك لك من تقي ان كابس جاناتوغلام فريد كے مكورے مكونے كركے كوں كے سامنے ذال ديت انہيں يہ علم ہی نہیں تفاکہ وہ کمیندان کے استے بردے را زسے واقف تھا۔وہ کچھ دیر اسے جی بحرکے برابھلا کہتے رہے۔ اس دن مولوی صاحب نے غلام فرید کو دنیا بحر کی ہروہ گالی دے ڈالی جو انہوں نے بھی کمیں سٹی تھی ،لیکن غلام فرید ڈھٹائی سے اپنے پیلے دانوں کے ساتھ منہ کھول کران کے سامنے ہنتارہا۔ "تھیک ہے مولوی صاحب مجھے تو کیڑے ہی رئیں تے 'سانپ اور بچھو قبر میں میری لاش تو چیں گے اور مجھے مرتے دم کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ میرے ساتھ جو بھی مرنے کے بعد ہوگا ،لیکن آپ کے بیں ہزارتو آپ کی زندگی میں ای بند ہوجا کیں گے۔ای مہینے سے میں مالک کو کمہ دیتا ہوں کہ میں نے اس کیے آپ کو پیسے تہیں سیے کیونکہ آپ توسیجر میں سے لگاہی نہیں رہے توسوچیں زیادہ نقصان دوزخی کاموا کہ جنتی کامِی علام فریدنے خود زندگی میں جمی نہیں سوچا تفاکہ اس جیسا کی تمین مجدکے امام کے ساتھ بھی اس طرح بات کرے گا۔ لیکن کسی نے تھیک کما ہے۔ پیسہ بڑی کتی چیز ہوتی ہے۔ اچھے اچھوں کو کتابتادی ہے۔ بردے بردوں کو سب کالم گلوچ اور لعنت ملامت کے بعد اس دن مولوی صاحب نے واپس گھر پہنچ کرا بی بیوی سے مشورہ کیا تھا اور پھرا مجلے دن بڑے شمنڈے دل و دماغ کے ساتھ مولوی صاحب نے غلام فرید کے ساتھ بندرہ ہزار وصول کرنے براتفاق كركيا تفااوراس بمحى بزي اعلا ظرفي كامظا بروانهيس اس دفت كرتابرا بجب غلام فريدي أنهيس بتايا كهوه اس مینے کے بیں ہزار پہلے ای خرج کرچکا تھا۔ یہ چھلے چار مینوں کے بنیوں سے اس کا کمیشن تھا۔ مولوی صاحب کادل جاباوہ غلام فرید تای اس۔ کواپنے ہاتھوں سے گاؤں کے پنچ کھیتوں میں اسی طرح بھانسی پر ان کا دیں ، جس طرح لوگ تھیتوں میں پر ندوں کو ڈرانے والے سچا ایکاتے ہیں۔ تمریحرا نہیں یا و آیا تھا کہ سال کے آخر میں الهيس الى بيني كي شادي كرني تقى اوروه زين بحى خريدني تقى بحس كابيعانه وه بجهدون يهلَّه و يركر آئے تھے۔اس کے وہ بھی چند گالیوں کے بعد ہے حد معندے مزاج کے ساتھ وہاں سے چلے کئے تھے۔ غلام فرید کویقین نمیں آیا تھاکہ بیٹھے بٹھائے اس کو ہرماہ تنخواہ سے پچھ ہی تعوری رقم ملنے لکے گی اور دہ رقم اگر وه سودوالول كوريتار متاتو بهت جلدى اس كاسب سود حتم مونے والا تھا۔ غلام فرید کے خوابوں کی گاڑی اس دن پہلی بار دن کے وقت بھی چھکا چک چلنے گئی تھی۔ گراسے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ وہ مولوی صاحب سے دستنی پال کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر جیٹھا تھا۔ سود لینے سے بھی بڑی غلطی سے



'' اے لوگوں عور تول کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے اللہ کو گواہ بنا کران کو خود پر حلال کیا اور انہیں ابنی امان میں لیا ہے۔ تمہیں ابنی عور تول پر حقوق حاصل ہیں ہالکل دیسے ہی جیسے تمہاری عور تول کو تم پر حقوق حاصل ہیں۔ ان پر تمہار آبیہ حق ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ دوستی نہ کریں ہجسے تم بیٹ زنہیں کرتے اور تمہاری حرمت کی تکہ باتی کریں اور اگر وہ تمہاری فرماں بردار رہتی ہیں تو پھریہ ان کا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھاسلوک کرداور ان کے نان نفقیے کی ذمہ داری اٹھاؤ''

# # #

احسن سعدنے تین سال کی عمر میں اپنی مال کو اپنے باپ کے ہاتھوں پہلی بار بیٹنے دیکھاتھا کاس نے کوئی ''بے حیائی 'کاکام کیاتھا'وہ تین سال کی عمر میں جان نہیں سکاتھا کی ذبان سے بار بارا دا ہونے والا وہ لفظ اس کے ذہن پر نقش ہو گیاتھا۔ بارا دا ہونے والا وہ لفظ اس کے ذہن پر نقش ہو گیاتھا۔

اسے میں بھی یا د تھا کہ اس کے باپ نے اس کی مال کے چربے پرود تھیٹر مارے تھے۔اس کا یازو مروڑا تھا اور پھر اسے دھکا دے کر زمین پر گرایا تھا۔اسے وہ جاروں غلیظ گالیاں بھی یا د تھیں جو اس کے باب نے اس کی مال کو دی تھیں۔اپنی مال کا روتا بھی اور اس پر باپ کا چیلا تا بھی۔

وہ خوف کے مارے کمرے میں موجود صوفے کے پیچھے جھپ گیاتھا۔ کیونکہ اسے پہلا خیال ہے آیا تھا کہ اس کا باب اب ابنے ہو باب اب اب اسے پیٹے گا۔اس کے باب نے اسے جھپتے دیکھا تھا اس نے شادی کے پانچے سال میں کئی بار اپنی ہوی پر باتھ اٹھایا تھا۔ ہاتھ اٹھایا تھا لیکن آج اس دن اس نے پہلی بار اپنی اولاد کے سامنے اپنی ہوی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔

مارکٹائی کے اس سین کے فورا" بعد اس نے باپ نے اسے صوفے کے پیچھے سے بردے پیار سے پرکارتے ہوئے نکالا تھا۔ بھروہ اسے کو دمیں اٹھائے گھرسے باہر لے کیا تھا۔ اسکے دو کھنٹے وہ باپ کے ساتھ اتنی پیند کی جگہوں ہر بھر تا اور پیند کی چگہوں ہر بھر تا اور پیند کی چیزیں کھا تا رہا تھا۔ لیکن اس کا ذہن صرف ان دو تھیٹروں ایک دو تھے اور چار گالیوں میں پھنسارہا تھا۔ اور اس کے بعد اس کی ماں کا اس طرح رونا جس طرح وہ کوئی ضد بوری نہ ہونے پر رو تا تھا۔

''تم تو میرے پیارے بیٹے ہو۔سبسے زیادہ پیارے ہو جھے۔''اس کا باپ اسے ان دو گھنٹوں کے دوران مسلسل بہلا تا 'پچیکار تارہا تھا۔وہ باپ کے ملے بھی لگیآ رہا' باپ کے کہنے پر اس نے باپ کے چیرے کوچوہا بھی اوروہ

س بہن ما پیاد ہوں ہے۔ وہ باپ سے سے اس مہارہ باپ سے سے پہر سے باپ سے جوہ ہی اور وہ باب ہے ہوں ہی باتوں کا جواب دیے گی بھی کو شش کر مارہا۔ لیکن وہ اس دن پہلی بارا پنے باپ سے خوف زوہ ہوا تھا۔ دو کھنے کے بعد گھروالیسی براس نے اپنی اس کو معمول کے کاموں میں معموف بایا تھا۔ وہ کھانا پکارہی تھی۔ جیسے روز پکاتی تھی۔ اس کے باب کوجائے بنا کر دی تھی۔ جیسے سے بات کرتی رہی تھی چیسے روز کرتی تھی۔ مگر فرق صرف یہ تھا کہ آج اس کے چرب پر انگلیوں کے چند نشان تھے اور اس کی آئیس سے چرب پر انگلیوں کے چند نشان تھے اور اس کی آئیس سرخ اور سوحی ہوئی تھیں۔ اور وہ اس سے آئیس نہیں ملارہی تھی۔ اس دن اس کا دل اپنی ماں کے پاس سونے کو نہیں چاہا۔ اور اس کا دل ان شئے کھلونوں سے کھلنے کو بھی نہیں چاہا جو اس کے باپ نے ماں کے پاس سونے کو نہیں چاہا۔ اور اس کا دل ان شئے کھلونوں سے کھلنے کو بھی نہیں چاہا جو اس کے باپ نے اس دی تھا۔ اس دل کے باپ نے کہ کہا جو کہ بیٹ سے باپ کے کہا تھا اور اس دو سرے "دیکھا تھا دار س دو سرے "دیکھا تھا۔ اس میں بوت کے لیے گیا تھا اور اس دو سرے "کو کسی مزاحمت کے بغیر سے کیا تھا۔ وہ بی بوت کو کسی دو سرے بوٹ کو بھی بیٹ کی ساتھ لڑتا تھا اور وہ دو نوں ایک ہار کھاتے دیکھا تھا۔ یہ بچوں کے جھگڑے میں تو نہیں ہو تا تھا۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ لڑتا تھا اور وہ دو نوں ایک ہار کھاتے دیکھا تھا۔ یہ بچوں کے جھگڑے میں تو نہیں ہو تا تھا۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ لڑتا تھا اور وہ دو نوں ایک ہیں۔

دو سرے کو پینتے تھے بیرون سائیڈ ڈمقابلہ۔ اکلے چند دن وہ بریشان رہا تھا اور خاموش بھی۔اس کی مال نے اس کی خاموشی نوٹس کی یا نہیں کیکن اس کے بار سے خاصوت باپ نے کی تھی اور وہ اس کی وجہ ہے واقف تھا۔وہ اس کا اکلو تا بیٹا تھا۔ا ہے اپنی جان ہے بھی زیادہ عزیز تھا اور ا

الْ خُولِين دُالْجَسْ 53 جُون دُاكِين

اب دہ باپ سے ہلکا سا تھنچا تھا تو اس کے لیے اسے نظرانداز کرنانا ممکن تھا۔ اسکے کی دن اس کا باپ اس رمعمول ہے زیادہ توجہ دیتارہا اس کے زیادہ تخرے اٹھا تارہا زیادہ فرمائیں پوری کرتارہا۔وہ آہستہ آہستہ تارمل ہو تاکیا تھا۔ اوروہ پہلی اور آخری بار تھا جب اس کے باپ نے اس کی بال کومار نے کے بعد اس کے اپنے تخرے اٹھائے تھے۔ بعد کے سالوں میں اس کی ماں کئی بار اس نے سامنے پٹی تھی۔ (آنسو بمائے بغیر۔ وہ جیسے اب عادی ہو گئی تھی۔) اس نے ان غلیظ گالیوں کو معمول کے الفاظ میں تبدیل ہوتے دیکھا تھا جب بھی اس کے باپ کو غیمیہ آیا تووہ ان الفاظ كابے در ليخ استعال كرتا۔ اور وہ اب صوفے تے پيچھے نہيں چھپتا تھا۔ وہ ایک خاموش تماشائی كی طرح اپنی بہنوں کے ساتھ میہ سارا منظرد مکھا کر تا تھا۔اور ایسے ہرمنظر کے بعد اس کا باپ اے شام کی سیر کے لیے لیے جایا كرنا تھا۔ اور اس سيركے دوران وہ اسے بتايا كرنا تھا كہ اللہ تعالى بے حيائی كے كاموں كوكتِنا ناپند كرنا ہے اور عورت سب سے زماوہ بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہے۔ اور بے حیائی کے کام کرنے والوں کو مزادی جا ہیے۔ پانچے سال کی عمر میں اسے قرآن پاک کی بہت ساری آیات اس کے باپ نے یاد کردائی تھیں۔ بہت ساری دعائنیں بھی۔اور اس کے ساتھ نے حیائی کے کاموں کی وہ فہرست بھی جس کے کرنے پر کسی عورت کو سزا دیتا واجب ، وجاتا تقاا وربے حیائی کے ان کاموں میں شوہر کی تافرمانی 'بردے کی پابندی نہ کرتا مکنی تانحرم سے ملنایا بات كرنا المحرب اجازت كے بغیرجانا اللی فتم كافیش یا سنگھار كرنا شو ہرہے آونجی آوا زمیں بات كرنا كھانا درہے بنانا یا بد مزه بتانا 'فی وی دیکھنا 'میوزک سفتا 'نماز روزے کی پابندی نہ کرتا 'اس کے دادا دادی کی خدمت نہ کرتا اور بہت ہے دو سرے کام تھے جواسے ممل طور پر ازبر تھے کیونکہ بے حیائی کے ان سارے کاموں پر اس نے بھی نہ بھی این ال کوینے دیکھاتھا۔

وہ جن قاری صاحب نے قرآن پاک پڑھتا تھاان ہے ماں باپ کے اوب اور خدمت کے بارے میں قرآنی احکامت بھی سنتا تھا نقام طور پر ماں کے حوالے سے مگراس کا ذہن یہ بجھنے سے قاصر تھا کہ وہ عورت جوبے حیاتی کے بہت سارے کام کرتی ہے اور اسے سزا ملتی ہے وہ اس کی عرف کیے کر سے آخر کیے کر سکتا تھا۔ سوال اس کے باس اور بھی بہت سے تھے لیکن ان کے جواب ایک پانچ سال بچہ اپنے باپ کے ساتھ واک کرتے ہوئے اور اسلام کے حوالے سے لمبی لمبی تقریب سنتے ہوئے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ آسان تشری وہی تھی جواس نے کی تھی۔ وہ بڑا ہو کر مرد بننے والا تھا م یک ایسا مرد جے کہی بھی عورت کو بے حیاتی کے کاموں سے منع کرنے کے لیے اس پر اتھ اٹھانے اور اسے وہ گالیاں دینے کاحق تھا جو اس کا باپ اسے عام زندگی میں اپنے ساتھ کھیلنے یا پڑھنے اس پر اتھ اٹھانے اور اسے وہ گالیاں دینے کاحق تھا جو اس کا باپ تھا۔ باریش واڑھی کے ساتھ اسلامی شعار پر مختی سے کرنے وقت نماز پڑھنے والا ایک بے حد خوش اخلاق 'رم خو'خوش گفتار انسان اور اسلامی شعار پر مختی سے کار بند گیا گا ایک بڑا حصہ مغرب میں گزار نے کے باوجود ایک 'دمثالی'' اور '' عملی '' مسلمان بنا جا ہتا تھا۔

# # #

" اے لوگو تمہارے خون 'تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے اس طرح محترم ہیں جیسے آج کا یہ
ان (عرفہ کادن) یہ ممینہ (ذی الحجہ) اور یہ شہر (مکہ)
خبردار زمانہ جاہلیت کی ہر رسم اور طریقتہ آج میرے قدموں کے نیچے ہے اور جاہلیت کے خون معاف
کردیے گئے ہیں اور بہلا خون جو میں اپنے خونوں سے معاف کر تاہوں وہ ابن ربیعہ حارث کا خون ہے۔
دیکھو میرے بعد مراہ نہ ہو جانا کہ بھر سے ایک دو مرسے کی گردنیں ارسے لوچ

غلام فرید کی زندگی میں صرف چند انتھے مہینے آئے تھے۔ایسے مہینے جن میں پہلی باراس نے راتوں کو سکون سے سونا سیکھا تھا۔ مہینے کے آخر میں سود کی قسط جمع کرانے کے لیے پیسوں کی جمع تفریق کیے بغیر۔اوروہی چند مہینے تھے ، جن میں شادی کے ابتدائی دنوں کے بعد چکی بارنسہ معاور غلام فرید نے مل کر پچھ خواب شخے تھے۔ا چھے دنوں کے خواب جب ان کے سرسے وہ سود حتم ہوجائے گا۔ پانچ ہزار کی وہ اضافی رقم جیسے ایک نعمت مترقبہ تھی ان کے کیے۔ اور دہی کچھ دن تھے جب غلام فرید اور اس کی بیوی نے اپنے بچوں کے باریے میں بھی سوچا تھا کہ وہ جب بڑے ہوں کے توان کے سربر قرض کی وہ مکوار شیس لٹک رہی ہوگی جواب لٹک رہی تھی۔ غلام فرید بهت معصوم تفایا شاہد مجمد بے وقوف وہ سمجھ رہاتھا کہ اس نے زندگی میں پہلی بار کوئی بہت بری كاميابي حاصِّل كرلى تقى جيئ وينسب افر طرف پهلاقدم اٹھاليا تھااس نے۔وہ پانچ ہزار كى رقم كو پنشن بنا بعضا تھا جوساری عمر کسی رکاوٹ کے بغیرا سے ملتی رہتی تھی۔ مولوی صاحب کے ساتھ غلام فرید نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد مولوی صاحب کی نیندیں گئی دن اُڑی رہی تھیں۔ بیس ہزار کی رقم بیٹھے بٹھائے پندرہ ہزار رہ گئی تھی'اس کا صدمہ تو تھا ہی تھا لیکن ساتھ اس بایت کا بھی اندیشہ انہیں ہو گیا تھا کہ مسجد کی رقم کوسود خوری کے کاروبار میں نگانے کی خبراگر گاؤں میں کسی طرح تھیل گئی تواور پھھ ہو گایا تہیں الہیں مستقبل میں چندے ملنابند ہوجا تیں گے۔ بدتای کی توخیرانہیں زیادہ فکر نہیں تھی۔بدتای ہو بھی جاتی تو بھی کوئی انہیں امامت ہے اور اس مسجد سے نہیں ہٹا سکتا تھا۔مسجد اجسیں پاپ دا دا کی جا کیر کی طرح درتے میں ملی تھی اور گاؤں کے لوگوں کو سیجیح طرح سے وضو کرتا تو آ تا تہیں تھا۔وہ امام شجر کو دین کاظے کیا جانچتے اور آگر مثابھی دیتے توان کی جگہ پر لاتے کس کو۔ بیوی مولوی صاحب کوسودی کاروبار میں لگائی رقم واپس کینے تہیں دے رہی تھی۔ بیہ وہ پہلا خیال تھا جو غلام فريد کی دِهمکی کے بعد مولوی صاحب کو آیا تفاکہ دہ جنتنی جلدی ہوسکے ۴ بنی رقم واپس لے لیں ٹاکہ کم از کم غلام فرید كى اليمي نسي د صملي كو سي فابت كرنے يروه اسے جھوٹاتو فابت كرديت بیوی کا کہنا تھااور کون سی البی جگہ ہے جہاں بیسہ لگانے پر 25 فی صد منافع مل جائے بینک والے تو آٹھ یا نو فی صدیھی رودھو کردیتے تھے۔اوروہ یہ رقم کاروبارے نکال لیس کے تواس منافع کی کمی کہاں سے یوری کریں گے۔ بیٹیوں کے جیز کہاں ہے بین محے ان کی شادی کے اخراجات کمال سے پورے ہوں گے۔ متحد کی امامت سے تو تین دفت کی رونی ہی پوری ہوسکتی تھی۔ باقی اخراجات کے لیےوہ آمرنی تا کافی تھی۔ مولوی صاحب کو بیوی کی باتیں تو سمجھے میں آرہی تھیں اور وہ اس کے خدشات ہے بھی واقف تھے لیکن خور اب ان کوشدید ده دم کالاحق موگیاتھا کہ کمیں کسی دن غلام فرید بندرہ ہزار کی باقی رقم بھی دیے سے انکاری نہ ہوجائے اور ان کا بیہ خدشہ بالکل تھیک نکلا تھا۔ دد ماہ بعد غلام فریدنے اپنے گھر کے کچھ ناگزیر اخراجات کی وجہ سے مولوی صاحب کو ہیں ہزار کی رقم دینے سے معذرت کی تھی اور ان سے الکے ماہ کی مسلت مانگ کی تھی۔ بیری لمحہ تھا جب مولوی صاحب نے گالم کلوچ اور لعنت ملامت نہیں کی تھی اسے۔ انہوں نے اسے جہنم سے ڈرانے کے بیجائے اس کی زندگی خود جہنم بتانے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ انہوں نے اپنی یوی کوبتائے بغیر گاؤں کے اس صحف سے اپنی رقم کام طالبہ یہ کیہ کرکیا تھا کہ مسجد نَذْ حُولِينَ دُالْجَسَتُ 56 جُولَ 2015 يَا ONLINELIBRARY WWW.PAKSOCIETY COM PAKSOCIETY'I F PAKSOCIETY FORPAKISTAN RSPK PAKSOCIETY COM

ایکے مینے ایک بار پھر مولوی صاحب کوغلام فریہ ہے بنیں طے اور اس مینے انہیں اس ماہو کارنے منافع کی رقم بھی نہیں دی۔ ایک باہ پہلے مولوی صاحب کے رقم کے مطالبے نے جیے اسے چوکنا کردیا تھا کہ وہ بارٹی تو شخے والی تھی اور جبوہ بارٹی تو شخے والی تھی تو اس کی مراز کے منافع کیوں کھلا آ۔ اب اس کی باری تھی دیا گیا مارا منافع واپس دصول کرنے کی۔ لیکن اس نے مولوی صاحب سے بیدبا تیں نہیں کی تعین اس نے مولوی صاحب سے بیدبا تیں نہیں کی تعین اس نے مولوی صاحب سے بیدبا تیں نہیں کی تعین اس نے مولوی صاحب سے بید وہ چید ماہ کامنافع اکٹھا انہیں لوٹا دے مالیکین فی الحال ہے مائی درخواست کی تھی بلکہ مالیکین فی الحال اس پر شدید مائی بحران آیا تھا اور اس نے مولوی صاحب سے نہ صرف دعا کی درخواست کی تھی بلکہ

کوئی قرآنی وظیفہ بھی آنگا تھا اپنے کاروبار میں برکت کے لیے۔ مولوی صاحب کو ٹھنڈے لیننے آگئے تھے اس کی اتبی من کر۔ادر کچے بعید نہیں تھا کہ ہارٹ فیل ہی ہوجا آان کا۔وہ بل بحر میں لکھے بی سے کنکھ ہی ہوئے تھے۔اوروہ بھی دن دہا ڑے۔ یہ غلام فرید نہیں تھا۔ گاؤں کا کمی کمین جے وہ اس کے دروازے پر منہ بھر بھر کر گالیاں دیتے رہتے اور وہ ڈھیٹوں کی طرح دانت نکال کر نہتا رہتا۔ یہ گاؤں کا ''سما ہوکار'' تھا۔ ایک برنس میں۔جو مالی بحران کے باوجود شان دار کھر میں بیٹھا تھا اور اس کے آگے بیچھے نوکر بھررے تھے۔مولوی صاحب چوں بھی کرتے تو وہ انہیں اٹھوا کر گھرسے باہر بھتکو اور تا اس بات کی پرواہ کے بغیر

کہ وہ گاؤں کی مبحد کے امام صاحب تھے۔

مولوی صاحب جب چاپ وہاں سے تواٹھ کر آگئے تھے لیکن انہوں نے اپنے اس مالی نقصان کا سارا کا سارا افسام فرید برا آبارا تھا۔ وہی تھا جو ان کی بتاہی کا ذمہ دار تھا تواب ضروری تھا کہ وہ بھی بتاہ و بریاد ہوتا۔

انہوں نے اسکول سے اس کے مالک کا نمبر لیا تھا اور پھراسے فون کرکے غلام فرید کے ادبر جی بھر کے الزمات انگائے تھے۔ مالک کا روعمل فوری تھا اور متوقع تھی۔ وہ پہلی فرصت میں گاؤں آیا تھا اور مولوی صاحب سے ملاقات کے بعد غلام فرید کی صفائیاں اور دضاحیں معافیاں سننے کے باوجود اس نے اسے نوکری سے فارغ کردیا تھا۔

علام فرید کے سرپر جیسے پہاڑ آگرا تھا۔ صرف اسے نوکری سے فارغ نہیں کیا گیا تھا مس کی بیوی کو بھی نوکری

الْ خُولِين دُالْخِنْتُ 57 جُول دُاكِيْنَ دُالْخِنْتُ 57

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ے نکال دیا گیا تھا اور ان سے کوارٹر بھی خالی کروالیا گیا تھا۔ کیارہ لوگوں کا وہ خاندان چھت ہے ہے جھت ہو گیا تھا۔ وسائل اتنے نہیں تھے کہ وہ گاؤں میں بھی کوئی جگہ کرائے پر لے سیحے۔ شاید کے بی لیتے اگر انہیں زندگی کی گاڑی کے ساتھ قرضے کی دیل گاڑی نہ تھینچنی پڑتی۔وہ گاؤں تھا توہاں نوکریاں نہیں ملتی تھیں۔لوگ کھیتی ہاڑی کرتے تصیا اپنا کاروباریا پھرمحنت مزدوری۔ غلام فرید اور اس کی بیوی کولوگ خوش قسمت مجھتے تھے کہ ان پڑھ ہونے کے پاوجودا نہیں آیک اسکول میں اتنے ایٹھے پیپوں پر کام بھی ملا ہوا تھااور کوارٹر بھی۔ مگراس گاؤں میں اور ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پر کام کرنا خوش فتمتی قراریا آ۔مولوی صاحب کے طفیل غلام فرید پورے گاؤں میں اپنی بیوی سمیت بدنام ہوچکا تھا۔وہ ایک۔ چورتھاجس نے اللہ کے پیپول کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ گاؤں والوں نے مولوی صاحب کے بار بار وہرائے گئے قصے ت من کر غلام فرید کا جیسے سوشل بائیکاٹ، ی کردیا تھا۔غلام فرید نے بھی مولوی صاحب کے کار نامے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی تھی کیکن کسی نے ایک تھی کمین چور پر یقین نہیں کیا تھا۔ یقین کرتے بھی کیسے وہ "مولوی صاحب" پر الزام لگار ہاتھا۔ "مولوی صاحب" پر۔اوروہ بھی غبن اور بددیا نتی کے الزام میں بیوی سمیت نوکری ے نکالے جانے کے بعد۔مولوی صاحب بری الذمہ اور معصوم قرار پائے تھے۔ پتا تہیں وہ کون سالمحہ تھا جب غلام فریدنے اپنا ذہنی توا زن کھونا شروع کیا تھا۔ بھوک اور تنگ دستی نے اس کا وماغ خراب کیاتھا۔ گاؤں والوں کی باتوں اور طعنوں نے۔لڑ کہن میں داخل ہوتی بیٹیوں پر پڑتی گاؤں کے لڑکوں کی كندى تظرون اوراين بب بسي في سف يا جران سود خورون كي دهمكيون اور چكرون في جوغلام فريد كوسود كي قسطين اوا كرنے كے قابل نہ رہنے ير بار بار اس احاطے كے ٹوئے دردا زے كے يا ہر كھڑے ہو كرمار بيث كرتے جمال جانوروں کے ایک باڑے نے برابرغلام فریدنے بھی نکڑی کی چھت ڈال کروقتی طور پر اپنے خاندان کو پناہ دی تھی۔ بتا نمیں کیا ہوا تھا غلام فرید کو۔اور بیرواقعی بتا نمیں جل کہ انسانوں کو ہو تاکیا ہے جب وہ اپنے خونی رشتوں کو اہے ی اکھ سے حتم کردیے ہیں۔ چنی ایک بیال کی تھی جب غلام فرید نے ایک رات اپنے خاندان کے نو کے نوافراد کوذیج کردیا تھا۔ چنی داحد تقى جون كالى تقى اوروه بھى شايد اس كيے ن كائى تقى كيونك پاگل بن كے اس ليح ميں غلام فريدا بني اولاو كى كنتى ہى بھول گیاتھا۔ چنی کو بھی اس نے گور میں اٹھا کر دیکھا نہیں تھا تو وہ اسے یاد آتی بھی تو کیے۔ پھراس پر بھی اسے بمن بھائیوں کا آنا خون لگ گیا تھا کہ ان کے برابر بے سدھ سوئے ہویئے بھی غلام فرید کودہ مری ہوئی ہی گئی ہوگی۔ نوانسانوں کومارنے کے بعد غلام فریدنے اپنی جان نہیں کی تھی۔وہ زندہ تھاہی کب زندہ تو انسان عزت نفس ک وجہ ہے ہو تا ہے۔جوغلام فرید کی کہ کی چھن چکی تھی۔خاندان کومار دیتا جیسے وہ حل تھا جو ایک ان پڑھ شخص نے غربت اور قرض سے نجات کے لیے نکالا تھاجب کوئی حل ہی باقی تہیں رہاتھا۔ ایک سال کی چنی کو پچھ یاد نہیں تھا۔نہ قامل نہ مقتول۔اس کو یاد تھانوبس ایک چرہ جواسے وہاں ہے لے گیا " اے لوگؤنہ تو میرے بعد کوئی نیا پیغیریا نی آئے گانہ تمہارے بعد کوئی نئی امت نیں تمہارے پاس اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کر جارہا ہوں۔ آگر تم ان پر عمل کردگے تو بھی کمراہ نہیں ہوں گے۔' وہ رات ہاشم مبین کی زندگی کی مشکل ترین راتوں میں ہے ایک تھی۔ مرف انہیں کی نہیں کی بھی باپ کے خولين والجيث 38 جون 2015 ي ONLINE LIBRARY

لیے مشکل زین ہوتی انہیں لگ رہاتھا انہوں نے ایک بھیانک خواب دیکھاتھا کچھ دیر پہلے۔ مرخواب انسان جاتی آنکھوں ہے کیے دیکھ سکتا ہے اور خواب میں ہمی انسان کی اپنی اولاد اپنے والدین کے ساتھ الیمی ہے رحمی کا سلوک کیے کر علی ہے کہ انسان ایک کمھے کے لیے اس کے اپنی سکی اولاد ہونے پر شبہ کرے۔ وہ اپنی اسٹڈی میں بیٹھے اپنی جائیدا داور بینک اکاؤنٹس اور دوسرے اٹانہ جات کی فائلزایے سامنے میز پر ڈھیر کیے صرف بیہ سوچ رہے ہتے کہ رہے سب ان کے ساتھ کیوں ہورہا تھا انہوں نے تواپی اولاد کو ہمیشہ "حلال " کھلایا تھا۔ پھرالی کون سی غلطی یا گناہ ہوا تھا کہ وہ آج دہاں کھڑے ہے۔ اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد ترکہ پر لڑے تو سمجھ میں آنا ہے مگر اولاد ماں باپ کی زندگی میں ہی ان کے سامنے اسی طرح چائداد کے حصوں اور پائی پائی پر لڑے جیسے ماں باپ مرگئے ہوں تو ماں باپ کو کون سی صلیب پر چڑھناپر آ ہے۔ اسم مبین آج کل اس صلیب برچڑھے ہوئے تھے۔ برمهايا برسى ظالم چيزه و تا ہے۔ اور تخت پر جیٹے بوڑھے بادشاہ کو تخت پر جیٹے ہوئے اپناول عمد بھی اجھا نہیں لگتا ا بنی اولاد سے بھی خوف آیا ہے اے۔ ہاتھ مبین نے بھی ساری زندگی ایک بادشاہ ہی کی طرح گزاری تھی۔ وہ سب برحادی رہے تھے اور ان کی کسی بھی اولاو کی بیر مجال نہیں تھی کہ وہ ہاشم مبین کے سامنے سر بھی اٹھا سکے۔اور اب اسی اسم مبین بروہی فرماں بردار اولا دانگلیاں بھی اٹھارہی تھی اور گنتا نیانہ باتیں بھی کررہی تھی۔انہوں نے ساری زندگی اس اولاد کوا یک بهترین لا نف اِسٹا کل دینے کے لیے بہت سارے سمجھوتے <u>کیے تھے</u> اور سمجھوتے كرتے ہوئے وہ مجع اور غلط كى تميزى بھول گئے تھے آج بیٹھے تھے توسب کھھ یاد آرہا تھا پوری زندگی جیسے ایک فلم کی طرح ان کے سامنے چل رہی تھی۔ زندگی میں کب کب انہوں نے ضمیر کاسودا کیا تھاوہ بھی یا د آرہا تھا بہب کب انسانیت کااور کباییے نبرہب کا۔ دہ بے چین ہو کر اٹھ کر کمرے میں پھرنے لگے۔ مال د زر کاوہ ڈھیرجو انہوں نے اپنا ندہب چے اور بدل کر اکٹھا کیا تهاوه شايداس قابل تفاكه ان كي بن اولاد بي است لوث ليق-وہ کھڑی کے سامنے آگر کھڑے ہوگئے تھے۔ پجھتاوے کی ایک اسٹنج وہ ہوتی ہے جب انسان پجھتاوا نام کالفظ بھی نہیں سننا چاہتا۔ یہ اسے گالی کی طرح لگتا ہے۔ انہیں بھی لگ رہاتھا۔ پچھتاوا کیا؟ابیاکیاہی کیاتھا جس پر ﴿ يَجْصِيّا وا بهو يا \_؟ \_جو بھي کيا تھا سوچ سمجھ کرہي کيا تھا علطي کماں ہوئي۔؟ ساري زندگي بهترين آسائشوں ميں گزري ' اگر پچھ غلط ہو باتو کہیں تو تھو کر لگتی۔؟وہ ایک کے بعید ایک سوال سے جیسے اپنی زندگی مفلطیوں اور گناہوں کی چھان پینک کررہے تھے چیک لہٹ میں اپنی تھوکریں نظرانداز کرکے خود کو درست قرار دے رہے تھے آنکھیں بند اور پھرزندگی کے اس کیمجے پر انہیں ایک غلطی اور اس ایک غلطی کے ساتھ امامہ یاد آئی تھی۔انہوں نے اسے زہن سے جھٹکا۔ پھر جھٹکا پھر جھٹکا۔ اور پھروہ رک گئے۔ فائدہ کیا تھا اس کوشش کا۔ پہلے بھی اس میں کامیاب ہوئے تھے جو آج ہوجاتے کتنے سال ہوئے تھے انہیں اسے دیکھے۔اس سے ملے۔ آخری بار۔ آخری بارانہوں نے اسے اس ہوٹل میں ر یکھا تھا سالار کے ساتھ ۔ اور آخری بار انہوں نے اس کی آواز کب سن تھی۔ اس سے کب بات کی تھی۔؟۔ ONLINE LIBRARY

" اور شیطان سے خبردار رہو۔وہ اس بات سے ایوس ہوجا ہے کہ اس زین پر اس کی پر ستش کی جائے گی لیکن وہ اس بات پر راضی ہے کہ تمہار ہے در میان فتنہ وفساد پردا کر تارہے کاس لیے تم اس سے اسٹے ڈین والیمان کی حفاظت کروٹ

\* \* \*

مویشیوں کے اس احاطے میں اپنے خاندان کی لاشوں کے پاس چند گھٹے بیٹھے رہنے کے بعد غلام فرید اس رات پہلی بارجا کرجانو روں کے باڑے میں سویا تھا۔ زمین پر پڑی رہی جوجانو روں کے بول و براز سے اٹی ہوئی تھی۔ اس پڑگائے جینسوں کے قریب اسے جس آدمی نے اس احاطے میں خاندان سمیت رہائش دی تھی۔اس آدمی نے جانوروں کی چوکیداری اور دیکھ بھال کے کام کے عوض دی تھی۔اور غلام فرید اب ان کی چوکیداری کر رہا تھا۔ یا بھر شایدوہ بھی ایک جانور تھا جسے جانوروں کے ساتھ ہی رہتا جا سے تھا۔

آس کے خاندان کی لاشیں مبحسور بے دورہ لینے والے کچھ لوگوں نے دیکھی تھیں اور اس کے بعد گاؤں میں کرام بچ گیا تھا۔ کمرام بچ گیا تھا۔ غلام فرید اس کمرام کے دوران بھی جانوروں کے باڑے میں ہی وہ چھری بیاس رکھے بعیثا اسے گھور مارہا تھا۔جو آلہ قل تھی۔ مگرغلام فرید کی نظر میں وہ آلہ رہائی تھی۔

پورا گاؤں اس احاطے میں آگیا تو لوگوں نے غلام فرید کو بھی و کھ لیا۔ اس کے کپڑوں اور ہا تھوں پر لگے خون کو بھی۔ اور اس خون آلود چھری کو بھی۔ وہ بہلا موقع تھاجب گاؤں میں سے کوئی غلام فرید کو گائی نہیں دے سکا تھا۔

بھیشہ کی طرح۔ وہ اس سے دہشت ذرہ ہو گئے تھے۔ اس کے قریب تک آنے کی جرات بھی نہیں کریا ہے تھے۔ بس کم صم اس کو دور دور سے دیکھ کریوں سرگوشیاں کررہے تھے جسے وہ چڑیا گھر میں رکھا ہوا پنجرے میں بند کوئی جو گا جانور ہو جو کی بھی وقت ان میں سے کسی برجمی حملہ کر سکتا تھا۔ بس فرق سے تھا کہ وہ پنجرے کی سلاخون کے پیچھے نہیں تھا اس کے زیادہ خطرتاک تھا۔

اس دان پوری دندگی میں پہلی بار گاؤں میں سے کسی نے غلام فرید کوماں بمن بیوی میڈی کی کوئی فخش گالی دے کر

يَزْ حُولِين دُالْجُسُتُ 60 جُون (201)

نخاطب کیا تھانہ ہی کئی نے اس کے ذات کے کمی کمین ہونے کو کئی طعنے میں جایا تھا۔نہ کئی نے اس پر لعنت ملامت کی تھی نہ گالم گلوچ۔نہ ڈرایا وحمکایا تھا۔نہ کریبان سے پکڑا تھا'نہ تعوکا تھا'نہ ہاتھ اٹھایا تھا۔اورنہ ہی بیریاو کرایا تھا کہ اسے سود کی قسط ادا کرنی ہے اس تاریخ تک اور اگر اوا نہ کی تو اس کے نکڑے کرنے کے بعد اس کی کرایا تھا کہ اسے سود کی قسط ادا کرنی ہے اس تاریخ تک اور اگر اوا نہ کی تو اس کے نکڑے کرنے کے بعد اس کی بوی اور بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

زندگی میں پہلی بار اس دن غلام فریدنے جیسے چند لمحول کے لیے جانور بننے کے بعد انسان جیسا درجہ حاصل کیا

پولیس کے آنے سے کچھ ور پہلے مولوی صاحب بھی موقع واروات پر پہنچ کئے تھے۔ وہ رہتے میں س چکے تھے ا کہ غلام فرید نے کیا کیا تھا لیکن اس کے باوجوونولاشوں اور اِن نولاشوں کے درمیانِ بلکتی ایک بچی نے ان برچند کموں کے لیے لرزہ طاری کردیا تھا ؟ نہیں نگا تھا جیسے غلام فرید کو اللہ نے اس کے کیے کی سزادی تھی۔اس براتی کی جو اس نے مولوی صاحب کے ساتھ کی تھی اور بیریات وہ اسکلے کئی مہینے و قما ''فوقما'' جمعے کے خطبے میں وہراتے بھی رہے۔ اپنی مونیت رجٹر کروانے کا اس سے اچھاموقع کمال مل سکتا تھامولوی صاحب کو۔ کم علم عجابال لوگول کے ول براللد أور مولوي صاحب كي بيبت قائم كرنے كى۔

بولیس کے چنچنے پر مولوی صاحب نے ہی اس کا استقبال کیا تھا اوروہ ''شیطان'' دکھایا تھا جو پھانسی کا حق وار تھا۔ اُس ''شیطان'' نے کسی مزاحمت کے بغیرا پنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔

"ہاں میں نے ہی مارا ہے سب کو۔اور صرف اس کیے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھاوہ ویسی زندگی گزاریں جوغلام فرید تی رہا تھا۔ میں کچھ بھی کرلیتا کسی جائز طریقے سے اپنا قرض نہیں اتّار سکتا تھا۔ میں نہیں جاہتا تھاوہ بھی لینچودل کی طرح جئیں۔ "غلام فریدنے پولیس کے سامنے اپنے اعترافی بیان میں کمانقا۔

غلام فریدنے تھیک کما تھا وہ کسی بھی حلال طریقے کی آمرنی سے سود جیسی حرام چیز کواپنے سرسے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ اس حرام چیزے نجات کے لیے کوئی اس سے بھی زیادہ حرام کام کرتا تھاا ہے۔ اور وہ حرام کام اس نے کرہی لیا

طال بر کست پیدا کر تا ہے۔ حرام بدی کو جنم دیتا ہے۔

'' جان جاؤ کہ ہرمسلمان دو سرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان ایک امت ہیں۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ دو ا جائز نہیں کہ دہ اپنے بھائی سے پچھے لیے سوائے اس کے جسے اس کا بھائی رضامندی آور خوشی سے دے۔ اور اپنے نفس پر اور دو سرے پر زیادتی نہ کرد''

بھوک سے روتی بلکتی اور خون میں تھڑی ہوئی چنی کوسب سے پہلے جس نے دیکھا تھا کاس نے اسے بھی زخمی شمجھا تھا کیکن جب اِس کی مدو کرنے اور ایسے طبی امداد دینے کے لیے اٹھایا گیاتو یہ پیاچل گیا تھا کہ وہ صحیح سلامت اتھی۔ گاؤں والوں کے لیے یہ ایک معجزہ تھا کہ اتن لاشوں میں ایک بچی زندہ رہ گئی تھی۔غلام فرید کی بے رحمی اور

اگل بن کے باوجود۔ گاؤں والوں کے لئے مجزوں کی تشریح بس وہی تھی۔ غلام فرید کا کوئی بھائی نہیں تھا اور بہنوں میں سے صرف ایک اس بات پر تیار ہوئی تھی کہ وہ چنی کواپنیاس کھے گا۔ نسبہ مدے خاندان میں سے کوئی بھی اس پر تیار نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک قاتل باپ کی بیٹی کواپنے گھر لیں۔ لیکن فوری طور پر چنی کی دیکھ بھال صلہ رحمی کے جذبے کے تحت ان کے ایک پرانے ہے اے نے کرتا

الحوال الكيد 62 المال 1015

شروع کی تھی۔ چی کوپیدائش کے بعد زندگی میں پہلی بار پیٹ بھر کر خوراک اور ایٹھے صاف ستھرے کیڑے اور بس اس دن نصیب ہوا تھا جس دن اس کا خاندان فتل ہوا تھا۔وہ چنی جس کو بھی ماں باپ نے بھی غور سے نہیں دیکھا تھا اے دیکھنے کے لیے پورا گاؤں اثر آیا تھا اس کے دورھیالی اور نھیالی خاندانوں کے سوا۔ جنہیں بیرخدشہ تھا کہ کمیں ایبانہ ہو۔وہ ذمہ داری انہیں کے ملے پڑجائے۔غربت اتنی بڑی لعنت ہوتی ہے کہ وہ انسان کے اندر سے خونی رشتوں کی محبت اور انسانیت کی بنیادی صفات بھی نکال دیتی ہے۔ چنی کے دود ھیالی اور تنھیالی خاند انوں کے ساتھ بھی ہی مسئلہ تھا۔وہ سب جھوتی موتی مزدوریاں کرتے اور برے برے خاندانوں کویال رہے تھے۔ چھ' آٹھ بچوں والے خاندان میں ایک اور بچہ اوروہ بھی کسی دوسرے کا پالنا بہت مشکل تھا۔وسائل اور آمدنی کے محدود صرف غلام فرید کی ایک بہن تھی جس کے صرف جار بچے تھے۔ اور ان میں سے بھی تین بیٹے تو دونوں پخاندانوں کا دباؤ اسی بربرا تھا کہ چو نکہ اس کی ذمہ داریاں کم ہیں اس کیے چنی کو دہی رکھے۔صد مے اور عم ہے بے حالی کی کیفیت میں وہ اپنے اکلوتے بھائی کے خاندان کی آخری نشانی کواپنیاس رکھنے پر نیار تو ہو کئی تھی۔ کیلن اس کے شوہراور سسرال والوں نے اس کاوہ صدمہ اس حادثے کے دوسرے ہی ون اپنے تیوروں اور ناراضی سے متم كرديا تفاراس سے پہلے كه وہ بھى باقى رشته داروں كى طرح چنى كى ذمه دارى سے ہاتھ اٹھاتى-اس علاقے ميں ا نظای عهدے داران اور سیاست دانوں اور ساجی شخصیات کی آمد شروع ہو گئی تھی اور جو بھی آرہا تھا وہ چنی کے سر برہاتھ رکھتے ہوئے ساتھ کھانہ کھا مالی اراوجھی کرکے جارہاتھا۔ مالی انداد کے لیے دیے جانے والے چیکوں اور کیش رقومات کے سلسلے نے ایک دم پینی کے رشتہ داروں کے اندر صله رخى اورخوني رشتول كي جاه جي اوجه حي يوجه نهيس تقى بلكه بوجه بناني خوالي تقى اس كااندازه سب ي کوہوکیااوراس کے ساتھ ہی چنی کی کفالت کے لیے جھڑوں کا آغاز بھی ہوگیا۔ دونول سائيروں سے بورے کے بورے خاندان والے جن کی دیکھ بھال کرنے والے اس ہمائے کے گھر میں دهرتاوے كربيش كئے تھے آبس ميں گالم كلوچ اور ماركٹائي تك نوبت آنے ير بمسائے كو يوليس كوطلب كرتاير ااور مولیس نے اس بچی کو ای ہمسائے کی کفالت میں دیتے ہوئے فریقین سے کما کہ وہ جنی کی کسٹالی کے لیے عدالت ہے رابطہ کریں اور جب تک عدالت کوئی فیصلہ نہیں کرتی 'وہ بچی اس کھرمیں رہے گی۔ وہ جنی کی زندگی کے اجھے دنوں کا آغاز تھا۔ ہمسائے نے آگر چہ جنی پروقتی طور پر رحم کھاکرہی اس کی دیکھ بھال کا ذَمه الله الله الله الله عنى كو ملنه والى جھونى برى نفترر قومات جيسے اس كے ليے لائرى لكنے كے مصداق ہوگئى تھيں۔ جنى کو حکومتی ذرائع سے ملنے والے چیک کس کو کیش کرانے پر توپیرالت نے اس کے رشتہ داروں کی طرف سے درج كرانے والے كيس كى وجہ سے علم امتناعى وے كرروك دما تھا تمركيش رقومات كاحساب كتاب ركھنااوران يركوئى يابندي مكمل طور برلكانا ناممكن تقا-چنی کواینیاس رکھنے والے ہمسائے نے اس کے لیے ملنے والی نفتر رقومات کو چنی پر خرچ کرنے کے بمانے کھل کر خرچ کرنا شروع کردیا۔وہ جیسے ایک بہتی گنگا تھی جس سے ہرکوئی ہاتھ دھورہا تھا۔اس رقم کے تمرات جنی تک جھی خوراک کپڑوں کھلونوں آور طبی سہولیات کی شکل میں پہنچ رہے تھے مگروہ بہت معمولی تھے ان تمرات کے مقابلے میں جواس ہمسائے کے خاندان کوملنا شروع ہو گئے تھے۔ کیش رقوم کا وہ سلسلہ بہت جلد ہی ختم ہوگیا تھا۔ آیک ڈرڑھ مہینہ میں۔ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے والی ہمدر دیاں ان کی یا دواشت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی گئیں اور پھرایک وقت آیا تھا جب چنی ہمسابوں کے لیے ایک بوجھ بن کئی تھی۔ سرکاری ایراد کاوہ چیک مس کواستعمال کرتے ہیں الحال پیندی تھی اوروہ صرف اس کومل سکما تھا

جے چنی کی کسٹڈی ملتی۔اور چنی کی کسٹڈی رشتہ واروں ہی میں سے کسی کو ملنا تھی۔ہمسائے کو نہیں۔سواس سے پہلے کہ عدالت کیس کافیصلہ کرتی۔ہمسائے چنی کے سب سے بڑے ماموں کو پچھ رقم کے عوض چنی تھا گئے تجے اور ساتھ انہوں نے عدالت میں سے بیان بھی دے دیا تھا کہ چنی اسی ماموں کے گھرسب نیا دہ انچھی پرورش ماسکتی تھی ۔۔۔

تین مینے کے بعد باقی تمام رشتہ داردں کی آہ دِ لکا کے باد جود چنی کا وہ اموں چنی کی کسٹانی اور دس لا کھر دیے کی رقم کا چیک عدالت سے حاصل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سونے کی چڑیا اب ماموں کے سربر بیٹھ گئی تھی جو اس سے پہلے ایک ریڑھا چلا کر پھل سبزیاں ادھر سے ادھر ڈھو تا تھا' دس لا کھر دیے ہے اس نے فوری طور پر زمین کا ایک عکڑا خرید کر کاشت کاری کا آغاز کر دیا تھا۔ چنی اس کے گھر میں اس کے سات بچوں کے ساتھ احسان ہے کے طور پر بیلنے گئی تھی۔ مگر بہاں اس کی اس طرح کی تازیر داری نہیں گی گئی تھی جود قتی طور پر ہی سہی لیکن اس ہمسائے نے کی تھی۔

ماموں کے بچوں نے پہلی بار زندگی میں اپنیاپ کے پاس اتنا پیسہ دیکھا تھا جس سے وہ انہیں دہ سب پچھ لے اس کر دے سکتا تھا جو پہلے ان کے لیے خواب اور حسرت تھے۔ اللہ تعالی نے جیسے معجزاتی طور پر ان کی زندگی برلی تھی ' اور اس معجزے کا سراکوئی بھی اور آیک بار پھر اور اس معجزے کا سراکوئی بھی اور آیک بار پھر نملانے دھلانے اور صاف کیڑوں کے ساتھ ساتھ وفت پر کھانے اور زندگی کی بنیادی ضروریات کے لیے ترسنا شروع ہوگئی تھی۔ مگرچئی کی شیخے خوش قسمتی کا آغاز اس دن ہوا تھا جب چنی کے خاندان کے ساتھ ہونے والے صاف کے تعربان بھی سے اس کا خاندان تجھین لیا تھا جمال غلام فرید کام کر تاریا تھا اور جمال صاف کے سے اس کا خاندان تجھین لیا تھا۔

" تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے کسی عرب کو بجی پر اور کسی بجمی کو عربی رہ کسی گورے کو ر گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ برتری آگر ہے تو صرف تقوی کو۔ اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو اور جو تم کھاؤ کاس میں سے ان کو کھلاؤ اور جو تم پہنو کاسی میں سے ان کو م پہناؤ اور آگروہ ایسی خطا کریں جو تم معاف نہ کرنا چاہو تو انہیں فروخت کردو لیکن کوئی سزانہ دو۔

# # #

بیرونی گیٹ بیشہ کی طرح گھر میں کام کرنے والی میڈنے کھولا تھا۔ ڈرائیووے برگاڑی کھڑی کرتے ہوئے سالار نے ابھی ڈرائیونگ سیٹ کادروازہ ہی کھولا تھا جب ہرروز کی طرح لان میں کھیلتے اس کے دونوں بچے بھا گتے ہوئے اس کے پاس آگئے تھے۔ چار سالہ جریل پہلے بہنچا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے بیٹے کا چروچوما تھا۔ وہ لینے سے شرابور تھا۔

'النّام علیم! کماڑی میں پڑے نشوبا کس سے نشونکال کراس نے جبریل کا ماتھا اور چروصاف کیا۔جواس نے بریل کا ماتھا اور چروصاف کیا۔جواس نے بری فرمال برداری سے کروایا تھا۔ دو سالہ عنایہ تب تک ہا متی کا بدتی 'شور تجاتی گرتی پڑتی اس کے پاس آگئی تھی۔ دور سے تھیلے اس کے بازدوں کود بکھ کردہ کچھاور کھلکھما اٹی تھی۔

دورہے تھیا اس کے بازدوں کود مکھ کروہ کھ اور کھ لکھ لائی تھی۔ اس نے ہیشہ کی طرح اسے گود میں لیا تھا بہت زورہے اسے جھینچنے کے بعد اس نے باری باری بیٹی کے دونوں کال چوہے تھے جرمل تب تک کاڈرائیونگ سیٹ کادردا نہ بند کر جکا تھا۔

اس نے عالیہ کو بینے ا تاروا۔ وود نول باب سے ملے کے بعد وہارہ لان میں ہاگ کے سے جمال وہ میڈی دو

اذ خولين والجسط 64 جون 2015 فيد

بیٹیوں کے ساتھ کھلنے میں مصوف تھے۔ دہ چند لیے ڈرائیودے پر کھڑاا ہے بچوں کودیکی رہا۔ پھرگاڑی کے بچھلے حصے سے اپنا بریف کیس اور جیکٹ نکا لتے ہوئے وہ کے اندرونی دروازے کی طرف بریف کیا۔
امامہ تب تک اس کے استقبال کے لیے دروازے تک آچکی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ وہ جرانی سے اس کے اس کا مسکر ائی اس کے پاس آتے ہوئے مسکرائی۔ "م جلدي آھے آج؟" اس نے ہیشہ کی طرح اسے مجلے لگاتے ہوئے اس کے بالوں کوہو لے سے سملاتے ہوئے کما۔" ہال آج زیادہ نہدیت " المن المنت المنت المسكم المقدة جيك ليتي موئم بنسي ورية المسكر المائد المسكر المائد المسكر المائد المسكر المناس المسكم المنتابي المسكر المنابي ا ووتمهاری طبیعت تھیک ہے؟" وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ڑے ہے گلاس اٹھارہا تھا جب المدنے اچاتک بوجهاتها اسنے چونک اس کی شکل دیکھی۔ "السالك كيول؟" ورنسين بجھے تھے ہوئے گئے ہو اس لیے پوچھ رہی ہوں۔"سالار نے جواب دینے کے بجائے گلاس منہ سے لكالباروه فرك لي كئ كيرے تبديل كر كے دوستنگ اربا ميں آكيا تھا۔ لان ميں اس كے دونوں بج ابھى بھي اس فشبال كے بيجھے بھا گتے پھررے تھے۔ یہ سننگ اریا کی کھڑی کے سامنے جاکر کھڑا ہوگیا۔ کا تکو کاموسم اے جمعی پیند نہیں رہاتھا اور ایس کی وجہ وہ بارش تھی جو کسی وقت بھی شروع ہوسکتی تھی اور جو شاید ابھی کچے دریم سے مرشروع ہونے والی تھی۔ کنشاسا میں پچھلے کئ دن ہے ہرروز ای وقت بارش ہوتی تھی۔ سہبرکے آخری چند مھنے۔ ایک ڈیراھ محمنشه كيبارش اوراس كيبعد مطلع صاف " مائے۔" وہ امامہ کی آوازیر با ہرلان میں دیکھتے ہے اختیار بلٹا۔وہ ایک ٹرے میں جائے کے دو مک اور ایک بلیٹ میں چند بسکٹ لیے کھڑی تھی۔ ''تنھینہ کس۔''وہ کس اور آیک بسبکٹ اٹھاتے ہوئے مسکر ایا۔ "با مرحلت بي بحول كياس- "وها مرجات مو يا بول-دومیں تھوڑی در میں آیا ہوں مکسی کال کا نظار کررہا ہوں۔" وہ سرملاتے ہوئے یا ہر جلی منی بچند منثول کے بعد اس نے امامہ کولان میں نمودار ہوتے دیکھا تھا۔لان کے ایک کونے میں بڑی کری پر جیفتے وہ کھڑ کی میں اسے و مکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ بھی جوایا "مسکرا وہا تھا۔ ی تو ہے ہیں پر ہی رہا ہے۔ جانے کا کمہ اور بسکٹوں کی پلیٹ اب لان میں اس کے سامنے پڑی ٹیمل پر رکھی تھی۔ اس نے باری باری مارے عزار کہ اس کے ماس آگر بسکٹ لیتے دیکھا۔ جرمل نے بسکٹ لے جاکر نونواور لوپا کودیے تھے تھا رول بیجے شال سے اینے جسم کاوہ حصہ جھیائے جمال ایک نئی زندگی پرورش یاری معی لان۔ 65 ONLINE LIBRARY

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ہاتھ میں پکڑی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی ایک گراسانس لے کراس نے مکسپاس پڑی ٹیبل پر ر کھ دیا۔ المامه كااندازه "تُقيك" تقا-وه "تُقيك" "نهيس تقا-وه كعزى كے شيشے سے با ہرلان ميں نظر آنے والى ايك خوش حال فیملی کود مکھے رہاتھا۔ آئیڈیل پرفیپکٹ لا نف کا ایک منظر اس کے بچوں کے بچین کے قیمتی کمیے۔اپنے اندر ایک اور شفاوجود کیے اس کی بیوی کامطمئن ومسرور جرو-

چند بیپرز کو پھاڑ کر پھینک دینے سے یہ زندگی ایسے ہی خوب صورت رہ سکتی تھی۔

دہ ایک کمحہ کے لیے بری طرح کمزور پڑا۔اولاداور بیوی دا قعی انسان کی آزمائش ہوتے ہیں ان کے لیے جنہیں "مال" أزمانے سے قاصر رہتا ہے انہیں دیکھتے ہوئے وہ بھی اسی آزمائش کا شکار ہورہا تھا ایک مرد 'ایک شوہرایک باب کے طور برلان میں موجوداس کی قیملی اس کی ذمہ داری تھی۔وہ ان سے ''خون''اور ''محبت''کے رشتوں سے

ایک لمحہ یے لیے اس کی نظر بھٹک کر جبریل اور عنامیہ کے ساتھ کھیلنے والی جار اور چھے سال کی ان دوسیاہ فام کاغر بچیوں پڑ گئی تھی۔اس کے خوب صورت گورے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ اور بھی زیاوہ پر صورت لگ رہی غیرِک-ہیڈی کی وہ دونوں بیٹیاں آکر اس وقت مناسب لباس اور جونوں میں ملبوس تھیں تواس کی وجہ ہیڈی کاان کے گھرِکام کریا تھا۔ورنہ وہ گومیرے کے بدحال کے شکار ہزاروں بچوں کی طرح اپنا بچین کسی آسائش کے بغیر محنت مشقت کرکے گزار رہی ہوتیں۔ آور ان کے وہاں سے چلے جانے کے بعد ان کامنتقبل پھر کسی بے بعینی کاشکار ہوجا تا 'بالکل ای طرح جس طرح اس مغربی نو آبادی کے وہاں آجائے سے پوراا فریقہ بے بھینی اور عدم استحکام کا شكار مورما تفا۔وہ اس مغرلی نو آبادیات کے ایک نما ئندے کے طور بردہاں موجود فقا۔

اس نے اپنی تمیں سالبہ ملازمہ کوڈرائیووے پر کھڑے اپنی بچیوں کے کسی شایٹ پر تالیاں بجاتے دیکھا پالکل دیے، ی جیسے لان کے ایک کونے میں کری پر بیٹھی اس کی بیونی اپندونوں بچوں کو کھیلتے دیکھ کرخوش ہورہی تھی۔ ہیڈی نے خود کھی ''بچین'' نہیں دیکھا تھا' وہ پیدا ہونے کے فورا ''بعد''بالغ''ہو گئی تھی۔افریقہ کے نوے فی صد بچوں کی طرح جنہیں ''دمجین ''یا ''بقائے زندگی ''میں سے کوئی ایک چیزہی مل سکتی تھی۔

بچین بسرحال ان آیش میں سے تقاجو پر تیم کی لسٹ میں آتے تھے اور ایسانی ایک option اینے بچوں کو دیے کے لیے ہیڈی سنگل بیرنٹ کے طور پر جان توڑ محنت کررہی تھی۔وہ ان کے ساتھ "انسانیت" کے رشتے

ایک کیے عرصہ کے بعدوہ پہلی بار دہاں کھڑا اپنی اولاد کا اس عورت کی اولاد سے موازنہ کررہا تھا۔ اپنی بیوی کی زندگی اور اس عورت کی زندگی کامقابله کررها تقاحالا نکه وه آج وہاں اس کام کے لیے نہیں کھڑا تھا۔ اس کا فون بچنے نگا تھا۔ ایک گمراسانس لے کر اس نے فون کرنے والے کی آئی وی دیکھی۔ کال ریسیو کرتے ہوئے اسے اندازہ تھا ہم وقت دو سری طرف وہ کس سے بات کرنے والا تھا اسے اپنی قیملی کی زندگی اور استعفے میں ہے ایک چیز کا انتخاب کرنا تھا۔

" خوب ن لوسه این پروردگار کی عباوت کرو۔ پانچ وفت کی نماز قائم کرو۔ رمضان کے روزے رکھو۔ این مال کی زکواۃ خوشی سے اوا کرو۔ اینے حاکم کی اطاعت کرو۔ چاہے وہ ایک ناک کٹا حبثی ہی کیوں نہ ہو۔۔ اور اس طرح اینے رب کی جنت میں واقعل ہوجاؤ۔"

· 12015 [13] 66 出





ا قریق کارد سراسب سے برا ملک کا تکو بچھلی کئی وہائیوں ہے دنیا میں صرف بانچ چیزوں کی وجہ سے بہجا تاجا آتاتھا۔ خانہ جنگی۔ جس میں اب تک 45 لاکھ لوگ جان گنوا تھے تھے۔ غربت کے کحاظ سے یو این کے اکنا مک انڈ کٹیر زمیں کا تکویواین کے 188 میالک کی فہرست میں 187 ویں نمبر رتھا۔معدنی وسائل کے ذخائر کے لحاظ سے کا تکو دنیا گا آمیر ترین ملک تھا۔ گھنے جنگلات سے بھرا ہوا 'جمال پر گٹرت سے بارشیں ہوتی تھیں۔اور (Pygmy people) بت قامت ساہ فام لوگ کا تگو کے ان جنگلات میں صدیوں سے یائے جانے والی انسانوں کی آیک ایسی نسل جو مهذب زمانے کے واحد غلام جنہیں غلام بنانا قانونا "جائز تھا۔ اور یہ پہچان صرف کا تگو کی نہیں تھی م فریقہ کے ہرملک کی پہچان کم وہیں ایسی ہی چیزیں بن چکی ہیں۔ ایک چھٹی شناخت جو ان سب ملکوں میں مشترکہ ہے وہ مغربی استعماریت کی نئی شکل ہے۔ ورلڈ بیزک ۔۔ جو ان تمام ملکوں میں غربت کو ختم کرنے اور بنیا دی انسانی ضروریات کی فراہمی کے لیبل کے بنیجے ان تمام ممالک میں امریکا اور یورپی ممالک کواپی ملتی میشنل کمپنیزے ذریعے افریقہ کے قدر تی اور معدنی دسائل کو 'گئے کے رس کی طرح نچوڑنے کاموقع فراہم کررہا ہے۔ کا تکومیں بھی ہی ہورہاتھااور پچھلی کئی دہا ئیوں سے ہورہاتھا۔ 1960 میں پیلجیم کی استعاریت سے نجات حاصل کرنے کے بعد کائلونے تیس سال میں کم از کم بیس بارا ناتام برلا تھا۔۔۔ ساری جنگ نام رکھنے اور نام برلنے کے برے مقصد کے حصول تک ہی محدود رہی اور بردی عالمی طاقتون امریکا اور فرانس کی پشت بنائ سے خانہ جنگی میں تبدیل ہوتی گئے۔ ایک ایسی و لناک خانہ جنگی جس میں کا عمونے اپنی آزادی کے قاق سالوں میں تعزیبات 45 لاکھ لوگوں کی جان گنوائی۔ ہاڑھے چھے کرد ڈکی آبادی والے اس ملک میں کوئی گھراور خاندان ایسا نہیں بچاجواس خانہ جنگی ہے متاثر نہ ہوا ہوجس کے کسی فرو الاس مل وغارت میں جان نہ گنوائی ہویا جسم کا کوئی حصہ نہ کھو بیشا ہوئیا جس کے خاندان کی عورتول کی عزت یا ال نہ ہوئی ہوجس کے بچے اور بچیاں جنسی زیاو نتیوں کا شکار نہ ہوئی ہوں یا جا کلڈ سولجر کے طور پر متحاریب کروہیں کے انھوں ایک دوسرے کے خلاف استعال نہ ہوئے ہوں۔ بیدونیا کی میذب تاریخ کی وہ بہلی خانہ جنگی بھی جس میں آیک دوسرے سے لڑنے والے قبیلے <sup>ا</sup>لزائی کے دوران انسانوں کو مثل کرتے اور ان کا گوشت خوراک کے مَبادُل کے طور پر استعال کرتے رہے۔ خانہ جنگی 'دریائے کا تگو کے گرو بسے والے اس ملک کے لوگوں کا 'دکلچر'' تھا۔۔ آیک ایسا 'ڈکلچر''جو مہذب دنیا کے مهذب لوگوں نے ان پر تھویا تھا۔ خانہ جنگی کے ذریعے عالمی طاقتیں کا تگو کی زمین اور معدنی وساکل برقیمند کرے وہاں ہے اربول رویے کی معدنیات اسے ملکول اور اسے معاشروں کی ترقی و فلاح وبہبود کے لیے لیے جارہی تھیں اور انہیں اس بات کی کوئی پروا نہیں تھی کہ وہ افریقہ میں انسانیت کی تذلیل مس مرح ہے کررہے تھے اور اس کو فردع دیے کا بھی ذریعہ بن رہے تھے اگر 45 لا كھ لوگ خانہ جنگى كاشكار ہوئے تھے تو تقریبا" اتن بى تعداد بھوك بيارى اور بيادى انسانى ضروريات كاعدم فراجمي كاوجه سے لقمه اجل بن چكي تھي اور بيرسب كچھ اس ملك ميں ہورہا تھا جو معدني وسائل كِ ذَخَارُكَ حَمَاب سے دنيا كاسب سے امير ترين ملك تھا۔ جس كى زمين كوبالث بلا ٹينم يورنينم جيسى دنياكى م منگی ٹرین دھاتوں سے نہ صرف بھری ہوئی تھی بلکہ بہت ساری کمپنیز مقامی لوگوں کو ختک دودھ' مسالے اور کھانے پینے کی روز مروکی اشیا فراہم کر کر کے بیہ ساری دھا تیں نکال بھی رہی تھیں۔ کانگومرف ان دهانوں ہے مالا مال نہیں تھا بلکہ اس وفت دنیا بھر میں سب نیاوہ خام ڈائمنڈ بھی پیدا کر رہا تھا دنیا بھر میں دو سرا سب سے برط بارانی جنگلات رکھنے کا عزاز بھی کا نگو کو ہی حاصل تھا جونہ صرف اربوں ڈالرز کی قیمتی لكڑى كامالك تفا بلكه ان بى جنگلات سے دنیا بھر میں ربر بھی بھیجا جارہا تھا۔ اور میر سارے اعزازات کا عمو کے سینے پر بالکل اس طَرح لکے ہوئے تھے جس طرح افریقہ کے کسی فوجی ڈکٹیٹر الذخولين دايخ الله 35 جولالي 2015 غ ONLINE LIBRORRY

جن کے سینے پر گئے ہوئے میڈاز اور رنگ بر کئی پٹیوں کی قطار اور اس کے ہولسٹر میں افکا خال ریوالور اور شاندار وروی کے ساتھ دنیا کے سی برے ملک میں ایداد کی جدیک کے لیے اس کاوہ دورہ جس میں ملنے والی زیادہ تر قم اس کے بیرون ملک اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو جا آباد ورائل جنگلات میں تقربا "پانچ لاکھ کے قریب وہ خستہ حال آباد ی اور کا گوگی ای زمین پرونیا کے دو سرے برے بارانی جنگلات میں تقربا "پانچ لاکھ کے قریب وہ خستہ حال آباد ی میں جو اپنی گرز بر شکار کرے کرتی تھی جن کے افراد آج بھی اپنے جسم ور ختوں کی چھالوں پتوں یا جانو روں کی کھالوں سے وہ گئات میں بھی ہوئے ان بارانی جنگلات میں بھی اس جنگلات کے افراد آج بھی اس کے عددی اعتبار سے وہ کمیں بھی اس جنگلات کے رقب بی آباد تھی ہوئے ان بارانی جنگلات میں بھی اس جنگلات کے افراد پر غالب نہیں آسکتی تھی جو ہر لحاظ سے ان سے بر تر تھے وہ کا گوک آ منی اور تعانوں شری سے وہ کہیں بھی اس جنگلات کے افراد پر غالب نہیں آسکتی تھی جو ہر لحاظ سے ان سے بر تر تھے وہ کا گوک آ منی اور تعانوں شری سے وہ کہیں تھی ہو ہر لحاظ سے ان سے بر تر تھے وہ کا کو کے اس ان اور بھی ہو ہر لیا تھے۔ وہ دو توں کی اگر کے اس مور بیا تھی ہو ہر لیا تھے۔ وہ دو توں کی اگر کو ان ان سے باس بھا لیتے تھے۔ وہ توں کی اگر کو اور جنگل تھا جس میں وہ رہتے تھے ادر دو انران اور جھیلوں میں جمع بارش کے پان سے باس بھا لیتے تھے۔ وہ تھوں کی اگر کو اور جی ان کی ڈور کو ان کیا تھا کہ کہ تھی تھوں کہ تھوں گار ہوں کا شکار ہو کر مرجائے ۔ ان کی ڈور کی کا چکر اس میس کی کا جو کر کی کا چکر اس میں جھوٹی چھوٹی بھوٹی بھوٹی بھار کو کر عرجائے ۔ ان کی ڈور کی کا چکر اس میں جھوٹی بھوٹی بھوٹی بھوٹی بھار کو کر عرجائے ۔ ان کی ڈور کی کا چکر اس میں جھوٹی بھوٹی بھوٹی بھار کو کر عرجائے ۔ ان کی ڈور کی کا چکر اس کی تھوٹی بھوٹی بھوٹی بھوٹی بھار کی کھی کی دو ختوں پر بھان کی ڈور کی کا چکر اس کی تھوٹی بھی جھوٹی بھوٹی بھار کی کھی کی دو ختوں کی کا چکر کی کی کور کی کا جو کی کے دو ختوں کی کا کور کی کی کور کی کا کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور

" عظیم الثان "پروجیکٹ کا آغاز کردیا تھا۔ سالار سکندر جس وقت اس پروجیکٹ کے ہیڈ کے طور پر کانگو "پنچا تب تک اس منصوبے کو تین سال ہو چکے تھے۔ سالار سکندر کویہ اندازہ نہیں تھا کہ ورلڈ بینک اسے تس طرح استعال کرنے والا تھا "کیکن اسے یہ اندازہ بست جلد ہوگیا تھا۔۔ ایماکا سے پہلی ملا قات کے بعد۔۔۔

\*\* \*\* \*\*

یٹرس ایباکا سے سالار سکندر کی پہلی الاقات ردے ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی۔ اسے کا تکومیں آئے تقریبا"

يذخولين دانجي 37 جولالي 2015 ع

ایک سال ہونے والا تھا جبلاموکو تامی جگہ کواپی ٹیم کے ساتھ وزٹ کرتے ہوئے پیٹرس ایباکا تقریبا اودرجن
کے قریب Pygmics (پہتہ قدلوکوں) کے ساتھ اچانک وہاں آگیا تھا جہاں سالار اوراس کی ٹیم کے لوگ
اپنی گاڑیوں سے اتر کراس علاقے کا جائزہ لے رہے تھے جھے عرصہ پہلے ہی ایک یورپین نمبر کمپنی کولیز پر دیا گیا تھا۔ ان کے پاس پرائیویٹ اور گور نمنٹ دونوں کی طرف سے وی جانے والی سیکورٹی موجود تھی اور ان گارڈ ذنے ایباکا اوراس کے کروپ کے لوگوں کو یک دم وہاں نمودار ہوتے و کھے کرحواس باختگی کے عالم میں بے ورایخ فائرنگ شروع کردی تھی۔

سالارنے دوہ تحمیز کوزخمی ہوکر گرتے دیکھااور باقیوں کوورختوں کی اوٹ میں چھپتے اور پھر ہلند آواز میں ایبا کا کو کسی درخت کی اوٹ سے انگریزی زبان میں یہ پکارتے ساتھا کہ وہ حملہ کرنے نہیں آئے بات کرنے آئے ہیں۔ سالار اس وقت اپنی گاڑی کی اوٹ میں تھا اور اسی نے سب پہلے ایبا کا کی پکار سنی تھی۔ چند کمحوں کے لیے وہ حیران رہ کیا تھا کسی پہلے میز کا انگریزی بولنا اس کے لیے بقینا سحیران کن تھا آلیکن اس سے زیادہ حیران کن وہ امریکن لب ولہجہ تھا جس میں ایما کا چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ اسے ان سے بات کرنی ہے وہ صرف ملنا جا ہتا ہے کوئی

نقصان سیں بہنچانا جاہتاا وراس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہیں۔ سالا رکی نیم کے ساتھ موجود گارڈز اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے تب تک نیم کے تمام افراد کو گاڑیوں ہیں بہنچا تھے تھے ماسوا نے سالار سکندر کے ۔۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے گارڈز کی رہنمائی میں گاڑی میں سوار ہو تا اور پھر اس کی گاڑی بھی وہاں سے تیزر فقاری سے غائب ہو جاتی 'سالار نے گارڈز سے وہاں کی مقامی زبان کنگالا میں کہاتھا ؟ اگہوہ اس پکار نے والے آدمی سے بات کرنا چاہتا وہ فائرنگ بند کردیں کیوں کہ یہ بیک طرف ہے دو سری طرف سے

نہ توفائر نگ ہورہ ہے ہے۔ ہی کسی اور ہتھیار گا استعال ...
اس کے گارڈز کچھ دیر تک اس سے بحث کرتے رہے اور اس بحث کو ختم کرنے کا واحد حل سالارنے وہ نکالاتھا جو اس کی زندگی کی سب سے بردی ہے وقونی ٹاہت ہو سکتی تھی اگر دو سرا کروپ واقعی مسلح ہو تا ... وہ یک وم زمین سے اٹھ کر گاڑی کی اوٹ سے باہر نکل آیا تھا اس کی سیکورٹی پر تعینات گارڈزان ہے میز کے سامنے آنے پر اس طرح دو اس باختہ نہیں ہوئے تھے جتنے اس کے اس طرح بالکل سامنے آجائے رہوئے تھے۔

سالاران کی حواس باختلی سمجھ سکتا تھا۔ وہ پاکستان نہیں تھا' خانہ جنگی کاشکار کانگوتھا' جہاں کسی کی جان لینا مچھر مارنے کے برابر تھااور یہ قبل وغارت کسی قانونی عدالت میں کسی کو کوئی سزا نہیں ولواسکتی تھی۔ جب جان لے لیتا اتنا آسان ہو تو کوئی بھی خواس باختہ ہو کر خوف کی حالت میں وہ کر ماہے جو اس کے گاروز کررہے تھے۔ اردیتا بسرحال خود مرجانے سے زیادہ بمترا نتخاب تھااور اس وقت وہ بچھ فاصلے پر دوہ تحمیز کی لاشیں دیکھ سکتا تھااور وہ دور سے اندازہ لگا سکتا تھاکہ دہ زندہ نہیں تھے۔

فائرنگ اب تھم منی تھی اس کی تقلید میں اس کی سیکورٹی کے افراد بھی باہرنگل آئے تھے وہاں اب صرف دو گاڑیاں تھیں نیم کے باتی سب افراد وہاں ہے اپنے اپنے گارڈز کی حفاظت میں نکل تھے تھے۔ ذاری کی سی تھم تی میں براکھ میں ان کا میں تازید اس میں میں سیاسی میں سیاسی تھی۔

فائرنگ کے تقمیم آیا کا بھی باہر نگل آیا تھا۔ سالارنے چلا کراپنے گارڈز کو کو کی چلانے سے منع کیا تھا بھروہ اس سازھے چارفٹ ند کے بے عدسیاہ چیٹی ناک والے اور موئی موٹی سیاہ آئکھوں والے آومی کی طرف متوجہ ہوا، جوابی ساتھیوں کے برعکس جینز اور شرٹ میں تھاان نگے یاؤں والے پست قامت لوگوں کے درمیان جاگر زہنے بے حد بجیب لگ رہا تھا۔

ہے۔ بیب بت رہا ہے۔ اے اب بیہ اندازہ ہو کمیا تھا کہ دہ حملہ آور کروپس کے افراد نہیں ہے۔ ورلڈ بینک اور دو سرے بین الا قوامی بالیا تی اور درائن دری کا معرف میں میں میں کے افراد نہیں ہے۔ ورلڈ بینک اور دو سرے بین الا قوامی

الْخُولِين وُالْجَسْطُ 38 جَوَلا لِي 2015 أَنِهِ اللَّهِ عَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّ

سیکورٹی کی ضائت لیتے تھے جو گروپ اس علاقے پر قابض ہو تا تھا اور اس کے بدلے وہ اس متحارب گروپ کو پچھے نہ کچھے ما نہ بچھے مالی ایراد فراہم کرتے تھے۔ اگر چہ وہ علاقہ جس میں سالا رکی ٹیم گئی تھی 'وہ خانیہ جنگی سے متاثرہ علاقوں میں سے نہیں تھا اس کے باوجود اس ٹیم کے وزٹ کے لیے بھی تتحفظ کی یقین دہانی کرائی گئی تھی اور اس کے باوجو دیہ ، اقعہ ہو گیا تھا۔

"بیٹرس ایاکا!"اس بہت قامت مخص نے آگے بردھ کر تعارف کرواتے ہوئے سالارسے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بردھایا تھا جے تھا منے سے پہلے سالار نے بردے نے تلے انداز میں ایاکاکا سرسے یاؤں تک جائزہ لیا تھا وہ ایھی تک بھی تسمجے رہا تھا کہ وہ بھی ان مفلوک حال لوگوں ہی کی طرح ہوگا جو غیر ملکیوں کی گاڑیاں سامنے آنے پر ایداد کے لیے ان کے سامنے آجاتے تھے۔ الی ایداد نہ سہی 'لیکن خشک خوراک کے ڈب و دودھ 'جو سز بھی ان کے ایداد کے سامنے آجاتے تھے۔ الی ایداد نہ سہی 'لیکن خشک خوراک کے ڈب ودودہ 'جو سز بھی ان کے لیے ایک عیاشی ہوتی۔ سالار بھی ایباکا کی زبان سے اپنا

تام س كروه حيران ہو گيا تھا۔

اس نے ایراکا سے اپناتھارف نہیں کروایا تھا پھر بھی وہ اسے نام سے کیے جانتا تھا۔ وہ ایراکا سے یہ سوال کے بغیر نہیں رہ سکا اس نے جوابا ''اسے بتایا کہ وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ لوموکا میں ہونے والے وزٹ کے بارے میں اس کی مقامی آدی نے بتایا تھا۔ جس نے ایراکا کی سرتوڑ کوشش کے باوجو وسالارسے ملا قات کے لئے اپائٹ منٹ کے حصول میں اس کی درکر نے سے انگار کرویا تھا اور یہ چند دنوں یا چند ہفتوں کی بات نہیں تھی۔ ایباکا ورلڈ بینک کے کئری بیڑے ملا قات کے لئے کی میں وں کھا اور یہ چند دنوں یا چند ہفتوں کی بات نہیں تھی۔ ایباکا ورلڈ بینک کے کئری بیڑسے ملا قات کے لئے کی میں وں کا رکم انسان کے ایمی میں جن کا جواب ہریار صرف موصول ہی کا آیا تھا۔ اس کے بعد میل ایڈریس پر اس نے سینکٹوں ای مہلز کی تھیں جن کا جواب ہریار صرف موصول ہی کا آیا تھا۔ اس کے بعد میل ایڈریس پر اس نے سینکٹوں ای مہلز کی تھیں جن کا جواب ہریار صرف موصول ہی کا آیا تھا۔ اس کے بعد مرف ایک جواب تھا۔ وہ میڈنگ میں ہیں آپ کا بیغام پہنچا ویا جاگا۔

ایماکای ملاقات کامقصد جان گراہے جوابا"۔ بروے نارمل انداز میں ٹالاجا یا۔ اس کی گفتگو سفتے ہوئے سالار اس کی زبان و بیان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا ہے اب شبہ نہیں رہا تھا کہ دیاجہ ہم کی کالونی ہونے کی وجہ سے جس ملک کی قومی زبان فرنے ہمووہاں اس امریکن آب و لہے میں انگریزی میں انٹی روالی سے بات کرنے والا جنگلات کاباسی ہونے کے باوجود بیرون ملک کا تعلیم یافتہ ہوگا۔

یہ نا قابل لیتین بات بھی 'لیکن اس کے بعد ہو بھی مالار سندر نے سنا تھا'اس نے اس کے چودہ طبق روش کردیے تھے۔ پیٹرس ایبا کا ہاورڈ برنس اسکول کا کر یجویٹ تھا اور وال اسٹریٹ میں جے پی ارکن کروپ کے ساتھ یا بچسال کام کرنے کے بعد کا نگو آیا تھا۔

پین ماں اسے والٹ سے نکالے ہوئے کچھوزیٹنگ کارڈزاس نے سالار سکندر کی طرف بردھادیے تھے اس نے بےحد سے انہیں پکڑا تھا۔ وہ فقیریت قامت ہے مایہ فخص تھا... کا تکو کے جنگلات میں تیرول نیزوں اور پھروں سے شکار کرکے ہیئے کی بھوک مٹانے والا ایک جنگل ... وہ باورڈ کے کینڈی برنس اسکول کہاں سے پہنچ گیا تھا اور پھر جے لی مار کن گروپ کے ساتھ مسلک رہنا ... تو پھروہ یسال کیا کررہا تھا؟

اور یہ وہ سوال تھا جس کا جواب پیٹیرس ایبا کانے سالار سکندر کواس کے آفس میں دوسرے دن کا بی دوسری ایبا کانے سالار سکندر کواس کے آفس میں دوسرے دن کا بی دوسری ملا قات میں سالار سکندر کودینے آیا تھا۔ ملا قات میں سالار سکندر کودینے آیا تھا۔ پیٹیرس ایبا کا دس سال کی عمر میں لومو کا میں ایک بچہ کے طور پر ایک مشنری سے متعارف ہوا تھا 'جواسے اپنے ساتھ کے گئات میں وہاں کے لوگوں سے رابطہ اور کمیونی کیشن کے کیے ساتھ لے کر پھر تا رہا اور پھراسے ساتھ کے کر پھر تا رہا اور پھراسے

و يَدْ حُولِينَ دُالْجَدِ فِي 39 مِرَالِي \$2015 كِيْ

اس مد تک اس نے کے ساتھ نگاؤ ہو گیا کہ بیاری کی وجہ سے کا نگوچھوڑنے پر دہ ایبا کا کو بھی اپنے ساتھ امریکا لے عمیا تھا جہاں اس نے اسے پیٹرس کا نام رہا۔ ایک نیا زہب بھی۔ لیکن سب سے بر*ورہ کریہ کہ* اس نے ایبا کا کو تعلیم دلوائی۔ تعلیم کے لیے خیرات سے فنڈ نگ دلوائی۔ ایبا کا بے حد ذہین تھاا در ربورنڈ جانس**ن** نے اس کی اس ذہانت کوجانج لیا تھا' وہ ایبا کا کواس کے بعد ہر سال کا تکولا تا رہا جہاں ایبا کا کا خاندان آج بھی اسی طرح جی رہا تھا۔ وس سالہ ایا کانے اسکھے بچتیں سال امریکا میں گزارے تھے ، تمراس کے بعیدوہ امریکا بچھوڑ آیا تھا۔ وہ اپنے لوگوں کے پاس رمنا چاہتا تھا کیوں کہ انہیں اس کی ضرورت تھی اور انہیں اس کی ضرورت اس لیے تھی کیونکہ ورلڈ بینک مے مالی تعاون ہے ہونے والے بہت ہے منصوبوں میں ہے ایک منصوبہ جنگل کے اس جھے میں شروع ہو گیا تھا جہاں ایبا کا کا قبیلہ آباد تھا۔ اس کا خاندان اور خاندان سے بھی برمھ کروہ دیں ہزار لوگ جواب جنگ کے اس تھے ہے ہے وخل کیے جارہے تھے بحس میں وہ صدیوں ہے رہ رہے تھے۔ جنگل کتنے جارہا تھا 'وہ ساری زمین صاف ہوتی بھراس کے بعد وہاں ان معدنیات کی تلاش شروع ہوتی جو اس منصوبے کا دو سرا حصہ تھا اوراليا كامسكهٔ اس كاينا خاندان نهيس تفا-ايا كاكامسكه وه يورا جنگلات كاحصه تفاجواب جگه جكه زونز بناكر كاثا عارباتهااور كميس ميشنل يارك بناكران لوكون كووبال سے بے دخل كيا جاريا تھا۔ '''ہم پانچ لا کا لوگ ہیں مگربیہ جنگل تو کا تکو کے ساڑھے تنین کروڑ لوگوں کو روز گار وے رہا ہے۔ ورلٹہ بینک تمبرانڈ سٹری کو معاونت وے رہاہے کیونکہ اس ہے ماری غربت ختم ہوگی۔جب چند دہا تیوں میں جنگل ہی عائب ہو کر بورب اور امریکہ کی فیکٹریز اور شورومزمیں منظے داموں بلنے والی لکڑی کی اشیاء میں تیریل ہوجا تیں کے تو کا فکو ک نوک کیا کریں گے۔ تم لوگ ہم ہے وہ بھی چھینتا جاہتے ہوجو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اگر بھی ہم ویسٹ میں اِن ے سب بچھ چھینے پہنچ گئے تو تہیں کیما لگے گا؟"ایبا کا نے اپنا کیس بہت تہذیب می بیش کیا تھا تکریات کے ا نتیام کے اس کی ہے چینی اس کے لب ولہجہ سے جھلکنے گئی تھی۔ سالار سکندر کے پاس اس کے سوالوں کے رہے رٹائے جوابات تھے۔اس پروجیکٹ کی طرح کا تکومیں ہونے والے اور بہت سے یوالے یکٹس کی تفصیلات اس کی انگلیوں پر تھیں وہ وہاں ورلڈ بینک کا کنٹری ہیڈتھا اور بیر ممکن نہیں تھا کہ ان پروجہ کٹس کی ایمیت اور فزیبلٹی رپورٹس نے پارے میں اسے بتا نہ ہوتا۔ مگرایسا بہلی بار ہوا تھا ؟ کہ پیٹرس ایرا کا کے اعشافات اور سوالات اسے پریشان کرنے لکے تھے بہت کھے ایسا تھا جواس کی تاک کے نیجے ہورہا تھااورائے پتا نہیں تھالیکن وہ اس سب کا حصہ دارتھا کیو نکہ وہ سب کچھ اس کے دستحطوں کے ساتھ منظور ہورہا تھا۔ کا تکومیں وہ بہلی بار نہیں آیا تھانہ ہی افریقہ اور اس کے مسائل اس کے لیے نئے تھے نہ ہی وہاں کے وسا کل پر مغرب کی ٹیکتی ہوئی رال اس کے لیے کوئی پوشیدہ بات تھی لیکن وہ بمیشہ یہ سمجھتا رہاتھا کہ ہرچیز کے دو پہلوہونتے ہیں اور کوئی بھی فلاحی کام کرنے والی بین الا توای مالیاتی شظیم اپنے مفادات کوبالائے طاق رکھ کر مکسی ملک اور قوم کے لیے بچھ نہیں کرسکتی اور وہ انہیں اتنی چھوٹ دیتا تھا مگراییا کا کے اعتراضات اور انگیشافات نے اسے ہولا دیا تھا۔جو کچھ دہاں ہورہاتھا 'وہ ورلڈ بینک کے اپنے چارٹر کے خلاف تھالیکن بیرسب کچھ ہورہا تھا اورورلڈ مینک کی دلچیسی اور مرضی سے ہورہا تھا۔ ایبالاکی دی ہوئی فاکلوں کے انباروہ کئی ہفتے بڑھتا رہاتھا۔ کئی ہفتے وہ اینے آپ سے جنگ کر تارہاتھا۔ورلڈ بینک کے ایماء پر وہاں ایسی کمپنیوں کو لکڑی استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی جن کاٹریک ریکارو افریقہ کے دو سرے بهت بے ممالک میں ای حوالے ہے قابل اعتراض رہا تھا۔ لکڑی کٹ رہی تھی۔ جنگل صاف ہورہا تھا۔ آبادی يب دخل ہور ہي تھي اور جن شرائط پر ان کمپنيز کو وہال لائسنس ديا گيا تھاوہ کمپنيزان شرائط کو بھي پورانہيں کر رہي تیں۔ انہیں لکڑی کے عوض اس علاقے کے لوگوں کی معاشی جالت سدھارنے کا فریضہ دیا گیا تھا اور وہ کمپنیاں

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کرد ژول ڈالرز کی لکڑی کے جانے کے عوض چند عارضی نوعیت کے اسکولڑ اور ڈیپنسریز لوگوں کو فراہم کررہی تھیں۔خوراک۔خشک دودھ نمک اور مسالا جات کی شکل میں وی جارہی تھی۔ اور یہ سب دِرلڈ بینک آفینسلز کے نگرانی کے باوجود ہورہا تھا کیونکہ پیٹمیز کواس ملک میں اچھوت کا درجہ عاصل تھا 'وہ ان کمپنیز کے خلاف عدالت میں نہیں جاسکتے تھے۔ حکومتی عمدے واران کے پاس نہیں جاسکتے تھے۔ صرف ایک کام کر سکتے تھے۔ احتجاج۔ این جی اوز کے ذریعے یا پھرمیڈیا کے ذریعے۔ اور یہ کام بہت مشکل تھا۔وہ مہذب ونیا کا حصہ نہیں تھا جہاں پر کسی کے ساتھ ہونے والی زیاوتی عیار کھنٹے میں ہربڑے نیوز چینل کی ہیڈ لائن بين جاتي تهمي-وه افريقه تقاجهان پر ايني زياوتي انشدو كے ذريعے ہى وباوى جاتي تقي ـ التکلے دوباہ سالار کوا یبا کا کے ساتھ اور انفراوی حیثیت میں ان جگہوں کو خود جاکر دیکھنے میں لگے جن کے بارے میں ایبا کانے اسے وستاویزات وی تھیں۔ اور پھراہے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ وستاویزات اور ان میں پائی جانے والى معلومات بالكل تُعيك تقيس- عمير كافيصله بهت آسان تقا-جو چھ ہورہا تقاوہ غلط تقااوروہ اس كاحصه تهيں بننا چاہتا تھا 'کیکن مشکل پیریخی کہ وہ اب کیا کرے۔ایک استعفی دے کراس ساری صورت حال کواری طرح جھو ڈاکر نكل جايا الدراسے ليتين تقاالي صورت ميں جو پچھ وہاں چل رہاتھا 'وہ چلتا ہي رہتا۔ يا پھروہ وہاں ہونے والى بے ضاجگیوں راوا زبلند کر تا۔ بے ضابط تھی ایک بہت چھوٹالفظ تھا۔جو پھورلڈ بینک وہاں کررہاتھاوہ اخلاقیات اور انسانیت کی دھیاں اڑانے کے برابر تھا۔ افریقتہ میں ایباکا سے ملنے کے بعد 'زندگی میں پہلی بار سالار سکندر نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے ان الفاظ کو سمجھاتھا کہ ددکئی کالے کو گورے پر اور کئی گورے کو کالے پر کوئی سبقیت حاصل نہیں۔ "وہ ہمینہ ان الفاظ کو صرف ذات براوری اور اونج پنج کے حوالیے سے دیکھارہاتھا۔وہ بہنی دفعہ اس سیاہ فام آباوی کا صال اور المحصال دیچه رہاتھا جو دنیا کے ایک برے خطے پر نستی تھی۔معد نیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال خطہ۔اور پھراس گوری آبادی کی ذہنی بسماندگی 'ہوس و مکھ رہاتھا جس کاوہ بھی حصہ تھا۔اور اسے خوف محسوس ہوا تھا۔ کیا ی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ "آنے والے زمانوں کے حوالے سے ای خطے اور اس سیاہ فام آباوی کے حوالے ہے کوئی پیش کوئی تھی۔ یا کوئی تنبیہ ہے صرف سفید فام لوگ ہی تھیں مسلمان بھی تظرانداز کیے ہوئے تصے صدیوں سلے غلامی کا جو طوق سیاہ فامول کے گئے ہے مثالیا گیاتھا 21 دیں صدی کے مهذب زمانے میں ا فریقه میں استعماریت نے وہ طوق ایک بار پھرڈال دیا تھا۔ اور انہیں سیاہ فام بست قامرت لوگوں میں ہے ایک بیٹریں ایبا کا تھا۔ جوامریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں اپنی زندگی کے 25 سال گزارنے کے بعد بھی وہاں ہے"اس ساہدد"میں لوث آیا تھا۔ صرف اینے لوگوں کی "بقا"

کے کیے۔''بقا'' کے لفظ کا مفہوم سالار سکندر نے پیٹرس ایبا کا سے سیکھا تھااور اس بقائے باہمی کے لیے کیا کیا قربان كياجا سكتا تهاده بهي ودايبا كالسيدي سيكه رباتها-

: زندگی میں اے تقوی کا مطلب بھی آسی شخص نے سمجھایا تھا جو مسلمان نہیں تھا۔وہ تقوی جس کا ذکر آخری خطبے میں تھااور جس کو فضیلت حاصل تھی رنگ 'نسل 'ذات'یات ہراس دنیاوی شے پر جسے برتر سمجھا جا تاتھا۔ پیٹرس ایبا کا کو اللہ کا خوف تھا۔ لاوین سے کیتھو لک اور کیتھو لگ ہے پھرلادین ہونے کے باوجو واللہ سے وريا تھا۔اے مانتا تھا۔اس کی عبادت بھی کر نا تھا اور اس ہے مانگتا بھی تھا لیکن دوریہ کام کسی گرہے مندریا مسجد میں نہیں کر یا تھا کا نگو میں اپنے لوگوں کے ساتھ انسانیت سے گراہوا سلوک ہونے کے باوجوووہ انسانیت کا ورو رکھتا تھا۔ ایمان وار تھا۔ اخلاقی برائیوں سے بچا ہوا تھا۔ مگر پیٹرس ایبا کا کی سب سے بردی خوبی بیر تھی کہ وہ ترغیبات کوخدا خونی کی وجہ ہے چھوڑ تاتھا۔وہ گفن برست نہیں تھا۔وہ طمع زدہ بھی نہیں تھااور سالار سکندر بہت

خوتن داخش ع14 جولاي 2015 ي

باراے سمجھ نہیں پاتا تھا۔ایبا کا بلاشبہ غیر معمولی انسان تھا اور وہ آگر سالار سکندر کو متاثر کررہا تھا تو وہ کسی بھی ان لو اسلمائھا۔ وہ دنیا کے دو ذہین ترین انسانوں کا آمناسامنا تھا یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک متاثر ہو تادو سرانہیں۔ ''سالار سکندر آمیں آئی زندگی میں تم سے زیادہ قابل اور ذہین انسان سے نہیں ملا۔'' ایبا کا نے ایک مینے کے بعد سالار کے ساتھ ہونے والی گئی ملا قانوں کے بعد جیسے اس کے سامنے اعتراف کیا ایبا کا نے ایک مینے کے بعد سالار کے ساتھ ہونے والی گئی ملا قانوں کے بعد جیسے اس کے سامنے اعتراف کیا تھا۔سالار صرف مسکراکررہ گیا تھا۔ "میں خودانٹر میشل آرگنائزیشنزمیں کام کرچکا ہوں اور ان میں کام کرنے والے بہت افراد سے ملتا بھی رہا ہوں کیکن تم ان سب میں مختلف ہو بچھے یقین ہے ،تم میری مرد کرو گے۔" "تعریف کاشکریہ لیکن اگرتم اس خوشامہ کا سیار آمیری مدے لیے لیے سے مواور تنہارا خیال ہے کہ میں تمهارے منہ سے بیرسب سننے کے بعد آنکھیں بند کرکے تمہاری خاطراس صلیب پرچڑھ جاؤں گاتو میرے بارے میں تمہازااندا زوغلط ہے۔ میں جو بھی قدم اٹھاؤں گا 'سوچ سمجھ کرا ٹھاؤں گا۔ ا پیا کا کی اس فیاضانہ تعریف کو خوشامہ قرار دینے کے بادجود سالار جانیا تھا ایبا کا کو اس کی شکل میں آور اس پوزیشن پرواقعی ایک مسیحامل کیا تھا۔مسیحا بھی دہ جو درلڈ مینک میں کام کرنے کے باد جو داپنا علمیر زیردستی ہے ہوش تو پر کرنے ہے۔ "تهارا سينس آف بيومربت الجائب" ايباكاني جوابا" مسرات بوع كما تا ديد چراجي مين نيس يائي سالارنے ترکی بر ترکی کھا۔ "اور جس صورت حال میں تم جھے ڈال بیٹے ہو ہی کے بعد توا کلے کئی سالوں بھی اس کے پیدا ہونے کے کوئی امکانات تھیں۔ معنی بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ پڑھتارہا ہوں مکام کر تارہا ہوں کتارہا ہوں مگرتم ان سے مختلف ہو۔" وه عجيب سمره تهايا كم ازاكم مالار كولكا تها-العيس لسي طرح مختلف مول ؟ أوه يوجه بغير نهيل مره سكاتها-"تم ایک اجھے مسلمان ہونے کے ساتھ اجھے انسان بھی ہو۔ جن سے میرا داسطہ پڑا 'وہ یا اچھے سلمان ہوتے سالار کھ دیر تک بول نہیں سکابو لئے کے قابل ہی کمال چھوڑا تھاا فریقہ کے اس بے دین انسان نے۔ ''عجما مسلمان تمہاری نظر میں کیا ہے؟''سالار نے بہت دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے بوچھا تھا۔ تمهيس ميري بات بري تونهيس كلي؟ ايبا كايك م محتاط هوا تھا۔ دونهیں۔ بچھے تمهاری بات انٹرسٹنگ لکی مگر تمهماری زبان سے ادا ہونے والا بیرپہلا جملہ تھا جس میں تمهاری کم اسبارا يباكا الجعا-وهذبب وسكس كرنے كيا ليے نہيں ملے تھے ليكن ندبب وسكس بورہاتھا-وه ندہب ير بحث نمیں کرناچاہتے تھے اور ذہب پر بحث ہورہی تھی۔

"الله مسلمان - ؟جو بہت Practising (باعمل) ہے۔ ساری عبادات کرتا ہے۔ پورک نہیں کھاتا۔

تراب نہیں چیا۔ نائٹ کلب میں نہیں جاتا۔ میرے نزدیک وہ ایک اچھا مسلمان ہے جیسے ایک اچھا عیسائی یا ایمانا کواندازه نمیس تھا وہ این کم علمی میں بھی جوہا تیں کمدرہاتھا۔وہ سالار سکندر کو شرمیار کرنے کے لیے کافی المنظمة المجتب 42 جولاني 105 أبا

تھیں۔ریج اپنے کیے نہیں ہورہا تھا اپنے ترجب کے بیرو کاروں کے نغارف پر ہورہا تھا۔ بیٹنی کوئی فرق ہی نہیں رہا تھا صرف عبادات اور باعمل ہونے پر الیک کم علم مخص کے وہن میں مسلمان کو اور عیسائی یا بہودی میں۔وہ کمحہ ذاتی حیثیت میں سالار کے لیے سوچنے کا تھا۔ ایبا کا اسے اچھا انسان بھی مان رہا تھا اور اچھا مسلمان بھی۔ مگر کیا واقعی وہ اس معیار پر یورااتر تا تھا کہ ایک باعمل یہودی یا عیسائی ہے اپنی شناخت الگ رکھیا تا۔ كأنگوكے اس جنگل میں ایبا كا کے ساتھ بیٹھے سالار نے بھی زہب كواس زاویے ہے نہیں دیکھا تھا جس زاويے سے بشرس ایبا کاو مجھ رہاتھا۔ ' بیر بد قسمتی کی بات ہے یا صرف اتفاق کی<sub>ے مجھے</sub> اپنی زندگی میں بھی اچھے مسلمان اچھے عیسا ئیوں یا اچھے یمودیوں سے انچھے برمات نہیں ہوئے۔وہ بجھے بھی متأثر نہیں کر سکے اور جنہوں نے متاثر کیااور جنہیں میں آج تك التصحے انسانوں كي فهرست ميں ركھتا ہوں وہ كبھی نہ ہبی نہيں تھے۔ باعمل نہيں تھے۔ "ربوتد جانسن کے بارے میں تمهار اکیا خیال ہے؟"مالارنے بے ساختے کہا۔ "ویل!"ایبا کا که کرمسکرایا تھا۔"ان کے مجھ پر بہت احسانات ہیں الیکن وہ بھی میرے آئیڈیل نہیں بن ودكيول؟ ومسوال وجواب سالار كوعجيب لطف دے رہے تھے ''ان احسانول کی ایک قیمت تھی وہ مجھے کر سون بنانا جائے تھے۔جب میں نے وہ نہ ب اختیار کرلیا تو پھر انہوں نے وہ سارے احسانات ایک کرسون نے پر کیے۔ ایک انسان کے طور پر مرف انسان سمجھ کرتوانہوں نے میرے لیے چھے تنہیں کیا۔ ندہب کسی کے ول اور دماغ میں زردستی نہیں ڈالاجا سکتا۔ میں یونیورشی جانے تک ريرج جا آرما پيمر منيس كميا-المائدهم آدازمیں کمدرہاتھا۔شایداے رپورنڈ جانسن کومایوس کرنے پرافسوس بھی تھااور پچھتاوا بھی۔ ومیں نے تھوڑا بہت سب نداہب کا مطالعہ کیا ہے۔سب انجھے ہیں۔ لیکن پتانہیں جوانسان ان زاہب کا بيرد كار موجا تاہے وال في اچھائياں كيوں كھو بيٹھتا ہے۔ تنهيس لگ رہا ہو گاميں فلاسفر بول۔" ا پیا کا کوبات کرتے احساس ہوا تھا۔ سالار بہت وریسے خاموش تھا۔اے لگا وہ شاید اس کی گفتگو میں ودنهي النافلا سفرتويس بھي وال سالار نے مسكر اكركما استم امريك بيان واپس كيے آھے؟"سالار نے اس سے وہ سوال کیا جواسے اکٹرالجھا تا تھا۔ "ا کے چیزجو میں نے ربو ند جانسن سے سکھی تھی۔وہ اپنے لوگوں کے لیے ایٹار تھا۔اپنی ذات ہے آگے کسی دد سرے کے کیے سوچنا۔ امریکہ بہت اچھا تھا دہاں میرے لئے مستقبل تھا۔ کیکن صرف میراستغبل تھا۔ میری قوم کے لیے سوچنا۔ امریکہ بیس کا تکو کا پیت قامت حقیر سیاہ فام تھا اور میں امریکہ میں بھی کا تکو کا وہی رہا لیکن میں كانكويس كه اور بنن كاخواب لے كر آيا ہوں۔ "ايباكا كه رہاتھا۔ ''اوروه کیا؟''سالار کو پھر مجتس ہوا تھا۔ "كانگوكاصدر بنے كا-"سالارتے چرے بر مسكراہث آئى-"تم ہے ہیں؟"ایا کانے جوایا "کہاتھا۔ ''تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ میں بنس بڑوں۔ ہارورڈ کینڈی اسکول سے پڑھنے کے بعد تنہیں اسنے ہی بڑے خواب دیکھنے چاہئیں۔'' یباکاس کی بات بر مسکر دیا تھا۔ بڑے خواب دیکھنے چاہئیں۔'' یباکاس کی بات بر مسکر دیا تھا۔ دہ مہینے سالار کے لیے بے حد پریشانی کے تھے کیا کرنا جا ہے اور کیا کرسکتا تھا' کے در میان بہت فاصلہ تھا۔ نَوْخُولَيْنُ وَٰلِكُمْ اللَّهِ اللَّهِ **43 كُمُولِيْنُ وَالْكُمُ** \$2015 كُمُّ ONLINE LIBRARY

وہ ایبا کا کی مدد نہ بھی کر تا تب بھی۔ وہ جنتنی جا نفشانی ہےوہ اسے حقوق کی جنگ کڑرہاتھا۔ سالا رکولیقین تھا جلدیا بدیر ورلد بینک کے چیرے پر کالک ملنے والا ایک بہت برط اسکینڈل آنے والا تھا۔ حفاطتی اقد ایات کاونت اب گزر چکاتھا۔ پیٹرس ایبا کا صرف کٹالا پیاسوا حلی ہولنے والا ایک بیت قبر سیاہ فام نہیں تھا جسے کا نگو کے جنگلات تک محدود كياجا سكتا۔وہ امريكہ ميں اپني زندگى كا ايك برا حصہ كزار نے والا تمخص تھا جس کے كانٹه كس تھے۔وہ را بطے وقتی طور راگراس کے کام نمیں بھی آرہے تھے تو بھی اس ہے ایبا کا کمزور نمیں بڑا تھا بلکہ کئی حوالوں ہے وہ زیا وہ طاقت وربن كرا بحراتها۔ وہ صرف پيځميز كي آواز نهيں رہاتھا بلكه بانٹو قبيلے كے بنت سے افراد كي آواز بھي بن چيكا تھاجو بحمیری طرح جنگلات برانحصار کرتے تھے۔

اگلا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہی ایبا کا کے ساتھ اس کا میل جول ان لوگوں کی نظروں میں آگیا تھا جن کے

مفادات ورلد بینک کے زریعے بورے ہورے تھے۔

سالار پر نظرر کھی جانے گئی تھی اور اس سے پہلے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی۔انگلینڈ کے ایک اخبار نے بیٹری اساکا کی فراہم کی گئی معلومات کی تحقیق کرنے کے بعد کا تکو کے پیٹمییز اور ورلڈ بینک کے کا تکو کے بارانی جنگلات میں ہونے والے پر اجھ کٹس کے بارے میں ایک کورسٹوری کی تھی جس میں درلڈ بینک کے کروارے

حوالے ہے بہت سارے اغتراضات اٹھائے گئے تھے۔ والشكتن ميں درلا بينك كے ہيڈ كوارٹر ميں جيسے انجل جي گئي تھي۔ درلا ميڈيا ميں اس معالم كي رپور ننگ اور کورٹ کو دیانے کی کوشش کی گئی تھی مگراس سے پہلے ہی پورپ اور ایٹیا کے بہت سارے ممالک کے میتاز ا خبارات اس آر سکل کوری پرنٹ کر چکے تھے اور ورلڈ بینک کے اندر مجی وہ ہلیل اس وقت اپنے عروج پر اپنچے گئی میں جب سالار سکندر کی طرف ہے ہیڈ انس کو کا تکومیں چلنے والے ان پروجہ کٹنس کے حوالے ہے ایک تفصیلی ای میل کی گئی جس میں اس نے مختلف احوالیاتی اداروں سے ملنے والا ڈیٹا بھی منسلک کیا تھا جواس جنگلات کی اس طرح کٹائی کوایک بڑے ماحولیاتی عدم توازن کا پیش خیمہ قرار دے چکے تھے۔ ایک انسانی المیہ کے علاوہ۔اس کا وہ خط بینک کے اعلا عمدے داران کے لیے شدید پریشانی کا باعث بنائھا اور بھی وہ وقت تھا جب سالار سکندر کو تامعلوم ذرائع کی طرف ہے و حمکیوں کا آغاز ہوا تھا۔وہ پروجہ کٹنس جوانہیں جلائے والی کمپنیوں کوا ربوں ڈالرز کی آمن دے رہے تھے بیک کے اپنے کنٹری بیڈی خالفات کا باعث بنتے تووہ کمپنیزاور ان کے پیچھے کھڑی بین الا قوامی طاقتیں خاموش تماشائی نمیں بی رہ محق تھیں۔ کوئی عام صورت حال ہوتی تواس وفت تک سالار میکندر سے ستعفی لے کراہے برمے ہتک آبیز طریقے سے ملازمت سے فارغ کیا جا دکا ہو نا گراس وقت اس کا ستعفی ونثر نیشنل میڈیا کے تجنس کواور ابھار دیتا۔وہ طوفان جوابھی چائے کے کپ میں آیا تھاوہ اس سے باہر آجا آیا اس آی میل کاجواب سالار سکندر کوایک تنبیهه کی صورت میں دیا گیا تھا جوسادہ لفظوں میں خاموش ہوجانے کی تاکید تھی اور سالار کے لیے غیرمتوقع نہیں تھی۔

بینک نے نہ صرف اس ای میل میں ہونے والے اس کے تجزیبے کو تابیند کیا تھا بلکہ پیٹرس ایبا کا کی فراہم کی جانے والی بنیاد پر گارڈین میں شائع ہونے والی کور اسٹوری کا ملبہ بھی اس کے سرڈالتے ہوئے اسے میا کا اور اس

كوراسنوري مين استعال مونے والى معلومات كاذرىيد قرار ديا كيا تھا۔

یہ الزام سالار سکندر کے پروفیشل کام پر ایک و صبے کے متراوف تھا۔ پیٹرس ایبا کا ہے بمدروی رکھنے متاثر ہونے اور میل جول کے باوجود سالارنے اس سے بینک کی کسی انفار میش یا دستاویز کی بات مجھی نہیں کی تھی۔ ایبا کا نے ساری معلومات یا دستاویزات کہاں ہے لی تھیں وہ ابیا کا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس تنبیہ ہے جواب میں سالار نے بینک کوا ہے استعفیٰ کی بیش کش کی تھی۔اے اب یہ محسوس بوریا تھا کہ اسے مانٹر کیا جا تا

الخواس والخط الماء والمار والما

تھا۔اس کی فون کالزشیب ہورہی تھیں اور اس کی ای مبیلڈ نہیل ہورہی تھیں۔دنوں میں اس کے آفس کا ماحول تبریل ہو گیا تھا۔ اس نے بینک کی تاراضی اور ہدایات کے باوجودا یباکا ہے نہ توا بنامیل جول ختم کیا تانہ ہی رابطہ ختم کیا تھا۔ استعفی کی پیشکش کے ساتھ اس نے بینک کو جا تکو میں جلنے والے جنگلات پر وجیکٹ کے خلاف اپنی تفصیلی رپورٹ بھی جیجے دی تھی جو سالار سکندر کی اپنی تحقیقات اور معلومات کی بنیاوپر تھی۔ اور توقع کے مطابق اے واشکٹن طلب کرلیا گیا تھا۔ المدكواس سارى صورت حال كے بارے میں بچھ علم نہیں تھا۔ وہ امیدے بھی اور سالاراے اس ٹینش کا حصه دار بنانا نهیں جاہتا تھا جس سے وہ خوف گھررہا تھا۔وہ صرف ایباکلکے بارے میں جانتی تھی اور اس کی جدوجید تجوبارے میں۔جنگلات کے حوالے سے انٹر نیشنل الیکٹرانک میڈیا پر ہونے والی تنقید اس کی نظر میں بھی آئی تھی اوراس نے سالارے اس کے بارے میں ہوچھا بھی تھالیکن سالارنے برے سرسری انداز میں اس کاذکر کیا۔وہ اسے تغصیلات بتانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ المامه کو سیحے معنوں میں تشویش تب ہوئی تھی۔جب اس نے اس میڈیا میں سالار سکندر کانام بھی نمودار ہوتے ویلما حس کے بارے میں انٹر میشنل میڈیا ہے کہ رہا تھا کہ وہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے بیڈ آفس کو اختلافی ر پورٹ دے چکا تھا۔اس رپورٹ کے مندرجات ابھی کسی رپورٹر تک نہیں ہنچے تھے اوران بى حالات ميں واشتكن سے اچا تك اس كابلاوا آيا تھااوروہ بيروزث تھاجس إمامه في بال خراس مب کھ تھیک ہے سالار جمہ وواس رات سالار کی پیکنگ کررہی تھی جب پیکنگ کرتے اس نے اجانک سالارے یو چھا تھا۔وہ اپنا بریف کیس تیا ر کررہا تھا۔ ''بال بار... ثم کیول بوچھ ری ہو؟''سالا رنے اس سے جوا با ''بوچھا۔ ''تم داشنکنن کیوں جارہے ہو؟وہ اپنے خدشوں کو کسی مناسب سوال کی شکل میں نہیں ڈھال سکی تھی۔ ''میڈنگ ہے اور میں تواکٹر آیا جا یا رہتا ہوں کہیں نہ کہیں۔ اس بار تنہیں اس طرح کے سوال کیوں پوچھنے پر ' رے ہیں؟"ا پنا ریف کیس مز کرتے ہوئے اس نے امامہ سے کما تھا۔ ے ہیں؟ '' پنا بریف میں تو کرنے ہوئے اس نے امامہ ہے کہا تھا۔ '' سلے بھی تم استے پریشان میں گئے۔ 'زدہ اس کی بات پر چند کھے بول میں کا۔ کو جنٹ کے باوجوداس کا چہرہ اس کی ذہنی کیفیٹ کوانامہ ہے کوشیدو شمس رکھ سکا تھا۔ کی ذہنی کیفیت کوانامہ ہے کو شدہ منہ میں رکھ سکا تھا۔ ''منیں ۔۔۔ کوئی ایس برین بریشائی نہیں ہے۔ بس شاید ہم ہوگا کہ جھے اپنی جاب بھوڑنی بڑے گی۔'' امامہ کے کندھے بریائچہ رکھے اس نے اپنے الفاظ اور کہنے کو ممکن حد تاریل رکھنے کی کوشش کی۔ اس بار بھونچکا ہونے کی باری اہامہ کی تھی۔ \_\_\_\_\_. ''جاب جھو رُنی پڑے گی؟ تم توا بی جاب ہے بہت خوش تھے۔''وہ جران نہ ہوتی توکیا ہوتی۔ ''تھا۔۔ کیکن اِب نہیں ہوں۔''سالارنے مختفرا''کہا تھا۔'' کچھ مسئلے ہیں۔ تہمیں واپس آکر بتاؤں گا۔ تم اپنا

اوربچوں کاخیال رکھنا۔ کماں ہیں دودونوں؟'' -سالارنے بات بڑی سمولت سے بدل وی تھی۔ ایک لمحہ کے لیے اس وقتِ اسے خیال آیا تھا کہ ان حالات میں اے اپنے بچوں اور امامہ کو کنشاسا میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن حل کیا تھا اس کے پاس۔ امامہ کی پرویکنسٹی نے آخری مہینے چل رہے تھے۔ وہ ہوائی جہاز کا سفر نہیں کر سکتی تھی اور وہ واشکنن میں ہونے والی اس میننگ کومو خریا کینسل کرنے کی صوابدید نہیں رکھتا تھا۔

"تم اینااور بچوں کابہت خیال رکھنا۔ میں صرف تین دن کے لیے جارہا ہوں 'جلدی والیس آجاؤں گا۔''وہاب

يَ حُولَين دُاكِ عُلْ 2015 كُلُكُ 2015 عُدُولِين دُاكِ عُلِي 2015 عُدُولِين دُولِين دُالِكُ عُلِينَ دُالِكُ عُدُولِين

بچوں کے کمرے میں بستر پر سوئے ہوئے جریل اور عنامیہ کو پیار کررہا تھا۔اس کی فلائٹ چند تھنٹوں بعد تھی۔ " للازمه كواينياس كمرر ركهناميري غيرموجود في من إس المه كوبدايت كرتي بوسية كها تفا-"تم جاري فكر مت كرو- تين دن عى كو بات به يم صرف اين ميننگ كود يكهو- آئى موب وه تهيك ر بهد ۱۹۰۰مه کودا قعی اس وقت تشویش اس کی میثنگ کی بی تھی۔ سالاراس دن آفس ہے خلاف معمول جلدی آیا تھا اور پھروہ سارا دن گھرمیں ہی رہاتھا۔اس دن معمول کی طرح مثام کے لیے بھی کوئی مصوفیات نہیں رکھی تھیں اور نہ ہی تھر آگرلیپ ٹاپ لے کر بیٹھا تھا 'نہ کارڈیس فون اتھ میں لیے آفس کے معاملات کھرمیں نیٹا ما بھراتھا۔ وہ بس لان میں ان سب کو کھیلتے دیکھ کر خود بھی وہاں آگیا تھا۔اس کال کوریسیو کرنے کے بعد۔اس نے امامہ کو بتایا تھا کہ اے ایمرجنسی میں تقریبا" دس تھنٹے کے بعد رات کے پچھلے پہروافٹکٹن کی فلائٹ پکڑنی تھی۔ یہ بھی ا کیے معمول کی بات تھی۔ سالار کی مصوفیات اور سفراس طرح آتے تھے۔ اچانک۔ بن بنائے۔ العروة بجول کے ساتھ لان میں کھیلی رہاتھا مامہ کے ساتھ کپ شب لگا تارہاتھا۔ یہ خلاف معمول تھا۔ معمول میں ایسا مرف ویک اینڈزیر ہو یا تھا وہ بھی ہرویک اینڈیر نہیں۔ الله كفئي وكي كرزندگي كزارنے والا مخص تقا۔ آج أكروه وفت كو بھولا تھا تو كہيں كچھ توغلط تھا۔ اس كى بریشانی کی نوعیت کیا تھی اور اس کالیول کیا تھا۔الآ۔اس کا انداز وتونہیں لگایائی تھی ہلیکن ایسے میہ احساس ضرور ہو کیا تھا کہ سب کھے تھیک نہیں تھا۔ شادی کے جھ سال کے بعدوہ سالار کو اتنا تؤیرہ ہی سکتی تھی۔اوراب یک دم اس کاپہ اطلاع دینا کہ مسکلہ جو بھی تھا اسے شاید این جاپ چھو ٹانی پڑے۔ وہ پریشان ہوتی تھی تو اس کیے کیونکہ ایک جی جمائی زندگی پھر منتشر ہور ہی تھی۔ امامہ ہاشم کی زندگی میں ہیشہ یہی ہو تا تھاجب بہتے تھیک ہونے لگتا تؤسب کچھ خراب ہوجا تا تھا۔اسے زندگی میں بہت تبدیلیاں پیند نہیں مقیں سالار سکندر کی طرح مور دونوں بچواں نے جیسے اس کی اس عادت کو چھاور پختہ کردیا تھا۔ اے آدھے گھنٹے میں نکلنا تھا۔اس کاسامان پیک تھا۔وہ دونوں جائے کا ایک آخری کب بینے کے لیے لاؤنج میں ساتھ میضے تصاور اس وقت جائے کا پہلا گھوٹ پینے سے پہلے سالار سے اس سے کہا تھا۔ ورمیں تم سے محبت کر ہا ہوں اور میں تم سے بہت محبت کر ہار ہوں گا۔" امامہ اپنی چاہے اٹھاتے ہوئے تھی پیر ہنسی۔''آج بہت عرصے کے بعد تم نے کمیں جانے سے پہلے ایسی کوئی بات کی ہے۔خیریت ہے؟ مو وہ اب اس کا ہاتھ تھیک رہی تھی۔ سالارنے مسکر اکرجائے کا کیا اٹھالیا۔ ''ہاں خیریت ہے 'کیکن حمہیں اکیلا چھوڑ کرجارہا ہوں اس کیے فکر مندہوں۔'' ''اکیلی تو تهیں ہوں میں۔ جبریل اور عنابیہ ہیں میرے ساتھ ہے۔ تم پریشان مت ہو۔'' سالار جائے کے کھونٹ بھر تارہا امامہ بھی جائے پینے لکی لیکن اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس سے پچھ کمنا ۔ ''تم جھے ہے کچھ کمنا چاہتے ہو؟'' وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی وہ چائے پیتے ہوئے چونکا بھر مسکرایا۔وہ ہمیشہ اے بوجھ لیتی تھی۔ ہمیشہ۔ رین میں ہیں۔۔ ''ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں لیکن ابھی نہیں کروں گا'واپس آگر کروں گا۔''اس نے چائے کا کپ رکھتے " بجھے تمہاری بیدعادت سخت ناپسند ہے 'مروفعہ کہیں جاتے ہوئے مجھے الجھاجاتے ہو میں سوچتی رہوں گی کہ پتا الخِين والخِيث على 2015 أبي الله 2015 أبيا ONLINE LIBRARY

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



سیں میں مراہ ہے۔ المدنے ہیشہ کی طرح برا مانا تھااور اس کا گلہ غلط نہیں تھاوہ بیشہ ایسانی کرتا تھا۔اور جان بوجھ کرکر تا تھا۔ ''اچھا دوبارہ مجھی نہیں کروں گا۔'' وہ ہنتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے جانے کا وقت ہورہا تھا۔ بازو بھیلائے وہ ہیشہ کی طرح جانے سے پہلے امامہ سے آخری باریل رہا تھا۔ ہیشہ کی طرح ایک ایک کرم جوش ور آئی ول مس یو کجلدی آنا۔ "وہ ہمیشہ کی طرح جذباتی ہوئی تھی اور وہی کلمات دہرائے منتے جووہ ہمیشہ دہراتی پورچ میں کھڑے ایک آخری باراس کو خدا حافظ کہنے کے لیے اس نے الوداعیہ انداز میں سالار کی گاڑی کے طلتے ہی ہاتھ ہلایا تھا۔ گاڑی تیزر فاری سے طویل پورچ کو عبور کرتے ہوئے کھلے ہوئے کیٹ سے باہر نکل گئی تھے المه كولگا تھا زندگی اور وقت دونوں تھم گئے تھے۔وہ جب كہيں چلاجا تا 'وہ اس كيفيت ہے دوچار ہوتی تھی 'آج جى مورى مى كارد ناب كيث بند كرديا تفا-شادی کے چھ سال کے بعد بہت کھ بدل جا تا ہے۔ زیر گی جیسے ایک پشری پر چلنے لگتی ہے۔ روز مرہ کے معمول ک بیری رونه جا ہے ہوئے بھی انسان دائروں میں سفر کڑنے لگتا۔ و بچوں کی آمہ سالا راور امامہ کی زندگی کو بھی بڑی حد تک ایک دائرے کے اندر سلے آئی تھی۔جہال آئی ذات يجيه على جانى ہے۔ سينفرا سيج بحول كياس جلاجا تا ہے۔ وہ خدشات توقعات اور غلط فنميوں كاوہ جال جش ميں الک نیا شادی شدہ جوڑا شادی کے شروع کے کچھ عرصہ میں جکڑا رہتا ہے۔وہ ٹوٹنے لگتا ہے۔اعتماد لھے بھر میں بداعتادی میں نہیں بدلتا۔ ہے اعتباری مل بھرمیں غائب ہونا سکھے جاتی ہے۔ گلہ گونگا ہونا شروع ہوجا تا ہے۔ بند ھن عادت میں بدلنے لگتا ہے اور زندگی معمول بنتے ہوئے بوں گزرنے لگتی ہے کہ انسان دنوں 'ہفتوں مہینوں کی مہیں سالوں کی گنتی بھول جاتا۔ ا مامہ بھی بھول کی تھی۔ بیٹھے پاٹ کروہ دیکھنا نہیں جاہتی تھی کیونکہ بیچیے یادیں تھیں اور یادیں آکٹو پس بن کر لیٹ جانے کی خاصیت و تھتی تھیں۔ بیچیے اب کچھ رہا بھی نہیں تھا'اور جورہ کھے تھے ان کے لیے وہ کب کی مرجکی سے سى اينے كى موت انسان كويل بھرميں كس طرح خاك كرديتى ہے بير كوئى إيامہ سے پوچھتا۔ بیں سال کی عمر میں گھرے نکلتے ہوئے اس کو بھی نگا تھا وہ تو مرہی گئی تھی۔ جیتے جی۔ کسی کا کوئی تعلق ایک رشته ختم ہو آہے اس کے توسارے ہی تعلقاب ایک ہی وقت میں ختم ہوئے تھے۔اسے لگا تھا ایسا صدمہ اتی تكليف توكوني اورشے اسے بہنجابی تهیں سلتی جلال انفرکو کھور بنا اس کی زندگی کادو سراسب سے برط صدمہ تھا۔ وہ نوعمری کی محبت تھی۔ محبت نہیں باگل بن تھا جس میں وہ مبتلا ہوئی تھی۔عشق نہیں تھا عقیدت تھی جووہ اس شخص کے لیے پال بیٹھی تھی۔ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنے کے خواب مخواہش اور امید ایک ہی وقت چکنا چور ہوئے تھے اور ایسے چکیا چور ہوئے تھے کہ اس کا پورا وجود کئی سال انہیں کرچیوں سے اٹارہاتھا۔ تب ایسے نگاتھا یہ تکلیف موت جیسی تھی ایسی بدبسی اور بے تو قبری زندگی میں بس ایک بی بار محسوس کر تا ہے انسان اور صرف محبت کے کھود سے پر ہی کر تا ہے۔ الإ خاص والحدث الحمد الله 2015 عند الله 2015 عند الله المحدث الحديث المحدث الم

کوئی اور چیز کہاں ایسے مار کی ہے انسان کو۔ وسیم اور سعد کی موت نے اُسے بتایا تھا کہ مارتی توموت ہی ہے اور جیسی ماروہ انسان کو ویتی ہے کوئی اور تکلیف نہیں دیتی۔ آب حیات بی کربھی انسان اپنی موت ہی روک سکتا ہے پر ان کوجانے سے کیسے روک سکتا ہے جوجان میں دیتی۔ آب حیات بی کربھی انسان اپنی موت ہی روک سکتا ہے پر ان کوجانے سے کیسے روک سکتا ہے جوجان ے بھی پیارے ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت نیویا رک میں تھی۔ اس کے ہاں پیلا بچہ ہونے والا تھا۔ دہ ساتریں آسان پر تھی کیونکہ جنت یاؤں کے نیچے آنے والی تھی۔ نعمتیں تھیں کہ گئی ہی تہیں جارہی تھیں۔ تیسرا مہینہ تھا اس کی پرویکننسی کا۔ جب ایک رات سالارنے اسے نیند سے جگایا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ اسے نیند سے جگا کر کیا بتانے کی کوشش کررہا تھا۔اورِ شایدایسی ہی کیفیت سالار کی تھی تکیونکہ اس کی بھی تھھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ اسے کن الفاظ میں اتنے برے نقصان کی اطلاع دے۔اس سے پہلے سکندر عثمان اوروہ میں ڈسکس کرتے رہے تھے کہ امامہ کو اطلاع دین چاہیے یااس حالت میں اس سے یہ خبر چھپالینی چاہیے۔ عندر عثمان کا خیال تھاامامیہ کویہ خبراجھی نہیں پہنچانی چاہیے ،لیکن سالار کافیصلہ تھاکہ دہ اس سے اتنی بری خبر چھیا کرساری عمرکے لیے اسے کسی رہے میں مبتلا نہیں کرسکتا ۔ دوسیم سے فون اور میسیج کے ذریعے وہے بھی را تطامیں تھی کیے ممکن ہی نہیں تھا کہ اسے ایک آدھ دن میں اس کے بارے میں اطلاع ہے مل جا 🕒 وہ دونوں قاربانیوں کی ایک عمادت گاہ پر ہو ہے والی فائرنگ میں در جنوں دو سرے لوگوں کی طرح مارے کئے تھے اورا مامہ چند کھنے پہلے ایک پاکستانی چینل پر بیہ نیوز دیکھ چی تھی دہ اس جاتی نقصان پر رنجیدہ بھی ہوئی تھی ایک انسان کے طور پر ۔ مراس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان لوگوں میں اس کے دوائیے قریبی لوگ بھی شامل تھے۔ آے شبہ ہو ماجھی کیے۔ وہ اسلام آباد کی عبادت گاہ نہیں تھی ایک دوسرے شبری تھی۔ سعد اور دسیم وہاں کیے چنچ سکتے تھے اور دسیم توبہت کم اپنی عبادت گاہ میں جا آتھا۔ بے یعنیٰ اس لیے بھی تھی کیونکہ ایک ہفتے کے بعیدوہ اور سعد نیویا ریک آنے والے تھے اس کے پاس تقریبا" دس سالوں کے بعد دہ سعد سے ملنے دالی تھی۔ بے بھینی اس کیے بھی تھی کیونکہ وسیم نے اس سے وعدہ کیا تھا' دہ اینے عقا کدے تائب ہوجائے گا۔اور دہ سعد کو بھی سمجھائے گاجواس سے زمادہ کٹرتھا اسے زہبی عقا کدمیں مور بے تھینی اس کیے بھی تھی کیونکہ ایک دن پہلے تواس نے وسیم سے بات کی تھی اسے ان چھ چیزوں کی فہرست ای میل کی تھی جوانے اکتان سے جا مسے تھیں۔ اور سالار...دہ کیا کہ رہا تھا۔ کیا وہ آگی ہو کیا تھا۔ یا وہ کوئی ڈراؤ ناخواب دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر سے۔جسے دہ نوسال ڈاکٹرسبط علی کے کھردیکھتی رہی تھی۔ ده صبر نهيس تفياده شاك بھي نهيس تھا۔ وہ بے يقيني تھي۔ سالار كواندا زہ تھا تكروہ به نهيس سمجھ يارہا تھا كہ وہ اب اس انکشاف کے بعداسے کیے نکالے۔ ئ- سانس نہیں لے سکے گا۔ جی نہیں سکے گا۔ کوئی ایسے تو نہیں جا تا۔ ایسے ۔۔ اس کی حالت و کمچھ کر سالا رکو نے سکندر عثان کی بات نہ مان کر کتنی برای علطی کی تھی اے اب مجدیمی آیا تھا۔ سالا رنے اے ایک ڈاکٹرکزن کوبلایا تھا گھریر ہی اسے ویکھنے کے لیے اس کے بعد کیا ہوا تھا امامہ کو تھیک سے یا دنہیں تھا۔ سالار کولمہ لمحہ یا دتھا۔وہ کی ہفتے اس نے اسے یا گل بن

کی سرحد پر جائے اور وہال سے ملٹتے دیکھیا تھا۔ وہ جیب ہوتی تو کئی گئی دن جیب ہی رہتی کیوں جیسے اس کھرمیں موجود ى نهيس تھى۔ روتی تو گھنٹوں روتی۔ سوتی تو پورا دن اور رات آنکھيں نہيں کھولتی اور جاگئی تو دو دون بستر پر چند المحوں کے لیے بھی لیٹے بغیرلاؤ بچ سے بیٹر روم اور بیٹر روم سے لاؤ بچ کے چکر کانتے کا نتے اپنے پاؤں سجالیتی۔ یہ صرف ایک معجزه تفاکه اس ذہنی حالت اور کیفیٹ میں بھی جبریل کو پچھے نہیں ہوا تھا۔وہ جیسے بیہ فراموش ہی کر بیٹھی تھی کہ اس کے اندرایک اور زندگی بروش بیار ہی تھی۔ ذہن یا دوں سے نکل یا تاتوجم کو محسوس کرتا۔ اوروحشت جب کچھ کم ہوئی تھی تو اس نے سالار سے پاکستان جانے کا کما تھا۔ا سے اپنے گھر جانا تھا۔سالار نے اس سے سیسوال نہیں کیا تھا کہ وہ کس کھر کو اپنا گھر کمہ رہی تھی۔اس نے خاموشی سے دوسیٹیں بک کروالی ' بچھے اسلام آباد جاتا ہے۔''اس نے سالار کے یوچھنے پر کمیاتو۔ سالار نے بحثِ نہیں کی تھی 'اگر اس کے گھر والواس الما قات اس كوتار مل كردي تووه اس ملا قات مي كي مي مد تك جاسكا تقا التم مبین ان کے ہمسائے تھے۔ ان کے گھر میں آنے والی قیامت سے سالار سکندر کا خاندان بے خرنمیں تھا۔ نہیب کا فرق تھا۔ خاندانی اختلافات تھے وسٹنی تھی۔ اور نفرت بھی تھی۔ لیکن اس کے باوجود ان کی بیہ خواہش کھی نہیں تھی کہ ہاشم مبین کے ساتھ وہ ہو تاجو ہوا تھا۔ برمھا بے میں جوان اولاد اور وہ بھی دد بیوں کو کنوانا کیمیا صدمہ تھا سکندر عمان اندازہ کرسکتے تھے وہ خود باپ تھے۔ انہوں نے ہاشم مین کے کھرجا کران ہے دد سرے بہت سے لوگوں کے ساتھ تعزیت کی تھی۔ اس مدے میں بھی ہاشم میں نے بے عد سرد میں کے ساتھ ان کی تعزیت قبول کی تھی۔ سكندر عمان كواميد نهيس تفى كدوه امامه سے مليل كيد انهوں نے سالار سے اسے خدشات كاذكر ضرور كيا تھا میکن امامہ کوجس جالت میں انہوں نے دیکھا تھا 'وہ سالار کو ایک کوشش کر <u>لینے سے رو</u>ک نہیں <del>سکے بھے۔ این</del>یں ہاشم مبین سے نیہ صرف فون پر سکندر عثمان سے بات کرنے ہے انکار کیا تھا ' لکد سالار کوان کے گھر بر گیٹ سے اندر جانے میں ریا گیا۔ سکندر عثان اور وہ ددنوں ابوس کے عالم میں وائیں آگئے تھے۔ امامہ کی سمجھ میں ان کی ما یوسی اور ہے جی میں آئی تھی وہ یماں باہے کھرے برابروالے کھر میں بیٹھ کرسپ حالات ہے واقف ہونے کے باوجود سے مجھنے سے قاصر تھی کہ اگروہ اس کے گھر جاسکتے تھے تووہ کول نہیں جاسکتی تھی۔ کیٹ کے اندر نہ جاستی گیٹ تک تو جلی جاتی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا۔وہ اس کی جان لے لیتے بس جان ہی توجاتی تا۔وہ تكليف اورانيت توسم موجاتي جس ميں وہ تھی۔ سالاراس کے سامنے بے بس تھا 'نیکن وہ بہلا موقع تھاجب اس نے امامہ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔اس نے ایامہ کو اس کے گھرجانے کی کوشش بھی نہیں کرنے دی تھی۔ دو تهس اگر گھرجانا ہے تو پہلے اپنے باپ سے بات کرو۔وہ اجازت دیں تو پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گا،لیکن مِن تمهيل بغيراجازت كي ومال كيث بر كاروز كم اتھوں ذيل مونے كے ليے نہيں بھيج سكتا۔" اس کے رونے اور گزانے کے باوجود سالار نہیں مجھلاتھا۔امامہ نے اپنے باپ سے فون پر بات کر کے اجازت لینے کی بای بھرلی تھی۔ مگراس فون کال نے سب کھھ بدل دیا تھا۔جو چیز سالا راسے نہیں ممجھا سکا تھاوہ اس فون كال ميس التم مبين نے مسمجھاوى تھى۔ ''یہ جو پچھ ہوا ہے تمہاری دجہ سے ہوا۔ تم جن لوگوں کے ساتھ جا بیٹھی ہوان ہی لوگوں نے جان لی ہے میرے دونوں بیٹوں کی۔ اور تم اب میرے گھر آنا جا ہتی ہو۔ قاتلوں کے ساتھ میرے گھر آنا جا ہتی ہو۔''وہ نہیا نی انداز میں ن خواتن والحدث 49 عولان والعدادة WWW.PAKSOCIETY COM ONLINE LIBRARY

چلانے اور اے گالیاں ویتے رہے تھے۔ "تم لوگ۔"اور "ہم لوگ" فرق کتنا برط تھا امامہ کویا و آگیا تھا۔ آج بھی۔اس سب کے بعد بھی اس غم کے ساتھ بھی اسے بچھتاوا نہیں تھا کہ اس نے دہ نہ بہبچھوڑ دیا تھا۔اسے یاد آیا تھا ایک باراس کے باب نے کہا تھا دہ ایک دن گڑگڑاتے ہوئے اس کے پاس آگر معافی مائے گی۔اور دہ آج بھی کرنے جارہی تھی۔ پر کیوں کرنے جارہی تھری

خون کارشتہ تھا۔ تڑپ تھی۔ وہ تھنجی تھی ان کی طرف۔ اب جب اے ان سے پہلے کی طرح جان کا خوف نہیں رہا تھا۔ پر خون کارشتہ صرف اس کے لیے کیوں تھا۔ تڑپ تھی تو صرف اس کو کیوں تھی۔ شاید تاس لیے کہ اس کے پاس ان لوگوں کے سواا ور کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ وہ پارگوگوں کے پاس تھے۔ اس کے پاس سالار تھا۔ لیکن وہ خونی رشتہ نہیں تھا محبت کا رشتہ تھا۔ خون جیسی تڑپ پریا ہونے کے لیے ابھی اس کو کئی سال چاہیے تھے نسوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں ماؤنف ہونے کے بادجووا ہے پہلی بارا حساس ہورہا تھا کہ جو تم اسے وہاں تھینچ کر

لایا تقاوہ عماس گھرمیں جاگر بچھتاوے میں بدل جاتا۔ ہاشم میں کی مزید کوئی بات سننے کے بجائے اس نے فون رکھ دیا تھا۔اس کے بعد وہ بلک بلک کرروئی تھی۔اس گھرمیں ادر اس دنیا میں اب اس کا خونی رشتہ کوئی نہیں رہاتھا۔اس گھرمیں صرف وسیم اس کا تھا۔اور وسیم جاچکا تھا۔وہا کے کھڑکی جو بچھوا ڑے میں کھلی تھی ٹھنڈی ہوا کے لیے۔وہ آند تھی کے زور سے بند ہوگئی تھی۔اب اس

كفركي كودوباره بهي شبيس كفلنا تفا\_

وہ سالار سکندر کے ساتھ واپس نیوبارک لوٹ آئی تھی۔وہ سچھ را تھا وہ تار ل ہورہی تھی 'آہت آہت آہت اللہ کھی ہوجائے گ ھی ہوجائے گ۔ پھ وفت لگنا تھا۔ ایا ہے ایس ایسی ایسا بھی تھی۔ گئی۔ گئی ایسا نہیں ہوا تھا دہاں موجود تنمائی نے اس المارے اعصاب کو ایک بار پھر مفلوج کرنا شروع کردیا تھا۔ سالار کی انجے ڈی کررہا تھا اور رات کو کہیں آٹھ نو بچے اس خقید کی اور اللہ کا کہ وہ وہ بارہ تھا۔ اس کو البی ہوتی تھی اور واپسی پروہ اتنا تھا ہوا ہو آتھا کہ ایک دو گھنے اُل دی دیکھ کر کھانا کھا کر وہ وہ بارہ تھا۔ اس کو البی ہوتی تھی اور تنمائی کا یہ اس بارہ چودہ گھنے آل کے دو گھنے اُل دی دیکھ کر کھانا کھا کر وہ وہ بارہ تھا۔ اس بارہ چودہ گھنے آل کی دو اس بھی اور تنمائی کا یہ وورانیہ سالارے گھر آجائے کے بعد اس کے معلوہ جو انہا تھا۔ ایک بیڈروم آئی لائی کی موجود تھی اور کھی اس کے علاوہ کو گئی گئی ہو گئی ہو گئی اور کھی سالا کے علاوہ کو گئی ہو گئی ہو گئی مشغلہ نہیں تھا۔ صرف و چنے کے علاوہ کو ٹی ٹی وی کہ اس تک کو کہ سالا کہ تھی ہو گئی گئی تھی ہو گئی ہو

وہ سارا دن اس حساب کتاب میں گئی رہتی تھی ۔وسیم اس کے ذہن سے نہیں نکلیا تھا وہ روز اپنے فون میں موجود اس کے اور اپنے میں سبعیز کوجو سینٹوں کی تعداد میں ہوتے بیٹھ کر بڑھنا شروع کرتی اور پھر کھنٹوں اس میں گزار وہی است وہ سینٹوں میں سبع اب جسے زبانی حفظ ہوچکے تھے 'لیکن یا نہیں خوداذتی کی وہ کون سیم بھی تھی ۔ جس پر بیٹھی وہ ہرروز ایک ہی کام بھی آئھوں کے ساتھ کرتی رہتی تھی۔ اسے دن میں کب کیا کھانا تھا اسے یا و نہیں رہتا تھا۔ اس کا ذہن جسے کی نے قید کردیا تھا۔ لاکھ کوشش پر بھی وہ اس پنجرے سے آزاد نہیں ہوتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کوشش نہیں کرتی تھی۔

يَدْ حُولِين دُالْجَدُ عُلَى 50 جُولا لِي 2015 ؟

دہ ہے پیاہ کو شش کرتی تھی اپنے ذہن کوان سب پیردل اور بیا دول سے مثابے کی۔وہ قرآن پڑھتی تھی نماز را هتی تھی۔ نگراس کے بعد دوو حشت کے اس جنگل میں ایک بار پھر پہنچ جاتی تھی۔ بری وجہ شاید بیر تھی کہ دہاں اس سے کوئی بات کرنے والا نہیں تھا۔ اٹھارہ 'اٹھارہ کھنٹے وہ کونگوں کی طرح چکتی بھرتی اپنے کام میکانیکی انداز میں كرتى تقى-سالار كهتا تقاوه پاكستان نون كركے وه پاكستان كس كو فون كرتى وه بير نهيں بيا باتھا وہاں كون تھا ايساجو ائے کام چھوڑ کر گھنٹوں فون پربات کر ہا۔وسیم کے علاوہ۔بات جہاں سے شروع ہوتی تھی پھروہیں آگر رک جاتی تقی ۔ اپنے وجود کے ناکارہ بن اور زندگی کی بے معنویت امامہ ہاشم نے جیسے اس دور میں محسوس کی تھی ہی سے سلے بھی نمیں کی تھی۔اس کا اپنا وجود اس کے لیے سب سے برا بوجھ بن گیا تھا۔اسےوہ کماں بھینک آتی اس کی تنهائی۔ وہی ڈیریشن۔ وہ آہستہ آہستہ ڈیریشن کی طرف جانا شروع ہو گئی تھی مور سالارا یک بار پھراہیے آپ کو بے عدیے بس مخسوس کرنے لگا تھا۔ وہ اس کے لیے کیا کر تا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ جس سے وہ پھر پہلے جیسی ہوجاتی۔وہ اپنی درک روٹین نہیں بدل سنساتھا۔وہ نیویا رک میں رہ رہے تھے ادر ان کے جواخراجات تھے انہیں بورا کرنے کے لیے اسے کام کرنائی تھا۔وہ لی ایج ڈی کررہاتھا۔اسے گھنٹوں لائبریری میں بیٹھنا پڑتا تھا اپنی رہیںج ستر کے اوروں یہ کام بھی تنیں چھوڑ سنا تھا۔ چووہ کھنٹے تک اپنے کاموں اور سفرسے خوار ہونے کے بعدوہ تھکا ہارا گھر آنے پر بھی امامیہ کے کہنے پر کہیں بھی علنے کے لیے تیار رہنا تھااور کمیں نہیں تولیار منٹ کے باہرارک تک کیک وہ اس ہے کمیں جانے کا کہتی ہی منیں تھی دہ اس سے معمول کی گیے شب کرنے کی بھی کو شش کر یا تھا۔ مگردہ چند جملے بول کر جیب ہوجاتی تھی بموں جیسے اب وہ سالارے مزید کیابات کرے اسے میں سمجھ میں نہیں آ یا تھا۔ ہونے والی اولا وجوان کی زندگی کا

شادی کے بعد سب سے برا داقعہ تھا۔وونوں ہی کے لیے جیسے غیراہم ہوگیا تھا۔وونوں کی سمجھ میں ہی تہیں آیا تھا كرده بنتج كے بارے من بحی بات كريں توكيا بات كريں۔ چند جمان كے بعد ان كيان اس كے بارے ميں بھی بات كرنے كولفظ سي رہتے تھے۔

تىلى ولاسا اورول جوئى كے ليے سالار جوكر مكنا تھا كرچكا تھا۔ وہ اب وسيم كے بارے ميں كسى سے بات ہى

وہ مجسورے کر ہے اس کیارے میں سوچتے ہوئے لک اور رات کوجب کروایس آنے کے لیے ثرین میں بیشانوبھی اس کے بارے میں سوچ رہا ہو تا تھا۔ امری دینی کیفیت نے جیسے اس کے اعصاب شل کرنے تمروع كسير تصر جرل كيدائش من ابني بهتوت تفااوروه اساس جنم سے نكالناچا بتا تفاجس مين وه بروفت

سائیکارست اس کی پریکنینسی کی وجہ سے اسے تیزووا کیں نہیں دے رہے تھے مگراس کا خیال تھا با قاعدہ علاج کے بغیردہ بہت جلد نار مل نہیں ہو سکتی تھی۔ فیملی کا خیال تھاوہ اگر اسے ساتھ لے جانے ہے۔ بجائے کچھ دیر پاکستان میں ان کے پاس رہنے دیتا تو وہ اب تک نار مل ہو چکی ہوتی ۔ وہاں فیملی سپورٹ ہوتی ذہن اور ول کو بملانے کے لیے دوال کے لیے بہت کھ کرسکتے تھے۔ سات سمندریار بیضے دواس کے لیے کیا کرتے۔ سالار کوان کی بات بھی ٹھیک لگتی تھی لیکن وہ امامہ کے بارے میں خائف تھا کہ اسے اکبلا پاکستان چھوڑ جانے پروہ کسی نقصان کاشکارنه ہوجائے کیکن جو کچھ اب ہورہا تعادہ بھی اس سے برداشت نہیں ہویا رہاتھا۔ اس کے مبرکا پانہ لبرین ہونے سے پہلے جو ایک رات امامہ نے ۔ کہاتھا۔

''کیوں؟''سالار کواپناسوال خود ہے تکالگا۔ وہ بہت دیر جپپ رہی نمیوں جیسے اپنے الفاظ جمع کر رہی ہو پھراس نے جو کہانھااس نے سالار کا دہاغ بھک سنے اڑا روسی۔ ''کل میں نے وسیم کو دیکھا ۔۔۔ وہاں کچن کاؤنٹر کے پاس وہ انی لی رہاتھا ۔۔۔ دودن پہلے بھی میں نے اسے دیکھاتھا' دہ اس کھڑی کے سامنے کھڑا تھا ۔۔۔''بات کرتے ہوئے اس کی آوا زبھڑائی اور وہ شاید اپنے آنسوؤں پر قابوپانے کے " بجھے لگتا ہے میں کچھ عرصہ اور یسال رہی توپا گل ہو جاؤں گی۔ یا شاید ہونا شروع ہو چکی ہوں لیکن میں یہ نہیں اس نے چند لمحول کے بعد دوبارہ بایت کرنی شروع کی تھی۔وہ آگر داہیموں کا شکار ہو رہی تھی تووہ اس بات سے وانف بھی تھی اوراس سے فرار جاہتی تھی تو یہ جیسے ایک مثبت علامت تھی۔ "تھیک ہے "ہم والیں جلے جاتے ہیں مجھے صرف چند ہفتے دے دوسب چھے وائنڈ اب کرنے کے لیے۔" حمالا رہے جیسے تحول میں فیصلہ کیا تھا۔اس کا چروو ب<u>کھتے ہو</u>ئے امامہ نے تفی میں سرملایا۔ "م فی ایج وی کرد ہے ہوئم کیے میرے ساتھ جاسکتے ہو؟" ''میں بیا آنچاڈی جھو ڈردوں گا۔۔۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ضروری نہیں ہے۔۔۔ تم اور تمہاری زندگی ضروری ہے۔'' سالار نے جوابا ''اس سے کہا 'کچھ کہنے کی کو مشقی میں انامہ کی آواز بھرائی دو کمہ نہیں بائی۔ اس نے دوبارہ یو لئے کو مشتی کی افراد آئی بیارہ وطک طک کریں زگر تھے۔ کی کو سٹس کی اور اس باروہ بلک بلک کررونے کی تھی۔ ں دونہیں تم ساتھ نہیں آو کے ۔۔ یہ گیوں ضروری ہے کہ ساری زندگی تم قرمانیاں ہی دیے رہومیرے لیے ۔۔۔ اب بی ایچ ڈی جھوڑو۔۔ اینا کیریئر چھوڑو۔۔ تمہاری زندگی ہے۔ لیمتی ہے تمہارا وقت مم کیوں اپنی زندگی کے اتنے سالارنے بیچھ کہنے کی کوشش کی محو کی اور موقع ہویا تو اس کا اعتراف اس کو خوشی دیتا 'کیکن اب اسے تکلیف، مورای می ووروت، موسے اس طرح کمدرای میam not suitable for you" الميں جتنا سوچتی ہوں بچھے ہی احساس ہوتا ہے تہمارا ایک برائٹ فیوچر ہے تم زندگی میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو لیکن میراوجود تہماری ترقی کے راستے میں رکادٹ بن کیا ب بجصاصا برم مو تا ہے كہا الم بار ميرى دجہ سے تمہيل بريشاني افعانى برتى ہے۔" وہ جیب جاب اس کا چرود کھ رہاتھا۔۔۔ دہ رور ہی تھی اور پول رہی تھی۔اور وہ جاہتاتھاوہ اور روے اور لولے۔۔ دہ غبار جواس کے اندرے جھنتاہی شمیں تھاوہ کسی طرح تو حصے۔ ' دمیں تم سے بہت شرمندہ ہول الیکن میں ہے بس ہول میں کوشش کے باد جود بھی اسے آپ کوناریل نہیں کریا رہی...اوراب بیداب دسیم کودیکھنے کے بعد تومیں اور بھی...اور بھی۔"وہ بو گتے بو گئے رک گئی صرف اس کے آنسواور جيكيال تفيس جو سيس همي هيس. 'سالار 'تم بهت الجھے انسان ہو ... بہت التھے ہو تم بہت قابل ہو .... تم مجھ سے بہتر عورت ڈیزرو کرتے ہو ... Im a worthless woman I m a nobody حمہیں ایک عورت ملنی چاہیے جو تمہارے جیسی ہو ..... تمہیں زندگی میں آگے بردھنے میں سپورٹ کرے .... خواتن دایج ه 201 جولالی 2015 ؟

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



میری طرح تمهاری بیاوی کی بیری ندین جائے۔" "اور سبب کھی تم آج کمہ رہی ہوجب ہم اپنا بہلا بچہ expect کررہے ہیں…؟" " مجھے لگتا ہے یہ بچہ بھی مرجائے گا۔ "اس نے عجیب بات کہی تھی… سالار نے اس کاہاتھ پکڑنے کی کوشش اس نرایتہ خھڑالیا کاسنے ہاتھ چھڑالیا۔ " تم کیول اس طرح سوچ رہی ہو ۔۔ اسے بچھ نہیں ہو گا۔"سالار بتا نہیں کس کو تسلی دینا چاہتا تھا لیکن اس ایرت می این مالت قابل رخم بورن تھی۔ وقت امامہ سے زیادہ اس کی اپنی حالت قابل رخم بورن تھی۔ "تم بس مجھے پاکستان بھیج دو۔"امامہ نے اس کی بات کے جواب میں بچھ نہیں کما تھا۔اس نے ایک بار پھرون سطالبه و جرایا تھا۔ "میں تمہیں اسلام آباد نہیں بھیجوں گا۔"سالارنے دوٹوک انداز میں کہا۔ "میں دہاں جاتا بھی نہیں چاہتی بجھے سعیدہ امال کے پاس جاتا ہے میں دہاں رہ لوں گا۔"دہ اس کی بات پر حیران مواقعا۔"سعیدہ امال نہیں تم ڈاکٹر صاحب کے پاس چلی جاؤ۔ اگر دہاں رہنے پر تیار ہو تو میں تمہیں تھیج دیتا ہوں " " فلمک ہے جھے انہیں کے پیس بھیج دو-" وہ ایک لمحہ کے بھی تامل کے بغیرتیار ہو گئی تھی۔ "اگر تم وہاں جاکر خوش رہ سکتی ہوتو تھیک ہے میں متہیں جینے دیتا ہوں والیں کب اوگی ؟ " وہ پہلا موقع تقاساری گفتگومیں جب امامہ نے اس سے نظر ملائی تھی ۔۔ بیدل بس خواری کانام ہے عزت بول ا تارکر رکھتا ہے جسے عزت کوئی نے بی نہیں ۔۔۔ بے عزتی کواننا معمولی کردیتا ہے کہ انسان آنکہ میں پائی بنا کر دکھنے لگیا ہے ۔۔۔ پی جانے لگتا ہے۔ وہ بیاری دنیا کواپنی تھو کر پر رکھنے والا مرد تھا اور رسی ڈالی تھی تواللہ نے اس کے مگلے میں محب کی رسی ڈالی تھی ۔۔ رسی تھی زنجیر نہیں تھی لیکن بیری ہے زیادہ بری اور کڑی تھی۔ المامہ کولگا تھاوہ اس سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی اور نظریں ملاکے کرنا ہی کیا تھا۔ کچھے کہنے کے کے لفظ ہی نہیں تھے ہے جو بھی گلے تھے اسے اپنی ذات سے تھے ۔۔ سماری خامیاں ایسے اندر تھیں۔۔ سالار کووہ جیے برقتمتی کے اس بنگل سے آزاد کردیتا جاہتی تھی جس میں وہ خود سالوں سے بھٹسی ہوئی تھی اور شاید پھنساہی رسنا تھا اے ۔۔۔ اس کی ہے لوٹ ۔۔ ہے مول محت کاوہ اتناصلہ تو دیتی اسے کہ اس بدقتہ میں ایسے نہ تھے ہیں "وإيس آجانا-"ال كالمي خاموشي كوسالاري مخقرزبان دي تقي ... معوره نهيل تفامنت تقي ... خواهش نمیں تھی ہے بنی تھی ... جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی ... امامہ نے اس کی بات خاموشی سے من کرخاموشی سے ہی وہ ایک ہفتے کے بعد پاکستان واپس جلی آئی تھی اور جیسے کسی قیدے جھوٹ آئی تھی۔امریکیہ سے واپس آنے ے پہلے وہ گھریس بردی ہوئی این ایک ایک چیزوہاں سے مٹا آئی تھی یوں جیے رگزر گڑ کرسالار کے گھراور زندگی سے اپ وجودادریاددل کے سارے نقوش کو منادینا جاہتی ہو۔۔ جسے سالار کی زندگی کو ہراس نحوست سے پاک صاف
کر دینا جاہتی ہوجو اس کے ساتھ اس کے گھراور زندگی میں واخل ہوئی تھی۔
وہ والیس نہ آنے کے لیے جارہ ہی تھی سالار کو اس کا حساس اس کی ایک ایک حرکت سے ہورہا تھا لیکن وہ پھر بھی اسے درینا چاہتا تھا۔ اگر فاصلہ اور اس سے دوری اسے صحت یاب کر سکتی تھی تو وہ چاہتا تھا وہ دورہ وجائے لیکن ٹھیکہ ہوجائے۔ چار مینے اور گزرتے تو ان کی اولاداس دنیا میں آجاتی اور وہ اس کی بقابھی چاہتا تھا اور وہ اپنی ہی جو بھی اس کے دجود میں ہونے گئی تھی۔ وہ ڈیر پیش اہامہ کے وجود سے جیسے اس کے دجود میں ہیں جاتیا تھا اجواب آب تا ہمت آب ہونے گئی تھی۔ وہ ڈیر پیش اہامہ کے وجود سے جیسے اس کے دجود میں ہمت بھی جاتیا تھا اجواب آب تا ہمت آب ہونے گئی تھی۔ وہ ڈیر پیش اہامہ کے وجود سے جیسے اس کے دجود میں ٠٤٤٥١٥ الك ١٥١٥ ١٤٤٥ على ١٤٥٥ الك ١٤٥٥ الك ONLINE LIBRARY

رانسغرہو نے لگا تھا۔
جس شام اس کی فلائٹ تھی وہ ایک بار پھردل گرفتہ ہورہا تھا ... اسے لگا تھا اب وہ کمرٹو مجے والا تھا جواس نے برئی مشکل سے بنایا تھا ... امامہ بھی خاموش تھی گرہا نہیں سالار کو کیول وہ پرسکون گئی تھی ... پرسکون ... مطمئن خوش وہ اس کے چبرے کی کتاب براس دن یہ نہیں پڑھنا جا ہتا تھا۔
در مت جاؤ۔ "وہ لیکسی کے آنے پر اس کا بیک اٹھا گر بیٹہ روم سے لاون بچ میں لایا تھا۔ وہ اپنا ہنڈ کیری تھینچتے ہوئے اس کے چیچے آئی تھی ادر اس نے ہینڈ کیری بھی دو سرے سامان کے ساتھ سالار کو تھانے کی کوشش کی تھی جب سالار نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس نے خلاف توقع ہاتھ نہیں کھینچا تھا جس کر ہے تھوں میں رہنے ویا تھا۔ بہت دیر سالاراس کا ہاتھ یو نئی بکڑے در تھا تھا۔
دیا تھا۔ بہت دیر سالاراس کا ہاتھ یو نئی بکڑے در تھا پیراس نے بہت والے گئی ہے۔ اس کے ہاتھوں میں رہنے دیا تھا۔ بہت دیر سالاراس کا ہاتھ یو نئی بکڑے در تھا پیراس نے بہت والے گئی ہے۔

'جب سالارنے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس نے خلاف توقع ہاتھ نہیں کھینچا تھا اس کے ہاتھوں میں رہنے ریا تھا۔ بہت در سالاراس کا ہاتھ یوننی پکڑے رہاتھا پھراس نے بہت دل کر قتی ہے اس کا ہاتھ چھوڑویا تھا۔ وہ كس المدے ساتھ آيا تھا۔ اس تيدے آزاد مونے كے بعد بھى اسے بے قرار كر مار باتھا۔ كى سال بعدوه ایک بار پھرڈاکٹر سبط علی کے کمریناہ کے لیے آئی تھی۔اوراے اس بار بھی بناہ مِل تئی تھی۔ڈاکٹر صاحب اور اس کی بیوی اس کی دہنی حالت ہے واقف تھے اور دہاں این کے پاس آگر کم آزیم کھے دنوں کے لیے امامہ نے یونہی محسوس کیاتھا جیسے وہ کسی قید تنهائی سے نکل آئی تھی ۔۔ تکریہ کیفیت بھی وقتی تھی۔وہ جس سکون کی تلاش میں تھی وہ سال جھی سیس تھا۔۔ بے چینی اور بے قراری بہاں بھی دیں ہی تھی اور ڈاکٹر سبط علی ان بیوی اور سعیدہ امال کی ت بھی اس کے لیے مرہم ثابت نہیں ہویا رہی تھی۔ سالاراسے روز فون کر تا تھا بھی وہ کال ریسیو کہتی بھی میں ۔۔۔ بھی وہ اس سے کمی بات کرتی تھی تخقریات کر کے فون رکھ دی وہ پاکستان آکر بھی کسی ہے را بطے میں اسے اس سے میں تھی۔ کسی سے بات نہیں کرنا جا ہتی تھی۔ کمی کے مقصد خوش گیبیاں جن گی وہ عادی تھی ۔۔ فرق آگر صرف ر انتقانویہ کہ یمال دہ ایندی ہے اور وقت پر اچھا کھانا کھانے کی عادی ہو گئی تھی جمیونکہ یہ اس کی مجبور تی تھی ڈاگٹر مساحب اور ان کی بیوی اس کا خیال رکھتے تھے اور اننا خیال رکھتے تھے کہ تبھی بھی اسے احساس جرم ہونے لگانا کہ اے ان کے اس نتیں آنا جا ہے تھااس نے اس بردھانے میں ان کی ذمہ داری بردھادی تھی۔ تبانہیں کتنے دن تھے جو اس نے اس طرح کزارے تھے ۔۔۔ ہوتے جا گئے یا پھر بھی وہ کھر ہے بے مقصد نکل یراتی .... درا کیورے ساتھ گاڑی میں ادر سارے شہر میں گھومتی پھرتی ... چلتی ہوئی گاڑی ہے نظر آنےوالے منظر اس كے ذائن كود تى طور پر منكادية تھے اس كى سوچ كواس كى زندگى سے دو سردن كى دندگى يہ لے جاتے تھے۔ وہ بھی ایک ایسان دن تھا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ گھرے نگلی تھی اور سرکے ساتھ سوک پر جانے جلتے وہ شہر سے ای با ہرنگل آے تھے۔ ایک ملہ کاری رکوا کروہ نیج اثر آئی تھی اور نہر کے ساتھ سبزے پر نہر کے باتی پر بہتی بے كارچيزوں كوديكھة ديكھة وواس كے ساتھ چلنے كلى تھى يول جيسےوه بھى يانى پر بہنے والى كوئى بے كارچر تھى ، پتانہيں وه كتى دىر چلى راى تقى پھرايك جكه كھڑے ہو كربتے ہوئے پانى كوديكھنے كئى ... كھنے در ختوں كى مھالم كى چھاؤں میں موسم سرامين نهرمين بهتابهوا وهياني برسابت كياني كاطرح تيزر فآر نهيس تقائنه بحلاني اتنازياوه تفاقيكن أس تسجوه اسے عجیب انداز میں اپی طرف کھنے رہاتھا مول جیسے وہ اسے اسٹاندر ارتے کے لیے پکار رہا ہو پید انحوں کے کے دواس خنگی کو بھی بھول کئی بھی جواس کے سویٹراور شال کے باوجوداس کے جسم کوشل کرنے کئی تھی۔ نسر کے ردنول کناردل پر لگے ہوئے اونچے لمبے در خت ہوا سے ملتے توان کے پتول سے سورج کی گرنیں چھن چھن کوئمر کیانی برپر تیں۔ گفلہ بھرکے کیے اسے روشن کر تیں غائب ہوجاتیں۔
بس صرف ایک لمحہ تھا جس نے اس سے کہا تھا کہ اسے اس بانی میں ارتاجا ہیں۔
ینچ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم برمعاویت کمی عورت کی آواز پروہ ٹھنگ کئی تھی۔
"یہذرا کھا تو ہز مواوے میرے ساتھ بنی!"

يَدْ خَوْلِين دُالْجَسَّ عُلْ 54 جُولا في 1015 أَيْد

وہ ایک ستر'اسی سالہ دہلی تیلی سانولی رِنگتِ اور جھرپوں ہے بھرنے چرے والی ایک بو ڑھی عورت تھی۔ جو پیر ایندھن کے لیے وہاں در حتوں کی گری ہوئی خٹک لکڑیاں چننے کے بعد اب اسے ایک جادر نما کپڑے میں باندھنے اس کرنے د کی کوشش میں اسے مخاطب کریر ہی تھی وہاں دور دور تک ان دونوں نے علاوہ کوتی نہیں تھا اور وہ بھی کب اور کمال سے یک دم نمودار ہوئی تھی امامہ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوا۔ اس نے پچھ کیے بغیر نہر کے کنارے سے ہنتے ہوئے اہاں کی طرف قدم برمعادیہ ہے تھے۔ گھا اتنا برما بناتھا کہ اسے یقین تھا کہ وہ بوڑھی عورت بھی بھی اس تھے کو سربر نہیں اٹھایائے گی ۔ لیکن آس بردھیانے امامہ کی مددے بردے آرام ہے وہ کھیا سربر اٹھالیا تھا۔ " ذرا میری بکری کی رہتی مجھے پکڑاتا۔"اس بو ڑھی عورت نے اب دور ایک درخت کے دائمن میں آگی کھاس جرتی ہوئی ایک بکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امامہ سے کماتھا 'امامہ کوایک کیجے کے لیے تامل ہوالیکن پھراس نے جاکر تھوڑی بہت جدوجہ ہے بعد اس بکری کی رہی پکڑہی لی تھی۔ ''آبِ جِليں مِن سِاتھ چلتی ہون کماِں جاتا ہے آپ کو ؟'' ا مامہ کو خیال آیا تھاکہ وہ استے بڑے لکڑیوں کے گھڑ کے ساتھ بکری کو کیسے تھا ہے گ۔ " بی سے بہال آگے ہی جانا ہے اوھر سراک پار کرکے دو سری طرف۔ بہوڑھی عورت نے سرے سزے سے نكل كرسرك طرف جاتے ہوئے ہاتھ كے اشارے سے اسے سمجھایا تھا۔ ا مامہ مکری کی رئتی تھینجتی ہوئی جیب جاپ اس عورت کے بیچھے چل پڑی تھی'جس کے پاؤل تھے تھے اور ایز مان اکر دری اور پیدل قبل جل کر بھٹ تھی تھیں اللہ اونی جرابوں کے ساتھ بہت آرام وہ کورٹ شوز سنے ہوئے جی اس کے باوجودوہ اس بوڑھی عورت کی سبک رفتاری کا سامنا نہیں کریارہی تھی جو بول جل رہی تھی جیسے ٹاکٹزے فرش یا کسی مخملیس قالین پر جل رہی ہو۔ ے تا سرے قرش پارٹی ملیس فایس ہی ہو۔ سروک پار کرتے ہی آمامہ کودس بیس کے قریب وہ جھگیالِ نظر آگئی تھیں 'جنہیں امال اینا گھر کمیہ رہی تھی وہ جھکیاں بس مینٹوں پر مشمل نہیں تھیں۔لوگوں۔نے اپنی جھگی کے گرد سرکنڈوں کی دیواریں کھڑی کر کر کے جیسے احامطے سے بنا کیے تھے جن کے فرش کو مٹی اور گارہے سے لیمیا ہوا تفاہوہ کچھ مامل کے ساتھ ایسی ہی ایک جھگی کے احاطے میں بکری کی رسی بڑے اس کے پیچھے چلتی ہوئی داخل ہوئی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے احاطے کے ایک کونے میں سربرلادا ہوا کھرا تاریجہ کا تقااور بھردونوں ہاتھ کمربر رکھے جے اس نے گرے سانس لیتے ہوئے اپنی سائیں بحال کی تھی۔ بھری تب تک امامہ کے ہاتھ ہے رہی چھڑا کر سركندوں كى ديوار كے ساتھ اس جگہ بھے تى تھى جياں اسے باندھا جا تا تھا اور جمال زمين پر چھ مرجھائى ہوئى کھاس پھوٹس بڑی تھی وہ آب اس پر منہ مارنے کلی تھی۔ احاطے کے ایک دو سرے جھے میں مٹی کے ایک چو لیے پر مٹی کی ایک ہنڈیا چڑھی ہوئی تھی جس سے اٹھنے دالی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی محاطہ رو بہلی دھوپ سے روشن اور گرمایا ہوا تھا۔ وہاں نہروالی ٹھنڈک نہیں تھی ایک آسودہ ی حرارت تھی۔وہ جیسے کسی گرم آغوش میں آگئی تھی۔ بو ڑھی عورت تب تک لکڑیوں کا گٹھر کھول کڑا س میں ہے چھ لکڑیاں نکال کرچو لیے کی طرف آگئی تھی۔ کھڑی کیوں ہے اب تک ... بیٹھ کردم تولے ... میری خاطر کتنا چلنا پڑ گیا تھے ... میں نے کہا تھی تھا میں لے جاتی ہوں بمری کو ۔۔ میراتو روز کا کام ہے ۔۔ پیدا ہوتے سے کرتی آئی ہوں محنت مشقت ۔۔ پر تو تو شهر کی اس نے کہتے ہوئے جو لیے ہے کچھ فاصلے ریزی ایک جو کی کوجسے اس کے لیے آگے کھے کا دما تھا۔ التن والخلط 56 جولاني 2015 في WWW.PAKSOCIETY COM ONLINE LIBRARY

المامه اس کے کتے ہوئے آگے برمہ آئی تھی۔اس کا خیال تھا بوڑھی عورت نے اس کی بات نہیں سنی ہوگی کیکن دہ بوڑھی عورت بنس بڑی تھی۔ "بس جمعے مشقت نہیں گئی تجمعے گئی ہے ' بی تو فرق ہے ۔۔۔ پر تیرا قصور نہیں سارا فرق جوانی کا ہے ۔۔۔ جوانی میں ہرچیز مشقت گئی ہے۔۔ برحملیا خووالی مشقت ہے کہ باقی مشقتیں چھوٹی بنادیتا ہے۔" میں ہرچیز مشقت گئی ہے۔۔ برحملیا خووالی مشقت ہے کہ باقی مشقتیں چھوٹی بنادیتا ہے۔" اس عورت نے اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر کہا تھا امامہ اس کا چروو یکھنے گئی تھی دہ اس معلمے اور اس جگہ رہنےوالی عورت سے الی بات کی توقع نمیں کرسکتی تھی۔ " أب يرم لكهي جي ؟" وه يوجه بغير مهيل ره سكي-"بهت زیاده-" وو عورت اس بار بھی چو لہے ہی کی طرف متوجہ تھی اور اس بار بھی اس نے بات بنس کرہی کہی تھی گر کہے میں تمسخرتماایے لیے ۔ جوامامہ تک پہنچ گیا تھا۔امامہ نے ایکلاسوال نہیں کیا تھاوہ اب اس ہانڈی اور چو کہے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی جس کے پاس وہ بو رحمی عورت بیٹی تھی کینوں سے بیٹے مٹی کے جو لیے پر رکھی ر مسى ہوئى پرانى منى كى ہنديا۔ ميں ساگ اپنيانى ميں كل رہا تھا۔ اس بوڑھى عورت نے نہر کے كنار بے جنى ہوئى جھاڑیاں توڑ توڑ کرچو لیے میں چینکنا شروع کر دیا۔ وہ آگ کو اس طرح بھڑ کائے رکھنے کی کو عشق تھی۔ المدمنى كے ليے ہوئے كرم فرش ير چو ليے كے قريب آكر بين كئي تھی۔پاؤں سے جرابيں اور جوتے الاكراس نے ایج سرداور سوج ہوئے بیروں کودھوپ سے کرم فرش پرجسے کھ حدت پنجانے کی کو سٹس کی تھی۔ ا ال اس عمر من بھی بنجوں کے بل جیتھی لکڑیوں کو بوڑ مروز کر جو کے میں جھو تک رہی تھی۔ آگ میں لکڑیوں کے ترفیخ اور جیخے کی آوازی آرہی تھیں۔وہ ساگ کی انڈی سے اٹھی بھاب اور اس میں پڑتے ابال ویکھتی رہی ۔ "أدى كياكر مام تيرا؟"ووامال كاس اجانك كيے بوئے سوال برجو كى بھرردروائى۔ الماريات ؟ "اس نے جھے ياد كرنے كى كوشش كى تھى پھركما۔ "كام كر تاہے۔" و کی کام کر باہے ؟ ال نے پیمرو جھا۔ "يا بركام كرياب-"ووساك كوديكھتے ہوئے بربردائي۔ وردس میں ہے جو وقعی عورت نے جوابا "کما۔ وہ بھی اب اس کی طرح دمن پر بیٹھ کئی تعی اور اس نے اینے گھنوں کے گرداس کی طرح بازولیٹ لیے تھے۔ ''ہاں پر دلیں میں ہے۔ ''وہ اسی طرح ساگ کوو <u>مکھتے ہوئے یونی</u> " الوالوس كياس بي الدالول كياس " "میں کی کے پاس نمیں ہوں۔"ساگ پر نظری جمائے اس نے بے ربط جواب دیا۔ "آدی نے گھرے نکال دیا ہے کیا؟"اس نے چونک کراس عورت کا چرود یکھا۔ " كُورُور كَ إِنَّا مِي كِياً؟" د دسکون کمیں نہیں ہے۔ "وہ اس عورت کا چیرہ دیکھنے لگی۔ ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

''توجوچیزدنیا میں ہے ہی نہیں اسے دنیا ئیں کیا ڈھؤنڈ تا؟''اسٹے چیرت سے اس عورت کور یکھا۔وہ گری ہات تھی اور اس عورت کے منہ سے من کراور بھی کمری کلی تھی اسے جو اس جھکی میں بیٹھی آگ میں لکڑیاں جھو نک میں تھر ' پھر ہندہ رہے کیوں دنیا میں آگر بے سکون رہنا ہے؟ 'وہ اس سے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہتی تھی جو اس نے ت و تو پھر کہال رہے؟" لکڑواں جھو نکتی اس عورت نے ایک لحظ کے لیے رک کراسے دیکھتے ہوئے ڈائر بکٹ پوچھا'وہ کھ لاجواب ہوتے ہوئے دوبارہ ساگ کو دیکھنے گلی۔ " تيرا آدي كمتانهين وابس آنے كو؟" '' بہلے کہتا تھا۔اب نہیں کہتا۔ "اس نے خود بھی لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے گھڑے کرکے آگ میں پھینکنے "بعاره اكيلابويان؟" واک کی سے کے لیے تھی۔ "ہاں۔"اس نے اس بار دھم آواز میں کہا۔ وہ بور می عورت اب پلاسٹک کے ایک شاہر میں براہوا آٹاایک تھالی میں ڈال رہی تھی۔ "تو اکیلا جھوڑ کر آگئی اے ؟" دھوپ میں بڑے ایک گھڑے ہے ایک گلاس میں بیانی نکا لتے ہوئے امال نے جيے افسوس كيا تھا۔وہ بے مقصد آگ ميں لكرياں تھينگي رہي۔ " بحصب پیار تمیں کر ماتھا؟" وہ ایک لیے کے لیے ساکت ہوئی۔ القا-"اس كي آواز بي حديد هم محي-"خیال نہیں رکھتا تھا؟" ساگے اٹھتی بھاپ اس کی آنکھوں میں اترنے کلی تھی اے برے ہو تھے کے بعد يانتيل كياكيا ماد آما تھا۔ "رهمانها-" آدازادر بهي دهم مو گئي تهي-المال اب اس کیاں بینی اس تقالی میں دوروٹیوں کا آٹاکوندھ رہی تھی۔ " رونی کیرانمیں ویتا تھا؟ اس فے جاورے اپنی آسمیں رکزیں۔ '' دیتا تھا۔ ''وہ اپنی آواز خود بھی کمشکل من یائی تھی۔ ''توئے پھر بھی جھو زورا سے بھوٹے بھی اللہ ہے بندے والا معاملہ کیا اس کے ساتھ۔ سب کھے لے کر بھی دور نہ اس سے '' المال نے آٹا گوندھتے ہوئے جیسے ہنس کر کما تھا۔وہ بول نہیں سکی تھی۔بولنے کے لیے پچھے تھا نہیں۔ پلکیں بيمكي بغيروه صرف المال كاجبرود يلهمتي ربي مجھے یہ ڈر بھی شیں لگاکہ کوئی دو سری عورت لے آئے گاوہ؟" رنيين-"اسبار آڻا گوندھة المال نے اس كاجرود يكھا تھا۔ یں۔ اس موری ویرے اس سے جو اس میں اس کے اس کی جیب نے امال کو جیسے ایک اور سوال سے جے بیار نہیں ہے اس کے جیسے ایک اور سوال ریا۔ "بہی بیار کیاہے؟" آنکھوں میں سیلاب آیا تھا۔ کیا کیا یا و نہیں آگیا تھا۔ د کیاتھا۔ "اس نے آنسووں کو بہنے دیا تھا۔ "پھر کیا ہوا؟" ال نے اس کے آنسووں کو نظرانداز کردیا تھا۔ المختلف 38 - جوالي = ١٠٠٠ ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY RSPK PAKSOCIETY.COM FOR PAKISDAN

دونہیں ملا۔ "مرجھ کائے اس نے آگ میں کچھ اور لکڑیاں ڈالیں۔ "لانتسى يااس نے جمور ديا ؟"اس كے منہ ميں جيسے ہرى مرج آئى تھى-"اس نے جھوڑ دیا۔" پتانتیں ساگ ہانڈی میں زیادہ پائی چھوڑ رہا تھا۔ یا اس کی آنکھیں 'پر آگ دونوں جگہ «پیار نمیں کرِ ناہوگا۔ "کمال نے بے ساختہ کما۔ '' بیآر کر آفعالیکن انظار نہیں کر سکتا تھا۔ ''اس نے ہا نہیں کیوں اس کی طرف سے صفائی دی تھی۔ ''جو پیار کر آئے وہ انظار کر ماہے۔ ''جواب کھٹاک سے آیا تھا اور اس کی ساری وضاحتوں 'ولیلوں کے پر نچے اڑا گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے نہیں تھی 'یا پھر شاید ہنتے ہوئے روئی تھی۔ کیا سمجھا دیا تھا اس عورت نے جو دل وہاغ کمی سمجہ رند سے بیشنہ سے بیشنہ مجمى سمجمانتين سكية تضايي "اس آدى كى وجه سے كمر جمور آئى اپنا؟"كالسنے بھر يو جھا۔ " نہیں ۔ بب بیال بے سکونی تھی جھے اس کیے آئی۔ "اس نے بھیلے ہوئے چرے کے حاتھ کما۔ "كياب سكوني تفي ج"وه برستى أتكهول كيسا تقية الى حي-الان جیب جاپ آٹاگوندھتی رہی اس کے خاموش ہونے پر بھی اس نے کچھ نہیں کمانھا۔ خاموشی کا وہ وقعہ برطا طویل ہو کیا تھا۔ بے عد طویل امال آٹاگوندھنے کے بعد رکھ کرساگ میں ڈوئی چلانے کی تھی۔ وہٹا تکوں کے گرد البید البید کا کھا۔ تکھے۔ یا نولینے ساک کو گلتے دیکھتی رہی۔ "دہاں نمر کے کنارے کیوں کھڑی تھی؟"امال نے یک دم ساگ کو نتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس نے سر اٹھاکرامال کو یکھا۔ ''بہت بردل ہوں اماں ۔۔ مرنے کے لیے نہیں کھڑی تھی۔'' نم آنکھوں کے ساتھ اس نے جیسے کھاکھولا کر ہنستے ہوئے اس بوڑھی عورت سے پوچھاتھا ؟ ہے جیسے اب مجھ میں آیا تھا وہ وہاں ہے اسے یہاں تک کیوں لے آئی تھی۔اس کے ہننے پر جیسے وہ بھی مسکرائی تھی اس کے خته حال بوسيده وانت د كه تص '' دلین تو تو برای ساور ہے۔ میں نے بردل سمجھا۔ تُوتومیرے ہی بہادر ہے چر۔ اور در میں کو کھیرے لائی '' نہیں' آپ سے بہادر تو نہیں ہوں میں میں تو بے حد کمزور ہوں۔ اس بری ہے بھی کردر جس کو کھیرے لائی مول- ١٠٠ مامه بي كما تفا-ال - "المديد الما العام والخصيرا في مولي والى اولاو كا بھي خيال نہيں آيا؟ پيار نہيں آيااس پر؟"اس كي آنکھيں ايك بار پررسے لکي ''کوئی اس طرح گھر' آوی چھوڑ تاہے جیسے تو چھوڑ آئی۔ مرجاتے ہیں بڑے بڑے پیارے مرجاتے ہیں ئر کوئی ایک بیارے کے مرنے پر باقیوں کو چھوڑ دیتا ہے؟'' برشتی آنکھوں کے ساتھ امامہ نے اس کی باتیں سنیں وہ وہی کھھ کمہ رہی تھی جواس سے کوئی بھی پوچھتا کوئی بھی کمہ دیتا مگروہ تھی کو وہ جواب نہیں دیتی تھی جواس نے اس وقت اس عورت کو دیا تھا جس ہے اس کی جان بھان تک نہ تھی۔ بعض دفعہ انسان دل کا وہ بوچھ جواپنوں کے سامنے اِلگانہیں کر ناغیروں کے سامنے کر دیتا ہے۔ وہ بھی وہاں جہاں اسے لفین ہووہ راز دیار ہے گا۔ بھی نکل کر نہیں آئے گا۔ ''میں اب کسی سے بیار نہیں کرنا جاہتی اماں۔'' بو رُھی عورت نے ساک کا دھکنا اٹھا کر پھرڈو کی جلائی۔ " مجمع لگتا ہے جس سے بھی میں پیار کرتی ہوں وہ مجھ سے چھن جاتا ہے ۔۔ وہ چیز میرے اِس نہیں رہتی۔ تو پھر نَوْ عَالَىٰ \$20 عَمَالِكُمْ \$ **59 عَمَالِيَ \$20** عَمَالِكُمْ \$20 كَانَةً \$ \$ ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

کیوں اس تکلیف سے گزاروں میں بار بار میموں میں زندگی میں ایسے رشتے رکھوں جن سے مجھڑتا ہجھے اتنی تکلیف اس نے جیسے روتے ہوئے اس بوڑھی عورت کے سامنے سینے کی وہ پھانس ٹکالی تھی جس نے اس کا سانس "باربار بار کون ... باربار گنواون ... مین اب اس تکلیف سے نمین گزر سکتی-" وہ روتی جاری تھی۔ آنسوبوں نکل رہے تھے جیسے آبلوں کا پانی پتانہیں بوڑھی عورت کی آنکھوں میں ساگ کی بھاپ نے بانی جھوڑا تھایا اس سے درد نے کٹین اس نے بھی اپنی خشتہ حال میلی کچیلی **جا**در کے بیگو سے اپنی آئیمیں '' یہ تو نہیں کرسکتی' یہ کوئی انسان بھی نہیں کر سکتا کہ اپنوں کواس لیے جھوڑو ہے تاکہ ان کے بچھڑنے کی د ہرانے کی ہمت سیس رکھتی تھی۔ "اس جھئی کے اندر میرا 38سال کاجوان بیٹا ہے۔ ٹھہوذرا میں لے کر آتی ہوں اسے "تہاری باتوں میں تو وہ بوڑھی عورت یک دم اٹھ کراندر جلی گئی تھی چند منٹول کے بعد دہ ایک ریڑھی نماٹرالی کو دھکیلتی ہوئی ایمر لائي جس ميں ايك ويلا پتلا مردايك بستر ريبنا ہوا قبقيرا كار باتھا يوں جيسے وہ ناك كي توجه بلنے پر خوش تھا۔اس عورت ن اگراہے یہ نہ بتایا ہو تاکہ اس کی عمر 38 میال تھی توانامہ اے 20۔18 سال کاکوئی اوکا مجھتی ... دوز ہنی اور مانی دونوں طرح سے معذور تھا۔بات بھی تھیک سے نہیں کریا تا تھاہی اس بو ڑھی عورت کو دہلیے کر بنتا تھاا در وه استوریه کرمس رای هی-اس نے ریز ھی لا کرا مامہ کے قریب کھڑی کردی تھی اور خودرویی پیکانے بیٹھ گئی تھی۔ " بیرااکلو تابینا ہے۔ ۔ 38 سال میں نے اس کے سمارے گزارے ہیں اللہ کے سمارے کے بعد۔"وہ بیڑا بناتے ہوئے اسے بتائے لگی تھی۔ ''کوئی اور اولاد نسیں آپ کی ؟''اس کے آنسو تھے لگے تھے۔ "پانچ مینے پیدا ہوئے تھے سے صحت مند ... پر دلول میں حتم ہو گئے پھر پیدا ہوالو شوہر نے کہاا ہے کسی درگاہ يرجهور آتے ہيں ميں منس ال سكاايي اولاد كو يرس ذمرداري بير ميں كئے جھوڑد بن ابن اولاد مجھے توبيار بوڑھی عورت نے رون اب اس تو یہ پر ڈال دی تھی جس ہے کھ دیر پہلے اس نے ساک کی بٹریا اتاری تھی۔وہ اب اپنے بیٹے کو یوں پرکیار رہی تھی جنسے وہ اڑتمیں سال کا نہیں آٹھ ماہ کا تھا اور وہ بھی اس ریز عی کے اندر مال کے بیکار نے براین تخیف بزار اعضا کواسی طرح سکیر رہاتھا کھلکھلاتے ہوئے جیسے واقعی کوئی شھا بجہ تھا۔ " نشو ہردوجار سال مجھا تارہا مجھے پر میں نہیں مانی-اللہ نے دی تھی اولاد... اللہ کی دی چیز کیسے بھینک آتی۔ انسان کی دی ہوئی چزہوتی تو پھینک آئی۔ کوئی اور بچہ بنی ہوا اس کے بعد میرے ہاں۔ شوہر کوبرط پیار تھا مجھے سے بر اے اولاد بھی جا ہیے تھی۔ میرا بھی ول چاہتا تھا خود ہی نکل آؤں اس کی زندگی سے۔ پر میرے ماتے پیچھے کوئی نہیں تفااس کیے وہیں بیٹھی رہی 'دو سری شادی سے دس دان پہلے کھیتوں میں اسے سانپ لڑ گیا۔ لوگ کہتے تھے میری آہ پڑی ہے۔ پر میں نے تو کوئی بدوعا تبھی نہیں دی اس کو۔ میں توخوش ہی رہی جب تک اس کے ساتھ أمال كي أنكهول مين بياني آيا تعارير ده دو يفي بركز كر - توب ير يجولتي بوكي روق سينكنه لكي -يَرْحُولِينَ دُالْخِيثُ 60 جُولاني 2015 يَ ONLINE LIBRARY

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر یوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



''وہ مرکیاتوساری زمین 'جائیداورشتہ داروں نے چھین لی۔ بس بیٹا میرے پاس رہنے دیا۔ یہ ٹھیک ہو یاتو یہ بھی چھین لیتے وہ پر مولا کا کرم تھا یہ ایسا تھا۔ اڑتیس سال سے اس کااور میراساتھ ہے اس کو شوہر کے کہنے پر در گاہ پر الل نے رونی مجیب خوشی اور سرشاری کے عالم میں اس کے سامنے رکھی تھی۔ کوئی بوجھ تھا جو امامہ کے كندهوں ہے ہث رہاتھا كوئى قفل تھاجو كھل رہاتھا كوئى سحرتھا جو ٹوٹ رہاتھا۔ ''جودچھوڑااللہ دے اس پر صبر کراور خود کسی کودچھوڑانہ دے۔اللہ پند نہیں کر تاہیہ۔'' اس عورت نے رونی پر ساک ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ "غم بهت برما تقامیراا بال"اس نے کے بغیر سرچھکائے پہلا لقمہ توڑا۔ ''الله نے تخصے عم دیا تو نے اپنے آوی کو۔ تونے اپنا عم کون ساا ہے اندر رکھ کربیٹھے گئی تھی۔'' وہ لقمہ ہاتھ میں کیے بیٹھی رہی منسومیں نہیں ڈال سکی آئیسیں پھرد ھندلائی تھیں۔اے سالاریاد آیا تھا۔ ہاتھ پر اس کا مخبت پھولمس یاد آیا تھا۔اسکی محبت اس کی عنایات یا د آئی تھیں۔ادر اس ادلاد کا خیال آیا تھا جے اس نے بھی بڑی دعا ئیں کر کر کے مانگا تھا اور جب دعا ہوری ہو گئی تھی تووہ کسی بھی چیز کی قدر نہیں کر رہی تھی۔ اس بورجی عورت کے احاطے میں بیٹھے اسے پہلی باروسیم پر صبر آیا تھا۔سعد پر صبر آیا تھا وہ اس دل دہاں ہے اٹھ کرھاگی تھی۔ ایسے اب کھرجانا تھا سالار کے پاس اور واپس کھر آگراس نے خود سالار کو فونِ کرمے واپس آنے کے کہا تھا۔وہ حیران ہوا تھا شاید حیران سے زیادہ پرشان ہوا تھا تگراس نے اس کی تکت کنفرم کروا دی وہ جانے سے پہلے ایک بار پھراس ہو ڈھی عورت سے ملنے آئی تھی اس کے لیے کے چرس لے کراہے بے مد کو سے باد جودوہ جھکی نمیں کی تھی۔وہ ڈرائیور کے ساتھ آدھاون نہرکے اس کنارے اس جھگیوں والے علاقے کوڈ مونڈ تی رہی تھی۔ ڈرائیورنے وہ علاقہ خود نہیں دیکھاتھا۔ کیونکہ اس دن وہ اے بہت پنجھے کھوڑ کے نظر اركاري التي تقى اور پھردال سے پدل ہى واپس آئى تھى۔ ليكن پھر بھى وہ جگہ دہیں ہوني جا ہے تھی۔ اس سروك يركمين - ممروال وه جھكيال نهيں تھيں نہ وہ يو رقعي عورت جس كے اتھے كى روني اور ساك كانوا واسے ابھى بھی اپنی زبان پر محسوس ہو تا تھا۔ خدوہ اڑ تمیں سال کی اولا دکی مشقت جس نے اس پو ڈاملی عورت کے لیے ہم یو جھ بلکا کردیا تھا۔اور نہ اس بہت زیادہ پڑھی لکھی عورت کی باتنیں جس نے چاپیوں کی طرح اس کے وجود کے قفل اور محقیاں کھول کراے آزاد کیا تھا۔ جربل سكندرا بى بيدائش ہے جمی سلے اپن ان کے بہت ہے را زوں كا امين تعا ا مرکبکہ کے اِس اسپتال کی نیورو سرجری ڈیپار ممنٹ کے آپریش تھیٹر میں ڈاکٹرجس تحض کادماع کھولے میشے تھے۔ وہ آبادی کے اس 25 میں سے تعلق رکھتا جو 150 آئی کیولیول رکھتے تھے اور اس آئی کیولیول کے ساتھ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ آپریشن آٹھ کھنٹے ہے ہور ہاتھا اور ابھی مزید کتنی دیر جاری رہنا تھا۔ کسی کواندازہ نہیں تھا۔ ڈ آکٹرز کی اس تیم کولیڈ — کرنے والا ڈا کٹرونیا کے قابل ترین سرجن میں سے ایک مانا جا یاتھا۔ آپریش تھیٹر سے نسلک ایک کلاس روم میں نیورد سرجری کے ایذیر نٹس اس وقت جیسے سحرز دہ معمول کی طرح اس ڈاکٹر کے چلتے ہوئے ہتھوں کو بردی اسکرین پر دیکھ رہے تھے جو اس کھلے ہوئے دماغ پر یوں کام کر رہاتھا جیسے کوئی پیانسٹ کی انگلیاں ایک پیانوپر ؟ وہ اپنی مہارت سے سب کومسمو ائز کیے ہوئے تھاسوائے اس ایک شخص کے جس کی زندگی اور موت اس وقت ONLINE LIBRARY





آب حیات کی کمائی تاش کے تیرہ بتول میں چھپی ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت اتفاق نے امامہ اور سالار کو یکجا کردیا ہے۔ سالار نے امامہ کوار رنگز دیے ہیں۔ وہ بالکل دیسے بی ہیں 'جیسے امامہ شادی ہے قبل پہنتی تھی اور جواہے اس کے والد ہاشم نے دیے تھے۔ سکندر عثمان نے اس شادی کو کھلے آ۔ سے قبول کیا۔

دل سے ہوں ہے۔ 9۔ ی آئی اے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں چار اشخاص گزشتہ ڈیرڈھ ماہ سے ایک پروجیکٹ پر کام کررہے ہیں۔ انہیں ایک شخص بلکہ اس کی پوری فیملی کے تمام ہیرونی معاملات اور ڈاتی زندگی کی تمام تر مکمل معلومات حاصل ہیں اور انہیں اس میں سے کسی ایسے بوائٹ کی ضرورت ہے جس کی بنیا دیر دہ اس شخص پر ہاتھ ڈال سکیں۔ لیکن اس شخص ۔ سمیت اس کی قبلی کے نمایت شفاف ریکارڈ سے اب تک کوئی مشکوک بات نہیں نکال سکے مگر آخری پندرہ منٹ میں انہیں اس فیملی کی کسی لڑکی کی آدریج پیرائش کے حوالے سے کوئی سرائل جاتا ہے۔



J- وہ کئی را تول سے تکلیف میں تھی۔ سکون آور اوویات کے بغیر سونسیں یاری تھی۔وہ اینے باپ سے بس ایک سوال كرنے آتى تھى كداس نے اس كى قيملى كو كيوں مار دالا۔

6۔ اسپیلنگ کی کے بانوے مقالبے کے فائنل میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دو پیچے چودھویں راؤنڈ میں ہیں۔ تیرہ سالہ نینسی نے نو حرفوں کے لفظ کا ایک حرف غلط تایا۔ اس کے بعد نوسالہ ایک خود اعتماد بچے نے گیارہ حرفوں کے لفظ کی درست اسپیلنگ بتادیں۔ایک اضافی لفظ کے درست ہے بتانے پر وہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ جے غلط بتانے کی صورت میں تیرہ سالہ بچی دوبارہ فالسل میں آجاتی۔وہ اضافی لفظ س کراس خود اعتماد 'مطمئن اورزہیں بیچے کے چیرے پر پریشانی پھیلی'جے دیکھ كراس كے دالدين اور ہال كے ديگر مهمان بے چين ہونے مگراس كی يہ كيفيت ديکھ كراس كی سات سالہ بهن مسكراوي۔ A۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بدویا نتی کررہی ہے مگر پھر بھی اس نے اس کتاب کے پہلے باب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدہ باب

كايرنٹ نكال كرديگر ابواب كے ساتھ فاكل ميں ركھ ديا۔ 7۔ وہ دونوں ایک ہوٹل کے بار میں تھے۔ اوکی نے اسے ڈرنک کی آفری مگر مردنے انکار کردیا اور سگریٹ پینے لگا۔ لوک

نے پھرڈانس کی آفری اس نے اس بار بھی انکار کردیا۔وہ لڑی اس مردے متاثر ہورای تھی۔وہ آے رات ساتھ گزار نے

کے بارے میں کہتی ہے۔اب کے وہ انکار نہیں کر تا۔ 4۔ وہ ایے شوہرے ناراض ہو کراہے جھوڑ آئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے سوال دجواب نے اے سوچنے پر مجور كرديا ہے۔ آب دہ خودا ہے اس اقدام ہے غير مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔

حاصل ومحصول

واشکشن میں درلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹرز میں وہ سالار سکندر کی پہلی میٹنگ اور پر پرنٹینشن نہیں تھی۔وہ سینکٹول بار نہیں تو در جنوں بار دہاں آچکا تھا ہگرا بنی زندگی میں وہ بھی کسی بورڈ روم میں دماغ پر اتنا بوجھ لے کر نہیں بیٹھا تھا جتنا اس دن بیٹھا تھا۔

وہ جماز میں اپنی فلائٹ کے دوران دو گھنے سویا تھا اور باتی کا وقت اس نے لیب ٹاپ راس پریزنٹیشن کوبار بار دیکھتے اور اس میں تبدیلیاں اور اضافے کرتے گزاراتھا'جو وہ اس میٹنگ میں پیش کرنے آیا تھا۔وہ اس پریزنٹیشن کے شان دار ہونے کے باوجو دیہ جانیا تھا وہ ایک ہارا ہوا کیس ایک ایسی جبوری کے سامنے پیش کرنے جارہا تھا جو اس کیس کے حوالے سے تصویر کا کوئی دو سرارخ دیکھنے پرتیار نہیں ہونے والی تھی'کیوں کہ تصویر کا وہ دو سرا رخ بے حد بھیا نک تھا لیکن بھیا تک ہونا اس سے نظریں چرانے کی وجہ نہیں تھی' بلکہ اس بھیا تک رخ میں نظر آنے والا آپنا عکس تھاجوان عالمی طاقتوں کے نمائندوں کے ضمیر کوسلانے کا باعث بن رہا تھا۔ سالار سکندر کوسانیوں کے بل میں بدھر کران کا زہر نکا لئے کی تجویز پیش کرنی تھی اور اسے اپنی کامیابی کے بارے میں کوئی خوش فنمی یا غلط فنمی

اس کی فلائٹ وافقین میں جس وقت پنجی اس کے ٹھیک چار گھنٹے کے بعد ورلڈ بینک کے ''وربار''میں اس کی حاضری تھی۔ وہ ایک بار پھر ہو تل کے ممرے میں سوئے بغیر کاغذات کا وہ پندہ و پھیا رہا جواسے اس پر پر نظیشن کے ساتھ بور ڈروم میں تقسیم کرنا تھے۔ ان کاغذات کے ڈھیر کورہ اگر کسی کورٹ میں پنجی کروبتا تو وہ کیس جت جا گائی سوال وہ ان یہ تھا کہ دنیا میں ایس کون سی عدالت تھی ہواس کیس کو سنتی ۔۔۔ کا تلوی عدالتنیں ر پڑھیاں تھیں' جن ہے چھر کھی خرید ا جاسکی تھا۔۔ انساف میں جانے کے وسائل خون سے چھر کھی خرید ا جاسکی تھا۔۔ انساف ملنا نہ ملنا تو خیروور کی بات تھی۔۔ اور سالار سکندر ورلڈ بینک میں کام کرنا تھا 'وہ اپنے کے وسائل بروفیت معاملات کو شفیہ نہ رکھنے کا پابند تھا۔۔ اور ان سب حالات میں صرف ایک میڈیا تھا جس کا گلا تھو نٹنے کی ورلڈ بینک کو حش میں تھا کیوں کہ وہ پٹرس ایبا کا کی آخری امید تھا اور سالار کو تا تھا ایبا کا کسی بھی عد تک جاسکیا تھا ایس کا تھا جس کا گلا تھو تھی۔ ایس کا کا کو اس کے قبیلے کی تقا کے ضام سے تھی۔ ایس جان تھا کہ پٹرس ایبا کا کو اس کے قبیلے کی تقا کے ضام سے تھی۔ ایس جان تھا کہ پٹرس ایبا کا کو اس کے قبیلے کی تھا کے ضام سے تھی۔ اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ بیٹرس ایبا کا کو اس کا میں وہ تھی تک جاسکی تھی۔ اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ بیٹرس ایبا کا اس وقت نیویار کے ایک اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ کو رہا تھا۔۔

# # #

اس بورڈ روم کا ماحول ویسا نہیں تھا جیسا اس نے بیشہ دیکھا تھا۔ سنجیدگی ہرپورڈ کا حصہ ہوتی تھی کئیں جو اس نے اس دن دہاں دیمیں تھی فوہ سرد مہری تھی اور وہ سرد مہری بورڈ روم میں بیٹھے صرف کسی ایک یا ودلوگوں کے انداز اور حرکات و سکنات سے نہیں جھلک رہی تھی۔ دہاں اس بورڈ روم میں جیٹھے سات کے سات کو چروں اور آنکھوں میں ایک جیسی ٹھنڈک اور سرد مہری تھی۔ ایسی سرو مہری جو کسی کمزور اعصاب کے انسان کو حواس باختہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ ب تاثر چرے 'دوسرے کے اوسان خطا کردینے والی نظریں۔ کی دوستانہ مسکراہٹ سے عاری جھنچ ہوئے لب۔ جن پر اگر بھی کوئی مسکراہٹ آتی بھی تو وہ ایک تفکیک آمیزاور توہین آمیز خمرے زیادہ کچھ نہیں ہو تا تھاجو بل بھررہ کرائی میں اس کا سے امر تھے جو اس وقت ایک بیغوی شکل کی میز کے کرد فائلوں پڑ فائلیں رکھے وہائی خمروا وردو عور تیں اس کا سے امر تھے جو اس وقت کررہ ہے۔ دوہ رکھی کوئی میں ان کا رہے امر تھے جو اس وقت کررہ ہے۔ دوہ رکھی کوئی میں کررہ ہے۔ دوہ رکھی کوئی میں اس کا سے امر تھے جو اس وقت کررہ ہے۔ دوہ رکھی کوئی میں کوئی میں کررہ ہے۔ دوہ رکھی کوئی میں کررہ ہوئی کا کرے امرائی کی کروئی کوئی کی کروئی کوئی کی میں کروئی کوئی کوئی کوئی کروئی کوئی کروئی کوئی کروئی کی کروئی کروئی کروئی کوئی کروئی کھوئی کوئی کروئی کرو

### يەشمار و پاكسوسائٹى ڈاٹ كام نے پيش كيا

## ہے پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرںلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گُو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئېك پررابطە كريں۔۔۔ ہمىں فيس كى برلا

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



تحفظ فراہم بھی بیٹے بٹھائے ورلڈ بینک میل کام کرتے کرتے پروفیشنل ethics (اخلاقیات) کادورہ پڑ آانیانیت یاد آنا شروع ہوجاتی...سالار سکندران کے سامنے کیا ہے تھا ۔ کم از کم اس میٹنگ کے آغازے پہلےوہ ہی سوچ تر آئے تھے۔اجتماعی طور پران کی حکمت یہ نہیں بھی تھی توجھی انفرادی طور پران کا طریقہ کاریسی تھا۔ وہ واشتکنن ڈی سی میں درلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹرزمیں بیٹھے وہ لوگ تھے جو مجھتے تھے وہ سرخاب کے بروں کے ساتھ پیدا ہوئے تھے اور ورلڈ بینک کے ساتھ ان کی گئی سالوں پر مشمل ایسوسی ایش اور ان کا کام ان کے اس ذہنی خلّل کواگر برمھا تا جا تا تھا تو غلط بھی نہیں تھا۔۔ سالا رسکندراس آرگنا ئزیش میں واحد ذہیں اور قابل سخفی نہیں تھا قہاں برے برے طرم خان بیٹھے تھے جوا بینے کی وہا ئیوں کے تجربے اور قابلیت سے کسی کے بھی پر چے اڑا کتے تھے... داشکٹن آنے ہے بہلے سالار سکندر کو اندازہ تھاوہ کیا بھکتنے جارہا تھا۔اس بورڈروم کے اندر کیکن جس کے بارے میں اے اندازہ نہیں تھاوہ بورڈروم ہے باہر پیش آنے والے حالات اور واقعات تھے۔ وہ سابت لوگ سالار سکندر کے کیربیر کے خوالے ہے ایک ایک چیزجانے تھے اور اتن ہی معلومات وہ ان کے بارے میں رکھتا تھا۔ان میں ہے کسی کو کسی کے تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔سالار سکندرنے میٹنگ کے آغاز میں اس میٹنگ کی سربراہی کرنے والے ہیڑ کے ابتدائی کلمات برے محل سے سفے تنصہ وہ سالا رِسکندر کی ثااہلی' کو تاہیوں اور ناکامیوں کو ڈسکسس کررہا تھا۔ سالا رنے باتی چھ لوگوں کی تظریں خود پر جمی محسوس کیں۔ وہ ایک چارج شیٹ تھی جواس پر وجیکٹ کاذکر کرتے ہوئے وہ مائنگل فرینگ اس پرانگار ہاتھا۔ سالار بھی اسے ہی ہے تاثر چرے کے ساتھ ان الزآمات کو سنتا رہا۔ اس میٹنگ کا ایجنڈا یہ نہیں تھا ،کیکن اس کے باوجود سالار کے لیےوہ دبيس ان ميں سے سى بھى بات كاجواب دينے سے بہلے اس پروجيك كے حوالے سے ايك پريزنشيشن دينا جاہتا ہوں کیوں کیہ میرا خیال ہے یہ پریزنٹیشن ان میں سے بہت سارے سوالات اور اعتراضات کا جواب وے وے کی جو آب لوگ جھ ير كررہے ہيں۔" سالارنے بائکل کے آبتدائی کلمات کے بعد اس کے کسی الزام کا جواب دینے کے بجائے کما تھا۔ ان سات ا فراد میں ہے کسی نے اے اس پر پرنٹیشن کو بیش کرنے ہے روکا نہیں تھا لیکن ان میں ہے کسی نے اس بريزننيشن كي نوعيت اور مقصد جاني ميں دلچينى بھي نہيں لی تھی۔ سالارایک کے بعد ایک سلائیڈیروجہ پکٹویر دکھا تاکیا۔اس میں بہت سارے تھا کق اور اعدادوشار تھے اور اس کی اپنی ذاتی تحقیق بھی ...وہ ان تمام چیزوں کو ان سلائیڈز کے ذریعے و کھارہاتھا۔ورلڈ بینک کے تعادن سے آگر وہ منصوبہ تو رجر ہے جا باتو افرایقہ کی جنگلی حیاتیات کے ساتھ ساتھ پانٹیمنز کی مکنہ تباہی کے حوالے سے ہولیاک اعدادوشار۔ ورلڈ بینک کے جارٹر کی کون کون می شقول کی خلاف ورزی اس پروجیکٹ کے ذریعے مور ہی تھی۔ ان جنگلات میں کام کرنے والے کمپنیزی طرف سے کا تگوی مقامی آباوی کے استحصال کے ڈاکومینٹوی ثبوت بید اورانٹر نیشنل ڈونر کمپنیزاوراین جی اوز کے خدشات پر مشمل رپورٹس کے جوالے۔اس کی پریزنٹیشن ممل تھی، اوروہ اگر کسی اخباریا نیوزنیٹ ورک کے ہاتھ لگ جاتی توافریقہ نیں وہ ورلڈ بینک کاسب سے براا اسکینڈل ہو تا۔ اِن سات لوگوں نے وہ پر پرنشینٹ ہے تاثر چروں کے ساتھ اپنی اپنی کرسیوں پر ساکت بیٹھے دم سادھے دیکھی تھی۔ اس لیکن آوھ گھننہ کی اس پریزنٹیشن کے ختم ہونے کے بعد ان ساتوں کے ذہن میں جو خدشہ ابھر اتھاوہ ایک ہی تھا۔۔ سالار سكندر كے باتھ ميں وہ كر نيد تھا جس كى بن وہ نكال كراہے باتھ ميں ليے بيھا تھا ... مسكلہ به نتيس تھا كہ وہ کر بیڈود سرے کی طرف پھینک دینے ہے ان کی جان چھوٹ جاتی ۔۔ وہ جمال بھی پھٹراویس تباہی پھیلا تا۔ بروجه کشری اسکرین ناریک مولی سالارتے اسے لیب ٹاپ کو بیند کرتے ہوئے ان ساتوں لوگوں کے چروں

بر نظرڈالی ائیل کے چرے کودیکھاجواس کی صدارت کررہاتھا۔اتنے سالوں کی پبلک ڈیلنگ کے بعدوہ اتنااندا زہ تو لگائی پایا تھاکہ اس نے پزیز نٹیشن تیار کرنے اور اے یہاں پیش کرنے میں اپناوفت ''ضائع''کیا تھا۔ میں بیشنہ ' تُوْتِمُ اس بروجیکٹ بر کام شیس کرنا جاہے؟'' ما نکل نے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے ایس سے جو سوال کیا تھا اس نے بورڈ روم میں موجو و لوگوں کے حوالے ے سالار کے خدشات کی جیسے تصدیق کی تھی۔ ''میں سے چاہتا ہوں کہ درلڈ بینک کا تکومیں اس پر دجیکٹ کو ختم کردے۔ ''تمہیدا گرما ٹیکلنے نہیں باندھی تھی توسالا رنع بهى اس يرا پناوفت ضائع نهيس كيا تھا۔ "تم مضحکہ خیز باتیں کردہے ہو۔اتنے سالول سے شروع کیے جانے والے ایک پروجیک کوورلڈ بینک ایک چھوتے ہے عمدے دار کے کہنے پر حتم کردے کیوں کہ اسے بیٹے بٹھائے یہ فویا ہوگیا ہے کہ بینک کانگومیں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے بروجی کشیس کوسپورٹ کررہا ہے۔" وہ جولیا بیڑورڈ تھی جس نے بے حد تضحیک آمیزِ انداز میں 'سلگا دینے والی مشکرا ہث کے ساتھ سالا رہے کہا تھا۔وہ اس کمرے میں مائیل کے بعد سب سے سینیر تھی۔ ''آگرِ میں فوبیا کاشکارِ یا یہ میرا دماغی خلل ہے اس حوالے سے توبیہ بیاری اس دفت ان جنگلات میں بسنے والے لا کھوں لوگوں کولا حق ہو جگی ہے۔"سالاِ رسکندرنے ترکی بہ ترکی جواب دیا تھا۔ وتم کیا ہو۔؟ کس حیثیت میں کانگومیں بیٹھے ہو؟ ورلڈ بینک کے ایک ایمپلائی کے طور پریا ایک ہیومن را کٹس ایکٹوسٹ کے طور پر؟ کانگو کے لوگ با پانتھیز تھمارا سرورو نہیں ہیں۔ تھماری ترجیح صرف ایک ہوتی عاہیے کہ تم مقررہ وقت پر اس پر وجیکٹ کو مکمل کرداور تمام اہداف کے حصول کے ساتھ۔" اس باربات کو ترشی ہے کاشمنے والا الیگزیز آر رافیل تھا جو درلڈ بینک کے صدر کے قریب تزین معاد نین میں "تم نے اپنا کانٹریکٹ پڑھا ہے وہ شرائط وضوابط پڑھی ہیں جو اس کانٹریکٹ میں ہیں اور جن سے تم نے اتفاق كرتے ہوئے مائن كيے ہیں؟ تم اپنے كانٹريكٹ كى خلاف ور ذى كررہے ہو... اور بينگ حمہيں جاب سے زكالنے كا بورااختیار رکھاہے اس کے بدلے میں۔" اس کے لیجے کی رکھائی اس کا شناختی نشان تھی وہ اس رکھائی اور بے مہری کے لیے جاتا جا تا تھا ... سالا روہاں موجود تمام لوگول کوان کی قابلیت کے علاوہ ان کی خصوصیات کے حوالے سے بھی جانما تھا۔ وقيس نے اپنا كانٹريكٹ پڑھا ہے اور صرف آيك بار تهيں كئ بار پڑھا ہے۔ میں نے ورلڈ بينک كا جارٹر بھی پڑھا ہ اور نہ میرے کانٹریکٹ میں نہ ورلڈ بینک کے جارٹر میں کہیں ہے ، تحریر ہے کہ جھے کوئی ایسا کام کرنا پڑے گاجو بنیادی انسانی حقوق اور کسی ملک کے قوامین وضابطوں کی دھجیاں اُڑا کر ہوسکے... اگر ایسی کوئی شق میرے كانٹريكٹ ميں شال منمي اور ميں اسے نظرانداز كر بيشا ہوں تو آپ جھے ريفرنس ديں ... ميں ابھي اسپنے كانٹريكيك میں ایے پڑھ لیتا ہوں۔ ای میل کی صورت میں میرا کانٹریکٹ میرے پاس موجود ہے۔ "اس نے لیپ ٹاپ ایک بار پھر آن کیا تھا۔ الیکر بنڈر رافیل چند لحوں کے لیے بول نہیں سکا۔اس کے ماتھے پر بل تھے اور مسلسل تناؤ میں رہنے کی وجہ سفول جھربوں میں تبدیل ہو تھے تھے۔ وہ صرف اس وقت چرے سے خوش گوار لگنا جب اس کے چرے پر بھولے بھٹے ہوئے مسکر اہٹ آئی ورنہ کر ختگی اس کے مزاج کے ساتھ ساتھ اس کے چرے کا بھی ایک نمایاں مصر بھی۔ تی کرنجی آنکھوں کو موزتے ہوئے اس نے سالارے کما۔ الأخياس والحالية على ١٨٠٠

"تم اینے آپ کوان لوگوں سے زیادہ قابل سمجھتے ہوجنہوں نے بیرپر وجیکٹ کئی سال کی تحقیق کے بعد شروع کیا تھا۔ تم مجھتے ہو جنہوں نے فزی بلٹی بنائی تھی۔وہ ایڈیٹس تھے؟"وہ آب تضحیک آمیزانداز میں اس سے پوچھ رہا

«منیں …وہ ایڈیٹس نہیں تھے اور نہ ہی میں ایڈیٹ ہوں …وہ فیٹو نہیں تھے اور میں ہوں 'بات صرف اس ریانت کی ہے جواس پروجیکٹ کی فزی بلٹی ربورٹ تیار کرتے ہوئے نظرانداز کی گئے ہے ورنہ بیہ ممکن ہی نہیں کہ اس بروجيك كى فزيبلتى ربورت تيار كرنے والے اتنے عقل كے اندھے اور ناالل ہوں كر انتيں وہ سب نظرنه آیا ہوجو بچھے نظر آرہا ہے اور میرے علاوہ اور لا کھوں مقامی لوگوں کو نظر آرہا ہے۔ورلڈ بینک کواس پروجیکٹ کے حوالے سے دوبارہ انوں سٹی کیش کرنی چاہیے ایک انکوائری کمیٹی بناکر یہ مجھے یقین ہے کہ اس کمیٹی نے دیانت داری ہے کام کیاتوانمیں بھی بیرسب نظر آجائے گاجو مجھے نظر آرہاہے۔"سالار سکندر نے رافیل کے ہتک آمیز جملوں کو نظرانداز کرتے ہوئے کہا تھا۔

''میرے خیال میں بہترہے کہ اس ڈیڈلاک کو ختم کرنے کے لیے ایک کام کیا جائے جو وافٹکٹن اور گومبے میں تمهارے آفس میں اس پروجیکٹ کے حوالے سے پیدا ہوگیا ہے۔"

اس بار بولنے والا بل جاؤلز تھا۔ وہ واشکٹن میں درلڈ بینک کی میڈیا کو آرڈی نیشن کو مانیٹر کر تا تھا اور اس بروجيك كے حوالے سے انٹر نيشنل ميٹريا ميں آنے والی خبروں كو دبانے ميں اس كی قابليت اور اثر و رسوخ كابرا عمل دخل تھا۔ "متم ریزائن کردوجیے تم نے پر برنٹیشن اور بینک کے ساتھ ہونے والی آفیشل خطو کتابت میں بھی آفر کیا تھا کہ ایس پروجیکٹ کوئم اس طرح نہیں جلا <del>سکتے۔</del> "

وہ برے محل اور رسانیت سے سالار سکندر کوجیے صلاح دے رہاتھا۔

''اگریہ آپشنورلڈ بینک کو زیادہ مناسبِ لگتاہے تو مجھے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے بھی اس مسکلے كاحل صرف ميرا استعفى نظر آرہا ہے اليكن ميں اپنے استعفى كى وجوہات ميں اس يريز فيٹينشن ميں ديے جانے والے سارے اعدادو شار شامل کروں گااور اپنے تحفظات بھی تکھوں گااور میں اس استعفے کو پبلک کروں گا۔ " بور ڈروم میں چند لمحوں کے لیے خاموشی خھائی تھی۔وہ بالا خراس ایک عکتے پر آگئے تھے جس کے لیے سالار سكندر كوكاتكوے واصنكنن طلب كيا كيا تھا اور جوور لذبيك كے مطلے ميں بڑى بن كر پھنسا ہوا تھا۔ بور ڈروم ميں بيٹھے ان سات لوگوں کے پاس صرف دو ٹاسک تھے یا سالار سکندر کواس پروجیکٹ کوجاری رکھنے کے لیے تیار کیا جاتے اوراس سے کما جائے کہ وہ یہ وہ رپورٹ واپس لیے لے جواس نے ورلڈ بینک کواس حوالے ہے ارسال کی تھی یا بھراس سے خاموشی سے استعفیٰ لیا جائے اوروہ استعفیٰ ذاتی وجوہات کی بنا پر ہونا چاہیے۔اس کے علاوہ اور کوئی وجداس کے تحریری استعفے میں بیان نہیں ہونی جا ہیے اور اب مسئلہ اس سے بردھ کیا تھا۔وہ نہ صرف استعفے میں ب بحد لكمنا جابتا تعابلكه اس استعفى اور اس رپورث كوپبلك بهى كرنا جابتا تعا-

ا ملے تین کھنے تک دہ بورڈ ردم میں بیٹے ہوئے سات افراداس کے ساتھ بجٹ کرکے اے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے۔ انہوں نے اس پر ہر حربہ استعال کرلیا تھا۔ جب دلیاوں سے کام نہیں بنا تھا توانہوں نے بینک کے کانٹریکٹ میں استعفے کے حوالے سے مجھے شقوں کو اٹھا کر اسے دھمکی دی تھی کہ دہ جاب کے دوران نے بینک کے کانٹریکٹ میں استعفے کو پلک کرنے ادر اسے تمام پروفیشنل معاملات کو صیغہ راز میں رکھنے کا پابند ہے اور اس استعفے کو پلک کرنے ادر اسے تمام پروفیشنل معاملات کو صیغہ راز میں رکھنے کا پابند ہے اور اس استعفے کو پلک کرنے ادر ا س رپورٹ کومیڈیا پرلانے براس کے خلاف قانونی کارروائی کی جاستی تھی اور اے نہ مرف الی طور پر لمباچوڑا اس رپورٹ کومیڈیا پرلانے براس کے خلاف قانونی کارروائی کی جاستی تھی اور اے نہ مرف الی طور پر لمباچوڑا ہرجانہ بھرنا پڑتا ' بلکہ وہ آئندہ بین کیا اس سے ہمسلک کسی جھوٹے بردے اوارے کی جاب کرنے کے لیے نااہل قرارے یا جاتا۔ سالار سکندر کو پتا تھا 'میر حکم نہیں تھی' بہت بردی دھم کی تھی۔ وہ بالواسطہ طور پر اے بتارہے

تھے کہ وہ اس کے بروفیشنل کیرئیرکو کم از کم صرف ورلڈ بینک میں ہی نہیں بلکہ ان تمام انٹر بیشنل اُر گنا ئزیشنز میں ذبیر حتم کردیے جوا مربکا کی سربرسی میں جاتی تھیں اور اسے پیا تھاوہ ہیہ کرسکتے تھے۔ م وہ اب بین الا قوامی طور پر جس سطح پر کام کررہا تھا وہاں اس کے حوالے ہے ایک چھوٹی سی قانونی چارہ جو کی بھی ا یک اکنامسٹ فنانشل تجزییہ کار کے طور براس کی ساتھ تباہ کرکے رکھ ویی۔ کوئی نامور ادارہ اس کے خلاف اس طرح کے الزامات پر ہونے والی قانونی جارہ جوئی کے بعد اے بھی نہ رکھنا کہ اس نے اپنے کانٹریکٹ میں موجود راز دارى كي شق كى خلاف درزي كى تھى۔ بيراس كى ساكھ پر تكنے دالا ايساد ھيا ہو يا جسے وہ تھى جمى مٹانہيں سكتا تھا۔ ان سات لوگوں نے اسے میر دھمکی بھی وی تھی کہ وراند بینگ اس کے ماتحت کا تکویس جلنے والے پروجہ مکٹس کو نئے مرے سے آؤٹ کروائے گااور مالی اور دو سری بے ضابطگیوں کے بہت سے خبوت نکال کرائے بہت بے عزت كركے اس عهدے سے فارغ كيا جاسكتا تھا جس بروہ كام كررہا تھا 'پھراگروہ اس بروجيٹ كے حوالے سے اپنی ر پورٹ ئے لے کرمیزیا کے پیس بھی جا تا تب بھی اس کے الزامات اور ربورٹ اپی حیثیت کھو دیے "کیونگ بینک کے پاس جوالی طور پر اس کے خلاف کہنے کے کیے بہت کچھ ہو تا اور میڈیا اس کی اس رپورٹ کوذاتی عنادا ور بغض کے علاواور پچھے نہیں سمجھتا۔ وہ نیچلے درجے کی بلیک میانگ بھی جس پروہ انزیّ آئے تھے۔ سالار جانتا تھاوہ سے كربهمي يكتة تنصياس كى فناتشل اور بروفيتنل ديانت دارى بروراند پيئے ميں جھي انگلی نہيں اٹھائی گئی تھی اور اس کا بروفیشنل ریکارو اس جوالے سے قابل ریٹک تھا۔ لیکن وہ جانتا تھا اگر ورلڈ بینک کا نگو میں اس کے آفس کے ذر مع حلنے والے پروج مکنس میں کوئی سقم ماغین تلاش کرنے پر مصرتھا تو وہ یہ دھوند ہی لیتے۔وہ یا ونیا کا کوئی بندہ ورلڈ بینک کی آڈٹ میم کی چھری سے نہیں بچ سکتا تھا اگر انہیں اس مقصد کے ساتھ بھیجا گیا ہو کہ انہیں کسی جگہ پر ہرصورت میں کوئی الی بے ضابط تھی تلاِش کرنا ہی تھی۔ عام حالات میں سالا راس طرح کیے کسی معالمے پر اپنے آپ کواتنی مشکل صورت حال میں مجھی نیز ڈالٹا' غاص طور پر اب جب اس کی ایک فیملی تھی۔ ایک بیوی تھی۔ کم بن بچے تھے جواس پر انحصار کرتے تھے لیکن بیر عام حالات نهيس مصر بينرس ايباكاني اس ان سار عمعالمات كے معاطع ميں بے حس نهيس رہنے ويا تھا۔ بير اس کی بر قسمتی تھی۔وہ افریقہ اور پیکمیز کے بارے میں جذباتی ہوکر سوچنے لگا تھااور اس کی بیر ہی جذبا تیت اس وفت اس کے آڑے آرہی تھی۔ خاموشی ہے اس معاملے پر استعفیٰ وے کر اس سارے معاملے ہے الگ ہوجانے کا مطلب صرف ایک تھا۔ وہ بھی اس جرم کا شریک کار ہو تا جو اکیسویں صدی کی اس وہائی میں کا تگومیں بتحمیز کے ساتھ کیا گیاہو تا۔وہ روکنے والوں اور احتجاج کرنے والوں میں شامل ہو کر تاریخ کا حصہ نہ بنیا مگراس کا مسئلہ تاریخ کا حصہ بننے کی خواہشِ نہیں تھی صرف ضمیر کی چیجن سے بیچنے کی خواہش تھی جو زندگی کے کسی نہ کسی التيجيرات احساس جرم كاشكاركرتي-دباؤاوردهمکیال جننی بردهتی گئی تھیں سالار سکندر کی ضد بھی اتن ہی بردهتی گئی تھی۔اگر سکندر عثان اس کے بارے میں یہ کتھے تھے کہ ڈھٹائی میں اس کاکوئی مقابلہ نہیں تووہ تھیک کہتے تھے۔اس کا ایک عملی مظاہرہ اس نے دافقتنن ڈی میں ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹرز میں سات لوگوں کے اس گروپ کے سامنے بھی بیش کردیا تھاجو سالار سکندر جیے عمد ہے داران کوچنگی بجاتے میں موم کی ناک کی طرح موڑ <u>لیتے تھے۔</u> "تم كيا جاتب مو؟" تمن كھنے كے بعد بالاً خرمائكل نے اس كى ضد كے سامنے ہتھيار ڈالتے ہوئے بجيے اس و ایک غیرجانب دارانه انکوائری قیم جواس پروجیکٹ کانٹے سرے سے جائزہ کے اور اس کے بعد پانکھیز اور ان بارانی جنگلات کے بمترین مفاد میں اس پروجیکٹ کو ختم کردے یا کوئی ایسا حل نکالا جائے جوان جنگلات میں

رہے والے لوگوں کے لیے قابل قبول ہوا ور میں مقامی لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں کی مقامی حکومت اور اس ے عدے داران کی بات نہیں کررہا۔" مالار مسدر الله الماليكرندر في جوابا" ، جوسوال اس سے كيا تھااس في مالار سكندر كوجيے بات كرنے ے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اس ہیڈ کوارٹرز میں ہرزم کرم گفتگو کی توقع کرسکتا تھا لیکن معاملات کونمٹانے کے کے اس جملے کی نہیں" کوئی توالی چیز ہوگی جس کے لیے تم اسپنے اس مطالبے سے ہٹ جاؤ۔ ہمیں بتاؤوہ کون ی الیں چیز ہے جس پر تم ہم سے سودا کرلو۔" رافیل نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ سالارنے نیبل پرر کھی اپنی چزیں سمیننا شروع کردس۔ Downloaded From Paksociety.com ہے۔ اس میننا شروع کردس۔ میں ہے اور میں نے درلڈ بینک کو اس غلط فنمی میں جو اس کیا تھا کہ میں ایسے لوگوں کے میں میں کو آئی کیا تھا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام کروں گاجودنیا میں اپنی پروفیشنل مہارت اور قابلیت سے جانے جاتے ہیں۔ اگر بروکرز کے ساتھ کام کرنا مو ما ' بیجنے ' خزید نے اور قیمت لگانے والا تو اسٹاک ایجینے میں کر نایا کسی بینک میں انوسٹمنٹ بینکنگ۔ " مو ما ' بیجنے ' خزید نے اور قیمت لگانے والا تو اسٹاک ایجینے میں کر نایا کسی بینک میں انوسٹمنٹ بینکنگ۔ " وہ نرم کہتے میں ان کے منہ پر جو تا مار گیا تھا اور اس جوتے کی چوٹ ان ساتوں لوگوں نے ایک ہی شدت کے ساتھ محسوس کی تھی۔ وہ ساوہ زبان میں انہیں دلال کمہ رہا تھا اور وہ ٹھیک کمہ رہا تھا۔ سالار سکندر کے ساتھ نؤ معاملات طے کرنے کے لیے انہیں جن لوگوں نے بھیجاتھا 'وہ سالار سکندر کے ساتھ معاملات طے ہونے کے بعد انہیں ان کا کمیشن مختلف شکلوں میں ادا کرتے۔وہ درلڈ بینک کے اندری ہوئی لابیز کے نمائندے تھے جوبظا ہر مختلف ملکوں اور قوموں کی نمائندگی کرتے تھے کئیکن در حقیقت وہ ان برے کارپوریٹ سکیٹرز کے مفادات کا تحفظ كرتے تصحواني ابن حكومتوں كے عقب میں كار فرما ہوتے تھے۔ ان ساتوں لوگوں میں سے کسی نے مزید کچھ نہیں کما تھا۔ سے ہوئے اور سے ہوئے چروں کے ساتھ وہ سب بھی اینے کاغذات اور لیب ٹاپ سنبھا لئے لگے تھے۔ میٹنگ کسی نتیج کے بغیر ختم ہوگئی تھی اور سالار کواندازہ تھا كەاس مىنتىگ مىں كى جانےوانى باتوں كے بعد ورائد بينك ميں اس كاكيرئير بھی ختم ہوگيا تھا۔ وہ میٹنگیے ہیڈ کوارٹر زمیں ہونے والی ہرمیٹنگ کی طرح ریکارڈ ہوئی ہوگ۔ بیالار کواس کا ندازہ تھالیکن اسے بیہ توقع نہیں تھی کہ وہ میٹنگ براہ راست کسی دو سری جگہ پر پیش بھی کی جارہی تھی۔سالار سکندر کے اس بورڈ روم سے باہر آنے ہے پہلے اس سے سمنے کے لیے دوسری حکمت عملی طے ہو گئی تھی۔ السيكرزندر رافيل بوردروم سے سالار کے بیچھے آیا تھااوراس نے چند منٹوں کے لیے ایس سے علیحدگ میں بات كرنے كى خواہش كا اظهار كيا تھا۔سالار پچھالجھاليكن پھر آمادہ ہو گيا تھا۔ دہ كون ى بات تھی جويورڈردم ميں نہيں كى جاسكتى تقى اوراب اس دن ٹوون ميننگ ميں كهي جاتى- ويال دويا تنبن بھي كمددي كئي تقيس جود رلڈ بينک جيسي - يرائيس معتراً رکنائزیش کے کسی فرد سے سالارا نفرادی طور پر بھی سننے کی قرفع نہیں رکھتا تھاچہ جائیکہ یہ کہوہ اجماعی طور پر بھی سننے کی قرفع نہیں رکھتا تھاچہ جائیکہ یہ کہوہ اجماعی طور پر بھی سننے کی قرف سنے کی خور لذہبیت کو اس لیے اور ان اس سے کہی جا کیں۔ اس نے ورلڈ بیٹ کو اس لیے اور ان اس سے کہی جا کیں۔ وہ صرف مایوس نہیں ہوا تھا اس کی ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے ورلڈ بیٹ کو اس لیے اور ان الیگرنڈررافیل کے آفس میں وہ اس پیرائے کی کوئی مزید مفتلو سننے کی توقع کے ساتھ کیا تھا مگراپنے آفس میں الیگرنڈررافیل کے آفس میں وہ اس پیرائے کی کوئی مزید مفتلو سننے کی توقع کے ساتھ کیا تھا مگراپنے آفس میں وہ اس پیرائے کی کوئی مزید مفتلو سننے کی توقع کے ساتھ کیا تھا مگراپنے آفس میں وہ اس پیرائے کی کوئی مزید مفتلو سننے کی توقع کے ساتھ کیا تھا مگراپنے آفس میں مقاصد کو بورا کرنے کے لیے جوائن نہیں کیا تھا۔ النيكزندر رافيل كاروبياس كے ساتھ حيران كن طور برمخلف تھا۔ کے پہلے ہی جملے نے اس کو جران کردیا تھا۔ وہ کافی کا کپ اس سے سامنے رکھتے ہوئے اپنا کپ لیے اپی ONLINE LIBRARY

سیٹ کی طرف جلاگیا تھا۔ پریڈیڈنٹ سے مراد رالف ایڈ گر تھاجواس وقت ورلڈ بینک کاپریڈیڈنٹ تھا اور رافیل اس کے قریب ترین معاونین میں سے تھا بلکہ کئی اعتبار سے اس کوپریڈیڈنٹ کادست راست سمجھاجا با تھا۔ ابنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے رافیل کا انداز بدل چکا تھا۔ اس کے چرے کی گرختی ہونٹوں کے اس خم کی وجہ سے پچھ کم ہو چکی تھی جے صرف ڈکشنری میں مسکر اہٹ کما جا تا تھا لیکن اس کا مقصدوہ نہیں تھا جو مسکر اہٹ کا مطلب ہو با تھا۔ الیگن نڈر رافیل اگر دنیا میں کسی کے ساتھ وفاوا راور دوست تھا تو وہ اس کا کہا تھا اور صرف اس کتے کوو کھ کر اس کے چرے پر بھی تجی مسکر اہٹ آئی ہوگی ورنہ دوست نظر آنے کی کوشش ہر اس بندے پر ناکام رہتی ہو الیکن نڈر کو جانتا تھا اور سالا رائیگن نڈر رافیل کو نہ صرف جانتا تھا بلکہ اس وقت اس کے اور اس کے تھے کے بارے میں پچھ اس طرح کی با تیں سوچ رہا تھا جنہیں وہ رافیل کے سامنے دہرا نہیں سکتا تھا ، لیکن اس کے اس بدلے ہوئے رویے رویے رویے اور انداز نے اس چوک ناکرویا تھا۔ کائی کا گھونٹ لیے بغیراور بلکیں جبیکا نے بغیروہ رافیل کی گھنگو سنتا رہاجو کائی گھونٹ لیے بوئے وہ کے برے نزم دوستانہ انداز میں اس سے بات کر رہا تھا۔

" پریزرٹ نی بیٹ سے ہم ہے بہت زیادہ توقعات رکھتے تھے۔ افریقہ کے لیے جود ژن ان کا ہے اسے جو عملی جامہ پہنا سکتا ہے 'وہ صرف ہم ہو اور یہ بروجیکٹ وان سیکڑوں پروجیکٹس میں ہے صرف ایک پروجیکٹ ہے'
بہت جھوٹا پروجیکٹ ۔۔۔ جووہ تمہارے لیے سوچتے ہیں 'وہ بہت بڑی شے ہے۔ تمہارے ذریعے افریقہ کی تقدیر بدلی جاسمتی ہے اور میں تمہیں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بریزیڈ نٹ افریقہ کے بارے میں بہت سنجیدہ ہیں۔ وہ تحکیم ہیں اور وہاں ہے بھوک 'غربت اور بیاری کو واقعی منانا چاہتے ہیں۔ پیٹرس ایبا کا ایک بے وقوف آدمی ہے' وہ بچھ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے جو افریقہ کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ "
سالار کو گفتگو میں پیٹرس ایبا کا کا حوالہ من کر چرت نہیں ہوئی تھی۔ واقعگٹن میں بیٹھے لوگ مکمل طور پر اس بات ہے باخبر ہے کہ اس کی ایست قلب کے جھے کون تھا۔

'''تم نے کوئی سوال نمیں کیا؟'' راقبل کو اجانک اس کی خاموشی چیجی۔اگر وہ سالار کو 'اس کے بارے میں' پریزیڈ نٹ کے تعریفی کلمات پنجا کراہے جوش دلاتا جاہتا تھا تو وہ ناکام ہورہا تھا۔سالار کے رویے میں کوئی تبدیلی دین میں تھا۔

منیں الی تھی۔

ر میرے پاس جو بھی سوال تھے وہ میں اپنی رپورٹ میں اٹھا جا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ پرینر فرنٹ کا فریقہ میں میرے کام اور اس رپورٹ سے متاثر ہیں جھین زیادہ خوش تب ہوں گاجب اس رپورٹ پر مجھے وراڑ بینک کا کوئی یا زیٹور سیانس آئے۔"

ربینک تہمیں وائس پر یڈنٹ کاعمدہ دینا چاہتا ہے اور سربر بلیڈنٹ کی ذاتی ولچی کی وجہ ہے ہورہا ہے۔ اس مسیخے کے آخر تک دووائس پر بنیڈ نئس ای Tenure (مرت ملازمت) پوری کرکے اپنے عمدوں ہے الگ ہورہے ہیں اور ان میں ہے ایک سیٹ پر تہمیں اپائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ۔ اور اس سلسلے میں امریکن گور نمنٹ ہے جس بات ہوئی ہے ان کی۔ وہال ہے بھی رسپائس بہت پوزیو ہے۔ تم یقینا "ویزرو کرتے ہوکہ تہمیں تمہاری مملاحیت اور قابلیت کے حساب سے عمدہ دیا جائے."

راقیل اس طرح بات کردہاتھا جیے بہت بڑا را زاس پر افشا کردہا ہو۔اییارازجس کوجانے کے بعد سالار سکندر کی انجیس کھل جاتیں۔۔اس کی ایوس کی انتها نہیں رہی تھی جب اس نے میز کے دو سری طرف بیٹھے اپنے ہے بندرہ سال جھونے اس سینتس سالہ مرد کے چرے کواس خبر ربھی ہے تاثر پایا تھا۔

"اوروانس پریذیدن کے حمدے کے بدلے میں جھے کیا آرناہے؟"رافیل کوانی اتن کمی تقریر کے جواب میں

دونوں چیزیں ہے کاراور ہے اثر تھیں۔ ''میرا خیال ہے 'میں وہ نہیں دے سکوں گا۔اس پر وجیکٹ کے حوالے سے میری جو رائے اور اسٹینڈ ہے 'وہ میں بتا چکا ہوں۔ مراعات اور عمدے میرے اسٹینڈ کو بدل نہیں سکتے۔ میری خواہش ہے افریقہ کے لیے پرینڈیڈنٹ اگر اتنی ہمدردی اور اخلاص رکھتے ہیں تو وہ اس رپورٹ سے صرف متاثر نہ ہوں 'وہ فوری طور پر اس پر

کوئی ایکشن لیں۔ کیا کچھاور ہے 'جو آپ کو کمناہے؟'' سالارنے کافی کے اس کب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا جو اس کے سامنے پڑا تھا۔ الیگر نڈر رافیل دنیا کی بہت بردی بردی آرگنا ٹر بیٹنز میں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کر چکا تھا۔ سالار سکندر کو وہ اس ملا قات سے پہلے پچھ بھی نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اب اسے بے وقوف سمجھتا تھا۔ سینتیس سال کی عمر میں ۔ پلیٹ میں رکھ کر اسے اتنا بردا

عهده پیش کیاجارہاتھااوروہ اسے ٹھکرارہاتھا۔ غرورتھا۔ توبے جاتھا۔ بے وقونی بھی توانہ آئی اور ننگ تھی توبے مقصد۔ صدارت پیش کی اس نے ابنی پوری زندگی بیش کسی وزین "آوی کو اتنا" بے وقوف "اور" بے غرض " منسی پایا تھا۔ وہ یہ اعتراف نہیں کرنا چاہتا تھا پر کررہاتھا۔ وہ پہلی بار ذہانت کو بے لوٹ اور بے غرض دیا تھا اور وہ جانتا تھا وہ جس ونیا بیس کام کررہاتھا' وہاں اس بے غرض اور بے لوٹ زہانت کو عرفہ بھی حاصل نہیں ہو تا۔ وہاں بینے اس نے سالار سکندر سے کہا تھا۔

" دو تمہیں سب کچھ آنا ہے۔ ڈیکٹ نہیں آتے اس لیے تم کامیابی کے سب سے اوپر والے زینے پر مجھی کھڑے نہیں ہوسکوگ۔" وہ اس سے الیمیات نہیں کہنا چاہتا تھا 'پھر بھی کمہ بعیثا تھا۔ د'آگر ڈیکٹ فل ہونے کا مطلب بے ضمیرا وربد دیانت ہوتا ہے تو پھریہ خصوصیت میں مجھی اپنے اندر پیدا نہیں کرنا چاہوں گا۔ میں اپنا استعفیٰ آج ہی میل کرووں گا۔"

وہ اٹھ گھڑا ہوا تھا۔ اس نے آخری مصافحے کے لیے الگیزنڈر رافیل کی طرف ٹیبل پر پچھ جھک کرہاتھ بردھایا تھا۔ رافیل اٹھنا نہیں چاہتا تھا لیکن اے اٹھنا پڑا تھا۔وہ مصافحہ کرکے دروا زے کی طرف بردھتے ہوئے سالا ر سکندر کی پشت کودیکھتا رہااور کیوں دیکھتا رہاتھا۔وہ یہ نہیں جان پایا تھا۔

### # # #

مالار سکندر جب ورلڈ بینک ہیڈ کوارٹرز سے نکلا اس وقت بوندا باندی ہورہی تھی وہ کیب بروہاں آیا تھا اور والیسی پر بھی اس کو کیب بیس، ہوا تھا مگر جو کچھوہ بچھے چند گھنٹوں میں اندر بھگت آیا تھا۔ اس کے بعد وہ بے مقصد ہیڈ کوارٹرز سے باہر آگر بیدل فٹ پاتھ پر جلتا رہا۔ اس کا ہوٹل وہال سے قریب تھا۔ وہ بیدل جلتا رہا۔ اس کا ہوٹل وہال سے قریب تھا۔ وہ بیدل جلتا رہا۔ اس کا ہوٹل وہ بین جوئے ہوئے ابندی کی وجہ بون کھنٹے میں وہال بہنچ جا نا۔ وہال آتے ہوئے اسے جلدی تھی۔ واپس جاتے ہوئے اسے جلتے ہوئے واشکشن کی سے سردی بردھ کئی تھی مگروہ اپنے سوٹ کے اوپر لانگ کوٹ بینے ہوئے تھا۔ وہ گو مید سے جلتے ہوئے واشکشن کی اسے سردی بردھ کئی تھی گری ہوئے تھا۔ اپنی زندگی کا ایک بردا جھہ امریکا میں گزار نے کی وجہ سے وہ جسے مادی ہوگیا ہو گئی بند می اور میکا کی انداز میں زندگی گزار نے کا جمال ہر چز پہلے سے و کید کر کی جاتی ہوئے موسم کا حال وہ کے کر سنریلان کیا جا تا ہے۔ بگئی کروا گراسی ہوٹل کے لیے روانہ ہوا جا تا ہے۔ ہر چز کے بارے میں موسم کا حال وہ کے کر سنریلان کیا جا تا ہے۔ بگئی کروا گئی کو اس کے لیے روانہ ہوا جا تا ہے۔ بگئی کروا گئی کرون کے لیے روانہ ہوا جا تا ہے۔ ہر چز کے بارے میں موسم کا حال وہ کے کرسنریلان کیا جا تا ہے۔ بگئی کروا گئی کرون کے لیے روانہ ہوا جا تا ہے۔ ہر چز کے بارے میں موسم کا حال وہ کے کرسنریلان کیا جا تا ہے۔ بگئی کروا گئی کرون کی کرون کے اس کا حال وہ کی کرسنریلان کیا جا تا ہے۔ بگئی کروا گئی کرون کے لیے روانہ ہوا جا تا ہے۔ ہر چز کے بارے میں

سلے سے طے کرلیا جا تا ہے۔ اس نے ورلڈ بینک میں اس جاب کا بھی اس میکا نکی اور پروفیشنل انداز میں اور اک کمیا تھا الیکن جو کچھودہ اِب بھگت رہا تھادہ بھی اس کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا ہو گا۔ ڈِ اکٹریٹ کی ڈگری کے حصول کے بعد وہ اس کی پہلی جاب تھی اور وہ اس جاب سے بہت خوش تھا۔ وہ اب زندگی کوبانج وس میندرہ مبیں سالوں کے تناظر میں دیکھاتھا کیونکہ اب اے اپنے ساتھ ساتھ کچھ اور زندگیوں کی ذمه دار بول کو بھی اٹھانا تھا اور اب یک دم وہ اپنی پیشہ در انہ زندگی کے سب سے برنے بحران میں بھنس گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہوی اور بچوں کی ذمہ داریاں نہ ہوتیں تتب وہ اس طرح بریشان نہ ہو تا کیو نکہ جو بھی بتانج ہوتے اس کے کسی بھی نیصلے کے 'وہ صرف اسے بھکتنے پڑتے۔ کوئی اور اس کے کسی نیصلے سے بہنچے والے کسی نقصان میں فٹ پاتھ پر چلتے چلتے اس نے بے اختیار ایک گهرا سائس لیا۔وہ چند دن پہلے تک اپنے آپ کوونیا کا معہوف ترمن انسان مجمعتا تقااوراب این چند گھنٹوں کے بعد دنیا کا ہے کار ترین انسان ... پھھ بجیب سی ذہنی کیفیت تھی اب وقت اِس کی۔ فی الحال اس متے پاس کرنے کے لیے بچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی میٹنگ .... کوئی وزٹ ... کوئی ایجنڈا نہیں ... کوئی فون کال کوئی ای میل کوئی پریزنٹیشن بھی نہیں ... کیئن سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ ایک کمچے کے لیے چلتے چلتے اسے خیال آیا ۔۔ کیا ہو آگروہ سمجھو ناکر لیے۔۔ دہیں سے واپس ہیڈ کوارٹرز چلا جائے ۔۔ وہ بیش کش قبول کرنے جو ابھی اسے کی گئی تھی۔ کوئی مشکل اور ناممکن تو تہیں تھا یہ۔ ابھی سب کھے اس کے ہاتھ میں تھا۔ سب کھے تھیک ہوجا تا۔ زندگی پھر پہلے جیسی ہوجاتی۔ ورلڈ بینک میں پہلے ہے بھی زیاوہ بڑا عہد ہ۔ ترقی۔ مراعات ۔۔۔ اسٹیٹس۔۔ کیابرائی تھی آگروہ صمیر کو چھ دیر کے لیے سلادیتا۔۔۔ کا تلو اس کاملک نہیں تھا'نہ ہے تعمید اِس کے لوگ ہے جھر؟ پھر... دا فعی تھیک کما تھا رافیل نے 'وہ کیوںان کے لیے بیرسب کر رہاتھا اور بیرسب کرتے کرتے اپنے آپ کو وہاں لے آیا تھا۔ جہاں آگے کنوال تھا پیچھے کھائی ۔ لیکن پھراسےوہ ساری غربت اور بدحالی یاد آئی تھی جواس نے ان لوگوں سے ملا قانوں میں دیکھی تھی۔ وہ امید بھری نظریں باد آئی تھیں۔ جن سے وہ اسے دیکھتے <u>تھے</u>۔۔ كاغذات كاوه ملينده ياد آيا نفاجس كالساكيك أيك أيك لفظ كهتا تفاكه ومإل جو بهي مورما تفا'وه انسانيت كي تذليل تقي-وه غلامي اورغلامانه استحصال تها 'جواس كاند بب چوده سوسال سلے ختم كرچكا تھا۔ اوربيرسب ياوكرتے ہوئے اسے امامہ بھی ياو آئی تھی۔ اس نے جیب سے سیل فون نکال کرفٹ پاتھ پر چلتے چلتے اسے کال کی 'رابطہ نہیں ہوا۔اسے ِلگا شاید سمنلز کا كوئى مسكلہ ہوگا۔ فون اِس نے دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ ایک عجیب سی اداسی اور تنمائی نے اسے گھیرا تھا حالا نکہ ویاں فٹ یاتھ پر اس کے آس پاس ہے در جنوں لوگ گزر رہے تھے اور برابر میں سزک پر کئی گاڑیاں چل رہی تھیں۔ پھر بھی اس نے عجیب سی تنهائی محسوس کی تھی۔ بیہ دلیمی ہی تنهائی تھی جو وہ امامہ کی عدم موجودگی میں ا مامہ سے شادی ہونے تک وہ ڈیریش کے کی ادوار میں سے گزرا تھا۔ لیکن ہریار وہ اس دورے فکل آتا تھا۔۔وسیم کی موت کے بعد ایامہ کی ذہنی حالت نے اسے ایک بار پھرپری طرح انتشار کاشکار کیا تھا تمریہ ڈیریشن پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس نے بھی بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ اسے لگنا تھا نہب کچھ تھیک ہوجائے گا اور سب بچھ واقعی تھیک ہو کیا تھا اور اب کئی سالوں سے سب بچھ تھیک تھا اب ایک بار پھرسے زندگی

عجيب مدوجزرين أيجنسي تعي-

''جِھے لگتا ہے'میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ کچھ دیر کے لیے سب کچھ ٹھیک رہتا ہے' پھر پچھ نہ پچھ غلط

اس نے کئی بارامامہ سے بیہ سناتھا اور وہ تھی اس سے بیہ اعتراض نہیں کرسکا تھا کہ بیہ صرف اس کی نہیں 'خود اس کی این زندگی کابھی ہی انداز تھا۔ کہیں نہ کہیں کچھ ٹھیک نہیں رہتا تھا 'اس کی زندگی میں بھی۔ پہلے کی بات اور تھی کیکن امامہ کے مل جانے کے بِعد بھی ۔۔وہ ویسی زندگی نہیں جی رہاتھا جیسی زندگی وہ امامہ کے بیائھ کزار نے کا خواہشِ مند تھایا تصور کر تا تھا۔ لیکن یہ صرِف امامہ کے ساتھ اس کی ازدداجی زندگی ہی نہیں تھی جو نشیب و فرازے گزرتی رہی تھی۔اس کی پیشہ ورانہ زندگی میں بھی عجیب وغریب حالات پیدا ہوتے رہتے تھے۔ اس فٹ پائھ پر چلتے ہوئے ایک لیے عرصے کے بعد سالار سکندرینے اپنی میپنتیس سالہ زندگی کیے حاصل' محصول پر نظردورانی تھی۔ نعمیں یقینا" بے شار تھیں۔ اتن کہ وہ گننے بیٹھالو کنتی بھول جاتا۔ لیکن بے سکونی تھی جو کسی بلا کی طرح ان کی زندگیوں کو اپنی گردنت میں لیے ہوئے تھی۔وہ بے سکونی کی جڑتک پہنچنے میں تاكام رستا تھا۔ وہ حافظ قرآن تھا۔ عملی مسلمان تھا۔ عبادات اور حقوق العباد دونوں میں مثالی ۔ گناہوں سے تائب ... نعمتوں ہے سرفرانسہ لیکن سکون ول کو ترستاہوا ... خالی بن کاشکار ...

سوچوں کی رفتار ایک دم ٹوٹی تھی ... وہ حیران ہوا تھا ... وہ کس بحران میں کیاسو چنے بیٹھ گیا تھا۔وہ آزماکش میں

پیمنسا تھالیکن وہ اتنی بری آزمائش نہیں تھی کہ وہ اپنی پوری زندگی کے حاصل و محصول کواس بوندا باندی میں ورلڈ بینک کی عمارت ہے اپنے ہوئل تک کے راہیتے میں خلتے ہوئے سوچتا۔ اس کی چھٹی حس اے جیسے برے عجیب اندازیس ہے چین کردی گی۔ — Downloaded From Paksociety.com - اندازیس ہے چین کردی گئی۔

اس نے اپنی ہر منفی سوچ کو ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ شاید بید ذہنی دیاؤ کی وجہ سے ہورہا تھا۔اس نے چند کموں

کے لیے سوچا تھا اور پھر خود کو برسکون کرنے کی کوشش کی۔ اسے ہو تل کے کمرے میں پہنچ کراپنالیب ٹاپ والا بیک رکھتے ہوئے اس نے معمول کے انداز میں فی وی آن كيا تھا۔ايك مقامي جينيل بروافتكن ميں صبح سورے ہونے دالے ايك ٹريفك حادث كى خبر چل راى تھى جس میں دومسافر موقع پر مرکئے تھے' جبکہ تیسرا مسافر شدید زخمی حالت میں اسپتال میں تھا۔لوکل چینل پر تیاہ شدہ گاڑی کو جائے وقوع سے ہٹایا جارہا تھا۔ اپنا لانگ کوٹ ایارتے ہوئے سالارنے ہاتھ میں بکڑے ریموٹ سے چینل بدلنا چاہا کیکن پھراسکرین پر چلنے والے ایک ٹکر کو دیکھتے ہوئے وہ جامد ہو گیا۔اسکرین پر اسکرول میں اس حادثے کے متعلق مزید تفصیلات دی جاری تھیں اور اس میں زخمی ہونے والے مخص کا نام بیٹرس ایبا کا بتایا جارہا تھاجوایک activist (انقلابی)تھااور سی این این کے کسی پروگرام میں شرکت کے لیے ارہاتھا۔ سالار کا وہاغ

دنیا میں ہزاروں پیٹرس ایباکا ہوسکتے تھے۔لیکن کا تکویس پیٹھیز کے لیے کام کرنےوالا پیٹرس ایبا کا ایک ہی تھا۔ ادر سالاریہ بھی جانیا تھا کہ وہ بچھلے کی دنوں سے امریکامیں تھا۔ وہ امریکاروانہ ہونے سے پہلے اس سے ملنے آیا تھا ، اور اس نے سالار کو بتایا تھا کہ اس کے مجھ دوستوں نے بالاً خربری کوششوں اور جدوجہد کے بعد مجھ برے نیوز چینلز کے نیوزیروگرامزمی اس کی شرکت کے انظامات کیے تصاور سے گارڈین میں شائع ہونے والی رپورث کے

"اس كامطلب بك جمرى ميرى كرون يركرنے والى ب-"سالارنے مسكراتے ہوئے اس سے كما-"تم آگراس پردجیکٹ کے حوالے ہے ورلڈ بینگ اور اس کے عمدے داران پر تقید کرو مے توسب سے پہلے میں ہی

نظروں میں آؤل گااور یہ چینلز مجھ سے رسانس لینے کے لیے رابطہ کریں گے۔" ۔ سالار کواس مشکل صورت حال کا اندازہ ہونے لگا تھا جس میں وہ پیٹرس ایباکا کے انٹردیوز کے بعد پھنتا۔وہ م تش فشاں جو بہت عرصے سے بک رہاتھا' وہ اب بھٹنے والا تھا اور بھٹنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت سول کو بھی ڈبونے ومیں تہیں بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔"ایباکا نے اسے یقین دلایا تھا۔ دمیں تم پر کوئی تقید نہیں كوں گا بلكہ تمهاري سپورٹ کے ليے تمهاري تعريف كروں گا۔ تم تواب آئے ہوبد پروجيك تو تمهارے آنے ا بباکا بے جد سنجیدہ تھالیکن سالار کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس کی پیلین دہانی ایک خوش فنمی کے علاوہ اور کھے نہیں ہے۔ سالار سکنیرراس پروج یٹ کی سربراہی کررہا تھا اور نہ اسے جمعہ جعبہ چارون ہوئے تھے وہاں آئے۔نہ توبیدوہ اتنااحمق ہوسکتا تھا کہ کسی پروجیکٹ کی تغصیلات جانے بغیراسے جوائن کرلیتا۔ آگروہ اس کا

حصہ تھاتو کسی نہ کسی حد تک اسے بھی میڈیا کی شدید تنقید کا سامنا ہونے والا تھا۔ ایباکا کی تعریف ورلڈ بینک کی انظامیه کی نظروں میں اس کا میج خراب کرتی اور اس کی خاموشی دنیا کی نظروں میں۔۔

ومتم جلدے جلدورلڈ بینک جھوڑ دو۔ میں تمہاری رپورٹ کاحوالہ دوں گاکہ اس پروجیکٹ سے ناخوش تھے اور تهمارے اس پوزیش کوچھوڑنے کی دجہ بھی یہ ہی ہے۔ "ایباکانے جیسے اسے ایک راہد کھائی تھی۔

"میں اس سے پہلے ایک کوشش ضرور کروں گاکہ بینک کو مجبور کرسکوں کہ وہ اس پر وجیکٹ پر نظر ثانی کرے۔" جورات دہ سالار کے لیے نکال رہاتھاوہ سالار کو بھی پتاتھا۔اس کے باوجودوہ ایک آخری کو محشش کرتا جا ہتا تھا۔ بینک کاروعمل جانے کے لیے۔ اسے جسے یہ امید تھی کہ بینک آگر فوری طور پر اس پروجیکٹ کو نہیں روکتا تب بھی کوئی انکوائری تو آرڈر کرہی سکتا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اشنے تفصیلی شوتوں کے باوجوو بینک آٹکھیں بند کرکے

ا بباکائے اس کے ساتھ کوئی بحث نہیں کی تھی۔ وہ ان دونوں کا آخری رابطہ تھا۔وہ واشکٹن آنے تک میڈیا پر ا بباكا اور كانگو كے بارانی جنگلات كے حوالے ہے كوئی نئ خبر تلاش كر ماريا "كيكن وہ نئ خبراہے آج ملی تھی۔ نيوز چینل بتا رہا تھا کہ بیخے والے مسافر کی حالت تشویش ناک تھی۔ سالار پچھے دیر شل ہوتے ہوئے اعصاب کے ساتھے کھڑا رہا بھراس نے اپنا فون نکال کریہ جانے کی کوشش کی تھی کہ ابیاکا کو کمال لے حایا گیا تھا۔ عجیب اتفاق تھا،لیکن یک دم جیسے اس کا فون رابطوں کے مسائل کاشکار ہونے لگاتھا۔ چھ دیریملے وہ کا نگومیں امامہ سے رابطہ نہیں کرپایا تھااوراب وہ کوئی لوکل کال نہیں کرپارہاتھا ، کچھ در اپنے سیل فون کے ساتھ مصروف رہنے کے بعد ناکای پر سالار نے جیسے جینجلا کر کمرے میں موجود فون لائن اٹھاکراہے استعال کرنے کی کوشش کی تھی۔وہ فوك لا بُن بعني كام نهيں كررہى تھى۔سالار جيران ہوا تھا۔وہ أيك فائيواٹار ہو ٹل تھاا دِراس كی فون لائن كاڈائر يكٹ كام نه كرناجران كن بي تفا-اس في انثر كام ير آير يثر كور تع ايك كال بك كرواء تقي-اگل آوما گھنٹہ وہ آریٹری کال کا تظار کر تارہا۔وہ پہلاموقع تھاجب سالار کوایک عجیب سے جینی محسوس

ہوئی تھی مہلی بارا سے لگا تھا جیے اس کو کسی سے بھی رابطہ کرنے سے رو کا جارہا ہے۔وہ اس شک کوائے ذہن ے جھنگ دینا جا ہتا تھا۔ کچھ سویے سمجھے بغیروہ اس بے جینی اور بے قراری کے عالم میں اپنے کمرے سے نکل کر نیج استقبالیہ یہ آگیا تھا۔اس بار کمیں بھی خود کال کرنے ہجائے اس نے رہیں شنسٹ سے کہا تھا کہ دہ اسے پولیس انکوائزی سے بناکر کے بنائے کہ آج منجوافظشن میں ہونے والے اسٹریفک حادثے کے زخمی کو کہاں لے

جایا گیاتھا۔ رہیبیشنسٹ نے اے لائی میں پڑے ایک صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہااور چندہی منٹوں میں اس نے سالار کو اس اسپتال کا نام بتا دیا تھا جہاں پیٹرس ایبا کا کو لے جایا گیا تھا جہالار نے اس رہیبیشنسٹ کو کا تکومیں اپنے گھر کے اور امامہ کا بیل فون نمبردیا تھا۔وہ اگلی کال وہال کرنا چاہتا تھا۔وہ جیسے اپنے خدشات کی تصدیق کرنا

جاہا ہا۔ کے دریک کوشش کرتے رہنے کے بعد رہیں شنسٹ نے اسے کما تھا کہ اس کے گھرکے نمبرزیا امامہ کے سیل فون مکسی برکال نہیں ہویا رہی تھی شاید کا گواور امریکا کے درمیان اس وفت رابطوں میں گڑبر تھی۔ سالار کے خدشات کی لمحہ بھر میں ہوانکل کئی تھی۔ وہ شاید ضرورت سے زیادہ ہم کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنا سر جھنگتے ہوئے سوچا اور رہیں شنسٹ سے اپنے کمرے کی ڈائر مکٹ فون لائن کے فنکشنل نہ ہونے کی شکایت کرنے کے بعد وہ

وہیں ہے اسپتال کے لیے روانہ ہو گیا تھاجہاں پیٹرس واخل تھا۔

اسپتال بننج کر پیٹرس کو نلاش کرنامشکل نہیں تھا،کیل اے ایباکا ہے ملنے نہیں دیا گیا تھا۔وہ مخدوش حالت میں تھا اور اس کی سرجری کے بعد اسے مصنوعی شفس پر رکھا گیا تھا۔ اپنے آپ کو ایباکا کارشتہ وار طاہر کرنے پر اسے بہرحال ایباکا کو دور سے ایک نظر دیکھنے کی اجازت مل گئی تھی۔ مگراستقبالیہ پر موجود شخص نے اسے یہ بھنی اور شبہ کی نظر سے دیکھا تھا۔ ایک پہلے ممکن تھی ۔ ؟ اور شبہ کی نظر سے دیکھا تھا۔ ایک پہلے ممکن تھی ۔ ؟ کیکن اب اگر کوئی اس کا دعوے دار ہو گیا تھا تو وہ کیا کر سکتا تھا۔ ایباکا کی حالت ویسے بھی اتنی تاذک تھی کہ وہ کئی بھی دفت مرسکتا تھا۔ اس کا دماغ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ رہا تھا اور رہیں بیشن پر موجود آدمی نے جیسے ایک مرتے ہے۔ دب

ہوئے مخص کے لیے احساس بدر دی دکھایا تھا۔

ا بیتال کے آئی می یو میں نیوں 'آروں اور پٹیوں میں جگڑے ایباکا کوسالار پہلی نظریس پیجان سیس سکا تھا۔وہ سیاہ فام بیت قامت آدی موٹی چک دار آنکھوں اور ایسی مسکر اہث کے لیے بہجانا جا ناتھا ہو کسی جھوٹی سی بات پر بھی اس کے چربے پر آجائی۔وہ بات جھنے لگانے کا بھی عادی نھااس کے موٹے موٹے سیاہ ہو نٹوں سے نظر آنے والے دودھیا وائت اور مسوڑھے اس کے ہر قبقے میں سب سے پہلے نمایاں ہو نے تھے۔ آئی می یو کی گھڑی سے اسے دیکھتے ہوئے سالار کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کر ہے۔اس کا اور ایباکا کا انسانیت کے علادہ کوئی رشتہ نہیں تھا 'چربھی وہ تجیب غم زوہ حالت میں وہاں کھڑا تھا۔ ایباکا کی مخدوش حالت اس کے علم میں آچی تھی۔ پہنچانے والی تھی۔ سالار کم صم کھڑا اسے دیکھتا رہا۔وہ صرف پہنچہ کا نہیں نقصان نہ بہنچاتی جتنا ایباکا کی موجب نے والی تھی۔ سالار کم صم کھڑا اسے دیکھتا رہا۔وہ صرف پہنچہ کا نہیں نقصان نہ بہنچاتی جتنا ایباکا کی موجب نے والی تھی۔ سالار کم صم کھڑا اسے دیکھتا رہا۔وہ صرف پہنچہ کا نمیں کا نگو کا صدر بنا چاہتا تھا۔ ہادرڈ برنس اسکول اور جان ایف کینٹری اسکول آف گور نمنٹ سے قارغ التحصیل ہونے والے متاز ترین افراد میں سے ایک بیٹرس ایباکا بھی ہو تا آگر زندگی اے ایک موقع دیتی ۔۔ شایدوہ محمی نہ بھی کا نگو کا صدر بن جا بااور افریقہ کے نمایاں ترین لیڈر زمیں اس کا شار ہوتا ۔ لیکن زندگی فی الحال اسے یہ موقع نہیں دے رہی تھی۔ موقع نہیں میں دے رہی تھی۔

دہاں کھڑے کھڑے سالار کوایک ہار پھرجیے خیال آیا تھا کہ وہ جاہتا تواب بھی یہ سب ٹھیک کرسکتا تھا۔ ایہا کا مر رہا تھا اور اس کے مرنے کے ساتھ ہی وہ سارے تھا کق اور شوار بھی غائب ہوجانے والے تھے ہے بھیز کو فوری طور پر ایہا کا کا متباول نہیں مل سکتا تھا 'جوامریکا میں کسی نہ کسی حد میک رسوخ رکھتا ہو۔ ایہا کا کے ساتھ جودو سرے طور پر ایہا کا کا متباول نہیں مل سکتا تھا 'جوامریکا میں صرف جنگل میں اثر تا آیا تھا یا اپنی بھا کے لیے شکار کرتا ۔۔۔

کا تکوے یا ہمری و نیا میں اپنا کیس پیش کرنے کے لیے ان کے اس باقی چیزس اور زبان توالی طرف اعتماد تک نہیں کا تکوے یا ہمری و نیا تھا ہے طرف اعتماد تک نہیں

تھا جس کے ساتھ وہ نسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کراہیے حق کی بات اس دینگ انداز میں کہ علیں جس طرح ایبا کا کتا تھا۔ شاید بدایک موقع اے قدرت دے رہی تھی۔وہ الجھا بھٹکا Temnpt ہوا۔ ضمیر کا جا بک ایک ایک بار بھراس پر برساتھا اور صمير كاچا بك واحد چيز نهيں تھى جس نے سالار كوجھ كاديا تھا۔اس كى اپنے ہو تل دالسي برايك اور برا سانحہ اس کا انتظار کررہا تھا۔ اس کے کمرے میں اس کا لاکر کھلا ہوا تھا اور اس لاکر میں موجود اس کا پاسپورٹ مور کچھ دوسرے اہم ڈاکومنٹس غائب تھے صرف اتنائی نہیں بلکہ اس کاوہ بیک بھی غائب تھاجس میں اُس کالیپ ٹاپ اور اس رپورٹ سے متعلقہ تمام ثبوتوں کی کابیاں تھیں۔سالار کوچند کمحوں کے لیے یقین نہیں آیا 'اے لگاوہ اس کا کمرہ نہیں ہوگا۔وہ شاید علطی ہے کسی اور کمرے میں داخل ہوگیا تھا۔یہ جمافت کی انتہا تھی۔ لیکن اس نے جیسے اپنے کمرے سے نکل کر دروازے پر نمبر بردھاتھا۔وہ اس کا کمرہ تھا۔جواس باختگی کے عالم میں وہ ددبارہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے یا گلوں کی طرح کمرے کے ایک ایک کونے کھدرے کوچھان مارا 'صرف اس موہوم امید میں کی شایدوہ جس ذہنی کیفیت سے گزر رہاتھا اس میں اس نے خود ہی ان سب چیزوں کو کہیں اور ر کھ دیا تھا۔ کمرے میں کہیں کھ نہیں تھا۔وہ ایک فائیواٹار ہوٹل تھااور اگر چہ ہوٹل کے کمرے میں رکھی جانے والی کسی بھی قسم کی قیمتی اشیا کے لیے لاکر فراہم کرنے کے ساتھ ہی وہ ہر طرح کی ذمہ داری ہے بری الذمہ ہو بھے تھے۔اس کے باوجود سالار کو یقین نہیں آیا کہ وہ سب ہوجا تھا۔ کوئی اس کے تمرے سے اس کے ٹریول ڈاکومنٹس اورلیپ ٹاپ کیوں لے کرجا آاوراس سے بھی براسوال تھاکہ کون لے کر گیا تھا۔ بے حدظش کے عالم میں اس نے فون اٹھا کر فوری طور پر اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کی اطلاع مینجر کو دیے ہوئے اسے کمرے میں طلب کیا تھا۔اسے اس وقت بھی تقین تھا کہ کوریڈور میں لگے ی ی ٹی وی فوجیج کی مدد ہے برے آرام سے اس کی عدم موجودگی میں اس کے کمرے میں داخل ہونے والے کسی بھی شخص کا پتا چل جائے گا الیکن مینجر اور سیکورٹی گاروز کے اس کے کمرے میں آتے ہی سالار کا دماغ یہ جان کر بھک سے آوگیا تھا کہ اس پورے فلور پر صفائی سے متعلقہ کام کرنے کے لیے بچھلے دو گھنٹے اس فلور کے بی می ٹی وی کیمرے آف کیے كئے تھے۔ ينا قابل يقين بات تھي۔اے لگا تھا ايك دم جيے اس كے ہاتھ پاؤل كث كئے تھے۔اس كے ياس جو بھى تھاوہ اس لیب ٹاپ اور اس کے بیک میں تھا۔ان کے عائب ہونے کامطلب تھاکیروہ بالکل بے دست ویا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ربورٹ کے کسی الزام اور تحقیق کوڈا کومنری ثبوت کے بغیر ثابت نہیں کرسکتا تھا اور ان وستادیزاتی ثبوتوں کی آیک گابی اس کے پاس تھی اور ایک کانی گومیر مین اس کے گھر کے اس لا کرمیں جووہ امامہ کی تحویل میں دے كرآماتها وہ پہلا موقع تھاجب سالارنے ایک عجیب ساخوف محسوس کیا تھا۔ ہرچیز کو اتفاقی سیجھتے ہوئے وہ پہلی باران

وہ بہلا موقع تھاجب سالارنے ایک عجیب ساخوف محسوس کیا تھا۔ ہرچیز کو اٹھائی جھتے ہوئے وہ پہلی باران سب واقعات کو ایک دو سرے سے جوڑنے کی کوشش کررہا تھا اوروہ بڑے آرام سے جڑتے جارہ تھے وہ وہ ہی نہیں تھا'نہ ہی سازشی نظریوں پر لیقین رکھتا تھا'لیکن جو پھے اس ایک دن میں ہوا تھا'وہ اٹھا۔ کوئی تھاجو پیٹرس ایباکا کو بیٹرس ایباکا کا ایک حادثہ میں زخمی ہونا بھی اب اسے ایک اتفاق نہیں لگ رہا تھا۔ کوئی تھاجو پیٹرس ایباکا کو نقصان پنچانے کے بعد اب اس کے ہاتھ یاؤں کاٹ کراہے بے بس کررہا تھا۔ پہلا خیال جو اسے وہاں کھڑے کو نشا سے ایک اور ہرقیت پر کر آ۔

کھڑے آیا تھا۔ وہ امامہ اور آپ بچوں کے تحفظ کا تھا۔ ضروری تھا کہ وہ ان سے رابطہ کر ما اور ہرقیت پر کر آ۔

اسے یقین تھا اس ہو مل کے اندروہ بھی بھی کا گومیں امامہ سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا 'لیکن اسے اہامہ کو متفہ کرنا تھا' اس سے کہنا تھا کہ وہ ان ڈاکو منٹس کے ساتھ پاکتان اہمبیسی یا کسی پولیس اسٹیشن چلی جا ہے ایک از کم تب تک وہ خودو ال نہیں بہنے جا آیا۔

اس نے مینجے سے کہاتھا کہ وہ بولیس میں رپورٹ کروانا جاہتا تھا۔اس کی فیمتی چیزوں کی حفاظت یقینا "ہوٹل کی ذمہ داری نہیں تھی 'لیکن ہوٹل کم از کما تنی ذمہ داری ضرور وکھا تا کہ اس کی عدم موجودگی میں اس فلور کے سی سی ٹی وی سٹم کوصفائی کے لیے آف نہ کیا جاتا۔

مینجر نے معذرت کرتے ہوئے فوری طور پر اسے اس کے نقصان کی تلافی کی آفر کی تھی اور اس سے درخواست کی تھی کہ وہ پولیس کو اس معاملے میں انوالونہ کرے 'لیکن سالار اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔وہ اپنے کمرے سے بی باہر نہیں نکلا تھا' وہ اس ہو گل سے بھی باہر نکل آیا تھا۔

ایک فون ہوتھ سے اس نے ایک بار پھر کا نگومیں اپنے گھرے تمبرزاور امامہ کا تمبرطانے کی کوشش کی تھی۔ تھیجہ وہی آیا تھا ہیں کا ذہن ماؤف ہوریا تھا۔ اس نے اپنے فون پر ای میلز سوشل میں بین تھا۔ سرابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیکن کسی ای میل جمہر میں ہیں تھا۔ سالار نے باری باری باگوں کی طرح اپنے آفس کے ہر مخفس کو کال کرنی شروع کردی تھی جو اس کے اسٹاف میں شامل تھا اور جن کے نمبرز اس وقت اس کے باس سے کوئی آیک نمبراییا نہیں تھا جس پر رابطہ ہویا تا۔

اس نے بالاً خرباکستان میں سکندر عثمان کوفون کیا تھاا ورجب اسے قون پران کی آوا زسنائی دی تو پچھ دیر کے لیے تو اسے بھین ہی نہیں آیا تھاکہ وہ بالاً خر کسی سے بات کرنے میں کامیاب ہوپارہا تھا۔ سکندر عثمان کو بھی اس کی آواز مرحال میں جاتا ہے۔

ے پتا چل کیا تھا کہ وہ پریشان تھا۔

سالارنے کوئی تفصیلات بتائے بغیر مخضرا "انہیں بتایا کہ وہ اپنی سفری دستاویزات گوا بیضا ہے اوراس وجہ سے وہ فوری طور پر انکی فلائٹ پکڑ کروالیں نہیں جا سکتا تھا اور وہ امامہ سے رابطہ بھی نہیں کریا رہا تھا۔ اس نے سکندر سے کہا کہ وہ یا کتنان سے امامہ کو کال کریں اور آگر اس سے رابطہ نہ ہوسکے تو پھرفارن آفس میں اسے جائے والول کے ذریعے کنشاسا میں یا کتنان اہمبیسی کے ذریعے اسے تلاش کریں اور فوری طور پر اس سے آمیں کہ وہ لاکر میں بڑے کہ نہیں کہ وہ لاکر میں اور فوری طور پر اس سے آمیں کہ وہ لاکر میں بڑے گئے تھے۔
میں بڑے سارے ڈاکو منٹس سمیت اہمبیسی جلی جائے "سکندر عمان بری طرح کھنگر تھے۔
میں بڑے سارے ڈاکو منٹس سمیت اہمبیسی جلی کرنا بڑرہا ہے؟ سالا رسب بھی تھیک ہے تا؟ "
دریا یا اس وقت آپ صرف وہ کریں جو میں کہ رہا ہوں۔ میں ڈاٹھیلز آپ کو بعد میں بتادوں گا۔ "وہ جمنجملا گیا

و دمیں تعوری دیر تک آپ کو خود کال کر کے پوچھتا ہوں 'آپ میرے فین پر کال مت کریں' نہ ہی میرے نمبر ر میرے لیے کوئی میں جھوڑیں۔''اس نے باپ کو مزید تاکید گی۔ میرے لیے کوئی میں جھوڑیں۔''اس نے باپ کو مزید تاکید گی۔

ور سالار ایم مجھے بریشان کر رہے ہو۔ ''سکندر عنان کاان پر ایات کے بعد خوف زدہ ہوتالا زمی تھا۔
سالار نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ باپ کویہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کے اپنے حواس ان سے زیادہ خراب ہور ہے
سے فون ہوتھ سے جھے فاصلے پر بڑی ایک بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے بے اختیار خود کو ملامت کی تھی۔ اسے اپنی
فیلی کو کا نگو میں جھوڑ کر نہیں آتا جا ہے تھا اور ان حالات میں ۔۔۔ میڈنگ جاتی بھاڑ میں۔۔ وہ اسے آگے بیچھے کو ا

دیتا ۔۔ کیا ضرورت تھی اتن مستعدی دکھانے گ ۔۔۔
اب رات ہورہی تھی اور صبح ہے لے کراس وقت تک اس کے فون پر کوئی کال کوئی نیکٹ میں ہیا اب رات ہورہی تھی اور صبح ہے لے کراس وقت تک اس کے فون کو بازام ہویا اس کے سکنلز کو کنٹرول نہ کیا جارہا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا تب تک جب تک اس کے فون کو بازفرنہ کیا جارہا ہویا اس کے سکنلز کو بہترین حالت میں وکھا رہا تھا گر سالار کو یقین تھا اس کا فون اور فون کے ذریعے ہوئے اس کے ہوتا ہوں سمجھ نہیں یا رہا تھا۔
رابطوں کو کنٹرول کیا جارہا تھا اور کس لیے ۔۔۔ ؟ یہ وہ سمجھ نہیں یا رہا تھا۔۔

الْمُحْوَالِينَ وَالْحَالَةِ اللَّهِ الْمُحَالِينَ وَالْحَالَةِ اللَّهِ الْمُحَالِقِينَ وَالْحَالَةِ اللَّهِ ا

وہ اگر اسے نقصان بہنچانا چاہتے تھے تو ان سب ہتھکنڈوں کے بغیر نقصان بہنچاتے 'جیسے بیٹرس پروار کیا گیا تھا اور انہیں اگر اسے بینک سے نکالنا تھا تو ہ یہ کام تو خودہی کر دہا تھا 'جریہ سب کیوں کیا جارہا تھا۔
اس کی ریڑھ کی ہڈی ہیں جیسے کوئی سنسنا ہم نہ ہوئی تھی۔ اسے اچانک احساس ہوا وہ لوگ اسے یہ احساس ہی دلانا چاہا ہا جا ہے جا ہے کہ اسے سائے کیا جارہا جا ہے اسے مائیر کیا جارہا تھا۔ اس نقصان بہنچایا جا سکتا تھا۔ اور کس کس قسم کا۔ اسے یہ بھی بتایا جارہا تھا اور یہ سب ورلڈ بینک نہیں کر سکتا تھا صرف ورلڈ بینک نہیں ۔ اسے سی آئی اے چیک کر رہی تھی۔ پتا نہیں جو لیسنے جھوئے تھے 'وہ جم کے محمد امونے پر جھوئے تھے یا گرم ہونے پر۔ لیکن سالار بھو دیر کے لیے انی میں ہولیا تھا۔ یہ بھی اس کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ بھی کس نمایا تھا کہ سی آئی اے اس کے چھیے برخ جاتی اور اب اسے اندازہ ہورہا تھا کہ وہ بھی صد تک جاسکتا ورلڈ بینک کی خواہش نہیں امریکا کی خواہش تھا اور وہ اسے پا یہ شمیل تک پہنچانے کے کسی بھی عد تک جاسکتا ہوگا۔

وہ دروہ گفتہ وہیں بت کی طرح بعثارہاتھا۔اسے تین دن کے لیے وافتکٹن میں رہناتھا اور تیسرے دن واپس چلا جاناتھا۔ کم از کم تب تک جدب تک وہ ان مطالبات پر کچھ کچک نہ دکھا ناجو وہ لوگ اس سے کررہ تھے۔ دروہ گفتے کے بعد سے کررہ تھے۔ دروہ گفتے کے بعد سکندر عثمان کواس نے دوبارہ فون کیا تھا اور انہوں نے اسے بتایا کہ امامہ اور اس کے شکے گھر بر نمیں ہیں۔ گھرال کڈ ہے اور وہاں کوئی ملازم یا گار ڈنمیں ہے جو ان کے بارے میں کوئی اطلاع دیتا۔ ایمبیسی کے افسران نے کا نگو کی وزارت وافلہ کے ساتھ اس سلسلے میں رابطہ کیا تھا مگراس کی قیملی کے بارے میں جو بھی چا چا انہ وہ فورا "پتانمیں چل سکتا تھا۔ یکھ وقت تو لگتا ہے۔ وہ فورا "پتانمیں چل سکتا تھا۔ یکھ وقت تو لگتا ہے۔ جو بھی جانے کا فی تھا۔امامہ اور اس کے جہم میں کیکیا ہٹ دوڑا نے کے لیے کافی تھا۔امامہ اور اس کے جہم میں کیکیا ہٹ دوڑا نے کے لیے کافی تھا۔امامہ اور اس کے جہم میں کیکیا ہٹ دوڑا نے کے لیے کافی تھا۔امامہ اور اس کے جہم میں کیکیا ہٹ دوڑا نے کے لیے کافی تھا۔امامہ اور اس کے جہم میں کیکیا ہٹ دوڑا نے کے لیے کافی تھا۔امامہ اور اس کے جہم میں کیکیا ہٹ دوڑا نے کے لیے کافی تھا۔امامہ اور اس کے جہم میں کیکیا ہٹ دوڑا نے کے لیے کافی تھا۔امامہ اور اس کے جہم میں کیکیا ہٹ دوڑا نے کے لیے کافی تھا۔امامہ اور اس کے جہم میں کیکیا ہٹ دوڑا نے کے لیے کافی تھا۔امامہ اور اس کے جہم میں کیکیا ہٹ دوڑا نے کے لیے کافی تھا۔امامہ اور اس کے جہم میں کیکیا ہٹ دوڑا نے کہا کہ کورا سے کہا ہے کہا تھا۔

جو کچھوہ فون پر من رہاتھا ہیں کے جسم میں کیکیا ہٹ دوڑانے کے لیے کافی تھا۔امامہ اوراس کے بیٹی کئیں نہ جاسکتے تھے۔اس سے پوچھے اور اسے اطلاع سیے بغیر۔ گارڈز بینک کے فراہم کیے ہوئے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ گھرلا کِڈ ہونے بیروہ بھی وہاں سے چلے گئے۔

دمیں کوشش گردہا ہوں عوری طور پر اہمبیسی میرے ویزے کا انتظام کرے اور میں وہاں جاکر خود اس سارے معاملے کودیکھوں۔"

سكندر عثان اسے تسلى دينے كى كوشش كررہے تھے۔

دهم بھی کوشش کرد کہ فوری طور پر دہاں پہنچو۔امریکن اہمبیسی کوان کی گمشدگی کی اطلاع دو۔ تم توامریکن نیشنل ہو۔ تمہارے نیچ بھی۔دہ ہماری اہمبیسی سے زیادہ مستعدی سے انہیں تلاش کرلیں گے۔" سکندر عثمان نے اے ایک راستہ دکھایا تھا اور بالکل ٹھیک دکھایا تھا 'لیکن وہ باپ کواس وقت یہ نہیں کہ پایا تھا کہ وہ اس وقت امریکن گور نمنٹ کے ساتھ ہی الجھ پڑا تھا۔

"سب کچھ ٹھیک ہوجائے گا سالار! تم پریشان مت ہو۔ کا ٹکومیں ابھی اتنا بھی اندھیر نہیں مجا کہ تمہاری فیملی ں طرح غائب ہوجائے"

سكندر عثان اگر كانگومى رو بيكے ہوتے توشايد بھى يہ جملہ نہ كہتے۔ وہ شايد يہ سمجھ رہے ہے كہ ان كابيثاجو امريكن بيشل اورورلڈ بينك سے مسلك تھا اس كے يا اس كی قبل کے ساتھ بچھ بھی غلط نہيں ہوسكا تھا۔ جواب ميں كہنے كے ساتھ بچھ بھی غلط نہيں ہوسكا تھا۔ جواب ميں كہنے كے ليے سالار كياس بچھ بھی نہيں تھا۔ بچھ بھی ۔۔۔

من کہنے کے لیے سالار تے ہیں تھے بھی نہیں تھا۔ کچھ بھی۔ من کہنے کے لیے سالار تے ہیں جھ بھی نہیں تھا۔ کچھ بول نہیں یا رہا تھا تواس کا ول جاہ رہا تھا وہ گلا بھاڑ تھا ڈک آج میں مازاز میں جلائے۔ سکندر عمان سے مزید کچھ بھی کے بغیروہ نون رکھ کرفون بوتھ سے آگیا تھا۔ اس نون

FOR PAKISTAN

ہوتھ ہے واپس ہوٹل میں جانے میں اسے صرف پانچ منٹ لگے تھے ، کیکن اس وقت وہ پانچ منٹ سالا رکویا نجے ہزار سال لگ رہے ہے۔ وہ ملک اور وہ شہراس کے دوستوں اور رشتہ دا روں سے بھرا ہوا تھا۔وہ ایک فون کال کر تا اور وہاں مجمع لگالیتا۔ لیکین کوئی مجمع کوئی اس کامسئلہ میں کی آزمائش ختم نہیں کرسکتا تھااور آزمائش تھی کہ بلاکی طرح اس کے سربر آئی تھی اس سے بھی بردھ کر اس کی قیملی کے سرب وہ ہونل کے کمرے میں آگر دروازہ بند کرکے خود پر قابو نہیں رکھیایا تھا۔ وہ ہے اختیار چینیں مار تارہا تھا۔اس ہو تل کے ساتویں قلور کے ایک ڈیل گلیزڈ شیشوں والے ساؤنڈ پر وف کمرے کے دروازے کواندرے لاک کیے وہ

اس کے ساتھ چیکایا گلوں کی طرح جلّا تارہا تھا۔ بالکل اس طرح جب کی سال پہلے مار گلہ کی بیاڑیوں پر ایک تاریک رات میں ایک درخت سے بیدها جلا تاریا تھا۔ ہے کبی کی وہی انتها اس نے آج بھی محسوس کی تھی اور اس سے زیادہ شدت سے محسوس کی تھی۔ تب جو بھی گزر رہاتھا۔اس کے اپنے اوپر گزر رہاتھا۔جو بھی ہوتا تھا صرف اسے

آج جو بھی گزر رہاتھا'وہ اس کی بیوی اور کم سن بچوں بر گزر رہاتھا اور ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کاتصور بھی سالار سکندر کوجیسے صلیب پرانکارہاتھا۔اگر کوئی غلطی تھی تواس کی تھی اس کی فیملی کاکیا قصور تھا۔۔وہ اسے مار دیتے پیٹرس ایباکای طرح۔ اسے یہ بھی قبول تھاکہ وہ ایباکای طرح اس بستر پر اسی حالت میں پرا ہو تا الیکن امامہ

جربل اور عناميه اوروه اس كاوه بچه جوابھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا 'ان كاكيا قصور تھا۔ وہ لوگ جواس کے اعصاب کوشل کرنا جائے تھے 'وہ اس میں کامیاب ہور ہے تھے وہ اگر اسے گھنوں کے بل

كراماجا ہے تھے تووہ كر كيا تھا۔وہ اسے اوندھے منہ ديكھنا جائے تھے تووہ اوندھے منہ پڑا تھا۔ وه رات سالار بربهت بهاري تقي بانهيس وه كتني بارجو تل عيه نكل كرفون بونه يركيا تها - سكندر عثان كوفون کرکے دہ امامہ اور اپنے بچوں کے بارے میں کسی اطلاع کا پوچھتا اور پھراسی طرح واکیس آجا تا۔وہِ ساری رات ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوپایا تھا۔امامہ بجبریل اور عنامیہ کے چبرے اس کی آنگھوں کے سامنے گھومتے رہے

ا گلی صبحوہ آفس کے او فات کے شروع ہونے سے بہت دریسلے درلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا تھا۔ التيكز ندر راقيل نے اپنے كمرے ميں آتے ہوئے سالار سكندر كوبروے اطمينان ہے ويكھا تھا۔ بيروہ سالار نہيں تفاجو كل يهان آيا تفا-ايك دن اورايك رات نے اسے جيسے بياڑ سے مٹی كرويا تھا۔

" مجھے ریزیڈٹ سے ملناہے"

اس نے آتے بی جو جملہ کما تھا 'رافیل اس ہے اس جملے کی توقع نہیں کررہا تھا۔اس کا خیال تھا 'وہ اس سے ' كے گاكدوہ ان كى تمام شرائط مانے كے ليے تيار تھا "كيلن وہ چھے اور كمه رہا تھا۔

اور پھراس اللہ اللہ مسل ہے۔ اور پھراس مینے میں توبیہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھراس مینے میں توبیہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھراس ملاقات کی ضرورت کیول بیش آئی تہیں۔ اگر تمہیں وہ سب کچھ وہرانا ہے جو تم کل یمال کمہ کر گئے تھے تو وہ

مِن بريذيَّد نث تک پهنچاچکاموں۔'

میں پریدیت سب چیچہ ہوں۔
راقبل آج اس ٹون میں بات کررہاتھاجس ٹون میں وہ کل بورڈ روم میں بیٹھابات کرتا رہاتھا۔ کے لیحوں کے لیے سالار کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کی وہ درلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر رونا نہیں جاہتا تھا اسکون اس وقت اسے لگ رہاتھا 'وہ کی بیٹے کی وہ نہیں جوٹ کر دونے کی گااور آخری چیزجووہ کرتا جاہتا تھا 'می ایک کام تھا۔
اسے لگ رہاتھا 'وہ کی جمعے بعوث بعوث کر دونے کے گااور آخری چیزجووہ کرتا جاہتا تھا 'می ایک کام تھا۔
"کنشاما میں گل سے میری فیملی خائب ہے۔ میری بوی۔ میرا بیٹا ۔ میری بیٹی ۔ "اپنے لیم پر قابو یا ہے ہوئے کہنا شروع کیا۔
ہوئے اس نے راقبل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنا شروع کیا۔

''اوہ۔۔ بہتافسوس ہوا۔۔۔ تنہیں فوری طور پر دالیں جانا جا ہے کا تگو' باکہ پولیس کی مددے ای فیملی کو بر آمد ''اوہ۔۔ بہت افسوس ہوا۔۔۔ تنہیں فوری طور پر دالیں جانا جا ہے کا تگو' باکہ پولیس کی مددے ای فیملی کو بر آمد کرداسکو۔ جو حالات کا نگومیں ہیں ان میں کوئی گمشدہ ضخص بہت کم ہی صحیح سلامت ملتا ہے 'کیکن پھر بھی۔'' رافیل بوں بات کررہا تھا جیسے اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس کے لیج 'چرے ' آنکھوں میں کہیں سالار کے انکشاف پر افسوس یا بمدردی نہیں تھی-سالارنے اس کی بات کاٹ دی۔ "میرایاسپورٹ اور سارے ڈاکومنٹس کم ہو چکے ہیں۔ ہوٹل کے کمرے سے سب کچھ غائب ہوا ہے کل ۔۔ اوراب میں کل واپس کنشاسانمیں جاسکتا۔ مجھے میڈ کوارٹر کی مدجا ہے اسپے پاسپورٹ اور دو سری دستاویزات کے کیے۔ اور جھےورلڈ بینک سے فوری طور پر ڈاکومنٹس جائیس کا کہ میں اپنایا سپورٹ لے سکوں۔ رافیل نے اس کی بات خاموشی ہے سننے کے بعد اسے بڑے ہی ٹھنڈے انداز میں سرد مہری ہے کہا۔ "ان حالات میں ورلڈ بینک حمہیں نے پاسپورٹ کے لیے کوئی لیٹرز جاری نہیں کرسکے گا کیونکہ تم آج ریزائن کردہ ہو۔ میراخیال ہے ، تنہیں معمول کے طریقہ کارے مطابق پاسپورٹ کے لیے ایلائی کرناچا سے اور پھر کا تکوجاتا جا ہے۔ ایک وزیٹر کے طور پر ۔ اگر تم ورلڈ بینےک کے ایمپلائی ہوتے تو ہم تمہاری فیملی کے لیے کتی بھی حد تک جاتے ہوں اب وہ اور اِن کا تحفظ ہاری آرگنائزیش کی ذمہ داری نہیں۔ تہمارے لیے زیادہ مناسب بنہ ہے کہ تم کنشاما میں امریکن اسمبیسی سے رابطہ کرو اور اپنی قیملی کے لیے مدوما تلویا بھرپاکتانی المعبيسي سے ماور دجنلي باكتان سے بى بوتا؟ · رافیل نے اپی گفتگو کے اختیام پر برے بھول بن سے اس سے بوں پوچھا جیسے اسے میدا جانگ یاد آیا ہو کہ وہ سالاراس کے اس تفحیک آمیز جملے کوشد کے گھونٹ کی طرح بی گیا۔ورلڈ بینک کے ایمیلائی کوبلوپاسپورٹ ایشوہو یا تھااوراس اسپورٹ کے حصول کے لیے اسے ایک بار بھرسے ہیڈ کوارٹرسے اس کے لیے لیٹر چاہیے تھا یا پھرورلڈ بینک اس کی جگہ پر خوداس اسپورٹ کے لیے ابلائی کرے اسے اسپورٹ دلوا تا۔ لیکن اب رافیل کے ووثوك انكار في سالا ركي ذبني بيجان مين اضافه كرديا تفاف زندگي مين بهي شي مغربي إدار عساسا تن شديد نفرت محسوس نمیں ہوئی تھی جتنی اس دن ذرلٹر بینک ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے ہوئی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے بہترین سال اور بہترین صلاحیتیں مغرب کو دیتا آیا تھا۔۔ اقوام متحدہ کے باقی ادارے اور اب ورلد بینک سدوہ اس بیڈ کوارٹر میں کل تک ایک خاص اسٹیٹس کے ساتھ آتا رہاتھ اور آج دہ اس سے اس طرح کا بر ماؤ كررے تھے جيے وہ ايك بھكارى تھا۔ ايك تاكارہ ' بے كار آدى ب جس كے پاس ابورلل بيك كوديے كے کیے کچھ نہیں تھا۔ انہیں اس کی اتن ہی دیانت داری اخلاص ادر ضمیر جا سے تھاجو صرف ان کے ادارے ادر تہذیب کی ترقی کے لیے ضروری تھا۔ انسانیت 'ادہ پرستی کے اس جنگل کے ساتھے کھے بھی نہیں تھی جے مغرب ترقی کہتا تھا اور ای تق کے حصول کی خواہش میں وہ بھی ساری عمر سرگردال رہاتھا۔ تعض کیے انسانوں کی زندگی میں تبدیلی کے کہے ہوتے ہیں۔ برسی برسی تبدیلیوں کے سے صرف ایک کیے کی مرورت ہوتی ہے جوانسان کو بہت ساری زنجیوں سے آزاد کردیتا ہے۔ بینیس سالہ زندگی میں آج دوسری بار سالار کی زندگی میں قالحہ آیا تھا۔ میلی بار مار گلہ کی بہاڑی پر موت کے خوف کی گرفت میں وہ اس طرز زندگ سے نائب ہو کیا تھا جو وہ گزار تا آیا تھا اور آج دوسری بار دہ امامہ ادر اپنے بچوں کی موت کے خوف اور درلڈ بینک میں اپنے سینیرز کے ہاتھوں ملنے والی تنک اور تذلیل کے بعد دہ فیصلہ کر بیٹھا تھا جو دہ اب تک کرتے ہوئے جبچکا ادر کترا تارہا تھا۔ بعض خوف سارے خوف کھا جاتے ہیں۔ سالار سکندر کے ساتھ بھی اس مان یہ بی ہوا تھا۔ وہاں بیٹے اس

ئے اس دن پر طے کیاتھا'وہ اس ال میں ورلڈ بینک سے بڑا اوا رہ بنائے گا۔وہ دنیا کے اس مالیاتی نظام کوالٹ کرر کھ دے گاجس پر مغرب قابض تھا۔وہ ساری عمر مغربی اوا روں میں مغربی تعلیم حاصل کر ماریا تھا۔وہ مغرب کا معرب کا جس پر مغرب قابض تھا۔وہ ساری عمر مغربی اوا روں میں مغربی تعلیم حاصل کر ماریا تھا۔وہ مغرب کا

مداح تھا، کین وہ مغرب کا مطبع جمیں بن سل تھا۔

ذرت بہت کم لوگوں کو معلیع بناتی ہے۔۔۔ تذکیل لوگوں کو منتقم ان ابنی سکھاتی ہے۔۔۔ بدلہ لینے پر مجبور کرتی ہے۔۔۔ سالار 'سکندر نے اپنی پر دفیشل زندگی میں پہلی بار ایسی تذکیل چکھی تھی۔۔ ہتک۔۔۔ ذرات 'تذکیل ہے۔۔ میں لفظ اس احساس کے لیے استعمال ہوسکتے ہیں۔ اس کو محسوس ہوئے تھے۔۔۔ مغرب کی مشینری کا ایک بهترین اور کار آمد پر زہ بن کر بھی وہ صرف ایک برزہ بی بن سکاتھا جس کی برت میعاد اور ضرورت حتم ہونے پر اسے ناکارہ سمجھ کر بھینک دیا جاتا ۔۔ وہ ساری عمریہ شمجھتا رہا تھا۔ وہ اپنی قابلیت 'اپنی مہمارت' اپنے کام سے جزولا نفک بن چکا تھا۔ وہ خود کو اہم تنہیں ''اہم ترین' سمجھتا رہا تھا۔ اس کا یہ لئین خوش مہمی نکی تھی۔۔ معرف سے بین معرب سے میں ان کی سے بین انگر نوٹر انہی کی تھی۔۔ وہ خود کو ایم نہیں ''اہم ترین' سمجھتا رہا تھا۔ اس کا یہ لئین خوش مہمی نکی تھی۔۔ وہ خود کو ایم نہیں ''انگر نوٹر راقیل نے نظا ہر بے نازی جتاتے ہوئے اس

"تم مزید کسی ایشو کے بارے میں بات کرناچاہتے ہو؟"الگیزنڈر راقیل نے بظاہر بے نیازی جماتے ہوئے اس

سے ہماں ''دہ مزید کچھ بھی کے بغیراٹھ گیا تھا۔رافیل بھونچکارہ گیا تھا۔ وہ اسے اپنے بیوی' بچول کی زندگی کے رہنیں ۔''دہ مزید کچھ بھی کے بغیراٹھ گیا تھا۔رافیل بھونچکارہ گیا تھا۔ ورلڈ بینک کی ایروول اور تعاون کی بھیک ہانگتے ہوئے الیے گزگڑا آباد کھنا جا ابتا تھا۔۔اپنے استعفیٰ دینے یا کا تکومیں اس پر دجیکٹ کوجاری رکھنے کی۔ ہوئے استعفیٰ دینے یا کا تکومیں اس پر دجیکٹ کوجاری رکھنے کی۔ جس کے لیے وہ کل یماں میٹھا تھا۔ لیکن سمالار سکندران حالات میں بھی اٹھ کرچلا گیا تھا۔رافیل کولگا اس کا ذہنی۔ تھا تھا۔۔رافیل کولگا اس کا ذہنی۔ تھا تھا۔۔ وہ کل یماں میٹھا تھا۔۔رافیل کولگا اس کا ذہنی۔ تھا تھا۔۔ وہ کل یمان میٹھا تھا۔۔

لوازن خراب ہو لیاتھا۔ ہیڈ کوارٹرز کی عمارت ہے اس طرح نگلتے ہوئے سالار کوخود بھی بیہ محسوس ہورہاتھا جیسے اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیاتھا۔ درنہ دہ اتنا بے رخم اور بے جس تو نہیں ہوسکتا تھا کہ امامہ اور بچوں کے لیے وہاں چھے بھی کیے بغیر

آجائے۔دہوہاں کمپید وہائز کرنے گیاتھا۔ابنی بیوی اور بچوں کی زندگی بچانے کے لیےان کی شراکۂ مانے کی نمیت سے دہاں گیاتھا۔لیکن رافیل کے الفاظ اور رویدے نے جیسے سالا رسکندر گاذہن ہی الب کرر کھودیا تھا۔

وہ ریت کا ٹیلا بن کراندر گیا تھا اور آتش فشال بن کربا ہر آیا تھا۔وہ وہی لمحہ تھا جب اس نے امامہ اور اپنے بچول کی زندگیاں بھی داؤیر لگا دی تھیں۔

''امامیہ جبرل یہ عنامیہ بیہ نعمتیں مجھے اللہ نے دی ہیں۔۔ کسی انسان سے نو بھی بھی نہیں ملیں۔۔ نو پھر میں انسانوں ہے ان کے لیے بھیک کیوں مانگوں۔''

وہ ضدی تھا الیکن اس نے زندگی میں سوچا کہی جمی نہیں تھا کہ ایک وفت ایسا آئے گاجب وہ امامہ اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو اپنی ضد کے سامنے قربان کرنے پر تیار ہوجائے گا۔

سالار سکندر کو پھانسے کے لیے جو پھندا تیار کیا گیا تھا 'وہ اس سے نیچ کرنگل گیا تھا اور جن لوگوں نے وہ پھندا تیار کیا تھا 'انہیں اندا نہ نہیں تھا۔ بساط کس طرح بلٹنے والی تھی 'وہ اس کو مات دینا جا ہتے تھے۔وہ انہیں شہ مات دینا

# "اورالله ب شك بمترين تدبير كرف والاب."

# # #

دہ دن ورلڈ بینک کے لیے بہت بردی خوش خبری لے کر آیا تھا۔ پیٹرس ایاکا کوما کی حالت میں مرگیاتھا۔ سالار سکندر نے وہ خبر بینک سے واپس ہو مل آگر ٹی وی پرسنی تھی۔ یہ اس کے لیے ایک اور دھچکا تھا۔ مگریہ وہ خبر تھی جو اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ وہ پیٹرس ایباکا کی جو حالت دیکھ آیا تھا کاس کے بعد اس کا وہارہ نار مل ہونانا ممکن تھا۔ لیکن وہ رات ورلڈ بیک کے لیے 'سیاہ ترین رات تھی۔ تھا۔ لیکن وہ رات ورلڈ بیک کے لیے 'سیاہ ترین رات تھی۔ پیٹرس ایباکا مرنے سے پہلے ورلڈ بینک کی موت کا سامان کر گیا تھا۔

"ایکھیکھوزی۔" وہ کہتے ہوئے اٹھ کربار کی طرف چلی گئی تھی۔اس کی نظروں نے جیکی کا تعاقب کیا۔وہ بار کاؤنٹر پربار ٹینڈر سے بات کررہی تھی۔اس کے سیاہ بیک لیس لباس سے اس کی سفید خوب صورت پیٹت کمر کے خم تک نظر آرہی تھی۔

اس نے نظرمناتے ہوئے اپنے سامنے پڑے اور نجور تک کا ایک گھونٹ لیا۔ بہت عرصے کے بعد اس نے کسی عورت کے جسم پر غور کیا تھا اور بہت عرصے کے بعد وہ کسی عورت کے ساتھ اکیلے کسی بار میں بیٹھا تھا۔ وہ ایک ہو مل کا بار روم تھا 'کیکن وہ ایسی کسی جگیر بھی بہت عرصے کے بعد آیا تھا۔

وہ اتھ میں بگڑے گلاس سے دو سرا گھونٹ لے رہاتھ اجب جیکی دوشہ مہین گلاسز کے ساتھ واپس آگئی تھی۔ دسیس نہیں بیتا۔ "اس نے ایک گلاس اپنے سامنے رکھنے پرچونک کراسے یا دولایا تھا۔

"نیہ شہمین ہے۔"جیکی نے جوابا" ایک گندھے کوہلاتے ہوئے بے حد گری مسکراہٹ کے ساتھ اس سے کما۔اس کا پناگلاس کے ہاتھ میں تھا۔

"شیمهین شراب شیں ہے کیا؟" اس نے جوابا" جیسے زاق اڑانے والے انداز میں کھا۔ وہ تیمل پر پڑی سگریٹ کی ڈبیا ہے ایک سگریٹ نکال کرلا کنڑ کی مدد سے سلگارہاتھا۔

جیکی نے آگے جھکتے ہوئے بڑی سمولت سے اُس کے ہونوں میں دہاسگریٹ نکال لیا۔وہ اسے دیکھ کررہ گیا۔ اس کی یہ حرکت بے حد غیرمتوقع تھی۔وہ اب ای شکریٹ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں وہائے ہائیں ہاتھ میں منہ مین گلاس بکڑے مسکراتے ہوئے سکریٹ کے کش لے رہی تھی۔

اس نظرین چُراتے ہوئے سکریٹ کی ڈبیا سے ایک اور سکریٹ نکال لیا۔

""أو وانس كرين-"وه جيكى كى آفرير ايك بار پھرچونكا-وه دانس قلور پر رقص كرتے چند جو ژوں كود مكھ ربى

ں۔ بار روم میں اس وقت زیاوہ لوگ نہیں تھے اور ان میں ہے بھی صرف چند ایک ہی اس ڈانس فلور پر موجود تھے۔ جنہیں واقعی ڈانس کرنا تھا'وہ اس ہو ٹل کے نائٹ کلب میں موجود تھے۔ ''میں والی نہیں کرتا۔''اس نے سکریٹ کاکش لیتے ہوئے لاکٹن کھا۔

ورا المنس ہے؟"جیکی ہنسی تھی۔

"پند نہیں ہے۔" وہ مسکرایا تھا۔ وہ ڈرنگ کا تھونٹ بھرتے ہوئے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اس نے راکھ جھاڑنے کے بہانے نظریں چُرائیں۔ جیکی کی مسکراہٹ مزید ممری ہوگئی

يزخولين والجنث 60 ا - والاين

وشراب تمھی شیس لی تم نے؟" اس نے اتھ میں بکڑا گلاس میزر رکھتے ہوئے کھ آگے جھکتے ہوئے یوچھا۔اس فنفس کی نظریں ایک لمحہ کے لیے گلاس سے الجھی تھیں 'پھراس نے جبکی کودیکھا۔ "بهت عرصه بملك." اس في جيساعتراف كيا "منبيمين؟"جيكى في مصنوعي حيرت كے ساتھ كما۔ "بي بھي..." ہے ماثر چرے کے ساتھ اس نے ڈانس فلور کودیکھتے ہوئے کہا۔ گلاس دوبارہ اٹھاتے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے مرد کے چربے پر نظریں جمائے جیکی نے اپنی زندگی میں آنے والے بر کشش ترین مردوں کی فہرست میں اس کا شار کیا تھا۔وہ اس فہرست میں سب سے اوپر تھا۔ بیراس کے جسمانی خدوخال نتیں تھے۔جواسے سب میں متاز کرتے تھے۔اس کی زندگی میں شکل وصورت کے اعتبار سے اس سے زیادہ خوب صورت مرد آئے تھے۔سامنے بیٹھے ہوئے مخص میں کچھے اور تھا جواسے بع حد منفردسب ہے الگ بنارہا تھا۔اس کی بھاری مردانہ آواز 'شائستہ روبیہ 'ذہین سیزاور کمری آنکھیں اس کی مسکراہ نے یا پھراس کی تمکنت اور رکھ رکھاؤ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف ملتقت ہورہی تھی اور بڑی طرح ہورہی تھی اور اس میں اس کا قصور نہیں تھا۔وہ دعوے سے کمہ سکتی تھی کہ وہ مرد کئی بھی عورت کومتوجہ کرسکتاتھا۔اس نے اس کے کریکٹر پروفائل میں پردھاتھا کہ وہ عیاش نہیں تھا۔اسے جیرت تھی وہ کیوں نہیں تھا۔اسے ہوتا جا سے تھا۔ اس پر نظریں جمائے اس نے سوچااور بالکل اس کمیجاس شخص نے ڈاکس فلور سے نظریٹا کراہے دیکھا۔ جنگی کی مسكرابث باختيار كهرى موئى تقى وه بھى بے مقصد مسكرا دیا تھا۔ وہ بہت عرصے کے بعد كسى عورت كي مميني كو اتنا انجوائي كررما تقاريه خوب صورت تقى اسارث تقى اوروه الجها مواتقا ندمو ماتويهال اس وقت و تحفيظ ايك اجنبي عورت کے ساتھ بھی نہ بیٹھا ہو ما۔ ودتمهارى شدمهدن! "جيلى في اسياك الكيمار بحريا وولايا-ورتم لے سکتی ہو۔ "اس نے جوایا "گلاس کواس کی طرف بردها دیا۔ وواكر بهليه يقية تصانواب اس مين كيابرائي نظراً گئي تنهيس؟ "جيكي اس بار سنجيده موئي تقي-والطف عاصل كرنے نے ليے بيتا تھا جب لطف لمناختم ہو گياتو شراب جھوڑوي ميں نے " وہ اس کی بات پر ہے اختیار ہنسی۔وہ اسے دیکھارہا۔ جیکی دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے آھے جھکی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے کہا۔ "كياتم جانتے ہو جھے تم ميں ايك ساحرانه كشش محسوس ہوتى ہے۔" وہ مسکرایا تھا موں جیسے اس کے جملے سے مخلوظ ہوا ہو۔ نے برے غیر محسوس انداز میں میز پر رکھے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھاتھا۔وہ ہاتھ برانا چاہتا تھا،لیکن چاہتے ہوئے بھی نہیں ہٹا سکا۔ دہ اس کے ہاتھ کی پشت پر بظا ہر غیر محسوس انداز میں الکلیاں پھیررہی تھی۔اس نے بائس ما تھ میں بکڑا سکریٹ ایش ٹرے میں بجماویا۔وہ دونوں آب ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے (باتى أئدهاه انشاءالله) جواب فوري آيا تھا۔" بالكل ONLINE LIBRARY

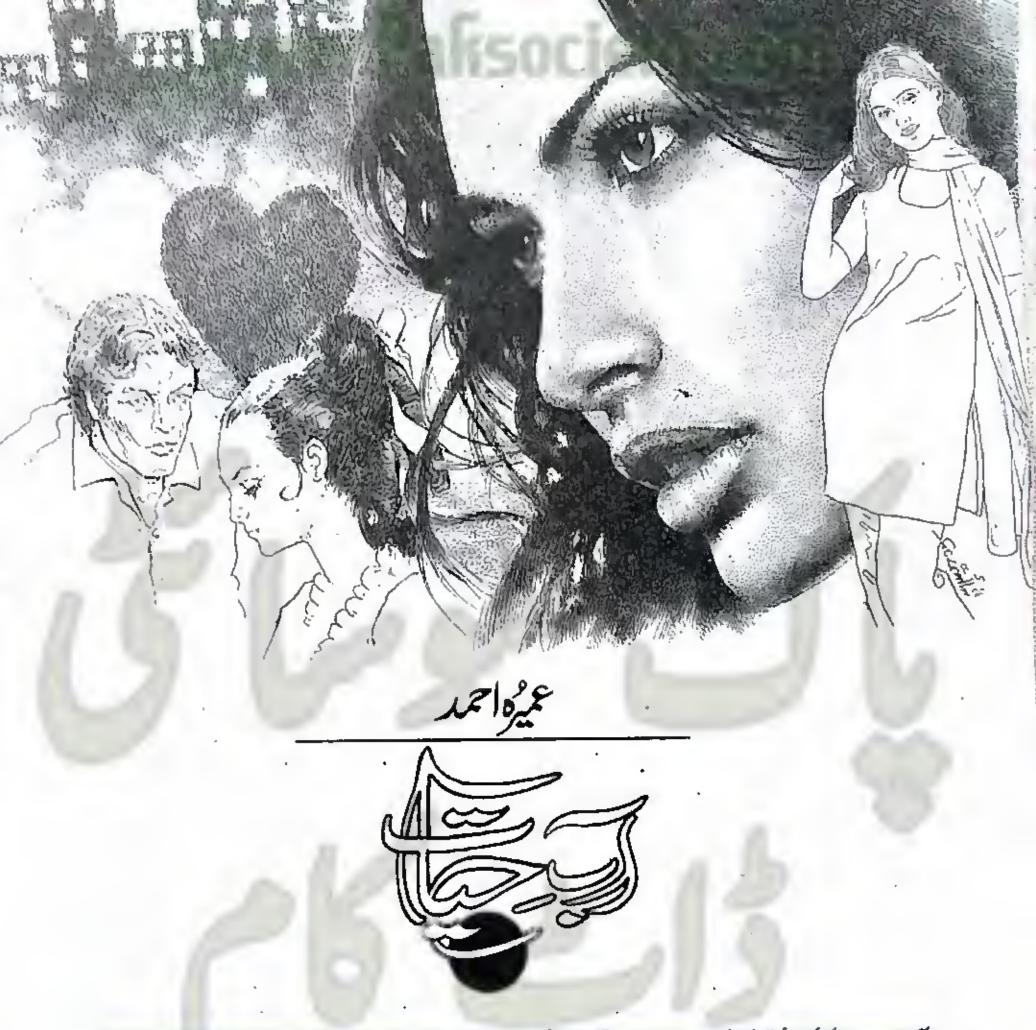

آب حیات کی کمانی آش کے تیرہ پتول میں جھیں ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت ایفاق نے ایامہ اور سالار کو بیجا کردیا ہے۔ بسالارنے امامہ کوابر رنگز دسیامی ہیں۔وہ بالکل دیسے ہی ہں 'جیسے امامہ شادی سے قبل بہنتی تھی اور جواہے اس کے والدہاشم نے دیے تھے۔ سکندر عثان نے اس شادی کو کھلے

رک ہے قبول کیا۔

9۔ ی آئیا ہے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں جارا شخاص گزشتہ ڈیڑے ماہ ہے ایک پر دجیکٹ پر کام کررہے ہیں۔انہیں ایک شخص بلکہ اس کی بوری فیملی کے قمام ہیرونی معاملات اور ذاتی زندگی کی قمام تر مکمل معلومات عاصل ہیں اور انہیں اس بیں ہے کہی ایسے بوائنٹ کی ضرورت ہے جس کی نمیاد پر وہ اس شخص پر ہاتھ ڈال سکیں۔ لیکن اس شخص ۔ سمیت اس کی تیمل کے نمایت شفاف ریکارڈ سے اب تک کوئی مشکوک بات نہیں نکال *سکے مگر آخری بند*رہ منٹ میں انہیں اس فیمل کی کسی لڑکی کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے کوئی سرامل جاتا ہے۔







آ۔ وہ کی راتوں ہے تکلیف میں تھی۔ سکون آور ادویات کے بغیر سونسی پارہی تھی۔ وہ اپنے باپ ہے بس ایک سوال کرنے آئی تھی کہ اس نے اس کی تیملی کو کیوں ہارڈالا۔

3۔ اسپیدنگ کی کے بانوے مقاطح کے فائنل میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دو بیچے چودھویں رافنڈ میں ہیں۔ تیرہ سالہ نیسی نے نو حرفوں کے لفظ کی درست نے بود نوسالہ ایک خود اعتماد بیچے نے کیارہ حملوں کے لفظ کی درست سے بتانے پر وہ مقابلہ جت سکتا تھا۔ جے غلط بتانے کی صورت میں تیرہ سالہ بی دوہ اس کے دور اعتماد بھی سالہ ایک خود اعتماد سے غلط بتانے کی صورت میں تیرہ سالہ بی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔ وہ اضافی لفظ میں کراس خود اعتماد "سلستن اور ذہیں بیچے کے چرے پر بیشائی پھیلی 'جے دیکھ کراس کی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔ وہ اضافی لفظ میں کراس خود اعتماد "سلست کی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔ وہ اضافی لفظ میں کراس نے اس کیاب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدہ باب کی سے نال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

7 سین میں میں نا میں میں اس میں میں دوبار کی میں اسے ناک کی گرم دینے انکار کردیا اور سگریٹ میں کیا۔ لاک

میر سن ای ایک ہو ال کے بار میں تھے۔ لڑکی نے اسے ڈرنگ کی آفر کی مگر مرد نے انگار کردیا اور سگریٹ پینے لگا۔ لڑکی آخر بجیر ڈانس کی آفر کی 'اس نے اس بار بھی انگار کردیا۔وہ لڑکی اس مرد سے متاثر ہور ہی تھی۔وہ اسے رات ساتھ گزار نے کے بارے میں کہتی ہے۔اپ کے وہ انگار نہیں کرتا۔

اے۔ وہ اپنے شوہرے ناراش ہو کراہے جھوڑ آئی ہے۔ایک بوڑھی عورت کے سوال وجواب نے اسے سوچنے پر مجبور کردیا ہے۔ اب وہ خودا پنے اِس اقدام ہے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔

كيارية يونيظ

وخواين والجنب 37 ممر 2015



<u>حاصل ومحصول</u>

نیویا رک میں واقع امریکہ کے سب سے برے میڈیا ڈسٹرکٹ نہ ٹاؤن مین ہٹن کے کولمیس سر بل میں واقع ٹائم وار نر سینٹر کی عمارت کے سامنے کھڑے پیٹرس ایباکا کی آٹکھیں خوشی کے آنسوؤں سے جمک رہی تھیں۔وہ کچھ دیر میں اس عمارت کے اندرواقع سی این این کے اسٹوڈیو زمیں امریکہ کے ممتاز ترین اخباری صحافیوں میں سے ایک اینڈرس کوویرسے اس کے پروگرام 360 کے سلسلے میں ملاقات کرنے والا تھا۔

اینڈرین کودیر دو ہفتے بعد کا نگو میں بارانی جنگات کے حوالے سے ایک پروگرام کرنے جا رہا تھا۔اس نے انگلینڈ اور پورپ کے اخبارات میں پٹرس ایباکا کے انٹرویو زاور پر تھمیز کی بقائے لیے چلائی جانے والی اس کی مہم کے بارے میں بنیادی معلومات لینے کے بعد اپنی شیم کے ایک فرو کے ذریعے اس سے رابطہ کیا تھا۔ اور آج اس کودیر کے ساتھ ایک خفیہ ملا قات کرنی تھی اور پٹرس ایباکا خوش سے بے قابو تھا۔ کا نگو کے ہاریک جنگلات میں بسنے والے پہتھوز کی جدوجہ دکی کمانی 'کبھی روشنیوں سے چہکتی تہذیب یا فتد دنیا کے اس جنگل میں سنی جاسمتی تھی ' ایباکا کو اس کی توقع تھی بریہ اندازہ نہیں تھا کہ بید کام اس جاسمتی ہو سکتا تھا۔وہ واشنگٹن میں کئی دنوں سے کئی نیوز جینلذ کے لوگوں سے ملک رہے کہ خوالہ جینلذ کے لوگوں سے ملک رہے کہ جو اللہ کرتے کرتے اسے بغیر کسی حوالہ جات کے ذریعے رابطہ کرتے کرتے اسے بغیر کسی حوالے کے اور اجانگ ۔۔۔ اینڈرین کودیر کی طرف سے ملئے جات کے ذریعے رابطہ کرتے کرتے اسے بغیر کسی حوالے کے اور اجانگ ۔۔۔ اینڈرین کودیر کی طرف سے ملئے والی وہ کال غیر پھٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نعمت غیر مترقہ بھی تھی۔

کی سالوں سے کی جانے والی اس کی وہ ہے نام جدو جمد آگر سی این اس پر کووپر کے پروگرام میں ہائی لائٹ ہوتی اور دنیا کے سامنے آتی تو اس کے بعد ایباکا کے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہوجا تیں ۔ اور اس کے لیے سب پھھ جتنا آسان ہوجا آ۔ ورلڈ بینک اور اس سے منسلک عالمی قوتوں کے لیے اس پر وجیکٹ کو ونیا کی نظروں سے چھپائے اس طرح چلائے جاتے رہنا اتنا ہی مشکل ہوجا آ۔ بین الا قوامی میڈیا کی کورت کا اور اس کورت کے نتیج میں ہونے والی تنقید کا سامنا کرنا مشکل ہو با پر وجیکٹ ختم ہونے کے خدشات توجو پر اہوتے سوہوتے لیکن ورلڈ بین ہونے والی تنقید کا سامنا کرنا مشکل ہو با پر وجیکٹ ختم ہونے کے خدشات توجو پر اہوتے سوہوتے لیکن ورلڈ بین ہوجا تا ہو وہ اور آغاز مشکل سے بینک کے لیے افریقہ سے وہ سرے ممالک میں اس طرح کے نئے پر وجہ کٹنس کے ٹھیے اور آغاز مشکل سے مشکل ہوجا تا ۔ وہ بونا جے پچھلے کئی سالوں سے وہ بونار کھنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھا ور اس میں کامیاب بھی مشکل ہوجا تا ۔ وہ بونا جے بچھلے کئی سالوں سے وہ بونار کھنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھا ور اس میں کامیاب بھی تھے ہیں۔ دم جن بن گیا تھا اور تھی جن کوبوئل میں واپس قید کرنے سے زیادہ آسان اس کی جان لے لینا تھا۔

حوالے سے پروگرام کرنے کی تیاریوں میں تھے۔۔ ایبا کا بین چھوٹ موٹ نیوز چہنلز اور جرناشیس کو "برطا"اور "طاقتور" سمجھ کرواشکٹن میں ان کے ساتھ

READING Section آسان تھا۔ ی این این جیسے بڑے اوارے کو بھی امریکن مفادات کو ہر چیز پر بالا تر رکھنا کی سوچ کے تابع رکھنا مشکل نہیں تھا نگر مشکل تھا تو ان نیوز جرناشیں کی عالمی مقبولیت اور پہنچ پر کنٹرول رکھنا جو سی این این پر جب بھی کسی ایشو کو کتنا بھی امریکی مفادات کو بالا تر رکھنے کی پالیسی کے باوجودا ٹھاتے وہ دنیا میں کسی نہ کسی نے تنازعے کو حن

اور یمان بھی ایباکا کو مائیر کرنے والے لوگوں کو اچانک در پیش آنے والا چیلنج بھی تھا۔ اگر وہ پروگرام کو وپر عیا کا سے پہلے پیش کرنے کا ارادہ نہ کر چکا ہو تاتوسی آئی اے کے لیے کو وپر کواس آفیشنسی صحافت سے روکنے کا واحد حل یہ تھا کہ ایباکا کواس تک کسی بھی قیمت پر نہ بہنچنے دیا جا تاکیکن یماں کو وپر ایباکا ہے اس اسٹیج پر رابطہ کر رہا تھا جہ ایساکہ بھی اور اب کی نیم پہلے ہی اس ایٹو پر بہت زیادہ کام کرنے کے بعد کا نگوروا تکی کی تیار بول میں تھی اور اب اس صورت حال میں کیا جا تا ۔! یہ تھا وہ چہلیج جس نے فوری طور پر ایباکا اور کو وپر کی ملا قات کے حوالے سے سی آئی اے کو پریشان کیا تھا اور اس پریشانی میں اضافہ تب ہو گیا تھا جب ایباکا اس کال کے ملنے کے فورا "بعد ہی واشنگٹن سے نیویا رک کے لیے چل پڑا تھا اور جب تک ان کا اگل الا تحد عمل فائنل ہو سکا ایباکا ٹائم وار نر سینٹر پہنچ

اینڈرس کووبر کے ساتھ دو گھنٹے کی ایک گرماگرم نشست کے بعد وہ جب سی این اسٹوڈیو زے باہر نکلا تھا تو

ایباکا کاجوش بہلے سے بھی زیادہ برہھ چکا تھا۔

کووپراس پروجیکٹ کے حوالے سے جن مزیدلوگوں سے بات چیت کرنے والا تھا 'ان میں سالار سکندر کا تام سرفہرست تھا ۔۔۔ ہی آئی اے کو اس کا اندازہ تھا ۔۔۔ بیدوہ دن تھا جب سالار سکندر سفر کرتے ہوئے رات کوواشنگٹن پہنچ رہا تھااورا ہے اندازہ نہیں تھاکہ بدقشمتی اس سے پہلے اس کے انتظار میں وہاں بیٹھی تھی۔

ایا کانے اس ممارت نے نکلنے نے بعد سینٹرل یارٹ کی طرف جاتے ہوئے بے حد خوشی کے عالم میں سالار کو نئیسٹ کیا تھا۔وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اب سی این این تک رسائی حاصل کر چکا تھا اور کوویر ہی کے حوالے سے ایسٹوڈ یو زمیں اس کی تیم کے چند اور لوگوں سے بھی ملنے کا موقع مل کہا تھا ۔۔ اور ایبا کا

ساتوس آسان يرتقاب

**Nection** 

اسے اب تو رہے ساتھ دوہفتے کے بعد کا نگوہ ایس جانا تھا جہال دہ اینڈرس کو دیر کو 'اس پر وجیکٹ کے حوالے سے کی جانے والی تحقیقات میں مددیتا اور دہ خواب جو گئی سالوں سے صرف خواب تھا پیٹرس ایبا کا اے بالاً خر حقیقات بنا ، کھنے لگا تھا۔ اس نیکسٹ میں ایبا کا نے اسے بتایا تھا کہ دہ ہے حد خوش تھا۔ ہے حد سیٹرس ایبا کا جعو نے مونے نیوز چہنلز اور اخبارات میں اس مسئلے کو لے لے کر پھر تا اور بولتا رہا تھا اور خوار ہوتا رہا تھا ۔۔۔
اینڈرس کو دیر می این این بر برائم ٹائم میں امریکہ کے مقبول ترین پروگر امز میں سے ایک 360 میں جب اسی اینڈرس کو دور رکھ تھا کی اندر بھگد ڈ

مجنے کے ساتھ ساتھ ان دو سری عالمی طاقتوں کے لیے بھی پریشانی کے آثار پیدا ہوتے جواس یہ وجیکٹ میں حصہ وارتقے اور جن کے ہاتھ ان بکمیز کے خون سے ریخے جارہے تھے۔

ده ٹیکسٹ بہت کمباتھا۔ اس میں اور بھی بہت کچھ تھا۔۔ اور پیٹرس کاجوش و خروش وہیں ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے اس بہت کیے نیکسٹ کو کرتے کرتے ای میل کرویا تھا۔ سالار سکندر اس وِقت اپنی فلائٹ پر تھا اور کچھ تھنٹوں کے بعد وہ جب واشکنن اترا تھا تب تک اس کے رابطوں کے تمام ذرائع زیرِ نگرانی آجکے تھے۔ پیٹرس ایباکا کی وہ آخری ای میل سالار سیندر کواس کی موت کے بعد ملی تھی۔ لیکن ان لوگوں کو سالار سکندر کے جہازا ترنے سے بھی کئی گھٹے پہلے مل گئی تھی جو پیٹرس ایبا کاکی زیدگی اور موت کے حوالے سے فیصلہ کررہے تھے۔

ا یباکا کی فوری موت اسیں نہیں جا ہے تھی۔ انہیں نی الحال بچھ گھنٹوں کے لیے اِس کی زندگی جا ہے تھی۔ ا بنی تحویل میں ایباکا کور کھتے ہوئے وہ اب ایباکائی کے ذریعے اس پورے کیس کو بند کرنا جائے تھے۔ وہ پنڈورا بالس جے ایبا کانے کھولا تھا'وہ ایبا کا کے ہاتھوں ہی بند کرواتا جائے تھے۔ اور اس کے بعد وہ ایبا کا ہے جان چھڑا

لیتے ... اس کی طبعی موت کے ذریعے۔

بعض او قات کسی مخص کی زندگی کسی دو سرے کی موت بن جاتی ہے...اور کسی دو سرے کی موت کسی اور کی نندگی ۔ ایباکاک موت کے فیصلے نے سی آئی اے کی فوری طور بر سالار سکندر کومارو بینے کی حکمت عملی بدل دی تھی۔ورنہ اس سے پہلے سالار سکندر کو بینک کے ہیڈ کوارٹر ذمیں ہونے والے ندا کرات کے بعد اس کے انکار اور معاملہ حل نہ کرنے کی صورت میں ایک ''حادثاتی موت ''کاسامنا کرتا تھا۔اینڈرین کوویرے ایباکا کی ہونے والی ا جانک ملا قات نے سی آئی اے کو یک دم بسیا کر دیا تھا۔وہ ایبا کا اور سالار دونوں کو اکٹھا شیں ماریکتے تھے ۔۔شاید مارنے کا سوچ ہی لیتے اگر اتفاقی طور پر وہ دونوں ایک ہی وقت میں امریکہ میں موجود نہ ہوتے اور وہ بھی دو قریبی شہروں میں ... وہ ایسا کوئی رہیک نہیں لے <u>سکتے تھے</u> کہ کسی تفتیش شروع ہونے کی صورت میں ایبا کا اور سالار کی طبعی اموات کے درمیان کوئی اور قدرتی تعلق نکال لیاجا تا۔

سالار کو فی الحال صرف خوف زدہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور سی آئی اے کو اندا زہ نہیں تھا کہ انہوں نے غلط

حكمت عملي علط آدمي يرلا گو كرنے كافيصليه كرليا تھا۔

بیٹرس ایباکا کوچند تھنٹوں کے بعد برد کلین کے ایک ایسے علاقے کی ایک تنگ و تاریک گلی میں رو کا کیا تھا جہاں ایک قرعی عمارت میں ایما کا کوایے ایک دوست ہے لمناتھا۔ سی آئی اے کا خیال تھا ایما کا اِن کے لیے حکوہ تھا جے وہ بت آرام ہے اسے بکڑ کرلے تتے۔ایسانہیں ہوا تھا۔ایبا کاان دوا فرادسے بڑی ہے جگری ہے لڑا تھا جنہوں نے اچانک اس کے قریب اپن گاڑی روک کراہے ریوالور و کھاتے ہوئے اندر بٹھانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے ساری زندگی امریکہ کی مہذب دنیا میں مهذب طور طریقوں کے ساتھ گزاری تھی لیکن جنگل اور جنگلی زندگی اس کی سرشت اور جبلیت میں تھی اپنادفاع کرنااہے آ ٹاتھا۔

وہ ان تربیت یافتہ کماشتوں کے قابو میں نہیں آیا تھا ۔۔ بہتہ قامت ہونے کے باوجودوہ سخت جازی اور مضبوط تھا۔وہ بنتا اور بیٹتا رہاتھا۔اس سروک سے گزرتے ہوئے اکا وکالوگوں میں ہے کسی نے ایک سیاہ فام اور دوسفید فاموں کے درمیان ہونے والی اس دھینگامشتی کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ گزر نےوالے سفید فام تھے اور پیٹرس ایرا کاان کی ملامتی نظموں کا معاملے کونہ سمجھتے ہوئے بھی نشانہ تھا۔ جرم بمیشہ کالا کر ہاتھا۔ قصور وار ہمیشہ کالا ہو آتھا۔ وہ فلا سفی اس سے گزرجانے والے لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ ساتھ نظروں میں بھی تھی۔ وہ ابیامعاشرہ نمیں تھاجو کسی سیاہ فام کو پٹتے و مکھ کرانسانیت کے جذبے تحت تڑے جا آاور مدد کے لیے بن المائة أجاتا ... اور بهان توايك ايساسياه فام تعاجويث رباتهاليكن سائه سائه بيث بهي رباتها-خود لهولهان تعاتوان

المحددة والمعالم المعالم المعا

READING Section

دوسفید فاموں کو بھی لہولمان کر جاتھا۔ پتا نہیں ہیا ایا کا کی بدقتمتی تھی۔ان دونوں ایجنٹس کی یا پھر ہی آنی اے ک .... كەلاتے لاتے ربوالورا ياكا كے ہاتھ میں آگيا تھا اور ايك بار ربوالور ہاتھ میں آنے پر اس نے آؤر بکھانہ ماؤ ، ان دونوں افراد پر گولیاں چلا دی تھیں۔ گولی آیک کو لگی تھی لیکن دو سراخود پر ہونے والے فائرے بہت پہلے اپنا ربوالورنكال كرايبا كايرود فائر كرج كاتفاجواس كے سينے میں لگے تھے

یے بعد دیگرے ہونے والے ان تین فائرزنے اس سرک برچلنے راہ گیرکو وہاں سے بھا گئے بر مجبور کر دیا تھا اور ان بی میں سے کسی نے پولیس کو بھی فون کیا تھا لیکن پولیس کے آنے سے پہلے ہی وہ دونوں ایجیٹ شدید زخمی عالت میں تڑ ہے ایباکا کو گاڑی میں وال کر فرار ہو گئے تھے جس ایجنٹ کی ٹانگ میں گولی لگی تھی۔وہ ہوش و حواس میں تھااورانی گاڑی میں ایبا کا کولے کر فرار ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے سرپر ستوں کو سارے واقعے سے

انفارم كرديا تھا۔

ا یا کا کی وہ حالت اس ون سی آئی اے کے لیے دو سراجھ کا تھی۔ انہیں ایبا کا صحیح سلامت کچھ گھنٹوں کے لیے جا ہے تھا باکہ اس کے ذریعے ان تمام چیزوں کو بھی نابود کر سکتے جو ایبا کا کی موت کی صورت میں کسی اور کے ہاتھ لگ جآنے کی صورت میں ان کے لیے کوئی اور پیٹرس ایبا کا کھڑا کردیتائی آئی اے کوبیہ پتاتھا کہ ایبا کا کے پاس موجود كاغذات كي ہزاروں نہيں تو كم ازكم سينكروں كاپياں تھيں جوابياً كا مختلف لوگوں ہے باس ركھوا يا آرہا تھا۔ پتانہيں به احتیاط تقی یا کوئی خوف یا کوئی حکمت عملیٰ کیکن به وه واحد حفاظتی تدبیر تھی جوایبا کا کے زہن میں اَبھرنے والے فدشات کا ایک علی تھا اور میہ خدشات اس وقت ابھرتا شروع ہوئے تھے جب ایک سال پہلے بہلی بار کچھ لوگوں نے اس سے رابطہ کرکے اس پورے معالمے سے بیچھے ہٹ جانے کے عوض رشوت دینے کی کوشش کی تھی۔ ر شوت شاید ایک بهت جھوٹا اور گھٹیا لفظ تھا اس سب کے لیے جواہے آفر کیا گیا تھا۔ آگر ہلینک چیک کسی کو صرف رویے کے لیے پیش کیا جا تا تھا توا بیا کا کواس مقصدے بیچھے مٹنے اور دوسرے لفظوں میں اپنے لوگوں کی زندگی چے دینے کے عوض ہر چیز کے حوالے سے ایک ہلینک جیک بیش کیا گیا تھا ۔۔ کوئی بھی ایسی چیز جوا یبا کا کی خواہش ہوتی ہے کوئی بھی جھوٹی سے جھوٹی مردی سے بردی ۔۔

ا يباكا كا انكار " قرار ميس نهيس بدلا تھا۔ قيمت بيشہ اقرار كي ہوتي ہے "انكار انمول" ہو تا ہے ... بكنے والے آومیوں کے چیمیں نہ بکنے والا آوی کا نے کی طرح جبھتے ہوئے بھی ہیرے کی طرح جمکتا ہے اور سی آئی اے

ومبیروں کے کاروبار "میں مهارت رکھنے کادعوار کھتی تھی۔ ان بیش کشوں اور اس انکار کے بعد ایبا کا کو پہلی پار ہیہ خدشات لاحق ہوئے لگے تھے کہ اگر اسے خریدا نہیں جا سکاتو پھراسے مارا جا سکتا ہے۔۔ اور میہ خدشہ ہی وہ چیز تھی جس نے ایبا کا کوایے بہت ہے دوستوں اور ساتھیوں کے یاس ان دستاویزات کی کابیاں رکھوانے پر مجبور کرنا شروع کردیا تھا۔ سی آئی اے کواس کی بھی خبر تھی۔ ایبا کانے آگر سینکٹروں کا پیاں امریکہ اور کا تگواور انگلینڈ میں اپنے دوستوں کے پاس رکھوائی تھیں تو سی آئی اے کو ان سینکٹوں لوگوں کی تکمل معلومات تھیں ۔۔۔ وہ دستاویزات ہراس جگہ سے چوری کرکے ان کی جگہ کچھ اور ڈاکومنٹس بکھ دی جاتی تھیں اور اہباکا کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوا تھا کہ اس کے پیچھے اس پر دجیکٹ کے حوالے ہے

سارے سرائے مناہے جائے رہے۔ فی الحال دنیا میں اب صرف دو مختص تنے جن کے پاس وہ دستاویز استا صلی شکل میں تھیں تکسی قشم کی تبدیلی کے بغیر۔ پیٹرس ایبا کا اور سالا رسکندر۔ پیٹیرس ایبا کا اب موت اور زندگی کی کشکش میں تھا اور سالا رسکندر اسکے دن بغیر۔ پیٹرس ایبا کا اور سالا رسکندر۔ پیٹیرس ایبا کا اب موت اور زندگی کی کشکش میں تھا اور سالا رسکندر اسکے دن خوار ہونے والا تھا مگری آئی اے کے لیے فی الحال سب سے برا چیلنج یہ تھا کہ وہ ایبا کا کے دستخط کیسے عاصل کرتے ، جِن کی انہیں فوری منرورت تھی تاکہ وہ اس کے وہ لا کرز کھلوا سکتے جہاں اس کی اصل دستاویزات تھیں۔۔ان کی

وتن داخي 41 هير الان الدين



حكت مملي بير تنفي كه وه ان اصلي وستاويزات كو حاصل كريث مجيود ايباً كأنو منم أو ويت يست بانداس ب الث والتمايه

بلان اے اور بلان بی ناکام ہو چکا تھا۔ اب بی آئی ایکو بلان میں ہے کام ایما نتھا لیکان انہیں یہ انہ اور میں انہا ایباکا کے پاس ایک بلان ڈی تھا جس کا انہیں تبھی پتا نہیں جل سکا تھا ۔۔ ود کا گلومیں اپنی ایا۔ کر ال فرینڈ ۔۔ پا سے دور میں میں میں میں ایک انہیں کا انہیں تبھی پتا نہیں جل سکا تھا ۔۔ ود کا گلومیں اپنی ایا۔ کر ال فرینڈ ۔۔ پ ا يک د صيت جهمو ژکر آيا تھا۔

امامهٔ کواندازه نهیں تھا۔وہ کتنی دریہ ہوشی کی حالت میں رہی نقبی یا رکھی کنی تنمی تاریب و شی: .ب ختم دونا شروع ہوئی ہمی اواس نے جیسے ہے اختیاری کے عالم میں سب سے پہلے اس وجود کو ڈیمونڈ نا شروع کیا تھا دے ا نے پہلی اور آخری بار آپریشن تھیشر میں ہے ہوبن ہونے ہے پہلے دیکھا تھا۔ 'نکایف کی حالت بیں جسی اے یاد تھا'کسی نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک لڑ کا تھا۔

دردے کے حال اس نے محر حمین سکندر کواپنی آغوش میں لیتے ہوئے اسے جو ماتھا اور نیز است جو متی ہلی کئی یمی-وہ ہے حد کمپزور تھااس کی بڑی دواولا دوں نے برعکس ہے حد کمزور ... اور دجہ اس کی قبل از وقت ہے۔ امثی اسى-وه تين مضته قبل دنيا من آيا تھا... ينم غنود كى ميں وہ اپنا استر فولتى راى-

اس بات کا احساس کے بغیر کہ وہ نوزائیدہ بچہ اس کے بستر پر نہیں ہو سکتا نتیا۔ پہید در اے ہے ، تنعید تا اش كرتے رہنے كے بعد اسے اجانك ياد آكيا تھاكہ و دوبان نهيں ہو سكتا تھيا۔ ہے ، وشي لي دوا كا بڑ آبستہ أبسته زا كل بونا شروع ہو رہائھا۔اس کی یا وداشت جیسے آہستہ آہستہ واپس آر ہی تھی۔..وہاغ نے کام کرنا شروع کیا تھا تو آہستہ آہستہ اے سب یاد آنے لگے بتھے ۔۔ بہریل ۔۔ عنابہ ۔۔ سالار۔ وہ چھے ہے جین ہوئی کلمی جہریل اور عنابہ کہاں تھے؟ پیڈی کہاں تھی ؟اور سالار کیااس کو ہاتھااس کی اس حالت کے بارے میں۔

اس نے بھاری سراور آئیمیوں کے ساتھ اس کمریت کا جائز دلیا تھا جس میں وہ تھی۔ ودایک باسپیل کاونی آگی نی روم تشااور ایک ساؤنڈ پروف کمرہ 'جس کی کھڑکیوں کے سامنے بلائنڈ زیتے اور امامہ اس زنبی عالت میں فوری طِور پر بیراندازه نهیں کرپائی تھی کہ وہ دن تھایا رات اوروقت!... دفت کیا ہو رہاتھا...اس نے وات کا خیال آنے ہے مرب كى تسى ديوار پر ديوار كير تلاش كرنے كى كوشش كى تهمي- دياں كوئى دال كا اك نميں تھا۔اس كا خيال تھا أود آیر لیشن کے بعد اس کی آگایف کو کم کرنے کے لیے سلانی گئی تھی اور اب وہ بوش میں آئی تھی۔ا ہے! ندازہ نبیس تعاکیہ وہ دودن کے بعد ہوش میں آرہی متنی۔امامہ نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہوہاں کیسے آئی تنمی۔ نامن پر

ی آنی اے کے لیے سب سے بڑی پریشانی سالار کی فیملی تقی ۔ انہیں فائب کرناان کے بائمیں ہاتھ کا کام تھا مگر انہیں یہ احساس الائے اخیر غانب کرنا کہ انہیں غائب کیا جارہا تھا سب سے مشکل کام تھا۔ جینک کے کہ آ دھر تاؤں کواجس سالار سے ندا کرات کرنے بتھے اور ان ندا کرات کے بتیجے میں اگر وومان جا تاتو بھرا بنی فیملی سے ساتھ ہونے والے تسی برے سلوک پر ودروعمل کا اظهار کر سکتا تھا۔۔۔ وہ است میہ سراغ نمیں دینا جائے بیچے کہ درلڈ بدیک کے علاوه كونى دو سرى طافت إس سب من ملوث المحى

سالارجس رات وافتکنن کے لیے روانہ ہوا تھااس کے اعلے دن امامہ کی کائتا کولوجیسٹ نے اے فون کیا تھا۔ المالية ﷺ معاننے كى تاريخ تين دن بعد كى تھى۔اس كى امريكن ۋاكٹرنے ات اى دن ايمر بننس ميں آنے نے ليے

Rection

کما کیونکہ اسے کسی میڈیکل کیمپ میں شرکت کے لیے اعظے ایک ہفتہ کے لیے گھانا میں رہنا تھا۔ اس کی سيرينري نے امامہ سے کما تھا کہ وہ اپنی تمام ایا ننٹھنٹیس ری شیڈول کر رہی ہے اور اس نے امامہ کو آج کے دک کہا تھا۔ امامہ نے کسی غور و خوص کے بغیرجانے کی ہامی بھرلی تھی۔وہ اسے آیک معمول کی بات سمجھ رہی تھی اور اس میں ایں کا کوئی قصور نہیں تھا اگر سالار سکندر سی آئی اے کے ہاتھوں بے بس ہو رہا تھا تو امامہ تو کوئی شے ہی نہیں

وہ ہمیشہ کی طرح جبریل اور عنامہ کے ساتھ بیڈی کو بھی ہسپتال لے کر گئی تھی۔وہ کنشاسا کے بہتے ہن اسپتالوں میں سے ایک تھا بھونکہ وہاں پر زیادہ تر غیر ملکی مکٹی بیشنل کمپنیز اور سفارت کاروں کاعلاج ہو تا تھاسالاِر اس دفت ا بني فلائث پر تقیا اورا مامه کا خیال تقاوه جب تک واشتکنن بهنچهاوه اس ہے بہت پہلے واپس کھر آجاتی۔ کیکن دہ دالپس

اس کی ڈاکٹرنے اس کاالٹراساؤنڈ کرنے کے بعد کچھ تشویش کے عالم میں اس سے کماتھا کہ اسے بیچے کی حرکمت ابنار مل محسوس ہور ہی ہے۔اس نے اے بتایا تھا کیہ اسے کچھ اور ٹیسٹ کردانے ہوں گے اور ساتھ اسے کچھ انعجیکشن بھی کینا ہوں گے۔اہامہ کو تشولیش ہوئی تھی تو صرف یہ کہ سالار وہاں نہیں تھا۔وہ اس ہے بہلے ہمیث اس کے ساتھ ہی وہاں آئی تھی۔ایسے معاسُوں کے لیے کیکن ایسے اپنے بچے کے حوالے سے کوئی فکر نہیں تھی ' کیونکہ وہ بیجے کی حرکت کی ابنار مکٹی کو بھی ایک اتفاقی چیز سمجھے رہی تھی۔ ڈاکٹرنے اسے فوری طور پر ہاسپٹل میں پھھ تمنوں کے لیے یہ کمہ کرایڈ مٹ کیاتھا کہ انہیں اس کو زیر نگرانی رکھناتھا۔

اہے ایک کمرے میں شفٹ کیا گیا تھا اور جوا نجکشن امامہ کودیے گئے تھے وہ دروبڑ عانے والے انجکشن تھے۔ المه كو گھرے عائب اور سالار اور اپني کسي اور فيملي ممبرے رابطيه متقطع رکھنے کے لیے ی آئی اے کے پاس اس

ہے بمترین حل نہیں تھا کہ اس کے بیچے کی قبل از دفت پیدائش عمل میں لائی جائے۔ اس کے بیچے کی حالت اتنی احجمی تھی کہ وہ تنین ہفتے پہلے پیدا ہونے پر بھی زندہ پچ سکتا تھا۔اور نہ بچتا تو بھی سالاریا امامہ میں ہے کوئی ورلڈ بینک یا سی آئی اے کا ہاتھ اس ساری صورت حال میں ہے ہر آمد نہیں کر سکتا تھا۔

امامہ انتخبشن لگوانے ہے ہیلے ہامیٹل کے کمرے میں ہی پیڈی جبریل اور عنایہ کولے آئی تھی اِس وقت بھی اس کا یمی خیال تفاکہ چند گھنٹوں میں وہ واپس گھر چلی جائے گائٹین اسے تہلی بار تشویش تبہوئی تھی جب اسے دردن ہوتا شروع ہوگیا تھا اور ڈاکٹرنے اس کی تصدیق بھی کردی تھی کہ انجیشن کے ری ایکشن میں شاید انہیں

نے کی زندگی ہے انے کے لیے فوری طور پر دنیا میں لا تا پڑے۔

ودبهلا موقع تفاجب المدبري طرح بريثان ہوئي تھي وہاں كنشاساميں گھركے چندملازموں كے علاوہ ان كاكوئي ایبا حلقہ احباب نہیں تھا جنہیں وہ ایسے کسی بحران میں مدو کے لیے بکارتے یا جن پر بھروساکرتے۔ان کاجتنامیل ملاية تقناق سركاري تقااور غيرملكي تقيا

قورى طور يرامامه كى سمجھ ميں ہير بھى نہيں آيا تھا كہوہ بجوں كو كمالِ بھيجے۔اس كى ڈاكٹرنے اسے مددك بيش كش کی تھی کہ وہ بیجوں کوایے گھرر کھ سکتی ہے لیکن امامہ کے لیے توبیہ ناممکن تھا۔ وہ اپنی اولاد کے بارے میں جنون کی حد تک مختاط تھی اور خاص طور پر جرمل کے جوالے سے۔ یہ غیر فطری نہیں تھا ۔۔۔ اِس نے ایک بم خاندان سے نکل کردس سال کی قید تنائی کائی تھی اور پھرامیداورناامیدی کے درمیان تنکیتے ہوئے اس نے ان خونی ر شتوں کو پایا تھا۔۔وہ اس کی کل کا نیات تھے اور اسے اس وقت ملے تھے جب وسیم کی موت کے بعد وہ ما یوسی کے سب سے بدترین دورے گزر رہی تھی۔ جبریل اس کی زندگی میں اس وقت بہار کی طرح آیا تھا۔اس کے وجود کے اندر بلتے ہوئے جمی اس نے مال کو کسی مسیحا کی طرح سنجھالا تھا۔

《2015》 43 出兴的的之



دہ پہلی بار جربل کو و مکھنے اور کو دمیں لینے پر بلک بلک کرروئی تھی۔ لگنا تھا اولاو نہیں معجزہ تھا اس کے لیے۔۔اور یقین سے نہیں آرہا تھا کہ معجزہ اس کے لیے کیسے ہو کیا تھا۔ وہ اس کی وہ اولاد تھی جس نے اس کی زندگی کے بدترین ونوں میں سے پچھ ون 'اس کے وجود کے اندر کیلئے

وہ اس کی وہ اولاد تھی جس نے اس کی زندگی تے بدترین ونوں میں سے پچھ ون اس کے وجود کے اندر کیتے ہوئے اس کے رہوں کے سامنے ہیشہ شرمندہ تھی ہوئے اس کے کرب کو سہتے ہوئے گزارے تھے اور بیروہ احساس تھا جو امامہ کو جربل کے سامنے ہیشہ شرمندہ تھی ہوئے اس کے کرب کو سہتے ہوئے گزارے تھے اور بیروہ ٹھی کہتا تھا۔ اسے جربل کے سامنے واقعی کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ عنایہ سالار دونوں کہیں پچھے چلے جاتے تھے ۔۔۔ وہ اس پر بھروسا کرتی تھی اور جار سال کے اپنے اس میٹے کو ہر جگہ اپنے ساتھ یوں رکھتی تھی جینے وہ بست بردا ہو۔ جربل عام بچوں جیسی عادات نہیں سال کے اپنے اس میٹے کو ہر جگہ اپنے ساتھ یوں رکھتی تھی جینے وہ بست بردا ہو۔ جربل عام بچوں جیسی عادات نہیں رکھتا تھا۔ ذبانت اسے باپ سے ورثے میں کمی لیکن برداشت اس نے کماں سے کی تھی جو ارکی سے داری تھی جو اس کے دونوں نے جی ضدی اور شرارتی نہیں تھے لیکن جربل میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور سمجھ واری تھی جو اس کے معصوم چرے پربلاکی سنجتی تھی۔

وه هرچز کابے حد خاموشی ہے مشاہدہ کرنے کاعاوی تھا' بنا کوئی تبعیرہ کیے۔ امامہ کون سی چیز کمال رکھ کر بھولتی تھی یہ جبرتل کو یا درمتنا تھا۔۔ وہ سالا رسکندر کی عدم موجودگی میں اس گھر کا''مرط''تھا۔۔ اور وہ جیسے اپنے اس کردار

ہے بخولی واقف بھی تھا۔

ہیں الم میں الم اور ڈاکٹر کے در میان ہونے والی تمام گفتگو بھی اس کے سامنے ہی ہوتی رہی تھی اور وہ حیپ چاپ بیٹھا س اور و مکھ رہا تھا۔

آمامہ نے پیڈی کواپنے بچوں کی ذمہ واری مونیفے سے پہلے جریل کوعنایہ کی ذمہ واری مونی تھی۔اسے بمن کا خیال رکھنے کا کہا تھا۔ جریل نے بیشہ کی طرح سرمالیا تھا۔ فرمال برواری خیال رکھنے کا کہا تھا۔ جریل نے بیشہ کی طرح سرمالیا تھا۔ فرمال برواری سے سید ذمہ داری اسے پہلی بار نہیں سونی گئی تھی 'بیشہ سونی جاتی تھی۔ان میں اسلیم تھی ہوئے ۔ کسی شاپنگ مال میں شاپنگ کے دوران 'برام میں جمھے ۔ گاڑی میں اسلیم جب سمالار بھی کسی سروس اسٹیش یا کسی اور جگہ منٹول کے لیے اثر کر بھی لینے جاتی جبریل خود بخود کما پڑسنجھا لئے کے کسی اور جگہ منٹول کے لیے اثر کر بھی لینے جاتی جبریل خود بخود کما پڑسنجھا لئے کے لیے تیار ہوجا یا تھا۔ اور عنامہ بھائی کی فرمال برداری کرتی تھی۔ایک بار پھرجریل کوایک ذمہ داری سونی گئی ۔۔ایک بار پھرجریل کوایک ذمہ داری سونی گئی ۔۔ایک بار پھراس نے بیشہ کی طرح مال کو تسلی دی تھی۔۔

ا خواین وایجیت 44 میر ( و 2015 )

Section Section

ان با بالمسلم الله المسلم المسلم المانية في المن المسلم المانية في المسلم المس

12 12 12

دیم و سیلی فون ست نہمیں اس بازیک میں رہنے والے ایک ساہ فام نوعمر نیچے نے ویڈی کیم سے بنائی تھی ہو افغاقا 'اس جگہ سے بانگل قریب ایک بازیک کی دو مری منرل کی کھڑکا سے ایک اسکول روجیات کے سلسل کی ایک ویڈیو شوٹ نر رہاتھ ''میرے بڑوی '' ۔۔ اس نے اپنی کلی میں شروع ہونے والی اس الزائی کو اتفاقا ''کین بوزی ویکسی سے یہ وجھے اور کمنسانی نمر تے ہوئے راکارڈ کیا تھا کہ وہ اس علامے میں ہولے والی اسٹریٹ فائٹ کو جس اپنے بارٹر افسی کے ایک اقدیا ڈی فیجے کے طور پر چیش کرے کا ۔ لیکن اسے اندازہ نہمیں تھا کہ وہ اسٹریٹ فائٹ کولیوں کے

جہت ہے تیں توہیاں مارے ہے ہوئ ۔ اس آئی اس کی بر تسمقی یہ منتی کہ وہ ویڈ او بہت قریب سے بی تھی اوراس میں نظر آنے والے نینوں افراد کے چہر واضح بتھے ہے ہی آئی اسے کی ہے وقرق یہ تھی کہ انہوں نے ایک سیاہ فام ٹارکٹ کوانھوانے کے لیے دوسفید فؤموں جا بہتھ ہے بیا اور انہیں تارکٹ کوانھوانے کے لیے اس جگہ جمیجا جہاں سیاہ فاموں کی آبادی نسبتا زیادہ تھی ۔ یہ بری پیجزی کی خوش قسمتی تھی کہ دو وہاں سے ایک سیاہ فام کو ہیٹ کر اور کوئی مارکر بھی نہ مسرف خود تھیج

میں مت آئے تھے بانہ اس ساوفام کو بھی لے گئے تھے۔ اور ہے نے بیر یو شوٹ کرتے ہوئے بھی جلاچلا کر ان ودنوں افراد کو سیاہ فام کو بھینچ کر کا ڈی بیں ڈالنے ہے۔ ایک نے ان ویکٹی کی تھی گئی نیا ہے کو مشش میں تا کامی کے بعد اس نے اس کا ڈی کی نمبر پلیٹ کو ندم کر کے رایکارڈ کیا



Section .



ير سرجري كے فور البعد وہاں سے لے گئے تھے۔

NYPD نے ی آئی اے سے رابطہ کیا تھااور انہیں یہ بھی پتا چل گیاتھا کہ ایبا کا کوفوری طور پر دافشکٹن منتقل ایک تاریخ کر دیا گیا تھا اور وہ دہاں مرچکا تھا۔ ہی آئی اے اب سرپیٹ رہی تھی کہ وہ میڈیا پر بیٹرس ایباکا کے ایک حادیے میں زحمی ہو کرہا میں ال جانے والی خبر کو کیسے ورسب ثابت کرتی۔

پیٹرس ایباکا کے ایک میں شدید زخمی ہونے کی خبرمیڈیا پر جلاناان کی ایسی حکمت عملی تھی جواب ان کے کلے کی بڑی بن گئی تھی۔طوفان بوٹیوب پر کیا مجاتھا 'طوفان تووہ تھا جوسی آئی اے ہیڈ کوارٹرزمیں آیا تھا ۔۔ ایک آسان ترین سمجھا جانے والا آبریش سی آئی اے کے منہ پر ذلت اور بدنای تھوپنے والا تھا۔ ساتھ امریکن

گورنمنٹ اور درلڈ بینک بھی تھٹنے والے تھے اور فی الحال سی این این کواس مصیبت سے نجات تو ایک طرف

اس پر قابویانے کابھی کوئی طریقہ سمجھے میں نہیں آرہاتھا۔

بھی کبھی انسان کواس کی بےوقونی نہیں اس کی ضرورت سے زمادہ چالا کی لے ڈوبتی ہے۔ سی آئی اے کے ساتھ بھی بھی ہوا تھا۔ ایک تیرے دو شکار کرتے کرتے وہ اپنی کمان ہی بڑوا جیٹھے تھے۔ انہوں نے بیٹرس کو · نیویاِ رک کے اس باسپٹل میں چھوڑ دیا ہو آنوان کی بجہت ہوجاتی۔ وہ دوا فراد کسی گینگ کے ثابت کردیے جاتے یا کوئی مجرم 'جوایبا کا کولوٹنے کے لیے اس ہے الجھے تھے۔ کچھ دن شور میں بھرمات کا لے اور گورے کی روایت لڑائی تک ہی محدود رہ کرنسلی تعصب کے خلاف کچھا بیلوں 'قرار دادوں اور شمعیں روش کرنے کے ساتھ ختم ہوجاتی پٹیرس ایپاکا بھی ختم ہو جا آباور اس کے ساتھ اس کامشن بھی۔ عزت می آئی اے کی بھی بچی رہتی اور ناک ورلڈ بینگ کی بھی ۔ لیکن اس آپریشن کے ماسٹرمائنڈ کو ہر چیز کوالبھا کرا نفتیام تک پہنچانے کی خواہش تھی کہ کل کوئی اس تھی کوسلجھانے کے لیے دھاگے کا سرا ڈھونڈ تا ہی رہ جا تالیکن مسلہ بیہ ہوا تھا کہ تھی الجھانے والے اے الجھاتے الجھاتے خوداندر بھنس گئے تھے اور اب انہیں باہر نکلنانہیں آرہاتھا۔

وہ اے کسی حادثے کا زخمی دکھا کراس ہے جان چھڑانا چاہتے تھے اور بدکام وہ واشکٹن میں کرنا چاہتے تھے' جهاں سالار سکندر نفیااور اس دن واشنگٹن میں صرف ایک حادثہ ہوا تھا۔ جس کا کیپے زخمی پیٹیرس ایبا کا کو ظاہر کر کے دونوں کا تناولہ کیا گیا تھا۔ ہامپیٹل کی انتظامیہ کوایبا کا کے حوالے سے معلومات تھیں بالکل نیویا رک کے اس

باسپٹل کی طرح جمال بیا کا کو بیلی پار نے جایا گیا تھا۔

ہوں ہے۔ اس کی حالت مسلسل بگزرہی تھی اور سی آبی اے سرجزی کے بعد ہاسپٹل سے اسے اسے ٹھکانے پر لے جاکر بھی اس سے کوئی کام کی بات نہیں ہوچھ سکی تھی۔ تواب انہیں اس سے وہ آخری کام لینا تھاجس کے لیے اسے والشكتن بهنجايا أيا تقااورجس كے ليے نيوز چينلز پربار بار اس حادثے كے زخيوں اور مرنے والے كے نہ صرف نام جلائے گئے تھے بلکہ ان کی اسپورٹ سائز کی تصویریں بھی می آئی اے کو یقین تھانیوز چھنلز پر چلنے والی یہ خبر سالار سکندر کے علم میں ضرور آئے گی اور انہیں ہے بھی لیتین تھا کہ جس طرح کی قربت ان دونوں کی حالیہ کچھ عرصے میں رہی تھی وہ متقاضی تھی کہ سالاراس سے ملنے ضرور جاتا۔

اندازے درست ثابت ہوئے تھے۔وہ خبرسالارنے دیکھ بھی لی تھی اوروہ فوری طور پر اس سے ملنے بھی چلا گیا تھا۔اگر کسی طرح وہ خبراس کے علم میں نہ آئی یا وہ اس سے ملنے نہ جا آتا تب سی آئی اے والے ہامیوں کے ذریعے اس سے رابطہ کرتے اور کہتے کہ پیٹری ایا کا کی آخری فواہش ہے کہ وہ سالار سکندر سے ملنا جاہتا ہے۔ لیکن ا نہیں بلان B کی ضرورت نہیں بڑی تھی۔سالار 'ایباکا کو دیکھنے چلا گیا تھا اور ہامپیٹل میں آنے جانے میں اسے تقریبا '' دو گھنٹے لگے تھے اور سی آئی اے کو اتنا ہی وفت جا ہے تھا۔ اس کے کمرے سے لیپ ٹاپ سمیت ہراس چیز . كاصفایا كرنے كے ليے جے وہ كام كی مجھتے تھے سالار كولني آور كام كے ليے كرے ہے اتن دير تك باہر ركھناان

46

Region.

کے لیے مشکل تھا کہ وہ اپنالیب ٹاپ توسائھ رکھتا تھا۔ لیکن ہاسپٹل جاتے ہوئے انہیں توقع تھی وہ سب پچھ وہیں چھو ژکر جائے گا۔

سب کچھولیے، یہ واتھا جیسے ان کا پلان تھا گیک نتیجہ وہ نہیں نکلاتھا جس کی انہیں توقع تھی۔
وہ ویڈیو انہیں لے ڈوبی تھی۔ کوئی بھی اس دیڈیو میں نظر آنے والے چرے کے نقوش کو بھول نہیں سکراتھا۔
وہ اشنے واضح تھے اور اس دیڈیو میں وہ سری سب سے نمایاں چیزوہ وقت اور تاریخ تھی جو اسکرین بر پنجے آرہی تھی۔
وہ اس پیٹرس ایباکا کی شناخت نہیں بدل سکتے تھے اور وہ واشنگٹن کے ہاسپٹل میں بظا ہر حادثے میں زخمی ہو کر آنے اور مرنے والے ایباکا کی شناخت بھی نہیں بدل سکتے تھے۔ وہ نیوز چیناذ پر ایباکا کی تصویریں نہ چلوا چکے ہوتے اس اسپٹل عادتے کو والے ایباکا کی شاوت کے فورا "بعد شدید زخمی فرو کے طور پر ۔۔۔ توشایدی آئی اے بھی کرتی اور ایباکا کو واشنگٹن کے اس ہاسپٹل سے فور کی طور پر واپس نیویا رک منتقل کر دیا جا تا ایکن وہ ایک علطی کے بعد صرف وہ سری نہیں تمیے ہری اور چو تھی غلطی بھی کر بیٹھے تھے۔

اس جلتی آگ کو بھانے کی کوششیں بہت جلد شروع کر دی گئی تھیں۔ انہوں نے پوٹیوب سے اس ویڈ پوکو ہٹانے کی کوششیں شروع کر دیں 'وہ اسے بلاک نہیں کرسکتے تھے کیو نکہ یہ شور شرابے کو بردھا یا لیکن وہ باربار اب لوڈ ہونے والے لنکس کو مٹا رہے تھے اور اس میں کوشش کے باوجو و ناکام ہو رہے تھے۔ سی آئی اے کی بلاگر جمیم مختلف لنکسی پر آنے والے تبھروں میں ساہ فام بن کر ایسی پوسٹ کر رہے تھے جو یہ ظاہر کر ہا کہ یہ کوئی نسلی مختلف لنکسی پر آنے والے تبھرول میں ساہ فام بن کر ایسی پوسٹ کر رہے تھے جو یہ ظاہر کر ہا کہ یہ کوئی نسلی تعقیب ہو سکتا ہے۔ پیٹرس ایما کا کو مار نے میں کم از کم سی آئی اے یا ایف بی آئی جیسی کوئی الیمنسی ملوث نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ معاملہ تو می سلطی کا نہیں رہا تھا۔ وہ آگ امریکا سے کا نگو تک پہنچ گئی تھی۔

اینڈر بن گودپر کی ٹیم نے پیٹیرس ایباکا کی مشکوک حالت میں موت کے بعد ان پیغامات اورای میلز کو اوراس ویڈیو میں نظر آنے والے وقت کو چیک کیا تھا۔ وہ سب پیغامات اورای میلز جن میں ایباکا نے کو ویر کے شومیں شرکت سے معذرت کرنے کے ساتھ ساتھ کی معاونت سے بھی انکار کیا تھاوہ اس ویڈیو کے دو گھٹے بعد کے میسیع تھے اور اُس وقت کے جب نیویا رک کے ہاسپٹل میں ایباکا کی سرجری ہو رہی تھی اور ایسے پیغامات مرف کو پر ہی کو نہیں ان دو سرے پروگرامز کے میزمانوں کو بھی کیے گئے تھے یا صحافیوں کو جن سے ایباکا بچھلے بچھے دنوں سے بل رہا تھا اور پاتھ میز کے مشکلے کو سامنے لانے کی درخواست کر رہا تھا۔

اینڈرس کووپر نے ایک نیوز پروگرام میں پیٹرس کے ان پیغامات اور اس دیڈ بوکی ٹابندنگ کو بوائنٹ آؤٹ کیاتھا اور پھراس نے نیویا رک اور واشنگٹن کے دو ہاسپٹلز کے معتبر ذرائع کا حوالہ ویتے ہوئے یہ راز کھول دیا تھا کہ ان دونوں ہاسپٹلز میں اے داخل کرنے والے بی آئی ہے تعلق رکھتے تھے۔

ودوں ہسپدویں اساکا کی موت کی وجہ کیا ہوسکتی تھی۔ کون اسے مار سکتا تھا اور کیوں مار سکتا تھا۔ ہ اس کو صرف وہ شخص بنا سکتا تھا جس کا نام ایبا کا کو دہر کے سامنے کئی ہار لیے چکا تھا۔ جو واشنگٹن میں اس سے ملنے کے لیے آنے والا واحد ملا قاتی تھا۔۔۔ اور جس نے اپنی شناخت ایبا کا کے رشتہ دار کے طور پر ظاہر کی تھی۔۔ امریکہ کے ہرنیو ذہبین پر اس رات سمالار سکندر کا نام اس حوالے سے چل رہا تھا اور ہر کوئی سالارسے رائطہ کرنے میں ناکام تھا۔

# # # #

اوراس رات اپنے ہو ٹل کے کمرے میں جیٹے ان تمام نیوز چینلز کی کورن کا اوف وماغ کے ساتھ سالار بھی میکھ رہاتھا۔۔ سی آئی اے بھی دیکھ رہی تھی۔۔ اور ورلڈ بینک کے وہ سارے کر تاوھر تا بھی جو دو دن سے سالار

﴿ خُولِينَ دُاكِتُ عُمْ \$47 اللهِ مِنْ \$2015 فَيْ مُنْ \$2015 فَيْ مُنْ الْكِتُ عُمْ اللهِ مُنْ الْكِتُ عُمْ ال

Section

سکندرکو ہراسال کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائے بیٹھے تیں۔
پیٹرس ایباکا کو اس ویڈیو ہیں نشانہ بیٹے و کیھ کرسالار کو اس رات یہ لیٹس ہو کیا تھا کہ اس کی فیملی زندہ نہیں ہئی۔
وہلوگ آگر ایباکا کو ارسکتے تھے اور اس طرح مارسکتے تھے تو وہ اور اس کی فیملی کیا ہے بھی نہیں ۔۔۔
چیز ہیں دلچیں تھی تووہ اپنی بیوی اور اسے بچوں کی زندگی تھی ۔۔ اور پی آئی ایب بھی نہیں ۔۔۔
اور سی آئی اے میں اس آپریش کو کرنے والے لوگ اس رات صرف ایک بات سوچ رہے تھے ۔۔ انہیں مالار سکندر کا کیا کرتا تھا ۔۔ ہو دورلڈ بینک سمیت بہت ہے وارا لیکو متوں میں بھونچال برہا کر دیتی ۔۔ مار دیتے تھے اور کی کھرے والیوہ ذبان کیسے بند رکھتے جو ورلڈ بینک سمیت بہت ہے وارا لیکو متوں میں بھونچال برہا کر دیتی ۔۔ مار دیتے تھے۔ انہیں موجود پیٹرس ایباکا کی طرح سی آئی اے کے منہ برایک اور یہا کی کے دھیے کا اضافہ کرتی ۔ یا بھروہ کنشا سامیں موجود اس کی بیوں اور بچول کی زندگی ہے درائع بھی بند نہیں کرسکتے تھے۔ زندگی یا موت؟ ۔۔ زندگی ہوت؟ میبل ٹینس کی گیند اس کی عورہ اس کے مورٹ کی بیل ٹینس کی گیند کی طرح ہاں یا نہیں کے کورٹس میں گھوم رہی تھی زندگی۔۔
کی طرح ہاں یا نہیں کے کورٹس میں گھوم رہی تھی زندگی۔۔
کی طرح ہاں یا نہیں کے کورٹس میں گھوم رہی تھی زندگی۔۔
کی طرح ہاں یا نہیں کے کورٹس میں گھوم رہی تھی زندگی۔۔
کی طرح ہاں یا نہیں کے کورٹس میں گھوم رہی تھی زندگی۔۔
کی طرح ہاں یا نہیں کے کورٹس میں گھوم رہی تھی زندگی۔۔
کی طرح ہاں یا نہیں کے کورٹس میں گھوم رہی تھی زندگی۔۔
کی طرح ہاں یا نہیں کے کورٹس میں گھوم رہی تھی زندگی۔۔
کی طرح ہاں یا نہیں کے کورٹس میں گئی اے نہیں کیا تھا۔۔ کا تاف کورک عوام نے کیا تھا۔۔

2 2 2

چارسالہ جبریل نے اسنے خاندان کو در پیش آنے والے اس بحران میں جو رول اوا کیا تھا 'وہ اس نے زندگی میں کئی بار اوا کرنا تھا۔ بید اس نتھے ہے بچے کو تب علم نہیں تھا۔ اسے پاتھا اس کی بال تکلیف میں تھی 'اسے یہ جمی پتا تھا کہ اس کی بال ایک بیٹے جارہی تھی جو ایک لڑکا تھا اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس کی بال نے بیشہ کی طرح وو سالہ عنایہ کی ذمہ داری اس کوسونی تھی۔



ساتھ کہیں نہیں جانا جا ہیں۔ کسی ایسی جگہ جودور ہوتی ۔۔ اسٹنٹ کچھ جران ہوکروایس اپنی ٹیبل رگئی تھی۔۔ وہ ایک اسٹرسٹنگ بچہ تھا۔ اس نیا پی کرسی بہ بیٹھا ہے ویکھتے ہوئے سوچا۔ وہ سالہ عنایہ اب جریل کی گود میں سر کھے سورہی تھی اور وہ بے صدچو کنا بمیٹھا بسن کے سرکوا ہے نتھے نتھے بازووں کے جلتے میں لیے ملا قاتی کمرے میں آئے جانے والوں کو دیکھ رہا تھا۔ اور تب وہ عورت ان دونوں کے برابر میں آگر بیٹھی اور اس نے جریل کو ایک مسکراہٹ دیتے ہوئے اس کا سر تھیتھیایا اور جوابا "اس نیچے کے تاثر ات نے اسے سمجھا ویا تھا کہ اسے یہ ب نمائی انجھی نہیں گئی ہے۔ اس عورت نے دو سری بارسوئی ہوئی عنامیہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے کی کوشش کی وشش کی اس جریل نے اس کا ہم تھردی زی سے برے کرتے ہوئے سرگوشی میں اس سے کیا۔

" She is sleeping)" "اوہ سوری!"امریکن عورت بظاہر شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے اسے دیکھ کر مسکرائی 'جبریل نے ایک بار پھر سیاٹ چرے اوراس کی طرف دیکھے بغیراس کی مسکراہٹ نظرانداز کی۔

اس عورت نے اپنا پرس کھول کراس کے اندر سے جاکلیٹ کی آیک بار نکال کر جبریل کی طرف بردهائی۔ "نو تھینکس"جواب جاکلیٹ آگے بردھائے جانے سے بھی پہلے آگیاتھا۔

''میرےپاس کھ تھلونے ہیں۔''اس باراس عورت نے زمین پر رکھے ایک بیک سے ایک اسٹفڈ تھلوتا نکال کر جبرل کی طرف پڑھایا اس کی سردمہری کی دیوار توڑنے کی بیداگلی کوشش تھی۔ جبرل نے اس تھلونے پر ایک نظر ڈالے بغیر بہت شائشگی ہے اس سے کہا۔

"Would you please stop bothering us"

(آب ہمیں تک کرنا بند کریں گی جلیز) ایک لمحہ کے لیے دہ عورت جیپ ہی رہ گئی تھی یہ جیسے شٹ اب کال تھی اس کے لیے مگروہ وہاں منہ بند کرنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ انہیں ان دونوں بچوں کو وہاں سے لے جانا تھا اور ان کا خیال تھا۔ آتے جاتے ملا قاتیوں میں دو کم من بچوں کو بہلا بھسلا کر وہاں سے لے جانا کیا مشکل تھا۔ زور زیروستی وہ اشنے لوگوں کے سامنے عمالیہ کے ساتھ کر شکتے تھے چبرل کے ساتھ نہیں۔

وہ اب منتظر تھی کہ عنامہ کی طرح قبہ چار سالہ بچہ بھی تھک کر سوجائے بھر شاید ان کو کسی طرح وہاں سے ہٹاویا جا آ۔ لیکن اسے جبرل کے تاثر ات سے اندازہ ہورہاتھا کہ اس کا سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔وہ وس بندرہ منٹ میٹھے رہنے کے بعد وہاں سے اٹھ گئی تھی اسے ان بچوں کے حوالے سے نئی ہدایات لینی تھیں اور پانچے منٹ بعد جب وہ داہیں آئی توبیڈی وہاں ان دونوں کے بایں موجود تھی۔

وہ عورت ایک تمراسانس لے کر رہ گئی تھی۔ وہ ان دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے 'صرف اپنی مرائی میں رکھنا چاہتے تھے جب تک امریکہ میں سالار کے ساتھ معاملات طے نہ ہوجاتے۔
امریکہ میں سالار کو اس کی قبیلی کے حوالے سے صاف جو اب دینے کے باوجودی آئی اے اس کی فیملی پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ وہ عورت ایک بار پھراس وزیٹر زروم میں کہیں اور بیٹھ گئی تھی۔ عنامیہ اب جاگ ٹئی تھی اور باتھ روم جانا جاہتی تھی۔ اس نے جریل کو ایک بار پھروہیں تھرنے کا کہا تھا۔ وہ نہیں تھراتھا۔ وہ کسی طرح بھی عنامیہ کو اپنی آئی تھی اور جریل کو ایک بار پھروہیں تھا۔ بیٹی کو اسے بھی باتھ روم لے جانا پڑا تھا۔ وہ کسی طرح بھی عنامیہ کو اپنی آئی تھی اور جریل نے اس عورت کو ایک بار بھی دوم آئی تھی اور جریل نے اس عورت کو ایک بار باتھ روم لے جانا پڑا تھا۔ وہ عورت کو ایک بار

" Why are yor stalking us"

الْ حُولِين دُالِحَيْثُ 49 ﴿ مُرَالِقُولَ اللَّهُ عُرُولِينَ دُالْكِينَ الْحُلَّالِينَ الْحُلَّالِينَ الْحُلَّالِينَ الْحُلَّالِينَ الْحُلَّالِينَ الْحُلَّالِينَ الْحُلَّالِينَ الْحُلَّالُولِينَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّل



يحرنونس كمانتها

(تم ہمارے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہو۔)
واش بیس میں ہاتھ دھونے میں مصوف وہ عورت قربی بیس میں ہاتھ دھوتی بیڈی کے ساتھ کھڑے اس بیچ
کا جملہ س کر جیسے ایرایوں پر گھوی تھی۔نہ بھی گھو متی تو بھی اسے اندازہ تھا۔وہ بچہ اسے ہی مخاطب کر رہاتھا۔ بیڈی
نے اس عورت کو دیکھا اور معذرت خواہانہ اندازے مسکر ائی یوں جیسے وہ جبریل کے اس مجرے ہے متعق تہیں
تھی۔ لیکن جبریل اس ناخوش گواراانداز میں اس عورت کو دیکھ رہاتھا۔ بینتالیس سال کی اس عورت نے مسکراتے
ہوئے اس جار سال کے بیچ کو سراہاتھا۔وہ پہلی بار ایک جار سال کے بیچ کے ہاتھوں بسپاہوئی تھی اور وہ اسے
سراہے بغیر تمیں رہ سمی تھی وہ جن بھی مال باپ کی اولاد تھا۔ کمال تربیت ہوئی تھی اس کی۔
سراہے بغیر تمیں رہ سمی تھی وہ جن بھی مال باپ کی اولاد تھا۔ کمال تربیت ہوئی تھی اس کی۔
سراہے بغیر تمیں رہ سمی تھی وہ جن بھی مال باپ کی اولاد تھا۔ کمال تربیت ہوئی تھی اس کی۔
سے وہ جملہ

پیڈی ان دونوں کو لے کروہاں سے چلی گئی تھی کیکن وہ عورت نہیں گئی تھی وہ ایک بار پھراس بچے سے وہ جملہ نہیں سنمنا چاہتی تھی جواس نے کچھ در پہلے سنا تھا۔ بہتر تھا اسے بھیخے والے اس کی جگہ کسی اور کو بھیج دیتے۔
پیڈی امامہ سے ڈیڑھ گھنٹے بعد بھی نہیں مل سکی تھی کیو نکہ ڈاکٹر نے کہا تھا۔ وہ ہوش میں نہیں تھی۔ آپریشن تھیک ہوا تھا لیکن اسے ابھی خواب آور دوا میں دی جارہی تھیں۔ بیڈی نے امامہ کے فون سے بار بار سالار کو کال کی تھی۔ وہ اسے ابھی خواب آور دوا میں دی جارہی تھیں۔ بیڈی کال کی تھی۔ وہ اسے اس کے بیٹے کی خوش کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ناکام ہونے کے بعد اسے اپنے نمبرے بھی کال کی تھی۔وہ اس کے بیٹے کی خوش جبری دینا چاہتی تھی اور محفوظ تھے لیکن وہ رابطہ جبری دینا چاہتی تھی اور محفوظ تھے لیکن وہ رابطہ

نهیں کرہائی تھی۔

بیڈی نے بار بار امامہ ہے بھی ملنے کی کوشش کی بھی اور اس کے بچوں کو بھی امامہ ہے ملوانے کے لیے ڈاکٹر نے اسے ان کوریٹو میں بڑا ہوا حدین تو دکھا دیا تھا لیکن امامہ تک رسائی نہیں دی تھی۔ اس نے ایک بار بھراہ دونوں بچوں کواس کی تحویل میں دینے کا کہا تھا اور بھیشہ کی طرح جبریل اور گیا تھا۔ نعیندے بو جھل آنکھوں اور تھکاوٹ نے باوجودوہ عنامہ کا ہاتھ بھڑے میں اپنے کے کہا تھا ہوا تھا کیونکہ می نے اے عنامہ کا خیال رکھنے کو کہا تھا۔ اس نے انکون بٹر میں وہ بے بی بوائے ہی دیکھ لیا تھا جے ممی لینے گئی تھیں لیکن می کہاں تھیں؟ یہ سوال اب صرف اسے ہی نہیں بیڈی کو بھی پریشان کر رہا تھا وہ اب کنشہ اسا میں سالار کے آفس کے ذریعے اس سے رابطہ کرنے میں مصرف تھی گیکن سالار عائب تھا اور کا تگومیں ورلڈ بینک میں سالار رکے آفس کے ذریعے اس سے رابطہ کرنے میں مصرف تھی گیکن سالار نے انہ تھی صرف ورلڈ بینک پر نہیں ان مغربی اقوام کے نمائندوں پر بھی جو کا نگومیں استعاریت کے ستون سے بیٹھے تھے۔

X X X

الإخواين دُانجَتْ 50 مَرَ \$2015

Section

لفظ نہیں ملاتھا۔ اس نے صرف بخصید کو مخاطب کیا تھا صرف انہیں جنگلوں سے نکل کر شہوں میں آگر نزنے کے لیے کہا تھا کیکن لیے کہا تھا۔ ورلڈ بینک اور ان آگر کنائز نیٹنز کے ہردفتر پر حملہ کرکے وہاں کام کرنے والوں کو مار بھگانے کا کہا تھا لیکن اس دات وہ صرف پہنچے مین نہیں تھے جو جو ایبا کا کی کال پر ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ غیر مکی آرگنا تر پیٹنز پر چڑھ واڑے تھے۔ وہ کا نگو کے استعماریت کے ہاتھوں سالوں سے استحصال کا شکار ہوتے ہوئے عوام تھے جو باہر نکل آئے تھے۔

کنشاسامیں اس رات کنشاساکی تاریخ کے دہ سب برے فساوات ہوئے تھے جن میں کوئی ساوفام نہیں صرف سفید فام مارے گئے تھے۔ ورلڈ بینک کے آفروں پر حملہ کر کے انہیں لوٹنے کے بعد آگ لگاوی گئی تھی۔ اور بیہ سلسلہ صرف دہیں تک نہیں رکا تھا۔ ورلڈ بینک کے حکام کی رہائش گاہوں پر بھی حملے لوٹ ماراور قبل و غارت ہوئی تھی اور ان میں سالار سکندر کا گھر نہیں تھا جے آگ لگائی گئی تھی 'وہورلڈ مینک کے سربراہ کا گھر تھا جے ججوم نے اس رات تباہ کیا تھا۔ کا تگو میں اس رات ڈیڑھ سوکے قربی امریکیوں اور بینک کے سربراہ کا گھر تھا جے ججوم نے اس رات تباہ کیا تھا۔ کا تگو میں اس رات ڈیڑھ سوکے قربی امریکیوں اور یورپ کے لوگوں کو مارا گیا تھا اور ان میں اکثریت ورلڈ بینک اور دو سری عالمی تنظیموں میں کام کرنے والے افراواور ان کے خاندان کے افراوکی تھی۔

ورلڈ بینک کے چالیس افراوان فساوات میں مرے نتے اور میر چالیس لوگ نجلے عمد وں پر کام کرنے والے لوگ نہیں تھے' وہ درلڈ بینک کی سینئر اور جو نیئر مینجمنٹ تھی۔ اپن اپن فیلڈ کے ماہر نامور لوگ جو کئی سالوں ہے اس بینک اور اس کے مختلف آپریشنز اور پروجہ کشمن سے منسلک تھے اور جو کا نگومیں اس ادارے کے ستونوں کے طور پر

كانگوكے طول وعرض میں تھیلے ہوئے تھے۔

ورلڈ بینک کی آری غیس پہلی بارورلڈ بینک کے خلاف فساوات اوراس کے عملے کا قتی عام کیا گیا تھا۔ اس سے مسلے ونیا میں ورلڈ بینک کے افسران کو صرف انڈ ئے ٹماٹر ہار کریا ان کے چروں اور کپڑوں پر سرخ رنگ چھینک کر اختجاج کیا جا تا رہا تھا اور وہ اختجاج کی اثر اور تبدیلی کے بغیر ختم ہوجا تا تھا۔ وہ مہذب دنیا میں رہنے والوں کا اختجاج تھا۔ یہ سند ب ونیا انسانوں سے کمتر بھی کرر گھی تھی۔ اشفیٹ ڈیپار ٹمنٹ ورلڈ بینک اور ہی آئی اے ہیڈ کوارٹرز میں آپریش روم کی دیواروں پر گئی اسکریٹوں پر مینوں اداروں کے سینئر حکام صرف دم ساوھے ہے ہی کے ساتھ کا نگو کے مختلف علاقوں میں ہونے والے ان مینوں اداروں کے سینئر حکام صرف دم ساوھے ہے ہی کے ساتھ کا نگو کے مختلف علاقوں میں ہونے والے ان فسادات کے مناظر کو دکھی رہے تھا ان کو بچانے کی کوششیں ہورہی تھیں لیکن فوری طور پر کوئی بھی کا نگو کے ان فسادات کے مناظر کو در کھی رہے تھا۔ فسادات میں عملی طور پر نہیں کو وسکتا تھا 'وہ دیا تھا اور مالی کرنے کے لیے کوئی مجزہ جو جانی اور مالی ان فسادات کے آغاز ہے بالکل پہلے اینڈرین کو ویر نے بیٹریں ایا کا کے ساتھ ہونے والے اس خاف کیمو سیشن میں ان فسادات کے آغاز ہے بالکل پہلے اینڈرین کو ویر نے بیٹریں ایا کا کے ساتھ ہونے والے اس خاف کیمو سیشن میں سیشن کو اپنے پروگرام میں چلادیا تھا تھی ہونے والا تھا آگر سیشن کی اسے یا می آئی اے کواس کارٹی بھر بھی اندازہ ہو باتوہ شیس تھا کہ اس رات کا نگو میں کیا ہونے والا تھا آگر سیشن میں بیٹریں ایا کانے امر بیکہ اور دورلڈ بینک پر شدید تنقید کرتے ہوئے آئیس گلاھ اور کوئی ان کا ہاتھ روگر نہیں یا رہا تھا۔

کر کھار ہے تھے۔اور کوئی ان کا ہاتھ روگر نہیں یا رہا تھا۔

بیٹرس ایاکا کارہ آخری المروبوا فریقہ میں لوگوں نے اسٹیڈیم اور چوکوں پر روتے ہوئے بڑی اسکر یوں پر سناتھا اور اس کی گفتگو میں ورلڈ بینک کے صرف ایک غہدے وارکی تعریف تھی جو ورلڈ بینک کو اس پر دخیکٹ کی انکوائزی پر مجبور کررہا تھا اور ایسانہ کرنے کی صورت میں وہ اس پر وجیکٹ اور ورلڈ بینک کو چھوڑ دینا جاہتا تھا۔ چیپیس ایبا کانے اس انٹروبو میں پہلی بارا بی زندگی کولاحق خطرات کی بھی بات کی تھی اور یہ بھی کما تھا کہ وہ طاقتیں

يدخولين وانجك 51 هير (2015)

Section Section

جواست مار ڈالٹا جا ہی ہیں وہ سالار سکندر کو ہمی مار ڈالیس کی۔

سالار سکندر کانام پیٹرس ایباکا کے بعد ایک رات میں افریقیہ میں زبان زدعام ہو گیاتھا۔افریقہ میں ویسی شهرت اوروپیانغارف پہلی ارکسی غیرملکی کو نصیب ہوا تھااوروہ ''غیرملکی ''اس وقت واشکٹن میں اپنے ہو ٹل کے کمرے میں بی وی پر سے سب دیکھ رہاتھا بھریار بار ہو ہل ہے باہر جا کریا کتان فون کر کے اپنی قیملی کے بارے میں پتا کرنے کی کو سٹس کررہا تھا۔ کاش اسے وہ نام دری نہ ملتی اس لے سوچا تھا۔

اینڈرس کووبر کا نٹرویو نشرہونے کے دو کھنٹے کے اندر کا تکومیں فسادات شروع ہو چکے بتھے اور سالار سکندر نے ان فسادات کے مناظر بھی نی وی پر لائیو دیکھیے تھے۔ورلڈ بینک کے دفاتر میں لوٹ ماراور آگ لگانے کے منظر بھی اس فوتیج کا حصہ منھ اور افسران کے رہائشی علاقوں میں گھروں پر حملے کے مناظر بھی۔ نیوز چید بلز ہیرجارے تھے کہ کنٹری ہیڈ سمیت سارے کھروں کولوٹا کیا تھااور ان بہت سے گھروں میں اموات بھی ہوئی تھیں۔ کچھ میں افسران

كى بولول يرحمل موئے تھے۔ كھ من ان كے بچے ارے محے تھے۔

ئى دى پر دەسب كھ ديكھتے ہوئے دہ شديد پريشان تھا۔ دہ سب ہوجانے كے باد جود بھی جو درلا بينك كے افسران نے اس کے ساتھ کیا تھا۔اے آگر پہلے ہے میں پتانیہ چل چکا ہو ناکہ امامہ اور اس کے بچے گھر پر نہیں تھے تووہ بھی بھی اس بیڈروم میں بیٹھا یہ مناظر نہیں دیکھ یا تا۔ لیکن سے بھی اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ بھی بھی دسٹمن کا سب سے بڑا وار آپ کی بقا کا باعث بن جا تا ہے۔ امامہ اور اس کے بچوں کے ساتھ بھی کئی ہوا تھا۔ سی آئی اے بے انہیں صرف اس کیے اس گھرسے غائب رکھنے کی کوشش کی تھی آکہ امامہ سے سالار کی فیملی یا اقس کا بھی کوئی تخص رابطہ نے کریسکے اور حمین کی تین ہفتے --- قبل از وقت پیدائش جیسے امامہ اور اس کے بچوں کی زندگی بیخے كاباعث بن كئي تقى براس دفت سالار كواس كااندانه نهيس تقاب

ب شکیا الله سب سے بمترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی تھی۔

''میرے نیچے کماں ہیں؟''اس نے اٹینڈنٹ کی شکل دیکھتے ہی ہوش وخواس سنبھالنے کے بعد سہ سے پہلا سوال نهي کيا تھا۔

''وہ چھ دریمیں آپ کے پاس آجا ئیں گے۔۔ آپ کوفوری طور پر اس ہاسپیل ہے کہیں منتقل کرنا ہے۔'' ائینڈنٹ نے بے حدمؤوب انداز میں اس سے کہاتھا۔امامہ نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تھی اور بے اختیار كراه كرره كئ تقي ... زخم والى حكه اب س نهيس رئى تقي-ات نگاتھا جيسے كوئى خبر كسى نے يك دم اس كے بيث کے نیلے جمعے میں گھونیا تھا۔ انمینڈنٹ نے جلدی ہے آھے بردھ کراہے دالیں لٹانے میں مددی اور اسے لٹانے کے بعد سائیڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی ایں ٹرے میں سے ایک انجکشن اٹھاکر سریج میں بھرنا شروع کیا جو وہ لائی تھی۔ " بجيم كوئي التحكث نهيس لكوانا ، مجھے اپنے بچوں كود كھنا ہے۔ امامہ نے بے حد ترشی ہے اس سے كما تھا. م كردے گا۔ آپ كى حالت ابھى تھيك نہيں ہے افيند نئے نے كہتے ہوئے گلوكوز كى يومل

) مران من رہے۔ امامہ نے اپنے ہاتھ کی بشت بر ٹیپ کے ساتھ چپکائی ہوئی سرنج نکال دی۔ '' مجھے فی الحال کسی میڈ سن کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اپنے بچوں سے ملنا ہے اور اپنے شوہر سے بات کرنی





وہ اس بارزخم کی تکلیف کو نظراندا زکرتے ہوئے اپھر بلیٹھی تھی اور اس نے انٹینڈ نٹ کا ہاتھ بھی جھٹک دیا۔ تھا وہ انٹینڈنٹ کچھ ور جیپ کھڑی رہی تھی پھروہ خاموشی ہے کمرے نکل گئی تھی۔ اس کی واپسی آورہ تھنٹے کے بعد بیڈی 'جبریل اور عنامہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی ماں پر پہلی تظریزتے ہی جبرل اور عنامیہ شور مجاتے ہوئے اس کی طرف آئے تھے اور اس کے بستربر چڑھ کراس سے لیٹ گئے تھے۔وہ ڈیزھ دن کے بعد ماں کودیکھ رہے تھے۔ بیڈی بھی ہے اختیار لیک کراس کے پاس آئی تھی۔ ڈیزھ دن ہے امامہ کو نہ دیکھنے پر اور ڈاکٹرز کی بار بار کی کیت و لعل پر امامہ کے حوالے سے اس کے ذہن میں عجیب وغریب وہم آ رہے تھے اور اب امامہ کو بخریت و کھے کروہ بھی جذباتی ہوئے بنا تہیں رہ سکی تھی۔ ودتم نے سالار کواطلاع وی ؟ "امامہ نے پیڈی کود مکھتے ہی اس سے بوچھا تھا۔ "میں کل سے ان سے رابطہ کرنے کی کوئشش کررہی ہوں لیکن ان کانمبر نہیں مل رہا۔ میں نے ان کے آفس اسٹاف ہے بھی رابطہ کیا ہے لیکن وہ کمہ رہے ہیں کہ سالار صاحب کے ساتھ ان کابھی رابطہ سمیں ہورہا۔ ا مامه کے دماغ کو ایک جھٹکا لگا تھا۔وہ بیڈی کا پہلا جملہ تھاجس نے اسے جو نکایا تھا۔ "كل؟"وه بريروائي" آج كيا تاريخ ہے؟" اس نے بیڈی سے بوچھااور بیڈی نے جو آباری بتائی وہ اس دن کی نہیں تھی جس دن وہ اسپیٹل میں آئی تھی۔وہ یجھلی دو پسر کوہ**امپیٹل آئی تھی اور اس د**قت اگلی رات ہو چکی تھی اسے یقین نہیں آرہاتھا' وہ استے کیے عرصہ تک خواب آور اوویات کے زیرِ اثر رکھی گئی تھی۔۔اور کل سے سالارنے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔وہ امریکہ تو کل ہی میں جا تھا پھراس سے رابطہ کیوں نہیں ہو رہا تھا۔اس نے پیڈی سے اپنا بیک لے کراس میں سے فون نکال کراس ىر كال كى كوخشش كى... المینڈنٹ نے اسے بتایا کہ ہامپیٹل میں اس جھے میں سکنلز نہیں آتے تھے۔وہ اس کا منہ دیکھ کررہ گئی تھی۔ ا پیز سیل فون پر اس نے سب chat apps اور نیکسٹ میسعز چیک کر لیے تھے کل سے آج تک اس میں مجهر بھی نہیں تھا۔اس وقت ہے لے کرجب وہ ہاسپٹل آئی تھی اب تک۔ ہے حد تشویش لاحق ہونے کے باوجو دامامہ نے نہی سمجھا تھا کہ ہامپیٹل میں سکنلز کے ایشوز کی وجہ سے وہ کوئی کال یا شکسٹ ریسیونہیں کرسکی ۔ اس سے پہلے کہ وہ پیڈی سے پچھاور ہوچھتی۔ پیڈی نے اسے کا تکومیں ہونے والے نساوات کے بارے میں بتایا تھا اور سیا تھ میہ بھی کہ گوم میے میں ان کے گھر پر بھی حملہ کیا گیا تھا۔ امامہ شکتے میں رہ گئی تھی بیڈی کے پاس تفصیلات نہیں تھیں کیونکہ وہ ایک بار ہامپٹل سے نکلنے کے بعد دوبارہ بچوں کو چھیوٹر کر کہیں نہیں گئی تھی۔اس کے پاس جو بھی خبریں تھیں وہ اس کے خاندان کے افراد کی طرف سے فون پر ملی تھیں پا يربامسينل ميس لكي اي وي سيث يرتشر بون والي نيوز سے سے وہ لمحہ تھا جب امامہ کو بہلی بار سالار کے حوالے سے بے قراری ہوئی تھی ۔ پیٹرس ایما کا مارا گیا تھا تو سالا ر کماں تھا۔۔؟وہ بھی تووافتکنن میں تھا۔۔ بیڈی نے اسے نیوز چہنلذ پر چلنے والی ساری خبریں بنائی تھیں۔ بیٹیری ا یا کا کیسے مارا گیااور کیسے اس کی موت سامنے آئی۔اس سے آخری بار ملنے کے لیے جانے والا فخص سالا رسکندر تقااور سالار سكندراس وفت سے غانب تھا۔ ا مارے ہاتھ کا نیمے لگے تھے۔ اس کاخیال تھا 'اے دنیا میں سب نیادہ محبت جریل ہے تھی پھرعنا یہ سے پھرائی اس اولادے جس کوا یک دن پہلے اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ لیکن اب جب سالاریک دم اس کی زندگ ہے کچھ دیرے لیے بچیب طرح سے خائب ہوا تھا تواس کے اوسمان خطا ہونے لگے تھے۔

وہ جریل اور عمایہ کواسی طرح بستر برچھوڑ کر در دہ ہے حال ہوتے ہوئے بھی او کھڑاتے قد موں سے فون لیے 05 53 出去的心

کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے ہاسپتل میں اس جگہ جانا تھا جہاں ہے وہ کال کر سکتی اور اس سے بات کر سکتی۔ اسے اس گھرکے تباہ برباد ہونے کا بھی خیال قہیں آیا تھا جس میں ہونے والی لوٹ مار کے بارے میں پیڈی نے اسے پچھ دم اس ایک فخص کے سامنے بے معنی ہو گہا تھا جو اس کا سائبان تھا جو زندگی کی دھوپ میں اس کے لیے تب چھاؤں بنا تھا جب اس کا وجود حد ت سے جھلس رہا تھا۔ باؤل آبلہ یا ہوگئے تھے۔

انتینڈنٹ اور پیڈی نے اسے روکنے اور پیچھے آنے کی کوشش کی 'وہ نہیں رکی۔اس نے پیڈی کواپے پیچھے نہیں آنے دیا اسے بچوں کے پاس رکنے کے لیے کما۔وہ ننگے پاؤس بھوڑے کی طرح دکھتے جسم کے ساتھ لڑ کھڑاتے

قدمول سے کوریڈور میں نکل آئی تھی۔

شبه بے مدشفقت کرنے والا ہے

سالاروہاں ہو گاتواس حالت میں اسے بستر سے ملنے بھی نہ دیتا لیکن سارا مسئلہ بھی تو تھا کہ 'سالاروہاں نہیں تھا اوروہ اسے پانے کے لیے بے حال ہو رہی تھی۔ہاسپٹل میں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈتی جہاں سکنل آجاتے جہاں سے وہ سالار ہے بات کریاتی۔اس کی آواز من کیتی۔

اس کا جسم ٹھنڈا بڑرہاتھا۔ یہ موسم نہیں تھا جواہے لرزارہاتھا۔خوف تھا جورگوں میں خون جمارہاتھا۔ صرف ہاتھ نہیں تھے جو کیکیار ہے تھے۔ اس کا پورا جسم ہے کی طرح کانپ رہاتھا۔

ہ تھے۔ وہ بیبارے سے۔ اس مورا ہم ہے کی طرح کا ہے۔ ان اسے کو اسے ہوں۔ ''
اب کے شوہروالکل ٹھیک ہیں۔ میں تھوڑی دیر میں ان سے آپ کی بات کرداتی ہوں۔ ''
امامہ کڑکھڑاتے قدموں سے چلتے چلتے ساکت ہوئی اور اٹینڈنٹ کی آواز پر بلٹی تھی۔ اور پھروہاں کھڑے کھڑے ہیے۔ موم کی طرح میں اپنے بچوں پر جان دے دیے ہیے۔ موم کی طرح میں تھا۔ والی سے بردوں کو ایسے کیسے جھوڑ دیتا 'اس نے جس کوپکارا تھا۔ دوروہ رہے تا تھا۔ والی سامی حالت پر نہیں آیا تھا۔ اس برتر ذات کو اپنے برندے پر آیا تھا۔ اور وہ اپنے برندوں پر بلا

# # # #

سی آئی اے اور ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکن گور نمنٹ کو ایک ہی وقت میں سالار کی ضرورت پڑی تھی۔ کا نگومیں اگر کوئی اس وقت ورلڈ بینک کی عزت کو بحال کرنے کی پوزیش میں تھا تووہ سالار سکندر ہی تھا۔ پاور کیم ایک دمون میں شوین گیا تھا۔ افریقہ میں جو آگ بیٹرس ایبا کا کی موت نے لگائی تھی وہ سالار سکندر کی زندگی ہی بجھا سکتی تھی۔ فیصلہ تا فیرسے ہوا تھا۔ کیکن فیصلہ ہوگیا تھا۔

اس آبریش کے تباہ کن نتائج نہ صرف می آئی آے میں بہت سے لوگوں کی کرس لے جانے والے تھے بلکہ ورلڈ بینک میں بھی بہت سے سرکٹنے والے تھے۔ آج کہیں اور رکھا جانے والا تھا۔

سالار سکندراس سب سے بے خبر ہوٹل کے اس کمرے میں اب بھی نیوز چینلز دیکھ رہاتھا۔وہ کچھ دیریملے
اپنے باپ سے بات کرکے آیا تھا جنہوں نے اسے بتایا تھا کہ کا نگو کے حالات کی وجہ سے فی الحال کا نگو کی فلا تنش
اور ویزا دونوں دستیاب نہیں تھے۔سالار سکندر کے سرمیں درد شروع ہو گیاتھا۔اس کاوہ عم گسار میگرین ایک بار
پھراس کا غم غلط کرنے آگیا تھا۔وہ ہوٹل واپس آیا تھا۔ عجیب کیفیت میں۔ٹی وی کے سامنے کھڑا وہ سالار سکندر
کے حوالے سے چلنے والی خبروں محالئو کے دل دہلے دینے والے مناظر کے ساتھ یوں دیکھا رہا تھا جیسے وہ کوئی اور تھا۔
اس سالار سکندر سے اس کا کوئی تعلق تھا نہ کا نگو سے۔وہاں اہامہ اور اپنی اولاد چھوڑ آنے والا بھی کوئی اور تھا۔
انہیں بھول جانے والا بھی کوئی اور تھا۔

الاخوان والحك الله المحالة المحالة (2015)

Section .



" Pain " (دردكااحاس)

" And What is naxt to Pain "

(اور در دے بعد ...)

اتنے سالوں بعد ایک بار پھروہ سوال وجواب اس کے زہن میں جلنے گئے تھے۔ آخر کتنے موقع آئے تھے اس کی زندگی میں اسے سمجھانے کہ اس کے بعد بچھ نہیں ہے۔۔عدم وجود۔۔خالی بن۔۔۔ اور وہ اسی عدم وجود کی کیفیت میں آگھڑا ہوا تھاا یک بار پھر۔۔ زمین اور آسان کے درمیان کسی ایسی جگہ معلق جمال وہ نہ اوپر جاپار ہاتھا'نہ نیجے آیا رہا تھا۔

" And What is Naxt to NothingNess "

(اوراس تدم وجود عالی بن کے بعد...؟)

اس کااپناسوال ایک بار پھراس کامنہ چڑانے آیا تھا۔ مرہ ۱۶ منری "

جهنم كوئى اور يوگر تھى ليا۔اس نے جيہ بے اختيار كراہتے ہوئے سوچا۔

" And What is Next To Hell"

ہاں وہ اس کے بعد والی جگہ جانا جاہتا تھا۔ان سب تکلیفوں 'ان سب ان پیوں 'ان سب آزمائشوں سے گزر کر۔ وَہَالَ آگے۔اور آگے۔ آگے جہاں جنت تھی۔ یا شاید اس لمحہ لگی تھی۔ دوروں کراہ رائی کاسل فیدر جیسر نور میں نہور در سے نامید کا گائی ہے۔

دودن کے بعد اس کاسیل فون جیسے نینڈ سے نہیں موت سے جاگا تھا۔وہ میوزک اور وہ روشنی۔اسے لگاوہ خواب دیکھے رہاتھا۔وہ میوزک اس نے امامہ کی کالر آئی ڈی کے ساتھ محفوظ کیا ہواتھا۔

If Tomorrow Never Comes

رونان کیٹنگ کے مضہور گانے کی کالرثیون۔

سیل فون براس کامسکرا تا چرواوراس کانام-سالار گولگاتھا۔وہ داقعی جنت میں کمیں تھا۔اس نے کا بیتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ لیکن ہیلو نہیں کمہ سکا۔وہ امامہ نے کہا تھا۔ بے قرار آوا زمیں۔وہ بول ہی نہیں سکا۔سانس لے رہاتھاتو بڑی بات تھی۔اینے قدموں پر کھڑا تھاتو کمال تھا۔

وہ دو مری طرف سے بے قراری سے آس کا نام پکار رہی تھی۔بار بار۔ سالار کا بورا وجود کا بنیے لگا تھا۔وہ آوا ز اسے ہرا کر رہی تھی۔ کسی بنجر سو تھے۔ ٹنڈ منڈ بیٹر بر بارش کے بعد بہار میں پھوٹنے والی سبز کونیلوں کی طرح۔وہ بھوٹ بھوٹ کر رونا چاہتا تھا لیکن اس کے سامنے رو نہیں سکتا تھا۔وہ مرو تھا۔بولنا مشکل تھا۔ پر بولنا ضروری تھا۔ ''امہ!''اس نے اپنے حلق میں بھینے ہوئے تام کو آزاد کیا تھا۔

دوسری طرف وہ بھوٹ بھوٹ کر روئی تھی۔ وہ عورت تھی۔ یہ کام بری آسانی سے کرسکتی تھی کیونکہ اسے مهادری اور مردائل کے جھنڈے نہیں گاڑنے ہوتے۔ وہ ہے آواز رو تارہاتھا۔ وہ دو زخے سے گزر کر آئے تھے اور کی نے دو سرے سے یہ نہیں ہوچھاتھا کہ دو سراکہاں تھا۔ کیوں رورہاتھا۔

ہے آواز روتے ہوئے مالار نے ای طرح کھڑے کھڑے اس ٹمرے کے درمیان میں امامہ کی پیکیاں اور سے کیاں سے ہوجھتا 'اللہ کہاں سنتے اپنے جوتے ایارے میں بھروہ گھٹنوں کے بل سجدے میں جاگر اتھا۔ کوئی اس سے پوجھتا 'اللہ کہاں

الإخواين والجيث 55 المجرر 2013 إ

READING Section

تھا۔اور کیسے سنتا تھا۔اس کی شہر رگ کے پاس۔اس سے بھی قریب کی سال پہلے وہ ریڈلائٹ ارپا میں امامہ کے نہ ہونے پر اس طرح ایک طوا گفٹ کے کوشھے پر سحدے میں جاگر ا تھا۔ آجوہ امامہ کے ہونے پر سجدے میں کر اٹھا۔ بے شک اللہ ہر چیزبر قادر ہے۔ مشرق-مغرب- ہر چیزاس کی متاع ہے۔ سندہ میں دہ کن کہتاہے اور چیزیں ہوجالی ہیں۔ ممانے آگے۔بیان سے اہر۔ بے شک اللہ ہی سب سے بروا ہے۔ بے شک اللہ ہی سب سے طاقت ورہے۔

د مهی از کیوٹ۔"

جربل نے حمین برایک نظر ڈالنے کے بعد تین لفظوں میں برے مخاط اور "دمفصل" انداز میں اپنے خاندان میں اس نے اضافے پر شمرہ کیا تھا۔ جو فی الحال اس قتم کے انگوں ٹو میں تھا جس میں اس نے بہلی بار اُسے ویکھا تھا۔اس کے برعکس عنامیہ برے اشتریات سے والهانہ انداز میں اس ''چھوٹے بھائی''کو دیکھیے رہی تھتی جس کی آمد کے بارے میں دہ مہینوں سے من رہی تھی اور جے ایک بری پرستان سے ایک رات ان کے گھرچھو ڈ کرجا نے والی

آمامہ کی ہاتیں من سراہے چھوٹے بھائی ہے زیادہ اس بری کودیکھنے میں دلچینی ہوگئی تھی جوان کے گھروز میر دیکھنے آتی تھی کہ انہیں بھائی کی ضرورت تھی یا نہیں۔وہ امامہ سے بھائی سے زیادہ بری کے بارے میں استعیاق ے کرید کرید کر پوچھتی تھی۔ جبریل البتہ پاس بیٹھا اپنی اسٹوری بلس کے صفحے النتے بلنتے ان دونوں کی گفتگو سنتا ر متا تھا۔ اس نے بھی نہ بھائی کے بارے میں سوال کیا تھا نہ بری کے بارے میں۔ کیونکہ اسے پتا تھا ''ممی'' جھوٹ بول رہی تھیں۔ کیونکہ نہ بریاں ہوتی ہیں اور نہ بھائی کو بری نے لانا تھا۔ بھائی کو اسپتال سے آتا تھا۔اور اسپتال خود جانا پڑے گا۔اور وہ بھی کارہے سڑک کے ذریعہ اس اسپتال میں جہاں وہ ممی کے ساتھ جاتے تھے۔ کیکن اسنے اپنی بید معلومات صرف عنابہ کے ساتھ تنہائی میں شیئر کی تھیں امامہ کے سامنے نہیں۔ ''کیامی جھوٹ بولتی ہیں ؟''عنابہ نے اس سے بوچھا۔

« نهيں وہ جھوٹ نهيں بولتيں ليكن تم چھوٹی ہو اس ليےوہ تم سے يہ كہتی ہیں۔ " اس نے برے مربرانہ انداز میں بہن کو سمجھایا تھا جس نے بھائی کی فرائے وار زبان اور سوال سن س کر بہت جلدى بولنا شروع كرديا تقيا-

وہ سب اس وقت امریکن اسمیسی کے اندر موجود ایک جھیوٹے سے میڈیکل یونٹ میں تصدوہ طوفان جوان ى زندگى ا رائے آيا تھا۔ چھے بھى مس مس كيے بغير قريب سے كزر كر چلا كيا تھا۔ المامه اپنے تینوں بچوں کے ساتھ سالارے بات جیت کے بعد اب ٹرسکون تھی۔اس نے وقفے وقفے سے یا کستان میں سب سے بات کی تھی سب کوانی خیریت کی اطلاع دی تھی اور سب ہے **حدین** کی پیدا کش پر مبارک بادوصول کی تھی۔ بچے کی جنس کا پہا چلنے کے بعدوہ کوئی مہینے پہلے ہی اس کانام طے کرچکے تھے۔ حدین کی حالت بهتر ی۔وہ کمزور تفالیکن صحبت منداورا میکٹو تھا۔

راس کی پیدائش قبل از دفتت نه هوئی هوتی اور امامه کی سرجری نه هوئی هوتی توسالار فوری طور پر ان کود ہاں

2015年 56 出土地记

**Rection** 

ے وافقتن بلوانے کی کوشش کرتا۔ لیکن فوری طور پر انامہ اور حمین ایر ٹرپول نہیں کرسکتے ہے اس لیے سالار کانگو آنے والا تھا اور وہ اب اس کے انظار میں امریکن اہمبیسی میں تھے جہاں بہت ہے اور بھی اور اس بھی ہوئے تھے جہاں بہت ہے اور بھی اور اس بھی ہوئے تھے جب تک انہیں کا اسٹینس ملا ہوا تھا۔ امامہ کو اگریہ پتا ہو تاکہ اس ائی پروفا کل اسٹینس ہے بہلے اس کے شوہ بربر امریکہ میں کیا گزری تھی تووہ مرکر بھی امریکن اہمبیسی کی شکل نہ ویکھتی۔

اس کے شوہ بربر امریکہ میں کیا گزری تھی تووہ مرکر بھی امریکن اہمبیسی کی شکل نہ ویکھتی۔

سالار نے اسے ہربات سے بے خرر کھا تھا۔ فون پر ان کی بہت کمی بات نہیں ہوسکی تھی۔ سالار نے اسے آرام کرنے کے کہا تھا۔ اس کو و فوری طور پر ورلڈ بینک کے ہیڈ کو افر ذمیں ایک میٹنگ اثینڈ کرنی تھی۔ اس ام ابطہ اس سے نہیں ہو پارہا تھا اور اس فدر پر بیثان تھا۔

اس وجہ سے وہ اس فدر پر بیثان تھا۔

ا مامہ نے پیٹرس ایبانگا کے حوالے سے بات کی تواس نے اسے تسلی دی کہ سب پچھ ٹھیک ہے 'وز پریشان نہ ہو سے اس کی زندگی کو کوئی خطیرہ نہیں۔وہ اس سلسلے میں پولیس سے بھی را لیطے میں ہے۔

امامہ مطمئن ہوگئی تھی۔ اگر سالارکی پریشانی کا باعث صرف اس سے رابطہ نہ پانا تھا آب وہ مسئلہ تو وہ سمجھ سکتی تھی۔ لیکن کوشش کے باوجودوہ سونہیں سکی تھی۔ تکلیف میں سکون آور دوا میں لیے بغیر سونہیں سکتی تھی اور اب بھی وہ اس کے پاس تھی اور دوا میں لیے بغیر سونہیں سکتی تھی۔ برگ اب بھی وہ بی اس کے پاس تھی اور وہ کمرے میں جاتے ہوئے گی وی پر کا تگو کے حالات کے حوالے سے جلنے والی خبریں دیکھ رہی تھی۔ مختلف ملکی اور غیر ملکی چہنا نہ کوبدل بدل کر۔ جہاں پیٹریں ایا گا کے حوالے سے ذکر آرہا تھا وہاں سالار سکندر کا ذکر بھی ہورہا تھا اس انٹروبو کی جھلکیاں بھی با ربار موس بیٹریں نے باربار سالار کے بارے میں اجھے الفاظ میں بتایا اور اس کی اور آبی زندگی کے حوالے سے لاکر بھی کیا تھا۔

سالار سے بات کرنے کے بعد امامہ کی جو پریشانی ختم ہوئی تھی 'وہ پریشانی ایک بار پھر سراٹھانے گئی تھی۔ سالار نے اس سب معاملات سے بالکل بے خبر رکھا ہوا تھا۔ وہ پچھلے آئی مہینوں سے کا تلو کے جنگلات میں بیٹری ایباکا کے ساتھ بست زیاوہ سفر کر تا رہا تھا۔ وہ صرف بیہ جانتی اور سمجھتی تھی کہ یہ آفیشل کام تھا کیکن وراڑ بینک کے اس بروجیکٹ کے حوالے سے سالار سکندرکی اختلافی رپورٹ کے بارے میں اسے پہلی باریتا چلا تھا۔ وہ بھی پیٹرس ایباکا کے اس انٹرویو کے ذریعے معاملات استے صاف اور سیدھے نہیں تھے جتنے واشنگٹن میں جیھا سالار

اسے بتارہاتھا۔

وہ مصیبت میں تھالیکن اسے کیوں بے خبرر کھ رہا تھا۔ امامہ کو اس کا احساس ہونے نگا تھا۔ وہ وہاں کنشاسامیں بیٹے کر اس سے ان سب چیزوں کے بارے میں فون پر سوالات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹے کر اس سے یوجھنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہورہا تھا۔
سے یوجھنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہورہا تھا۔
در حمی! "جبریل نے اسے مخاطب کیا 'وہ سوچوں سے جو نگی۔

"Who wants to kill Papa"

"إياكوكون ارتاعا بتابع؟"

وہ اس کے سوال پر منجد ہو گئی تھی۔

وہ سے سوال ہوں بچہ بے حد تشولیش سے اس سے بوجھ رہاتھا۔ امامہ کوئی دی دیکھتے ہوئے اندازہ ہی شہرے ہوا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ بدیرہ نے دائی اس کے ساتھ بدیرہ انسان کے ساتھ بدیرہ انسان کے ساتھ بدیرہ انسان کے ساتھ بدیرہ کا فیون تھا اسے باب کی طرح۔ امامہ اور سالار اس کے سامنے گفتگر سے بہت مختاط سے موقع کا سے بہت مختاط

اذ خولين دا بخش 57 ١٤٠٠ ١٤٠٠ عند



No one wants to kill papa

(كوئى آپ كے يايا كومار نائنيں جاہتا؟)

اس نے جربل کوآپ ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ تکے سے ٹیک لگائے ہم دراز تھی۔ ''اللّٰہ آپ کے پایا کی تفاظت کررہا ہے اور ہم سب کی۔'' وہ اسے تھیتھیا تے ہوئے بول۔ دورا

"الله نے بیشرس ایباکای حفاظت کیوں سیس کی؟"

ا مامہ لاجواب ہو گئی۔ بریوں کے سوالوں کے جواب آسان ہوتے ہیں بچوں کے نہیں۔ حریل کر سوال اسری وزیر ایس سے بارد اس کر تریتھ میں بحیث نہیں کرتا تھا۔ یہ وحصاتھا۔ جواب

جبریل کے سوال اسے ہمیشہ ایسے ہی لاجواب کرتے تھے۔وہ بحث نہیں کرتا تھا۔بات بوچھتا تھا۔جواب سنتا تھا۔ سوچنا تھا۔ اور خاموش ہوجا تا تھا۔ مگر اہامہ یہ نہیں سمجھ ہاتی تھی 'اس کے جواب نے اسے قا کل کیا تھا یا نہیں۔وہ بچہ گرا تھا۔اس کا حساس اسے تھا۔وہ بہت حساس تھا۔وہ اس سے بھی لاعلم نہیں تھی۔ لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھاکہ وہ اپنے مال باپ کے حوالے سے بہت ساری ہاتیں سوچنا تھا جو وہ ان سے بوچھتا کھی نہیں تھا۔ "دیکھو 'تمہارا چھوٹا بھائی۔ کیبالگتاہے تمہیں؟"

امامہ نے اب اس کی توجہ ایک دوسرے موضوع کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔

اس نے جواب دیا تھا ہمین کے بغور جائزے کے بعد کٹین اس جواب میں جذبا تبیت 'خوشی اور حیرانی مفقود .

> "تمهارے جیسالگتاہے نا؟"امامہ نے اسے خوش کرنے کی کوشش کی۔ ود مجھے تو نہیں لگتا۔"

جربل نے پچھ اور احتیاط سے بغور اس کا جائزہ لینے کے بعد مال کو فورا "جواب دیا تھا۔ اسے شاید مال کا یہ تبھرہ اور مما تکت انجھی نہیں گئی تھی۔

"اجھاتم ہے کیسے و فرنٹ ہے؟"امامہ نے ولچیبی سے بوجھا-

"اس کی موجیس ہیں۔میری تونہیں ہیں۔"

ا مامہ بے ساختہ ہمیں۔وہ حمین کے چرے اور بالائی لب پر آنے والے روٹیس کودیکھتے ہوئے کہ رہاتھا۔ عنایہ اب بھی امامہ بیڈ کے بالکل قریب پڑے اٹکو پیٹو کی دیوار سے چیکی کھڑی تھی یوں جیسے حمین چڑیا گھرکا کوئی جانور تھا جے وہ گلاس وال سے ناک اور ہاتھ 'لکائے واؤوالے آٹرات کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ ''یہ میری طرح لگتا ہے۔''اس نے بہت رہم آواز میں اٹکتے ہوئے امامہ کو مطلع کیا تھا۔ ''یہ میری طرح لگتا ہے۔''اس نے بہت رہم آواز میں اٹکتے ہوئے امامہ کو مطلع کیا تھا۔

وه عنایه کی مدهم آواز بر بنس بردی تھی۔وہ احتیاط کر دہی تھی کہ سویا ہوا بھائی بیدا رنہ ہوجائے۔انہیں اندازہ نہیں تھا۔وہ سویا ہوا بھائی تبیل تھا سویا ہوا جن تھا جو بیدار ہونے کے لیےا پنے باپ کی آمد کا نظار کر رہاتھا۔
سالار سکندر اور امامہ بمیشہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے تھے کہ اللہ تعالی نے انہیں اسی اوا دوی تھی جو یالکل مشکل نہیں تھی نہ ہی ان دونوں نے انہیں کسی بھی ٹحاظ ہے تنگ کیا تھا۔ان کے خاندان کو ستوں اور جریل کے ایکل مشکل نہیں تھی ان دونوں کے بچوں کو مثالی نے اور انہیں مثالی والدین مانا جاتا تھا۔

ے ہوں ہوں میں مارونے والاوہ تیسرانجہ ان کاوہ سکون اور چین چین کرانہیں واقعی مثالی بنانے کے اسلامی کی میں ہوئے کے اسلامی کی اسلامی کی کوشش کی کی کوشش کی کی کوشش کی کی کوشش کی کی کی کوشش کی کی کوشش کی کی کوشش کی کی کوشش کا کوشش کی کوشش کی

المواتن الاستان الاست

Section



تھی 'انہیں آگر تھے ہمین سکندر کا تعارف ہوجا آلؤوداش پردائش کو کم از کم تین سوسال تک روکھے۔ مستقبل ہے ہے خبرامامہ بردی محبت ہے اسے خود سے کچھ فاصلے پر سوئے وکچھ رہی تھی جودو

''کیا یہ خرائے لیتا ہے؟'' میہ جبریل تھا جس نے بہلی بار اس کے خرائے نوٹس کرتے ہوئے بڑی بے <sup>میتی</sup>نی ہے

امامہ اس کے مشاہدے پر حیران ہوئی تھی۔ جبریل کے احساس دلانے پر اس نے پہلی بار غور کیا تھا۔ انگوییٹو سے اس کے خزائوں کی آواز نہیں آرہی تھی۔ لیکن اس کے سینے کا آپار چڑھاؤ بہت نمایاں تھا۔ در نہز در انٹریس کے انسان کا میں آرہی تھی۔ لیکن اس کے سینے کا آپار چڑھاؤ بہت نمایاں تھا۔

"د مہیں۔وہ بس گرے سائس لے رہاہے۔" المامہ نے جبریل کا چہرہ بھی جبرانی ہے ویکھا تھا۔اس نے کیسے اندا زوانگایا تھااس کے سانس لینے کی رفتارے کہ ن

"مى أكيابية آب كالاسف بي بي من ال ذائر يكن آيا تقااور بي حد سنجيد كى سے كيا كيا تجا-امام كى سجھ

میں نہیں آیا وہ بنے یا شرمندہ ہو۔ پرڈی ہنس بڑی تھی۔ ''ہاں سویٹ ہارٹ! بیدلاسٹ بے لی ہے۔''اس نے جیسے جبریل کو تسلی دی تھی۔ ''ہم دو بھا کی اور آیک بہن ہے۔''جبریل جیسے مظمئن ہوا اور اس نے انظیوں کو جھو کر گنا۔ ''ہاں ڈیپڑ۔''امامہ نے اس کامنہ جوم کراہے لیتین دلایا۔اسے پتانہیں تھا اس کے گھرایک اور بجی نے پرورش ياني تھی۔ کنيزغلام فريد عرف چنی۔







سکندر عثان کے گھر آنے والا وہ مہمان غیرمتوقع نہیں تھا تا قابل یقین تھا۔۔وہ ان کے گھر کئی بار کیئے تھے۔۔ ہمسائے کے طور پریہ مصالحت کے لیے۔ تغزیت کے لیے الیکن ہاشم مبین زندگی میں بھی ان کیے کھر نہیں آئے تھے۔ آج دہ آگئے تھے توانہیں لیتین نہیں آرہاتھا۔وہ اب ان کے بڑوس میں نہیں رہتے تھے۔وہ گھرچھوڑ کر عا ﷺ تھے۔ اس گھر میں اب کوئی اور رہتیا تھا اور گھر یکنے کی خبربر سالا رہنے بے حد کوشش کی تھی کہ سامنے آئے بغیردر بردہ کسی اور کو درمیان میں رکھ کروہ گھر خریدیا تا۔ وہ ناکام رہاتھا۔ ہاشم مبین کے بیٹے اب بہت طاقت ور تھے اور ہاشم مبین بہت کمزور ہو چکے تھے۔ ان کے دل میں فیصلے کی خواہش تھی۔ ہاتھ میں طاقت نہیں تھی ہمئنے برا برنی ڈیلِرز کے ذریعے سالار سکنڈران سے رابطہ کررہاتھا 'وہ بھی اپنی کو ششوں میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ کھ مُنکڑے مکڑے ہوکربکا تھا کیونکہ وہ بہت بڑا تھا ۔۔۔ آٹھ کنال کاوہ گھر تین حصوں میں بٹ کربکا تھا اور اس کے باوجود اس پر کچھ اور کیسز تھے جوامامہ کی بہنوں نے اپنے حصے کے حوالے سے کیے تھے۔ سکندر عثمان نے سالار کی ساری کوششوں بریانی پھیردیا تھا۔وہ اس حق میں نہیں تھے کہ وہ متازعہ جائیداد خریدی جاتی 'خاص طور پر اس کیے کیونکر۔وہ امامہ کے والدین کی کتی اور دونوں فیملیز کے درمیان تنازعات تھے 'جو سالا رکے خود پس پردہ رہ کرسامنے کسی اور رکھ کراس کے ذریعے ایسی کسی خریدو فروخت کے شدید مخالف تھے خاص طور پر اس کیے بھی کیونکہ سالار کے پاس اتنا بڑا گھر خریدنے کے دِسائل نہیں تھے۔وہ قرضہ اور ادھار کیے بغيراليي كوئي خريده فروخت كرنهيس سكتاتها اور سكندر عثان زندگي ميس تههي قرض اور اوهار پر عياشيان اور الله تللے کرنے کے حق میں سیں رہے تھے۔ اور اب وہ ایک لیے عرصے کے بعد جس ہاشم مبین کوا پنے سامنے دیکھ رہے تھے ... وہ اس رعونت 'تمکنت کا سامہ تھے جو بھی ان کے ہمسائے میں رہتے تھے اور جوان سے بات تک کرنے کے رواوار نہیں ہوتے تھے۔ چیرے پر جھربوں کا جال کیے زرد رنگت 'کمرمیں خم کے ساتھ جو ضعیف آدمیان کے سامنے بیٹھاتھا۔وہ پہلی نظر میں انہیں بہجان نہیں پائے تھے۔ان کی سمجھ میں بھی نہیں آرہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ کیا روبہ رکھیں۔ آخر اب كياشے تھى جواسيں ھينچ كريمال لائى تھى۔ '' بچھے امامہ سے بات کرنی اور ملنا ہے۔'' جند ہی جملوں کے بعد ہاتھم مبین نے ان سے کہا تھا۔ ''وہ یہاں نہیں ہے۔''سکندر عثان نے بڑے مختاط اندا زمیں انہیں بتایا۔ ''میں جانتا ہوں۔وہ کا تکومیں ہے۔ میں وہاں کا تمبرلینا چاہتا ہوں۔ وہاں کے حالات خراب ہیں۔..وہ تھیک .. انہوں نے رک رک کر۔۔ لیکن ایک ہی سانس میں ساری باتیں کہی تھیں۔ سکندر کی سمجھ میں نہیں آیا 'وہ کیا ں۔ ''ہاں…وہ'سالاراور بیجے ٹھیک ہیں۔'' اگر وہ تشویش میں یہاں آئے تھے تو سکندر عمان نے ان کی وہ تشویش دور کردی تھی۔وہ فون نمبر کا مطالبہ گول «میں اسے بات کرناچاہتا ہوں ایک بار اسے ملناچاہتا ہوں۔"باشم مبین اپنامطالبہ نہیں بھولے تھے۔ «میں امامہ سے بوجھے بغیراس کا نمبریا ایڈریس آپ کو نہیں دے سکتا۔" سکندر عثان نے کوئی تمہید نہیں۔ ۔ میں باندھی تھی۔ ''میںاے کوئی نقصان نہیں بہنچا سکتاا ہے۔''انہوں نے بہت تھے ہوئے کہتے میں کہاتھا۔ READING 12015 60 assistation **Neglion** 

میں سیٹ ہے۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش 'بے عد مطمئن زندگی گزار رہی ہے۔ آپ کہ ایک بار پھر اس کوڈسٹرب کرنا جائے ہیں۔ آپ کی بٹی نے پہلے ہی آپ کی دجہ سے بہت تنکیف اٹھائی ہے۔ آپ اب اے چھوڑ دیں۔اہے بخش دیں۔"

ہاشم مبین کے چبرے کی جھریاں یک دم بڑھی تھیں 'پھرانہوں نے دھم آواز میں کما۔

اللين جانتا ہوں بمجھے احساس ہے۔"

سکندر عثمان بول نہیں سکے 'وہ ان کے منہ ہے یہ جملے سننے کی توقع نہیں کررہے تھے۔ ''بس ایک آخری بار ملنا چاہتا ہوں اس ہے۔۔۔اس کی ایک امانت ہے 'وہ دینی ہے مجھے۔۔۔ادر اس ہے معافی نگنی ہے۔''

'''آپ مجھے اپنا فون نمبراور ایڈرلیں دے دیں 'میں اس ہے بات کریں گا' پھر آپ ہے رابطہ کردں گا۔ آپ کمال رہتے ہیں اب۔''سکندر نے اس سے بوچھا۔

''ایک اولڈ ہوم میں۔''سکندر حیب کے حیب رہ گئے۔ ہاشم مبین اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ''امامہ کو بتادیں۔ میں نے اسلام قبول کرلیا ہے۔۔ پھروہ مجھے صرور بات کرے گی۔'' اپنی نشست سے کھڑے ہوئے سکندر عمان ان کے اسکام جملے بردم بخودرہ گئے تھے۔

جیکی ہے اختیار ہنس جواب غیر متوقع نہیں تھا۔ کوئی مرواس کی کشش کے سامنے ٹھر نہیں سکتا تھا۔ کم ان کم اس نے اپنی ذندگی ہیں ایسا کوئی مرد نہیں دیکھا تھا بجس نے اس کی اتن کھلی دعوت کوروکیا ہو۔
وہ نیویا رک کی مسئلی ترین Escorls ہیں ہے ایک بھی اور مہنگی ترین کالفظ اس کے لیے بہت بچھوٹا براجا تا تھا۔ اس کی خدمات حاصل کرنے والے دنیا کی مشہور ترین کمپنیز کے سربراہان شامل تھے۔ کوئلہ جیکی کی خدمات ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے 'دکلا نہ نٹس "محدود تھے اور Forbes کے 100 امیر ترین کوئوں کی فہرست میں شامل تھے۔ وہ ان کلا نہ نٹس کے علاوہ صرف چند لوگوں کے لیے کام کرتی تھی اور آج اس کی فہرست میں شامل تھے۔ وہ ان کلا نہ نٹس کے علاوہ صرف چند لوگوں کے لیے دیے گئے تھے جو اس وقت ایک لاکھ ڈالر سامنے بیٹھے ہوئے اس ایک شخص کے ساتھ رات گزار نے کے لیے دیے گئے تھے جو اس وقت مسکراتے ہوئے اس کی آئکھوں میں آئکھیں ڈالے اپنے گلاس میں موجوداور نے جوس کا آخری گھونٹ لے رہا

''اوہ۔۔واؤ۔۔۔ گریٹ''جیکی نے منہمپین کاایک اور گھونٹ بھرتے ہوئے قاتلانہ مسکراہٹ کے کے ساتھ میں سیکیا

''لیکن صرف حوروں کے ساتھ۔''اس مجھ کااگلاجملہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔وہ اب ایٹے اپھر کی پیشت پر سر سرا آاس کا ہاتھ مٹارہاتھا۔

پر سرس میں ہوئے ہے۔ ''جیکی سمجھ نہیں سمی 'لیکن اسے بیک دم اس'' حور'' کو کھوجنے میں دلچیبی نہیں ہوئی 'جس کاذکروہ مرد کررہا تھا'جو 37 سال کی عمر میں درلڈ بینک کی تاریخ کاسب سے کم عمرتزین داکس پریڈیڈنٹ تھا اور جو وہاں درلڈ بینک کے کچھ افراد کے ساتھ موجود تھا جو اس وقت بار کے قریب ڈانس قلور پر تھرک رہے تھے۔۔ یا ''نااہ'' تھا گیا۔ یہ تھ

''بظاہر'' تقرک رہے تھے۔ سالار سکندر نے اپنے والٹ سے ایک وزیٹنگ کارڈ نکال کراس کی پشت پر ایک بین سے پھھ ککھا اور میزبر انگیوں کے پنچے دیائے دیائے اسے جیکی کی طرف کردیا۔ جیکی نے وزیٹنگ کارڈ کی پشت پر عملی میں لکھا ایک جملہ





ويكها-اس في سواليد نظمون ب مالارب كما '' ہے گیا ہے۔ جمیں اسے رمھ اور سمجھ نہیں شکتی۔ ''اس نے گند سے ایکا کر سالار کو دیکھا جواب اسے گلاس کے نیچے بہتھ نوٹ دہاتے ہوئے اس سے کمہ رہاتھا۔ ' دمیں نے تمہ رہے ڈرنگس کی ادائی کردی ہے۔'' جيكي نے انتخی اور انگوئے میں ہے اس كارڈ كوسالا ركود كھايا اور دوبارہ كها۔ ' ميں سيرڙھ اور سمجھ نہيں سكتی۔'' جنہوں نے آپ کو بھیجاہے 'وہ پڑھ بھی لیں گے 'سمجھ بھی لیں گے 'سمجھا بھی دس گے۔'' جیکی کواس کے جملے پر کرنٹ لگا اس کی قاتلانہ مسکراہٹ سب سے پہلے عائب ہوئی تھی۔ "الكسكيوني" (معاف يجئ) أس الكيار بحراي لاعلمي اورب خرى ظابر كرنے كى كوشش ك-" Exceesed "(معاف كيا)وه مسكراتياور كهتي بوئ الحد كيا\_ ی آئی اے میڈ کوارٹرزمیں ہیٹھے اس ہوئی کے ایک کمرے کو کنڈ کٹ کرتے اور خفیہ کیمرے اور مائیکروفون کی مدد ہے گفتگو سنتے ان یا بچلوگوں کو ایک لمحہ کے لیے پسینہ آیا تھا۔ان یا بچے کے یا پچ نے ایک دفت میں ایک ود مرے کو بے اختیار دیکھا'کیمران سب نے بے اختیار اس شخص کو گالی دی تھی۔ دہ اس شخص کو پیش کیا جانے والا خراج محسین تھا۔ وہ اس پھندے سے پچ کر نگلنے والے مردوں میں پہلا تھا۔ '''س کارڈیر کیالکھاہے؟''س آئیا۔ کی اسٹنگ نیم کے لیڈرنے آدھ کھنٹے بعد جیکی کے اس کرے میں آنے سے سلے وہاں بلوائے عمل متر تم سے بوجھا تھا۔ ''اعوذ باالله من الشيطن الرجيم\_''اس مترجم نے وہ تحرير رهي۔ ''مترجم نے اس مردد دیے اللہ کی نیا ہا 'گمآ ہوں۔''مترجم نے اس بار روانی سے انگریزی میں ترجمہ کیا۔ ان سب لوگوں نے جیکی اور جیلی نے انہیں دیکھا' بھرقا تلانہ اندا زمیں مسکراتے ہوئے ہوئے۔

"I am sure he wasn't referring to me"

(مجھے نقین ہے کہ بیر میرے بارے میں نہیں ہے۔)

آریشن کے دوران وہ نیورو سرجن چند کھوں کے لیے رکا تھا۔ ایک نرس نے بنا کھاس کے ہاتے ہیں انجر نے والے تیسینے کے چند قطروں کو ایک کیڑے سے خٹک کیا۔ وہ شخص ایک بار پھرا ہے سامنے آبریش تعیشر کی ٹیبل پر کھلے پڑے اس داغ پر جھاجو ونیا کے ذبین ترین وہاغوں میں سے ایک تھا اور جوا یک گولی کا نشانہ سبننے کے بعد اس میز پر آیا تھا۔ ونیا کی اہم ترین بوزیشنز پر فائز رہنے والے اس شخص کے لیے اسے ایمر جنسی میں بلوایا گیا تھا۔ وہ سرجن اب تک 270 اہم اور تازک ترین کامیاب سرجریز کرنے کے بعد اس وفت امریکہ کی بلوایا گیا تم عمراور سب سے قابل سرجن تھا۔ لیکن آج پہلی یا راسے لگ رہا تھا کہ اس کا مینڈرڈ پر سنٹ کامیابی کا رہے رہ والے اسے کسی چیز کی ضرورت پڑی تھی اس رہیا رہ نہیں ہے مثار اسے کسی چیز کی ضرورت پڑی تھی اس رہا دائے کسی چیز کی ضرورت پڑی تھی اس رہا دیا گ

(باتی آئنده!بان شاءالله) Next espidoe will be available on Paksociety.com

ن حولين دا يجال **62** ما ير ( 2015 ):





لیلی کی سی لڑکی کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے کوئی سرامل جا تا ہے۔

بين دا مجسط 36 اكتوبر 2015 يك





J- وہ کئی را نول سے تکلیف میں تقی-سکون آور اودیات کے بغیر سونہیں بارہی تقی-وہ اپنے باپ ہے بس ایک سوال کرنے آئی تھی کہ اس نے اس کی فیملی کو کیوں بار ڈالا۔

6۔ اسپیلنگ بی کے بانوے مقابلے کے فاکن میں تیرہ مالہ اور نوسالہ دوئیچ چودھویں راؤنڈ میں ہیں۔ تیرہ مالہ نینسی نے نوح وال کے لفظ کا ایک حرف غلط بتایا۔ اس کے بعد نوسالہ ایک خود اعماد یکے نے گیارہ حرفول کے لفظ کی درست ہے بتا نے پر وہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ جے غلط بتانے کی صورت میں تیرہ سالہ بخی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔ وہ اضافی لفظ من کراس خود اعماد مطمئن اور ذہین بیچے کے چرے پر پریٹانی پھلی جے دیکھ کراس کے دائدین اور ہال کے دیگر مہمان ہے چین ہوئے مگراس کی یہ کیفیت دیکھ کراس کی سات سالہ بمن مسکرادی۔ مہمان میں مگر کو گھر بھی اس نے اس کتاب کے پہلے باب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدہ باب بیرنٹ نکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

کیرنٹ نکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

7۔ وہ دونوں آیک ہو گل کے ہار میں تھے۔ لڑکی نے آسے ڈرنک کی آفر کی مگر مرد نے انکار کردیا اور سگریٹ بنے لگا۔ لڑک نے پھرڈانس کی آفر کی 'اس نے اس ہار بھی انکار کردیا۔ وہ لڑکی اس مرد سے متاثر ہور ہی تھی۔ وہ اسے رات ساتھ گزار نے کے ہارے میں کہتی ہے۔ اب کے وہ انکار نہیں کریا۔

4۔ وہ اپنے شوہرے ناراض ہو کراہے جھوڑ آئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے سوال دجواب نے اسے سوچنے پر مجبور کردیا ہے۔ اپروہ خودا بینے اس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔

بالرموي وسلط

و خولين وانجي ١٥٦ اكوبر 2015 ا



کھڑکی سے سالارنے واشنگٹن میں ڈوستے ہوئے سورج پر ایک آخری نظرڈ الی۔ ڈوستے ہوئے سورج کی تاریخی شعاعیں جہازکے دودھیا بروں کو بھی ایک روپہلارنگ دے رہی تھیں جہازاب ہزاروں فٹ کی بلندی پر تھا۔ ہوا میں معلق ... نه آسان پر نه زمین پر اور یمی کیفیت سالار سکندر کی بھی تھی۔

واشكنن ايررورث اس جار روطيار الم المحدوريه كالما كنشاساك لي نيك أف كيا تفاجهاز من عمل کے افراد کے علادہ صرف دواور افراد تھے جو اس کا اسٹانی تھا۔ 37 سال کی عمر میں وہ ورلڈ بینک کا کم عمر ترین

وائس پريذيذ نشي تقااوراس كي تعيناتي چاردن پيكے ہوئي تھي۔

ورلڈ بینک کے بورڈ آف گور نرز کے ایک بنگای اجلاس نے متفقہ طور پر اسے افریقیہ کے لیے ورلڈ بینک کانیا نائب صدر سناچروسە چناتھا ہے۔ یہ عمدہ ورلڈ بینیک کی تاریخ میں پہلی پار نسی غیرا فربقی کو دیا گیا تھا اور وینے کی وجوہات ساری ونیائے سامنے تھیں۔سالاری زندگی میں وہ "صدیول جیسے چندون" نہ آئے ہوئے لوقہ اپنے آپ كوخوش قسمت مجھتا۔اپنے اس "حاصل" برنخركر ما۔اے كاميابي كى انتها محسوس كر ما۔ آگے كے مقاصد نے سرے سے مطے کرتا۔ این امنگوں کا دائرہ بردھا دیتا ہے مقاصلہ۔ ترقی کی بھوک اور بردھتی ہے۔ تاموری کی خواہش سرکنڈوں کی رفتار سے برحمتی اس کا طرز زندگی ہملے دن ہے ہی رہا تھیا۔ دنیا کے بهترین تعلیمی اداروں نے اسے میں پڑھایا تھا۔ دنیا کی بهترین ممپنیزاور آرگنائزیشنز میں کام کرنے کے تجربے نے اسے میں سکھایا تھا۔ آگے برصے جانا محامیابی کی شاہراہ پر آگے بروصے جانا۔ ایک کامیابی کی ایند پر دوسری کامیابی کی ایند رکھنا۔اس ہے بری کامیابی کی اور زیند بنائے جانا۔ آگے۔ آگے۔ اور آگے۔ اوپے۔ اوپید اوپید سب سے اوپید تق اور ترقی ... این ترقی که انسان صرف ی وی میں درج فتوحات اور کامیا بیول سے پیچیانا جائے۔ کسی معمولی انسان کی طرح شناختی کارڈ میں لکھے نام 'ولدیت اور ایڈرلیں سے نہیں۔۔

وہ بھی ایسائی تھا۔ دین کی طرف رغبت رکھنے کے باوجودونیا کی ہوس سے پیجیانہ چھڑانے کی اہلیت رکھنے والاسدوه بھی ناموری جاہتا تھا۔ نہ مانے کے بادجود بے پناہ عربیج اور کامیابی کا کیڑا اس کے وجود کو بھی گھن کی طرح لگاہوا تھا مگراس کو بھی دیکھا نہیں تھا کیوں کہ گیڑے نے اس کے وجود کو کھو کھلا کرکے ابھی اسے منہ کے بل کرایا

تهيس تقا۔

اوران چندونوں نے زندگی میں پہلی بار سالار سکندر کو بیٹھ کرسوچنے پر مجبور کیا تھاکہ وہ زندگی میں جاہتا کیا تھا۔ سلے المه تقی جس کانه ملنااس کے وجود کو میں زود کیے رکھتا تھا۔ اس کو لگتا تھا۔ وہ بے کلی بے قراری صرف محبت كينه ملنے ك وجه سے بهدوه خال ہاتھ اور خالى ول تقااس ليے تكليف ميں تقا ليكن إب كيا تھا جوزندگي ميں ب سکونی کے اس بودے کو بنجر نہیں ہونے وے رہا تھا جو پتا نہیں کس مقام پر اس کے وجود کے اندراگ آیا تھا۔ سب کھے جو پاس تھا۔ خاک تھا۔ جو مٹمی میں تھا۔ ریت تھا۔ جو نظر میں تھا 'فریب تھا۔ اور ان سب کے سے ایک سے ایک سے دیا کے ذہین ترین انسانوں میں سے ایک سے بہترین ندہب کی پیروی کرنے والا۔ آخری آسانی کی اس کا حافظ۔ ترقی اور کامیابی کے مینار پر کھڑا خود کوریسے ہی معلق محسوس کر رہاتھا جیسے وہ جہاز جس میں وہ اس وقت بیشا وہاں جارہا تھا جہاں ہے مغربی ونیا کے تمام ممالک اپنے شہربوں کو نکال چکے تھے چاردن بہلے اس رات اس ہوئل کے تمرے میں امامہ کی کال نہیں آئی تھی۔ پھراس کے بعد میں بعد کالز کا سیاب آگیا تھا۔ چند گھنٹوں میں اس ہوئل میں ایک ڈیلیکس کمرے سے اسے رائل سویٹ میں منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ اسے بہترین سیکورٹی دی گئی تھی۔ کیوں کہ اس کی " زندگی "کو " فطرہ "تھا۔

ولين والخِيتُ 38 أكور 2015 أ



امریکا کا ہرچھوتا برا جینل اس دفت ہی ایک خبر پر پکنٹی نیوز کے طور پر چلارہا تھا کہ سالار سکندرکی زندگی خطرے میں تھی اور وہ غائب کیوں تھا؟ وہ اس ساری صورت حال کے بارے بیس کوئی بیان کیوں نہیں دے رہا تھا؟ پیٹرس ایما کا کے بارے میں کیوں خاموش تھا؟ ورلڈ بینک کی اس رپورٹ اور پر وجیکٹ کے بارے میں کیوں کچھ نہیں کہ درہا تھا؟ جو متنازعہ تھا؟

اور سالار سکندر چینلز پر چلنے والی ان بر یکنٹی نیوز اور الرکش کے ورمیان ورلڈ بینک کے ہیڈ کو آرٹر میں ورلڈ بینک کے صدر کی ورخواست پر ہورہی تھی۔ وہورلڈ بینک کے صدر کی ورخواست پر ہورہی تھی۔ وہورلڈ بینک کے صدر سے ملا قات کی ہمیک مانگتے مانگتے ورلڈ بینک کے صدر سے ملا قات کی ہمیک مانگتے مانگتے دو کتا ''بن کروہاں سے لکلا تھا اور اب اس صدر کی منت بھری ورخواست پر وہاں صدر کے زاتی استعمال میں آنے والی کاروں میں سے ایک شوفر اب اس صدر کی منت بھری ورخواست پر وہاں صدر کے زاتی استعمال میں آنے والی کاروں میں سے ایک شوفر اب اس سیت کیموزین میں بادشا ہوں کی طرح سیکورٹی اور پر وٹوکول کے ساتھ وہاں بلایا جارہا تھا۔

وہ زندگی میں پہلی بار آسی کیموزین میں بیٹھاتھانہ زندگی میں پہلی بارسیکورٹی اور پروٹوکول کے مطوازمات "چکھ رہا تھا مگر زندگی میں میں پہلی باراسے اس تھٹن کا سامنا کرتا پر رہا تھا جو اس کے سیننے کو پنجرے میں قدرید ندہ کررہی تھی ہے ہیں۔ ہے ہیں ازادی کے لیے ہے قرار ۔۔ آسمان کی تھلی فضا کو حسرت سے دیکھا۔ ول تھا کہ گذاتھا بند ہو کرہی دم لے گا۔ سانس تھا کہ بند ہونے کے لیے پہلنا بھر ہاتھا اور وہ اس کیفیت اور حالت میں وراثہ بنک کے صدر سے مطنع جا رہا تھا جب کہ وہ بارہ تھو کئے گئے بھی نہیں آتا جا بتا تھا۔ میں مرزود و تھا جب کہ وہ وہ اس بھی دوبارہ تھو کئے گئے بھی نہیں آتا جا بتا تھا۔ میں مرزود و تھا جمے مشین گنول جسے کیموں اور مائی کسی کے ساتھ۔۔ بحل کی طرح فلیش میڈ کوارٹر کے باہر پریس موجود تھا جمے مشین گنول جسے کیموں اور مائی کسی کے ساتھ۔۔ بحل کی طرح فلیش کا تکشی کے جھماکوں کی تیاری اور انتظامات کے ساتھ۔۔ انہیں اطلاع کس نے دی تھی ؟ اس کے جس دن وہاں کا شمیل کے جھماکوں کی تیاری اور انتظامات کے ساتھ۔۔ انہیں اطلاع کس نے دی تھی ؟ اس کے جس دن وہاں

ہےں ؟ یہ سالار سکندرکے لیے کوئی جیرت کی بات نہیں تھی۔۔وہ سر کس کا وہ جانور تھا جسے بینک اور سی آئی اے اب نچا کر تماشا لوٹنا چاہتے تھے اور سر کس کا جانور اس لیموزین سے فلیش لا ئنٹس اور سوالوں کے نیزوں کے در میان اتر تے ہوئے اپنی آگئی حکمت عملی نرتیب دے رہاتھا۔۔اے اگر تاچناہی تھا تو اپنی شرطوں پر۔۔ تیلی بنتا تھا تو شرا کط کسی کی انگا کی تہمئی۔۔۔

سی کی انگلی کی تمیں۔ وہ لیموزین سے اتر کر اپنے کھلے کوٹ کے بیٹن بند کر تا 'فلیش لا ئیٹس کے جھماکوں سے پچھ فاصلے برڈرا ئیووے کے دونوں اطراف میں لگی ہوئی وار ننگ ثیب کے پارکیم و مینوں اور جرنکسٹس کی بھیڑی طرف ایک نظر بھی ڈالے بغیر عملے کے ان افراد کی رہنمائی میں لیے لیے قد موں کے ساتھ اندر چلا گیاتھا۔ جنہوں نے کارسے اتر نے پر اس کا استقبال کیا تھا۔

مسلم المسلم ا المسلم المجامل المسلم المسلم

سب ہوبدن چوہ ما۔ بیے، ن ہا با ن ویے، ن اول ہوا کہ میں ایک ہیرو کے طور پر ہالیاں ہجا کر خرمقد می تعوانے ساتھ کیا گیا تھا۔ یوں جیے وہ کوئی ہرو تھا جو جنگ جیت کر کسی بادشاہ کے دربار میں اپنی فدمات کے بدلے میں کوئی برااعزاز لینے آیا تھا۔ ان سب کے چروں پر مسکرا ہیں اور نری تھی۔ آئھوں میں ستائش اور ہونٹوں پر وادو تحسین ۔ گرم جوشی سے مصافحہ اور معانفے کرتے ہوئے سالار سکندر صرف یہ جھنے سے قاصر تقا کہ وہ 'قر'' کے 'کیا'' آیا تھا جس کے لیے ایسا استقبال کیا گیا تھا۔ وہ ان ہی لوگوں کے ساتھ اس بھنوی شکل کی میز پر پریزیڈنٹ کی سیٹ کے دائمی جانب پہلی استقبال کیا گیا تھا۔ وہ ان ہی لوگوں کے ساتھ اس بھنوی شکل کی میز پر پریزیڈنٹ کی سیٹ کے دائمی جانب پہلی نشست پر بھایا گیا تھا جن کی گرون کا سریا اور لیجوں کی رعونت نے اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑائی تھیں۔ فشست پر بھایا گیا تھا جن کی گرون کا سریا اور لیجوں کی رعونت نے اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑائی تھیں۔ انسان کی سب سے بردی خاصیت ہی ہے کہ وہ بھول نہیں ہے نہ برائی نہ اچھائی۔ نہ کم ظرفی نہ ایٹاں۔ نہ ب

الأخولين والمجتب 39 اكتربر 2015



مهری نه احسان ... نه عزت نه ذلت ... سالار سکندر بھی غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ایک ''انسان'' تھا جو کھھ ہو چکا تھا'وہ پھر رکیبرتھا۔جو کچھ ہورہا تھا'وہ پانی کی پھوار تھا۔

اس کی آر کے ٹھیک پانچے منٹ بعد ورلڈ بینک کاصدر بورڈ روم میں آگیاتھا۔سالار سکندر بھی باتی سب کی طرح

اس کے احرام اور استقبال کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ "ورلڈ بینک کو آپ رفخر ہے۔"اس کے ساتھ ہی استقبال کلمات کی ادائی کے بعد صدر کے منہ سے نگلنے والے پہلے جہلے کو س کر سالار سکندر کاول قبقے مار کر ہننے کو جاہا تھا۔اسے سکندر عثمان یاد آئے تھے اس کے بچپن میں اسکول میں اس کے فیجرز سے ملتے ہوئے وہ ابنی اس بانچوس "خبیث اولاد" کی عزت انہیں الفہ اظ میں کرتے میں اسکول میں اس کے فیجرز سے ملتے ہوئے وہ ابنی اس بانچوس "خبیث اولاد" کی عزت انہیں الفہ اظ میں کرتے میں کے کول کہ سائیکاٹر سٹ نے انہیں سختی سے سمجھایا تھا کہ ان کے ملامتی جملے ان کے اس غیر معمولی ذہین بیٹے کے

سے یوں کہ شائیفارسٹ ہے ہیں تا ہے جاتا تھا کہ ان سے اور ای سے اور ای سے اور نفسیات میں بیر سول کی ہے۔ رہاغ اور نفسیات پر برے اثر ات چھوڑ سکتے ہیں اور ای اس پانچویں اولاد کے کارناموں پر جگنے کرڑھنے کے باوجود سکن عثان ایسر آئی لوں بھی کہتر تھے اور آئی ایم پر اور آف او (جھے تم پر فخرے) بھی ۔۔۔

سندر عنان اے آئی لویو بھی کہتے تھے اور آئی آئی براؤڈ آف یو (جھے تم پر فخرہ) بھی۔۔
ورلڈ بینک کاصدر سالار سکندر کاباپ نہیں تھا ترامریکا تھا اور اس وقت آگر بینک کے صدر کو اپنے عمدے کے
لالے بڑے ہوئے تھے تو امریکا کو افریقہ میں اپنے مفادات اور اس ساکھ کے جس انچھی ساکھ کا اے وہم تھا۔ سالار
سکندر آنہیں اس وقت وہ سیحالگ رہا تھا جو ''سب پچھ ''کر سکتا تھا کم از کم افریقہ میں۔۔ لقدرت نے بیٹھے بٹھائے
اس کے ہاتھ میں Hidas' touch وے وہا تھا کہ وہ وہاں جس چیز کوچھو باوہ سونا ہوجاتی اور انہیں اس وقت
سالار سکندر کی زندگی جا ہے تھی۔ اس کی زندگی بمس کی موت نہیں ۔۔۔ اس کا سماتھ ۔۔۔ اس کی مخالفت نہیں۔
سرید یڈنٹ کے جملے پر تورڈ روم کے لوگوں نے مالیاں بجائی تھیں یوں جسے وہ پریذیڈنٹ کی تعریف کی تائید
سریدیڈ ٹنٹ کے جملے پر تورڈ روم کے لوگوں نے مالیاں بجائی تھیں یوں جسے وہ پریذیڈنٹ کی تعریف کی تائید
سریدیڈ گیا تھا۔۔
سریدیڈ گیا تھا۔۔

پریزیڈن نے کا نگو کی صورت مال سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور وہاں ورلڈ بینک کے ملازمین پر ہونے والے حملوں میں زخی اور مارے جانے والے لوگوں کے لیے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی تھی اور اس کے بعد پیٹرس ایبا کا کوشان وار خراج عقیدت بیش کیا تھا چند جملوں میں اور پھروہ سالا رسکندر کی رپورٹ پر آگیا تھا جو بینک کے بورڈ آف گور نرزنے ''بڑھ" کی تھی بلکہ اس رپورٹ کی تمام سفار شات کو مانے ہوئے ایک ایک اکوائری کمیش تشکیل دیا تھا جو اس پروجیکٹ کو وقتی طور پر معطل کرتے ہوئے سے مرے سے اس کا

جائزہ کے گا۔

الأخولين دُالجَمْتُ 40 اكور 2015 المور 2015 المور المالك

Section

الانتها مدراور تورد فیم موجود تمام لوگوں کا شکریہ اوا کر تاہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کاموقع دیا۔ مجھے بہت خوش ہے کہ اس رپورٹ کو بنیا دیتا تے ہوئے اس میں پیش کی جانے والی تمام سفار شات کو مان لیا گیا ہے۔ مجھے اس ندم کے اٹھانے سے ورلڈ بینک کوا یک بار پھر کا تکومیں اپنی ساکھ بحال کرنے میں دوسلے گی۔ "میننگ پر سالار سکندر کو بات کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور اس نے بہت مخضریات کی تھی۔ ٹووا پوائٹ کا فار مل سے بروفیشنل سے جذبا سیت کے بغیر سالور اس ووٹوک انداز میں بھی کے وہ مخہور تھا۔ واسی ووٹوک انداز میں بھی کے مقتوبات کی جھے۔ مقتوبات کی وجہ سے بید جمدہ نہیں سنجال یاؤں گا۔ مجھے یقین ہے ورلڈ بینک کی ٹیم میں اس عمد سے کیے بچھے معروفیات کی وجہ سے بید جمدہ نہیں سنجال یاؤں گا۔ مجھے یقین ہے ورلڈ بینک کی ٹیم میں اس عمد سے کے بچھے سے زیادہ موزوں لوگ موجود ہیں۔ "

صدرنے اس کے آخری جمکوں پر بے چینی ہے ابنی نشست مرکز بہلؤ بدلا۔ اسے توقع تھی اور صرف ''اسے '' نہیں ''انہیں ''توقع تھی کہ سالار سکندر کا جواب اس آفر پر کیا آئے گائیکن اس کے باد جو داسے بے چینی ہوئی تھی ۔ اس وقت انہیں ابنی ساکھ بچانا تھی اور بیہ کام اس وقت سالا رہی کر سکتا تھا۔

ں دست کی اس کے بعد دو تین منٹ کے اندر ختم ہو گئی اور اس کے بعد سالارور لڈ بینک کے صدر ہے اسلے میں

ملاتھا۔وہاں کا احول الگ تھا بحو باتیں ہوئی تھیں وہ بھی کھا در تھیں۔ ''جھے اپنے کمرے سے چوری ہونے والی تمام چیزیں جائیں۔لیپ ٹاپ۔ ٹربول ڈاکومنٹس۔ میرے باقی ڈاکومنٹر۔''

۔ سالار سکندرنے اس کمرے میں میٹنگ کے شروع میں ہی ایجنڈا سیٹ کیا تھا اب اس کا کچھ بھی واؤپر نہیں لگا تھا اور دہ باتیں منوانے ہی آیا تھا۔

''آپ کے کمرے سے چوری ہوجانے والی چیزوں سے ورلڈ بینک کاکیا تعلق…'' صدر نے انجان بینے کی پہلی اور آخری کو شش کی تھی۔ سالار نے بات کا شدی تھی۔ ''آگر میری چیزس نہیں مل سکتیں تو بھر جھے کسی بھی ایٹو پر بات کرنے کے لیے یمال نہیں بیٹھنا…'' صدراس کی آٹھوں میں آٹھیں ڈالے دیکھا رہا بھراس نے لہجہ نرم رکھتے ہوئے اسے جیسے چیکارا۔ ''میں ہدایات جاری کر ما ہوں کہ فوری طور پر آپ کے نقصان کی تلافی کی جائے اور آپ کے ڈاکو منٹس کا اول ۔۔۔''

مبالارنے ای اکھرین ہے اس کی بات کائی تھی۔" مجھے اپنی چیزیں چاہئیں۔ نہ نقصان کی تلافی چاہیے نہ کوئی متبادل۔ مجھے اپنی چیزیں چاہئیں۔ نہ نقصان کی تلافی چاہیے نہ کوئی متبادل۔ مجھے اپنی کے ایک کمیور نفس چاہئیں۔" مناموثی کے ایک کمبے وقفے کے بعد صدر نے ہتھیار ڈالے اور کہا۔

المخطين والمجتب 41 اكترا 5/05 أ

See for

''ٹھیکے ہے عمل جائیں گے۔ لیکن دِرلڈ بینک اور امریکا کو کا تگومیں آپ کی ضرورت ہے۔''ایک شرط اس نے منوائی تھی ایک شرط انہوں نے رکھ دی تھی۔ 'قبیں تھی کا گئر تیلی بن کر کا نگومیں وہاں کے انسانوں کااستعمال نہیں کر سکتانہ کروں گا۔''اس نے دو ٹوک اندا ز ''

"آپ کانگومیں جا کروہ کریں جو آپ کرنا جائے ہیں۔"صدرنے کہا۔

"میں بندھے ہاتھوں کے ساتھ کمیں کچھ تہیں کرسکتا۔" وتائبِ صدر کے طور پر آب کولا محدودیا در زویدے جائیں گے اور فوری طور پر مطلع بھی کردیا جائے گا آپ اس پر دجیک کوروکنا جاہتے ہیں یا وہاں چلنے والے کسی بھی بروجیکٹ کو ۔۔ آپ کوہیڈ کوارٹر کی منظوری کی ضرورت یں ۔۔ آپ کواختیار دیا جائے گاکہ آپ بیافیصلہ خود کرسکیں گے۔"

چند لحوں تک سالا ربول نہیں سکا۔ بیرجال تھا تو پیاتھا مجھا نسیہ تھا تو اچھا...وہ ما تنھے پر بلوں کے ساتھ ہونٹ کا ثنا میز کے دو سری طرف بیٹھے اس شخص کو دیکھا رہا جس کی کرسی کھی وفت جانے والی تھی اور بیر اندازہ صرف صدر ہی کو نہیں سب کو تھا مگروہ ایک باعزت راستہ جاہتا تھا۔ لا تیں کھا کرجانے کے بچاہئے باتوں کے ذریعے جاتا

وجتنا اختيارات آپ جھے وے كر كانگوميں بھيجنا جا ہتے ہيں استے اختيارات آپ كسى كو بھى دے كر كانگو بھيج وين وه صورت حال سنهال لے گا۔ "سالارنے کھے جاموشی کے بعد کہا۔

''ایشواختیارات کانمیں ہے بحیت کا ہے۔ جوتم افریقہ میں کرنا جائے ہو'کوئی دوسرا نہیں کرنا جاہے گا۔'' سالاراس تخص كاچيره و لجساريا۔

'' کھے وقت لو۔ سوچو۔ بھر فیصلہ کرو۔''اے قید کرکے آزاو کیا گیا تھا۔ اس نے والیسی پر بھی میڈیا سے بات نہیں گی۔ البھن تھی کہ اور بردھی تھی ۔۔ تھٹن تھی کہ سروا ہوئی تھی۔ والیسی کاراستہ بھی اس کیموزین کے کانٹوں پر طے ہوا تھا۔

ہو کل میں دائیں آتے ہی اس نے کمڑے میں ٹی وی پر نہ صرف درلڈ بینک ہیڈ کوارٹر جاتے اپنی فومیج دیکھے لی تھی بلکہ نیوزچینلز پر اپنی تعیناتی کی برد کنٹٹ نیوز بھی دیکھے تی تھی۔ ''وہ''اس کے لیے ''9 نکار ''مشکل سے مشکل تر بنارہے تھے۔ جال کی ڈوریاں کتے جارہے تھے۔اس کا سیل فون منٹوں میں مبارک باوے پیغامات اور کالز سے

پہلے اس فون کانہ بچنا قیامت تھا اور اب بچے چلے جاناعذاب اور اس سب کے پیجوں بچے اس نے امامہ کو کال کی ئی ہے جانے کے باوجود کہ میہ خبراس تک بھی پہنچ گئی ہوگی۔اس کاردعمل کیا ہوسکتا تھا؟اسے یا د تھا اس نے امامہ کے ساتھ پہلے عمرے کے بعد اس سے دعدہ کیا تھا وہ بینک کی ملازمت چھوڑد ہے گانوکری اس کے لیے مسئلہ نہیں ھی۔وہ نوگری بھی بھی کہیں بھی حاصل کر سکتا تھا مگراس سے پہلے اس نے بھی بیہ غور شیں کیا تھا کہ وہ جن جگہوں پر کام کر تا رہا تھا۔ وہ بلاواسطہ یا بالواسطہ 'صوو'' سے منسلک رہے تھے۔ بڑے بڑے مالیاتی ادار ہے۔ آرگنائز آین دوسب جودنیا کی اکنامک بلس چلاتے تھے۔وہ سود کے خون سے بی چلاتے تھے۔فلاحی کام ہویا ساجی ذمه داری ... برخرات کا رستہ بھی وہیں سے نکایا تھا اور سالار سکندر اس سب کا حصہ تھا۔ اس بین الاقوامی الیاتی نظام کاایک پرزہ تھاجوسود کے پینے ہے چل رہاتھا۔۔وہ یہ نہیں کمیہ سکتاتھاا ہے دوحکامات مکاعکم نہیں تھا۔وہ یہ اعتراف كرياتها المعيمة مرود "كاياتها وروه" حدود" تورف كاكناه كارجلا آرباتها سدزندگي من بهت وفعه رزق مس مجور كرديتا ہے كہ ہم كھانے والے بيث كاسوچيں كمانے والے باتھ كانتيں سے سالار كورنق كى مجوري

المختل 42 اكترر 2015 على المترا 2015 على المترا المتراكبة المتركبة المتراكبة المتراكبة المتراكبة المتراكبة



# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



نہیں تھی گرکامیابی کی بھوک غرور تھی۔ احساس کے بغیر۔۔
امارے نے بہلی دفعہ بردی ڈھٹائی ہے اس شیشے کے گھر کوتو ڑا تھا جو اس نے اپنے گردینایا تھا۔ اسے وہ عس ویکھنے ربح بحور کما تھا جے وہ اپنان بھی۔۔ لیکن پھر اسے یہ الکین تشرمسار ہو کیا تھا۔۔ بریشان بھی۔۔ لیکن پھر اسے یہ اظمینان بھی تھا کہ اس کا بینک کے ساتھ کا نٹریکٹ ختم ہور ہا تھا اور وہ آتھ ہارہ ربی نہ تہمیں کرے گا۔
امریکا جاکر اس نے بی اپنے ڈی کے ساتھ جس مالیاتی اوارے میں جزوتی اکانو مسٹ کی نوکری کی تھی۔ وہ کوئی انویسٹ مینز نہیں تھا الیکن کہیں نہ کہیں وہ بھی سود کے کا روبار سے مہزا نہیں تھا الیکن سالارا ہے آپ کو یہ تسلی کوئی کام نہیں تسلی دلا تا تھا کہ وہ وہ اوارہ اس سے سود ہے مسلک کوئی کام نہیں تے رہا گرائی تھی جمال سود کامنافع آتا

ورالد بینک کوجوائن کرنے کے فیصلے ہے امامہ خوش نہیں تھی اس کا اعتراض وہی تھا اوروہ ہیں تھا۔

" متم بے شک ورلڈ بینک کے بروجہ کشیں ہے خسلک ہورہ ہو لیکن ورلڈ بینک کر آ تو ہود کا کاروبارہی ہے بیات فران کا افراد کا استعمال کرتے ہیں ورلڈ بینک قوموں کا ہے جمجھے بناؤ فرق کیا ہوا ہے؟ آمان قرضہ ستا قرضہ لونگ ٹرم قرضہ شارٹ ٹرم قرضہ آسان شرائط کا قرضہ کوئی آئیا قرضہ ہو ورلڈ بینک کے بیاس جس روہ مودنہ لیتا ہو۔ " اس نے سالا رکولگا تھا زندگی کید و برسکون ہونے گئی ہے۔ ایک خوش حال خاندان ۔

جرال انجی آیک سمال کا تھا۔ سمالا رکولگا تھا زندگی کید و برسکون ہونے گئی ہے۔ ایک خوش حال خاندان ۔

جرال انجی آیک سمال کا تھا۔ سمالا رکولگا تھا زندگی کید و برسکون ہونے گئی ہے۔ ایک خوش حال خاندان ۔

تفاوہ آستہ آستہ ہی سمی لیکن ختم ہو آچلا گیا تھا اور تب جو موقع سالار کوورلڈ بینک کی صورت میں ملا تھا وہ اس کے جربے اور عربے حساب سے بہت شاندار تھا وہ اس محاشرے اور محاسب میں تو کھراس محاشرے اور سٹم میں تو کمیں بھی کام میں کر کیوں کہ تو پورا محاشرے اور وہ ہمارے لیے سٹم کو نہیں بدلیں گیا۔ نہیں کر سمیں کر کیوں کہ تو پورا محاشرہ مود پر کھڑا ہے اور وہ ہمارے لیے سٹم کو نہیں بدلیں گیا۔ نہیں کر تھی اس کر سمیں طرح ایک آب تو تو را محاشرہ مود پر کھڑا ہے اور وہ ہمارے لیے اپنے سٹم کو نہیں بدلیں گیا۔ نہیں کر سمیں طرح ایک کوشش بھی تا ہم ان کوری کوشش بھی تا ہم ان کوری ہوں پر ان کیا ہم ان کیا ہمانہ کو تعرف کیا ہم سے خور کھڑا ہے اور وہ ہمارے کیا ہم اسٹور بھی وہوں پر ان کے اجزا کیوں کی کوشش بھی تک کردنی جا ہیں۔ پھر تم سے راسٹور بھی وہوں پر ان کے اجزا کیوں کوری کھی ہے۔ پھر تم سے راسٹور بھی وہوں پر ان کے اجزا کیوں کی کوشش بھی تک کردنی جا ہیں۔ پھر تم سے راسٹور بھی وہوں پر ان کے اجزا کیوں کے دوروں کی کوری تو بھی تو کی کوری کی کوری تو بھی ترک کردنی جا ہیں۔ پھر تم سے راسٹور بھی وہوں پر ان کے اجزا کیوں کی کوری کی کوری تو بھی تو کیا تھا تھی تو کوری کوری تو کوری کی کوری تو بھی تو کی کوری تھی تو کوری کیا کوری تو کی کوری تو بھی تو کوری تو کی کوری تو کی کوری تو کوری تو

''بھرتو ہمیں طال کھانے کی کوشش بھی تڑک کردنی چاہیے۔ بھرتم سراسٹور بیں ڈیوں پران کے اجزا کیوں چیک کرتے رہتے ہو۔۔ ؟بس یہ سمجھ کر کھالیتا چاہیے یہ سب کچھ کہ یہ ہمارا تہیں ان کامعاشرہ ہے اور وہ اپنے سپر اسٹور میں وہ چیزس رکھیں کے جوانہیں پہند ہیں۔''

المخطين دا مجل اكتر المانية المتر المانية المنابعة المناب

READING Section

کیا تھالیکین اس نے بھی اس روز گار کے بارے میں زبان بندی نہیں کی تھی اور اس کی بیہ برملا تنقید سالار کو خفا بھی کرتی تھی اور کمزور بھی ... میں میں ہور سرور میں۔ اس دن بھی امامہ کوفون کرتے ہوئے اسے احساس تھا کہ وہ اسسے کیاسننے جارہا ہے لیکن خلاف توقع امامہ نے اس کے نئے عمدے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اس سے جبریل اور عنایہ کی باتنیں کرتی رہی۔ حمین کے بارے میں جاتی رہی ۔۔ یمال تک کہ سالار کا احساس جرم حدسے گزر گیا۔ وہ جیسے جاہتا تھا کہ وہ اسے ملامت کرے۔کوئی تومبارک باور سے کے بجائے اس کے تغمیر کو کچو کے لگائے۔ وحتهس بتاہے ورائد بینک نے مجھے وائس پریڈیڈنٹ ۔۔ المدنے اس کوبات مکمل نہیں کرنے دی۔ ''ہاں۔ ''اس نے یک حرفی جواب ریا۔ "تو؟"سالار كواس يك حرفي جواب سے تسلى تهيں ہوئى۔ وروكيا؟ ٢٠٠ مامه نيغ يد بهم آوا زمين يوجها-''توتم چھ تہیں کہوگی؟''اسنے جان بوجھ کربیہ نہیں کہاتھا کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ «لین"ایک اوریک حرفی جواب آیا۔ Downloaded From وكيول؟ وهسيه قرار موا-"تم ہرفیصلہ ای مرضی ہے کرتے ہوں پھردا ہے دینے کافائدہ" <del>Paksociety ، com</del> سالارا کی کہا۔" سالارا کیک کمھ کے لیے خاموش ہوا پھراس نے دہم آوازیس کہا۔ «میں نے ابھی آفر قبول شیں گ۔" ''کرلوگے۔ بیس جانتی ہوں۔''جواب نے اس کے چودہ ملبق روش کیے اور ساتھ اسے ہنسایا بھی۔ ''اس میں ہنسنے والی تو کوئی بات نہیں تھی۔''امامہ کواس کی بیر ہنسی انجھی گئی تھی پھر بھی اس نے کہا۔ ودعين جب بھي تمهاري بات تهين مانتا "نقصان اٹھا تا ہوں۔" سالار نے اس کیے عجیب اعتراف کیا۔ وہ جسے اسے بنانا جاہتا تھا کہ اس نے ورلڈ بینک جوائن کرنے کے حوالے سالار نے سے حوالے سے اس کی بات نہ مان کرغلط فیصلہ کیا تھا لیکن وہ فی اٹھال اسے اسٹے تھلے لفظوں میں بیبات نہیں کمہ سکتا تھا۔اسباروہ ہس پڑی ھی۔ ''بروی خوشی ہونی ہے بات س کر۔ لیکن میں بید تونہ سمجھوں تاکہ تم آئندہ بیشہ میری بات ماتا کرو کے ؟''اس نے سالاربرچوٺ کی ھی۔ ''بالكُلُ"جواب رُواخ ہے آيا۔ اس بار دونوں بنس پڑنے بھرسالار نے ایک گراسانس لیتے ہوئے اس سے کہا۔ "يي ده بات محى جو كاتكوت آتے ہوئے بتم سے كمنا جا بتا تھا۔" المامه كويا و آياً اسے ايك اعتراف كرنا تھا 'واپس آكے۔ "اوه میں نے سوچا کتا نہیں کیا کہنا چاہتے تھے تم-"وہ دمیرے سے بنسی پھراس نے کہا۔ "ايباكيا بوائي كه تم بيربات كمه رب بوجه سي ياتب كمناجاه زب تص وہ یقینا" بے وقوف شیں تھی۔ سالار کی سمجھ میں شیں آیا اس بات کا کیا جواب دے۔ جواب دے بھی یا میں ... جو پچھتادا بیٹرس ایبا کا سے ملاقات اور اس پروجیکٹ کے بارے میں ان حقائق کو جان کر شروع ہوا تھاوہ امريكه مين پهنچ كراحساس جرم ميں تبديل ہوجائے گا۔اسے اندان نہيں تھا۔ "تم مجھ سے شیئر نہیں کرنا چاہتے؟" امامہ نے اس کی خاموشی کو پہلی کی طرح ہوجھا۔ خولتن دُلكِيتْ 44 أكتر 2015 عِد Negflon ONLINE LIBRAYRO? WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 RSPK PAKSOCIETY COM FORPAKISTAN

ودائھی نہیں...، 'اس نے جواب دیا۔ "يمال كب أو كريمام المامة في التبدل وي تعي-

والجھی فلا منٹس بند ہیں کنشاسا کے لیے۔ ایئر بورث عارضی طور پر بھی فنکشنل نہیں ہے۔ میں کوشش كرربابهوك كسى نه تسى طرح دہاں بینیج جاؤں لیکن تم بریشان تو نہیں ہوتا؟ 'نسالارنے اسے پوجیما۔ ''اب نهیں ہوں اور تم بھی پریشان مت ہوتا ہے تم سب محفوظ میں اور <u>جھے</u> اور **حمین** کوعلاج کی تمام سمولیات

مل *ربی ہیں۔*'

المامة نے اس کے لہج میں نمودار ہوتی ہوئی تشویش کو محسوس کرتے ہوئے کما۔وہ خود سرجری اور حمین کے بری میچور ہونے کی دجہ ہے سفر نمیں کرسکتی تھی مکم از کم ایک ماہ تک رونہ سالار خود وہاں جانے کے بجائے

اے وہاں سے نکلوانے کی کوشش کریا۔

سالارنے بہت مطمئن ہو کر مجھ دیر جبریل اور عنابیہ ہے بات چیت کی اور اس کے بیند کال حتم کر کے وہ اس کیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا اور ان کاغذات کی طرف جو ابھی کچھ ور پہلے ایک سریہ میرتھلے میں ایک سخص اس کے کمرے میں اسے دے کیا تھا۔ سب مجھ بالکل محفوظ حالت میں تھا محولی چیزڈ پلیدھ بیا غائب یا بدلی نہیں گئی تھی <sup>۔</sup> اس کے باوجود سالار کوایتے ان بائس میں جاتے ہی بیداندازہ ہو کیا تھا کہ کوئی اس سے پہلے بھی وہاں تھا یا شاید اس وفت بھی وہ ما نثیر ہورہا ہو گا کیونکہ اس کے ان باکس میں موجود سات کھنٹے پہلے تک آنےوالی ہرای میل مکوسلے اور برمص جانے کی نشاندہ ی کررہی تھی۔

وہ اسے فون سے اسے ان باکس کو access میں کریا رہا تھا ورند شاید بیات اسے پہلے ہی ہا چل جاتی۔ شاید درلذ بیکیے کے صدر کے ساتھ ملاقات میں اس نے ان چیزوں کی دائیسی کامطالبہ نہ کیا ہو تا تواس کا ہیکڈ ای

میل ایڈریس بھی دہارہ اس کے لیے accesible نہویا۔

اے اب غصہ نہیں آرہا تھا نہ ہی ہے ہی کی کسی کیفیت کواس نے اس وقت محسوس کیا تھا۔جوہلا تمیں اے جِمث چکی تعیں 'وہ اس کا بناا نتخاب تھیں۔ان باکس میں موجودای میلز پر ایک طائرانہ نظروا لتے ہوئے ایک ای میل پرایک لمحہ کے لیے جیسے اس کاول لمحہ بھر کے لیے رکا تھا۔وہ پیٹرس ایا کاکی طرف سے میڈیا سینٹر کے باہر سے اسے جمیحا جانے والا آخری پیغام تھا جو بہت لساہو جانے کی وجہ سے ایا کانے نیکسٹ کرتے کرتے اے ای میل كرديا تھا۔ بوجمل ول كے ساتھ اس في اس اى ميل كو كھول ليا۔

" تہیں ہا ہے میں اس دفت کمال کمڑا ہوں؟ ٹائم دار نرسینٹر۔ اور کس کیے۔ جیس ابھی کچھ دریملے ا بنڈر من کو دیر کے ساتھ تھا'ی این این اسٹوڈیو میں۔ اس کے شومیں شرکت سے پہلے ابتدائی بات چیت کے ایک سیشن سے لیے جمعے پاہے اس وقت تم کمو مے ' او مائی گاڈ! ''

(ایر تم نے کیا ہے!)" Man You did it "

"Yes i did it" - "(جی جناب) سالارنے ایک لمحہ کے لیے آتکھیں بند کرلیں۔ سالارنے ایک لمحہ کے لیے آتھ میں بند کرلیں۔وہ کئی راتوں ہے سونہیں پایا تھا۔ آتھ میں جلن تھی لیکن جس چیزنے اس وقت اس کی آتھوں کو دھندلایا تعاویہ۔وہ بمسکر ابٹیں تھیں۔ایباکا کے جملے کے اختیام پرجس

سپرے، سودت سی اسموں بودھندلایا تعاقب وہ مسلماہیں تعین ایباکا کے جملے کے اختتام پرجس میں وہ تخرید انداز میں مسکم ایا اور بیٹ احجمال کر آنکھیں تعمار ہاتھا۔ ''عینڈرسن کو در سے ملنے کے بعد میں نے سب سے بہلامیں جہیں کیا ہے۔ کونکہ میں بہال تک بھی نہ پہنچ یا تا آگر مجھے تہاری صورت میں ورلڈ مینک کی بے ضمیر دنیا میں ضمیر کی جھلک نہ دکھائی دبتی ۔ میں نے بھی ۔ پہنچ یا تا آگر مجھے تہاری صورت میں ورلڈ مینک کی بے ضمیر دنیا میں ضمیر کی جھلک نہ دکھائی دبتی ۔ میں نے بھی ۔ ا پہنچ یا تا آگر مجھے تہاری صورت میں پہلی بارتم سے ملا تھاتو میں اس جنگ میں ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار میشا تھا۔

خولتن داکے ہے 45 اکثر 2015

Section

تاامیدی اور مایوی کے علاوہ اس وقتِ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔۔ میں ایک ہاری ہوئی جنگ کڑرہا تھا۔۔۔ اس وقت م

بجصيه احساس ہورہاتھااور میں بہت کمزدر تھا۔ میں ان دیووں کے سامنے دا قعی ایک محمد (بونا) تھا جو میرے ملک کولو منے آئے تھے اور میں کچھ کر نہیں یارہا تھیا اپنے لوگوں کے لیے۔ اور پھر میں تم ہے ملا اور جھے لگا مجھے ابھی ہتھیار نہیں ڈالنے چاہئیں۔ ابھی آمید تھی... تہماری صورتِ میں... اور میں ٹھیک تھا... میں نے امید نہیں جھوڑی جنگ ِ جاری رکھی اور میری امید مجھے یہاں تک لے آئی کہ اب چندونوں میں پوری دنیا کا تکو کے بارے میں بات کرے گی۔ ہم چھوٹے کا لے بد صورت ... معمولی انسانوں کے بارے میں ... جو دنیا میں صرف مفتوح اور غلام بننے نہیں آئے۔ میں نے آج كروير كوتمهارے بإرے ميں بھى بتايا۔وہ تم ہے بھي بات كريں كے... جھے يقين ہے اب كاتلوكى باریخبر لنے والی ہے... میرے لوگ اب ایک اچھی زندگی جئیں گے..."انسانوں"جیسی زندگی"جانوروں"جیسی تہیں ۔۔ تم جب والشكن ين جاوَرة محصة انفارم كرنا... بهم دونول كوملنا بيم... كافى دن بو تحته. اسار بكس كى كانى المعرب... اس باريل میں ہے کوں گا۔ "ای میل کا اختیام ایک اور مسکراہث سے ہوا تھا۔ ایک آنکھ مارتی شرارتی مسکراہث

سالار سکندر کسی بت کی طرح ان جملوں کو ہار ہار پڑھتا رہا۔ بار ہار۔ ہریار آخری جملے تک چینچے جینچے اسے لکتا تھاوہ گزشتہ سارے جملے بھول چکا ہے۔۔ اس نے ورجنوں بار اس رات اس ای میل کو پڑھا تھا۔ پیٹرس ایبا کا باتونی تھا... بلا کا ہاتونی ... ہات شروع کر تاتو بس شروع ہی ہوجا تا تھا... پیا نہیں کن کن کتابوں اور مصنفین اور فلاسفرزكے حوالے دیتا تھا...سالار سكندراس كي گفتگوت محظوظ ہو تا تھااور بھي كبھار تنگ بھي ...

س ج اس ای میل میں ایباکانے کسی کتاب بھی مصنف مکسی فلاسفر کا قول شمیں دہرایا تھا ... اس نے صرف وہ کہا تھا جواس کی اپنی سوچ اُنے احساسات تھے۔ ہمیشہ کی طرح جذبا تنیت سے کتھڑے ہوئے۔ اس نے اس امید کی بات کی تھی جووہ کھورہا تھا اور جوا یہا کا کو دہاں تک لے آئی تھی۔ بھی کبھار زبان ہے الفیظ نہیں الہامی باتنی نکلتی ہیں۔اس ای میل میں ایباکانے بھی انہی ہی ایک بات کہی تھی جو حرف بہ حرف ٹھیک تھی ۔۔ کا تکو کی تاریخ بدل رہی تھی اور اس تاریخ کوا بیا کانے ایسے خون سے بدلا تھا۔

سالارنے اس ای میل کوبیز کردیا تھا۔اس میں ایبا کانے کوئی اہم بات شیئر کی ہوتی تواس کے ان باکس ہےوہ ای میل غائب ہو چکی ہوتی۔ سیکن اس ای میل نے اس کے دل کے بوجھ کو اور بردھا دیا تھا۔وہ جس ترا زو کے دو بلزون مين جھول رہاتھااس كاعدم توازن اور برمھ كياتھا۔

وہ اس ساری رات مصلے پر بیٹا گر گرا تا رہا تھا۔ اللہ تعالی سے آزمائش میں آسانی کی بھیک ۔۔۔ سیدھے رائے کی بھیک ۔ جس برے وہ آیک بار پھر ہے بھٹک کیا تھا اور ان لوگوں میں شامل نہ کرنے کی بھیک جن پر اللہ کا عذاب آباتقا... كسين تيمس است خوف بهي تقاكه وه الله كعذاب كودعوت ويربا تقااور أكر اولا داور بيوي اور مال كي أزمائش جان ليواتهي توجان ليوابيه احساس تجمي تفا-

تجركے ونت اسے ڈاكٹر سبط على كاخبال آيا تھا...اور خيال نہيں آيا تھا...وہ جيسے ديوانہ وار ان كى طرف ليكا

برسادہ ایر جنسی میں مکٹ حاصل کر کے آگئی رات ہی اکستان دو زاجلا آیا تھا۔ قار دو ایمر جنسی میں مکٹ حاصل کر کے آگئی رات ہی اکستان دو زاجلا آیا تھا۔ ڈاکٹر سبط علی اسے ہمیشہ کی طرح ملے تھے اگر م جوشی سے۔ لیکن جیرانی سے۔ دہ کئی سالوں کے بعد اس طرح اجانك ان كياس بعاكما آيا تفا ... انهول في است بارى بارى سب كى خيريت وريافت كى

و المناسكياس بينا تقام المرح السوال بهي الناسكيان كي استذى من اكيلا ال كياس بينا تقال سرجع كاست

Section

المنظمة المجتملة 46 اكتوبر 2015

"جبريل كيساہے؟"انهوںنے الكلاسوال كيا۔ "وہ بھی تھیک ہے۔" "وہ بھی۔۔" وہ سرجھکائے ایک ایک کے بارے میں بتا تا گیا۔ ڈاکٹر سبط علی الحمد للد کہتے رہے 'پھرایک لمبی خاموشی کے بعد انہوں نے اس سے مدھم آوا زمیں بوچھا۔ و نہیں انہیں ٹھیک نہیں ہوں۔ "اس بار سالار سکندرنے سراٹھایا تھااور پھربچوں کی طرح بلک بلک کررونے لگاسوه دم بخودا مع ویکھتے رہے۔ وہ پہلی بارا سے ٹوٹ کررویا تھا۔ ودچھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے ڈاکٹر صاحب!"اس نے روتے ہوئے اپنا چرہ دونوں ہاتھوں سے رگڑتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے کچھ نمیں کما۔وہ صرف اے دیکھتے رہے تھے۔چند کمحوں بعد انہوں نے کہا۔ "ججهے مت بتاتا ہے۔" سالارنے حیران ہو کران کا چروں کھا۔ " آپ کوہتانے کے لیے ہی آیا ہوں یہاں۔ ''میں تمہارا گناہ جان کر کیا کروں گا؟اب روک سکتانہیں تنہیں ہے بچتاوا دیکھ چکاہوں… بهترہے اپنے اور الله کے درمیان بی رکھواسے ۔۔ جو بردہ ہے اسے برار ہے دو ۔۔ اللہ غفور الرحیم ہے ۔۔ معاف کرنے کی قدرت ر کھتا ہے اور معاف کرتا ہے ایسے بندوں کو۔ "انہوں نے بیشہ کی طرح مخل سے اسے سمجھایا تھا۔ د میں بناؤں گانہیں تو میری کمراہی حتم نہیں ہوگی۔ آپ کواندا نہ نہیں ہے۔ میں کتنی باری میں کھڑا ہوں۔۔ اندهبراہ کہ برسمتانی جارہا ہے اور مجھے اس بار کی سے خوف آنے لگا ہے۔" واكر سبط على نے اسے اس بے جارگی میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ان نے پاس وہ جب بھی آیا تھا كسی مشكل میں ای ہو تاتھا۔۔ انہوں نے اسے ایسی حالیت میں اسے بھی نہیں ویکھاتھا۔ ' میں نے سودوالا رزق چن کراللہ کی حد تو ژی ہے آور جھے پر ایک کے بعد ایک پریشانی آرہی ہے۔ میری سمجھ نزیب سے سودوالا رزق چن کراللہ کی حد تو ژی ہے آور جھے پر ایک کے بعد ایک پریشانی آرہی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آرہامیں کیا کروں۔ وہ ایک بار پھررونے لگا تھا۔وہ اعتراف جو ضمیر کرتا رہتا تھاوہ آج پہلی بار کسی دو سرے انسان کے سامنے اپنی زبان ہے کررہاتھا۔ وتوبه كراوا وروه رزق جهو ژود-"انهول نے بلاتو تف بری سمولت سے كها۔ والوب آسان ہے مکرولدل سے نکلنا آسان نہیں ہے میرے لیے۔"انہوں نے سالار کی بات کے جواب میں در آسان تو یچھ بھی نہیں ہو تا دنیا میں... لیکن ممکن بنالیا جا تاہے۔'' وسیں 37 سال کابوں۔ اپن عمرے وس سال میں نے دنیا کے بہترین الیاتی اواروں میں کام کیا ہے۔ سارا رزق سودے کمایا ہے وہ بھی جو میں نے اپن وات پر خرج کیاوہ بھی جو میں نے دو سروں پر خرچ کیا ۔ جس رزق سے میں اپنی اولاو اور بیوی کی کفالت کررہا ہوں۔وہ بھی سود ہے۔ نیکن میری سمجھ میں نہیں آرہا میں اب کیا۔ المرسبط على في اس كى بات كاث دى" است سالون بعد آپ كواب بداحساس كيون مواكد آپ كارزق حلال

الخصين والمجت 47 اكوبر 2015 إ

Section

تہیں حرام ہے؟ ان کالبجہ اسے پہلی بار عجیب محسوس ہوا تھا۔ ''کیونکہ مجھے سکون نہیں ہے۔ زندگی میں کچھ نہ پچھ غلط ہو تا جارہا ہے۔ مجھے لگتا ہے شاید میرا رنق میری آزمائشوں کی وجہ ہے۔ وه بے بس انداز میں کمه رہاتھا۔

دہ۔ ن مدری ہمرہ ہوں۔
''آپ کویادہے جب آپ میرے پاس امامہ کی بیماری کے دنوں میں آئے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کے گھرمیں کے سے سکوئی کیوں ہے۔ امامہ آپ سے محبت کیوں نہیں کرتی۔ آپ نے اس کے لیے دنیا کی ہر نعمت کا انبار لگا دیا ہے۔ اس بر احسانوں کی حد کردی ہے۔ پھر بھی وہ آپ سے التفات کیوں نہیں رکھتی۔ بینٹی کیول برتی ہے؟ ماشکا میں کہ سے ہوں نہیں رکھتی۔ بینٹی کیول برتی ہے؟ ناشكري كيون ہے؟ احسان كو كيوں تهيں مانتى؟"

وه دُا كشرسبط على كاچېره ديكھنے لگا۔

'میں نے آپ سے کما تھا۔ بیرسب اس کی وجہ سے نہیں ہورہا' آپ کی وجہ سے ہورہا ہے۔ اس بے سکونی کی جڑ آپ کے رزق میں ہے۔وہ رزق وہاں سے آیا رہے گا۔ آپ کی زندگی ایسی ہی رہے گی۔ تب آپ میں کہ کر چلے گئے تھے کہ میں اب تو بینک میں کام نہیں کر تا۔ اب تو کسی اور اوا رہے میں کسی اور خیتیت میں کام کر تا ہوں اور آ آپ نے بیر بھی کما کہ میں بمیشہ کی طرح امامہ کی حمایت کررہا ہوں اس کی کسی غلطی کو تشکیم نہیں کروں گا۔ ہرمات کا قصوروا را آپ ہی کو قرار دوں گا۔"

وہ ای طرح وصیم انداز میں کمہ رہے تھے

ور آپ نے تب بھی سوال کمیا تھا اور جواب کو تشکیم نہیں کیا تھا۔ میں نے آپ سے بحث نہیں کی تھی کیونکہ آپ بہت پریشانی میں تصاس وقت میں آپ کو مزید پریشان نہیں کرنا جا ہتا تھا لیکن جوجواب میں نے تب آپ کو دیا تھا' آج بھی وہی دے رہا ہوں اور جھے خوشی ہے آج آپ سوال کرنے میرسے پاس نہیں آئے محل ڈھونڈ نے

وہ مشکرائے اور جند کھوں کے لیے خاموش ہوئے 'چرانہوں نے دوبارہ بات شروع کی۔ "آب جس كاروبارے منسلك رہےوہ كرو ژول لوگوں كے گھرول اور زندگيوں ميں بے سكوني اور تاہي لا تاہے ؟ بھریہ کیتے ہو باکہ وہ بے سکونی اور بے برکتی آپ کے دروا زے پر دستک دینے نہ آتی۔اللہ اپنی عدول کو تو ڑنے والول كويسند تهيس كريا وه مسلمان هول باللافرية

سالارنے نہ جاہتے ہوئے بھی اسمیں ٹوک دیا۔

''ڈاکٹرصاحبِ! مجھے اب امامہ سے کوئی شکایت نہیں ہے'وہ میری زندگی میں پریشانی اور بے سکونی کا باعث نہیں رہی ہے بچھے گھر کی طرف سے سکون ہے۔" اس باردا کشرصاحب فیاس کی بات کاٹ دی۔

ودکیونکہ امامہ کے لیے آپ کے التفات کا وہ عالم نہیں رہا جو اس وقت تھا جب امامہ آپ کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ تب اللہ نے آپ کو اس کی ہے التفاتی اور ہے رخی کے ذریعے بے سکونی دی کیونکہ اس سے زیادہ تكليف آب كوكوئي اورچيز نميس پنجاسكتي تھي۔ آج الله آپ كواس چيز سے سب سے زيادہ تكليف بينجار ہا ہے جو

ترج آپ نے لیے سب سے اہم ہے۔" وہ گنگ رہ گیا تھا۔ بات درست تھی۔ ڈاکٹر صاحب ہیشہ کی طرح اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش میں این کے دل میں جھیے چور کوعیاں کرتے جارہے تھے

خولين دُاكِتُ طُ 48 اكتر 2015 ؟

READING Section

'' آپ نے وقتی طور پر جینک کی نوکری چھوڑی' بلاواسطہ سود کے کاروبار سے منسلک ہونے کی بجائے کچھ عرصہ كے بعد بالواسطہ سود كے كاروبار سے نسلك ہو گئے۔ سالار سكندر جھے سے زیاوہ اچھی طرح آپ كوپتا ہے كہ حل كيا ہے مگر مشکل یہ ہے کہ اس علی طرف جانے پر آپ کاول آمادہ نہیں ہے اور بھی ہو گابھی نہیں۔ "" آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن میری سمجھ میں واقعی نہیں آرہا کہ میں کیا

اس نے ڈاکٹر صاحب کی ہرمات کو تسلیم کیا تھا۔ "میں نے پچھلے سال امریکہ میں ایک گھر mortgage کیا ہے۔اس سال امامہ کی سالگرہ پر میں اس کووہ گھردینا جا ہتا تھا۔ پانچ بیڈروم کا گھرہے۔ پرائیویٹ چے کے ساتھے۔ ساعل سندریس بت منگ محالے کئ سال اس کا inortgage اواکرتے سنا ہے۔ اب میرے تین يج بن-ايك اسكول جارما ہے و جند سالوں ميں اسكول جانے لكيں كے جھے ان كو بهترين اسكولو ميں پردھانا ہے۔ بہترین تعلیم ولوانی ہے 'بہترین یونیورسٹیز میں بھیجنا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے میرے باپ نے کیا اور اس ب کے لیے بھے بیبہ جا ہیں۔ جھے آیک پر آسائش زندگی کی عادت رہی ہے۔ میں ان آسائشات کے بغیر نہیں ره سکتااورسر ساری آسانشات اورلا نف اسٹائل بیسیمانگراہے اور میں آگر حلال اور حرام کی سود کی بنیاد پر تفریق اور تمیز کرنے بیٹھوں گاتو پھر میں ان میں سے پچھے بھی نہیں کر سکوں گا۔ جہاں بچھے ترقی اور کامیابی نظر آتی ہے وہاں سود بھی ہے اور جمال سود نہیں ہے وہاں ترقی کی وہ رفتار بھی نہیں ہے جس بر میں سفرکر تاریا ہوں سے اب آپ مجھے بتا تیں میں کیا کروں۔ میں کسی چھوٹی موٹی کمپنی میں کسی چھوٹے موٹے عمدے پر کام کرکے تھوڑا بہت پیسہ بناکرجی سکتا ہوں لیکن اس سے میں خوش نہیں رہ سکتا۔ وہ آرگنا ئز بشنز جن میں مجھے اسپارک اور سکوپ و کھتا ہے جو مجھے اپنی طرف کھنچتا ہے 'وہاں کسی نہ کسی شکل میں سود کی آمیزش ہے۔ حرام اور جلال کا فرق نہیں ہے۔۔ میں کیا کروں؟ پاسب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی پوشور شی میں فتانس اور اکنا مکس پڑھا کر زندگی گزارلوں یا کسی ممپنی کا فنانشل آفیسری کرزندگی گزاروں۔"

وہ جیسے پھٹ پڑا تھا۔ وہ بیاری کنفیو ژن جوزہن میں تھی اب زبان پر آرہی تھی اور زبان پر آگر جیسے اس کے اعصاب كوسكون ديينے لكى تھي۔

ا حصاب و حون دیسے میں گ۔ "آپ میرے رزق کو میرے ہر مسئلے کی دجہ قرار دے رہے ہیں۔ ٹھیک کمہ رہے ہیں۔ میں بھی اس رزق سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بچھے بھی سود سے نفرت ہے لیکن کوئی متبادل راستہ بھی تہیں ہے میرے پاس۔"وہ اب پھرے رنجیدہ ہورہا تھا۔

' معیں متباول راستہ بھی بنانا چاہتا ہوں لیکن اس میں بھی وقت لیگے گا۔ تب تک میں کیا کروں میں آج ورلڈ مینک کوچھوڑ ناہوں تو چند مینوں میں قصر بارینہ ہوجاؤں گا... کا تکومیں جوہور ہا ہے۔ ہو تارہے گا۔ بدپر وجیک آج بذہوا ہے۔ کل چرچل بڑے گا۔"

ڈاکٹرصاحب نے برے محل سے اس کی بات کا شتے ہوئے اس سے کما۔ "سالار! آپ بہلے یہ فیملہ کریں کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کے کیے زیادہ پریشان کن ہے۔ آپ کی اپی زندگی۔

ہم نو سروں کی زندگی کو صرف ابنی زندگی پر ترجیح تو نہیں دے سکتے دوہی چوانسیز ہوں توہم صرف ابنی ہی زندگی کو ترجیح دیں گے۔"ڈاکٹر سبط علی نے جیسے اسے آئینہ دکھایا تھا۔

۔ ''میراذئن اور زندگی اس وفت کسی دورا ہے پر نہیں چورا ہے پر آگر کھڑی ہو گئی ہے۔ دورا ستے ہوں توانسان پھر بھی فیصلہ کرلیتا ہے۔ سوراستوں کا کیا کر ہے؟''وہ تجیب بے بسی سے ہنسا تھا۔

الن و الحد التور 2015 التور 2015 التور 2015

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



"آپ مسیانہیں ہیں۔ نہ ہی اللہ نے آپ کو مسیا بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ کو اللہ نے ایک اچھا انسان اور مسلمان بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ پہلے وہ فرائض پورے کریں جو اللہ کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے آپ یا تھانے کی کوشش طرف سے آپ یا تہ ہوتے ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہیں بھران لوگوں کی ذمہ داری کندھوں پر اٹھانے کی کوشش کریں جن کے بارے میں آپ سے بھی ڈائر یکٹ سوال تہیں کیا جائے گا۔"
وہ اس کے دماغ کی گرہوں کو کھو لنے لگے تھے۔

"زندگی میں ہم آچھے اور برے نیملے کرتے ہیں اور ہم ان کی قیمت چکاتے ہیں "آب اپنے بچوں کے سنہری مستقبل "آسانٹوں اور ایک مستقبل "آسانٹوں اور ایک mortgaged گھر کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے سود کھاتے رہنا چاہتے ہیں تو جمعی آب ہی جکا میں گے۔۔۔ آپ کسی متباول راستہ کی تلاش میں مملت چاہتے ہیں تو بھی اختیار اور انتخاب آب ہی کے ہاتھ میں رہے گالیکن بھی کبھار ہم بمتر راستے اور مناسب وقت کی تلاش میں ابنی زندگی کی مملت استعال کر بیٹھتے ہیں۔ "وہ ان کی با تیں ویسے ہی دم بخود من رہا تھا جسے ہیشہ سنتا آیا تھا۔

" پہلے آپ اپنے گھر کے اندر تاانفانی اور ہے سکونی سے آزمائے گئے۔۔ اب آپ اپنے کیرئیر میں مشکلات سے " پہلے آپ اپنے گھر کے اندر تاانفانی اور ہے سکونی سے آزمائے گئے۔۔ اب آپ اپنے کیرئیر میں مشکلات سے

آزمائے جارہے ہیں۔ میری دعا صرف بہ ہے کہ آگلی آزمائش اس سے بردی نہ ہو۔ "
جوگریں کھل رہی تھیں ڈاکٹر سبط علی نے انہیں جیسے کا ٹنا شروع کردیا تھا۔ سالا را ندر سے ہل رہا تھا۔
"آپ نے جھ سے یہ سب تب کیوں نہیں کہا جب میں آپ کے پاس آتا شروع ہوا تھا اور میں نے آپ کوہٹا یا تھا کہ میں بنگ میں کام کر نا ہوں۔ آپ کوہٹا تھا کہ سود کے کاروبار سے نسلک ہوں 'پھر تب آپ نے جھ سے کیوں میں بنگ نہیں نہیں کہیں۔ اس طرح خبردار نہیں کیا۔۔۔ بھی بھی ٹوکا نہیں۔ "وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے میں میں کیا۔۔۔ بھی بھی ٹوکا نہیں۔ "وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے

'دعیں دہ مبلغ نہیں ہوں سالار! جو ہر شخص کو آتے ہی کئرے میں کھڑا کردیتا ہے۔ یہ اللہ کی دنیا ہے اوراگر اللہ کی دنیا میں اللہ انسان کواس کی ہے عملی کے باوجود خود کھو جنے 'خود سکھنے کاموقع دیتا رہتا ہے تو بیس کیسے آپ کو سرزنش کرنا شروع کردیتا ہے۔ آپ جس رب کے مائنے والے ہیں اس کی کتاب کو زبانی یاد کرنے اور دہراتے چلے آنے کہ باوجود اس میں دیے گئے احکامات سے روگروانی کررہے ہیں ۔۔۔ آپ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو کار ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو کار ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو کار ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی سنت اور احکامات پر عمل کرنے کو تیار نہیں ۔۔۔ آپ جس عورت کے عشق میں گرفتار ہیں اس کے اصرار پر بھی اس رزق کو چھوڑ نہیں یا رہے۔۔۔ تو ڈاکٹر سبط علی آپ کو کیسے بدل دیتا ' کیسے رو کہ دیتا۔''

وہانی انی ہوا تھااور ہوتا ہی گیا تھا۔ ''غین آپ کو منع کرتا۔ ڈرا تا۔ آپ میرے پاس آتا ہی چھوڑو بیتے۔ میں نے سوچا' آتے رہیں گے' بدل جا کمیں گے۔

ميارك بإد

ملیحہ صدیق کے آنگن میں پہلا پھول کھلا ہے۔اللّٰہ تعالی نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی جانب سے دلی مبارک بادار دعائیں۔ اللّٰہ تعالیٰ ملیحہ کے آنگن کی اس کلی کولمبی عمر صحت اور خوشیاں عطا فرمائے (آمین)

الأخولين دُامجَـ الله 50 اكور 2015 يَا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISBAN



دسوداسلام کی بنیاد کے خلاف ہے ہمارادین جن کھی بنیادوں پر کھڑا ہے اس میں ہے ایک انسانی ہدردی اور مدد کا اصول ہے۔ آگر مسلمان ایک دو سرے کے بھائی اور مدد گار بیں توبیہ کیے ممکن ہے کہ دہ ضرورت کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو دی جانے دالی رقم کو منافع کے ساتھ مشروط کردے۔ ہمارا وین اللہ تعالی کی برتزی کے علاوہ ونیا میں کسی اور سے ولی عقیدت اور برستش کے خلاف ہے۔ رویبہ صرف ونیا دی زندگی کو چلانے کا ذریعہ ہم اس انسان کو اشرف المخلوقات کے رویب کو جم اگر اپنا مقصد حیات بنا کر سموایہ واری کے اصول اپنالیس کے تو ہم اس انسان کو اشرف المخلوقات کے دو سے دنا گیا۔ اور میں انسان کو اشرف المخلوقات کے دو سے دنا گیا۔ اور میں انسان کو اشرف المخلوقات کے دو سے دنا گیا۔ اور میں دنائے کی سے کا در ایک کو بھائی میں دو سے دنا گیا۔ اور میں دائے کی سے کا دو اس انسان کو اشرف المخلوقات کے دو سے دنائی میں دو سے دنائی اس میں توب دائی کی سے کا دو اس میں دو سے دنائی اس میں دو سے دنائی دو میں دائی کی سے کے دو سے دنائی دو اس میں دو سے دنائی دو سے دنائی کی سے کا دو اس میں دو سے دنائی دو سے دو سے دنائی دو اس میں دو سے دنائی دو سے دو سے دنائی دو سے دو سے دو سے دنائی دو سے دو سے دو سے دنائی دو سے دو

درجے ہٹا کردولت کواس مرتبے پر فائز کردیں گے ...

اگر قرآن میں اللہ فرما تا ہے کہ سود کا کاروبار کرنے والا اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنگ کر دم ہے۔۔۔ تو دولت کا بت بنا کر انسانوں کی ضرور توں اور مجبوریوں کو استعال کرتے ہوئے ان کا استحصال کرتا دنیا میں اللہ کے اس نظام کو چیلنج کرنے کے برابر ہی ہے جس میں اللہ انسان کو ایک دو سرے کی فی سبیل اللہ مدو کرنے کا تھم دیتا ہے۔ اگر اللہ کو ایک مانے والا ہوں نبی کریم کو آخری پنج برمانے والا ہمی صرف خدا خونی اور خدا ترسی کے لیے ایک دو سرے مسلمان کو منافع لیے بغیر کھی دیتے برتیار نہیں تو مسلمان اور کا فرمیں فرق کیا ہے۔ کا فردولت کے حصول اور اس کی بردھوتری کے لیے بہت سارے خدا بوجنا ہے۔ مسلمان تو اللہ کی عبادت صرف اللہ کی خوشنودی اور اخروی زندگی کے لیے کرتا ہے 'وہ تو رزق میں کشادگی اور نعمتوں کے عطا کیے جانے کو اللہ کی عبادت کے ساتھ مشروط نہیں کرتا۔ "

اسے ڈاکٹر سبط علی کی ایک ایک بات یاد تھی کیونکہ ان کے الفاظ کئی راتوں تک اس کے لیے بازگشت بے

رہے تھے۔
''جب انسان کا ایمان اللہ کی ذات پر کمزور ہوتا ہے اور اس میں توکل نہیں ہوتا تو پھراس کا اعتقاد دنیاوی چیزوں
میں بردھ جاتا ہے ۔۔۔ رویے میں۔۔۔ بال وزر میں۔۔ بچتوں اور جمع پونجیوں میں۔۔۔۔ وہ اللہ کی ذات کو با ہر رکھ کر بیٹے
جاتا ہے اپنا مستقبل بلان کرنے ۔۔۔ اتنا بیسہ جو ڈوں گا تواس سال یہ لوں گا۔۔۔ کی رشتہ داریا ضرورت من کی مدد کر استخدال کون ہے سال کون سے سال کون سے سال کون

اذ خولين دُامجَت من 51 اكتر مع 2015 أ

Section.

سی گاڑی ہونی جا ہیے۔۔ بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی پائی پائی جو ژنی ہو گی۔۔ بیٹیوں کی شادی کے لیے بھی پیپہ ہاتھ میں ہونا جا ہے ... بیاری کاغلاج بھی میے ہے ہو تا ہے ... ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچے سوچے انسان کوپتائی ملیں چلتا 'وہ کب اللہ کی ذات کو پیچھے کرتے روپے کو آگے لے آبا ہے۔ روپے سے ایسار شتہ جو ڈبیٹھتا ہے کہ اس سے علیحد گی کا تصور بھی نہیں کریا تا ہے۔ اس کی افزائش اور بردھوتری پر خوشی سے باگل ہوا جا باہے۔اس سے اٹاتے بنالینے پر ای اور اپنے بچوں کی زندگی اور مستقبل کو محفوظ سمجھتا ہے... یہ اس میے کی حرص کاشیطانی اڑے جس ہے انسان کو لگتا ہے دنیا کاسٹم چلنا ہے... حالا نگہ دنیا کانظام تو الله جلاتا ہے۔ وہ لمحہ بھر میں سالوں کی جمع پونجیاں فاک کردے۔۔اللہ کو نظرانداز کرکے حرام کے ذریعے بنائے جانے دالے اٹانوں کو انہیں کے ہاتھوں تاہ و بریاد کردے۔ پھرانسان کیا کرے گا۔۔۔؟" دہ سارے جواب اے آج بھی یا دیتھے جنہوں نے اے تب بے چین کیا تھا لیکن قائل نہیں کوہ مغربی تہذیب آ اور تعلیم جس میں اس نے ساری عمر پرورش مائی تھی وہ ترتی کو انسان کی منزل قرار دیتے ہے اور اس منزل سے حصول کے لیے قانونی اور غیر قانونی کی تفریق توکرتی تھی۔ حرام اور حلال کی نہیں۔۔۔وہ مغربی معاشرہ جو سٹور کے ستونوں پر كعرااس كانتج بورباتهااس كالبحل كمهارباتهاوه ''منافع ''عجماس طريقے كوجائز قرار ديتاتها جواخلا قيات اور انسانيت کے بنیادی اصولوں کی تذکیل اور تفحیک کرے کھڑا کیا گیا تھا «مغربی الیاتی نظام بهودنے قائم کیا تھااور دنیا کی معیشت کواس الیاتی نظام نے آگویس کی طرح جکڑا ہوا ہے۔ دنیا میں الیاتی نظام کے وہ بانی تھے اور اس کو مؤثر ترین بنانے میں قابل رشک مدیک کامیاب ....وہ سؤوجو بنی اسرائیل کے زوال اور اس پر آنے والے باربار کے عذاب کی دجہ بنما رہاتھا 'دہ آج بھی نہ صرف اس سے چیکے ہوئے ہیں بلکہ اس کو مسلمان قوم کے اندر تک اس طرح پھیلا چکے ہیں کہ اب پیسودی نظام دنیا میں کسی بھی خطے میں بسنے والے مسلمان کے خون اور خمیر میں رہنے بسنے لگا ہے ۔۔۔ وہ اس کو سیجے اور جائز قرار دینے کے لیے توجیهات دینے لگے ہیں اور بیروہ امت محمدی تھی جن کے لیے قبلہ بدلا گیا تھا اور جنہیں بی اسرا کیل سے امامت دُاکٹرسبط علی کیوہ سب با تیں اس کے ذہن پر تب کنگریاں برساتی تھیں تو آج ہتھو ڑے برسارہی تھیں۔ "تم كياسوچرے موسالار؟"وواس كا تى كمي خاموشى سے پريشان موسئے تصدائيس لكاشايد انهول نے كوئى زیادہ سخت است کمہ دی تھی اسے "میں کیا سوچوں گا اب ... میرے ہاتھ اسنے لتھڑے ہوئے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا اب اس سب سے نكلول كيدي ... كياكون ؟ ١٠٠٠ نے جيسے اپني مشكل داكم مساحب حي سامنے ركھ دى۔ "آپ اللہ سے دعا کریں 'وہ راستہ نکا کے آپ کے لیے۔ اور وہ وہ راستہ ہوجودو سروں کی زندگی سنوا ردے۔" وہ ان کی بات نہیں سمجھ پایا کیکن اس نے آمین کما تھا۔ "نهين النداوراس تحرسول صلى الله عليه وسلم سے جنگ كرنے كى جمارت كرنے والوں ميں ہے موتا جا ہتا مول ندمیں الله کی صدور تو رہے والول میں سے ۔۔ اگر اس پورے سٹم کا حصہ بنار باتھا تو صرف اس لیے کہ میری خواہش تھی کہ بھی میں کوئی ایسانسٹم بناسکوں جو سود پر مبنی نہ ہواور پھر بھی قابل عمل ہواور منافع بخش بھی .... علی مرف یہ کی کہ یہ خواہش رکھتے ہوئے بھی کوشش بھی نہیں کی ... ضروریات زندگی اور خواہشات کا ایک ذمیر میرے رائے میں آگیا جس نے میری ترجیحات کوبدل دیا ... کیکن میں آپ سے وعدہ کر تاہوں کہ دوبارہ آپ کے پاس سود کے حوالے سے کوئی موال بھی نہیں لے کر آول گا... حل لے کر آول گا۔ "ڈا کمڑ صاحب اس کی خولتن والحقيق 52 اكور والاي **Neglion** 

WWW.PAKSOTIETY.COM

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

''میں تہمارے کے دعاکروں گا۔ میں اپنی زندگی کے آخری تھے میں ہوں اور اپنی ساری زندگی ہے مدخواہش رکھنے کے باوجوداس سٹم کو تبدیل کرنے کے لیے بچھ نہیں کرسکا۔ بس کتابیں لکھ سکا۔ تجاویز دے سکا۔ لوگوں کو خبردار کر تارہا ۔ لیکن عملی طور پر بچھ نہیں کرسکا۔ میں نہ تہمارے جتناؤین تھا نہ تہمارے جتنا قابل۔ نہ تہمارے جتنا بارسوخ۔ تم شایدوہ کام کر جاؤجس کے بارے میں ہم خواب دیکھتے 'سوچتے اور باتنیں کرتے مرے جا رہے ہیں۔''ڈاکٹر صاحب آب رنجیدہ ہورے تھے۔

"سوور بینی یہ مغربی الیاتی نظام آس لیے طاقت ورہے کیونکہ اس کوچلانے والے تمہارے جیسے ذیان اور قابلیت جو اپنی ذہانت کو دنیاوی آسا کشات کی خاطر انہیں ہی دیے جارہے ہیں جس دن تمہارے جیسی ذہانت اور قابلیت رکھنے والے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے کے بجائے ان کے خلاف کھڑے ہونا شروع ہو جا میں محمق و مغرب کا مالیاتی نظام گر جائے گا صرف اس لیے کہ وہ استحصالی اور سامراجی ہے اور وہ انسان اشرف انمخاوقات ہے کے الیاتی نظام گر جائے گا صرف اس لیے کہ وہ استحصالی اور سامراجی ہو الیہ وہ کم ذر راور خالی جیب والے کو سے ممیں طاقت ورکی بھا کے اصول پر قائم کیا گیا ہے۔ جوطاقت وراور پنے والا ہے وہ کم ذر راور خالی جیب والے کو جس طرح چاہے اسکسیلائٹ کرے ۔ جھے افسوس ہوتا ہے تو صرف اس لیے ہوتا ہے کہ جانظ قرآن اور صاحب حیثیت ہو کروہ کام کرتے آرہے ہوجو کوئی مجبور ضرور تا ''کرتے ہوئے بھی شاید دوبار سوچتا ہے۔ ما صاحب حیثیت ہو کہ اس کے بہت وربعد کان سے بس ایک وہ سرچھا ہے ایک ہمیں تھا۔ منظم بیٹھا رہا۔ اس کیاس کئے کے لیے بھی شاید دوبار سے بس ایک سوال کیا۔ ''آپ مجھے بتا تمیں ممیل کیا کروں ؟ یہ عمدہ نہ لوں ؟ جاب جھوڑ دوں ؟''اس نے بہت دربعد کان سے بس ایک سوال کیا۔

''تم اس زبانت کا استعال کرکے فیصلہ کروجواللہ نے حمہیں عطا فرمائی ہے۔اللہ سے پوچھو 'وہ تمہارے لیے ماک بر ''

انہوں نے فیصلہ ایک بار پھراس پر چھوڑا تھا۔ وہ نم آنھوں کے ساتھ ہسا۔ کوئی بھی اس کے لیے اب فیصلہ نہیں کررہا تھا۔ ہرایک کواس کی اس دہان تھا جواس کے اپنے لیے ایک گمان ثابت ہوئی تھی۔
''اللہ انسان پر بہت مہران ہے سالار۔! کناہ پر یہ نہیں کہتا کہ توبہ کاموقع نہیں دوں گا۔ باربار توبہ کاموقعہ دیتا ہے۔!' کے این طرف بلیث آنے کاموقع دیتا ہے۔''

وہ اب اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کررہے تھے۔

'' زندگی میں جب انسان کوہڈا بیت مل جائے 'وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کرچکا ہے بس دہاں سے راستہ برل لے۔'' وہ چپ چاپ ان کی ہاتیں سنتار ہاتھا۔۔وہ نرم گفتار جس کے لیے وہ مشہور تھے۔۔اور جووہ سالوں سے سنتا چلا آ رہا تھا پر آج تیا نہیں کیوں ول یہ ماننے کو تیار نہیں ہور ہاتھا کہ اس کی توبہ قبول ہوجائے گی اور اسنے آرام اور آسانی سے ہوجائے گی۔۔۔

اس بات برآیمان رکھنے کے باوجود کہ اللہ انسانوں کو معاف کرتاہے اور اپنے بندوں کے لیے بہت رحیم ہے۔

ہیں نہ کمیں اس کے اندریہ احساس بہت شدید تھا کہ اس نے اللہ کو خفا ۔ کیا ہے ۔ س حد تک کیا ہے یہ

ہمیں ہا جل رہا تھا۔ وہ حافظ قرآن تھا۔ الهامی کتاب کو اپنے ذہن میں محفوظ کیے۔ انتا الهام تو اے بھی ہو سکتا

تھاکہ اس کتاب کا خالق اس سے خوش تھا یا اس سے خفا۔ انتا تعلق اور رابطہ تو تھا اس کا اللہ سے کہ یہ جان لے

کہ ''وہ ''اس سے خوش نہیں۔ دیر سے بی سمی گراس کی روح کے اندر موجودوں یا نہ اپنے خالی ہونے کا احساس

دلانے لگا تھا جو اللہ کی محبت بی سے بھر تا تھا۔ اس کی خوشنودی ہی سے جھلکتا تھا۔

وہ ذاکر سبط علی کے گھرے انہیں قدموں واپس وافشائن پلٹ آیا تھا۔ اسے اب اس گناہ کا کھارہ اواکر ناتھا ہے۔

وہ ذاکر سبط علی کے گھرے انہیں قدموں واپس وافشائن پلٹ آیا تھا۔ اسے اب اس گناہ کا کھارہ اواکر ناتھا ہے۔

الْخُولِين دُالْجُنْتُ 53 اكْتُر رُا20 الْمُ

READING Section

ایک لمبعرصے گناہ نمیں ضرورت اتارہاتھا۔

ا یک نیا اسلامی مالیاتی نظام بنانے کا وہ عزم جوورلڈ بینک ہیڈ کوارٹر زمیں دی جانے والی ذکت یے احساس نے جنم ریا تھا 'وہ اب پہلے سے زیادہ پختہ ہو گیا تھا۔۔اس کا کفارہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی۔ والشقتن میں درلڈ بینک ہیڈ کوارٹر زمیں اس کے آفر قبول کرنے کے فیصلے پر خوش کے شادیانے بجائے گئے تھے ...وه "برزه"جوالميس اس وقت الني بقائے ليے جا ميے تفا المنيس مل كيا تھا۔ سالاً رسکندر نے بریے بھاری ول کے ساتھ اس کانٹر یکٹ پر سائن کیے تھے۔۔اب وہ ترقی ترقی شیں لگ رہی تھی ولدل کی ایک اور گرائی لگ رہی تھی ... جس میں سے نکلنے کے لیے اسے پہلے سے زیادہ ہاتھ پاؤٹ مارنے

"حمین بهت خوش قسمت ثابت ہواہے تمهارے لیے۔" سكندر عثان نے اسے فون بر مبارک دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ صرف مراسانس لے كررہ كيا۔ ''وہ تھیک ہے تا؟''سکندر غثمان نے حمین کے بارے میں اس سے بوچھا۔وہ اس دن امامہ سے بات تہیں کر سکے تھے۔ قبل از وقت پیدائش کی وجہ سے وہ اور ان کی بیوی روز ہی اس سے بارے میں دریافت کرتے تھے۔ " ہال وہ بالکل تھیک ہے ... stable ہے۔"اس نے انہیں بتایا اور تب ہی سکندر عثمان کو اسکول کا کوئی

چوكيدارياد آيا تفاجوان سے چھر فم ادھار لينے آيا تھا۔ ''کہہ رہا تھاسود پر کوئی رقم لی تھی اس کے مال باپ نے اس کی بہنوں کی شادی کے لیے .... اوروہ ابھی تک سود

ا تار رہاہے۔اب شاید کوئی اور مسئلہ آن پڑا ہے اسے۔" سکندر عثان اسے بتا رہے تھے اور سالار کولگا تکسی نے اس کے گلے کی رسی میں ایک گرہ اور ڈال دی تھی۔۔۔ بعض دفعہ جب اللہ کوئی چیزمنہ پر مار کر تنبیہ پر کرنا چاہتا ہے تو پھر ہر جگہ سے وہی بات باربار بازگشت کی طرح واپس ترقی ہیں۔۔۔

ں کے لیا بچ ڈی کے لیے امریکہ چلے جانے کے بعد سکندر عثان ہی گاؤں کے اس اسکول کودیکیتے رہے تھے ۔۔۔ وہی ہفتے میں ایک بار وہاں جاتے اور اسکول کی انتظامیہ اور ملازمین کے معاملات دیکھتے۔۔۔۔ سالار اب صرف تام ک حد تک اسکول کے معاملات میں انوالو تھا۔

''آپاس کی مدد کرس...اس کا قرضه ایار دیں...."سالارنے ان سے کہا۔ " ہاں باکہ وہاںلائن لگ جائے قرض اینکنے والوں کی۔" سکندر عثان نے سنجیدگی سے کما و جمیں کیا پتاوہ ہے ہول رہا ہے یا جھوٹ ... ایک کا قرض! تاریس کے ... بورا گاؤں اپنا اپنا قرض لے کر آ کھڑا ہو گااسکول میں ... کسی نے بھینس کے لیے لیا ہوگا مسی نے فصل کاشت کرنے کے لیے ... کسی نے نیوب ویل لگوانے کے لیے اور کسی نے بیٹی کی شادی کے لیے ... یمال گاؤں دیمات میں 70 فی صد لوگ سود پر ایک دو سرے سے قرضے لیتے بھی ہیں اور دیے بھی۔ بیان کی زندگی اور کاروبار کاسائکل ہے۔ تم یا میں اسے روک سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ آیک وفع تم غلام فرید کا قرض ا باردو کے ... اگلی بار ضرورت پرنے پروہ بھر کسی نے کسے قرض کے گااور اسی طرح سود پر ... وہاں کوئی کسی کو اس کے بغیرر قم ادھار نہیں دیتا ... اور وہاں ادھار اور قرض کے بغیرلوگوں کا کام نہیں چاتا۔ اس کیے بمتر ہے ہم اور میں ان چیزوں میں نہ پر میں۔

سكندر على نے جو توجيب دي تھي۔وہ مجھي غلط نهيں تھي مگروہ بيربات سن كردنگ ضرور ره كيا تھا كه وهوبا كهال کمان ناسور کی طرح پھیلی ہوئی تھی... سکندر عثان کواندازہ تھا اسے اندازہ نئیں ہوا تھا گاؤں میں اتنا آتے جاتے

خواتن ڈانجیٹ 54 اکور 2015 یا

رہے کے باوجود۔۔۔

مغرب کو ہر فرسٹریش کاعلاج اور حل الکحل اور عورت کی شکل میں کیوں سوجھتا تھا۔ ان کی ہر ترغیب کی ابتدا اور انتہا عورت ہی کیوں ہوتی تھی۔۔ اور سی آئی اے کوجلدی آخر کس چیز کی تھی۔۔۔ اس کوٹریپ کرنا تھا تو اتنا گھسا پٹا منصوبہ تو نہ بناتے۔۔۔ مستقبل میں اس کو استعمال کرنے کے لیے کوئی کمزوری چاہیے تھی تو بچھ تو انتظار

وہ دہاں سے اٹھ آیا تھا۔۔۔ان ترغیبات اور حالات سے مزید خبردار ہو کرجواس ترقی کا ثمر تھیں جن کی اس نے مید میں تاہم

خواہش کی تھی۔۔۔

ادراب دہ اس جماز پر تھا۔ اورا بی پوری زندگی کوا بی نظموں کے سامنے کمی قلم کی طرح چلتے دیکھتے ہوئے۔
''جولوگ سود کھاتے ہیں دہ اس محض کی طرح اسٹیں کے جسے شیطان نے چھو کر حواس باختہ کیا ہو۔۔۔ اس کی دجہ بیہ ہے کہ دہ کہتے ہیں۔۔۔ تجارت بھی توسود ہی ہے حالا نکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ "
دجہ بیہ ہے کہ دہ کہتے ہیں۔۔ تجارت بھی سورۃ لیقرہ بیں پڑھا تھا۔۔۔ دو سراجملہ تواس کی سمجھ میں آگیا تھا گیاں بہلا جملہ دہ نہیں سمجھ سکا آگیا تھا گیاں بہلا جملہ دہ نہیں سمجھ سکا تھا۔۔۔ دو سراجملہ تواس کی سمجھ میں آرہا تھا۔۔

''وہ اس شخص کی طرح استمیں سے بیٹیے شیطان نے چھو کر حواس باختہ کیا ہو۔'' '' کہ نام میں میں جاتا ہو میں اس سے میں اس کے میں اس کے بیٹے میں اس کے میں اس کے میں اس کے میں اس کے میں اس کے

اس كيفيت ميں تووہ تھا۔۔ حلق پرہاتھ پڑا تھاسالار سكندركے۔۔

جماز پر کنشاسا کے اس سفر میں اس نے بہ طے کیا تھا کہ دہ اپنی نوکری ہے کمائے جانے والے میسے ہے اپنے خاندان کی کفالت نہیں کرے گا۔ اس کے لیے کسی بھی اور ذریعے ہے ان کی کفالت اتنا برااسکلہ نہیں تھا۔۔۔ وہ بہت ہی امریکن یو نیورسٹیز میں لیکچرز کے لیے مدعو ہو مار ہاتھا اور ان لیکچرز کے لیے اسے معاوضہ بھی دیا جا تا ہم ہوتا ہا۔ اس سے پہلے اس نے جاب کے علاوہ ان دو سرے ذرائع کے بارے میں غور نہیں کیا تھا جہاں کام کر کے وہ اتنا رزق بخوبی کمالیتا کہ کم از کم اس اسٹیج پر اسے اس ذمہ داری کو اٹھانے میں وقت محسوس نہیں ہوتی۔ اس اسٹیج پر اسے اس ذمہ داری کو اٹھانے میں وقت محسوس نہیں ہوتی۔ اس ورزق بخوبی کا تائب صدارت صرف دوچیزوں کے لیے چاہیے تھی۔۔ وہ وہ قرض سرسے اتار دیتا ہو ایا ایا کا نے اس کے لیے چھوڑا تھا اور وہ بچھ مملت حاصل کر لیتا ۔۔۔ سود سے پاک پہلے بین الاقوامی اسلامی مالیا تی

ادارے کی تفکیل کے گیے۔۔ مقصد بہت بڑا تھا۔۔وسائل بھی اتنے ہی در کارتھ۔۔دہاغ کہتا تھاسب کچھ ہوسکتا ہے تاممکن کچھ نہیں۔دل کہتا تھا' بے دقوفی کے سوا کچھ نہیں اور ضمیر کہتا تھا۔۔ راستہ ہے تو بھی ہے۔۔اور اللہ۔۔زندگی میں پہلی بارجیسے اللہ ﷺ بھی اس آزمائش کے لیے فیصلہ اس پر چھوڑ دیا تھا۔۔۔

يَ خُولِينَ وُالْحِيثُ 55 اكْتِيرٌ 2015 أَنْ يَرْ 2015 أَنْ

Section

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر یوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



اندر کی وہ آواز بالکل خاموش تھی جو ہمیشہ اس کی رہنمائی کرتی تھی۔۔سالار سکندر کو آگریہ وہم تھا کہ اللہ اس ے خفاتھا تووہ صرف وہم نہیں تھا۔

اس کا ہاتھ بکڑے وہ اسے اب کسی راستے پرلے جانے لگا۔ ایک قدم 'دو سراقدم 'تیسرا۔ وہ مُحک کررک گئے۔ وہ ایک جھیل تھی۔ چھوٹی سی جھیل جس کے کنارے پر وہ تھے۔ بلکی نیلی رنگت کے شفاف پانی کی ایک جھ<u>ل ... جس کے پانی میں وہ رینگ برنگی مجھلیاں تیرتے ہوئے ویکھ سکتی تھی۔</u> اوراس کی تذمیں ہے شار ر تکوں کے موتی ہے تھر۔۔ سیبیاں۔۔

مجھیل کے پانی پر آئی پرندے تیررہے تھے ۔۔ خوب صورت راج بنس جھیل کے چاروں اطراف پھول تھے۔ اور بہت سے پھول جميل كيانى تك فيلے كئے تھے ۔ مجھيانى كى سطير تيرر ہے تھے۔

تگراس کے قدموں کو ان میں سے تسی چیزنے نہیں رو گاتھا۔ اس کے قدموں کو روکنے والی شے جھیل کے کنارے پر موجود لکڑی کی وہ خوب صورت چھوٹی سی کشتی تھی جویانی میں ملکورے لے رہی تھی۔ اس نے بے اس سر سر سر میں کا دہ خوب صورت چھوٹی سی کشتی تھی جویانی میں ملکورے لے رہی تھی۔ اس نے ب اختيار كملكملا كراست ديكها-

اختیار کماکھال کراسے میھا۔ "دید میری ہے؟"وہ مسکرا دیا۔وہ اپناہاتھ چھڑا کر بچوں کی طرح بھائتی کشتی کی طرف گئی۔ وہ اس کے پیچھے لیکا۔ اس کے قریب کینچئے پر کشتی پانی سے مجھ باہر آگئی۔وہ بڑی آسانی ہے اس میں سوار ہوگئی۔اسے لگاوہ کشتی صندل

ی لکڑی سے بی تھی۔خوشبودار صندل ہے۔

سری سے بن کے ساتھ آگر بیٹھ گیا۔ ہوا کا ایک تیز جھو نکا کشتی کوپانی میں لے گیا۔ دونوں بے اختیار ہنے۔ وہ اس کے ساتھ آگر بیٹھ گیا۔ ہوا کا ایک تیز جھو نکا کشتی کوپانی میں لے گیا۔ دونوں بے اختیار ہنے۔ کشتی اب جھیل کے دو سرے کنارے کی طرف سفر کررہی تھی۔ اس نے جھک کرپانی میں تیر ہاکنول کا پھول پکڑ

لیا۔ پھرای احتیاط کے ساتھ اسے چھوڑ دیا۔

۔ چرائی اختیاط سے ساتھ استے بھو زدیا۔ اس نے دوسری طرف جھک کراپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں جھیل کا پانی ایک جھوٹی ہی رنگلین مچھلی سمیت کیا اور اس کے سامنے کر دیا اس کے ہاتھوں کے پیا لئے میں حرکت کرتی چھلی کود مکی کروہ بنسی پھراس نے اس مجھلی کوہاتھ سے پکڑا اور پانی میں اچھال دیا۔وہ دونوں جھک کراسے دیکھتے رہے۔ بانی پر تیرتا ایک بنس کشتی کے پاس آگیا۔ پھردو سرا 'پھر تیسرا۔ وہ کشتی کے گرداب جیسے ایک وائرہ سابنا کرتیر

رہے تھے۔ یوں جیسے ان کا استقبال کر رہے تھے۔وہ پاس سے تیرکر گزرتے 'ہرہنس کووہ ایسے ہاتھوں ہے چھوتی کھاکھیلا رہی تھی۔ بھرایک وم اس نے جھیل کے پائی پر کنول کے پھولوں کی قطاروں کو حرکت کرتے دیکھا۔وہ جھیل کے پانی پر تیرتے اب رفعی کررہے تھے۔

ادهرے ادهرجاتے ... خوب صورت شكليں بناتے ... پاس آتے دورجاتے ... پھرپاس آتے ... بول جسےوہ يك دم بنسول كى ظرح زنده مو كئے تصر جھيل كے نيلے إنى يروه سفيد كنول اپنے سبز خوب صورت بتول كے ساتھ ہونے والی مسلسل حرکت سے پانی میں ارتعاش پیدا کررہے تصورہ بخود ہو رہی تھی یا بے اختیار ....وہ بھی سمجھ نهيں ياربی تھی۔ شمجمنااب ضروری تعاممی نهيں۔

جنیل کے نیلے پانی بر رقع کرتے لاتعداد خوب صورت پیولوں کے پیجاس نے یک دم کسی عکس کو نمودار ہوتے دیکھاکشتی میں بیٹھے بیٹھے دہ چو تک کر مڑی اور پیروہ بے ساختہ کھڑی ہوگئی۔ کشتی دو سرے کنارے کیاس آ

المامة بررواكرا تفي تحقى كمرى نيند \_ اس في ابني كلائي يركسي كالمس محسوس كيا تفاح ذواب آوردوا كي زيراثر

المخطين دُانجَت 56 اكتر وَ 201 المناطقة



اے ایک کھے کے لیے کمرے کی مدھم روشن میں یوں لگاوہ ایک خواب سے کسی دو سرے خواب میں آئی تھی۔
سالار اس کے بستر کے قریب کرسی بر بیٹھا تھا۔ بے حد قریب عبستر پر دھرا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ پہ
نہیں بنیند ٹوئی تھی یا خواب ۔ یا پھروہ کمس تھا جو اسے خواب سے حقیقت میں لے آیا تھا لیکن وہ خواب آور دوا کے
زیر اثر ہوتے ہوئے بھی یک دم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچتے ہوئے کمنیوں کے بل اٹھ کر بنٹھنے لگی تھی
سالار نے اسے رہ کا۔

دوا ٹھومت ...."

"تمواقعی آگئے ہو؟"امامہ کواب بھی جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ و هرے سے ہسا۔ "تمہس بتایا تو تھا کہ آجاؤں گا۔"

" بيدتو تنيس بتايا تفاكه كب آؤك ؟ اورتم ني جمح جكايا كيول نهيس؟"

''دبس میں نے سوچا ہم ہماری نیند خراب ہوگ۔''وہ مدھم آواز میں بات کر رہاتھا۔وہ ہرے بستر پر جبر اور عنابیہ منے جو کہی نیند میں ہے اور صوفے پر ہیڈی تھی جو بچھ دیر پہلے سالار کے آنے بر دروازہ کھلنے کی آواز سے حاک تی تھی دورات کے حاک تی تھی دورات کے حاک تی تھی دورات کے حاک تی تھی اور سالا رکے ساتھ بچھلے یہر کہندا سا پہنچا تھا اور ایئر پورٹ پہر رکے بغیروہاں آگیا تھا۔شرمیں حالات اب نار مل ہور ہے تھے۔ فوج اور تھی میں کامیاب ہور ہے تھے۔

و منہ س کیا ہوا ہے ؟''امامہ نے سالار کے چرے کو پہلی بارغور سے دیکھا۔اس کی آنکھوں کے گرو کھرے سیاہ علقے اور آنکھیں سرخ اور پویں شوحی ہوئی تھیں یوں جیسے وہ کی راتوں سے سویا نہ ہو۔

مجه منیں۔بس استے دن کھرے دور رہاتو شاید اس لیے بھر۔"

سالارنے اسے آنکھیں ملائے بغیر کہا۔ اہامہ نے اس کی بات کاٹ دی اسے بک وم اینا خواب یا و آگیا تھا۔ ''سالار! تنہیں بتا ہے ابھی میں خواب میں کیاد مکھ رہی تھی؟''سالارنے چونک کراسے دیکھا۔ دی ہے''

وسیں نے خواب میں ایک گھرد یکھا جھیل کنارے۔جہاں تم مجھے لے کرجارہ تھے۔ ایک کشتی میں بھاکر "

الْحُولِينَ وَالْجُلَّ عُلِي 57 التَّرِيمُ 2015 التَّرِيمُ 2015 التَّرِيمُ 2015 التَّرِيمُ 2015 التَّرِيمُ 2015



اس کھر کی تقبوریں دیکھ لی تھیں۔اوراب وہ جان ہو جھ کرا ہے چھیڑنے کی کوشش کررہی تھی۔لیکن اگر ایسا بھی تھا تو اس نے کب لیپ ٹاپ دیکھا تھا ۔۔ چھلے کئی دنوں میں توبیہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس کالیپ ٹاپ اس کے یاس تھااور اگریہ اس سے نہلے ہوا تھالو پھروہ اس دفت ان حالات میں وہ خواب کیوں سنار ہی تھی۔وہ الجھا تھاا در بري طرح الجھا تھا۔

''شیشے کا۔''سالار کے روٹنگئے کھڑے ہونے لگے۔اس Mortgagel کیا ہوا گھر بھی شیشے ہی کا تھا۔ ''لیکن مجھے اس کے اندر کچھ نظر نہیں آیا ۔۔۔وہ شیشے کا تھا لیکن اندر کچھ نظر نہیں آرہا تھا اور میں کشتی سے اتر كر كھركے اندرجانا جاہتی تھي توتب ہي ميري آنكھ كھل گئے۔"

ره بهت ایوس نظر آر ہی تھی یوں جیسے اسے بہت افسوس ہورہا تھا۔ سالار بلکیں جھیکے بغیر صرف اس کاچہرہ دیکھ

رہا ہا۔ " 'گین وہ گھرویسا گھرتھا جیسا میں ہمیشہ بنانا جاہتی تھی جیسا میں اینے اسک وجز میں اسکیج کرتی رہتی تھی۔ وہی جھیل ۔ وہی سبزہ ۔۔۔ یوہ شیشے کا گھریہ اور ہر طرف بھول۔"وہ جیسے ابھی تک کسی خمار میں تھی۔ سالار بھی گنگ تھا۔ اس نے بھی ایں گھر کو mortgage کرتے ہوئے دہی ساری چیزیں وطورزی تھیں جو وہ اپنے اسکیج میں وُرِاسُ كُرِ فِي رَبِي تَقَي اس كِي سجه مِين نهيس آيا وه اماميہ سے كيا كے ... اگروہ كھيل تعانووہ بهترين كھيل رہي تقي اورا کروہ تھیل تہیں تھا تواس کے دماغ کی چولیں ال کئی تھیں۔

" جمّے نے بھی زندگی میں کوئی جھیل دیکھی ہے ایسی جیسی میں شہیں بتا رہی ہوں؟" سوال اچانک آیا تھا اور

"میں نے؟"وہ چونکا…"میں نے؟"اس نے ذہن پر زور دیا اور پھرایک جھماکے کے ساتھ اسے یاد آیا تھاکہ اس نے دہ جھیل خواب میں دیکھی تھی ۔۔ اس رات جب وہ امامہ کو گھرلے کر آیا تھا تواس نے خواب میں خود کو کسی حسین اور خوب صورت وا دی میں انامہ کے انتظار میں پایا تھا اور پھرامامہ آگئی بھی اور پھراس وا دی کی خوب صورتی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ اسے اس دادی سے ایک جھیل اور مشتی تک لے کیا تھا ۔۔۔ اس مجھیل کا نقشه دیسایی تفاجیساوه بتاری تھی ... پھول 'سبزہ 'نیلاپانی ... راج ہنس ... کنول کے پھول ... اور نکڑی کی چیو والی

رین سی... سالارکے جسم میں کیکیا ہث ہونے لگی تھی...وہ اگر پزل تھا تواس کے دو عکڑے عجیب انداز میں جڑے تھے۔

"تم نے یہ کیوں پوچھا کہ میں نے خواب میں مجھی کوئی جھیل دیکھی ہے؟"اس نے سرسراتی آوازمیں امامہ سے

" " تتہیں یاد ہے بحرم پاک کے بارے میں دیکھا جانے والاوہ خواب ... جس کا ایک حصہ میں نے دیکھا تھا تو ایک حصہ تم نے بھی دیکھا تھا ... اور ایک بی رات "

وہ اسے عجیب چیزی یا دولا نے بیٹے عمی تھ

وہ سے بیب پیر ں یو دوں ہے۔ ہیں ہے۔ "میں ایا۔"
"میں نے سوجا شاید یہ بھی دیسائی کوئی خواب ہو۔ شاید وہ گھر تم اندر سے دیکھ چکے ہوجو مجھے نظر نہیں آیا۔"
وہ بچوں جیسے استیاق کے ساتھ اس کا چرود مکھ رہی تھی۔ یوں جیسے وہ کے گاہاں میں اس گھر کو اندر سے دیکھ وہ سے دیکھ اور سے دیکھ وہ سے دیکھ اور سے دیکھ وہ اس کا چرود مکھ ارہا۔ یقیمیتا "اس خواب کے دوئی صفے تھے۔ لیکن وہ امامہ سے جو انہوں سے سالار کسی بت کی طرح اس کا چرود مکھ ارہا۔ یقیمیتا "اس خواب کے دوئی صفے تھے۔ لیکن وہ امامہ سے جو انہوں سے سالار کسی بت کی طرح اس کا چرود مگھ ارہا ۔ یقیمیتا "اس خواب کے دوئی صفحے تھے۔ لیکن وہ امامہ سے بیٹ کی انداز کی انداز کی بیٹ کی انداز کی بیٹ کی میں انداز کی بیٹ کی میں انداز کی بیٹ کی میں بیٹ کی بیٹ کی میں بیٹ کی کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی ب مجهلے حصے کا کواہ تھا۔وہ اس دادی کو و مکیر چکا تھا جہال وہ جھیل تھی پر اس جھیل کو اس نے دور سے دیکھا تھا کنارے

خولين دانجي المح 58 اكتري 2015 أ

**Negrico** 

\_\_ جے امار نے بار کیا تھا۔ اور جسمل کے بارجو گھر تھا۔ اس تک وہ دونوں ہی نہیں پنیچے تھے۔۔ اس نے گھر
کی جھلک بھی نہیں دیکھی تھی۔ امامہ نے جھلک دیکھی تھی پر اندر نہیں جھا نک بائی تھی۔۔
و بہ خواب دونوں نے پہلے والے خواب کی طرح ایک رات میں نہیں و یکھا تھا۔ سالار نے وہ رخصتی کی پہلی
رات امامہ کو گھرلانے پر۔۔ اور امامہ نے تقریبا "چھ سال بعد ۔۔۔
''اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟' مامہ کواس کی نظریں ہے حد مجیب لگیں۔
اس نے امامہ سے نظریں ہٹالیں 'وہ اسے یہ نہیں بتا سکا کہ وہ کنشاسا آنے سے پہلے ڈاکٹر سبط علی سے مل کر
اشکشہ تی زیر دور اس کی کی مصور میں میں تا سکا کہ وہ کنشاسا آنے سے پہلے ڈاکٹر سبط علی سے مل کر

اس نے امامہ سے نظریں ہٹالیں وہ اسے یہ ہمیں ہتا سکا کہ وہ کنشاسا آنے سے پہلے والر سبط علی سے مل کر واشکش آنے کے بعد اس کھ کی mortgage یہ واشکش آنے کے بعد اس کھ کے لیے اسے عجیب چھتاوا اور درنج ہوا اس mortgage کی تھا۔ ایک لیحے کے لیے اسے بعیب چھتاوا اور درنج ہوا اس mortgage کی خسس نے ایک لیح کے لیے اسے بعیب کی تھا کہ وہ اس کھ کو واپس صاصل کر لے فوری طور ہرام بیکہ بات کر کے ۔ وہ اس وقت جس بوزیش میں تھا۔ یہ کر سکتا تھا۔ مگرود مرے ہی لیحے اس نے اپنے ذہ ن کو چھٹکا تھا تھا کہ وہ اس کے لیے جال بچھاری تھی۔ شیطان بھی وہ بی تھا۔ "اس کے بندول" میں بدول میں بدول ہو اس کے لیے جال بھاری تھی۔ شیطان بھی وہ بی تھا۔ اس کے بندول سے سروار بنما ہو اور انہیں چڑول سے ''مر'' وار تک جا تے ہیں۔ انہیں سالار سکندر ہی آئی اے کو اعوز باللہ من الشیطن الرجیم کمہ کرجو آبار آیا تھاتی یہ کیے ممکن تھا شیطان خود اگر کرسا سے نہ کو اور باللہ من الشیطن الرجیم کمہ کرجو آبار آیا تھاتی یہ کیے ممکن تھا شیطان خود اگر کرسا سے نہ کو اور باللہ من الشیطن الرجیم کمہ کرجو آبار آیا تھاتی یہ کیے ممکن تھا شیطان خود اگر کرسا سے نہ کو اور شیطان کے منہ پر لعت بھیج کر محمول کر آنے والا جس کی ہناہ اور حفاظت کا وعوا کر آئی تھاتی ہو تھی تو اچھائی پر اس کے لیے انعام بھی بے ہناہ۔ اس کے لیے مران تھاتی ہو ایک ان اور تھائی پر اس کے لیے انعام بھی بے ہناہ۔ اس کے لیے مران قرار تھا تھی تو اچھائی پر اس کے لیے انعام بھی بے ہناہ۔ اس کے لیے مران الیا وہ تھی تو اچھائی پر اس کے لیے انعام بھی بے ہناہ۔ اس کے لیے مران ان وہ تھی تو اچھائی پر اس کے لیے انعام بھی بے ہناہ۔ اس کے لیے مران الیا تھاتی ہی ہو ان انہ ہو آبال ہو آبال ہو ان انہ ہو آبان ہو آبال ہو آبال ہو آبال ہو آبال ہو آبال ہو آبالے ہو اس میں ہو انہ ہو آبال ہو آب

" حمین کیما ہے؟" وہ یک دم بات وہیں کی دہیں کچھوڑ کر حمین کے انگویٹر کی طرف آیا تھا۔ شیطان نے افسوس سے ہاتھ ملے ۔۔۔ وہ بات چھوڑ کر کیسے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔۔۔ وہ برق کی طرح آیا تھا اور بل بھر میں غائب ہوا ۔۔۔

بس وسوسه او روہم ڈالنا تھا ۔۔۔ وہ ڈال گیا تھا۔

"بالکل ٹھی ہے۔۔۔ ویکھو 'سورہا ہے۔ "کامہ نے وہیں تھے سے ٹیک لگائے کہا۔
سالار نے اکوریٹ کو کھول کر نہلی بار محر حمین سالار کو کود میں لیا تھا۔۔۔ ساری میڈیکل احتیاطوں کی نغی
کرتے ہوئے اس نے تم آنکھوں کے ساتھ اسے جھے جینے سے نگایا اور جو اسدہ کم کرور بچہ باب کے لمس پر
کہ سیایا بجراس نے آنکھیں کھولتے ہی باپ کو دیکھا تھا۔ پلکیں جھپکائے بغیرہ اس دیکھا رہا ۔۔۔ سالار بھی
کل رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہی باپ کو دیکھا تھا۔ پلکیں جھپکائے بغیرہ اس دیکھا رہا ۔۔۔ سالار بھی
ہونوں پر مسکرا ہٹ لیے اسے دیکھا رہا ۔۔۔ پھراس کے ماتھے پر چندیل آئے تھے ۔۔۔ تاک اوپر چر ملی ۔۔۔ اور پھر
حمین نے پوری قوت سے گلا بھاڑ کر رونا شروع کر دیا تھا۔۔۔ اس کی آوازا تی باریک اور اتنی تیز تھی کہ چند کھوں
کے لیے سالار ہکا بکارہ گیا تھا کہ اس کے سنے وجود کے اندر اس طرح گلا بھاڑ کر رونے کے لیے جان کہاں سے آئی
میں جریل اور عزایہ اس کی آواز پر بے اختیار ہر پرا کرا تھے تھے حمین جب بھی رونا تھا اس طرح اچا تک اور

ای دائیم رو تا تھا۔ پڑی کے دم اندر آئی تھی۔ سالار حمین کو واپس انکویٹو میں رکھنے کی جدوجہد میں معموف تھالیکن وہ ایک ہفتہ کا بچہ ایک بار انکویٹ سے نکلنے کے بعد دوبارہ اندر نہ جانے کے لیے جس حد تک جدوجہد کر سکتا تھا کر دہا تھا پالی کا اگر بس جان تو وہ اپنے ہاتھوں کی پشت 'سینے' ناک اور جسم کے ہرجھے پر کلی نالیوں اور تاروں کو تھینچ کرا تارونتا

الْحُولِينَ وَالْجَبْتُ 59 اكْرَبِر وَالْآنِينَ

READING Section - وہ ان میں ہے کسی چیز کو تو نمیں آ ارسکا تکروہ بلکا ساڈا نہواس کے جسم کے مسلسل جھٹکوں ہے یک وم کھل گیا تھا جو بــ صرف رساسهی است باندها گیا تھا۔۔

بو سے علاوہ حمین کے جسم پر جگہ جگہ لگائی تاروں اور ملکیوں کے علاوہ اور کھے نہیں تھا۔وہ یکدم ہی ٹارزن کے نیچ جسے حلیمے میں آگیا تھا۔ بستر سے چھلا نگ لگا کریا ہے کی طرف بھا گتے جریل نے اپنے چھوٹے بھائی كاس"دليرانه"اقدام بربافتيار جيخاركرة عمول يرباته ركهانها

"baba baby is naked"

ر بابا بل نگاہے۔) اس نے جیسے ہے یقنی سے آنکھوں کی ہتھیلیوں سے دھانے اعلان کیا۔ وہ آنکھیں بندنہ کرلیتاتو ہے شری کے ایکے مظاہرے پریقیتا "پچرکاہوجا تاکیونکہ نے بی اسی طرح گلا بھاڑ بھاڑ كرروت ہوئے ڈانورے نجات حاصل كرنے كے بعد اب اس يانى سے بھى فراغت حاصل كررہا تھا جو تيوبز کے ذریع اس کے اندر متعل کیا جارہا تھا۔ ہیڈی کو حمین کو تھاتے ہوئے سالار بے یقینی سے اپنی پیشا ہے بھیکی ہوئی شرث کود بکھ رہاتھا۔ یہ کارنامہ اس کے سلے دو بچے بھی تہیں کر سکے تھے۔ "تم نے پائنس اے کیے بڑا ہے۔ کتے سخت اتھ لگائے ہیں کہ دہ اس طرح رورہا ہے۔۔ بیڈی لیڈی ڈاکٹر كويلاؤ لله المستجمع ويستنس أتي مول" ں ویہ بہتہ سے مصف دیں۔ ان ہوں۔ امامہ اس کی حالت کو تکمل طور پر نظراندا ذکیے اپنے روتے ہوئے بیٹے کی طرف متوجہ اپنے بستر ہے بے قرار ی کے عالم من اتر رہی سی۔

"Baba can I open my eyes"

(بابا إيس اين آئكسيس كمول لول)

رہا تھا 'وہ اس چھوٹے بھائی کی جیلائے اسکاپ کوڈھونڈ تے لڑکھڑاتے قدموں سے آنکھیں بند کیے سالار کی طرف آ رہا تھا 'وہ اس چھوٹے بھائی کی ہے پردگ دیکھتے پر تیار نہیں تھا جو اس دفت لٹال اسٹوارٹ کی طرح چلاتے ہوئے رہا تھا 'وہ اس چھوٹے بھائی کی ہے پردگ دیکھتے پر تیار نہیں تھا جو اس دفت لٹال اسٹوارٹ کی طرح چلاتے ہوئے اغويينو يهابركود بفكرتيار تعا-

اسودیتو سے باہر ووب و بیار ہا۔ عنایہ ایک بار ہڑ ہوا کے کے بعد سالار کی طرف متوجہ ہوئے بغیردوبارہ سوچکی تھی۔ سالار نے جریل کے سے باتھوں کی طرف ہاتھ برسمایا۔ بیشہ کی طرح زمین پر بنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے۔ سروہ زندگی اور دنیا تھی جو اس کے ہاتھ سے بھیلتے بیسلتے رہ کئی تھی۔ اس کی الکلیوں کی پوروں تک جاکرواپس بلٹی تھی یہ زندگی ۔۔۔ یہ آوازیں ۔۔ اس کا خاندان ۔۔ وہ کمرواس میں موجودوہ سنمے منے وجود جو اس کے وجود کی تحمیل کرتے تھے۔۔۔ "

- 100 you can اسے اس طرح جریل کوخود سے لیٹائے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ جریل نے آئکھیں کھول کر سب اس نے اس طرح جریل نے آئکھیں کھول کر سب سے پہلے چور نظروں سے حفظ مانقدم کے طور پر انکونیٹر کودیکھا جمال اب حمین بیٹری اور آمامہ کے وجود کے پیچھے

"\_why are you crying papa"

(بایا! آپ کول رورے ہیں؟)

بات کی ملرف متوجه ہوتے ہی اس نے پہلی نظر میں ہی اس کی آنکھوں میں آنسود یکھے متے اور اس کے جملے نامه كوبمى ليث كرد يمين يرمجور كرديا تعا-

سالارى يشتاب اس كى مرف منى اوروه جرال كوليمائ جوع جار باتعا-



خولين دا بحث 60 اكتربر 105 إ



گر مکمل طور برجل گیافقا۔ نقصان کا ندا زہ لگا تا مشکل تھا۔ مگریہ ورلڈ بینک کی طرف سے فراہم کی جانے والی رہائش گاہ تھی۔ آس لیے اس کا نقصان بورا ہو جانے والا تھا۔۔۔ سالار کنشاسا پہنچنے کے اسکلے ہی دن اس گھرکو دیکھنے آیا تھا جہاں وہ رہائش پذیر تھے۔۔۔ وہاں سب ہی گھروں کوہی آگ لگائی گئی تھی لوٹ مار کے بعد۔۔۔ اب وہاں جو بچا تھا 'وہ ملبہ اور راکھ تھی۔۔۔ وہ بچر بھی خوش نصیبوں میں تھا کیونکہ اس ملبے میں اس کے کسی بیا رہے کی ہڑیاں نہیں تھا ہے۔ نہیں تھا ہے۔ میں اس کے کسی بیا رہے کی ہڑیاں نہیں تھیں۔۔۔

یہ سالار سکندر کے ساتھ دو سری بار ہوا تھا۔۔ پہلی بار اس نے گاؤں میں اپنے اسکول کی ممارت کو بون خاکستر ہوتے دیکھا تھا۔۔ اس گھر کے ملبے کو دیکھتے ہوئے اس نے جو سوچا تھا 'وہ اسکول کی راکھ کو دیکھ کر نہیں سوچا تھا تب اس نے امامہ کی فیملی کو ہر نقصان کا ذمہ وار ٹھہرایا تھا اور کہیں بھی اس نے یہ نہیں سمجھایا سوچا تھا کہ یہ اس کے اپنے کسی عمل کی سزا تھی۔ کوئی سنبیہ ہم تھی جو اسے کی جارہی تھی۔وہ سودسے کمائے جانے والے پیسے سے فلاح عامہ کا کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ اسے قبول کرتا ۔۔۔ آج ایک بار پھروہ آلیہ ہی ایک عامہ کا کام کرنے دیا گھرکو لگنے والی آگ میں وہ جھریا رہا تھا کہ دواس کارزق تھا جس سے صرف شرنگل رہا تھا۔ خیر نہیں۔ ملے کے سامے کھرکو لگنے والی آگ میں وہ جھوٹی موٹی ساری جیولری مسیونگ سرٹیقلیٹس اور اس کے بچوں کی انشور نس کے گھرکو لگنے والی آگ میں وہ جھوٹی موٹی ساری جیولری مسیونگ سرٹیقلیٹس اور اس کے بچوں کی انشور نس کے گھرکو لگنے والی آگ میں وہ جھوٹی موٹی ساری جیولری مسیونگ سرٹیقلیٹس اور اس کے بچوں کی انشور نس کے گھرکو لگنے والی آگ میں وہ جھوٹی موٹی ساری جیولری مسیونگ سرٹیقلیٹس اور اس کے بچوں کی انشور نس کے گھرکو لگنے والی آگ میں وہ جھوٹی موٹی ساری جیولری مسیونگ سرٹیقلیٹس اور اس کے بچوں کی انشور نس

پیپرزرا کے ہوگئے تھے الوٹ کیے گئے تھے... امامہ کو شادی میں سالار کی قبیلی کی طرف سے ملنے والا زبوریا کستان میں ہی ایک لاکر میں تھا پہاں امامہ کیاس صرف وہ چھوٹی موٹی ڈائمنڈز کی جیولری تھی جووہ و قما" فوقتا" افریقہ یا امریکہ میں خریدتی رہی تھی کیکن اس چھوٹی موٹی جیولری کی قیمت بھی چالیس لاکھ سے کم نہیں تھی ... اس گھر میں اور بھی بہت کچھ چلا گیا تھا جس کا امامہ کو صدمہ تھا لیکن سالار کو نہیں تھا ... اس کے لیے یہ کافی تھا کہ اس کا خاندان سلامت تھا۔

ورلد بینک نے اپنے تمام ملازمین کے نقصانات کو پورا کرنے کاسلسلہ شروع کردیا تھااور بیہ کام بنگامی بنیادوں پر



الأخولين دُامجَتْ 61 اكتربر 2015 أ



ہورہاتھا۔ تمام ملازمین کواپنے کلیمز داخل کرنے کے لیے کما گیاتھا لیکن سالار سکندرنے کوئی کلیم داخل نہیں کیا تھا۔اے اب اس پیسے سے خون آرہاتھا جو جب بھی اس کے پاس آیا۔اس کی حلال کمائی کو بھی اپنے ساتھ خس و خاشاک کردیتا۔

وہ اہمبیسی ہے ایک فائیوشار ہوٹل میں منتقل ہو گئے تھے۔ حمین امریکن اہمبیسی کے ہی اس اسپتال میں

" میں چاہتا ہوں جب ڈاکٹرز حمین کوسفر کے قابل قرار دیں تو تم بچوں کولے کہا کتان چلی جاؤ۔"
سالارنے ایک رات امامہ سے کما تھا۔ وہ اس دن کچھ بنیادی ضروریا سے کی چزیں خرید کرلائی تھی ہوٹی کے
اس سویٹ کے لیے جواب وقتی طور پر ورلڈ بینک کی طرف سے سالار سکندر کی رہائش گاہ بھی تھا اور آفس بھی ...
وہ ایک گھن چکر کی طرح پورے کا تکویس ایک بکولے کی طرح گھومتا پھر رہا تھا ورلڈ بینک اور بوتا بکٹڈ نیشنز کے امن
پیغامبروں کے ساتھ ۔۔ کام کے دوران دن اور راس کی تمیزاس نے پہلے بھی بھی نہیں کی تھی لیکن اب توبہ فرق
بیغامبروں کے ساتھ ۔۔ کام کے دوران دن اور راس کی تمیزاس نے پہلے بھی بھی نہیں کی تھی لیکن اب توبہ فرق
بیغامبروں کے ساتھ ۔۔ کام کے دوران دن اور راس کی تمیزاس نے پہلے بھی بھی نہیں کی تھی لیکن اب توبہ فرق
بیغامبروں کے ساتھ ۔۔ کام کے دوران دن اور راس کی تمیزاس نے پہلے بھی بھی تھا تو صرف اسی ایک

''کیول؟''وہ ناخوش ہوئی تھی۔ ''کیونکہ جو پچھ کانگومیں ہوچکا ہے عمیں اب تم لوگوں کے لیے کوئی رسک شمیں لے سکتا۔'' ایامہ پچھ دیر پہلے اس کے لیے کافی بنا کرلائی تھی۔۔ کی دنوں بعد انہیں رات کے اس پیر آپس میں بات کرنے

کاموقع ملا تھا ... حمین اسپتال سے ڈسچارج ہوئے والا تھا اور سالار جیسے ان کوواپس جیجنے کے لیے کھڑیاں کن رہا

ودکانگوانتاغیر محفوظ ہے تو تم بہال کیوں رہنا جائے ہو۔ تم بھی واپس چلو۔ ''امامہ نے ۔۔ جوابا ''کہا۔ وہ گہراسانس نے کررہ گیا 'دمین فی الحال نہیں جاسکتا۔ ''اس نے ایک گھونٹ لیا۔ '' فی الحال ؟''امامہ نے جوابا ''بوچھا۔

> ''اڪليا ٿج سال-'' در محن شد

امار نے کافی کا کہا ہی طرح رکھ دیا۔ مزید کسی سوال جواب کے بغیراس نے جیسے فیصلہ سنا دیا تھا۔ "تمہاری ضد بچھے کمزور کرے گی! ۔۔۔ تم اور پچے یہاں رہیں سے توجی بہت پریشان رہوں گا ؟ پینے کام پر دھیان نہیں دیسیاؤں گا۔ تم لوگ محفوظ۔"امامہ نے اس کی بات کا ث دی

یں رسپ وں بات کو میں ہمتھے رہو گے تو میں اور بیجیا کتان میں عیش کریں گے۔ تم اپنے سکون کے اس کے بہتم یہاں کا تکومیں ہمتھے رہو گے تو میں اور بیجیا کتان میں عیش کریں گے۔ تم اپنے سکون کے لیے بچھے ہے سکون کرتا جا ہے ہو؟ میں نہیں جاؤں گی سالار ۔۔ بچھے وہیں رہنا ہے جہال تم رہو گے۔ میں کسی بنگر میں بھی کے ۔۔ آگر یہاں خطرہ آئے تو پھر سب کے لیے آئے اور آگر شخفط ہوتو بھی سب کے اس

وہ اس کی شکل دیکھ کررہ گیا تھا وہ اس کے ہر کہجے ہے واقف تھا اور جانیا تھا وہ اس مند ہے نہیں ہے گی۔ ڈاکٹر سبط علی نے کہا تھا 'اسے اہامہ ہے جو تکلیف ملی تھی۔ وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا کیان وہ ان ہے یہ بوچھنا جا ہتا تھا۔ بوچھنا جا ہتا تھا کہ اسے اس کے ساتھ میں جو سکون ملتا تھا۔ وہ کس نیکی کاصلہ تھا۔ ''نتم پچھ کرنا چاہ رہے ہوجو تم مجھے ہے چھنیا رہے ہو۔۔ لیکن تم چھیا نہیں سکو سے۔۔ میں جان جاول گی۔۔ تم بتاؤ

الْحُولِين دُالْجَسَتُ 62 الوَرِ 105 المائد



وہ اب شکی بیوبوں کی طرح اسے کریدر ہی تھی اور ساتھ جیسے خبردا ربھی کرر ہی تھی۔وہ اس سے کمہ نہیں سکا کہ اس میں ابھی اتنا حوصلہ پیدا نہیں ہورہا کہ وہ اس کے سامنے وہ اعترافات کرے جووہ ڈاکٹر سبط علی کے سامنے کر کے آیا تھااور پھراہے بتائے کہ وہ کیا کرنا جا ہتا تھا۔اے ناکامی کا ندیشہ تھااور ناکامی کاخوف بھی۔ " کچھ نہیں۔ بچھے کیا کرنا ہے ۔۔ جنگلوں میں مارا مارا بھررہا ہوں پیٹرس ایباکا کے ساتھیوں سے ملنے اور

زاكرات كرنے \_"مالارنے بات تالنے كى كوشش كرتے ہوئے بنس كركما ...

"ایک مہینے تک پر بھی پاکستان چلیں گے۔"

"تم چلوگے؟"المدنے جے میں ہی بات کاٹ کر پوچھا تھا یوں جیسے اسے اندیشہ ہوا تھا کہ وہ اب بمانے سے السياكستان والس بهيجنا جابتاتها

" ان علون گایار... اتن بے اعتباری بھی تھیک نہیں ہوتی۔" اس نے جیے برامانے ہوئے کافی کا آخری کھونٹ لے کرکپ رکھ دیا تھا۔

ورلد بینک اور امر کی حکومت نے اگر وافتکنن میں سالار سکندر کے ساتھ نزاکرات میں اسے فری بینڈ کی صانت دى تقى توانهول في يوراكيا تها-انهول في سالار سكندر كوافريقد كي ساه وسفيد كامالك ما كروبان جھیجا تھا۔ وہ ورلڈ بیک کے تخلف خطوں کے لیے مخصوص وائس پریذیڈ مٹس میں سے پہلا اور واحد وائس يريذيذ نث تفاجس كياس كام كرنے كي اتن آزادى اور اختيار ات تصافر جس مصور لذبيك كابور د آف كور نرز ای نہیں مرکی اسٹیٹ ڈیار شنٹ بھی وقتی طور پر دب رہا تھا۔ سالار سکندر ان کاوہ پیادہ تھا جو بیٹے بھائے پیا وے معارشاه بن كيا تفااور اس چيس بور دير موجود تمام ايم مهول كويك دم اس كوباد شاه كي حيثيت وي يراري تقي والشكائن ميں ورلد بينك كى نائب صدارت قبول كرنے كے الحكے دان اس نے كنشاما جاتے ہے بيكے بيلى بار واشتكنن ميں اہم ترين نيوز چينلو كے تما تندوں كے ساتھ بريس كانفرنس كى۔دہ پيٹرس ايباكاكي موت كے بعد اس کی پہلی رسمی بات چیت تھی بحس میں اس نے کا نگومیں ورلڈ بینک کے اس پروجیکٹ کے جوالے سے ماضی میں ہونےوالی زیاوتیوں کا زالہ کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے در آڈ بیک برکی جانے والی تقید کو تھکےول سے تسلیم كيا تفا\_اس\_نے بينك كادفاع نهيں كيا تفا۔

اس کے ساتھ ایک دن پہلے ہونے والے زاکرات میں درلڈ بینک اور امریکی انظامیہ نے یوری کوشش کی تھی کہ وہ نائب صدر کے طور پرور لڈ بینک کی الیسیوں کا وفاع کرتے ہوئے ورلڈ بینک کی صفائی پیش کرے اور وہاں یہ نہ بتائے کہ درالڈ بینک نے اس کی ربورث ابتدائی اسٹیج پر رد کردی تھی اور اسے استعفیٰ وسینے کا کہ دیا تھا تمر سالار سكندر في ورائد بينك كى افريقة مين نافذ العل تسى بهى باليسى كے دفاع سے انكار كردوا تفار بال وہ اس بات پر رضا مند ضرور ہوگیا تھا کہ وہ ای رپورٹ کو رو کرنے کے خوالے سے ورلڈ بینک کی انظامیہ کو موردالزام نہیں تھرائے گااور صرف میں کے گاکہ ورلڈ بینک کی انظامیہ نے اس کی رپورٹ کے مندرجات کودیر سے پڑھااور پھر

اس برایکشن کیا۔ ورلڈ بینک کی انظامہ اس پر نیم دلی ہے رضامند ہوگئی لیکن ان کی بدفتمتی بیہ ہوئی کہ کچھ نیوز چینلز نے ورلڈ بینک کے کانگو آفس کے کسی ملازم کے ذریعے ان ای میلو کا ریکارڈا پے پردگر امزیس پیش کردیا جن میں کئی مہینے پہلے وزلڈ بینک نے سالار سکندر کی اس رپورٹ کے حوالے ہے اس نے خلاف سخت ایکشن کینے اور باد ہی

الزخواتن والحيث 63 اكترير 2015 ا

**Asalgon** 

كارروائي كي دهمكي دية ہوئے اسے استعفیٰ دینے کے لیے كها تھا۔ بیرورلڈ بینک کے لیے ایک اور جھٹا تھا اور سالار سكندرى ساكه كوبرهمانے ميں معاون ايك اور اہم پيش رفت

سالار سکندر کی پریس کانفرنس ورلڈ بینک کی انتظامیہ کے لیے کھسیا ہٹ کا باعث ہونے کے باوجود صرف اس ليے حوصلہ افرا تھی کیونکہ اس میں سالار سکندر نے افریقہ کے بدترین معاشی اور معاشرتی حالات میں ورلڈ جینک ہے ہونے والی غلطیوں کے باوجوداس کی وہاں ضرورت اور کردار کی اہمیت پر زور دیا تھا عاص طور پر دنیا کے بدلتے

اس کی اس پہلی پریس کانفرنس کی اہم ہاتیں افریقہ کے برے برے اخبار اتنے اسکلے دن ہیڈلا کنز کے طور پر لگائی تھیں۔ کا نگوئے عوام کے لیے سالار سکندر کا چرواستحصالی سامراج کا چرونہیں تھا ان کے لیے وہ پیٹرس ایبا گا کے ایک قربی اور قابل اعتماد ساتھی کا چرہ تھا 'جو اِن میں سے نہ ہونے کے باوجود ان کے کیے در در کھتا تھا۔ اور کیوں رکھتا تھا؟اس کاجواب اس نے بیٹرس ایبا کا کی آخری رسومات میں شریک م فریقتہ کے لا کھوں عوام کے مجمع کے سامنے پیٹرس ایراکا کی زندگی اور اس کی خدمات کے لیے پیش کیے جانے والے خراج محسین میں دیا تھا۔ وہ کا نکومیں آنے کے بعد 'پیٹرس ایبا کا کی میت واپس آنے سے پہلے کا نگو کے طول وعرض میں ہراس قبا کلی لیڈر

ے ملاتھا جو پیٹرس ایباکا کاساتھی تھا اور جو قبا کلیوں میں تھوڑا بہت اثر درسوخ رکھتا تھا۔ پیٹرس ایباکا کے خاندان نے اس کی موت کے بعد کسی بھی غیر ملکی اوا رہے یا حکومت کے نمائندوں سے ملنے سے انکار کردیا تھا کیکن سالار سکندر کی ملاقات کی درخواست کوانہوں نے رونہیں کیا تھا۔وہ اس سے بے حد خوش دلی اور اجسان مندی سے کے تھے۔ سالا ریکندرنے پیٹرس ایبا کا کی آخری ای میل اینیں دی تھی جو اس نے سالار کو کی تھی۔اس ای میل کابرنٹ آؤٹ اسکلے دن بڑے بڑے مقامی اخبارات میں شائع ہوا تھا۔

ا فریقہ اب بیٹرس ایا کا کے جسد خاکی کے استقبال اور اس کی تدفین کی تیا ریاں کر رہاتھا اور سالا رسکندر صرف ایک کوئشش که دہاں متوقع لا کھوں کا مجمع ایک بار پھرسے اس طرح مشتعل ہو کرغیر ملکی سفارت خانوں اور اوار دں

امريكي حكومت ابتدائي طور پر اس كي ميت كودا پس بھيجنا نہيں جاہتى تھى۔وہ امريكى شهريت بھى ريكتا تھااوروہ اس کی میت کی قانونا"مقای طور پر تدفین کرسکتے تھے کیونکہ اِنہیں نہی خدشہ تھا کہ بیٹیرس کی تدفین کے لیے اکٹھا ہونے والا جمع ایک بار پھرسے کا تکو میں قبل وغارت کا بازار گرم کرسکتا تھا۔ کا تکو کی حکومت بھی ۔ تامی دباؤ کے باوجودا يبأكي مينت والبس ليضة إنكاري تقي تكربيه سالار سكندرك سأته ملا قات ميس ايباكا كي فيملي كادباؤ اورا صرارتها كه ده اینا كاكی میت كی واپسی ممكن بنائے اور ده اس بات كی گارنی دیے پر تیار سے كه ایبا كاكی بدفین برامن ہوگی۔ سالار سکندر نے وراٹہ بینک کی انتظامیہ کے ذریعے امریکی حکومت کویہ بات باور کرائی تھی کہ ایباکا کی لاش کی باعزت والسي كأعموا ورا فريق عوام كے دلول ميں اس غصے كو ختم كرنے ميں معاون ثابت ہوكى بواس كےمردہ جسم كو امریکہ زبردستی وہیں رکھ کربر سمار ہاتھا۔ امریکی حکومت اس کے کانگووایسی کے دوہفتے بعد میا کا کی میت واپس

جیجے برتیارہ وقلی تھی۔ کانگوکی حکومت نے غیر ملکی حکومتوں کے ان نمائندوں سے جو تدفین میں شریک ہونا چاہتے تھے معذرت کرلی معالم کانگوکی حکومت نے غیر ملکی حکومتوں کے ان نمائندوں سے جو تدفیر میں شریک ہونا چاہتے معذرت کرلی کانگوکی حکومت نے فاہم کرسکتے ہیں تقی که ده ایا کاکی تدفین میں شریک ہونے والے لا کھوں افراد کے متوقع ہجوم میں نہ توانہیں تحفظ فراہم کرسکتے ہیں نہ ان کی حفاظت کی ضانت ورلڈ بینک کی انظامیہ اور اسٹیٹ ڈیپار ٹمنٹ نے سالار سکندر کو بھی ایباکاکی آخری رسوات میں شریک ہونے سے رو کا تھا بحس کے لیے اسے ایا کائی قیملی نے مدعو کیا تھا اور سالار نے اس وعوت

المخطين والمجتب 64 اكترر 2015 المتر 2015 المترا

تاہے کو قبول کرانیا تھا۔

ماہ و ہوں رہا ہے۔ امامہ بھی اس کے اس منصلے ہے نامؤش اور خوف ڈدہ تھی اور اس نے اسے سمجھانے اور روکنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ وہ اس دقت تک بید کوشش کرتی رہی تھی جب تک ایباکا کیلاش کنشیاسا پہنچ گئی اور اس شام اس کی تدفین کے انتظامات ہورے تھے۔

سالار سکندراس کی اس منت ساجت کے ددران م بیئربورٹ جانے سے پہلے ددنفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھاا درِدہ بے بی سے بچوں کو لیے بیٹھ گئی تھی۔

''اگر بخصے کچھ ہو گیاتو تم بچوں کو لے کر فوری طور پر پاکستان چلی جانا۔اس انتظار میں مت جیٹھی رہنا کہ میری پڑیادمی مل جائے یہ

اس نے تقل پڑھنے کے بعد پہلا جملہ اس سے بھی کہا تھا۔وہ اس وقت اسے بیڈروم میں تھا۔ بچے سویٹ کے دو سرے کمرے میں تھا۔ نے اس کے پاس سے اٹھ کرا سے سمجھانے آئی تھی اور اس کی نماز ختم ہونے کے انظار میں بیٹھی تھی اور اس نے جاء نماز تہہ کرتے ہوئے ۔ بڑے اطمینان کے ساتھ بیہ کہا تھا۔ انظار میں بیٹھی تھی اور اس نے جاء نماز تہہ کرتے ہوئے ۔ بڑے ہوئے سالار سے کہا۔ امامہ کے دل برچوٹ بڑی۔ ''تم بہت ہوئے اسے اپنے ساتھ لگالیا۔ ''تم سے کم۔''سالار نے جہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگالیا۔

مچروہ ود سرے کرے میں اپنے بچوں سے ملنے آیا تھا۔ جبرل باب کے ساتھ ہی وروازے تک چلا آیا۔

دردا زے سے نگلتے ہوئے اس نے امامہ کوخدا حافظ کما تواس نے اس کا بازو پکڑلیا۔ ''تم دابس آجاؤ کے نا؟''وہ برسی آنکھوں ہے منت بھرے انداز میں اس سے کمہ رہی تھی۔ یوں ہجیسے وہ اس کی بات نہیں ٹالے گائے یا شاید رک ہی جائے۔

اس نے امامہ سے نظریں ملائے بغیرا ہے بازد ہے اس کا ہاتھ اٹھا کراہے نری ہے نچوہااور کہا ''ان شاءاللہ'' پھر جھک کرا بی ٹانگ سے جیکے جبرل کواٹھاتے ہوئے اس کامنہ چوہااور کہا ' اپنی ممی اور بمن بھائی کاخیال رکھنا'' '' I Always do baba "جبریل نے اسے بقین دلایا۔

(بابا ایس بمیشه رکھتاہی ہوں۔) سالارنے ایک بار پھراس کامنہ چومااور اے کہا۔" آئی براؤر اف یو "

سالارنے اے تحودے آتار دیا اور سب کوخدا حافظ کہآ۔ وردا زے میں برسی آتھوں کے ساتھ کھڑی امامہ کو

Downloaded From Paksociety.com

لاکھوں لوگوں کے ہجوم کے ساتھ 'سالار سکندر نے ایئر پورٹ پر ایباکا کی متبت کو وصول کیا تھا۔ان لاکھوں لوگوں کے ہجوم میں سالار سکندر کے علاوہ ایک بھی سفید فام نہیں تھا یہاں تک کہ اس دن کا تکومیں اس ایونٹ کو کور کرنے والے نیوز چینلو کا سارا عملہ بھی مقامی تھا۔ کوئی مہتصاروں سے مسلح اس قبائلی ہجوم میں جانے کا درسک نہیں لینا چاہتا تھا بجن کوجان لینے اور جان دینے کے علاوہ اور پچھے نہیں آ باتھا۔ جو وحثی اور اجد تھے اور اپنی بھاکے لیے ہراس چیز کو خس و خاشاک بتادیخ پر تیا ر بجوان کے راستے میں دیوار بنتی۔ اور لاکھوں سیاہ فام لوگوں کے ہجوم میں آ بک صاف ر بھت والاسفید فام تھا جو سلی طور پر سفید فام نہ ہونے کے اور لاکھوں سیاہ فام لوگوں کے ہجوم میں آ بک صاف ر بھت والاسفید فام تھا جو سلی طور پر سفید فام نہ ہونے کے اور لاکھوں سیاہ فام لوگوں کے ہجوم میں آ بک صاف ر بھت والاسفید فام تھا جو سلی طور پر سفید فام نہ ہونے کے اور لاکھوں سیاہ فام لوگوں کے ہجوم میں آ بک صاف ر بھت والاسفید فام تھا جو سلی طور پر سفید فام نہ ہونے کے اور لاکھوں سیاہ فام لوگوں کے ہجوم میں آ بک صاف ر بھت والاسفید فام تھا جو سلی طور پر سفید فام نہ ہونے کے اور لاکھوں سیاہ فام لوگوں کے ہجوم میں آ بک صاف ر بھت والاسفید فام تھا جو سیاہ فام لوگوں کے ہجوم میں آ بک صاف ر بھت والاسفید فام تھا جو سیاہ فام لوگوں کے ہجوم میں آ بک صاف ر بھت والاسفید فام تھا جو سیاہ فام قام نے ہوں گا بھت والاسفید فام تھا جو سیاں کی سیاں کے ہوں میں آ بک صاف ر بھت والاسفید فام تھا ہوں کے دور سیاں کے ہوں میں آ بھی میں آ بھی سیاں کو سیاں کی سیاں کے ہوں میں آ بھی سیاں کے ہوں کو سیاں کو سیاں کی سیاں کی سیاں ک

يزخولين وانجيث 65 اكتربر 2015



# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر یوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



باوجودا بی صاف رنگت اور ان لوگوں کی سیاہ ترین رنگت کے مقابلے میں مسفید فام لگ رہاتھا۔وہ وہاں نہتا تھا۔ کانگو کی حکومت نے اسے کچھ سیکیو رئی دی تھی مگراس سیکیو رئی کوان قبائلیوں نے روکردیا تھا جواس سارے ایونٹ کے انتظامات سنبھالے ہوئے تھے۔اور سالار سکندر تن تنها اسی دلیری سے اپنے ساتھ ایک بھی گارڈ لیے بغيراندر چلا كياتھا۔

بیر مرد پر میں کروڑوں TV اسکر بہنز پر لا ئیونشر ہونے والا وہ ابونٹ کا کھوں کے اس ہجوم میں صرف ایک شخص کو دنیا میں کروڑوں TV اسکر بہنز پر لا ئیونشر ہونے والا وہ دراز قامت شخص کی بیا کا کی آخری رسومات کے موقع پر اسٹیج پر اسٹیج پر اسٹیج پر اسٹیج براس کے خاندان کے ساتھ کاس مجمع کے سامنے بیٹھا تھا جس میں سے کوئی بھی اس پر کوئی چپلا آلویہ بھی بہجپاتا نہیں

حاسكتا تها كه وه كهان تهاا وركون تها؟

اوراً گروہ مجمع اس برچڑھ دوڑ ماتواللہ کے سواکوئی نہیں تھا جواس مجمع کے ہاتھوں اس کی بوٹیوں کے بھی گلڑے ہونے سے روک سکتا۔اور بیراحساس سالار سکندر کواس اسٹیج پران لا تھوں لوگوں کے سامنے بیٹھے پر ہور ہاتھا۔جو ا پیا کا کو خراج محسین پیش کرنے کے لیے کی جانے والی قبائلی سرواروں کی جوشیلی تقریروں میں اس سامراج کی تِإِنَّى كَے لَيْے نَعرب بلند كريہ ہے جن كاساتھى بن كروہ وہاں بيٹھا انہيں ديكھ رہاتھا۔اس كے ول يرلا كھوں لوگوں کی ہیبت طاری ہو رہی تھی ادر اس کی زبان پر قرآنی آیات کاورو تھا۔

بيراحساس، ونے کے باوجود کہ اللہ اسے خفاتھا 'وہ اللّٰہ ہی کو پیکار رہاتھا۔

امریکہ میں ی آئی اے ہیڈ کوارٹراورورلڈ بینک کے ہید کوارٹر میں اسکرین پر نظر آنےوالاوہ شخص کان سب کو ا پی ہیںت میں لے رہاتھا جن کاڈنکا پوری دنیا میں بختاتھا۔ دلیری ہو توالیں ہو۔ جرات ہو تو یہ۔

Downloaded From Paksociety.com وہ مخص اب بیٹریں ایبا کا کو خراج مخسین پیش کرنے کے لیے اپنی نشست سے اپنا نام بکارے جانے پر اٹھ رہا تھا۔لا کھوں کا مجمع اس کے کیے جوا باس الیاں بجا کردا و محسین دے رہاتھا۔

جے فٹ سے نگلیا ہوا قد۔ سیکھے نفوش اور سنجیدہ چرو سیاہ ٹوپیس سوٹ میں وہ وجا ہت اور وقار کی ایک خوب صورت مثال تھا۔جواس وقت پوری دنیا کے کیمروں کا مرکزینا ہوا تھا۔اس اسٹیج کے بالکل اوپر محافی بلندی پر ایک بلیک ہاک ہیلی کا بیڑ میں سی آئی اے کے کچھ کماندوز۔اس مجمع کوئی وی اسکویس سے انیٹررہے تھے۔ چند اور بلیک ہائس اس یاس کی عمارتوں کو۔وہ سالار سکندر کی حفاظت اور زندگی کے لیے اس وفت اس سے زمادہ کچھ نہیں

سالار سکندر روسٹرم کے بیچھے پہنچ گیا تھا۔ جمع کوسانپ سونگھ گیا تھا۔وہ اب بسم اللہ الرحمٰن الرحيم پڑھنے کے بعد قرآنی آیات کی خلاوت کررہاتھا۔

(باتی آئنده ماه ان شاء الله)

For Next Epsiode VISIT Palksociety.com

خوين دُانِي الْجَلْفُ 66 الْوَبْرُ \$ 1015





آب حیات کی کمانی ماش کے تیرہ پتوں میں چھیی ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت انفاق نے امامہ اور سالار کو سلجا کردیا ہے۔ سالارنے امامہ کواسر رنگز دیے ہیں۔وہ بالکل ویسے ہی ہیں بیسے امامہ شادی ہے قبل پہنتی تھی اور جواہے اس کے والدہاشم نے دیدے تھے۔ سکندر عثمان نے اس شادی کو کھلے

9۔ ہی آئی اے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں چار اشخاص گزشتہ ڈرٹر ہواہ ہے ایک پروجیکٹ پر کام کررہے ہیں۔ انہیں ایک شخص بلکہ اس کی پوری فیملی کے تمام ہیرونی معاملات اور ذاتی زندگی کی تمام تر مکمل معلومات حاصل ہیں اور انہیں اس میں ہے کہی ایسے پوائٹ کی ضرورت ہے جس کی بنیا دیروہ اس شخص پرہاتھ ڈال سکیں۔ لیکن اس شخص ہے سمیت اس کی قبلی کے نمایت شفاف ریکارڈ ہے اب تک کوئی مشکوک بات نہیں نکال سکے مگر آخری بندرہ منٹ میں انہیں اس فرائے کہ کہا ہے کہا ہے کہا تھا ہیں انہیں اس میلی کا کسی لڑی کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے کوئی سرامل جا تا ہے۔

خولين دُانجَتْ 36 نور 2015

Section



J۔ وہ کئی راتوں سے تکایف میں تھی۔ سکون آور اروپات کے بغیر سو نہیں پارہی تھی۔وہ اپنے باپ سے بس ایک سوال کرنے آئی تھی کہ اس نے اس کی فیملی کو کیوں بار ڈالا۔

6۔ اسپیدنگی کے بانوے مقالبے کے فائن میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دو بیچے چودھوی راؤنڈ میں ہیں۔ تیرہ سالہ بننی نے نوح فوں کے لفظ کی درست نے نوح فوں کے لفظ کی درست ایک خود اعماد بیجے نے گیارہ حرفوں کے لفظ کی درست اسپیدنگی ہوں۔ ایک اضافی لفظ کے درست ہے جانے پر وہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ جے غلط بتانے کی صورت ہیں تیرہ سالہ بی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔ دہ اضافی لفظ من کراس خود اعتاد مصلم اور ذہیں بیچے کے چرے پر پریشانی پھیلی جے دکھ سالہ بی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔ دہ اضافی لفظ من کراس خود اعتاد مصلم اور ذہیں بیچے کے چرے پر پریشانی پھیلی جے دکھ سے دارس کے دالہ بین امرادی۔ کراس کی سات سالہ بین مسکرادی۔ میں کہ وہ جانی تھی کہ دہ بددیا تی کردہ ہے مگر پھر بھی اس نے اس کتاب کے پہلے باب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدہ باب کا پر نے ذکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھوریا۔

7۔ وہ دولوں ایک ہوٹل کے بار میں تھے۔ لڑک نے اے ڈرنگ کی آفر کی مگر مرد نے انکار کردیا اور سگریٹ بنے نگا۔ لڑکی نے پھرڈانس کی آفر کی آفر کی اس نے اس بار بھی انکار کردیا۔ وہ لڑکی اس مرد سے متاثر ہورہی تھی۔ وہ اسے رات ساتھ گزار نے کے بارے میں کہتی ہے۔ اب کے وہ انکار نہیں کر با۔

4۔ وہ اپنے تئوہرے ناراض ہوکراہے جھوڑ آئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے سوال دجواب نے اسے سوچنے پر مجبور کردیا ہے۔ آپ دہ خودا ہے اس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔

ترسوس قاط

الْحُولِينَ وُالْجُنْتُ 37 نوب 201 أنا



## Olick on http://www.Paksociety.com for More

وہ ٹی دی آن شیں کرنا جاہتی تھی لیکن ہے جینی کے باعث تی وی بند کر کے بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ ونیا کے بہت ہے ممالک میں کرو ڈول لوگوں کی طرح اہامہ نے بھی ہو ٹل کے کمرے میں سالار سکندر کواس اسٹیج برلا کھوں کے مجمع کے سیامنے تقریر کا آغاز کرتے سااور ویکھا تھا۔ وہ سرداور تقریبا" بے جس وحرکت وجود کے ساتھ کسی بت کی طرح اس شخص کوئی وی پر ویکھ رہی تھی۔ گو اس کے وجود میں آئیس حرکت تھی تو اس کے دل کے دھڑ کئے کی طرح اس شخص کوئی وی پر ویکھ رہی تھی۔ گو اس کے وجود میں آئیس حرکت تھی تو اس کے دل کے دھڑ کئے کی حجود اتن بلند تھی کہ اس وفت اس کے پاس بیٹھا کوئی شخص بھی سن سکتا تھا یا پھراس زبان پر اس شخص کی ذندگی کے دیو الی وعاؤں کی مجنہیں اللہ سن رہا تھا۔

ے ہے۔ اس سالار سکندر نے زندگی میں بہت ساری تقریریں کی تھیں لیکن ان میں سے کوئی تقریر بھی لا کھوں کے ایک ایسے مجمع کے سامنے نہیں تھی جس سے وہ انسانی بمدروی کے علاوہ اور کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ ایسے مجمع کے سامنے نہیں تھی جس سے وہ انسانی بمدروی کے علاوہ اور کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔

وہ Lingala (مقای زبان) میں ان ہے بات کررہا تھا اور جو کھوہ کہ رہاتھا۔وہ ترجمہ ہو کرئی وی کی اسکرین پر نظر آرہا تھا۔ بوری ونیا میں کی جانے والی ٹی وی کوریج میں سواحلی اور انگالا میں کی جانے والی 'وہاں کے مقامی لیڈر ذ کی ہر تقریر کو انگاش اور دو سری بین الا قوای زبانوں میں ترجمہ کر کے پیش کیا جارہا تھا۔نہ امامہ کو اندازہ تھا اور نہ ہی سالار سکندر کو کہ وہ آج افریقہ کے اس سیاہ فام مجمع کے سامنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ کو وہرائے گا۔وہ الفاظ جن کی بیازگشت ہے وہ بھیتا رہا تھا وہ اس کے لاشعور سے تصور کا سفر طے کر کے زبان پر

آگر نہیں رکے تھے 'وہلا کھوں کے اس جمع کے سامنے اوا ہو کر کروڑوں لوگوں تک پہنچے تھے۔

اس نے بہم اللہ سے اپنی تقریر کا آغاز کیا تھا بھٹ کی طرح۔ اس نے جمع کو قرآئی آبات سنائی تھیں۔ کہ عزت اور ذکت صرف اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے بعد اس نے سراٹھا کر جمع کو دیکھا تھا اور پھر چیسے اس کا ذہن خالی ہوگیا تھا۔ ایک لحد کے لیے وہ بھول گیا تھا کہ اسے وہاں کیا کہنا تھا۔ اس نے سرچھا کر دوبارہ روسٹرم پر رکھے اس کاغذر نظرود ڈائی تھی جس پر اس نے اس تقریر کے ذکات لکھے تھے۔ وہ ساری عمر صرف ذکات نوٹ کر کے ہی تقریر س کر تا رہا تھا۔ اپنی یا دواشت اور اپنے علم پر ابیا ہی اندھا تھین رکھتا تھا وہ اور اب وہ بالکل خالی ذہن کے ساتھ ہو تھے۔ اس کے بچھلے الفاظ ان کے سرے گزرے تھے۔ اس کے بچھلے الفاظ ان کے سرے گزرے تھے۔ اور کہ بچھلے الفاظ ان کے سرے گزرے تھے۔ اس کے بچھلے الفاظ ان کے سرے گزرے تھے۔ اس کے بچھلے الفاظ ان کے سرے گزرے تھے۔ اس کے بچھلے الفاظ ان کے سرے گزرے تھے۔ اس کے بچھلے الفاظ ان کے سرے گزرے تھے۔ اس کے بچھلے الفاظ ان کے سرے گزرے تھے۔ اس کے بچھلے الفاظ ان کے سے دو وہ کو بچھا الفاظ ان کے اس کے بچھلے الفاظ ان کے اس کے بچھلے الفاظ ان کر میان اور نمایت تھے۔ ان کے لیے وہ رب (جو میان اور نمایت رکھ ایس کے اس کے بچھلے ان کی اس کی دو سری چیزوں کو اعلائی سے آیا اور بہت اور ذکت مطا کرنے پر قاور میں خطب یاد آبا اور کیا کہنا تھا جو سمجھ میں آیا اور بہت آسانی سے آیا اور بہی وہ لمحہ تھا جب اسے آخری خطب یاد آبا ہے۔ اس کے بھا جب اسے آبادہ بہت آسانی سے آیا اور بہت آسانی سے آیا ہور بہت آسانی سے آیا ہو اس کے دو کو کھا جب اسے کہا کہ کہنا تھا جو سمجھ میں آیا اور بہت آسانی سے آیا اور بہت آسانی سے آیا ہو کہا کہا تھا جو سمجھ میں آیا اور بہت آسانی سے آیا اور بہت آسانی سے آیا ہو کہا کہا کہا تھا جب اسے کری خطب یا تھا تھا۔

معیں ایک آئی آرگنائز بیشن کا حصہ ہوں جس نے ماضی میں اس خطے اور آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیا و تیا اس معیں آپ اوگوں کے دسمائل اورا ٹاتوں پر ناجائز کی ہیں۔ آپ لوگوں کو کمتر سمجھاگیا۔ آپ لوگوں کے حقوق چھینے گئے آپ لوگوں کے دسمائل اورا ٹاتوں پر ناجائز بھنے کیا گیا۔ میں اس سب کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں کیوں کہ میں آپک ایسے ذہب کو استحوالا ہوں جس سے بیٹیسر حضرت میں اسکا تھیا۔ ساتھ کے اس کے بیٹیسر حضرت میں اسکا تھیا۔ تھے۔ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پند کرنے کی تلقین کرتے تھے جو اپنے امائتوں میں خیاں سے جنوں نے بتایا ''کسی کورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر برتری حاصل نہیں ہے۔ ''وہ انسائی معیالی اسکارتے تھے۔ ذات بیات کرتے تھے۔ دات بیات کرتے تھے کہ دات ہیات کرتے تھے کہ دات ہیات کرتے تھے کہ دات ہیات کرتے تھے کہ دیات کی کے دات ہیات کی کرتے تھے کہ دی کرتے تھے کہ دیات کی کرتے تھے کہ دی کرتے تھے کرتے تھے کہ دی کرتے تھے کرتے تھے کرتے تھے کرتے تھے کرتے تھے کرتے

الْمُ خَوْلِينَ دُّالِجَنْتُ 38 لَوْ مِنْ دُالِكِنْتُ الْمُ

Section

رہاتھادہ دل کی آواز تھی اور دلول تک جارہ ہی تھی۔
افریقہ میں غیرانسانی حالات میں رہنے والا وہ سیاہ فام مجمع اس کی ہاتیں سن رہاتھا اور اب بہلی ہار ساکت وصامت 'خاموثی کے ساتھ سن رہاتھا۔ادر اس خاموثی کو آیک ہے اختیار واود تحسین نے توڑا تھا۔یہ داد سالار سندر کے جملے پر نہیں ملی تھی۔یہ داد نبی صلی اللہ علیہ دیکم آخر الزمال کے آخری خطبے کے ایک بنیادی فلیفے کو ملی تھی۔وہ اللہ کا پیغام تھا تھا اور آج چودہ سوسال بعد تھی۔وہ اللہ کا پیغام تھا اور آج چودہ سوسال بعد تھی۔وہ اللہ کا پیغام انسانیت کے لیے تھا۔ بھی وہ پیغام دلول کو تسخیر بھی کر رہا تھا ' ان ہر مرہم بھی رکھ رہا تھا۔ اس لیے کہ وہ پیغام انسانیت کے لیے تھا۔ قیامت تک کے لیے تھا۔ اس لیے کہ وہ پیغام انسانیت کے لیے تھا۔ قیامت تک کے لیے تھا۔ ہیں نہیں نہیں نے تھا۔ ہیں اور گوارٹر زمیں بیٹھے لوگ اب بھی گئگ تھے۔لاکھوں کا وہ مجمع کو جیسے اس کی تعمیمی میں نہیں نہیں لیا تھا۔ میں نہیں اس آدی کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اس لاکھوں کے جمع کو جیسے اس کی تعمیمی میں سے آتے تھے۔ سالار سکندر نے دواسے اس کی تعمیمی سے دواسے اختام مرز ھے ہوئے افرائی نہیں کی تھی۔ سالار سکندر نے دواسے اس کی تعمیمیں سے دواسے ان اور کی دواسے اس کی تعمیمی میں نہیں ہم کی تھی۔ سے سالار سکندر نے دواسے اس کی تعمیم مرز ھے ہوئے افرائی نہیں رہا تھر رکھا تھا جو چودہ سوسال پہلے تھے۔

گیاتھا۔ امامہ بھی دم بخود تھی۔ دہ تخص کس جگہ کھڑا کیاد ہرا رہا تھا اور اگر اسے اس آخری خطبہ کا یہ حصہ یاد تھا تو یہ کیسے ممکن تھا باتی حصہ یا دنہ ہو یا۔ اور یا د تھا تو اس کیے کہ دہ کمیں گڑگیا تھا۔

"نیدلوگ بابا کے لیے تالیاں کیوں بجاریے ہیں؟"

وہ جبریل نے سوال پر جیسے چونک پڑی تھی' وہ اس ہے ہاس بیٹھاٹی دی دیکھ رہا تھا۔ امامہ صرف اس کا چہرہ دیکھ کر ہے گئے ۔۔

ر الیوں کی گونج اب تھم رہی تھی۔وہ بہت دیر تک بجتی رہی تھیں۔اتن دیر تک کہ سالار سکندر کویاد آگیا تھا کہ اے آج دہاں کیا کہنا تھا لیکن اب اینے بھولے ہوئے الفاظ یاد آنے پر اے خوشی نہیں ہوئی تھی۔ یا تیراس میں تھی جو بھول کریاد آیا تھا۔

ن ویں افریقہ میں اسے ندہب کے ان ہی اصولوں اور آسی سوچ کے ساتھ کام کرنے آیا ہوں اور کام کروں گا اور میں آب لوگوں سے دعدہ کرتا ہوں کہ اگر جھے بید احساس ہوا کہ میں ان اصولوں پر آب لوگوں کی فلاح کے لیے کام نہیں کرسکتا تومیں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ لیکن میں ان طاقتوں کے ہاتھ مضبوط نہیں کروں گا۔ جن کے خلاف بیٹرس ایبا کانے جنگ کی اور جن سے لڑتے ہوئے اس نے جان وی۔ "
سالار سکندر کر درہا تھا۔

'' درنیکن ایبا کانے آئی جان اس لیے قرمان نہیں کی کہ وہ اپنے لوگوں کوبد ترین حالات میں جیتا دیکھے۔ وہ اپنے لوگوں کے لیے خواب بچھاتھا ایک اچھی زندگی کے خواب "

سالار سكندراب الهيس ايباكاكي آخرى اي ميل سنار باتها-

' دعیں نے حمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں جب تم ہے پہلی بار ملاتھاتو میں اس جنگ میں ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار میٹا تھا۔ ناامیدی اور مایوسی کے علاوہ اس وقت میر سپاس کچھ نہیں تھا۔ میں ایک ہاری ہوئی جنگ اور ہاتھا۔ اس وقت مجھے یہ احساس ہور ہاتھا اور میں بہت کمزور تھا۔

میں ان دیووں کے سامنے دافتی آ یک پہنچمی تھا جو میرے ملک کولو نئے آئے تھے اور میں کچھ کر نہیں پارہا تھا ' اپنے لوگوں کے لیے اور پھرمیں تم سے ملا اور بچھے لگا' مجھے ابھی ہتھیار نہیں ڈالنے جاہئیں۔ابھی امید زندہ ہے۔ \* تہماری صورت میں۔اور میں تھیک تھا میں نے امید نہیں چھوڑی۔جنگ جاری رکھی اور میری امید مجھے یہاں

المنظمة المجتب على المجتب المحتاج المح

READING Section | Gick on http://www.Paksociety.com for More کے آئی کہ اب چند دنوں میں پوری دنیا کا نگو کے بارے میں بات کرے گی۔ ہم چھوٹے کالے کالیے بد صورت معمولی انسانوں کے باریے میں۔جو ونیا میں مفتوح اور غلام بننے نہیں آئے۔ مجھے یقین ہے اب کا ٹگو کی تاریخ بدلنے والی ہے۔ میرے لوگ اب ایک انجھی زندگی جنیں گے۔ انسانوں جیسی زندگی جانوروں جنیبی نہیں۔ مجمع سالار سکندر کے ہرجملے بروھاڑیں مار مار کرورو رہا تھا۔وہ ایباکاکی آخری ای میل نہیں ہجسے آخری وصيت تھى جو صرف سالار سكندر كياس تھى۔ ''اورایبا کاجوخواب کانگوکے لیے دیکھتا تھاوہ بھوک'جنگ اور بیاری کاخواب نہیں تھاوہ امن اور انسانیت پر یقین رکھتا تھا اور زندگی کے آخری کیجے تک وہ امن ہی کی بات کر تار ہا اور بید امن وہ اپنے لیے نہیں آپ لوگوں کے کیے چاہتا تھا'ا پےلوگوں کے لیے۔ایباکا کواس سے برط خراج تھے بین آپ تب تک پیش نہیں کرسکیں کے جب تك اس كائلوكوا يك جديد 'ترقى يافته قوم اور ملك نه بنادس اور كائلويه كرسكتا ب- يتحميزيه كرسكتي بس اور ميس اور میراادارہ پیٹرس ایباکا کایہ خواب بورا کرنے میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم جانے والے کل کو نہیں بدل سكتے۔ آنے والا كل مارے ہاتھ میں ہے۔ میری خواہش ہے كہ اكيسوس صدى كا كا تكو ايما كاجيے اور بہت سے لیڈرز پیدا کرے۔جو ترقی امن اور کا نگو کے بہتر مستقبل کا تصور لے کر آگے چکیں اور ترقی یا فیتہ قوموں کی صف میں شامل ہوجا ئیں۔ یہ میراپیغام نہیں ہے۔ ایباکا کا پیغام ہے۔ جو کسی زہب پر کاریز نہیں تھالیکن اللہ کے وجود کومانیا تھااور میہ زمین الند کی ہے الند کے بندوں کے لیے ہے۔ کسی عاصب کے لیے نہیں ہے۔ سامراج کے لیے نئیں ہے۔ آپ کے لیے ہے۔ کا تگو کے لوگوں کے لیے ہے۔ لا کھوں کا وہ مجمع جو چند کہتے پہلے تک ایک تا قابل تشخیر پیاڑلگ رہا تھااب تسخیر ہو چکا تھا۔وہ سالا رسکندر کے الفاظ يررور ہاتھا۔ اس كے الفاظ ير تالياں بجارہاتھا۔ اس كے الفاظ يرتعرب لگارہاتھا۔ سالار سکندرائی تقریر حتم کر کے روسٹرم سے بہٹ چکا تھا۔اس کے روسٹرم سے واپس ای نشست کی طرف جاتے ہوئے لا کھوں کا وہ مجمع سالار سکندر کا تام پیار رہاتھا۔ افریقہ سالار سکندر کا تام پیار رہاتھا۔وہ روسٹرم پر آیا بھی آوا زوں کی گونج میں تھا 'یہ وہاں ہے واپس بھی ٹاوا زوں کی گونج میں ہی ہوا تھالیکن اب ماحول تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ دس منٹ کی تقریر کے لیے گیا تھا اور آدھے گھنٹے کے بعد وہاں سے ہٹ سکا تھا۔ اور وہ اس کی زندگی کا طویل ترین آدھا گھنٹہ تھا صرف اس ہی کی نہیں عمامہ کی زندگی کابھی۔ آنسو صرف اس جمع کی آنکھوں ہے ہی رواں نہیں ہوئے تھے۔امامہ کی آنکھوں سے بھی برینے لگے تھے۔ وہ مجمع سالار سکندر کواپنا نجات دہندہ کے طور پر دیکھتے موئے روریا تھااور امامہ ہاشم اس "نجات درندہ" کی جان ایک بار بھر نے جانے ہر۔ « آپ کیوں رو رہی ہیں مما؟ "جبریل نے بچھ پریشان ہو کرمال کو دیکھا تھا جو بچھلے کئ گھنٹوں سے بچھ بھی بولے

المجار ا

﴿ خُولِينَ وَالْحِدِ عُلَا عُلِينَ عُلِي عُلَا عُلِي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

REALING Section

## Click on http://www.Paksogjety.comfor More

" تہیں پتا ہے تمہارے اندر خود کشی کرنے کی خواہش آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح سترہ سال پہلے " سالار سكندر في ليب ثاب بر آخري اي ميل كاجواب ويتي موسة إيك كمراسانس ليتي موسة امام كي آخري پھٹکار سن ۔ بچے پیو چکے تھے اور وہ ہوٹل کی وارڈ روب کھولے پتانہیں کتنی بارا پنے اور اس کے کیڑوں کو تنہ کر كركے ركھ رائي تھي جھي وار ڈروب كے ايك خانے ميں ، پھردو سرے خانے ميں۔ پھر سے پہلے خانے ميں۔ اور سالاربيرسب نونس كرنے كے باوجودليپ ٹاپ پراى ميلز چيك كرنے اورا پنے استحلے دن كے شيڈول كوچىتى شكل ریسے میں مصروف رہا تھا اور اب جب وہ اپنا کام نبٹا چکا تھا تو وہ امامہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔وہ پریشان تھی اسے اندازہ تھا۔جو کچھ آج ہواتھا۔اس کے بعدوہ اس کے ذہنی تناو کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ " بتم تھیک کہتی ہو۔" سالارنے لیب ٹاپ بند کر کے اپنے بند کی طرف جاتے ہوئے کہا۔وہ دو کھنٹے پہلے ہو تل والبس آيا تفااور دو کھنٹے ہے اپنا کام ليے بعیثا ثقااور اب جب کام حتم ہو گيا تقانوه امامہ کی طرف متوجہ ہوا تقاجواس کی خاموشی اور ہے اعتنائی کے مظاہرے پر اب تقریبا "روہائسی ہوچکی تھی۔ دو تنہیں بتا ہے جھے تنہاری کیوں ضرورت ہے اور میں کیوں فکر مندر ہتی ہوں تنہارے بارے میں ؟؟ وہ اس کے اعتراف پر برہم ہوئی تھی اور بے حد خفگی ہے ہاتھ میں پکڑی اس کی شرث تیسری بار تهہ کر کے رکھنے کے بچائے اس طرح وار ڈردب کے خانے میں تھونس کراہے بند کرتے ہوئے سالار کے بیڈ سائیڈ کی طرف آئي تھي۔ 'کيوں کہ بچيريشان موجاتے ہيں۔ تم كوئي سپريين نہيں موكدوہ تمهارے كمالات و مكھ كر تالياں ہجائیں کے لطف اندوز ہوں تے۔ تمہیں کھے ہو گاتو۔ وہ بات کرتے کرتے بھرروہائسی ہوگئی۔ بات مکمل نہیں کرسکی۔وہ گہری خاموشی کے ساتھ اس کی بات سنتارہا سرچھکا کر۔ پھراس کے خاموش ہوجانے پر اس نے سراٹھا کرا مامہ کودیکھا۔وہ اس کے بالتقابل کھڑی تھی اور وہ بستر یر بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں لگی ہوئی لا نکش کی زردروشنی میں اس کی سرخ آنکھیں اور سرخ تاک اس کے روتے رہے کو جیسے اور نمایاں کررہی تھی۔وہ ان ہی آیکھول سے نظرین چرانے کی کوشش کررہا تھا۔ یہ وہ چمرہ اور آئیس تھیں جواسے کھو جنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ بےبس کرنے کی اضافی خصوصیت کے ساتھ۔ ورتم تھیک کہتی ہو۔ "جواب پہلے سے دھم آواز میں آیا تھااوروبی آیا تھا۔وہ اور برہم ہوئی۔ "میں نواق نمیں کرونی-"اے لگاتھاجیے وہ اے بیشہ کی طرح نے کررہاتھا۔ "اباً كرتم نے ایک بار پھریہ جملہ وہرایا تومیں اس تمرے سے چلی جاؤں گی۔ حمہیں میری ہرمات احتقانہ لگ '' بر اُر ائٹ۔''وہ اس بار زچ ہو کر جھلاتے ہوئے بنس بڑی تھی۔ پھراس کے پاس بستریر بیٹھ گئے۔ " آخری خطبه سنار ہے تھے آج تو ساراسناتے۔ اوھوری بات کیوں کی۔ "وہ اب اس پر طنز کررہی تھی۔ دہمت نہیں بڑی۔اس کیے تو کہ رہا ہر ں ہتم جو بھی کہتی رہی ہو۔ ٹھیک کہتی رہی ہو۔ پہلے بھی۔ آج بھی۔" وہ زندگی میں پنلی باراس کے سامنے ابیااعتراف کررہا تھا'امامہ اس کامنہ و مکھ کررہ گئی۔غصہ پہلے بھی نہیں تھا برجو گلہ تھاوہ بھی یک دم غائب ہوا تھا۔ ''بیٹرس ایبا کا اپنی زندگی کے آخری کھے تک امن کے لیے لڑا۔ وہ نیویا رک کی ایک سڑک پر اپنی جان بچانے ا کے لیے اور آرہاان ہی طاقتوں کے 'ہرکاروں کے ساتھ جن کے ساتھ تم کھڑے ہواور جن کے ساتھ تم مل کرافریقہ

الأخولين دُانجَاتُ 41 نومبر ١٥١٥ الم

READING Section

Click on http://www.Pakscciety.comfor More کی تقدیر بد کناچاہتے ہو۔ اس نے سالار سکندر کووہ آئینہ دکھایا تھا جواسے صرف امامہ ہاشم ہی دکھا سکتی تھی۔ دوئم سمجھتے ہووہ شہیں ہیہ سب کرنے دیں گے؟" ، وتم سمجھتی ہو میں یہ سب کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے جوا با "اس سے پوچھاتھا اسی اندا زمیں۔وہ بول نہیں سکی۔ سوال عجیب تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے پھرا مامہ نے پوچھا۔ " كِيرتم كيا كرناجاتي و؟ " وميں اپنے ليے ايک باعزت راستہ جاہتا ہوں۔ اپنے ليے عمهارے ليے اپنے بچوں کے لیے۔ جس جنجال میں میں اپنے آپ کوا درتم لوگوں کو چھنسا چکا ہوں اس سے لکلنا چاہتا ہوں لیکن میں ایک کنویں سے نکلنے کی كوشش ميں كسى دو سرے كنوس ميں كودنا نهيں جا ہتا۔ جو اس سے زيادہ كمراا در تاريك ہو۔ وہ اس کا چبرہ حیرانی ہے دیکھتی رہی۔جس ایٹو پر وہ بحث کرنا جا ہتی تھی کوہ اس پر پہلے ہی تھنے ٹیک چٹا تھا۔ لیکن جو چھودہ کمیہ رہاتھاوہ امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔اوروہ سمجھنا جاہتی تھی۔ "م كياكرنا جائة بوسالار؟"وه أيك بار بحربو بتصيغير تبين بره سكى-وسيس ببلا إسلامي بالياتي نظام بنانا جابتا مول جوسود بياك موليكن جوبورى دنيا كي ليے موباضا بط على اورجواس کی جگہ لینے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔"جواب آتا غیر متوقع تھا کہ وہ جرانی ہے سالار سکندر کاچرود ملے کررہ ئئے۔بول ہی نہیں سکی۔وہ ہمیشہ عجیب باتیں کر ہاتھا۔وہ ایب اس کی عادی ہو چکی تھی کیکن جو وہ اب کمیر ہاتھاوہ عجیب ترین تھا۔ وہ اس کی بہت ساری ہاتوں پر دم بخود ہوتی تھی۔ ہکابکا بھی۔ کیکن آج اپنی خاموشی کووہ کس کیفیت كانام دين الميه كي مجهمين تهين آيا-"دانتهي لگتاہے ميں تهيں كرياؤل كا؟" بهت در تك أيك دوسرے كي آنكھوں ميں آنكھيں ڈال كرديكھتے رہنے كے بعد اس خاموشی كوسالارنے توڑا تھا۔اس نے جیسے امامہ کی کیفیت کوہی الفاظ میں نہیں ڈھالا تھا بلکہ اس نے اپنے ہر خدشے کو بھی جیسے سوال میں بدل كرامامه كے سامنے پیش كيا تھا- سير سوال لاشعور سے آيا تھا- لقين سے نہيں انديشے سے ابھرا تھا-جواب نهیں نسلی انگ رہاتھا۔ "بيكام دنيامين أكر كوئي كرسكتاب توه صرف تم كرسكتي موسالار سكندر-" اس بار گنگ ہونے کی باری سالار کی تھی۔ سیر جواب نہیں تھا وہ اعتاد تھا جس کی اسے ضرورت تھی۔ اس کا خون برمها تھا اور سیروں کے حیاب سے برمها تھا۔ اس نے امامہ کے چرے سے نظریں بٹالیں۔ اس کے جواب نے اسے تسلی اور دلاسے کی وہ تھی دی تھی جو اس کابو جھ مثا گیا تھا۔ «مِعْينِكِ بو-"امامه كي طرف ديكھے بغيرِ سرچھكائے سالارنے اپناتشكراس تك پہنچایا تھا۔ وہ غير متوقع جواب تھا۔ شکریہ کی ضرورت سمجھ میں نہیں آئی تھی امامہ کو۔ لیکن وہ اس کا چروہ میکھتی رہی یوں جیسے منتظر تھی کہ وہ پچھ ورے وہ در جہیں بہت مشکلات کا سامنا کر تا پڑے گا۔ "بالآ خر سالار نے کماتھا 'وہ ہنس پڑی یوں جیسے اس نے کوئی مجیب
بات کی تھی۔
در تم مشکلات کی بات مجھ سے کر رہے ہو سالار ؟" سالار نے اسے دیکھا۔ انداز استہز ائیے تھا پر سوال نہیں تھا وہ ۔
در زدگی میں بڑے برے وان گزار ہے ہی سے سے سے کہ کہرا سائس لیا۔
در زدگی میں بڑے برے وان گزار ہے ہی تا ہے سے مشکل چیز
در لیکن وہ برے وان میری وجہ سے نہیں آئے تھے۔ اب شاید میری وجہ سے بھی آئیں۔ سب سے مشکل چیز الأخوان و 2015 نو 2015 Section ONLINE LIBROARY

جواس کے دہاغ میں کلبلا رہاتھا۔ "نیانمیں۔"جواب عجیب مسکراہٹ کے ساتھ آیا تھا اور بے چارگ والی ایک کیفیت کے ساتھ بھی۔اوروہ ایک بار پھراس کا منہ دیکھ کررہ گئی تھی لیکن اسے یقین تھا۔سالار سکندرا پیٹالا تحہ عمل کے بارے میں انٹالاعلم نہیں تھا جتنا اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا۔

"به که وناکه تم بچھے بتانا نہیں جاہتے۔" "بتانے کا فائدہ نہیں۔ کم از کم اس اسٹیج پر جب ہر نکتہ صرف ایک خیال اور سوچ ہے۔اس کے علاوہ پچھ

سالارنے کہااوربات کرتے ہوئے پہلی باراس کی نظرامامہ کے ہاتھ میں بہنی اس اٹکو تھی پر پڑی تھی ہواس نے سالار نے کہاوربات کرتے ہوئے پہلی باراس کی نظرامامہ کے ہاتھ میں اس اٹکو تھی کو دیکھتے ہوئے کچھ بولنا بھی بھول اسے شادی کے تھے۔ امریکہ سے واپس آنے کے بعد اور ان تمام حالات سے گزرنے کے بعد آج استے ہفتوں بعدوہ پہلی بار اس کے ہم پر کوئی زیور دیکھ رہاتھا۔ اس کا خیال تھا وہ اٹکو تھی بھی اس گھر اس کے ہم پر کوئی زیور دیکھ رہاتھا۔ اس کا خیال تھا وہ اٹکو تھی بھی اس گھر سے وہ دو اس کے دو سرے زیورات کے ساتھ جل کئی تھی اس آتھ دوگی میں اور اب اس جگمگاتی میش قیمت

المُحْولِينَ وُالْحِيْثُ 43 أَوْمِمُ الْحُولِينَ وُالْكُوالِينَ وَالْحُولِينَ وَالْحُولِينَ وَالْحُولِينَ وَالْحَالَةُ الْحُولِينَ وَالْحَالَةُ الْحُولِينَ وَالْحَالَةُ الْحُولِينَ وَالْحَالِينَ وَالْحَالَةُ الْحُولِينَ وَالْحَالَةُ الْحُولِينَ وَالْحَالِينَ وَالْحَالَةُ الْحُولِينَ وَالْحَالَةُ الْحُولِينَ وَالْحَالِينَ وَالْحَالَةُ الْحُلْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحُلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي



ا تكوشى كواس كى مخروطى انگلى ميں سجاد مكيھ كر سالار سكندر كوائيك عجيب خوشى ہوئى تھى۔ نا قابل بيان خوشى۔ اس نے امامہ کاماتھ تھام کیا۔

" بيكان ت آني؟ " كفتكو كاموضوع عجيب انداز مين بدلا تھا۔

المه بنسي ادراس نے اس كى بھلى يربى اپناماتھ يھيلا ويا - برے جتانے واليے انداز ميں اسے سالار كى خوشى ادر کیفیت کا اندازہ تو نہیں ہوا تھالیکن خودوہ اس انگو تھی کو دیکھ کیر کھل سی گئی تھی۔ اس گھر میں ضائع ہوجانے دالے تمام زبورات میں اگر اسے کسی زبور کاغم تھا تووہ یہ انگو تھی تھی۔اس کے ساتھ اس کی جذباتی وابستگی تھی۔ دہ در سے ملاتھالیکن منہ دکھائی کا تحفہ تھا۔اوراس کے ہاتھ میں جب جب وہ بہنی ہوئی ہوتی تھی۔وہ دیکھنے والے کواتی خوب صورتی ہے مبہوت کردیتی تھی۔امامہ اس کی قدر توجانتی تھی کیکن اس کی قیمت کا اندازہ آج بھی نہیں تھا ایے بیدتو پتاتھا کہ وہ بیش قیمت تھی کیونکہ ایسا تبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی **فنکشن میں اسے ب**ین کر گئی ہو اور کسی نید سے نے اسے سے سراہانہ ہو۔اسے دادنہ دی ہواور اس اٹکو تھی کی قیمت کا ندازہ نہ لگانے کی کوشش کی ہو۔اس کا کھوجاتا امامہ کے لیے عجیب کسک کا باعث بناتھا۔وہ اسے ہردفت ہاتھ میں نہیں ہینے رکھتی تھی' بھی سنے رکھتی تھی۔ بھی اتاردی تھی کیکن وہ جب بھی گھر میں زبورا تارتی تھی تواسے لا کرمیں ہی رکھتی تھی۔ یہ سالار کی ہدایت تھی۔ بیہ کا تکو تھا۔ ان کے ملازمین قابل اعتماد اور ایمان دار تھے اور چھان پھٹک کرر کھے گئے تھے ، کیکنوہ بے حد غریب تھے اور وہ زبورات کی شکل میں ان کے سامنے ترغیبات چھوڑ کر 'ان کو آزما کر نفصان اٹھانا نہیں

حمین کی پیدائش کے بعد سالار کے واپس کانگو آنے پر امامہ کو پہلی بار اس انگوشی کا خیال آیا تھا 'جب اسے بالآخرىية با چل كيا تفاكه كريس كه بهي نبيس بحاسب كه جل كيا ہے يالوث ليا كيا ہے۔ امريكن ايمبيسي كے اسپتال میں قیام کے دوران امامہ کو بدیا و نہیں آیا تھیا۔اس نے آخری باروہ انگو تھی کب آثاری تھی۔اس نے آخری بارا ہے لگلے میں بہنی ہوئی چین کب آباری تھی۔ایے بندے کب آبارے تھے۔اس کاخیال تھا۔ یہ کام اس نے اسپتال چیک آپ کے لیے جانے سے پہلے کیا تھا۔ کیکن صرف خیال تھا اسے ٹھیک سے یاد نہیں تھا آوروہ ا اس کی دجہ اینستھیں یا کو سمجھتی تھی جو اسے سرجری کے لیے دیا گیا تھا لیکن جو اس کی یا دواشت کو گڑ پڑانے کا

باعث بن رہاتھا۔

لین آج سالار سکند ہے آنے ہے دو گھنٹے پہلے پاکستان کے لیے پیکنگ کرتے ہوئے اس نے اینا ہینڈ بیک تبریل کرنے کے لیے اس میں سے چیزیں نکال کرا کی شئے ہینڈ بیک میں منتقل کرنے کی کوشش کی تھی آور ہیدوہ ہینڈ میک تھا جو اسپتال جانے ہے لے کراب تک اس کے زیر آستعال تھااور اب کچھون پہلے بازار ہے آ یک ہینڈ بیک خرید کردہ برانے ہینڈ بیک کے اندر موجود جھوٹی بردی بہت ساری جیبوں کو کھنگال رہی تھی اور ان ہی جھوٹی بری صبوں میں ہے ایک جیب کے اندر دہ چھوٹا سایاؤج نکلا تھا اور اسے ہاتھ میں لیتے ہی چند کمحوں کے لیے امامہ کی سائس ہی رک گئی تھی۔ ایک جھماکے کے ساتھ اسے یاد آیا تھاکہ اس نے اپنے جسم پر موجود زبور سرجری کے کیے تیار ہوتے ہوئے اتار کراس بیک میں رکھاتھا اور پھریہ بیک پیڈی کودے دیا تھا اور ان تمام ہفتوں میں اس بیک کواس نے کئی بار ضرور تا الکھولا تھا لیکن بھی بھی اس نے اسے کھنگالا نہیں تھا۔ شاید کھنگال لیتی اگر اس کی زندگی تاریل حالات سے گزر رہی ہوتی۔

رموں ہوں ہے۔ اس کے اندر زبور تھا اور انتھ کو منول کے سے دھر کن خوشی سے بڑھی تھی اس کے اندر زبور تھا اور انگوشی بھی ہدہ اس لیجاس اور چکو اور انگوشی بھی ہدہ اس لیجاس اور چکو اور انگوشی بھی ہدہ اس انگوشی کو لے کراس نے جو چیز محسوس کی تھی۔ اور وہ پیڈی کی ایمان داری بھی تھی

خواتن دايخ على معلى المعالم على المعالم على المعالم ال



جس نے کئی دن اس بیک کواسپے پاس رکھتے کے باوجودا سے ایک امانت کی طرح کسی خیانت کے بغیرامامہ کولوٹایا وہ شکر کا ایک اور لیحہ تھا امامہ کے لیے ہمس نے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ اس اٹکو تھی کواپنے ہاتھ میں دویارہ پہنا تھا 'بھرسونے کی چین کواور پھران کانوں کے بندوں کواوروہ یہ سربرائز سالا رکو دینے سے پہلے ہی بھول گئی تھی اور اب سالارنے اس کے ایر رنگز اس کی چین کونوٹس نہیں کیا تھا اور وہ اس انگو تھی پر اٹک گیا تھا۔ ''تم نے میرے ار رنگز اور چین نہیں دیکھی۔''وہ اب اِسے 'وہ دونوں چیزیں بھی ہاتھ سے چھوتے ہوئے و کھا رہی تھی۔ کسی بیچے کی طرح خوشی اور جوش سے آپنا کھویا ہوا کھلوناواپس اور غیرِمتوقع طور پر مل جانے پر ہے سالارنے مسکراتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھا اور پھرا مامہ کے یک وم سب کچھ بھول بھال کر جگمگا انتھنے والے چیرے پر نظروالی متنبوں چیزوں کو ویکھتے ہوئے اس کے ذہن میں آیا تھا۔وہ چین واکٹر سبط علی کی دی ہوئی تھی وہ اس نگز امامہ کوشادی کے تحا نف میں اس کے ساس سسرنے دیے تھے اور وہ اٹکو تھی جو اس نے اسے دی تھی وہ ؟ سکندر عثمان کی طرف سے جائیداو میں ملنے والے آیک پلاٹ کو پیچ کر خریدی گئی تھی۔ ان متنوں میں سے کوئی بھی چیز سودا در حرام کے بیسے سے نہیں خریدی گئی تھی اور وہ سالار کی طرف سے ملنے وال<mark>ا واحد زیور تھا جو اس کی اپنی</mark> آمنی ہے میں خریدا کیا تھا۔اوروہ زبوروایس آگیا تھا۔ ''تم کیا سوچ رہے ہو؟''امامہ نے اسے تخاطب کیا' وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس اٹکو تھی کو اسی ہاتھ کے انگوٹھے سے جھوتے ہوئے جیسے چونکا تھا اپنی گهری سوچ سے ... کھ حقائق اور ان کا اور اک ایبا شرمسار اور نادم کرنے دالاہو تاہے کہ انسان چاہتے ہوئے بھی انہیں کسی کے سامنے دہرانہیں سکتا'وہ بھی اس وقت ایک بار پھر '' کچھ نہیں۔ایے ہی کچھ خیال آیا تھا۔"سالار *گہراسانس لے کر*ہات ٹال گیا تھا۔ وراس الكوسى كي قيمت كيا ہے؟ "يتا نهيں امامه كويك وم اس كى قيمت بوچھنے كاخيال كيوں آيا تھا۔ ''پیدانمول ہے کیونکہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔''سالارنے اس کاہاتھ چوہا تھا اوروہی جواب دیا تھا جو پہلی ہار اس انگو تھی کو بہناتے ہوئے دیا تھا 'وہ ہمیشہ کی طرح سرشار ہوئی تھی۔ یہ بہت وفعہ پیش کیا جائے والا '' خراج سين "تفاليكن بميشه نيا لكَّتا تفاكيونكه بميشه احِها لكّتا تفا... بيروه سالار سكندر نهيس رما تفاجوا مامه ماشم كوسمجه نهيس یا تا تھا اور اسے آیامہ کی دل جوئی کرنے نہیں آتی تھی۔ زندگی کے استے سال ساتھ گزارنے کے بعد وہ ایک دد سرے کی رگ رگ سے واقف ہو چکے تھے "كيكناك ممل مو كئي-"سالارنے واودينے كے ساتھ بى الكے كسى جملے سے بيخے كے ليے بات كاموضوع بى 'بَالِ عَمَلِ مِو كَيْ \_ "امامه الله كوري مولى تقى - تين دن كي بعدوه پاكستان جارب تھے۔ " پیکنگ تھی ہی کیااس بار ....سب پچھ تو گھر میں ہی جل گیا ... بس بچوں کی ضروری چیزیں ہیں جو خرید کرلائی

وں بہت ہے ہے ہو ہے۔ دوئم کتنے دنوں کے لیے تھمو کے وہاں؟"امامہ نے بات کرتے کرتے اس سے پوچھا۔ ''ایک ہفتہ۔ ''سالار نے بستر برلیٹتے ہوئے اسے جواب دیا۔ ''کیوں؟تم ہمارے ساتھ وہاں زیادہ دن کیوں نہیں تھمو کے ؟''امامہ کواعتراض ہوا۔

ایک ہفیۃ بھی بہت زیادہ ہے میرے لیے ۔۔ کام کا دھیر ہے یمال اور جھے تمہارے واپس آنے ہے کہا کھر کا

المنازوبسة كرناهم-" المنازوبسة كرناهم-" المنازوجي

## CK OTTS.D. / WWW. Faksours will or Ivior Elite Stable of the stable of

= UNIVER

پرای ٹک کاڈائر بکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گت کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسے کمانے

کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں یہ مار ائرٹ کالنا**ب دیر منعارف کرائیر** 

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



'' میں بھی تمہارے ساتھ ایک ہفتہ کے بعد ہی واپس آجاؤں گی۔''امامہ نے آ د نہیں تم اب ایک ماہ کے بعد ہی واپس آؤ 'تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہاں گھر کا ماحول تبدیل ہو گانو تم بهتر محسوس کروگی۔ بیمان بچوں کے ساتھ بہت پریشانی ہوتی ہے تمہیں۔"سالارنے اسے کما تھا۔ " مجھے بچوں سے زیادہ تمہاری پریشانی ہوتی ہے۔" وہ ایک بار پھروارڈرویب کے سامنے کھڑی تھی۔سالارنے بسترر لیٹے لیٹے اسے دیکھا۔وہ وارڈ روب سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہی تھی اور اس کے انداز میں کچھ تھاجس نے سالار کوچو نکایا تھا۔ ''میری کیاریشانی؟''اس نے یو چھاتھا۔ '' بیانہیں تبس مجھے ڈر لگیا ہے۔''اس نے آدھی بات کرکے دارڈ روب دوبارہ کھول لی اور ایک بار پھرالیھے ر ''س چیزے ڈر لگتاہے؟'' سالارنے اس انداز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا 'امامہ نے دیسے ہی کھڑے کھڑے گردن موڑ کراہے دیکھا'' کس چیزے ڈر لگتا ہو گامجھے؟'' وہ جیسے کسی سائیکاٹرسٹ سے اپنے مسئلے کا حل پوچھ ریں ہے۔''اور دہ سائیکاٹرسٹ ہے حد ہے رخم تھا۔ امامہ بل نہیں سکی اس نے جیسے نشر اس کے جسم میں موجود تاسور کے اوپر سیدھاہی مار دیا تھا۔۔اس نے گئنے آرام سے جیسے پہلی بوجھ لی تھی۔ دہ دہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی یوں جیسے اب اس کے پاس کھنے کے لیے 'بوجھٹے ''ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟''سالاراس کی نظروں سے جیسے البجھا تھا۔ «مم بهت بے رحم ہوا در بیشہ سے ہو۔ " «تم نے سوال کیا تھا مجھ سے میں نے تو صرف اندازہ لگایا ۔ سیج اندازہ لگایا ہے کیا؟" رہ جیے واوج امتا تھا۔ "اب تہمیں پاچلامیں تم سے کیوں کہتی ہوں کہ تمہارے اندر آج بھی موت کشش رکھتی ہے۔"وہ جو کمنا چاہ رہی تھی وہ خیں کمہ سکی اور جو کمہ رہی تھی اس کے غلط ہونے کا اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ "موت سے کون فیسی نیٹ ہو تا ہے امامہ ؟ کوئی باگل ہی ہو گاجوالیاسو ہے گااور ایک وقت میں عین یا گل تھا \_اب نهيس مول-"وه عجيب اندازين مسكرات موس والتما-"اب بھی ہو۔"امامہ کے بغیر نہیں رہ سکی۔وہ ہناتھا یول جیسے اس کے جملے سے مخطوظ ہوا ہو۔ "You are always right" (تم بميشه تفيك كهتي مو) اس کی ہنیں نے امامیہ کو کم تیا یا تھا اس کے جملے نے زیاوہ ۔۔۔ وہ دارڈ ردب کو پوری قوت ہے بند کرتے ہوئے باتھ روم میں گھس گئی تھی۔انے پاتھاوہ اب اسے زچ کرے گااور کر ماہی جائے گائید اس کاذہنی تھکن ا تاریخ كاايك طريقه تقا\_ات زچ كرنا\_اوروه اس وقت اپنادماغ خراب كرنے كے مود ميں نہيں تقى\_ کا تکو کا بخران اور اس سے بہلے ہونے والے واقعات ی آئی اے کے لیے سالار سکندر کواس لسے میں ڈالنے کا باعث بنا تھا جن پر با قاعدہ نظرر کھی جاتی تھی ؛ دہ افریقہ میں اب ان کا (Key figure) سے اہم کارندہ تھا ان کے لیے کام کر رہا تھا لیکن ان کاسا تھی نہیں تھا۔ان نے بے رول پر بھی نہیں تھا۔وہ پہلی بار ایک عجیب و عرب کام میں حصہ دار بے تھے shadow work partner دنوں ایک دو سرے سے بھی واقف تھے ' د خولين دانجي ط 46 نوم 2015 ي Section Click on http://www.Paksociety.comfor More

ایک دوسرے کے نام سے بھی اور ایک دوسرے کے کام سے بھی ... اس بات سے بھی کہ دوسرااس بات سے واقف تفاكرات كوئي ديكير رہاہے 'وہ مانٹر كيا جارہاہے۔اس كے ساتھ ورلڈ بنگ كی طرف سے دی جانے والی ٹاپ رونیشنلز کی نیم بھی سی آئی اے کے ایڈر کور ایجنٹس کی ہے اور \_\_\_\_ دونوں پارٹنزز اپنے سائے کی موجودگی سے باخبر ہونے کے باوجود اپنا کام کر ہے تھے ۔۔ اور کوئی کسی کودھو کادیدے بغیرا یک دوسرے کاساتھی بنا ہوا تھا ہے۔ ی آئی اے سالار سکندر کی سیکیورٹی اور افریقہ میں ورلڈ بینک کے پروجینکٹیس کو کامیاب بنانے کی ذمہ وار ۔ تھی اوروہ اس رول کو بخوبی انجام دیے رہے تھے۔ سالار سکندر ورلڈ بینک امریکی حکومت اور سی آئی اے کے لیے نعمت مترقبہ ثابت ہوا تھا ۔۔ اس نے کا ٹکواور افریقہ میں ایک بہت تازک صورت حال میں ان سب کو ایک بے حد شرم ناک اور خطرناک صورت حال سے نکالا تھا اور بے حد خوبی اور مماریت ۔۔۔اس کی تقریب میں ا ہے ہی ادارے کی اور سامراجی قوتوں پر کی جانے والی تنقید کسی کوبری نہیں گئی تھی۔اگر صورت حال کنٹرول میں آجاتی تووہ اس سے زیادہ گالیاں کھانے پر تیار تھے۔ لیکن آگر کوئی چیز سالار سکندر کی تقریبیں انہیں قابل اعتراض کلی تھی تووہ اپنے ندہب اور پینمبر کا حوالہ تھا۔ اس نے دین کو آدمیت اور انسانیت کے سیکو لرلبادے میں ملفوف کر کے بیش نہیں کیا تھا۔اس نے اپنے دین اور اپنے پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کا ذکر کیا تھا اور سالار سكندر بيشه ايك لبل سوج ركھنے والامسلمان سمجھاجا آفھا... بينھے بھوائے اس كى ايك پيلك اسپيج ميں جھلكنے والى ندہیں''انتہا پرستی''ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکی حکومیت اور بی آئی اے کو بھی قابل اعتراض کلی تھی۔ وہ افریقہ نیں بےشک ان کے لیے سب سے اہم تھالیکن کوئی اہم ترین شخص بھی ''اسلای سوچ'' کے برجار کے لیے ورلڈ بینک کا عہیدہ استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ تار مل حالات ہوئے تو وہ تقریر سالار سکندر ہے استعفے کے لیے بے حد مضبوط وجہ تھی لیکن بیہ تاریل حالات نہیں تھے ... ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکی حکومت اور سی آئی اے نے بھی سالار سکندری اس تقریرے نظریں چُرا کربطا ہراس کی بردہ بوشی کی تھی لیکن دربردہ میڈیا میں این صحافیوں کے ذریعے سالار سکندر کواس تقریبیں زہبی حوالہ دینے کے لیے شدید تقید کانشانہ بنایا گیا تھااور به سلسله براه راست کور ج کے فورا البعد بی شروع کرویا گیاتھا۔ امریکہ اور سی آئی اے کو کا تکواور افرایقه میں ہرکارہ عا سے تھا۔مسجااورلیڈر نہیں ... وہ ہر تعنق کواس کی او قات میں رکھناجائے تھے اور اب اس پالیسی پر عمل کر رہے تتھے چینلز پر سالار سکندر کی اس تقریر کو موضوع بحث لانے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسک آخری خطبے کے بہت سے دوسرے بواننٹس کو جھی زیر بحث لانا شروع کردیا تھا۔ ایک نی چیخ دیکار سالار سکندر کی نرہی شناخت نرہی اعتقادات اور اعمال کے حوالے سے شروع کردی تی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کا ایک بنیادی حصد سود کے خلاف ان کے احکامات بھی تھے مجنہیں مغربی میڈیا نے بہت نمایاں انداز میں چین کیا تھا کیونکہ وہ انہیں مغربی نظام معیشت کی بنیا دوں کو چیلنج کرنے والی سوچ اور فلا سفی لکی بھمی وہ بہ بات على الاعلان نهيس كهديار ہے تھے كہ وہ مغربی نهيم يہودي نظام معيشت كو چيانج كرنے والى فلاسفى تھى۔ سالار سكندركے خلاف مغملی میڈیا میں اٹھنے والا یہ طوفان اسے افریقہ میں اور مشہور کررہا تھا ... اور سالار سکندرنے مغربی میڈیا پر اپنی اس تقریر کے حوالے سے کوئی وضاحتیں ۔۔۔ صفائیاں اور معذر تنیں پیش نہیں کی سکندر نے مغربی میڈیا پر اپنی اس تقریر کے اقتباسات کو چھ ہلکا کرکے نے سیاق و سہاق کے ساتھ پیش کیا تھیں۔ اس کے آفس کا خیال تھا کہ اس تقریر کے اقتباسات کو چھ ہلکا کرکے نے سیاق و سہاق کے ساتھ پیش کیا

جائے۔
سالارنے کی بہانے 'معذرت 'وضاحت اور سیاق وسباق کو اپنی اس تقریر کے لیے پیش کرنے ہے انکار کر دیا تھا۔۔اس کے آفس نے دو دن بعد ایک سطری بیان جاری کیا تھا کہ سالار سکندر اپنی اس تقریر کے ہر جملے اور لفظ پر تھیں رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داری لیتے ہیں اور اسے مکمل طور پر قبول کرتے ہیں۔''

الإخواتين دُامِجَتْ 47 نومبر 2015؛



Click on http://www.Paksociety.comfor More

یہ جیسے اس میڈیا کے منہ پر مارا جانے والاً طمانچہ تھا جواس کی طرف سے اس تنقید کے بعد کسی وضاحتی بیان ورمعذرت کاننتظرتھا۔

دہ ورلڈ بینک کا بہلا بنیا دیرست نائب صدر قرار دیا گیا تھا۔ سی آئی اے کوسالار سکندر کومانیٹر کرتے ہوئے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی اسلامی مالیاتی نظام کو قائم کرنے کی بات کررہا تھا جوسود سے یاک ہو تا۔ ان کے لیے یہ بریشان کن بات نہیں تھی ۔۔ سالار سکندرورلڈ بینک کے ساتھ مسلک رہتے ہوئے عملی طور پر ایسا کوئی کام نہیں ترسكناتها...اورجوخواب وه ديكھنے كي كوشش كررہاتهااس كوده ايك خيالى بلاؤے زيادہ اہميت دينے پرتيار تهيں تھے۔ان کے کیے اگر کوئی بات پریشان کن تھی تووہ سالار سکندر کاریہ یک دم سامنے آنے والاند ہی سخض تھاجوان کے زدیک افریقہ جیسی حساس جگہ پر ان کے لیے پریشانیاں کھڑی کرنے کاباعث موسکتا تھا ... ضروری ہو گیا تھا کہ سالار سکندر کو صرف افریقہ ہی میں نہیں ہر جگہہ ہی مانیٹر کیا جائے اور سی آئی اے نے بھی کیا تھا ۔۔ اس کی سپر گرمیاں ہی آئی اے کے ریکارڈ کا حصہ بن رہی تھیں۔۔اور پہلی غیر معمولی سرگر می جو ہی آئی اے نے ریکارڈ ک تھی وہ اپیاکا گی تدفین کے تین ہفتے بعد منقط میں سالار سکندر کی سمندر میں ایک لانچے پر پانچے لوگوں ہے آیک ملا قات تھی جس میں ہے ایک منقط کی رائل فیملی ہے تھا۔ بظا ہراس ملا قات کو ایک گیٹ ٹوگیدر سمجھا جا سکتا تھا۔ سالار سمیت وہ یانچوں برانے شناسا اور دوست تھے۔ ایک ہی یونیورٹی سے فارغ التحصیل تھے۔ مختلف تومیتوں اور پروفینسیزے تغلق رکھتے تھے۔ اور اپنی اپنی فیلڈ کے تامور لوگ تھے اور ان میں سے کسی کابھی کا تگو اور افریقہ ہے کوئی تعلق نہیں تھا سوائے سالار سکندر نے ... نہ کا تگواور افریقہ سے تعلق تھانہ ہی ورلڈ بینک سے لیکن اس کے باوجود ان سب میں مجھ ہاتیں مشترک تھیں ۔۔۔ وہ سب سالار سکندر کے ہم عمر تھے ۔۔۔ صرف ا یک محص مقط کی را کل فیملی سے تعلق رکھا تھا اس کے علاوہ باتی سب مختلف قومیت رکھنے کے باوجود امریکن شهریت رکھتے تھے اور منقط کی را کل فیملی سے تعلق رکھنے والا مخص بھی اس وقت امریکہ ہی میں مقیم تھا ... وہ سب دنیا کے 100 نزر 40 گلوبل کیڈرز کی فہرست میں شامل تھے جن کے بارے میں بید بیش کوئی تھی کہ وہ دس سال بعد دنیا کے متاز ترین لیڈر زمیں سے ہوں گے ... ان میں سے کوئی بھی بات ہی آئی اے کے لیے پریشان یا تشویش کن نہیں تھی سوآئے ایک آخری مماثلت کے سالار سمیت وہ پانچ کے پانچ افراد مسلمان تھے ... اور Downloaded From یاعمل مسلمان تصاور قرآن یاک کے حافظ تھے۔

وہ پاکستان میں امامہ کے قیام کا تیسرا ہفتہ تھا۔۔وہ شروع کے دوہ ہفتے لا ہور میں ڈاکٹر سبط علی اور سعیدہ امال کے
پاس گزار کراب باتی دوہ ہفتے اسلام آباد رہنے آئی تھی۔ زندگی اب یوں بھا کم دوڑ میں گزر رہی تھی کہ اسے اس
"برابردالے گھر"کود کھ کربار بار اداس ہونا بھی یاد نہیں رہا تھا۔۔ دہ گھر کہ دیا تھا اس کے نئے مینوں نے۔ ادر اب
کشادہ لان براب مزیر تغییرات ہو بھی تھیں۔ گھر کا نقشہ بھی پھھ کا بچھ کردیا تھا اس کے نئے مینوں نے۔ ادر اب
کندر عثان کے گھرے شاپنگ کے لیے باربار باہر آتے جاتے اس گھر کود کھ کردہ نظریں خرالی تھی۔ دہ اس
د کھنا بھی نہیں چاہتی تھی نہ ماضی کے اس جھے میں دوبارہ جاتا چاہتی تھی جو کسی دلدل کی طرح اسے اندر ہی اندر کو ایک تعییں۔ جرئیل '
کھنچنے لگا تھا۔ اور نظریں چرانا آسان ان میں نعمتوں کی دجہ سے تھا جو اللہ تعالی نے اس کے دجود سے وابستہ معروفیات نے اس کی زندگی کو ماضی سے لکال کر مستقبل میں بھیج دیا تھا۔۔۔ ان کے دجود سے دابستہ معموفیات نے اس کی زندگی کو ماضی سے لکال کر مستقبل میں بھیج دیا تھا۔۔۔ ان کے دجود سے دابستہ معموفیات نے اس کی زندگی کو ماضی سے لکال کر مستقبل میں بھیج دیا تھا۔۔۔ ان کے دجود سے دابستہ معموفیات نے اس کی زندگی کو ماضی سے لکال کر مستقبل میں بھیج دیا تھا۔۔۔ ان کے دجود سے دابستہ معموفیات نے اس کی زندگی کو ماضی سے لکال کر مستقبل میں بھیج دیا تھا۔۔۔۔ ان کے دجود سے دابستہ میں بھیج دیا تھا۔۔۔۔ ان کے دجود سے دابستہ میں بھیج دیا تھا۔۔۔۔ کے اس کے دیکھوں سے اس کے دیکھوں کا میں بھیجا کے دیکھوں کو میں بھیجا کے نعمت تھی اس کے لیے۔۔

يَزْخُولِينَ دُانِجَتْ 48 نُومِر 205 يُن

READING STORY

سكندر عثان اور طبيبه إب وہاں اسلے رہتے تھے ... طبيبہ و قما "فوقا" اپنے سب بيوں کے پاس دو سرے ملکوں میں آتی جاتی رہتی تھیں سکین ان کا زیادہ تروقت اسلام آباد میں ہی گزر تا تھا۔ امامہ اور اس تھے بچوں نے سکندر عثان اوران کی رونین کی زندگی کواسی طرح تو زاتھا جیسے ان کے باقی بچوں کا این فیصلیز کے ساتھ آناتو ڑیا تھا۔ سالارباکستان امامہ کے ساتھ آیا تھا۔ان کی فلائٹ اسلام آبادہی کی تھی۔وو تین ون امامیراس کے ساتھ وہاں رہتی پھراس کے ساتھ لاہور جلی جاتی اور پھروہاں سعیدہ امال اور ڈاکٹر سبط علی کے پاس بچھون گزار کرواپس اسلام آباد آجاتی اور پھروہیں ہے واپس کا تکوچلا جاتا تھا اسے ... وہ وہاں ان کی آمر کا دوسراون تھاجب سالارنے اسے امریکہ میں اپنے کسی پرانے دوست کے بارے میں بتایا تفاجواب اپنی قیملی کے ساتھ پاکستان میں مقیم تھااور سالار سکندر سے ملنا چاہتا تھا اسے مبارک بادو ہے کے لیے ·· سالارا پنے پر شنل وزٹ پر تھالیکن اس ایک ہفتے میں بھی اسے مسلسل بہت سے سرکاری عمدے وار ان اور احباب سے منا تھا جواس کوورلڈ بینک کی نائب صدارت سنبھالنے پر ابھی تک ذاتی طور پر مل کر ۔ مبار کباونہیں تکئی سالوں بعد سعدا بنی قبملی کے ساتھ سالا رہے ملنے اس کے گھر آیا تھااور سالار فوری طور پر اسے بہجان ہی تهیں سیکا تھا۔۔۔وہ مکمل طور پر بارلیش تھا۔اوراس کی داڑھی اسی فی صد سفید ہوچکی تھی جسے ریکنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔وہ بے حد مہنگے براند ڈ شلوار قبیض میں مابوس تھالیکن شلوار اس کے نخوں سے اوپر تھی ۔وہ فربی ما ئل تقااوراسے دیکھ کریہ اندازہ لگانامشکل تہیں تھا کہ وہ کھانے پینے کا شوقین تھااور ایکسرسایزے اسے دلچیسی تہیں تھی۔اس کے ساتھ نقاب کیے ہوئے اس کی بیوی ایک آٹھ سالنہ بچہ اور دوجھوٹی بچیاں تھیں۔ وہ اور اس کی بیوی سالار اور امامہ سے بری کرم جوشی سے ملے تھے۔ آمامہ جانتی تھی سعد سالار کے شناساؤں میں سے تھا 'قریبی دوستوں میں سے نہیں کیکن اس کے باوجود سعد اپنی گپ شپ اور بلند و بانگ قہقہوں کے ووران سالار کے اس کے ساتھ امریکہ میں کررے ہوئے وقت کے بارے میں ایسے ایسے قصے نکال کرستا تارہا جیے دہ اور سالار بہترین اور بے حد کہرے دوست رہے تھے۔ یا رغار سم کے دوست۔ '' مجھے توہمیشہ ہے''ی اندازہ تھا کہ سالا ربزی ترقی کرنے والا تھابس ذرا قبلہ خراب تھااس کا ...وہ میں تھینچ تھینچ كر تفك كرتار يتاتفا-" جائے یہنے کے دوران اس نے امامہ پر جیسے ایک انکشاف کیا۔ سالار اور امامہ نے بے اختیار ایک دو سرے کو ويکھااورمسکراکررہ گئے۔ مارور ابويكيس بعابهي إكيهابدلا ب- عميري كوششين كيهار نگلائي بين-"سعد كه رما تفاسالارنے اپناكپ رکھتے ہوئے اس مسکر اہث کے ساتھ کہا۔ دونیکن تم بالکل نہیں بدلے... میری کوششیں کوئی رنگ نہیں لا سکیں ماس کا مجھے برط افسوس ہے۔"سالا ر نے جمانے والے انداز میں کہا۔ سعد نے بے اختیار قبقہہ لگایا۔ "ارے ہم پر کمال کسی کارنگ جڑھنا تھا۔ ہم پر تواپنا ہی رنگ برا پکا تھا۔ بھابھی یہ آپ کا شوہر نائٹ کلبز اور وسکوز کا برا شوقین تھا۔ بچھے بھی تھینچ کھینچ کرنے جانے کی کوشش کر تا رہتا تھا۔ بنت نئی اوکیوں سے دوستی تھی و سور بر بر سوری رنگین زندگی گزاری ہے اس نے۔"
سالار نے سعد کے بارے میں تھیک کہا تھا 'وہ نہیں بدلا تھا ... بہتر لوگ خود کو بہترین مسلمان ٹابت کرنے کے
سالار نے سعد کے بارے میں تھیک کہا تھا 'وہ نہیں بدلا تھا ... بہتر لوگ خود کو بہترین مسلمان ٹابت کرنے کے
لیے دو سروں کے جرعیب اور خامی کو دکھانے اور جتانے کی دبا میں جتلا ہوتے ہیں اور ان کا اسلام انہیں صرف
مقابلہ اور موازنہ سکھا تا ہے ... بردہ بوخی نہیں ... وہ کسی انسان کے حال اور کامیابیوں پر اسے مبارک باولودے READING المُحُولِين وَالْمُحِيثُ 49 نوم 200 الله على الم **Nadejou** 

سکتے ہیں اس پر رشک بھی کرسکتے ہیں۔اسے اپنا دوست کہنے پر فخر بھی کرسکتے ہیں لیکن اس کے ماضی کے سابقوں اورلا حقوں کو بھلائے بغیر ... دل آزاری اور دل شکنی ان کے اسلای گناہوں کی فہرست میں شامل نہیں ہوتے ... سیعد بھی میں کررہاتھا ...وہ اپنی بیوی کے سامنے میہ ٹابت کرنے کی کوشش کررہاتھا کہ وہ کتنے "نیک" مخص کی بیوی تقى جو دنیاوی کامیابیوں میں سالار سکندرے بیچھے ہو سکتا تھا لیکن مومن تھا اور روحانی دینی اور اخلاقی اعتبارے

احساس تمتری کی ہے ایک ہے جد بھیانک شکل ہوتی ہے جس میں کوئی مخص یہ بھی طے نہیں کریا تاکہ اسے

دوست کے ساتھ دوستی کرنی ہے یا وستمنی۔

سعداب این انکشاف سے جیسے خود ہی مخطوظ ہوتے ہوئے اپنی پلیٹ میں ایک نیا کہاب لیتے ہوئے بنس رہاتھا المامر کاچرہ پھیکا بڑا تھا ۔ بہت ہے انکشافات کسی کے لیے بھی بے تاثر اور با اثر نہیں ہوسکتے۔وہ بھی جب كوئى انكشاف اس طرح تحطيهام التفاقين آميزاندا زميس كياكما بوي

" بھابھی آبالکل ٹھیک کمہ رہا ہے سعد ... میری کافی رنگ بر گلی لؤکیوں سے دوستی تھی لیکن سعید کو صرف ایک ى رئك كى لا كى يند تھى اور ميں ذرا شوقين مزاج تھا ... وسكوزاور تائث كليز آناجا تاريتنا تھا ان لوكيوں كے ساتھ ۔ ئیکن سعد ظاہر ہے میرے جیسا شوقین مزاج نہیں تھا'اس کیے دوانی گرل فرینڈ کے ساتھ کھریر ہی رہنا پیند

کباب توسعدنے پلیٹ میں رکھ لیا تھا لیکن پلیث اس کے ہاتھ سے چھوشتے چھوشتے ہی بجی تھی۔سالار سکندر ے کئی سالوں کے بعد الیم کم ظرفی اور بے لحاظی کام ظاہرہ کیا تھا جو اس کا ایک زمانے میں شناختی نشان تھا اور اسے سعد کے تین کم من بچوں اور بیوی کے سامنے اس گھٹیا بین کا مظاہرہ کرنے پر جوشی نہیں ہوئی تھی لیکن سعد کے کسی اور مکنہ تمغہ امتیا زکواہیے سینے پر سجانے سے روکنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی حفاظتی اقدام کارگر نہیں ہو

الکیا تام تھا اس کا ۔۔ ہاں اسٹیفنی۔۔ اب توعلیک سلیک بی رہ گئی ہوگی یا وہ بھی نہیں ہے؟ "اس کی مادداشت سفا کانه حد تک تیز بھی اور اس وقت اس نے سعد کا قبل ہی کردیا تھا ... سعد کا ندر کا سانس اندر آور باہر کا با ہررہ گیا تھا۔سالاریک دم اس طرح گفتگو کرنے لگا تھا جیسے وہ کسی باریا پارک میں اسلے بیٹھے تھے اور ان کے آس ہاس کسی دو سرے مخص کا کوئی وجود نہیں تھا ...اس سب کی ابتدا سعدنے کی تھی کیکن انتااب سالار کررہا تھا۔ سعد جواب کیا دیتا اس کاتوسانس لیتا بھی محال ہو گیا تھا۔

المامه اس کی بیوی کے ناثرات و کھے نہیں پائی تھی۔ اس کے چربے پر نقاب تعالیکن اس کی آنکھیں میہ جانے کے لیے کانی تھیں کہ وہ سالار کے انکشافات سے خوش نہیں ہوئی تھی۔خود امامہ کوبھی سالار کا یہ جواتی وار کچھ

" بها بھی! آپ کھ لیں۔"اس نے صوریت حال کو سنبھا لنے کی برونت کوشش کرتے ہوئے سعد کی یوی عالیہ ی توجه اس گفتگو سے ہٹانے کی کوشش کی

وجبال موسارات الموسان من الماقى ہے۔ ہم كھ وريہلے ہى كسى ليج سے آئے ہيں تو جھے بالكل طلب

نہیں ہے۔"
امامہ کوعالیہ کالبجہ ہے حد کھ ورالگاتھا۔وہ سعد کی طرح باتونی نہیں تھی یا پھرشاید سالار کے وہال بیٹے ہونے کی وجہ سے اسے زیاوہ بولنے کاموقع نہیں مل یا رہاتھا۔
وجہ سے اور سعد کے اس سے مسکسل باتنیں کرتے رہنے کی وجہ سے اسے زیاوہ بولنے کاموقع نہیں مل یا رہاتھا۔
"آپ تو ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتیں تا؟"کیا سوال تھا جو سعد کی ہوی کی زبان سے امامہ کے لیے فکلا تھا۔۔۔۔

المختلف على المحتلف 50 المراجعة المحتلفة المحتلف



تمرے میں یک دم خاموشی نہیں عسکتہ چھایا تھا۔ وہ سجسس نہیں تھا جوابی وار تھا۔۔سعدے نہیں آیا تھا اس بار ر نہیں الح دلتہ میں مسلمان ہوں۔" جائے کا کب ہو نوں سے بٹا کرامامہ نے بے عدمشکل ہے مسکرانے ک كوشش كى تقي بعض لاحقے بھى سابقے نہيں بنتے ... وہ بھى ايك ايبا ہى حصہ تھا اس كى ذندگى كا ... جس كا تعارف اس کارنگ پھيکا کرنے کے ليے کافي ہو تا تھا۔ "ادہ اچھا ۔۔ بچھے انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا۔"وہ اس بے نیازی سے سعد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تقى- "توبھابھى! آپ پھركوئى ادارە جوائن كرس نا... آپ كوتوبہت زياده اصلاح اور علم كى ضرورت ہوگى-جب تک آپ پاکستان میں ہیں' آپ میرے ساتھ اگیک مرسے میں چلیں۔وہاں درس قرآن بھی ہو تا ہے اور آپ کی از بازی نوز قر " آپ کا بہت شکریہ لیکن مجھے اسلام قبول کیے اور قادیا نیت جھویڑے سولہ سترہ سال ہو چکے ہیں اور میں ایک طافظ قرآن کی بیوی ہوں۔ ''امامہ نے اس کی بات بروی نرمی سے کاتی تھی۔ ''وہ توہیں بھی ہوں۔''عالیہ نے اس انداز میں کہا''لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔'' ''آپ کو نمیں پراہو گا تجھے پراہے'' "بھابھی! آپ تواس حوالے ہے جب بھی ہماری مردکی ضرورت پڑے ہم حاضر ہیں۔اب میل جول تو ہو تاہی رہے گا۔ میں ان شاءاللہ اس سال وفت نکال کر تبلیغ کے لیے جھودوں کے لیے کا تکو بھی آوں گاتو آپ لوگوں کی غد منت میں حاضر ہوں گا۔ویسے بھی اچھارے گااگر ہمارے نیچے آپس میں ملتے خلتے رہیں۔"سعد نے اپنی طرف ے برونت موقع پر راخلت کرتے ہوئے گفتگو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ "جى بھابھى! تھيك كئىر رہے ہيں ہيا۔ مارے بچوں كو آيس ميں ملتے رسانيا ہے اور جميں بھى ... بہت بى چیزوں میں آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ہماری رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔"عالیہ نے اپنے شوہر کی تفلُّوكومكمل كرنے كى كوشش كى تھى۔ "اگر بھی ایسی ضرورت پیش آئی تومیں اور امامہ ضرور آپ سے رہنمائی لینے کی کوشش کریں سے لیکن فی الحال مجھے لگتا ہے ہمیں اس کی ضرورت سیں پردرہی۔ اس بارسالار فاس تفتكويس واخلت كرتے موئے جيسے ايك فل اساب كانے كي كوشش كي تقى۔ سعد سالار کو یم از کم اس حد تک ضرور جانبا تھا کہ وہ اس کے کہیجے کی بے رخی اور بے اعتبائی کو بھیان لیتا اور وہ اس نے بھیان کی تھی اور ایک بار پھراس نے بات بدل کرماحول کو خوشگوار کرنے کی کوشش کی تھی۔

''یار! نیچ کهان میں تمهارے؟ تم ان سے تو ملواتے تمیں جاہ رہاتھا احس اور جبریل بھی آپس میں متعارف ہو

"جى جى ضردر كى يحابھى لا بى رہا ہو گاملازم - با برلان ميس تھيل رہے تھے ..."امامہ نے سعدى اس كوشش كو کامیاب کرنے میں ساتھ دیا تھا اور اس سے پہلے کہ وہال کوئی اور بات ہوتی۔ ملازم کے ساتھ عمالیہ اور جبر آل مرے میں داخل ہوئے تھے۔ سعد نے بڑی کرم جوشی سے ان دونوں کو پیار کیا تھا پھر جبریل اور احس کا ایک دو سرے سے تعارف کروایا ہے۔ چار ساڑھے چار کا جبریل اور سات آٹھ سال کے احسن سعد کی وہ پہلی ملا قات تھی كيكن وه آخرى ملا قات نهيس تقى ....

وہ دونوں ایک جسے تھے۔ مزاجا سم گو۔ ریزروڈ بہت تمیزوار۔ جبریل احسن سے عمر میں بہت جھوٹا ہونے کے بادجودا چھاقد کانھ رکھتا تھا اور دیکھنے میں ان کے در میان عمر کا فرق اتنا نمایاں نہیں تھا۔ چھ سالہ آسیہ اور جار سالہ

اذ خولين دانجن على 52 توسير 2015 ي



مروه احسن کی نسبت اتنی ریزرود میس وہ لوگ آدھ گھنٹہ اور بیٹھے تھے اور پھرانہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر چلے گئے تھے۔وہ ایک یا دگار اور خوشگوار ملا قات نہیں تھی لیکن انہیں ہے اندازہ نہیں تھا کہ ان کی ہرملا قات ایسا ہی ماٹر لیے ہوئے رہنے والی تھی۔

سعداورعالیہ کے جانے کے بعد سالار اور اہامہ نے اس ملاقات کے دوران ہونے والے انکشافات کو وہرایا تھا نہ ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ ان کا خیال تھا وہ ان کی زندگی میں صرف شناساؤل کی کٹی تکوی میں رہنے والے لوگ تھے۔ ان کا حلقہ احماب بننے والے نہیں تھے۔ انہیں اس وقت بیا ندا زہ بالکل نہیں ہوا تھا کہ مدرزی سنان اس کے سند فرور کے نہیں ہوا تھا کہ وه دونوں خاندان ایک عجیب وغریب رہتے میں جڑنے والے تھے۔

سالارایک ہفتے کے بعد وابس کا تکوچلا گیا تھا اور امامہ اسلام آباد سے لاہور 'سالار کے ساتھ آئی تھی پھروہیں انگلے دو ہفتے رہی تھی۔ کچھ دن ڈاکٹر سبط علی کے پاس اور پچھ دن سعیدہ امال کے پاس ۔ جوان ہی دنول پیاکستان آئی ہوئی تھیں۔

ہوی ہیں۔ دہاں سے دابس اسلام آباد آنے برامامہ اور بچوں کو سکندر عثمان اور طبیبہ کے ساتھ بہت ساوفت گزار نے کوملا تفاا در اس کے دابس جانے میں ابھی آبک ہفتہ باقی تھا'جب سکندر عثمان نے برے غور وخوض کے بعد اس کوہاشم

میں کے بارے میں بتایا تھا۔ "وہ کی دفعہ مجھے ملنے آئے ہیں۔ تہمارا نمبر لینے کے لیے۔ یا تہماراایڈریس لینے کے لیے لیکن میں اتنی ہمت اپنے اندر نہیں پاتا تھا کہ تہمارااوران کارابطہ کروا یا کیونکہ میں نہیں جاہتا تھا تم پھرپریشان ہو۔۔"

سكندرعتان اس سے كردر سے تھے۔

«لکین مجھے نگامیں بہت زیاد ٹی کروں گا تمہارے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی ... اگر میں ان کی بیہ خواہش

وہ بے بقینی سے ان کاچرود مکھ رہی تھی ''وہ مجھ سے کیوں ملنا جا ہتے ہیں؟'' "بيسوال انسان مال باب سے تهيں بوچھتا۔" سكندرعثان نے دھيمے لہج ميں اس سے كما تھا۔ اس كے حلق میں جیسے پھندالگا تھا۔وہ تھیک کمہ رہے تھے یہ سوال انسان ماں باپ سے نہیں ہوچھتا لیکن اسے تو یہ بھول ہی گیا تھا کہ اس کے ماں باب بھی ہیں۔ زندگی کے سولہ سترہ سال اس نے ان کے بغیر گزارے تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے بھی ... وہ آج بھی ان سے محبت کرتی تھی۔ آج بھی ان کے بارے میں جذباتی تھی۔ لیکن پچھلے کھے سالوں نے سب بدل دیا تھا۔۔۔وسیم کی موت نے ۔۔ جریل اور عنایہ اور حمین نے ۔۔ اور سالار نے۔

اس نے سرچھکا کر سکندر عنمان سے کہااورانے یقین نہیں آیا تھاکہ وہ ان سے ملنے سے انکار کر رہی تھی۔وہ تو نب اپنے خاندان سے ملنے کے لیے منیں ہی کرتی رہی تھی۔انکار تو بھیشہ دو سری طرف سے ہو تا تھا۔ آج پہلی دنعه وه انكار كررى تقى ... ، كهنه بجهيدلا تقالهامه بيسيا بجرسب بجهيى بدل كميا تقاب

"مال باب کے بارے میں ہم فاکدے اور نقصان بھی نہیں سوچتے۔ مرف حق اور فرض سوچتے ہیں۔" سکندر عثمان نے ایک بار پھر پڑی رسانیت سے اس سے کہا تھا۔ انہوں نے اس بار بھی نعیک کہا تھا۔ سر جھکائے وہ اپنی کود میں رکھے ہاتھوں پر جیسے اصنی کو ایک فلم کے فلیش بیک کی طرح کزرتے دیکھ رہی تھی۔ اور وہ

المنظم ال



یہ فلم اتن بارِ دیکھ چکی تھی کہ ایب دہ اے دیکھتا بھی نہیں جاہتی تھی 'وہ اپنی یا دداشت کے اس حصے کوہی جیسے کاٹ كرخود ہے الگ كردينا جا ہتى تھى۔ "پاپامیں اب اس مغلق بل پر نہیں جھول سکتے۔ میرے بیچے ہیں اب میں اپن دہنی الجھنیں این تک منتقل نہیں كرنا خِانْتى- مِين بهت خوش أور پرسكون موں اپني زندگی ميں ... بش ايسے ہی رہنا چاہتی ہوں ... کسی لعنت الامت کابوچھ میں نہیں اٹھا سکتی اب ... کسی معافی تلافی کی بھی ضرورت نہیں رہی ہے اب ... جو گزر گیا۔ بس گزر گیا۔ مِي وأيس بلث كرسيس ويكنا جامي-دہ سکندر عثمان سے کمہ رہی تھی اور اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں کب برسنا شروع ہوئی ''ایامہ! وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔''وہ جامد ہو گئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کیارد عمل دے 'خوش ہو؟وہ خوش تھی ۔۔۔ روپڑے ؟وہ پہلے ہی رور ہی تھی۔اللّٰہ کاشکراداکرے ؟وہ ہمیشہ کرتی رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہ بھی ہوتے تب بھی میں تمہیں کمتاتم ان سے مل لو۔ ہم سب بہت خامیوں والے انسان ہیں ... غلطیال گناہ سب کرتے رہتے ہیں۔سپ ایک جیسے ہی ہیں ۔۔۔ کھ خوبیوں میں اچھے ۔۔ کچھ خامیوں میں برے ۔۔۔ کیکن سب سے بهترشایدوہ ہو تاہے جو در گزر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو... اور بعض گناہوں کی سزاجب اللہ دے دیتاہے تو پھر جمیں تہیں دی جانے۔ سکندر عثان نے اسے سمجھا یا تھا۔وہ اس کے اندر کی کیفیت سے بے خبر تھے ۔ ہوتے تو یہ سپ نہ کہتے سِوال معافی کا تو تھا ہی نہیں ۔۔ اولاد اور ماں باپ کا تعلق معانی پر تو بھی کھڑا کیا ہی نہیں جاسکتا ۔۔۔ **گلے** شکو بے کا ویت بھی اب گزر چکا تھا ۔۔وہ ان کا سامنا اس لیے نہیں کرتا جائتی تھی کیونکہ وہ اپنے وجود کو بھر تا ہوا نہیں دیکھ سكتى تھى اس نے بے عد مشكل ہے اپنے آپ كوسمينا تھا ۔ سالار كے ليے اپنے بچوں كے ليے اپنے گھر كے اس نے سکندر عثمان سے بحث نہیں کی تھی۔وہ استھے دن ہاشم مبین سے ملنے پر بھی تیار ہو گئی تھی لیکن وہ اس رات سونہیں سکی تھی۔ کچھ لوگوں کے روبروہونے کے لیے آپ ساری عمرترہتے رہتے ہیں اور پھرجب ان کاہونا طے پاجا تاہے توسمجھ نہیں آ پاانسان ان کاسامناکرے گاکیے۔ آج ہے کچھ سال پہلے ہاشم مبین نے میہ کام کیا ہو آلواس وقت وہ ساتویں آسان پر ہوتی۔ اینے خاندان کواپنے دین پر لے آنے مگرای کے رائے ہے لیٹ آنے کے لیے اس نے بوے سال دعا کیں مانگی تھیں ۔۔ اور اس خاندان كامعزول سربراه اب جب مائب مو گيا تفاتوا مامه اسپخ ولي كى كيفيت كوسمجه بى نهيس يار بى تقى-وہ اگلی سہ پسر آئے تھے ۔۔ وہ کمرے میں آئی توباپ پر بہلی نظر ڈالتے ہی روپڑی تھی نہ رونے کا تہیہ کیے ہوئے بھی۔وہ بے حد ضعیف لگ رہے تھے۔ یہ تنتے والاوہ وجود نہیں تھاجس سے وہ ساری عمر ڈرتی رہی تھی۔ ہاتم مبین نے اسے محلے لگایا تھا۔وہ نم آنکھیوں کے ساتھ بھی بڑے حوصلے سے ان سے مل کرالگ ہوئی تھی ' سلے کی طرح ۔ عادیا"ان سے کیٹی نہیں رہی تھی اور پھروہ آمنے سامنے دوصوفول پر بیٹے محصے تھے ... اس کمر میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نتیس تھا ... وہ دونوں تھے اور طومل کمری خاموشی تھی ... پھراس خاموشی کوہاشم مبین کی چکیوں اور سسکیوں نے توڑا تھا۔وہ بوڑھا آدمی اب بچوں کی طرح بلک بلک کررونے لگا تھا۔ المامہ انہیں جب جات بیٹھی دیکھتی رہی تھی 'وہ بھی بے آواز روری تھی۔اس کی آنکھوں سے برسنے والے آنسواس کی ٹھوڑی ہے میں میں میں میں میں جہ اور روزی ہیں۔ میں انھوں ہے برہے واسے ''وفت واقعی بردا ظالم ہو تا ہے ... جھے سے بہت بردا گناہ ہو گیا۔ میں نے بہت ظلم کیا اپنے آپ پر ... اپنے Section WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RS K.PAKSOC TY COM

# http://paksociety.com http:/

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

Click on http://www.Paksociety.comfor\_More

خاندان ہر 'بتا نہیں سے ہو کیا ہے سب پھو؟'' ہاشم نہیں روتے ہوئے اعتراف کررہے تھے اور اہامہ کویاد آیا تھا انہوں نے ایک بارا س سے کہا تھا کہ جو پھودہ کرنے جارہی تھی وہ اس پر بہت بچھتا ہے گی۔ایک وقت آئے گا کہ اے اپنی علطی کا احساس ہو گا اور وہ واپس بلٹ کر ان سے معافی ہانگنے آئے گی۔ اور تب وہ اسے معاف نہیں کریں گے ۔۔ وقت واقعی پڑا بے رحم اور طالم ہوتا ہے ۔۔۔ اس کے سامنے بیٹھ کر بچوں کی طرح روتا ہوا ہے بوڑھا شخص اس کا اپنا باپ نہ ہو یا تو وہ آج بہت فخر محسوس کرتی کہ اس کا سرنیجا نہیں ہوا تھا۔ کسی اور کا ہوا تھا پر سارا و کھ بھی تھا کہ اس کا باپ اگر اپنے کیے کی سزایا رہا تھا تو بھی تولیف اس کو ہو رہی تھی۔

در مجھے لگتا ہے امامہ! مجھے تمہاری بدوعالگ گئی۔" ہاشم مبین نے روئے ہوئے کہا۔ در مجھے لگتا ہے امامہ! مجھے تمہاری بدوعالگ گئی۔" ہاشم مبین نے روئے ہوئے کہا۔

" بھے بھی بروعاکرنے کاخیال ہی نہیں آیا ابو۔۔ آپ کے لیے کیا 'کسی کے لیے بھی۔''
اس نے بالآخر ہاشم مبین ہے کہا تھا۔۔ وہ آج اس خننے کے ساتھ اس کے سامنے ہوتے تو وہ انہیں کہتی کہ انہیں اس کی بدرعامیں گئی۔ انہیں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجین کرنے کی سزاملی ہے ۔۔۔ وہ رشیہ جو اللہ تعالیٰ نے صرف قادیا تی اس کی بدرعا تھا ان کا خاندان وہ صرف قادیا تی انہیں ہوئے تھے بلکہ انہوں نے اس نہ جب کی شبلے بھی پوری جانفشانی سے کی تھی۔ پی نہیں کہتوں کو گمراہ کیا تھا اور اس گمرای کے برائے جس کہتوں کی عاقب تو نہیں ہوا تھا جو ان اور اس گمرای کے برائے جس کہتوں کی عاقب خوان سے ساتھ ہو رہا تھا۔۔ وہ کروڑ جی تھے اور ساری عمر آسائٹوں میں گزار نے کے بعد وہ اپنا بردھایا اولڈ ہوم میں کرار نے ربحور ہو گئے تھے۔۔ ان کے خاندان میں بہلی بارکوئی الیے بے گھر' بے در ہوا تھا۔۔ لیکن ان کے خاندان میں بہلی بارکوئی الیے بے گھر' بے در ہوا تھا۔۔ لیکن ان کے خاندان میں بہلی بارکوئی الیے بے گھر' بے در ہوا تھا۔۔ لیکن ان کے خاندان میں بہلی بارکوئی الیے بے گھر' بے در ہوا تھا۔۔ لیکن ان کے خاندان میں بہلی بارکوئی الیے بے گھر' بے در ہوا تھا۔۔ لیکن ان کے خاندان میں بہلی بارکوئی الیے بے گھر' بے در ہوا تھا۔۔ لیکن ان کے خاندان میں بہلی بارکوئی الیے بے گھر' بے در ہوا تھا۔۔ لیکن ان کے خاندان میں بہلی بارکوئی الیے بے گھر' بے در ہوا تھا۔۔ لیکن ان کے خاندان میں بہلی بارکوئی الیے بے گھر' بے در ہوا تھا۔۔ لیکن ان کے خاندان میں بہلی بارکوئی الیے بے گھر' بے در ہوا تھا۔۔ کی بین بی کی قائم کردہ تھی۔۔

ر اس نے دریے کیالیکن صحیح اور اچھافیصلہ کیا۔ "بدایک جملہ کہتے ہوئے امامہ کو بے حد تکلیف ہوئی تھی اسے وسیم یاد آیا تھا۔ سعدیاو آیا تھا۔ اسے اپناوہ خاندان یاو آیا تھا جوسارے کا ساراغیرمسلم تھااور غیرمسلم ہی

رہنے والا تھا ۔۔ والیس تویا وہ بلٹی تھی یا ہاشم مبین۔ ''د تمہار اسامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی جھے میں بہت وقت لگا دیا میں نے تمہارے سامنے آنے میں ۔۔ کیکن

سمهارا سامنا فریج می منت میں میں ہے۔ ان میصوفت تعادیا میں سے مباری میں است میں ہے۔ ان میں معانی انگنا جا ہتا تھ بس معانی انگنا جا ہتا تھا تم سے اور تمهاری ایک امانت تھی میرے پاس سدوہ مرنے سے پہلے تمہیں دے ویتا جا ہتا تھا۔"

" ہاشم مبین نے بالاً خرابی چکیوں اور سسکیوں پر قابو پالیا تھا۔وہ اب اپ ساتھ لائے ہوئے بیگ ہے ایک لفافہ نکال کراہے دے رہے تھے۔

" یہ کیا ہے ؟"اس نے لفافہ تھا ہے بغیران سے پوچھا تھا۔" جائداد میں تہمارا حصہ … ای صفے کے لیے تہمارے بھا ہوں کو خفا کردیا ہے میں نے … وہ یہ بھی لے لینا چاہتے تھے جھے سے ۔۔۔ لیکن میں تہماری چیزا نہیں نہیں دے سکتا تھا۔ ساری عمر تہمیں کچھ نہیں دے سکا ۔۔۔ کچھ تو دینا چاہتا تھا تہمیں مرنے ہے ہیں۔ "
وہ ان کی بات پر مدیری تھی۔ ابواس کی ضرورت نہیں تھی جھے اس کی ضرورت نہیں ہے جھے میں اسے لے وہ ان کی بات پر مدیرے بھا کموں کو میرا حصہ دے دینے نے ان کی زندگی میں آپ کے لیے کوئی گنجائش تکلتی سے آگر میرے بھا کموں کو میرا حصہ دے دینے نے ان کی زندگی میں آپ کے لیے کوئی گنجائش تکلتی سے ان سے انہیں ہے۔ "

ہے تو آب یہ اسیں دے دیں۔" ہاشم مبین نے بے حد مایوی سے نفی میں سرملایا تھا۔ "میں ان کے لیے اب "غیرمسلم "ہوں ام امدوہ مجھے اپنی زندگی سے نکال کر پھینک سے ہیں جیسے بھی میں نے تہیں اپنی زندگی سے نکال پھینکا تھا۔"وہ فنکست خوروہ

يَرْ خُولِينَ وُالْحِيثُ 55 أَوْ بِ ﴿ 2015 نِيْ



## CK OTTS.D. / WWW. Faksours will or Ivior Elite Stable of the stable of

= UNIVER

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گت کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے

کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں یہ مار ائرٹ کالنا**ب دیر منعارف کرائیر** 

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



'' پھر آپ میرے جھے کو پچ کرا ہے لیے کوئی گھرلے لیں۔۔ کوئی جگہ۔۔ میرے پاس اب سب پچھ ہے۔ آپ کا کوئی روبسی پیسہ اب میری ضرورت نہیں رہا۔ "امامہ نے وہ لفاف پکڑ کران کے بیک میں واپس رکھ دیا تھا۔ "تم نے مجھے معاف نہیں کیا؟" انہوں نے رہجید کی سے کہا۔ میں آپ کو معاف کرنے نہ کرنے والی کون ہوتی ہوں ابو ۔۔ بیہ فیصلہ تو آپ کے لیے اللہ کو کرنا ہے۔ میں تو صرف یہ دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ آپ کو معاف کردے۔ بری معافی تووہاں سے آنی جا ہیے۔" وہ مرجھکائے بیٹے رہے چرانہوں نے کما۔ ۔" تم ہم سے ملتی رہوگی تا؟" بجیب آس اور حسرت تھی۔امامہ نے سرملا دیا تھا۔۔ماں باپ کا یہ حال اسے دل گرفتہ کیے ہوئے تھا۔۔ ہاتتم مبین کے چربے پر اس ملا قات کے دوران پہلی بار مسکراہث آئی تھی۔ '' میں جائر یا دکار جھے تمہارے بچوں کے نام کردیتا ہوں امامہ'' ''ابومیں آپ کی جائیداد اور روپے بیسے میں ہے چھ بھی نہیں اول گی۔ میں لول گی بھی تو سالا رواپس کردے گا- "اس نے ہاتم مبین سے دو ٹوک آند آزمیں کما تھا۔ ہاشم مبین کچھ در بیش کر پھرایے ساتھ لے کراس کی اسے ملوانے گئے تھے۔ سکندر عثان اور ان کی بیوی بھی سأتفرشئ تتصدوه أيك اورِجذباتي ملاقات تهي "تم اب بهت بماور ہو گئی ہو۔" اس رات سالارنے اس سے کما تھا۔ اس نے اپنون کی روواوسنائی تھی فون "كيے؟"وہ اس كے تبعرے ير جران ہوئى تقى-"تم آج أيك بار بھى روئى نميں مجھے اپنے بير تنس سے الما قات كى بار ب ميں بتاتے ہوئے۔ "وہ حيب رہى پھراس نے سالار سے كما۔ " آج ایک اور بوجید میرے گندھوں اور دل ہے ہٹ گیا ہے۔ بہت دیر ہے ہی سمی کیکن اللہ تعالی نے گمراہی ہے نکال ہی لیا ہے میر کال ہوجاتی ہیں۔"
سے نکال ہی کیا ہے میرے مال ہا ہے کو ۔ وعا میں قبول ہوتی ہیں۔ سالار اور سے ہی سمی پر قبول ہوجاتی ہیں۔"
امامہ کے کہتے میں آیک عجیب طمانیت تھی جسے سالار نے ہزاروں میل دور بیٹھے بھی تحسوس کیا تھا۔
" نتمہ ای میں حالی میں ایک علی اور میں اور می "" تنهاری ہوجاتی ہیں۔ "اس نے مرحم آواز میں امامہ سے کما۔ «کیاتمهاری منیں ہوتیں؟"اسنے جوابا" پوچھا۔ «میری بھی ہوئی ہیں کیلن تمہاری زیادہ ہوئی ہیں۔ °وہ کمہ رہاتھا۔ ''الحمد للله ۔''امامہ نے جوابا ''کها۔وہ ہنس پڑا۔''تم میرے پیرنٹس کواولڈ ہوم سے نکال کرایک گھرلے دوسالار... ان کے پاس میرے لیے جائیداد کا جو حصہ ہے اسے پچ کرے بے شک کوئی چھوٹا گھر ہولیکن انہیں وہاں مولڈ رمد نہد کے سکت '' ہوم میں سیس و ملیہ یں بیارے کہ دوں گاوہ کردیں سے بیہ کام ... ان کاخیال بھی رکھیں سے۔ تم اگر اسلام آباد میں مستقل رہنا چاہتی ہوتورہ سلتی ہوا مامہ .... تم اور یکے وہاں.. المامة نے اس کی بات کاف وی تھی۔ "میں یہاں مستقل نہیں رہنا جاہتی ... میں تمہارے یاس رہنا جاہتی ہوںاوروالیں آرہی ہوں اس ماریج کو۔" ی آئی اے نے سالار سکندر کی اس سرگرمی کو صرف مانیراور ریکارڈ نہیں کیا تھا انہوں نے اس ملا قات میں شامل پانچوں افراد کو بھی اپنی واچ لسٹ میں ڈال لیا تھا۔ اسکلے آنے والی مینوں میں سالار سکندر اور ان پانچ افراد ذِ حُولِين دُالْجِكُ عُلَى 56 نو 2015 ؟



کے بہت سارے تفریحی دورے ہوتے ہے ہے۔ یکن آب می آئی آپ ے صرف سالار سکندر کی نہیں ان باخی افراد کی نقل و حرکت کو بھی مانٹر کر رہی تھی۔ ایک عجیب برا سرار نہیں ورک کام کر رہا تھا۔ وہ بانچ افراد سالار سکندر سے صرف چند ماہ اچانک ملتے رہے تھے لیکن اس کے بعد سالار سکندر کے ساتھ آن کی ملا قاتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ بانچ افراد اب آبلس میں بھی نہیں مل رہے تھے لیکن وہ بانچ افراد افرادی طور برائی ہی ملا قاتیں کر رہے تھے لیکن وہ بانچ افراد اور لیسی ہی افلائے ممتاز ترین لوگ۔ لیکن ونیا کے محلف ممالک میں سبب ہی ایک ہی مرکب اور سبب ہی امریکن نیشنل ۔ اور پھر یہ مماثلتیں آبک جگد جاکر مرکو زہوجاتی تھیں کہ وہ سبب بھی سلمان تھے۔ ان میں پچھے اور یہ بی آئی اے جانتی تھی لیکن اس نظام کی شکل کیا تھی۔ وہ ایک اسلامی الیا تی سلم بر کام کر رہے تھے اور یہ بی آئی اے جانتی تھی لیکن اس نظام کی شکل کیا تھی۔ خدو خال کیا تھی۔ وہ ایک ایک تھی۔ ایک حکسا خدو خال کیا تھی۔ ایک حکسا خدو خال کیا تھی۔ ایک حکسا کو ایک طرح سمجھتا اور جانتا تھا لیکن وہ گزا اس تصور میں کہاں لگنا تھا 'یہ صرف ایک شخص جانتا تھا۔ سالار سکور یہ کو ایک تھی طرح سمجھتا اور جانتا تھا لیکن وہ گزا اس تصور میں کہاں لگنا تھا 'یہ صرف ایک شخص جانتا تھا۔ سالار سکور یہ کہاں لگنا تھا 'یہ صرف ایک شخص جانتا تھا۔ سالار سکور یہ کہاں لگنا تھا 'یہ صرف ایک شخص جانتا تھا۔ سالار سکور یہ سکور یہ سکور ایک شخص جانتا تھا۔ سالار سکور یہ سکور اس کور یہ سکور اس کور یہ سکور اس کور کیا ہیں ہی جانتا تھا۔ سالار سکور یہ سکور اس کور یہ سکور اس کور اس کور ہو جانتا تھا۔ سالار سکور یہ سکور اس کور اس کور

دومی! حدین کے برما ہو گا؟ اس دن جزیل نے اپنی آرٹ کی میں کچھ بناتے ہوئے امامہ سے یو چھا جوروتے ملئتے حدین کو ہمیشہ کی طرح تھیک تھیک کر خاموش کرنے اور کچھ کھلانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کوشش میں بے حال ہورہی تھی اور اس کی یہ حالت جزیل اور عمالیہ بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ بچھ مہیتے پہلے کا تکومیں اسپے منے گھرمیں منقل ہوئے ہے۔ اس ہو مل میں وہ تین مہینے رہنے کے بعد۔ دوبرطاقہ ہوگیا ہے۔ ''امامہ نے اس کے سوال اور انداز پر غور کیے بغیر کھا۔



وَحُولِينَ دُالْجُنَتُ الْمِ حَولِينَ دُالْجُنتُ الْمِ حَولِينَ دُالْجُنتُ الْمِ حَولِينَ دُالْكِ عَلَى الْمُ



PAKSOCIETY

"توچررو ما كيول رسام ؟"مامه بي جاري سے استے براے بيتے كود ما كروہ كي-" آب اس سے پوچھ لیں کہ اس کو کیاجا ہے۔"وہ امامہ کو جیسے مسئلے کا حل بتارہا تھا۔ "میں بوجھ نہیں سکتی ادروہ بتا نہیں سکتا۔"امامہ اب بھی اسے اٹھائے لاؤنج میں شکتے ہوئی اے تھیک رہی مھی اور دہ اس طرح ردتے ہوئے اس کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے محل رہاتھا۔وہ اسے نیچے بھادی تو وہ گود میں اٹھائے جانے کے لیے ہاتھ بلند کر کر کے دھاڑیں ار تا ۔۔۔ اور سے ڈرل دن میں دو تین بار کامعمول تھا۔۔۔ رونا حمین سکندر کامن ببند - مشغلہ تھا۔وہ بغیر آنسوؤل کے گلا بھاڑ بھاڑ کررو یا تھااور پھررونے کے بیول چے کوئی بھی دلیب چیز نظر آنے پریک وم رونا بند کرے اس کا جائزہ لینے میں مصوف ہوجا آاور جب اس کام سے فارغ ہو جا آنوا یک بار چراہے رونے کے سلسلے کو وہیں سے جاری کر ماجمال اس نے چھوڑا تھا۔ سات آٹھ ماہ کی عمر میں ہی اس نے بیک وقت جاروانت نکا لنے شروع کر لیے تھے جو خر کوش کے دانوں کی طرح اس کے منہ کے درمیان میں تھے اور اس کے رونے اور بیننے پر نظر آتے تھے۔ "اس کوجلدی کس بات کی ہے؟" بیک وفت جاردانتوں کو نگلتے دیکھ کرسالارنے کہا تھا۔ جبریل اور وہ معین سكندر كبارے ميں ايك جيسے ماثرات اور خيالات ركھتے تھے۔ ''میریم خوداس سے بوچھ لو۔ ''کہامہ نے جواب دیا تھا۔ حمین کوپالنا اس سے پہلے وہ بچوں کی نسبت زیادہ تھکانے اور آزمانے والا کام ٹابت ہورہا تھا۔ حدین سکندر اُن جار دانتوں کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے بھی صرف بریوں کے کھانے دالی ہراس چیز میں دلچیسی محسوس کر آتھا جوچٹخارے دالی ہو تنمی۔ اپنے پوسلے منہ کے ساتھ بھی چیس اس کی پیندیدہ خوراک تھی جے وہ صرف چیا نہیں نگل بھی سکتا تھا۔۔ وہ چیس کا پیکٹ تک بہجانیا تھا اور ایسا قمکن نہیں تھا کہ جربل ادر عنایہ اس کے قریب بیٹھ کر کے منظم منظم منظم کا بیکٹ تک بہجانیا تھا اور ایسا قمکن نہیں تھا کہ جربل ادر عنایہ اس کے قریب بیٹھ کر کوئی چیزاظمینان ہے اسے کھلائے بغیرخود کھا لیتے۔ وہ ایک عجیب وغریب بچہ تھا۔۔ اور بیربیان اس کے بارے میں سالار سکندر نے دیا تھاجس کا خیال تھا اس نے الىيى مخلوق بھى مىيں دياھى-، میں مان ہوں ہے۔ اس ہے کہا تھا ''میں نے دیکھی ہے۔ وہ تمہاری کالی ہے۔'' "به زیادتی ہے۔"سالارنے ان کی بات پر احتاج کیا تھاؤہ ادر طبیبہ ان لوگوں کے باس کا تکو آئے ہوئے تھے جب وہ دونول حمین سکندر کے اتھوں بنے دانی ان کی در کرت ویکھر ہے تھے۔وہ تبروس اہ کا تھا اور سب سے پہلے جولفظ اس نے بولنا شروع کیا تھا وہ "سالا "تھا اور ہریار سالار کو گھر میں داخل ہوتے و مکھ کروہ بے حد خوشی سے اتھ بإذك ارتاسالا سالا چلاتے ہوئے اس كى طرف جانے كى كوشش كرتا تعال بير بهلا لفظ تقاجواس نے بولنا شروع کردیا تھا۔ جبریل اور عنامیے کی طرح وہ بھی جلدی بولنا سیکے رہا تھا۔اس میں چیزول کی شناخت اور پیچان کی صلاحیت بھی ان بی دونول کی طرح منفرد تھی لیکن اس کی بو لنے کی صلاحیت ان وونول سے بھی الچھی تھی "بیٹابابا" پہلی بارسالار کے لیے وہ لفظ سن کر ہنسی سے بے حال ہونے کے باوجودا مامہ نے اس لفظ کوبد لنے کی کوشش کی تھی۔ وہ سالار پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تو ژنو ژکر سکھارہی تھی۔ با۔ ہا"
"سالا۔" جمین نے بال کی محنت پر پانی پھیرتے ہوئے سالار کے لیے وہی لفظ استعمال کیا جو وہ سالار کے لیے

الْمُحْولِينَ تُلْجُلُكُ عَلَى 58 أَوْ مِ 500 أَنَّا



Click on http://www.Pakscciety.comfor More

''ثم اسے بابامت سکھاؤ' صرف رلگوا دو میرے تام کے ساتھ' یہ بھی غنیمت ہو گامبر ہے ہے۔'' سالار نے اسے مشورہ دیا تھا ہے۔ وہ بسرحال کچھ زیاوہ محظوظ نہیں ہوا تھااس طرز تخاطب سے جو سکندر عثمان اور طیبہ کے کیے ایک تفریحین کی تھی۔

اور بانج سالہ جبرل مدھا کے ہے تحل اور دانائی کے ساتھ اپناس اکلوتے چھوٹے بھائی کودیکھا رہتا تھا جس نے ان کے گھرے امن اور سکون کو پچھلے تقریبا" ایک سال ہے نہ وبالا کرے رکھا ہوا تھا۔ پہلے اس کا خیال تھا حمین برط ہو جائے اور چلنا شروع ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گالیکن جب بالاً خراس نے چلنا نشروع گیا تو دیکھ کر

اسے اندازہ ہواکہ وہ اس "مسئلے "کاغلط" حل "مخا۔ حمین سکندر کوینیر نمیں پر مل گئے تھے ... اور وہ اب کہیں بھی جا سکتا تھا اور کہیں ہے مراد ''کہیں ''بھی تھا۔ .

اور اس کی فیورٹ جگہ باتھ روم تھی۔وہ بھی وہاں اس وقت جانا پیند کر تا تھا جب جبریل اسے باتھ روم میں جاتا و کھائی دیتا ... اور جریل نے اس کے ہاتھوں کئی بار خاصی شرم ناک صورت حال کا سامنا کیا ... جس باتھ روم کو بیجے استعال كرتے تھے أس باتھ روم میں لاک نہیں تھااور درواً زے كا بینڈِل تھما كراہے كھولنا حمین کے بائیں ہاتھ كا تھيل تھا۔ جبريل کے ليے حمين كى موجود كى ميں باتھ روم جاتا جان جو تھوں كا كام بن جا تا تھا۔وہ انامہ يا بيڈى كے آس پاس نہ ہونے پر ہاتھ روم کے وروا زے کے اندرونی طرف باتھ روم میں بڑی ان سب چیزوں کور کاوٹوں کے طور بردروازے کے سامنے ڈھیرکر کے بھرہاتھ روم کااستعال کر تاتھا۔

سالار سکندراگراہے "عجیب وغریب" کہتا تھا توجیدی سکندر باپ کے دیے گئے اس ٹائٹل پر پورا اترنے کی کوشش کررہاتھااور بوری دل جمعی کے ساتھ ... بھی بھی ان سب کو لگتاتھا 'حدین سکندر کو کوئی بھی کنٹرول نہیں كرسكيّا تھا... مگردنيا بنس ہر فرعون راموسي ہو تا ہے اور چني كي ان كي زندگي بيس آمرا يك اليي ہي نعت كے طور پر

ہوئی تھی۔

تائب صدر کے طور پر سالار سکندر نے افریقہ کے لیے کسی انسیان کی طرح نہیں مشین کی طرح کام کیا تھا۔اس کی ملازمت کا دورانیہ افریقہ کی تاریخ کے سنہری ترین سالوں میں گردانا جا تا تھا۔وہ افریقہ میں تقرر مونے سے سكے افرایقه كى معشبت كاما ہر سمجھا جا تا تھالىكن وہاں اپنے قیام کے دوران سالار سكندر افرایقه کے انسائيكلوپيڈيا میں تبدیل ہو گیا تھا۔ افریقنہ کا کوئی ملک یا علاقہ ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں معلومات اس کی انگلیوں پر نہیں عیں اور جہاں اس نے کانیٹی کٹسی تہیں بنائے میص

وہ ورلڈ بینک کی نمائندگی کرتے ہوئے افرایقہ کی فلاح اور ترقی کے لیے کام کی خواہش رکھتے ہوئے جیسے وہاں ایک دودهاری ملواریرچل رہاتھا...اے ورلڈ بینک یعنی عالمی طاقتوں کے ابدائے بھی حاصل کرنے تھے۔ انہیں تاراض بھی نہیں کرنا تھا اور اسے افرایقہ میں افرایتی عوام کی فلاح و بہبود کو بھی مد نظرِر کھنا تھا ۔۔۔ وہ مشکل ترین ابداف کے حصول کے لیے تامساعد ترین حالات میں کام کررہا تھا...اور کامیابی سے کررہاتھا... پیٹرس ایباکاحی موت اوراس سے پیدا ہونے والے طالات ورلٹربینک کے لیے ایک وقتی جمع کا نتھے وہ مصلحا "بسیا ہونے پر مجبور

ہوئے تنے لیکن اس کامی مطلب نہیں تفاکہ افرایقہ کے لیے عالمی طاقتوں کی الیسیال بدل کئی تھیں۔۔ اور سالار بیا بات بخوبی جانیا تھا۔۔۔ تھوڑا ہی دفت گزرا تھا کہ سب کچھ نظموں سے او جمل اور یا دواشت سے محوبہ وتا شروع ہو کیا تھا۔ غریب قوموں کی یا دواشت ان کے پیٹ کے ساتھ بندھی ہوتی ہے۔ بیٹ خالی ہو تا ہے تو ان کی

خوش داخت 59 در زارد



Click on http://www.Paksociety.comfor More

یا دراشت بھی خالی ہوجاتی ہے۔

پٹرس ایاکابھی بہت جار اپنی قوم کی یا دواشت سے غائب ہونا شروع ہوگیاتھا۔۔ اور سالار کواس بات کا ندازہ تفالہ وہ جانتا تفاکہ بید وقتی ابال ہے جو کچھ عرصہ اس قوم کو مشتعل رکھے گا اس کے بعد زمینی حقاکتی انہیں بیہ سب بھولئے پر مجبور کردیں گے۔ اور زمین حقاکت بیہ تھے کہ افریقہ کے عوام اپنی ہر ضرورت کے لیے ترقی یا فتہ قوموں پر انجھار کرتے تھے۔ ان کی روزی روٹی ان کے بردجہ کشس میں کام کرتے ہی جلتی تھی۔ ان کے اسپنے لیڈر زاور عکومتیں کریٹ تھیں 'چور تھیں جو ملکی وسائل کو صرف اپنے فارن بینک اکاؤنٹس کو بھرنے کے لیے استعال کرتی تھیں'ا پنے ملک اور عوام کی زندگی اور حالات بدلنے کے لیے نہیں۔

یں ہے۔ افریقہ میں سب کچھ تھا۔اپنے عالات برلنے کی نیت نہیں تھی ۔۔۔ اور بیرنیت کوئی دو سراانسان ان کے اندر پدانہیں کر سکتا تھا۔ سالار سکندر بھی نہیں اور بیروہ حقا کت تھے جن سے مغمربی ونیا واقف تھی تو افریقہ بھی انجان

تهيس تھا۔

سالار سکندری وجہ سے اگر کوئی فرق پڑا تھا تو صرف یہ کہ اگر پہلے ان پروجیہ کٹس کاوس فی صد وہاں کے عوام کی بہتری پر فرج ہورہا تھا تو اب سے برس سے تنس فیصد کے ورمیان ہو گیا تھا ۔۔۔ وہ اس سے برش تبدیلی نہیں لا سکتا تھا۔۔ وہ بیس سے تنس فیصد وسائل بھی اگر ٹھیک استعمال ہوتے تو وہاں بہتری کی رفیار جارگنا کی جاستیں لا سکتا تھا۔ وہ ان وسائل کے استعمال کو سوفیصد شفاف نہیں بنا سکتا تھا لیکن اس کے جاستیمال کا فوٹس تھیک کر سکتا تھا۔ وہ ان وسائل کے استعمال کو سوفیصد شفاف نہیں بنا سکتا تھا لیکن اس کے استعمال کا فوٹس تھیک کر سکتا تھا۔ ترجیحات ورست کر سکتا تھا اور وہ اس میں بڑی حد تک کامیا ہوں تھا۔

استعال کافوکس تھیگ کرسکتا تھا۔ ترجیحات درست کرسکتا تھا اور وہ اس میں بڑی مد تک کامیاب رہا تھا۔

ایک تائب صدر کے طور پر افریقہ میں اس کی اور اس کے آفس کی کار کردگی اور استعداد دنیا کے وہ سرے خطوں میں کام کرنے والے پروجہ بحلسی کیس اسٹڈین میں کام کرنے والے پروجہ بحلسی کیس اسٹڈین کے طور پر دو سرے خطوں میں در لڈ بینک ۔ نہ دو سرے تائب صدور اٹھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ دہور لڈ بینک کا سربراہ نہیں تھا لیکن سالار سکندر نے اپنے آپ کو بہت نمایاں نہ رکھتے ہوئے بھی در لڈ بینک کے بال تمام تائب صدور کو نہ صرف کنارے لگا کر غیر فعال کردیا تھا۔ بلکہ ور لڈ بینک کے اس اٹلے صدر کو بھی پس منظر میں دھیل دیا تھا جسے پیٹرس ایماکا کی موت کے دور ان پر اونے والے کرائسس پر قابونہ پاسکتے کی پاواش میں پر انے صدر کو ہٹا کہ تعدیات کہا گیا تھا۔

دہ تین سال مسلسل ٹائم 'کے مین آف دا ایر کے طور پر اس کے سرورق کا حصہ بناتھا اور وراڈ بینک کے ساتھ ہونے والے اس پر دجیکٹ کے بارے میں اختلافات سے پہلے وہ ورلڈ بینک کے جلقوں میں ایک بہت زیاوہ سروفیشنل ورکر کی شہرت رکھناتھا جو ہر لحاظ سے غیر متنازعہ اور بے حدا تھی شہرت کامالک تھا ۔۔۔ اور اب اس شہرت کو '' خراب ''کرنے والی شے صرف ایک تھی۔ اس کا '' بنیاد پر ست ''مسلمان ہونا جو اس ایک تقریر کے علاوہ اور اس کے لائف اس کے علاوہ اس کے کام اور پالیسیوں میں جھلکا تھا ۔۔۔۔
اس کے لائف اسٹائل کے علاوہ اس کے کام اور پالیسیوں میں جھسی خمیں جھلکا تھا ۔۔۔۔

سالار سکندر کی ملازمت کادورانیہ ختم ہونے کے قریب آرہاتھا۔ بنیک نے یہ دورانیہ ختم ہونے سے دوسال بیشترہی سالار سکندر کوملازمت میں توسیع کی آفر کی تھی اور اس نے یہ آفر قبول نہیں کی تھی۔ بھراس آفر کووقفے دقفے سے باربار بہتر یہ تحجیج نے ساتھ اسے اصرار کے ساتھ چش کیا جا تا رہا ۔ لیکن سالار کا انکار قائم رہاتھا۔ وہ افریقہ میں اپنے قیام کو اب ختم کرنا چاہتا تھا۔ اور ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکن حکومت کے لیے بھی یہ افریقہ میں اپنے قیام کو اب ختم کرنا چاہتا تھا۔ اور ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ امریکن حکومت کے لیے بھی یہ

تشویش کی بات تھی۔ افریقہ کوسالار سکندر سے زیادہ بستر کوئی نہیں چلا سکتا تھا۔ اس بات پر بورڈ آف ڈائر یکٹرزمیں کوئی دورائے نہیں تھیں اور نہ ہی امریکن حکومت کو کوئی شبہ تھا۔۔۔ اس نے پچھلے چند سالوں میں نہ صرف ورلڈ

﴿ خُولِينَ دُالْجَيْثُ **60** الْرَّسِينِ دُالْكِيْثُ الْجَيْثُ الْجَيْثُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

Section .

Click on http://www.Paksociety.comfor More

بینک کی ساکھ اور امیج ہی افریقہ میں بدل کرر کھ دیا تھا۔ بلکہ اس نے امریکن حکومت کے لیے بھی وہاں خیرسگالی کے جذبات دوبارہ پیدا کرنے میں بست کامیابی حاصل کی تھی۔۔ اس کاورلٹہ بینک کواس وقت چھوڑ کر جاناان کے لیے بست برط دھیکا ہوتا ۔۔ لیکن دہ رکنے پر تیار نہیں تھا اور امریکن حکومت کو سوچنا پڑر ہاتھا کہ وہ اسے ایسی کیا چیز پیش کرے جو اسے روک سکے۔۔

ورلڈ بینک کی صدارت ہی بقین "ایبا ایک تاج تھا جو اس کو پہنا کر اسے روکا جا سکتا تھا۔ سالار سکندر اس عہدے کے لیے موزوں ترین اور کم عمر ترین امیدوار تھا گراس عہدے پر سالار سکندر کی تعیناتی امر بکی حکومت کے لیے خودا یک مسئلہ بن تنی تھی۔ وہ ایک "بنیا دیرست "مسلمان کو ورلڈ بینک کا صدر نہیں بنا سکتے تھے اور وہ اس "بنا دیرست" مسلمان کو کسی اور چزکی آفر کر کے روک بھی نہیں یا رہے تھے۔ یہ فیصلہ انہیں کرنا تھا کہ کیا اس کی مسلم بنیا دیرستی کو نظرانداز کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ابھی امریکی حکومت اور ورلڈ بینک کیاس اس بارے میں سوچنے کے لیے وقت تھا کیو نکہ سالار کی طازمت کا دوزانیہ ختم ہونے میں ایک سال باتی تھا۔ اس ایک سال میں سالار سکندر کی زندگی میں تین بڑے واقعات ہوئے تھے اور میزوں نے اس کی زندگی ہیں تین بڑے واقعات ہوئے تھے اور میزوں نے اس کی زندگی ہیں اس کی زندگی میں اس کی آخری اور چو تھی اولاد کے طور پر اس سال آئی تھی۔ اس کی زندگی میں اس کی زندگی میں اس کی آخری اور چو تھی اولاد کے طور پر اس سال آئی تھی۔ اس کی زندگی میں اس کی آخری اور چو تھی اولاد کے طور پر اس سال آئی تھی۔ اس کی زندگی میں اس کی آخری اور چو تھی اولاد کے طور پر اس سال آئی تھی۔ اس کی زندگی میں اس کی دور اس کی اس کی دور کی میں اس کی دور کی میں اس کی دور کی اس کی دور کی اور چو تھی اور کی دور پر اس سال آئی تھی۔ اس کی دور کی میں اس کی دور کی اور چو تھی اور کی دور پر اس کی دور کی میں اس کی دور کی دور پر اس سال آئی تھی۔ اس کی دور کی دور پر اس کی دور کی دور پر اس کی دور کی دور پر کی دور پر کی دور کی دور پر کی دور کی دور پر کی دور پر

چنی ہے سالار سکندر کا غائرانہ تعارف بیشہ ہے تام رہاتھا۔ غلام فرید کے حوالے سے سکندر عثان ہے اسے کئی بار خبرس کمتی رہی تھیں بالکل اس طرح جس طرح گاؤں میں قائم اس اسکول کے بہت ہے وہ سری ملاز مین کے بارے میں بتا چائی رہتا تھا اسکندر عثان نے غلام فرید کے ذریعے گاؤں کی معجد کے امام کو پہنچائی جانے والی اردو کے بارے میں بھی سالار کو مطلع کر دیا تھا کیونکہ یہ اردوسالار کے کہنے بربی سکندر عثمان نے شروع کی تھی۔ غلام فرید کو اس اردو میں ہیر پھیر کے نتیج میں الازمت سے فارغ کرنے کا تعلم بھی سالار ہی کا تھا۔ بدویا نتی اور بے ایمانی اس کے لیے قطعا "نا قابل برداشت تھی اور یہ معاملہ اسے اس لیے زیادہ سکین اور زیادہ نا قابل برداشت تھی اور سے معاملہ اسے اس لیے زیادہ سکین اور زیادہ نا قابل برداشت تھی کودہ کسی میں ہیر پھیر کیا گیا تھا سکندر عثمان بھی غلام فرید کودی جانے والی اس سزا کے جن میں سے اس لیے رہا یہ سالار سکندر کی ہدایات پر پوری طمرح عمل در آمد کیا تھا۔

غلام فرید کے ہاتھوں آیک بچی کے سوا اپ پورے خاندان کا قبل سکندر عثمان کو بری طرح ہلا گیا تھا۔اس دل خراش دافعہ کو میڈیا نے بہت دن اچھالا تھا۔ غلام فرید سے پوچھے جانے دالے بٹوالوں کے جوابات وہ ہیڈلا سنز کی شکل میں دکھاتے اور چھائے رہے تھے جو صرف سکندر عثمان ہی شہم سالار کی نظموں ہے بھی گزرتے رہے تھے ' ای قبیلی کو اس طرح بے رحمی سے مار دینے والا محض میڈیا کو ڈہنی عدم توازن کا شکار لگ رہا تھا کیو تکہ وہ اس حادثے کی توجیہات ہرروزیدل دیتا تھا۔

"اے اپن یوی کے کردار پرشک تھا۔اس کے اس نے اپنے فاندان کومارا۔"

یہ حادثے کے فورا سبعد میڈیا کی طرف سے بریکنٹ نوز حاصل کرنے کے چکوں میں نشراور شاکع ہونے والی

الْحُولِينَ وُالْمَحِيثُ 61 أَوْرِ 201 أَنْ



ىيلى خبرتقى

ہیں بر سے ایک غیرزمہ دار صحافی نے اندا زا ''بنا کرائے ٹی دی پرنشر کی تھی اور باتیوں نے آنکھیں بند کرکے اس کی تقلید کی تھی۔ ڈیسک جرنلزم کی بیہ چھوٹی می بدویا نتی کئی سالوں بعد کسی شخص کے ملے کا پھندا بن جانے والی تھی ' بیہ اس صحافی کو اندازہ بھی نہیں تھا۔

جوں جوں غلام فرید سے مختلف صحافیوں کو ملنے اور بات کرنے کا اتفاق ہو تارہا۔ مختلف انکشافات سامنے آتے رہے۔ وہ پہلی خبرچھپ گئی تھی۔ اب اس قتل کی وجہ غربت سامنے آئی تھی۔ بیوی سے لڑائی جھڑے ہے۔ میں بھوک اور بہاری تھی۔ اب اس قتل کی وجہ غربت سامنے آئی تھی۔ بیوی سے لڑائی جھڑے ہے۔ میں بھرک اور بہاری تھی۔ رشتہ داروں اور قرض خواہوں کے اپنی رقم کے تقاضے تھے اور ان سب کے آخر میں اسکول کی ایک نوکری سے ایک مالی بدریا نتی پر نکالا جانا اور بے گھر کیا جانا تھا جو سکندر عثمان اور سالار کواحساس جرم

میں مِنْلا کے ہوئے تھا۔

وہ اب غلام فرید کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ اس کی نیج جانے والی واحد اولاد کی دیکھ بھال اور کفالت کی ذمہ واری اٹھا لیتے اور سالار کے کہنے ہوہ سکندر عثان نے اٹھالی تھی۔ وہ اس کے لیے اہانہ رقم جھیجے تھے جو اس کے رشتہ دار آکر لے جاتے تھے اور بھی کبھار سکندر عثان کے کہنے ہوہ جنی کولا کر انہیں و کھا بھی جاتے تھے باکہ انہیں یہ تسلی رہے کہ وہ رقم دافعی اس ہر خرچ ہو رہی تھی۔ اس کی مناسب و کھی بھال ہو رہی تھی اور وہ محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ یہ تسلی رہے کہ وہ رقم دافعی اس ہر جاتے اس کی مناسب و کھی تھی اس کی مناسب و کھی تھی ہے گئی اس کے ساتھ دو ہفتوں کے لیے استان نے آبا ۔۔۔ اور ایک کم بے حصے کے بعد سکندر عثان کے بجائے خودگاؤں اسکول دیکھنے نہ جا آبا وہاں جا کر غلام فرید کی اس کے گھر نہ چلا میں اسے دیکھنے کی خواہش پر انہ ہوتی اور ہمیشہ کی طرح جنی کے رشتہ وار کو جنی کو اسکول لے کر آنے کے بجائے اسکول ہی کی انتظامیہ کے چندلوگوں کے ساتھ سالار خودا جانگ اس کے گھر نہ چلا اسکول لے کر آنے کے بجائے اسکول ہی کی انتظامیہ کے چندلوگوں کے ساتھ سالار خودا جانگ اس کے گھر نہ چلا اسکول لے کر آنے کے بجائے اسکول ہی کی انتظامیہ کے چندلوگوں کے ساتھ سالار خودا جانگ اس کے گھر نہ چلا اسکول لے کر آنے کے بجائے اسکول ہی کی انتظامیہ کے چندلوگوں کے ساتھ سالار خودا جانگ اس کے گھر نہ چلا

جس ڈیزھ سال کی چنی کو سالار سکندر نے پہلی باردیکھا تھا۔وہ اے سات آٹھ ماہ کی آیک بھی ہے حد
کرور ۔۔۔ دبلی تیلی ۔۔۔ اس کی سانولی رنگت پر قان جیسی پیلا ہٹ لیے ہوئے تھی۔اس کا جسم اور چرہ کسی جلدی
انفیکش کے نتیج میں جھوٹے بڑے رہنے والے بیب زوہ وانوں ہے بھرا ہوا تھا اور اس کے سیاہ بال دھوپ آئندگی
میں رہ رہ کر بھوری لٹول میں تبدیل ہو چکے تھے جو دھلنے اور کنگھی نہ ہونے کی وجہ ہے آپس میں جڑی ہوئی تھیں۔
اس کے اوپری دھڑپر جو فراک تھا۔وہ بوسیدگی اور خشہ حالی کو قطا ہر کر ہی رہا تھا لیکن اس کے ساتھ وہ اس کے سائز ہو بہت بڑا ہونے برید بھی ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس سے پہلے بھی کوئی اور استعمال کرتا رہا تھا۔ اس کے سائز ہوئی تھیں جسے وہ جسم میں پائی کی کا شکار ہو ہاتھ پیروں کے بردھے ہوئے اور میل ہے ہونٹوں پر بہٹویاں بھی ہوئی تھیں جسے وہ جسم میں پائی کی کا شکار ہو ہاتھ پیروں کے بردھے ہوئے اور میل ہے بھرے ٹیڑھے میڑھے ٹوئے ہوئے ناخن یہ ظاہر کر رہے تھے کہ اس کی دیکھ بھال کتنے اچھے طریقے سے ہو رہی

ہے۔ جس وقت سالار اس گھرکے صحن میں داخل ہوا وہ گھرکے کچے صحن میں دانہ چکتی ہوئی مرغیوں کے پاس بیٹی تضی اور اس دانے اور گذرگی کو بلا تکلف اسپے منہ میں ڈال رہی تھی۔ سالار نے اس روے صحن کے ایک کونے میں مرغیوں کے پاس بیٹی اس بیٹی اس بیٹی کو غورے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی کفالت کے لیے معقول رقم بھیجنے کے باد جودوہ اس حال میں ہو سکتی تھی۔

جنی کے رشتہ دار ہے حد نروس اور گھبرائے ہوئے تھے۔ وہ سالار کو اندرلائے تھے اور مہمان خانے میں اے بٹھانے کی کوشش کی تھی۔ سالار کوجلدی تھی۔ اے صرف ایک نظراس بجی کودیکھتا تھا اور واپس جانا تھا۔ گھر کے

المختلف 62 نور 2015 عند



اندرونی حصے میں جانے کے بجائے بید کام وہ دہیں سخن میں کھڑے کھڑے نمٹانا جاہتا تھا اور چنی کے رشتہ داروں کی يد بد فتمتى اور چنى كى خوش فتمتى تھى كەرەاب وقت وہيں صحن ميس تھى دەلوگ presentation اور display کے لیے ہنگای بنیادوں پر اسے اب سجاسنوار نہیں سکتے تھے۔

'' بیاس ایسے ہی رہنی ہے۔ جننی بار بھی کپڑے بدلو' یہ جاکر مرغیوں میں تھس جاتی ہے۔ حمیدہ!ارے او حمیدہ! ذراو اليم چني كو- كير عبدلواصاحب في ملنا ب-"

گھرے مالک نے بے حد تھبرائے اور شرمندہ سے انداز میں جنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیوی کو آواز لگائی تقى اوروه پهلاموقع تقاجيب سالارنے چنی کوبغور ديکھا تھااوروہ بھی اپنا نام پيکارنے جانے پر پچھە خوف زوہ انداز ميں اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔

حمیدہ نے ہنگای بنیادوں پرلیک کرچنی کواندر لے جانے کی کوشش کی تھی لیکن سالارنے روک دیا 'وہ جوچھیانا عَاجَ تِنْ السي جِعِيالْمِينِ إِنْ عَنْ السي لِيهِ وواس مالار كياس لِي آئے تھے۔

حميده كى گودىيں اٹھائى ہوئى بہتى ہوئى نزلىہ زوہ ناك والى اس ججى كودىكھتے ہوئے سالار سكندر كو عجيب رحم آيا تھا اس پر .... دہ افریقہ میں بچوں کو اس سے بھی برے حالات میں دیکھ چکا تھا لیکن ان بچوں کے ساتھ سالار سکندر کا لوئی احساس جرم نہیں تھا۔ جو چنی کودیکھتے ہوئے اسے محسوس ہوا تھا۔

'' 'میں 'میں ۔اس کونہ اٹھا میں 'یہ بڑی گندی ہے جی .... آپ کے کپڑے نہ خراب کردے۔اس کوابھی

حمیدہ سے پہلے اس کے میاں نے سالا رکواس جی کواٹھانے سے روکا تھا۔ سالارنے اس کی باتوں کو نظرانداز کرتے ہوئے اس بچی کواٹھالیا تھااور چنی بڑے آرام سے کسی جھجک کے بغیراس کے پاس آگئی تھی۔اس نے زندگی میں پہلی بار سالار سکندر جیسے حلیہ والا کوئی تحض دیکھاتھا۔ سالار نے اسے تحقیقے ہوئے پیکارا تھا۔وہ بللیں جھیکا ئے جواب سید بغیر میکن اس سے چیکے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔

" ہاں بس تھوڑی بار بی رہتی ہے۔ شروع سے بی البی ہے۔ ڈاکٹر کی دوائی سے فرق نہیں پرا۔ اب پیر صاحب سے دم کرا کے لائے ہیں۔ انہوں نے تعویز بھی دیا ہے کلے میں ڈاکنے کے لیے۔ تمیدہ! وہ تونے ڈالا نہیں

سالار میاں بیوی سے اب اس بی کے بارے میں بوچھ رہاتھا اور وہ گڑبرط نے ہوئے اس کے چرے اور جسم پر رستے ہوئے دانوں کی وجوہات اور علاج بیان کررہے تھے

سالار سکندر کوییا حساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط جگہ پر تھی۔اس کا خیال نہیں رکھا جا پیا تھا اور اس کی کفالت کے لیے دی جانے والی امداواس پر استعال نہیں ہورہی تھی۔ بتا نہیں وہ کون سی ذہنی رو تھی جس میں اس نے چنی کو فورى طور برومان سے لے جانے اور كسى دار الامان ميں داخل كروانے كافيصله كيا تھا ياكسى التي جگه جمال بروہ بجى ا بھی طرح پرورش کی پاتی اور اس ذہنی رومیں یہ فیصلہ اس نے چنی کے رشتہ داروں کوسنا بھی دیا تھا۔ ان عجے احتجاج کے بادجوروہ چنی کو دہاں سے لے آیا تھااور وہ اسے روک تہیں پائے تھے۔بدحواس اور پریشانی کے باوجو و ... وہ چنی کو نہیں لے جا رہا تھا۔ان کا ہانہ وظیفہ لے جارہا تھا اوروہ پیسے بند ہو جائے تو یہ اس تو تھے آھے ان سب کو بہت ساری فکریں لاحق ہوگئی تھیں لیکن سالار کے ساتھ اسکول کی انتظامیہ بھی تھی اور کچھ سیکیورٹی اہلکار بھی' وہ زبانی احتجاج کے علاوہ اور کھے نہیں کرسکے تھے۔

جران کن بات یہ تقی کہ اس سارے شور شراب اور احتجاج میں چنی بے عداطمینان اور پرسکون اندازمیں بیالار کی کودمیں چڑھی اس کا کالر پکڑے رہی تھی... اس کے ساتھ کھرے نگلتے ہوئے بھی وہ بے قرار اور پریشان میں اس کے ساتھ کھرے نگلتے ہوئے بھی وہ بے قرار اور پریشان

المن الحكاث 63 نو (2015)



نہیں ہوئی تھی اور نہ بی اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھائے جاتے ہوئے۔
اس گاؤل سے اسلام آبادوا بسی پر سالارا پی گاڑی خود ڈرا ئیو کر تاریا تھا اور چنی برابروالی سیٹ پر بیٹھی دروا زے
کی کھڑی سے چیکی ہے حد خاموشی اور اطمینان سے پورا راستہ باہر دیکھتی رہی تھی۔ وہ اگر بے چین ہوئی تھی تو
صرف تب جب سالار نے اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے اسے سیفٹی بیلٹ بائد ھنے کی کوشش کی تھی۔ جواس کے
ہاتھ پاؤل مارنے پر سالارنے کھول دی تھی اسے اس وقت حدین یاد آیا تھا۔ وہ بھی اس عمر میں اسی طرح سیفٹی
بیلٹ سے جان چھڑا آنھا۔

کے کردیا تھا۔وہ منٹوں میں وہ دونوں چیزیں کھا گئی تھی ہوں جیسے وہ کی دنوں کی بھو کی تھی۔
اسلام آباد آتے ہوئے گاڑی کے سفر کے دوران سالار اس بچی کی رہائش کے لیے مناسب ترین جگہ کے
ہارے میں سوچتا رہا تھا۔اس وقت اس نے ایک لیچے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے خودیا لے گا۔وہ اتنی
بیری ذمہ داری لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور اگر سوچ بھی لیٹا تو بھی یہ کام ایامہ سے پوچھے بغیر نہیں
کہ سکا تھا

(ادمائی گاڑا کی ہے کہ دار گلدی اوربر صورت ہے) وہ بے اختیار ناک برہاتھ رکھے کہنا گیا تھا جبکہ جریل اور عنایہ کی فاصلے پر کھڑے کی تعمان کود کھے رہے عمان کود کھے رہے ۔ عمایہ بچھ فاصلے پر کھڑے کسی تبعرے اور سوال کے بغیر کھریں باپ کے ساتھ آنے والے اس مہمان کود کھے رہے ۔ تنہ

"حمين-"سالارة است الشفوال اندازش يكارااور كمورا...

Oh but then that's ok \_\_\_\_

May be she likes to live like this

I mean some people like to be different

I like her hairstyle....She is cod...

( اللكن تعكب شايدات اى طرح رمنا يهنده و ميرامطلب كه محدلوك مخلف ب ويتي بيم

الْمِ خُولِين دُالْخِلْتُ 64 أَنْ مِ 2015 اللهِ عَلَيْ الْمُ



حمین نے بیشد کی طرح بات کی چھنکار کے بعد سیکنڈ زمیل اپنابیان تبریل کیااور اپنی بات کے آخر میں چنی کو ستانش نظروں سے دیکھتے ہوئے باپ سے کہا۔

"Baba I also want to have her hair style"

(بابامین بھی اس کی طرح ، سٹر اسٹائل بنا ناچاہتا ہوں)

سالار نے اس کی زبان کی تینجی کو نظرانداز کر دیا تھا۔وہ ایک چھوٹے سائز کا خاموش نہ ہونے والا ''جن 'مخاجو اس گھر کے افراد کے ارد کر دہروفت منڈلا تا رہتا تھا اور اس کے سوالات ... ختم نہ ہونے والے سوالات نے امامہ اور سالار کی آئیڈیل والدین بننے کی ہرخواہش 'خوبی اور معلومات کو ختم کر دیا تھا۔

"I think she is goldi lock"

جمین کی تعریفوں کا سلسلہ جاری تھا۔وہ اب باب کوریہ جمّا کرخوش کرنا چاہتا تھا کہ اسے وہ بی اچھی لگی تھی۔ ''یہ گولڈی لاک نہیں ہے 'گندی ہے اس نے کئی ہفتوں سے اپنے بال نہیں وھوئے بلکہ شاید کئی مہینوں سے''

> جبریل نے اسے ٹوک کربتایا تھا۔۔وہ غیوں اب سالار کے بیچھے بیچھے اندرجارے تھے۔۔ ''آل رائٹ مگراس کام طلب نیے نہیں ہے کہ یہ کول نہیں ہے۔''

جواب پھرے تراخ ہے ہی آیا تھا جرال بے اختیار پچھتایا ۔۔ اس نے اس کے تبعرے کاجواب دے کر سالار کے تیجھے لگنے والی بلاا ہے بیچھے لگالی تھی۔

'''آگر میں کئی مہینوں تک آپنیال نہ دھووں تومیرے بال بھی ایسے ہی ہوں گے 'میرامطلب ہے گولڈن براون یا الیش گرے یا مسٹردملو۔''اس گاذہن اب کہیں ہے کہیں پہنچ گیا تھا۔

وونهين-"جريل نے بے مد سخت لہج ميں قل شاب لگاما-

''اوک۔''حمین نے بے حداظمینان سے کہا'' لیکن میں اسپنیال ڈائی تؤکر سکتا ہوں۔'' جبریل نے اس بار اسے مکمل طور پر نظرانداز کیا۔وہ نہیں جاہتا تھا وہ بالوں کے بعد چنی جیسے ۔ ناخنوں کو بھی اینانے کے بارے میں سوچتا شروع کردے۔

امامہ نے سالار کواس بیکی کواٹھائے دیکھا تھا۔وہ طبیبہ کے ساتھ بیٹھی اس وقت جائے لی رہی تھی اوروہ جائے پیناہی بھول گئی تھی۔

## ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنول کے لئے خوبصورت ناول علیٰ ہوہے ہیں

توکیمورت مردر آن توبیمورت میال معبوط جلد آفسیت پسی

راحت جبیں قیمت: 250 رویے

که تنگیان، بھول اورخوشبو کہ جھول محلیاں تیری گلیاں

لبنی جدون قیمت: 250 روپے

المحبت بيال نهيس

منكواف كابية الكتيبة عمران والمجسس، 3216روبازار، كزارى فن 32216361

و خولين ڈانج گ

Section

## CK OTTS.D. / WWW. Faksours will or Ivior Elite Stable of the stable of

= UNIVER

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گت کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے

کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں یہ مار ائرٹ کالنا**ب دیر منعارف کرائیر** 

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



Click on http://www.Paksociety.comfor More

میں میں بتاؤں گا۔ تم اسے نملا کر کپڑے بدل دواس کے بھر میں اسے ڈاکٹر کود کھانا چاہتا ہوں۔ "اس نے چنی كوكودے الاتے ہوئے كما تھا۔

المه کھا تجھی تھی لیکن وہ اسے لے کرچلی گئی تھی اور اس کو نہلانے کی کوشش کے آغاز میں ہی اسے پتا جل سی تفاکہ اس بی کے بالوں کو کافے بغیراس کو نہلایا نہیں جاسکتا۔اس کے سرمیں برے برے بھوڑے تھے اور ان چھوڑوں سے رہنے والی پیپ نے اس کے بادلوں کی لٹوں کو آپس میں اس طرح جوڑویا تھا کہ اب ان کا کھلنا ممكن نہيں رہاتھا۔اس نے شيونگ كث ميں براى تينجى سے چنى كے سارے بال جروں تك كاث ديے تھے ...وہ اس كا سر تنجانهيں كر على تقي - كيونكه وہ چھوڑوں سے جھرا ہوا تھا...امامه كواس جي كونهلاتے ہوئے بہت رحم اور ترس آیا تھااور بے صدحیرانی بھی ہوئی تھی اسے ہے جنی بالکل جیپ جاپ بیٹھی نہاتی رہی تھی۔ اس نے عام بچوں كى طرح رونا دهونا نهيس مچايا تفا\_نه بى اينال كننه يا ان پهنسيون ادر پھو ژون پر ہاتھ لگنے پر كسى تكليف كا

Downloaded From Paksociety.com

اظهار كباتقابه بیژردم میں جبریل اور عنامیہ ہاتھ روم میں جا کر اس بچی کی صفائی متھرائی کو بترات خود جا کر دیکھنے سے حمین کو رو کنے کی کوششوں میں مصروف تھے جنہیں اس کام برامامہ تعینات کرکے گئی تھی۔ وہ بالآخر جب چنی کو بالکل کریوکٹ میں نہلا وھلا کر حمین ہی کا ایک جوڑا پہنا ہے با ہرلائی تھی تواسے دیکھ کر سبسے پہلی چیخ ارنے والاحمین ہی تھا۔

"Oh my God! Momy you have made her uglier horrible and you have destroyed my most favourite shirt

"اوہ مائی گاڈ ممی! آپ نے اسے مزید بد صورت ... خوفناک بنا دیا ہے اور آپ نے میری سب سے فیورٹ شرث بھی خراب کردی ہے۔

اس کو ہراغم تھاچنی کے بالوں کے ساتھ ساتھ اپنی شرٹ کو اس کے جسم پر دیکھ کر بھی دکھ ہوا تھا۔

"Momy she was a girl. You have made her a boy-God will never

forgive you for that -

"ممی بدائری تھی۔ آب نے اسے لڑکا بناویا۔ اللہ اس کے لیے آپ کومعاف نہیں کرے گا۔" المامه کواس کی بات پر ہنسی آئی سالار ٹھیک کہتا تھا۔وہ" بجیب وغریب "ہی تھااور چنی اس ساری مُفتگو کے دوران خاموشی سے اسے اس نے خاندان کود مجدرہی تھی۔ وه اس کھرمیں ہمیشہ کے لیے رہنے آئی تھی لیکن اس وقت کسی کواس کا ندازہ نہیں تھا کہ وہ مہمان نہیں تھی۔

Pakso alegy-aom





آب حیات کی کمانی تاش کے تیرہ بتول میں چھی ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت ایفال نے امامہ اور سالار کو یکجا کردیا ہے۔ سالارتے امامہ کو ایر رنگز دیے ہیں۔وہ بالکل دیسے ہی ہیں'جیسے امامہ شادی سے قبل پہنتی تھی اور جواہے اس کے والدہاشم نے دیدے تھے۔ سکندر عثمان نے اس شادی کو کھلے

9۔ ی آئی اے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں چار اشخاص گزشتہ ڈیڑھ ماہ سے ایک پر دجیکٹ پر کام کررہے ہیں۔انہیں ایک شخص بلکہ اس کی پوری فیملی کے تمام بیرونی معاملات اور ذاتی زندگی کی تمام تر مکمل معلومات حاصل ہیں اور انہیں اس میں سے کسی ایسے بوائٹ کی ضرورت ہے جس کی بنیا دیروہ اس شخص پر ہاتھ ڈال سکیں۔ کیکن اس شخص سے سمیت اس کی بنیا دیروہ اس شخص برہاتھ ڈال سکیں۔ کیکن اس شخص سے انہیں اس کی بنیا کے نمایت شفاف ریکارڈ سے اب تک کوئی مشکوک بات نہیں نکال سکے مگر آخری بندرہ منٹ میں انہیں اس ہملی کی کیے اوک کی تاریخ پیدا کش کے حوالے سے کوئی سرامل جا تاہے۔

2015 جرم 38 گ

Section



ا۔ وہ کی راتوں سے تکلیف میں ای سکوں آورادوات کے بغیری ایس کا مخصدوہ استے باب ہے بس ایک سوال كرف آنى تحى كداس فاس كى قيلى كوكيون ماروالا

6- اسپیلنگلی کے بانوے مقاللے کو اس میں الداور نوسال دو ایکے ووجو س اور اس میں - تیروسالہ سنسی نے نو حرفوں کے لفظ کا ایک حرف غلط بتایا ہے اس کے بعد نو سمالہ ایک خود اعتبار سے کے کیارہ حرفوں کے لفظ کی درست اسپیلنگ بتادیں۔ ایک اضانی لفظ کے درست سے تانے پر دہ تالبہ جیت مکتاتھا۔ مے غلط بتانے کی صورت میں تیرہ سالہ بین دوبارہ فائنل میں آجاتی۔وہ اضالی لفظ من کراس خود اسمالی مقلمین اور زبین کے جربے پر مشانی پھیلی جسے دیکھ کراس کے والدین اور ہال کے دیگر مہمان ہے جین ہو گے قراس کی یہ بنیت دیکھ کراس کی سات بالہ بن محرادی۔ A- وہ جانی تھی کہ وہ بددیا نتی کررہی ہے مگر پھر بھی اس نے آن تباب کے سلے باب میں تبدیل کری اور ترا میں شدہ باب کارنٹ نکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

7۔ وہ دونوں ایک ہوٹل کے بار میں تھے۔ لڑکی نے اسے ڈرنگ کی آفر کی گرمور نے افکار کردیا اور سکر حد منے لگا کا لا کی نے پھرڈانس کی آفری اس نے اس بارتھی انکار کردیا۔ دہ لڑی اس مردے ساتھ وری تھی۔ وہ اے راہ ساتھ کارنے کے بارے میں کہتی ہے۔اب کے وہ انکار مہیں کریا۔

4۔ ددایے شوہزسے ناراض ہو کراہے جھوڑ آئی ہے۔ایک بوڑھی عورت کے سوال دجواب نے اسے سوچنے بر مجور کردیا ہے۔اپ دہ خوداینے اس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔

چودہوی قیط

خواتن وُالْخِيثُ 39 وَمِبر وَالْآنِي



المدني جيات خروار كياتمار "جھے بروانسیں ہے اس کابھی کھے نہ کھ انظام کرلوں گامیں۔ فی الحال تومیں نے ای لیکل تیم ہے کہا ہے كدوه اس كے بارے من جھے ایدوائس كريں \_ كورث كوايروچ كياجا سكتا ہے۔اس بی کے لیے \_ گارؤین شپ بدلی جاعتی ہے۔ کوئی بمتررشتہ دار ڈھویڈا جاسکتا ہے یا بھر کسی دیلفیئر ہوم کواس کی ذمہ داری سونی جاسکتی ہے۔ دہ امامہ سے کمہ رہا تھا اور اس ساری گفتگو کے دور ان سالار سکندر نے ایک لیجہ کے لیے بھی اس بجی کو گود لینے کے آبشن پر سوچای نہیں تھا'وہ صرف اس بی کی بمتر نگرداشت جاہتا تھااور اس کے لیے روپیہ خرج کرنے پر تیار تھا اور اس کا خیال تھا کہ وہ پاکستان میں قیام کے دوران ہی چنی کے لیے کوئی بہتر جگہ تلاش کرنے میں کامیاب سەخيال پېلى باراس گھرمىس معمىن كو آيا تھاجودد سرے دن امامەسے چنى كانام پوچھنے كى جدوجهد كررہا تھا۔ « محمد الله بيلى باراس گھرميس معمن كو آيا تھاجودد سرے دن امامەسے چنى كانام پوچھنے كى جدوجهد كررہا تھا۔ "ججهے اوی میں رہاتمارے ایا ہے اس کانام بوجھیا۔" ایامہ کواس کے استفسار پر بیاد آیا۔ سالاراس دفت گھر بر نہیں تھا۔ چن 'امامہ اور نتیوں بچوں کے ساتھ لاؤنج میں تھی جہال وہ عنامیہ کے تھائے ہوئے کچھ کھلونوں کے ساتھ کھیلنے میں مصوف تھی۔ اس کے سراور جسم بر موجود الرحی پر اب وہ کریم گلی ہوئی تھی جو امامہ تھوڑی دیر پہلے اسے ڈاکٹر کو دکھا کر تشخیص کرانے کے بعد لے کر آئی تھی۔ "((בשור) Can I name her عدن نال کیات کرواب میں اے تجویز پیش کی۔ وزنرین عمید میں کرسکتے۔"اس سے کھ فاصلے پرایک آب پڑھتے ہوئے جریل نے جیسے اے لگام ڈالنے کی ''کیوں؟'' حمد نے اپنا بورا منہ اور آنکھیں بیک دفت بوری طرح کھول کر ۴ نہیں گول کرتے ہوئے تعجب . ۔ . ۔ بہند "كيونكراس كالملے بى ايك نام ہے۔"جربل نے اس محدثہ انداز میں اس کے سوال كاجواب ایسے دیا جیسے استحمين كى كم عقلى يرافسوس بوربابو-"تهسيساس كانام يا بي تراق الكاسوال جريل كي طرف احمالا كما «ونهين .... "جريل كريراايا - " جمع اس كانام نهيس يا -۔ سے بین رربید سے بینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ای ڈرامائی انداز میں کہا۔ ''می اس کا نام نہیں مانتان کی اس کا نام نہیں جانتیں۔''وہ اسامہ کی طرف متوجہ تھا۔ جوعزایہ کے لیے کچھے ڈرائنگ کررہی تھی۔ ''عزایہ کو اس کا نام نہیں جانتیں۔'' وہ اب امامہ کی طرف متوجہ تھا۔ جوعزایہ کے لیے کچھے ڈرائنگ کررہی تھی۔ ''عزایہ کو اس کا نام نہیں با - "اس نے اب اپ دونوں نتھے نتھے ہاتھوں کی ہتھیا یوں کو پھیلایا۔ دعاوہ! پوری دنیا میں کسی کو بھی اس کا نام زیر مسلمہ ان وہ جیسے عدالت میں اس کاکیس اڑنے کے لیے سردھڑی بازی لگارہا تھا۔ ته بیست کیاتم نمیں چاہتے کہ اس کاکوئی نام ہو؟" اس کے انداز میں اس قدر ملامت تھی کہ ایک کچہ کو جبریل کو بھی مدافعانہ انداز افقیار کرنا پڑا۔وہ بری طرح گڑ العير سفر تونسي كما-" مس نے خودسنا ہے۔ "حمین نے اپنے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی موٹی موٹی سیاہ آئکھیں کھل Geoffon

طور پر حمول کرتے ہوئے اہم گواہ کارول ادا کیا۔ جبل نے فوری طور پر اپنا چرہ کتا**ب** کے بیچھے چھیانے میں عافیت سمجھی تھی۔وہ اس جھوٹے بھائی کو تو تبہی دیب نیس ارواسکا فعاجب اے بولنا نئیس آنا فغااوراب جیب کروانا؟ "حمین!اس کے بیر نئس نے اس کا کوئی نہ کوئی نام ضرور رکھا ہوگا۔وہ اتنی بڑی ہے۔" امامہ نے اس بار مراخلت کرنی ضروری سمجھی۔ جبین کواس کی بات پر جیسے کرنٹ ہی لیگ گیا۔ .. ''بیرنٹس!''اس کے حلق ہے بجیب ہی آواز نکلی تھی۔ جبریل کو کتاب مثاکراہے دیکھنا پڑ گیا۔''اوہ! مائی گاؤ'' حمین کی آواز صدمہ زوہ تھی۔ پھر یہان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس نے اس صدیم میں امامہ سے جنسے احتجاجا " کما تھا اور میدوہ سوال تھا جس کا جواب امامہ نہیں دے سکی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سوال محمے جواب میں چنی کے خاندان کے بارے میں اسے کیا بتائے۔ اس کی خاموش نے حمین کو جیسے اور ہے تاب کیا۔ ''کیااس کاکوئی بھائی یا بہن بھی نہیں ہے؟'' '' نہیں!اس کا کوئی نہیں ہے۔ ''ا مامہ نے جواب دیا۔ حمین کا جمرہ کھل اٹھا۔ ''تب تومیں اس کا نام رکھ سکتا ہوں۔'' گفتگو جہاں ہے شروع ہوئی تھی گھوم پھر کروہیں آگئی تھی۔ حدیث اپنی کوئی بات نہیں بھولتا تھا۔ یہ اس کے مال باپ کی بدفتمتی تھی۔ "اوکے...تم اس کا نام رکھ لو۔"امامیہ نے جیسے ہاتھ جوڑنے والے انداز میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالے اور دوباره عنامیہ کی ڈرا کنگ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ''مِی!کیایہ ہمارے ساتھ رہے گی؟'' حمین نے ایک اور سوال سے اسے مشکل میں ڈالتا ضروری سمجھا۔ '''نہیں۔''امامہ نے اس طرح کام میں مصروف اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر کہا۔ 'دکیوں؟' حسن نے جیسے چیخ نماانداز میں سوال کیا۔امامہ صرف مری سانس کے کررہ گئی تھی۔اس کی زندگی کی سب سے بردی خواہش میں تھی کہ حمین کے پاس سوال ختم ہوجا تیں یا وقتی طور پر کسی وقت رک جایا کریں۔ جب تمهارے پایا آئیں گے توان ہی ہے یوچھنا۔ "اس نے بلاکوا پنے سرے ٹالنے کی کوشش کی۔ درمی!کیاہم اس کے اوایٹ کرسکتے ہیں۔"امامہ کا دماغ تھوم کیا تھا اس سوال بر۔ ‹‹نهیں... بیه نهیں ہوسکتا۔ ''کوئی دو سری صورت حال ہوتی تووہ اس سوال پر ہنس پڑتی کیکن محمہ حصین سکندر نے ایناں باپ کی حس مزاح کو ختم کردیا تھا۔ان کی برداشت کے پیانے کے ساتھ ساتھ۔ "تم اے اوابٹ کیوں کرنا جاہتے ہو؟"جبریل نے جیسے ہول کر کما تھا۔ ''کیونکہ مجھے ایک ہے بی جا ہیے۔'' اس نے بے حد نرویجے انداز میں کسی سے نظریں ملائے بغیراعلان کیا۔ جبریل جیسے غش کھا گیا تھا۔امامہ دم بخود ا ين سازه عن ساله بيني ك شكل ديكيم كرره كن تقى جبكه لاؤرج مين آتے ہوئے سكندر عثان اپنى بنسى ير قابونليس رِکھ سکے تھے۔ حدین نے سکندر عنمان کواندر آتے اور بینتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنی جگہ ہے اٹھ کر جاکران کی ٹائلوں ہے لیٹااور اس نے وہ مطالبہ ایک بار پھر پیش کیا۔ "ایک دن آئے گاجب ہے لی آپ کے پاس ہوگا۔ "انہوں نے اسے تھیکتے ہوئے تسلی دی۔ "ایک دن؟" حدین کی آنگھیں عاد تا "گول ہو میں۔" آج کیوں نہیں؟" اس نے ضد کی۔ سکندر عثمان نے زمین پر بمیٹھی تھلونوں سے کھیلتی ہوئی چنی کو دیکھا جتنا تر ہم اور احساس جرم سالا رہے ندر کے دل میں چنی کے لیے تھا اتنا ہی ترخم سکندر عثمان کے دل میں اس بچی کے لیے تھا۔وہ جیسے ان نْحُولِين دُاكِنْتُ 42 وَكُمْ وَأَنْ الْأَنْتُ Section WWW.FAHSCORUTY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSO HTY.COM

دونوں کامشتر کہ احساس جرم تھی۔

"مینا!ائے واپس جانا ہے۔ وہ آپ کی بے بی نہیں ہوسکتی۔" سکندر عثمان نے اب حدین کو سمجھانے کی کو شش کا آغاز کیا۔

''ات کمال جانا ہے؟' حمین کو سکندر عثمان کی بات پر ایک نیا جھٹکالگا۔ وہ جیسے ہکابکا انداز میں چنی کودیکھنے لگا۔''اپنی فیملی کے پاس۔'' سکندر عثمان نے مختصرا ''کما۔وہ اسے بیٹیم خاند کے بارے میں بتانا نہیں چاہتے تھے'نہ چنی کے حوالے سے مزید سوالوں کا بنڈورا باکس کھولنا چاہتے تھے لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کا سوال اس صور جے حال میں غلط ہو گیا تھا۔

''لیکن ممی نے تو کہا تھا اس کی کوئی فیملی نہیں ہے۔''

سکندر عثمان نے امامہ کو دیکھا۔ امامہ نے انہیں۔ '' آپ کے بابا اس کو کسی نر سری میں داخل کراتا جاہتے ہیں۔''امامہ نے اس کے لیے ایک جواب ڈھونڈا۔

" بیہ ہارے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتی۔ ہمارا گھراتنا بڑا ہے۔ "اس نے ہاتھ پھیلا کر" اتنا" پر زور دیا۔
سوال بے ساختہ تھا اور جواب بھی اس میں تھا۔ بچے بعض وفعہ وہ حل چنکی بجاتے پیش کردیتے ہیں جن سے
بڑے آئیھیں چراتے پھررہے ہوتے ہیں۔ حمین کابیہ "حلار سکندر نے بھی سناجواس وقت چند بیٹیم خانوں
معلوماتی میٹریل اٹھائے لاؤرنج میں داخل ہور ہاتھا لیکن اس وقت حمین کابیہ حل ان سب کو حمین کی بچکانہ ضد
اور فیہنٹسسی سے زیاوہ بچھ نہیں لگا تھا۔ وہ ابھی دو ہفتے اور پاکستان میں تھا اور وہ ان دو ہفتوں میں چنی کے حوالے
سے کوئی فیصلہ کرلینا چاہتا تھا لیکن اس سے بہلے وہ اس کے رشتہ داروں سے کورٹ کے ذریعے چنی کی گارڈین شپ
لینے کے لیے الی معاملات طے کرنے میں معروف تھا۔
لینے کے لیے الی معاملات طے کرنے میں معروف تھا۔

"میر ہمارا گھر نہیں ہے۔ یہ آپ کے دادا ابو کا گھرہے۔"اندر آتے ہوئے سالارنے اس کے سوال کا جواب

حمين سوج شي يرا-

"آپ کے آبا تھی کہ رہے ہیں۔ "امامہ نے جیے اس کی خاموشی پرسکون کا سائس لیا۔ "ہمارے ہاں گھر نہیں ہے۔ "حدین الجھا۔ " یہ ہمارے ساتھ کنشاسا میں رہ سکتی ہے۔ "حدین کو کنشاسا والے گھر کا خیال آیا۔
'لیکن وہ بھی ہمارا گھر نہیں ہے۔ ہم اسے جلد چھوڑ دیں گے۔ زیادہ سے زیادہ ایک سال میں۔ "
مالار نے بے حد سنجیدگی ہے اس کے ساتھ یوں بات کرنا شروع کردی جیے وہ کمی بڑے آوی ہے بات کر رہا ہو۔ اس کے مینوں نیچ غیر معمولی ذہانت کے مالک سے اور یہ ان کے چینز میں ودیعت ہوئی تھی مگریہ غیر معمولی ذہانت جو جرال اور عنایہ کی شک میں انہیں نمت گئی تھی معمون کے سے ایک گھر کی تلاش میں تھا جمال اسے رکھا جا اسکتا اور حدین آبھی بھی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ جیسے جنی کے لیے ایک گھر کی تلاش میں تھا جمال اسے رکھا جا سکتا اور امامہ کو گھر کے ذکر پر جیسے اپنا گھریا و آگیا تھا۔ "ہمار اپنا گھر کیوں نہیں ہے؟"
امامہ کو گھر کے ذکر پر جیسے اپنا گھریا و آگیا تھا۔ "ہمار سے پاس ہمار ااپنا گھر کیوں نہیں ہے؟"
"ہمارا اپنا گھر ہوگا۔ "امامہ نے حدین کو جیسے ہملایا۔
"ہمارا اپنا گھر ہوگا۔" امامہ نے حدین کو جیسے ہملایا۔

"بهت جلدسیه"

المامہ چائے بنا کر سالار اور سکندر عثمان کو پیش کر رہی تھی جوملازم چند کھے پہلے رکھ کر گیاتھا۔ ''اس لیے منع کر ماتھا میں کہ نصول خرچیال مت کرد۔وقت پر آبک گھر بنالو۔ جیسے تمہمارے سمارے بھائیوں نے بنا لیے۔''سکندر عثمان کو اس موضوع تفتیکو سے وہ پلاٹ اوروہ آٹکو تھی یاد آئی۔

المُحْوَلِين دُالْجُلُكُ 43 وتمبر 500 أبد



"وه پلاٹ اس وقت ہو ہاتو چارپانچ کروڑ کا ہو چاہو ہا۔ اس ریگ کی اس وقت کی ارکیٹ پر ائس سے ڈبل۔" سكندر عمّان نے روانی سے كما۔ اپنے ليے جائے ڈالتی امامہ آیک کھے کے لیے تفتی الجھی۔ ووس رنگ کی ؟ "اس نے جیسے جیران ہو کر سکندر عثان سے پوچھا۔ "جوريْك تم نے بہنی ہوئی ہے۔" سكندر عثان نے جائے كا گھونٹ ليتے ہوئے كما-سالار كوغلطي كا احساس ہوا۔اے سکندر کواس موضوع پر آنے ہے پہلے موضوع بدل دینا جا ہیے تھی لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔امامہ نے بے یقینی ہے ہاتھ میں بہنی الگو تھی کودیکھا۔ پھرسالا رکو پھرسکندر عثمان کو ...." "بيربلاٺ چڪر آئي ہے؟' "بان ایک کروژ 37 لاکھی ناراسوجورس گیارہ سال پہلےوہ بلاث ند بکتاتو آج وہ اسلام آباد میں جس عگہ پر ہے اس سے چار پانچ گنا قیمت ہو چکی ہوتی۔ رنگ تواتن قیمتی نہیں ہو سکتی وقت کے ساتھ ۔۔۔ سكندر عنان نے ندامامہ كے ماٹرات برغور كيا تھائد سالار كے بدوہ روانی ميں چاہئے بيتے ہوئے بات كہتے جلے سن تصرا المه ساکت اور دم بخود سالار کود مکھ رہی تھی جو اس سے نظریں چرائے جائے بینے میں مصوف تھا۔وہ اس دفت می کرسکتا تھا۔ کمرے میں یک دم اپنی بات کے اختتام پر چھانے والی خاموش سے سکندر عثان کولگا کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئےوہ رکے 'انہوں نے ساکت جیٹھی امامہ کودیکھا'جو سالار کو گھور رہی تھی اور چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے وہ رکے 'انہوں نے سام مدہ آئیں بجرسيکنڈ کے ہزارویں جھے میں انہیں اس خاموشی کی دجہ سمجھ میں آگئی۔ ''اے اب بھی نہیں بیا؟''انہوں نے بے بیٹی ہے اپنے بیٹے سے پوچھاجس نے بک سامنے پڑی ٹیبل پر '' "اب ... بتاجل گیا ہے۔" سکندر عنمان کی تمجھ میں نہیں آیا 'وہ فوری طور پر اس انکشاف کے بعد کس روعمل كاظهار كرتے جوايك راز كوغيرارادي طور برافشا كرنے بران كى شرمندگى كوچھياليتا۔ المدين اين باته كى پشت كو پھيلا كراس انگونتى كودىكھا... پھرسكندر عنان كو... پھرسالار كو... وہ أكر كه تا تھا كە وہ انمول تھی توغلط نہیں گِنتا تھا۔ اِس کی زندگی میں بہت سارے کہتے آئے تھے۔ جب اِس کا ول بس سالا رکے کلے لگے جانے کو جاہاتھا۔ کسی لفظ 'کسی اور اظهار کے بغیر۔۔احسان مندی اور تشکر کے لیے دنیا میں موجود سارے

افظ بھی تمھی اس جذبے اور احساس کو کسی دو سرے تک بہنچانے کے لیے جھوٹے پر جاتے ہیں جوانسان کے اندر ے کسی دوسرے کے لیے کسی چیٹے کی طرح اند تا ہے۔ اس کاول بھی اس وقت سالارے صرف لیٹ جانے کو جاباتھا۔ بچوں کی طرح ۔۔ وہ زندگی میں کتنی باراے اس طرح کونگاکر تارہے گا۔ اس نے سامنے بیٹھے اس مخفی کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا جو اس کی زندگی کی کتاب کاسب سے خوب صورت ترین باب تھا۔ یہ اس انگو تھی کی قیت نہیں تھی۔ جس نے امامہ ہاشم کی زبان سے لفظ چھین لیے تھے۔ یہ دینے

والے مخص کی بے لوث محبت تھی جس کے سامنے امامہ کھڑی شیں ہویا رہی تھی۔وہ کیا کہتی۔وہ سالار سکندر

### 群 群 群

"تم نے رنگ آباروی؟ اس رات سالارا مامہ کے اتھ میں اس رنگ کونہ پاکر پوچھے بغیر نہیں رہ سکاتھا۔ "میں بے وقوف نہیں ہول کہ اتن قیمتی رنگ ہروفت پہنے پھول۔"امامہ نے اسے جوابا" کہا۔وہ اپنے فون پر کچھ نیکسٹ میسی جزچیک کرنے میں مصوف تھی۔ سالار ٹی وی پر کوئی نیوز چینل لگائے بیٹھا تھا 'جب چینل

الإخوان والمجلت 44 ومبر 2015

READING Section

سرفنگ کرتے ہوئے اس کی نظرامامہ کے ہاتھ پر بڑی تھی جواس کے قریب صوفے پر بیٹھی اپ فون میں گم تھی۔ "تہریں بھے بتاتا جا ہے تھی اس کی قیمت "اس نے سالارے کہا۔ مرید تا تا جا ہمتے تے تا ہمتے ہے۔ اس کی قیمت بیٹر سے سالارے کہا۔ "صرف ای خدیے کے تحت نہیں بتایا تھا تہیں۔ اور دیکھ لومیرا اندازہ ٹھیک تھا۔ تم اے بھی اب لاکر

سالار کچھناخوشِ سادوبارونی وی کی طرف متوجه موا۔ ایک لحد کے لیے امامہ خاموش رہی بھراس نے کہا۔ ''تواوریمال رکھوں۔ ساتھ کے بھرنا بے وقوقی ہے 'گم ہوجائے نوی بجھے سلے بھی اس کے گم ہونے کا آنا صدمہ ہوا تھااور اب تو ہارٹ انیک ہی ہوجائے گا بجھے جوا کہ کروڑ ہے بھی مہنٹی انگو تھی میں گم کردوں۔'' "تقريبا"سوا دو كرو ژ-"سالارني وي ير نظرين جمائي بردرطايا امامه كي سمجه من نهين آيا-

<sup>وم</sup>اس کی موجودہ قیمت۔ "وہ اس انداز میں اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بولا۔ وم كي كياتونتين بن ربي ... بي وقوني تقي ويسي بي ... "اس ني ايك بي سانس من مجهة وقف كي بعد كها-«کیا؟"سالاراس پاراس کی طرف متوجه ہوا۔

والكي بلات ين كرانكو تفي خريد تأ...اوروه بهي اتن مهنكي... من تمهاري جكه موتي تو بهي نه خريد تي-" اسنے ظاہر سمیں کیا۔

''وہ بلاث ہو آبو آج ایسے پچ کر گھریتا تھے ہوتے ہم…''اسنے چند کھوں کی خاموشی کے بعد سالارہے کہا۔ «تتمهارے خوابوں کاایکڑوں پر بھیلا ہوا گھرچند کروڑ میں بن جا آ؟"

وہ اب اے چڑانے والے انڈاز میں کھھ یا دولارہا تھا اور امامہ کوایک جھما کے کے ساتھ وہ اسکریے بکسیار آئی ا جس میں اس نے اپنے مکنہ گھر کی ڈمیروں ڈرا ٹنگز بنا رکھیں تھیں۔ گھرکے نقشے ہی نہیں کمروں کی کلراسکیم تك ... گھركے اندر كى سجاوٹ كى تفصيلات تك .... اور وہ اسكريب بك كھركے بہت سے دو سرے سامان كے سیاتھ سکندر عثمان کے گھر کی اوپری منزل کے دو کمروں میں اسٹور کیے ہوئے سامان کے ساتھ کمیں رکھی ہوئی تھی۔ دس سال سکے امریکہ شفٹ ہونے کے بعد وہ اسکریپ بک اس کیاں تھی لیکن وہاں سے کا تکوجانے سے میلے دہ اپنا کچھے سامان پاکستان چھوڑگئی تھی اور اس میں دہ اسکریپ بک بھی تھی اور شاید اس کی قسمت میں بچتا تھا۔ اس کیے دونے گئی تھی ورنہ کا تکومیں پڑے اس کے ہاتی سامان کے ساتھ جل کر کرخیاک ہو چکی ہوتی۔ "اجهاكيا مجھے اودلا دیا۔ میں تو گل ہی وہ اسكریپ بك نكالتی ہول۔ مدت ہو گئی اسے دیکھے اور اس میں کچھ

امامہ کا ذہن برق رفقاری ہے انگو تھی ہے ہٹ کر گھر پر چلا گیا تھا اور ہا نہیں کیا ہوا 'پھرٹی وی دیکھتے میکالار کو امریکہ میں خریدے اور پھر پچھو ہے جانے والے اس گھر کا خیال آیا تھا۔ جس کے بارے میں اس نے امامہ کو بتايا تك نتين تعاب

" تهيس آيك چيز د كھاؤں؟" سالارنے ريموث كاميوث كابٹن دباتے ہوئے ٹی وی كی آواز بندكی اور سامنے

نیمل بربڑے اینے لیک ٹاپ کو اٹھالیا۔ ''کیا؟''وہ دوبارہ اینے سیل نون کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے چونگی۔ سالار آب لیپ ٹاپ کھول کر اس میں سے تصویروں والے تھے میں جاکر اس کھرکی تصویریں ڈھو تا رہا تھا اور دہ • يندمنول كي جدوجد تے بعد اسكرين ير نمودار موكي تعين-





''یہ کیا ہے؟''امامہ نے ایک کے بعد ایک اسکرین پر نمودار ہون**ے و** الی ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے سالار کو "ايك كهردايب جميل اس كرد كهيلالان ..." وہ اس کی بات پر ہنسی۔۔ وہ تو بچھے نظر آرہاہے۔ لیکن کس کا گھرہے؟ اس نے سالارے یوچھا''اور بچھے کیوں دکھارہے ہو؟'' "تمنے بھی پہلے یہ تصوریں دیکھی ہیں؟"سالارنے ایک لحدے کیے ٹھٹھک کراسے پوچھا۔ " " المه في است كون؟ "المامه في السي كي سوال بريكه حيران موكر يوجها-"جب حمین پدا ہوا تھا اور میں تمہارے پاس امریکہ ہے آیا تھاتو تم نے بچھے بتایا تھاکہ اس رات تم نے خواب میں ایک گھردیکھا تھا کیاوہ گھراپیا تھا؟ تمہیں وہ خواب یا دہ تا؟"سالارنے اس سے پوچھا۔ " ہاں یا دہہ " وہ ایک لحد کے کیے ٹھٹھ کی " کیکن وہ گھراییا نہیں تھا۔ وہ جھیل بھی آئی نہیں تھی۔" المد نے جیسے اپنی یا دداشت پر زور دیا آخواب بے شک پر انا تھا لیکن تخیل بھی پر انا نہیں ہو تا کے اور پیہ کہ کراس نے جیسے سالار کے احساس جرم کے غبارے کی ہوا نکال دی تھی دہ بے اختیار ایک گراسائس لے کررہ گیا۔ ''کیوں تم کیوں پوچھ رہے ہویہ سب؟اور بیر کس کا گھرہے؟''امامہ کواب البحض ہوئی۔ ''تمہرارے لیے خریدا تھا۔''سالارنے ایک بار پھران تصویروں کوسکرول کرنا شروع کردیا۔ المدكواس كى بات يرجيع جه كالكاتفا- "كيامطلب؟ ميري ليعي ''ہاں تمہارے لیے mortgage کیا تھاا مریکہ میں۔ تمہیں سرپرائز دینا جاہتا تھا تمہاری برتھ ڈے پر گفٹ '' دہ اب ان تصویروں کوباری باری دیکھتے ہوئے بات کرتے کرتے آخری تصویر برجا کرر کا۔ ''دلیکن…؟''امامہ نے اس کے خاموش ہونے پر ہو چھا۔ "لکین بھر میں نے اسے بھی دیا کا نگوددیارہ آئے ہے بہلے۔"سالارنے تصویروں کے فولڈر کوبند کرکے اسے دُ يليب كرتي موت كما- "سود بين ونيامين توكفر ليسكنا تفا-جنت مين كرسين ليسكنا تفا-آس نے لیب ٹاپ اسکرین سے نظریں ہٹا کرامامہ کودیکھااور عجیب اندا زمیں مسکر آیا۔ شرمندگی 'ندامت 'ب عارگ ...سب جھ تھااس مسكرا ہث ميں ... يون جيسے كسى فے ہتھيا روالے ہوں۔ ورتم لے بھی لیتے تو بھی میں اس گھر میں بھی نہ جاتی۔ صرف ایک گھرن کی تو فرمائش کی ہے تم سے پوری زندگ میں۔وہ بھی حرام کے بینے ہے بنا کردیے بچھے۔"کامہ نے سنجیدگی ہے کیا۔ «میں تمهارے خوابوں کا گھرینا کردینا جاہتا تھا۔ ایکٹروں پر پھیلا۔ جھیل کے کنارے۔ سمرہاؤس اور گزیبووالا ی سالارنے مُصندی سانس کی اور جلد بنانا چاہتا تھا۔ برمھانے تک پہنچنے سے بسلے۔ "اس نے لیٹ ٹاپ بند کردیا۔ المدنے سرجھنگا دونتم واقعی ہے و توف ہو۔ میرے خوابوں کے گھر کی انٹیس حرام کے بیسے سے رکھی جائیں۔ ہ خواہش نہیں کی تھی میں نے ۔ اور ایکٹروں کا گھرتم سے کما تھا لیکن دعا تو اللہ تعالی سے کرتی ہوں کہ دواس کو تھمل کرے اور انتے وسائل دے۔ تم ہے ایک بار بھی میں نے نہیں کما کہ اتنا کماؤیا ای سال کھر کھڑا کرکے دو۔ اینے سالوں میں ایک بیار بھی تم سے ضد کی کہ اس سال ضرور 'لے کزی دو گھریں۔ بھی بھی یا دوہائی نہیں کرائی میں نے پھر کوں جلدی تھی تہمیں اس گھر کے لیے کہ تہمیں mortgage کرنا پڑا۔ ا ہے افسوس ہورہاتھا۔ " تم نے بھی مجھے نہیں کہا۔ مجھے ریمانڈر نہیں دیے لیکن مجھے بہاتو تھا تاکہ تمہاری section www.paksochety.com ONVEINTE LIBROARY

شیاہش ہے ۔۔۔ میں جاہتا تھا میں تمہاری یہ خواہش پوری کردں۔۔ تم نے صرف ایک چیز ہا تگی تھی مجھ ہے۔۔۔ ' وہ اس سے کہتا جارہا تھا۔ امامہ ہس بڑی۔ " تم خواب دیکھ رہے ہو سود سے پاک ایک اسلامی الیاتی نظام کا جسے دنیا میں رائج کر سکو ... اور میں خواب دیکھتی ہوں ایک ایکٹروں پر تھلے گھر کا ... حلال کے پیسے سے ہوئے گھر کا ... خواب تمہمارا بھی اللہ ہی بورا کر سكتابٍ اور ميرا بھي ۔۔ اس ليے اے الله بري چھو ژونية ہيں۔ ويسے بھی ميں نے سوچا ہے وہ اللو تھی چے آراس ے کوئی بلاٹ تو لے کرِر کھ ہی سکتی ہوں میں۔" ع نوی بلاٹ نونے کرر کھ ہی سنتی ہوں میں۔" سالا رنے بے حد خفکی ہے اس کی بات کافی۔ ''تم اسے بھی دوگی؟'' وه بس پڑی مہیں۔ تم جھتے ہو میں اسے جھلتی ہوں؟ " ہاں!"سالارنے ای ٹروشھے انداز میں کہا۔"وہ ایک بار پھرہنس پڑی"و تنہیں پتا ہے دنیا میں صرف ایک ہی مردے جومیرے کیے ایسی انگو تھی خرید سکتاہے۔" "اب تم رو کر جھے جذباتی کروگی۔"سالارنے اس کی آنکھوں میں ابھرتی نمی کودیکھ کر حفاظتی بندیاندھنے کی شیشت میں میں میں میں اسلام کے اس کی اسلام کے اس کی اسلام کی کودیکھ کر حفاظتی بندیاندھنے کی کو خش کی ....اے ٹوکا۔ " یہ انگو تھی invaluable (انمول) ہے ۔۔۔ تم invaluable (انمول) ہو۔ "اس نے ٹھیک بھانیا تھا۔ المامه کی آنگھیں برنے لکی تھیں '' پھرا یک بات مانو۔''سالارنے اس کا ہاتھ تھاما۔ Downloaded From paksociety.com "اسے ہاتھ میں بین لو-" د د کم ہو جائے گی۔"وہ روتے ہوئے بولی۔ "من اور کے دول کا ۔ "اس نے امامہ کے آنسولو تھے۔ ے اور سے دوں مایہ اس میں میں ہوچیا۔ "تہمارے پاس اب بیجے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔"امامہ نے آنسودک کی بارش میں بھی ہوش مندی و کھائی وم بحص ایسٹیمیٹ کررہی ہو۔" اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہنا با ہربڑے میٹرس پر سویا ہوا حمین جاگ گیا تھا۔ وہ دونوں بیک وقت اس کی طرف متوجه بوئے وہ نیندمیں کھے بردرایا تھا۔ سرت توبہ وست ویک میں الار حران ہوا۔اس نے پہلی بارا سے نیند میں باتیں کرتے دیکھاتھا۔ ''اب یہ کیا کہ رہاہے؟''سالار حران ہوا۔اس نے پہلی باراسے نیند میں باتیں کرتے دیکھاتھا۔ ''شاید نسلی نہیں ہوئی اس کی ۔۔ کوئی بات ہوگی کرنے والی جو اس وقت یاد آئی ہوگی 'کرنا۔''امامہ نے کمرا سانس لے کر اٹھ کر جمعین کی طرف جاتے کہا 'جومیٹرس پر جمیعے آئکھیں بند کیے پچھاس طرح یول رہاتھا جسے کوئی ضروری بات سی سے کررہا ہو۔ رں بات اسے دوبارہ کٹا کر تھیکنا شروع کیااور اس کے برابر میں انگوٹھامنہ میں ڈالے کیٹی ہوئی چتی کو دیکھا جو المامہ نے اسے دوبارہ کٹا کر تھیکنا شروع کیااور اس کے برابر میں انگوٹھامنہ میں ڈالے کیٹی ہوئی چتی کو دیکھا جو گری نینز میں تھی۔ اس کامیٹرس حمین کے میٹرس کے برابر میں تھا۔ اگر اسے ہونے والی من الرحی کی وجہ سے امامہ احتیاط نہ کر رہی ہوتی تووہ چنی کو اپنے میٹرس پر ہی سلا چکا ہو تا کیونکہ وہ چنی کو ان لوگوں کی تمام کوششوں کے اوجوداني "سليالك اولاد"مان چكاتھا۔ ودر سالار! اس کے بارے میں جو بھی ملے کرتا ہے جلد کرو۔۔ حمین جس طرح اس سے اٹھیج ہورہا ہے۔ میں

الْحُولِين دُاجِنْتُ 48 رئير (201)



نہیں جائی کھ اور وقت یہاں رہنے کے بعد یہ یہاں ہے جائے تو وہ اب سیٹ ہو۔"
امامہ نے حدین کو سیکتے ہوئے آتھ برسطار چنی پر پڑی چادر تھیک کرتے ہوئے سالارے کہا۔
د'شبع طے کرلو کہ اے کماں چھوڑ کر آنا ہے تو اے چھوڑ آتے ہیں۔ جو دو چار ادارے جھے مناسب لگ رہ جی ان کے بارے میں انفار میش تولے آیا ہوں۔"
ہیں مان کے بارے میں انفار میش تولے آیا ہوں۔"
مالار نے بیڈ کی طرف جاتے ہوئے جس کام کو بہت آسان سمجھتے ہوئے امامہ کو ہدایات دی تھیں۔وہ کام اتنا اسان ثابت نہیں ہوا تھا۔
اسکان ثابت نہیں ہوا تھا۔
اسکان ثابت نہیں ہوا تھا۔
مناسب قانونی کارروائی کے بغیراس بی کو فوری طور پر اپنی تحویل میں لینے ہے انکار کردیا۔ جن دواداروں نے اس مناسب قانونی کارروائی کے بغیراس بی کو فوری طور پر اپنی تحویل میں لینے سے انکار کردیا۔ جن دواداروں خوش مناسب قانونی کارروائی کے بغیراس بی کو فوری طور پر اپنی تحویل میں بینے ہوئے کا میں ہوئے۔
مناسب قانونی کا روائی طاہر کی تھی 'دہاں بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال کے انتظامات دیکھ کروہ دونوں خوش میں ہوئے۔ شمام کورہ بجرچنی کے ساتھ واپس گھر بہنچ ہی ہے ہے اور حدین کی باچھیں چنی کو ایک بار بھرد کھ کر کھل گئی تھیں۔

شام کودہ بھر چن کے ساتھ واپس گھر بہنج جکے تھے اور حمین کی با چھیں چنی کو ایک بار پھرد کھ کر کھل گئی تھیں۔ دہ شبح بھی بڑی مشکل سے بی چنی کور خصت کرنے پر تیار ہوا تھا اور اپ جنی کی واپس آمر اس گھر میں اس کے لیے ایک بگ نیوز تھی اور چنی بھی اسے دکھ کر بچھ اسی طرح نمال ہوئی تھی ۔۔۔ دودن منہ سے بچھ بھی نہ ہو لئے کے باوجود اس کی آئھوں کی چمک اور چرے کی مسکر اہما اور کھا کھلا ہمشہ عیاں کرنے کے لیے کافی تھی کہ اس پر

بمى حمين كاسامناكرنے پراٹروہي ہورہاتھاجو حمین پر ہواتھا۔

انظے چندون سالار نے چنی کی گارڈین شپ کے حوالے ہے قانونی کاروائی کرنے اور چنی کی پیدائش اور پیدائش اور پیدائش سے متعلقہ ہاتی کاغذات بورے کرنے کی کوشش کی اور جب دو تین دنون میں وہ ان کاموں میں پھنسا رہاتو حمین نے چنی کے بارے میں بہتھی دریافت کر لیا تھا کہ وہ ''کوئی '' تھی کیونکہ وہ ان تین چار دنوں میں بالکل خاموش رہی تھی۔ صرف ضرور یا ''زبان ہے آوازی نکالتی رہی تھی جو بہت محدود اور اوں آل تک محدود تھیں اور یہ چنی کے بارے میں ایک بے حد خوفاک انکشاف تھا جس نے امامہ اور سالاردونوں کو ہولا دیا تھا۔

''dumb''(مَی!یہ کو لَقِین شیں آیا Mummy! she is dumb''(مَی!یہ کو نَگی ہے) حبین نے اپنیات جاری رکھتے ہوئے کہا۔" مجھے یورالقین ہے۔"

ای ایامہ کواس دن کی سب سے "اہم"اطلاع دی جواس نے پیچھلے چند دنوں میں چنی کی مسلسل خاموشی ہے اخذ کی تھی۔

' ''نئیں بن تورہی ہے ۔۔۔ ''امامہ نے چنی ہے بات کرنے کی کوشش کے بعد نتیجہ نکالتے ہوئے کہا ۔۔۔ وہ ہر آوا ز توجہ برقی تھی

"می اید اس کا خیال تھا اس کی اظمیمنان پر خوش نہیں ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا اس کی اپنی تشخیص نمیک تھی اور اسے ہی وزنی سمجھنا جاتا جا ہیے۔۔۔۔۔ is to talk and she can't talk "The most important thing

اہم بات بولنا ہے اور یہ بول نہیں سکتی) حمین نے اس کی معذوری پر اظهار افسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھوں میں حتی المقدور رنجیدگی اور افسوس شامل کیا۔

"The most important thing is to listen?"

(سب سے اہم بات سننا ہے) امامہ نے بڑے غلط موقع پر اپنے بیٹے کو نفیحت کی کوشش کی۔وہ چند کیمے خاموش موکر جیسے ال کی بات پر سوچتا رہا بھراس نے کہا۔

الْحُولِينَ دُالْجُلَتْ 49 وَمَبِر وَالْآلَا فِي



"I dent think so.... There are so many things which can listen but only few can talk...

یں ایسا نہیں سمجھتا۔ یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سن سکتی ہیں کیکن چند ہی ایسی ہیں جو بول سکتی ہیں۔)

محد حمین سکندر کی دانائی نے امامہ کو ہمیشہ کی طرح جاروں شانے حیت گرایا تھا۔ وہ اب لان میں موجودوہ ساری چیزیں ماں کو گنوا رہا تھا جو 'دسنتی'' تھیں کیکن بول نہیں سکتی تھیں ۔۔اوران چیزوں میں اس نے چنی اور اس کے ہاتھ میں بکڑی گڑیا کو بھی گنا تھا۔امامہ نے ہاتھ جو ژکراس گنتی کو روکا تھا۔وہ ایک چکتی بھرتی ٹاکنگ ڈیشنری تقاجو 'جولفظ سنتاجيسے ريکار ڈ کرليتا تھااور پھر ہراس چيز کانام دوبارہ و ہرا سکتا تھاجو وہ ايک بار س چکا ہو تاتھا۔ چنی کے بارے میں حمین کا یہ مشاہرہ اس وقت امامہ کو احتقانہ لگا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ بکی نے ماحول میں آنے کی وجہ سے ابھی ایڈ جیسٹ نہیں ہوئی اس لیے بول نہیں یا رہی ۔ بظا ہروہ وہاں ہے عدیر سکون اور مطمئن نظر آتی ...اس کی تاریخ پیدائش جان کینے کے بعد بیاننامشکل تھا کہ ڈیڑھ سال کی چنی نے کوئی لفظ ہی نہ پولا ہو ... المايية بچوں كاسات آٹھ ماہ كى عمر من ثوثے بھوٹے لفظوں كواوا كرنے كى صلاحيت كامظا ہرور يكھا تھا ... كيكن اسے والعی بیراندانه نهیں تھاجب آپکی کی نوس اور ان جای اولاوہوں اور آپ کے گھر بھو کے اور بیاری سے لے کر ہر وه مسئله موجود ہوجو زمین پر کسی انسان کی زندگی جنمی بناسکتا ہو۔اور پھر آپ رشتہ واروں پر انحصار کرتے ہوں جہاں آپ کی زندگی کا داعد مصوف ماہانہ آنے والی رقم ہو اور اس کے علاوہ کسی کو آپ سے کوئی توقع ہونہ آپ کی ضرورت 'تو میلمنا اور بول یا تابهت بری"جدوجهد"بن جا با ہے اور بیہ جدوجہد انسان بچین سے خود نہیں کرسکتا .... (كاميابي)يد تھى كەاس نے كسى كى طرف سے انگلى پكر كرچلانے كى كوشش نہ کرنے کے باوجودا نے نحیف ونزار وجود کوانے قدموں پر کھڑا کرنا سکھ لیا تھا ۔۔ بول بیانا ایک دو سری جدوجہ مرتھی جواے اس گھر میں کرتی تھی۔ وہ کو نگی نہیں تھی لیکن اس گھر میں آنے سے پہلے اس نے کوئی لفظ پوراا دا نہیں کیا تھا ... ساڑھے تین سال کابچہ اپنے ایک ساتھی بچے کو کسی بڑے کی نسبت زیادہ آسانی ہے بوجھ رہاتھا۔

# # #

چنی کے نصیب میں کی اوارے میں پرورش یاتا نہیں لکھا تھا اس کے نصیب میں سالار سکندر کے گھریں ہی پانا ہوھنا لکھا تھا۔ جب تک سالار قانونی معاملات کو پہنا کرچنی کے لیے ایک اوارے کا انتخاب کر ہا نہیں کوشد ید نمونیہ ہوگیا تھا۔ دودن کے بعد ان لوگوں کو واپس کا تکو جاتا تھا۔ ان کی تین ہفتے کی چھٹی ختم ہو رہی تھی۔ فوری طور پر چاہنے کے باوجودوہ چنی کو کسی ہامیٹل یا فوسٹر ہوم میں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکے ایک عجیب خدشہ ان دونوں کو لاحق ہوا تھا۔ اگر اس بی کی کی اچھی تکمداشت نہ ہوتی اور وہ ان کے اس طرح چھوڑ جانے پر خدا نخواست مرح کی دب تک جنی کی حالت سنجھل نہیں جاتی نہالا روا لیس چلاگیا تھا۔

المہ دو ہفتے اور پاکستان رہی۔ چنی کی حالت سنجھل نہیں تھی مگراب وہ بچوں کے ساتھ اور خاص طور پر حمین کے ساتھ اور ان کسی تھی۔ مالا ران لوگوں کو پاکستان سے کے ساتھ اس طرح المیچ ہوگئی تھی کہ وہ ان سے الگ ہونے برتیار ہی نہیں تھی۔سالا ران لوگوں کو پاکستان سے لیٹ کر چین ہار کر روئے گئی۔ وہ اس کے علاوہ کسی اور کی گود میں بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ وہ زبردسی جی ۔ وہ اس کے علاوہ کسی اور کی گود میں بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ وہ زبردسی جی ۔ وہ اس کے علاوہ کسی اور کی گود میں بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ وہ زبردسی جی ۔ وہ اس کے علاوہ کسی اور کی گود میں بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ وہ زبردسی جی ۔ وہ اس کے علاوہ کسی اور کی گود میں بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ وہ زبردسی جی ۔ وہ اس کے علاوہ کسی اور کی گود میں بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ وہ زبردسی جی ہیں۔ وہ زبردسی جی

المُخْوَلِينَ وَالْجُنْبُ عُلَى عُلَيْنِ وَالْجُنْبُ عُلَيْنِ وَالْحَالِمُ اللَّهِ عَلَيْنِ وَالْحَالَةِ اللَّهِ



اے تھا کر باہر نکلتا اور اس کی چیوں کی آواز س کر کسی عجیب کیفیت میں واپس چلا آنا۔وہ اس کی گودمیں آتے ہی يول حيب موجاتي جيم كه مواي نه مو-جيسے وه واقعي ايناپ كي كوويس مو...

وہ جبریل کو قرآن پاک خود حفظ کروا رہا تھا اور پاکستان سے چلے جانے کے بعد دو ہفتوں تک وہ روز اسکائپ پر جبرل كويريها أ- پهربچوں اور امامہ سے بات كر ما تو چنى بھى اسى ماحول كا حصہ ہوتى ....وہ سالار كواسكرين پر نمووار ہوتے ویلے کرای طرح خوش سے چینیں مارتی۔اوں آل کرتی ۔۔ اور اس نے اپنی زندگی کا پہلا لفظ بھی سالار کے پاکستان آنے پراے دیکھ کرباتی بچوں کے ساتھ اس کی طرف بھا گتے ہوئے اواکیا تھا۔" با۔ باوہ سالار کی طرف بھا کتے ہوئے بولتی جارہی تھی اور اس بات کوسب سے پہلے حمین نے نوٹس کیا تھا ...

"Oh my God'she can talk"

(اوه خدا اليه بول سكتي ب) سالار کی طرف بھا گتے ہوئے اس کے پیروں کو جیسے بریک لگ گئے۔وہ این موٹی آئکھیں گول کے چنی کوو مکھ رہا تھا 'جواب سالار کی ٹائلوں سے لیٹی ہوئی تھی۔ سالار عمالیہ کواٹھائے ہوئے تھااور دہ اس کی ٹائلوں سے لیٹی ۔ با۔۔ با ... بابدالتی جاری تھی ... منداویر کیے ہوئے ... جبکتی آئھوں کے ساتھ۔الرجی کے مندمل ہوتے ہوئے نشانات والاچبره اور سرر نے نکلتے ہوئے ساہ بالول کی ہلکی سے سد اور صحت مند چرہ دید وہ بی جیس تھی جے ایک

مسيخ يملحوه مرغيول كي كندكي كهات الحاكرلايا تعاب اس کے ٹراؤزر کے کپڑے کواپنی مغیوں میں بھنچے 'وہ اب مضیاں کھول کریازو ہوا میں امرار ہی تھی۔ سالا ر يكندر كى طرف ... اس طرح كدوه اب اسے بعی اٹھائے گاجيے اس نے عنابيد كواٹھایا تھا ... پدرانہ شفقت اگر كوئى ليمر محی تواک وفت سالارنے چنی کے لیے وہی عموس کی اور کس رہتے ہے کیداس کی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔اس کی سمجھ میں بیبات بھی بھی نہیں آسکتی تھی کہ ۔۔۔ کچھ رشتے خون کے نہیں ہوتے نفیب کے ہوتے ہیں۔۔۔ سالار سکندر

اوراس كاخاندان نعيب عجني كوملا تقا-

سالارنے عنامیہ کونیچے اتارا اور اپنے پیروں سے لیٹی چنی کو اٹھالیا ۔۔ وہ کھلکھلائی۔ اس نے عنامیہ کی طرح بارى بارى سالاركے كال چوہ علام مالاركى كرون كے كروہاتھ ليبيث كراس كے ساتھ يوں جيك كئي كمراب ينج نہیں اترے گی ۔۔ وہ پہلا کی تعلیج بسب مالار کو اندازہ ہوا چنی سے الگ ہونا دفت طلب کام ہے۔۔ وہ کیسے ان کے گھر آور زندگیوں کا حصہ بن گئی تھی 'ان میں سے کسی کو احساس بھی نہیں ہوا تھا ... سوائے حصین کے ... جو دان مِس تَقريباً "مَّين سوبار سيراعلان كريا تعا\_\_\_

"That she finally has a sister."

(وہاب اس کی بس ہے) چنی کے اسٹینس میں یہ تبدیلی جریل کی کوسٹوں سے ممکن ہوئی تھی۔جس نے کئی دن حمین کے ساتھ كھيانے پراسے اس بات پر تيار كرليا تھاكدوہ چنى كوايد اپن كركے اپنى اولاد بنانے كى بجائے اسے اپنى بمن بناسكتا تقا..."بيلى سستر-

سید سبب ر۔ اور اب حمین کی اس بے بی سسٹر کو کسی وارالا مان چھو ڈتا سالار کے لیے عجیب جان جو کھوں کا کھیل بن گیا تھا۔ سالار سکندر کوئی بہت زیادہ جذباتی انسان نہیں تھا تکراس ڈیرٹھ سال کی بی نے اسے عجیب دورا ہے پر لاکر کھڑا

وہ والیں جانے سے پہلے امامہ کے ساتھ بیٹھ کرچنی کے لیے ہرامکان کو زیرِ غورلا تارہا تھا اور ہرامکان کو رد کر تا ربایمان تک کدامامدے کمدی دیا۔

فْ حُولِين دُالْجُنْتُ 51 وَمَبِرُ وَأُنْ الْجُنْتُ



"تم اے ایر ایٹ کرنا جائے ہو؟"ان سارے امکانات میں ہیں ہدایک امکان تھاجس پر سالار بات نہیں کر سكا تقااه راب إس امكان كے امامه كي زبان پر آئے پروہ خاموش شيس رہ سكا۔ "ہاں۔ لیکن بیر کام تمہاری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایر آیٹ جو بھی کرے۔ بالناتو تمہیں ہے 'تم یال

'' پہلے کون پال رہاہے؟' ؟ مامیرنے بجیب جواب دیے کرجیے سالار کواس مشکل سے نکال لیا۔ "اگر اس کے نصیب میں زندگی تھی تواس کی زندگی رہی۔۔ اس کے نصیب میں ہمارے گھرمیں ہی پرورش باتا لکھا ہے تو ہم کیسے روک سکتے ہیں۔شایداس میں اس کی اور دماری کوئی بستری لکھی ہوگی۔' المهنغ سالارے كما تقاليكن جواس نے سالارے نہيں كما تھا 'وہ یہ تقاكہ وہ سالار کے لاشعور میں موجوداس احساس جرم کو ختم کرتاجاہتی تھی جو چن کی قیملی کے ساتھ ہونے والے حادثے سے پیدا ہوا تھا۔ آگر اس بھی کی ا چھی تعلیم وٹربیت کوئی گفارہ ہو سکتا تھا توا مامہ ہاشم اپنے شوہر کے لیے یہ گفارہ اوا کرنے کو تیا رتھی۔ چنی کوایڈ ایٹ کرتے ہوئے سالار سکندر نے اس کواپن ولدیت بھی دی تھی۔۔اس بھی کوایڈ ایٹ کرتے ہوئے سالا رِسكندر كوبيه اندا زه نهيس تفاكه وه بچى كفاره نهيس تقى -رئییہ سالار 'ایپے نفیب میں اور آپنے ہے منسلک ہر شخص کے نفیب میں خوش نصیبی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی۔۔وہ ہما تھی۔خوش نصیبی کاوہ پر ندہ جو جس کے بھی سربر بیٹھتا 'اے بادشاہ بنادیتا اور اے ایک بادشاہ

کانگو کا آخری سال سالار سکندر کے کیے گئی حوالوں سے بے حد شکامہ خیزرہاتھا۔ وہ ورلڈ بینک کے ساتھ اپنے آخری سال میں اینے سارے معاملات کو وائنڈ اپ کررہا تھا اور اس کی زندگی کے آدھے دن 'رات جماز برسفر کے روران گزر رہے تھے اور ان ہی روز و شب میں اس کی ملازمت کا دورانیہ حتم ہونے ہے چند ہفتے ہلے اے واشتکش بلایا گیاتھا۔۔ اور امریکی حکومت نے اسے ورلڈ بینک کے صدر کے عمدے کی بیش کش کی تھی۔۔وہ آفر جو بچھلے ایک ڈیڑھ سال ہے اسے بلاواسطہ کی جاتی رہی تھی اوروہ اسے ایک سبزیاغ سمجھ کر نظرانداز کر تارہاتھا 'وہ ا یک تھویں حقیقت بن کرایں کے سامنے آگئی تھی۔۔انکار اتنا آسان نہیں تھا جننا سالار سیجھتا تھا۔ یہ بہت بردی ر غیب تقی که اس آفر برغور کر تا ... وه جس بروجیکٹ بر کام کر رہاتھاا۔۔اناونس کرنے میں چھے وقت باقی تھا۔ ورلڈ بینک کا پہلا 'کم عمر ترین مسلمان صدر۔۔۔ 42سال کی عمر میں اس عہدے پر کام کرنے کے لیے کوئی بھی ' کچھ بھی کرنے کو تیار ہو سکتا تھا ہے وہ تاریخ کا حصہ بن سکتا تھا۔ بے حد آسانی سے صرف ایک عهدے کو قبول کر لینے ہے۔۔۔ سالار سکندر نے زندگی کے اس مرحلے پر ایک بار پھریہ اعتراف کیا تھا کہ تر غیبات ہے بچنا اتنا آسان کام شیں تھا جتناوہ اے سمجھنے لگ گیا تھا۔

اس نے امریکہ میں ہونے والی میٹنگ اور اس آفر کے پارے میں سب سے پہلے کا تکودا پس آنے پر امامہ کو بتایا تھا۔اس کے کہجے میں ضرور کچھانیا تھاجس سے امامہ کھٹلی تھی۔

"توکیا؟" سالارنے ای انداز میں کہا۔ ان دونوں نے ابھی کھے دیریں کے کھانا کھایا تھا اور وہ ڈنر نیبل پر ہی تھے ... سالار رات گئے واپس بہنچا تھا اور ہمیشہ کی طرح نینداس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ " تم نے کیا کما؟" مامہ نے اس سے پوچھا۔

د خوان دا بخش 52 ومبر 2015



ى كى ملكە بننا تھا۔

میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے۔"اس نے ڈیزرٹ کے پیالے سے ایک چھ لیا۔ انامہ اس کے جواب ے بھے بے حد تاخوش مولی۔ "موجنے کے لیے ٹائم؟ تم انکار کرکے نہیں آئے؟"اس نے جیے سالار کویا دولایا تھا۔ "انكاركياتها \_ قبول تهين موا \_ جي سوحنے كے ليے كماكيا ہے-" سالارنے سویٹ ڈش کا ایک اور چھے لیا پھر بیالہ دور کھسکا دیا۔ " مم كياسوچ رہے ہوسالار؟" امامہ نے ميٹھا نہيں كھايا تھا "اس كاپيالہ ويسے بى يزار باتھا۔ سالارا سے ويجھتے لگا ... ددنوں بے حد خاموشی سے ایک دو سرے کا چرود مکھتے رہے۔ پھرا ہامہ کی تاخوشی اور خفکی جیسے کھے اور بردھی تھی۔ اس نے سالار کے چرے پر جیسے کچھ پڑھا تھا جواسے پیند تہیں آیا تھا۔ '' بتم بيه آفر قبول كرنا جائية بهو؟ ''اس نے سالارے ڈائر مکٹ سوال كيا۔ "كرني جائي كيا؟"سالارنے جوابا" يو جھا۔ " نہیں۔"آینا حتمی اور دو ٹوک جواب آیا تھا کہ سالا ربول ہی نہیں سکا۔اے شاید پھرویسے ہی جواب اور ردعمل کی توقع تھی جواس نے نائب صدارت آفر ہونے پراس کے سوال پر دیا تھا۔ " حتهيں ياد نميں بتم كم مقصد كے ليے كام كررہے ہواور كياكر تاجاہتے ہو؟" كامہ نے جيے اسے يا دولايا۔ ''یالکل یا دہے۔'' ''پھرا مجھن کس بات کی ہے؟''کامہ نے یو چھا۔ '' الجھن تہیں ہے۔ صرف میرسوچ رہا ہوں گہ ابھی تھوڑا وقت جا ہیے جمجھے اسپے پروجیکٹ کوعملی شکل میں دنیا كے سامنے لانے كے ليے ... ورلڈ بينك كے صدر كے طور ير كام كرلوں كاتواس يروجيك مس مجھے بست مدوسے كى .... میری اور اس پر وجیکٹ کی repute بہت براہ جائے گی۔ ڈھیروں کمپنیز اور انویسٹرز ہاری طرف آئیس سے ... بهت سی جگهول پر مجھے تعارف کروانا ہی نہیں پڑے گا۔" المامه نے اسے نو کا دربس صرف بید وجہ ہے؟ "وہ اسے دیکھنے لگا۔وہ پھر حتی انداز میں اس کاچرود مکیر رہی تھی۔وہ دنیا میں ان چند انسانوں میں سے تھی جن کے سامنے وہ جموث پول نہیں یا تا ۔۔ کوشش کرنے کے باوجود ۔۔ کیو وداس كاجھوٹ بكرلىق محى بيتانىس بيريولول كى خصوصيت محى يا صرف امام باشم كى۔ '' درلڈ بینک کے صدر کے طور پر آیک مسلمان کی تعیناتی ایک اعز از بھی توہے۔'' سالار نے اس یار ہے حد مدهم آدازمیں وہ ترغیب بھی سامنے رکھی۔ " ورلد بینک کیا ہے سالار ... جن ہے ... ہوا ہے ... کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ سود کا کام کرنے والی قوموں کا ایک اجتاع اور کیا ہے۔ کیااع ازوالی بات ہے اس میں کہ سود کاکام کرنے والی ان قوموں کی سرراہی ایک مسلمان کے پاس ہو ... بیاعز از نمیں مشرم سے دوب مرفوالی بات یے کسی مسلمیان کے لیے۔ المامه تي جيئے اسے آئينه مليں جو تاو كھاديا تھا۔ وہ خفا تھى ياخوش تھی اور برے آرام سے يہ ديكھ رہى تھی كه بيہ "ترغیب" تھی جواس کے شوہر کے قدموں کی زبیرون رہی تھی۔ "جن بروجيك برتم كام كرريب مواس من كامياني تهيس الله تعالى في يهديتهارے علم "تهمارے ترب مماری قابلیت اورورلڈ منک کے ساتھ مسلک رہنے والی شناخت نے شیں ۔ تم اب 40 میں آتھے ہو۔۔۔۔ بی رہے ہوں وقت کرر تاجارہا ہے ۔۔۔ پانچ سال ورلڈ مینک کاصدر رہنے کے بعد تم 47 سال عے موسے ہوئے ہوئے ہوئے والی والڈ مینک کاصدر رہنے کے بعد تم 47 سال عے موسے ہوئے ہوئے ہوئے۔۔۔ پھراس کے بعد تم ایک اسلامی الیاتی نظام پر کام کرنا شروع کو سے ؟جب تم اپنی ساری جوانی ورلڈ بینک کودے چکے ہوئے۔۔ تم یقینا "نزاق کررہے ہو پھر۔ اپنے ساتھ ۔۔اوران لوگوں کے ساتھ جنہیں تم ایک 54 8 300 Section ONLINE LIBRARY

مكنه انقلاب كاحصه بنائ ينتقي مود" وہ کہتے ہوئے نیبل ہے اٹھ می اور برتن سمیٹنے کی۔

" تہمیں پتاہے امامہ! میری زندگی کاسب سے بمترین asset (اثافہ) کیاہے؟"مالار سکندرنے یک دم اس سے کما۔ امامہ اسی طرح اپنے کام میں معموف رہی۔ اس نے سالار سکندر کے کسی مکندا تکشاف میں دلچینی نہیں لى تقى دواس وقت اتى بى بدول تھى۔

" تمهاری به ظالمانه صاف کوئی ... جو مجھے میری او قات میں لے آتی ہے ... تم مجھ سے امپریس کیوں نہیں ہو :

مالارکے انداز میں اعترافی ہے کبی۔۔ خراج تحسین 'شرمندگی اور معصومیت بیک وفت تھا۔امامہ اس بار

"میں الجھاتھا ۔ tempt ہوا تھا۔ لیکن گمراہ نہیں۔ تم ٹھیک کمہ رہی ہو 'وفت گزر ما جارہا ہے۔ چیزیں موج مجھ كرمبرے كرنى جائيس كين ماخيرے نہيں۔

وه اب اینااعترافی بیان وے رہاتھا۔ امامہ کاچرو کھل اٹھاتھا۔

"جھے تم سے متاثر ہونے 'تمہارے من گائے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا مالار...!اس کے لیے دنیا ہے... مجھے تنہیں چیلنج کرکے تمہیں آگے بردھانے کے لیے تمہاراما تھی بنایا گیا ہے... یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔"وہ '' مسکما '' تا براد میں میں تا تھے ہوتھا ہے تھے اور میں کر سکتا۔ "وہ اب مسرات ہوئے اس سے کمدری تھی۔

'' بیجھے پتاہے اور میں اس کی قدر بھی کر تا ہوں۔''وہ پھراعتراف کر رہاتھا۔وہ فیصلہ جو اس کے لیے مشکل بن رہا تھا دہ اس کی بیوی نے بے حد آمان کر دیا تھا۔وہ آمانی چاہتا تھا۔۔دہ مشکل کی طلب گار تھی۔۔ کیونکہ ہر مشکل میں آسانی تھی۔

وہ آفرِمیڈیا کے ذریعے سے منظرعام پر آئی تھی اورورلٹر بینک کے ایکے مکنہ صدر کے طور پر سالار سکندر کا تام بیت ی جَلُمُوں پر اچھالا جانے لگا تھا۔ اس کے خاندان اور حلقہ احباب کے لیے یہ بے حد گخر کا یاعث بنے والی خبر تھی اور سالار سکندر کے انکار کرنے کے باوجود کہ اس نے بیہ عہدہ فی الحال قبول نہیں کیا 'کوئی بھی بیانے کو تیا ر نہیں تقاکہ دہ اس آفر کو قبول کرنے ہے انکار کر سکتا تھا ہا اسے انکار کرناچا ہیے۔ سکندر عثمان خاص طور پر اس کے اس نیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں ہوئے تھے کہ دہ اس آفر کو قبول کرنے كے بجائے كم اپنے كيريئر كي أس استيج يرورلله بينك سے عليجد كى اختيار كركے كھواور كرے كا\_انہوں نے سالار سكندر في اور كي تفصيلات جاني مي بهي ذره برابرو لچيي نهيس لي تهي - ان كانونس صرف اس بات بر تفاكه وه ورائد بينك كاصدركيون نهيس بنناجا بتاتيا- ايك عام باب كي طرح وه بهي ابني اولاوك ليهونياوي كاميابي جائة تص اورده دنیاوی کامیابی سامنے موجود تھی۔ بس اتھ بردها کر تھام لینے تک دور۔ " نم عقل ہے پیدل ہوا در ہیشہ پیدل ہی رہو گے ...

انہوں نے سالار کے ساتھ اپنی شدید خفکی کا ظهار میڈیا میں اس کے آفس کی طرف سے آنے والی اس خرکے بعد کرتے ہوئے کہا تھا۔ جس میں اس کے آفس نے بیان ریلیز کر دیا تھا کہ وہ ورلڈ بینک کی صدارت کا عمد منبعالیے میں اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر انٹرسٹڈ نہیں اور صرف تائب صدر کے طور پر افریقہ میں اپنی ژم کو کمل کرتا سنجا لیے میں اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر انٹرسٹڈ نہیں اور صرف تائب صدر کے طور پر افریقہ میں اپنی ژم کو کمل کرتا

Region

سالار چند دن کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا اور سکندرِ عثان نے ضروری سمجھا تھا کیروہ ایک بارا ہے سمجھانے کی کوشش ضردر کرتے اور اس کوشش کے دور ان سالار کی بتائی ہوئی دجہ بروہ سے باہو گئے تھے۔ ان کی وہ اولاد ساری مرجیب و مربیب این اور کارتاہے کرنے کے لیے ہی بیدا ہوئی تھی۔

"تم دراند بینک کاصدر نهیں بناچاہتے ۔۔ وہ عمدہ جو بلیٹ میں رکھ کر متہیں بیش کیاجارہائے۔"وہ استہزائیہ اندازمن اس سے کمہ رہے تھے جوان کے سامنے والے صوبے پر بیٹھا بے حد خاموشی سے باپ کی لعنت ملامت

"تم سووت ياك أيك اسلام مالياتى نظام بنانے كاخيالى بلاؤيكاتے اور كھاتے رہنا جائے ہو۔" دواتنا تلخ ہونا نہیں جاہ رہے تھے جتنا تکنی ہو گئے تھے۔ تمہاری طرح ڈھیروں لوگ پیہ خیالی یااؤ بنا رہے ہیں ساری دنیا میں اور بتاتے ہی جلے جارہے ہیں۔ نہ سلے کوئی کچھ کرسکا تھا۔ نہ ہی آئندہ کچھ ہونے والا ہے۔ "وہ سالا رسکندر کو جسے ترکین نہ آئیے میں وہ عیں دکھانے کی کوشش کررہے تھے جوان کے خیال میں اسے کوئی و کھانہیں یا رہاتھا۔ "اور بچھے بھین ہے کہ تمہارے اس ذہنی فتور کے بیٹھے امامہ کا ہاتھ ہو گا۔ اس سے مشورہ توکیا ہو گانا تم نے "

وه بنے کی رگ رگ کوجانے تھے اور اس وقت انہیں سالار کے ساتھ ساتھ اِیامہ پر بھی غصہ آر ہاتھا۔ "مرتسل اے خیالی بلاؤ سمجھے گی تو بھریہ صدیوں تک خیالی بلاؤئی رہے گا۔ کسی ایک نسل ہے کسی ایک فرد کو اٹھ کراس کے لیے تجھ کرناہو گا۔ صرف حرام جرام کمہ کرتو ہم اس سودی نظام کے اندر نہیں جی سکتے۔ "سالار سکندر کواپنے باپ کی ہاتیں کردانچ لگی تھیں لیکن وہ انہیں نگلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ "تم جائے ہو سالار ایہ جو موجودہ نظام ہے۔ اے ہٹانا کیوں مشکل ہے؟" سکندر عثان نے بے عد سنجدگی ے کما۔ ''کیو نکہ یہ افراد کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے۔ ریاِ ستوں کا بنایا ہوا نظام ہے ۔ فلاحی ریاستوں کا ۔ وہ بے شک اسلای نہ ہوں لیکن وہ اپنے اندراس نظام کو چلا کر کم از کم اپنے معاشرے میں لوگوں کو ایک فلاحی سٹم دیے ہوئے ہیں۔ تم افراد کو چیلنج کر شکتے ہو 'تم ریاستوں کو چیلنج نہیں کر شکتے۔ جب تک مسلم ممالک خود آپک مضبوط ا تقصادی نظام بنانے کی کوشش نہیں کرتے 'جب تک اسلای فلاحی ریاستوں کی شکل میں سامنے نہیں آتے ا مجمد نتیں بدلے گا۔ کمیں بھی۔ ونیاایی ہی رہے گی جیسی ہے۔

ا قتصاوی نظام کیا' ہر نظام صرف طاقت در کا چلے گئے۔۔ کمزور کی ''عقل''میں کسی کو دلچیسی نہیں ہوتی۔۔سکہ طاقتور كاجلنائي مودى جنگ نهيں ہے۔ يہ قوموں كى جنگ ہے۔ ہم مسلمان ہیں۔ تکتے اور نااہل ہیں۔ قوم کے لیے سیں اپنے لیے جیتے ہیں۔

اس وقت اس کے مار کھارے میں اور کھاتے رہیں گے جب تک ایسے ہی رہیں تھے۔ وہ یمودونصاری ہیں۔ ہ ان کے عودج کی معدی ہے وہ باعلم اور باعمل ہیں۔ اپنی زندگیاں اپنی قوموں سے لیے قربان کرنے کاعزم اور حوصلہ رکھتے ہیں 'اس کیے دوراج کررہے ہیں اور راج کرتے رہیں گے جیب تک ان کے اندر رہے جذبہ موجود ہے ۔۔ ہم بددعا میں دے وے کر کسی قوم کو زوال نہیں ولا سکتے ۔۔ ہم دہشت گردین کر بھی کسی قوم کے کچھ لوگ ار سکتے ہیں 'کچھ عمار تیں تباہ کرسکتے ہیں۔ خوف بھیلا سکتے ہیں۔ لیکن دنیا پر انی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہمیں مغملی اقوام سے بردھ کر باعمل ہونا پڑے گا۔ اور یہ مقابلہ بہت مشکل ہے آور یہ مقابلہ افراد نہیں کرتے 'اقوام کی آرجہ 'منتہ میں ک کرتی مین منتحد ہو کر۔"

میندر عنان نے جو بھی کما تھا ٹھیک کما تھا۔ سالار سکندر بھی پچھ سال پہلے تک ایسے ہی سوچنا تھااور اس کی سوچ آج بھی وی ہو تی تووہباب کی بال میں بال لا تا۔

خود الجنا 56 ريم الالا



"آپ نھیک کہتے ہیں ۔ جب تک کمی قوم کے افراد صرف اپنے لیے جئیں اور مریں گے 'تب تک کھے نہیں بدلے گا۔ جب لوگ قوم کے لیے سوجنا شروع کرویں گے سب کھیبدل جائے گا۔" اس نے سکندر عمان سے کہا۔

"جن معاشروں اور اقوام کی مثالیں آپ دے رہے ہیں ان کے ڈھیروں اِفراد نے اپی زندگیاں لیبارٹریز ' لا سرریزاور این اسٹری فیبلز پر صرف اس خواب اور عربم کے ساتھ گزاری تھیں کہ جو گام وہ فرد کے طور پر کر رے ہیں 'دہ ان کی قوم کے لیے بمتر ثابت ہو۔ ان میں سے کوئی بھی پر سن گلوری کے لیے زندگی قربان نہیں کررہا تھا'نہ دہ بانی اور موجد کے طور پر کوئی بھیان ہنا کر تاریخ کا حصہ بنناچاہتے تھے۔۔وہ بس اسٹیٹس کوتو ژناچاہتے تھے۔ ائی قوم کے "کل"کواپ آج سے بمتر چاہتے تھے ۔۔ اور می خواہش میری بھی ہے۔۔ ایک کوشش اپی قوم کے كيے جھے بھی كرلينے دیں ... مقالے اور كتأبيں لكھ لكھ كرا پنا برمھايا ميں نہيں گزار تاجا بتايايا۔ " سكندر عمان بهت دريك بول بى نهيس سكے تصراس نے ان بى كى باتوں كاحوالہ دے كران سے بحث كى تھى

اور ہمیشہ کی طرح وہ بحیث جیت گیا تھا۔

"ورلد بینک کے کتنے صدر گزرے ہیں جھ ہے پہلے ۔۔ کسی کو تام بھی یاد نہیں ہو گا۔۔ انہوں نے ورلڈ بینک کے طور پر کیا کارناہے کیے ہوں گے 'یہ جھی کسی کو یاد نہیں بیادا گر کسی کو ہے تو درلڈ بینک کا نام یا دے یہ کسی بر کارے اور پر ذے کانام کسی کویاد نہیں رہے گا ۔ میں ایسے کسی ہر کارے اور پر ذے کے طور پر تاریخ کا قصہ بنتا نهیں چاہتا....ایک کوشش کرناچاہتا ہوں 'شایداس میں کامیاب ہوجاؤں اور ناکام بھی ریانتے بھی کوئی احساس جرم نو نمیں ہو گا۔ یہ احساس تو نمیں رہے گاکہ میں سود کھانے اور کھلانے والوں کے ساتھ زندگی گزار کر مرا۔" سكندر عثان سالار سكندر كى دليلول كاجواب تهي جي نهيں دے سکے بیھے تیب بھی نہیں جب وہ ایک نین ایجر تھا۔۔۔اوراب بھی نہیں۔اباس کے پاس جودلیل تھی'وہ ہے حدوزلی ہو گئی تھی۔

"تھیکے ہم جو چھ کرناچاہتے ہو کرد-" انہوں نے بے حد مالوی سے کما۔ "تم نے پہلے بھی میری بات نہیں مانی تواب کیے مانو کے ... جھے بس افسوس بدرے گاکہ تم بہت زیادہ کامیاب ہوسکتے تھے 'اس ہے کئی گنازیادہ ترقی حاصل کرسکتے تھے لیکن تمہار ہے ذہنی فتوریے ہمیشہ تمہاری ٹانگ تھینجی اور بیہ صرف تمہارا مسئلہ نہیں 'ضرورت سے زیادہ ذبین ہرمسلمان کامسئلہ ے ... تم لوگ پیشہ دوا نتماول کے در میان جھو لتے رہتے ہو ... نہ خود چین سے رہتے ہونہ اسپنے ہے وابستہ لوگوں

رہے۔ رہے۔ ہوت اب ایک روای باب کی طرح اسے مطعون کررہے تھے۔ سالار مسکراویا۔وہ باپ کی ایوی كوسمجمه سكتا تقاروه ان كاخواب تو ژر باتھا۔

" بجھے یقین ہے بیا ایس جو بھی کرنے جارہا ہوں وہ صحیح ہو گا۔اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ "اس نے سکندر کو

یادی-''اور بیہ لیتین تمہیں کیوں ہے؟'' سکندراس کی تسلی کے باوجود طنز کیے بغیر نہیں رہ <del>سکے تھے</del>۔ لیوں کہ آپ نے زندگی میں جب جسے جس بھی تھلے سے روکا ہے وہ میرے کیے بہت اچھا ٹابت ہوا ے... آپ کی ممانعت گذلک جارم ہے میرے لیے۔" سکندر عنمان ٹھیک کہتے تھے وہ واقعی ڈھیٹ تھا گراس نے سینس آف ہیو مراہے باپ سے ہی لیا تھا۔جن کا

یارہ کھے میں چڑھااورا ترااوروہ بنس پڑے۔

كوريخ ديت مو-"





"اوربيه فلوكب سے چل رہاہے تمهارا؟" فرقان نے سالارے بوچھاتھا۔وہ تقریبا" آٹھ مہينے كے بعد مل رہے تے اور سالار ڈاکٹرِ سبط علی سے ملاقات کے بعد فرقان کی طرف آیا تھا۔ دودن بعد اس کی واپسی کی فلائٹ تھی اور فرقان نے بالکل ڈاکٹروں والے انداز میں اس کے فلو کے بارے میں بوچھنا شروع کر دیا تھا۔ "بیہ تواب ایک ڈیزھ ماہ ہے کچھ مستقل ہی ہو گیاہے " آیا جا یا رہتا ہے۔ سردرد کے ساتھ شاید کسی چیزے الرجي ہے۔"سالار فےلاہروائی ہے كما۔

''تم کوئی میڈ مسن کے رہے ہو؟' فرقان نے پوچھا۔ ''ہاں وہی اینٹی ہائیو ملک کیکن بھی اثر ہوجا تاہے۔ بھی نہیں۔''سالارنے بتایا۔ "توتم بلژنمیسٹ وغیرہ کروالو جمیں کوئی اور مسئلہ نہ ہو۔" فرقان اس وقت مرکے بھی بیر نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ

مسئله انتابرا ہو سکتا تھا۔۔وہ کسی معمولی بہاری کو دریافت کرناچاہتا تھا اوربیاس کی بدفسیتی تھی کہ اسکے دورن لاہور میں اس کے کہنے پر سالار کے کردائے جانے والے لیسٹیس نے فرقان کے بیروں کے بیچے سے زمین نکال دی

تھی اے یہ یقین ہی نہیں آیا تھاکہ یہ رپورٹس سالار کی ہوسکتی ہیں۔

''کیول ازید نیسٹس کیوں؟کوئی ایساسیریس مسئلہ تو نہیں ہے بچھے ۔۔ فلوہے' پہلے بھی ہو تارہاہے تھیک ہو جائے گا۔" یو سرے دن مزید نیسٹ کا کہنے پر سالارنے ایک بار پھرلا پروائی ہے اس کی بات ہوا میں اڑانے کی كوشش كى تقى-أست لا ہوريس اس دن كاموں كا أيك و مير خيانا تقاادراس و ميريس كسى إسهيل بيس جاكر يجه مزيد نیسٹ کروانا اس کے لیے بے حد مشکل کام تھا۔ فرقان خود میں اتن ہمت پیدا نہیں کرسکا کہ وہ اسے بتایا باکہ اس ے ابتدائی نیسٹ کس چیزی جانب اشارہ کر دہے ہے۔

"بيه ضروري ب سالار أكام موتريس مخ محام موجاتي بي ليكن محت ير كمهدومائز نهيس كياجا سكتا-"

فرقان نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔

'' صحت بالکل ٹھنیک ہے یار! صحت کو کیا ہوا ہے۔ ایک معمولی فکو ہونے پر تم نے ڈاکٹروں کی طرح مجھے بھی باسپٹلز کے چکروں پرنگاویا۔ "سالارنے ای اندازیس کما تھا۔

"اورویے بھی ایکے مینے مجھے امریکہ جاناہے وہاں میڈیکل چیک اپ کرداناہے مجھے اپنا۔ تم فکرنہ کرد

وداب اے ٹالنے کی کوشش کررہا تھااور فون پر اسے کمہ رہا تھا کہ اسے کس سے ملنا تھا اسکے بندرہ منٹ تک۔ "سب تھیک نہیں ہے سالار!" فرقان کوبالا خراہے ٹوکنا ہوا۔

«کیامطلب؟"سالاراس کیبات پر تفتکا<u>۔</u>

"من تهمار بسياس بهنيج ربابول أو هي كلفي بن "فرقان نے فون يومزيد كھ كے بغير فون ركھ ديا تھا۔ سالاراس کے انداز پر الجھا تھالیکن اس نے اسے مرف ایک ڈاکٹر کاپروفیشنلزم سمجھا تھا جو اسے اپی صحت کے حوالے سے فکر مندو کھ کرائی ذمہ داری کا ثبوت دے رہاتھا۔ "تم فوری طور پر کہیں نہیں جارہے ۔۔ بچھے اس ہفتے میں تہمارے تمام ٹیسٹنس کروانے ہیں اور اس کے بعد

و فرقان واقعی نه مرف آدھے تھنٹے میں اس کے پاس بہنچ کیا تھا بلکہ اس نے سالار کو اپنی سیٹ کینسل کروانے

READING Section



کے لیے بھی کمہ دیا تھا۔

''کیامسکلہ ہے فرقان! تم مجھے صاف صاف کیوں شمیں بتا دیتے ۔۔ ؟ کیاچھپا رہے ہو تم ؟ کیوں ضرورت ہے مجھے اتنے لیے چوڑے نہیںشس کی؟''

سالاراب بہلی بار دافعی کھٹکا تھا فرقان کو احساس ہو گیا تھا کہ دہ اسے بچھ بنائے بغیر ٹیسٹ پر آمادہ نہیں کرسکتا

''میں صرف میہ کنفرم کرنا جاہتا ہوں کہ یہ کوئی ٹیو مرنہیں ہے۔'' دہ دنیا کا مشکل ترین جملہ تھا جسے ادا کرنے کے لیے فرقان نے وہ سیارے لفظ انتہے کیے تھے' یوں جیسے سالار میں میں میں میں تباہد میں جات ہوں ہے۔ اس کے لیے فرقان نے وہ سیارے لفظ انتہاں دیں اور اس اس کے سالار

ے زیاوہ وہ اپنے آپ کویہ تسلی دینا جاہتا تھا کہ جو دہ رپورٹس اور اس کا طبی علم اسے بتارہا تھا وہ غلط ثابت ہوجائے۔ وہ ہرقیمت پر غلط ثابت ہوجائیے۔

''ریاف و معلی از میں اوج میں۔ ''نیومر؟'' سالارنے بے یقینی ہے کہا۔

"برین نُیومر۔" فرقان نے اسکے دولفظ جمن دفت ہے ہے۔۔۔ سالاراس دفت سے بھی انہیں بول نہیں سکا' اس کے کان جیسے سائیں سائیں کرنے لگے تھے'حواس اور دماغ ایک ساتھ ماؤف ہوئے تھے' کئی کہیے دہ بے بیٹنی سے فرقان کودیکھیارہا بھراس نے کہا۔

"بیڈ بیسٹنس جو تم نے کروائے ہیں یہ ایڈی کیٹ کررہے ہیں کہ ....." وہ خود بھی وہ جملہ پورا نہیں کرپایا ... زندگی کا خوفناک ترین کمہ تھاوہ ... اور خوفناک ہی لگ رہا تھا سالا رکو ... وہ پاکستان کے بهترین او نکالوجیسٹ میں ہے ایک کے سائنے بیٹھا ہوا تھا اور فرقان کواگر ایسی کچھ علامات نظر آئی تھیں تووہ اندازے کی غلطی نہیں ہو سکتی تھی۔

## # # #

"اوہ مائی گاڑ ۔۔۔ " حمین نے امامہ کے ساتھ اسکول کوریڈور میں چلتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں قلقاری ماریتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا (Mummy! I have made you soo famous "

ماری میری وجہ سے آپ بہت مشہور ہوگئی ہیں۔)

المار بیرنٹ نیجرمیننگ انینڈ کرنے اسکول آئی تھی اور حمین کو پڑھانے والا ہر نیجرحمین کی ممی سے ملنے کا خواہش مند تھا۔ اور وہاں اسکول میں جس سے بھی المامہ کی ملا قات ہوئی تھی اس نے المامہ کو حمین کی ممی کے طور پری شاخت کیا تھا' علا تکہ اس اسکول میں جبر بل بھی قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا تھا لیکن ایسی شہرت عنایہ بھی بڑھ رہی تھی اسکول کی نرسری میں بچھ عرصے پہلے جانا شروع کیا تھا لیکن ایسی شہرت عالم اور سالار کوان کے بڑے وہ نول بچول نے نہیں ولائی تھی' جیسی حمین نے دنوں اور ہفتوں میں ولوادی تھی۔ وہ ڈھائی سال کی عمرے اس امریکن اسکول میں جانا شروع ہوا تھا اور اسکول میں اس نے عالم کی شہرت حاصل کرلی میں کہ کو تکہ اس اسکول میں ہر فیشندالی کا بچہ تھی اور دو سالوں میں سے اس فی صد فارن ڈیلومیشس اور ملٹی نیشنل میں کہ کو تکہ اس اسکول میں ہونے اللہ کا تھی اور وسالوں میں اسکول میں محمد حمین سکندر کو ہرا کیہ جانا اور اسکول میں مورور کھا تھا۔ بہان تھا اور اسکول میں ہونے والی وہ برنٹ نیچرز میٹنگر جو بھی سالار اور امامہ کے لیے جبرال اور عنایہ کی وجہ سے فخر کا اور اسکول میں ہونے والی وہ برنٹ نیچرز میٹنگر جو بھی سالار اور امامہ کے لیے جبرال اور عنایہ کی وجہ سے فخر کا اور اسکول میں ہونے والی وہ برنٹ نیچرز میٹنگر جو بھی سالار اور امامہ کے لیے جبرال اور عنایہ کی وجہ سے فخر کا اور اسکول میں ہونے والی وہ برنٹ نیچرز میٹنگر جو بھی سالار اور امامہ کے لیے جبرال اور عنایہ کی وجہ سے فخر کا اور اسکول میں ہونے والی وہ برنٹ نیچرز میٹنگر جو بھی سالار اور امامہ کے لیے جبرال اور عنایہ کی وہ بسے فرح کی جو بھی تھیں تھی ہونے وہ اسکول میں ہونے والی وہ بیرٹ نیچر کیاں معمدن کا ایک اعمال نامہ تھا ہودو کو انا جائے تھا۔

المخولين والمجنب الله المجر المجر المجنب المجال المجنب المجال المجنب المجال المجنب المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال الم



I am also disappointed It's time you change my school"

"That's so right Mummy!

''بالکُل ٹھیک می! میں بھی بہت مایوس ہوا ہوں اور یمی وفت ہے میرااسکول تبدیل کردیا جائے۔''اس نے بڑے اطمینان سے فلابازی کھائی تھی اور پھر سنجیدگی کاچولا اوڑھتے ہوئے ماں کے سامنے ایک مکنہ حل پیش کیاوہ اس کی شکل دیکھ کررہ گئی۔

"دیکھور نیسہ کی کسی نے شکایت نہیں کی۔۔ I am so proud of her (بجھے اس پر فخرہے ")امامہ نے اسے رئیسہ کی مثال دین شروع کی۔

"\_I don't think so"

that she can't speak well حمین نے مال کی بات ہے متاثر ہوئے بغیر کمنا شروع کیا"۔ Every teacher said

(ہر ٹیچیر کا کہنا ہے کہ وہ صحیح ہے بول نہیں سکتی )اس سے پہلے کہ وہ پھر شروع ہو جاتا۔ امامہ نے اسے رو کہنا رور کی سمجھا۔

"وه سيكه لے گا انجى بهت جھوٹی ہے۔" المامه نے رئیسہ کا دفاع کرنا ضروری سمجھالیکن جو جیمین کمہ رہاتھاوہ غلط نہیں تھا۔ رئیسہ کو پولنے میں پراہلم تھی۔وہ امامہ کے بچوں کی طرح جلد سکھنے والی نہیں تھی۔اے کوئی برط مسئلہ نہیں تھا اور بہت سارے جھوتی چھوٹی کمیاں تھیں اور اے ایڑا بٹ کرنے کے کھ عرصے کے بعد ہی دہ ساری چیزیں پیا چلنا شروع ہو گئی تھیں۔ ر ئیسہ کو ایڈایٹ کرتے ہوئے امامہ نے بھی نہیں سوچاتھا کہ اس بڑی کی پرورش سے بڑا چینج اے لکھتا پڑھتا سکھانا تھا۔۔۔۔اے میہ مسئلہِ اینے بچوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا'وہ پیدائشی دین تھے۔ماں باپ دونوں طرف ہے اوران کے لیے کوئی بھی چیز سیکھنا کیک واک تھی۔ رئیسہ کے ساتھ معالمہ مختلف تھا۔وہ چیزوں کو مشکل سے پہیان یاتی اور انہیں یاد رکھنے کی دفت کاشکار رہتی۔ بیداللہ کاشکر تھا کہ وہ autistir نہیں تھی نہیں اے کوئی اور mental disability (قبن يسمائدكي) تحى- مروه المدك ليا ايك مبر آناكام ضرور تحى اور رئيه كاكم ذہین ہونا اس کے بچوں سے بھی چھیا ہوا نہیں تھا۔وہ آہستہ آہستہ رئیسہ سے بے حدمانوں ہونے کے باوجو دیپہ مجھنے لگے تھے کہ وہ ان تینوں سے different (مخلف ) تھی۔وہ ان کی رفتار اور accuracy (درسی) کے ساتھ انگلش توکیااردوبنجالی گوئی بھی زبان نہیں بول باتی تھی۔اسے سوچتا پڑتا تھا۔ ہرا گلالفظ زبان ہے اوا کرنے کے لیے۔ وہ ان کے ساتھ ایک سال گزار لینے کے باوجود کھے بھی سکھنے نے لیے بہت وقت لیتی تھی۔اس کوسب يكه باربار لكهوانا يرتما تحا-باربار سنوانا يرتما تحا ... باربار بولناير ما تحا \_ اوريه بے عد صبر آنها كام قر كارا \_ ا ردهانے یا کھ یاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے المد کوخیال آباکہ اس کی ایڈاپش کافیصلہ ایک غلط اور جذباتی نيمله تعا \_ ليكن وه چاہتے تو اب بھی اس نصلے سے ہٹ سكتے تصاور بھراسے انی سوچ پر شرمندگی ہوتی كه وہ ب مدخود غرض بن كرسوچنے لكي تفي اكر ده بي واقعي اس كي اين اولاد موتى توكياده اس كي ارك ميں اس طرح موجتى \_ده احساس ندامت رئيسه كي طرف اس كي توجه من مجه أور اضافه كردي اور رئيسه كا Slow learner داند ذبن) ہونا سالارے بھی چھیا ہوا نہیں تھا اے اس مشقت کا بھی اندازہ تھا جوامامہ کورئیسہ کو پرمعانے میں پیش

المخطين والمجلث 60 وتبر (10%)



آنے والی تھیں۔ گروہ عملی طور پر بچھ کر نہیں سکتا تھا جائے ہوئے ہی۔
اس کی اپنی پروفیشنل مصوفیات میں ہے آگر وہ کی آیک چیز کے لیے ہر صورت وقت نکالتا تھا تو وہ جربل کو قرآن
پاک حفظ کروا تا تھا جو وہ خود کروا رہا تھا' یہ جیسے قرآن کے ساتھ جڑے رہنے گیاس کی الشعوری کو مشش بھی تھی۔
رئیسہ کے لیے انگ ہے وقت نکال کر بچھ کر بانا سالار کے لیے ممکن نہیں تھا اور نہ ہی امامہ نے اسے بھی یہ جہایا
تھا وہ در داری جو اس کے شوہر نے لی تھی 'وہ نبھا رہی تھی اور بڑی تن وہ ی سے نبھا رہی تھی اور اگر کوئی اس کے
اس کام بیں اس کے ساتھ بھر بور مدد کر رہے تھے تو وہ اس کے بچے تھے خاص طور پر حدین سے
وہ رئیسہ کو بچھ سکھانے کے لیے مال جیسی ہی برداشت اور خل کا مظاہرہ کرتے تھے 'صرف حدین تھا جو جبریل
اور عنامہ کے بر عکس رئیسہ کو بچھ سکھاتے ہوئے اس کی کند ذہنی کو محسوس کر ناتھا اور جو نبھا کر بیات جہا نے سے
بھی نہیں جو کتا تھا اور جو ایا ''جبریل یا امامہ بھیشہ اے ایک نفیحت آموز لیکچ دیے تھے 'جس کالب لباب بیہ و ناتھا کہ رئیسہ کی جگہ دہ بھی ہو سکتا تھا تو بھرا ہے کیسا لگتا ہے۔

حمین کا ضمیر جیے ایک باریجرواگ جاتا۔ حمین کا ضمیر جیے ایک باریجرواگ جاتا۔

"Ok! one more try

(ٹھیکے ایک اور کوشش) وہ دوبارہ رئیسہ کوسکھانے بیٹھتا ...اور رئیسہ کے ساتھ سب نیا دہ وقت گزارنے کی بیرانک وجہ بھی بن گیا تھا اور اب ماں کے اس روٹیمن کے موازنے کو وہ کسی خاطر میں ہی نہیں لا رہاتھا کیونکہ اس کا خیال تھا وہ موازنہ سمر سر بیر خاہا تھا

'''اسبارتہمارے بابا آئیں گے تومیں انہیں وہ ساری باتیں بتادوں گی جو تہماری ٹیچرزنے تہمارے بارے میں کی ہیں۔''امامہ نے اس کے ساتھ جلتے ہوئے اسے دھمکا یا تھا۔







My teachers back bite why do you want to pick a had habit

(میری ٹیچرزنے چفل خوری کے "آب ان سے بیگندی عادت کیول لیتا جاہتی ہیں۔)

اس نے جیسے ال کو سمجھانے کی کو مشش کی۔ ''اوک 'ویکھو پھر۔''امامہ نے اسے وصم کا یا اور فون بر سالا رکو کال ملائی۔ چند مرتبہ بتل جانے کے بعد فون اٹھالیا گیا'لیکن اٹھانے والا فرقان تھا'امامہ حیران ہوگئی۔ سالا رلا ہور میں تھااور اس نے پچھے مصروفیات کی وجہ سے اپنی سیٹ آگے کروالی تھی۔ فرقان سے وہ جس دن پہلی بارلا ہور آکر ملا تھا۔ اس نے امامہ کو بتایا تھا۔ اس نے اسے بیہ بھی بتایا تھا کہ فرقان اس کے بار بار ہونے والے قلو کی وجہ سے اسے بلڈ ٹیسٹ کروانے کا کمہ رہا تھا اور امامہ نے

اس سے کماتھا کہ اسے فرقان کی بات مان کئی جاہیے۔ "پتانہیں مجھ سے کمہ رہاتھا میرے چرے کے ایک جھے پر سوجن نظر آرہی ہے۔ میں نے کمافلو ہمیشہ تاک کے اس جھے سے ہو تا رہتا ہے اب بھی ہے شاید اس وجہ سے 'لیکن ساتھ سی ٹی اسکین کا بھی کمہ رہا ہے۔ کروالوں گا آکہ اسے تسلی ہوجائے۔ڈاکٹر آدھے یاگل ہوتے ہیں۔"

اس نے تب امامہ سے کما تھا 'کیکن سالار نے آسے اسکلے دن یہ بھی بنادیا تھا کہ وہ ٹمیٹ کروا آیا تھا 'کیکن اس کے بعد امامہ اور سالار کی ان ٹمیٹ کی رپورٹس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس نے خووہی یہ سمجھ لیا تھا کہ چونکہ سالار نے ٹمیٹ کے حوالے ہے اسے کچھ بنایا نہیں تو اس کا مطلب میں تھا کہ ٹمیٹ ٹھیک ہی رہے ہوں گے۔

اوراب فرقان ایک بار پھرسالار کے فون پر تھا تو یہ لاہور ہیں اس کی سالارسے تبییری ملاقات تھی ان چند د توں ہیں ... وہ سوچے بغیر نہیں رہ سکی 'وہ اب اس ہے اس کا اور بچوں کا حال بوچھ رہاتھا 'لیکن اس کا انداز بے حد عجیب تھا 'وہ خوش مزاجی جو اس کے طرز شخاطب کا حصہ ہوتی تھی 'وہ آج امامہ کو ممل طور پر غائب محسوس ہوئی۔ ''مالا رابھی تعوری در بیس فون کر تاہے تنہیں۔''اس نے ابتدائی علیک سلیک کے بعد اس سے کہا۔ ''فون آپ کو کیسے وے وہا اس نے ؟''یہ بات ایامہ کو بے حد جیران کن گلی تھی۔ ''نون آپ کو کیسے وے وہا اس نے ؟''یہ بات ایامہ کو بے حد جیران کن گلی تھی۔

''ہاں وہ اسپتال میں آئے ہوئے تھے اور سالار کو مجھ سے کچھ کام تھا اس لیے وہ یہاں ملنے آیا مجھے ... ذراواش روم تک کیا ہے تو فون پہیں چھوڑ کیا۔''

قرقان نے روائی میں وہ جگہ بتائی جمال وہ تھے پھراس روائی میں امامہ سے اس جگہ ہونے کا جواز دیا پھر فون اپنے پاس ہونے کی توجیعہ دی اور امامہ کے لیے اپنے بیان کو تا قائل بھین کردیا ۔وہ واش روم جاتے ہوئے اپنا فون کمیں چھوڑ کر جانے والوں بیس سے نہیں تھا۔وہ بھی ایک پلک پیلس پر بے شک وہ فرقان کا اسپتال ہی کیوں نہ ہو یا وہ کھنگ کئی تھی 'لیکن اس نے مزید موال جو اب کے بجائے فون برد کرکے سالار کی کال کا انظار کرنا بر سمجھا۔ سالار ایم آر آئی کروار ہا تھا۔ اور چھلے چند ونوں میں اوپر تلے ہونے والے ٹیسٹ ان سارے خدشات کی تھدین کرر ہے تھے بو فرقان کو ہوئے جند ونوں میں اوپر تلے ہونے والے ٹیسٹ ان سیج پر تھا۔ اس کی ہولنا کی کیا تھی ہوئے والے ٹیسٹ اور ڈاکٹرز کی کی رائے ضروری تھی۔ سالار ابتد انی کی ہولنا کی کیا تھی ہوئے گئی سالوں کی کھیت نظر چھائے گئی سالوں سے کر یا آرہا تھا اور جس میں اس کی زندگی کے دوز دشپ گزر رہے تھو ہ جیب انداز میں رکی تھی۔ سے کر یا آرہا تھا اور جس میں اس کی تھیدین ہو چھی تھی 'لیکن وہ کتنا جان لیوا تھا اور حس میں اس کی تھیدین ہو چھی تھی 'لیکن وہ کتنا جان لیوا تھا اور حس میں اس کی تھیدین ہو چھی تھی 'لیکن وہ کتنا جان لیوا تھا اور صحت میا ہی ہو چھی تھی 'لیکن وہ کتنا جان لیوا تھا اور حس میں اس کی تھیدین ہو چھی تھی 'لیکن وہ کتنا جان لیوا تھا اور صحت میں ہی جو سکنا تھا۔ اس کی صحت پر اس کے کیا اثر اس

المخوتين والمجتب 62 وتمبر 200 أيا



مونے والے تھے۔ اور ان سب سے برط سوال ہو تھا کہ اس کی فیملی پر اس کی اس بیاری کے انکشاف کا کیااثر مونے والا تھا۔ وہ بتائے یا نہ بتائے ۔۔ وہ چھیائے تو کس طرح۔؟ اوروہ پہلاموقع تعاجب سالار سکندر نے پہلی بار بیٹھ کرائی زندگی کے بیالیس سالوں کے بارے میں سوجا تھا۔ گزر جانے والے بیالیس سالول کے بارے میں اور باقی کی رہ جانے والی دت کے بارے میں جو یک وم ہی دہا تیوں ے سمٹ کرسالوں معمینوں مفتول یا دنوں میں سے کسی کاروپ وھارنےوالی تھی۔ مهلت کاوہ اصول جو قرآن ہاک کی بنیاد تھا۔وہ سالار سکندر کی سمجھ میں آیا تھا، لیکن یہ بقین کرنامشکل ہورہا تھا کہ وہ قانون اب اس کی اپنی زندگی پرلا کو ہونے جارہا تھا۔اپنی زندگی کے خاتمے کاسوچنا'روز قیامت پر بقین رکھنے کے اوجوداس کے رونگئے گھڑے کررہا تھا۔ "میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی ہے۔ ہرچیز کاعلاج ممکن ہوچکا ہے۔ ٹیسٹ میڈ پسنز آرہی ہیں۔ کوئی بھی یاری اب تا قابل علاج تورهی ہی سیں۔" اس کے نیوم کے moligmant مملک) ہونے کی تقدیق ای دن ہوئی تھی اور اس کی تقدیق ہوجائے پر فرقان اس سے کم اب سیٹ نہیں ہوا تھا 'لیکن اس کے باوجود اس نے کم صم بیٹھے سالار کو تسلی دیتا شروع کی تھی۔ است جمال کی سابط کے بیٹ بیٹ نہیں ہوا تھا ۔ ا ہے جملوں کی بے ربطی کے باوجوں ۔۔۔ دختم ابھی مسرف میرسوچو کہ سب کچھ ٹھیک ہوجائے گا۔"سالار نے سراٹھاکر پہلی باراسے دیکھااور پھر کہا۔ دختم ڈاکٹر ہوکر مجھ سے بیہ بات کمہ رہے ہو۔"فرقان بول نہیں پایا۔وہ دونوں بہت دیر تک وہاں جپ بیٹھے و المرائع المرائع المرائع الميام المي المي المي المي المي الما المين المرائع المرائع المرائع المين المرائع الم من المرائع المرائع الموالي الموسكة المرائع المراض الموسنة المرائع المرائع المرائع الما المي عزيز واست من المرائع الما المي المرائع الم '' المارے کیا کہوں؟'' اسنے فرقان سے عجیب سوال کیا۔ '' المجمعی کچھ کینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار امریکا ہے نمیسٹ ہونے دوں۔۔ دیکمودہاں کے ڈاکٹر کیا کہتے یں: سرمان کے ڈاکٹرزکیا کہتے ہیں؟"فرقان اس کے اس سوال کو نظرانداز کر کیاتھا۔دہ! سے وہ سبہتانے کی ہمت نہیں کرپارہاتھا جو وہ اپنے چند ساتھی ڈاکٹر سے سالار کی رپورٹ پر مشاورت کے بعد من چکاتھا۔ "پاکستان میں برین نیو مرز کاعلاج اور نیورو سرجری اتنی ایڈوانسلہ نہیں ہے جتنا امریکا میں۔ اس لیے یہاں ك داكرزى رائے ميرے نزويك زيادہ ايميت تميں رتھتي-وه نظریں جرائے کہ تا کمیا تھا مالار مرف اس کا چرود یکتارہ کیا۔اے فرقان کی بے بی پراپنے سے زیاوہ ترس آیا وہ اس سے کھے چھیا تا بھی نہیں جاہتا تھا اور پھھ بتانا بھی نہیں۔ " نهیں کوئی ایسی بات نهیں ہے ... فلو کی وجہ ہے ہی کیا تھا دوبارہ ... بس کپ شپ کرتے ہوئے فول ٹیمل پر سالار نے اس رات فون پر امامہ سے بات کرتے ہوئے کما ۔وہ مطمئن ہوگئے۔ اور فلو ہاس کاکیا ہوا؟" ایکا ایک ایک کاکیا ہوا؟" وْخُوْسُ وُلْكِ لِكُ مِي 63 وَمَمِر وَالْآنِيَةِ Section

دوبس چل رہاہے۔"

دنیسٹوں کی رپورٹس آگئیں؟"

دنیسٹوں کی رپورٹس آگئیں؟"

دہاں سب ٹھیک ہے ہیں وائرل انفیکٹن ہے اس نے پچھ میڈ دی بین ٹھیک ہوجائے گا۔"

دمیس تو پریشان ہی ہوگئی تھی ۔۔ میں نے سوچا بتا نہیں کیا مسئلہ ہے۔ کیوں دوبارہ اسپتال می ترقاق کے ساتھ بیٹھے

دمیس تو پریشان ہی ہوگئی تھی۔۔ میں نے سوچا بتا نہیں کیا مسئلہ ہے۔ کیوں دوبارہ اسپتال می ترقاق کے ساتھ بیٹھے

دریس تو پریشان ہی ہوگئی تھی۔۔ میں ان ساتھ بیٹھے

دریس تو پریشان ہی ہوگئی تھی۔ میں نے سوچا بتا نہیں کیا مسئلہ ہے۔ کیوں دوبارہ اسپتال می ترقاق کے ساتھ بیٹھے

دریس تو پریشان ہی ہوگئی تھی۔۔ میں ان ساتھ بیٹھے کیوں دوبارہ اسپتال می ترقاق کے ساتھ بیٹھے کیا تا کہ تو بھی نہیں بتا تا کہ تو بھی بتا تا کہ تو بھی نہیں بتا تا کہ تا کہ تا کہ تو بھی تا تا کہ تو بھی نہیں بتا تا کہ تا

ہو۔ وہ خاموثی ہے اس کی تفتگو سنتا رہا۔ فرقان نے ٹھیک مشورہ دیا تھا۔ اسے ابھی امامہ کو پچھے بھی نہیں بتانا چاہیے تھا'لیکن اس کے لہجے میں جھلکنے والے اطمینان نے اسے عجیب طریقے ہے گھا کل کیا تھا۔ وہ اسے دھو کا دے رہا تھا۔

دہ آبا ہے بچوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ بچوں ہے باری باری بات کروا رہی تھی۔ وہ بچھلے تین دن ہے جريل كو قرآن ياك نهيس يره هايايا تقيا- امامدني الصيا وولايا-"تم يزهادو-"سالارنے جوايا"كما\_

ومیں تو پچھلے تین دن ہے پڑھا ہی رہی ہوں۔ revision (دہرائی)کردا رہی ہوں۔ نیا سبق تو تم ہی والے ۔"وہاس سے کمدرای تھی۔

"كتفيارك روكي ؟" سالارفاس كابت يرعجيب غائب واغى بوجها-

امامه نے نوٹس کیا۔""آخری دس۔" "جلدی ہوجا تیں گے۔" دہ برمرطایا۔

"ہاں ان شاء اللہ دہ ماشاء اللہ ذہین بھی تو بہت ہے۔ دس سال کا ہونے سے پہلے ہی قرآن پاک تکمل ہوجائے گااس کا۔"

ہوجاتے ہاں الارکے لیجے پر غور کے بغیر کہتی گئی۔وہ چاہتے تھے جبریل اس سے بھی کم عمری میں قرآن پاک حفظ کر ایتا کیونکہ دہ بلا کا ذہیں تھا اور اس کی زبان بے حدصاف تھی 'لیکن سالار نے اسے اس عمر میں قرآن پاک حفظ کرنے پر نگایا تھا جب وہ کچھ باشعور ہوکراس کے معنی دمغموم کے ساتھ ساتھ اس فریضے کی اہمیت سے بھی واقف میں انتہا

۔ اسکائپ کی اسکرین پر اب باری باری اس کے بیچے در کھنے لگے تھے۔ وہ اب لیپ ٹاپ آن کیے ہوئے بیٹھا ان ی شرارتوں کو دیکھ رہا تھا۔وہ ایک بھیانک حقیقت کے اُندر بیٹھا ایک خوب صورت خواب دیکھ رہا تھا۔وہ ہاری باری این طرف کے کمپیوٹر کے کیمرے کے سامنے منبہ کر کرکے باپ کوہیلو کرہ رہے تھے۔ "بابا! آجیں نے ککی بنائی ہے۔ "عنایہ اسے اسکرین پر ایک بردے سائز کابسکٹ دکھارہی تھی۔ ''واہ یہ تو بہت ہی دکھتی ہیں۔''سالارنے اپنے اندر کے فشار کو جھیاتے ہوئے بٹی کو داددی۔وہ سب کچھوہ اس طرح و مکھ رہاتھا جیسے زندگی میں بہلی بارد مکھے رہاتھا۔ کیونکہ وہ سب کچھ ختم ہوجانے والا تھا۔ ا مامہ ان سب کودہاں سے ہٹا کر لے گئی تھی کیونکہ اب جبریل کونیا سبق پڑھناتھا۔وہ اور اس کانو سالیہ بیٹا آنے سامنے جیتھے ہوئے تھے۔وہ سالارے اگلاسیق پوچھے رہاتھا۔سالارنے اسے بچھلاسیق سنانے کے لیے کہا تھا۔ جريل نے يراهنا شروع كيا تھا۔ سينے ير ہاتھ باند سف أتكھيں بند كيے خوش الحان آواز ميں اس نے باب سے مرف ذہانت ورثے میں تنمیں بائی تھی۔ خوش الحانی بھی بائی تھی۔ صرف ذہانت ورثے میں تنمیں بائی تھی۔ خوش الحانی بھی بائی تھی۔ نوسال کی عمر میں بھی اس کی قرائت ولول کو چھو کینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ کسی بھی سننےوالے کی آئھوں کو نم کرسکتی تھی۔ جریل نے کب اپنا بسلا سبق ختم کیا تھا 'سالار کواندازہ ہی تنمیں ہواؤہ کمیں اور پہنچا ہوا تھا۔ جریل نے

المخطين والمخت 64 بمر والالا

Section

آئکھیں کھول کراہے ہاتھ سینے ہے ہٹا کرسامنے رکھے قر آن پاک کودیکھا بھراسکرین پرباپ کے نظر آنے والے چرے کوجو کسی بت کی طرح بے حس حرکت تھا۔

"بابا!" جرال والك لحد كے ليے لگاشايد نيك كا كنكشن ختم موكيا تقايا سكنلز كوجه سے streaming

سالارچونگا و دانیا گلاصاف کرتے ہوئے اس نے جریل کوا یک بار پھر پچیملا سبق سنانے کو کھا۔وہ حیران ہوا تھا۔

دمیں ہیں من کاایک اربھ سناؤ۔''

وہ سلاموقع تھاجب جرمل نے باہے کے چیرے کو بے حد غورے دیکھاتھا کچھ مسکلہ تھااس دن باپ کو۔.اہے یہ اندان ہو گیا تھا'لیکن کوئی سوال کیے بغیر اس نے ایک بار پھر پچھلا سبق سنانا شروع کردیا۔اس بار سالار پہلے کی ظرح میں اور می نہیں ہوا تھا۔اس نے بیٹے کونیا سبق پڑھا کراور جند بار دہرانے کے بعد اسکائپ بند کردیا تھا۔ Is baba ok "(کیابایا تھی۔ بیر؟)جرا نے اسکائے پر سالارے بات کرنے کے بعد مال سے

: ُباِں دہ تھیک ہوں عمل مکوئے ہے اس کے بچر طبیعت خراب ہے ان ک۔"امامہ نے اس کے سوال پر زیادہ غور

"? (دواس کیدرث ریمایی)" When is he returning

جبرس نے اگلاسوال کیا۔

' الجمی تو امریکا جارہے نیں دو ہفتے کے لیے پاکستان ہے۔ کر رہے تھے کچھ میٹنگز ہیں' پھرامریکا ہے آئیں ''

المدنے سالارے فون برہونے والی تفتگواہے بتائی۔

وہ دو بہنتے بعید امریکا سے کنشہاسا آگیا تھا۔اوروہ پہنے بدلا ہوا تھا' یہ صرف آبار نے ہی جس بجوں نے بھی محسوس کیا تھا'لیکن ان میں ہے کسی کے استفسار پر بھی سالارنے ایسا کوئی جواب میں دیا تھا ہیں پر ان کو تشولیش ہوتی۔امامہ کاخیال تمااس کاورلڈ بینک کے ساتھ کام کاورائید بورا ہورہاتھا۔یہ ادای اس کا باعث تھی کیکن وہ اور نے خود بے حد خوش تھے کیونکہ ان کی پاکستان والیسی میں چند ہفتے ہو گئے تھے اور جب تک ان کی اگلی منزل متعین نہ ہوجاتی انہیں یا کستان ہی میں رہنا تھا، کیکن اس سے پہلے ہی اِن کی زندگی میں وہ طوفان اگریا تھا جس نے المدسميت انسب كى زندكول كوبلا كرد كاديا تعا-

ورلڈ بینک کی نائب صدارت چھوڑنے سے صرفہ ڈ نرز کینے میں مصوف تھا۔ وال اسٹریٹ جرتل نے ورلڈ بینک کی صدارت ہے آنکار کی وجہ ڈھونڈ نکا کتے ہوئے سالار سکندر کو ہونے والے برین میومر کی نیوز بریک کی تھی اور بھریہ خبر صرف اس اخبار ہی نے نہیں ڈھیروں دد سرے اخبارات نے بھی لگائی تھی۔ سالار سکندر کے برین نیومرکی بریکنگ نیوزیش مغرب کودلجیسی نہیں تھی نہ ی میڈیا کو... دلچیسی آگر تھی تو سی آنی اے کو... اس اسٹیج پر سالار کی مملک بیاری کی خبرپر یک کرنے کا مطلب شردع ہونے سے بہلے ہی اس کی ممر تو ڑنے کے مترادف تھا جس پر سالار کام کر رہا تھا۔ ''دہ''

65 ASP .: 153

Section.

جانے تھے سالار درلڈ بینک ہے الگ ہونے کے بعد کیا کرنے جارہا تھا اور انہیں بقین تھا 'جووہ کرنے کے خواب و مکی رہا تھا 'وہ ناممکنات میں سے تھا۔ اس کے یاوجود حفاظتی اقدامات ضروری تھے اور سب سے بمترین دفاعی عکمت عملی وہی تھی جو انہوں نے اختیار کی تھی۔ وہ سالار سکندر کی بیاری کو مشتیر کرنے کے بعد آب اس یر وجیکٹ کے مکنہ سرمایہ کاروں کے بیچھے ہٹ جانے کا انتظار کررہے تھے۔وہ شطریج تھی۔سالارایے مہرے سجا كر پهلی چال چلنے کی تیاری كررہا تھا۔ "وہ" بہلے ہے تیار بیٹھے تھے۔"انہوں" نے پہلی چال چل وی تھی اور پہلی چال میں بی بادشاہ کو ستبہ مات ہونے والی تھی ... بیا کم آز کم "ان" کو یقین تھا۔

اس نے انٹرنیٹ پر glioma کالفظ کو کل پر سرچ کیا۔ پھر oligodendroglial کو۔ سا ڈھے نو سال کی عمریس محرجریل سکندر نے ان دولفظوں کو "Spelling Bee کے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے ان الفاظ کی فہرست میں شامل کیا تھا جس کی اسپیلنگ اے یا د کرنا تھی۔ اے ان دو الفاظ کی اسپیلنگ یا د کرتے ہوئے یہ اندازہ نمیں تھاوہ اپنے باپ کولاحق دنیا کے مملک ترین برین ٹیومرے وا تفیت حاصل کریہ ہاتھا۔

Spelling Bee کے مقابلے کے لیے جریل نے صرف آن الفاظ کی اسپیلنگ یادی تھی۔ وہ دوالفاظ کیا تھے وہ محوجنے کی کوشش اس نے تب کی تھی جب اس نے انٹرنیٹ پر اپنے باپ کے نام کے ساتھ اس کی جاری کے حوالے سے ایک خبرد میمی تھی۔ وہ درالڈ بینک کی ویب سائٹ تھی جوان کے ڈیسک ٹاپ کا ہوم جیج تھا اور کئی بإرسالاركے زیرِ استعال آ ٹانقا اور اس ہوم جنج پر تازہ ترین اسکرول ہونے والی خروں میں ہے ایک سالار سکندر ک بیاری کے حوالے سے وال اسٹریٹ جرتل کی نیوز تھی جو صرف آدھ گھنٹہ بہلے ہریک ہوئی تھی۔

ساڑھے نوسال کے اس بیچے نے اس بیاری کو کھوجنا شروع کیا تھا۔ سالار ابھی گھر نہیں لوٹا تھا۔ امامہ دو سرے كمرے ميں بچوں كو پردها رہى مقى اور جبريل انٹرنيٹ پر ساكت بيشا يد بردھ رہا تھا كہ اس كا باپ كريثر او كے oligodendroglial كافتكار تفا-اس يومر كاعلاج نهيس موسكما تعاله علمل طورير كامياب علاج ... اور أكر علاج ہو بھی جا آاتو مریض سات ہے دس سال تک زندہ رہ سکتا تھا۔ اس برین ٹیو مرکے مریض صحت مندرہ کر بھی اسے زیادہ تھیں جی سکتے تھے۔

ساڑھے نوسال کا وہ بچہ اس دن چند کموں میں برا ہوگیا تھا۔اس گھر میں سالار کے بعدوہ پہلا مخص تھا جے سالار کی بیاری اور اس کی نوعیت اور اثرات کاعلم ہوا تھا۔ جبریل کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔وہ اس ہولناک انکشاف کاکیا کرے۔ال کوبتادے یا نہ بتائے۔ بیراس کا Dilemma (مخصبہ) نہیں تھا۔اس کا مخصبہ اور تھا۔

(باتی آئدهاهان ثناءالله) For Next Episode Stay Tuned To

## paksociety.com

غوامورت مردرتي غواصورت جعيال مضوطعك آنست کی

راحت جبيل قيت: 250 روي

الم بمول معليال تيري كليال فائزه افتار قيت: 600 روي

لبنی جدون قبت: 250 رويے

🖈 مختلیان، پیول اورخوشبو

🖈 محبت بيال بيس

مَنْهُوا فِيْ عِنْ مَدْ مِهِمُ وَانْ ذَا تَجْسَتْ، 37\_اردو بإزار، كرا چي فون: 32216361

Section





ا اب حیات کی کمانی آش کے تیرہ بتوں میں چھپی ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت ایفاق نے امامہ اور سالا رکو عجا کردیا ہے۔ سالارنے امامہ کو اسر رنگز دیسے ہیں۔وہ بالکل دیسے ہی یں 'جینے امامہ شادی ہے قبل پہنتی تھی اور جواے اس کے والدہاتم نے دیے تھے۔ سکندر عثان نے اس شادی کو کھلے

9۔ ی آئیا ہے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں جاراشخاص گزشتہ ڈیرٹھ ماہ ہے ایک پر دجیکٹ پر کام کررہے ہیں۔انہیں ایک شخص بلکہ اس کی پوری فیملی کے تمام بیرونی معاملات اور ذاتی زندگی کی تمام تر مکمل معلومات عاصل ہیں اور انہیں اس میں ہے کسی ایسے بوائٹ کی ضرورت ہے جس کی بنیا دیروہ اس شخص پر ہاتھ ڈال سکیں۔ کیکن اس شخص سے سمیت اس کی تملی کے نمایت شفاف ریکارڈ ہے اب تک کوئی مشکوک بات نہیں نکال سکے نگر آخری پندرہ منٹ میں انہیں اس فیملی کی سی لڑکی کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے کوئی سرامل جاتا ہے۔













آ۔ وہ کئی راتوں سے تکلیف میں تقی ۔ سکون آور اددیات کے بغیر سونہیں بار ہی تقی ۔ وہ اپنے باپ سے بس ایک سوال کرنے آئی تھی کہ اس نے اس کی قیملی کو کیوں مار ڈالا۔

6- اسپیدانگ بی کے بانوے مقابلے کے فاکنل میں تیرہ سالہ اور نوسالہ دو بیچے چودھویں راؤنڈ میں ہیں۔ تیرہ سالہ بینسی نے نوح اول کے لفظ کا ایک حرف غلط بتایا۔ اس کے بعد نوسالہ ایک خوداعماد بیجے نے گیارہ حرفوں کے لفظ کی درست اسپیدانگ بتادی بیان اضافی لفظ کے درست جیج بتائے پروہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ جے غلط بتانے کی صورت میں تیرہ سالہ بی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔ وہ اضافی لفظ میں کراس خوداعماد 'مطمئن اور ذہین بیچے کے چرے پریشانی پھیلی' جے دیکھ سالہ بی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔ وہ اضافی لفظ میں کراس کے والدین اور ہال کے دیگر مہمان ہے چین ہوئے مگر اس کی میات سالہ بمن مشرادی۔ میں کہ وہ جانی تھی کہ دہ بددیا تی کررہی ہے مگر پھر بھی اس نے اس کتاب کے پہلے باب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدہ باب کا پرنٹ نکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

کا پرنٹ نکال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

7۔ وہ دونوں ایک ہوٹل کے بار میں تھے۔ لڑگی نے اسے ڈرنک کی آفر کی مگر مردنے انکار کردیا اور سگریٹ پینے لگا۔ لڑکی نے پھرڈانس کی آفر کی 'اس نے اس اربھی انکار کردیا۔ وہ لڑکی اس مردسے متاثر ہورہی تھی۔ وہ اسے رات ساتھ گزار نے کے بارے میں کہتی ہے۔ اب کے دہ انکار نہیں کر آب

4۔ وہ اپنے شوہرے ناراض ہو کر اسے جھوڑ آئی ہے۔ایک بوڑھی عورت کے سوال دجواب نے اسے سوچنے پر مجبور کردیا ہے۔اب وہ خودا پنے اس اقدام سے غیر مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔

يتريه هويل قيسلط

و خواین ڈانجے شا 233 جوری 8/20



يا مجيب السائلين "حمین! جاؤ بھائی کوبلا کے لاؤ وہ سونے سے پہلے تم لوگوں کو دعا پڑھا دے۔ پتانہیں اتنی دیریکیوں لگا دی اس " بچوں کو پڑھانے سے فارغ ہونے کے بعد انہیں سونے کے لیے لیٹنے کا کہتے ہوئے امامہ کو جبریل یا د آیا۔اسے كمراس سي كني كافي دير مو كني تهي . "" آج ميں پر ها تا ہوں۔ حمین نے اعلان کرتے ہی اپنودنوں اڑھ کی نمازی کی طرح سینے پہ باندھتے ہوئے بڑے جذب کے عالم میں دعا پڑھنے کے کیے اپنامنہ کھولا اور آمامہ نے شحکمانہ انداز میں فوری طور پر اسے ٹوکا۔ "حمين! بمائي ردهاي كا-"

حمین نے بند آئیں کول لیں اور سینے پر بندھے ہاتھ بھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکل جا تا 'امامہ نے تائٹ سوٹ کے اس پاجا ہے پر گلی کرہ کو دیکھا جو وہ ابھی ابھی باتھ روم سے بہن کر ہا ہر نکلا تھا۔ پاجا ہے کے اوپری جھے کو ازار بند کے بجائے آیک بردی سی کرہ لگاکر کسا کیا تھا اور اس کرہ کے دونوں سرے کسی خرکوش کے کانوں کی طرح اس کے بیٹ کے اوپر کھڑنے تھے

"ادهر آئی۔" امامہ نے اسے بلایا۔ "بیہ کیا ہے؟" اس نے جھک کرنیچے بیٹھتے ہوئے اس گرہ کو کھولنے کی كوسش كى ماكه ماجام كو تھيك كرسكے

حدیٰ نے ایک چیخ اری اور جھنکا کھاکراس کرہ پردونوں اندر کھے پیچھے مٹا۔ "می! نہیں۔" "اس کی string کماں ہے؟"امامہ کواندازہ ہو کیا تھا کہ اس کرہ کو باندھنے کی دجہ کیا تھی۔

وسیں نے اسکول میں کسی کودے دی ہے؟"

امامدنے حیرانی سے یو جھا۔ "کیوں ۔ ج و میری میں ... "جمین نے جملہ ممل کیا

ا مامہ نے ہما ایکا ہو کراپنے اس بیٹے کا اعتاد اور اطمینان دیکھا۔"چیریٹی میں؟'وہ داقعی حیران تھی۔" صرف ایک

‹‹نهیں...»مخضرجواب آیا۔ ‹'پھر...؟"

''دوری ہے بیک کوباند هاتھا۔''

دوکس بیک کو؟ ۴۰ مامه کاما تھا ٹھنگا

واس بیک کوجس میں TOYS (کھلونے) تھے"جواب اب بھی پورا آیا تھا۔

"کس کے TOYS (قائز) المدے اتھے ریل راہے

" Well "حمین نے اب مال کر کیسہ اور عنایہ کوباری باری ۔۔ محاط انداز میں دیکھا اور اسے جواب کو مول مول کرنے کی بہترین کو مشق کی۔ " \_There were many owners" "(وہ کی لوگول کے تھے۔)

المدكوا بك لمح مين سمجه مين آيا تفايه

many owners کون تھے کس کوریے؟ کیول دیے؟ کس سے اجازت لی؟"

ذخواتن ڈاکے ش 234 جوڙئ 2016 ئي



اس نے کے بعددیگرے تابرتو رسوالوں کی بوجھا رکردی۔ یہ پہلا موقع نہیں تفاجب معین سکندر نے مهاتمابدھ بننے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کے تھلونے دان کیے تھے اور اس کے بہن بھائیوں میں اگر بلا کا تحل نہ ہو باتواس کے اس کارنا ہے پر ہموار بلا کارن " عنايه كي آنكھيں اب آنسوؤں ہے لبالب بھر مئی تھیں۔اس درچھوٹے بھائی ''نے بیہ طے کیا ہوا تھا کہ وہ ان کی مرچز کو کسی بھی وقت مشنری جذبہ کے تحت کسی کو بھی دے سکتا تھا۔ «ممى!»عنابه برى طرح بلبلائي تھي-(چری گناه سی --) charity is not a sin " حمین نے ای آنگھیں عادیا ''گول کرنے ہوئے ان دوالفاظ کا ایک بار پھراستعال کیا جو بچھلے کچھ دنوں سے بار بار اس کی گفتگو میں آرہے تھے۔ رئیسہ اس ساری گفتگو کے دوران اپنے بیڈیر لیٹی ان دونوں کو خاموشی سے س متم نے میرے کھلونے جرائے؟" عنایہ کابس چلنا تو وہ اس کو پیٹ ڈالتی۔ کم از کم رات کے اس پیرجب اسے یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کا کون کون سا کھلو تا چیر پٹی میں دے آیا تھا۔ "مبحیات کریں گے اس بارے میں۔ ابھی نہیں۔" المدنے پر اخلت کی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی صوفہ پر پڑا اس کا سیل فون بیجنے نگاتھا۔اس کا خیال تھاوہ کر رہاں میں "حمين جا كرايخ بيريه ليثو- بين خود بلالا تي هوب جبريل كو-" ا امد نے صوفہ کی طرف جاتے ہوئے کمرے کے دروازے کی طرف جاتے حمین کو ٹوکا۔وہ بے حد فرمال برداری ہے واپس اینے بیڈی طرف آگیا تھا۔ المامہ نے سیل فون پر سکندر عثمان کا نام چیکتے دیکھا اور کال رہیبیو کرتے ہوئے اس نے نتینوں بچوں کی طرف ويكصة بويخابي بونون پرانگی رکه كرانسين خاموش رہے كااشاره كيا۔ "ايك ونرمس محية بين بس الجمي آن يوالي إلى" 'میں ایسے کال کررہاتھا' وہ میری کال ریسیو نہیں کررہا۔ ''مامہ کوان کے لیجے میں عجیب سیریشانی اور گھبراہث تحسوس ہوئی تھی۔ وموسكتانية ونرمي آب كى كال نير لے پارے مول وہ اكثرا پنافون فنكشنز ميں سائيلنك كروية بيل خبريت بنايايا- "وه يو يخصي بغير سيس ره سكي-''تم لوگوں نے جمعے کیوں نہیں بتایا؟ اتنی بری ہات جمھ سے کیوں چھپائی ہے؟'' سکندر عثمان حواس باختگی میں کہتے چلے گئے۔ انہیں کچھ دیر پہلے ان کے ایک قربی عزیز نے اس حوالے سے اس عزیزنے سالار کی بیاری کے حوالے سے یہ خبر کسی چینل پر دیکھی تھی اور پھر فوری طور پر افسوس کا اظہار کرنے کے سکندر کو فون کیا تھا اور سکندر عثمان ان کے اظہار افسوس پر شاکڈرہ مجھے تھے۔ انہیں بقین نہیں آیا کہ سالار کے بارے میں جووہ کمہ رہے تھے 'وہ ٹھیک تھا کیکن اس کے بعد اسکے دس' پندرہ منٹول میں انہیں اوپر آیا کہ سالار کے بارے میں جووہ کمہ رہے تھے 'وہ ٹھیک تھا کیکن اس کے بعد اسکے دس' پندرہ منٹول میں انہیں اوپر الإخواتين دُانجَتْ عُدِي جوزيٌ 2016 يَا

Section

## 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



## 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



تلے کئی کالز آئی تھیں اور انہوں نے حواس باختگی کے عالم میں سالار کو کالز کرنا شروع کردی تھیں۔جواس نے

اس ڈنرمیں بیٹھے سکندر عثمان کی کال آنے ہے بہت پہلے سالار کوبیر پتا چل گیاتھا کہ میڈیا میں اس کی بیماری کی خربریک ہوچکی تھی۔اس کے اشاف نے اسے اطلاع دی تھی اور ڈنر میبل پر بیٹیا ہوا سالار سکتے میں آگیا تھا۔ اسے اس اسینج پر اس خبر کے آؤٹ ہونے کے مضمِرات کا اندا زہ چند ٹانیوں میں ہو گیا تھا۔وہ خبر صرف اس کے اٹےانے نے اس تک تہیں بہنچائی تھی۔وہ جنگل کی آگ کی طرح اس ڈیز میں بیٹھے بہت سے اہم لوگوں کے علم میں آچکی تھی اور ان میں ہے چند نے سالارے اس سلسلے میں بات بھی کی لیکن سکندر عثان کا نام اپنے فون پر جمکتا دىكىھ كرسالار كى بھوك ختم ہو گئى تھى۔

ا ہے یقین تھا وہ کال کس مقصر کے لیے کی جار ہی تھی لیکن وہ وہاں بیٹھ کر سکندر عثمان ہے بات کرنے کی ہمت ہی نہیں کرسکا۔وہ بوجھ جس نے کئی مہینوں ہے ایسے دہرا کرر کھاتھا یک دم ہی جیسے اور بہت ہے لوگوں کی کمریں

جه کا دینے والا تھااور آگر سکندر عثان کوییہ خبر مل چکی تھی تواما ہے۔؟

وہ آگے نہیں سوچ سکا تھا۔وہ چند کھنٹے پہلے گھرے نکلتے ہوئے گھربرا یک بہت خوش و خرم خاندان چھوڑ کر آیا تھا۔ جو بھیلادا تھااس کے اندر تھا۔ کوئی دو سرااس کی لپیٹ میں آگر خاکستر نہیں ہوا تھااور اب یہ سالا ریکندر کا فون 'شیکسٹ میس**یجز** اور مسلہ کالزیسے اِٹ گیا تھا اور وہ اس ڈنر ٹیبل پر بیٹھے صرف اِس نقصیان کو کنٹرول کرنے کے طریقے سوچ رہاتھا جواس خبرہے بہنچ سکتا تھا۔اسے اگر میدیتا ہو تاکہ امامہ اب تک بے خبر تھی اور سکندر عثان کافون اٹھا کینے کی صورت میں وہ اب بھی بے خبر ہی رہتی اور وہ واپسی پر اس خوش و خرم خاندان کوا یک بار پھر بہلے ہی کی طرح دیکھ سکتانو سالار سکندرا ہے باہیے ہات کرلیتا لیکن دہ اس وقت اس کبوتر کی طرح تھا جوہلی کو دیکھ کر آئکھیں بند کرنا جا ہتا تھالیکن کون سی بلی کود مکھ کر ۔۔ ؟ یہ اس کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا۔وہ جو سامنے نظر آرہی تھی یا جو آنگھیں بند کرنے پر نظر آنے لکتی تھی۔

وکیا نہیں بتایا پایا؟ کیا چھپایا ہے آپ ہے؟"امامہ کی سمجھ میں سکندر عثان کی بات نہیں آئی تھی۔ا سے لگا

اس نے شایدان کی بات سننے اور مجھنے میں کوئی علطی کی تھی۔

''برین نیومرکے بارے میں۔'' سکنیر عثمان نے جیسے کراہتے ہوئے کہا تھا گراس کے باوجودوہ سالار کا نام نہیں لے سکے تھے۔امداب بھی کھی تہیں سمجی۔

"برین نیومز؟ کس نے برین نیومرکے بارے میں؟"وہ الجھی اوروہ پہلا موقع تھاجب سکندرعثان کواحساس ہوا کہ وہ بھی ان کی طرح بے خبر ھی۔

''پایا! آپِ س کے برین بیومری بات کررہے ہیں؟''المہنے ان کو خاموش پاکرایک بار پھر یوچھا۔ جواب سكندر عثان كيحلق ميں احمک گياتھا۔

روسان کے مسلسل خاموش رہنے پر ایک بار پھراپنا سوال دہرانا جاہتی تھی مگر دہرا نہیں سکی۔ ''پایا۔۔۔!''امامہ ان کے مسلسل خاموش رہنے پر ایک بار پھراپنا سوال دہرانا جاہتی تھی مگر دہرا نہیں سکی۔ بجلی کے کوندے کی طرح اس کے دماغ میں اپنے ہی سوال کا جواب آیا تھا۔ سکندر عثان کس کی بیاری پر یوں چین ہوسکتے تھے۔ سالار ... کیاوہ سالار کی بات گررہے تھے؟ سالار کے برین نیومرکی؟ ایک جھماکے کے ساتھ ا ہے کئی ہفتے پہلے کی فرقان اور اپنی بات چیت یاد آئی۔ ہاسپٹل کاوزٹ ۔۔۔ کھی ہفتوں سے سالار کابدلا ہوا روہید۔ سے میں ہے۔ اسے ہے۔ اس اسے میں فون ہاتھ میں لیے جیٹی رہی۔ یہ اس کاوہم تھا۔ اسے وہم ہی ہونا چاہیے راس نے جیسے گزگڑا کر دعا کی تھی۔ اب کچھ اور نہیں ۔۔۔ کوئی آزمائش نہیں۔۔ اس نے اپنے مفلوج ہوتے ہوئے اعصاب کے ساتھ عنایہ 'حمین' رئیسہ کود یکھا جو خوش گیمیاں کرتے ہوئے سونے کی تیاری میں مھروف تھے۔

خولتن والحيث 236 جوري 310 ع



فون پر اب دونوں طرف خاموشی تھی۔ نہ سکندر عثمان بول پا رہے تھے' نہ وہ… وہاں پچھتاوا تھا' یہاں ہے يقيني ... سالار كانام لينے كي ندان ميں ہمت تھي' نداس ميں حوصلہ ... "" آپ ہے کس نے کہا؟"امامہ نے بالآخر جیسے اپنے اوسان پر قابویا تے ہوئے کا بیتی ہوئی آواز میں ان سے یوچھا۔اس نے اپنے بچھلے سوال کے جواب پر اصرار نہیں کیا تھا۔ ''اس نے متہس نہیں بتایا؟'' سکندر عِنمان نے عجیب بے بسی کے ساتھ اس سے پوچھا 'یوں جیسے یہ نہیں کہنا عاج تقديد كهناجاج تع كدوه خرغلط تهي كاش كمرسكت کوسٹش کرتے ہوئے سکندر عمان سے کہا۔ " بجھے تنہیں نہیں بتانا جا ہیے تھا۔" وہ اپنے بچھتادیے کا ظہرار کیے بغیر نہیں رہ یائے۔اس حالت میں بھی اسس اندازه مورباتها كه ان تحاس انكشاف برامامه بركيا گزري موگ-امامہ نے جواب نہیں دیا 'فون بند کر دیا۔ سب بچھ نیک دم ہی مهمل 'بے معنی ہو گیا تھا۔ کسی بت کی طرح فون کو میں سیکھ سے بیٹیے گودمیس رکھے دوساکت بلیتھی رہی۔ دیں رہے دوس سے مارہ ہے۔ وہ ساری زندگی''بِرے وقت "ہے ڈرتی رہی تھی اور برے وقت کی آہٹ پر کان لگائے رکھتی تھی اور ایپ بس یجھ ہی سال تواہیے کزرے تھے کہ اس نے آہوں پر کان لگانے بند کیے اور برا وفت دہ جیے سامنے آگر کھڑا ہو گیا تھا۔ا تناویب پیاؤں…اتناا جانک کہ دہ ال بھی نمیں یار ہی تھی۔ اس ہے کچھ فاصلے پر عنایہ اور رئیسہ کے ساتھ و قیا ''فوقیا ''گفتگو کرتا ہوا حسین سونے کی کوشش میں بھی صوفے بربت کی طرح جیتھی ماں پر تظریں جمائے ہوئے تھا۔ ممی نے دا داسے فون پر بات کی تھی اور پھر ممی خاموش بیٹھی ہوتی تھیں۔وہ ہارن بیجنے پر تھی پایا کوریسیو کرنے نہیں گئی تھیں <u>۔مین نے جمائی لیتے ہوئے صورت حال</u> کا تجزیه کیا۔امامہ کوایک بار پھردیکھا' پھرغنایہ اور رئیسہ کوجو تقریبا "نیندی دادی میں جلنے دالی بین۔ایک اور جماہی لیے كراس نے امامہ کو مخاطب کیا۔ د دهمی! آپ تھیک ہں؟" ا مامیہ نے چونک کرخالی نظروں سے حمین کوریکھا وہ حمین کاموال تجمر نہیں سکی تھی۔بس بی بنا چلا تھا کہ اس نے کچھ کما تھا۔ جواب دینے یا کوئی اور سوال کرنے کے بجائے وہ اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ حدین کچھ اور الجھا تھا۔ اس کی ماں انہیں خدا حافظ کے بغیراور اِن کے ماتھے پر بوسہ بہیے بغیرا یسے نہیں جاتی تھی جیسے وہ اس وقت گئی ہیہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ حمین کی زندگی میں۔ اس کا دماغ الجھا تھا۔ اس گھرکے افراد باری باری اس طوفان کے چکولوں کو محسوس کرتا شروع ہو گئے تھے۔ ''تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟''سالارنے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی وہاں پڑے کمپیوٹر کے سامنے منتھے جبرمل کود مکھ لیا تھا۔باپ کی آداز جبرمل کو کسی کرنٹ کی طرح لگی تھی۔ برق رفقاری ہے اس نے کمپیوٹر کی اسکرین پردہ

" آمابھی تک جاگ رہے ہو؟" سالار نے لاؤ کج میں داخل ہوتے ہی دہاں پڑے کمپیوٹر کے سامنے ہیٹھے جہل کود کھے لیا تھا۔ باپ کی آداز جبرل کو کسی کرنٹ کی طرح کلی تھی۔ برق رفتاری ہے اس نے کمپیوٹر کی اسکرین پر دہ سائٹ بندگی جو دہ کھو لیے بیٹھے گھوہا۔ سائٹ بندگی جو دہ کھو اللہ کی جو دہ کھو اللہ کی جو دہ کو اللہ کی جو اللہ کی استقبال کرنے کے لیے تیار تھا جو لاؤ کے کے بیرونی دروازے سے سیدھا اندر آیا تھا لیکن ابھی میں اسکی تھی۔ جبریل ہارن کی آواز سن ہی نہیں سکی تھی۔ جبریل ہارن کی آواز سن ہی نہیں سکی تھی۔ جبریل ہارن کی آواز سن ہی نہیں سکی تھی۔ جبریل ہارن کی آواز سن ہی نہیں سکی تھی۔ جبریل ہارن کی آواز سن ہی نہیں سکی تھی۔ جبریل ہارن کی آواز سن ہی نہیں سکی تھی۔ جبریل ہارن کی آواز سن ہی نہیں سکی تھی۔ جبریل ہارن کی آواز سن ہی نہیں سکیا تھا۔

"ميں أيك اسانندن كى تيارى كررہاتھا۔"جبريل نے البين سامنے كھڑے سالار كوديكھے بغير انظريس ملاسے بغير





کہا۔ وہ باپ کا چرء کیوں نمیں دکھے پارہاتھا۔ وہ ساڑھے نوسال کا بچہ اس وقت نمیں سمجھ پارہاتھا۔ اس نے جیسے بے خبری میں ایک ایسار ازپالیا تھا جے اب وہ کسی کے سامنے عمیاں ہوجانے سے ڈر رہاتھا۔ سالارنے جبریل کا جمرہ دیکھا۔ اس کے عقب میں ڈیسک ٹاپ پر ورلڈ جینک کا ہوم بیجے دیکھا' پھراس نے اپنی ڈنر جیکٹ آ تاریتے ہوئے اس سے کہا۔

" "بہت دیر ہوگئی ہے۔ ساڑھے دس ہورہے ہیں اور تنہیں دس بجے سے پہلے پہلے سب کام بکمل کرلینا " بہت دیر ہوگئی ہے۔ ساڑھے دس ہورہے ہیں اور تنہیں دس بجے سے پہلے پہلے سب کام بکمل کرلینا

علیہ ہے۔ این کام مکمل کرکے سوجانا۔ سلار نے جیسے اسے یا دوہانی کرائی تھی۔ وہ اس گھرکے بچوں کے لیے ایک طے شدہ معمول تھا' دس بجے سے سلے بسلے ۔ اینا کام مکمل کرکے سوجانا۔

جبریل نے اس بار بھی باپ کودیکھے بغیر سرملایا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

'' تشماری ممی کمان ہیں؟''سالارنے اس سے پوچھا۔۔ ہاران کی آوا زکے باوجود بھی اس کا استقبال کرنے نہیں آئی تھی۔ اور جبریل رات کے اس پسرلاؤ بج پر ڈیسک ٹاپ پر اکیلا موجود تھا۔ اس کے گھر میں بیہ خلاف معمول تھا۔۔ ۔۔۔ وہ خدشہ جواسے ڈیز میں لاحق ہوا تھاوہ جیسے تھین میں بدلتا جارہا تھا۔۔

جبریل کو جواب دیتا نمیں بڑا ۔۔۔ بچوں کے کمرے کا دروا نہ کھول کروہ آگئی تھی۔سالارنے اسے دیکھااور اس کے چبرے پر پڑنے والی ایک نظرہی اے یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اس کے بدترین غدشات ٹھیک ثابت موسر شخصہ

اس لاؤنج میں موجود تینوں افراد عجیب ڈراہائی انداز میں وہاں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ کسی اسٹیج لیلے کے ایکٹرز کی طرح جو ڈراے کے درمیان اپن لا نیز بھو گنے کے ساتھ ساتھ اسٹیج پر آمداور جانے کا راستہ بھی بھول چکے تھے اور اس بات کے منتظر تھے کہ پہلے دوسرا جائے۔

وہ خاموشی اس ساڑھے نوسال کے نیچے نے پہلی بارائیے گھر ہیں اپنے الباب کے درمیان ایک دیوار کی طرح حاکل ہوتی دیکھی تھی۔اور اس خاموشی نے اس کے خوف کو بردھایا تھا۔وہ بلا کا ذہین تھالیکن دنیا کی کوئی ذہانت انسانی رشتوں کے ایجھے دھاکوں کو سلجھا نہیں سکتی۔نہ جذبا تیت کو مات دے سکتی ہے نہ بے حسی کو تو ڈسکتی ہے۔ نہ خاموشی کی دیواریں چھید سکتی ہے۔

سالار کی طرح جربل نے بھی ہے تو جان لیا تھا کہ امامہ بھی سالار کی بیاری کے بارے میں جان گئی تھی لیکن ہے انگشاف اے کس حد تک ازیت دے رہا تھا۔ جبر ل اس کا ندازہ نہیں کریا رہا تھا نہ اس کے ردعمل کا ۔۔۔ ''گڈ نائٹ۔''اے جیسے راہ فرار سوجھ گئی تھی۔ وہ دو لفظ بول کرماں کی طرف دیکھے بغیروہاں سے غیر متوازن چال کے ساتھ کیا تھا۔ لاؤر بجمیں کھڑے رہ جانے والے ان دونوں افراد نے اسے نہیں دیکھا تھا۔وہ ایک دو سرے گود کھے رہے تھے۔ایک نظر پھر دی بھر تیسری ۔۔ پھر سالار پلٹ کرا پیے بیڈروم کی طرف کیا تھا۔وہ اس سے زیادہ

ان نظموں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔

اپ بیڈروم میں داخل ہو کر پیچھے دیکھے بغیر بھی دہ جانیا تھا وہ اس کے پیچھے تھی اور میکا کی انداز میں اندر آئی
تھی پول جسے کی ٹرانس میں تھی۔ تحرزدہ نہیں تھی۔ دہشت زدہ تھی ۔۔ یوں جیسے بہت کچھ پوچھنے کے باوجود کچھ
پوچسنا نہیں جاہتی تھی۔ جیسے اسے بقین تھا۔۔ اب جو بھی خبر ملنی تھی۔۔ بری سے برتر ملنی تھی۔
سالاراب بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ڈنر جیکٹ کو صوفے پر بھینکتے ہوئے اس نے دہ فون ٹراؤزر کی جیسے
سالاراب بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ڈنر جیکٹ کو صوفے پر بھینکتے ہوئے اس نے دہ فون ٹراؤزر کی جیسے
سے نکال لیا تھا جو بچر باتھا۔ وہ سکندر علمان تھے ۔۔۔ اس نے اس بار باپ سے صرف نظر نہیں کیا تھا۔ جب امامہ کو

## الْحُولِين دُالْخِيثُ 238 جَوْرَى 1000 يَا



اس کی آواز سفتے ہی سکندرعثان اپنا حوصلہ کھو ہیٹھے تھے۔ سالارنے باپ کو زندگی میں پہلی بار روتے دیکھا تھا اور اس کیجے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ صرف اولا و کے آنسوہی تکلیف دہ نہیں ہوتے۔ ماں باپ کواپنی نظروں کے سامنے اپن وجہ سے روتے دیکھنا بھی بے مَد مشکل ہو تاہے۔ "تم نے طے کرر کھا ہے کہ تم ساری عمر مجھے چین نہیں لینے دو گے۔" سکندرَ عثمان نے آنسوؤں کے ورمیان اس سے کہا۔وہ اولاد کی تکلیف پر پریشان ہونے والے باپ تھے 'رو پڑنے والے باپ نہیں تھے۔ آج ان کا میہ زعم بھی اسی اولاونے ختم کیا تھا جو اتنے سالوں سے ان کے لیے فخر کا "اس بار تومیں نے پہھے بھی نہیں کیا بایا!"اس جملےنے سکندر عثمان کو مزید زخمی کیا تھا۔وہ ٹھیک کمہ رہا تھا۔ وا قعی اس بار تواس نے پچھ بھی نہیں کیا تھا۔ "میں اور تہماری ممی کنیاشا آرہے ہیں 'ای ہفتے۔"انہوں نے اپنے آپ پر قابوپانے کی کوشش کی تقی-در رہی ہوں " پاپا! کیافا کدہ ہے؟ میں وقت نہیں دے پاؤں گا۔سب کھے وائنڈ آپ کررہا ہوں میں یمال کچھے ونوں کی بات ہے پھر میں آجاؤں گا آپ کیاں پاکستان۔ اس نے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی بروہ ان دونوں کوان حالات میں اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ درسہ ''آپ پریشان نہ ہوں ... میں فی الحال بالکل ٹھیک ہوں۔ٹریشعنٹ ہو رہا ہے۔ آپ صرف دِعاکریں۔ ممی سے میری بات کروا ویں۔"اس نے سکندر عثمان کو ولاسا دیتے ہوئے انہیں ماں سے بات کروانے کو کا مطلب بھی اس كيفيت ميں تھى جس ميں سكندر عثان تنے ... اس كي بياري كا تكشاف جيسے ايك آتش فشال سے تھنے كی طرح تھا جس نے منٹوں میں اس سے جڑے ہر شخص کی زندگی کوبدل کرر کھ دیا تھا۔ كمرے میں شکتے ہوئے فون كان ہے لگائے دہ اپنے مال باپ كو تسليال دیتے ہوئے اس وجو دے بے خبر شمیں تھا جو کمرے کے درمیان اس ساری گفتگو کے دوران سی بت کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ ایک ایک لفظ کو سفتے ہوئے اور ایک بھی لفظ کو سمجھے بغیر۔ سالارنے بالا خر فون بند کیااوراہے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ایک عجیب سااحساس جرم تھاجس کاشکاروہ اس وقت ہورہاتھا۔ بیانہیں احساس جرم تھایا خودتری ۔۔ اس کی بیاری نے اسے برے علط انداز میں سب کی توجہ کا مركز بنايا تفا-سب كي توجه كالمركز اور برايك كي تكليف كاباعث-اس نے فون رکھ کرایامہ کود کھا۔اس کاچروسفید تھا۔ بالکل ہے رنگ یوں جیسے اس نے کسی بھوت کود مکھ لیا ہو اس پر نظریں جمائے بلکیں جھیکا ئے بغیر۔ شاکی نظریں ہے بھی ہے بھری ہوئی۔ «بینے کے بات کرتے ہیں!" خاموشی کو سالارنے تو ڈاتھا 'وہ اس کی نظروں کا سامنا نہیں کر ارہا تھا۔۔اس نے ہاتھ بردھا کرامامہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے صوفے کی طرف لے آیا۔ وہ کھنجی چکی آئی تھی۔ یوں جیسے ایک روبوث بهت در صوفے پر برابرایک دوسرے کودیکھے بغیر کم صم بیٹھے سالارنے بالا خربیہ اندازہ نگالیا تھا کہ گفتگو کا آغاز اب بھی اے بی کرنا تھا۔ سوال کاجواب جانے کے باوجوداس نے بوچھا تھا۔ اس سوال کے علاوہ سارے سوال مملک تھے۔ سارے سوالوں سے وہ بچنا جاہتا تھا۔ کسی دو سرے کے بارے میں پوچھنا اور بات کرنا اور بات تھی۔اپنے بارے میں بات کرنا۔ اپنی بیاری۔ اپنی زندگی 'اپنی موت ۔ یہ انسان تعیل کر سکتاوه بھی انسان تھا۔ ﴿ حُولِنَ وَ عَلَى مُولِنَ وَ عَلَى مُولِنَ وَ الْحَالِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللّ **Rection** ONILINE LIBROARY

''تم نے کیوں نہیں بتایا ؟''سوال کاجواب وہ نہیں آیا تھا جس کی اسے توقع تھی۔ سوال کاجواب سوال ہے ہی آیا تھا۔ گلے میں بھنسی ہوئی رندھی ہوئی زخمی ہی آواز میں۔ دہ امامہ کی آواز نہیں تھی۔ بب اور بے بقینی کی آواز نھی۔ کیا ہوا۔ بہ بہوا۔ ہے بھی زیا وہ جھنے والا سوال۔ اس نے اسے اس قابل کیوں نہیں سمجھا تھا کہ اپنی زندگی کی اتنی بڑی تکلیف وہ خبرکواس کے ساتھ بانٹتا۔ پھیانا کیوں ضروری سمجھا تھا۔ زندگی کے استے سال ساتھ گزار نے کے باوجود بھی۔

'نہمت نہیں بڑی ''جواب نے امامہ کی ہمت بھی تو ٹری تھی۔وہ کم حوصلہ تو تبھی نہیں تھا'تو کیاوہ خبراس بیاری کی نوعیت اس حد تک خراب تھی کہ یوہ کم ہمت ہو رہاتھا۔

ی و بیب ن طریک تراب می نیرود م بست بورہات ۔ وہ اسے دیکھے بغیراب جوتوں کے نئیے کھولتے ہوئے اسے اپنی بیاری کے بارے میں بتارہاتھا۔ ٹیو مرکی تشخیص ۔۔ نوعیت مکنہ علاج متوقع مضمرات ۔۔ مدھم آواز میں اسے دیکھے اس سے نظریں ملائے بغیر وہ اسے سب کچھ بتا آجلا گیا'وہ دم سادھے سب کچھ سنتی گئی۔ یوں جیسے وہ اپنے کسی بھیا نک خواب کے بارے میں

"تم تھیک ہوجاؤ کے نا؟"

اس نے ساری گفتگو سننے کے بعد اس کا کندھا دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر منت والے انداز میں بوچھا تھا 'یوں جسے وہ مریض نہیں ڈاکٹرتھا اور اس کی زندگی اور بہاری خود اس کے ہاتھ میں تھی۔ دہ جو اب ہی نہیں دے سکا۔
بول ہی نہیں سکا ۔ وہ سوال تھو ڈی تھا وہ تو آس اور امریکہ کے ڈاکٹرز کی آرابتا دی تھیں اور اس کے باوجودوہ اس سے اس نے ابنی بہاری کے بارے میں پاکستان اور امریکہ کے ڈاکٹرز کی آرابتا دی تھیں اور اس کے باوجودوہ اس سے ایک احتقانہ سوال بوچھ رہی تھی 'سالار نے خفگ محسوس کی غصہ نہیں آنا جا ہے تھا لیکن غصہ آیا تھا۔
ایک احتقانہ سوال بوچھ رہی تھی 'سالار نے خفگ محسوس کی غصہ نہیں آنا جا ہے تھا لیکن غصہ آیا تھا۔
دیموں کی مرحاکہ سوحائے۔ ''اس میں نراز بزکتہ ہم سرای سے کو دونوں مائٹر مثالی ترجوں کی اس کے کہ کو دو سر اسے دونوں کی مدیر اس کے دونوں کی مدیر اسے کی مدیر اسے کی کو دو سر اسے کی مدیر کیا ہے۔

''امامہ! تم جاکر سوجاؤ۔''اس نے اپنے کندھے۔اس کے دونوں ہاتھ ہٹآتے ہوئے اسے بچھ کھردرے کہیے میں ایک دیسا ہی احتقانہ مشورہ دیا۔ دہ اپنے جوتے اٹھا کر صوفے سے اٹھ جانا چاہتا تھا۔ دہ اٹھ نہیں سکا۔ وہ اب بھوٹ بھوٹ کررد رہی تھی۔ بچوں کی طرح اس کے کندھے سے لگی ۔۔۔ دہ اسے سونے کا کمہ رہا تھا۔ نیندتو ہمیشہ کے لیے جلی گئی تھی اب اس کی زندگی سے ۔۔۔ دہ جو ایک گھراتنی مشکل سے بنایا تھا وہ ٹوٹے جارہا تھا۔سائران سٹنے والا تھا اور دہ اسے کمیہ رہا تھا دہ سوجائے۔

وہ اس سے لیٹی بچکیوں کے ساتھ روتی رہی 'وہ مجرموں کی طرح جیب سرچھ کائے بیٹھا رہا۔ تسلی ولاساوے سکتا تھا۔ پر کیا دیتا ۔۔۔ ابھی اسے وہ سارے لفظ ڈھونڈنے اور سوچنے تھے 'جن میں وہ اپنی بیوی کو یہ کہتا کہ وہ اب اپنے مستقبل کو اس کے بغیر سوچے 'اپنے حال میں ہے اسے نکالنا سیکھے۔۔۔ یہ ناامیدی اور مایوسی نمیس تھی۔ حقیقت پندی تھی۔۔ وہ حقیقیت پندی جس سے امامہ نفرت کرتی تھی۔۔۔

" بین رپورٹس دیکھتا جاہتی ہوں۔ " وہ روتے روتے یک وم بولی تھی۔ پتا نہیں اب کیا گمان تھا جے وہ وہ ہم بنانا چاہتی تھی۔ سالار نے ایک لفظ کے بغیراٹھ کر کمرے میں بڑی ایک کیبئٹ سے فائلز کا ایک بلندہ لاکر اس کے سامنے سینٹرٹیبل ررکھ دیا تھا۔ وہ کیلیاتے ہاتھوں سے ان رپورٹس کو دیکھنے گئی 'وھندلائی ہوئی آئھوں کے ساتھ وہ ان کاغذات کو دیکھتے ہوئے جیسے یہ تھین کرنا چاہتی تھی کہ چھاور تو نہیں تھا جو وہ چھیا رہا تھا۔ کوئی اور بری خبر پیروں کے پنچے سے باقی ماندہ زمین بھی نکال دینے والا انکشاف ... ہر کاغذات کی آئکھوں کی وھند کو گہرا کر رہا تھا 'وہ پیروں کے پنچے سے باقی ماندہ زمین بھی نکال دینے والا انکشاف ... ہر کاغذات کی آئکھوں کی وھند کو گہرا کر رہا تھا 'وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ رہ بھی سکتی تھی ''سمجھ بھی سکتی تھی ''سمجھ بھی سکتی تھی۔ آخری فائل کو بند کر کے واپس رکھتے ہوئے آس نے سالار کو دیکھا۔

«میڈیکل سائنس غلط بھی تو کہ سکتی ہے۔ "

يد خولين دا بخش 240 جنوري 3016 ي



سالار رندهی ہوئی آواز میں کے گئاس جملے پہنس پڑا۔ وہ غلط آوی کو غلط جملے سامید دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بلکہ شاید میہ جملہ اس سے نہیں اپنے آپ سے کمہ رہی تھی۔ اپنے دماغ میں چلنے والے جھکڑرو کئے کے اس میں ملط بھی کہ سکتی ہے ۔ واکٹرز کی تشخیص بھی غلط ہو سکتی ہے علاج بھی۔ "اس نے امامہ ہاشم کی بات کورد نہیں کیا تھا۔ اس کی اذبت کو وہ اور نہیں بردھا ناچا ہتا تھا۔

درتم ٹھیکہ ہوجاؤ گے نا؟ "اس کا بازوا یک بار پھر تھا گاگیا تھا۔ سوال پھر وہرایا گیا تھا۔ وہ خاموش نہیں رہ سکا غصہ بھی نہیں دکھا سکا۔

دراگر میرے ہاتھ میں ہو آبو ضرور ۔ لیکن سے اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے ان شاء اللہ۔"

وہ پھر بچکیوں سے رو بڑی تھی۔ اس بار سالار نے اسے لیٹا لیا۔ وہ مروتھا رونا نہیں چاہتا تھا گر جذیا تی ہو رہاتھا۔۔ وہ آنسو نہیں تھے۔ وہ سارے خوف اور خدشات تھے جو اس کی بھاری ان کی زندگی میں لے آئی تھی۔ چار کم س وہ آبو نہیں تھے۔ وہ سارے رہی تھی۔ اس کا ذہن پڑھ رہا جو رہ سے اس کا ذہن پڑھ رہا ہوں۔

ر ہر کی اظ ہے انجمار کرتی رہی تھی۔ خوف بے شار تھے اور وہ اس کے اظہار کے بغیر بھی جیسے اس کا ذہن پڑھ رہا تھا۔

دیوا کے ساتھ وہ ایک عورت ابی زندگی کو کیسے اسے اور وہ اس کے اظہار کے بغیر بھی جیسے اس کا ذہن پڑھ رہا تھا۔

دیوا کے ساتھ وہ ایک عورت ابی زندگی کو کیسے اسے اور وہ اس کے اظہار کے بغیر بھی جیسے اس کا ذہن پڑھ رہا تھا۔

دیوا کے ساتھ وہ ایک عورت کا بھی سے کا مقال کرتا ہے۔ "

''المد! تمہیں بمادرین کراس سب کامقابلہ کرتاہے۔'' اس نے بالاً خراس کے لیے ایک جملہ ڈھونڈا تھا کہنے کے لیے ... صدیوں برانا روا بی جملہ ... تکلیف میں انسان بے حس توہوسکتا ہے بمادر کیسے ہو تاہے؟...وہ اس سے کمناچاہتی تھی لیکن کمہ نہیں سکی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے سالار کی کسی بات پر اعتراض کے بادچوووہ اعتراض اس تک نہیں پہنچایا ... لڑتا

جھڑتا بحث مباحثہ بید تو تب ہو تا ہے جب سالوں کا ساتھ ہو ... سالوں کا ساتھ گزر گیا تھا ... اب جو رہ گیا تھا۔وہ مہلت تھی اور اس مہلت نے اسے کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔شکوہ ... شکایت ... گلسہ اعتراض ... مجھ بھی ...وہ روتی رہی وہ اسے ساتھ لگائے تھیکتا رہا۔

''تم تھیک ہوجاؤ گے۔''بہت دیر تک اسے لیٹ کرروتے رہنے کے بعدوہ اسے الگ ہوئی اور اس نے جیسے خود پر قابویاتے ہوئے کہا۔

د هم پخرسوال کرری ہو؟" سالار کولگااس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں تھی۔ د نہیں سوال نہیں کر رہی ۔ بتارہی ہوں ۔ تہمیں بہاورین کراس سب کامقابلہ کرناہے۔" وہ اس کاجملہ اس سے وہرارہی تھی وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔

"بیاری ہے۔ موت تو نہیں ہے۔ "کیسی تسلی تھی جو آس نے دی تھی۔ اسے شاید خیال آیا تھا کہ اسے سالار کو تسلی دینا چاہے تسلی دینا چاہیے تھی اس کے آنسو اسے پریشان کر رہے ہوں گے ... مگر اسے بیا ندازہ نہیں تھا کہ اس کے الفاظ اس کے چرے کا ساتھ نہیں وے رہے ہوں گے۔

امامہ سرخ سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ لڑ کھڑاتی زبان میں اسے جوامیدولا رہی تھی اس کی حقیقت اسے بھی بتا تھی اور اس کو بھی جیسے وہ امیدولا رہی تھی۔

''تم کہتی ہو توہان لیتا ہوں۔''وہ مسکرایا ۔۔۔ اہامہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک اور سیلاب آیا۔ ''میں نے زندگی میں تمہیں بہت سارے آنسو دیے ہیں'تمہارے رونے کی بہت ساری وجوہات کا باعث بنا ہوں میں۔''اس کے آنسوؤں نے عجیب کانٹا چھویا تھا سالا رکو۔۔۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ سرہلاتے ہوئے وہ نہی۔۔

و خواتن وانجسط 241 جوري 6 100 أي



''ہاں پر میری زندگی میں خوشی اور ہنسی کے سارے کھات کی دجہ بھی تم ہو۔'' وه اس کاچېره د مکه کرره کيا .... پهريک دم انه ه که اېوا ـ ''سوجاؤ۔۔ بہت رات ہو گئے ہے۔''وہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے داش روم میں چلا کیا تھا جب داہیں آیا۔وہ اسی طرح وہاں بیٹھی تھی۔ ان ہی فاکلوں کے بلندے کو ایک بار پھر گود میں لیے۔ یوں جسے اس میں جھوٹ ڈھونڈ رى مو ..... كوني علطي كوئي غلط فهمى .... اميد توويال مهيس تھي-سالارنے کچھے کے بغیر خاموشی ہے اس کی گووے وہ ساری فائلیں اٹھالیں 'اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا

> "المامه! ایک وعده کرو؟" فا کلول کواس کیبنٹ میں لاک کرتے ہوئے سالارنے اس سے کہا۔ "كيا؟"اس في وين الناجرور كرت موساس كما-"جول کو چھ پتانمیں چلنا جا ہے۔وہ بہت جھونے ہیں۔" أمامه نے سم بلا دیا۔

"برین نیومرکیا ہو تاہے؟" حمین نے دعاکا آخری لفظ پڑھتے ہی جریل سے پوچھا 'جریل کارنگ او گیا۔وہ ابھی چھودر ملے ہی مرے میں آیا تھا۔

'''تم کیوں پوچھ رہے ہو؟''جربل کونگا جسے حسن نے وہ سوال اس سے جان بوجھ کر کیا تھا۔ یوں جسے اس کی چوری پکڑلی تھی۔ چوری پکڑلی تھی۔''کوئی diseaseرہا دی ہوتی ہے؟''وہ جربل سے پوچھنے کے باوجوداندا زہ لگا چکا تھا۔ '''تم کیوں پوچھ رہے ہو؟''جربل نے ایک بار پھراس کے سوال کاجواب دینے کے بجائے اپناسوال دہرایا 'لکین اس نیا میں جس ماک تھری کا سے کہ سی میں میں میں اس کے سوال کاجواب دینے کے بجائے اپناسوال دہرایا 'لکین

اس نے دل میں جیسے دعا کی تھی کہ اسے پچھ پتانہ ہو۔

" ہماری فیملی میں کسی کو برین نیو مرہے "حمین نے بالاً خراعلان کیا جریل نے عنابیہ اور رکیسہ کود یکھاوہ دونوں

"(میراخیال ہے داواکو ہے)" I think dada has got brain tumar تبعرے سے پہلے اینا اگلا متجہ اس کے ساتھ باٹا۔

"He told Mummy and Mummy got upset" می کوبتایا ہے اور ممی

جریل اس کاچرہ و مکھ کررہ گیا۔ تواس کی مال تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ اور اس کے دادا تک بھی۔ اور بوری فيملي تك\_\_وه بجيد سوچ رما تھا۔

> " Is dada going to die (کیادادام نےوالے ہیں؟) حمین نے اس بار کیٹے لیٹے بے عدر ازدار اندازمی جریل سے یو جھا۔

" جہیں۔"اسنے بے اختیار کہا۔

**Downloaded From** "Thank God... I love him so much" Paksociety.com

" تعینک گاڈ ایجھے ان سے بہت پارہے "
معین نے اپنے نتھے نتھے اتھ سینے پررکھ کرجیے سکون کا سانس لیا۔
"تب تعمیک ہے۔"

المن دا الحقيق 242 جوري 610

Section

"حدین! تم بیبات کسی کومت بتاتا۔ "جبریل نے یک دم اسے ٹو کا۔ " دادا کے برین ٹیو مردالی؟"وہ متجسس ہوا۔

اس کیوں کاکوئی معقول جواب نہیں تھااس کے پاس الیکن جواب کے بغیر حمین کووہ قائل نہیں کر سکتا تھا۔ ''پیامی کاسکرٹ ہے'وہ اے ڈس کلوز (ظاہر) ننیں کرتاجا ہتیں۔''

"اوه! بال-"حمين كوفوري طور بربات سمجير ميس آئي-

'' دا دانے می کوبیہ بات بتائی تووہ اپ سیٹ ہو گئیں'اب تم کسی اور کوبتاؤ کے تووہ بھی اپ سیٹ ہو جائے گا۔'' جبريل جتنے حفاظتی بند باندھ سكتا تھا'اس دفت باندھنے کی کوشش كررہاتھا۔وہ ننھا بچہ ماں باپ کے اس را ز كو را زر کھنے کے لیے اِکان ہو یا جارہاتھا۔

''اوه مائی گاو ایر تومیں نے سوچاہی شیں تھا۔''

حمین کویک دم خیال آیا۔وہ جبریل کی بات ندمان کر کتنا برا کام کرنے والا تھا۔ جرال اب سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔

''لوگول کواپ سیبٹ کرنا گناہ ہے تا؟''ایک پر اسرار سرگوشی اس کے ہا میں کان میں ایک بار پھر گو بھی۔ " ہاں سب برطا گناہ ہے۔"جبریل نے سرگوشی میں ہی اند میرے میں جیکنے والی ان آنکھوں کوڈرایا۔

حمین کی آدا زمیں اس بارخوف تھا اور وہ سیدھا ہو کرلیٹ گیا۔۔۔وہ آج کل ہر کام اور بات کوایک ہی بیانے پر

ج کر ماتھا۔ کیاوہ sine(گناہ)ہے؟

جبرل کھے وہر اس طرح لیٹا رہا ... نینداس کی آنکھوں ہے کوسوں دور تھی۔ حمین کے خرائے تھوڑی ہی دہر میں اس کے کانوں میں کو بختے لگے دہ اس کے خرانوں سے بے حدیز ٹاتھا اور بمیشہ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ حمین سے پہلے سوئے کیونکہ اگروہ پہلے سوجا تانواس کے خرانوں کی آوازے وہ سونہیں یا تاتھا ... اور آج وہ جان بوجھ کراس تھے نیند میں جانے کاانتظار کر تارہا'جباے یقین ہو گیا کہ دہ سوچکا ہے تو وہ پیزی احتیاط سے بستر ہے الثمااور ديفقد موں چلنا ہوا دروانه کھول کردوباره لاؤرنج میں آگیا جس کی لائٹ اب آف تقی۔ جبریل نے لاؤ کیج کی لائثِ جلائے بغیر کمپیوٹر آن کیااور ددبارہ ان ہی میڈیکل دیب سائنش کو دیکھنے لگا جنہیں وہ سالار کے آنے سے يهلي ومكير رباتها-

ساڑھے نوسال کی عمر میں محمہ جبریل سکندر نے پہلی بار برین ٹیومر کے بارے میں پڑھاتھا ۔۔ نیورو سرجری کے بارے میں \_\_neurooncology کے بارے میں oligodendrogliomas کے بارے میں \_\_اس کی ہر بے صدیرار تھا۔۔وہ اس بیاری کاعلاج ڈھونڈ نا جا ہتا تھا جس سے وہ اپنے باپ کی زندگی بیجا سکے۔۔۔ ساڑھے نوسال ی عمر میں واغ اور دواغ کی بیاریوں سے بددنیا کے کم عمر ترین اور قابل تزین سرجن کا پہلاا تعارف تھا۔۔۔ سالار سكندراني بيارى كے بارے ميں جننا چھ جانتا تھا 'جبريل سكندراس ايك رات ميں اس سے دس كنا زياوه جان چکا تھا۔۔وہ چپکی رات نہیں تھی جب جبریل جاگ کراس بیاری کی کھوج میں لگاتھا 'وہ اس کی زندگی کی ان واتوں کا آغاز تھاجوا ہے دماغ کی گھیوں کو سکھھانے میں گزار ہی تھیں۔

دخولتن ڈاکٹٹ 2013 جوری 2010 ا



اس رات امامہ کو نبیند نہیں آئی۔۔سالار کے سوجانے کے بعد بھیوہ اس طرح جاگتی رہی تھی جیسے نبیند تامی کسی

اسے خوف رہتا تھاؤہ جس سے بیار کرتی تھی وہ اس سے چھن جا آتھا۔وہ سالار سے پیار نہیں کرتی تھی۔ کرنے کئی تواس کااعتراف نہیں کرتا جاہتی تھی۔وہ ضروری ہو گیاتووہ اس کااظمار نہیں کرتی تھی۔وہ اس کو کھو ویے سے ڈرتی تھی ... بیار کیسی قاتل شے ہے ... کسی تیر تلوار سے نہیں ماریا ... ''ہو'' جانے سے ماردیتا ہے۔ اس نے لاہور میں نہر کنار ہے ملنے والی اس بوڑھی خانہ بدوش عورت کے بارے میں سالار کو بھی بتایا تھا ... جىب دەاس كے پاس امريكہ واپس كئى تھي اوروہ جيران ره گياتھا كہ ويه موم كيسے ہوئى۔ اس كادل كيسے بدل كيا۔ سالارنے اس بوڑھی عورت کے قصے کوولچیں سے سناتھا۔ یقین شمیں کیاتھا۔اس کاخیال تھا امامہ اس وقت جس ذہنی حالت میں بھی وہ چیزوں کے بارے میں ضرورت سے زیاوہ حساسیت و کھا رہی تھی 'اس نے امامہ کی اس بات کو بھی زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا تھا کہ وہ اس عورت کو کوشش کے باوچود ڈھونڈنہ سکی۔ اور آج انتے سالوں کے بعد امامہ کوایک بار پھروہی عورت یا د آئی تھی۔وہ کہیں اسے ملتی تو وہ اسے بتاتی کہ اے وہم نہیں تھا۔۔وہ جس سے پیار کرتی تھی۔وہ اس سے چھن جا آتھا۔ سالار کی آنکھ رات کے کسی بل تھی امامہ برابر کے بستر میں نہیں تھی 'صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔اس کے بستر کی طرف نے بڑے ہوئے صوفے پر ... اس نے بیڈ سائیڈ تیبل لیمپ آن کر دیا۔وہ واقعی وہیں تھی۔صوفے پر س جھکائے ۔۔۔ وہ کمرے میں روشنی ہونے پر بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی ایک گراسانس کے کرسالا رنے ا بی آنکھوں کور گڑا تھا بھروہ اٹھ کراس نے برابر صوفے یہ آکر بیٹھ گیا۔ دو تمہیں پتا ہے میں کیوں تمہیں بیہ سب نہیں بتاتا جا ہتا تھا۔ صرف اسی وجہ سے ؟ تم مجھے بہت پریشان کر رہی ہو۔"وہد هم آواز میں اس سے کمیدرہاتھا۔وہ اسے ڈانٹناچاہتاتھا۔۔ ڈانٹ تہیں سکا۔۔۔ اس نے سراٹھاکر سالار کا چرود یکھا۔'' بجھے نبیند شیں آرہی۔'' ودتم سونے کے لیے لیٹوگ تو نیند آجائے گی۔ ''اس نے جوابا ''کہا۔ وہ جیب جاپ اس کے پاس سے اٹھ کر ہیڈیر جا کر لیٹ گئے۔ اس کی اس اطاعت نے سالار کوبری طرح کا ٹا۔ بیڈ سائیڈ ٹیبل لیٹ بچھا کروہ بھی سونے کے لیے بستر رلیٹ گیا تھا لیکن نینداب اس کی آنکھوں سے بھی غائب ہو گئی

بیاری کے انکشاف کے اثرات اسے انگلے دن ہی بتا چکنے شروع ہو گئے تھے ۔۔ بوڈ آف گور نرز کے یانچوں ار کان کے بعد باری باری بہت ہے ایسے لوگوں نے اسے میسیعیز اور کالز کرنی شروع کروی تھیں جوان کے اس مالیا تی نظام ہے دابستہ ہونے کے کیے فنانشل امراد دے رہے تھے۔وہ سالار سکندر کی زندگی کے حوالے ے تشویش کا شکار نمیں تھے وہ اس اوارے میں این انویسمنٹ کے حوالے سے عدم تحفظ کا شکار ہو گئے تھے ' جس سے وہ سالار سکندر کے نام کی وجہ سے جڑنا جائے تھے۔ یہ سالار سکندراوراس کے ساتھیوں کے لیے ایک بہت برطادھ چکاتھا۔۔اس اسٹیج پر اس طرح کی عدم اعتمادی ان کے اوارے کی ساکھ کے لیے بے حد نقصان نہ تھی۔۔

خولين وانجيث 244 جوڙئ 2016 ؟

Geeffoo

کھ بڑے سرمایہ کار تیکھے ہٹ گئے تھے اور وہ واپس تب آنے پر تیار تھے جب انہیں ان کا ادارہ کام کرتا !ور کامیاب ہو تا لفطر آتا ہے ہاتی کے سرمایہ کاروں کورو کئے کے لیے جان توڑ کوششوں کی ضرورت تھی۔جووہ سب کر مرتھے۔

ایک capitalistic (سرمایی دارانه) دنیا کے اندر روبیہ صرف روپے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اور روبیہ سانپ
کی طرح ڈرپوک ہو تا ہے۔ ایک ملک سے خطرے کی آہٹ بر بھی بھاگ جا تا ہے۔ دوستیاں تعلقات 'اعتماد ۔ '
کوئی چزاس کے پاؤس کی زنجر نہیں بنتی سوائے ایک چز کے ۔۔ تحفظ اور ترقی ۔۔ وہ صرف وہاں نکتا ہے جہاں پھل
بھول سکتا ہے۔ دن دگنی رات چوگئی ترقی کر سکتا ہے۔ وہاں نہیں جمال اس کرت تی کو خدشات لاحق ہوجا ہیں۔
سالار سکندر نے زندگی کا ایک برواحمہ مالیاتی اواروں اور انوبسٹ منٹ ینگنگ میں گزار اتھا 'وہ سموایہ کارول کی
نفسیات اور ذہنیت کو اپنے بائیں ہاتھ کی طرح جامیا تھا۔۔ وہ کب ورخت پر بیٹھے پر ندول کی طرح اثر تے ہیں اور
کرم نوازی کی وجہ سے ایک بے عدمشکل صورت حال میں پھنس چکا تھا۔۔
کرم نوازی کی وجہ سے ایک بے عدمشکل صورت حال میں پھنس چکا تھا۔۔

المحلّے چند سفتے ان ابتدائی چند ونوں سے بھی زیادہ مشکل ابت ہوئے تھے۔۔ ان کے سارے بوٹ سریابہ کاری اسیں جھوڑ کیکے تھے۔۔ جس کا مطلب یہ تھا کہ ان کاسترفی صد فنانس ان کیاس آنے ہے بھی پہلے ختم ہو گیا تھا تمیں فی صد فنانس وہ تھا جو بورڈ آف ڈائر یکٹر کیا تی کنٹری بیوشن تھی اور وہ سارا ان انویسٹرز کی شکل میں موجود تھا جو وہ ان پانچ سالوں میں اپنے اوارے کے لیے ونیا کے مختلف حصوں میں کرنے آئے تھے۔۔ ان کے بیاس رنگ کیپٹل بہت کم تھا۔۔ وہ کیپٹل جس کی بنیا دیر انہوں نے بین الاقوائی طور پر اس اوارے کا آغاز کرنا تھا۔۔ ایک بوٹ سریا تھا۔۔ ایک بوٹ سریا تھا۔۔ ایک بوٹ سریا ہوئی سے سرایہ کارکے معاہدہ کرکے بھاک جانے کا مطلب تھا کہ ہزاروں وہ سرے بوٹ پینشل انویسٹر آپ کواسپنے ریڈ رون میں رکھ دیں۔۔ جانے والی برط انویسٹرز کئی ممکنہ آئے والے انویسٹرز کو بھی پہلے ہی عائب کر دیتا ہے کیا جانے سال میں دون رات کی جانے والی محت چند ہفتوں میں دھویں کی طرح اڑئی تھی۔ وہ آگر پھرسے زیرو پر نہیں بھی آگے میں دن رات کی جانے والی محت چند ہفتوں میں دھویں کی طرح اڑئی تھی۔ وہ آگر پھرسے زیرو پر نہیں بھی آگے میں دن رات کی جانے والی محت چند ہفتوں میں دھویں کی طرح اڑئی تھی۔ وہ آگر پھرسے زیرو پر نہیں بھی آگے تھے تب بھی ان کی ساکھ کی کمرٹوئی تھی۔۔

اور اس سارے کرانسسس نے سالار کوا یک اور چیز سکھائی تھی۔ کوئی بھی ادارہ فردوا حدیر کھڑا نہیں ہوتا چاہیے۔۔دن بنین شواس دن مین کے ختم ہونے کے بعد آوھی سیٹوں کے تماشائی بھی تھینچ کر نہیں لا سکتا۔۔یہ بہت برداسیق تھا جو سالا رسکندر نے بہت پڑی قیمت اداکر کے حاصل کیا تھا۔

وہ زندگی میں بہت کم مایوس ہوا تھا 'بہت کم اسے یہ لگا تھا کہ وہ بچھ نہیں کرسکے گا اور یہ بہلی ہار ہوا تھا کہ اسے بیٹھ کریہ سوچنا پڑئیا تھا کہ کیا یہ سب پچھ ایساتو نہیں ہے جو وہ نہیں کر سکتا۔ کیا وہ اپنی صلاحیتوں اور استطاعت سے برط خواب و کیھ رہا تھا ؟ کیا اس کی فیملی کے لوگ اور احباب ٹھیک تھے جب وہ اسے اس راستے پر چلنے ہے روک رہے تھے ۔ وہ نہیں سمجھ پایا کہ وہ اتنا منفی ہو کر کیوں سوچ رہا تھا۔ شاید اس کی ایک بنیاوی وجہ وہ بیاری تھی جس کا وہ شارتھا 'جو اسے زندگی میں بہلی بار زندگی کے آخری کھے کے بارے میں ٹک ٹک کرتے ہوئے تیا رہی تھی ۔ سات سے وس سال ۔ اسے جو بھی کرنا تھا ۔ اس سے بھی کم مدت میں کرنا تھا ۔ لیکن وہا کے کا سرا کماں تھا ؟ اور سرا پکڑا کیسے جائے فوری طور پر یہ سمجھ سے با ہر تھا۔

'''گرمیں تہیں ایک بیڈ نیوز بتاوں توکیا تم اب سیٹ ہوجاؤگ؟''اسکلے دن اسکول ختم ہونے کے بعد گاڑی کے انتظار میں کھڑے حمین سکندر نے رئیسہ سے کہا ۔۔ عنامیہ اور جبریل کو پک کرنے سے پہلے ڈرائیوران دونوں کو

نَ حُولَتِنَ وَالْحِيثِ **245** جَوْرًى 1016 عَنَ 245



پک کر آتھا پھرای سکول کے ایک دو سرے کیمپیں ہے جبرال اور عنایہ کو ۔۔۔
ایک لمحہ کے لیے رئیسہ کی سمجھ میں نہیں آیا دہ حمین کے اس سوال کا کیا جواب دے ۔۔۔ جبرال کے خوب سمجھانے بچھانے اور دھمکیوں کے باوجودوہ کوئی خبراتی ہی دیر ہفتم کر سکتا تھا جتنی دیراس نے ہفتم کرئی تھی۔ اور گھرمیں رئیسے کے علاوہ اسے گھرمیں رئیسے کے علاوہ اسے گھرمیں رئیسے کے علاوہ اسے کھرمیں رئیسے کے علاوہ اسے کوئی اس جیسا سامع نہیں مکتا تھا جو اس کی ہریات کونہ صرف ولیسی سے سنتا رہتا بلکہ آمنا وصد قنا کہ کراس پر بھی کرلیں۔

قیمیں بھی کرلیتا۔

ر کیسہ اس کی بات آدھی سمجھی تھی' آدھی نہیں سمجھی تھی لیکن اسے سجسس ہوا تھا۔ '' نہیں' میں اپ سیٹ نہیں ہوں گی۔''اس نے چند کسے سوچ کر کہا۔ '''

" الريث -" حمين كاچره كھل اٹھا۔وہ ايك كناه ہے بھی بيخے والا تھاا وروہ اپنے دل ورماغ كا بوجھ بھی بٹا سكتا

''تههیں پتاہے'ممی اور بابا آج کل اپ سیٹ کیوں ہیں؟'' وہ اب بریے ڈراما کی انداز میں سالا راور امامہ کی ناشتے کی میز پر ''پر اسرار'' خاموش کارا زفاش کرنے والا تھا۔ ''کیوں۔۔۔''رئیسہ کا بجشس بڑھا۔

''واواکوبرین ٹیومرہو گیاہے۔'' ر کیسہ نے بغیر آنٹر کے اس کا چرو دیکھا۔''یہ ایک بیاری ہے'لیکن وہ اس سے مریں گے نہیں۔''اس نے ر کیسہ کو سمجھایا۔ر کیسٹر کی سمجھ میں بیربات بھی نہیں آئی تھی۔

ر یہ رہ جایا۔ ''اس نے حسب عادت حمین کی بات کے جواب میں کہا اور فراک کی جیب میں پڑی ہوئی وہ چاکلیٹ نکال کر کھانے گئی جو کچھ دیر پہلے حمین نے اسے تھائی تھی۔ جاکلیٹ نکال کر کھانے گئی جو کچھ دیر پہلے حمین نے اسے تھائی تھی۔

" در بهت برط سیکرث ہے 'بلکہ ٹاپ سیکرٹ " حمین اسے زیاوہ متاثر نہ دیکھ کرا ہے متاثر کرنے کی کوشش ک-

ں رئیسہ نے چاکلیٹ چباتے چباتے رک کراہے دیکھا۔"واؤ…"اس نے متاثر ہونے کی کوشش کی اور جعین ی طرح تا۔

' معیں نے تمہیں ایک بری خبرسائی ہے اور تم کمہ رہی ہوواؤ ....'' رئیسہ جاکلیٹ کھانا بھول گئی۔ '' جمعے کیا کہنا تھا؟''وہ خاکف ہوگئی تھی۔

يخولين دايج الله 246 جوڙي 2016 ي



حمین دونوں ہاتھ کمربر رکھے بے حد خفااندا زمیں اے دیکھتے ہوئے بولا۔ ''تہیں کمنا جا ہے تھا۔اوہ! اکی گاڈ!''حمین نے اپنامعمول کا جملہ بورے باٹرات کے ساتھ اے رٹانے کی لوشش کی۔

''اوہ!۔۔۔ مائی گاؤ۔''رئیسہ نے اس جملے اور اس کے ہاڑات کی نقل آبار نے کی بھرپور کوشش کی۔ ''ہاں بالکل اس طرح۔'' حدین نے اس کی پرفار منس سے مطمئن ہوتے ہوئے جیسے اسے سراہا''تم اب کسی سے بھی یہ سکرٹ شیئر نہیں کروگی ۔۔۔ او کے ؟''اس نے رئیسۂ کو آکید کی گیا در کھو 'لوگوں کو اپ سیٹ کرنا گناہ

--- "وه است ايمشركي طرح سيق در رم اتعاب

رئیسہ نے بیشہ کی طرح سربلا دیا۔ حمین کی بات آدھی اس کی سمجھ میں آئی تھی آدھی نہیں ... لیکن بیبات اس کی سمجھ میں آئی تھی۔ حمین اے آئی بی چوڑی تھی حت نہ بھی کر باتو بھی رئیسہ اس گھر میں ان جاروں میں سب سے کم بولنے والی تھی ... وہ حمین اے آئی تھی۔ وہ شرباتی تھی ہونے کے باوجوداس سے بھی گفتگو کا آغاز خود نہیں کر باتی تھی۔ وہ شرباتی تھی جھ جکتی تھی یا عدم اعتماد کا شکار تھی لیکن رئیسہ سالار کے لیے گفتگو کا آغاز کرنا ایک مشکل کام تھا۔ وہ صرف بات کا جواب دی تھی 'اکسانے برسوال کرتی تھی لیکن آگر کوئی اسے مخاطب نہ کر باتو وہ گھنٹوں خاموش بیٹھی رہ سکتی تھی ... اپنے کام یا کسی بھی اس کھلونے میں مگن جس کے ساتھ وہ کھیل رہی ہوتی۔ گھنٹوں خاموش بیٹھی رہ سکے ساتھ وہ کھیل رہی ہوتی۔ دکار آگئی ۔.. "حمین نے اسے تاکید کرنے کے بعد گیٹ سے نمودار ہونے والے ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے پر جوش انداز میں اعلان کیا اور ساتھ اسے متنبہ کیا۔

''یادر کھو' یہ ایک سکرٹ ہے' حمین نے اپنا بیک اٹھاتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر ایک انگلی رکھی ۔۔ پھراسی مقیلی کو مٹھی کی شکل میں بند کیا۔ رئیسہ نے بیک اٹھانے سے پہلے اس کے ایکشن کی نقل کی پھر حمین نے کو ۔۔high کے لیے ہوا میں ہاتھ بلند کیا۔ رئیسہ نے بھی بے حدا یکسائیٹڈ انداز میں اپنے ہاتھ کا پنجہ اس کے ہاتھ

ے تکراتے ہوئےhigh Five کیا۔

# # #

''مالار! کھودر کے لیے یہ سب چھوڑوں' کامدنے اس رات بالاً خراس سے کہاتھا۔ وہ بہت دریا تک فون بر کسی سے بات کر نارہاتھا اور ڈنر کے دوران آنے والی اس کال کولینے کے بعد ڈنر بھول گیا تھا۔ امامہ بہت دیری تک تیبل پر اس کا انظار کرنے کے بعد وقفے وقفے سے اسے دیکھنے بیڈروم میں آتی رہی کیکن اسے مسلسل فون کال میں مصوف دیکھ کر اس نے بالاً خربچوں کو کھانا کھلا دیا اور اب جب وہ بالا خربیڈروم میں آئی تو بالار فون کال ختم کر رہاتھا۔

کھانے کا پوچھنے براس نے انکار کردیا تھا۔وہ صوفہ پر بیٹھاا پنے اتھوں کی انگلیوں ہے اپنی آنکھیں مسل رہا تھا۔ اور بے حد تھکا ہوا لگ رہا تھا۔وہ اس کے پاس آکر بیٹھ گئی۔وہ جس کرانسس میں تھا توہ اس سے بے خبر نمیں تھی لیکن وہ تھی لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔وہ اسے زیاوہ سے زیاوہ تسلی ہی دیے سکتی تھی لیکن اسے اندازہ تھا کہ اس کی تسلیاں طفل تسلیوں سے زیاوہ کچھ نہیں ۔۔ مالار سکندرکی راتوں کی نیندا کر حرام ہوئی تھی تواس کی وجوہا ہے تھیتا "

سنگین ہی تھیں۔ دہ اور سالار کئی دنوں ہے آبس میں بہت کم بات چیت کریا رہے تھے۔جوہات چیت ہوتی بھی تودہ بھی صرف اس کے علاج کے حوالے ہے اور اہامہ کی زندگی کا مرکز صرف اس کی زندگی ہی رہ گیا تھا۔وہ کو شش اور جدوجہ دکے باوجووا ہے ذہن کو کسی اور چیز میں الجھا نہیں باتی تھی اور سالار کے پاس کنشیاسا میں اپنے ان آخری مہینوں میں باوجووا ہے ذہن کو کسی اور چیز میں الجھا نہیں باتی تھی اور سالار کے پاس کنشیاسا میں اپنے ان آخری مہینوں میں

يَزْخُولِينِ دُالْخِيثُ 2015 جَوْرٌئُ 2016 ؟



## 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ا پی بیماری کے بارے میں روز بیٹھ کر بات کرنے کے لیے دفت نہیں تھا۔ ''کیا چھوڑ دول؟''وہ آنکھیں مسلتے ہوئے چو نکااور اس کے طرف متوجہ ہوا۔ ''کام۔''

"اچھا!» دہ بنس سڑا۔

"سب کھے چھوڑ کر صرف اسے علاج بر توجہ دو۔۔ اپن صحت اپنی ذندگی بر۔ ہمارے لیے صرف وہ اہم ہے۔ "وہ اب جیسے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔

''امار! میرے پاس چواکس نہیں ہے اور میرے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ ایک وقت میں صرف! یک کام کروں۔'' وہ اس کی بات من کر کچھ کھوں کے لیے جیسے بچھ بول ہی نہیں پائی۔وہ بچھ ویر خاموش بیٹھارہا تھا۔ ''میں ہر طرح سے مشکل میں ہوں 'آج کل برے وقت میں نے پہلے بھی دیکھے ہیں لیکن ایسابرا وقت نہیں کہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤں ریت ہوجائے۔''

ں پر سرجھکائے کہ رہاتھا۔ امامہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ کئی ہفتوں سے لگا تار رور ہی تھی۔اس کے باوجود آنکھوں کا پانی ختم ہی نہیں ہو تاتھا۔وہ کنواں ہی بن گئی تھیں۔

بین از گناه گار تو ہوں میں ۔ ہمیشہ سے ہوں۔ گمان اور غرور تو تبھی نہیں کیا میں نے ہکیا بھی تو توبہ کرلی ۔ لیکن پتا نہیں کیا گناه کر بہیٹھا ہوں کہ یوں بکڑ میں آیا ہوں۔''

''آزمائش ہے سالار ۔۔! گناہ کی سزا کیوں سمجھ رہے ہو؟''امامہ نے اس کی کلائی پر ہاتھ رکھا۔ ''کاش آزمائش ہی ہواور ختم ہوجائے'نہ ختم ہونے والی سزانہ ہو۔''وہ بردبرالمیا تھا۔ ''تمہار سے اِس کنٹی سیونگر ہیں ؟''اس نے بات کرتے کرتے موضوع بدل دیا۔

''میرے پاپ ؟''وہ المجھی ۔ پتا نہیں ۔ پاکستان میں بینک میں کافی رقم ہوگی۔ شاوی سے پہلے کی بھی تھی 'بعد میں بھی جمع کروائی رہی لیکن مجھے اماؤنٹ نہیں بتا ۔ تہمیں ضرورت ہے کیا؟''اس نے یک وم سالا رہے ہوچھا۔ ''نہیں ۔ بجھے ضرورت نہیں ہے لیکن تہمیں شاید اب اسے استعمال کرنا پڑے بچوں کے لیے۔ یماں سے پاکستان جا میں گے تو وہاں کتنا عرصہ پاپا کے پاس تہمیں بچوں کے ساتھ تھمرنا پڑنے 'مجھے ابھی اندازہ نہیں ۔ چند مسیخ تھمرنا پڑتا ہے یا چند سال 'مجھے نہیں بیا۔''وہ آہستہ آہستہ کمہ رہا تھا۔

" دوبال بایا کے پاس بچوں کی تعلیم کم از کم متاثر نہیں ہوگی... امریکہ میں میں فی الحال تم سب کور کھناا فور ڈنہیں کر سکتا 'خاص طور پر اب جب میری جاب ختم ہو رہی ہے اور میں اپنے اوارے کولا بچ کرنے کے پروسس میں بھی ختم ہو بھی بے حد مسائل کا شکار ہوں اور اس پر یہ ٹیو مر ... ورلڈ بینک کی جاب کے ساتھ میڈیکل انشور نس بھی ختم ہو جائے گی جوا مریکہ میں میری ہیلتھ انشور نس ہے 'وہ کینسرٹر مضعنٹ کور نہیں کرتی۔'' سالارنے ایک محراس انس لیا۔

''اس کیے میری سمجھ میں بی نہیں آرہا کہ میں کیا چیز کروں اور کیا نہیں۔'' ''سالا رائم اس وقت صرف ایک چیز پر وھیان دو۔ اپنے آپریش اور علاج پر۔.باقی ساری چیز س ہوجا ئیں گی' ۔ بچوں کی تعلیم ۔ تنہارا اوارہ ۔۔سب پچھ ۔۔۔ اور پیپوں کے بارے میں پریشان مت ہو۔ بہت کچھ ہے میرے اس جو پیچاچاسکیا ہے۔۔۔''

پاس جو پچاجاسکانے۔" سالارنے اسے ٹوک دیا۔ "دنہیں کوئی بھی چیز میں اب نہیں پچوں گا۔ تمہارے پاس یہ سب کھ ہوتا چاہیے۔ میں گھر نہیں وے سکا تمہیں۔ تو کچھ تو ہوتا چاہیے تمہارے پاس کہ۔" امامہ نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔" آب اس سے آگے کچھ مت کمنا۔ جھے سے یہ مت کمنا کہ میں

الخِين دُانجِيث 248 جوري 6 2010 ي



مستقبل کاسوچوں... بیرسب کچھ میرے پاس ہواورتم میرے پاس نہ ہوتو میں مستقبل کا کیا کروں گی۔ بانی اس نے گالول پر کسی آبشار کی طرح کر رہاتھا۔ ستقبل کھے بھی تہیں ہے سالار ۔! جو ہے بس حال ہے۔ آج ہے آنے والا کل نہیں ۔ پڑھ لکھ جا تمیں یے بچے ۔ بہت اعلیٰ اسکولز میں نہیں بھی تو بھی میں نے سوچنا جھوڑ دیا ہے کل کے بارے میں۔" دہ رولی رہی «تہیں پا ہے امار! مجھے کس چیز کاریج سے زیادہ ہے؟" "سالارینے بات بدلنے کی کوشش کی تھی۔اس کے آنسووں کورد کئے کے لیےدہ اور پچھ نہیں کرسکتیا تھا۔"تم تھیک کہتی تھیں کہ میں نے اپنی زندگی کا بهترین وقت سود پر کھڑے اواروں کے لیے کام کرتے کرتے گزار دیا۔ صرِف کچھ سال پہلے میں نے کام کرنا شروع کیا ہو تا ہے اوآرے کے لیے تو آج ہدادارہ اُپ بیروں پر کھڑا ہو چکا ہو تا ہے جھے بیر بیاری تب ہوئی ہوتی تو مجھے بیر رکن نہ ہو تاکہ میں اپنے کیے کا زالہ نہیں کرسکا۔ بیہ بہت برطا پچھتادا ہے میرا ... جو کسی طوق کی طرح میری گردن میں لٹکا ہوا ہے۔"وہ نے حدر نجیدہ تھا۔ ''تم کیوں سوچ رہے ہوا لیے ہتم کوشش توکر رہے ہو ... محنت توکر رہے ہو۔این غلطی کاا زالہ کرنے کی کوشش تو کررہے ہو۔۔ ''وہ اس کی باتوں پر جیسے ترنب اسمی تھی۔ '' ہال' 'نیکن اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ '''نہیں۔اِمید تو نہیں چھوڑی لیکن ...''وہ بات کرتے کرتے ہونٹ کا منے نگا'' مجھے بھی بیدلگاہی نہیں تھا کہ و فت تھو ڑا رہ گیا ہے۔ جب تک سب مجھ ٹھیک رہتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس بہت وفت ہے۔ ہر کام کر لیں گے۔ ہر کام ہوجائے گا۔ ہم وہ سارے کام پہلے کرلینا جائے ہیں جو ہمارے گفس کو پیند ہیں وہ سارنے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جواللہ تعالی کو پسند ہیں۔ میں بھی مختلف نہیں تھا۔ میں نے بھی اییابی کیا.... سالارائينائق مسل رہاتھا ہے حدرج کے عالم میں۔ '' قرآن کہتا ہے تاکہ جب انسان جزامزا کے لیے روز قیامت اللہ کے سامنے بیش ہو گاتووہ یکاریکار کرکھے گاکہ اے میرے رب! مجھے ایک بار ددبارہ دنیا میں لوٹا دے۔ ایک موقع اور دے اور اس بار میں تیری اطاعت کروں گا ... گناہ نے دور زہوں گا... مجھ سے بهتر کوئی ہے سمجھ نہیں سکتا کہ دہ روز قیامت کیسی ہوگی وہ ایک بار پھردنیا میں لوٹا دینے کی پکار کیسی ہو گی۔وہ ایک موقع ادر مانکنے کی التجا کیا ہو گی۔" "ایک بار میں نے مار گلہ کی بہاڑی پر ایک در خت سے بندھے آدھی دات میں ایر میاں رگڑ رگڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ مجھے ایک موقع دے کہ میں گناہوں سے نائب ہوجاؤں۔ میں وہ نہ کروں جو کچھ میں کر تارہا ہوں ... الله نے مجھے موقع دیا آور میراخیال تھا کہ میں سب گناہوں ہے تائب ہوگیا۔ابیانمیں تھا یہ میں چھوٹے گناہوں ے تائب ہو کربرے گناہوں میں مجیس کیا تھا۔ اب ایک موقع میں اللہ تعالی سے اور ما نگنا جا ہتا ہوں لیکن مجھ میں ہمت ہی نہیں ... مجھے اللہ ہے بہت شرم آنے گئی ہے۔"
سالارا ہے آنسوصاف کرتے ہوئے انس بڑا تھا۔
"اب میں صرف اللہ ہے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ میری زندگی نہیں صرف مجھے اس کام کی تکمیل کر لینے وے جو میں کرتا چاہتا ہوں اور اگریہ کام میں نہ کرسکا تو پھرمیری دعا ہے کہ یہ کام میری اولاد پایہ تکمیل تک پہنچائے اگر میں

ن دولين والحيث المنظم المنظم



نه رہاتو پھرتم جرمل کو ایک اکانومسٹ..." امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ ''کیوں سوچتے ہوتم ایسے۔'' ''سوچنا چاہیے امامہ۔''

"تم ہی کروشتے ہے کام سالار\_! کوئی اور نہیں کرسکے گا۔ تمہاری اولادمیں سے بھی کوئی نہیں ۔ ہر کوئی سالار

سكندر ختين ہوِ ما۔

وہ شاید زندگی میں پہلی باراعران کررہی تھی۔اس کے غیر معمولی ہونے کا۔۔اس کے خاص ہونے کا۔۔اس کے خاص ہونے کا۔۔اس ک تمام اعترافات اور اظهار ندامت کے باوجود۔۔اس کی زندگی کے ہرنشیب و فرازے واقف ہونے کے باوجودا سے سے ماننے میں معمولی سابھی شائبہ نہیں تھا کہ اس کا شوہرعام انسان نہیں تھا۔۔

یر مسالارنے اس رات اس سے بحث نہیں کی تھی۔اس کی اپنی ہمت جتنی ٹوٹی ہوئی تھی۔وہ امامہ کی ہمت اس طرح تو ژنانہیں جاہتا تھا۔ایک ہفتے بعد اسے ایک اور جیک اپ اور ٹیسٹ کے لیے امریکہ جانا تھااوروہ مزید کسی بری خبر کے لیے اپنے آپ کوذہنی طور پرتیا ربھی کر رہا تھا۔

# # #

''می! میں آپ کوسیب کاٹ کرلا کردوں؟'' امامہ جبریل کی بات بر حیران ہوئی تھی گھر کے سامان کی پیکنگ کاسلسلہ شروع ہو چیکا تھا اوروہ ہرروز تھوڑا تھوڑا سامان پیک کر کے اسٹور کرتی جارہی تھی۔اس وقت بھی وہ گھر کے ایک کمرے میں اس کام میں مصروف تھی جب جبریل نے اس کا ہاتھ بڑاتے بڑاتے یک وہر اس سے کھا تھا۔ امامہ کی حیرانی بجا تھی ۔۔۔ بھل کاٹ کر کھولانے کی

آ فرحمین کی طرف ہے ''توتاریل''بات تھی لیکن جبریل اس طرح کے کام نہیں کر ٹاٹھانہ ہی وہ خود کھل کھانے کا شہ قیمی تھا۔

دونہیں۔ ہم کھاناچاہ رہے ہوتو میں تہیں کا نے دول؟ کامہ نے جوایا "اسے آفری۔
دونہیں۔ جبریا نے جواب دیا۔ وہ اس کمرے کی کھلی ہوئی وارڈ روب سے کپڑے نکال زکال کرا مامہ کے قریب بیٹے بررکھ رہا تھا جنہیں امامہ ایک بیک بیس رکھ رہی تھی۔ وہ شاید اسے مینوں میں بہلا موقع تھا جب امامہ کو تشویش ہوئی تھی۔ اس کے بیچے اس کی بریشانی اور تکلیف کو محسوس کرنا شروع ہو گئے تھے اور یہ کوئی انچھی علامت نہیں تھی کئی مہینوں کے بعد اس نے جبریل کوغور سے دیکھا تھا۔ وہ ایک دو مہینے میں دس سال کا ہونے والا تھا اور وہ دس سال کا ہونے والا تھا اور وہ دس سال کا ہونے سے باوہ تو دائی تا تھی سالار کی شہیت اس سے زیادہ مشابہت رکھا تھا اور حمین سالار نے ۔۔۔ لیکن اس کے دونوں بیٹوں کی آ تکھیں سالار کی ضرور بہچان کی تنہیں تو آ تکھول سے یہ ضرور بہچان کے دوسالار سے نہیں تو آ تکھول سے یہ ضرور بہچان کے دوسالار سکندر کی اولا و تھے۔

"آپایے کیوں و مکھے رہی ہیں؟"جبریل نے مال کی نظریں خود پر مبذول پاکر بوچھاتھا۔وہ مسکرا دی۔ "تم بڑے ہو گئے ہو۔ "جبریل نے کچھ جھینپ کرماں کو دیکھا بھرا یک شرمیلی مسکر اہث کے ساتھ ماں ہے کہا۔ "تھوڑا سا۔"

" ہاں۔ تھوڑے سے ۔۔۔ جلدہی پورے بڑے بھی ہوجاؤ گے۔ "وہ بیڈ پر بڑے کیڑے اٹھاتے ہوئے اس سے بولی۔ بولی۔

بولی۔ "لیکن میں برا ہونا نہیں جاہتا۔"بیک میں کپڑے رکھتے ہوئے امامہ نے اسے کہتے بنا 'وہوارڈروب کی ایک اور

ن خولين دا بخيث 250 جوڙي 1002 ع



شاهف خالی کررنا تھا۔ "کیول؟"اہے ۔۔ اچنبھاہوا۔

"اليے ہی۔ "اس فے برے عام سے انداز میں اس سے کما۔

وه پهلاموقع تفاجب امامه کواس کاانداز عجیب الجها ہوا محسوس ہوا مس گھرمیں صرف وہ نہیں تھے جو پریشان تھے۔ ان کی سب سے بڑی اولاد بھی ایسی ہی ریشانی ہے گزر رہی تھی لیکن اس بریشانی کی نوعیت کوا مامہ تب بوجھ نہیں سکی تھی۔وہ اسے صرف ایک ردعمل سمجھی تھتی ۔ جبریل بہلے بھی ماں کے خوالے سے بے حد حساس تھا۔ ا ہے کوئی بھی پریشانی ہوتی تو وہ سب نے پہلے محسوس کرلیتا تھا۔ بھروہ مال سے کریدے بغیر نہیں رہتا تھا ۔۔ بیہ اس کی فطرت کا حقبہ تھا۔

المدنے اس بھل کانے کی آفر کو بھی اس تثویش کا حصہ سمجھاتھا۔اہے اندازہ تھاکہ کوئی بھی اسے ان ونول دیکھ کریداندازہ لگائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ وہ پریشان تھی۔۔ دنوں میں اس کی گرتی ہوئی صحت اس کے آنکھوں کے سیاہ طلقے اور اس کی اکثررونے کی وجہ ہے مرخ اور سوجی رہنے والی آئکھیں کسی کو بھی اس کی ذہنی اور جذباتی حالت كابتاد المستى تصين اس ليے جميل أكر كوئى اندازه لكار باتفاتونيد كوئى غير معمولى بات نسيس تقى-وہ کچھ البھتی سوچتی ہوئی اسی طرح سامان پیک کرتی رہی اور و تففے و تففے ہے سامان لا کر رکھتے ہوئے جبریل کو دیکھتی رہی پھرجیسے اسے خیال آیا تھا کہ اسے جبریل کواپنے حوالے سے کوئی تسلی اور دلاساوینا چاہیے تھا اس کی

''جبریل!میں بالکل ٹھیکہ ہوں۔''اسے یہ جملہ بولتے ہی اس جملے کے ملکے بن کا احساس ہو گیا تھا۔جبریل نے

وارڈردب کے پاس کھڑے کھڑے یک دم جسے پلیٹ کرماں کودیکھااور پھر بے حد شنجید کی سے کہا۔

المداس نظري جرامي تقي - جريل نے جيهال كاپروه ركھاتھا ...وه ال كوشرمنده نهيس كرناچا بتا تھاندى اس سے کھے بوچھنا چاہتا تھا۔ کیونکہ کی دنوں کے بعد ان دونوں کوایک دوسرے سے بات چیت کاموقع مل رہا تھا۔ ایک بار پھرسے وہ دونوں کام میں مصروف ہو گئے تھے اور تب ہی کام کرتے کرتے ایامہ نے بہلی بار کمرے کی خاموشی کو محسوس کیا۔وہ وونوں اُتی دریسے کام کررہ ہے تھے لیکن ان کے درمیان بہت کم جملوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ معمول میں ایبا نہیں ہو یا تھااسے اور جرمل کو جب بھی اسلے بچھ دفت گزارنے کاموقع ملتا تھا۔وہ دونوں بہت ا چھی گپ شپ کرتے ہے۔ جبرل اے اسکول کی بہت ہی ہاتیں سنا تا ہے ایٹ دوستوں کے بارے میں یہ نیچرز کے بارے میں...وہ باتونی نہ ہونے کے باوجود ایسے مواقع پر مال سے بہت کچھ شیئر کر ماتھا... آج بہلا موقع تفاکہ چھوتے بہن بھائیوں کی عدم موجود کی میں بھی وہ اتنا خاموش تھا۔

امامہ کی چھٹی حس نے ایک عجیب ساشکنل دیا تھا۔اسے بول محسوس ہوا جیسے دہ سب پچھ جانیا تھا۔ یہ ممکن نهیں تھالیکن تاممکن بھی نہیں تھا۔

جی می-"وہ اس کے مخاطب کرنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔وہ سوال کرتے کرتے رہ گئی۔ کیا پتا ہداس کا واہمہ،ی ہووہ واقعی بے خبرہوا وراگروہ بے خبرتھا تواس سے بیہ سوال کرتا ۔۔ وہ بات بدل گئی۔
"تمہارا قرآن پاک ختم ہونے والا ہے بس تعوثے ہی دن میں۔ پھراشاء اللہ تم حافظ قرآن ہوجاؤ کے۔ تم نے قرآن پاک ہے۔ ایک جس روہ اکثراس سے بات کرتی تھی۔ مواب وار ڈروب کی ایک دراز خالی کرنے والا تھا۔ مال کے سوال پر کام کرتے کرتے گھٹک گیا۔

الإخواين دانجت 251 جوڙي 2016 ي



"بست ساری چیزیں ہیں۔اس نے ذراساسوج کرماں سے کما " لیکن اگر کوئی آیک چیز ہو جو تعہیں سے ہے امپور شن بھی لگتی ہواور سب سے اچھی بھی ۔۔ "وہ مطمئن تھی' ان دونوں کے در میان بات چیت شروع ہو گئی تھی۔

''آپ کوپتاہے' بچھے کیا چیزسب سے امپورٹنٹ لگتی ہے قرآن پاک میں؟''وہ بھی اب بے حدد کچیبی سے بات

(اسير)-Hope" (اسير)

المامه اس كامنه ديكھنے لكى "كيے؟" پتانہيں اس نے كيوں پوچھاتھالىكن جواب وہ ملاتھا جس نے كسى مرہم كى طرح اس کے زخموں کوڈھانیا تھا۔

"ديكيس سارا قرآن ايك دعا بي تو دعا hope (اميد) هوتي بنايه برييز كي ليے دعا بي تواس كامطلب بيد ہے تاکہ اللہ ہرمشکل میں ہمیں امید بھی دے رہا ہے ۔۔۔ یہ بچھے سب سے اچھی چیز لگتی ہے قر آن پاک کی ۔۔ کہ ہم بھی hopeless (تا امید)نه ہوں۔ کوئی گناہ ہوجائے تب بھی اور کوئی مشکل پڑے تب بھی ۔ کیونکہ اللہ سب یچھ کے سکتا ہے۔ "اس کا دس سالہ بیٹا ہے حد آسان الفاظ میں اسے وہ چیز تھا رہا تھا جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکی تھی ... جو باتیں داتا کی سمجھانہیں یاتی وہ معصومیت سمجھادیتی ہے۔ جبريل بات كريتے كرية رك كيااس نے امامه كى آئھوں ميں آنسوؤں كى جبك ديكھى۔ "كياميل في محصفاط كمدويا؟" اس فيكدم بصد مختاط موت موسكال سي يوجها-الممدنے نم آنکھوں اور مسکراہٹ کے ساتھ گفی میں سرہلاتے ہوئے کہا۔ دونہیں تم نے بالکل ٹھیک کہااور تم

نے بالکل ٹھیک چیزچنی۔" ہوں سیب پر ہوں۔ وہ اب دوبارہ پیکینگ کرنے لگی تھی اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اور اس سے پوچھتے ہوئے کہ اس نے اور کیا چیز سیکھی قرآن پاک ہے۔

'' آپ ہے حد خوش قسمیت ہیں کہ آپ کواسیے نیومرکے بارے میں انقاقی طور پریٹا چلا۔ان اٹرات سے پتا نہیں چلاجو ٹیو مرکی وجہ سے جم پر ہوتا شروع ہو چکے ہوتے ہیں۔"امریکہ میں ایک اور ٹیٹ کے بعیدوہاں کے ا یک بهترین نیورد سرجن نے سالار سکندر کو''خوش خیری'' دی تھی جو صرف اس کے نز دیک خوش خبری تھی۔ " دو نیوم بیں۔ ایک بے حدیجھوٹے سائز کااور کچھ برطالیکن دونوں فی الحال اس استیج پر ہیں کہ انہیں سرجری کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے بغیر کوئی زیادہ نقصان ہوئے۔"وہ اب رپورٹس اور ٹیسٹوں کے بعد اس کے آپریش ے حوالے سے صورت حال کوڈ سکس کررہاتھا۔"

"اور كم من منقصان كياب جو موسكتاب "سالارناس لوكا

"نيوروسر جرى ايك خطرتاك سرجرى ، جس عِكمه بيروونول نيومرزين وه جگه بھى بهت نازك ہے ... آپ كا واغ مماثر ہوسکتا ہے ... آپ کی یا دواشت مماثر ہوسکتی ہے ... اعصاب راثر پڑسکتا ہے ... جس سے نتیج نیں آپ کورعشہ کا مرض لاحق ہوسکتا ہے۔ ہوسکتا ہے۔ آپ کی نظر ممتاثر ہوسکتی ہے۔ "وہ اُپ کورعشہ کا مرض لاحق ہوسکتا ہے۔ آپ کی نظر ممتاثر ہوسکتی ہے۔ "وہ واکٹریوں مفتراثرات کو دہرا رہا تھا جیسے کسی ہوٹل کا ویٹر مینو کارڈ دیکھے بغیر بھی وہاں ملنے والے کھانوں کی فہرست

"أورمس سرجرى نه كرواوس توج اللارف اس سے نوجھا۔





" کھے عرصہ آپ سرجری کے بغیر گزار سکتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کوہتایا ہے ابھی ان ٹیومرزنے آپ کے رماغ اور جسم کومتا ٹر کرنا شروع نہیں کیالیکن کچھ عرصہ کے بعد ایسا ہونا شروع ہوجائے گااس وقت سرجری ہے عد خطرناک ہو جائے گی۔ میرامشورہ بیہ ہے کہ یہ جھوٹا ٹیوم فوری طور پر remove کروالیں کیونکہ یہ ذرا بھی برط ہوا تو آپ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ دو سرے ٹیومر کو دواؤں اور دو سرے طریقوں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ اس کے بڑھنے کو مکمل طور پر روک رہا جائے۔ "ڈاکٹر غیرجذ باتی انداز میں اسے بتارہا تھا۔ وہ بھی غیرجذ باتی انداز میں سے اندازے نگانے میں مصروف تھا کہ وہ سرجری کے بغیر کتناعرصہ نکال سکتا تھا۔ "جھ سات ماہ ۔۔ سیکن میں یہ advise شیس کروںِ گا کیہ آپ اے زیادہ delay(دیر) کریں ۔۔ جو میڈ ہسنز آب استعال کررہ ہیں 'دہ اس سے زیا دہ مدد نہیں کر سکیں گی آپ کی ... "سالار سرملا کررہ گیا تھا۔ ایک مہینے کے بعد اسے کنشاسا چھوڑ کریاکتان جلے جاناتھا۔ اس کے تین مہینے کے بعد اسے اپناا دارہ لا بج کرنا تھالیکن اس ہے بھی زیادہ اہم اس کے لیے بیر تھا کہ وہ ورلڈ بینک کی جاب جھو ڈنے کے فوری بعد ایک بار پھر ے اپنے ادارے کے لیے فنڈز پول کرنے کی کوشش کر آاور ایک بار ادارہ لانچ ہو جا آاتوایں کے فورا"بعدوہ سرجری کے لیے بھی نہیں جاسکتا تھا کیونکہ اے اس وفت بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت تھی اور دہ بھی سامنے آگرے وہ غائب نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ایک بہت برط دھیکا ہو تا اس کے ادارے کے لیے 'خاص طور پر تب آگر غدانخواسته اس کی سرجری ٹھیک نہ رہتی .... وہ چھے سات ماہ کے بعد سرجری نہیں کروا سکتا تھا اوروہ فوری طور پر سرجری کروانے کی ہمت تہیں کریارہاتھا۔ تین دن کے بعد کنتیباساوا بس آنے پر اس نے امامہ کوریہ ساری صورت حال بتادی تھی۔وہ اس کے مختصے اور

البحص كوسمجھ پیارہی تھی مگر کوئی حل وہ بھی اسے نہیں دے پیارہی تھی۔

اور حلِ ایک بار پھر جبرل نے ہی دیا تھا۔ سالار اس راتِ اتفاقی طور پر کسی کام سےلاؤ بج میں نکلا تھاجب اس نے دروازہ کھولتے ہی جبرل کو ڈیسک ٹاپ کے سامنے بیٹھا دیکھ لیا تھا۔ سالار کے لیک دم رات سے وہاں آنے پر اس نے برق رفتاری ہے وہ سب کچھ بند کرنا شروع کیا تھا جو سائٹس وہ کھولے بیٹھا تھا۔ تگروہ کمپیوٹر بند نہیں کر سكتانفا\_

""م کیا کررہے ہو جبریل ؟"مالارنے لاؤ بج کے وال کلاک پر دو بجے کاوفت دیکھا تھا۔ ' پچھ نہیں بایا مجھے نیپند نہیں آرہی تھی۔ میں کارڈز کھیل رہاتھا۔ ''جبریل نے ڈیسک ٹاپ پرشٹ ڈاؤن کو کلک کرتے ہوئے باپ سے کمااور کری سے اٹھ کھڑا ہوا۔اس نے جیسے کھڑے ہوتے ہوئے ڈیسک ٹاپ کوا ہے عقب میں چھیالیا تھا یوں جیسے اسے خدشہ تھا کہ بات تاریک سکرین میں ہے بھی یہ بوجھ لے گا کہ وہ کیا کررہا تھا۔ وه جواب أكر حمين ديتا توسالا ركي سمجه مين أسلنا تقاليكن جرتل كي زبان عدوه جواب بعد غير معمولي تقاروه اس کے بچوں میں سب سے زیادہ لظم وضبط کا پابند تھا۔ آدھی رات کوڈیسک ٹاپ پر بعثے کر کارڈز کھیلنے والا بچہ نہیں

ملارنے بے حدنار مل گفتگو کرتے ہوئے کری پر بیٹھ کرڈیسک ٹاپ آن کرلیا تھا۔ جبریل کارنگ فق ہوگیا۔ "نیند کیوں نہیں آ رہی تنہیں؟"مالارنے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے اپنے بیٹے کود یکھا جواس کے اتنا قریب کھڑا تھا کہ وہ اس کی آ تکھوں میں جھانگ سکتا تھا اور وہ دیکھے سکتا تھا کہ اس کا بیٹا تھبرایا ہوا تھا۔ تو انٹرنیٹ پروہ کون می الی چیزیں دیکھ رہاتھا کہ اس کے جرے کارنگ یوں فق ہو گیاتھا۔ سالار کے اپنے پیروں کے نیچے ہے بھی اس وقت زمین نکل عمی سید تو پہاتھا اسے کہ وہ بیٹوں کا باب تھا اور اس کے بیٹے بڑے ہورہے تھے اور بھی نہ بھی ان کی بلوغت کے دوران اے ایسی ناخوشگوار صورت حال کا سامنا

﴿ خُولِينَ وَالْجَسَّ 253 جُورِي ٥١١٥ ؟



بھی کرناپڑ سکتا تھا۔وہ پرانی سوچ اور اقدار رکھنے والا ہاپ نہیں تھا۔۔۔جس کے پاس غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی مى ....وه لبرل تھا۔اس كے باوجودوه ال كيا تھا كيونكه اس كابيٹا اتھى صرف دس سأل كا تھاا ور حافظ قر آن بن رہاتھا۔ " پتانہیں "جبریل نے اس کی بات کا مخترجواب دیتے ہوئے کمرکے بیچھے ہاتھ باندھ کیے۔اپنے ہاتھوں کی کیکیا ہٹ کوباپ کی نظروں سے جھیانے کے لیے اس سے زیادہ اچھا طریقہ کوئی اور نہیں تھا۔ باپ بیر طاہر نہیں كرربا تفاكه وه اس برشك كررما تفالبين وه جانبا تفاكه اس وقت اس ديبك ثاب كو آن كرنے كامقصد كيا ہو سكتا

> "تم روز دریے سوتے ہو؟" سالارنے اگلاسوال کیا۔ "جیٰ-"جبریل نے اب جھوٹ نہیں بولا تھا۔"

روز نیند نهیں آتی اور ڈیسک ٹاپ پر کارڈز کھیلتے ہو؟"سالارنے الکاسوال اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کیا

"جی-"اس نے جیسے بالکل ہی ہتھیار ڈال سیے تھے۔

ڈیسک ٹاپ آنِ ہو چکا تھا۔ سِالار ہوم یک کھول چکا تھا ... مزید کوئی سوال کیے بغیراس نے دزٹ کیے جانے واليے بسجة اور سائنش كى بسٹرى كھول لى تھى وہال كيمز كانام شامل نہيں تھا تگرانيك سر سرى نظرنے بھى سالار كو منجمد کردیا تھا۔اس کابیٹا جو بچھ وزٹ کر رہاتھا۔وہ اسے اس سے چھپانے کے لیے سرتوڑ کوشش کر تا بھررہا تھا۔ oligodendroglioma\_وہ ایک سرسری نظر میں بھی ان سارے بیجز میں چیکنے والا بیہ لفظ بیجیان سکتا تھا ...وہ ان میں سے کسی میں کو کلک کرنے کی ہمت نہیں کرسکا۔اس نے گر دن موڑ کر جرمِل کو دیکھا جس کا سالس ر کا ہوااور رنگ بن تھا۔۔ ''تم میری باری کے بارے میں جانتے ہو؟''

ہیں سوال کیے بغیر بھی وہ اس سوال کا جواب جانتا تھا۔ جبریل کی آنکھیں سیکنڈ زکے ہزارویں جھے میں پانی سے بھری تھیں اور اس نے اثبات میں سرملایا۔ ایک عجیب خاموثی کاوقغہ آیا تھا جس میں باپ اور بیٹا ایک دو سرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ویکھتے رہے بھرسالارنے اپنے اس دس سالہ بیٹے کوہاتھ بردھا کراپنے <u>گلے سے</u>

لگاتے ہوئے کو دہیں پٹھالیا۔

ے،وے ورین میں ہے۔ جبریل کے آنسو گالوں پر بہنے لگے تنے سالارنے اسے بچپن میں تو بھی رویتے دیکھیا تھا نیکن اب بہت عرصے ے نہیں۔وہ اے پچھلے چھ عرصہ ہے ''برطا'' سمجھنے لگا تھا اور وہ برطاب جھوٹے بچوں کی طرح اس کی گود میں منہ چھیا کررد رہاتھا۔اتے نمینوں سےوہ رازجواس کی معصومیت کو گھن کی ظرح کھارہا تھا۔ آج افشاہو گیا تھا۔ " المالية الم

"I don't want you to die" (میس آب کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا) اور بی وہ لمحد تھا جب سالار سکندر کے ول سے ہرِخوف ختم ہو گیا تھا۔اسے آپریش کردانا تھا۔ فوری طور پردوا سینے خاندان کواس طرح موت اور زندگی کی امید کے درمیان النکائنیں سکتا تھا ... جو بھی ہوتا تھا 'ہوجاتا جا ہے تھا۔ "او کے ... I won't ... اس نے اپنے بیٹے کا سرچو متے ہوئے اس سے کما تھا۔

Downloaced From (باتی سمنده ماه ان شاء الله) Paksodes, keem

\$ 2016 15 15 254 254



# Downloaded From Paksociety.com



آب حیات کی کمانی ماش کے تیرہ بتول میں چھپی ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت ابقاق نے اہامہ اور سالار کو یکجا کردیا ہے۔ سالار نے اہامہ کوابر رنگز دیے ہیں۔وہ بالکل دیسے ہی ہیں 'جیسے اہامہ شادی ہے قبل پہنتی تھی اور جو اے اس کے والدہا شم نے دیے تھے۔ سکندر عثان نے اس شاوی کو تھلے دل ہے قبول کیا۔

دل سے بول ہے۔ 9۔ سی آئی اے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں جارا شخاص گزشتہ ڈیڑھ ماہ ہے ایک پر دجیکٹ پر کام کر ہے ہیں۔انہیں ایک شخص بلکہ اس کی پوری فیملی کے تمام ہیروئی معاملات اور ذاتی زندگی کی تمام تر مکمل معلومات حاصل ہیں اور انہیں اس میں ہے کسی ایسے بوائٹ کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پروہ اس شخص پرہاتھ ڈال سکیں۔ لیکن اس شخص — سمیت اس کی قبیلی کے نمایت شفاف ریکارڈ ہے اب تک کوئی مشکوک بات نہیں ڈکال سکے مگر آخری پندرہ منٹ میں انہیں اس فیملی کی کسی لڑی کی تاریخ پیدائش کے حوالے ہے کوئی سرامل جاتا ہے۔





# Downloaded From Paksociety.com

J- وہ کئی راتوں سے تکلیف میں تقی۔ سکون آور ادویات کے بغیر سو نہیں پارہ ی تقی۔ وہ اپنے باپ ہے بس ایک سوال کے رف کا کے سوال کے کہ اس کے قبل کو کیوں مار ڈالا۔

6۔ اسپیلنگ کی کے باتوے مقالبے کے فائنل میں خیرہ سالہ اور نوسالہ دوئے چودھویں راؤنڈ میں ہیں۔ حیرہ سالہ مینسی نے نوحرنوں کے لفظ کا ایک حرف غلط بڑایا۔ اس کے بعیر نوسالہ ایک خوداعتاد نیجے نے گیارہ حرفوں کے لفظ کی درست ا سپیلنگ بتادیں۔ ایک اضافی لفظ کے درست ہے بتانے پر وہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ جے غلط بتانے کی صورت میں تیرہ سالہ بچی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔ دہ اتسانی لفظ من کراش خود اعتاد منطقین اور دبین سیجے کے جربے بربریشانی پھیلی جسے دیکھ محمراس کے والدین اور ہال کے دیگر مہمان ہے جین ہوستے مگراس کی نیہ کیفیت دیکھ کراس کی سات سالہ بمن مسکر ا دی۔ A۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بدویا نتی کررہی ہے مگر پھر بھی اس نے اس کتاب کے پہلے باب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدہ باب کایرنٹ نگال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

7۔ وہ ددنوں ایک ہوئل کے بار میں تھے۔ لڑی نے اسے ڈرنک کی آفری مگر مرد نے انکار کردیا اور سگریٹ سے لگا۔ لڑکی نے پھرڈانس کی آفری اس مے اس اربھی انکار کردیا۔وہ لڑکی اس مردے متاثر ہورہی تھی۔وہ اے رات ساتھ گزارنے کے بارے میں کہتی ہے۔اب کے دہ انکار نہیں کر تا۔

4۔ وہ اپ شوہرے ناراض ہو کرا ہے چھوڑ آئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے سوال وجواب نے اسے سوچنے پر مجبور كرديا ب- اب وه خودا ہے اس اقدام ہے غير مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔

سولهوين قابط







ناشتے کی میزبر امامہ نے جبریل کی سوجی ہوئی آئکھیں و سیمی تھیں جوسلام کرکے سالاریا امامہ سے نظریں ملائے بغيرآكركرس يبني كماتفا-

''تمهاری طبیعت ٹھیکے ہے؟''

امار نے اس کا ماتھا چھو کر جیسے ٹمیر بچر معلوم کرنے کی کوشش کی۔ ''جی میں ٹھیک ہوں۔'' جبریل بچھ گھبرایا۔ نظریں اٹھائے بغیراس نے پلیٹ بیں بڑا ''املیٹ چھری اور کا نے ے کائے کی کوشش کرتے ہوئے جیسے المدکی توجہ اپنے چرے سے مثارنے کی کوشش کی-جائے کا کب اٹھاتے ہوئے سالارنے بھی اس کمجے جبریل کودیکھا تھا کیکن کچھ کمانہیں۔

رونم جا گئے رہے ہو کیاساری راست؟"امامہ کوئس کی آنکھیں ابھی بھی تشویش میں مبتلا کررہی تھیں-

«منیں می ایہ بہت رویا ہے۔' اس سے پہلے کہ جبریل کوئی اور بہانہ بتانے کی کوشش کریا ، حصیف نے سلائس کا کونا وا نتوان سے کا شتے ہوئے بے صد اطمینان سے جبرتل کو جیسے بھرے بازار میں نیگا کردیا۔ کما زیم جبریل کوابیا ہی محسوس ہواتھا۔ ٹیبل پر موجود

ب لوگوں کی نظریں بیک وفت جریل کے چرے پر تئیں 'وہ جیسے پانی مانی ہوا۔ أيك بهي لفظ كم بغيرا مامه في سالار كود يكها سألار في نظرس جرا تعي-

سلابس کے کونے کتر آم اوا حمین ہے عدا طمینان ہے آرات کے اندھیرے میں بسترمیں جھپ کر بمائے گئے ان آنسوؤں کی تفصیلات کسی کمنٹری کرنے والے کے انداز میں بغیرر کے بنا تا چلا جارہاتھا۔

''جبریل روز رو تا ہے۔اور اس کی آوا زوں کی وجہ سے بیس سوئٹیں یا تا۔اور جب بین اس سے پوچھٹا ہوں کہ کیا وہ جاگ رہا ہے تو وہ جواب مہیں ویتا۔ ایسے ظاہر کر ماہے جیسے وہ سورہا ہے۔ مگر مجھے۔"

نا شتے کی میزر حسین کے اعکشافات نے ایک عجیب سی خاموشی پیدا کردی تھی۔

"اور می مجھے پاہے کہ بدر کول رو تاہے۔" حمین کے آخری خلے نے آیامہ اور سالار کے پیروں کے بنچے سے سنے سرے سے زعن تھینچی تھی۔ وولیکین میں بیر بناؤں گانہیں کیونکہ میں نے جبریل سے پرامس کیا ہے کہ میں کسی ہے اس کوشیئر نہیں کروں گا۔ میں کسی کو پریشان نہیں کرنا جاہتا۔"

حمین نے آعلان کرنے والے انداز میں ایک ہی سانس میں انہیں جو نکایا اور وہلایا ۔ سالار اور امامہ دونوں کی سجھ میں نہیں آیا وہ کیا روعمل ظاہر کریں۔خاموش رہیں۔**حمین کو کریڈیں۔ جبریل سے پوچھیں۔ کریں کیا؟ا**ور

حمین کے خاموش ہونے کے بعد ماں باپ کوریکھتے ہوئے جبریل نے حلق میں پھنسی ہوئی آواز کے ساتھ جیسے ا پناپہلا وفاع کرنے کی کوشش کی اور حمین نے اس پہلی کوشش کو پہلے ہی وار میں زمین ہوس کردیا۔ ''اوه ائی گاڈ!اب تم جھوٹ بھی بول رہے ہو۔''

''تم حافظ قر آن ہو کر جھوٹ بو لتے ہو۔''

سلائس كا آخرى بچا ہوا تكرا ہاتھ میں بكڑے حمین سكندر نے اپنی آئھوں كوحتی المقدور پھيلايا۔ جريل بر پھھاوریالی ا۔اس کا چہرہ پھھاور سرخ ہوا۔

﴿ حُولِين دُالْجُنْتُ 235 فروري 2016



<sup>درم</sup>می!جھوٹ پولنا گناہ ہے نا؟''

حمین نے جیسے السے تقدیق کرنے کی کوشش کی۔
''حمین! خاموش ہوجاؤ اور ناشتا کرو۔''اس بار سالار نے پر اخلت کی اور اسے پچھ سخت کیجے ہیں گھر کا۔اپنے حواس بحال کرنے کے بعد صورت حال کو سنبھا لنے اور جبریل کواس سے نکا لنے کی 'یہ اس کی پہلی کوشش تھی۔
المامہ اب بھی سرویا تھوں کے ساتھ وہاں بیٹھی جبریل کود کھے رہی تھی۔اس نمجے اس نے حصین کو کیا بتایا تھا ہو نہ جائے ہو۔اس کے آنسوؤل کی وجہوہ نہ ہوجو وہ سمجھ رہی ہے۔ اور حصین ۔اس نے حصین کو کیا بتایا تھا ہو۔
ناشتا ختم کرنے تک سالار نے حصین کو دوبارہ اس کے احتجاج کے باوجو و منہ کھو لنے نہیں ویا تھا۔
ان جاروں کو بورج میں کھڑی گاڑی میں بٹھانے اور ڈرائیور کے ساتھ اسکول جھیجنے کے بعد امامہ' سالار کے جھے اندر آگئی تھی۔

' د جبریل کومیری بیاری کے بارے میں پتاہے۔''

سالارنے اندر آتے ہوئے مدھم آداز میں اسے بتایا۔وہ اس کے پیچھے آتے آتے رک گئی۔یاؤں اٹھانا بھی بھی دنیا کا مشکل ترین کام بن جاتا ہے 'یہ اس کیجے اسے معلوم ہوا تھا۔ پچھے طلق میں بھی اٹکا تھا۔ پتا نہیں وہ سانس تھا یا بھندا۔۔۔ تواس دن وہ اسے ہی تسلیاں دے رہا تھا اور اسے جولگ رہا تھا کہ شاید جریل کو بچھ بتا لگ گیا ہے۔ شاید جریل بچھ پریشیان لگ رہا ہے۔وہ وہم نہیں تھا۔

"رات كوبات بوئى هي ميرياس -" مالارات بتارماتها-

"كبية إس نے بمشكل آواز نكالي.

''رات گئے۔۔ تم سوری تھیں۔ میں لاؤنج میں کسی کام ہے گیاتھا' وہ کمپیوٹر پربرین ٹیو مرکے علاج کے بارے میں جاننے کے لیے میڈیکل ویب مائٹ کھولے جیٹھا تھا۔ وہ گئی ہفتوں سے ساری ساری رات یمی کر نارہا ہے۔ میں نے بوچھا نہیں۔ اسے کس نے تایا 'کب پتا چلا لیکن جھے لگتا ہے اسے شروع سے ہی پتا ہے۔'' وہ اب دوبارہ ای ڈییک ٹاپ کو کھولے کری پر بیٹھا تھا جو وہ بچھلی رات بھی کھولے بیٹھارہا تھا۔ دوجے بیٹر دوبارہ ای ڈییک ٹاپ کو کھولے کری پر بیٹھا تھا جو وہ بچھلی رات بھی کھولے بیٹھارہا تھا۔

"جھے شک ہے۔ شاہداس نے حمین اور عنایہ کو بھی بتایا ہو۔"

وہ سالار کے عقب میں گھڑی تھی۔ سالار کمپیوٹر کی اسٹرین پران ویب سائٹ کو ہڈ کر رہا تھا اور ڈیلیے ہے کر ہا تھا جو وہ رات کو نہیں کرسکا تھا۔ امامہ کے حلق میں آئلی چیز آنسوؤں کے کولے میں بدلی۔ محمد جبریل سکندر کنویں سے زیادہ گرا تھا۔وہ مال باپ کے ساتھ ایک بیار پھرائیک بے آواز تماشائی کی طرح ان کی زندگی کی تعلیف اور اذبیت کو جھیل رہا تھا۔ جیسے اس نے کئی سال پہلے اپنی پیدائش سے بھی پہلے امامہ کے دیجو دکے

رندی کلیف اورادیت و بین رہا ھا۔ بیے اس کے متال بیٹے اپی پیدائش سے بنی بیٹے اہامہ کے وجود کے اندر بھیلی تھی۔ جب دہ وسیم کی موت کے بعد اپنی زندگی کے اس وقت کے سب سے بر ترین مرحلے سے گزری تھی۔ وہ بردوں کا بوجھ تھا' بردوں کو ہی ڈھوتا چاہیے تھا۔ اس کے کندھے اس سے نہیں جھکنے چاہیے تھے۔ وہ دو برے اس وقت شرمسار تھے۔

''اس نے تم سے کیا کہا؟''اس نے بالا نمز ہمت کرکے سالار کے عقب میں کھڑے ہو کراس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔

' '''یابا! میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔''مرھم آواز میں سالار کے جواب نے ایک نشتر کی طرح اسے کا ٹاتھا۔

بچین کمال کی چیزے اساری لفاظی الکلف الحاظ کابردہ بھاڑ کردل کی بات کو بوں کہتا ہے کہ دل نکال کرر کھ دیتا





''اس نے تم سے وہ کما جومیں نہیں کمہ سکی۔''سالارنے اپنے کندھوں پر اس کے ہاتھوں کی نری اور اس کے لفظوں کی گری کو جیسے ایک ہی وقت میں محسوس کیا تھا۔ دومیں کچھے ہفتوں تک آپریش کروا رہا ہوں۔ دوہفتوں میں یہاں سے واپس پاکستان جا کمیں گے ،تم لوگوں کو یا کستان جھوڑ کر پھر میں امریکہ جاؤں گا مسرجری کے کیے۔' ہ سی بہ در رہ بردی رہے ہودی، کربری سے ہاتھ کندھوں سے ہٹائے تھے۔نداسے تسلی دی تھی۔وہ اسے اس نے امامہ کو مزکر نہیں ویکھا تھا'نداس کے ہاتھ کندھوں سے ہٹائے تھے۔نداسے تسلی دی تھی۔وہ جربل کی طرح سینے سے لیٹاکروہ وعدہ نہیں کر سکتا تھا جو اس نے جبریل سے کیا تھا۔وہ بچہ تھا۔وہ بچہ نہیں تھی۔وہ بهل گیا تھا۔وہ بہل نہیں سکتی تھی۔ '' تجھے تہہیں ایک کام سونینا ہے امامہ۔''سالارنے بالا خر کمپیوٹر آف کرتے ہوئے امامہ سے کیا۔ <sup>دو</sup>کیا؟"وه رندهی هونی آدا زمین بولی-''انہمی نہیں بتاؤں گا۔ آپریش کے لیے جانے سے پہلے بتاؤں گا۔'' ''سالار! مجھے کوئی کام مت دینا ۔۔۔ کچھ بھی ۔۔۔ ''وہ روپڑی۔۔ ''کوئی بردا کام نہیں ہے۔ تنہارے لیے کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔'' وہ اب کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔وہ اب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ درمیں کوئی آسان کام بھی مہیں کرنا جاہتی۔"اس نے سر جھٹکتے ہوئے ہے حد بے بسی سے کہنا۔وہ بٹس برا۔ عجيب تسلَّى دينوا لے انداز میں اس کا ہاتھ بکڑتے ہوئے بولا۔ ''ا بنی آٹونیا ئیو گرافی (خودنوشت) لکھ رہا ہوں' بچھلے کچھ سالوں سے ۔۔ سوچتا تھا بردھا ہے میں پیدائیں کرداؤں گا۔" وہ خاموش ہوا ... بھرپولنے لگا۔" وہ ناتکمل ہے ابھی ... میں بہت کوشش بھی کروں تب بھی لیسے کمل نہیں کرسکتا الیکن تنهارے پاس رکھوانا جاہتا ہوں۔ یہ جاروں ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ مجھے نہیں پتا آبریش کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن پیچھے جو بچھے ہوچکا ہے 'وہ لکھ چکا ہول میں اور میں عابة ابول تم اسنے ان جاروں کے لیے اسٹیاس محفوظ رکھو۔" اور جال مدے انِ جملوں میں بچیب بے ربطی تھی 'وہ اس ہے کھل کریہ نہیں کمہ پایا تھا کہ اس کے مرنے کے بعدوہ اس کے بچوں کے ہوش سنبھا لنے پر ان ہے ان کے باپ کاتعبارف ان کے باپ کے لفظوں میں ہی کروائے۔وہ اس سے مید بھی نہیں کمہ سکا تھا کہ اسے آپریش میں ہونے والی کسی پیچید گی کے منتیج میں ہونے والی دماغی بیاری کا بھی اندیشہ تھا۔ اس نے جو نہیں کما تھا۔ امامہ نے وہ بھی س لیا تھا۔ بس صرف سنا تھا۔ وہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچنا نہیں جاہتی تھی۔ کیونکہ وہ براوقت تھااوروہ برے وقت سے آٹکھیں بند کرکے گزرناچاہتی بھی۔ ' کتنے چیپٹر ہیں اس کتاب کے؟"اس نے نہ جاہتے ہوئے بھی پوچھا۔ تھا۔ زندگی کے پہلے پانچ سال۔ پھرا گلے پانچ ۔ پھراس ہے اِ گلے۔۔ ابھی زندگی نے صرف جالیس سرال ریکارڈ کر یایا ہوں۔"وہ بات کرتے کرتے رکا ... چیپٹو گنوائے بغیروہ عمر گنوانے بیٹھ گیا تھا۔ ' مَوْ الْيِسِ سَے بعد بھی توزندگی ہے۔ 41-42-43''۔ وہ بات کرتے کرتے اسکی ۔۔ رکی۔ ہکلائی۔ ' وہ جو ہے 'اے میں باdocume nt نہیں کرنا چاہتا۔ تم کرنا چاہتی ہوتو کرلینا۔ "کیا وہ اجازت دے رہا تھا۔ اہے جیسے کمہ رہاہوتم یا در کھنا جاہتی ہویہ عرصہ تویا در کھے لیما۔ ''کهاں ہے کتاب؟''وہ پیرسب شمیں پوچھنا جاہتی تھی' پھربھی پوچھتی جارہی تھی۔ المعالم المعالم المستور میں ہے۔ "وہ دوبارہ کمپیوٹر آن کرنے لگا اور ڈیسک ٹاپ برپڑے ایک فوئڈر کو کھول کراس نے الکے ایک فوئڈر کو کھول کراس نے الکے ایک فوئڈر کو کھول کراس نے Regilon ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

امامہ کود کھایا۔فولڈر کے اوپر ایک نام چمک رہاتھا۔ ہاش۔۔ '' ہاش؟''امامہ نے رندھی آواز میں یو چھا۔ ''نام ہے میری آٹوبا ئیو گرافی کا۔''وہ!ب! ہے دیکھے بغیر فولڈر کھولے 'اسے فائلز دکھارہاتھا۔ ''انگش میں لکھی جانے والی آٹوبا ئیو گرافی کا نام اردو میں رکھوگے؟''امٹڈی نمیبل کے کونے سے کئی وہ اس کا

' میری زندگی کواس لفظ سے زیادہ بھتر کوئی (بیان) نہیں کرسکتا۔ کیا فرق پڑتا ہے'تم لوگوں کے لیے لکھی ہے' تم لوگ تو سمجھ سکتے ہو' تاش کیا ہے۔

وہ اس کی طرف دیکھیے بغیر مدھم آوا زمیں بولتا ہوا صفحات کوسکرول ڈاون کررہاتھا۔لفظ بھا گئے جارے تھے 'پھر غائب ہورے تھے۔ بالکل دیسے ہی جیسے اس کی زندگی کے سال عائب ہوئے تھے۔ پھروہ آخری چیپٹو آخری صفحے یر جار کا تھا۔ نِّادهاصفحہ لکھا ہوا تھا ''آدھا صفحہ خالی تھیا۔ سالارنے اس **فولڈر کو کھو لنے کے بعد پہلی بار سراٹھا کرا ہا**مہ کودیکھا'نم آ تکھول کے ساتھ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ''تم پڑھناچاہوگ؟''اس نے مدھم آوا زمیں امامہ سے پوچھا۔اس نے تفی میں سرملایا۔

وہ کتاب امامہ نے اس دن اس کے آفس جانے اور اپنے بچوں کے اسکول واپس آئے ہے پہلے ختم کرلی تھی۔ اس نے آٹھ جیپٹو زمیں اپنی زندگی کے جالیس سال محفوظ کیے تصاور بردی بے رحمی کے ساتھ اپنی زندگی کور قم کیا تھا۔ اہامہ ہاشم کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا لیکن صرف روانس۔ صرف تصور اتی۔ پچے اور تکم خفا کن پر مشمل خود نوشت سوائے ملیں اور وہ تھی الین کتاب جس کا مرکزی کردا راس کی اپنی زندگی کاہیرو تھا۔جو کچھ اس نے اس کتاب میں اپنے حوالے سے لکھا تھا۔ وہ کھی اس کے منہ سے سننے کی ہمت نہیں رکھ سکتی تھی۔وہ اس سے خفا ہوجاتی۔ بددل بھی ۔۔۔ بدگمان بھی۔۔ لیکن وہ اس کے بارے میں سب کھے پڑھ رہی تھی۔ سن نہیں رہی تھی۔ تنہا تھی۔اس کے سامنے نہیں تھی اوروہ سفاری اور بے رحمی کی حد تک اپنے یا رہے میں صاف گوئی دکھار ہاتھا۔اپنے سارے عیب ...ساری غلطیاں...ساری تمراہیاں...خامیاں...سب... اور پھراس کی زندگی میں اہامہ ہاشم نے کیارول اوا کیا تھا۔۔وہ بھی...اس کی اولادنے کیا تیز ملی کی تھی وہ بھی... اس کے باب نے اس کے لیے کیا۔ کیا تھاوہ بھی۔ اور اس رنق نے کیا تاہی کی تھی۔وہ بھی بھوسود ہے

المامه ہاشم نے اس کیاب کے آٹھ چھپٹو زایک نشست میں پڑھے تھے اور پھراس کتاب کے آٹھویں جبیپٹو کے آخر میں آیک لائن لگا کرا ہے ختم کرتے ہوئے اگلا صفحہ کھولا تھا۔ سالار سکندر کی زندگی کے نویں چہنوشر کا آغاز...

''تم بمحصہ ات کیوں نہیں کررہے؟''اس دن اسکول سے والیسی پر گاڑی میں بیٹھے ہمین کو جبریل کی خاموشی نے پریشان سے زیادہ بے زار کیا تھا۔ وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا اور اسے مکمل طور پر نظرانداز كردما تقاب

''میں تم سے کھی کوئی بات نہیں کروں گا'تم بہت مین ہو۔'' جبریل نے بالاً خرابی خاموشی تو ژیے ہوئے اپنی خفگی کا اظہار کیا۔ حمین اس کی بات پر بے قرار ہوا۔

و خولتين ڈانجين 240 فروري 2016ء



وولیکن یہ ٹھیک نہیں ہے بمیں نے کیا <sup>ب</sup>کیا ہے؟" "تم نے سب کوبتا دیا کہ میں رو باہوں۔" "اس کیے کہ میں تمہارے روئے کی وجہ سے اب سیٹ تھائتم اتنا کیوں روتے ہو؟" جریل نے کھڑی سے بابرد مکھتے ہوئے اس سے نظر جرائی اور حمین کی بے قراری میں اضافہ کیا۔ 'دکیا میں تہیں تھے لگا سکتا ہوں؟"اس نے جریل کے بازوے چیٹے ہوئے اس کے کان میں ایک بلند و بالا سرگوشی کی۔ جبریل بے اختیارا پے کان میں گونجنے والی اس کی آوازیرمزا آوراہے گھور کردیکھا۔ ' میں نہیں جاہتا تھا کہ گر لزبیہ بات س لی**ں**۔ ے میں بات ہوں کا مرحد معصومیت سے برابر میں بیٹھی دونوں لڑکیوں کے بارے میں اسے مطلع کیا اور پھر جبریل کے جمعین نے بے حد معصومیت سے برابر میں بیٹھی دونوں لڑکیوں کے بارے میں اسے مطلع کیا اور پھر جبریل ایک لمحہ سائٹ رہا بچرموم کی طرح پکھلا۔ یہ اس کی : ، سنتھ '' فرینڈز!''حمین نے سیکنِڈزمیں اس سے الگ ہوتے ہوئے بے حداطمینان سے اس سے استف ارکیا۔ د مرف اس صورت میں اگرتم میرے بارے میں بات کرنا بند کروو۔" جزیل نے اموسنل بلیک میلنگ کی ایک مازہ کوشش کی۔ "رُرِامس!" حمین نے بلک جھکتے میں دعدہ کیا۔ جبریل نے پھے مطمئن انداز میں سرملایا اور دوبارہ کھڑی ہے ولکیکن اگریس ایزادعده بھول جاؤں تو تم مجھے معاف کردو کے نا!" ا گلے سمنے ابھرنے والی آوا زنے جزیل کو دوبارہ پلٹ کردیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ "ميرا مطلب ہے " بھی میں بھول بھی جاتا ہوں۔ مہیں پتا ہے تامیں بچہ ہوں۔ "وہ جرمل کی گھورتی ہوئی نظرول کے جواب میں ہے حداظمینان سے توجیہ پیش کررہاتھا۔وہ ایک جملے میں تین قلابازیاں کھارہاتھااور اپنے برسيهاني كويتا رما تفاكسيوه صرف "عمر" ميس برما تقيا-جریل نے اسے مزید کچھ نہیں کما۔اے کچھ کہنا وقت اور دماغ ضائع کرنے کے برابر تھا۔ ''تم نے کتاب پڑھی ؟''اس رات سالار نے واپس آگر سونے سے پہلے اس سے پوچھا۔ ''نہیں۔'' دوجو کی اور اس سے نظریں ملائے بغیراس نے بستری جادر ٹھیک کرتے ہوئے فورا ''کہا۔ "میں نے تم سے کما تھا کہ جھے نہیں پڑھنی او پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟"اس نے اس انداز میں اس کی طرف متوجه بهوئ بغيركما "جھے اس کتاب کو اس کمپیوٹرسے ہٹا دینا جا ہیے۔"سالار کو اس کی بات سنتے ہوئے اچانک خیال آیا۔ دوكيول....؟"وه حيران جولي... دمیں نہیں چاہتا جریل اسے پڑھے وہ اس کمپیوٹر کو بہت استعمال کر تا ہے۔ تہمارے لیپ ٹاپ میں محفوظ

"جب بچول کے لیے لکھ رہے ہوتو بچول سے کیوں چھیا تا جا ہتے ہو؟" وسیں اس عمر میں اسمیں اسے بارے میں یہ سب سمیں پر معاما جا ہتا۔" • ''تو پھر بچھے بھی مت پڑھاؤ۔'' اس نے بستری جادر تھیک کرنے کے بعد سالارے اپنا چرہ چھیانے کے لیے

روخولين ڈانجنت <mark>412 فروري 610</mark>

ONLINE LIBROARY

FOR PAKISHAN



وار ڈردب کھول کی تھی۔ سالارنے کوئی جواب نہیں دیا۔وہ بوالیں بی میں اس کمپیوٹرے فائلز محفوظ کرنے کے بعد اِلکراب انہیں اس کے لیب ٹاپ میں محفوظ کررہا تھا۔

'' میں نیہ کتاب بھی نہیں پڑھوں گی اور میں بھی اُپنے بچوں کو بھی یہ کتاب نہیں پڑھاؤں گ۔''وار ڈروب میں سے بچھ اُھونڈ تے ہوئے امامہ نے جیسے اعلان کیا۔

''ٹھیک ہے'مت پڑھنا اور بچوں کو بھی مت پڑھانا۔۔۔ پہلش کردا دیتا۔''وہ اس سنجیدگی ہے اپنے کام میں من نے، با۔

''تم کیا سمجھتے ہو؟ دنیا کیا کرے گی تمہاری آٹوبا ئیو گرافی پڑھ کر۔۔؟''امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اےاس کی بات پر کیوں غصہ آیا۔شاید بے بسی کا شدید احساس تھا جو غصے میں بدلا تھا۔ وہ اس کے اس انداز پرچو نکا اور پھر مسکرا دیا۔

''آج کی مینوں کے بعد متہیں جھ پر غصہ آیا ہے۔''
اس نے امامہ کالیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے امامہ کو چھیڑا' جیسے وہ ہمیشہ کی طرح اسے غصہ ولانے کے لیے کر آ تھا۔ یوں جیسے وہ پچھلے سارے مینے کمیں غائب ہوگئے تھے۔ زندگی وہیں کھڑی تھی جہاں اس انگشاف ہے پہلے کھڑی تھی۔ وہیں ہے جڑی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس ہے کمہ تہیں سکی کہ اس نے بھی کئی متینوں کے بعد اسے چڑایا تھا۔ اسی انداز میں جس سے وہ چڑتی تھی۔ ساری عمرچڑتی رہی تھی۔ پر آج دلبری کے اس انداز پر اس کا دل بھر آیا تھا۔

ایک بھی لفظ کے بغیروہ بلٹی اور واش روم کاور دازہ کھول کراندر تھس گئی۔ وہ روز فیسے طے کرتی بھی کہ اسے آج نہیں ردنا۔ ہمت کرنی تھی۔ حوصلہ کرنا تھا اور ہرروز شام تک آنسوسب کچھ نہس نہس کرچکے ہوتے تھے۔ وہ اب بھی دہاں اندر باتھ ٹب کے کونے پزیمعٹی بے آوازر درہی تھی۔

### 拉 \$ \$

کنشاسا ہے واپیمان کی زندگی کا بے حد خوشگوار ترین سفر ہو تا اگر اس سفر کے پیچھے سالار سکندر کی بیماری نہ کھڑی ہوتی۔ وہ پانچ سال کے بعد اپنے ملک واپس آئے تھے ... کیکن اب آئے آئدیشوں کے سوافی الحال بچھ نظر نہیں آرہا تھا ... کئی سالوں کے بعد امامہ پھرگھر ہے ہے گھر ہوئی تھی۔ اپنی چھٹ سے یک دم وہ سالار کے والدین کے گھر آئیٹھی تھی۔ وہ بے حد اجھے لوگ تھے ... بیار کرنے والے ... احسان نہ جمانے والے براحسان تو تھا ان کا ...

کنشاما سے پاکستان آنے سے پہلے اس نے ایک دن چاروں بچوں کو بٹھاکر سمجھایا تھا۔
" ہم اب جمال جارہے ہیں دہ ہمارا گھر نہیں ہے ۔۔۔ وہاں ہم گیسٹ ہیں اور جنتی دیر بھی ہمیں وہاں رہنا ہے اسے مہمانوں کی طرح رہنا ہے ۔۔۔ اور اپنھے مہمان کیا کرتے ہیں؟"
ایسے اپنے بچوں کے سامنے بے گھری کو نیا ملبوس دے کر پیش کرتے ہیں اور جلدی جلے جاتے ہیں ۔۔۔ اور ''اچھے گیسٹ ڈھیر ساری چیزیں لاتے ہیں ۔۔ مزے مزے کی با تیس کرتے ہیں اور جلدی جلے جاتے ہیں ۔۔۔ کوئی بھی کام نہیں کرتے ہیں اور جلدی جلے جاتے ہیں ۔۔۔ اور کوئی بھی کام نہیں کرتے رہیں ہے ۔۔۔ '' ایسٹ کی کوشش میں اپنے تجمیات اور مشاہدات کی بنیا دیر اپنا جو اب پیش کرتے ہوئے امامہ کوا یک ہی وار میں لاجو اب کردیا ۔۔

کی بنیا دیر اپنا جو اب پیش کرتے ہوئے امامہ کوا یک ہی وار میں لاجو اب کردیا ۔۔

اسے بنسی آئی سال کو بہنے دیکھ کر حمین بے حد جذباتی ہوگیا۔۔

2016 عندن المنظلات المركي 2016 أوركي 2016 أوركي 2016 أوركي 2016 أوركي 2016 أوركي 2016 أوركي 2016 أو



'' ہرا۔ میں جیت گیا!''اس نے ہوا میں کے لہراتے ہوئے جیسے صحیح جواب بوجھ لینے کا اعلان کیا۔ ''کیااس نے ٹھیک کماہے؟''عنایہ کوجیسے لیتین مُہیں آیا تھا۔'' ''نو۔''امامہ نے کما۔ حدین کے چربے پر بے بیٹنی جھلگی۔ ''اچھے مہمان کسی کو تنگ نہیں کرتے ۔۔ کسی سے فرمائش نہیں کرتے ۔۔۔ کسی چیز میں نقص نہیں نکا لئے ۔۔۔ اور ہر کام میزیان سے اُجازت لے کر کرتے ہیں۔ وہ اپنے کاموں کابوجھ میزیان پر نہیں ڈالتے۔ المدين الهيس مجهان وإلى اندازيس كما "اده! مانى گاۋا مى إمى احجها كيست نهيں ہوناچا ہيا بيں بس كيست بنتاچا ہتا ہوں۔" حمین نے مال کی بات کا نتے ہوئے بے حد سنجید گی ہے کہا۔ "جم دادا 'داوی کے گھرجارہے ہیں اور جمیں دہاں ویسے رہناہے جس سے وہ کمفو تیبل ہوں۔ انہیں شکایت یا تکلیف نے ہو۔"امامہ نے اس کی بات کو نظرانداز کرتے ہوئے کما۔ واوکے ابعظ اید کر سکیسہ اور جبریل نے بیک وقت مال کو اطمینان ولایا۔ "اور ہم اپنے گھرییں کب جائیں گے؟" حمین نے ال کواسے آپ کو نظر انداز کرنے پر بالاً خریوجھا۔ ''خلدی جا ئیں گے !'اس نے نظرملائے بغیر حمین کوجواب دیا۔وہ مطمئن نہیں ہوا۔ <sup>ژو</sup>جلدی کب؟<sup>۷۰</sup>ده بے صبراتھا۔ "بهمتناجلدی". "اوراہارا گھرے کمال؟" حمین نے پچھلے جواب سے مطمئن نہ ہوتے ہوئے سوال برلا اور امامہ کوجیے خیّب لگ گئی۔ سوال ٹھیک تھا۔ جواب نہیں تھا۔ ''ہم نیا گھر خریدیں گے۔''عنایہ نے جیسے اس کی حیب کا فاع کیا۔ وكمال ... ؟ حمين كومكمل جواب جاسي تقاير "جمال باباہوں گے۔ "جمریل نے اس بارا سے مکمل جواب دینے گی کوشش کی۔ "اور بابا کمال ہوں گے؟" حمین نے ایک اور منطقی سوال کیا جوایامہ کو چبھا تھا۔ "ابھی ہم پاکستان جارہے ہیں بھریا با جمال جا نیس کے 'وہاں ہم لوگ بھی چلے جا نمیں کے آئکھوں میں انڈ نے والی نمی کو بھانیا اور جیسے دیوار پینے کی کوشش کی۔ "واؤ… بياتوبهت الجهايه- "حمين بالاً خرمطمئن بوا\_ "میں بایا کے ساتھ رہنا جا ہتا ہوں۔" اس نے جیسے اعلان کر کے مال کواپنی ترجیح بتائی۔ امامہ ان جاروں سے مزید پچھ نمیں کمد سکی۔ یہ تمجھاتا بھی برامشکل کام ہو تا ہے اور خاص طور سے اس چیز کو سمجھانا ہو خور تمجھ میں نہ آرہی ہو۔اس نے ان جاروں کوسوئے کے لیے جانے کا کمہ دیا اور خودان کے کمرے سے نکل آئی۔ ''مَى!''حمين اس مُحَرِينِي لاوُنج مِين نكل آيا تھا۔امامہ نے اسے پلٹ کرویکھا۔وہ جیسے آسی سوچ میں تھا۔ ''لیں۔''اسنے جواب دیآ۔ "میں آپ کو چھے بتانا جاہتا ہویں لیکن میں کنفیو زہوں۔"اس نے مال سے کہا۔ "كيون؟" وهاس كاچېرود يكھنے لكي۔ ' کیونکہ میں اپنادعدہ نہیں توڑیا جا ہتا۔"اس نے اپنی البحص کی وجہ بتائی۔ كين من آب كويتانا جامتامون كه مين آپ كاسكرت جانيا مون المامه كاللّ جيني الحيل ترحلق مين آيا ... حولتن الحبيث **243 فروري 201**6 READING Redfloo

"میں جانیا ہوں۔ آپ اپ سیٹ ہو۔"وہ کمہ رہاتھا۔وہ جیسے پچھ اور زمین میں گڑی۔وہ اب اس کے اور قریب آگیاتھا۔۔چھسال کی عمر میں بھی اس کی کمرسے اوپر قدے ساتھ۔ "بلیز آپ اپ سیٹ نہوں۔" اس نے اب ال کی کمرے گرداسپے بازولیسٹے ہوئے کہا۔

(I don't like it when you cry)

"جب آپ روتی ہیں تو جھے اچھا نہیں لگتا۔"اس سے چمٹاوہ اب اس سے کمیر رہاتھا۔وہ بت کی طرح کھڑی پہلے جریل اور اب معین اس کی ہراولاد کواس کے ساتھ اس تکلیف سے گزر تا تھا کیا ...؟ «ثَمُ كَيَاجِاتِيَةِ ہُو؟ "وہ اتنا چھوٹا ساجملہ بھی اوا نہیں کرپاری تھی۔وہ صرف اسے تھیکنے لگی<del>۔</del> " دادا تھیک ہوجا میں گے..." وہ اب اسے تسلی دینے لگا۔ امامہ کولگا جیسے اس کو سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ وہ شايدبابا كمدربانها

"کسے کیالوچھا؟"

''داداے یوچھاتھا''انہوںنے کما'وہ ٹھیک ہوجائیں گے۔''امامہ مزیدا مجھی۔ ''دادا کوکیا ہوا؟''وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ ''دادا کوبرین ٹیومر نہیں ہوا۔۔دادا کوالزائمرے۔۔ کیکن وہ ٹھیک ہوجائیں گے۔'' ا مامه کادواغ بھک ہے اُڑا تھا۔

XX XX

د سالار کویکھ مت بتانا۔"

پاکستان پہنچنے کے بعد جو پہلا کام تھا۔وہ امامہ نے بھی کیا تھا۔اس نے سکندر عثان سے اس انکشاف کے بارے میں پوچھاتھا جو سکندر عثان نے حدیث کے برین ٹیومرکے حوالے سے سوالوں کے جواب میں کیا تھا اور انہوں نے جوانا ''اے بتایا تھا کہ ایک مہینہ پہلے روٹین کے ایک میڈیکل چیک اپ میں ان کی اس بیاری کی تشخیص کی گئی تھی جوابھی ابتدائی اپنچ پر تھی۔ لیکن اسیس سے پہلی پریشانی یمی تھی کہ کئیں امامہ نے سالار سے اس یات کا ذِكْرَ مَنْ كِرُوبا ہواور جب اس نے میں تالیا كہ اس نے سالارے ابھی ڈکر نہیں كیا تو انہوں نے پہلی بات اس سے بھی

''میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا ۔۔۔ اس کا آبریشن ہونے والا ہے اور میں اپنی بیاری کے حوالے ہے اسے اور ٹینس کردں۔''

وه اب بھی اینے سے زیادہ سالار کے بارے میں فکر مند تھے۔

" پلیا ایس خبیں بناؤل کی اسے ... میں بھی یہ خبیں جاہتی کہ وہ پریشان ہو۔ "امامہ نے انہیں تسلی دی۔ " آپ جانتے ہیں۔ آپ سے بہت اٹ<sub>ند ج</sub>ٹ ہے دہ۔۔۔ اپنی بیاری بھول جائے گاوہ۔"

جسے یں۔ چاہا ہوں۔ "انہوں نے ایک رنجیدہ مسکراہٹ کے ساتھ سرملایا۔ ''اس عمرمیں اپنی بیاری کی فکر نہیں ہے مجھے ۔۔۔ میں نے زندگی گزارلی ہے اپنی ۔۔۔ اور اللہ کا شکر ہے۔ بہت اچھی گزاری ہے۔ اس کو صحت مندر دہنا چاہیے۔"انہول نے آخری جملہ عجیب حسرت سے کہا۔

وَ الْكُرِ مِيرِ اللَّهِ مِينَ مِن اللَّهِ مِينَ اللَّهِ مِينَارَى بَعِي خُودِ لِينا...ا بِيٰ ذندگَ کے جِنْتَة بھی سال باتی ہیں۔وہ اے

وخولين ڈانجنٹ 2014 فروري 2016

READING **Realton** 

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



المامه نے ان کے ہاتھوں کواسیٹے ہاتھوں میں لے لیا۔ ""آب بس اس کے لیے وعا کریں بایا ... مال باپ کی وعامیں بہت اثر ہوتا ہے۔" '' دعا کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے مجھے ... میں سوچتا تھا اس نے مجھے نوغمری اور جوانی میں بہت ستایا تھا۔ لیکن جومبرے برمطابیے میں ستارہا ہے ہیں..."وہ بات مکمل نہیں کر سکے -رود ہے-"ایک کام کریں گے پایا ؟"امامہ نے ان کا ہاتھ تھیکتے ہوئے کہا۔ ا بنی انگی میں بینی ہوئی انگو مھی اتارتے ہوئے امامہ نے ان کے ہاتھ کو کھولتے ہوئے ان کی ہمھیلی پروہ انگو تھی ر کھ دی۔

"اے پھریں۔"وہاس کا چرود ک<u>ھنے لگے</u> ''کیوں؟''انہوںنے بمشکل کیا۔ "مجھے پیدول کی ضرورت ہے۔"

"المنسد" انهول في مجهد كهنا جاما المامدفي روك ديا-"انکار مت کریں ... بید کام میں آئپ کے علاوہ کسی سے مہیں کرواسکتی۔"وہ نم آئکھوں کے ساتھ جیب خاب المنع وبكهيته زبي

ا ہے آپریش سے دو ہفتے پہلے نیویا رک میں سالار سکندر اور SIF کے بورڈ آف گور نرزنے پہلے گلوبل اسلامك انويسشمنك فنثرك قيام كاعلان كرديا تقاب

یا جارب روائے کے بمرائے سے قائم کیا گیا۔

Samar Investment Fund-

تمرانویسٹ منٹ فنڈ وہ پہلی اینٹ تھی اس مالیاتی نظام کی جو سالانہ سکندر اور اس کے پانچے ساتھی اسکلے ہیں سالوں میں دنیا کی بڑی فنانشل مار کیٹوں میں سود پر بنی نظام کے سامنے لے کر آنا جائے تھے ۔ یانچ ارب روپیہ اس ابتدائی ٹارگٹ سے بہت کم رقم تھی جس کے ساتھ وہ اس فنڈ کی بنیاد رکھنا جائے تھے۔۔ اگر سالار سکندر کی یماری کا انکشاف میڈیا کے ذریعے اسٹے زوروشور سے نہ کیا جا باتو SIF کے بورڈ آف گور زرائے چھے ممبرزاس فنڈ کا آغازا یک ارب ڈالرکے سرمائے سے دنیا تھے پچاس ممالک میں بیک وقت کرتے اور وہ ٹارگٹ مشکل ضرور تھا تامکن نہیں تھا اور ان کے پاس یانچ سال تھے اسے حاصل کرنے اور بنیادی انفراسٹر پجر کھڑا کرنے کے لیے ... کیکن سالار سکندر کی بیاری نے جیسے پہلے قدم پر ہی اِن کی کمرتو ژدی تھی ۔۔ اِس کے باوجود بورڈ آف گورِ نرز نہیں ٹوٹا تھا' وہ اکٹھے رہے تھے ... جڑکے رہے تھے ... کیونکہ ان چھ میں سے کوئی شخص بھی یہ کام''کاروبار''کے طور پر نہیں کر رہاتھا۔وہ ایک اندھی کھائی میں کودنے کے مجاہدانہ جذبے سے کردہے تھے۔ Late 30's بیں اس پردجیکٹ سے منسلک چھ کے چھوا قراد ایک دوسرے کو ذاتی طور پر اچھی طرح جانتے تھے...ایک دوسرے کی نیت بھی جمیک دو سرے کی حیثیت بھی ...اورایک دوسرے کی شہرت بھی ... سالار سكندر عامل كليم موسى بن رافع ابوذر سليم على المن اور راكن مسعودير مشمّل SIF كابورة اف

﴿ خُولِينَ دُالْجُسُتُ عَ**كُمُ عَلَى 2016** فروري 2016



گور نرز دنیا کے بهترین بورڈ آف گور نرز میں گر دایتا جا سکتاتھا ...وہ چھ کے چھا فراد اپنی اپنی فیلڈ کاپاور ہاؤس تھے ... وہ جھ مختلف شعبول کی مسارت 'صلاحیت 'اور ترکے کو SIF کے پلیٹ فارم پر کے آئے تھے۔ اور 80 ع early میں ہونے کے باوجود 15 سے 20 سال کے تجربے ساتھ اور (اپنی کامیابیوں) کے ساتھ وہ دنیا کے کم عمر ترین اور قابل ترین بورڈ آف گور نرزمیں سے ایک تھا۔

عامل کلیم ایک امریکن مسلم تھاجس کی مال ملانشین اور باب ایک عرب تھالیکن دودونوں امریکہ میں ہی پیدا اور پلے بڑھے تھے۔عامل کلیم ایک فنانشل کنسلٹنس فرم کا مالک تھااور امریکہ کے ڈیڑھ سوسے زیادہ فنانشل اداروں کے لیے کنسلٹنسی کررہا تھا۔وہ دنیا کے وس بھڑی Investment Gurus میں تمبرر براجمان تفااور فوربس کی اس نست میں شامل تفاجس میں اس نے اسکلے دسِ سالوں کے مکندارب پی پروفیہ شاکز کے نام دیے تھے۔ عامل کلیم بورڈ آف گور نرز کاسب سے زیادہ نہ بہی اور باعمل مسلمان تھا۔ یہ اعزازا ہے بورڈ کے بقیہ پانچ ممبرزنے اجتماعی طور پر اس کی دینی معلومات اور عملی کردار کو دیکھتے ہوئے بخشاتھا جس پر عامل کلیم مطمئن تھا کیکن خوش نہیں تھا۔ سالاراے yale کے دنوں سے جانتا تھاوہ اور عامل اِن پانچ افراد کے گروپ میں تھے جن کا ہر چیز میں مقابلہ رہتا تھا سالار سب سے بمترین GP کے ساتھ ٹاپ کرنے کے باوجور جن چند سبعینکٹس میں کی سے پیچھے رہاتھا'وہ عامل کلیم ہی تھا۔

موسی بن رافع متقط اور عمان کے دوشاہی خاند انوں ہے تعلق رکھنے کے باوجودا پینے ملک میں افتدار پر براجمان خاندان ہے اختلافات کی بنیاد پر اپنے والدین کے زمانے ہے امریکہ میں ہی تھا۔ اس کی بند اکش امریکہ میں ہوئی ھی اور اس کی پیدائش کے بچھ غرصہ کے بعد اس کے والدین مستقل طور پر امریکہ منتقل ہوگئے تھے۔ 26 يسال ئي عمريس اينياپ ئي حادثا تي موت ك بعد مؤنئي كوده شينگ كميني در تے ميں ملى جواس كے باپ كي ملکیت تھی اور ایک اوسط درجہ کی شینگ سمینی کوموٹی این کلے بندرہ سالوں میں ایک چوٹی کی شینگ لائن بناچکا تھا.... ملکیت تھی اور ایک اوسط درجہ کی شینگ سمینی کوموٹی این کلے بندرہ سالوں میں ایک چوٹی کی شینگ لائن بناچکا تھا...

اس کی کمینی اب تحنینبز عالمی شینگ میں سب سے تیزر فنار اور بهترین کمپنی مانی جاتی تھی ... سالار اوروہ کو کہیا میں آبِس مِيں ملے تھے اور پھران کا رابطہ ہمیشہ رہا۔ سالارِ سکندر شی بینگ میں کام کرنے کے دوران اس کی فیملی کے بهت ا الأول كوايك الويستامن بيكرك طورير ويكهار ما تعا-

ابودر سلیم آیک امریکن افرایق تھا اور ایک بہت بردی فارماسیوٹرکل کمپنی کا مالک تھا ... وہ افرایقہ میں فارماسیوٹرکل کنگ مانا جاتا تھا۔ کیونکہ امریکہ based اس کی کمپنی افرایقہ کے مختلف ممالک میں فارمانسیوٹرکل سلائیز میں پہلے نمبرر بھی ... سالار کے بعدوہ بورڈ آف گورنرز کا دوسرا ممبر تھا جوافریقہ ہے اتنا گرا تعلق اور سُلِ آنْے جانے تی دجہ ہے بہت ساری افرانق زبانوں میں گفتگو کر سکتا تھا ۔۔۔ بورڈ کے گور زراہے ابوذر سلیم نہیں کتے بتھے ... حاتم طائی کتے تھے۔ وہ بلا شبہ اس بورڈ کاسب سے فراخ دل ممبرتھا۔ ایں کی نمینی ایپے سالانہ خانص منافع کا چوتھا حصہ افریقہ کے مختلف ممالک کے خیراتی اواروں میں صرف کر رہی تھی۔ سالار اور ابوذر نہ صرف بونیورٹی میں ساتھ پڑھتے رہے تھے بلکہ انہوں نے بوتا ئیٹڈ نیشنز کی ایک انٹرن شپ بھی اسمنے کی تھی۔ سرعلی اکمل ایک ہندوستانی نژاد امریکن تھا جو ٹیلی کمیونہ بجیئینز کی ایک کمپنی جلا رہا تھا۔ ٹیلی کام سکیڑ میں اس کی تمینی امریکہ میں بچھلے دیں سالوں میں سب ہے زیادہ منافع کمانے والی کمپنیز میں شار ہوتی تھی ... سب ہے تیز ر فتار ترقی کا تاج بھی اسی تمپنی کے سریر تھا علی ایمل خود ایک ٹیلی کام انجینئر تھا وہ اور سالار آیک دو سرے ہے Yale کے دنول میں وہاں ہونے والے چھ مباحثوں کے ذریعے متعارف ہوئے تھے اور پھریہ تعارف دوستی میں تبديل ہو گياتھا۔

راکن مسعودایک پاکستانی! مریکن تھااور ایک مینجمنٹ سمپنی چلا رہا تھا۔ گلف کے شاہی خاندانوں کا ایک برط

حولين داي 2016 فروري 2016



حصہ راکن کے clientel میں شامل تھا اور اب س clientel میں پورپ کے بہت ہے تائی گرامی خاندان اور ہالی ووڈ کی بہت ہی امیر شخصیات بھی شامل تھیں۔ راکن کو سالار پاکستان ہے ہی جانیا تھا اگرچہ وہ شموع ہے دوست نہیں تھے کیکن ان کے خاندانوں کے کیس میں قربی تعلقات تھے ۔۔۔ اس کی طرح راکن بھی فالس میں ڈاکٹریٹ تھا اور سود ہے ان ان کی طرح راکن بھی فالس میں ڈاکٹریٹ تھا اور سود ہے ان ان کا طرح ہوا کو اس سور ٹر بھی۔ چیرا فراد پر مشتمل وہ گروپ پانچار ب روپے کا وہ سرمایہ صرف اپنی ساکھ کی بنیا در اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔۔ اور انہیں بھی تعادہ اگر سترہ ملکوں میں پانچار ب روپے کا اس سموائے کو سموائیہ کاری کرنے والوں کے لیے منافع بخش بنا ہے قوا گلے تین سالوں میں آن کی تعداد میں وہ کی تعداد میں وہ کے اس سال میں ستر ممالک میں لے جانا چاہتے تھے ہوا ہوں کو نہ صرف ان 7 ممالک میں بلکہ اکھے دس سال میں ستر ممالک میں لے جانا چاہتے تھے جمال وہ ایک منافع وہ کے ان اس کا مار کیا گیا تھا ۔۔ وہ اپنے فنڈ کا بڑا حصہ ان نے انوں سطیف کی حال کی سال میں ستر ممالک میں لے جانا چاہتے تھے ہمال وہ ایک منصوبوں کو نہ صرف ان اصوبوں پر قائم کیا گیا تھا ۔۔ وہ اپنے فنڈ کا بڑا حصہ ان نے انوں سطیف خانوں سالوں پر قائم کیا گیا تھا ۔۔ وہ اپنے فنڈ کا بڑا حصہ ان نے انوں سطیف خانوں سے خان

SIF چند ہے حد بنیادی اور آسان اصولوں پر قائم کیا گیا تھا ... وہ اپنے فنڈ کا بردا حصہ ان نے انویسٹی منٹ نظریات پر لگانا چاہتے تھے 'جوا فراد اور جھوٹے اداروں کی طرف سے پیش کیے جاتے اور جن میں SIF کوا گلے کسی بڑے منصوب کے بہتر امکانات نظر آتے ہیں ... لیکن SIF ایک مصوب کے بہتر امکانات نظر آتے ہیں ... لیکن SIF ایک مصوب کے بہتر امکانات نظر آتے ہیں ... لیکن ایک میں ایک طور پر ایسے ہر منصوب پر کام کریا ۔ ایک خاص دت تک ... لفع اور نقصان میں برابری کی شراکت میں ... اور اس در سے کالعین اس آئیڈیا پر تلنے والے ہمرائے کی الیت پر منحصر تھا۔

کھوجو ٹر کھوسکھاؤ استعال کرو تمنافع کماؤ۔ نقصان کے لیے تیار رہو...

ہومن ریسور ہی انونسٹمنٹ کے کیے یہ SIF کی فلاسفی تھی۔

SIF بچھے پانچ سالوں میں پہلے ہی اپنے لیے بنیا دی انفراسٹر پڑی فراہمی کے لیے بنیادی ہوم درک کرچکا تھا۔

ریک اپ سپورٹ کے لیے پچھے ایسی انوں شمنٹ بھی کر جکا تھا جو سود سے منسلک نہیں تھی۔ چھے افراد کا وہ

گردیا پی اپنی فیلڈ کی مهارت اس کمپنی میں لا کر بیٹھے تھے اور وہ اس مهارت کو میرمایہ کاروں کو ترغیب دینے کے
لیے استعمال بھی کررہ ہے تھے لیکن نفع اور نقصان کی شراکت کے اصول پر کھڑے اس نظام پر کون صرف ان کی
مہارت پر اعتماد کرنے ہوئے آیا 'میہ بڑا چیلنے تھا۔ لیکن اس سے بھی بڑا چیلنے تھا کہ وہ اپنے پاس آپ والے پچھلے
مہارت پر اعتماد کر میں اسٹان کی ہولڈ رکے لیے منافع بخش بنا سکتے جنہوں نے ان کی ساکھ اور مهارت پر اعتمار
پانچ ارب کے سرمائے کو ان اسٹان کے ہولڈ رکے لیے منافع بخش بنا سکتے جنہوں نے ان کی ساکھ اور مهارت پر اعتمار

\* \* \*

و خواتین ڈانجنٹ 243 فروری 2016ء



SIF کے قیام کا علان اپنے کندھوں پر لدے ایک بہت بھاری ہوجھ کوہٹادیے جیسا تھا۔ کم از کم سالار کوابیا ہی محسوس ہوا تھا۔ اُسے اتن پذر ائی بیس کا بھتی جتنی اس صورت میں ملتی وہ اسے اس سے زیادہ بڑے کیول پر لانچ کرتے لیکن ایسابھی نہیں تھا جو انہیں مایوس کرویتا۔ وہ ونیا کی بڑی بڑی فنانشل مار کیٹوں میں جمال بہترین مالیا تی اوارے پہلے ہی موجود تھے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے داخل ہوئے تھے اور انہیں بتا تھا۔ مقابلہ آسان نہیں

امریکیہ میں ایک ہفتے کے دوران اس نے SIF کے در جنوں سیمینار زاور میٹنگز اثنینڈ کی تھیں اور پچھ میں حال بوردُ آن گورنرزکے دوسرے ممبرز کا تھا۔ ایک ہفتے کے بعید اسے پاکستان جاکراپیے بچوں سے ملنا تھا اور پھرواپس آگردوبارہ امریکے میں سرجری کروانی تھی۔اس کاشیڈول کیا منٹننشی سے بھراہوا تھا۔

ائیک ہفتہ کے اختیام تک وہ SIF کے ان سرماییہ کاروں میں سے پچھ کوواپس لانے میں کامیاب ہو گئے تھے جو مالاركې يارى كى خركے بعد ينجهات كئے تھے۔ يه آيك برس كاميابي تھي۔ بارش كاوه يهلا قطروجس كاانهيس انتظار تهابه

سالارِ SIF کے قیام کے لیے سربایہ کاراور سرمایہ تولانے میں کامباب ہو گیا تھا لیکن وہ ذاتی طور پر خوذاس میں ہورڈ آف گور نرزکے دوسرے ممبرزگی طرح کوئی بڑی انویسٹمنٹ نتین کرسکا تھا۔ کھا اٹائے جو اس کے پاس سے انہیں چکر بھی اس کا حصہ کرد ڑسے برمیر نہیں سکا تھا۔ وہ اس اسٹیج پر اپنی فیملی کے کسی فرد سے قرض لینا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ کسی تا گھانی صورت حال میں امامہ اور اپنے بچوں کے لیے آگر لیے چوڑے اٹائے نہیں جھوڑ سکتا تقانو كوئى دا حبات بھى چھو ژنامنىيں جا ہتا تھا۔

مگراس فنڈ کی اناؤسمنٹ کے ایک دن بعد سکندر عثمان نے اپنے امریکہ فون کیا تھا۔ ''عیں بانچ کروڑ کی انونسٹ منٹ کرتا جاہیا ہو SIF میں۔''انہوں نے ابتدائی کپ شپ کے بعد اس سے کہا۔ أن آب اتنى برى رقم كمال سے لائيں كے؟" وہ چونكا۔

"باپ کوغریب بھتے ہوتم؟" دہ خفا ہو ہے سالار ہنس پڑا۔

"اینے سے زیادہ تنمیں۔

" تم ہے مقابلہ نہیں ہے میرا۔ او کندرعثان نے نیازی ہے کما۔ "جہیں میرے برابر آئے کے لیے دس

' پہلو آدیکھیں گے۔ ابھی تو مجھے بتاؤ۔ یسال پاکستان میں لوکل آفس اور کیا طریقنہ کار ہے۔" انہوں نے بات

-''آپیے نے اب کیا بیچاہے؟''مالا رہنے انہیں بات بدلنے نہیں دی براہ راست سوال کیا۔

''فیکفری-''ده <u>سکته</u>میں ره کیا۔

سینتری- دوسے میں رہ بیا۔ "اس عمر میں میں نہیں سنبھال سکتا تھا اب کا مران سے بات کی۔ وہ اور اس کا ایک دوست لینے پر تیار ہوگئے۔ مجھے ویسے بھی فیکٹری میں سے سب کا حصہ دینا تھا۔"وہ اس طرح اطمینان سے بات کر رہے تھے جیسے یہ أيك معمول بات تمنى

۔ من بے ہے۔ ''آپ کام کرتے تھے پاپا۔! آپ نے چلتا ہوا برنس کیوں ختم کردیا۔ کیا کریں گے اب' آپ؟''وہ بے حد ناخوش

وخولين ڈانجنٹ 249 فروري 2016 م



غثان نے ہات بدل دی تھی۔

' وکرلول گا بچھ نہ پچھ سیہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے اور نہیں بھی کروں گاتو بھی کیا ہے۔ تم باپ کی ذمہ داری نہیں اٹھاسکتے کیا۔ باپ ساری عمراٹھا مارہاہے۔ ''دہ اسے ڈانٹ رہے تھے۔ ''' آپ نے میرے لیے کیا ہے یہ سب؟ سالار رنجیدہ تھا۔ " إل! "اس بار سكندر عثان نے بات كو تھمائے پھرائے بغیر كها۔ ''يٰآيا!مجھے سے پوچھنا چاہیے تھا آپ کو۔مشورہ کرنا چاہیے تھا۔'' ''تم زندگی میں کون ساکام تمیرے مشورے سے کرتے رہے ہو۔ ہیشہ صرف اطلاع دسیتے ہو۔''وہ بات کو ہنسی مِن اڑانے کی کوشش کررہے تھے۔ م وہ محظوظ نہیں ہوا۔اس کا مل مجیب طرح سے بو حجمل ہوا تھا۔ 'کیاہوا؟''سکندر عثمان نے جیسے اس کی خاموشی کو کریدا۔ ''آپ جھوپراتنے احسان کیوں کرتے ہیں؟ کب تک کرتے رہیں گے؟''وہ کے بغیرنہ رہ سکا۔ ''جب تک میں زندہ ہوں۔'ِ''سکندر عثان اس کی زندگی کی بات نہیں کرسکے تھے۔ ''یڈ م .وو آپ مجھ سے زما وہ جئیں گے۔" ''وفت کاکس کوبتا ہو ماہے؟''سکندرعثان کالہہ پہلی ہار سالار کو عجیب لگا تھا۔ وہ زیادہ غور نہیں کرسکا۔ سکند

''جبریل!تم ان سب کاخیال رکھ لوگے''؟امامہ نے شاید گوئی و سویں باراس سے پوچھاتھا۔ ''جی تمی! میں رکھ لوں گا۔ بوڈونٹ وری(آپ پریشان نہ ہوں۔)اور اس نے ماں کے ساتھ بیکنگ میں مدد كرواتي بوت دسوس بارمان كواكب بي جواب ديا-وہ سالار کی سرجرتی کے وقت اس کے ساتھ رہنا جاہتی تھی۔ اور سالار کے بے عد منع کرنے کے باوجودوہ پاکستان میں بچوں کے پاس رہنے پر تیار شمیں ہوئی تھی۔ ''اس ونت تنہیں میری زیادہ ضرورت ہے۔ بیچے استے جھوٹے نہیں ہیں کہ وہ میرے بغیر ہفتہ نہ گزار سكير-"اسية سالارسے كماتھا-اوراب ببباس کی سیٹ کنفرم ہو گئی تھی توا ہے بچوں کی بھی فکر ہو مرسی تھی ۔ وہ پہلی باران کو آکیلا چھوڑ کرجارہی تھی۔اتن کمبی رہ سے کیے۔ « دادی بھی یاس ہوں گی تمهارے۔ ان کا بھی خیال رکھناہے تم نے۔" ''جي رڪھوٽ گا۔'' .ی رسون ہا۔ ''اور ہوم درک کا بھی۔ ابھی تم سب لوگوں کے اسکولز نئے ہیں۔ تھو ڈا ٹائم لگے گا ایڈ جسٹ ہونے میں۔ جِھوٹے بہن بھائی گھبرائیں توتم سمجھاتا۔" ''میں اور تمہارے پایاروزبات کریں گے تم لوگوں ہے۔''

المحظين الجلك 250 فروري 2016



دوزیا بہ سے زیادہ بھی رکھیں گے تو دوسرے دان تک رکھیں گے اگر کوئی کمہلیکیشن نہ ہوئی ورنہ دوسرے دان سر ہباں۔ امامہ نے حیران ہو کراہے دیکھا۔"و تہمیں کیے پتا؟" "آئی ریڈ اباؤٹ اٹ (مین نے اس کے متعلق پڑھا ہے)"اس نے مال سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ بیوں: ''انفار میشن کے لیے۔'' جبریل نے ساوگ ہے کہا۔ وہ پچھ ویر اسے دیکھتی رہی پھراس نے نظریں ہٹالیں اور اپنے ہینڈ ہیک میں ہے پچھے تلایش کرنے لگی۔ایک دم اسے محسوس ہوا جیسے جبریل اس کا چرو دیکھ رہا تھا'اس کی ہے ہم سکسل اس پر نکی ہوئی تھیں۔ امامہ نے ایک لحظہ سراٹھا کراہے ویکھا'وہ اسے ہی دیکھ رہاتھا۔ ''کیا ہوا؟''اس نے جبریل ہے بوچھا۔اس نے جوابا"امامہ کی کنیٹی کے قریب نظر آنے والے ایک سفید ہال کو

، نی انگلیوں سے مکڑتے ہوئے کہا۔

''"آپ کے کافی بال سفید ہو گئے ہیں۔'' وہ ساکرت اے دیکھتی رہی۔وہ اس کا سفید بال جھوتے ہوئے جیسے

ا مامہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی کیلیس جھیکا ہے بغیر۔اس کی پیدائش سے پہلے کاسارا وقت امامہ کی زندگی کابد ترین

وقت تقایا کم از کم اس کی اس وقت تک کی زندگی کا به ترین وقت تقا۔ امریکہ واپس جانے کے بعد اپنے آپ کونار مل کرنے کی کوشش میں وہ قرآن پاک بہت بڑھتی تھی۔ سالار جب بھی تلاوت کررہا ہوتا' وہ اس کے پاس آگر بیٹھ جاتی۔ وہ کتاب جیسے کسی انتفنج کی طرح اس کا درد جذب کرلیتی تھی اور اے محسوس ہو آتھا کہ وہ آکینی نہیں تھی جو سالار کی تلاوت من رہی ہوتی تھی اس کے اندر منتخرک وہ وجود بھی اس پورے عرصہ میں ساکت رہتا تھا' پول جیسے وہ بھی اپنے باپ کی آوا زپر کان لگائے بیٹھا ہو'' جیبے دو بھی تلاوت کو بھی نے نگاہو۔ جو آوازاس کی ما<u>ب کے لیے راحت کا باعث بنتی تھی</u> وہ اس کے لیے بھی سکون کا منبع تھی اور جب وہ رور ہی ہوتی تواس کے اندر پر ورش یا آوہ وجود بھی ہے صدیبے چینی سے کروش میں رہتا۔ یوں جیے دہاں کے آنسوؤں سے بیمین ہو تا ہو اس کی تکلیف اور عم کو سمجھ پارہا ہو۔ وہ دس سال بعید بھی ویسائی تھا۔وہ اپنی اس کے سیاہ بالوں میں سفید بال و مکھ کر فکر مند تھا۔

المامدية اس كم القد الإنابال فيمراكراس كالماتية جوما-

''اب کرے بیٹو کے بارے میں پڑھنامت شروع کردینا۔''امامہ نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے حریر کے دینوں کا است اے چھیڑا۔وہ جھینیا بھردهم آوازیں بولا۔

د میں سکے ہی بڑھ چکا ہوں اسٹرلیس <sup>م</sup>ان ہی**ا ند**ی ڈائٹ عمین ریزن ہیں۔``

وہ حمین نہیں جبریل تھا۔ سوال سے میلے جواب و هوند نے والا۔

وه اس کا چرو دیکھتی رہی۔ ایک وقت وہ تھا جب اس کا کوئی نہیں رہا تھا۔ ایک وقت یہ تھا جب اس کی اولا واس کے سفید بالوں سے بھی پریشان ہورہی تھی۔وہ اس کی زندگی سے حاصل و محصول کاسب سے بہترین 'سب سے منافع بخشّ حصه تھا۔

ساڑھے تین کروڑ کا وہ چیک و کی کروہ کچھ دیر کے لیے ہل نہیں سکا تھا۔وہ لفافہ امامہ نے کچھ دیر کے اسے ریا تھا

وخوتن وانجيث 251 فروري 2016



اوردہ اس دفت فون پر کس سے بات کر رہاتھااور لفافہ کھولتے ہوئے اس نے امامہ سے پوچھاتھا۔ "اس میں کیا ہے؟"موال کاجواب ملنے سے پہلے اس کے نام کا ٹاگیاوہ جیک اس کے اتھ میں آگیاتھا۔ مالارینے سراٹھاکر امامہ کود بکھا۔وہ چائے کے دو کپ سینٹر ٹیمل پر رکھتے صوفے پر بیٹھی ان سے اٹھتی بھاپ کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ کیے بغیروہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وں کے بعد سے برق کے اور ایسے اس کیوں اسلامیں انویسٹ کردو۔"سالار کیاں بیٹے نے پراس نے 'میں جاہتی ہوں تم میرر قم لے لو۔اپنیاس رکھو۔یا SIF میں انویسٹ کردو۔"سالار کیاس بیٹے نے پراس نے " تم نے وہ انگو تھی چوی "سالارنے ہے ساختہ پوچھا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے بول نہیں سکی بھرمہ هم آواز میں " بیچنے کے لیے حمیس نہیں وی تھی۔"وہ خفاتھایا شاید رنجیدہ۔"تم چیزوں کی قدر نہیں کرتیں۔"وہ کے بغیر نہ جائے کا گھونٹ لیتے ہوئے امامہ نے سربلایا۔ دو چیک کہتے ہو۔ میں چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔انسانوں کی کرتی ہوں۔" "انسانون کی بھی نہیں کرتیں۔"سالار خفا تھا۔ "صرف تمهاری نهیں کی شاید ای لیے سزاملی۔ "نمی آنکھوں میں آئی تھی۔ آوا زے ساتھ ہاتھ بھی کیکیایا۔ شریجہ کہ '' کی ''ا دی می رای دل. ادیم بے و توف ہو۔ "وہ اب خفا نہیں تھا۔اس نے وہ چیک لفافے میں ڈال کراہی طرح میزر رکھ دیا تھا نہ ووتھی۔ ۱۴ مامہنے کہا۔ <sup>وم</sup>ب بھی ہو۔ ''سالارنے اصرار کیا۔ '' بیر رقم اب این پاس کے سوال کا جوابا '' پوچھا۔ '' بیر رقم اب اپنے پاس رکھو۔ بہت سی چیزوں کے لیے ضرورت پڑے گی حمہیں۔'' اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے کہاتھا۔ ''میرے پاس نے کافی رقم۔ اکاؤنٹ خالی تو نہیں ہے۔ بس میں جاہتی تھی۔ میں SIF میں کنٹری بیوٹ "زیور چکر کنٹری بیوٹ نہیں کروانا چاہتا میں تم سے۔تم صرف دعا کرواس کے لیے۔" ''زیورے صرف بیسہ مل سکتا ہے۔''اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ بات بوری پہنجائی تھی۔سالار نے جائے کا مک اٹھالیا۔''میں دیسے بھی زبور نہیں پہنتی۔سالوں سے لاکرمیں پڑا ہے۔سوچ رہی تھی دہ بھی۔'' سالارنے اس کی بات مکمل ہونے نہیں دی ' بے حد سختی ہے اس سے کماتے تم اس زیور کو پچھے نہیں کروگ وہ بچوں کے لیے رکھار ہے دو۔ میں کچھ نہیں لوں گااب تم ہے۔ "وہ خاموش ہو گئی۔ جاتے کے دو گھونٹ لینے کے بعد سالارنے مک رکھ دیا اور اس کی طرف مڑ کر جیسے کھے ہے ہی ہے کہا۔ ''کیول کررای ہوہیہ سب کچھ؟'' كي كھ كے بغيراس كے بازو پر ماتھا تكاتے ہوئے اس نے ماتھ اس كے گردلييٹ ليے۔ وہ بہلا موقع تھاجب بيالا ر کواحساس ہوا کہ اس کے آپریش کی تاریخ جول جول جوب قریب آرہی تھی دہ اس سے زیادہ حواس باختہ ہورہی تھی۔ حواس باختہ شاید ایک بہت جھوٹا لفظ تھا امامہ کی پریشانی 'اضطراب 'اندیشوں آور واہموں کوبیان کرنے کے لیےوہ

وخولين والجنب 2016 فروري 2016



بھی پریشان تھا کیکن امامہ کی حواس با ختلکی نے جیسے اے اپنی پریشانی بھلا دی تھی۔ ۔ ''قَتْم میرے ماتھ مت جاؤا مامہ! بینس رہو ہمچوں کے پائں۔''سالارنے آیک بار پھراس سے کہا۔وہ اس کے ساتھ سرجری کے لیے امریکہ جانا چاہتی تھی اور سالار کی خواہش تھی' وہ نہ جائے۔ اس کی ضد کے آگے اس نے بتصار تو ذال دیے تھے لیکن اب اسے اس طرح پریشان دیکھ کراہے خیال آرہا تھا کہ اسے وہاں اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے وہ وہاں کسی بری اور غیرمتوقع صورت حال کاسامنا کیسے کرے گی۔ '' نیجے ابھی بہت جھوٹے ہیں۔ان کو اکیلا چھوڑ کرتم میرے ساتھ کیسے رہوگی۔وہ پریشان ہو جا کیں گے۔''وہ اے اب ایک نیاعذر دے رہاتھا۔ " جسیں ہول کے ... میں نے انہیں سمجھادیا ہے۔" وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ '' وہاں فرقان ہو گامیرے ساتھ ۔۔ بلیا ہوں گئے 'تہمیں یہاں رہنا جا ہیے'بچوں کے پاس۔''سالار نے دوبارہ وُوَتَهُ بِسِ مِيرِي صَرورت نهيں ہے؟ "وہ خفا ہوئی۔ ''بمیشد-"سالارنےاس کاسرہونٹوں سے چھوا .... ''بیش…:؟''اس کے کندھے سے لگے زندگی میں پہلی بارامامہ نے اس لفظ کے بارے میں سوچا تھا۔۔جو جھوٹا "اس بیک میں میں نے سب چیزیں رکھ دی ہیں۔" سالارے یک دم بات بدلی مول جیسے وہ اسے اور اسے آپ کوایک اور خندق سے بچانا چاہتا ہو۔ وہ اب کمرے میں کھ فاصلے پر پڑے ایک بریف کیس کی طرف اشارہ کر رہاتھا۔ ''ممائھ نے جائے کے لیے؟''امامہ نے شمجھے بغیراس طرح اس کے ساتھ لگے لگے کما۔ دونہیں اپنی ساری چیزیں ۔۔۔ چابیاں میبیرز مبینک کے بییرز ہراتیں ڈاکومنٹ جو بچوں سے متعلقہ ہے۔اکاؤنٹ میں جو میے ہیں 'چیک مک کوسائن کر کے رکھ دیا ہے ... اور اپنی ایک will (وصیت) بھی ..." وہ برے محل سے اسے بتار ہاتھا۔ وہ کم صم سنتی رہی۔ ''سرجری میں خدا نخواستہ کوئی کے مہلہ کیشن ہوجا ہے تو ... حفاظتی تدبیر ہے۔'' ''مالار!"اس نے جیے اے مزید پکھ کہتے سے رُو کا۔ **Downloaded From** ''تهمارے نام ایک خط بھی ہے اس میں۔'' " اس منیں برطول گا -"اس کے مطلع بیس آنسوول کا پھندالگا۔ Paksociety com ' چلو! بھر شہیں دیسے ہی سناووں جو لکھا ہے؟''وہ اب اس سے یو چھ رہا تھا۔ دونهیں-"اسنے پھراسے نوک دیا۔ ‹‹ئى كَتَابِ بِرْهِنَا نَهْيِن عِابْتِين ... خط پِرْهِنا نهين ڇابتين ... مجھے سننا نهيں عِابْتِين 'گِرتم کيا جابتی ہو۔''وہ اس سے یوجے رہاتھا۔ نیںنے کتاب پڑھ لی ہے۔ "اس نے بالاً خراعتراف کیا۔ وه چونکانهیں تقیا۔ دفیلی جانتا ہوں۔" وہ بھی نہیں چو تکی تھی۔ ''کوئی اپنی اولا دکے لیے ایسا تعارف چھوڑ کے جاتا ہے۔''اس نے جیسے شکایت کی تھی۔ ''چنه لکصتا؟''وه يو چيدر مانتها۔ وخواتن والخيث 254 (ري) ا



''جس بات کواللہ نے معانب کر دیا اسے بھول جاتا جا ہیے۔'' ''پیا نہیں 'معانب کیا بھی ہے یا نہیں۔ یہ تواللہ ہی جانتا ہے۔'' "الله نے پردِه تو دال دیا ہے نا"اس نے اپنی بات پر اصرار کمیا تھا۔ "میں نہیں جاہتی میری اولاد میر پر مھے کہ ان کے باپ نے زندگی میں غلطیاں کی ہیں۔الی غلطیاں جوان کی نظروں میں تہماری عزت اور احرّام حتم کردے۔" وہ اس سے کمدرای تھی۔ "جهوث بولتااور لکھتا کہ میں پارسا پیدا ہوا تھااور فرشتوں جیسی زندگی گزار تارہا۔" ‹‹نىس!بسانسانون جىسى كزارى.... وه بِ اختیار ہنسا''شیطان لگ رہا ہوں کیا اس کتاب میں؟'' " میں اس کتاب کو ایڈٹ کروں گی۔" اس نے جواب دینے کے بجائے دوسری ہی بات کی۔وہ جیسے پچھ اور ''وه زندگی میں نہیں بناسٹی توکتاب میں کیا بناؤل گی؟''وه کھے بغیرنہ رہ سکی .... وہ پھر ہنسا'' یہ بات بھی تھیک ہے۔'' اس نے نمر کھجایا۔ بہت عرصے بعدوہ اس طرح بات کر رہے تھے۔۔ ایسے جیسے زندگی میں آگے کوئی بھی مسکلہ ن تھا۔۔۔سپٹھیک تھا۔۔۔ کہیں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ دی رہے کے بیر سے میں سوڈ ' کیانام رکھوگی پھرمیری آٹوبابو گرافی کا؟' " آب حیات۔"اس نے بے اُختیار کما … اس کے چیزے کی مسکراہث عائب ہوئی … رنگ اُڑا پھروہ ''اب حیات۔"اس نے بے اُختیار کما … اس کے چیزے کی مسکراہث عائب ہوئی … رنگ اُڑا پھروہ ''دہ تو کوئی بھی بی کر نہیں آیا۔''امامہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اسنے کہا۔ ''تلاش توکر سکتا ہے۔''اس نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ''لا عاصل ہے۔'' ''وہ تو پھرزندگی بھی ہے۔'' وہ لاجواب ہو کر جب ہو گیا۔ ''تم نے زندگی ہاش کا کھیل سمجھ کرجی ہے اور اس کتاب کو بھی ایسے ہی لکھا ہے ۔۔''وہ کمہ رہی تھی وہ من رہا تھا۔''زندگی 52 پتوں کا کھیل تو نہیں ہے ۔۔۔ ان 250 صفحوں میں اعترافات ہیں کیکن کوئی ایسی بات نہیں جسے تھا۔''زندگی 25 پتوں کا کھیل تو نہیں ہے ۔۔۔ ان 250 صفحوں میں اعترافات ہیں کیکن کوئی ایسی بات نہیں کر یڑھ کر تمہاری اولاد تمہارے جیسا بننا جاہے ... میں جاہتی ہوں تم زندگی کو آب حیات سمجھ کر لکھو جے پڑھ کر تمہاری اولاد تمہارے جیسا بننا جاہے۔ صرف تمہاری اولاد نہیں ... کوئی بھی اسے پڑھ کر تمہارے جیسا بننا جاہے'' دەاسسىيەلىتى رىي-"مير اب شايد مهلت نهيل اتن "مالار نيدهم آوازي كها-''تومهاَتُ ما تُکُواللّٰه ہے۔ تمہاری تووہ ساری دعا کمیں پوری کردیتا ہے۔''وہ رنجیدہ ہوئی تھی۔ ''تم ما تگو۔۔ جو چیزاللّٰہ میرے ما تکنے پر نہیں دیتا۔ تمہارے ما تگنے پر دے دیتا ہے۔'' سالار نے اس سے عجیب ر '' مجھے یقین ہے تہیں کھے نہیں ہو گا۔ بے حد مایوی ٹریشانی اور تیساری میڈیکل رپورٹس دیکھنے کے بادجو دیتا نہیں سالار ایجھے یہ کیوں نہیں لگتا کہ تمہارااور میراساتھ بس زندگی کے اٹنے سالوں تک ہے۔ اس طرح ختم ہو سكتاب-"اس في سالار كالم تقد تقاما تقا-

وخولين دانجسط و 255 وري 2016ء



# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



'' مجھے بھی نہیں لگتا۔''وہ بھی عجیب رنجیدگ ہے مسکرایا تھا۔'' ابھی توبہت پچھ ہے جو ہمیں ساتھ کرنا ہے۔۔ ساتھ حج کرنا ہے۔۔۔ تمہارے لیے ایک گھرینا تا ہے۔'' وہ اب وہ ساری چیزیں گنوا رہا تھا جواسے کرنی تھیں۔۔ یوں جیسے اندھیرے میں جگنوڈ ھونڈنے کی کوشش کررہا

امامه نے سرچھکالیا ...وہ بھی اندھیرے میں صرف جگنود کھنا جا ہتی تھی اندھیرا نہیں۔

# # #

آپیش ٹیبل پر لیٹے اینستھ بڑیا لینے کے بعد 'بے ہوشی میں جانے سے پہلے 'مالاران سب کے بارے میں سوچتا رہا تھا جن سے وہ پیار کرنا تھا۔ امامہ جو آبریش تھیٹر سے ہا ہر بیٹھی تھی ۔۔۔ سکندر عثمان جواس عمر میں بھی اس کے منع کرنے کے باوجوداس کوائی نظروں کے سامنے سرجری کے لیے بھیجنا چاہتے تھے ۔۔۔ اس کی مال جواس کے بچول کوپاکستان میں سنبھانے بیٹھی تھی ۔۔ اور اس کی اولاد۔۔ جبریل ۔۔۔ حمین۔۔۔ عنایہ ۔۔۔ رئیسہ۔۔ اس کی نظروں کے سامنے باری باری ایک ایک چرو آ رہا تھا۔ جبریل کے علاوہ اس کے سب بچوں کو صرف بہ پیا تھا کہ ان کے بایا کا ایک جھوٹا سا آپریش تھا اور بس آپریش کروا کروہ ٹھیک ہوجا میں گے لیکن امریکہ آئے ہے پہلے اس انکشاف پر عنایہ بہلی دفعہ پریشان ہونا شروع ہوئی تھی۔۔۔ سالار کی تسلیوں کے باوجود آپریش کالفظ اسے سمجھ میں آ

"Baba is a boy and boys are brave-"

حمین نے اسے تسلی دی تھی۔ اور رئیسر پیدواس کے لیے ہمیشہ گھر آنے پرلان کا کوئی پھول یا پتاجوا سے اچھا لگتا تھاوہ توڑ کرر کھتی تھی۔ پید اس کی عادت تھی ۔۔۔ اس نے امامہ کو۔۔۔ اس نے سالار کوا مریکہ سرجری کے لیے جانے سے پہلے ایک زرور تک کا پینزی دیا تھا۔۔۔ وہ اس موسم مہار کا پہلا پینزی تھا جو سکندر عثان کے لان میں کھلاتھا۔وہ پھول اس کے بیگ میں تھا۔۔ مرجھایا ہوا۔۔۔ اس نے بچھلی رات بیگ کھولنے پراسے دیکھاتھا۔۔

غنودگی می طالت میں جاتے ہوئے وہ جمیب چیزیں سوچنے اور دیکھنے لگاتھا یوں جسے اپنے زہن پر اپنا کنٹرول کھو جھنا ہو ... آیتیں جو وہ پڑھ رہا تھا وہ پڑھتے ہوئے اب اس کی زبان آہستہ آہستہ موئی ہوٹا بشروع ہو گئی تھی ... وہ اسٹنے لگاتھا بھرزئن وہ لفظ کھو جے میں ناکام ہونے لگا جو وہ پڑھ رہاتھا ... چرے 'آوازیں 'موجیس'سب کچھ آہستہ آہستہ مدھم ہونا شروع ہو کیں بھرغائب ہوتی چلی گئیں۔

# # #

چار گفتے کاوہ آپریشن چارہے بانچ 'چھ 'سات اور پھر آٹھ گھنٹے تک چلا گیاتھا۔وہ آٹھ گھنٹے انامہ کی زندگی کے سب سے مشکل ترین گھنٹے تھے۔ سکندر عثمان 'فرقان اور سالار کے دونوں برنے بھائی وہاں موجود تھے۔ اسے حوصلہ اور تسلی دے رہے تھے مگروہ کم صم ان آٹھ گھنٹوں میں صرف دعائیں کرتی رہی تھی ۔.. وہ ذہمن اور مسلا حبیتی جواللہ کی نعمت کے طور پر سالار سکندر کوعطا کی گئی تھیں۔اس کی دعاتھی 'اللہ ان نعمتوں کوسالار کوعطا کے گئی تھیں۔اس کی دعاتھی 'اللہ ان نعمتوں کو سالار کو دو وبوجود کے رکھے ۔.. صحت 'زندگی جیسی تعمتوں کا زوال نہ ہواس پر ۔.. آٹھ گھنٹے میں وہ اپنی فیملی کے اصرار اور خود باوجود کو سشن کے بچھ کھائی نمیں سکی تھی ۔.. وہ تجھی سالار بھی دہ ان بھی ہو گئی ۔.. وہاں سے دابھی کے راستے میں بھی کائی ۔۔۔ نہیں کرتے رہے تھے ۔۔ بس خاموش بیٹھے رہے پھر کائی پینے جلے گئے ۔۔ وہاں سے دابھی کے راستے میں بھی کائی کے ۔۔۔ کہ ساتھ میں لیے چلتے ہوئے وہ دونوں کچھ بھی نمیں ہولے تھے۔۔ اگر بات کی بھی تھی تو موسم کی ۔۔۔ کائی کی۔۔۔ کے کپ ہاتھ میں لیے چلتے ہوئے وہ دونوں کچھ بھی نمیں ہولے تھے۔۔ اگر بات کی بھی تھی تو موسم کی۔۔۔ کائی کی۔۔۔

وْخُولْتِن دُالْجِنْتُ 256 فروري 2016





بچول کی ...اور کھی بھی نہیں۔

بدن میں دربوں کا بیال ہے۔ پہلے وہ اس سے مگلے ملاتھا۔۔ای انداز میں جس میں وہ بیشہ اس سے ملتا تھا۔۔جب اس سے ملتا تھا۔۔جب بھی اس سے رخصت ہو تا تھا اور اس نے بیشہ کی طرح سالار سے وہی کما تھا جو وہ اس سے کہتی تھی۔ waiting بھی اور اس سے نظریں چرائے شاید وہ جذباتی نہیں ہوتا چاہتا تھا۔وہ بھی روتا نہیں be چاہتی تھی۔۔کم از کم اس وقت۔۔۔اوروہ نہیں روئی تھی کم از کم اس کے سامنے آپریش تھی گرکاوروازہ بند ہونے تک ...

اس کے بعدوہ خورپر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔اے امید بھی تھی اور اللہ کی ذات پر بھیں بھی ۔۔ اس کے باوجودوہ اپنے آپ کو داہموں ؟ ندیشوں وسوسوں ہے بے نیاز نہیں کرپار ہی تھی۔وہ اب اس کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ ان آٹھ گھنٹوں میں پتا نہیں اس نے کتنی دعائیں 'کتنے وظیفے کیے تھے ۔۔۔ اللہ کے رحم کو کتنی بار پیکارا تھا ۔۔۔ امامہ نے کتنی نہیں کی تھی۔

آبریش کآبرده تا آق جانے والاوقت جیسے اس کی تکلیف ازیت اور اس کے خوف کو بھی ہردھا تا جا ہما تھا۔
آئید گھنٹے کے بعد بالا خراسے آپریش کے کامیاب ہونے کی اطلاع تومل گئی تھی۔ ڈاکٹرنے اس کا ایک ٹیومر ختم کر دیا تھا ... وہ سرا نہیں کر سکے تھے ... اسے سرجری کے ذریعے ریمو کرتا ہے حد خطر تاک تھا ... وہ ہے حد تازک جگہ پر تھا ... ہے حد کامیابی ہے اسے ہٹانے کی صورت میں بھی ڈاکٹرز کو خدشہ تھا کہ سالار کے دہ اس کو کوئی نقصان بہنچے بغیریہ نہیں ہو سکتا تھا ... سرجری کے بغیراسے ادویات اور دو سرے طریقوں سے کٹٹرول کرتا زیادہ بھتر تھا۔
تقا کیونکہ اس بیس فوری طور پر سالار کی زندگی اور دماغ کو نقصان پہنچے گا ندیشہ نہیں تھا۔

دیکھنے کی کوشش کرنے کے باوجوڈاس پر نظر نہیں جماسکی 'وہ وہاں سے باہر آگئی۔ وہ لوگ اب اسپتال میں نہیں تھہر سکتے تتھے ... نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اسپتال سے واپس اس کرائے کے ٹیار ٹمنٹ میں آٹابڑا تھا جہاں وہ لوگ رہ رہے تھے۔

سکندر عنان اس کے ساتھ تھے ۔۔۔ سالار کے دونوں بھائی اور فرقان اسپتال کے قریب اسنے بچھ دوستوں کے ہاں رہ رہے تھے۔ سکندر عنان کو ان کے کمرے میں چھوڑ کردہ اسنے کمرے میں آئی۔۔۔ دہاں تجیب سناٹا تھا۔۔۔ یا شاید دحشت تھی۔۔دہ بے حد تھی ہوئی تھی 'سونا جاہتی تھی ہس کے باد جودسو نہیں پار ہی تھی۔ یوں جیسے وہ بے خوالی کا شکار ہوگئی تھی۔۔

اُس کے اسارٹ فون پر جمرِل اسکائپ پر آن لائن نظر آرہاتھا۔وہ بے اختیار اسے کال کرنے گئی۔ ''بابا کیسے ہیں؟'اس نے سلام دعا کے بعد پہلا سوال کیا۔ ''وہِ ٹھیک ہیں'' آپریشن ٹھیک ہو گیا ہے۔ڈاکٹرز اب ان کے ہوش میں آنے کا نظار کر رہے ہیں۔''وہ اس کو

وخولين دانجيث المحت فروري 2016ء



'' آب بریشان نه مون وه نھیک ہوجا تیں گے۔''وہ بیشہ کی طرح ماں کو تسلی دے رہاتھا۔ ''جرز آغم تلاوت کروکسی آلی سورہ گی۔ کہ مجھے نیند آجائے'' وہ اولاد کے سامنے اتن بے بس اور کمزور ہو کر آنا نہیں جاہتی تھی لیکن ہو گئی تھی جريل نے ليپ ٹاپ كى اسكرين اور اس كاستا ہوا چرو ديکھا چرجيسے اس نے مال كى تكليف <sup>د د</sup> آپ کوسوره رحمان سناوک؟<sup>۰۰</sup> ''اوکے'میں وضو کرکے آتا ہوں ... آپ بستر پرلیٹ جائیں۔''وہ پچھلے دودن میں پہلی ہار مسکرائی تھی۔ وہ وضو کے بغیر زبانی کوئی چھوٹی بری آیت بھی شیں پڑھتا تھا ۔۔۔ یہ اخترام انہوں نے اسے نہیں سکھایا تھا اس کے اندر تھا۔ قرآن پاک کو حفظ کرنے کی خواہش گااظمار بھی ان کی طرف سے ہونے سے بست پہلے اس کی طرف سے ہوا تھا۔وہ تب صرف تین سال کا تھا اور سالار کوروزانہ بلا ناغہ قر آن پاک کی تلاوت کرتے دیکھتا تھا 'پھر أيكب دن أسنة المهسة يوجها تعا "باباكيار مقيس؟" "ووالله كى تناب يرصف بي جيس ما قاعده يرصف بوست موسال مامد في است بنايا '' کہاں قاعدہ تو بہت چھوٹا ہے۔'' جبریل نے جیسے اپنی ایو سی طاہری۔ ''جِب ثم قاعده يزه لوك چرقرآن ياڭ پر معنا۔'' «دلیکن وہ تومیں بہت دنعہ پڑھ چکا ہوا۔ ''وہ اپنا قر آئی قاعدہ واقعی کئی دنعہ پڑھ چکا تھا۔ اے سبق دینے 'وہرائی كردانے اور الكے دن سننے كى ضرورت نهيں پراھتى تھى ...وہ قرآنى قاعدے كاكوئى حرف كوئى آواز نهيں بھول تھا اوربياس بہلے دن سے تھاجب اس نے قرآنی قاعدہ پڑھنا شروع کیا تھا۔اس کے باوجود المداور سالارا سے فوری طور بر پہنے سیارے پر نہیں لائے تھے 'وہ اسے چھوٹی جھوٹی سورتیں اور قرآنی وعائمیں یا و کرداتے تھے ۔۔ اور جریل وہ بھی برق رفتاری سے کر رہا تھا ... سالارائے قرآن پاک اس عمر میں پڑھا تا جا بتا تھا جبوہ اس کتاب کو پڑھتے ''بابا کو بیر ساری کتاب باوہے؟''جبرل نے اس قرآن پاک کی ضخامت کو اپنے نتھے سے ہاتھ کی انگلیوں میں لے کرتا ہے کی کوشش کی جو سالار کچھ در پہلے پڑھ رہا تھا اور پڑھتے ہوئے تیبل پر چھوڑ کر گیا تھا۔ " ہاں! "مامداس کے مجتس سے مخطوظ ہوئی تھی۔ ''ساری؟"جبرل نے جیسے پچھے نے بیٹنی ہے اس سے پوچھا۔ ''ساری۔"امامہ نے اس کے جسس کوجیسے اور بردھایا۔ جریل میزے قریب کھڑا سوچ میں کم قرآن یاک کی جو ڈائی اور موٹائی کوایک بار پھرا ہے اتھ کی انگلیوں سے تا پتا رہا پھراس نے اپنا کام حتم کرتے ہوئے امامہ سے کہا۔ ''واؤ!!' امامہ ہے! ختنیا رہنس۔اس نے باپ کو بورے حساب کتاب کے بعد داد دی تھی۔ دوجہ سے اختیا '' مجھے بھی قرآن پاک زبانی یا د کرتا ہے ۔.. میں کر سکتا ہوں کیا؟''اس نے امامہ کی ہنسی سے پھھ تادم ہونے کے باوجورمان سے یو حجمالہ ''ہاں بالکل <del>آر سکتے</del> ہو....اوران شاءاللہ کردے۔''





''جب تم بڑے ہو جاؤ گے۔'' ''باباجتنا ؟''جرمِل كِجه خوش نهيں ہوا تھا۔ د خنیں بس تھوڑا سابرا۔"امامہ نے اے تسلی دی۔ ''ادیے 'اور جب میں قرآن پاک حفظ کرلوں گاتو میں بھی بابا کی طرح قرآن پاک کھولے بغیر پڑھا کروں گا۔" ''بالکل پڑھنا۔''امامہ نے جیسےاس کی حوصلہ افزائی گی۔ ''اور آپِ کو بھی سناوٰل گا<u>ہے بھر</u> آپ بھی آئکھیں بند کرکے سنناجیسے آپ بابا کو سنتی ہیں۔''اس نے مال سے اہے اندازہ نہیں تھا کہ وہ وفت اتنا جلدی آئے گا کہ وہ خوداس سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی فرمائش اسكائب كى وندومين نظر آرہا تھا۔ "میں شروع کروں؟"جبرلنے کما۔ " السيقة مربر تولي رسطه التي سينه پر باند هه وه اين خوب صوريت آوا زيين سوره رحمان كي تلاوت كرر باتفا ... ا ہے سالار بجیندریا د آنا شروع ہو گیا۔ وہ اس سے منی سورۃ سنتی تھی اور جبریل کو جیسے میدیات بھی یا و تھی۔ یہ پہلاموقع تھا جب اے اندازہ ہوا کہ صرف سالار سکندر کی تلاوت اس پراٹر نہیں کرتی تھی۔ وی سال کی عمز میں اس کابیٹا اس سور قائی تلاوت کرتے ہوئے اپنی ماں کوائی طرح مشحور اور دم بخود کرر اٹھا۔ اس کی آواڈ میں سوز تھا \_ اس کا دل جیسے بکھل رہاتھا \_ ایسے جیسے کوئی ٹھنڈ سے بھا ہوں کے ساتھ اس کے جسم کے رستے زخموں کو "فبایالاءر بکما تکذین-"(اورتم اینے رسب کی کون کون سی تعمقوں کو جھٹلاؤیگے) وہ ہربار پڑھتا' ہربار اس کاول بھر آ تا ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی تعتیں بے شار تھیں۔وہ شکراوا نہیں کرسکتی تھی اور سب سے بردی نعیت وہ اولاد بھی جس کی آوا زمین اللہ تعالی کاوہ اعلان اس کے کانوں تک پہنچ رہاتھا۔ باربار '''نمی!''جبریل نے تلاوت ختم کرنے کے بعد ہے حدید هم آواز میں اسے پکارا۔ یوں جیسے اسے آنکھیں بند کیے کی کرِ اے خیالِ آیا ہو کہ شایدوہ تلاوت سنتے ہوئے سوگئی ہے اور وہ اسے جِگانا نہ چاہتا ہو۔ وہ سوئی نہیں تھی

" درخمی! "جبریل نے تلاوت ختم کرنے کے بعد ہے حدید هم آواز میں اسے پکارا۔ یول جیسے اسے آئکھیں بند کے درکھے کرا سے خیال آیا ہو کہ شاید وہ تلاوت سنتے ہوئے سوگئی ہے اور وہ اسے جگانا نہ چاہتا ہو۔ وہ سوئی نہیں تھی لیکن سکون میں تھی جیسے کسی نے اس کے سراور کندھوں کا بوجھا تار کراسے ہاکا کرویا ہو۔
"جبریل! تم عالم بننا۔" آئکھیں بند کے کیے اس نے جبریل سے کہا۔" دخمہاری آواز میں بہت تا ثیر ہے۔"
"ممی! مجھے نیورو سرجن بننا ہے۔" وہ ایک لمحہ فاموش رہا تھا اور پھراس یدھم آواز میں اس نے مال کو اپنی زندگی کی اگلی منزل بتا دی تھی۔
کی اگلی منزل بتا دی تھی۔
امامہ نے آئکھیں کھول لیں۔وہ ہے حد سنجیدہ تھا۔

امامہے اسٹیں کھول میں۔وہ ہے حد جیدہ کھا۔ ''میری خواہش ہے کہ تم عالم بنو۔''امامہ نے اس بارزور دے کر کماوہ جانتی تھی۔وہ نیورو سرجن کیوں بننا چاہتا ا۔۔۔

و الجمين زياده اجها عالم بن سكتا ب من نهين-"وه الجمعا ،جمجاك-





دهتم زیاده لا نق اور قابل ہو بیٹا۔۔۔"
"سوچوں گا... آپ سوجا کمیں۔"اس نے ماں سے بحث نمیں کی 'بات بدل دی۔
" نسوچوں گا ... آپ سوجا کمیں۔"اس نے ماں سے بحث نمیں کی 'بات بدل دی۔
" نیج نیج نیج انگا

وہ دس سال کا تھا جب اس کے باپ کی موت ہوئی تھی اور اس موت نے اسے اس کی ماں اور اس کے بس بھائیوں کوہلا کرر کھ دیا تھا۔

وہ سب سے بڑا تھا۔ ماں باپ کالاڈلا تھا۔ ایسی اولاد جس پر ماں باپ کو نخر تھا۔ اس کی ذہانت 'قابلیت 'سمجھ واری' فرماں برداری سب پر۔۔۔ اور بیہ اس کا کمال نہیں تھا ہے اس کی تربیت کا کمال تھا جو اس کے ماں باپ نے کی تھی۔وہ سب بمن بھائی ایسے ہی تھے۔وہ ایک آئیڈیل خوش و خرم خاندان تھا۔ بے حد ند ہمی نہیں تھا کمیکن بڑی حد تک عملی طور پر نذہبی تھا۔

باب کی موت اجائک ہوئی تھی اوروہ اس سے سنبھل نہیں سکا۔اسکلے کئی سال۔۔وہ تعلیم میں دلیسی لینے۔۔ زندگی میں بچھ کرنے۔۔اور بڑا نام بنانے کے اس کے سارے خوابوں کے ہے۔

فاتے کا مال تھا اور یمی وہ مال تھا جب اس نے اپنیاپ کے ایک ایچھے جانے والے اور ان کے ہمسائے میں رہے والے ایک خاندان میں بہت زیادہ آنا جانا شروع کر دیا ۔۔۔ یمی وہ وقت تھا جب اس نے دنیا گئے ہم ذہب میں وہ کچھی لینا شروع کر دی تھی ۔۔۔ ہم ذہب میں ۔۔۔ اپنے فر ہب کے علاوہ ۔۔۔ اس خاندان نے اس کی ذندگی کے میں وہ کچھی لینا شروع کر دی تھی ۔۔۔ ایک ایک ایک ایک ایک ویک سیٹورٹ کا کام کیا تھا ۔۔۔ وہ آگر گیار تھوس مال میں محبت کا شکار ہوا تھا تو وہ امریکہ جیسے معاشرے میں کوئی اہم بات نمیں تھی ۔ اس محبت نمیں کرش تم جھا جاتا تھا لیکن اسے یہ یقین تھا کہ اسے اس اور کی سے محبت تھی اور وہ بھیشا اس لڑکی کے ساتھ وہ تا جاتا تھا گان کے گھر کا حصہ بن کر آل سے گھر کا حصہ بن کر ۔۔۔ اور ان کا ذہب اختیار کر کے ۔۔۔ ان جیسا نام رکھ کر۔۔۔

Downloaded From ... ...

Paksodelycom

گرینڈ حیات ہو ٹل کا بال روم اس وقت Scripps National spelling Bee

کے 92 وس مقالم کے دوفاً منسٹس سمیت دیگر شرکاان کے والدین 'بمن بھائیوں اور اس مقالم کے کو ریکھنے کے لیے موجود لوگوں سے تھی کھیج بھرا ہوا ہونے کے باوجوداس وقت بن ڈراپ سانملنس کامنظر پیش کر رہاتھا۔

دونوں قائنلسٹ کے درمیان راؤنڈ 14 کھیلا جارہاتھا۔ 13 سالہ مینسی اپنالفظ اسپیل کرنے کے لیے اس وقت اپنی جگہ پر آپکی تھی۔ بچھلے 92 سالوں سے اس بال روم میں دنیا کے بیسٹ اسپیلو کی ماجپوشی ہو رہی تھی۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں اسپیلنگ بی کے مقای مقابلے جیت کر آنے والے بندرہ سال سے کم عمر کے بیچے اس آخری راؤنڈ کو جیتنے کے لیے سردھڑکی بازی لگائے ہوئے تھے ایسی ہی ایک بازی کے شرکا آج بھی آسپنج رہتھے۔

''Sassafras'' نینسی نے رقی ہوئی سانس کے ساتھ پروناؤنسر کالفظ سنا۔اس نے پروناؤنسر کولفظ دہرائے کے لیے کہا پھراس نے خوداس لفظ کو دہرایا۔وہ چیمپئن شپ ورڈز میں سے ایک تھالیکن قوری طور پراسے وہ یا د

ره خولتین ڈانجسٹ **2000 فروری کا 20** 



نہیں آسکا ، بسرحال اس کی ساؤنڈ سے وہ اسے بہت مشکل نہیں لگا تھا اور آگر سٹنے میں اتنا مشکل نہیں تھا تو اس کا مطلب تفاوه ثرك لفظ موسكما تها-

نوسالہ دوسرا فائنلسٹ اپنی کرس بر بعضا ' گلے میں لئے اپنے نمبرکارڈ کے پیچھے انگل سے اس لفظ کولسیال کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ اس کالفظ تثمیں تھا کیکن وہاں بیٹھا ہروہ بچہ بھی غیرارادی طور پر اس وقت میں کرنے میں مصروف

تفاجومقا بلے سے آؤٹ ہوچکا تھا۔

فینسی کاریگولرٹائم ختم ہوچکا تھا۔اس نے لفظ کولسپیل کرنا شروع کیا۔s-a-s-هوہ پہلے چارلیٹرزہتانے کے بعدا یک کمھے کے لیے رک-زیر کب اس نے ہاتی تھے یا کچے کیٹر ذر ہرائے بھرووہارہ بولنا شروع کیا۔ "A-F-R" وه ایک بار پھر کی دوسرے فانسلٹ نے بیٹے بیٹے در لب آخری دولیٹرز کور ہرایا "U-S" مائیک کے سامنے کھڑی قینسی نے بھی بالکل اس وقت میں دولیٹرزیو لے اور پھربے یقینی ہے اس تھنٹی کو بھتے سناجو

ا سپیلنگے کے غلط ہونے پر بچتی تھی۔ حیرتِ صرف اس کے چرے پر نہیں تھی اس دو سرے فائنلسٹ کے چرے رِ بھی تھی۔ بروناونسراب Sassaf ras کی درست آسیدلنگ دہراً رہاتھا۔ فینسی نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند

آخری کیٹرے پہلے A ہی ہوتا جا ہیے تھا... میں نے U کیاسوچ کراگا دیا۔ "اس نے خود کو کوسا۔ تقریبا "فق رنگت کے ساتھ مینسی گراہم نے مقابلے کے شرکائے لیے رکھی ہوئی کرسیوں کی طرف چلنا شروع کردیا۔ پال تالیوں سے گونج رہاتھا۔ بیرر زراب کو کھڑے ہوئے دادوی جارہی تھی نوسالہ دو سرا فانسلسٹ بھی اس کے لیے گوا تالیاں بچارہاتھا۔اس کے قریب پہنچنے پر اس نے فینسی سے آگے بردہ کرہاتھ ملایا فینسی نے ایک دھم مسکراہٹ کے ساتھ استے جواباسوش کیا اور اپنی سیٹ سنچھال بی۔ ہال میں موجودلوگ دوبارہ اپنی کشتیں سنجھال چکے تھے اور وہ دو سرا فازندلسٹ مائیک کے سامنے اپنی جگہ پر آچکا تھا۔ فینسی نے کسی موہوم نبی امید کے ساتھ المتصور يكمنا شروع كيائه أكروه بهى المينا لفظ كومس لمبيل كرياتووه ايك بار پروائنل راؤند ميں واپس آجاتي-



وخولين والحيث 261 فروري 2016

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISHAN



کوئی بھی ہو تا۔ یمی جاہتا۔

سینٹرا یٹیج پر اب دہ نوسالہ فاندلسیف تھا۔ این شرارتی مسکرایہث اور ممی سیاہ چکتی آئھوں کے ساتھے ۔۔۔ اس نے اسٹیج پر گھڑے جیف پروناوُنسر کو دیکھتے ہوئے سرمانا یا۔جوناتھن جواباً "مسکراآیا تھااور ہونٹوں پراکہی مسکرا ہٹ ر كھنے دالا ده دہال داحد نہين تھا۔ وہ نوساليدفاننطيسي اس چيپئن شب كوديكھنے والے كراؤد كاسوئيٹ ہارت تھا۔ اس کے چہرے پر بلاکی معصومیت تھی۔ چکتی ہوئی تقریباً گول آئے میں جو کسی کارٹون کریکٹر کی طرح نے عد animated تھیں اور اس کے تقریبا "گلانی ہونٹ جن پروہو ٹنا" نوٹنا" زبان پھیررہاتھا اور جن پر آتے والا ذرا

ساخم بہت ہے لوگوں کوبلاوجہ مسکرانے پر مجبور کررہا تھا۔۔۔ وہ معصوم فتنہ تھا 'یہ صرف اس کےوالدین جانتے تھے جودد سرے بچوں کےوالدین کے ساتھ استیج کی ہائیں طرف پہلی صف میں اپنی بنٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں ہیٹھے دو مرے فائنگ ہے والدین کے برعکس وہ بے حد پر سکون تھے۔ ان کے چرے پراپ کوئی ٹیڈش نہیں تھی جب ان کابیٹا چیمیئن شپ ورڈ کے لیے آگر کھڑا ہوا تھا۔ ٹینٹش آگر کسی کے چربے پر تھی تو وہ ان کی سات سالہ بیٹی کے چرنے پر بھی جودودن پر مشتمل اس پورے مقالیلے کے دوران دباؤ میں رہی تھی اوروہ اب بھی آنگھوں پر گلاسز نکائے پورے انہاک کے ساتھ اپنے نو سالہ بھائی کو دیکھ رہی تھی جو پروناوکسر کے لفظ کے لیے

"Cappelletti" بوناتھن نے لفظ اوا کیا۔ اس فائنلسٹ کے چرے بربے اختیار ایسی مسکر اہث آئی جیسے وه بمشكل این بنسي كو كنشرول كرربا به ویداس كی آنگھیں پہلے كلاك وا تر چرا بنٹی كلاك واتر گھومنا شروع ہو گئی تھیں۔

سال میں کچھ کھاکھلا ہمیں ابھری تھیں۔

اس نے اس چیمیٹن شپ میں اپنا ہرلفظ سینے کے بعد ای طرح ری ایکٹ کیا تھا۔ بھنچی ہوئی مسکراہٹ اور تھومتی ہوئی آنکھیں ... کمال کی خود اعتمادی تھی۔ کئی دیکھنے والوں نے ایسے داد دی۔ اس کے حصے میں آنے والے الفاظ دوسروں کی نببت زیادہ مشکل تھے۔ یہ اس کی ہارڈ لک تھی لیکن بے حد روانی سے بغیرا تھے بغیر گھبرائے ای پراعتاد مسکراہٹ کے ساتھ وہ ہرپہاڑ سرکر ہارہا تھا اورابوں آخری چوٹی کے سامنے کھڑا تھا۔ گھبرائے ای پراعتاد مسکراہٹ کے ساتھ وہ ہرپہاڑ سرکر ہارہا تھا اورابوں آخری چوٹی کے سامنے کھڑا تھا۔ Definition Pleage (تعریف؟) اس نے اپنار میکولر ٹائم استعال کرتا شروع کیا۔

"- Language of origin (زبان كالفذ؟)

اس نے پروناؤنسر کے جواب کے بعد اگلاسوال کیا۔''اٹالین''اس نے پروناؤنسر کے جواب کو دہراتے ہوئے کھے پیوچنے وألے انداز میں ہونٹوں کورائیں بائیں حرکت دی۔ اس کی بہن ہے حدیر بیٹانی اور دہاؤ میں اسے دیکھ رہی تھی۔اس کے والدین اب بھی پرسکون تھے۔اس کے تاثر ات بتارے تھے کہ لفظ اس کے لیے آسان تھا۔وہ أيسے بى تاثرات كے ساتھ بچھلے تمام الفاظ كوسپيل كر بارہا تھا۔

"لے جملے میں استعال کریں) Use in a sentence please"

وہ اب پروناؤنسرے کہ رہا تھا۔ پروناؤنسر کا بتایا ہوا جملہ سننے کے بعد اس نے مخلے میں لئکے ہوئے نمبر کارڈی ئِشت يرا نگل ہے اس لفظ کوسپیل کیا۔

"Your Finish Time starts\_"





اسے ان آخری 30 سینڈ زکے شروع ہونے پر اطلاع دی گئی جس میں اس نے اپنے لفظ کو اسپیل کرنا تھا۔ اس کی آنکھیں بالآخر گھومنا بند ہو گئیں۔

"Cappelleti" سے ایک بار پھرا ہے لفظ کو دہرایا اور پھرا سے اسپیل کرنا شروع ہو گیا۔ "C-a-p-p-e-1-1" واسپیلنگ کرتے ہوئے ایک کحظہ رکا پھرا یک سانس لیتے ہوئے اس نے دوبارہ اسپیل کرنا شروع کیا۔

"e-t-t-i"بال ماليول م كونج المااور بست دير تك كونع تاريا-

السيبلنگ في كانياچيمين مرف ايك لفظ كے فاصلے بررہ كما تھا۔

مالیوں کی توج تھے کے بعد بوتاتھن نے اسے آگاہ گیاتھا کہ اسے اب ایک اضافی لفظ کو اسپیل کرتا تھا اس نے سرملایا ۔ اس لفظ کو اسپیل نہ کرسکنے کی صورت میں مینسی ایک بار پھر مقابلے میں واپس آجاتی۔ " weissnichtwo" اس کے لیے لفظ پروناؤٹس کیا گیا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے اس کے چرے سے

مسکراہ شنائب ہوئی تھی بھراس کامنہ کھلا اور اس کی آنگھیں بھیل گئی تھیں۔ '''اوہ آمائی گاڈ؟''اس کے مند سے بےاختیار انگلا۔وہ شاکڈ تھااور پوری چیمپئن شپ میں بیر پہلا موقع تھا کہ اس کی آنگھیں اور دہ خوداس طرح جامد ہوا تھا۔

مینسی کے اختیارا پی کرسی برسیدهی ہو کربیٹھ گئی تھی۔ توبالاً نز کوئی ایسالفظ آگیاتھا جواسے دوبارہ چیپیئن شپ ایسی کے اختیارا پی کرسی برسیدهی ہو کربیٹھ گئی تھی۔ توبالاً نز کوئی ایسالفظ آگیاتھا جواسے دوبارہ چیپیئن شپ

ين دايس لا سكتا تقا۔

اسے والدین کو پہلی باراس کے تاثرات نے کچھ بریشان کیا تھا۔ کیا crunch تھاان کا بیٹا۔ اب اپنے نمبر کارڈے اپناچہرہ حاضر بن سے چھپارہا تھا۔ حاضرین اس کی انگلیوں اور ہاتھوں کی کپکیا ہٹ بردی آسانی سے اسکرین پر دیکھ سکتے تھے اور ان میں سے بہت سوں نے اس بچے کے لیے واقعی بہت ہم در دی محسوس کی تھی۔ وہاں بہت کم ایسے تھے حواسے جینتے ہوئے ویکھنا نہیں جا ہتے تھے۔

ہال میں بیٹھا ہو آصرف ایک فرد رولیک میڈھا۔۔۔ رولیک کسٹی؟۔۔یا ایک انتظامی کی منامشکل تھا اوروہ اس بچے کی سات سمالہ بھن تھی جوالی ہے ہوئی تھی ہوئی تھی اور جس نے بھائی کے تاثرات پر پہلی بار برے اطمینان کے ساتھ کری کی بیشت کے ساتھ مسکراتے ہوئے ٹیک لگائی تھی۔ کود میں رکھے ہوئے اپنے دنون ہاتھوں کو بست آہستہ آہستہ اس نے ساتھ مسکراتے ہوئے انگروع کردیا تھا۔ اس کے مال باب نے بیک دفت اس کے تائی بجائے مسکراتے چرے کو انجام بھی ہوئے انداز میں دیکھا بھرا سیج پر اپنے دفت اس کے تائی بجائے کہ بھوئے انداز میں دیکھا بھرا سیج پر اپنے کردے کا نیا جہوئے کی تائی ہے تائی بھرائے کے تائی بھرائے کے بیچے اپنا چروجھیا کے انگل سے تمبر کارڈ کے بیچے کی تائی اور بربرط نے میں مھروف تھا۔

ہال اب آہستہ آہستہ تالیاں بجارہاتھا۔وہ اب اپنا کارڈینچے کرچکا تھایوں جیسے ذہنی تیاری کرچکا ہو۔۔ 92 دیر اسپیلنگ بی کے فائنل مقابلے میں پہلی بار پینچے والا وہ فائنلسٹ اپنی قسمت آزمانے کے لیے تیار

بن آندهاون ثناءاش) For Next Episode Wisit

و خولتين څانجست 263 فروري 2016



# Downloaded From Paksociety com



آمیب حیات کی کمیانی خالش کے نیمیوچیوں میں مجھی ہوئی ہے۔ 2۔ آمک طوب صورت افقال سے اوار اراز اراز کو مجا آمروا ہے۔ سالارے ادامہ کوار رکاڑے نے جی روما افکار ویسے ہی چیں کھیے اوار شمان کا ہے کمی موفق کی اور دواہے میں کے والدیا قم نے سے پر شند سنتھور مشان سے اس شان کی کھیے ھر ہے تھیں ہے۔ 9۔ بی قوارے میں کوارٹر کے ایک تمیے میں جارافقامی گزشتہ پڑھ مارے ایک پر دیکٹ پر کام کردے ہیں۔ اصی ایک علمی بلداسی کی جوری کیلی کے تمام بدی موالات اور دائی تھی کی آنام مزعمل معلوات عاصل ہیں اور انسی ای بڑی ہے کی البیدے احمد کی شودر سے جس کی خوار پر دوران محتمی ہاتھ ڈائل منٹھی۔ کیون اس محتمی مسید ماس کی محلی سے نوایت فقائر دیکارڈے اب مجل کیل مقاول ہات میں نگال سے کر انری بیوردہ مند بھی امسیر اس مجلی كالمحالفاك المانيدالاك والميا كالمال الما ن من مناها من المناهات المناهد على حمل مكون أورانهات كالفرمونس بارى حمل والبياب عرا أب موا



### Downloaded From Paksociety.com

كن ألى في كداس في اس كالبيلي كوكي المادة النا-6. اسبيان يك بي كم باز عدمنا في كذا خل مي جوم الداور فوسالدلا يحيط وهوي والأعشى بيره حوم الرميني نے تو حرفوں کے اتفا کا ایک مرف خلفہ نایا۔ اس کے بعد او سال ایک خود احکاد سے کے کیارہ حرفوں کے اتفا کی درست اسباء يك تاوير اك اضال العظ ك ورست يج تاريم والانتائي جب كل الماست الله باك كي صويت مكر الي سالہ کی مدارہ کا طریعی اجا کی مداما ای الله من کر اس فردا حجر مسلمین اور فین مجے جرے وریشال جیل تصویم ک س کے والے بہار دیال کے دیگر عمان ہے ہیں ہوئے گراس کی پر کیفیت و کو کواس کی سانت مناسیس سخوا ان ۔ ۱۵- درجا تی می کہ دردیدیا می کردی ہے کہ مجرمی اس کا میں کسیسے پہلے ہیں نیز لی کو کا در زیم عدوا ہے۔ کا پر فت بھی کردی کردی ہے کہ مالے قائل بھی دکہ وا۔ 7- دروان الكيام كل كراري هي اللي في والدي ذرك كي أفرى كرمها والكارك والدر مكرمن يطال اللي نے مجروالس کی افری اس نے اس مجیا الدر کریا س اڑ کاس موسد ما و اوری مح دواسے واسد ما فر کرار ہے كريارے في تحق تب اب كودا لكار شيراك . پار روان ية شوجرت دارا في اوكرات چوف الكريت الكيدي زخي فورن كے موال وجراب في اے موجے مجبور كرياب أب وفدات اس الدام علم مطمن ادر فول نقران م





<del>waissalchi</del>wo" "معین تحدد نے ایک می مالس میں دیکے بغیر <sup>ا</sup> ان حداث كوفاع بس كسي كليداد يمن أوي بره وباقيات اس مالي كالملا تقد فواج اسداداد كاس مل أها كيافهادرندن برلفتاكوس سوج كريح كر تاخايل يصيعاب الماريادو الماني سنول على المال بحال موسع كري الوري تعيد ما 92nd السيالي ما يك المال كالكار لزائ وسين وث كردب من والبيني وكيش لا كنس اوري وي مرا كي وكالإيد كردب والمار شنول في ساكب كمزاها ويم سلوهم في محك إلى كل التكبيل كمومنا تك بمول في تغير في بيين أبي تك اس شاكست نكل زيايه وكسوديث يحاسب مدن مكندر قااور مدن مكندري موسكات تاليولها كاسم كروسنوالي كون كور كعمول كي خرو كروسنوالي روشنبول عن أس لوموال يجيف خود كوسنوال. البينا وصاب اورحواس والكستو يون عي تجويات كوشش كم اور جرجومها جمله اس محموا ين محموا يك ع ما ضرب تك يعنيا القال في اليول كالريخ من أكب باعد هناف مشيري الداوكو في ثال كبالغا نادم - جريدو تراور جراس في مرتماكر ما مرين كي المين كانواب وا \_ جراك مدم أك يدماكر مبدول ال ففار كا إذ عاصر إلى - بحد آ كم يتع موسات الكن اب كير الدال المال المال المال المال المال المال الم اس المراسد كلما الما المسامل بالبداور دكير شعم تصدد فكي اب مسيك مما ي كورك المستكر لي معن سکندر فزیا سیمات اوالن کی طرف کرافالورای کے سابندی در سیات لائٹ می گئی ہوائی سے مسل

سنجيماس كونوكس تجمعرت كلون المست الركيا تعلد پھراس الك موتے موت اس لائى مرزى الله كے كالال رہے موز كا الدورون المولام ا make you proud "الدسولية الدسولية الماق مرف و وكرة المراسية مالادسولية كالمان

ر سام المراکب کور کروا مراسی خدیدی طرح ایب و تبار " Very proud " (دست فرکاس است کا میکندیدی کمار اس کا آنسس چگیر مستمرا است محمولات کی بعدد تبدری طرف کمارد زول بینباران پریال خدو س ابرائ باندادو جي بلند كري و عدر كبير كم يميل عدو يا تعوير بالى فافح أكباب است مح سرا المانير كارة الأكراس فيديم مع عي ذاك برهك كراب مود المالفال مشكل المصيدات نے آبارا اور اس مل جھاتما ہوا والیں اسٹیج کے در مبان بطا کہاجہاں میزبان اب اس سے فہوات جب کرنے کے

والمراقط كتامشكل تفاجهم بدائي كلبلت بعدمين فان في محمد المرات ويعادد ويتدم بالزويط ب قائد السف ، والد طائع الن كي موادك وي وصول كرسته بوسكاس كياس بيني الما على موجود



سب اوک اسب دیاں لشتیں سنبول سیکے تنے اور تشتیم العامات کی فنوب دیکھنے کے معتمر تھے۔ " أن إنتاق عد المان قل " حسن فيو عالميتن عند معاية كالمل إلى وتتر و تبل سوير شكل كيافيا؟ ميزان في جيزهما أواليانوان كما-٥٩ ب مريك يوقت ما في والدار ما اللائل "حسين ف بعد جود كات زك به ذكي كمله بال ش مست زادداد محا تنفسها زوا-الين كديس برانته بحول كم إخار بس تحييدكا كامها برانته كسيج كرف كسفيد بس الترك انتفاقها جوش

أتحس كان اكسيديم كري مي يح كرسكانوا-"

وروان ے كتاكم إلى عن الرائي أور فيتے كتے يہ من وايس بنج كي ماضوع الى فوش مراعي اور بالم عدمي كي والربيع بوع محقوظ اور ب حوالمكن أبي كيات ربيس ليس كروب عصر بال يمي بلي امل مرف رئیسہ تھی جور جاتی تھی کہ وہ ترف حرف کو کسی کمید دیاہے۔ اے آخری الفظ سے مقان وہ آئی سارے لفظ کھر کے مضاور وہ اس کے ناز است دیکھ کرزی ہے جات جاتی تھی کہ وہ لیکسیار چرکہا بالفظ سے کرتا جس کراتھا کر المراقي كرى رمنى دائي الكيول كي يداريوان كم فيدال توساك المواك المواق

عرر الترى لتفاع مراي كيله كالفاتب كرية ميزيان فيكرو يما

ایک اندار سنند در محدد مرسم اقدین دفیری طرف آشاد کردنده و شعب ندید فرانداز ص كد الكريك على اور مرى من weismichtwo (المعلوم منام) = أي يس "ال اك اديار باليول الد التقول - كون القاصل إلى القواسكرين الكام زاك مراق والدوار المرى لحي المرى اطراف عن بنصلام الدرسالار مي اس كم المندي فس واست

معن في وكما تما أن والكل تحب تعلى ويولول وفيل كني منتول السيال المناكا ومنهال المناسخ الميانية

بالقاعد كي م الم الم التي كان كل مود موكي التطوكا حسيان كما القا-ر خید لورحمت میر محصیت کرده ولول کمی نامعلوم تصورانی دناسے کسٹے نصر جو صرف ان دولول کویا تھی ان دولول کو نظر آل تھی کمی در مرب کوشیں- ودولول (افر تھے) - نے لور بران دولول کا ان خبال تفار بر پھیلے کہ متول اور اہل جائے رائل ان دول کی تی فینسسی کا تام تھافر ر سمیسے حکن افا کہ حدیث كندران إس في در كالمهمل ما الهيكيدم اليك مات هيدين كر أي كل-

ر بيد في ايمان ال الم الريم الم الم الم الم الم الله و weissnehtwo \_ الم المالوان افع کوانی العس کان ماک بر مے می درا سکافا۔ pronouncer کے سے اس ایک انتظامے ی دد بان تي حمي كدن چين شب امي مال دهن سكندرك امبر فيدالي بيمانكل اس لمرح بس لمراه وينك ودمال ملد اورجول مح نام رى مى -ان دولون يميم معنى كاطرح بالدار شرك وكراس تشيئن شب

epelling Bee كروايول المد فالية كريس مسلح اليارث كما في الركون عجمة ك ملاحب (linguistic Escille) كرمز كري من المسائين ورست تعقظ کے ساتھ بولنا سکھانا۔ ان کا مغموم اور پھرورڈ موکی مختلوش ان کا استعمال ۔ وہ کیٹری بوشت برجھ ان سے لیے اکبوٹی میں اور نین کا ایک حصہ میں کی محی اور اس رو میں کا تبدید کھا تھا کہ ان جاروں نے ا كا زخيرالفاظ) vocabulary الى مرك يول عيد زاراور بسنا يواقيا مقابل شرك يول عيد المنظمة

2. 1. 223 A - Balla

Panilan

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

خال می اس می تا آمامه ای vocabulary کاریدے پہلے جانے کو ایٹ انگول پر المال نہ دید حصن کی تعطوعے دوران جو وہ اٹی نا دیا ریکس کی دو شن کے حوالے سے کردیا تھا کم می اربار المداور مالار کوبال میں ملی پینگا سکریں ہو کھانیا جا۔ کو تک وہ اس جمیش کے والدین منظر حوالم دون سینزا منظیم جا۔ ان کے اور اس بیٹے دو سرے مناہلے میں حصہ بلنے دالے بچوں کے والدین و آنا موقا اس ہے آگر کی ہے۔ تقسیعہ مبارکسیاوی و مول کرد ہے تقصہ ب مدیر سکونا کا اور میں مشکرا عملیا کے ساتھے۔ یول جے ب سب مجمد سعمل کیبات ہو عام بات ہو۔ اوروائی برسب این کے البیمام ی بات تھی۔ ان کیا اس اولار في ال شم ليرسب ممام ي بات التي كويا تحار

انتکی تی آب تک ان سب کی وجہ سے ان واؤل کی زیم کیا تھی اسے مست سے افرے توان آئے تھے۔ ایسے

الحاسة حن كى بادون كود مارى عمر عن رك سكة تف

"محاا من مل يمن عدول أقب" الن كادريان بنبي مول رئيد في اي على من الك مدين ك كاردُكم لا تعاوي مركوشيول على المدكوا بلاري في المداليات منها جيد تعلى و مراي موري مو اللج بالب مين كو زالما وي جاري حرف البيل استيران النيش لاستس ي جان يرور بيوك أي كي سر ما مرئ ایک بار پر کمرے ہو کر مالبان بحاتے ہوئے راووے رہے سے اور دہاں ہے کئی کاو میشرود ر الله الك الله و الى علام مك الك كريس والله جرال اور حليد في والني وكرام كالمائي كورن کھے ہوئے اس نوئی اور دوئی ماحد ہے ہوئے جو اسٹرین پر احمٰی اس بال بنی فقر آریا ہا۔ تورای روپھے اسے جہت کی تیاری محم کرے جس می جس کی وجہ سے المدار در سالار کے ساتھ نمیں جاسی جمالی ہی بادر جبڑی اس کے لیے بچھے رک کیا تھا۔ وہ جسٹ کی نیاری کرنے ہوئے بھی بار بادائیے کرے سے اس کرنی دی لاؤي عن الرفيدي رمرف معن يوجها والدوالالفناسي ووادر جرل مكاتفي الداومي بك وقياس المان المان معلام من المحد المان المعالم المان ا واس انتاك رد على من أن اور عمومات أوشش كرة بوعد عديك اس انفاكر poll كرف كري لدر برميم أخرى حضر الن دول كسول ب مكدوت ماس خارج بو ايل عيد وان يرول ألى مو ارداس كم بعد منامة أيكسار محل يوكيا الأست عائب موجالي-

اوراب جبکراس مبری زان کان کے کمری کے کافیملہ ہوگیا عانوں دوراب مدخی سے ان سب كروم إن مفالمه و ما خلد صداور و قبت شين أرضاميت ان جارون يلي اي تعيل فلي-

ن دى دىمى بوتى تىنى كى توازىنالى دى-جىزل اس دىندائى كى الىدىنى بائ جى معوف تا حمالیہ اس کے دروازے کی طرف جائے محاجاتے خوردروازے برجل تی۔ کی جول سے اس نے باہر تعالیا۔ وہاں کیاں سلہ اس کے اتھا۔ مناب جد کھوں کے لیے دہیں کمری روی اجمین کاشکار یواں کا کاس فلو خا- اِن کابهمان تخاب سی کموالدین این کے قبلی فروز زینے۔ جبرال گررنہ ہو گاؤہ وروان کمی بر کمولنی۔ اس كالباب كالناسب كي الماسك لمراوح كالمورية كالمورية عما تمي كأكرووديا ومكول بالمركب وبايركا وليار تقري فماع يل كمرا تفاعيماي موران عن ت سروكم بارباء وكرات الدرس ويحاجان اتعاا ورديك والأكون تعالم جمي

"ا بركانا ٢٥" ووجرل منا وا عاكم على وإلى أكباف ورزوا كر في الراس في الما

اركب " مداول بن جوالي اليك و مرك كوركف ربيب بي مقعد اور كمي بيي وات ما سنول با جائد والون كوكم البير والتكفية المان أمرك مكسليمان مست رايش مردوي محل

224



٣ يها كدف و شايدا سي مي نبست كا وكوي بستابو- "جيزل في يعد كردوا و كمول وا- والواسا الدائق جيزى بسيل بن الدارك فيعدان كلزراج امريكن لسولي من يشكل المن بشكل النواللام على كما يسي وعشرى كل طرح بشكل سحير مرادك ١٠-٣ وكد في مكر عا كرد مع بل مع يلي بما كن حل كويكي او كا ومنبک ہے۔ " جیران نے مجی امتا ہی مختر ہوا ۔ وا۔ وہ بات کرنے ہوئے دودا زے کے مانے سے ہٹ محد ارك اي طرح ينزي والناس الد الساعر اللها-انے میں کا تاری کو ای معالد اس سے پوجھ الوشیں او سی « مير - "وريطية بوريغلاق بيس أثبله في وي بديل بيك باريكواسي يدكرام كالا أن كور زاد كي ما خار مكول ا « بر المبرى – ۱۳ مس نے ملہ كي طوف ميلے فيل كاسكري كوچھے اور اس كابات اجراب وا-« دينه جاز » مولد شاري اي طرح كري و يكم كركها. جزل تب تكسان مجي الك طرف موجود يكن ايموا عرودارار است کام میں معموق موگراتھا۔ دعرک اسماری می کوی ہے کو مریدار اور اجرال کوفرزی سے وورد کالتے ہوئے اورا کا کاست ال کما۔ معیرا خال ہے۔ جو رک نے جوابا کان سے محمی اوالے والے انداوش کما۔ موضین حمل ہے؟ " جو بی مدید کی دوئی کاؤخر رکھتے ہوئے اور محملہ اپنے چھٹے ہفتے کا خال کا خاجہ اسراک کی محدالے ومورن بوع دبال الل معي اروانسول في هايمن كي كدورة الديني كمري كلا تفاور والفاقات ومورية تكس وانسي باجان كرر فائل فين من منها دان الوكل م كركل هي كاكرانيم بالقان الميس كميس اور مس إدرال أل جائے كا-كي كور شي ال- إلى ك فيرل كانسوس الدا وكالما الا وكلل كي بن والبيرل من اي ويد والديد كرا الربه الركسة والديس من ما كس الرب كويا تاكده بعض رفدان سے بھوٹ بول فعالور بوے اخمبان سے بول عااور سامات مط حس حج ب الب سال يطييب سكاب زعديا المسى دوست محميات في ال سيل در ارك محمي ان كما عد جرب الم حريل كمنا الدي وراب كورع فتم أو كركيد فن بل بي ب المم ما مو مس مع المعلى الساس يوجوا " يخت نبست كي نيادي كوني تحيد المسرك في كي مذكي كمل حيل السيوم كرده كي والسروي وشيائع على لياس كامعائداس من كرة لوداى كيفول كوچود عن معوف ماج ديدك عن وكالور يوب وكماس مدري طف موجد وق وع الاعلى استاء العالمة الدي السير الساد كم ري الدي البطويمرمث كي يطيري كرتي بيد معليد في جوابات كداس والتي سوائي مولي مي كدارك مب كاتاري سي كي تني ال كاسطاب قال أكد عاد يمرتب شي رااسكور يسفوالا عاد برسردائي كب أتم مع ٢٠٠١ رك غاس كي آفر كو تمل طور ر تفواندا : كرت او يراسد حش كى من كانيارى اس كى دى كاستار اس قلدائي كى دعى كاسا كى جما در سع-ارائی آرے ہوں کے معلیہ نے اس بنایا اور اس دیکنے کی۔اے پتا تھالسیدی معمد کے من سوال كرباري كالكاربال بمغارب تب كالمرب كالمعمول بي بمي الدوار في الوجا أ\_اسام كري یری آبادا ۔ پھلے ایک مال ہے بوٹری آ اُقار دہلے ایسا میں مالے اس کی کا س کے سے محری رَحُولِينَ الْحَدِّ اللَّيِّ اللَّيِّ اللَّيِّ اللَّيِّ اللَّيِّ اللَّيِّ اللَّيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ Regular.

🍱 PAKSOCIETY:

استودتس شرست أبك توار أيك مال شرود اوسات بمي كم موكم اتعار نِیمانی می کے ساتھ میں مجھ ؟ معلیہ نے اس کے ملے اس نے ایک کو قبل جریل کیا لکہ ہدیک کی آخر " "اُل عِن جاسکاتھا چھن جس مجلے ہی کوئی جم تھیل سکتا ہوئے۔ جسم نے انکسٹی <u>جمعے ہیں۔</u> واب الموالي كي تواريخ والمدين والمراكم إلى مديوث الإلحاء الم كالمادية المرض كولًا مجروض كملك كالمادراو مل ي-" جراب نے اس کے وجب میرے و بیسے ہوئے اے اسے نگرکے واقین دی سے پواٹسٹ واروز کیر خس محمل سکتے تھے۔ معدات کو محمی کیمز قبیل محمل سکتے بھر سام طور دوائی وفت تک وزکر میکے ہوئے انگرا کرچھیں سکتاری معاسلے میں فرکسٹ کی جہ سے فرکسٹ ہو کھا تھا۔ مُن عن الألك أوسم المرزوول أور مهمان محل المركب في المعارك المائيو ب في من كاين اين نكاكر بينا تحا من كم إيركم من ورسيل لي والاسك كفارك بل من مكان مي الكان كاستا جابا مسل و ترجیل سیت کردن سب کسادالے بول کے اعلی میں اور کا مادی اور کا مادی استان استان کا میں اور اور ایک اور کا م رك عرب أوك برا ك دوار م والديم والرفيل قلداى كريش نقط محور سكون والساس محدورة منعمه كالي المن ويك اوعن الخدكر ماسكياس أكبالدر كم كما يغيرون تجل مديرك ش اس کارو کرے وہا۔ آئے کرمیول والی تھل پر ملے نے سامت میٹس وہا ہے ہے اور اس کے سے دوش کیا ما۔ اس معد محمد بنور وال القالد وول معلم المار وال القال القال القال القال القال القال القالم القال القال القال النالي كمانا كليد مرف أيه كمان كل خابض عليد بكولوك ي مان يد كر كمان في مورد ي محب الراسك المية مكري بمولين كهاناه كالأركار أكري كالما مح المردي والديك والأكما المارادكرم ووكما بالكاليا عبدت معماقا أيك مال عوراغا بسب اس ابل الكساد في ما الكيوا بهلين دكيلي تقحوا كيكسنام وأورب عدمعوف وكباب تمن يجان فيالب سيميني أكبلو كجده يل كزا إدراس كما تقرما في كريز ومى سنوانا الصرب مشكل كفيلا ملدوند ولسبدل عن مى دى الي تكريز كماس التي الذي وفين مرش رب والدال وفااس كي فوادشات عرب فعالجي تسور مرير ك ماده في موت الك مدر مى دوادر بيسل بدرو مل سي أكمن شادراك مثالي واستر يدروسال كارزان كيور ا الله الكه الله الله الله و والا تكلف و خاملين مستقل كايدم خطا لك اورمسله تماس وسيل عور في من الماك مرف يجل كوانيا ما تكي أورزي كا متعبد بصحة بوسة مرف المين كاني محتى اوران يوسك مهاد المانه كل الراسي العالم المع المع المع المع الما الماد منورت مى مى وجود كالركائل كي بالأحداث كولك كي فتل من ل كراهاد ارج 206 يارج 206



Company

زعك بالكل دارلوسى معلى مجل مكر بمرود في تحق عمي المم يمولين ك فيسداس كودون يروال يج جدميل ك قصر اور ارك وي مل كالماجف كارك مادة في معد كي موت والع المل ں ۔۔ سل ادربارک سنیسل مے تھے۔۔ وہ اہمی چھوٹے تھے اور جے سوکے مالتے ان کی والسکی دیکر اسٹی بسى ارك كالتحل معدا معدا والمال معدا دہ لوگ جس euburb کی دہ ہے تھے دہی چدہ جس کھریاں کس دہنے دالے سادے ہی لوگ م والمستعل الراعا الليت ك عالى تعب كه وو مرى ومستعب تعلق ركي تصحيف مالاواورام سكافا كالدان جوار کے سے بالکل ماعد رائے کم جی جے۔ان کائان مشرکہ تعدا رک کی پیدائش سے میں پہلے سے مدمد ے وہ مرسطول برے - ایا خامیکن سالار اور اس کا خابوان نغریا میرسانی سال میک وار اگر روما شور میرا الله مالار اور معدد كى وافتى فرم شراكي ومد كام كرين من اوراك درك كويمت وص بالت هدود والان خائد الواسين على داب يدهد كي ديد ممالات يحال كالتي اسكول الدمين جي حمال المرك الله عطر الارك كاللاس عي تحى سر أن دولي مك دوميان او في دالي دو كا كفاز على الرات دوسي كما ما ملك الت ولا بدي لك فلك مرجوالي في ويدن زم فاور ثائد في جن اس كم ما تقد ما تقد ما تقد من حدة معل كريات كرين وال ورك مجي مع معد باتناني نسيل فعالكين لاا بإلى تعالمه شرار رقيات خوش مزع في سرعانه عادات ريخة والواكب امریمن بجیار در مدری طرف اس کی فرمسمل زانت کی دجہ سے متوجہ اوا فقد اس لے ران عمر اس کا اس مِي الروحاك عَمالَي حَي من وان كي كلا تريك ملي الدياد وساد التحوير والي وهم أرجم وكالكري تحوارد الى بى تحدور كيل كار ورب سيال جائن كى دارك كود الكيث الكيث الكي كار المسال كار المراكز المراكز كار المراكز المركز المراكز المركز المر ے کہ بھی آنا جا کا تا التی ہوئی۔ سے کہ رسی مذاب کی چلے کے لوگ دو سرے جساوں کے بجال کی طرح اس سے بھی اچھ طریع سے مضرف کمبن مہمان وقع تکلی اسے بھی عمومی میں مدی ہوئی کہ وہ مثابہ کا بی المر فرط الى اوك مسلم إلى اور مسلم لى عن ورودا بوت إلى اللهي على الكسيار المصاب منايداوراس ك والدين ك والى معيرة وموالات كم في اوراس كماب في يواء الله طريع سامة محمالا ومزد سال كزرن كي بعد سب يحدة واللي اعراز عبدالا قلساس كياب كي موت كي بعد محليد في مأواد خوراس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تھے۔ جسمہ مغربا" دوسطے تبدر کی اباراسکل کم افعال دراسکول جائے کے بادخوروہ برکناس جریہ کو بھی کا سریم مغرباتا ہوئی کے ساتھ جیشار باخیا۔ اس سے اللہ فرید ڈاور کا اس نبوز فيارى ارئ آلراس كوكسلى دسية كالوشش كى محالور بارائيز مدد موك مطلات يمي معوف بوسي في تكن ارك الك كان الكل والع ويدة بحل والي تول كالمرم معيل كار كرمون على خداك معهوف شمس رکارنا خانور بری دورت فرایس مزایداد داس کی دونی شور ماد می تنی سود کار در دکستشراس که در درت کلی خی سویهای خانور عموس کرسکا خاکمه درجود دو می چوجه ایراس می جلی کویک دراس این وجدب يرجود كردى كمح اوراس معيدوي فيريد جيب عادش استان الأكوا المحتل فألما أفأ 📲 مالار كاخاى كان بدوا مدخاندان ار كرفس تعاجها بارك كاناعانا خلدواسية أمرياس كان تمام كمريل الحاس الحث الكلا Parition شماق جا بالفاجهان اس كه بهم عمر پنجست حس جگه اوریتاتها وال مخلف خراجب اور مخلف فرمبول كه لوگ رسته منت آنگ آدمه انبرس به چه عاشد سه اقار کا حرب مهم مودي به اور پهرسما را در امام کا کلمر به اور ان سبه کمرون شروه پاگر می تمری طرف محملی توانوند به موان آخری کمراندا.

ان کا گھریشای کھر تھا بعب ابھی اس کے باپ کی از ترقی میں اس کا اپنا کھر تفاداس کی ال باہد ہے مد معہ ان جو نے کہا کہ دوام کی ہوئی ہوں دیسے جے فام خور راس کا باہد ہو خود کا تھا۔ اور ان کہوئی ہو کہ کو تلسدہ مد کے اور در کو کو ان کی اور میں دیسے محتی تھی ہوں میں تھا۔ اور ایرک جیسے اپنے تھون تھی تھی ہوئے ایک میا دے کی طوح اس خاندان کے جارے میں کہا تھا۔ ان میں متاثر ان کا حصہ بن جا در کے گئے ہوئے ایک حصین اور در میرے ماتھ لمار اور مالادی نور ان کا بے در پردوش طریقے سے اسٹوال کہا گیا تھا اور استریش کرنے والوں میں امرک بھی تھا۔ تجود رہے کے دیان ان کے ماتھ حصین سے خوش کہال کرتے ہ

میں گرافتا کہ مداراں موجودے۔ کھانے کی میروان کے ساتھ کھانا کھانے اور خوش گیال کرتے ہوئے اور نشل سے پر بھی اوک کور خال خیس آبا تھا کہ وہ کہون ہوگی ۔ وہ بے حد ہونوش می اور بھیٹری طرح ان کے کھر فرخ را ہی ہے سعول کے اندازشل خوش کو اور کی جملوں کا جارا۔ بھی میں کیا تھا۔ اس نے اندر آئے ہی بارک کا بہ جھا تھا او را رکھک وہاں ہوئے کی اخد کی ہوئے یہ وہ اندر فق می اور اس نے لاؤی میں کھرنے کھڑے اور کہ کو آنما تھروہ کر را تھا۔ وہ میں لود مارک کو اس سکمیان بھرو کر کسی دھرے کے سال اور اور کے دو اس اور مارک سے سونے می گھ

ے من او مناور مبدیت ہوئیں دھیں میں او ہی ہے گئی اور مار اسدو کول او طریش اور تنظیم و شاہدی اور اور کر داکستان مال کی داخت پر کیا و ما موقع ہے کمی تھی۔ مردندگی آگر اسے ہوئی تھی آئر مرفی ہی ہی کہ اس اور کسٹ ان کی داخت پر کیا و ماموقی ہے کہی تھی۔ مردندگی آگر اسے ہوئی تھی آئر مرفی ہی ہی ہی ہیں۔

ی سیم کے است کال فارد منت میں جار ماسوی ہے تھی ہی۔ سرمند کا اگرا ہے ہوتی می اؤ سرف میں بات کی کہ اس کا جھونہ ان سب کے سامنے کھنا تھا جو اس نے ارک اور سل کے حوالے سے بواز افغال کیو ایس میں خزیج ان فیمل میں کہانی میں کے حوالے سے اس کے اور اور کسکے در میان جب میں سرومن آگئی تھی ہو جاتی تھی۔ امرک جو بدو کی مرت کی دیسے ایس میٹ نیا کری دا اس سے بے زار اور بی تھی۔

و کیار دسال کا از گاتھ او جا بی محیدہ اپنی زمد داریاں محمول کرے اور اگر کی ذمہ داریاں اپنے سرنسی لے سکیا و کم از کم مزید کئی مسئلہ تھی ہدارتہ کرے۔ ارک کہ بات تب کہ بعد دوری دی میں جب سکاس ہے کمپولیوں کے نئے پارٹر کو نس مکھا تھا ۔ بہت کی میت سے بواصد دمہ ہے گا کہ کئی اور اس کے باب کی جگہ لینے بالا تھا۔ اس کے لور کمپولیوں کے دومیان مرد مری اور کشیدگی کی جماوی دوری می می جے کیریان و جہ تعمیر بیائی

آریک کے جانے کے بچو در پیوند میں دال خاموق ہی دی تھی اب کسی کی بھی سمبر میں شہر میں آبا خاکہ دواس ساری صورت حال پر کس دو قبل کا اظہار کر ہے۔ اگر کے ساتھ سب کی دوری می جس اب ای کی محمد میں مید بھی شمیں آبا تھا کہ دوائے اپنے گھریت دور کھیے و تھیں۔ خاص طور پر ایکی صورت حال میں دیسہ کی لیون کو میں ممل جول پر احتراض میں شمیں تھا کہ دواغود میں کی بادو اپر جنسی کی صورت میں میل اور مارک کوان کے پیر چھوڑ جاتی گئی۔

'' '' کا اچھا کی تھا۔ پہلے مجی جموت ہوئے نہیں دکھا جس نے است بنا نہیں اب کیا ہوگیا ہوا۔۔۔'' نیکسے برین افعائے ہوئے الدرے چیے شہر کیا تھا۔





" ببيعة كى ميت في ابدأ كوياب الص الرائاد في بزي الله بوية الى كو نبري كي بواب يم برين سك شي ديكتم بوسة المار مجب الدانش لعناري بي متمي- ودون العدم آلايكلي مواكد وبالمخلب كم برغینا ایک بدر اس کالمی معاتب بور آنها اب ای بارتها ایک بور برو کما با اتاک اس که دار ناص مردود ليوم كن والدين من منا- بدين لكا فنا؟ كلف فكا أما؟ أن كما ماغ من كوني اورغة مرة نسس من كيا هما - ندم وال کی اور میان کو و من و کردا فیس شود می کردا تعل CIS' TMT' HPT' LP CBC MAR با شین شود می کردا تعلق می انتها می کشته از ایسان شد بین کار دور فس ادر می ادعی می بین این تھی۔ بیر کلیز مرود داس کا مال می کلی کردی۔ کول معمول می می خواب و در شاہد ہے میں کردی۔ نامی جیسے جو میں ایک واقعہ میں مسئر کر آئی تھی۔ جن بار کے بود دو میڈیکل چیک اے دو کا دو کارو تا تا ہا کہ کے جسے کی آور جب جب میڈیکل چیک اپ کی . ماريش ويب أ\_ للشرالات كيدوان عي مح اضافد مو في لكا-ارد سب محد غن سال معدد الفااور عن سال مد من هاسان الريس الاسوار والعالم الوس ين أنْ كيداس في واقع ملاصفا برجي كوني الرسير، مواحما - بسيرة مولة الراب أتست تكن م اب میں سے کرائسی تعلق الاقراد فراہونی جگرای کی اعداد اسام کو لکا تا اور کا اللہ اس اوراب ملادی زبان سے بعید کی میت اُذکرین کراوراس میت نے اس کے بیٹرکو کیے مناثر کراہ خاسدہ آیک بار پھرای طرح محمدہ کی تھی۔ چھر کھنے پہلے ہوئے والی تعزیب یک وم جسے اس بیک دارا ہے کوہوگئ موا مااری میں سے اس کیا تی زندگی کی معاونین سے جماہ بوسے وال می کی میں سک کے سامنے کمرے اس نے لائر کا میں مصلے ساتار کو یکھا۔ اس کے کردہشتے اس سے فوش كيول من معوف اين بول كد معد ں خوال تسب می کردواب می الن کی ایم کیل می مار جیا جا کہ استا مسرا اے خوال اس مندے کمان کم کوئی اب ے وکی کریے اعدال منبس اگا مشکاخاکہ اے کوئی بنادی تھی اورائی بناری تھی۔ داست اپنی سرچری سے دیو صحت بالی اور طابق سے دوران سے بھی ارلک تھا۔ سرچری سے لیے سمرے بل صاف کرار ہے ليوب كاراس كيدو والكال والدين ن اس کے جرے پر یک رم جملیاں کی آگی تھی۔ بمت تم رقت بھی اس کا وزن بمت زیاں کم ہوا تھا۔ رہ شاہد اس کا بچر تھیں۔ جو مراب مادیا کیا کہ بھر ایک بھر را پورے اندیکٹ پر کاشکار ہو کام اتھا۔ ن مرتری کے بعد والی اکستان کا جائی تی لکن اسمی کل واست والداس طرم اسکیر جگ الزنے ے لیے چور اس عن کے وہ کام جود آر کمریٹ کر آرام کر اے لیے تاریس فاارد میں فاارد ایکن اس پاس فائی سرم سراری کا که منظر مدور ایا STI کیده کلس ایم بنشا اوارد مرف میند گراست دیکھی ر*ی تھی۔* 

سیدوسی در بی می است و که بعالی بیان انتظامی کوسالا رستندریتی بید مینی کرد که دو اخاسود تی المحقد در تاریز در داری خود آغذا بی آخذ جیسی سازی محرافشانه کی کوشش کرا بیا افسان پارشی است نشا چمو در سینه برستا و خشی خی به بیر سامان یک کے بور دو بالگائز صحت مندو تا سموج بو گرافت اس کے مینے ال اگ کست میسال آگ وزان برد کرافیار اس کے بیر سے بیسی دو جمرال دی کئی میسی در انور اسان می تا ایک کست میسال میں کم دوستے اور جرے کی بیلا بیسند می بیش می می دواب وزیاری سالا رنظم کا اقا بعد سالا میں کا دی کستیس سے میسال خاسد

علين والمنطقة <mark>226</mark> تارزة 10%



# اک سرمائی دان کام کی کام کی کار چالی کام کی کام کی کاری کی کاری

میرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کاپر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> الله المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿> ماہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،ناريل كوالثي ، كميريسةُ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ایڈ فری گنگس، گنگس کو بیسے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائن جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

او او نلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کری ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



تحقة ثرق في رجا كلد كررة واللهدا غراره اخراره المنطوع الركام كرنے كي صفاحب مرتبحت والله بسيارت المستعوال چول من تعلیف کوتاع بغیر سهد جلت دانا مين دد مراس كم اندر مرجود تحل ایک خاموش آك فنال في طوح الزامن بني وكمن كيفي لكن إنا ممالك وعن فراد و يحد بعد مرسد عرب الميار على المال معلى المن المن المن المال والمؤرك بصاس كامحت كالعاقاتي في اورقال ولك بالسيائم مرم مي مطين اويت قام مى دايية كى خديث كو خم فيم ارتكى تى ليدية كى دنية كالكانسي كون عن قى في غار بال فر مری کے بعد میں موجود میں میں میں میں اور میں ہوئے کے دورت میں موجود کی اور ان اور ان اور ان اور ان اور ان اور نیماری دولیا سے اور سے میں موجود اور ان اور ان کے اس موجے کے دورت میں موجود کے اس کے اس موجود کے استوات اور ا غوتی اور معلمین تھا جود گراور اتھا ہے وہ تی اور معلمین قسیم میں۔ اس کے اس میں موجود کے لیے استوات افاد اي الان معمولات يم كزر ما أخل كران كاراني الب مي سويل ين كرز في تحريب اورن بي خاب راغي تب بديعة لأن تعمل دب إس كم مديكل جيك البريكي ترب تدريكي تعميد والأنو کوسٹن کے اورودا سے دارائے ہے وہ کر میٹس جھال میں اِلّی تھی۔ جسے دف یک دم الی تھی ہن کر علے گانا مذار اے داد میں خاکد زعری کے برغین مل اس نے مالا ری زعری اور محب سے علان کی اور خیز کے بارے عى الريدوسوية الوسة كزار، في ماري موريات الخراشان بكسوم كمي عائب وكي تحس والصيد بملياى في كار ال وكايد و كالماس مالدك ما وكاد مدو فالدي والما عى الريف والى والعدة على على براتما الرابيل عيد الاركاران ما يويد وليد كالمرات سيائي زورات سے لي كريول كل مرسور او كو يونيا اور كرمات كوي كي كو كو اكو الحروج ميں ئى جى كى تىنالى كے كا موادر سالار قے اے تمنار بندوا موسد والى زندگى كے الدين ساخل رئر برايا كى كىانى فكى سنى تى۔ كېنى اكن زندگى كزار نے كے بعد مى بلاد ساخم كو زندگى كى سب جى است زندگى تى جى اس وخى - "كى نىكىد دەس كىيى قالادلاكى كىلىدىد دەركىدى كىلىدىن دۇرىداكى معی بیش کن تھے۔ بی کئی تھی۔ ال اور کہ بھی نہ او کے مظالے کرے وجودات انسا کشان کا کہ بھی ہی در مو ما مرف اس کا سابقہ اس کے سابقہ رہ تا آؤہ خاص دوسمان تھے۔ جسند کے جس انا کا فاق اور اب الب مار مگر اس كورل الريال بالمسائل الريال بي الكيدار موال كان وين عاب اوناش عود كار المار الموالي الموالي المحرار المارك والمارك ويوسل موسية المارك مي مراد كار مراد المارك ويوسل المارك و وكهنا إر أما خد المفي من المريزي كرود كالهارات ولمنا مجراً في مناسبتال والرات ودارو كمنا عداد مس کنا جاین می جمان دو بحول معربیاتی می و دونب می اس کے جربے پر فقرس عمارے اسے دیکھے ہوئے الى كوالله يوانا القريط بلى في إصار اول في قاعل الى كانور بيو في بل كان عود أتكس كموالع كاجدا صد كروااتا سى مستون سى موسد المالات مالايس ألا دو المتارك كالم مح الكساب دوات كى بارساس في الأثر المحس كحول وي محمر مدسوق اولي من أغمس و مؤولي عن تعاود ال تبيت الراتما-اس سالار كاجهه يموا الكسار محواس كالمعكار تيهوي اس ارسال المداعد و كما قل كريان والى موقع بورك والناب محمول شراس كمداي كوان كوكى أكر تنعي قلدو مرف اسد كم رباقله كالدين كاكوشش فيس كرباخا

عَنْ هُولَامِنَ وَالْجَدِّةِ **230** مَارَى وَالْكِلَّةِ الْمُنْ وَالْكِلِّةِ الْمُنْ وَالْكِلِّةِ الْمُنْ



المار کو جسیدہ مکانگا تفار کیاں دانتی ہے جوان شیں یادیا تھا۔ ڈاکٹرزے اس خدینے کا انتظار کر اپنی سے پہلے کما تھا کہ اور اسٹ جاسمی ہے۔ آپر کئن کے مقسمرات میں سے بہ ایکیہ تفاہر اس کے اور جو دن شوید کما میں کہ میں میں موجود کا میں اس کا میں اس کے اور جو دن اس کے اور جو دن اور کا اس کے اور جو دن شوید مدے کا شار ہوئی تھی۔ کیکے۔ رم تف و مروات ویوں کے ساتھ ان آگلوں کو مکتی رہی تھی جوانے أبك اجبي كي طمرته: يجدوي تعبيم- يوجيسه ان أنحمول ثين يقك آني نروع بوئي- بسيماس كأنفس إمرنا شورع الب انہوں مراز ہودوں ہیں۔ جیسے میں اس میں ہے۔ ہوا۔ اس کا بلیں اب ماکٹ میں تھی میں جیلئے کی تھی۔ الوجید کا اصال دے ہوئے بیار اس کے باقد کے بچے مودور مالار کے باقد میں ترکمت ہوئی تھی مواس کانا الب می شیر کے بارائی اکن اس کے باتھ عالم معدد مرکم افغان تا کا مرکم واقعالے مراس کرزئے کے بعد می ابار اس مرجری سے بسلے اور اس م میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں استفادہ میں میں استفادہ میں میں استفادہ میں میں استفادہ اس کا اس میری کے بور کا ایک ایک کو سوائٹ کی میں دوسر کے جسے اس کے زائن کا است نعوش کی طرح منتش تھا۔ میالار کی زبان سے بر میدالانٹ لگا تا تا اور ایک کا نام نہیں تھا۔ ور انجام کر دائد '' تھا۔ اور انجام کو کہا یا را کو دائد کا مطلب مجد عن قبات السرك قام كالم المطلق على من فعادر قام كولكاس في تعليم ملى المراجاتام مور دعی عنی الل ارات انها ما جب مورسدگا قدارس نه اللي جزيال الى مح اورا اسكوال وال س ے من جرال وراس عظم وحافا كل مرع وعاق كراس ظر دہے ہوئے می کو کیلیارو کھا تما اور اس سب کے دوران مال رے امار کا اِن میں پھوڑا تھا۔ وہ مس میں تھا۔ جن محی واقع جی میں۔ معرب میں انامال اسمال کے کیس ماے کا طب کیا۔ واقع کی بھی سے سک انگاری کن می سدد می ای کے خور قاب کو اگر می - انسو می جنالی می-"إلى ش اللهول" "ك لي المن كريك عي إلى يرى جي رحي عن سباعي الم الدائية عي الن روي ووي - "من في كما تفا-" كَيْ أَلْكِ مِنْ دِيَسِرِجائِ كَيْ السيان كِي البيرِي" حيث في البيري ... والتال كاتما وركيد اس سے پہلے ہواس تک بیٹوا بھی تھی۔ اس نے لوٹی پڑ کرتے ہوئے کہٹ کردیکھا۔ وہ فود کوسٹیمال بھی تھی کئن حدمین کیادیٹ اس کی مجھ میں مثیل آئی تھی۔

ارتيسر کي آرے کي اس مرار مير کام ساتھا۔ " می ایس می بد زانی حیث کرانان گر-" رئیسر فیاس ارغوا اسکو منصوب کے بحات منصر تا ا

000

عاقشہ عابد من است بہ سے انتقال سے ساستہا، بعد بریدا ہوئی منی۔ غین بعنوں میں سب سے چھوٹی تمی اور منال بسنول کی تعریبی زیادہ ونفرنسی تھا۔ اس کے دالدین شرمیف خود (اکٹرز میے ایک (اکٹرز کے ایک نامور خائران سے ممثل رکھتے ہے۔ حاصر کی ال فرین الی ہے آئی بنی کو تعوف عرصے کے لیے اکسنان شریا ٹی ال ا کے باس مجھے میا تھا۔ ما امریکہ میں میل میں جھے ہو قبلی ہے شاملہ ہوئے ہے۔ وویٹوں کے مائڈ اس فرزائش بنی کو توہر کی اچانک میت کرجور پر اجر کے والے حالات میں معمول میں علی تھیں۔ عائش المجھے ا پی سال باکستان می میں روی۔ حال کا فورین آتی ۔۔۔ اس کوسال جو مستحد بال رکھنا جاتی تعمیم مکم ما انتشاق نافی اور نانا کو اس ہے اس کے انسان مولی تھی۔ اور وہ می ان سے ساتھ اوسی فرش اور مشکمتن تھی کہ قررین خیال آلے رہی اے رائیس میں لیے جاسکیں موجود کی بجارے ساتھ اور کے میں زعری ایک اور معربیٹرک سرجن بے طور پر دھے ہوا تی مشبق تھی۔ مؤہر کا مورنے ابھے کہ وہ جائیں کی او ماکٹر کو اپنے ماخو کے جائے ہ



بح داس كالدرش كادر رادى تير الفاعن تقير-بالج مال على بعد والأثروه عائشه كوا مريكه المدينيا تربيد لم أثمي التجن عائشه كالوال بدل ينه لك والزي والدابين بتغليات إوى ميل محرو اوري الى بين معوف مي اورها كشر ميلي مح الكيال والت بيس عاسود ر میں اور میں میں میں اور اور ہوتی ہے۔ مہل محینہ ممی طرح دول کڑارٹی دی جس سانت مال کی حریثی توون کو آیک بدار بھر ہے اس کی مذہر ما اے رائیر بھائٹان میجینا والکمین اس بار فورین کھائی سے دی میں کے والے نے خوالے نے کی بھی سدا اور ان کی ر ملک اور میں میں ہے۔ ویادہ سرائی اور میں کا مرکبہ میں متم میے اور دو ماکٹر کو مجی سنقل طور پر امریکہ وولوں پنے ان اور قومنے سے ویادہ سرائی اور میں کا مرکبہ میں متم میے اور دو ماکٹر کو مجی سنقل طور پر امریکہ بھی دی رحمائی اعلیٰ صحیحی کو تکریا کمٹیان عمل انسان کے صرف والدین رد کانے نے دریا کرتان چھر و کر اسے

وُول با دِينُول ڪياس امريک آنے پر تبار معل متے سات سال یک مرش است دائر باکنتن منج کے بدوراس بارادری است سال عرد دارا مرک مادن در اس مات موادل مرمل سعود مورد سعود مورد مرمد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد

الإيج كشي من وحى دى حي محموال اوربالي كما اول عن في العد اوري اسكول في حوال يربي وس رسكى تعمى - مسئله أن كى جديد ولول ينيون كويتن صلى آيا فلدواعا كشدكى طريح كاس عن جموني جموني اول پر پریشن فیل اوق حمیر - ندی برنام بول حمیر- عائد تواسکول جهانس کناها- دری تریس آیک راسند به قالد دهاید- دادی محماسانک میل میمین زماس داست واسندل میس کرناجای محمد سداس خم يراسدائي التفرز على ويا التي على - ان النوال الداري ومرسان ريخ على الدوي المراس شريد المواسك كم الكور الموجي والمائية بمراور كم المائز إن بريان المائز المرام المرام المرام المرام المرام المرام كرية واور فراك الدرخ فكونوس كواسه إكدار مي اكتان المجتارة فلندواب عداد كرك بعدول الواعا عامق تحس الركادان كاخال تعادال وقت تك يحد محددار موجات كي درداري والمان حدال ومراك

جيوسال كي عموش خاكشد عادين الكسبار إلرام كله وسي او ف كسيلي آتي مي لكن اس المناوي الباسيندي أيك فإستار ولورى في عمركم استاسالي بلك لمين الكرما الساسال كالمحتى آلان الي كسيرينان کر تھی۔ جال الاک اور زیان کے معلے عمل روا رکتے والی ازادی اے موالے کی تھی کمی ان علی سب سے بنا جھی اس کے لیے مقالہ رویاں تواسیعی تھی اپنے آپ کو حقوظ میں جھی تھی جو اس لے کمیان میں ليما شريع كبا قاادر جس بيدورين وش مس ميس

اس اردوی میداد کی تعدید میدان لواقد و اکثر کا مرکد عدار کی سنتی میمیات ا پاکتان اس می روتا جای می اوروان ایش الے رائے تمام چوٹ برے ما اس مراج وال می انول في التركولك إر الرام كم ي والرياكية التان مي والواسد والتر علدي كالتحاب فأكرا ي ال اندگی بالا کاف کے طریعے کے ایک احماق ملک میں گزار الی ہے۔ ایک او عرب فور را امریکہ کی زائے۔ متاثر مورے اد بعولی مائن کا آمنیا را کے سکو جود عائنہ علیہ ہے ایک میشوں اسی دیر کا خاب کر اسب ارجر بالتك الل مي المال والعالم المحال المحدد مان وعلى أزاول

حوس و خسط **232** ار بن الم



عائد ك مان مال إلى المان من يرمول كم إدهور والدسي إلى الداري إلى يدو را والمراس تمی عائد کوانسوں 2 کمری ایک اسے مولوی ے فران باک رحلا تھا ہو کمی کم تم ریخے والا كول وائق مرادی میں مناروز کیرا معرف اوارے کے ظرائو فر اور رویت کی تبایت منا العالم میں اور است انا الحال می این اور دنیا کی بہت میں رکھتے ہے۔ وہ اما المبام یا فتہ ہے۔ بیٹے بیٹے کے شوعین العالم بیٹھے ہے اسکن رکھنے کے اور دو و بی اور اخلانی مدروں کے حماب سے اوامت پیند تھے لیکن پوندامت یہ سی دین کے ان معنوں میں میس منی جوانمول فيائشه كوديا مخل عائد عادین ایک ایسے احل میں جدارین کی سجہ ہے اور اس میں ممک دیگھی کے ساتھ ہیدا ہوئی می جمال برحرام اور ملال کی محمواروں سے قرائے تے بھائے دلیل اور منطن سے اعجمانی اور برائی سمجمانی جاتی تھی۔ تايدى دوسى كالشرائ قامب بمدجنا فالكاد متى حما-دیا بیون تران اللہ کی سے بوختی تھی۔ جاب می اور طن تھی۔ دورے می رکھتی تھی۔ است نا اللی کے مران بھی کی کئی تھی۔ کی اس کے مراق مراق دو توان اللیف کی پر صف میں مجی و کی رکھتی تھی۔ بید منت مجل بنائی تھی۔ اسکولی میں پر رسے لہاں کے مراق بیان کے مناطق میں مجی حصرت تھی۔ بروی کام کرتے تھی۔ ج كما عديس مول اور في كا عالي الانتاكال عا عاد الله ا مرکی موا شرے کا دھر نہ نے کے ایجود اور س کور شلم کرنے فی معار نسی تھا کہ ان کی بنی کی زہدے مت او چی اولی سی اور اس کا میرا استحداث ہی کو مرف وہ میں دی تھیں۔ ان کے خاندان اور مسرال کے داس لوگ دینے جو ماکٹرے مجمی ک سیجے ہے لورين في الى ودول وفيل ومي ينكي وجداد والنب سيالا علما المول في المسير الم يك عن رج ہوے اپنے کلچرار خاب ہے بیٹا قریب رکھنے کی کوشش کرسکنی تھیں اٹا رکھا خاب کران کا ذری گزار نے کا ایراز بہت آزاد تھا۔ اور فورین کوبیاس کے بھی تیل احتراض جسی بانا تھا کیو کلیدان کی شال صدید خورے بھی میں جس آ ي معنى برهبر يولون كي ليم مح يريد الألام في سوان كالميمان كي في التاق كان القاكده ند سرف نغلى بحاظے بسنا بھي تھيں بك آم كے ميں لينے بعضوالي و مرؤ ياكستان الركوں كى فيست ان كى نوان فروس بردا وأوربروا كرفيوالي تعين كمين أنسي الناهاؤن عن اردعا تشركي تربيت عن تب فين مجد عن أناجب عائشة امريكا ان كياس وسية مركب ألياها كماك رث أغر اس احساس مو اكرده التي كويل موسعائش الناسك الكريجية في في الن كما يو مثحاد ال ان کی اتنے اور سے سنی ان تے لیے کھانے بان اور اس سے اے عمر اسے اور ان سے وال محل حمر فاسبي والفندور سهادا كرني محاور ساس فان عوالدين عسكما فاجوادين كالاباب فردی این این باب کما می حا<u>لم سر</u> بعدا حران منداده ممنون هم که آمول نے اس کی بی کی مرف رست قا اللي ميں كى تى بكدات من الصادارون الله الله الله كا المارون الله الله الله الله الله الله الله عائف وَإِكْرُ فَيْ أَلِيهِ كَمِدَ إِن كَى يَعْدُا وَقِلَ مِنْ عِلى إِن مِن مِن مِن مِنْ مِنْ اللهِ مِن المؤرِّد جاہی تھی سے اکثر کو میں میڈیسن عمی بست اول وہی جس می اور شاہداں کی خواہ کر شہ ہوئی توں میڈیسن کے بھائے آرکٹ کے بڑنا جاہئی کمیں تو درس کی خواہش کو مقدم مصح جو سے اس نے ذری کی کے بست مارے مفاصد جل صدیر میشر شاہد کسی رہ انجی مال کی در نظی می وور کرنا چاہتی تھی ہو بار اورا مریکہ جاکر میں دواں المرجعة مر رخوس راحت 200 )رج الله Casillan 🍱 PAKSOCIETY 🖟 🎁 PAKSOCIET

ادے اور کھوا ہی آنے والدافی اس کول علی ہو آ کمل وی تھے۔ لورن این کید محالے میڈی درمانا جائی تھی کو قد ان کا شاق آگر ماکنہ کورد بارہ مجمی امریکہ فا وا وائن کے پاس ایک ایجا کے کہ فرائز کری دوگا ہوائے کو کری سے مسئلے مسی بھول سے میڈیکل درمانے کا فه خواسینونورین فراس محسیمه میکها تعاده تاکیش عابدین کی زندگی کاسیدے معبا تک خواب تاب برا تعال یه آقی من مجران کمورد از بر مراخلہ بجل کو اسکول کتے ایمی صرف محند ہی ہوا خاادر ارامہ فے اوری ے میرے آثال کرچند منٹ مملے ورافید علی والے سے اسے آن کبران صاف کرنا تھا اور تیل بجنے راس کے بادے میں موجے ہوئے تلقی می فراس نے ارک کوسائے کو الیا ہذا۔ الماس نے دوراند کھی مواجع کے زوروں والے اسے می اس می سارک نے برنس کی مرحامے تعمومی ایراز ص سلام كما خداد الرياضان كان يق سكما هذا المديد سلام كاجواب والكن دوم وكاوي كري دى تقى-واستدرو عادراس تطري عائ " تميدا عرد في كونس كسي كي الرك في الكرك ا "ما سکل میں مے جہ اسے اس کا سوال کول کرتے ہوئے وا اس سے وجیا۔ المحسدود العمل؟ إلى مدن بدي مع كالي عواسية الع تذف كا كوائش كا مكرى يرقو السيوا عود محروي عي-الميرى طبيعت فواسب الركسة تطوي الاستانيركما ا ملیون کوکیا دوا؟ دون جائے دوئے کی بکستان مردی رای۔ ویجے لگا ہے بچھے کیٹر سے اور کسٹ سے مدا اخریان کے ماتھ کرا والمحرف محرف كم يمالكان في مي "فارگار سکے "اس نے اِلَّا ترکیے حواس پر قابوالد منو بھی مند بھی آے اول دے ہو سوچے نسی کیا کرنا ہا در کیا خس ۔ ایکے ہو گا ہے کہنر۔" مالسے فاعی بی کی ارک کواج کا ہوگی۔ اسے امارے ہودوی کی فوج محملے کی روی تھی۔ " آب کوئی جانے بغیر نس سے ایکس فیالا ترابارے کما۔ د اس کی فشل دکھ کروا گئی۔ اس کی شکل بے حد معموم تھی۔ چاکلیٹ پراؤن چکسوار رکبی بال ہو کھی سیک نے بھریے ہوئے ہے اوا کا ڈیک کی آتھیں، جرچیلے شرار سے پہنچی رائی تھی ساب ان بھی آب ایمن بمركااوا ي مي المدي كوكي واب ميس بن يزا تها حواب دے سكى تمي لكن كراره مال كے اس سيح كوكرا و اب وقي و بسليحا ذعرك تحسن سكه سيرواما مل خاموی سے اس مے راست چموزاادر این ای اور ال مرے کرد سے بوے دروان کا چموز کرا ندر جل می ارك في الدر الد عود عود الدور كيا - كذر فالل ول بسيدوس كانها كمر تواجعود مي الدرج بين الراها-الماسيكي كالأخرر ويتلنك كالمت ماسال جراائ كمن في البية كام عن معوف ري الإفرريات يتل فن مسمى مورس كي طاوت موري مح وي كم مرتب موسع من ري كل ايرك يتي الاتراك الم مرے میں ماند ور نے والی آبات کی آواز کی میں محمول کے لیے اس کی سمجھ میں میں آباب مرکزارے۔ جزر 100 明 老山 234 产品的 Campan

حاسقهات كريسان كريب اس نے جرال کو کی بار تلاوت کرتے ستا تفالور دوجب می تلاوت کرد او کا کوئی اور بات فیس کر یا تھا اس ے آب ای کو اور اور فی فواز میں بات مجی میں کر اٹھا ؟ وگ فیملہ میں کرانا کہ سل فون مصلوال علوت كودوان السي كراكما عليديداس كالدمشكل المسدل اسان كالساس تعلى فون برود الماوسند كوي البرل كي اواز مي ١٠٤ م كست بيت المدول والا اعراز على اوجها-بمستهاديسه اميس مجمع سيكسنا جابتنا موں مبدر فرتون ١١٠ مرك تے بيسے اس سنائی دينے والی چز كے ليے بالآ تر موزول الفظ اللاش كباسا لدرخاموش راي-العي سكي سكتامول كبا؟" اس نے المد کوخاموٹر باکر سوال کہا۔ لیک اور مجب موال المسلے موجا مجی مجمعی اس کے موال مجمع مشکل يس ال رج بي-ات ملا مني تحل كدات مشكل عي ذا لنه واليامار عموال مرف حديث كياس ي " وفي يونوس بحر سيكما جاسكاب ١٩٠٠ س فريغ واب كوحي المفدود مناسب كرسكم وش كبا والمب محما عن بن الاس كالكاسوال اس يح بي زياده مما وي والاعا-ورنس بين شين محمامكن المامدة وزنوك نوازض كماروه مطلب مهجما أمانيت فهين البرل عماسكا ہے؟ اس لے مباطل عل ابن كيا-" ورئ معروب السائل الكول فتمرا ماس مال الماس عيما ما يس كرا-" حیل انظار کر سکتابوں۔ "او کرکے کیاں جی خاطل علی صف الدے اس باراس تفظور سے بھٹے تھے ایک کبنٹ کھیل کر کھوڑ ہونا اسٹریٹ کہا ارک الى برضوع كتكوش اس كاعد مديس الحسوس كرت موائد مرضوع والح كاكر مش كا تفادكا-"معین اسے یہ دوم تل کیل میں ہے کہائے؟" دواب لاؤج کے دومیان وکی میزوجی معین کی اسبيانك في أزاق كي المرق مؤدة قارا بار في لمن كرا سريكما-"تن ائى كى دوستدم بى بىل كرر-لناى كوركمان كى لى مكى بىس"ال المادلى وكرىء ايك الرائكاك او يقواب وا كباراس في الله جمل كو بمرسوال عن بداا-ں ایک بیائے عمل ایڈے ڈوکرڈالے ڈالے دل۔ "منے کھے ہیں اس اور" وش مزاقی ہے تھے اس تنظ عراب الحرجين فعاه ا مرك كورا لكن حجن اب والكاها-الات کومرایدان قاام مانسی کا ۱۳ کا ایک درمان می کرے کوے اس الساسے یو تھا۔ مجمود بل كر أنام بالس الله السياراس كرواب فيدو لحول كميليا وك والدواب كالساس نے مونث کانے موے المد کور کھا الراس مرائی کو دور مالی سنور برای سی 📲 اے اندان قما کہ وہ کس جمعیت کا آگر کر رہی تھی او را ہے۔ بھی یا تھا کل راے ہونے والے وافنہ سے بعد Contina

PAKSOCIETY | F PAKSOCIET

المساس سد منود كمتى وداست الجي طرح واميًا خاكم الإكم الناف اعزاب محيثة موسف الرسا أكب ابنني فظراس والحا أرفاني شرسنادر فلي جنزك ما فيرجوكر ويت الحرب الدارك ما القر مرفعات والديا تعرييز المدكوب العواراي رزي كا-النائمة كيات ؟ " وي في الغرضي ما تكي حق الرك يد القي بس ميلايا - المدين السي به عما خاكمددداختاك كالم تفي دواكريك ليساشانيات في خي بارك وجي يتافيا باكروي ب "تريين في وفيدادير " دواق مي در الفاكها وابنا قوادات كركو بارر افعالها يكافا "عمران والرفاق مناول " المركسة در ماني شنور الالكرويرين في مرفيقيت كرافها عروية ا عدوار دالك في الم أن الم الله المال المال المالة المنظم الموالي المالة المنظم الموالي المالة المال ح كري كوسش كرواها الرقيق مستفكاة - "أماسية است ودكار ميمالية؟ السيالي كروجيا-«كب كوفرنس بمعمون» یواس کی بات پر بکن ش کام کرتے کرتے ہیں۔ واس سے برخیس کر کی کہ اگر واسے بجال کے بملبش الرافيان ادر اعرا واليه كول والمال براكال واسك كمرس كول مك خال ما فاستالى فالل اولادى مى المعسن محكا كالانتراش بسب المساح مراش كرين بالارار الورة كها-الي السيخ الا الموطل كي نشائيول كو يوونت وارول ير الكاريكيس مع السنة جائة موسك وان ك واخول كو ساتی کمان سے معمد نے المری کے ہم "اے ملار کوبات ادا کی می جواس نے کی بار جیل کے الرفظيت كودوار دلك كاس كالوحش كيواب على مي ور جس بدر بدر کرے ہیں باری جسی اپند کیل میں کدل کی اساس نے بدے تھے ہے۔ " المسيقية الجانث كرسكن الرياس كالموال إمّا الهاكمة فأكسوه بالفاجول كراس كي شكل ويجيف الحرسب يدو سنجيده المعلى يتد لمول كركيا إلى مجوي على تعلى ألما كرا كم المراب المراب المراس كالمحرب المرك كراس كالمبنى الحجي فسيس للي-ا میں اور میں ہے۔ ایک میل ہے۔" امریک ممالی می ایس سو بس معالی ہیں۔ ایک میل ہے۔" يز المركب في الماك الماك المنظم الماكية المركب الماكية عنماری می م سے بعث باد کرتی ہیں اور کسلوں مجی می حسیس کم وور سرے کو قبیل ویں گی اور حسیس ان کے ہوتے ہوئے می در سرے کہا می مالے کی صورت می جس ہے۔ المسالے اسے اسے محلے کے کا وحش کی 100 to 1 236 d 500 b 1 miles Confiden

PAKSOCIETY'I

سمی کے اس ایک واسے فریع ہے۔ دوجلہ ہی الذہ ے شادی مجی کرلیں گی۔ کوا آب نسب بھے الہ ایرے کرسکی عِير؟٣٣ س. في بسيماس سنظر كان مل الكان منا-المركيل والحيد الوالد ساس أناكا والمتعمل المراس ب مختر بحضوص اس بنج کا بر نصبا فی متله جریا تعالید و کس طائش شر کدان کسال با برایا خدا الله تا دل اور پکسانش کیمها نین امن بود تی بورد می تا کافی علی میس بو آسد جائے متل کی برخی نگالیس کیم و آسے میس کیلئے۔ ""نم اپنی کی کوچمیو کرمارے اس تا جائے جو سر بوائم کی بایت میس ہے۔" امار سے جیسے جذیا تی بایک العمى بھے چھوڈوری کی۔ میں لے آپ کو بتایا ہے تاران کا یوائے فریدے۔ "اسرک سے پاس اس جذبانی میں اچھاپ تھا۔ '' ہو شاوی کرلیں ہوائے فرید کے ماقد رہنے لگیں۔ کچھ مجی ہو مہان کے میٹے ہی دہو کے۔ نم سے ان کی عبت تم نمیں ہوگی۔ وہ جمہیں اور حمیارے دونوں بمن ہما تیل ہوا تی وندگی سے نکال شین سختیں۔ ''اس في كيوين كي وكات كري الرك كي الوي كي كويسي اوريدها إ " مي حلي بي شادي كرا جا بالمول - " من كرا ي الله على الله كاما في معماد أعنا ... والكل كل المع بول من منبي سمى سمي ووانين اوكون سے الياج الفائن اوكول كونيند كريا تعالين وواس طرح اس انداز عن الناسك خاندان كاحد بن كاس ما اللهاس كانداندات تعين قرار "ر بھی میں ہو سکا۔" اس فیالا تواس ہے کما۔ المحارية ويسي بالمسجواب ا العام العربي المراح كياض كر له كري كيدر من العرب العرب العرب الواحد العرب العرب العرب العرب العرب العرب الع تھا ما جب میں پرا موجازاں کا تب شادی کر ملکا مول اس سے ؟" الرس المي إرام في ماف كولى ما كال الكيل ٢٠ والن أسال عبارات الاسس قل "اس المان كول كرام المح وم الان يشف الفرنس وكل-والكو تك براست يبندكر أبول." ور لکین ہو ملک ہے کہ حسیس ان استان کرنی ہو کہ تم سے شادی کرنے پر تبار موجائے الامرک کے جربے پر الكبرنك أكركزدكيا. الباس لي أب عامياكما؟ السي في كم تكاف وال كباتما-" استی می برید تجھے سے تبدی کھا۔ وہ بری چھوائے ہے۔ کمبین برید یا دائید کرتے سے بارے چیز وہ ایمی سوی مجمی نسین سکتی ... مجنوب چین می سے کمدوی ہول امر کسا آلد اس طرح کی ایمی کرنالور سویٹا چھواؤوں۔ ورشہ شاید دارے سے مسیحہ ساتا طباعا مکن نسمی درہے گا۔ اور چاہے ہوئے میں مجھورش ہونی محکاور سویت کھا والمعراجاتي في دائي كوليات ماست مي كرد. " تب جهت خاندهوا \_ أكر تساليا في جائي إلى مناب مناب شادى في كنال كالكن عراس ے بادگر اول مارك اس كى فلك يوريشان اوالكي المرمى اس استعال كا كم مستا الم الني اس ردر كالسود التيادي مالس في كرد في دواس من شري محدوج النبو تصحواس سمبت برمسلمان ال Cheffon PAKSOCIETY ! | F PAKSOCIETY

کوزرائے تھے۔ ''تم کیا کرتھے ہو وہلے سکے لیے ؟''اس نے سبا در سوید گیا ہے اور کسے موجھا۔ '' اسب کھراسکول جاڑیا قائد گی ہے سال انگا کر دھو۔ اپنا کوئی کی پیزیمنائی۔ متابہ کسی ابسے اٹرے کوؤ بھی پرزر کرسکن ہو باقائد کی ہے۔ اسکول بند جا ماہو۔ اپنی ان کی باہد ماناہو۔ اسپینے جموعے بس بھائیول کی ہرداد شرکہ ا اور جو اسٹر دکو منجد کی ہے۔ فیمانا ہور ہور کے جمز جو برجوں پولماجو۔''

ا برک کاچئو مرخی پوگراسال نے چیسے در سکتے ڈیٹس اس کیا اندگی کی کہلی ہمیت کا بیابیا نے کردا تھا۔ وہاں یکسدم خاموش جھائی تھی۔ اناسراب بھی بچن بیس کام بیس معموف تھی۔ ایرک کاناشہ تیار کر کے اس نے خیلی پر دکھیوا تھی۔ جس میر خاموش داہجواس نے فاسرے کھا۔

معن المع قب كو فعيك كران كا "

''رئیر برت اُم ماہو گا ہر کسب لیکن اس سے ساتھ حمیس ایک اردعدہ مجی کرنا ہے تھ ہے۔'' ''کہا؟'' دوائیونا

''جب بحک تم الح اسکولیان کرے بیندری شین میں سط جلنے تم مطرب اس طرح کی کوئی بات میں کو گئے بھی میں میں جاتی فی تم سے عمل طو پر تھا ہوجائے۔'' ''شربادیوں کر آجون۔شی اجماعی کودل گا۔''

امرک نے محما ہی سجیدگی ہے لاسب کھاتھا جس سجیدگی ہے وہ اپنا تھری اور اپنا تھری اور اپنا تھری اور کاٹا پکڑے کر میں مبیدیا را اتھا تھانے کی بنا رمی میں تھا۔

سمور وجب تک تم موندر می تعمل تی جائے ہم دوبارداس النظر بات نسم کریں تھے ہے جبت ۔ شاوی۔ عزاب الماس نے بیسے آن نین پرتون سے کرد و بر زوان لگتے ہوئے اس سے کما قداس سم میل کی طرح بریات مجمی مان کمیا تھا۔

المسائلة المائلة المسائلة عن مختلفة ويند بالده وإغاء تحوزا عرصه مزد گزرجك فيروالي باب كي مهت كو بحول جائے كے بعد تحكيم وجائد اس سے عمل اور اس سے منطقة جوئے والی مارى تحقيق بحول جائد اس لے ام كے كى اس بات جے كو ايك امريكن سے كى يكانہ تحقيق سے نواد الميت تعين دى تحقي سے اسے انداز الميس مخالم كى ايك نام امريكن كي تعمل تھا۔

احس سعد کاباب میں اِن رہیمنہ تخرکر آخاکہ اس کا بنا آج کے زائے جیں یا کتان کے برین انگلش میڈیم اور کو اینر میش اوا دول جی رہنے کے این والک سی اور یا مسلمان تھا۔ وا ایمی دیکا تھا۔ پائی دف کی تمان سید جی پڑھتا تھا۔ جی او جمرے کی معادت اسے تھڑے ہے مام کی رہا تھا۔ لڑکیل ہے کو مول بدو ماکا گافاہ کمی ایک موکری جی طوٹ جس تھا جو '' توام '' تھی اور ہاں باب کا فران بدوار تھا۔ سدان کو دار کو دات کیو دائل معادت میں اور اس کے سابھ ممالئ موالی جی جو بڑے جاتی گئی تھی طرح رہی طور پر یا تھی ہوئے کے ساتھ ساتھ بوزیش دائد رہ تھیں۔

سندارداس کی بیری اس بات برجاتا فرکرنے اور کم تعالم در بخرود رہانا لوگوں تک بہنجاتے بھی تھے ۔ ان کے حاقہ احماب بیں زیاں مزلوگ این می کی طرح کنوری فوادر ذہبی نے کیکن کم لوگ اپنے تھے جن کے بیجان کے ایس بچاری طرح لائن قائل جو نے کر راس ہے جی بڑے کر یہ کہ الدین کے اسے فرمان بروار ہوتے۔

例 表演 238 出土 かかい

Craton Craton باز مشاخلہ ان کا گولان کے موشل موقل موقل مو ایک اکرڈیل کر سخوا دایا خالب آئیڈیل گھر سیا گھرار دھیا ہے۔ ہناتا جائے ہے کئیں بید مرفسان کی ان کا قانوان تھا ہوا ہی توٹیزل کو کی کو کھی بنرا دول سے واقف خالمر احس معد سکیارے کوئیند میں کریا تھا۔

صفر سے ب جیستہ میں ہوں۔ معد سے ایک مرسنا میراز را منصر خانہ ان میں شاہ کی تنی فیکن اس کے بعد اس نے اپنی یوی کو آب المجھی اور فیک مسلمان مورسندیا لے سے لیے بور کو کہا تھا۔ وہ اس نے خاندان سے چیٹیو دسیس تھا۔ اگر شادی سے پہلے

ای سال احسن مداند: کم ہو اواس کی ہوئے ان باب ای بی کی علود کی کردا مقد ہوئے گئی ارا حس کی پیدائش کے بور مجی سالمات اس مداکسیات میں کے مطابق ہوجاتی جس سعد قرر اس کے کردالوں کا شرطرا ا ہمیشا جس کرد مرکزیا سعد الجازی کی اکب اجاب خوار بردار فرزی سے فرجہ فررز اب سرور شروال ہوئی

المبلغة على مراه والمعالمة المبلغة ويتايين المواجهة على المبلغة المراجعة المراجعة المراجعة المبلغة المبلغة الم وما المواجعة المبلغة ا

مسلم باس کے طاور کوئی خوالی میں مجی کہ دوائی ملے میں ملے میں واصلے نے سے بھر جرب سنوال کر سناف کا کوئی میں اور اس ملے میں واصلے نے کہ جرب برن الکر کرنے تک سناف کا کوئی میں اور اس مار کی برائی تھے اور اور اس مار کی برائی تھے ہوئے معداجے ہردوئے میں خوالہ اسلام سے گئر کر ان ان کی برائی تھے ہوئے معداجے ہردوئے اور کا اس جائے گئے ہوئے اعداد اسلام کی برائی ہوئی کا اور اسلام کی اور اسد کے خاتہ ان اپنی کی کرنے والوں کا جواب میں تھا۔ ووروش خیال واحل کے بس برادر لیوں کے اور اسد کے فران میں مون خیالی کے اور است کے موروش کی سے باور اس کے مردوئے کی اور است کے مواد کر اس بیاد ہوئی کرا ہے گئے اور دور است کے مواد کرا گئے کہ کوئی کی اور اس کے مردوا ہے اس کی اور دور است کے ماتے مدی کی اور دور است کے ماتے کوئی دور کرا ہے گئے اور معد کی مجمول مواد کے ماتے کوئی کرنے اور میں میں کا خیال تھا گرا ہے گئے کرا رہے کہ ماتے مورد کرا ہوئے گئے گئے کرا رہے کہ ماتے مورد کرا ہوئے گئے۔

سطة بن ساست مراته عنهن بالمدسب في مما منطقات هم المستحدان فرين كه الخاص بسيال باني ادوجات. اسلام عن العظم المستحدث على محملت "علم كي البكرية" — بسيد الموالي سي المرافق بني مرافق من منام المراوي وي الن الندي مشكراه الكريف في كه الفديدة المعمل وقيل علما كي كروادكون كو تمني محمج المرفق بسب كم المرف الدرب سنة -راه بدارت كي طرف مراف كروب بنيف.

ان دول فی افدای در ایک با الدای در اگر تمی بات بران ایمی اغین بوا تعان و صرف کی انگسیات تنی ان دولوں سیال در کی کیروسیان کی ادر چیز برزی بی می افغان میں جو افغان میں مواقع کرسد کی پیوی براس چیز در اس کے شوہر کو کا کوار گزیرتی می اسرف خاصوش رسائے گئی تھی ۔ فاصوش اور کرنے ادر اصفاف رائے کرنے کا میجد کا اسٹیلوئی کے ابندائی نمالوں میں برمت بری طرح جیکن تھی تھی۔ اس کے اور سعد کے در میان اسٹ سال کرد جائے

خون رانجش <mark>239</mark> روز 1066



کے اردوال الدونہ بھی ہم آبھی کے اپھر محبت نسمی تھی کہن انتی امد اکستانی ہو اول کی طرح دامی کے بغیر محل دسترونيلات عي أرب من ساكرا بكسود مري عرب نديو لياج ان كر ليرما في ويتا الشكل بيا إلما تراس مشکل کو اسان اس مشرکتر افوت نے کردیا تھا جو مسال ہیری براس تحص ہے کرنے ہے۔ اور دینوں میں میرود اسمار سے تصویر پر واقعیل از انتقاب اور دینوں میں میرود اسمار سے تصویر پر واقعیل از انتقاب والدلول مبال يوى النه خاران أور حلقه أوباب بن يهد مع كم جائه يقير والإكداري وزار كاخبال تعاكد ودواولي معددوا الله الدرس كي مورت في الن كي الم أسفوا لي مين الي كاس ميرا الله المام ك اس كراتصور فرويودد مول ي فونسا جائية من لوكل كم الناكر كم ين كي مد عك يا قابل بدائسة ما ويا عمار دواس البنديد كي سے ناوانف مس محصہ حين ان كا خيال تعامليد اسس بين تعان عمل كي بات مهمايات رائم بين اوراكراسي كي ويد سيماوك ان سے تيم بين والند اسس اس كا جروے گا۔ احس سعد نے آیک ایسے کمریش برورش مائی تھی جہاں پر اس کے مان باب نے اسے اوگوں کو اس کرسی بر پر کمنا سکمایا تمام برایا ہا جودور مرول کو بریکتے تھے۔ اس نے مال باب سے درمیان برطم برکا جھوا پہنون میں مال وکھ آبا معالدراس نے سیاماتھاکہ تو ہراور یوی کا نعلق البان ہو اے ار دو ناجا ہیںے۔ مائم ار دمحکم کا بے بر زاور لنزكا \_ كفيل الورمكانول كا\_ فرسنا وراجزام كالسيل بينا راور مجب كالجي فتيل سموی ساری مزمند ار میرسد این کے کھری مورے کے کوا داور عمل سے دوی ہے ای کے اسے عمل ادر كدارية معى أكب المركن جهل الرواك اعلا الليم النباب فاجس معداي وبهاسي رساماع والمكامحات احسن معد كويكي جري مدور البند تعيل سالينديدگي أنك جمو الفناخار كما زان منسب تماكد اس كيد يخةول سنة خويد التي تخوار آك تخذول كي فهرست عن المزول عودت لودا مريكه مرفهوست شخصه بلب كي المعدة لعد ا ي تهم المتثار اور كناه كيدجه ال تؤيد كو فرا مدينا تما-وه أكسب عدلهل المحل من وكالركيش عن المداواز كررا تما حجز وه وال المين ما تدر وصفوا في براس النك کو ان کرانه " مجتا تھا ہے تاہے بمی حمل میں سال ہے کی طرحان مجی کی مجتا تھا کہ ن سب (کہاں لاکوں) کو ر عوت كناد في الب سيان او جركوا في طرف را غب كرفي البرب العرك الجادة لل البيني المن على المن على المستحد المساكم كما يكو كمكن الصافعي برا عنو تعمي مراحق معد كم مُورِ کُ مِن المِنْ الْمُؤْرِضُ رِحِها بَا بَارَا جَالَ وَالْتِهِ مِنْ مَنْ جَالِ اللَّهِ اللَّهِ مِمْ كَالْكِيلُ عَرِدًا اللَّهَا اور بِ كوات مثل عالر عَلَى الرَّحِيلُ لَمْ فِي مُنْ مِن مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّ بادعو كمل فريند كِ منموم من موافق مِن ماسياس ماقت كالمكراور محلك في يوسعد كالمنة الارد غرب اور قدمب كي صور كو تأفذ كرا ي محوال ي محل احسن سعدادراس كيدول سنولها كي زندكي سائل طور بر من محدود كي ما يكن عني معداد راس كي وي في أ ر محى محك الله الله الله الله المرح " رامنا في الله النوشي " النه كريَّه زليها خاله واحد الرجيعي" فم إليا كمايس بالمناقبات واحد مضمد " أخرت عي مرخرول " تحق بدواحد" إلى " والدين كا خدمت تما" سب يريدا "والا أكواك مون م محل و رويجي الدورويية ورال طرف ميني من واسطال مي وا کب رفیک dyna una lional میل می اس علی ارباب ایران افزار ازدای تقل سے بدا وے والے نظائص اور خاصوں کو ایسب کے کیل ہے لیے ذھک کرایے تب کراک کرلہ قبار الد کا آن كى عمادول معم سے آتے بياء كران سے است كر كتھ ان كى سارى يشرى كروروان اور خام ال الما دروول بار 公的 法和 240 之当的病毒 1 m / 1 m Campon

**FOR PAKISTA** 

PAKSOCIETY

# اک سرمائی دان کام کی کام کی کار چالی کام کی کام کی کاری کی کاری

میرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کاپر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> الله المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿> ماہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،ناريل كوالثي ، كميريسةُ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ایڈ فری گنگس، گنگس کو بیسے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائن جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

او او نلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کری ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



دوسری حیادون میں بھی جا کی ۔ سب سے خوف ناک بات بہ تنی کہ اس کھریٹی دستے والے کسی فرد کو بر احساس میں نہیں وہ کی اس کھریٹی دستے والے کسی فرد کو بر احساس میں نہیں ہے جا کہ اس بھتا ہے۔ اس

'''نہ مہیں ہے 16 اوگوئی حمیر بات مجھی ہیں۔'' ایک لو سکے لیے واز عیل پر خاصوتی جمائی ملی ورا بیادی غیر متوج علہ تھا جو حصین نے پاسٹا کھاتے ہوئے اپنے نہرالہ بورے دین کے گوئی گزا کرانیا ہے المد کمالار محالہ کر تعبد نے بہک و مستحصین کو مکھا پھرچائی کرد و مرخ ہوا تھی میں شرمت کی جس خسد نما جو حصین کے ان نے الگ معمول پر اکثر آجا کا تھا۔ '' اور تھے بھی کول کمی بین مکہن مجھی ہوں مجھی ہیں۔ 'کس نور السوسی کی بارسے تا۔''

Ve Deals in All kind of Vegetable, Flower & Herbs Seeds



Conflact No.

Contact No. 04235422358 03159291660 03324114426

CZNEWSOCZEŚCE WWW.SIGSOCS.DK CODYWIELGG-GALLIGUIC PLOCO COCOTM LLANGELIMI (COOK ON BODYCOCZEZ

89-Vegeinbio Markei Aliama Iqbal Town Million Road dahore

خون داخت 241 استران



Sodof Weight

اس نے مان باپ کی مطول کی ہوا کی متی نہ ہے جرال مے سمرتی و سے چرے کی۔ اس نے اسے خیرے کے احداثی بات جاری رکھتے ہوئے کرکھوں کی تطریع کا خیا شیغس پر آخوس کا اقسار ہی ایس سائس میں کہا تھا۔ Will you please shut up " (' م خاموش میں مدیکے ہیں جرل نے اس افعہ کو سخت کیج جس اسے مدا کئے کی کوشش کا سال بایس کی من و فی کا گھانا کرتے ہوئے اس کے اے شاب کے سے بھائے ان معاون کو ہ و کر کے بازوا ہے اے ٹوکا۔ "Oh one more twister-" حدث مع إلى الحا بركيا بيساس في است كولم بواى مشكل الغظ كرويا خاجي سيد ووالفندي شير عار "مين-"اس إداام لياس البهري والميرال والميران والاسال والكاس الماسخ كالرس فلوز مسكودي محي " عبرا فلو شعر مكمه و إلى " معين نے اس كى تنبيه كوتيت مواش ازا إلى نے اپنى بات جار كار كتے ہوئے کا مسمری جانے وال مرازی کاجر ل پر کرش م جہل نے اس بارہا تھ میں مکڑا ہوا کا کا بلیٹ میں رکھ رہا بر بہتے اس کے صبرے بیائے کے لیروہ و جانے کی ميمال تکفيميري کمل فرينزد محيا... " المفرينة والمسمألار فيأوكا "جومجى يوسى" كاس لے اس انداز شرياب جاري بھي۔ مين ايو آر سو کلي بيه" حدید سفاسی بار جزل کورشک بحرک تشمول ہے دیکھا۔ المساحی فیا جناکو شش کے بادروائی منی پر تاہد میں با سکا۔ اے معین کی محکومے زارہ جرال کے رو ممل پر اس آری تھی جس کی اب کان کی لوئیں تک من مونا سروع مو كى تعمل سومال كيشفر كواور جرير موالما-'' نے نسارا کیا خال ہے محلن کی جنے ہواہے ترکیوں میں الع ار کر فائے ہے؟''سالار نے صورت حال کو سنبالنے كارسش كاس بول جيدك سين يول توال كاجي مركن بواظ ها يا سوال ال " عمرا الي الديد على يملي على معنى وكامول." هين في است كانت كي توك باستاك در بران يغرب موے مالار کے فلسفانہ موال کاس فلسفانہ انداز اللہ جواب دیے گا وحش کی۔ " من كى مست كاريمان الاسكاليك عن الأكول كويسند شعى كريم يا توبست بوسلية بيريا و ر TB بالكربات فسين اعود المسالارف ملاركاليك كواكمات موع أمكروك كار الميدى " دولاک الن از کلی کویند کرتی بیرج کیسر به رسیته بیر او B انتی بربار : می سید" اس الماسية بمالي الجرر كما شوع كروا فعال "اور الركيليا كود واز يرا الصحيحة والناكر بحي يد حم بور الواليا في من يحقه بول اور IB دسب كي باغي منتاب خوامد مختفئ کا حمل جول !! اس باد سافار کو بھی ہتی آئی جو اس نے گا صاف کرے جمیاتی۔ حزاب اور د میں جب جائے کھانا کھانے ہوئے حصف کے جلے سفیر پیم جبرات کے یا داست مجتنب و پر ایوان کی آسہ بھوٹا بھائی خوا اور و مجمد کسی بیاری تھیں کہ واس فال اعراض تعظوش وصد كميرك المور والكرار ال الأكول كوينيد كرتي بين و كولكنگ جول "معين اسى طرح رواني سه كنته وسط اس مار الكائر أصل مرساور 10 كدر منان موازد كياجا عاد مهولال برفاظ ، بكسال كذاك عبري رُحُولِينَ رُاكِمْتُ **242** ماريّ 2016 كِيْ Campan PAKSOCIETY IN T **FOR PARISTA** 

اس نے ان پھر تھمائی اس اربالا اگر جری نے اسے وکا۔ سيريا بمدين الأكباران لأكل كويندكن بريوانيت مي يوسيدان والمراد ال الداسي صورت مكن ب أكر لؤكرال خورا من شاءول-" " باا اس بار عناب نے مالا رکو کارا فیا۔ اور اس فیصین کے معرب براحتیاج کیا خا۔ الم الياد فول الوكول كم إرس في كياكمو كم المال الم في عد مجدو كم ماك من و تعالى " غير مس بالا أب مي كولز كول يكي مف كيول الكل مدين و" معدن المعدن في موال الكابوات ملى مجالات بدعد مصوبيت مالارب وجها واسارت نيس فعاسرا مارت ضا بوشمارا ورمونع شاس فعاسيات كمنا يولنا سنمالناس مرين بمي جامناها-معن أبى كردد " المن قامي العلى في م قابوان بريداس مدكما الى كوافي محدث مس آما تما أوا عدائة الركاول -ويتوجي كدريا فلافظ نس فنارجول فيومال كي فريش مح البيناؤ كالحدكي وسيص والكانعاس وحين كى لم فالإدانا بالما المامين فاسعين فيك كرما فأكر الكيل المعيات بحتى كير - والك المت حدين نے اوکیل سے اے بیز کرنے کی جرات بھی میں محوالی تھے۔ وہ اس کی خرب صورت قواز تھی۔ دولب ایستہ کیسٹ بھاری اس دانسہ بورنے کئی تھی۔ اس کی انتہیں سالار کی انتھیں مجھیں۔ بیزی سالوار رب مدم کم کے۔ وہ اس کی طرح ہے در منحل مزاج منا ۔ همین کی طرح ہے منصد ہو گئے گا دارت نہیں تھی اسے اور دہ اگر انگریل میں مغیل فغانواس کی دیو سر منحی کہ دوست کے لیے ایک منہیں تھا ۔ همین کی تقصیت منتقاطیس تعلق همین کو اپنے چارم کا چا فغانوں دواس کا منج دیت پر استثنال کرنا جائنا فعان چرارا ابنی مشش ہے بے فیر تھا اور اسے اس منتقی کو استغمال کرنے جو بھی تھی مجمی قسمی میں میں دنیا تھی آگر کھی خاصو تی اور منحمل مواقع کے اس در اس میں میں دارا ہے اس میں میں میں میں میں میں اس میں دنیا تھی آگر کھی خاصو تی اور منحمل مواقع کے اس میاز میں دیکانے زال کرا ہے وہ آم کر سلمانوال مصین منے 100 کو گلسا کرنا اس کی ڈیمر کی کا ولیپ اور پسندیدہ مزین کام تھا۔ وہا ہے جمائی کمانا کیے سال مہلے ہم وہ پی تھا کیونکہ اس کا خیال منا 100 کھٹا کول تھا جمال کمانا ک مش خاا در حدیدن کی زندگراکی نزدیجات شریب آنکیسد مشی کرده برویزش سے گیل نبس آن احداد " بدارا حدیث بر باسید انتقر بی خرب کر آور ماکاریش می استین مارے کا این فیلوز کرا اور آن کی اس ر فید نے اس محقوق میں تعدیلے ہوئے سال کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کا وائن چیکی شام ہے اس ایک زانی کے حسیل بھی اٹکا ہوا تھا جو اپنی کھری غین ہار آگئی تھی کا در اب اصولی طور پر اس چیز تھی بار السے کی ذر وارئ اس كاكد هي فود كاو الى محى ويتبال كريداس كركاب عيد مدارار ويك مورست زياده زسداري مى مدورل كى طري خدو بركام كدار واركا إي كند حمل بيد كي كوستن كركي تحوي الديم ورك کن اور من دی سے اس کام کو کرتے ہیں مصرف ہوجائی تھی۔ دوان منوں کی طرح فیر معمول این مسیر اگا جن اب مازد مادين كي تروى كورك دو المدين كالكان زال-الدستے سابغ سابق سابق ان مثن نے بھی کم فیانٹ رکھے والی د جسر کوڈیوں بالے سے کے لیے سن بھنٹ کی تھی۔ اردیاب جادیا کرنا رائعاً کا چنگ کیے ہے کہ اس کمی پھرائن بیٹوں سے کہا تھا ۔۔۔ جس کیول کے اس سفانے کوہیت کر ج حی بارزانی اس محرض لانے کا۔ اس سادی ان قران کا اوسے سے کا جواس نے اپنے بس جانے ل کوان ر بيد مادار وتدكي بين كولي بدوكام كراجاتي على \_ الى المت ب فركد اس كي خسست يلى "مرف" الاے کام اکھے ہیں۔ (بالى آئىمالان شاوات Downloaded Room in io. 1 243 3 PAKSOCIETY

# www.Paksociety.com

ابدأابدا

### (اٹھارویں قسط)

رئیسہ چپ جاپ اُس کے ساتھ باہر نگل آئی تھی ۔ موسم انتہائی خوش گوار تھااور اُن کی رہائٹی کالونی کے پچھاور افراد بھی اس وقت سڑک پر واک کرنے میں مصروف تھے۔ وہ دونوں بھی سڑک کے کنارے سائیڈ واک پر چلنے گئے۔
'' توجمین کے بارے میں تم کیابتا نا جا ہتی ہو؟'' پانچ وس منٹ کی واک اور اُس کے ساتھ بلکی پھلکی گپ شپ کے بعد سالار نے اُس سے کہا۔ رئیسہ نے فوری طور پر پچھ جو ابنیس دیا، جیسے وہ کسی سوچ میں پڑگئ تھی ۔ "I am not sure اُس نے بالاً خرکبا۔'' پچھ ہو تی میں آپ کو بتانا جا ہتی ہوں کیک مجھے بتانا جا ہے یا نہیں''۔ وہ ہمیشہ ای طرح بات کرتی تھی۔ ہر لفظ ہولئے سے پہلے دس دفعہ تول کر۔





WWW.Paksociety و المعلى المجاري المولياتي الم

سالار نے ساتھ چلتے ہوئے اُسے بیغور دیکھا۔وہ پڑھ بتانا چاہ رہی تھی کیکن وہ بتانے سے reluctan بھی تھی۔رئیسہ کا یہ مسئلے تھا indecisiveness۔۔فیصلہ نہ کر پانا۔ مگراس وقت سالاراُس کے اس مسئلے پرسوچ بچار کرنے کی بہ جائے صرف اس لئے جران اور کسی عد تک فکر مند تھا کہ رئیسہ نے جمین کے بارے میں وہ جو بھی رازتھا اُسے اُس سے شیئر کرنے کا سوچا کیوں؟ کیا اُسے میاند بیشہ تھا کہ جمین کوئی نقصان نہ بھی جائے یا بھر میہ پریٹانی کہ بعد میں پتا چلئے پڑھین سے وہ اورامامہ بہت ناراض ہو سکتے تھے۔

''الے دکی اسے مریکہ کوئی نال میں فرائے ہوئی میں سال فرور کیا اورامامہ بہت ناراض ہو سکتے تھے۔

''الیی کیابات ہے رئیسہ؟'' سالار نے اُسے زم آواز میں بہلا نے والے انداز میں گریدا۔'' میں وعدہ کرتا ہوں کہ تین کے بارے میں جو بھی بات ہوہ ایک secret ہیں ہوگی۔ ''بابا بھی بات ہوہ ایک secret ہیں ہوگی۔ ''بابا آ جمین سے بہت خفا ہو جا کمیں گے اور میں نہیں چا ہی ' سالار کی سے خدشات کا اظہار کھل کر اُس سے کیا تھا۔ سالار کی چھٹی حس نے اُسے گئیا دویا کہ میں آپ کوایک دوون بعد بتادوں گی تا دول گا ناظہار کھل کر اُس سے کیا تھا۔ سالار کی بھٹی حس نے اُسے گئی کہا۔'' اُس میں بتا کیا ہے جو رکھٹی ہے ' سالار نے اس بار بخید گی سے اُسے گھر کا۔'' اگر جمین نے بچھا ایا کیا ہے جو مہیں گلا ہے جمیں پا ہونا چا ہے تو تہمیں ہمیں بتا کا چا ہے ۔ اس طرح کوئی بھی چیز چھپانا آچھی بات نہیں ہے' ۔ وہ اب واقعی ہو گیا تھا ۔ اس طرح کوئی بھی چیز چھپانا آچھی بات نہیں ہے' ۔ وہ اب واقعی ہو گیا تھا ۔ اس طرح کوئی بھی چیز چھپانا ان کھی ہوتی مگر رکیسکی میہ پر دہ اپنی کی سے اُس کوکوئی بڑی پر بیٹائی لاحق ہوتی مگر رکیسکی میہ پر دہ اپنی ' سالار کو بے حد بُری گئی تھی۔

"Give me a day" درئیسے اُس کے لہجے میں جھنگی کو موں کیا اور اُسے منانے کی کوشش کی۔ 'میں آپ کوکل بتادوں گی۔ میں

بس پجھاور سوچنا چاہتی ہوں اس پر' ۔ وہ بے اختیار گہرا سانس لے کررہ گیا۔ انھوں نے اپنے بچوں کی پرورش زور زبردتی سے نہیں کی تھی نہ ہی ڈائٹ ڈپٹ کے اُنہیں کنٹرول کیا تھا۔ وہ اس وقت بھی زبردتی اُس سے وہ بات انگوانا نہیں چاہتا تھا۔ رئیسہ کواگر میدیز اُلہمارہی تھی کہ کیا جووہ کرنے جارہی تھی وہ سے تھایا غلط ۔ ۔ تو سالار چاہتا تھاوہ یہ فیصلہ خود ہی کرے' ۔'' ٹھیک ہے۔ ۔ Take a day اور پھر جھے بتا کہ ۔'' اُس نے بات ختم کردی لیکن رئیسہ کے انکشاف سے پہلے ہی سکول سے امامہ کوکال آگئی جمین کی ٹیچر اُس کے پیزیٹس سے کسی ''اہم اور فوری' اُسے نے بارے میں ملا قات کرنا چاہتی تھی۔ اُن دونوں نے اُس کال کوزیادہ اہمیت مندی تھی۔ اُن کا خیال تھاوہ کسی میشہ ہی گئی رہتی معرف سے متعلقہ ہوگا یا پھر کوئی چھوٹا موٹا اس اُسامہ کی سے اس کے حوالے سے ایک شکایات اُنہیں ہمیشہ ہی گئی رہتی تھیں۔ وہ جبر کیل کی طرح نہیں تھا۔

لیکن اسکول میں اُنہیں حمین کے حوالے سے جو بتایا گیا تھا۔ اُس نے بچے دیر کے لئے اُن کے ہوش وحواس ہی عائب کردیئے عضر وہ جو نیئر ونگ میں ''برنس'' کرر ہاتھا اور ایسی ہی ایک برنس ڈیل کے منتیج میں ایک بچاپی ایک بے حدمہ بھی گیم گنوانے کے بعد اپنے مال باپ کو اُس لین دین کی تفصیلات سے آگا دکر جیٹھا تھا اور اُس کا متیجہ اُن والدین کی شکایت سے ہوا تھا جس کے نتیج میں اسکول نے مال باپ کو اُس لین دین کی تفصیلات سے آگا دکر جیٹھا تھا اور اُس کا متیجہ اُن والدین کی شکایت سے ہوا تھا جس کے نتیج میں اسکول نے مال باپ کو اُس لین دین کی تفصیلات سے آگا دکر جیٹھا تھا اور اُس کا متیجہ اُن والدین کی شکایت سے ہوا تھا جس کے نتیج میں اسکول نے میں اسکول نے میں اسکول کے میں اسکول کی تفصیل کو تابی کی تفصیل کی تفصیل کے تنہوں کے تفصیل کی تفصیل کی تفصیل کی تفصیل کے تنہوں کی تفصیل کی تفصیل کی تفصیل کی تفایل کی تفصیل کی تفصیل کی تفصیل کی تفصیل کی تفکیل کی تفصیل کی تفکیل کی تفکیل کے تفکیل کے تفکیل کی تفکیل کی

UmeraAhmedOfficial



www.Paksociety.com انضباطی کارروائی کچھاورزیادہ بخت ہوتی کیکن سالاتراورامامہ کے لئے دہ دارننگ کیٹر بھی بہت کافی تھا۔اُن کے جاروں بچوں میں سے کسی کو مبہ بارکوئی وارننگ کیٹر ملاتھاا ور وہ بھی تب جب چند دن پہلے وہ اس اسکول میں ایک ہیرو کے درجے پر فائز تھاا وروہ ' ہیرؤ' اُس وقت اُن کے پاس سر جھ کائے بیٹھا تھا۔ سالار کا دماغ کچھ دہرے لئے واقعی گھوم کررہ گیا تھا۔ اُس کے حوالے سے متوقع خدشات میں بقیناً وہ صورت حال نبیس تھی جوانبیس اس وفت در پیش آ کی تھی۔

اُس'' برنس'' کے ہتاز کو بہت زیادہ وقت نہیں گز راتھاا ورحمین سکندر نے رئیسہکو پہلے دن ہے اُس برنس کے حوالے ہےانفارم کررکھا تھا۔۔۔برنس کا آغازا تناقی تھا۔۔۔اُس کی کلاس میں ایک کلاس فیلوایسے جوگرز لے کرآیا تھا جنہیں دیکھ کر حمین سکندر پیل گیا تھا۔ امامہ نے اُن برا تڈ ڈسٹیکر زک خواہش کور دکر دیا تھا کیوں کہ چند ہفتے پہلے مین نے نئے سٹیکر زلئے تھا ور جب تک وہ نئے تھا یک اور جوڑے کے آنے کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا تھا جمین سکندر ہرروز سپورٹس آورز میں اینے اُس کلاس فیلو کے سنیکرز دیکھتا اورائنبیں حاصل كرنے كے طريقے سوچتار ہتا۔ بالآخراُس نے اُن سنيكر زكو'' بارٹرٹر بنيُ' كے ذريعے حاصل كرنے كى كوششوں كا آغاز كيا تھا۔'' كو كى اليم چيز جس کے ساتھ وہ کلاس فیلواُن سنیکر زکیexchange کرلیتا۔''اُس کاوہ کلاس فیلومین سکندر کے اتنے ڈائر یکٹ سوال پر پچھاکٹر برداہی گیا تھا۔ ایس پیش کش اورائس کے سنیکر زکواہیے tribut کسی نے ہیلے بھتی پیش کیا ہی نہیں تھا۔ اُس نے پھے تامل کے بعد بالآخر جمین کو ریہ بتایا تھا کہ وہ ایک اور کلاس فیلوکی گھڑی کو بہت بیند کرتا تھا اور اگر اُسے وہ ل جاتی تو وہ اُس کے بدلے وہ سنیکر ز دے سکتا تھا۔جس کلاس فیلوکی گھڑی اُس نے مانٹی تھی اُسے اپنی کلاس کے ایک دوسرے کلاس فیلو کی سائیکل میں بےصددل چھپی تھی اوراُس سائیکل والے کوایک اور کلاس فیلو کے بیک میں ۔۔۔وہ چین چلتے جلتے حمین سکندر کے یاس موجودا کی Keyboard یر آ کی تھی جودہ بھی کہھار سکول لے جاکر ہجا تا تھاا ورحمین سکندر نے فوری طور پراُ سKeyboard کے بدلے و دسٹیکر زحاصل کرنے کا فیصلہ کرلیا تھاا ور پھر نہ صرف یہ فیصلہ کیا تھا بلکه دوسرے دن اُس کومکی جامع بیناویا تھا۔۔۔ برنس کا پہلا اصول Effective Strategy اور ووسر Timely اور implementation-سالار سكندر كے منہ سے دن رات سننے والے الفاظ كوأس كے نوسالہ بيٹے نے كس قدر مهارت سے استعال كيا تقابه بياكرسالارسكندرد تكيه ليتانووه أش أش كرأ ثهتاب

حمین سکندر کی کلاس کے بارہ لوگوں نے اسکلے دن اسکول گراؤنڈ میں اپنی اپنی موسٹ فیورٹ چیز کے حصول کے لئے اپنی کم فیورٹ چیز کا تبادلہ کیا تھاا ور تباد لے کی اس چین کے ذریعے میں سکندر مالآخروہ سنیکر زحاصل کرنے میں کام یاب ہو گیا تھااوراُس کا ول خوشی ہے بلیوں اُ حجیل رہا تھاا دریمی حال اُن دوسرے گیارہ بچول کا بھی تھا جو چہرے برخوشی اور بے بیٹنی کے عالم میں اپنی اپنی اُس موسٹ فیورٹ چیز کو د مجھرے تھے جو بے حدا آسانی ہے دوسروں سے اُن کے پاس آگئی تھی۔

Client Satisfaction کاروبار کا تیسرااصول تھااور نوسال کی عمر میں سالار سکندر کے اُس بیٹے نے بیتینوں چیزیں مدنظر رکھی تھیں۔وہ اس وفت گیار happy customers کے ورمیان راجہ اندر بنا کھڑا تھا جوسب اُس کاشکر بیادا کرتے نہیں تھک رے تھے۔ اُس ون تمین سکندر نے sports hour میں اُن نے سنیکر ز کے ساتھ پر بیٹس کی تھی اور سب ہے بہلے جس نے اُس کے وہ سنیکر ز دیکھے



UmeraAhmedOfficial



श्वभीवन

www.Paksociety.com تجےوہ رئیستی ، جے اس نے پینر ٹاؤن سیڈ کے وہ سیکرزاس وقت کی دکھائے تھے جب اُس کا اُن پر کرش تھا اور جب اُس نے گھر میں ا مامہ ہے اُن کی فرمائش کی تھی اوراُس نے تب بھی اُن سنیکرز کے بارے میں بتایا تھا اُسے جن کے حصول کے لئے وہ ایک' برنس پلان' بنا رہاتھا۔اُس کاوہ برنس پلان سامت سالہ رئیسہ کے سر کے اوپر ہے گز راتھا کیکن اُسے اگر ایک واحد فیلٹنگ ہوئی تھی تووہ کہ سی بھی دوسر ہے گ چیز کسی بھی طرح لینا شاید مناسب نہیں تھالیکن حمین سکندر کے پاس اُس کا جواب تھااور صرف جواب نہیں بے حد مطمئن کر دینے والا جواب۔ اب جاردن کے بعدرئیسہ و سننیکر زحمین کے بیروں میں دیکھر ہی تھی اورو داُسے بے حد فاتحانہ انداز میں بتار ہاتھا کہاُس نے بیربارٹرڈیل سن گیارہ کلاس فیلوز کے تعاون سے سرانجام دی۔

''اوراگراُن میں ہے کسی نے اپنی کوئی چیز واپس ما نگ لی تو؟''رئیسہ نے اُس کی ساری گفت گو کے بعدا پنے ذہن میں اُنجر نے والے پہلے خدشے کا ظبارا سے کیا۔''ایباتو ہو ہی نہیں سکتا'' جمین نے بے حدیر اعتادا نداز میں کہا۔'دکیوں؟''حمین نے اُس کی کیوں کے جواب میں اپنی جیب ہے ایک کا نٹریکٹ نکال کراُ ہے دکھا یا جس پرحمین سمیت بار دلوگوں کے دستخط تتے اوراُ س کا نٹریکٹ پراس لین دین کے حوالے سے شرائط وضوابط درج تھے جس میں ایک شرط سے بھی تھی کہ ایک دفعہ چیز وں کا تبادلہ ہوجانے کے بعدوہ والیس نہیں ہو سکتی تھیں۔ وہ رئیسہ کوساری شرائط پڑھ کرسنار ہاتھا جن کی بنیاد پروہ برنس ڈیل ہوئی تھی۔رئیسہ خاموشی ہے سنتی رہی بھراُس نے کہا۔''اگر باباممی نے تہارے سنیکرزد کچھ لئے تو؟" حمین نے اُس کے سوال پراپنا سر کھجاتے ہوئے کہا۔"Now that's a tricky part"۔وہ اپنا کانٹریکٹ طے کرتے ہوئے اپنا سرمسلسل کھجار ہاتھا۔'' میں اُن کو پیسٹیکر زنہیں دکھاؤں گانداُن کے سامنے پہنوں گااور نہ ہی تم اُنہیں بتاؤ گئ' حمین نے بالاً خرسر کھجا نابند کرتے ہوئے اُس ہے کہا تھا۔'' ہم اُن ہے جھوٹ بولیں گے؟''۔رئیسہ کو بیصورت ِ حال کوئی اتنی مناسب نہیں تکی تھی ۔''Not at all" حمین نے بےساختہ کہا۔' بھلاجھوٹ کیوں بولیں سکے ہم بس اُنہیں بتا کیں گے ہی نہیں''۔اُس نے بات کو لیبٹا۔ '' کیول''؟ رئیساب بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی "Parents don't understand a lot of things" حمین نے جیسے کسی بزرگ کی طرح فلاسنی جھاڑی۔"اس لیے اُنہیں سب کچھ بتا ناضروری نہیں ہوتا۔ پھر میں نے کوئی غلط کا منہیں کیا۔ میں نے برنس کیا ہے۔ہم سب نے اپنی مرضی ہے ساری چیزوں exchangeb کیا ہے تو اگر ممی بابا کو پتانہ بھی حلے تو بھی کوئی بات نہیں' ۔ حمین نے اُس سے کہا تھارئیسہ مطمئن ہوئی یانہیں۔وہ خاموش ہوگئ تھی۔وہ مین کا'' راز'' تھااوروہ کسی سے شیئر نہیں کرسکتی تھی۔وہ بس پہلااور آ خری موقع تھاجب اُن دونوں کے درمیان اس حوالے ہے کمبی چوڑی بات چیت ہو گی تھی۔ رئیسہ کا خیال تھاوہ بس پہلی اورآ خری برنس ڈیل کھی ، جو مین نے کی تھی اور وہ اُس کے بعدا ہیا تجھ کرنے والانہیں تھا جمین کا اپنا خیال بھی یہی تھالیکن اس برنس ڈیل کے صرف ایک ہنتے کے بعداُن گیارہ لوگوں میں ہے ایک اورلڑ کا اُس کے پاس آن موجود ہوا تھا۔اس باراُ ہے کلاس کے ہی ایک لڑے کے گلاسز حاسبے تتھاوروہ حمین کے ذریعے میڈیل کروا نا جا ہتا تھااوراُس ڈیل کے بدلےوج مین کو پانچ ڈالرز دینے پر تیارتھا۔وہ رقم بڑی نہیں تھی کیکن حمین ار resist کو resist تہیں کرسکا۔ایک بار پھراُس نے ایک بوری بارٹر چین کے ذریعے وہ برانڈ ڈس گلاسز اسے clien کو ڈیلیوزگرڈ یئے تھےاور پانچ ڈالرز کمالئے تھے۔ بیاس کی زندگی کی پہلی کمائی تھی اور رئیسہکواس بارے میں بھی پتاتھا۔وہ اس بارجھی خوش نہقی



UmeraAhmedOfficial

रम्भित्र

www.Paksociety.com

نیکن جمین کواس بارتھی اس برنس ڈیل کے بنتیج میں ہونے والی ''اکم'' کے حوالے ہے کوئی شرمند گی تہیں تھی اور پھر ہے برنس اُس کی اپنی کلاس
سے نکل کرسکول میں پھیل گیا تھا۔سکول میں چندم بینوں میں سب کو یہ پتاتھا کہ اگر کسی کو سکول میں کسی دوسر ہے بیچے کی کوئی چیز پسند آ جائے تو
اُس کے حصول کے لئے حمین سکندروا صدنا م تھا، جس کی خدیات وہ حاصل کر سکتے تھے جمین سکندرکو خور بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا
رہا تھا۔ جب سکیرز کے ایک جوڑے کے لئے اُس نے اس برنس کا آغاز کیا تھا۔ تین ماہ کے عرصہ میں جمین نے اس برنس ہے تھر بیا
مرز انز یکشن سے واقف بھی تھی اور ہرگز رتے دن کے ساتھ وہ وہ نیادہ پریشان بھی ہوری تھی جمین سکندر کے پاس اب پھے تھا اُس کے مرز انز یکشن سے واقف بھی تھی اور ہرگز رتے دن کے ساتھ وہ وہ زیادہ پریشان بھی ہوری تھی حمین سکندر کے پاس اب پھے تھا اُس کے مرز انز یکشن جواس کی تھیں جواس کی سلیت
نے ممی یا باب نہیں گئے تھے۔ یہا س کے لئے زیادہ پریشان کن بات تھی اور جمین کے پاس اب پچھالیں چیز سے تھا اُس کی ملکیت
بنیں تھیں کی اور کی تھیں جمین سکندر کی ساری تو جیہا ہے سفتے کے باو جو در سکے سلمکن نہیں ہوئی تھی خدوہ اس ''درنس'' کو ہمنم کر پاری تھی جس کی بیا ہوری تھی کے دور اور الا تر ایک جمین کی مرفوہ کی گئی اور کی تھیں گیا اور کی تھی اور کی تھیں کی جناور کی تادینا چاہیے ۔ اس سے پہلے کے جین کسی مشکل کا شکار
ریکسہ نے فیصلہ کیا تھا کہ آسے اب اس برنس کے بارے میں اپنے والدین کو بنا دینا چاہئے ۔ اس سے پہلے کے جین کسی مشکل کا شکار
ریکسہ نے فیصلہ کیا تھا کہ آب اب برنس کے بارے میں اپنے والدین کو بنا دینا چاہئے ۔ اس سے پہلے کے جین کسی مشکل کا شکار

سالاراورا ہامہ نے سکول میں حمین سے زیادہ بات چیت نہیں کی تھی۔سالار نے اُس سے کہا تھا وہ اس ایشو پر گھر میں بات کریں گےاور پھروہ ملے سکتے متے لیکن حمین پریشان ہو گیا تھا۔

وہ اور رئیسہ ایک سکول میں ہتھ۔ جبر میل اور عنامید دوسرے میں ۔اس لئے میدا زصرف رئیسہ تک ہی رہاتھا ور نہسکول کے کسی اور بیجے کے ذریعے میہ بات جبریل یا عنامیہ تک بھی بیچے جاتی ۔



UmeraAhmedOfficial



۔۔وہ رائے اُسے بھاتی نہ آتی وہ اس پر ال را ایکن وہ بہت بھو کے ہوتے سے ہر چیز کے بارے میں رئیسہ کی رائے پوچھنے کا عادی تھا۔ بدر میسہ کو بات کرنے پر آ کسانے کے لئے اُن سب جہن بھا تیوں کی عاوت تھی۔

"وجمهيں بابااور مى سے سورى كرلينا جا ہے" ، رئيسہ نے اُسے رائے دى۔ "جب كوئى بُراكام ہوجائے توسب سے پہلے يہى كرنا عاہے'' رئیسہ نے پہلےمشور ددیا پھراہیے ماں باپ کی نفیحت دہرائی۔''expose تو میں پہلے ہی ہو چکا ہوں کیکن کیا اُن کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا گھر تینجنے تک؟''وو کچیفتاط انداز میں پوچور ہاتھا۔''I don't think so''رئیسہ نے بالکل سیحی assessment کی تھی۔ایخ ماں باپ کا'well' حمین کواس کیassessment کے درست ہونے پر پورایقین تھا کیوں کداُس کی اپنی چیھٹی حس بھی یہی کہدری تھی ليكن الربيجية تمجه مين نبيل آربا تفا تؤوه مسئكے كاحل تفا۔

ا مامہا درسالا رأس دن وہ وارننگ لیٹر لیے کرگھر آ گئے بتھے اب اُنہیں اُس وارننگ لیٹر کا جواب ویٹا تھا اس کے باوجودہ سکول کی انتظامیہ حمین کی سابقہ اورموجودہ کا رکردگی کی وجہ ہے اُسے اس پہلے بڑے 'جرم'' کے لئے درگز رکرنے پر تیارتھی کیکن وہ دونوں بے حدیریثان تھے ۔اُن کی اولا دمیں ہے آگر مبھی کسی کی طرف ہے اُنہیں جیموٹی موٹی شکایات آتی رہی تھیں تو وہ مین ہی تھا۔اس کے باوجود تمین نے مبھی کوئی الیی شرارت نہیں کی تھی نہاییا کوئی کام کہ جس پرانہیں اس طرح سکول بلا کروارنگ کیٹرتھایا جا تا اور پھر جوکام تھا اُس نے اُن کا د ماغ محکما كرركة ديا تھا۔ وہ اگراُن كے ساہنے وہاں خو داعتراف نه كرچكا ہوتا تو وہ بھى يقين نه كرتے كى مين' ' برنس' ' ٹائپ كى كوئى چيز سكول ميں كر سكتا تفااور پيراس طرح كابرنس\_\_\_اس كوكيا ضرورت پيش آئي تقى اوراس كرنے كى "كيك" كياتھى \_انبيس واقعي سمجينيس آر ہاتھا۔ ''جبریل اورعنامیکواس حوالے ہے پیجینبیں بتانا''۔سالارنے امامہ کو گھر ڈراپ کرتے ہوئے اُسے کہاتھا۔'' اور رئیسہ کو؟''۔'' اُس ہے بھی بات كرنى ہوگئ '۔وہ بزبزایا تھا۔

اُس دن سکول ہے واپسی پرحمین جتنا سنجیدہ تھا۔اُس سے زیادہ سنجیدہ امامتھی۔ ہرروز کی طرح پر جوش سلام کا جواب سلام سے ملاتھا ندہی ہمیشہ کی طرح وہ اُس سے جا کر لپٹا تھا اور نہ ہی امامہ نے ایس کوئی کوشش کی تھی اور بیسر دمبری کا مظاہرہ صرف حمین کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ رئیسہ کے ساتھ بھی ہوا تھا تگرا مامہ نے اُنہیں کھانا سر وکرتے ہوئے بھی کسی رقیمل کا ظبیار نہیں کیا تھا۔وہ دونوں اب متفکر تھے۔سالا رگھر پر نہیں تھااور حمین کوانداز دفتھا کہ اُس کے گھرواپسی کے بعدوہ خاموتی جو گھر میں تھی قائم نہیں رہے گی۔

رات کے کھانے کے بعدسالا رنے ہاتی بچوں کے اپنے کمرے میں جانے کے بعد حمین اور رئیسہ دونوں کو وہاں روک لیاتھا۔وہ دونوں سالا ر کے سامنے صوفہ پر بیٹے نظریں جھ کا ہے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے۔ کوئی اور موقع ہوتا توحمین سے اس طرح کی خاموشی اور ہنجیدگی کی توقع بھی نہیں کی جا کتی تھی جس کا مظاہروہ اب کرر ہاتھا۔

«جهبیں بیسب بیا تفا ٹارئیسہ؟" سالا رنے بالآخر رئیسہ کومخاطب کیا۔ اُس نے سراُ ٹھایا۔ جمین کودیکھاا ور پھر پچھیشرمندہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ 'Yes baba''۔ 'اورتم حمین کے بارے میں جھے یہی بتانا جا ہتی تھی ؟''اس سوال پراس بارحمین نے چونک کررمکیسہودیکھا

و ایک بار پیرس ملایا تھا۔



\UmeraAhmedOfficial



www. Paksocietu.com المرت المعلم ا

''تم اب یہاں سے جاؤ۔''سالار نے تحکمانہ انداز میں رئیسہ سے کہا جس کی آٹکھیں اب آنسوؤں سے بھرر بی تھیں اور سالا رکوانداز ہ تھاوہ چندلھوں میں رونا شروع کروے گی اوروہ فی الحال وہاں بیٹھ کراُ سے بہلا نانہیں چاہتا تھا۔ رئیسہ پُپ چاپ وہاں سے چلی گئی تھی۔ سٹنگ ایریا میں اب صرف وہی دونوں باپ بیٹارہ گئے تھے۔

'دہمہیں سکول میں برنس کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا؟''۔سالارنے بالآخراُ سے بات چیت شروع کی۔''الان نے بڑے تھا انداز میں اُس سے نظریں ملائے بغیر جواب ویا تھا۔'' پھر کس چیز کے لئے بھیجا گیا تھا؟'' سالارنے اُس سے اگلاسوال کیا۔'' پڑھنے کے لئے'' جمین نے اب بھی سر جھکائے رکھا تھا۔'' اور تم یہ پڑھ رہے تھے؟''۔سالار نے بے حدث گی ہے اُس سے کہا۔'' بابا میں نے جو بھی کیا تھا آپ کو بتا کرکیا ہے'' جمین نے یک دم کہا۔'' کیا بتایا ہے تم نے ؟''۔ برنس کے بارے میں''۔اُس نے مختصراً کہا۔ اور اُس وقت سالار کو کئی مہینے پہلے اپنی اور حمین سکندر کی وہ گفتگویا داآئی تھی جب اُس نے ایک رات بڑی بنجید گی ہے اُس کے پاس آکر اُس کے اُس کے باس تھیں کے ان سوالوں کو صرف اُس جسس کا حمد سمجھا تھا جو اُسے بات چیت کی تھی۔وہ اُس وقت اُسے کا میں مصروف تھا اور اُس نے حمین کے ان سوالوں کو صرف اُس جسس کا خصہ بھیا تھا جو اُسے ہر چیز کے بارے میں ہوتا تھا۔



f \UmeraAhmedOfficial



SCHOOL

satisfaction \_\_\_ satisfaction سے جو بچھ ہو چھ رہاتھا اُس کا استعال و دس طرح اور کہاں کرنے جارہاتھا۔ اُس کے باپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اُس سے جو بچھ ہو چھ رہاتھا اُس کا استعال و دس طرح اور کہاں کرنے جارہاتھا۔
سالار بہت دیر تک اپنے اُس نوسالہ ہم شکل کود کے تیارہا جس کے چبرے کی معصومیت ہے اب بھی بیا نداز و لگانا مشکل تھا کہ وہ بھی کوئی غلط کام کرسکتا تھا۔

''I am very unhappy'' مندگی نہیں تھی۔ اعتاداور قابلیت ہربار پیند نہیں آئی۔ سالار کے ساتھ بھی اس وقت وہاں بیٹے یہی ہور ہاتھا۔
معذرت میں شرمندگی نہیں تھی۔ اعتاداور قابلیت ہربار پیند نہیں آئی۔ سالار کے ساتھ بھی اس وقت وہاں بیٹے یہی ہور ہاتھا۔
دختہ ہیں بیسب کرنے کی ضرورت کیوں چیش آئی'' جمین نے بے اختیارا یک گراسانس لیا۔ پھراس نے باپ کوسٹیکر زے جوڑے کی وجہ سے اسٹارٹ کئے جانے والے اُسی معتقل میں مال باپ کو اپنی وجہ سے ہونے والی شرمندگی دیکھنے کے بعداس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ انہیں سب پھے بتا دے گا، اب کوئی جھوٹ نہیں ہولے گا۔

جب وہ بالآ خرخاموش ہواتو سالارنے اس ہے کہا، ' و contracto کہاں ہیں جوتم نے ان سب ہوای کروائے ہیں؟' ' حمین وہاں

ہے اٹھ کر کمرے میں گیا اور پچھ دیر بعد ایک فائل لے کروائیں آیا۔ اس نے وہ فائل سالاری طرف بڑھا دی تھی۔ سالار نے فائل کھول کر

اس کے اندر موجود معاہدوں پر نظر ڈالی ، پھر حمین ہے ہو چھا' ' ہی س نے لکھے ہیں؟' ' ' نمیں نے خود' ۔ اس نے جواب دیا سالار اس

معاہدے کو پڑھنے لگا۔ ایک نوسالہ بچے نے اس معاہدے میں اپنے ذہین میں آنے والی ہرائس تی کوشائل کیا تھا جواسے ضروری گی تھی یا جو

اس نے کہیں دیکھی ہوگی۔ سالار متاثر ہوئے بغیر نہیں روسکا۔ معاہدے کی صرف زبان بچگا نہ تھی ، لیکن شقیں نہیں … جمین نے اس

معاہدے کے ذریعہ اپنے آپ کو کمل طور پر محفوظ کر لیا تھا۔ بیاس کی بدشمتی تھی کہوں کے ساتھ dealings کر دہا تھا اور اس بچوں ک

نفسیات کا انداز و نہیں تھا کہ و محفوظ کر لیا تھا۔ بیاس کی بدشمتی تھی کہوں کے ساتھ dealings کر دہا تھا اور اس بچوں ک

[]\UmeraAhmedOfficial



# اک سرمائی دان کام کی کام کی کار چالی کام کی کام کی کاری کی کاری

میرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کاپر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> الله المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿> ماہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،ناريل كوالثي ، كميريسةُ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ایڈ فری گنگس، گنگس کو بیسے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائن جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

او او نلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کری ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



www.Paksociety.com

بے صدخوثی خوثی اینے پینے واپس لے لے گا ۔۔۔ الگیان مسئلہ اصل چیز اصل ما لک کو پہنچا ٹا تھا ۔۔۔۔ یہاں بیٹے بھی بیا نداز ہ تھا کہ کو کی بچہ بھی خوثی خوثی خوثی اسے وہ چیز واپس نہیں کہ ہر بچے نے اپنی چیز کھی خوثی خوثی خوثی اسے وہ چیز واپس نہیں کہ ہر بچے نے اپنی چیز صحیح خالت میں رکھی ہو ۔۔۔ خوداس کے پاس موجود دوسرے بچے کے sneakers بھی اب کھیل کو پرانے ہوگئے تھے،اسے وہاں بیٹھے انداز ہور ہاتھا با ہے اسے کس پریشانی میں ڈال گیا تھا۔

''تم نے بابا ہے میرے بارے میں کیوں بات کی تھی؟'' حمین نے آگلی تی سکول بس میں رئیسہ ہے بو چھا۔''میں نے بھے بتایا نہیں اسے کہا۔ 'آگرتم بتادی تو میں تم ہے بھی بات نہیں کرتا۔'' ممین نے اس ہے کہا۔ 'آگرتم بتادی تو میں تم ہے بھی بات نہیں کرتا۔'' حمین نے اس ہے کہا۔ '' اگرتم بتادی تو میں تم ہے بھی بات نہیں کرتا۔'' بابا نے جھے کہا ہے میں سب کی چیزیں '' بابا نے تمہیں معاف کردیا؟'' رئیسہ کوزیادہ پریثانی جس بات کی تھی اس نے اس سے وہ سوال کیا۔'' بابا نے جھے کہا ہے میں سب کی چیزیں اور پسے واپس کرواؤں پھروہ جھے دوبارہ بات کریں گے۔'' حمین شجیدہ اور پھی پریٹان لگارئیسکو۔''( Can I help '' اس نے حمین کو آفر کی گارئیسکو۔''( No I will manage it myself کی سے جوابا کہا۔

かかかかかかか

اس''برنس کاوہ اگلا تجربہ میں سکندر کی زندگی کا سب سے سبق آموز تجربہ تھا۔ ایک star student کے طور پرسکول کے بچول کواپنی favorite چیز لینے کی ترغیب دینا اور پھراس حد تک انہیں لبجادینا کہ وہ آئی ہیں بند کر کے اپنی پسندیدہ چیز کے بیچھے چل پڑیں ۔۔۔۔ایک چیز تھی کیکن اپنی پسندیدہ چیز کوواپس وے دینا خوشی خوشی ۔۔۔۔ایک اور معاملہ تھا۔۔۔۔ چیز واپس دینے کا کہنے والاجمین سکندر ہوتا یا کوئی اور ، اُن کو فرق نہیں پڑتا تھا۔

وhappy clients جنہوں نے تمین سکندر کا دماغ ساتوی آسان پر پہنچایا تھاوہ اس طرح اسے تھینے کروایس بھی لے آئے .....وہ ایک بفتے کی بجائے ایک دن میں وہ کام سرانجاب دے دینا چا ہتا تھا لیکن اسکتے ہی دن اسے پیتہ چل گیا تھا کہ سالا رسکندر نے اس کام کے لئے اسے ایک ہفتہ کیوں دیا تھا، ایک دن کیوں نہیں۔

مین سکندرا گلے دن سکول میں اس برنس کے ذریعے ہونے والی business deals کوختم کرنے میں پہلی بارسکول کا most میں سکندر نے میں پہلی بارسکول کا status کے دن سکول میں اس برنس کے ذریعے ہونے والی business deals کوختم کرنے میں پہلی بارسکول کا میابی انسان کو ایک سبق سکھاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔ ناکا می دس سکین حمین سکندر نے پندر دسکیھے ستھے۔

かかかかかか

"Baba I am sorry" وہ گاڑی میں سے اتر تے ہوئے سالار کود کیچر کرلیکتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی ، اپنی سائیل جھوڑ کرجوہ ہوارہی سے سے سے میں میں کے پاس آئی تھی ، اپنی سائیل جھوڑ کرجوہ ہوارہی سے سے سے میں ہوئی ہوئی اس کے پارہی تھی ۔
میں سے میں میں کہ پائی علم کھی جس پر سالار کو اُسے ڈانٹما پڑا تھا اور رئیسہ جھیلی رات سے بیات ہفتم نہیں کر پارہی تھی ۔
دُر ایکور زسیٹ کا در داز ہ کھو لے سیٹ پر جیٹھے جیٹھے سالار نے اپنی اس منہ ہوئی کو دیکھا جو پر وانوں کی طرح اپنے ماں باپ کے گرد



UmeraAhmedOfficial



www.Paksociety.com

''تم نے خاموش رہ کراہے support کیا۔'' سالارنے کہا۔'' بابا میس نے اسے منع کیا تھ but he convinced md'' رئیسہ نے اپنا مسئلہ اور وضاحت پیش کی .........

''اگراس نے تمہیں convince کرلیا تھا تو بچرتم مجھے کیوں بتا تا جا ہتی تھی تمین کے بارے میں کچھے؟''اس بارر مکیسہ نے جواب نہیں دیا، وہ سر جھ کائے کھڑی رہی۔سالار نے اس کا ہاتھ اسپنے ہاتھوں میں لیااور کہا۔

سے جھائے جھکائے سر ہلایا۔ 'نیزیاہ بری بات تھی ۔۔۔۔ تہمیں دل میں پید تھا کہ میں گور ہا' 'رئیسہ نے سالار کی بات برای طرح سر جھکائے جھکائے جھکائے سر ہلایا۔ 'نیزیاہ بری بات تھی ۔۔۔ تہمیں پید تھاوہ ایک غلط کا م کر رہا تھا لیکن تم نے اے کر نے دیا ۔۔۔۔ پھپایا'''وہ جھے اراض بھوجا تابابا' رئیسہ نے کہا'' و کیا ہوتا؟' سالار نے ای سنجیدگی ہے کہا، 'نیس اے ناراض بیس کتی شرمندگی اٹھائی پڑے گی اب ہے کہا،'' اس کی ناراض تھی اس ہے بہتر تھی جتنی پریشائی وہ اب اٹھائے گا ۔۔۔۔ تہمیں اندازہ ہے سکول میں کتی شرمندگی اٹھائی پڑے گی اب ہے ۔۔' رئیسہ نے ایک بار پھر سر بلادیا۔'' وہ تمہارا بھائی ہے ۔۔۔ دو اب اس ہے جسنے آس ان اور سادہ لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر سکن تھا، کر رہا تھا۔ وہ سر بلاتے ہوئے سن رہی تھی اور ذہن شین کر رہی تھی ۔ جب سالار نے اس سمجھانا ختم کیا تو رئیسہ نے سراٹھا کر اس ہے بو چھا'' کیا تھا۔ وہ سر بلاتے ہوئے سن رہی تھی اور ذہن شین کر رہی تھی ۔ جب سالار نے اسے سمجھانا ختم کیا تو رئیسہ نے سراٹھا کر اس سے بو چھا'' کیا میں اب بھی آپ کوا چھی گئی ہوں بابا؟' سالار نے اس کے گر دباز و پھیلا کرا سے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کا سرچو بان 'کوس کی پھیلی سے کھل آپھی ۔۔۔ کوس اٹھی ۔۔۔ کوس اٹھی ۔۔۔ تو اس کا رہ بی کھی ، چھوٹی بات پر پر بیٹان ہونے والے ۔۔۔۔ بیٹوٹی بات پر خوش ہوجانے والی ۔ رئیسا باگاڑی کی پھیلی سے کا کے اس کا بر بیف کیس وکا لے گئی تھی ۔۔۔ کوس اٹھی ۔۔۔ کوس اٹھی ۔۔۔ کوس اٹھی سے والی کی کوس کے اس کا بر بیف کیس وکا لے گئی تھی ۔۔۔ کوس اٹھی سے کا کہ بیف کیس وکا لے گئی تھی ۔۔۔

20 20 20 20 20 20 20

عنامیہ نے ایرک کوکھڑ کی سے دیکھا تھا اور وہ اسے دیکھتی ہیں رہ گئتھی۔ وہ ایک چھٹی کا دن تھا اور وہ سننگ ایریا کی کھڑ کی میں پڑے کچھ جیسو نے indoor planta کوتھوڑ کی دیر پہلے بکن سنگ سے پانی دے کرلائی تھی اوراب انہیں کھڑ کی میں رکھرہی تھی جب اس نے ایرک کوگھر سے نکلتے دیکھا تھا اور وہ بل نہیں کئی تھی اور ایرک کواس طرح دیکھنے والی وہ واحد نہیں تھی .....وہ اب کالونی کی اس روڈ کے فٹ ہاتھ پر آچھ اور ایک تھا متی انہیں ایک دوسر سے جوڑ ہے ہوئے تھی .....اور اس سڑک سے اکا دکا گزر نے والی گاڑیاں اور فٹ ہاتھ پراپنے کتوں اور بلیوں کو ٹہلا نے والے افراد میں سے کوئی ایسانہیں تھا جوایرک کو نہ دیکھ رہا ہو۔

اور فٹ ہاتھ پراپنے کتوں اور بلیوں کو ٹہلا نے والے افراد میں سے کوئی ایسانہیں تھا جوایرک کو نہ دیکھ رہا ہو۔

د معنا المسلم كل المامه نے اسے اتن دير کھڑ كی ہے باہر جھا نکتے ديكھ كر پكار انتها۔عنابیاس قدر مگن تھی كہا ہے مال كی آ واز سنا كی نہیں



UmeraAhmedOfficial



seffon

www.Paksociety.com دی تنی امامہ بچن امریا ہے خود بھی سننگ امریا کی آئی گھڑ کی کے سامنے آئی جس سے عنامیہ باہرد مکیمدری تھی اور کھڑ کی سے باہر نظر آنے والے منظر نے اسے بھی عنامیہ بی کی طرح فریز کیا تھا۔

ایرک ایک کیٹر ہے کی طرح اپنے چاروں ہاتھوں اور پیروں پرچل رہاتھا۔ وہ چو پائے کی طرح نہیں چل رہاتھا، وہ اپنی پشت کے بل چل رہاتھا۔ سے اپنا پیٹ اپنا ہے کی طرح نہیں گھٹنوں کے بل اُٹھائے۔۔۔۔۔وہ بڑی تھا۔۔۔۔۔۔وہ بڑی مصروف تھا جیسے دقت ہے چل بلکہ رینگ رہا تھا لیکن رکے بغیر بے صداطمینان ہے وہ اس طرح ادھر جاتے ہوئے چہل قدمی میں مصروف تھا جیسے میاں کے چلنے کا ناریل طریقہ تھا۔۔۔۔وہ جب تھک جاتا بیٹھ کرتھوڑی دیرسانس لیتا بھرای طرح چلنا شروع کر دیتا۔

''میرکیا کررہاہے؟''عنامیےنے اب کچھ پریشان ہوکرا مامہ سے بو جھا تھا جوخود بھی اس بی کی طرح برنگا بھا اسے دیکھے رہی تھی۔'' بیتہ ہیں''''کیا میچل نہیں سکتا؟''عنامیرکوتشو ایش ہوئی تھی۔'' پیتہ نہیں''امامہاس سوال کا بھی کیا جواب دیتی۔

''جریل تم ذراجا کراسے اندر لے کرآؤ۔''جریل اوپروالی منزل سے سیڑھیاں اُتر رہاتھا۔ جب اہامہ نے اُس کے قدموں کی آواز پریلیٹ کراُسے دیکھتے ہوئے کہا۔'' سے؟''جریل نے جواباً کھڑکی کے پاس آتے ہوئے کہا اور امامہ کواُس کے سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑک تھی۔اُس نے ایرک کود کھے لیا تھا بھرووڑ کے بغیر ہا ہرنگل آیا۔ایرک اُس طرح اُن کے گھر کے سامنے کیکڑ ابنا إدھرسے اُدھر جارہا تھا۔لیکن وہ رُکانہیں تھا۔اس طرح اُسے نظر انداز کرتے ہوئے جاتارہا۔

'' ہیلؤ' جریل نے اُس کے ساتھ ٹیلتے ہوئے ایرک سے کہا۔اُس کی سرخ ہوئی رنگت، پھولے ہوئے سانس اور ماتھے پر جیکتے پینے کے قطروں سے اُسے بیانداز دہوگیا تھا کہ وہ تھک چکا تھا۔لیکن اس کے باوجود صرف لوگوں کی توجہ حاصل کئے رکھنے کے لئے اپنی برداشت کو آز مار ہاتھا۔

" "ہیلو" اُس نے بھی جریل کی ہیلو کا جواب استے ہی پر جوش کیکن تنظیم ہوئے انداز میں دیا تھا۔

'' یہ کوئی ٹی ایکسرسائز ہے؟''جریل نے اس کے ساتھ بلکے قدموں ہے چلتے ہوئے کہا۔''نہیں''۔ایرک کا جواب آیا۔'' پھر''؟'' میں کیٹر ا ہوں۔۔۔۔اورکیٹر ہے ایسے بی چلتے ہیں''۔ایرک نے اس باراس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔''Oh I see''۔ جبریل نے بے اختیار کہا۔ ''اور پیتبدیلی کب آئی؟۔۔ آخری بار جب میں نے تہیں دیکھا تھا تو تم انسان ہے''۔ جبریل اُس سے بوں بات کرر ہاتھا جیسے اُسے اُس کی بات پر لیقین آگیا تھا۔'' آئی رات'۔ ایرک نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا۔''Ohhh''کیٹر ہے اکثر رُک کر آزام بھی کرتے ہیں تم نہیں کرو کے کیا؟''جبریل نے بالآخرائے مشور دو دینے والے انداز میں کہا۔ ایرک کو چیسے شکلے کو مہار ہے والی بات ہوئی تھی۔۔وہ ڈھے جانے والے انداز میں فٹ باتھ پر چت لیٹے ہوئے اولا۔''Oh yes'۔۔۔میں بھول گیا تھا۔ اچھا ہوائم نے یا دولا دیا''۔اس نے جبریل کے قدموں میں لیٹے لیٹے کہا۔' Don't mind۔۔۔کیٹر ہے آئی بھوک واقعی اُس کی بات ہے بھی ہیں''۔ جبریل نے جسے اُسے آئی بات یا دولائی۔'' آباں۔۔۔ بھی بھی کھانے کو پکھے جا ہے''۔ ایرک کی بھوک واقعی اُس کی بات سے بھی ہیں''۔ جبریل نے بالآخر



UmeraAhmedOfficial

रम्भित्र

www.Paksociety.com اُسے کہا۔ وہ سیدھا سیدھا اُسے آکرا مامہ کا پیغام بھی دے سکتا تھا لیکن آئیس ایرک کی بچھ بیس آتی تھی وہ کس موڈ میں ہوتا اور کیا جواب

'Let me think' ایرک سوچ میں پڑا۔۔۔جریل نے سرائھا کراس کھڑی کی طرف دیکھا جہاں ہے اُسے المداور عنامی نظر آ رہی تقیں۔''لیکن مجبوری والی کوئی بات نہیں۔۔۔اگرتم نہیں آنا جاہتے تو بھی ٹھیک ہے'۔ جبریل نے کہتے ہوئے قدم آ سے بڑھایا۔اریک یک دم اُس طرح کیار اسے بے اُس کے ساتھ علنے لگا۔ جبریل رکا اور اُس نے بڑی شائستگی ہے اُس سے کہا۔

'I will appreciate اگرتم کی تصدیر کے لئے دوبارہ انسان بن جاؤ۔میری بہن اور می کیٹروں سے بہت ڈرتی ہیں۔۔۔اوراُن کے ڈ رکوختم کرنے کے لئے ہمیں ہرود کیکڑا مارنا پڑتا ہے جوہمیں نظرآ جائے''۔اُس نے مزاح کی بات سنجید گی ہے کہی تھی اورا ریک نے بخو بی مجھ لیا تھا کہ دہ اُس ہے کیا جا ہتا تھا۔وہ رُکا، بیٹما، پھراُ ٹھ کرکھڑ اہو گیا۔

جبریل کے ساتھ گھرمیں داخل ہوتے ہوئے اُس نے امامدا ورعنامیری حیرانی بھری نظریں اُوٹس کرلی تھیں مگر وہ خوش باش تھا۔ "اركتم كياكرر بے تھے باہر؟" أس كے اندرآتے ہىءنابيانے أس سسب سے پہلے يو چھاتھا۔۔وہ جوابا صرف مسكرا يا تھا۔ فاتمانه انداز میں۔۔ یوں جیسے جووہ حاہتا تھا حاصل کر چکا تھا۔

" ریارکنبیں ہاکیکٹرائے 'جریل نے اُس کا نعارف کر دایا اوراً ہے اچھا لگے گا اگر اس کواس کے نام سے ہی پیکارا جائے۔ '' اُس نے جریل کے تعارف کو بھی نظرا نداز کر دیا تھا۔ وہ سیدھا بچن کا ؤنٹر کے قریب پڑے ایک سٹول پر جا کر بیٹے گیا تھا۔

" تم اتنے دن ہے آئے کیوں نہیں؟ "امامہنے بات کا موضوع بدلنے کی کوشش کی تھی اُسے انداز ہ تھا۔۔۔صرف اُسے نہیں اُن نتیوں کو\_\_\_کہ وہ اُن کے گھرے باہر کیاڑا بن کر چہل قدی کیوں کررہا تھا۔

'' میںمصروف تھا''۔ایرک نے مختصر جواب دیا۔وہ اب اسے باز وا ورکلا ئیاں دیا رہا تھا۔ جبریل اورعنابیہ نے نظروں کا تبادلہ کیا اوراپنی ہنسی کو روكا \_أتصين انداز وتحاايك كيكرا بن كريندره بين منث چهل قدى كانتيجاب كيا تكلنه والا ہے \_

''تم بعض د نعه بے حداحتقانہ حرکمتیں کرتے ہو''۔عنامیہ نے اُس سے کہا۔''تم واقعی ایسا بھھتی ہو؟''ایرک اُس کے تبھرے پر جیسے پر کھی مضطرب ہوا تھا۔''ہاں بالکل''۔اریک کے چبرے پراب پڑھے ما یوی آئی۔''اگرتم ہمارے گھر کے اندرآنا جائے تھے تو اُس کا سیدھارات دروازے پر دستک دے کراجازت مانگناہوتا ہے۔۔۔ کیکڑا بن کر ہمارے گھر کے سامنے پھر نانہیں۔۔۔ یاتم بیرجا ہے تھے ہم خود تہمیں کھنچ کھنچ کراندر على ئيں۔''عنابیانے پچھنظی ہے کہا۔ایرک کا چیرہ سُر خ ہوا۔۔۔ بیشر مندگی تھی اس بات کی کدوہ اُس کی اس حرکت کی وجد کو یوں بوجھ گئے

'' مسزسالار جھے بیندنہیں کرتیں''۔ایرک نے اُس کی بات کے جواب میں امامہ کودیکھتے ہوئے کہا۔امامداً۔۔ و کھے کررہ گئی۔اُے اندازہ نہیں تھا پہلی بارائس کے سمجھانے کا اثر امرک پریہ ہوگا۔

" خیر و اقد ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا۔ خاص طور پر میر But you are still welcome ، ۔ بی جریل تھا جس نے مال کے



\UmeraAhmedOfficial



www.Paksociety.com

I have the same feelings for "جواب دیے ہے چھا۔ وہ فری سے ایک سوفٹ ڈریک نکال رہاتھا۔"

I have the same feelings for کے سے ایک سوفٹ ڈریک نکال رہاتھا۔"

you..thank you ''\_اریک نے اُسے مکز اتو ڑجواب دیا تھا۔ ۔'Oh really'۔ جبریل اب اُسے tease کررہا تھا۔وہ جانہا تھا اریک کواس کی بات بری فی تھی۔''I think so''۔اریک نے اسی روشھے ہوئے انداز میں کیا۔'You should think again''۔جبریل نے اُسی انداز میں اُسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ایرک اُسی طرح نرو تھے انداز میں بیٹھار ہاتھائیکن وہ بیبال ان لوگوں ے پاس آ کرایک بار پیرویے ہی خوش اور پرسکون تھا جیسے ہمیشہ ہوجا تا تھا۔اُن کے گھر میں warmth تھی جوسب کے لئے تھی۔ارک بھی اُسwarmth کومسوس کرسکتا تھا۔وہ اسیخسٹول ہے اُٹھ کھڑ اہوااور اُس نے امامہ ہے کہا۔'' مسز سالا رمیں فرت کے ہے کوئی ڈرنگ لے سکتا ہوں؟''نہیں جوآخری تفاوہ میں نے لے لیالیکن تم یہ پی سکتے ہو۔''۔امامہے پہلے جریل نے اُسے کہااورا پنے ہاتھ میں پکڑاوہ کین جس ہے اُس نے انہی ایک دوگھونٹ لئے تتھے۔اُس کے سامنے کچن کا وَنٹر پرر کھ دیاا ورخو داندرونی کمرے کی طرف چلا گیا۔عنامیہ لاؤی کی صفائی میں امامہ کی مدوکررہی تھی ۔ابرک کچھ دمرد مجھار ہا پھرائس نے کین اُٹھا کرایک ہی سائس میں اُسے ختم کیا۔''اگر مدد کی ضرورت ہوتو میں مدد کرسکتا ہوں۔'ابرک نے اُن دونوں کوئٹنف چیزیں إدھرے اُدھراُ ٹھا کرر کھتے دیکھی کرآ فرک تھی۔'' تمہارے بازواب دودن تک پھی اُٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔اس لئے آرام کروہم خودہی کرلیں گے ایرک '۔امامہ نے جوابا اُے کہا۔ "میرانام ایرکنیس بے "-ایرک نے بے صریخیدگی سے ام مرکوجواب دیا۔" بال بال پتاہے تہارانام اب crab ہے "عنابیانے hoover چلاتے ہوئے نداق اُڑانے والے انداز میں اُس ہے کہا۔''میرانام عبداللہ ہے''۔امامداورعنامیے نیک وقت پہلے اُسے ویکھا پرایک دوسرےکو۔ 'کیامطلب' '؟ امامہ کھے ہکا بکائی روگئی ہے۔ 'اب میرانام ایرکنہیں عبداللہ ہے'۔ ایرک نے اپنا جمله اُس سجیدگی ہے دُہرایا تھا۔''کس نے بدلا ہے تہمارا تام؟''عنامیری مال کی طرح دنگ تھی۔''میں نے خود''۔ایرک نے فخر بیانداز میں خالی کین trash میں پھینکتے ہوئے کہا۔''ایرک ایک بہت خوب صورت نام تھا''۔ا مامہ نے بے حد سنجیدگی سے اُسے کہا۔'' کیول عنامی؟''اُس نے روانی میں عنامیہ سے بوجیھا۔''عبداللّٰہ زیادہ خوب صورت نام ہے می'' عنامیہ نے مال کی تا سَینہیں کی کیکن بڑے جتانے والے انداز میں بتایا کے دو' 'عبداللّٰد' ہے کیامنہوم لے رہی تھی۔۔۔وہ اللّٰہ کا نام تھااوروہ امامہ کوایرک کے سامنے بیٹیس کہنا جا ہتی تھی کہ اللّٰہ کا نام سب ہے خوب صورت ہوتا ہے۔ سالا راورا مامدنے امریکہ میں اپنے بچوں کو ند ہب سے نا آشنانہیں رکھا تھااور ماں باپ سے بڑھ کرید کام جبریل کرتا تھا جواُن تینوں کو قر آن کی بہت ساری چیزیں بتا تا تھالیکن اپنے مذہب ہے تممل طور پر واقف ہوئے عملی ہونے کے باوجوداُن دونوں نے اپنے بچوں کواُس معاشرے میں رہتے ہوئے نہ ہی بحثوں میں حصہ لینے سے ہمیشہ بازر کھا تھا۔وہ مسلمان کے طور پرواضح شناخت کئے جانے کے باوجود کسی بھی طرح کسی دوسرے ندہب ہے تعلق رکھنے والے مختص کی دل آزاری کاباعث نہیں بنتے تھے۔اپنے مذہب کودوسروں کے لئے تکلیف پہنچانے کا ذریعیہ بنا کر۔

'' لیکن ایرک کوعبداللہ ہونے کی ضرورت کس لئے''؟ امامہ کواُس کی بات سمجھ میں آگئی تھی۔اس کے باوجودوہ ایرک کو کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہ جس موضوع ہے گفت کو ہٹانا جا ہتی تھی۔ گفت گوآج پھرو ہیں آگئی تھی۔



UmeraAhmedOfficial



www.Paksociety.com

"کیون ضرورت نہیں ہے''؟ ایرک نے اُسی انداز میں امامہ ہے ہوچھا۔اس سوال کا جواب امامہ کے پاس نیس تھا۔''تمہاری می کو پتا ہے كتم نے نام بدل ليا؟ ' عنابينے مال كى مشكل سوال بدل كرآسان كى تھى۔ ' ابھی نہيں پية كيكن ميں بتادوں گا''۔ايرك نے أسى سبولت

''اور مینامتم نے رکھا کیسے ہے؟''امامہ یو جھے بغیر نہ رہ سکی۔''انٹرنبیٹ سے ڈھونڈ اے''۔ایرک نے اطمینان سے کہا۔''اس کا مطلب جانة مؤا؟ امامدنے الكل سوال كيا۔ "مال \_\_\_الله كابنده" \_أس في امامه كوايك بار يجرلا جواب كيا تقار

" میں جا ہتا ہوں کہآ پ سب اب جھے عبداللہ کہا کریں۔"اریک نے الگامطالبہ کیا۔" اس سے کیا ہوگا؟" اس باروہ امامہ کے سوال پر خاموش ہوگیا تھا۔ واقعی اس سے کیا ہوسکتا تھا۔

وہ پچے دریا ہے ہی کھڑار ہا۔ پھر پچھ کے بغیر خاموشی ہے درواز ہ کھول کر باہرنکل گیا۔امامہ کو عجیب ساقلق ہوا۔۔۔وہ کھڑ کی کی طرف گئی اور با ہرجھا نکا۔اُس کا خیال تھا وہ ایک بار پھر کیڑا ہن کرفٹ یاتھ پر پھرر ہا ہوگا کیکن وہ با ہر ہیں تھا۔

''عبدالله يُرانبيں ہے''۔ودعنامير کي آواز پر کرنٹ کھا کر پکڻي تھی۔وہ ايک بار پھرhoover چلانے کے لئے تيار تھی کيکن وہ اب اُواس تھی۔ ''عنامیہ و داریک ہے۔صرف نام بدل لینے ہے وہ عبدالنّہ ہیں ہوسکتا بیٹا۔''امامہ نے کہنا ضروری سمجھا تھاکیکن میہ جملہ کہتے ہوئے أے اپنی آ واز کی بازگشت نے عجیب انداز میں ہولایا۔عنامہ خاموش رہی تھی۔

سالارنے اُس فائل میں سکے کاغذات کو باری باری دیکھا۔۔۔۔ آخری کاغذ فائل میں رکھنے کے بعداُس نے سامنے بیٹے حمین کو دیکھا۔ فائل بندكی اورأے واپس تھادی۔

''تواس سارے تجربے میں تم نے کیا سیکھا؟''۔'A lot of things''۔'مین نے گہراسانس لے کرکہا۔سالارنے اپنی بنسی ہے اختیار چھائی۔'Children are not good clients' 'Name only two' 'اس نے بے ساختہ کہا۔''And'' سالار نے سر بیرا 'Business is not easy'' ۔اُس نے چند کھے فاموش رہ کرسالارے کہا۔''Correct' سالار نے تا سکہ کی پھراُس سے کہا۔'' ہرود چیز جواچھی لگے اور دوسرے کی ملکیت ہو ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہوسکتی نہ ہی ہماری موسٹ فیورٹ چیز ہوسکتی ہے''۔سالار نے اُس کے برنس سلوگن کو جان ہو جھ کر دہرایا جواس نے اس کے کانٹریکٹ میں پڑھا تھا۔ "Get your most favourite item now ''۔ایک لمحہ کے لئے اُس سلومن نے اُسے خیرا کر ہی رکھ دیا تھا۔وہ اُس کی اولا دکا برنس سلومن کیسے ہوسکتا نھاا وروہ بھی نوسال کی عمر

'' ہماری موسٹ فیورٹ چیز وہی ہوتی ہے اور ہونی جا ہے جو ہمارے پاس ہے کسی دوسرے کی موسٹ فیورٹ چھینے کا ہمیں حق نہیں ہے۔' وہ اپنے نوسالہ بیٹے کو برنس کے گروں میں اخلا قیات کا درس دینے کی کوشش کرر ہاتھا۔ پتانہیں صحیح کرر ہاتھا یا غلط ۔ مگرسالار سکندر بال الله الله الله بيني كورنبين سكها سكتا تها كه برنس مين كوئى اخلا قيات نبيس هوتيس صرف پييه هوتا ہے ۔ \_ مانبيس هوتا \_ \_ باقى ہر



\UmeraAhmedOfficial



چیز سیکنڈری تھی۔

''تههیں پتا ہے انسان کے پاس سب سے طاقتور چیز کیا ہے؟''۔اُس نے تمین سے پوچھا'' کیا؟''حمین نے کہا''عقل۔۔۔اگراُس کا صحیح استعمال کرنا آتا ہوتو''۔وہ کہ رہا تھا۔''اور تمہیں پتا ہے انسان کے پاس سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟''اُس نے پھر پوچھا۔'' کیا؟'' حمین نے پھراُسی انداز میں کہا۔''عقل'۔اگراُسے اُس کا صحیح استعمال ندا تا ہو۔ بیصرف دوسروں کوئیس اپنے آپ کوبھی تباہ کرسکتی ہے۔'' حمین جانتا تھا سالارکس کی عقل کی بات کر رہا تھا۔وہ اُس کی بات کر رہا تھا۔

اُس نے اُس رات ایک بات اپنے باپ کومعذرت قبول ہوجانے کے بحد نہیں بتائی تھی اور وہ کیتھی کداُسے زندگی میں برنس ہی کرنا تھا۔ اپنے باپ سے زیادہ بڑا اور کام یاب نام بنتا تھا۔اُسے دنیا کاامیر ترین آ دمی بنتا تھا۔۔۔۔حمین سکندر نے بیخواب جاگتی آ تکھوں سے اپنے کاس فیلوز کواُن کی رقم واپس کرتے ہوئے دیکھا تھا جس کی تعبیراُس نے کیسے کرنی تھی بیا ہے ابھی سوچنا تھا۔

かかかかかか

''ممی میں قرآن پاک پڑھنا جا ہتا ہوں'۔ ڈنرئیبل پراُس رات ایرک اپنی فیملی کے ساتھ کئی دنوں بعد اکٹھا تھا۔ کیرولین کا بوائے فریٹڈ بھی وہیں تھا جب کھانے کے درمیان ایرک نے کیرولین سے سے بات کہی تھی۔

''ووکیا ہے؟''ایک لمحد کے لئے گیرولین کو مجھ بی نہیں آئی کہ وہ کس چیز کو پڑھنے کی خواہش کا اظہار کررہا ہے''۔'Muslims'' کی
''Holy Book'' ۔۔۔ جوعنا مید کی فیملی پڑھتی ہے'۔اُس نے مال کو وضاحت دی۔ کیرولین کے پارٹنررالف نے کھانا کھاتے ہوئے رُگُٹُ کڑائن دونوں کودیکھا تھا۔ وہ تقریبا بیکھلے تین مہینے ہے اب اس گھر میں کیرولین کے ساتھ ایک live-inریلیشن شپ میں تھا۔ایرک







www.Paksocietu.com

اُسے پسند نہیں کرتا تھاوہ اچھی طرح جانتا تھالیکن آبرک نے بہتی اُس سے بدتمیزی بھی نہیں کی تھی۔اُن دونوں relationship ہے حد فارمل تھا تھراتنے عرصہ میں بیہلی بارتھا کہ وہ ایرک کی کسی بات پرتبصر ہ کرنا چاہتا تھا کیکن پڑتے جھجک رہا تھا وہ ایرک کے ول میں اپنی نايسنديدگي مين اوراضا فينبين كرناحيا بتا تفا\_

''تمtranslationپڑھناجا ہے ہو؟'' کیروکین نے کہا۔''نہیں میں عربی پڑھنا جا ہتا ہوں جیسے وہ پڑھتے ہیں''۔وہ سنجیدہ تھا۔''لیکن عمهبين عربين بين آتى'' - كيروكين بهى اب ب حد بنجيد وتقى - بدايك عجيب فرمائش تقى - ' مان كيكن جريل مجتهي سكھادے گا - - اُس كوآتى ہے عربی''۔ایرک نے ماں ہے کہا۔فوری طور پر کیروکین کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔وہ ایک نئ زبان کا ذکراس طرح کررہا تھا جيے وہ دورن میں اُسے سیکھ لینے والاتھا۔

''اس کی ضرورت کیا ہے''؟ کیروکین کوغاموش دیکھ کررالف بولے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔'' یہ سلمانوں کی holy book ہے۔ تتہمیں اس کو پڑھنے کے لئے ایک نئی زبان سکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس کیtranslation پڑھ سکتے ہو۔ اگر تمہیں ایک کتاب کے طور پراسے پڑھنے میں دلچیبی ہےتو''۔رالف نے اپنی طرف ہے ہے عدمناسب مثور و دیا تھا۔جواریک نے ایک کان ہے من کر دوسرے کان ہے نكال ديا تھا۔أس نے رالف كى بات كاجواب دينے كى بھى زحت نہيں كى تھى۔

' 'می ۔۔۔؟'' رالف کو کمل طور برنظر انداز کرتے ہوئے اُس نے سوالیہ انداز میں کیرولین ہے دوبارہ کہا۔وہ ایک گہراسانس نے کررہ منی۔اس کے اور ایرک کے تعلقات آج کل جس نوعیت کے رو گئے ہتے اس میں بدیری بات تھی کہ وہ کسی کام کے لئے اُس سے اجازت ما نگ رہا تھاور نہود کوئی کام کر کے بھی اُسے بتانے کی زحمت نہیں کررہا تھا۔

''تمہاری شٹریز متاثر ہوں گی ایرک'' \_ کیرولین کوجو واصدreservation تھی اُس نے اُس کا ذکر کیا ۔'' و دمتاثر نہیں ہوں گی ۔۔۔۔I promise ''۔اُس نے فورا سے پیشتر مال کو یقین دہانی کر دائی۔ رالف کو عجیب می ہتک کا حساس ہوا تھا۔خود کو بوں اگنور کئے جانے پر کیکن دوبارہ مداخلت کرنے کی بجائے کھانا کھانے میںمصروف ہوگیا۔

''او کے ٹھیک ہے لیکن اگر تمہاری سٹڈیزیر کوئی اٹزیڑ اتو میں تہمیں روک دوں گی۔''ایریک کا چبرہ کیمل اُٹھا۔''او کے''۔اُس نے جیسے ماں کو تسلی دینے والے انداز میں کہا۔'' تم کب جایا کرو گے جبریل کے پاس قرآن پاک پڑھنے؟'' ۔ کیرولین نے پوچھا۔'' ہفتے میں دوبار''۔ ایرک نے کہا۔'' ٹھیک ہے''۔وہ جیسے مطمئن ہوئی۔

'' آپ جبریل کی ممی کونون کر کے بتاویں کہ آپ نے بھے اجازت دے دی ہے اور آپ کوکوئی اعتراض نہیں ہے''۔ایرک نے کہا۔ کیرولین کو پلک جھکتے میں سمجھ آھیا تھا کہاس ساری اجازت کا اصل متصد کیا تھا۔۔۔رالف کے سامنے وہ ایرک کو پنہیں کہنا جا ہتی تھی کہ وہ یقیناً جبريل كے خاندان كى شرط كى وجہ ہے أس سے اجازت لينا حاور ہاتھا۔

" تحیک ہے میں فون کردوں گی'' ۔ کیرولین نے کہا۔ ایرک نے شکریدا داکرتے ہوئے کھا ناختم کر کے چلا گیا۔

" وقونی کردہی ہو'۔اس کے وہاں ہے جاتے ہی رالف نے بے حدنا خوش انداز میں کیرولین ہے کہا تھا۔' کیسی بے وقوفی ؟''وہ



\UmeraAhmedOfficial



www.Paksociety.com مجی سمجی تھی ۔ '' تہارا بیا پہلے ہی تہارے کے سردرد بنا ہوا ہے۔ وtempramental ہے اور تم اُے قر آن پاک اور عربی سیھنے کے لئے بھیج رہی ہوتا کہ وہ انتہا پیند ہوجائے۔وہ بھی ایک مسلمان خاندان کے پاس'' ۔ کیرولین ہنس پڑی تھی۔ "" تم اس خاندان کوجانے نہیں ہورالف۔ میں ساڑھے تین سال ہے جانتی ہوں۔neighbours ہیں جارے۔ جیمز کی موت کے بعد انہوں نے ہمارابہت خیال رکھا تھا۔'' کیرولین کہدر ہی تھی۔''میں مارک اورسل کوا کنٹر اُن لوگوں کے پیاس جھوڑ کر جاتی تھی۔وہ ایرک کو پچھے بُرانبیں سکھا ئیں گے۔۔سکھانا ہوتا تو وہ اُسے میری اجازت سے مشر وط کر کے بھی اُسے سکھانا ننر وع کر دیتے۔ جھے کیسے پتا چلنا ہم از کم ارک ایبانہیں ہے کہ ودکو کی بھی کام بھے سے بوجھے بغیر کرنے کا تصور بھی نہ کرسکے۔''''م پھر بھی سوچ او۔ میں نہیں سمجھتا کہ بیا میک اچھا فیصلہ ہے۔ ایک ڈسٹر بڈیجے کو قرآن پاک پڑھانا۔۔۔وہ اگرمسلمانوں ہی کی طرح violen ہوگیا تو۔۔۔؟' رالف کے اسینے ہی خدشات منے جنہیں کیرولین نے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ '' بجھے پہتا ہے ایرک کے مزاج کا۔۔۔اُسے کسی چیز کا شوق ہیرا ہوتو بس شوق نہیں جنون سوار ہوجا تا ہے ۔لیکن میں سب زیادہ دن نہیں چلتا۔۔۔وہ بڑی جلدی بورہوناشروع ہوجا تا ہےاور بیتو ایک دوسری زبان سیکھنا ہے ۔تم دیکیے لینا ایک دوہفتوں کے بعدخودہی چیوڑ دے گا وہ۔'' کیرولین نے بے حد مطمئن انداز میں رالف کے خدشات ختم کرنے کی کوشش کی اور جواُس نے کہا تھا اُسے اُس پریفین تھا مگروہ پھر بھی خوش اس لئے تھی کہ کئی ہفتوں کے بعداس کے اور ایرک کے درمیان با جمی رضا مندی سے ایک چیز ہو لی تھی۔ اریک اُس اجازت کے اسکے بی دن دوبارہ اما مداور سالارے گھر پہنٹے گیا تھا۔ جریل کے پاس قرآن پاک کا آغاز کرنے۔ وہ ایک دن پہلے بھی ای طرح جریل کے پاس بھنے گیا تھا۔وہ اُس وفت قرآن پاک کی تلاوت کرر ہاتھا۔ایرک اُس کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھاا ور پھراتنی دیراُس کے پاس ہیشار ہا کہ جبریل کو بالآخر تلاوت ختم کر کے اُس سے بوچھنا پڑا تھا کہ وہ وہاں کسی کام سے تونہیں آیا؟ ''میں بھی ایسے قرآن پاک پڑھنا سیکھنا جا ہتا ہوں جیسے تم پڑھ رہے ہو۔''اُس نے جریل سے جوابا کہا۔وہ اُس کی شکل دیکھ کررہ گیا۔اُس اُس کا مطالبہ بجیب لگا تھا۔''میری تو بیر نہ ہی کتاب ہے اس لئے پڑھ رہا ہوں میں۔'' اُس نے ایرک کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔'' تم پڑھ کر کیا کرو گئے؟'' مجھے دل چھی ہے جاننے میں اور مجھے اچھا لگتاہے جب تم تلاوت کرتے ہونو''۔ایرک نے جوابا کہا۔''تم انٹزنیٹ پر translation پڑھ سکتے ہویا میں تمہیں دے دول گا ایک English Translation ۔۔۔ اور تمہیں تلاوت انجیمی گئی ہے تو تم وہ جمی وہاں سے download کرے سُن سکتے ہو۔۔ سمبیس اس کے لئے قرآن پاک کی تلاوت سکھنے کی ضرورت نہیں' ۔ جریل نے نری سے جيےاُ ہے راسته مجھایا تھا'' کیکن میں ٹراسلیشن نہیں پڑھنا جا ہتا اور میں تلاوت سُنتائبیں خود کرنا جا ہتا ہوں جیسے تم کرتے ہو۔''اریک اب بھی مُصرتھا۔''میربہت لمباکام ہے ایرک۔ایک دن میں نہیں ہوسکتا''۔جبریل نے اُسے ٹالنے کی کوشش کی ۔۔۔وہ نہ ٹلا۔۔۔''کتنالمبا کام ہے؟''ایرک نے یو چھا۔''جمہیں تو کئی سال لگ جائیں گئے'۔اوہ تو کوئی مسئلہ بیں میرے پاس بہت وقت ہے'۔ایرک نے بہت مطمئن ہوکراُس سے کہا تھا۔ جریل مجیب مشکل میں پڑ گیا تھا۔ ایرک کی بارسٹڈیز کے حوالے سے کو کی چیزاُس سے بوجھنے آجا تا تھااور



\UmeraAhmedOfficial

جرائی اے سمجھادیا کرتا تھالیکن بیان کی مقدس کتاب کی بات تھی۔۔۔ایک گیارہ سالے christian بیچے کی فرمائش پروہ امریکہ میں بیٹھ रम्भित्र

# اک سرمائی دان کام کی کام کی کار چالی کام کی کام کی کاری کی کاری

میرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کاپر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> الله المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،ناريل كوالثي ، كميريسةُ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ایڈ فری گنگس، گنگس کو بیسے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائن جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

⇒ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کری ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



www.Paksociety.com

كربھى سوپے سمجھے بغیرا تکھیں بندكر كے مذہبی جوش وجذبات میں اُسے قرآن یا كسکھا ناشروع نہیں كرسكتے ہتھے۔

""تم سب سے پہلے اپنی کی سے پوچھو"۔جریل نے بالآخراس سے کہا۔" ممی کوکوئی ایٹونہیں ہوگا مجھے پینہ ہے۔" اُس نے جریل کویقین دلانے کی کوشش کی۔

''اگرائن کوایٹونہیں ہوگا تو اُنہیں سے بات مجھے یامی ہے کہنی ہوگی''۔ جبریل اُس کی یقین د ہانی سے متاثر ہوئے بغیر بولا تھا۔'' میں اینے لئے پچھ بھی فیصلہ کرسکتا ہوں۔ مجھے ہر کام می سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔''ایرک نے اُس سے کہا۔

'' تم انھی جھوٹے ہوارک۔۔۔اورزیادہ تمجھ دار بھی نہیں ہو۔ جب تک تم اٹھارہ سال کے نہیں ہوجاتے ہے ہمیں ہر کا ماپنی ممی سے پوچھ کر بی کرنا جائے۔جیسے ہم لوگ اینے بیزنش سے یو جھ کر کرتے ہیں اور میکوئی بُری بات نہیں ہے۔' جبریل نے اُسے سمجھایا تھا۔ووآ دھ گھنٹہ اُس سے بحث کرے اُسے قائل کرنے کی کوشش کرتار ہا کہ اجازت لئے بغیر بھی کوئی کا م کرلیٹاغلط نہیں تھا۔ جریل قائل نہیں ہوا۔ بالآخر ارك نے ہار مان لي هي اورا كلے دن مال كي اجازت كے ساتھ آنے كا كہا تھا۔

ا مامہ کے لئے کیرولین کی فون کال ایک سر برا تزیقی ۔اُس نے بڑے خوش گوارا نداز میں اُس سے بات چیت کرتے ہوئے امامہ کواُس اجازت کے بارے میں بتایا تھا جوأس نے ایرک کو دئ تھی اورا مامہ کچھے حیران رہ گئی تھی۔اُ ہے ایرک اور جبریل کے درمیان اس حوالے سے ہونے والی گفت گو کاعلم ندتھا۔

''ممی بچھے یفتین تقاوہ نداینی ممی سے بات کرے گانہ ہی وہ اُسے اجازت دیں گی''۔ جبریل نے مال کے استفسار پراُسے بتایا تھا۔امامہ نے اُسے کیرولین کی کال کے بارے میں انفارم کیا تھا۔''لیکن اب اُس کی ممی نے مجھے کال کر کے کہا ہے کہ اُنہیں کوئی اعتر اض نہیں ہے۔''امامہ نے اُس سے کہا۔''تواب کیا کریں؟''''کیا کرنا ہے۔''وہ بنس پڑا تھا۔''قرآن پاک سکھاؤں گا اُسے اب۔''جبریل نے ماں سے کہا تھا۔اُسےایے جواب پرامامہ کے چہرے پرخوشی نظر نہیں آئی۔''ممی میں حافظ قر آن ہوں۔۔۔اگر کوئی مجھے سے قرآن یاک سکھانے کا کہے تو میں انکارنہیں کرسکتا۔ بیآ پ نے اور بابانے ہی بتایا تھا جھے'۔ جبریل نے بڑے پرسکون انداز میں ماں کو سمجھانے کی كوشش كى \_'' آپ كويريشانى كس بات كى ہے \_ يہلے ميتى كداُس كى قيملى كواعتراض ندہوليكن اب تو اُس كى قيملى نے اجازت دے دى ہے مچراب تو کوئی مسکہ نہیں ہونا جا ہے ۔'' جبریل نے جیسے ماں کوکریزنے کی کوشش کی تھی۔امامداُ سے کہ نہیں سکی کداُ سے سارا مسئلہ عنا رہے وجہ ہے ہور ہاتھا۔ قرآن پاک سکھنے کی میخواہش اگر ایرک کی اُس خواہش کے بغیر سامنے آتی تو وہ کچھاور تامل اور جھیک کا شکار ہوتی کیکن خوشی خوشی ایرک کوایے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن یاک سکھنے دیں۔

" مجھے کوئی مسئلہ میں ہے۔۔۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی ہے ہی ہوتا ہے اور ہم پر کھے بھی بدلنے پر قا درنہیں ہیں ۔ تو ٹھیک ہے ایر کہتم ہے قرآن یاک سیمنا حابتا ہے توتم سکھا وُاسے'۔امامہ نے بالآخر جیسے بتھیارڈال دیئے تھے۔

20 12 12 12 12 12 12 12

عمارة بتال کی عمر میں قرآن پاک سے ایرک کاو دیہلا با قاعدہ تعارف تھا .....اس سے پہلے وہ صرف اس کتاب کا نام جانتا تھا .....



| UmeraAhmedOfficial





www.Paksociety.com کے مقد کے طور پڑ سیست وہ سالار اور امامہ کے گھر جا جا کر مسلمانوں سے قریب ہوا تھا اور جریل کی تلاوت سُن سُروه قرآن پاک سے متاثر ہونا شروع ہو گیا تھا .....وه زبان اور وہ تلاوت اے جیسے کی fantasy میں لے جاتی تھی ......وہ لفظ 'مبیت'' ہے آشنانہیں تھا ....موتا تو شایدیہی استعمال کرتا اس کے لئے .....جبریل کی آواز دلوں کو بچھلا دینے والی ہوتی تھی و ہخوش الحان نہیں تتا، وہ بلا کا خوش الحان تتا اور گیارہ سال کا وہ بچہ اُس زبان اور اُس کے مفہوم سے واقف ہوئے بغیر بھی صرف اُس کی آواز کے تحریس گرفتار تھا۔

جس دن اُس نے جریل سے قرآنی قاعدہ کا پہلاسبق لیا تھا ، اُس رات اُس نے Onlin قرآن یاک کا پوراانگش ترجمہ پڑھ لیا تھا۔وہ کتابیں پڑھنے کا شوقین اور عادی تھااور قرآن پاک کوأس نے ایک کتاب ہی کی طرح پڑھا تھا.....بہت ساری چیزوں کو جھتے ہوئے..... بہت ساری چیزوں کونہ بھتے ہوئے ..... بہت ساری باتول سے متاثر ہوتے ہوئے ..... بہت سارے احکابات سے الجھتے ہوئے ..... بہت سارے جملول کوذ ہن نشین کرتے ہوئے ..... بہت سارے واقعات کواپنی کتاب بائبل سے منسلک کرتے ہوئے۔ اُس نے بائبل بھی بہت اچھی طرح پڑھی تھی اوراُس نے قر آن یا کے بھی اُی کنن سے پڑھا تھا۔اُس کی ماں کی بیرائے ٹھیک تھی کہ ایرک کو جب ایک چیز کا شوق ہوجا تا تھا تو کھروہ شوق نہیں جنون بن جاتا تھالیکن اُس کی ماں کا میہ خیال بالکل غلط تھا کہ وہ ایک دوہفتوں کے بعد خود بى اينے اس شوق سے بيزار موجانے والا تھا كيونكہ وہ مثلون مزاج تھا۔

جريل كوحيرت نبيس ہوئى تھى جب الے دن ايرك نے أے قرآنى قاعدہ كاسبق بالكل ٹھيك ٹھيک سنايا تھا .....وہ بے صد ذہين تھا اور وہ اسنے سالوں ہے اُس ہے واقف ہونے کے بعد میتو جانتا تھا کہ ایرک کوئی بھی چیز آسانی ہے بھلا تانہیں تھالیکن وہ بیجان کر پھے دیرخاموش ضرور موگیا تھا کہ ایرک نے ایک رات میں بیٹھ کر قرآن یاک کی translation ختم کر لی تھی۔

''اس کا فائد جکیا ہوا؟''جریل نے اس سے بو چھاتھا۔''کس جیز کا۔۔۔۔؟؟ قرآن یاک پڑھنے کا؟''ایرک نے اُس کے سوال کا جواب یو چھا۔'' ہاں''ایرک کو کئی جواب نہیں سوجھا، اُس کا خیال تھا جبریل اُس سے متاثر ہوگا ..... وہ متاثر نہیں ہوا تھا اُلٹا اُس سے سوال کر دیا تھا۔

'' فائدہ تو نہیں سوچامیں نے .....میں نے تو بس curiosity میں پڑھاہے قرآن یاک' ایرک نے کندھے اُچکا کرکہا۔ "تواب تمهاری کیارائے ہے قرآن پاک کے بارے میں؟ ....اب بھی سیکھنا جاہتے ہو؟" جبریل نے اس سے بوچھا،" ہال ....اب اور

بھی زیادہ''ایرک نے کہا'' مجھے بیہ ہے صلے interesting گئی ہے' جبریل اس کی بات پرمسکرایا تھاوہ ایسے بات کرر ہاتھا جیسے انسائیکلوپیڈیا کے بارے میں بات کرر ہاہو یا کسی اور مزیدار کتاب کے بارے میں جووہ مکتل پڑھے بغیر نہیں رہ سرکا ہو۔

''مقلاس کتابول کوصرف پڑھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی'' جبریل نے اُسے کہا تھا،''اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اُس پڑمل کرنا ضروری ہے' ایرک اُس کو بغور دیکھتے ہوئے اُس کی بات سُن رہا تھا'' سیرس جانتا ہول' اس نے کہا، وہ وہی بات بھی جووہ اسپینال باپ سے بھی بهت بارس حائما

وأرض و بریل نے اُسے دوسراسبق قر آنی قاعدہ کانہیں دیا تھا .....اس نے اُسے دوسراسبق اُسے ایک اچھا انسان بننے کے حوالے ہے دیا



UmeraAhmedOfficial



'' توابتم نے دیکھناہے کہ جس دن تم قرآن پاک پڑھ کرجاتے ہو۔۔۔۔اُس دن تمہارے اندر کیا تبدیکی آتی ہے۔۔۔۔اس دن تم اپنی فیملی کے لئے اور دومروں کے لئے کیااحچھا کا م کرتے ہو'' جبریل نے جیسے اسے جیلنج دیا تھا۔

'' میں کوشش کروں گا''ایرک نے وہ چیلنے قبول کر لیا تھا۔'' تو آج میں گھر جا کر کیا کروں؟''ایرک نے جیسےاُس کی مدد ما گئی۔ '' تم آج ایک ایسا کام مت کرنا جس سے تہمیں پیتہ ہو کہ تمہاری تمی اپ سیٹ ہوتی ہیں۔'' جبریل نے اُس سے کہا تھا۔ایرک بچھ جنل سا ہوگیا،اسے ہرگز انداز ہنیں تھا جبریل استے بے دھڑک انداز میں اُس کے بارے میں ایسی بات کھے گا۔



\UmeraAhmedOfficial



www.Paksociety.com اس دن ایرک نے گھر جا کر پہلی بار رالف کو greet کیا تھا ..... کیرولین اور وہ دونوں سننگ ایریا میں بیٹھے نٹ بال پیج د کھے رہے تھے. رالف اور کیرولین کوایک لیجہ کے لئے لگاشا پرایرک سے پچھلطی ہو اُن تھی یا پھرانہیں وہم ہور ہاتھا.....اس نے پہلی باررالف کو grcet کیا تھا.....اور کیرولین اس بات پرشروع شروع میں اے ڈحیروں بارڈ انٹ اور سمجھا چکی تھی ، زچ ہوچکی تھی اور پھراُس نے ایرک کو پھھے کہناہی چھوڑ دیا تھا.....ایرک اور رالف کے درمیان بھی کوئی argument نہیں ہوا تھا کیکن رالف میرجانتا تھا کہوہ اُسے پہندنہیں کرتا اور اُس نے تبھی ایرک کےساتھ فاصلے کم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی ....اس کا خیال تھا اُن دونوں کے درمیان فاصلہ رہنا ہی بہتر تھا تا کہ لجا ظرفتم نہ ہو کیکن وہ ذاتی حیثیت میں ایک احیماسلنجھا ہوا آ دی تھااور وہ ارک کےحوالے سے کیرولین کی پریشانی کوبھی سمجھتا تھا۔ ایرک رُ کے بغیر وہاں سے چلا گیا.....رالف اور کیرولین نے ایک دوسر ہے کو جیرانی ہے دیکھا''اس کو کیا ہوا؟''رالف نے جیسے کچھ خوشگوار حیرت کے ساتھ کہا تھا۔'' پیتہبیں'' کیرولین بھی کندھےاُ چکائے بغیرہبیں رہ سکی تھی۔

وه پہلی تبدیلی نہیں تھی جوارک میں آئی تھی ،وہ آ ہتہ آ ہتہ مزید تبدیل ہوتا گیا تھا.....ویسے ہی جیسے وہ پہلے ہوا کرتا تھا،قر آن یا ک کاسبق ہفتہ میں دودن کی بجائے اب وہ ہرروز لینے جایا کرتا تھا .....اگر بھی جبریل میکام نہ کرسکتا توحمین یا امامه اُ ہے سبق پڑھادیے کیکن ایر ک کو بیاعتراف کرنے میں عارنہیں تھا کہ جیسے جریل اُسے پڑھا تا تھا ویسے اور کوئی نہیں پڑھا سکتا تھا....اُس کی آواز میں تا شیرتشی ایرک اُس سے پہلے بھی متاثر تھالیکن اُس سے قرآن یاک پڑھنے کے دوران وہ اُس سے مزید attach ہونا شروع ہوگیا تھا۔ اُس گھر ہیں ایرک کی جڑیں اب مزید گہری اورمضبوط ہوگئی تھیں .....امامہ کی تمام احتیاطوں کے باوجود۔

جبریل لوگوں کو نہ بچھ میں آنے والے انداز میں متاثر کرتا تھا ، 13 سال کی عمر میں اُس کا تھبرا ؤ ، اس کی عمر کے تمام بچوں کے برعکس تھا۔ سالار کی بیاری نے امامہ کے ساتھ ساتھ دس سال کی عمر میں اُستے بھی بدل دیا تھا۔وہ ضرورت سے زیادہ حتاس اوراپنی فیملی کے بارے میں protective ہو گیا تھا یول جیسے وہ اُس ہی کی ذمہ داری تھی اور سالا راور امامہ یقنیناً خوش قسمت سے کداُن کی سب سے بڑی اولا دہیں ایسا احساس ذمہ داری تھا۔اُس نے امریکہ میں سالار کی سرجری اوراُس کے بعد وہاں امامہ کے بھی وہیں قیام کے دوران اپنے متیوں جھوٹے بہن بھائیوں کی پرواہ سی باہے ہی کی طرح کی تھی۔

سکندرعثمان اورطیبه سالارکے بچوں کی تربیت سے پہلے بھی متاثر تھے لیکن ان کی غیرموجود میں جبریل نے جس طرح ان کے گھر پراپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھا تھا، وہ اُن کومزیدمتاثر کر گیا تھا۔امامہ نے اپنے بچوں ہے کہا تھا کہ بیدہارا گھرنہیں ہے ہم یہاں مہمان ہیں اور مہمان بھی میز بان کوشکایت کا موقع نہیں دیتے اور اُن چاروں نے ایسا ہی کیا تھا.....طنیہ اور سکندر کوبھی ان چاروں بچوں کے حوالے سے تحسی پریشانی کاسا منانہیں کرنا پڑانہ ہی اُنہیں ان کے حوالے ہے کسی اضافی ذمہ داری کا احساس ہوا تھا۔

وہ نتیوں ایساہر کام خود ہی کر لینے کی کوشش کرتے تھے اور رئیسہ کی ذمہداری اُن نتیوں نے آپس میں بانٹی ہوئی تھی کیوں کہ اُن جاروں میں 



\UmeraAhmedOfficial



### www.Paksociety.com

ا ہے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں اس طرح اپنے سر پر لینے نے جبریل کو بہت بدلاتھا۔ایک دس سالہ بچے کئی مہینے اپنا کھیل کود ،اپنی سرگرمیاں بھلا ببیٹھا تھا۔اوریہی وہ وفت تھاجب جبر مل دہنی طور پربھی بدلتا چلا گیا تھا۔

13 سال کی عمر میں ہائی سکول عظم distinction کے ساتھ یاس کرکے یو نیورٹی جانے والاو دایے سکول کا پہلاسٹوڈنٹ تھااوروہ یو نیورشی صرف distinction کے ساتھ نہیں پہنچا تھا، وہ وہالBill Gates Foundation کے ایک سکالرشپ پر پہنچا تھا.....وہ پہلی سٹر هی تھی جومیڈیسن کی طرف جاتے ہوئے اُس نے چڑھی تھی ....سالار سکندر کے خاندان کا پہلا پرندہ یو نیورٹی پہنتے چاکا تھا۔

گرینڈ حیات ہوئی کا بال روم اس وقت Scripps National Spelling Berیں مقابلے کے فائنگسٹس کا پہلا راؤنڈ منعقد کروانے کے لئے تیارتھا جمین سکندرا پنے ٹائٹل کا دفاع کرر ہاتھاا وررئیسہ سالا رأس مقابلے میں پہلی بارھتہ لے رہی تھی۔وہ سالا ر سکندر کے گھر میں چوتھی ٹرافی لانے کے لئے پر جوش تھی .....اور صرف وہی تھی جو پر جوش تھی۔ گھر کے باقی افراد فکر مند تھے.....اوراس پر بینانی کی وجو ہات دوتھیں .....اگر وہ نہ جیت سکی تو؟ .....اورا گرحمین سکندر جیت گیا تو؟..... رئیسہاس دفت سٹیج پراینے پہلے لفظ کے بولے جانے کے انتظار میں تھی۔

(باقى آئنده ماه انشاالله)



\UmeraAhmedOfficial







### آپ حیات ابدآابدا (ائیبویں قسط)

رئیرنے پوچھاچانے والالفظ بے صدفورے شنا تھا، وہ لفظ غیر مانوس نیں تھا، وہ اُن بی الفاظ میں شامل تھا جس کی اُس نے تیاری کی تھی۔ "Crustaceology" اُس نے زیرِ اب اُس انتظاکو وہرایا پھر بنا آ واز اُس کے بچنے کیےاور پھریالآ خراس نے اُس لفظ کوا شروع کیا تھا۔

تمین اُسے پی ترسیوں کے فاصلے پرتھا اُن دونوں کے درمیان پی داور فائنسٹس متھ لیکن اس کے یا دجوداُس نے اٹھ کردئیسکی ٹری پر آگراس کا کندھا تندیکا تھا ،اُسے cheer up کرنے کی کوشش کی تنی۔

"باکے کھیل ہے دئیداورا سے کھیل کی spiris کی طرح ایما ہے "مقالے ساکے ون پہلے سالار نے آسے مجمایا تھا۔ وہ جیسے وی خاطور پراست "کر نے" کے لیے بیس مرکز اٹھنے کے لیے میا رکر رہا تھا۔ رئید نے بھیشد کی طرح بے صدتید سے باپ کی بات نی تھی مجمی تفاوہ آٹھ سال کی بچی تھی جس کے تین بہن بھائی وہ ٹرائی جت سے شے ہے جیسے جیستے کے لیے وہ اب کووی تھی اسے تو تع تھی وہ بھی" جیت" جائے گی۔ آٹھ سال کی عمر میں سے بھی تھی تا کہ باراور جیت ہوتی کیوں ہے ۔۔۔۔وہ جریل متار اور حمین دیں تھی کہ فیر معمولی وہا ت دکھتی





اور غیر معمونی انداز ش صورت حال کا تجویه کرلیتی وه "عام" بچول کی طرح تنی اوراً سے لکتا تھا اگر دومرسے آسان سے تارے تو ژکر لا سکتے میں تو و بھی لاسکتی ہے اُسے "اینا" اور" وومرول" کا فرق مجھ میں نہیں آر باتھا۔

عین سکندداب بنجی را بین بہلے لفظ کے لیے کھڑ اتھا اوراً س کا استقبال تالیوں کے سات ہوا تھا، ووا کر ویکھنے سال کا مسئل ترین الفاظ کو استقبال تالیوں کے سات ہوا تھا، ووا کر ویکھنے سال کے مشکل ترین الفاظ کو استقبال کا مشکل ترین تھا اپنے ٹائٹل کا وفاع کر دہا تھا اور قائلسٹس کی نظروں میں اُس کے لیے احر ام میں عسور کے اور کا تھا۔ رئیس کا لفظ بولا جا دہا تھا۔ سدو جسین سکندر کے لیے ایک اور مسئل کی نظروں میں اُس کے لیے احر ام میں اور کا تھا۔ رئیس نے بھی زیر لب کی دوسرے قائلسٹس کی طرح دولفظ بھی کی طرح دولا کیا۔

"-v-i-g-n-e-t-t-l" رئیسر نے تی پر کھڑے تین کوڑ کے ویکھا۔ اُس کا خیال تھادہ آخری حرف سے پہلے موچنے کے لیے رُکا تھا اور پر مرف اُسی کا ٹیس پینل کا بھی خیال تھا جو فائنسٹس کے لیے الفاظ بول رہے تھے۔ مب جیسے اُسے موچنے کے لیے ٹائم وے دے ہے تھے۔ سب جیسے اُسے موچنے کے لیے ٹائم وے دے ہے تھے۔ جین نے ایک کورکے کے بعد اُس لفظ کو اُن spelling کے ماتھ اُسی طرح اوا کیا۔ بتل بچی ..... بال میں پہلے مکت ہوا چرم کوشیاں اُ بھریں۔ پہریرونا و تسر نے کے بعد اُس نے ماتھ کو کر جیسے اپنی لطمی کا احتراف کیا اور اپنی کری کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ سدوہ اُس مقابلے کا پہلا اپ میٹ تھا۔ سب بی کھی ن ایک میں تھا۔ کہ جیلے ای انتظام اُس مقابلے کا پہلا اپ میٹ تھا۔ سب بی بھی اُس کے پہلے ای انتظام اُس مقابلے کا پہلا اپ میٹ تھا۔ سب بی بھی اُس کے پہلے ای انتظام اُس کا مربا تھا۔

ہال میں ہیٹے سالار ، امامہ جریل اور عمّا یہ بیک و نت اطمیمان اور پریٹانی کی ایک جیب کیفیت ہے گزرے تھے ، و و ایک ہی را کو نڈیل رئیسر کی ناکامی و کی کرمین کی کامیا بی پرمّالیاں نمیں ، جانا جا ہے شخے اور انہیں یہ بجانی بھی نیس پڑی تھیں لیکن تھین سے لفظ نہ ہو جو یا نافیر موقع تھا ۔۔۔۔۔ فیرمتوقع سے زیادہ بیصورت حال ان کے لیے فیریٹین تھی لیکن انہیں بیا نداز ونیس تھا اُس دن انہیں وہاں جیٹھ مقابلے کے آخرتک ای صورت حال کا سامنا کر تا پڑے گا۔

رئیسہا کے دولفظ بھی نمیں یو جھ کی تھی اور حمین سکندر بھی .....وہ دونوں فائنل کے مقالبے کے ابتدائی مرسطے میں ہی مقالبے ہے آؤٹ ہو گئے تھے۔

رئیسکی بے پر فارمنس غیرمتو تع نیس تھیں کی تعین سکندو کی اسی پر فارمنس اُس رات ایک پر بیکنگ غوز تمی ..... پیچھے سال کا چیم کان مقابلے سے آؤٹ ہو گیا تھا اور تعین سکندر کے چیرے کا اطمینان ویسے کا ویسا تھا۔ بول جیسے اُسے فرق بی جیس پڑا ہو۔ رئیسے بیچھے بیچھے وہ بھی مقابلے ہے آؤٹ ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے پاس آ کر بیٹھ کے تھے، وونوں نے اُن دونوں کو تھی کا تھا ..... کی کام جیس کی اتھا گئا ۔.... کی دونوں نے خود پہلے سال جیر اُن اور عنا یہ نے گئا تھا ۔ اُن وونوں نے خود پہلے سال جیر اُن اور عنا یہ نے گئا تھا ۔ اُن وونوں نے خود پہلے سال کے بعد دو با معام کی کیا تھا ۔ اُن وونوں نے خود پہلے سال کے بعد دو با معام کی کو وہ سے کی میں کیا تھا اُس کے آئ ٹائش کھود سے کی میں کی کیفیت کے بعد دو باوجود وہ اُسے تمنی و سے در ہے تھے .... رئیسہ کے دور کو تھا تھی ۔ وہ فاموثی ہے یہ سب بھی





بيشي ديمتي ري تتي \_

ان انوکوں نے اس سال کے میں میں کہی ویکھا تھا اور اُن انعامات کے قیر کو بھی جواس سال اُس پر ٹیما ورکیے جارہے تھا اور کیھیے سال وہ تمین سکندر گھر لایا تھا۔۔۔۔۔ ریکس کا تم جیسے پکھا اور بوحا تھا۔۔۔۔۔ وہ سال ارسکندر کے فائدان کا نام روش ٹیس کر سک تھی جیسے س کے بوے بہن بھائی کرتے تھے۔۔۔۔ وہ اُن جیسی ٹیمی ۔۔۔۔ وہ بہلاموقع تھا جب ریکسکوا حساس کمتری ہوا تھا اور شدید تم کا۔۔۔۔۔ تھر سال کی عمر میں بھی وہ یہ جائی تھی سال کی عمر میں بھی وہ یہ جائی تھی سال کی عمر میں بھی وہ یہ جائی تھی اور کے ایک حادثے میں مارے جانے کے بعد سالارا ورامام نے آھے کو دلیا تھا۔۔۔۔۔ یو وہ یک کرا و تا تھا جو رئیسر سالار کو دیا گیا تھا اور اس چیز نے آھے بھی بر بیٹان ٹیس کیا تھا تدان سوالوں پر اُس نے ٹورکیا تھا، وہ ایک ایس عملک اور معاشرے میں پرووش یا رہی تھی ، جہاں اُس کے سکول میں ہر تیسرا چوتھا پچ adopted میں برتیسرا چوتھا پچ عمل ہوتا تھا یا سنگل پرزٹ کی اولا وہ تھا۔۔۔۔۔ معاشر واست Complexe نہیں کرسکا تھا۔۔۔۔۔اور گھر بیٹ کا احساس اُسے بھی ہوائی ٹیس

محروہ پہلاموقع تھاجب رئیسے اپنے آپ وان سب ہے کمتر مجھا تھا .....وہ سبا کی طرح ویا کے ساتھ ہی مقابلہ ہیں کر سکی تھی۔
دینی صلاحیتیں رکھتے تھے .....وہ کی ہی طرح ان کے ساتھ مقابلہ ہیں کر سکی تھی کیوں وہ ان کی طرح و نیا کے ساتھ ہی مقابلہ ہیں کر سکی تھی۔
ان کے گھر میں لانے والی ٹرافیز میڈلز ، شریعکیٹس اور تیک نامی میں اس کا بہت تھوڑا حصد تھا ....یا سے پہلے ہی محسوس ہوتا تھا لیکن آج
وہ پہلی یار رجیدہ ہوئی تھی اور اُس دنجیدگی میں اس تے میں شکندرکی ناکامی کے بارے میں تورٹیس کیا تھا، شامی اس نے گاڑی میں ہوئے والی گھر جاتے ہوئے ہور ہی تھی۔

" من می توبارا ہوں۔" مین کواس کے موذ کا اندازہ ہو گیا تھا۔" تم جیتے بھی تو تھے ؟!" اُس نے جوایا کہا چند کھوں کے لیے تین سے جیسے
کوئی جواب تیس بن پڑا پھراس نے کہا تا اندازہ ہو گیا تھا۔ " تم جیتے بھی اوسے "Well that was just a coincidence" اُس نے جیسے اپنائی فدات اور استے ہوئے کہا۔
ریکہ جواب دیتے کے بجائے گاڑی کی کھڑی ہے باہرد کیمتی رہی رہے جیسے اعلان تھا کہ وہ اس موضوع پر مزید بات نیس کرنا جا ہی ۔

13-13-13-13-13-13-

ایرک اُن کے گھرکے یا برنبل رہا تھ اجب وہ لوگ والیس گھر پہنچے تھے۔ گاڑی سے باہر تھلتے ہی جریل نے اُس سے کہا تھا" ایرک تنہیں اس وقت یہال نیس ہوٹا جا ہے۔" رات واقعی خاصی ڈھل چی تھے۔ ینڈین آئی تھی اور پھر بیس تھین سے افسوں بھی کرنا جا بتا





تھا..... ٹائٹل گنوانے کے لیے "ایرک نے جریل کی یات کے جواب بٹل کیا۔" آپ نے بی تو کہا ہے کہ میں ایک دوسرے کے دکوورد میں شریک ہونا چاہیے اور بعدردی کرنی چاہیے۔"اس نے جیے جریل کو وضاحت دی جین جیے اپنی آ تکھیں تھی اکررہ گیا تھا۔"اب اس میں بعدردی والی کیا ہات ہے۔ "الا It's Ok...." اس نے ایرک سے کہا جواس سے ہاتھ ملاکراً سے تھیک دہاتھا۔

"Well played Racesa" ایرک نے رئیسہ کہا، اُس نے اس کی طرف ہاتھ ہو حانے کی کوشش نیس کی تھی، رئیسہ کے چہرے پر جیسے ایک اور دیگ آکر کر را تھا۔ 'ویسے وہ لفظ بہت آسان تھے جو جہیں spel کرنے تھے میں جیران ہول جہیں کیسے وہ لفظ نیس آئے۔'' رئیسہ سے دی جملوں کے تباد کے بعدا برک ایک بار پھر تین سے خاطب ہوا تھا، باتی سب لوگ کھر کے اندر جانچکے تھے، مرف وہ جمین اور دئیس بی باہر تھے۔

" اللي بارتج spelling be شي حصر الينا اكرتهين وولفظ التين السان كله بين تو" المحين في السيركي بركي جواب وية بوت كها - الرك في النام Live Coverage TV ويم محتى -

"Not a bad idea" ابرک نے اندرجاتے ہوئے میں اور رئیر کے تعاقب میں tease کرنے والے انداز میں کہا جمین اور اُس کے ورمیان اکٹر نوک جمونک ہوتی رہتی تھی۔"Best of luck" حمین نے بھی ورواز وکول کرا ندرجانے سے پہلے کھ بھر کے لیے پلٹ کر کہا، میکن نیس تھاوہ امرک کو جوب و بے بغیر جلاجاتا۔

#### かかかかかか

"رئير بهت اپ ميث بين أس دات منالار في امار سده و في سه بهل كها تعاله "هم جائق بول اور هم اى لي تين جا اي كده اس معاً بلي شرصد لتى جن هي ده تيول فرافيز جيت بي شفيكن تم في مين في كيا أس " امامه في جواياس سه كها تعالمه " " مي كيه أس من كرتا؟ بيه كا كرتم فين جيت مكتى اس ليه مت مصدلو ..... اور بجروه و فائن دا و تذك بي سي بهت الجها كيلى ب ..... به و اي الارت الجها كيلى ب ..... به و المين من من كرتا؟ من الارت البين با تعد من كورى اتارت بوت مي فيرائي في في ركادى -

" وہ بہت بحصدار ہے ایک دودن تک فیک بوجائے گی جب میں اسے مجماؤں کی کھین بھی توبارا ہے لیکن اُسے پروا تک جین ..... اُسے اسپے سے زیادہ ظرر میں بی گئی۔ "امامہ نے کہا، دوایک کتاب کے چند آخری رہ جانے دالے صفح پلٹ رہی تھی۔

"أست كلركيول بوكى؟ وه توايق مرضى ست باراب." مالارف بحداظمينان ست كبار صفح يلتى امام تحفظك كني." كيامطلب ب تمبارا؟" مالارت كردن موزكراً سند يكهااور مسكرايا-" دهم بين انداز ويس بوا؟" " كس بات كا؟ كدوه جان بوجدكر باراب سيايا نهين بوسكنا" امامه في خودموال بوجها خودجواب ديا بجرخودجواب كي ترديدكي.

" تم بوجد لینا اُسے کراییا ہوسکا ہے یانہیں۔" سالارنے بحث کے بغیراً سے کہادہ ابسونے کے لیے کیٹ کیا تھا۔ا مامہ مگابگااس کاچیرہ دیجھتی رہی، پھرجیسے اس نے جھلا کرکہا۔

" تم ياب بن بهن بهت عجيب بوسس يك عجيب ايك مبدّ ب لقظ ب-"





"تم جریل minus کیول کرجاتی موہر بار؟" مالارنے tousc کرنے والے انداز میں آئھیں کول کرآسے دیکھتے ہوئے کہا۔
"مشر ہے وہ مین اور تہاری طرح نیں ہے ۔۔۔۔۔۔ لیکن میری بچھ میں نیس آر ہاتھین ۔۔۔۔وہ کیوں اس طرح کرے گا؟" وہ اب بھی امجھی ہوئی متمی۔۔

"بوچے لینا اُسے کدائی نے ایسا کیوں کیا ہے ....اس میں اتنا پریٹان ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ کوئی فلائی کا سوال تو ہے بیش کہ جوائے ہیں کہ جوائے ہیں کہ اُلی کی اسوال تو ہے بیش کہ جوائے ہیں کہ کہا۔"

سالار نے اب میں الممینان سے بی کہاتھا۔ 'جب تم نے بیداز کول دیا ہے توریخی بتاو و کہ کیوں کیا ہے آس نے بیسب؟''امام کریدے بغیر میں رہ کی تھی۔ بغیر میں رہ کی تھی۔

"رئيسك في-"سالار في جواياس علم اتها "And I am very proud of him" أس في المحين بندكر كروث لى الديس كي من المركز كروث لى الديس المركز ال

#### 10-10-10-10-10-10-10-

"رئيرتم سوكول نيس دى؟" عنايد في است ايك كتاب كو في سندى نيبل يربيض ديكر يوجها تفا-

" شی و words و بکینا جا ہتی ہوں اور یا وکرنا جا ہتی ہوں جو بھے تیس آئے۔ "اس نے مڑے بغیر اور عن میں طرف و کیے بغیر جواب دیا۔ عنا بیا ہے دیکے کرر دگئی۔ آئین ایمی کھروا ہی آئے ایک بھنٹ ہی ہوا ہوگا اور دوا یک بار بھر سے championship words کے کر بیٹھ منگی خی وہ عنا ہے کے کرے میں بی سوتی تھی اور جریل کے کھرہے جانے کے بعد سنڈین میں help کی بنیا وی ذر دواری اب عن ہے ہی ہوگئی ہے۔ آئی تھی۔

" تم نے پہلے بی بہت محنت کی ہے رکیر you were just unluck " منا یہ کوا نداز وہیں ہواوہ اُسے تمسکی وسیعے کے لئے جن الفاظ کا انتخاب کردہی تھی وہ بڑے نلط تنے ۔وہ الفاظ رکیر کے جیسے دیاغ میں عمسب مجتے تنے۔

"اب موجاد .... There's always a next time"عنايد في مرح أس كى يشت كوتميكا تمار

"can't sleep" مجم آواز ش رئيسة جيئ عنايي عباده المح تك ويدى بيني تينى تى منايكى طرف بشت كيد .... كماب منذى نيل پركول كردكائ جهال ايك سخد پروه لفظ جمك ر باتها جس كا spc اندكر ك بجد ده مقاليات آدث مو في تمى عنايدكو بول لگا جيد رئيسكى آواز يحر انى بوئى تمى أست لكا أست قلائى بوئى تى كين وه فلط نى درئيس تى درئيس ني كماب بندكر كنيل پردكى اور پروبال سے اندكروه بستر يرآئى اوراوندست مندليث كرائى في بلك بلك كردونا شروع كرويا ..





#### **みるるるる**

" تم كياكررہے ہوائ وقت ؟" امدلا و في شرہونے والى كھڑ كھڑا ہوں كوئ كروات كأس وقت بابرنكل آئى تقى، ووأس وقت ہجند كے ليے اللی تقی ہجر لی اس و بيك اينڈ پر كھر آيا ہوا تھا اور كئ باروہ ہى دات كائ ہجر پڑھنے كے ليے جائم آا ور پھر پھون ہے كھانے كے ليے اللی تقی جبر اللہ اس و بيك اينڈ پر كھر آيا ہوا تھا ۔ وہ كئ كا و تفر كے سامتے پڑى أيك سٹول پر جیشا سلینگ سوٹ میں ملیوں آئس كر يم كا ايك ليفر والا كين كھولے آئى جس سے آئس كر يم كھانے ميں لگا ہوا تھا۔

امامہ کوسوال کرنے کے ساتھ بی جواب ل ممیا تھا اور اُس نے اس کے چھے کہتے ہے پہلے بی بے حدظگی کے عالم بھی کا ونٹر کے ساسنے آتے ہوئے اُس سے کما۔

" وجمین بیدونت ہے آئس کریم کھانے کا اور وہ مجی اس طرح ؟" اُس کا اشار واس کے کین کے اندری آئس کریم کھانے کی طرف تھا۔

" على قصرف ايك سكوب كما في تقى" وه مال ك يك وم تمودار بوف اوراسية اس طرح كار عاف يركز بردايا تفاد

" لكين سيكمانے كاكوئى وقت جيس ہے "امام نے أس كے باتھ سے جي تھينے ليا اور ذهكن سے كين بندكر نے لكى \_

"ابعی توواتی ایک جی محالی ہے میں نے۔"وہ ہا افتیار کراہا۔"وانت صاف کرے سونا۔"الامد نے اُس کے جملے کونظرانداز کرتے

بوے کین کووالس فریز ریس رکھویا جمین جیسا حجاجا ای اعراز مسسول پر بیشار ہا۔

"أيك توش آج بارا اور من قرابنا تأخل كلوويا .....و مرا آب جيها كن كريم كودسكولي كالبني لين و مدين "اس في جيهال ما حتاجا باكباره و چند لحول كريكا و نفر كود مرى طرف كفرى أس كى آنكمول بين آكلوين و المائد و يمنى رى جرأس في ميم آواز بين كبار

" ٹاکٹل تم نے اپنی مرمنی سے کھویا ہے تہاری اپنی چواکس تھی ہے۔" تمین کوجیسے کرنٹ لگا تھا وہ ال کود کھی کر اسے کہ Who told" "?you that

"ميضروري بيس ـ" لامها كي المالك الما

ووسمس في "الامداد والصين بغير ميس روسكي -

"بابانے۔"اس كاجواب كھٹاك سے آياتھا، و دونوں باپ بيٹاايك دوسر ہے وہاتھ كى پشت كى طرح جانے تھے۔

" بہت غلط کام تھا .... جہیں بینیں کرنا جا ہے تھا۔" امام نے جیسے اے طامت کرنے کی کوشش کی۔" تم نے ریکوں کیا؟" کام کو ہو چھنا پڑا۔" آپ جانتی ہیں تمی" وہ سٹول ہے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔" رئیسر کے لیے؟" امامہ نے وہ جواب ویا جس کی طرف اُس نے اشارہ کیا تھا۔" فیملی کے لیے ...." جواب کھٹا کہ ہے آیا تھا۔" آپ نے سکھایا تھا اسپے بہن بھا تیوں سے مقابلہ نیس ہوتا .... ہیں جیت جاتا تو اُسے ہرا کے بی جینٹانا .....اُسے بہت و کھ ہوتا۔" امامہ بول نہیں تکی۔وہ وس سال کا تھا کیے بعض وفعدوہ 100 سال کی محروا اول جیسی با تھی





کرتا تھا، اُ ہے بچینیں آئی دو اُس ہے کیا کہتی۔ ڈوٹٹی ؟ داددی انھیجت کرتی ؟ تعین سکندرلا جواب نیس کرتا تھا ہے ہی کردیتا تھا۔
"Goodnight" دہ اب دہاں سے چلا گیا تھا۔ اہا سااُ ہے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ اُن سب کا اُس کے بار ہے میں بیدنیال تھا کہ مین صرف این بارے میں موجہ تھا۔
این بارے میں موجہ تھا۔ ۔۔۔۔ دہ لاہر دا تھا۔۔۔۔۔ حنا سی تھانہ ہی دہ دو در مردل کا زیادہ احساس کرتا تھا۔
یووں کے بعض خیالات اور بعض اعراز ہے نے بوے فلط موقع پر فلط تابت کرتے ہیں۔ امد جیپ چاپ کمڑی اُ سے جاتا دیکھتی رہی۔
سالار نے تھیک کہا تھا۔ اسے بی اولا و پر فخر ہوا تھا۔

#### かかかかかか

"باباآپ رئیدے بات کر سکتے ہیں؟" عنابی نے ایک دودن احد سالارے کہاد وال وقت انھی آفس سے والی آیا تھا اور کھود میش اُسے پھر کہیں جانے کے لیکنا تھا۔ جب عنابیاس کے پاس آگئ تی اوراًس نے بنا تمبیداس سے کہا تھا۔ "" کس بارے یس؟" سالار نے جیسے کھے جران ہوکر ہو جہا فوری طور پراس کے دہن میں اسی کوئی بات تیس آئی تھی جس پراُسے دئیسے بات کرنی بڑتی۔

"وواپ سیٹ ہے۔....و spelling beed کی دجہ ہے" عنایہ نے اُس کو بتانا شروع کیا۔" شماس کو بجاری ہوں کین بجے لگتا ہے

میری بات اسے بچھیں آر ہیں۔ وہ دو با spelling been شم جھاری آئی ہے اور وہ ہرروز رات کو پینے کر مینا ری کر تی ہے اور یکھے بھی

کہتی ہے کہ شما اُس کی بیاری کرواؤں ۔" عنایہ اُسے تفصیل ہے مسئلہ بھاری آئی ۔" پہلے تو حمین بیاری کر وار با تھا اُسے ۔" سالارکو

یا وا یا ۔" بال حمین اور ش نے دونوں نے کروائی تی لیکن اب وہ تمین سے بچھ بھی سکھنا ٹیس چا بھی دہ جھ سے بھی ہے کہ میں اُسے بیاری

کرواؤں that اسے ایک سفر اور پر اور وہ میان دینا جا ہے ۔" عنایہ دھے لیجہ شی باپ کوسب بتاتی گئی مالار کو للملی کا احساس موائیس رئیس سے وری طور پر بات کرنی چا ہے گئی بیان کی تلوائی تھی کہ دو ایک آدھوں شی ٹھیک ہوجاتی ۔

ہوائیس رئیس سے وری طور پر بات کرنی چا ہے تھی بیان کی تلوائی تھی کہ دو ایک آدھوں شی ٹھیک ہوجاتی ۔

'' أس بيجو۔'' أس نے عناميہ سے كہا، ووچلى فى سمالار نے اپنى كھڑى ديكھى أس كے پاس 20 منٹ بينے كھر سے نظفے كے ليے۔ووكيڑے پہلے بى تبديل كرچكا تھاا وراب كچو، فائلز وكيور باتھا۔ رئيسا ورعناميا مامدى نسبت أس سے زياوہ قريب تھيں ۔ أنہيں جوجى اہم بات كرنى ہوتى تھى ودامامہ سے بھى پہلے مالار سے كرتى تھيں۔

"بابا" دروازے پردستک دے کررئیسراندرداخل ہوئی تھی۔" آؤیٹا" صوفے پر بیٹے ہوئے سالار نے استقبالیدا نداز بیل ایک بازد
کھیلا یا تھا، وہ اُس کے قریب صوف پر آکر بیٹے گئی سالار نے اُسے صوف سے اُٹھا کرسا سے پڑی بیٹر ٹیبل پر بٹھا دیاوہ کھے بڑیز ہوئی تھی گئی گئی اس نے احتجاج تمیں کیا ، وہ دونوں اب بانگل آسٹ ساسنے تھے۔ سالار کھے دیر کے لئے فاموثی سے اسے دیکھار ہا کول شیشوں والی مینک
سے اُسے و کیمتے ہوئے وہ ہیشد کی طرح بے صرفوج ہے اُس کی بات سننے کی محتظر تھی ۔۔۔۔ اُس کے کھنے سیاہ بالوں میں بندھا ہوار بن تھوڑ ا
و میلیا تھا جو اُس کے تدحول سے بھی بیچے جانے والے بالوں کو گذی سے ایکرس کے بالکل درمیان تک با تدھے ہوئے تھا کین ایک





طرف ڈھلکا ہوا تھا ۔۔۔۔ ہاتنے پر آنے والے بالول کورو کئے کے لئے رنگ برنگی بیئر ربنو سے اُس کا سربھرا ہوا تھا ، بیٹنا بیکا کارنا مدتھا ، ریکسہ کومیئر ربنو پہند تھے۔ سالار کو یا دہمی نیک تھاوہ اُس کے لئے کتنے ربنو ٹر بد چکا تھا لیکن ہرروز بدلے جانے والے کپڑول کے ساتھ میچنگ ربنو و کچھ کرانیش بھی اندازہ ہوجا تا تھا کہ رئیساس معالمے میں خود کھیل تھی۔

سالارئے اُس کے بانوں کے رین کی کرو تھیک کی اور باتھ سے آس کے بانوں کوستوارا۔

"عنابیانی بھے بتایاتم اپ سیٹ ہوں۔۔۔ "سالار نے بالآخر بات کا آغاز کیا۔ وہ کیک دم بلش ہوئی۔ دمین ۔۔ بیس نو۔ "اس نے گزیزا کر سالارے کہا۔ سالارے کہا۔ سالارے کہا۔ سالاراے ویکٹ کی مین السلام کی میں اسلام کے میں انعان انداز میں ہم جھے میں انعان انداز میں ہم جھے کہ انعان انداز میں ہم جھے کہا۔ میں ہم جھے کہا۔ میں ہم جھے کہا۔

"I am not very upset....Just a little bit." أَلَ نَا الْهِ مِعَالِمَا قَاءً "And why is that" مالار في جواياً "Because I am very unlucky." أن يستان جلك المواجعة المالار بول بن تشريح المالار بول بن تشريح المالار بول بن المالار بول بالمالار بول بن المالار بول بالمالار بول بال

"I am" وه آنجیوں کے درمیان کے ربی تھی۔"No you are not" سالارنے اُس کے گلامزا تاریخے ہوئے تیس میز پردکھااورد تیرکو اٹھا کر گووش پٹھالیا۔وہ باپ کی کردن بٹس بازوڈ الے اُس کے ساتھ کپٹی ہوئی روری تھی جیسے Spelling Beo آج بی ہاری تی۔ سالار کچھ کے بغیر console کرنے والے انداز بٹس اُسے تھیکٹار ہا۔

"I let you down Baha" المنظيول كورميان أس في رئيس وكيت سنا " بالكل يمي فبيل رئيس "I let you down Baha" من الدرف أست كاورواز وكلول كرا ندراً في تقى اورويي في منعك كي تقى سالارف بونول برانتي ك you اشار ب است است المون كرا تدراً في تقى اورويي في منعك كي تقى سالار المنظى كي المناول برانتي كا اشار ب المناول المناول كرا ندراً في تقامون وينتي كا كباتفا

" میں نے آئی محت کی کی کین میں مجھی میں ، جریل بھائی اور عنایہ آئی کی طرح کھی جیت جیس کتی کیوں کہ میں اور است ب وہ اس کے سینے میں منہ چھیائے اپنے ول کی بحر اس ٹکال رہی تھی ۔ سالار کی طرح امار کو بھی جیب تکلیف ہوئی تھی اس کی اس بات ہے۔ وہ سوفہ پر آ کر سالار کے برابر پیٹھ گئی تھی۔ کافی کا وہ گٹ اس نے میل پر رکھ دیا جو وہ سالار کو دسینے آئی تھی ۔ یہ سالار شیس تھا استی جس نے رئیسہ پرجان ماری تھی اس کی اس مالار نے سرف است اور کرنے کے لئے ۔۔ اس کے بدنا اور ورست بولنا سکھانے کے لئے۔۔ ا





# اک سرمائی دان کام کی کام کی کار چالی کام کی کام کی کاری کی کاری

میرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کاپر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> الله المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،ناريل كوالثي ، كميريسةُ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ایڈ فری گنگس، گنگس کو بیسے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائن جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

⇒ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کری ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



کی تھیک تھا۔ کیکن وہ فرق جووہ اپنے آپ ہی اور اُن تینول ہی دیکی دی تھی اُس نے ان دونوں کوئی پریٹان کیا تھا۔ وہ رونے دھونے کے بعد اب خاموش ہوگئ تی سمالارنے اُسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔

"?Enough" رئیسے نے سیلے چیرے کے ساتھ سربادیا۔ اُس کے بال ایک ہار پھر بے تر تیب تھے۔ دبن ایک ہار پھرڈ میلا ہوچکا تھا۔
سالارے الگ ہوتے ہوئے اُس نے امامہ کوہ کھا تھا اور جیسے کچھا ور نادم ہوئی۔ سالار نے اُسے ایک بار پھرٹیمل پر بٹھا دیا۔
"متہیں کیوں لگنا ہے وہ نیچوں lucky بیں اور تم نیس؟" سالارنے اُسے بٹھانے کے بعد اُس کے سیے گلاس اُٹھا کر نشو سے اس کے شخصے
مرکز تے ہوئے اُس سے یہ جھا۔

"كون كه ده جس چيز من همه لينته مين جيت جات مين مين تين مين أوه ايك بار پجرد نجيده بهو لَي " ده الكيزام زهن مجھ ادباده اجھے كريزز لينته مين مين مين مين اي ليس نہيں ليسكتی مين كوئى بھی ايسا كام نہيں كرسكتی جودہ نين كرسكتے ليكن وه بهت سے ايسے كام كرسكتے ميں جو مين وين كرسكتی " آئے مال كی ده نچک above average محتی ليكن أس كا تجزيبا execlion تھا۔

''ونیاش سرف برمقابلہ چیننے والے lucky نہیں ہوتے .....سب کھر جانے والے lucky نہیں ہوتے ..... Lucky وہوتے ہیں ا جنہیں یہ ہے چل جائے کہ وہ کس کام بٹس استھے ہیں اور پھروہ اُس کام بٹس excel کریں اور قالتو کا موں بٹس اِٹی و energy ضائع نہ کریں۔'' وہ اب است مجماد ہاتھار کیسہ کے آنو تھم بیکے تھے وہ اب یاپ کا چبرہ و کھروی تھی۔

" دهمین ، جریل اور عزایہ بھی سپورش بیں استظ exceptiona نہیں رہے جتنے بہت سے دوسرے بیجے بیں .....اس لئے بیست کہود ہ سب کر سکتے ہیں۔" اس بارا مامد نے اُست سمجھایا ، رئیسہ نے سریلایا۔ بات ٹھیک تھی ، وہ سپورش بیں اجتھے تھے لیکن وہ سپورش بیں اسپنے سکواز سے سب سے نمایاں سٹوڈنش نہیں تھے۔

"دختہیں اب بید یکناہے کہم کس چیزیں بہت اچھا کرسکتی ہواور پھرتہیں اُسی چیزیں دل لگا کرکام کرناہے۔کوئی بھی کام اس کے تیس کرنا کہوہ جبریل جمین اورعنا بیکردہے ہیں۔" سالارنے بے صدیجیدگی ہے کہا تھا۔





ين ي unlucky مجميل ..... "وواب أس كارين ووباروبا تدور باتقابال فيك كرت بوعد

''اور پرتہ ہے مجھے معنوں بیں lucky کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی احجمائی اور اخلاق لوگوں کوئے ہاور کھنے پر بجبور کروے اور تم میری بہت احجمی اور بہت اخلاق والی lucky بی ہو۔'' وہ اب نیمل ہے اُٹر کریاپ کے گلے گئی تھیے اُسے بھھا گئی کہ وہ اسے کیا سمجمانا چا درہا تھا۔

"Yes I am"أسف يدى كرم جوشى سے مالار سے كہاأس سے الك بوكروه امام سے كلے كى اسام من أس كى استر ريز تكال كر ايك بار يجر تحيك كيس \_

سالارنے كافى كالكسب ليا اورأساد موراج وركروبال عيداكيا،أستاخير مورى تى \_

"بابا جھے سے فغانو نیس ہوئے ا؟" مالار کے جائے کے بعدر کیر نے امامہ سے پوچھا۔" نیس فغانیں ہوئے کی تمبارے دونے س جارادل دُکھا۔" امامہ نے جوابا کہا۔" am so sorry Mummy اسسیں دوبارہ بھی تیس رووں گی۔ اُس نے امامہ وعدہ کیا ، امامہ نے اُسے تھیکا۔

"مری بہادر بٹی ہو .....عنایہ پی کی طرح بات بات پردونے والی تو نیس ..... "دیس نے پرجوش انداز میں مربلایا، اُس کے ماں باپ اُسے میں بہادر بٹی ہو .... کا دو بہادراورافلاق والا بھتے تھاور ہے اُسے ہد بی نیس تھا۔ وہ بات چیت آٹھ مالدر کید کے ان پر نقش ہوگئ تھی۔ امامہ اور سالارکود و بارہ کمی اُس کوالی کی بات پر بھا تا نہیں پڑا تھا۔ اُسے اب سے طرح تھا کہ وہ کس کام میں انہی تھی کس کام میں اور میں میں انہی تھی کس کام میں اور سے باپ نے اُسے کہا تھا کہ وہ اُس کے اور میں اور چیز میں ضائع کرنے کے ہما ہے ای کرسکتی تھی۔ اُس کے باپ نے اُسے کہا تھا کہ وہ تھا اور پھرا پی و صور چیز میں ضائع کرنے کے ہما ہے ای ایک چیز میں لگا تا۔ رئیس میں اور چیز میں ضائع کرنے کے ہما ہے ای ایک چیز میں لگا تا۔ رئیس میں اور چیز میں ضائع کرنے کے ہما ہے ایک ایس ٹی تعریف پر اور اُس نے کی جدد جہد میں معروف تھی۔

#### かかかかかかか

حمین سکندر کا انتخاب SPLASHE MIT پروگرام میں ہوگیا تھا۔ وہ اسپیٹ سکول کے اس پروگرام کے لئے منتخب ہونے والا پہلا اور واحد پچے تھا۔ اس پروگرام کے تحت MIT ہرسال غیر معمولی و بانت کے حامل پچھ بچوں کوونیا کی اُس میتاز ترین یو نیورش میں چند ہفتے گزار نے اور وہاں پڑھانے والے و نیا کے قائل ترین اسا تذہ سے سیکھنے کا موقع وی سے بہترین و ماغوں کو بے حدکم عمری میں ہی کھو ہینے ، پر کھنے اور چننے MIT کا بنا ایک عمل تھا۔

امامداورسالارکے لئے تمین سکندر کے سکول کی طرح بید بعداعزاز کی بات تھی لیکن اس کے باوجود وہ بیجائے پر کے بین سکندر کا انتخاب بوگیا تھا تھا کہ مند ہوئے تھے۔ وہ جبر بل سکندر کوتن تنہا کہیں بھی تھے تھے لیکن حمین کوا سکیاس عمر میں استے بھتوں کے لئے کہیں بھیجنا ان





کے لئے بے حدمشکل فیصلہ تھا۔ فاص طور پرامامہ کے لئے جوائی دس سال کے شنٹے کوخود ہے الگ کر سے اس طرح اسکیے بینجے پر بالکل بنیار جبیں تھی لیکن میسکول کا اصرارا و جبین کی ضدیتی جس نے اُسے جھٹے نیکنے پر مجبود کرویا تھا۔

"جمان کی قسمت کوکٹرول نیس کر سکتے .....کل کیا ہونا ہے .....کس طرح ہونا ہے ....کوئی چیز ہمارے ہاتھ شنیس ہے تو س ستعقبل کے خوف کی دیا تھے شنیس ہے تو س ستعقبل کے خوف کی دید ہے انہیں کوئی تقسمان نہ پہنچادے۔ "سالا رنے واضح طور پرا ہے کہا تھا۔
"اُسے جانے وو .....دیکھنے اور کھو جنے وو و نیا کو .... ہماری تربیت انہی ہوگی تو کی تیس ہوگا اسے ۔ "اُس نے امامہ کوستی وی اور وہ بھاری

"أسے جانے وو .....و يجيف اور كھو يے وو و تياكو .... جارى تربيت الجي بوك تو يحديس بوكا اسے "أس في امام كوسكى وى اور وہ بھارى ول سے مان كى مى۔

عمین سکندر ماز سے درسال کی عمر میں بہلی بار MIT کی ونیا کھوجتے کیا تھا،....ایک بجیب تبحس اور جوش وخروش کے ساتھ۔MIT سے زیادہ اُسے اس بات یرا کیسائندٹ ہور بی تھی کہ وہ کہیں اکیلا جار ہاتھا ....کی بزے کی طرح۔

" فیصے ہرسال وہاں جاتا ہے۔" اس نے گھر آتے ہی کھانے پر مال باپ کواطلاع وی تھی جنہوں نے اُس کی بات کوزیادہ توجہ ہے تیس ساتھا اگر کی چیز پر سالار سکندر نے قود کیا تھا تو دہ ہے گئی کہ دہ اسٹا دن اُل سے الگدر ہے کہ باوجود بے صدفوش اور مطمئن تھا۔
" دو تیس میں نے کسی کو miss تیس کیا ۔.... میں نے وہاں بہت انجوائے کیا۔" اُس نے اپنی از لی صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اماسک ایک بات کے جواب میں اعلان کیا تھا اور دہ ووٹوں اے دیکے کردہ مسے تھے۔ دہ ہوا ہوتا اور ایسی بات کرتا تو دہ زیادہ فور شرکرتے کین دہ ایک بات کے جواب میں اعلان کیا تھا اور دہ ووٹوں اے دیکے کی کردہ مسل بھی بھول گئی تھی اور وہ اپنے کم اور کھروالوں ہے strong ایک بچر تھی کی بھول گئی تھی اور وہ اپنے کم اور کھروالوں ہے strong





Region

"آپ و بدے بایا بھے گئے مال فر مرماد privilage بنیں گی جب میں وہاں جاؤں گا بھرائی سے اکنے مال اُسے بھی زیادہ ..... پھرائی سے اگلے مال اُس سے بھی زیادہ ۔ 'وہ بے صا بھما بھما بھوٹ سے اُن دونوں کو بتار ہاتھا جیسے وہ یہ پال ن خودی کر کے آیا تھا کہ اُ سے اب دہال ہرمال جانا تھا۔

"آپ و پہتے ہیں MIT کے کی Summer program کے لئے المانی کروان تو بھے enrol کرلیں مے وہ اور جھے ہے کہ فی فیس میں لیس مے بلکہ جھے وہاں سب کچوفری ملے گا۔" اُس کا خیال تھا اُس کے مال باب اس خبر پر اُس کی طرح ایک ایکٹر ہوجا کی مے .....وہ ایک ایکٹرٹین ہوئے تھے، وہ سوچ بٹس پڑ مجھے تھے ....

"قوایا آپ جھے برسال وہاں بیجا کریں کے تا؟"اس نے بالآخرسالارسے کہا۔وہ جیسے آتے بی جانے کی بیتین وہائی جائی تھا۔ "اکلاسال بہت دور ہے جین .....جب اکلاسال آسے گاتو و کھا جائے گا۔"سالار نے کول مول انداز بیس اُس کی ہاے کا جواب دیے ہوئے کہا۔

" دلیکن جمیں پلانگ توام بھی سے کرنی چاہیے تا۔" وہ بین کو و کی کررہ کمیا تھا۔ وہ پہلی بارکام کو پلان کرنے کی بات کررہاتھا، بیاس ننھے ذہن پر MIT کا پہلا اثر تھا۔

#### をやるるる

"كيا؟" سالارئے كريدا." أيك سكار باكس كامران نے بيجا تھا وہى وكھا تا جا بتا تھا تہيں۔" انہوں نے بے صدا كيسا يُخذا تدار ش كبناور آيك بار بحر تلاش شروع كروى ـ سكار باكس جھو ئى چيز بيس تھاوہ اس كے يا وجوداً سے يحيے اٹھا اٹھا كر ڈھونڈر ہے تھے۔ پيد بيس اُك وقت ال





کے ذہن میں ڈھونڈ نے والی چیز کی کوئی شکل بھی تی یائیس۔ وہ الزائمرے اُس مریعن کو پیلی یاراس حالت میں مرض کے اثر ات کے ساتھ دیجھ دہاتھا....جواُس کا باہے تھا۔

"شايد طازم نے كئيں ركھا ہے .... ميں أسے بلاتا موں \_"انبوں نے بالآخرتھك كے كما تھا۔ وہ اب واليس مالا ركے باس آكر بينے مجے خصاور انبوں نے أسے آوازيں دينا شردع كردي سمالارنے أنبين أوكا۔

" ما ما الركام باسكة رايد بالكي " مالارت ما تيديل يريز التركام كاريسيورا فات موت باب عاما

"اس سے دہ نیس آتا۔" انہوں نے جوایا کہا اور دوبارہ اُسے آوازیں لگانے کے وہ ایک بی سانس میں جے آوازی دے دے آن کے کراس وقت دوطازم موجود بیس تھا، وہ چھٹی پر تھا اور سالار بے جانبا تھا۔ وہ اُن اک پراٹا طازم تھا، اُسے باپ کی مدوکرنی چاہے۔ طازم کوخو و بلانا جاہے۔

" فجر بتادیں سے بناتا ہوں اُسے ۔" سالار نے سکندر عنون کو ایک بار پھرٹو کا تھا۔" فبر نہیں ہد ، تخبر وسی فون سے دیتا ہوں تہمیں۔" انہوں نے اُس کی بات کے جواب میں کہا تھا اور پھر اُس فی بیٹیں نولے گے .....سالار جب کیفیت میں انٹرکام کاریسیور ہاتھ میں لئے بیشار ہا ..... وہ اُس سے انٹرکام کے فبر کو اپنے میں لئے بیشار ہا ..... وہ اُس سے انٹرکام کے فبر کو اپنے میل فون کی یا دواشت میں ڈھوٹر نا جا بتا تھا ..... دوائر انٹرکے جن کے ہاتھوں اپنے باپ کو ذریر میں ڈھوٹر نا جا بتا تھا ..... دوائر انٹرکے جن کے ہاتھوں اپنے باپ کو ذریر موت نو کھ در ہاتھا تھا اس کی بیس کے جو ان کے جو اس کے بیس کے موت و کھ در ہاتھا ہو تا لا تھا تھا اس کی بیس کی موت و کھ در ہاتھا ہو تھا ہے کہ بیس کے موت کے بعد ایا مداور بچل کے ماتھو دو کی اور مالا راوراً س کی بلا قاست کی بیشوں سے ٹیس ہوئی تھی اورا ب و دطنیہ کی و کے مدامرار پر بالا خریا کستان آیا تھا اپنی فیلی کے ماتھو تو اپنے دالدین کی حالت کود کھ کر بہت اپ سیٹ ہوا تھا۔ فاص طور پر مکندر ماتان کو کھکر۔

اُس نے اُنہیں ہیشہ بے صدصحت منداور جات وجو بندد کھا تھا۔وہ ایک شین کی طرح کام کرتے رہے بینے ماری زندگی .....اور کام اُن کی زندگی کی سب سے پہند بیرونفری تھی اور اب وہ بڑی صد تک گھر تک بحدود ہو گئے تھے۔ کھریس سکندر عثمان اورنو کروں کے علاوہ کوئی نیس تھا۔

اسلام آبادیں بی تیم میالارکابزا بھائی اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھریٹی دہتا تھا۔وہ سکندرعثان اورطنیہ کواپنے ساتھ تورکھنے پر میارتھا لیکن وہ اس کے بیوی پہنچ سکندرعثان کے اس پرانے گھریٹی شغٹ ہونے پر تیارٹیس ہے اورطنیہ اورسکندرعثان اپنا گھر چھوڈ کر بیٹے کے گھرٹیس جانا چاہتے ہتے۔ سالار سیت سکندر کے تینوں سبٹے بیرون ملک ہتے بیٹی کراچی .....و گھر جو کسی زمانے بیس افراد خاندگی چہل پہل سے صحوبی تھااب خالی ہوچکا تھا۔

سالار پہلی ہارسکندرعثان کی بیاری کے انکشاف پر بھی بے صداب سیٹ بوا تھا۔ دہ انکشاف اُس پراُس کی سرجری کے ٹی میٹول بعد بوا تھا اور وہ بھی بے صدا تھا آتی انداز میں جب سکندرعثان ایٹے ایک مجتمع اسے کے لئے امریکہ محتے تھے اور سالارکواُن کی بیاری کی تنصیلات کا ہے جا





Section

" آپ نے بھے کو نہیں بتایا؟" اُس نے سکندر عثان سے شکایت کی تنہوں نے جوابالا پر واا نداز میں جنتے ہوئے کہا تھا۔ " کیابتا تایار ..... مجھے پی بیاری سے زیاوہ تہاری بیاری کا وکھ ہے ..... میں 70 کا ہو چکا ہوں .....کوئی بیاری ہونہ ہو کتا جیوں گا میں؟ اور اس عمر میں الزائم کے بغیر بھی بچھ یا دنیس رہتا انسان کو۔" وہ اپنی بیاری کو معمول بنا کر بیش کرنے کی کوشش کررہے تھے۔ا ہے جیسے ریوئی چیز بی نہیں تھی۔

پیرس میں بیاری آئی کے ماشنائی کے باپ کی یادواشت کو گھن کی طرح کھانے گئی تھی۔
اوراب وہی بیاری آئی کے ماشنائی کے طویل ہونے کی وعاہمی کرتا ہے اوراس کی طوالت کے اثر ات سے ڈرتا بھی ہے۔
نندر عثان ابھی تک پیل فون ڈھونڈ تے جارہ ہے تیے ..... مالارنے فون آٹھا کرا پنے باپ کے ہاتھ میں دے دیا۔
''اود ...... چیا ..... ہاں ..... ہوں نے فون ہاتھ میں لیا بچر موچنے گئے ہے کس کے لیا تھا۔
''یے فون کس کیے دیا ہے تھی نے .... ہیں نے ما نگا تھا کیا ؟' وہ اب اُس سے پوچھ دے تھے کوئی چیز مالار کے حلق میں گولہ بن کر بھندی ۔
''می فون کس لیے دیا ہے تھی دیا ہوئی آئے ہوئے کیک دم آٹھ گیا۔ وہ باپ کے ماشے رو نافیل چیا تھا۔
''دونیں ..... ہیں ویٹا چیا در ہا تھا آپ کو۔' وہ کہتے ہوئے کیک دم آٹھ گیا۔ وہ باپ کے ماشے رو نافیل چیا تھا۔
''تی جلدی جارہے ہوں کہتا ہوا وہ ہاں سے لگل گیا تھا۔
'نظریں چرا تا بھر اُنی آ واز میں کہتا ہوا وہ ہاں سے لگل گیا تھا۔

the the the the the

"المديم بجول كماته إكتان شفث بوجاك" أسرات أس في الآخراتظاركي يغيروه فل المدكم المن يشكرو يا تفادا مكواس كى بات مجديس بى بيس آئى مى -

و کیامطلب؟ "" میں چاہتا ہول تم حمین عنامیاور رئیسے ساتھ پاکستان آجا کا .... میرے بیزش کومیری ضرورت ہے میں اُن کے پاس





"" تمبارے نے بیزش بھی ہیں یہال .....و بھی بہت بوڑھے ہیں .... بتم یہال رہوگی توان سب کی دیکھ بھال کرسکوگی ..... وواسے کہدر ہاتھا۔امامہ نے پہنے تھی ہے اسے کہا۔

"تم يسبير عير شك لي التري كرد بمالار السال القال كاحواله نددو"

" تم أن ك ياس رمنانيس جاجى كيا؟" مالارفى جواباس سے كما جيسے ايموهنل بليك ميل كرف كى كوشش كى \_

" تم ان کے بارے میں گرمند تہیں ہوتی کیا؟ آئیں اس عمر میں و کھے بھال کی ضرورت ہوگی .....کوئی 24 کھنٹے ساتھ ضدہ چند کھنٹے ہی رہے لیکن حال چال ہو چینے والا ہو۔ "وہ کہ رہا تھا۔ اسپتے بیزش کی بات کرنے سے تریاوہ اُس کے بیزش کی بات کررہا تھا۔ امامہ کوئد ا لگا۔....اُسے اس جذباتی بلیک میانگ کی ضرورت نہیں تھی۔

" سالارا بين سالون مين ميليم نه مير من يوش كاو كيه بهال كوايثوننا كر جمعه پاكستان مين ركھنى بات ديس كى ...... آج بهى أن كو ايثونه بناؤ ـ " ووكيم بغير نيس روسكي تني ـ

'' ہاں بیس کی تھی کیوں کرآج سے پہلے میں نے بھی اسپنے ویزش کا بیعال بھی بیس دیکھا تھا۔''اس نے جوایا کیاوہ قائل بیس ہوئی۔ '' جھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی ضرورت بیس ہے۔''اس نے ای اعداز میں کہا تھا۔





" بهم بین میری ضرورت ہے سالار .....ا کیلیٹم کیے رہو گے؟" وہ اُسے کہدری تھی۔ ایس رہ اول گا امامہ ..... تم جائتی ہوش کام ش مصروف رہتا ہوں تو جھے سب کے بھول جاتا ہے۔" رہے تھالین اُس کونیس کہنا جا ہیے تھا۔ امامہ برٹ ہو کی تھی وہ کے بول نیس کی اُس کی ایس سے انسان سے بل میں بھر کی تھیں۔ سالا راُس کے برابر صوفہ پر بھیٹا تھا اُس نے امامہ سے نظرین پڑا نے کی کوشش کی تھی نہیں جرا سکا۔

"زندگی ش انسان مرف این ضرور تول کے بارے میں موچ تارہ ہو قود غرض ہوجاتا ہے۔" اُس نے امامہ کو جیسے وضاحت ایک فلائ میں لیٹ کر چیش کرنے کی کوشش کی تنی ۔امامہ قائل جیس ہوئی۔

'' بھے پتہ ہے جہیں شرورت بیں ہے ۔۔۔۔۔ندمیری نہ بچوں کی ۔۔۔۔تمہارے لئے کام کافی ہے ۔۔۔۔کام تبیاری فیملی ہے بتہاری تفزئ بھی ۔۔۔۔لیکن میری زندگی بیس تبیارے اور بچوں کے علاوہ اور بچو بیس ہے ۔۔۔۔میرا کام اور تفزئ صرف تم لوگ ہو۔'' اُس نے مجرائی یوئی آواز بیس تھے بھی کیا اُس کی ہے سے بھی بتائی اپنی مجبوری بھی سنائی۔

" تم بین سوچے کرتم بھی انڈرٹر یٹنٹ ہو تہیں ہمی کسی خیال رکھنے والے کی ضرورت ہے۔" وہ جیسے أے یا دولا رہی تھی بیاری کانام لئے اپنے کہ اُسے کے دوار رہی تھی بیاری کانام لئے اپنے کہ اُسے بھی کسی تاردار کی ضرورت تھی۔

" رِانی بات بوگی امد .... یش نیمک بول با نیج سال سے اس بیاری کے ساتھ وزندگی گزارد با بول .... کی تیس بوتا جھے "اس نے جیسے امامہ کے خدشات و یوار پر بن حکر بھی پھونک سے انہیں از ایا تھا۔

" بیں پاپاکواس مال میں میہاں اس طرح نہیں چھوڑ سکتا توکروں سے سریر سیسٹی تمین کوان کے پاس رکھنا چاہتا ہوں انکین بیس تمین کواکیلا یہاں نہیں رکھ سکتا اس لئے تمہاری ضرورت ہے اس کھر کو سہتم استادہ عصو سیخود غرضی یا پھرامرار سسکین میں چاہتا ہوں تم یا کتان آجا کا ۔۔۔۔ یہاں اس کھریں ۔" اس نے سالارکی آواز اور آتھوں میں دنجیدگی دیجھی تھی ۔

"میرے لئے تبرارے بغیر دہتا ہے صدمشکل ہے ..... بیس عادی ہوگیا ہول تبرارا بجون کا ..... کھر کے آرام کا ..... کیکن میرے باپ کے بے حداحسانات ہیں ہم پر .... مرف جھ پر بن کہیں ہم ووٹوں پر ..... بیس اپنی comfort کو اُن کی comfort کے لئے چھوڑنے کا حوصلہ کہتا ہوں .... ہول ..... و فیصلہ تھا جو وہ کرچکا تھا اوراب مرف آسے سنار ما تھا۔
مرف آسے سنار ما تھا۔

وہ اُس کا چیرہ دیکھتی روگئی ، وہ غلوثیں کہدر ہاتھا لیکن غلو وقت پر کہدر ہاتھا۔ وہ اُس سے قربانی ما تک رہاتھا ہو کچھ بھی کیے بغیراً س کے پاس سے اُٹھ کی تھی۔ و sain شیس تھی لیکن سے بات سالا رکو بھوٹین آتی تھی۔

#### かっかっかっかっかっかっ

دوہ منتوں کے بعد امریکہ والیس جاتے ہوئے سالار نے سکندر مثان کواپنے فیصلے کے بارے یس بتایا تھا، وہ خوش نہیں ہوئے تھے۔ "اجبیس بے وقو فی کی بات ہے یہ اسلام اور بچوں کو پہال شفٹ کرتا ۔۔۔۔ "انہوں نے فوری طور پر کہا تھا۔" ان کی سٹڈیز کا ہرج ہوگا اور







# اک سرمائی دان کام کی کام کی کار چالی کام کی کام کی کاری کی کاری

میرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کاپر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> الله المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،ناريل كوالثي ، كميريسةُ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ایڈ فری گنگس، گنگس کو بیسے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائن جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

⇒ ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کری ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



یہاں لا کیوں رہے ہوائیس تک کیا بلتی ہے؟" سالا رنے اٹیس ٹییس بتایا تھا کہ وہ اُن کے لئے کر رہاتھا پیسب۔ " بس پایا ۔۔۔۔۔ وہال مشکل ہور ہاہے سب کیجے manag کرتا ۔۔۔۔۔ مالی طور پر۔ " اُس نے باپ سے جموث بولا وہ اٹیس زیرا حسان کرتا تہیں جا بتنا تھا۔

"بہت زیادہ ہوتے جارہ ہیں دہاں افراجات ..... Saving بالکل نیس ہورہی ..... بہال پر کھ عرصد ہیں مے تو تھوڑ ابہت save

" اليكن تم أو كبدر بي تص SIF ببت كامياب ب .... تمبارا يكي ببت المجاب " ده يجدم وش بويد.

" ہاں وہ تو بہت امچھا جا رہا ہے آس کے حوالے سے مسائل ٹین ہیں مجھے .....کین ہی saving ٹین ہویا رہی ، پھر پیجیاں بوی ہور ہی ہیں شن جاہ رہا ہوں کچھ مال یا کمتان شن رہیں اپنی ویلیوز کا پیتے ہو پھر سلے جاؤں آئیں ۔" اُس نے اسپنے بہانے کو کچھا ضافی سہار سے دیسے۔ سکندرعثان ابھی مجمی بوری طرح قائل ٹین ہوئے تھے۔

" میں موج رہا ہوں مرے پاس جوا کا وَنٹ میں یکھورتم ہے وہم ہیں دے دول تا کہ ہمیں اگر کوئی فانشل مسئنہ ہے تو ..... سالا رنے اُن کی بات کا ثان کی ۔ بات کا ث دی۔

"بس پایا .....ابنیں ....."اس نے باپ کیا ہاتھ پکڑلیا تھا۔"اب اور پکھٹیں ....کتاکریں کے آپ بھرے لئے؟ بھے بھی پکھکرنے ویں ....احسان بیس کرمکنا توحق بی اواکر نے ویں جھے۔"اس نے جیب بے بسی سے باپ سے کہا۔

" مجھے تہاری قکرر ہے گی۔" سالار نے ایک بار مجراُن کی بات کاشتے ہوئے کہا" مجھے بھی آپ کی قکرر ہتی ہے یا یا۔۔۔۔"

''اس لئے رکھنا جا جے ہوان مب کو یہاں؟'' سکندر عثان جیسے یو جھ مجھ تھے۔'' آپ جو جا ہے بھے لیں۔''' میں اور طیبہ بالکل ٹھیک ہیں پرانے طازم ہیں ہمارے پاس دفادار .....سبٹھیک ہے تم میری وجہ سے بیمت کرو۔' وواب بھی ہیں رئیس تھے،اولا و پرانہوں نے ہمیشہ احسان کیا تھا احسان لینے کی عادت بی نیس تھی اُنٹیس اوروہ بھی عمر کے اس صتہ میں .... بے صدخواہش ہونے کے باوجود ..... مجدورہ وجانے کے باوجود ..... سکندرعثان اولادکوا پئی وجہ سے تکلیف میں نیس ڈالنا جا جے تھے۔

"مين ديسي من سوچما جول فيكشرى جايا كرول مجمى كهمار ..... كام مكتل طور پر چهون ديا بهاس لئة ..... زياوه مجولف كاجول يمن "ده اين الزائمر كي شكل بدل ديد يقيد

" تمبارے بچوں اور بیوی کوتبارے پاس رہنا جا ہیے سالا ر سیتم زیردی انبیں یہاں مت رکھوو سیمرے اور طنیہ کے لئے بس - "انبوں نے جیے سالار کو مجمانے کی کوشش کی ۔

"وريدي المراك والمال المرمن سي وكادبابول ورويال آكر بيشروش بوت دي بين اب مى خوش بول كيدس"





Section.

### أس في باب كوسنى دى يمنى أسا عدار ويمى ين تفاياب كاتير بدكتنا ورست بوف والانفا

#### ტიტიტიტიტიტი

'' میں پاکستان جیس جا کا گا۔' پاکستان شفٹ ہونے کی سب سے ذیادہ کا الفت حمین سکندر کی طرف سے آئی تھی اور بیر کا الفت صرف سالار کے لئے بی جیس امامہ کے لئے بھی خلاف تو قع تھی۔ وہ ہمیشہ پاکستان جانے کے لئے ہمیشہ تیار دہتا تھا۔۔۔۔۔ واوا کے ساتھا کی بنتی بھی بہت تھی اور وہ وادی کا لا ڈلا بھی تھا۔۔۔۔۔ پاکستان میں اُسے بڑی attractions کھتی تھیں اور اب یک بیک سنتقل طور پر پاکستان جاکر رہنے پر سب سے ذیادہ اعتراضات آئی نے کیے تئے۔۔

" بیٹادادااورداوی بوڑھے ہو مجھ جی تم نے دیکھاوہ بیار بھی تنے .....انیس caro کی ضرورت ہے۔" امامہ نے اُسے مجھانے کی کوشش کی مختی۔۔ حقی ۔۔

"أن كے پائدscrvants بين ووائن كا المجى طرح خيال ركھ سكتے ہيں۔ "وويالكل قائل ہوئے بغير بولا۔ "Scrvants أن كى المجى كيئر بين كر سكتے۔" امامہ في جوا با كہا" " بي أبين اولا بوم بينى ويں۔ "وواس معاشرے كا بچيتما أى معاشرے كا بير م ليكن عملى طل بتار ہاتھا۔

''کل کوہم بھی پوڑ جھے ہوجا کیں مسے توتم ہمیں بھی اولڈ ہوم میں بھیجے دو تھے۔''امامہ نے پچھٹا خوش ہوتے ہوئے اُس سے کہا۔ ''آپ انہیں بہاں لے آئیں۔''حمین نے مال کی خفکی کومسوں کیا۔

"وديبال بين أناج بحدده ابنا كمريس جوزناج بحد" المدف أس عكما

"جريل ياكتنان يس ماع كا؟" جمين في عما-

"" المدين المارك إلا أساس لئم إكستان بعيم البين وإسبة كول كده يو تدوي عن بأس كى منذير متاثر بول كى " المدف أس مجمايا -

"میری بھی تو ہوں گی ، جھے بھی ہرسال MIT جانا ہے ، میں کیے جاؤں گا۔" دہ خفا ہوا تھا ادر یہ چین بھی أے اپنا سمر پروگرام خطرے میں پڑتا دِکھا تھا۔

" تم الجى سكول مين بو سيرين يو يتورش مين ب ادر ياكستان مين بهت اليحي سكور بين م cover كراو ميرسب كي سيد جريل





جیس کرسکے گا اُسے آ مے میڈیسن پڑھنی ہے .... "اماماً عن logic دینے کی کوشش کردی تھی جو مین سے دماغ میں جی میشوری تھی۔ "That's not fair Mummy" حمين في دونوك انداز من كبا-

" اگر جبریل یا کستان بیل جائے گا تو میں بھی نہیں جاؤں گا ..... مجھے MIT جانا ہے۔" و وواضح طور پر بغاوت کرر ہا تھا۔ " فیک ہے تم مت جاؤ .... میں عنامیاور رئید ہے جاتے ہیں تم بہاں رہنا ہے بااے پاس .... امدے بک دم اس سے بحث كرتابند کردی<u>ا</u> تھا۔

" ميتهار سے بابا كاتھم ہے اور ہم سب اس كومانيس مے ..... تم disobey كرنا جا سينے ہوتو تمهارى مرضى ، ميں تمهيس مجور نيس كروں كى \_" الممركبة بوئة وبال سے أخوكر جلى كئ تقى۔ دُنيا كے وہ دو بہترين د ماغ ايك دوسرے كے بالمقابل آھے تھے۔

(بالى آئنده ماه انشاالله)



FOR PAKUSTIAN





## قسط نمسب ر20

#### ابذأابذا

"تم پاکستان نہیں جاناچاہتے حمین؟"اُس رات سالار نے حمین کو بٹھا کر پوچھاتھا۔ امامہ نے اُسے ڈنرسے پچھ دیر پہلے اس کے انکار کے بارے میں بتایاتھا۔

"نہیں۔"حمین نے باپ کی آنکھوں میں آبکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہاتھا۔"اور کوئی بھی جانانہیں چاہتا۔"اُس نے مزید تبھر ہ کیا۔" میں کسی اور کی نہیں صرف تمہاری باب کر رہاہوں۔"سالارنے اُسے ٹوک دیا، حمین سر جھکائے چند لمحے خاموش بیٹھار ہا پھراُس نے سر اُٹھاکر باپ کو دیکھااور نفی میں سر ہلا دیا۔

"وجه؟"سالارنے اُسی انداز میں کہا۔

"بہت ساری ہیں۔" اُس نے بے حد مستحکم انداز میں باپ کوجواب دیا۔

"کسی بھی کام کو کرنے یانہ کرنے کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے ، باقی سب بہانے ہوتے ہیں اس کئے تم صرف وجہ بتاؤ بہانے نہیں۔"سالارنے اپنے گیارہ سالہ بیٹے کے ذخیر وُ الفاظ کی ہو انکا لتے ہوئے کہا۔ حمین اس میڈنگ کے لئے پہلے سے تیار تھااور وجو ہات کو جمع کرنے پر بھی اچھا خاصاوفت صرف کرچکا تھا۔ باپ نے جیسے انگلی سے پکڑ کر دوبارہ زیرو پر کھڑ اگر دیا تھا۔

" میں پاکستان میں adjust نہیں ہو سکتا۔ " حمین نے بالآخر وہ ایک وجہ تلاش کر کے پیش کی۔ " اگرتم کا نگو میں adjust ہو سکتے ہو تو پاکستان میں بھی ہو جاؤگے...افریقہ سے زیادہ برا نہیں "سالار نے اُسی انداز میں کہا" تب میں جیوٹا تھا" حمین نے مدافعانہ انداز میں کہا۔ "تم اب بھی چھوٹے ہی ہو۔"سالارنے بات کا ٹی۔"لیکن میں بڑا ہور ہاہوں۔"حمین نے جیسے اعتراض کیا"اُس میں کا فی time کے گئے۔"سالارنے بے حد سنجید گی سے اُسے tease کیا وہ باپ کودیکھ کر روگھا

"I am serious Baba" اُہیں نے سالار کی بات سے محفوظ ہوئے بغیر کہا" میں پاکستان نہیں جاناچاہتا۔ It's not a good idea for Mummy either" وہ کسی بڑے کی طرح باپ کے فیصلے پر تنجر ہ کر رہا تھا۔

سالارخاموشی ہے اُس کی بات مُن رہا تھا۔

" مجھے یہاں تعلیم حاصل کرنی ہے۔۔ میں وہاںholidays پر جاسکتا ہوں ہمیشہ کے لئے نہیں۔" وہ بالکل امریکی انداز میں بے حدصاف گوئی سے باپ کو بتار ہاتھا کہ وہ کیا کر سکتا تھا اور کیا نہیں۔

"چند سالوں کی بات ہے حمین اُس کے بعد تم بھی اس قابل ہو جاؤگے کہ امریکہ میں واپس آکر کہیں بھی پڑھ سکو۔" سالارنے اُس کی بات کے جواب میں کہا،وہ گیارہ سال کا بچٹہ باپ کو بے حد مدلّل دلائل دینے کی کوشش کررہا تھا۔

"چند سال سے بہت فرق پڑتا ہے۔ ایک سال سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ "اُس نے سالار کی بات کے جواب میں کہا۔ " توتم یہ قربانی نہیں دوگے ؟" سالارنے اس بار بات بدلی۔ " جبریل بھی تو دے سکتا ہے قربانی ... آپ بھی تو دے سکتے

ہیں... میں ہی کیوں؟" اُس نے جوابااُسی انداز میں کہا۔

دنیا کے بڑے بڑے اداروں کے برابر ہو کے ان کے سامنے بیٹھ کر اُن سے financial deals کرنااور بات تھی...اُن کے سوالات اور اعتراضات کے انبار کوسمیٹنا آسان کام تھا...اپنے گیارہ سال کے بیٹے کو اس بات پر قائل کرنازیادہ مشکل تھا کہ وہ وہ قربانی کیوں دے جو اُس کا بھائی نہیں دے رہا تھا...اُس کا باپ بھی نہیں دے رہا تھا...پھر وہ کیوں؟ اور اس کیوں کا جواب فار مولوں اور equations میں نہیں ملتا تھا، صرف اُن اخلاقی اقد ار میں ملتا تھا جن سے اُس نے اپنی اولا دکی تربیت کی تھی لیکن اس کے با وجو داُس کی اولاد اُس سے یہ سوال کر رہی تھی۔

"تم جانتے ہو تمہارے دادا کو الزائمرہے، وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور انہیں ضر ورت ہے کہ کو کی ان کے پاس ہو... تم سے انہیں زیادہ محبت ہے اس کئے میں چاہتا تھاتم اُن کے پاس رہو۔"سالار نے جیسے وہ جو ابڈھونڈ ناثر وع کیے جن سے وہ اسے سمجھا یا تا۔

"ویسے بھی جب تمہاری ممی، عنابہ اور رئیسہ کے ساتھ یہاں سے چلی جائیں گی تو تم یہاں کس کے پاس رہو گے ؟گھر میں تمہاری دیکھ بھال کے لئے کوئی نہیں ہو گا۔ "سالارنے کہناشر وع کیا۔

"I can take care of myself" حمین نے باپ کی بات ختم ہونے پر کہاتھا۔ "میں اتناجھوٹا نہیں ہوں بابا... میں اکیلارہ سکتا ہوں۔ آپ مجھے بورڈنگ میں بھی رکھ سکتے ہیں یا پھڑ میں کسی relative کے پاس بھی رہ سکتا ہوں۔ "اُس نے سالار کے سامنے ایک کے بعد ایک solutionsر کھنا شروع کیا۔

"اُن میں سے ایک بھی optionمیرے لئے قابلِ قبول نہیں ہے، تہہیں سب کے ساتھ پاکستان جانا ہے۔ "سالار نے دوٹوک انداز میں اُس سے کہا۔

"آپ مجھ میں اور جبریل میں فرق کیوں کرتے ہیں بابا؟ "اُس کے اگلے جملے نے سالار کا دماغ گھماکرر کھ دیا تھا۔اس نے اپنے گیارہ سالہ بیٹے کا چبرہ دیکھا جس نے زندگی میں پہلی بار اُس سے ایساسوال یا ایسی شکایت کی تھی۔

" فرق...؟ تم اس فرق کو define کر سکتے ہو؟" سالار پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ ہو گیاتھا۔ وہ سمجھتاتھا اُسے پانچ منٹ لگنے والے تھے زیادہ سے زیادہ اُسے سمجھانے میں اور اب جیسے یہ ایک پینیڈ ورہ باکس ہی کھلنے لگا تھا۔ " آپ جبریل کومجھ سے بہتر سبھتے ہیں۔" اگلا تبصرہ پہلے سے بھی زیادہ خطر ناک تھا۔ ایک دوسرے کی آئکھوں میں آئکھیں ڈالے وہ دیکھتے رہے پھر پچھ دیر بعد سالارنے اُس سے کہا۔

"اور میں اُسے کیوں بہتر سمجھتا ہوں؟"وہ جیسے اُس کے اس الزام کی بھی وضاحت جاہتا تھا۔

" کیوں کہ وہ حافظِ قر آن ہے... میں نہیں ہوں۔" بے حدر وانی سے کہے گئے اس جملے نے سالار کو فریز کیا تھا... وہ واقعی یبنیڈورہ باکس ہی کھول بیٹھا تھا لیکن بہت غلط حوالے ہے۔

وه باغی نهیس تھا.. نه ہی بد تمیز نه ہی بد لحاظ، لیکن وه جوسو چتااور محسوس کر تا تھاوه کهه دیتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار سالار کو لگاوه سکندر عثان تھااور اپنے سامنے آن بیٹھاتھا...لاجواب... ہے بس... تاریخ یفنینًا پنے آپ کو دہر اتی تھی لیکن اپنی مرضی کے وقت پر۔

" تتہمیں جبریل برالگتاہے؟" سالارنے بے حدید ہم آ واز میں اُس سے پوچھا۔ "He is my only brother... مجھے وہ کیسے بُرالگ سکتاہے ،لیکن مجھے آپ لو گول کا یہ attitude چھانہیں لگتا..." حمین کویہ شکایت کب سے ہونی شر وع ہو کی تھی اُس کا اندازہ سالار کو نہیں ہوا۔ لیکن وہ اس وقت وہاں عجیب سی کیفیت میں بیٹھاہوا تھا۔

"ایسانہیں ہے حمین۔"اُس نے بالآخر حمین سے کہاوہ اپنے سلیمینگ سوٹ کے پاجامے کو گھٹنے سے ر گڑرہاتھا جیسے اُس میں سوراخ ہی کر دینا چاہتا ہو۔

"بابا... میں آجاؤں؟" وہ جبریل تھاجو دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا تھا... گفتگو کے عجیب مرحلے پر وہ اندر آیا تھا۔ سالار اور حمین دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر پچھ جزبز ہوئے تھے۔

" ہاں آجاؤ۔" سالار نے اُس سے کہا، وہ اندر آکر حمین کے برابر میں صوفہ پر بیٹھ گیا پھراُس نے ایک نظر حمین کو دیکھا جو اُس سے نظریں نہیں ملار ہاتھا پھر اُس نے باپ سے کہا۔

" دا دا کے پاس میں پاکستان چلاجا تا ہوں... میں زیادہ ایچھے طریقے سے اُن کی دیکھ بھال کر سکوں گا" کمرے میں عجیب خاموثی جھائی تھی نہ سالار پچھ کہہ سکامنہ حمین پچھ بول سکاتھا۔ اُن دونوں کی آ واز زیادہ اونچی نہیں تھی لیکن جریل پھر بھی یقیناً ہے گفتگو مُن کر ہی آیا تھا۔

"ممی اور حمین سپیں رہیں آپ ہے پاس... میں اکیلے بھی اُن کوسنجال سکتا ہوں۔" وہ ہمیشہ کی طرح مدہم مستقام آ واز میں کہہ رہاتھا۔

" پاکستان میں ویسے بھی میڈیسن کی تعلیم کے لئے کم وقت لگتاہے۔ یونیورسٹی کا سال ضائع ہونے سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔ "وہ اتنے آرام سے کہہ رہاتھا جیسے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا... جبریل ایساہی تھا، کسی panic کے بغیر مسئلے کا حل نکالنے والا۔

" میں تم سے بعد میں بات کروں گا جبریل۔" سالارنے اُنے در میان میں ہی ٹوک دیا۔

" میں گھر میں سب سے بڑا ہوں با با...میری ذمّہ داری سب سے زیادہ ہے...حمین کو آپ بیہیں رہنے دیں اور مجھے جانے دیں...اور میں بیرسب بہت خوشی سے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی خفگی نہیں ہے۔ " جبریل نے سالار کے ٹوکنے کے باوجود اُس سے کہا اور اُٹھ کھڑا ہوا۔

اُس کے کمرے سے جانے کے بعد بھی سالاراور حمین خاموش ہی ببیٹے رہے تھے وہ بے حد awkward صورت حال تھی جس کا سامنا ان دونوں نے چند لمجے پہلے کیا تھا۔

"میرے اور امامہ کے لئے تم میں اور جریل میں کوئی فرق نہیں...اُسے قر آن پاک حفظ کرنے کے لئے عزت دیتے ہیں لیکن تم تینوں پر اُسے برتری نہیں دیتے اس لئے یہ تبھی مت سمجھنا کہ ہم دونوں تم چاروں میں کوئی تفریق کریں گے۔"سالارنے بہت لمبی خاموثی کے بعد اُس سے کہناشر وع کیا تھا۔

"تمہارے دادامیری فرمّہ داری ہیں اور میر اخیال تھا میں اپنی فرمّہ داری تمہارے اور جبریل کے ساتھ بانٹ سکتا تھا... اس کئے یہ کوشش کی... لیکن تم پر زبر دستی نہیں کروں گا میں...تم نہیں جاناچاہتے، مت جاؤ۔"

سالارائس سے کہتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا، حمین وہیں بیٹھار ہا... سر جھکائے... خاموش... سوچتے ہوئے۔

\* \* \* \* \* \*

"I hope you are not upset with me" جبریل سٹڈی ٹیمل پر بیٹھاپڑھ رہاتھاجب اُس نے کمرے کا دروازہ کھلتے اور حمین کو اندر آتے دیکھا۔ دونوں کے در میان خاموش نظر ول کا تباد لہ ہوا پھر جبریل دوبارہ اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حمین بستر پر جاکر لیٹا اُنسے دیکھتارہا۔ پھر اُس نے بالآخر اُسے مخاطب کیا تھا۔

"!Upset" جبریل نے پلٹ کراُسے کچھ حیرانی ہے دنیکھا تھا" کیوں؟" حمین اُٹھ کر بیٹھ گیابڑے محتاط انداز میں اُس نے گفتگو کا آغاز کیا۔

"تم نے ہماری باتیں سُنی تھیں؟" وہ پچھ بھی کہنے سے پہلے جیسے تصدیق چاہتا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے جبریل اُسے دیکھار ہا، پھر اُس نے سر ہلاتے ہوئے کہا" ہاں" حمین کے تاثر ات بدلے۔ ملکی شر مندگی نے اُسے جیسے پچھ اور defensive کیا تھا۔

"اسی کئے پوچھ رہاتھاتم مجھ سے خھاتو نہیں ہونا؟" حمین نے اب اپنے جملے کو ذراسابدلا۔" نہیں " جریل نے اُسی انداز میں کہا۔ حمین اپنے بستر سے اُٹھ کر اُس کے قریب آکر کھڑا ہو گیا۔ "لیکن مجھے مالیوسی ضرور ہوئی۔ " جریل نے اُس کے قریب آنے پر جیسے اپنے جملے کو مکمل کیا۔ حمین اب ساڑی ٹیمل سے پشت ٹکائے کھڑا تھا۔

Trust me I have ...." تم میرے بھائی ہو اور میں تم سے بہت پیار کر تا ہوں... I didn't mean that

"I know it"... "جبریل نے نرمی سے اُسے ٹو کا اور اُس کا بازو ملکے سے تصبیقیایا" لیکن متمہیں باباسے الی بات نہیں کرنی چاہیے تھی "...have been shockedHe must... جبریل اب اُسے سمجھار ہاتھا۔ "تم واقعی سمجھتے ہو کہ وہ مجھے تم سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں... فرق کرتے ہیں؟" وہ اُس سے کہہ رہاتھا" جبکہ مجھے لگتا تھاوہ تمہیں زیادہ

importance دیے ہیں۔ "جریل نے جوابا اُسے کہا تھا..."کافی سال ایسے ہی گلتارہا..."جریل نے جیسے بات ادھوری چھوڑی، حمین نے پچھ تجسس سے کریدا"پھر؟""پھر میں بڑا ہو گیا۔" وہ مسکرایا تھا... And I realized..."کہ ایسا نہیں ہے۔" وہ کہہ رہا تھا" پچھ والمان کے وہ مجھ میں زیادہ پسند کرتے ہیں پچھ تم میں، لیکن انہوں نے ہم دونوں میں کہیں ہے۔" وہ کہہ رہا تھا اور بڑے بھی ہو گاتواس کی کوئی وجہ ہوگ۔" وہ اُس کا بڑا بھائی تھا اور بڑے بھائی ہی کی طرح اُسے سمجھا رہا تھا۔ حمین خامو شی سے بات مُن رہا تھا۔ جنب اُس نے بات ختم کی تو حمین نے اُس سے کہا۔

" میں یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنی یو نیورسٹی جھوڑ کر پاکستان جاؤ... میں اتناselfish نہیں ہوں..."وہ جیسے اُسے صفائی دینے کی کوشش کرر ہاتھا" I just want to stay here "اُس نے جبریل سے کہاتھا۔

" تنہمیں کو کی selfish سمجھ بھی نہیں رہا حمین ... تمہاری چوائس کی بات ہے اور بابا اس لئے تمہیں سمجھانے کی کوشش کرر ہے تھے کیوں کہ تم چھوٹے ہواور بہال تم اکیلے نہیں رہ سکتے ... با بابہت بزی ہیں ، کئی بارکئی کئی دن گھر نہیں آ پاتے ... تم اکیلے کیسے رہو گے اُن کے ساتھ ... صرف اس لئے تمہیں پاکستان بھیجنا چاہتے تھے وہ ... "اُس نے جریل ک بات کاٹ دی اور بے حد مکمکی لیکن مستظم آ واز میں اُس سے کہا۔

I don't want you to go to Pakistan ... "تمہاری سٹڈیز متاثر ہوں گی... میں چلاجاؤں گا... حالا نکہ میں خوش نہیں ہوں لیکن مجھے لگتاہے میں سب کو ناراض کر کے یہاں stay نہیں کر سکتا۔ "وہ کہتے ہوئے اپنے بستر کی طرف چلا گیا۔ جبریل اُسے لیٹتے ہوئے دیکھتا رہا پھراُس نے حمین سے کہا۔

" چندسالوں کی بات ہے حمین... پھر با باحتہیں

بھی واپس امریکہ بلالیں گے You can pursue your dreams جبریل نے جیسے اُسے تسلّی دینے کی کوشش کی۔

"I don't dream much..." اُس نے جواباً چادرا پنے اوپر کھینچتے ہوئے کہا تھا... جبریل اُسے دیکھ کررہ گیا... حمین کے دماغ میں کیا تھااُسے بوجھنا بڑا مشکل تھا، صرف دوسروں کے لئے ہی نہیں، شاید اُس کے اپنے لئے بھی۔

جبریل ایک بار پھر اپنی سٹڈی ٹیبل پر پڑھنے بیٹھ گیا تھاوہ اُس و یک اینڈ پر گھر آیا ہو اتھا اب اُسے کل پھر واپس جانا تھا، اُس کا اگلاسمسٹر شر وع ہونے والا تھا۔

"Who will stay with Baba?" کاغذ پر کچھ ککھتے ہوئے اُس کا ہاتھ رُک گیا... جریل نے پلٹ کرایک بار پھر بستر پر لیٹتے ہوئے حمین کو دیکھا، اُس نے تقریباً دس منٹ بغدائے مخاطب کیا تھا جب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سوچکا تھا۔ اور اُس کے سوال نے کسی کرنٹ کی طرح اُسے جیسے حمین کی سوچ تک رسانی دی تھی۔ وہ واقعی بے حد گہر ا تھا...یہ MIT نہیں تھی...امریکہ نہیں تھا...جو حمین کو واپس جانے سے کھینچ رہا تھا...یہ سالار سکندر کی بیاری تھی جس

وہ وہ ہاں باپ کے پاس رُکناچاہتا تھا... بغیر اُسے یہ بتائے کہ وہ اُس کی وجہ سے وہاں رہناچاہتا تھا... کیوں کہ وہ اُس کے بارے میں فکر مند تھا، لیکن اُسے یہ بتانا نہیں بارے میں فکر مند تھا، لیکن اُسے یہ بتانا نہیں چاہتا تھا...

"تم باباکی وجہ سے رُکناچاہتے ہو؟" جبریل نے جیسے اُس کاراز افشاکر دیا تھا۔ حمین کے چادر سے ڈھکے وجود میں حرکت ہو کی...شاید اپنے دل کا بھیدیوں فاش ہو جانے کی توقع نہیں تھی اُسے... لیکن اُس نے جو اب نہیں تھا... اُس نے چادر بھی اپنے چبرے سے نہیں ہٹائی... جبریل پھر بھی اُسے دیکھارہا۔

# حمین سکندر ایک خر گوش کی طرح سُر تُکبیں

بنانے کا ماہر تھا.. پلک جھپکنے میں کیا کیا کھو د کر کہاں سے کہاں پہنچنے کا شوقین... وہ پلک جھپکتے میں دل سے نکلتا تھاوہ لمحہ بھر میں دل میں واپس آنکاتا تھا۔

جریل سکندرا پنے اُس جھوٹے بھائی کو دیکھتار ہاجس کی اُسے اکثر سمجھ نہیں آتی تھی اور جب آتی تھی تواُسے اپنی سمجھ بوجھ پر شک ہونے لگتا تھا۔

\* \* \* \* \* \* \*

"تم سب لوگ جارہے ہو؟" باربار پوچھنے اور اس کا جو اب عنا یہ سے ہاں میں ملنے کے با وجو د ایرک کویقین نہیں آرہا تھا کہ بیہ ممکن تھا اور تبھی ہو سکتا تھا۔

"لیکن کیوں؟"اگلاسوال کرنے کا خیال اُسے بڑی دیر بعد آیا تھا حالا نکہ عنامیہ اُس سوال سے پہلے اس کا بھی جو اب دے پچکی تھی۔

"بابا چاہتے ہیں ہم کچھ سال دادادادی کے پاس رہیں... وہ اکیلے ہیں پاکستان میں۔ "عنامیہ سے ہمیشہ کی طرح بڑے مخل سے اس کے اس سوال کاجواب ایک بار پھر دہر ایا۔

"چند سال؟ کتنے سال؟ "ایرک بے حد ڈسٹر بڈتھا۔" پیتہ نہیں..."عنامیہ نے جواب دیااور اُسے واقعی اس سوال کا جواب نہیں پیتہ تھا۔

"لیکن بیگھر کیوں چھوڑرہے ہوتم لوگ؟ تمہارے فادر اور جبر ل تو نہیں جارہے؟" ایر کنے اُسی اند از میں کہا تھا۔

"بابانیویارک شفٹ ہورہے ہیں جبریل ویسے

اتنابراگھر ہماری ضرورت نہیں رہاب۔"عنابیہ نے دہر ایا۔

"لیکن تم پریشان مت ہو... ہم لوگ امریکہ تو آتے جاتے رہیں گے ... اور تم پاکستان آسکتے ہو... جب بھی تمہارا دل چاہے۔"عنایہ کو اندازہ تھااُس کی اپنی فیملی کے ساتھ جذباتی وابستگی کا... وہ اُن کے بغیر اکیلارہ جانے والا تھا۔

وہ دونوں اس وفت سکول کے گراؤنڈ کے ایک بیٹنے پر ہریک کے دوران بیٹے ہوئے تھے...ایرک نے اُس کی باتوں کے

جو اب میں کچھ بھی نہیں کہاتھا، وہ بس خاموش بیٹھار ہاتھا یوں جیسے اُس shock کو di gest کرنے کی کوشش کرر ہاتھا جو عوال میں بچھ نہیں کہا تھا، وہ بس خاموش بیٹھار ہاتھا یوں جیسے اُس shock کو di gest کرنے کی کوشش کرر ہاتھا جو

عنابیے انکشاف نے اُسے دیا تھا۔

"کیا میں تم لو گوں کے ساتھ نہیں جاسکا؟"ا یک لمبی خاموثی کے بعد ایرک نے بالآخراُس سے کہا۔ سوال نے عنامیہ کو مشکل میں ڈال دیا۔ جواب وہ جانتی تھی لیکن دے نہیں سکتی بھی۔

"تمہاری ممی اور فیملی کوتمہاری ضرورت ہے ،تم اُنہیں جھوڑ کر ہمارے ساتھ کیسے جاسکتے ہو؟"عنایہ نے اپنے انکار کو بے حد مناسب الفاظ میں اُس تک پہنچایا تھا۔

"ممّی کو کو کی اعتراض نہیں ہو گا... میں اُن سے اجازت لے سکتا ہوں... کیاتم لوگ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو؟" ایک اور سوال آیا... عنامیرا یک بار پھر وہیں کھڑی ہو گئی۔

"ایرک میں نہیں جانتی... میں ممنی اور باباسے پوچھ سکتی ہوں لیکن اپنی فیملی کواس طرح جھوڑ کرایک دوسری فیملی کے ساتھ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ "عنامیہ نے کہاتھا۔ وہ 13 سال کی تھی اُسے بڑوں کی طرح نہیں سمجھا سکتی تھی پھر بھی اُس نے کوشش کی تھی۔

ایرک اُس کی بات پر خاموش رہا پھر اُس نے کہا

"چند سالول تک میں ویسے ہی یونیورسٹی چلا

🗐 جاؤل گا...گھرسے تو ویسے بھی جانا ہی ہو گامجھے۔" اُس نے سوچے سمجھے بغیر کہا۔

" پھر تواور بھی ضروری ہے کہ بیروفت تم اپنی فیملی کے ساتھ گزارو۔ "عنابیے نے اُسی نرم لہجے میں کہا۔

" میں اپنے آپ کو تمہاری فیملی کا حصتہ سمجھتا ہوں، کیا تم لوگ ایسانہیں سمجھتے ؟" ایرک نے جو اباُ اُس سے کہااور جیسے پھر سے اُسے مشکل میں ڈالا۔

" میں ممّی سے بات کروں گی ایرک۔ "عنامیے نے اس argumentسے نکلنے کے لئے جیسے ایک حل تلاش کیا۔

"اگرتم لوگ چلے گئے تو میر اگھر ایک بار پھرسے ٹوٹ جائے گا۔ "ایرک نے اُس سے کہا" میرے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں رہے نہیں رہے گی جہاں میں جاسکوں۔ "اُس نے جیسے منت والے انداز میں کہاتھا یوں جیسے یہ سب عنایہ کے ہاتھ میں تھا، وہ چاہتی توسب پچھررک جاتا۔

عنابه كادل بُرى طرح پسيجاتھا۔

"ایسے مت کہوا پرک... دور جانے سے بیہ تھوڑی ہو تاہے کہ تمہارے ساتھ ہمارا تعلق بھی ختم ہو جائے گا،ہم لوگ ملتے رہیں گے... بات بھی کریں گے Emails بھی... چھٹیوں میں تم ہمارے پاس پاکستان آسکتے ہو... اور ہم یہاں امریکہ... پچھ بھی ختم ہونے نہیں جارہا۔ "عنامیہ نے اُسے تسلّی دینے کی کوشش کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایرک ٹھیک کہہ رہاتھا... فاصلہ دیو ہو تاہے،سارے تعلق کھا جاتا ہے... پیار کا، دوستی کا، رشتوں کا۔

"اگروہ سب نہیں رک سکتے توتم رُک جاؤ۔"ایرک نے یک دم اُس سے کہا، وہ بُری طرح گڑبڑائی۔

# " میں کیسے رُک سکتی ہوں... پہلے ہی حمین ضد

📝 کررہاہے...اور اُس کی بات کو کی نہیں مان رہااور مجھے تو کو کی اعتر اض بھی نہیں ہے... میں ممّی کی help کرناچاہتی ہوں دادادادی کا خیال رکھنے میں۔" اُس نے ایر ک سے کہا تھا، وہ بے اختیار اُس سے پچھ کہنا چاہتا تھا لیکن رُک گیا۔ اتنے سال عنایہ کے ساتھ پڑھنے اُس کے ساتھ دوستی اور تقریباً ہر روز اُس کے گھر جانے کے باوجود اُن کے در میان ایسی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ اُسے بچھ بھی کہہ دیتا یا کہہ سکتا۔عنابہ سکندر کاوہ رکھ رکھاؤ ماں باپ کی طرف سے genes میں آیا تھا یاخاندانی تربیت تھی،لیکن میہ جس بھی وجہ سے تھااس نے عنامیہ سکندر

کو ہمیشہ اپنی کلاس کے لڑ کول کے لئے enigmatic کھا تھااور ایر ک کے لئے fantasy... وہ جس معاشر ہے میں بل بڑھ رہے تھے وہاں

"I love you" ہیلوہائے جیسی چیز بن کررہ گئی تھی... کوئی بھی کسی سے بھی تبھی بھی کہہ سکتا تھااور سننے کے لئے تیار ر ہتا تھا۔ نہ یہ بُری چیز مسمجھی جاتی تھی نہ بُر ابنادینے والی چیز…اس کے باوجود ایر ک کو جھجک تھی اُسے لگتا تھاوہ اگر مجھی عنابیہ سے اپنی محبّت کا اظہار اس طرح کرے گاتو وہ ناراض ہو جائے گی اور پھر شاید اس گھر میں اُس کا داخلہ ہی بند ہو جائے گا۔ اور پھر اس نے امامہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسی کوئی بات عنابہ سے نہیں کہے گاجب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا، زندگی میں پچھ بن نہیں جاتا...اورایرک اب اچانک اپنے آپ کوایک مخصصے میں پارہا تھا...وہ اب جارہی تھی..شاید ہمیشہ کے لئے...اور پیتہ نہیں وہ لوگ دوبارہ بھی مل بھی یاتے تھے یا نہیں تو کیا اُسے اُس سے کہنا چاہیے تھاوہ سب جو وہ عنابیہ کے لئے دل میں محسوس کرتا تھا... یا ایسے ہی خاموش رہنا چاہیے تھا۔

اُس دن پہلی بار عنامیہ کے حوالے سے ایر ک بُری طرح پریشان ہوا تھا...اُسے یہ نہیں لگ رہاتھا کہ وہ جارہی تھی،اُسے لگ رہاتھاوہ اُسے کھونے والا تھا...اور اُس کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل فوری طور پر سمجھ نہیں آرہاتھااور جو حل وہاں بیشے بیٹے ایرک کا بالآخر سمجھ آیا تھا... وہ کس قدر بے و قوفانہ تھااس کا اُسے اندازہ بھی نہیں تھا۔

"I want to marry your daughter" بيه أس دو صفحوں پر مشتمل خط کی ہیڈرلائن تھی جو سالار کو ایرک کی طرف سے ملاتھااور سالار نے بے حد خامو ثنی کے عالم میں اُس خط کو پڑھاتھا۔ وہ شاکڈ ہواتھااس کئے نہیں کہ وہ ایر ک کی طرف سے ایسے کسی خط کی توقع نہیں کر رہا تھابلکہ اس لئے کیوں کہ اُس نے یہ سوچاہی نہیں تھا کہ عنابیہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ کوئی اُس کے حوالے ہے اُس سے ایسی بات بھی کر سکتا تھا... وہ اس معالمے میں روایتی ہی تھا جسے انجھی بھی ا پنی بیٹی بہت حیموٹی لگ رہی تھی۔

اِمامہ اُسے جائے دینے بیڈروم میں آئی تھی جباُس نے ڈاک چیک کرتے سالار کوایک کاغذ ہاتھ میں لئے سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ جائے کا کپ رکھ کر جانے لگی تھی جب سالارنے اُسے روک لیااور وہ خطاُسے تھا دیا۔ امامہ نے پچھ اُلجھے انداز میں اُس خط کو پکڑا تھالیکن پہلی ہیڈنگ پر نظر ڈاکتے ہی اُس کا دماغ جیسے بھک سے اُڑ گیاتھا... دوسر ی لائن پر نظر ڈالے بغیر بھی وہ جانتی تھی وہ کون ہو سکتا تھا،غضے کی ایک لہراُس کے اندراتر آئی تھی اور سُرخ چہرے کے ساتھ اُس نے سالارہے کہا" ایرک؟"

سالارنے سر ہلاتے ہوئے چائے کاسپ لیا اوراُسے کہا" سارالیٹر پڑھو۔" امامہ نے لیٹر پرایک نظر ڈالتے ہوئے کہا "اسے پڑھے بغیر بھی میں جانتی ہوں اُس نے کیا لکھاہو گا۔" وہ پھر بھی خطپڑھ رہی تھی۔ سالار چو نکاتھا"تم سے بات کی ہے اُس نے پہلے؟"" نہیں میں پھر بھی جانتی ہوں"ا مامہ نے بالآخر خط ختم کرتے ہوئے اُسے تہہ کرے سالار کی طرف بڑھایا۔ وہ بہت خفالگ رہی تھی۔

خط میں ایرک نے حتی المقد وربے حد مناسب انداز میں سالار سکندر سے عنابیہ کے لئے اپنی پسندید گی کا اظہار کیا تھا...وہ اُس ہے کس قیدر محبت کرتا تھااور کیوں اُس کے لئے عنامیہ کاساتھ ضروری تھا... پھراُس نے سالار کوبتایا تھا کہ وہاُس کے لئے کیا کیا کر سکتا تھا اور عنایہ کووہ کتناخوش رکھے گا۔

# وہ خطاُس کی اپنی بیٹی کے حوالے سے نہ لکھا گیا

ہو تا توسالار اُس خط کو پڑھ کر محفوظ ہو تا ،ہنستا اور شاید ایر ک سے چھیڑ چھاڑ بھی کر تالیکن وہ اُس کی اپنی بیٹی کے حوالے سے تھا... بچگانہ ہوتے ہوئے بھی issue بچگانہ نہیں رہا تھا۔

"عنابيه پيند کرتی ہے اير ک کو؟" جو پېلاخيال سالار کے ذہن ميں آيا تھاوہ اب بيہ آيا تھا۔

"تم کیسی با تیں کرتے ہوسالار ... عنایہ بے چاری کو پیتہ تک نہیں ہو گا کہ یہ کیاخیالی پلاؤ پکا تار ہتا ہے... اگر ایسی کوئی بات ہوتی تووہ مجھ سے کہتی...ایرک ایک فیملی فرینڈ ہے ، بوائے فرینڈ نہیں ہے۔"امامہ نے بے حد ناگو اری ہے اُس کے سوال کوبالکل رد کرتے ہوئے ج<mark>واب</mark> دیا۔

" بیہ ضروری نہیں ہے امامہ کہ ہمیں اپنی اولاد کے دل کی ہربات پیتہ ہو۔"امامہ نے اُس کی بات کاٹ دی اور کہا" مجھے ہے "وہ ہنس پڑا" میں دن رات اُن کے ساتھ رہتی ہوں ساُلار \* تم نہیں رہتے ... تم باپ ہو اولا د کو اور طرح جانتے ہو، میں ماں ہوںاُن کو اور طرح دیکھتی ہوں۔"اُس نے سالار کے بنننے پر جیسے وضاحت کی تھی۔

"تم ٹھیک کہہ رہی ہواس کے باوجو دیہ ضروری نہیں ہے کہ 24 گھنٹے بھیا گراولاد کو نظروں کے سامنے رکھا جائے تو اُن کے دلوں کو بھی دیکھا جاسکے۔ میں خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں دونوں ہی نہیں پالٹا امامہ... باپ ہوں اس کئے rational ہو کر سوچ رہا ہوں... مال کی طرح جذباتی ہو کر نہیں۔" امامہ چند کمحوں کے لئے خاموش ہو گئی، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ دونوں کئ سالوں ہے اکٹھے تھے اُسے بیہ خوش گمانی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ عنابیہ کوایرک کی بسندیدگی کے بارے میں بالکل ہی اند ازہ نہیں ہو گا۔اُس کا دل چاہتا تھانہ ہو...لیکن سالار دماغ کی بات کہہ رہا تھا۔

" میں عنایہ سے پوچھ لوں گی۔"اُس نے یک دم کہا" کیا؟"سالار چائے پیتے پیتے رکا"ایرک کے حوالے سے ...اس خط ے حوالے سے... لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیسے اُس سے..."وہ عجیب طرح سے اُلچھ کرر کی " She is just a kid"سالاراُس کی بات پر ہنستا" ہاں یہ خط پڑھتے ہوئے میں بھی یہی سوچ رہاتھا کہ کوئی میری بیٹی کے بارے میں اس

طرح سوچ بھی کیسے سکتا ہے... She is just

kida ... کیکن بیرزند گی ہے اور ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں جہاں آٹھ نوسال کے بیچے بچیاں بھی بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈز کےconcept سے واقف ہیں۔اس کئے ہمیں بھی پچھ زیادہ realistic ہو کراس صورت حال کو دیکھنا پڑے گا... تم ابھی عنامیہ سے بات مت کرو... مجھے ایرک سے بات کرنے دو۔ "سالارنے جیسے اُس صورت حال کا تجزیہ کرتے

"اور اُس سے مل کرتم بمایکروگے؟"امامہ کو جیسے یہ حل پسند نہیں آیاتھا"اسی حوالے سے گفتگو کروں گا... اُسے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ بیرسب کتنا بچگانہ ہے اور کیوں ممکن نہیں ہے۔"سالارنے جواباً کہا۔

" دو تین سال پہلے بھی ایرک نے ایسی ہی بات کی تھی عنایہ کے بارے میں... تب بھی میں نے اُسے سمجھا یا تھا کہ ایسا

نہیں ہو سکتا ،وہ مسلمان نہیں ہے اور بے حد جیوٹا ہے لیکن میں سچھ سختی سے منع اس لئے نہیں کر سکی تھی اُسے کیوں کہ اُس وقت وہ اپنے باپ کی موت کی وجہ سے بہت اپ سیٹ تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی وہ اور اپ سیٹ ہو۔ "امامہ نے سالار کو پہلی بار ایر ک کے ساتھ ہونے والی وہ گفتگو دہر ائی تھی۔

سالاراس کی بات پر جیسے حیران ہوا"تم نے کیا کہاتھاتب اُسے؟"

" میں نے اُس سے کہا کہ وہ ابھی صرف اپنی تعلیم پر توجہ دے اور مجھ سے وعدہ کرے کہ وہ عنایہ سے اس بارے میں بات نہیں کرے گاجب تک وہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کرلیتا۔" امامہ نے اُسے بتایا۔

" ?And he agreed" سالارنے جو اباً اس سے پوچھا۔ امامہ نے سر ہلادیا" اُس نے عنابیہ سے مجھی کوئی الیمی ولیمی بات نہیں کی ورنہ وہ مجھے ضر وربتاتی۔" امامہ نے کہا۔

# " اسی کئے اس نے خط میں ریفرنس دیاہوا تھا کہ

وعدے کے مطابق میں عنا یہ کے بجائے آپ سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہاہوں...اور میں سمجھ نہیں پارہاتھا کہ وہ کس وعدے کاریفرنس دے رہاہے۔" سالار پہلی بار amused نظر آیا تھا۔ امامہ کے چبرے پر اب بھی سنجید گی تھی۔

"میر اخیال ہے اب مجھے اس سے ضر ورملنا چاہیے ، یہ ساری صورت حال بے حد دل چسپ ہے۔ " سالار نے کہااور امامہ نے بُرامنایا۔

" کیا دلچیپی ہے اس صورت حال میں؟ تنہ ہیں زندگی میں ہمیشہ weird لوگ اور weird situations ہی احجیمی لگی ہیں۔" وہ کہے بغیر نہیں رہ سکی۔

" بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوتم... تم سے میری بیثنادی اس کا ثبوت ہے...اور دیکھویہ کتنی اچھی رہی ہے ہم دونوں کے لئے " وہ اُسے tease کررہا تھا... اپنی اُس wit کئے جو اُس کا خاصہ تھی۔

زندگی کے اتنے سال ساتھ گزارنے کے باوجو دوہ آج بھی اُسے لاجواب کر دینے کی صلاحیت رکھتاتھااور و قتأ فو قتأاس كامظاهره كرتار متناتهابه

"تم ایرک سے مل کر کیا کرناچاہتے ہو؟"امامہ نے اُس کے تبھرے کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔

" بات چیت کرناچاہتا ہوں ، اُس کی sincerity دیکھناچاہتا ہوں اُس پر وبوزل کے حوالے ہے۔"

وہ ہول کر رہ گئی تھی" کیامطلب ہے تمہاراسالار؟ تم ایک تیرہ سال کے بچے کے پر وبوزل کی بات کر رہے ہو... ایک غیر مسلم کی... اور تم اپنی بیٹی کے لئے اسے consider کرنے کی بات کررہے ہو؟ تمہاراد ماغ ٹھیک ہے نا؟ یہ مذاق 🖺 نہیں ہے..."امامہ نے بے حد خفا ہو کر اُس سے کہا تھا۔ " ہاں میں جامتاہوں یہ مذاق نہیں ہے۔ وہ تیرہ

سال کا بچتہ ہے ، یہ میں بھی جامتا ہوں... غیر مسلم ہے ، یہ بھی میں جانتا ہوں... لیکن وہ تیرہ سال کا بچتہ اگر دس گیارہ سال کی عمر میں بھی یہی پروپوزل دیتا ہے اور اپنے وعدے کی پاسداری کر رہا ہے تو پھر میں اُسے غیر سنجیدگی سے نہیں لے سکتا۔ "سالار اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ امامہ بے یقینی سے اُس کا چہرہ دیکھتی رہی۔

"تم عنایہ کے لئے اُسے consider نہیں کرسکتے...Don't tell me کہ تم ایساکر رہے ہو؟"

" میں صرف اُس ایک option کو دیکھ رہا ہوں جو زندگی میں پہلی بار میری بیٹی کے حوالے سے آیا ہے۔" سالار نے جو اباکہا تھا۔

"سالار میں کسی غیر مسلم option اپنی بیٹی کے لئے consider نہیں کروں گی۔"امامہ نے دوٹوک انداز میں اُس سے کہا" مٰداق میں بھی نہیں۔"سالار نے اُس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہاتھا۔

"کسی غیر مسلم option میں بھی consider نہیں کروں گالیکن کسی ایسے غیر مسلم کا ایساضر ور کروں گاجو مسلمان ہونے کی خواہش اور ارادہ رکھتا ہو۔" اُس نے بھی اُسی اند از میں کہا۔

"میں اُس option کو بھی consider نہیں کروں گی.. میں نہ idealisticہوں نہ ہی fantasies پریقین رکھتی ہوں، میں اپنی بیٹی کو کسی مشکل صورت حال میں نہیں ڈالوں گی، ایسے کسی مکنہ رشتے کے ذریعہ۔"امامہ نے اُس کی بات کے جواب میں کہا۔

# "ہم رسک دوسر ول کے لئے لے سکتے ہیں،

دوسر وں کی تصیحتیں بھی کرسکتے ہیں اور دوسر وں کو ایسے بڑے کاموں پر اکسا بھی سکتے ہیں اور اُن کی حوصلہ افزائی بھی کرسکتے ہیں لیکن بیرسب چیزیں اپنے بچوں کے لئے ہم نہیں چاہ سکتے۔" وہ کہتی گئی تھی۔

" میں نے تم سے شادی کر کے ایک رسک لیا تھا امامہ... مجھے بھی بہت روکا گیا تھا... بہت سارے وہم میرے دل میں بھی ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی... دُنیا میں لوگ ایسے رسک لیتے ہیں ، لینے پڑتے ہیں... "سالار نے جو اہا اُس سے جو کہا تھا اُس نے امامہ کی زبان سے سارے لفظ چھین کر اُسے جیسے گو نگا کر دیا تھا... وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا لیکن اُسے ایرک کے ساتھ اپناموازنہ اور اس انداز میں اچھا نہیں لگا تھا۔

"ایرک اور مجھ میں بہت فرق ہے... مذہب میں فرق ہو گا، لیکن کلچر میں نہیں... ہم ہمسائے تھے ایک جیسے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے... بچپن سے ایک دوسرے کوجانتے تھے۔ "وہ اپنے دفاع میں پرجوش دلائل دیتے دیتے یک دم اپناجوش کھوتی چلی گئی، اُسے یک دم اندازہ ہوا تھا کہ اپنے دماغ میں دیاجانے والااُس کا ہر argument اُس کے اور ایرک کے در میان موجود مما ثکت کو مزید ثابت کر رہا تھا۔

" میں ایرک کے option پر غور نہیں کر رہا... عبداللہ کے option پر کر رہا ہوں... 13 سال کی عمر میں میں اپنی بٹی ک سی سے شادی نہیں کروں گالیکن اگر 13 سال کی عمر میں بھی میری بیٹی کی وجہ سے کوئی میرے دین کی طرف راغب

ہورہاہے تو میں صرف اس کئے اسے shut up call نہیں دول گا کہ یہ میری غیرت اور معاشر تی روایات پر ضرب کے برابر ہے ... مجھے معاشرے کو نہیں ،الٹد کو منہ دکھانا ہے۔ "سالار نے جیسے ختم کرنے والے اند از میں بات کی تھی۔ امامہ قائل ہوئی یا نہیں ،لیکن خاموش ہو گئی تھی ،اُس کی بات غلط نہیں تھی لیکن سالار کی بھی درست تھی ،وہ دونوں اپنے perspecitve سے سوچ رہے تھے۔وہ پہلا موقع تھا جب امامہ نے شکرا داکیا تھا کہ وہ یا کستان جارہے تھے اور دوسرے کے perspective کو بھی سمجھ رہے تھے۔ وہ پہلا موقع تھا جب امامہ نے شکرا داکیا تھا کہ وہ یا کستان جارہے تھے اور عنایہ اور ایر کا یک دوسرے سے دور ہو جاتے تو اس کے جب امامہ نے شکرا داکیا تھا کہ وہ یا کستان جارہے تھے اور عنایہ اور ایر کا یک دوسرے سے دور ہو جاتے تو اس کے

### خیال میں ایرک کے سرسے عنامیہ کا بھوت بھی

اُنر جاتا۔ سالار کے برعکس وہ اب بھی بیہ ماننے پر تٹار نہیں تھی کہ ایر ک کی اسلام اور عنابیہ میں دکچیپی lasting ہوسکتی تھی۔اُسے یقین تھا 1 1 سال کو وہ بچیہ 24- 25 سال کا ہوتے ہوئے زندگی کے بہت سارے نشیب و فراز سے گزر تااور زندگی کی رنگینیوں ہے بھی متعارف ہو تا پھر سالار سکندر کاخاندان اوراُس خاندان کی ایک لڑ کی عنایہ سکندر ایر ک عبدالله کو کہاں یا در ہتی اور اتنی یاد کہ وہ اُس کے لئے اپنامذیہب جھوڑ کر اُس کے پیچھے آتا... امامہ اس بات پر بھی الله تعالیٰ کی شکر گزار تھی کہ وہ سب پچھ one sided تھاا گر عنایہ اس کا حصہ ہوتی تواُس کی پریشانی اس سے سواہوتی۔

"ممی ایرک ہمارے ساتھ پاکستان جانا چاہتا ہے۔" کچن میں کام کرتی امامہ ٹھٹھک گئی۔عنابیہ اُس کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹار ہی تھی جب اُس کے ساتھ کام کرتے کرتے اُس نے اچانک امامہ سے کہاتھا۔ امامہ نے گر دن موڑ کر اس کا چہرہ بغور دیکھاتھا۔عنابیہ اُس کی طرف متوجہ نہیں تھی،وہ ڈش واشر میں برین ر کھ رہی تھی۔

" تتہیں پتہ ہے ایرک نے تمہارے پاپا کوخط لکھاہے۔" امامہ نے گرید نے والے انداز میں یک دم عنا یہ سے کہا۔ وہ پچھ گلاس رکھتے ہوئے چونکی اور مال کو دیکھنے لگی، پھر اُس نے کہا۔

"اُس نے پاپاسے بھی یہی بات کی ہو گی.. وہ بہت اپ سیٹ ہے چند دنوں سے... ہر روز مجھے request کر رہاہے کہ یاتو اُس کو بھی ساتھ لے جاؤں یا پھرخو د بھی یہی رہ جاؤں۔ "اُس کی بیٹی نے بے حد سادگی ہے اُس سے کہاتھا۔ وہ اب دوبارہ برتن رکھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔

امامہ اپنے جس خدشے کی تصدیق کرنا چاہ رہی تھی، اُس کی تصدیق نہ ہونے پر اُس نے جیسے شکر کیا تھا...وہ خط کے مندر جات سے واقف نہیں تھی۔

### " مجھے ایرک پرترس آتا ہے۔"عنایہ نے ڈش

🛭 واشر بند کرتے ہوئے ماں سے کہا۔امامہ نے کچن کیبنٹ بند کرتے ہوئے ایک بار پھراُسے دیکھا،عنابہ کے چہرے پر ہمدردی تھی اور جمدردی کے علاوہ اور کوئی تاثر نہیں تھا اور اس وقت امامہ کو اُس جمدردی ہے بھی ڈر لگا تھا۔

" کیوں ترس آتا ہے؟" امامہ نے کہا" کیوں کہ وہ بہت اکیلا ہے۔ "عنابیہ نے جواباً کہا" خیر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اُس کی فیملی ہے...ممی بہن بھائی دوست... پھر اکیلا کہاں ہے۔ ""لیکن ممی وہ اُن سب سے اُس طر close تو نہیں ہے جس طرح ہم سے ہے۔"عنایہ نے اُسے de fend کیا" تو یہ اُس کا قصور ہے ، وہ گھر میں سب سے بڑا ہے ، اُسے اپنے جھوٹے مہن بھائیوں کاخود خیال رکھ<mark>نا چاہیے۔"امامہ نے جیسے ایرک کو قصور وار تھ</mark>ہرانے کی کوشش کی۔

"ا گر جبریل اپنی فیملی کے بیجائے کسی دوسرے کی فیملی کے ساتھ اس طرح attach ہو کریہ محسوس کرنے لگے کہ وہ اکیلاہے تو تمہیں کیسا لگے گا؟" امامہ نے جیسے اُسے ایک بے حدمشکل equation حل کرنے کے لئے دے دی تھی۔ ۔ عنامیہ پچھ دیر کے لئے واقعی ہی بول نہیں پائی پھراُس نے بے حد مدیم آ واز میں کہا۔

"ممّی ہر ایک جبریل کی طرح خوش قسمت نہیں ہو تا۔"امامہ کواُس کاجملہ عجیب طرح سے چبھا، اُس کی بیٹی نے شاید زندگی میں پہلی بارکسی دوسرے شخص کے بارے میں اپنی مال کی رائے سے اتفاق نہ کرتے ہوئے جیسے اُسے defend کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کوشش نے امامہ کو پریشان کیا تھا۔

" ایرک جھوٹا بچہ نہیں ہے عنابہ!" امامہ نے پچھ تیز آ واز میں اُس سے کہا۔

" وہ 13 سال کا ہے..." اُس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ عنابیہ نے حیران ہو کرماں کا چہرہ دیکھانہ اُسے اور نہ ہی خو د امامہ کو سمجھ آئی تھی کہ اس جلے کا مطلب کیا تھا۔ واحد چیز جو عنابیہ اخذ کریائی تھی وہ بیہ تھی کہ اُس کی مال کو اس وفت ایرک کا تذکرہ اوراُس کی زبان ہے تذکرہ اچھانہیں لگا تھالیکن یہ بھی حیر ان کن بات تھی کیوں کہ ایرک کا ذکر

اُن کے گھر میں اکثر ہو تا تھا۔

"ممّی کیامیں ایرک کاخط پڑھ سکتی ہوں؟" غیر

🛭 متوقع طور پر عنامیہ نے فرماکش کی تھی، جبکہ امامہ سمجھ رہی تھی وہ اب گفتگو کاموضوع بدل دے گی۔

" نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔" امامہ نے حتمی انداز میں کہا،وہ اب اس موضوع کو شروع کر دینے پر پچھتار ہی تھی

" حمين نے پڑھا ہو گاوہ خط۔ ايرک اُسے ايک خط پڑھار ہاتھا...مير اخيال ہے بيہ وہي خط ہو گا۔ "

عنامیہ نے کچن سے نکلتے ہوئے اُس کے اوپر جیسے بجلی گرائی تھی..."حمین نے؟"امامہ کویقین نہیں آیا۔

"ہاں... میں نے ایرک اور اُسے بیٹھے کوئی کافنز پڑھتے دیکھا تھا... میر اخیال ہے یہ خط ہی ہو گا کیوں کہ ایرک ہر کام اُس سے پوچھ کر کر رہاہے آج کل...But I am not sure"عنایہ نے اپنے ہی اندازے کے بارے میں خو د ہی بے یقینی کا اظہار کیا۔

"ہر شیطانی کام کے پیچھے حمین ہی کیوں نکاتا ہے آخر؟"امامہ نے دانت پیسے ہوئے سوچاتھا، وہ اس وفت یہ بھی بھول گئ تھی کہ اُسے کچن میں کیا کام کرناتھا...اُسے اب یقین تھا کہ ایرک کو اس خط کامشورہ دینے والاحمین ہی ہو سکتا تھا۔

\*\*\*\*

اور امامہ کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ خطایر ک نے لکھا تھا اور حمین نے اُسے ایڈٹ کیا تھا۔ اُس نے اُس خط کے ڈرافٹ میں کچھ جذباتی جملوں کا اضافہ کیا تھا اور کچھ حدسے زیادہ جذباتی جملوں کو حذف کیا تھا۔

ایرک اُس کے پاس ایک خط کاڈرافٹ لایا تھا... یہ بتائے بغیر کہ وہ خط وہ سالار سکندر کے نام لکھنا چاہتا تھا، اُس نے حمین سے مدد کی درخو است کی تھی کہ وہ ایک مسلم گرل فرینڈ کو پر پوز کر ناچاہتا تھا اور اُس کے باپ کو خط لکھنا چاہتا تھا۔ حمین

# نے جواباً اسے مبارک باددی تھی۔ ایرک نے

🛭 اُس سے کہا تھا کہ کیوں کہ وہ مسلم کلچر کے بارے میں زیادہ نہیں جامتااس کئے اُسے اُس کی مدد در کار تھی، اور حمین نے وہ مد د فراہم کی تھی۔

محمد حمین سکندر نے Muslim sensitivities کو مدِ نظر رکھتے ہوئے اُس کے لیٹر کو redraft کیا تھااور ایرک نے نہ صرف اُس کاشکریہ ادا کیا تھا بلکہ جب سالار سکندرنے اُسے ملا قات کی دعوت دی تواُس نے حمین کو اس بارے میں بھی مطلع کیا تھا۔ حمین کی ex citement کی کوئی حد نہیں تھی...اُس کا دل توبیہ جاہ رہاتھا کہ ایر ک کا یہ راز سب سے کہہ دے،لیکناُس نے ایرک سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس راز کو کسی سے نہیں کہے گا۔عنابیہ نے ایک آ دھ دن اُس گھ جوڑ کے بارے میں اُسے کریدنے کی کوشش کی تو بھی اُس نے صرف بیہ کہا تھا کہ وہ ایک ضروری لیٹر لکھنے میں ایرک کی مد د کررہاتھا، لیکن خط کس کے نام تھااور اُس مین کیا لکھا جارہا تھاعنا یہ کے گریدنے پر بھی حمین نے یہ راز نہیں اُگلاتھا۔

" مجھے پیتہ ہے ایرک نے وہ خط کس کے لئے لکھوا یا تھا۔"عنایہ امامہ کے پاس سے ہو کر سیدھا حمین کے پاس پہنچی تھی۔ وہ اُس وفت اپنے کمرے میں کمپیوٹر پر کوئی گیم کھیلنے مین ممصروف تھااور عنابیہ کے اس تبصرے پر اُس نے بے ا نعتیار دانت پیپتے ہوئے کہا" مجھے پہلے ہی پیتہ تھاوہ کوئی راز نہیں ر کھ سکتا۔ مجھے کہہ رہاتھاکسی کونہ بتاؤں خاص طور پر حمهیں...اوراب خود حمهیں بتادیا اُس نے۔" حمین خفاتھا، اُس کا اندازہ یہی ت<mark>ھا کہ یہ راز ایرک نے</mark> خو دہی فاش کیا ہو گا۔

"ایرک نے مجھے نہیں بتایا...مجھے توممّی نے بتایا ہے۔ "اس بار حمین گیم کھیلنا بھول گیا تھا،اُس کے ہیر ونے اُس کے سامنے اونچی چٹان سے چھلانگ لگائی اور وہ اُسے سمندر میں گرنے سے نہیں بچاپا یا... پچھ ویساہی حال اُس نے اپنا بھی اس

و فت محسوس کیا تھا...ا یک دن پہلے ہی اس کے اور متی کے تعلقات میں پاکستان جانے کے فیصلے نے پھر سے گرم جو ثنی 🐉 پیدای تھی اوراب بیرانکشاف۔

"ممّی نے کیا بتایاہے؟"حمین کے منہ سے ایسے آ واز نکلی جیسے اُس نے کوئی بھوت دیکھا تھا۔

# "ممّی نے بتایا کہ ایرک نے پایا کو کوئی خط لکھا

ہے اور مجھے فوراً خیال آیا کہ جو خط تم پڑھ رہے تھے،وہ وہی ہو سکتاہے۔"عنایہ روانی میں بتار ہی تھی اور حمین کے دماغ میں جیسے د ھاکے ہورہے تھے... کاٹو توبدن میں لہونہ ہو نااس وفت اُس پر مصداق ثابت ہو تا۔ایسی کون سی مسلم گرل فرینڈ بن گئی تھی یک دم ایرک کی جس کے باپ کو خط لکھوانے کے لئے اس کی ضر ورت پڑتی جبکہ 24 گھنٹے وہ اگر کسی کے گھر بھی آتا تھاتو وہ خود ان ہی کا گھر تھا پھر اُس کی عقل میں بیہ بات کیوں نہیں آئی یاوہ excitement میں اتناہی اندھاہو گیاتھا کہ اُس نے یہ سوچ لیا کہ ایرک مجھی عنایہ کے حوالے سے ایسا پچھ نہیں سوچ سکتا... حمین اپنے آپ کو ملامت كرر ہاتھا...اور ملامت بڑا جھوٹا لفظ تھااُن الفاظ كے لئے جو وہ اُس وقت اپنے اور اير ك كے لئے استعمال كررہا

"تم بول کیوں نہیں رہے؟"عنایہ کو اُس کی خامو شی کھنگی تھی۔"میں نے سوچاہے میں اب کم بولوں اور زیادہ سوچوں۔"حمین نے اپناگلاصاف کرتے ہوئے اُس تک وہ خبر پہنچائی جس پر اُسے یقین نہیں آیا۔

"Keep dreaming" أس نے اپنے جھوٹے بھائی کو tease کرنے والے انداز میں کہا۔

"ممّی نے تنہیں بتایا اُس خط میں کیا ہے؟"حمین اس وفت گلے گلے اس دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔

" نہیں لیکن میں نے انہیں بتایا کہ بیہ خط حمین کی مد دہے لکھا گیاہو گا، میں اُس سے پوچھ لوں گی.. اُس خط میں کیا لکھا تھا ایر ک نے پایا کو؟"عنابیہ اب اُس سے پوچھ رہی تھی۔ حمین بے اختیار کر اہاتھا... وہ مصیبت کو دعوت نہیں دیتا تھا...مصیبت خود آکر اُس کے گلے کا ہار بن جاتی تھی۔

ایرک کوسالارنے خو د دروازے پر ریسیو کیا تھاوہ و یک اینڈ تھا اور اس وفت اُن کے بیچے سائیکلنگ کے لئے نکلے ہوئے 🖁 یتھے..گھرپرصرف امامہ اور سالار تتھے۔

# " یہ آپ کے لئے!" ایرک نے اپنے ایک ہاتھ

میں پکڑے چند بھول جو گلدستے کی شکل میں بندھے ہوئے تھے اُس کی طرف بڑھادیے۔سالارنے ایک نظر اُن بھولوں پر ڈالی،اُسے یقین تھااُس میں سے پچھ خو داُس ہی کے لان سے لئے گئے تھے لیکن اُس نے اسے نظر انداز کیا تھا۔

"اس کی ضرورت نہیں تھی۔"اُس نے اُسے اندرلاتے ہوئے شکر بیرے بعد کہا۔ایرک فارمل میٹنگ کے لئے آیا تھا اور آج پہلی بار سالارنے اُسے فارمل گیٹ اپ میں دیکھا تھا۔

"بیٹھو" سالار نے اُسے وہیں لاؤنج میں ہی بیٹھنے کے لئے کہا۔ ایرک بیٹھ گیا۔ سالار اُس کے بالمقابل بیٹھا اور اُس کے بعد اُس نے ٹیمل پر پڑا ایک لفافہ کھولا۔ ایرک نے پہلی بار غور کیا ، وہ اُسی کا خط تھا اور سالار اب اُس خط کو دوبارہ کھو لئے ہوئے دیکھ رہاتھا۔ ایرک بے اختیار نروس ہوا تھا۔ خط لکھ بھیجنا اور بات تھی اور اب اُسی خط کو اپنے اپنے اُس بندے کے ہاتھ میں دیکھنا جس کے نام وہ لکھا گیا تھا ، دوسری نے

سالارنے ایک ڈیڑھ منٹ لیا پھر اُس خط کو ختم کرتے ہوئے ایرک کو دیکھا۔ ایرک نے نظریں ہٹالیں۔

"كياعنايه كوية ہے تمہارى اس خواہش كے بارے ميں؟"سالارنے بے حد دُائر يكٹ سوال كيا تھا۔

" میں نے مسز سالار سے وعدہ کیا تھا کہ میں عنابیہ سے مجھی ایسی کوئی بات نہیں کروں گا اس لئے میں نے آپ کو خط لکھا " ایرک نے جواباً کہا، سالارنے سر ہلایا اور پھر کہا۔

"اوریہ واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے تہ ہیں بہال بلایا ہے، تمہارا خط پھاڑ کر نہیں پھینکا...تم وعدہ کرکے نبھاسکتے ہو، یہ بہت اچھی کوالٹی ہے۔" سالار سنجیدہ تھااور اُس نے بے حدیبے دھڑک

🛙 انداز میں کہاتھا۔ ایرک کی تعریف کی تھی، لیکن اُس کے لہجے اور چہرے کی سنجید گی نے ایرک کو خائف کیا تھا۔

" توتم عنایہ سے شادی کرناچاہتے ہو؟" سالارنے اُس خط کو اب واپس میزپرر کھ دیاتھا اور اُس کی نظریں ایرک پر جمی موئی تھیں۔ایرک نے سر ہلایا۔

"تم نے بیہ بھی لکھاہے کہ تم مذہب بدلنے پر تٹار ہو کیوں کہ تم جانتے ہو کہ کسی غیر مسلم لڑ کے ہے کسی مسلم لڑ کی گ شادی نہیں ہو سکتی۔"سالارنے مزید کہا۔ ایرک نے پھر سر ہلایا۔

" پہلی بات بیہ ایرک کہ صرف شادی کی نیّت کرے مذہب بدل لینا بہت جھوٹی بات ہے... ہمارادین اس کی اجازت دیتا ہے ،اسے بہت بسند نہیں کر تا۔" سالارنے کہا۔

" تمہارے پاس مسلمان ہونے کے لئے میری بیٹی <mark>سے شادی کے علا</mark>وہ کوئی اور وجہ ہے؟" سالارنے اُسی انداز میں اُس ہے اگلاسوال کیا تھا۔ ایرک خاموش بیٹھااس کا چہرہ دیکھتا زہا۔

" مذہب کی تبدیلی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور بیہ نفس کی کسی خواہش کی وجہ سے نہیں ہوناچاہیے، عقل کا فیصلہ ہونا چاہیے... کیا تمہاری عقل متہبیں یہ کہتی ہے کہ متہبیں مسلمان بن کراپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزار نی چاہیے؟" اُس نے ایر ک سے پو چھا، وہ گڑ بڑایا۔

"میں نے اس پر سوچانہیں""میر ابھی یہی اندازہ ہے کہ تم نے اس پر سوچانہیں...اس کئے بہتر ہے پہلے تم اس پر اچھی طرح سوچو۔"سالارنے جواباًاس سے کہا۔

" میں کل پھر آؤں؟"ایرک نے اُس سے کہا" نہیں تم ابھی پچھ سال اس پر سوچو... کہ متہیں مسلمان کیوں بنناہے ،اور اُس کی وجہ عنامیہ نہیں ہونی چاہیے۔"سالارنے اُس سے کہا۔

#### " میں ویسے بھی عنایہ کی شادی "صرف

مسلمان "سے نہیں کروں گا،مسلمان ہونے کے ساتھ اُسے ایک اچھاانسان بھی ہوناچاہیے۔"اُس نے کہا۔

ایرک کے چہرے پریک دم مایوسی اُمجھری۔

"لعنی آپ میر ایروپوزل قبول نہیں کررہے؟"اُس نے سالارہے کہا۔

" فوری طور پر نہیں ، لیکن تقریباً دس سال بعد جب مجھے عنابیہ کی شادی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرناہو گا تو میں متہمیں ضر ور consider کروں گا... لیکن اس کے لئے ضروری ہے ان دس سالوں میں تم ایک اچھے مسلمان کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بن کر بھی رہو۔ "سالارنے دوٹوک انداز میں کہا۔

"Can you guide me to this?" ایرک نے یک دم کہا۔ سالار چند کمحے خاموش رہا، وہ اُسی ایک چیز سے بچنا چاہتا تھا، اسی ایک چیز کو avoid کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اب ایرک نے اُس سے بالکل direct مد دمانگ کی تھی۔

"ہاں ہم سب تمہاری مدد کر سکتے ہیں، لیکن اُس کے لئے رشتہ جوڑناضر وری نہیں ہے ایرک! ہم انسانیت کے رشتے کی بنیاد پر بھی تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔"سالارنے بالآخر جو اباً کہا۔

"13 سال کی عمر میں سکول میں پڑھتے ہوئے تم شادی کرناچاہتے ہو اور متمہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ شادی ذمہ دار یوں کا دوسر انام ہے۔ تم اپنی فیملی کی ذمّہ دار یوں سے بھاگتے ہوئے ایک اور فیملی بنانے کی کوششن کررہے ہو…تم اس فیملی کی ذمّہ داری کیسے اُٹھاؤگے؟ مذہب بدل کرا یک دوسرے مذہب میں داخل ہونااُس سے بھی بڑاکام ہے، کیا تمہارے پاس اتناوقت اور passion ہے کہ تم اپنے اس نئے مذہب کو سمجھو، پڑھواور اُس پر عمل کرو؟… کیا تم اُن پابندیوں سے واقف ہوجو یہ نیامذہب تم پرلگائے گا…؟"سالار اب اُس پر جرح کر رہاتھا۔

# "ميں قرآن پاک كوتر ہے ہے بڑھ چكاہوں،

میں پہلے ہی سب چیزیں جامتاہوں اور میں عمل کر سکتاہوں۔" ایر ک بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔

" کھیک ہے پھر ایساکرتے ہیں دس سال کا ایک معاہدہ کرتے ہیں...اگر 23 سال کی عمر میں تہہیں لگا کہ شہمیں عنامیہ سے
ہی شادی کرنی ہے تو پھر میں عنامیہ سے تمہاری شادی کر دول گا... شرط رہے کہ ان دس سالوں میں تم کوایک اعتصے
مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اعتصے انسان کے طور پر بھی نظر آناچا ہے۔" سالارنے ایک اور بالکل سادہ کافلا
اُس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔

" یہ بہت لمبی ترت ہے۔ " ایرک نے سنجیدگی سے کہا تھا۔

"ہاں لیکن بیہ وہ مذت ہے جس میں مجھے تمہارے فیصلے تمہاری sincerity کو ظاہر کریں گے ، تمہارے بچگانہ پن کو نہیں۔"سالار نے جواباً اس سے کہا۔ وہ سالار کو دیکھتار ہائے حد خاموشی سے اُس کی آئکھوں میں آئکھیں ڈالے... پھر اُس نے کہا۔

"مسٹر سالار سکندر آپ مجھ پر دراصل اعتبار نہیں کررہے۔"اس نے بے حدblunt ہو کر سالارسے کہا۔

"اگر کررہے ہوتے تو مجھ سے دس سال کے انتظار کانہ کہتے لیکن ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔"اُس نے کہا، میز پر پڑاا یک قلم اُٹھایاوہاں پڑے سادے کاغذ کے بالکل نیچے اپنانام لکھا،اپنے دستخط کئے اور تاریخ ڈالی پھر قلم بند کرکے واپس میز پراُس کاغذ کے اوپرر کھ دیا۔

" میں عنامیہ سے متاثر نہیں ہوا، میں آپ اور آپ کے گھر سے متاثر ہوا... آپ کی بیوی کی نرم مز اجی اور آپ کی اصول
پیندی سے ... اُن values سے جو آپ نے اپنے بچوں کو دی ہیں... اور اس ماحول سے جہاں میں ہمیشہ آکر اپنا آپ بھول
جا تا تھا...وہ مذہب بینینا اچھا مذہب ہے جس کے پیر وکار آپ لوگوں جیسے ہوں... میں عنامیہ کے ساتھ ایک ایساہی گھر بنانا
چاہتا تھا کیوں کہ میں بھی اپنی اور اپنے بچوں کے لئے ایسی زندگی چاہتا ہوں... میں جانتا تھا آپ لوگوں کے خاند ان کا

حصّه بننااتنا آسان نہیں ہو گا... لیکن میں

🛭 کوشش کر تار ہوں گا... کیوں کہ کوشش تو آپ کا مذہب ہی کرنے کو کہتاہے ،جو اب میر امذہب بھی ہو گا۔ "

وہ کسی تیرہ سال کے بیچے کے الفاظ نہیں تھے اور وہ اتنے جذباتیت سے بھر پور بھی نہیں تھے جیسائس کا خط تھا، لیکن اُس
کے باوجو داُس کے اُن جملوں نے صرف سالار کو نہیں امامہ کو بھی بُری طرح متاثر کیا تھا... وہ چند لیمے پہلے لاؤنج میں
داخل ہوئی تھی اور اُس نے صرف ایرک کے جملے سنے تھے... ایرک اب اُٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا... اُس نے امامہ کو بھی
دیکھا اور اُسے ہمیشہ کی طرح سلام کیا، پھر خداعا فظ کہہ کروہاں سے لکل گیا۔ لاؤنج میں ایک عجیب سی خاموثی چھائی
ہوئی تھی۔ بیر ونی دروازے کے بند ہونے کی آواز پر امامہ آگے بڑھ آئی تھی، اُس نے لاؤنج کی سینٹر نمینل پر پڑاوہ کاغذ
اُٹھاکر دیکھا جس پر ایرک دستخط کر کے گیا تھا، اُس کاغذ پر صرف ایک نام تھا... عبداللہ... اور اُس کے بنچ دستخط اور

امامہ نے سالار کو دیکھا، اُس نے ہاتھ بڑھا کر وہ کاغذامامہ کے ہاتھ سے لیا، اُسے فولڈ کرکے اُسی لفافے میں ڈالاجس میں ایرک کا خط تھااور پھر اُسے امامہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہانہ

" یہ دوبارہ آئے گا اور اگر میں نہ بھی ہو ااور یہ اپنے وعدے پر پورااتر اتو تم بھی اُس وعدے پر پورااُتر ناجو میں نے اُس سے کیا ہے۔ امامہ نے کپکپاتی انگلیوں سے پچھ بھی کہے بغیر وہ لفافہ پکڑا تھا۔

\* \* \* \* \*

عائشہ عابدین کوزندگی میں پہلی بار اگر کسی لڑے سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا تھا، تووہ جبریل سکندر تھا۔ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اُس نے اپنی بڑی بہن نساء عابدین سے جبریل کے بارے میں اتنا پچھ مُن رکھا تھا کہ وہ ایک فہرست بناسکتی تھی۔ نساء جبریل کی کلاس فیلو تھی اور اُس سے "شدید" متاثر اور مرعوب…اس کے باوجود کہ وہ خود ایک شاند ارتعلیمی کے بیر کھنے والی سٹوڈنٹ تھی۔

### عاکشہ فیس بک پراپنی مہن کی وال پر اکثر

جبریل کے comments پڑھتی تھی جو وہ اُس کی مبہن کے status updates پر دیتار ہتا تھا...عاکشہ بھی کئی بار ان updates پر تنصرہ کرنے والوں میں سے ہوتی تھی لیکن جبریل سکندر کی wit کا مقابلہ وہاں کوئی بھی نہیں کریا تا تھا، اُس کے comments نساءعابدین کی وال پر بالکل الگ حپکتے نظر آتے تھے اور جب وہ کسی وجہ سے وہاں تبصرہ نہیں 🛭 کر پا تا توکئ بار اُس کے کلاس فیلوز کے تبصر وں کی کمبی قطار کے 👺 میں جبریل کی خامو شی اور غیر حاضری کوئر ی طرح miss کیا جاتا اور انmiss کرنے والوں میں سر فہرست عائشہ عابدین تھی جسے خود بھی بیہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ جبریل کے comments پڑھتے ہے حدaddictive ہو گئی تھی۔

نساء کے ساتھ جبریل کی مختلف فنکشنز اور سر گرمیوں میں اکثر بہت ساری گروپ فوٹوز نظر آتی تھیں لیکن عاکشہ کو ہمیشہ جبریل کی قیملی کے بارے میں curiosity تھی...وہ سالار سکندرسے واقف تھی کیوں کہ اُس کا تعارف نساء نے ہی کر وایا تھا، لیکن اُس کی فیملی کے باقی افراد کودیکھنے کا اُسے بے حدا شتیاق تھااور یہی اشتیاق اُسے بار بار جریل کی فرینڈ زلسٹ میں نہ ہونے کے با وجو دائس کی تصویر ول کو کھوجنے کے لئے مجبور کرتا تھا، جہاں اُسے رسائی حاصل تھی.. کچھ تصویریں وہ دیکھ سکتی تھی…کچھ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی…لیکن ا<mark>ن تصویر وں میں</mark> جن تک اُسے رسائی حاصل تھی اُن میں جریل کی قیملی کی تصاویر نہیں تھیں۔

جبریل بھی غائبانہ طور پر عاکشہ سے واقف تھا، اور اس تعارف کی وجہ فیس بک پر نساء کے status updates پر ہو نے والے تبصر وں میں اُن کا حصہ لینا تھااور نساءنے اپنی وال پر جبریل کواپنی مہمن سے متعارف کر وایا تھا۔ وہ غا ئبانہ تعارف بس اثناہی رہاتھا کیوں کہ جبریل نے بھی اُس کی ID کھو جنے کی کوشش نہیں کی اور عائشہ کی اپنی وال پر تصویریں بہت کم تھیں ،اُس سے بھی زیادہ کم وہ لوگ تھے جنہیں اُس نے اپنی contact list میں add کیا ہوا تھا... نساء کے برعکس اُس کا حلقہ احباب بے حد محدود تھا، اور اُس کی کو <sup>مش</sup>ش بھی یہی رہتی تھی کہ وہ اُسے اتناہی محدود ر<u>کھ</u>۔

عائشہ کو جبریل کے بارے میں ہمیشہ بیہ غلط فنہمی رہی کہ وہ نساء میں انٹر سٹڈ تھااوراس تاٹر کی بنیا دی وجہ خو د نساء تھی جو اس بات کوایڈ مٹ کرنے میں تمبھی تامل نہیں کرتی تھی کہ عمر میں اُس سے حیوٹا ہونے کے باوجو دوہ جبریل کو پسند

کرتی تھی... ایک دوست کے طور پر جربل کی اُس سے بے تکافی تھی، ویسی ہی بے تکافی جیسی اُس کی اپنی دوسر کی کلاس فیلوز سے بھی تھی اور نساء نے کبھی اس بے تکافی کو misinterpret نہیں کیا تھا۔ کیوں کہ جبریل لڑکیوں کے ساتھ بے تکافی اور دوستی میں بھی بہت ساری حدود وقیود رکھتا تھا اور بے حد مختاط تھا۔ نساء عمر میں اُس سے چار سال بڑی تھی۔ وہ اپنے قد کا تھے اور سال بڑی سے پندرہ سولہ سال کا نہیں لگتا تھا اور نساء یہ بھی جانتی تھی۔ یونیور سٹی میں اثناو قت گزار لینے کے باوجود جبریل ابھی تک گرل فرینڈ نامی کسی بھی چیز کے بغیر تھا، تو ایسے حالات میں سالار سکندرکی اُس لا کُلّ اولاد پر قسمت آزمائی کرنے کے لئے کوئی بھی جیار ہو سکتا تھا... صرف نساء ہی نہیں۔

عائشہ عابدین ان سب چیزوں سے واقف تھی.. نساء کی جریل میں دلچپہی اُن کے گھر میں ایک اوپن سیکرٹ تھالیکن ان دونوں کے future کے حوالے سے نہ تو اُن کو کو کی assurance تھی نہ ہی کسی اور کو... نساء ذبانت اور قابلیت سے متاثر ہونے والوں میں سے تھی اور جریل سکندر وہ پہنلا شخص نہیں تھاجس نے اُسے متاثر کیا تھا، مگر فی الحال ہے جریل ہی تھاجس کاذکر وہ کرتی رہتی تھی۔

عائشہ عابدین ایک passive observer کی طرح نیہ سب پچھ دیکھتی آر ہی تھی اور جب تک وہ جبریل سے ملی ، وہ اُس سے پہلے ہی بہت متاثر تھی۔

یونیورسٹی کے ایک فنکشن میں وہ پہلی بار جریل سے بالآخر ملنے میں کا میاب ہو گئی تھی۔ نساء کو اندازہ نہیں تھا کہ عاکشہ صرف جریل سے ملنے کے لئے اُس کے ساتھ یونیورسٹی آنے پر تیار ہوئی ہے ،ورنہ وہ جب بھی امریکہ آتی اُن سب کی کوششوں کے باوجو داپنی مرضی کی جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں جاتی تھی... یونیورسٹی میں ہونے والی کوئی تقریب تووہ شاید کوئی آخری چیز تھی جس کے لئے عاکشہ یونیورسٹی آئی اور نساء نے یہ بات جریل سے اُسے متعارف کرواتے ہوئے کے بھی دی تھی

جبريل سكندروه پہلالڑ كاتھا جسے ديكھنے كاعائشہ عابدين كوا شتياق ہوا تھااور جبريل سكندر ہىوه پہلالڑ كاتھا جسے عائشہ

عابدین اپنے ذہن سے نکالنے میں اگلے کئ سال تک کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔

تصویریں بھی بھارکسی شخص کی شخصیت اور وجاہت کو کمیمو فلاج کر دیتی ہیں... اور بہت اچھاکرتی ہیں۔ ثمرین بھی وہ سکندر charismatic تھا... خطرناک حد تک متاثر اور مرعوب کرنے والی شخصیت رکھتا تھا... 16 سال کی عمر میں بھی وہ تقریباً چھے فٹ قدکے ساتھ سالار سکندر کی گہر کی سیاہ آئکھیں اور اپنی مال کے تیکھے نین نقوش اور بے حد بھاری آواز کے ساتھ ایک عجیب تھم اوکا منبع دِ کھتا تھا... ایک بے حد اعداد کا دارک بلوجینز اور دھاری دار بلیک اینڈ وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس جریل سکندر مسکراتے ہوئے پہلی بارعائشہ عابدین سے مخاطب ہوا تھا اور وہ بُری طرح نروس ہوئی تھی... وہ نروس ہو نانہیں چاہتی تھی لیکن جریل سے وہاں کھڑے صرف مخاطب ہونا بھی اُسے اُس کے پیروں سے ہلانے کے نوس ہو نانہیں چاہتی تھی لیکن جریل سے وہاں کھڑے صرف مخاطب ہونا بھی اُسے اُس کے پیروں سے ہلانے کے لئے کا فی تھا۔ وہ صرف نساء ہی نہیں کسی بھی عمر کی کسی بھی اُر کی کو پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ عاکشہ عابدین نے دل ہی دل میں اعتراف کیا تھا۔

" کیوں؟ آپ کوا چھانہیں لگتاامر بکہ آکر گھومنا پھرنا؟" اُس نے نساءے کسی تبھرے پرعائشہ سے بوچھاتھا۔

"نہیں مجھے اچھالگتاہے، لیکن بہت زیادہ نہیں۔ "وہ گڑبڑائی۔ اُس نے خود کو سنجالا، پھر جبریل کے سوال کا جواب دیا جس کی آئیس مجھے اچھالگتاہے، لیکن بہت زیادہ نہیں۔ وہ اب سینے پر بازو لپیٹے ہوئے تھا۔ وہ اُس کے جواب پر مسکرایا تھا پھر اُس نے نساء کو فنکشن کے بعد عاکشہ کے ساتھ کسی ریسٹور نٹ میں کافی کی دعوت دی تھی جو نساء نے قبول کرلی تھی ، وہ دونوں اپنے کچھ دوستوں کا انتظار کرتے ہوئے گپ شب میں مصروف ہو گئے تھے... عاکشہ ایک بار پھر passive observer بن گھر دوستوں کا انتظار کرتے ہوئے گپ شب میں اور گھر میں وہ ہر کام اپنی مرضی اور اپنے طریقے سے کروانے کی عادی تھی۔ نساء ایک بہت میں باتوں سے اتفاق کر رہی تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے عاکشہ عابدین کو وہ بے حد اوجھ لگ رہے تھے۔.. ایک پر فیکٹ کیل ... جس پر اُسے رشک آر ہا تھا اور جبریل سے اس طرح متاثر ہونے کے باوجود وہ اور دور وہ دور دو

اُسے نساء کی زندگی کے ساتھی کے طور پر ہی دیکھ رہی تھی...نساء tastel اور چواکس ہر چیز میں اچھی اور منفر دیتھی اور جبریل اُس کا ایک اور ثبوت ہے۔

فنکشن کے بعد وہ نساء اور جریل کے پچھ دوستوں کے ساتھ ایک کیفے میں کافی پینے گئی تھی، یہ ایک اتفاق تھایاخوش قشمتی کہ چھے لوگوں کے اُس گروپ میں جریل اور عائشہ کی سیٹس ایک دوسرے کے ساتھ تھیں۔ نساء جریل کے بالمقابل میز کے دوسری جانب تھی اور عائشہ کے دوسری طرف نساء کی ایک اور دوست سوزین۔

عائشہ عابدین کی nervousness اب اپنی انتہا کو تھی۔ وہ اُس کے اتنے قریب تھی کہ اُس کے پر فیوم کی خوشبو محسوس کررہی تھی۔ ٹیبل پر دھرے اُس کے ہاتھ کی کلائی میں بندھی گھڑی سے ڈائل پر ٹک ٹک کرتی سوئی دیکھ سکتی تھی لیکن اگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی تو وہ گر دن موڑ کر اُسے استے قریب سے دیکھنا تھا۔ وہ غلط جگہ بیٹھ گئ تھی عائشہ عابدین کومینیو دیکھتے ہوئے احساس ہوا تھا۔

جبریل میزبان تھااور وہ سب ہی سے پوچھ رہاتھا، اُس نے عاکشہ سے بھی پوچھاتھا۔ عاکشہ کومینیو کارڈپر اُس وقت کچھ بھی لکھانہیں د کھ رہاتھا۔ جو د کھ بھی رہاتھاوہ اس احساس سے غائب ہو گیا تھا کہ وہ گر دن موڑ کر اُسے دیکھ رہاتھا۔

"جوسب لیس کے میں بھی لے لوں گی۔" عائشہ نے جیسے سب سے محفوظ حل تلاش کیا تھا، جبریل مسکرایااوراُس نے

اپنااوراُس کا آرڈرایک ہی جیسانوٹ کروایا۔ وہ ایک و یجی ٹیمبل بینز اتھا جسے اُس نے ڈر تکس کے ساتھ آرڈر کیا تھا اور

اپنااوراُس کا آرڈرایک ہی جیسانوٹ کروایا۔ وہ ایک و یجی ٹیمبل بینز اتھا جسے اُس نے ڈر تکس کے ساتھ آرڈر کیا تھا اور

بعد میں کا فی کے ساتھ چاکلیٹ موز... نساء اپنا آرڈر پہلے دے چکی تھی اور باقی سب لوگ بھی اپنے آرڈر نوٹ کروار ہے

تضہ۔ ہیم برگر... شرمیس ... turkey stuffed... ہے امریکن دوستوں کے آرڈرز تھے... نساء نے ایک Sandwich

# يەشمار و پاكسوسائٹى ڈاٹ كام نے پيش كيا

# ہے پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

# Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گُو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئب پررابطه کریں۔۔۔ ہمیر فیس سے سال

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



" میں اس سال میڈ یکل میں چلی جاؤں گی،

میر اایڈ میشن ہو گیاہے۔"رو ٹین کی گفتگو کے دوران جبریل کے سوال پریک دم اُس نے بتایا۔

"Fantastic!" اُس نے جواباً مسکراتے ہوئے کہالیکن میہ نہیں بتایا کہ وہ خود بھی میڈیسن میں ہی جارہا تھا۔

وہ سب لوگ گفتگو میں مصروف تھے اور اس گفتگو میں اُس کی خامو ثنی کو جبریل ہی و قناً فو قناً ایک سوال سے توڑتا...وہ جیسے اُسے بوریت سے بچانے کی کوشش کر رہاتھایا پھر engage کرنے کی...اور عائشہ نے یہ چیز محسوس کی تھی۔وہ جن ٹین ایجرز کو جانتی تھی ،وہ اور طرح کے تھے...یہ اور طرح کا تھا۔

کھانا آنے پر وہ اُسی طرح گفتگو میں مصروف خود کھانے کے ساتھ ساتھ عائشہ کو بھی سر وکر تار ہا۔ یوں جیسے وہ روٹین میں بیرسب کرنے کاعادی رہاہو۔

محمد جبریل سکندرسے ہونے والی وہ پہلی ملاقات اور اُس میں ہونے والی ایک ایک چیز عائشہ عابدین کے ذہن اور دل دونوں پر نقش ہوگئی تھیں۔

"جس بھی لڑکی کا یہ نصیب ہوگا، وہ بے حد خوش قسمت ہوگ۔ "اُس نے سوچاتھا" کاش یہ نساء ہی کومل جائے!"اُس نے بے حد دل سے خواہش اور دعا کی تھی۔ اُس عمر میں بھی اُس نے اپنی زندگی کے حوالے ہے کچھ بھی سوچنا شروع نہیں کیا تھا۔ اگر کرتی تو جبریل وہ پہلا لڑکا ہو تا جس جیسے شخص کی خواہش وہ اپنے لئے بھی کرتی۔ جبریل نے اُس کے لاشعور کوائس پہلی ملاقات میں اس طرح انزانداز کیا تھا۔

" میں تمہارے گئے بہت دعا کر رہی ہوں نساء ... کہ تمہاری شادی جبریل سے ہو جائے ... جب بھی ہو ... وہ بہت اچھا ہے۔ " اس کیفے سے اُس شام گھر واپس آنے کے بعد عائشہ نے نساء سے کہاتھا۔ وہ جواباً ہنسی۔ " خير انجمى شادى وغير ه كاتو كو ئى سين نهيس

ہو سکتا ہم دونوں کے لئے...وہ بہت young ہے اور مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے ، لیکن مجھے وہ بہت بسند ہے... اور اگر مبھی بھی اُس نے مجھ سے کچھ کہاتو میں انکار نہیں کروں گی... کون انکار کر سکتا ہے جبریل کو۔ "اپنے بیڈروم میں کیڑے تبدیل کرنے کے لئے نکالتے ہوئے نساءنے اُس سے کہا۔

"اُس کے ماں باپ نے بہت انجھی تربیت کی ہے اُس کی...تم نے دیکھاوہ کس طرح تہمیں توجہ دے رہاتھا۔ مجھے یاد نہیں میں بھی اپنے ساتھ کو کی guest کے کرگئی ہوں اور جبریل نے اُسے اس طرح attention نہ دی ہو۔ "وہ کہتی چلی گئی۔عائشہ کا دل عجیب انداز میں بمجھا... تو وہ توجہ سب ہی کے لئے ہوتی تھی اور عادت تھی ،favor نہیں۔اُس نے پچھ مالوسی سے سوچا" fair enough"

" تمہیں پتہ ہے مجھے کیوں اچھالگتاہے وہ ...؟ "نساء اُس سے کہہ رہی تھی" وہ حافظِ قر آن ہے ... ہے حد practising ہے ۔.. ہوت ہے ۔.. ہوت ہوت ہے ۔.. ہوت ہوت ہے ہوت ہوت کے باوجود وہ بہت لبرل ہے ... نظر نہیں ہے جیسے بہت سارے born Muslimsnew ہوجاتے ہیں ... نہ ہی اس کومیں نے بھی دوسر وں کے حوالے ہے ۔.. سارے میں اس کومیں کے میں ہوت کے دوسر وں کے حوالے ہے ۔ اُس کارے میں کے میں ہوت کی میں ہوت کی ہوت ہوتا ہے ۔۔۔ ہوت ہوت کے ہوت ہوتا ہے ہیں ... نہ ہی اس کومیں ہے بھی دوسر وں کے حوالے ہے ۔۔۔ ہوت ہوت ہوت ہوتا ہے ۔۔۔ ہوت ہوت ہوتا ہے ہوتا ہے ۔۔۔ ہوت ہوتا ہے ۔۔۔ ہوتا ہوتا ہے ۔۔۔ ہوتا ہوتا ہے ۔۔۔ ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ۔۔۔ ہوتا ہے ۔۔۔ ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ۔۔۔ ہوتا ہے ۔۔۔ ہوتا ہے ہوتا ہے ۔۔۔ ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ ہوتا ہے ۔۔۔ ہوتا ہیں ہے ۔۔۔ ہوتا ہے ۔۔ ہوتا ہے ۔۔۔ ہوتا ہے ۔۔ ہوتا ہے ۔۔۔ ہوتا ہے ۔۔۔ ہوتا ہے ۔۔ ہوتا ہے ۔۔۔ ہوتا ہے ۔۔ ہو

judgemental بایا ہے... مجھے نہیں یاد مبھی اُس نے میرے یا کسی اور فی میل کلاس فیلوکے لباس کے حوالے سے پچھ کہا ہو... یاویسے کسی کے بارے میں comment کیا ہو...Never"

نساء کہتی جارہی تھی وہ لباس کے معاملے میں خاصی ماڈرن تھی اور اُسے یہ قابلِ قبول نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی اُس پراس حوالے سے کوئی قد عن لگا تا اور جبریل میں اُسے یہ خوبی بھی نظر آگئی تھی۔

عائشہ بالکل کسی سحر زدہ معمول کی طرح بیہ سب مُن رہی تھی۔ نساء کے انکشافات نے جیسے عائشہ کے لئے اُس کی زندگی کے آئیڈیل لائف پارٹنر کی چیک لسٹ میں موجو داینٹریز کی تعد ادبڑھادی تھی۔

### اس رات عاکشہ عابدین نے بڑی ہمّت کر کے

📱 جبریل کو فرینڈریکویسٹ بھیجی تھی اور پھر کئ گھنٹے وہ اس انتظار میں رہی کہ وہ کب اُسے add کر تاہے۔

وہ فجر کے وقت نمار کے لئے اُٹھی تھی اور اُس وقت نماز پڑھنے کے بعد اُس نے ایک بار پھر فیس بُک چیک کیا تھا اور نوشی کی ایک عجیب لہر اُس کے اندر سے گزری تھی، وہ add ہو چکی تھی... اور جو پہلی چیز عائشہ نے کی تھی، وہ اُس کی تصویر وں میں اُس کی فیملی کی تصویر وں کی تلاش تھی اور اُسے ناکامی نہیں ہوئی تھی۔اُس کے اکاؤنٹ میں اس کی فیملی

کی بہت ساری تصاویر تھیں...سالار سکندر کی... حجاب میں ملبوس امامہ کی...اُس کی ٹین ایجر مہمن عنامیہ کی... حمین کی...اور رئیسہ کی... جبریل کے انکلز اور کزنز کی جواُن کی فیملی کے برعکس بے حد ماڈرن نظر آرہے بتھے لیکن اُن سب میں عجیب ہم آ ہنگی نظر آرہی تھی۔

وہ جبریل سکندر سے دوستی کرناچاہتی تھی لیکن وہ ہٹت نہیں گرنپائی تھی...لیکن وہ اور اُس کی فیملی یک دم جیسے اُس کے لئے ایک آئیڈیل فیملی کی شکل افتیار کر گئے تھے...ایسی فیملی جس کا وہ حصہ بنناچاہتی تھی... وہ اُس فیملی کا حصہ نہیں بن سکی تھی لیکن عائشہ عابدین کو احسن سعد اور اُس کی فیملی ہے پہلی بار متعارف ہو کر بھی ایساہی لگاتھا کہ وہ جبریل سکندر جیسا خاندان تھا...اور احسن سعد جبریل سکندر جیسامر د.. قابل، باعمل مسلمان، حافظ قرآن...

عائشہ عابدین نے جریل سکندر کے دھو کے میں احسن سعد کواپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔

\* \* \* \* \* \*

اس کتاب کا پہلاباب اگلے نوابواب سے مختلف تھا۔ اسے پڑھنے والا کوئی بھی شخص یہ فرق محسوس کئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ پہلاباب اور اگلے نوابواب ایک شخص کے لکھے ہوئے نہیں لگ رہے تھے۔وہ ایک شخص نے لکھے تھے بھی

نہیں۔

# وہ جانتی تھی وہ اُس کی زندگی کی پہلی بددیا نتی

🛭 تھی، لیکن بیہ نہیں جانتی تھی کہ وہی آخری بھی ہو گی۔اس کتاب کا پہلا باب اس کے علاوہ اب اور کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا۔اُس نے پہلاباب بدل دیا تھا۔

نم آئکھوں کے ساتھ اُس نے پرنٹ کمانڈ دی۔ پر نٹر برق ر فتاری سے وہ پچاس صفحے نکالنے لگاجواس کتاب کاتر میم شدہ پہلا باب تھا۔

اُس نے ٹیبل پریڑی ڈسک اُٹھا کی اور بے حد تھکے ہوئے انداز میں اُس پر ایک نظر ڈالی۔ پھر اُس نے اسے دو فکڑوں میں تورُ ڈالا... پھر چند اور فکڑے...اپنی محقیلی پر پڑے ان فکڑوں کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اُس نے انہیں ڈسٹ بن میں

ڈسک کا کوراُٹھا کراُس نے زیرِ لب اس پر لکھے چند لفظوں کو پڑھا، پھر چند لمحے پہلے لیپ ٹاپ سے نکالی ہو کی ڈسک اُس نے اس کور میں ڈال دی۔

پر نٹر تب تک اپناکام مکمل کرچکاتھا۔ اُس نے ٹرے میں ہے ان صفحات کو نکال دیا۔ بڑی احتیاط کے ساتھ اس نے اُنہیں ایک فائل کور میں رکھ کراُنہیں دوسری فائل کورز کے ساتھ رکھ دیا جن میں اس کتاب کے باقی نوابواب تھے۔

ا یک گہر اسانس لیتے ہوئے وہ اُٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہو کر اُس نے ایک آخری نظر اُس لیپ ٹاپ کی مدھم پڑتی

سکرین تاریک ہونے سے پہلے اس پرایک تحریراُ بھری تھی"!Will be waiting"

# اُس کی آئکھوں میں کھہری نمی کیا دم چھلک

پڑی تھی۔وہ مسکرادی سکرین اب تاریک ہونے لگی۔اُس نے پلٹ کر ایک نظر کمرے کو دیکھا پھر بیڈ کی طرف جلی آئی۔ایک عجیب سی تھکن اُس کے وجو دیر چھانے لگی تھی۔اس کے وجو دیریا ہر چیز پر ...بیڈ پر بیٹھ کرچند کھے اُس نے بیڈ سائیڈ ٹیبل پر پڑی چیزوں پر نظر دوڑائی۔

وہ پیتہ نہیں کب وہاں اپنی رسٹ واچ جھوڑ گیاتھا... شایدرات کوجب وہ وہاں تھا، وہ وضو کرنے گیا تھا۔ پھر شایداُسے یاد ہی نہیں رہاتھا۔ وہ رسٹ واچ اٹھا کراُسے دیکھنے لگی۔ سیکنڈز کی سوئی بھی نہیں رُکتی، صرف منٹ اور گھنٹے ہیں جو رُکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سفر ختم ہو تا ہے... سفر شروع ہوجا تا ہے۔

بہت دیر تک اس گھڑی پر انگلیاں پھیرتی وہ جیسے اس کے کمس کو کھو جتی رہی۔ وہ کمس وہاں نہیں تھا۔ وہ اس کے گھر کی واحد گھڑی تھی جس کا ٹائم بالکل ٹھیک ہوتا تھا۔ صرف منٹ نہیں ... سیکنڈ ز تک ... کاملیت اس گھڑی میں نہیں تھی ،اس شخص کے وجو د میں تھی جس کے ہاتھے پر وہ ہوتی تھی۔

اُس نے آئکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے اس گھڑی کو دوبارہ سائیڈ ٹیبل پرر کھ دیا۔ کمبل اپنے او پر کھینچتے ہوئے وہ بستر پر لیٹ گئی۔اُس نے لائٹ بند نہیں کی تھی۔اُس نے دروازہ بھی مقفل نہیں کیا تھا۔ وہ اُس کا انتظار کر رہی تھی۔ بعض د فعہ انتظار بہت "لمبا" ہو تاہے... بعض د فعہ انتظار بہت مخضر ہو تاہے۔

اُس کی آنکھوں میں نیندائرنے لگی۔وہ اسے نیند سمجھ رہی تھی... ہمیشہ کی طرح آیت الکرسی کاورد کرتے ہوئے وہ اُسے چو چاروں طرف بھونک رہی تھی۔جب اُسے وہ یاد آیا۔وہ اس وقت وہاں ہو تا تواُس سے آیت الکرسی اپنے اوپر بھونکنے کی فرماکش کرتا۔

# بیڈسائیڈ ٹیبل پریڑے ایک فوٹو فریم کو اُٹھاکر

اس نے بڑی نرمی کے ساتھ اُس پر پھونک ماری۔ پھر فریم کے شیشے پر جیسے کسی نظر نہ آنے والی گر د کواپنی انگلیوں سے صاف کیا، چند لمحے تک وہ فریم میں اس ایک چہرے کو دیکھتی رہی پھر اُس نے اس کو دوبارہ بیڈ سائیڈ ٹیمیل پر ر کھ دیا۔ سب پچھ جیسے ایک بار پھر سے یاد آنے لگا تھا۔ اُس کا وجو دایک بار پھر سے ریت بننے لگا تھا۔ آئکھوں میں ایک بار پھر سے نمی آنے لگی تھی۔

اس نے آئیسیں بند کرلیں۔ آج"اُسے" بہت دیر ہو گئی تھی۔

امامہ نے ہڑ بڑا کر آئکھیں کھولی تھیں۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ سالار اُس کے برابر میں سورہاتھا۔ اُس نے وال کلاک پر نظر ڈالی، رات کا آخری پہر تھا۔ وہ اُٹھ کر بیٹھ گئ… عجیب خواب تھا… وہ کس کا انتظار کرر ہی تھی اُسے خواب میں بھی سمجھ نہیں آیاتھا… کتاب کے وہ دس ابواب سالار کے تھے…وہ کتاب سالار ہی لکھ رہاتھا اور ابھی تک اُس کے نو ابواب سالار کی تھی اور سالار نے حمین کی پیچھلی بر تھ ڈے پر اُس کی ضد

اور اصر ارپراُسے دی تھی اور اب وہ گھڑی حمین باند ھتاتھا...اور اُس نے خواب میں اپنے آپ کو بوڑھادیکھا تھا...وہ اُس کا مستقبل تھا...وہ کسی کو یاد کر رہی تھی کسی کے لئے اداس تھی، گمر کس کے لئے...اور وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی اور کو کی نہیں آرہا تھا... گمر کون...اور پھر وہ تحریر... Will be waiting...وہ خواب کی ایک ایک اطلاعا کو دہر ارہی تھی... ایک ایک جزئیات کو دہر اسکتی تھی۔

وہ بستر سے اُٹھ گئ، بے حد بے چینی کے عالم میں ... اُن کی پیکنگ مکمٹل ہو چکی تھی۔وہ اس گھر میں اُن کی آخری رات تھی اُس کے بعد وہ اُن سب کے ساتھ یا کستان جانے والی تھی اور سالار اور جبریل کو وہیں رہ جانا تھا۔

### ایک بار پھرسے اُس کا گھر ختم ہو جاناتھا... یہ

جیسے اُس کی زندگی کا ایک پیٹرن ہی بن گیا تھا۔۔گھر بننا۔۔گھر ختم ہو نا۔۔ پھر بننا۔۔ پھر ختم ہو نا۔۔ ایک عجیب ہجرت تھی جو ختم ہی نہیں ہوتی تھی اور اس ہجرت میں اپنے گھر کی وہ خو اہش اور خواب پیتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔۔وہ اُس رات اس طرح خواب سے جاگئے کے بعد بھی بہت اُداس تھی۔۔

پہلے وہ سالار کی بے انتہامصروفیت کی وجہ سے اُس کے بغیر اپنے آپ کورہنے کی عادی کرپائی تھی اور اب پاکستان چلے جانے کے بعدائسے جبربل کے بغیر بھی رہنا تھا۔

وہ چلتے ہوئے کمرے میں موجو دصوفہ پر جاکر بیٹھ گئی۔اُسے لگ رہاتھا جیسے اُس کے سر میں در دہونے لگاتھا...اور صوفہ پر بیٹھتے ہوئے اُسے ایک بار پھر اُس خواب کا خیال آنے لگاتھا...اُس خواب کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ بُری طرح تھ تھی ...کتاب کے دس ابواب...اُس کی اُدا سی...اُس کا بڑھا پا...کسی کو یا دکرنا۔

اُسے یاد آیا تھااُس کتاب کا ہر باب سالار کی زندگی کے پانچ سالوں پر مشتل تھا...ڈاکٹر زنے سالار کو سات سے دس سال کی زندگی کی مہلت دی تھی اور کتاب کا دسواں باب 50 سال کے بعد ختم ہور ہاتھا۔

(باقی آئنده ماه انشاالله)

# قسط نمسب بر21

#### تيارك الدى

پریذیڈنٹ نے کافی کا خالی کپ واپس میز پرر کھ دیا۔ پیچلے پانچ گھنٹے میں بیہ کافی کا آٹھواں کپ تھاجواس نے بیاتھا۔اُس نے زندگی میں بھی اتنی کافی نہیں پی تھی، مگر زندگی میں بھی اُسے اس طرح کا فیصلہ بھی نہیں کر ناپڑا تھا۔وہ آگے گڑھااور پیچھے کھائی والی صورت حال سے دوچار تھااور اپنے عہدِ صدارت کے ایک بہت غلط وقت پر ایسی صورت حال سے دوچار ہوا تھا۔

کا گریس کے الیکشنز سرپر سے اور یہ فیصلہ ان الیکشنز کے متائج پر بری طرح انزانداز ہوتا۔ بری طرح کا لفظ شاید ناکا فی قا، اس کی پارٹی دراصل الیکشن ہار جاتی لیکن اس فیصلہ کو نہ کرنے کے انزات زیادہ مصر ہے۔ وہ اسے جتنا ٹال سکتا تھا، ٹال چکا تھا، جتنا تھیج چکا تھا۔ اب اُس کے پاس ضائع کرنے کے گئے وقت نہیں تھا۔ پچھ sobbies ہوت تھیں بھارت جو اب دے رہی تھی۔ پچھ power players دب لفظوں میں اپنی ناراضگی اور شدیدر لا عمل سے اُسے برداشت جو اب دے رہی تھی۔ پچھ power players دب لفظوں میں اپنی ناراضگی اور شدیدر لا عمل سے اُسے خبر دار کررہ ہونے ۔ فارن آفس اُسے مسلسل متعلقہ ممالک سے امریکی سفارت خانوں کی تقریباً وزانہ کی بنیاد پر آنے والی soncerns کے بارے میں آگاہ کررہا تھا اور خود وہ دو بفتے کے دوران مستقل ہاٹ لائن پررہا تھا۔ امریکہ کی بین الا قوامی پسپائی ایک الیکشن ہارنے سے زیادہ سگین تھی مگر اس کے پاس آپشنز نہ ہونے کے برابر ہے ، ابنی کیبنٹ کے چھے اہم ترین ممبر زکے ساتھ یا پنج گھنٹوں کی طویل گفت وشنید کے بعد وہ جیسے تھک کر پندرہ منٹ کی اپنی کیبنٹ کے چھے اہم ترین ممبر زکے ساتھ یا پنج گھنٹوں کی طویل گفت وشنید کے بعد وہ جیسے تھک کر پندرہ منٹ کی اپنی کیبنٹ کے جھے اہم ترین ممبر زکے ساتھ یا پنج گھنٹوں کی طویل گفت وشنید کے بعد وہ جیسے تھک کر پندرہ منٹ کی اپنی کیبنٹ کے جھے اہم ترین ممبر زکے ساتھ یا پنج گھنٹوں کی طویل گفت وشنید کے بعد وہ جیسے تھک کر پندرہ منٹ کی

ا یک بریک لینے پر مجبور ہو گیاتھا۔ اور اس وقت وہ اس بریک کے آخری چند پچھ منٹ گزار ہاتھا۔

نیمبل سے پچھ پیپر زائھاکر وہ دوبارہ دیکھنے لگاتھا، وہ کیبنٹ آفس میں ہونے والی پانچ گھنٹے کی طویل میٹنگ کے اہم نکات عضے۔ اُس کی کیبنٹ کے وہ چھے ممبر ز دوبر ابر گروپس میں بٹے ہوئے دو مختلف لابیز کے ساتھ تھے۔ وہ ٹائی اس کے کاسٹنگ ووٹ سے ٹوٹے والی تھی اور بہی چیز اسے اتنا بے بس کر رہی تھی۔ اس فیصلے کی ذمّہ داری ہر حال میں اسی کے مہر پر آرہی تھی۔ یہ اس کے عہدِ صد ارت میں ہو تا اور اُس کے کاسٹنگ ووٹ سے ہو تا۔ اگر ہو تا تو۔۔۔ اور اس ذمّہ داری کو وہ لاکھ کوشش کے باوجو د کہیں اور منتقل نہیں کر پارہا تھا۔

اُس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات کوایک نظر پھر دیکھنا شر وع کیا۔ وہ بُلٹ پوائنٹس اس وقت حقیقٹااُسے بُلٹس کی طرح لگ رہے تھے۔

ہریک کے آخری دومنٹ باقی تھے جب وہ ایک فیصلہ پر پہنچ گیا تھا۔ بعض دفعہ تاریخ بنانے والے کے ہاتھوں کوخود حکڑ کرخو د کو بنواتی ہے۔

اور تاریخ 17 جنوری 2030 کو بھی یہی کررہی تھی۔

\* \* \* \* \* \* \*

ہشام نے پہلی بار اُس لڑکی کوسوڈان میں دیکھا تھا۔۔۔UNHCR کے ایک کیمپ پر کسی پناہ گزین گونگی عورت کے ساتھ اشارول میں بات کرتے اور اُسے کچھ سمجھاتے۔وہ پاکستانی یاانڈین تھی۔۔۔ہشام نے اُس کے نفوش اور رنگت سے اندازہ لگایا تھا،اور پھر اُس کے گلے میں لئکے کارڈپر اُس کانام پڑھ کر اُسے اُس کا نام پیتہ چل گیاتھا۔

بے حد معمولی شکل وصورت کی ایک بے حد دبلی تالی گھنے بالوں والی ایک سانولی رنگت کی ایک دراز قامت لڑکی۔۔۔ اُس کا پانچ فٹ سات اپنچ قداُس کی واحد خاصیت لگی تھی اُس پہلی ملا قات میں ہشام کو۔

وہ ایک عورت سے بات کرتے کرتے ہشام کی طرف متوجہ ہوئی، ایک co-worker کے طور پر اُسے مسکر اہٹ دی اور ہاتھوں کے اشارے سے ہیلواور حال چال پوچھا، اُس لڑکی نے بھی ہاتھوں کے اشارے سے اُس کوجواب دیا۔ دونوں نے بیک وفت اپنے گلے میں لٹکے کارڈز پکڑ کر اوپر کرتے ہوئے اور اُس پر انگلی پھیرتے ہوئے جیسے خو د کومتعارف کیا۔ وہ CARE کی ور کر تھی ،وہ ریڈ کراس کااور وہ دونوں USA سے آئے تھے۔ رسمی تعارف اور وہاں کے حالات کے بارے میں اشاروں میں ہی بات کرنے کے بعدوہ دونوں آگے بڑھ گئے تھے۔ اُن کی دوسری ملاقات دوسرے دن ہوئی تھی۔ لکڑی کے عارضی باتھ رومز کی تنصیب وتعمیر والی جگہ پر۔۔۔ وہ آج

بھی اُس سے پہلے وہاں موجو د تھی اور پچھ تصویریں لے رہی تھی۔وہ پچھ سامان لے کر وہاں آیا تھا ایک لوڈر گاڑی میں

لفکے۔۔۔ دونوں نے ایک بار پھر اشاروں کی زبان پررسمی علیک سلیک کی۔

تیسری ملاقات کمبی تھی،وہ ایڈور کر زکے ایک ڈنر میں ملے تتھے۔۔۔ ڈنر ہال کے باہر کوریڈور میں۔۔۔ دونوں دس منٹ اشاروں کی زبان میں بات کرتے رہے۔۔۔وہ پاکستان سے تھی،وہ بحرین سے۔۔۔ وہ نیویارک یونیورسٹی میں پڑھ ر ہا تھا، وہ سٹی یونیور سٹی نیو یارک میں ۔۔۔ وہ فنانس کاسٹوڈنٹ تھا،وہ سوشل سائنسز کی۔۔۔ اور ان دونوں کے در میان کامن چیز صرف ایک تھی۔۔۔ریلیف ورک، جس میں وہ دونوں اپنی ٹین اتنجے سے انوالوڈ تھے۔۔۔اُن دونوں کا Academic C.V اتنالمبانهیس تھا جتنا اُن کا Extra-Curricular ۔۔۔

کوریڈ ورمیں کھڑے اُن دس منٹوں میں اُن دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں ہی پوچھااور جاناتھا۔۔۔اشاروں کی زبان میں سوالات بہت تفصیلی ہو گئے تھے لیکن ہشام کا دل چاہاتھاوہ اُس سے اور بھی سوال کر تا۔۔۔ وہ قوتِ گویائی ر تھتی تووہ کر ہی لیتا۔۔۔اُس کے ساتھ کھڑےاُس نے سوچاتھا۔۔۔وہاُسےاُس شام اتنی ہی دل چسپ گلی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں ہمیشہ کی طرح مل کر آگے بڑھ جاتے۔۔۔ اُس کوریڈ ورسے بہت سارے گزرنے والے ایڈ ور کر زمیں سے ایک جو اُن دونوں کو جانتا تھااُس نے اُنہیں بلند آ واز میں دور سے مخاطب کرتے ہوئے ہیلو کہااور ساتھ حال احوال دریافت کیا۔ وہ دونوں بیک وفت اُس کی طرف مخاطب ہوئے انہوں نے بیک وفت اُس کی ہیلو کاجو اب دیتے ہوئے جواباًاُس کی خیریت دریافت کی اور پھر دونوں نے بیک وفت کرنٹ کھاکر ایک دوسرے کو دیکھا۔۔۔ stunned silence میں۔۔۔ اور پھر دونول قبقہہ لگا کر ہنسے تھے۔۔۔ اور رہنتے ہی گئے تھے۔۔۔ سُرخ ہوتے ہوئے ﷺ چېرے کے ساتھ۔۔۔اپنی شر مند گی چیمپانے کے لئے اُن کے پاس اس سے اچھاطریقنہ کوئی اور نہیں تھااُس وفت۔۔۔

اُن دونوں کا پہلا تعارف" خامو شی "نے کروایا تھااور وہ خامو شی ہمیشہ اُن کے ہر جذبے کی آواز بنی رہی۔۔۔ وہ جیسے اُن 🗗 کاسب سے دل چسپ کھیل تھا۔۔۔جب ایک دوسرے سے پچھ بھی خاص کہنا ہو تا تو Sign Language میں بات 🥻 كرنے لگتے \_\_\_ بینتے کھکھلاتے، بوجھتے، بعظتے ، سنجھلتے، سبجھتے \_\_ کیا کھیل تھا\_\_ !!

وہ اُس وقت یو نیور سٹی میں ابھی گئے ہی تھے۔۔۔ ہشام کو حیرت تھی اُن کی ملا قات اس سے پہلے کیوں نہیں ہو گی۔ وہ دونوں ایک جیسی relief agencies کے ساتھ کام کررہے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ صرف امریکہ کے اندر ہی طوفانوں اور سیلا بوں کے دوران ہونے والے ریلیف ورک سے منسلک رہے تھے، یہے پہلامو قع تھا کہ وہ دونوں امریکہ سے باہر ہونے والے سی ریلیف کیمپ میں حصد لینے کے لئے گئے متھے۔

نیو یارک واپسی کے بعد بھی اُن دونوں کارابطہ آپس میں ختم نہیں ہوا تھا۔۔۔ دو مختلف یونیور سٹیز میں ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے و قتأ فو قتأ مختلف سوشل ایو نٹس میں ملتے رہتے تھے کیوں کہ دونوں مسلمان طلبہ کی تنظیم سے بھی وابستہ تھے۔۔۔ اور پھریہ رابطہ و قتاً فو قتاً ان سوشل ایو نٹس سے ہٹ کر بھی ہونے لگا۔۔۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی قیمکی سے بھی مل چکے تنے اور اب بہت با قاعد گی سے <u>ملنے لگے تنے</u>۔ دونو<u>ں ک</u>ے والد ایک دوسرے کو بہت احیمی طرح

ہشام امریکہ میں بحرین کے سفیر کابیٹا تھا،اور بحرین کے سفارت خانے میں ہونے والی اکثر گیدر نگز میں اُسے بھی انوائیٹ کیا جاتا تھا۔ اُس کی ماں ایک فلسطینی نژاد ڈاکٹر تھی اور اس کا باپ امریکہ کے علاوہ بہت سے پورپین ممالک میں بحرین کی نما ئندگی کرچکاتھا۔ دومہن بھائیوں میں وہ بڑاتھااور اُس کی مبہن ابھی ہائی سکول میں تھی۔

ریلیف ورک میں دل چیپی ہشام کو اپنی ماں سے وراثت میں ملی تھی جو ہشام کے باپ سے شادی سے پہلے ریڈ کر اس کے ساتھ منسلک تھی اور فلسطین میں ہونے والے ریلیف کیمیس میں اکثر اُن امد ادی ٹیموں کے ساتھ جاتی تھی جو امریکیہ سے جاتی تھیں،شادی کے بعد اُس کا وہ کام صرف فنڈ ز اکٹھے کرنے اور donations تک محدو درہ گیا تھا۔ مگر ہشام نے اپنی ماں فاطمہ سے بیہ شوق وراثت میں لیا تھا۔ اور وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ شوق بڑھتا ہی گیا تھا۔

اُس لڑکی سے ملنے کے بعداُسے اپناشوق اور جنوں بہت کم اور کمتر لگاتھا۔ وہ اُس کم عمری میں جن ریلیف پر وجیکٹس کے ساتھ منسلک رہی تھی، بہت کم ابیہا ہوا تھا کہ ریلیف آپریشن کے بعد بہترین خدمات کا سر ٹیفیکیٹ حاصل کرنے والوں میں اُس کا نام نہ ہوتا۔

اُس سے میل جول کے آغاز ہونے کے بعد پہشام کواحساس ہوا کہ اُن کے در میان انسانیت کی خدمت کا جذبہ ایک واحد کامن چیز نہیں تھی،اور بھی بہت می دلچسپیال مشتر کہ تھیں اور صرف دلچسپیاں اور مشاغل ہی نہیں۔۔۔ خصوصیات بھی۔۔۔ دونوں کتابیں پڑھنے کے شوقین تھے اور بہت زیادہ۔۔۔ دونوں کو تاریخ میں دل چیبی تھی۔۔۔ دونوں پھرنے پھرانے کے شوقین تھے اور دونوں بہت زیادہ باتونی نہیں تھے۔۔۔ سوچ سمجھ کربات کرنے کے عادی تھے۔

ہشام کی پوری زندگی لڑکیوں کے ساتھ خلوط تعلیمی ماحول اور معاشر ہے میں گزری تھی۔۔۔نہ اُس کے لئے لڑکیاں نئی
چیز تھیں ،نہ اُن سے دوستی۔۔۔لیکن زندگی میں پہلی بار وہ سی لڑکی سے متاثر ہو کر اُس کی طرف متوجہ ہو اتھا۔ اُس کا
کبھی کوئی آئیڈیل نہیں رہا تھا لیکن اُسے لڑکیوں میں جو چیز پی اٹر یکٹ کرتی تھیں ، اُن میں سے کوئی بھی چیز اُس لڑک
میں نہیں تھی۔۔۔نہ وہ حسین تھی۔۔۔نہ سٹا کلش ،نہ ایک ذہبین کہ اگلے کو چاروں شانے چِت کر دے لیکن اس کے
باوجود وہ اُسے کسی مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتی تھی۔۔۔ نظر کا ایک جدید اند از کا چشہ لگائے وہ سادہ سی جینز اور
گرتیوں میں اکثر flip flops میں بہت سی stilleto heels والی لڑکیوں کے سامنے ہشام کو زیادہ پر کشش محسوس
ہوتی تھی۔۔۔ خود میں مگن ، دوسر وں سے بے نیاز۔۔۔ کالرڈ گرتیوں اور شر ٹس میں سر کے بال بُوڑے کی شکل میں
باند سے اپنی کبھی نیلی گردن کو کسی رہ آئینس کی طرح لہر اتی وہ بمیشہ اُسے فون یا ٹیبلٹ ہاتھ میں پیڑے اپنے حال میں مگن
عورت کی اداؤں سے بخوبی واقف ہونے کے باوجود اداؤں ہی سے گھائل ہونے والا، لیکن اُس لڑکی کے پاس کوئی ادا
عورت کی اداؤں سے بخوبی واقف ہونے کے باوجود اداؤں ہی سے گھائل ہونے والا، لیکن اُس لڑکی کے پاس کوئی ادا
سرے سے تھی ہی نہیں اس کے باوجود وہ گھائل ہور ہا تھا۔

"میرے معاشرے میں اگر مر دکسی عورت کے ساتھ کہیں جائے تو کھانے کابل وہ دیتاہے، عورت نہیں۔ "ہشام نے پہلی باراُسے کہیں کھانے کی دعوت دی تھی اور بل کی ادائیگی کے وفت اُسے پرس نکالتے دیکھ کراُس نے بڑی سنجیدگی

## یہشمار و پاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرس لنکس

ڈاؤ نلوڈا ور آنلائن ریڈنگایکپیج پر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹی پیڈی ایف

ا یککلک سےڈاؤ نلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسوسائٹی کو فیس بُگپر جو ائن کریں

پاکسوسائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسوسائٹی کو گو گل پلس پر جو ائن

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بٹا کر پاکستان کی آن لائن لا بسریری کا ممبر بنائیں۔

اس خوبصورت ویب سائث کوچلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سرمایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

رابطہ تریں۔۔۔ ہمیں فیس ٹک پر لا تک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:۔



سے روکتے ہوئے کہاتھا۔ وہ جواباً مسکراتے ہوئے پرس سے پچھ نوٹ نکا کتے ہوئے اُس سے بولی" اور میر ہے باپ نے مجھے کہاتھا کہ اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ کسی مر دکے ساتھ بھی کھانا کھاتے ہوئے اپنابل خود دینا، یہ شہمیں ہر خوش فہمی اور اُسے ہر غلط فہمی سے دور رکھے گا۔۔۔اس کئے یہ میرے حصد کابل۔۔۔"اُس نے نوٹ میز پر رکھتے ہوئے ہشنام سے کہاتھا۔ مسکرائی وہ اب بھی تھی، ہشام چند کموں کے لئے لاجو اب ہو اتھا۔۔۔ وہ بڑامہنگار یسٹور نٹ تھا جہال وہ اُسے لا یا تھا اور وہ جب بھی کسی لڑکی کو وہاں لا کربل خود ادا کیا کرتا تھا، اُسے اُس لڑکی کی طرف سے بے حد ناز بھر ااور مصنوعی جربت اور اور گرم جو شی سے بھر پور شکریہ موصول ہو تا تھا۔ آج پچھ خلاف تو قع چیز ہو گئی تھی۔

"ریسٹورنٹ مہنگاتھامیں اس کئے کہہ رہاتھا۔" وہ جملہ اگلے کئی ہفتے ہشام کو اکیلے میں بھی دانت پینے پر مجبور کر تارہا تھا۔۔۔ شرم ساری میں اُس نے زندگی بھر بھی کسی عورت کو ایسی توجیہہ نہیں دی تھی۔

"شكريدليكن ميں بہت امير ہوں۔" أس لڑكى نے جواباً مسكراتے ہوئے أس سے كہا۔

"اس کامطلب ہے تم میر اہل بھی دے سکتی ہو۔ "وہ پیۃ نہیں کیوں کہنے لگا تھا۔" بل نہیں دے سکتی لیکن بل دیئے کے لئے اُدھار دے سکتی ہوں۔ "اُس نے جواباً اُس سے کہا۔ ٌ

"So very kind of you۔۔۔ پھر دے دو۔۔۔ "ہشام نے اُسی روانی سے کہا۔ وہ پہلی بار اُلجھی ،اُسے دیکھا پھر اُس نے اپنے پرس سے بل کی بقایار قم نکال کر اُس کی طرف بڑھائی،ہشام نے وہ رقم پکڑ کر بل پرر کھتے ہوئے فولڈر بند کرتے ہوئے ویٹر کی طرف بڑھادیا۔

اُس لڑی نے اتنی دیر میں اپنابیگ کھول لیا۔ وہ اُس میں سے پچھ تلاش کررہی تھی، چند کھے گو د میں رکھے بیگ میں ہاتھ مارتے رہنے کے بعد اُس نے بالآ خرا یک جھوٹی ڈائری نکالی اور پھر اُس کے بعد بین۔۔۔میز پر ڈائری رکھ کراُس نے اُس ڈائری میں اُس قم کا اندراج کیا جو اُس نے پچھ دیر پہلے ہشام کو اُدھار دی تھی۔ پھر اُس نے پین اور ڈائری دونوں میں اُس فی طرف بڑھائے۔ اُس نے پچھ حیران ہو کر دونوں چیزیں پکڑیں اور پھر اُس سے کہا" ہے کیا میک اوپر سے ہشام کی طرف بڑھائے۔ اُس نے پچھ حیران ہو کر دونوں چیزیں پکڑیں اور پھر اُس سے کہا" ہے کیا ہے؟" لیکن سوال کے ساتھ ہی اُسے کہا فظر ڈائری پر ڈالتے ہی جواب مل گیا تھا۔۔۔ وہ اُس کے signatures اُس

ر قم کے سامنے چاہتی تھی جہاں اُس نے اُدھار دی جانے والی رقم لکھی تھی۔ وہ چند کھوں کے لئے اُس کی شکل دیکھ کررہ گیا، وہ اب اپنے گلاسز اُتار کر اُنہیں صاف کرتے ہوئے دوبارہ لگارہی تھی۔ معمول کی طرح نو دہیں محو اور اُسے نظر انداز کئے یوں جیسے یہ سب ایک روفین کی بات تھی۔

ہشام نے پین سنجال کر دستخط کرنے سے پہلے ڈائری کے صفحے پلٹ کربڑے تجسس سے لیکن محظوظ ہونے والے انداز میں دیکھا۔۔۔ وہاں جھوٹی بڑی رقموں کی ایک قطار تھی اور لینے والاصرف ایک ہی شخص تھاجس کانام نہیں تھاصرف دستخط تھے ، مختلف تاریخوں کے ساتھ لیکن کہیں بھی ادائیگی والے جھے میں کسی ایک رقم کی بھی ادائیگی نہیں کی گئی

" مجھے اندازہ نہیں تھاتم اتن calculated ہو۔۔۔ ہرچیز کا حساب رکھتی ہو؟" ڈائری پر دستخط کرتے ہوئے ہشام کیے بغیر نہیں رہ سکا۔

"اگر میں لکھوں گی نہیں تو بھول جاؤں گی اور معاملات میں تو clarity ضروری ہوتی ہے۔"اُس لڑکی نے جواباً اطمینان کے ساتھ کہا، وہ اباُس سے ڈائر کی اور پین لے کر واپس اپنے بیگ میں رکھ چکی تھی۔

"ڈائری سے تو لگتاہے تم واقعی بہت امیر ہو۔۔۔ا تنی دریادلی سے سس کو قرض دے رہی ہو؟" نمیبل سے اُٹھتے ہوئے ہشام نے اُس کو گریدا،وہ بات گول کر گئی۔ اُن کے در میان اتنی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ اُسے زیادہ گرید تا مگر اُس ڈائری میں کئے ہوئے اُس آ دمی کے دستخط اُسے یادرہ گئے تھے۔وہ اُن دستخط سے اتنا تواندازہ لگاہی چکاتھا کہ وہ کسی مر د

ایک بنتے بعد اُس نے اُس کڑی کووہ قرض واپس کرتے ہوئے اُس کی ڈائری میں ادائیگی کے حصے میں اپنے دستخط paid کی تحریر کے ساتھ کرتے ہوئے ایک بار پھر سے ڈائری اُلٹ پلٹ کر دیکھی۔۔۔ وہ ڈائری اُس سال کی تھی، اور سال کے تشر وع سے اُس مہینے تک کسی صفحے پر کوئی ادائیگی نہیں تھی، لیکن اُدھار لینے کی رفتار میں تسلسل تھا۔۔۔ جیموٹی بڑی رفتیں، لیکن لا تعد ادبار۔

"اس سال تہہیں کوئی اُدھار واپس کرنے والا میں پہلا شخص ہوں۔ "ہشام نے جیسے بڑے فخریہ انداز میں کہا، اُس نے مسکراکر اُس سے ڈائری اور نوٹ دوبارہ واپس لئے، نوٹوں کوہشام کے سامنے گنا،اپنے پر س سے چند جیوٹے نوٹ نکال کرہشام کو واپس کیے کیوں کہ اُس نے راؤنڈ فگر میں رقم واپس کی تھی۔

الجیور واسے رہنے دو۔ "ہشام نے نوٹ واپس دینے کی کوشش کی۔ "اتنی بڑی رقم نہیں ہے ہی۔ "اُس نے جیسے لا پر واہی سے کہا" کافی کا ایک کپ اور ایک ڈونٹ آسکتا ہے ،ایک ویفل آئس کریم آسکتی ہے یاایک برگر۔ "اُس نے بیا کہ برگر۔ "اُس نے بیا کہ برگر۔ "اُس نے برخے اطمینان سے جو اباً کہا تھا، وہ بنسا" تم واقعی ضرورت سے زیادہ حساب کتاب کرتی ہو ""میری ماں کہتی ہے روپیہ مشکل سے کما یاجا تاہے اور اُس کی قدر کرتے ہوئے اُسے خرج کرنا چاہیے "اُس نے جیسے ایک بارپھر ہشام کولاجواب کیا تھا، ذراسی شرمندگی دکھائے بغیر۔

"اس طرح توتم واقعی بہت امیر ہو جاؤگی۔"ہشام نے اُسے tease کیا"انشااللہ"اُس نے جو اباً تنے اطمینان سے کہا کہ ہشام کو ہنسی آگئ تھی۔ ہنننے کے بعد ہشام کو احساس ہو انشا ید بید مناسب نہیں تھا کیوں کہ وہ اُسی طرح سنجیدہ تھی۔

" تنهمیں بُراتو نہیں لگا؟" اُس نے کچھ سنجھلتے ہوئے اُس سے پوچھا" کیا؟"" میر اہنسنا۔۔۔" نہیں۔۔۔ مجھے کیوں بُرا لگے گا۔۔۔ تم کیا مجھ پر ہنسے تنھے؟" ہشام نے سر تھجایا، لڑکی سیدھی تھی، سوال ٹیڑھا تھا۔

" یہ جس کواتنے اُدھار دیتی رہی ہو، یہ کون ہے؟" اُس نے بھی اُس سے ایک ٹیڑھاسوال کیا تھا۔

" ہے کوئی" وہ ایک بار پھرنام گول کر گئی" تم نام بتانا نہیں چاہتی؟" وہ کہے بغیر نہیں رہ سکا" نہیں" وہ چند کمحول کے لئے چُپ رہا پھر اُس نے کہا" بہت زیادہ قرضہ نہیں ہو گیااس کے سر؟" اس کی سوئی اب بھی وہیں انکی ہوئی تھی" میں اُسے انکار نہیں کر سکتی۔۔۔ "ہشام عجیب طرح سے بے چین ہوا۔ " پیسے کے معاملے میں کسی پر اعتبار نہیں کرناچاہے۔" شاید زندگی میں پہلی بار اُس نے کسی کوابسامشورہ دیا تھا۔

" پیسے کے بارے میں نہیں، میں ویسے ہی اعتبار کرتی ہوںاُس پر۔ "اُس نے بڑے آرام سے کہاتھا۔ ہشام کی سمجھ میں نہیں آیاوہ اُس سے کیا کہے؟ وہ اُن کی دوستی کا آغاز تھااور وہ ایک دوسرے کی ذاتیات میں دخل اندازی نہیں کرسکتے تھے ،اُن کے در میان ایسی بے تکلفی نہیں تھی۔ \* .

اُس شخص کا تعارف بھی ہشام سے بہت جلد ہی ہو گیا تھا۔

\*\*\*\*

تالیوں کی گونج نے حمین سکندر کی تقریر کے تسلسل کوایک بار پھر توڑا تھا،روسٹر م کے پیچھے کھڑے چند کمحوں کے لئے رُک کر اُس نے تالیوں کے اس شور کے تھنے کا انتظار کیا۔

وہ MIT کے graduating students کا اجتماع تھا، اور وہ وہاں graduating students کے طور پر برایا گیا تھا۔ Saloon School Of میں شامل تھا۔ graduating students کے MIT کے graduating students میں شامل تھا۔ Management سے ڈسٹنگشن کے ساتھ نکلنے والوں میں سے ایک اور اس سال وہ یہاں graduating سے خطاب کر رہا تھا۔ MIT وہ واحد یونیور سٹی نہیں تھی جس نے اُسے اس سال اس اعز از کے قابل students سے خطاب کر رہا تھا۔ MIT وہ واحد یونیور سٹیزنے بھی اُسے مدعو کیا تھا۔ League Ivy کی چند اور نامور یونیور سٹیزنے بھی اُسے مدعو کیا تھا۔

24 سال کی عمر میں حمین سکندر پیچھلے تین سالوں کے دوران دُنیا کے بہترین entrepreneurs میں سے ایک ماناجار ہا تھا، اُس ایک آئیڈیا کی وجہ سے جو پیچھلے کچھ سالوں میں ایک بیچ سے ایک تناور در خت کی شکل اختیار کرچکا تھا۔

Trade an Idea کے نام سے اُس کی ڈیجیٹل فنانس کمپنی نے پیچھلے تین سالوں میں گلوبل مار کیٹس میں دھوم مجار کھی تھی۔ دُنیا کے 125 بہترین مالیاتی اور کاروباری ادارے اُس کمپنی کے با قاعدہ کلا ئنٹس تھے اور ڈیڑھ ہز ار جیوٹے ادارے بالواسطہ اُس کی خدمات سے فائدہ اُٹھارہے تھے۔

اور بیہ سب تنین سال کی مختصر مذت میں ہوا تھا،جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس سمپنی کی بنیا در کھنے میں بھی مصروف تھا۔

concept کا Trade an Idea بے حد دل چسپ اور منفر د تھا اور ایک عام user کو وہ ابتدائی طور پر کسی digital game جيبالگتا۔

اُس کی ابتداء بھی حمین سکندر نے بے حد حجوٹے پیانے پر کی تھی۔ ایک ویب سائٹ پراُس نے دنیا کی سوبہترین یونیورسٹیز کے سٹوڈ نمٹس کوایک آن لائن چیکنے دیاتھا۔۔۔ ایساکوئی آئیڈیاtrade کرنے کے لئے جس کے لئے انہیں یا ۔ تو فنانس چاہیے تھا یا کسی حمینی کی سپورٹ اور یا پھر وہ اپناidea کسی خاص قبت پر trade کرنے کے لئے تایار تھے۔ کیکن trading اور traders دونوں بے حد مختلف تھے۔

اُس ویب سائٹ پر تین کوئز تھے۔۔۔ اے کیٹگری، بی اور سی کیٹگری۔۔۔ ہر کوئز میں بیس سوالات تھے اور ویب سائٹ پررجسٹر لیشن کے لئے ایک پاس ورڈ ضروری تھاجواس کوئز میں کا میاب ہونے کے بعد بھیجاجا تاہے اور وہی نمبر اُسtrader کی ID تھی۔

کیٹگریA کا کوئز مشکل ترین تھااور ناک آؤٹ کے انداز میں timed تھا۔ کیٹگریBاورC اُس سے آسان تھے اور نه timed بتے اور نہ ہی اُن میں ناک آؤٹ ہو تا تھا۔ بیران تین کیٹگریز کی درجہ بندی تھی جو وہاں آنے والے traders کی پر فار منس پر automatically انہیں مختلف کینگریز میں رکھتی تھی۔جو A کینگری میں آگے نہ جا یا تا وہ B کے کوئز میں بھی آگے نہ جایا تا تووہ C میں بھی آگے نہ جایا تا تووہ C میں اور جو C میں بھی آگے نہ جایا تا تواُسے Trade an Idea کی طرف سے outkick کر دیاجاتا تھا اس پیغام کے ساتھ کہ ابھی اُسے اور سکھنے کی ضرورت ہے۔۔۔ٹریڈنگ اُس کا کام نہیں۔

اے کیٹگری کے کوئز میں کامیاب ہوجانے والے غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کے حامل افراد ایک پاس ورڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے اور پھر اگلے مرحلے تک رسائی کرتے۔۔۔ایک ایسے ٹریڈ سینٹر میں جہاں بہترین یونیورسٹیز کے بہترین دماغ اپنے اپنے ideas کور جسٹر کروانے کے بعد آن لائن موجود ٹریڈرز کے ساتھ اپنے ideas کے حوالے سے بات چیت کرتے۔۔۔ وہ گروپ ڈسکشن بھی ہوسکتی تھی اور وہ ٹریڈرز کی آپس میں گفت وشنید بھی۔۔۔ پہلے مرحلے پر حمین صرف یانچ بڑی کمپنیز کو اس بات پر آمادہ کریا یاتھا کہ وہ اس ٹریڈروم میں idea لے کر آنے والوں

# http://paksociety.com http

om nttp://paksocie

http://paksociety.com

## پاڪسوسائڻي ڙاڻڪامرپر موجُولا آل ڻائمربيسٽسيلرز:-



کے ideas سنیں اور اُس پر اُن ہے بات چیت کریں ،اگر اُنہیں کسی ideab بیند آجائے تو۔۔۔اس کے عوض اُنہیں TAI کوایک مخصوص فیس اداکر نی تھی ،اگر وہاں کوئی idea انہیں بیند آجا تا اور وہ اُسے خریدنے ،اُس میں اُس میں اُداکر نی تھی ،اگر وہاں کوئی idea انہیں بیند آجا تا اور وہ اُسے خریدنے ،اُس میں میں بیار ٹنر شپ کرنے پر تیار ہوتے تو۔

کینگری بی میں پیش ہونے والے آئیڈیاز کی trading بھی اسی فارمولائے تحت ہوتی تھی، لیکن وہاں ایک اضافی چیز یہ تھی کہ وہاں ایپ ideas کے ساتھ آنے والے مختلف نوجوان افر اد interactions کے ذریعہ اپنی پسند کے کسی ایک جیسے idea پر collaboration کر سکتے تھے اور اگر ایسی کوئی collaboration کسی آئیڈیا کو عملی شکل تک ڈھال دیتا تو an Idea Trade کی میں چارج کر تا۔

کینگری اس سے بھی آسان تھی، وہاں trade کے لئے آنے والے traders اپنے barter کو barter بھی کرسکتے تھے لین کسی بھی trader کو اگر دو سرے deal بیند آتا اور وہ اُسے cash سے خریدنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو، تو پھر وہ اُس idea کے بدلے بچھ اور idea, skill; service یا پروجیکٹ اُسے بیش کر سکتا تھا۔

وہ بہت basic سافار مولا تھاجو حمین نے صرف ذہانت کو encash کرنے کی بنیا دیر نکالا تھااور ایلائی کیا تھا۔

پہلی بار اُس کی کلائے بننے والی پانچ میں سے تین کمپنیز کو وہاں پہلے مہینے میں تین ایسے آئیڈیاز پسند آگئے تھے جن کے traders کو انہوں نے hireکر کیا تھا۔

تین سال پہلے کلا مختل اور ٹریڈرزکی ایک محدود تعدار سے شروع ہونے والی سمپنی اب انs basic trading's سے بہت آگے بڑھ چکی تھی، وہ اب خود Trade an Idea پر آنے والے ٹریڈرز سے ایسے ideas اور بزنس پر و پوز کز لے لیتی جس میں انہیں انہیں potential نظر آتا اور وہ اپنے بڑے کلا مختل کی ضروریات اور دل چپی کے مطابق فخلف ideas اور پر وجیکٹس انہیں شیئر کر دیتی۔

Trade an Idea نے پچھلے تین سال میں تین سوالی نئی کمپنیز کی بنیادر کھی تھی جن کے Trade an Idea اُن کے پلیٹ فارم پر آنے کے بعد مختلف بین الا قوامی کمپنیز نے اُن ideas میں investment کی تھی۔ Trade an Idea سے ملنے والے ideas پر تکمیل پانے والے پر وجیکٹس کی کا میابی کا کا کا کہ تھا۔

ڈنیا کے سو بہترین اداروں کے بہترین سٹوڈ نٹس کوایک پلیٹ فارم پر لانے والا بیہ ادارہ اب ڈنیا کی ہز اروں یو نیور سٹیز کے لا کھوں سٹوڈ نٹس کواپنے اپنے ideas گھر بیٹھے آن لائن ناموراور کامیاب ترین کمپنیز کے نما سندوں کے سامنے پیش کرنے کاموقع دے رہاتھا۔ وہ پلیٹ فارم ایک نے entreprenuer کے لئے ایک ڈریم پلیٹ فارم تھا۔

Trade an Idea اب ان ہی کینگریز کے ساتھ ایک اور ایسی کینگری کا اضافہ کرچکا تھا جہاں کوئی بھی شخص اپنی خصابی میں جانے والی سمپنی، بزنس، سیٹ اپ پر وجیکٹ بچے سکتا تھا اور آن لائن ہی اُس کی evaluation بھی کر واسکتا تھا۔

حمین سکندر کانام دُنیا کی کسی بھی بڑی الیاتی سمپنی کے لئے اب نیانہیں تھا۔ اُس کی سمپنی trade کے نئے اصول لے آئی تھی اور اُن نئے اصولوں پر کام کر رہی تھی۔

"اکثر لوگوں کا خیال ہے میں رول ماڈل ہوں۔۔۔ ہوسکتا ہے میں بہت ساروں کے گئے ہوں۔۔۔ لیکن خود مجھے رول ماڈل کی تلاش بھی نہیں رہی۔۔۔" تالیوں کا شور تھم جانے کے بعداً س نے دوبارہ کہنا شروع کیا تھا"رول ماڈلز اور آئیڈیلز کتابوں میں زیادہ ملتے ہیں اور میرے ماں باپ کو ہمیشہ مجھ سے یہ شکایت رہی کہ میں کتابیں نہیں پڑھتا۔" وہاں بیٹے ہوئے سٹوڈ نٹس میں کھکھلا ہٹیں اُبھری تھیں اور اگلی ایک نشست پر بیٹھی امامہ بھی ہنس پڑی تھی۔

" میں نے اپنی زندگی میں دل چیپی سے صرف ایک کتاب پڑھی تھی ور وہ میر ہے باپ کی آٹو بائیو گرافی تھی۔۔۔ وہ مجھی بارہ سال کی عمر میں اپنی مال کے لیپ ٹاپ میں۔"سامنے والی نشستوں پر بیٹھی امامہ کارنگ فق ہو گیا،وہ ہنسنا یک دم مجھی بارہ سال کی عمر میں اپنی مال کے لیپ ٹاپ میں۔"سامنے والی نشستوں پر بیٹھی امامہ کارنگ فق ہو گیا،وہ ہنسنا یک دم مجھول گئی تھی۔

"اوروہ واحد کتاب ہے جس کو میں نے بار بار پڑھا۔۔۔ وہ وہ واحد کتاب ہے جو میر ہے لیپ ٹاپ میں بھی ہے۔۔۔ میر ہے باپ کی آٹو بائیو گرافی کی بہترین بات سے کہ اُس میں کوئی ہیر و، کوئی آئیڈیل، کوئی رول ماڈل نہیں ہے ،اور اُسے پڑھتے ہوئے مجھے ہمیشہ ہے احساس ہوا کہ میر اباپ کتنا lucky ہے کہ اُسے کسی سے inspire ہو کر اُس جیسانہیں بننا پڑا، زندگی گزارنے کے اُن کے اپنے اصول اور فار مولاز اُن کے بچپین اور جو انی کو dictate کرتے ہوئے۔"

وہ کہتا جارہا تھااور وہاں ببیٹی امامہ عجیب سے شاک اور شر مندگی میں ببیٹی تھی، وہ کتاب جسے وہ آج بھی publish کر وانا نہیں چاہتی تھی، صرف اس لئے کیوں کہ وہ اپنی اولاد کو اُن کے باپ کے حوالے سے کسی شر مندگی میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔۔۔ وہ کتاب اُس کی تیسری اولا دبارہ سال کی عمر میں صرف ایک بار نہیں، بار بار پڑھتارہا تھا۔ اُس کی ایک کاپی اُس کے لیپ ٹاپ تک بھی چلی گئی تھی اور وہ بے خبر تھی۔

inspire "میں نے اُس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ طے کیا تھا کہ مجھے inspire ہونے جیسا آسان کام نہیں کرنا۔۔۔ inspire کرنے جیسامشکل کام کرکے دیکھنا ہے۔"وہ کہہ رہاتھا۔

"میر اتعارف کرواتے وقت وہ ساری چیزیں گنوائی گئیں جن سے آپ سب کے سانس رُک جائیں، آئکھیں جھپکنابند ہو جائیں،مند کھلے کے کھلے رہ جائیں۔۔۔ میں نے کس عمر میں کیا کر دیا،اور کس عمر میں کیا۔۔۔اس سال میری کمپنی کا ٹرن اوور کیا تھا۔۔۔ دُنیا کی کون کون سی کمپنیاں میری کھینیاں میری کا کا نئٹ ہیں۔۔۔ دُنیا کی کون کون سی کمپنیاں میری کلائٹ ہیں۔۔۔ آپ میں سے اگر کوئی مجھ سے اور میری کا میابی سے متاثر نہیں ہو ایہ سب سُن کر بھی تو مجھ حیرت ہو گی۔۔۔ "وہ رُکا، جیسے مجمع کی آئکھوں میں آئکھیں ڈالتے ہوئے اُس نے کہا۔

"لیکن اس تعارف میں بہت سے ایسے facts شامل ہیں جن کوئن کر آپ کو مجھ میں اپنا آپ یا اپنے آپ میں میں دیکھنے آپ میں میں دیکھنے لگوں گا۔۔۔ جیسے اس تعارف میں یہ حقیقت شامل نہیں ہے کہ میں آئ تک کوشش کے باوجود مجھی اپنی بہن سے لیا گیا قرض واپس نہیں کرسکا۔" مجمع میں ملکی تالیوں کے ساتھ قبضے گو نجے۔

حمین بے حد سنجیدہ تھا۔

/Paksociety.com http://Paksociety.com http:

"لیکن میں ایک دن وہ ساری رقم واپس کروں گاہے وہ وعدہ ہے جو میں اُس سے 8 سال کی عمر سے کر رہاہوں جب میں نے اُس سے پہلی بار قرض لیا تھا، اور میں تبھی وعدہ پورانہیں کرسکا۔" وہ ہنتے ہوئے مجمع کے سامنے بے حد سنجیدگی سے کمریں اُتھا

"میری بہن کے پاس ڈائریز کا ایک ڈھیر ہے جس میں اُس نے اُس سے اُدھار لیے جانے والے ایک ایک سینٹ کا بھی حساب ر کھا ہوا ہے۔ " تالیوں کے شور میں وہ رُ کا "اور ہر اچھے بزنس مین کی طرح میں بھی اتنی بڑی رقم فوری طور پر سسی کو نہیں دے سکتا چاہے وہ قرضہ کی واپسی ہی کیوں نہ ہو۔۔۔ " وہ بول رہاتھا۔

"اور میں سُت ہوں،ضر ور تأجھوٹ بولتاہوں، چیزیں اکثر بھول جاتاہوں، دوستوں کو مایوس کرتا ہوں۔"اُس کے ہر جملے پر وہ سٹوڈ نٹس پر جوش انداز میں تالیاں بجارہے تھے جیسے کس rock star کو داد دے رہے ہوں۔

"اور ان تمام خامیوں کے ساتھ بھی مجھے اگر personmost inspirational کی فہرست میں رکھا جاتا ہے توبہ خوف ناک ہاس سے کیوں کہ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کا میابی ہمیں قابلِ عزت اور قابلِ رشک بنار ہی ہے۔۔۔ ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔"

تالیوں کے شور نے ایک بار پھر اُسے رُکنے پر مجبور کیا تھا۔ مجمع اب اُس کے سینس آف ہیومر کو نہیں، اُس کے اُن الفاظ کو سر اہر ہاتھا۔

"graduating students کریں جو ہمارے لئے inspirational ہونی چاہیے۔۔۔ میں دس سال کا تھاجب میرے باپ نے جھے redefine ہونی چاہیے۔۔۔ میں دس سال کا تھاجب میرے باپ نے جھے زبر دستی پاکستان بھیج دیا۔۔۔ مجھے اور میری فیملی کو۔۔۔ کیوں کہ میرے دادا کو الزائم تھا، اور میرے باپ کا خیال تھا انہیں ہماری ضرورت تھی۔۔۔ میں نے اگلے مجھے سال اپنے دادا کے ساتھ گزارے تھے۔۔۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی مجھے وہ تربیت اور علم نہیں دے سکتی جو الزائم کے ہاتھوں اپنی یادداشت کھوتے ہوئے اُس 75 سال کے بوڑھے نے

## پاکــــ سوســائی پر مُوجو د مشهور ومعـــرونـــ مصنفین

صائهه اکرام عُميرهاحمد عُشْناکو ثر سردار اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيله عزيز نسيمحجازي فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزه افتخار عنايثاللهالتمش قدسيه بانه تنزيله رياض نبيله أبرراجه باشمنديم نگهت سیما فائزه افتخار آ منه ریاض مُهتاز مُفتى نگہت عبداللّٰہ سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیه بث رُخسانه نگار عدنا ن اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أم مريم نايابجيلاني أيماءراحت

# ياكــــسوسسائى ۋاسنۇبكام پرموجودماباسند ۋاتحبىش

خواتین ڈائجسٹ، شُعابح ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکیزہ ڈائجسٹ، حناء ڈائجسٹ، باکیزہ ڈائجسٹ، حناء ڈائجسٹ، جاسوسی ڈائجسٹ، جاسوسی ڈائجسٹ، جسٹ، جسٹ، نئے اُفق، سچی کہانیاں، ڈالڈا کا دستر خوان، مصالحہ میگزین

## پاکسسسوس کی داسش کام کی سشارسش کش

تمام مُصنفین کے ناوکز،مایانہ ڈائجسٹ کی کسٹ، کیڈز کار مز،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جامُوسی ڈنیااز ابنِ صفی،ٹورنٹ ڈاؤ نلوڈ کا طریقہ، آن لائن ریڈنگ کا طریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہمارا ویب ایڈریس براؤزریش لکھیں با گو گل میں پاک موسائی تلاش کریں۔ اپنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بٹا کر پاکستان کی آن لائن لا مہریری کا ممبریٹائیں۔

اس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سرمایہ ورکار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مدو کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے فیس تبک پر رابطہ کریں۔۔۔

اپنے دس سال کے بوتے کو دی۔۔۔ MIT بھی نہیں۔۔۔" سٹاٹے کو تالیوں نے توڑا تھا پھر اُس کے لئے کھڑے ہوجانے والے جموم نے اگلے کی منٹ اپنے ہاتھ نہیں روکے۔

" میں ہمیشہ سوچتا تھااس سب کافائدہ کیا تھا۔۔۔ مجھے امریکہ میں ہوناچاہیے تھا، داداکے پاس نہیں۔۔۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ سب پچھ بدلنا شروع ہو گیا۔۔۔ مجھے اُن کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا، سننا اور اُن کی مدد کرنا اچھا لگنے لگا۔۔۔ دس سال کا بچہ مبھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی انسان سامنے پڑی ہوئی چیز کانام کیسے بھول سکتا ہے۔۔۔ لیکن میں یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس سب نے مجھے ایک چیز سکھائی۔۔۔ اور آج کا بہترین مصرف ہونا چاہیے۔۔۔ "کل" چانس ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے۔"

اُس نے تقریر ختم کر دی تھی، وہ پورا مجمع ایب بار پھراُس کے لئے کھڑا ہو چکا تھا۔۔۔ تالیاں بجاتے ہوئے۔

امامہ بھی تالیاں بجار ہی تھی، ملکی مسکراہٹ کے ساتھ اُسے دیکھتے ہوئے۔۔۔ اُسے داد دیتے ہوئے۔۔۔ اُس کی اولاد نے اُسے ایسے بہت سے فخر یہ لیمے دیے تھے۔۔۔ بہت سانے۔۔۔

آہت آہت اُس گھر کے سارے پرندے اُڑ گئے تھے۔۔۔ جبریل، عنامیہ، حمین رئیسہ۔۔۔ گر ہر ایک کی پرواز شاندار تھی، وہ جس آسمان پر بھی اُڑ رہے تھے۔۔۔ فاتحانہ انداز میں اُڑ رہے تھے۔

"تم سمجھدار ہو گئے ہو یاا بکٹنگ کررہے تھے؟" وہاں سے والی پرامامہ نے اُس سے گاڑی میں کہاتھا۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہنس پڑا" ایکٹنگ کررہاتھا، یہ تو ظاہر ہے۔۔۔ غلط سوال کر لیا آپ نے مجھ سے۔ "اُس نے مال کی بات کے جو اب میں کہاتھا۔

"تم بے حد خراب ہو حمین!"امامہ کو یک دم جیسے یاد آیا" میں بھی سوچ رہاتھا آپ بابا کی آٹو بائیو گرافی بھول کیسے گئیں؟"حمین نے مال کے اس جملے پر برق رفتاری سے کہا۔ " تمہیں اُسے نہیں پڑھناچاہیے تھا۔" امامہ اب بھی سنجیدہ تھی۔ " آپ ہی کہتی ہیں کتابیں پڑھنا چھی عادت ہے۔ " اُس نے ماں سے کہا" میں نے یہ نہیں کہاتھا کہ کتابیں چوری کرکے اور بغیر اجازت پڑھو۔ "امامہ نے اُسی سنجید گی سے اُسے ڈانٹا۔

"زندگی میں پہلی اور آخری بار کوئی کتاب چوری کرکے پڑھی ہے۔ آپ تسلّی رکھیں میں اتناpassionate نہیں ہوں ریڈنگ کے بارے میں۔"اُس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ امامہ اگراُسے شر مندہ دیکھناچاہتی تھی تو یہ اُس کی غلط فہمی تھی۔ اُس کے پاس ہر logic اور ہر بہانہ تھا۔ سالار کابیٹا تھا توان چیزوں کی افراط تھی اُس کے پاس۔

"ممّی آپ خوا مخواہ ہی پریشان ہوتی رہتی ہیں، ہم بڑے ہو چکے ہیں، آپ ہر بات ہم سے راز نہیں رکھ سکتیں۔"اُس نے مال کا کندھا تھیکتے ہوئے جیسے اُسے یاد دلایا۔

"باقی تنیوں ہو چکے ہیں۔۔۔تم نہیں ہوئے۔"

امامہ نے اُس کی بات کوا یک کان سے مُن کر دوسرے کان سے اُڑاتے ہوئے کہا۔

"That's not fair آپ نے میری speech نہیں سُیٰ کیا؟" اُس نے بے ساختہ اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا۔

"وہ speech عنامیہ نے لکھی ہوگی۔"امامہ نے کہا۔ ایک لمحہ کے لئے وہ لاجواب ہو ااور ونڈسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بھی اُسے امامہ کی چھتی نظر وں کا احساس ہورہاتھا۔

"She just edited it" أس نے بالآخراعتراف كيا" \_\_\_ As always" امامہ نے جتانے والے انداز ميں كہتے ہوئے گہر اسانس ليا۔

"You know it very well \_\_\_\_ میں ساری عمر speeches کھتار ہاہوں، کر تار ہاہوں، یہ مشکل نہیں ہے میں ساری عمر speech کے، میں خود بھی کر سکتا ہوں۔"" کر سکتے ہوبالکل کر سکتے ہو، لیکن بس بیہ نہ کہو کہ تمہاری speech مُن کر تمہارے سکجھد ار ہونے کا یقین کرلوں۔"

امامہ مزید کچھ کہنے کے بجائے خفگی کے عالم میں خاموش ہو گئی اور ونڈ سکرین سے باہر دیکھنے گئی۔

"غضے میں آپ بہت حسین لگتی ہیں۔"اُس نے یک دم بڑی سنجید گی سے ماں سے کہا، امامہ نے گر دن موڑ کراُسے دیکھا " یہ بھی میں نے بابا کی کتاب میں کہیں پڑھاتھا۔۔۔ چیپٹر نمبر فائیو میں۔۔۔؟ نہیں شاید فور میں۔"وہ اب اپنابازوائس کے کندھے کے گرد پھیلائے مال کو منانے کی کوشش کررہا تھا۔

"واقعی لکھاہے تمہارے بابانے؟" امامہ نے جیسے بے یقینی سے اُسے یو چھا، اس کے باوجود کہ وہ یہ کتاب در جنوں بار پڑھ چکی تھی۔۔۔ ایڈٹ،ری ایڈٹ کر چکی تھی اُس کے باوجو دا یک لمحہ کے لئے اُسے واقعی شائبہ ہوا۔

" لکھاتو نہیں لیکن اگر آپ کہیں تو میں edit کر کے شامل کر دیتا ہوں۔۔۔ آپ کو ویسے بھی پینہ ہے میں غلط باتوں کا چیمپئن ہوں۔"اُس نے بے حد اطمینان سے ماں سے کہا۔ وہ ہنس پڑی، وہ واقعی بیہ بھی کر سکتا تھا،اُس کے لئے اُسے شبہ

\* \* \* \* \* \* \*

"ہم کہیں مل سکتے ہیں؟"سکرین چمکی۔

"کہاں؟" تحریر اُبھری۔

"جہاں بھی تمہیں آسانی ہو، میں آجاؤں گا۔"جواب آیا۔

"اچھاسوچتی ہوں۔"لفظوں نے کہا۔

دوسرے حصہ کے لئتے <mark>بیمال</mark> کلک کریں۔۔۔۔

# قسطنمسب بر21

حصہ دوم

"كب تك بتاؤگى؟"اشتياق سے پوچھاگيا۔

" کچھ د نوں تک" تائل سے بتایا گیا۔

" میں انتظار کروں گا۔" وعدے کی طرح دہرایا گیا۔

" جانتی ہوں۔"یقین دہانی کی گئی۔

اور پھر آگے کچھ بھی نہیں تھا۔۔۔ یوں جیسے کوئی پہاڑ آ گیا ہو یا پھر کھائی کہ نہ لفظ رہے ہوں،نہ وفت۔

عنا یہ نے اپنے فون پر انگلیوں سے سکرول کرتے ہوئے اُن میسجز کے تھریڈ کو دیکھا، پڑھا، یوں جیسے پہلی باراُس گفتگو کو پڑھ رہی ہو۔ یوں جیسے وہ گفتگو پہلی بار ہو کی ہو۔اُس کی مخروطی خوب صورت دو دھیاانگلیاں فون کی سکرین پر نہیں، جیسے اُن لفظوں پر پچیل رہی تھیں۔

وہ سوال جواب اتنے سالوں سے کرتے آرہے تھے وہ۔۔۔ اس sequence میں۔۔۔ اور ہر بار گفتگو وہاں ہی جاکر رُکتی تھی جہاں اس بار ختم ہو کی تھی۔۔۔ اس سے آگے کے سوال جواب دونوں کے پاس نہیں تھے یاشا ید ہمیّت نہیں تھی کہ اس سے آگے وہ پچھ یو چھتے۔۔۔ لیکن مہینے میں کم از کم ایک بارکسی بھی دوسرے موضوع پر بات کرتے کرتے اُن کے در میان اُس گفتگو کا تبادلہ ضرور ہو تا۔۔۔وہ سوال جواب سی پر انی یادیامیوزک کی طرح بیک گراؤنڈ میں چیلتی چلتی۔ جیسے ابھی ہوا تھا۔۔۔وہ سی اور موضوع پر بات کر رہے تھے،اور بات وہاں تک آگئ تھی۔۔۔اور جہاں آگئ تھی،وہاں رک گئ تھی۔۔۔اب وہاں سے موضوع بدلنے کے لئے انہیں پھر پچھ وفت چاہیے تھا۔

وہ ایرک سے محبت نہیں کرتی تھی، اور اُسے شبہ تھا شاید وہ بھی نہ کر تاہو۔۔۔بہت سے احساس وہم اور خوش فہمی بھی توہو سکتے ہتے، مگریہ بھی درست تھا کہ اتنے سالوں میں ایرک کے علاوہ اُس کے سرکل میں کوئی مر د دوست نہیں تھا۔۔۔ امریکہ، پاکستان دونوں جگہ ۔۔۔ سکول، کا لج۔۔۔ ہر جگہ عنایہ کسی لڑے کو اپنا دوست نہیں بناسکی تھی، نہ وہ اتنی بے تکلفی کا مظاہرہ کر سکتی تھی اور نہ اُسے ایسی کسی دوستی کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔

ایرک بھی ایساہی تھا،اور بیرزیادہ حیرانی کی بات تھی۔ کیوں کہ وہ امریکہ میں رہتا تھاجہاں طرزِ زندگی بہت مختلف تھا۔ اس کے باوجو دعنامیہ کی طرح وہ بھی ریزروڈ تھا۔اور جب وہ عنامیہ سے کہتا تھا کہ اُس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں توعنامیہ کو یقین ہوتا تھا کہ ایساہی ہے۔اوراگر وہ یہ کہتا تھا کہ اگز اُس کی پیچھلے کئی سالوں سے کسی لڑکی کے ساتھ دوست ہے بھی تو وہ عنامیہ تھی تو اُسے اس پر بھی یقین تھا۔

اور اس دوستی کے باوجود دونوں کے در میان بے تکلفی نہیں تھی، شاید اُس کی وجہ فاصلہ تھایا کلچریاعنا ہے کاوہ مز اج جس سے ایر ک بخو بی واقف تھا۔ استے سالول کے بعد تقریباً ہر روز ای میل، میسجزیافون کے ذریعے ایک دوسرے سے ہر وقت را بطے میں رہنے کے باوجو داُن کے در میان ہونے والی گفتگو مخصوص موضوعات کے بگرد گھومتی تھی۔۔۔ بھی بھی وہ صرف" میں اور تم" پر نہیں گئی تھی اور رہے دونوں کی طرف سے کی جانے والی شعوری کوششوں کا متیجہ تھا۔

عنا بیا ایک مہینہ پہلے ریذیڈنسی کے لئے امریکہ آئی تھی اور ایرک کوچاہنے کے باوجو دائس نے بیہ نہیں بتایا تھا، بتانے کا فائدہ نہیں نقصان تھا۔ پینہ نہیں کیوں اُسے بیہ خدشہ تھا کہ اُس کے امریکہ آجانے پر وہ اُس سے ملنے کی بھر پور کوشش کرے گا اور بیہ اُس کے لئے اس لئے بہت آسان ہو تا کیوں کہ وہ حمین اور جریل کے ساتھ مسلسل را بطے میں تھا۔ عنا بیہ اُن دونوں سے بیہ کہہ چکی تھی کہ وہ اُس کے امریکہ آجانے کے بارے میں ایرک سے پچھے نہیں کہیں، اُن دونوں نے اُس سے کوئی سوال نہیں یو چھاتھا۔ ایر ک جیسے اُن کی فیملی کے لئے ایک ایسی کھلی حقیقت تھا جس سے سب 🖥 آئھیں چراناچاہتے تھے لیکن چرانہیں پاتے۔

ایرک بہت عرصہ پہلے اُس کے اور امامہ کے در میان ڈسکس ہو چکا تھا۔۔۔عنا یہ جان چکی تھی وہاں اُس کے لئے کو کی مستقبل نہیں تھا۔۔۔اس شادی میں کیا ایشوز تھے اور کیا خدشات، کیا اندیشے تھے اور کیا مسائل۔۔۔عنابیہ آئے تھیں بند کرکے رٹے رٹائے انداز میں گنواسکتی تھی۔ اُس نے بیرسب پچھے امامہ سے اتنی بار مُنا تھااور اُس نے امامہ کی خواہش کا

اُس نے آہستہ آہستہ ایرک سے دور جانے کی کوشش کی تھی اس کے باوجو د کہ امامہ نے اُسے تبھی ایرک سے قطع تعلق کرنے کے لئے نہیں کہاتھالیکن عنامہ کاخیال تھااُسے یہ "عادت" بدل دین چاہیے ،جو دونوں کے لئے ایک ستیج پر آگر آزار بن سکتی تھی۔

وہ دونوں زیادہ ترای میلز اور کیکسٹ میسجز کے ذریعہ را بطے بیں تھے۔عنامیے نے کوشش کی تھی میر رابطہ کم ہونے چاہیے، تعلیمی مصروفیات، پر وفیشنل کمٹمنٹس،اُس کے پاس بہترین بہانوں کے طور پر موجو دیتھے۔ لیکن اس کے با وجو د ایر ک سے اُس کا رابطہ ٹوٹ نہیں سکااور بیہ کمال ایر ک کا تھا، وہ جُڑار ہاتھا، اُس کی بے اعتنا کی، بے رُخی، سر دمہری کے باوجو د۔۔۔ یہاں تک کہ عنابیہ کوشدید فتیم کی ندامت ہونے گئی تھی۔۔۔ پیتہ نہیں اُس شخص میں اتنی ہر داشت اور تخل کیسے تھی کہ وہ اپنے آپ کو نظر انداز کئے جانااور کم اہمیت پانے پر بھی کوئی اعتراض ، کوئی احتجاج نہیں کر تا تھا۔ اُس سے یہ نہیں پوچھتاتھا کہ اُسے بیٹھے بٹھائے کا موں کاڈ عیر اب ہی کیوں یاد آنے لگا تھااور نہ ہی ہیہ کہ وہ خود بھی ڈاکٹر تھا، اُس سے زیادہ مصروف تھاتو کم از کم وہ پروفیشنل مصروفیات کابہانہ اُس کے سامنے بیش نہ کرے۔وہ دنوں، ہفتوں کے لئے اُس کی کسی ای میل کسی میسج کاجواب دیے بغیر غائب رہتی اور وہ پھر بھی اُس کو شیکسٹ میسجز کے ذریعہ اپناحال احوال، اپنی مصر وفیات کے بارے میں بتا تار ہتا اور پھر وہ کئی د نوں بعد اُس کے بھیجے ہوئے کسی نہ کسی فیکسٹ، کسی نہ 🖥 کسی ای میل کاجواب دینے پر مجبور ہو جاتی اور وہ اپنی غیر حاضری کاجو بھی بہانہ بناتی ، وہ بغیر بحث کے قبول کر لیتا، جاہے وہ کتنا ہی ناقا بل یقین کیوں نہ ہوتا ،اور اُس کی یہ acceptance جیسے اُس کے احساسِ جُرم کواور بڑھار ہی تھی۔ وہ

بچین میں ایسانہیں تھاجیسابڑا ہو کر ہو گیا تھا۔ اتنے سالوں میں عنایہ میں اتنی تبدیلیاں نہیں آئی تھیں جتنی ایرک میں آئی تھیں، اور اُس کی بہت سی دوسری وجو ہات کے علاوہ ایک بنیا دی وجہ اُس کا قبولِ اسلام بھی تھا۔

وہ 18 سال کی عمر میں ایر ک سے عبداللہ ہو گیا تھالیکن وہ آج بھی اپنے سوشل سر کل میں ایر ک کہلا تا تھایا پھر ایرک عبداللہ۔۔۔ اُن لو گوں کے امریکہ سے آ جانے کے بعد بھی ایر ک اُن سے را بطے میں رہاتھا، وہ اُسے بھی ای میل کر تا تھااور امامہ کو بھی،اور اُس کی ہر ای میل امامہ کو جیسے ایک reminder کی طرح کُلتی تھی، حالا لکہ اُس کی ای میلز میں رسمی گفتگو کے سواتیجھ بنہیں ہوتا تھا۔

وہ بھی میڈیسن میں ہی ریذیڈنسی کر رہاتھا۔۔۔عنامیہ کی طرح۔۔۔اُن کے پروفیشن نے دو مختلف ملکوں میں رہتے ہوئے بھی اُن دونوں کو بڑے عجیب انداز میں ایک دوسرے سے باندھے رکھاتھا۔۔۔وہ کنگ ایڈورڈسے پڑھی تھی وہ ایر بیزوناسے۔۔۔اُسے آئی سرجن بنناتھا ایڑک کوہارٹ۔۔۔ گراُن کے مشتر کہ پروفیشن نے جیسے اُن کے لئے گفتگو کے بہت سارے موضوعات دے دیے تھے۔

قبولِ اسلام کے بعد یونیورسٹی میں گر یجو پیش کے دوران وہ چندسال سمر زمیں پاکستان آتار ہاتھالیکن ایک بار میڈیکل میں جانے کے بعد وہ آناجانا ختم ہو گیاتھا۔امامہ اس بات پر خوش ہوئی تھی، وہ مجھی بھی اُسے پاکستان آنے سے منع نہیں کرسکتی تھی کیوں کہ سالار سمست فیملی کے کسی بھی شخص کو ایرک کے پاکستان آنے پر اعتراض نہیں تھااور وہ اُسے منع کرکے اُس کا دل نہیں توڑناچاہتی تھی لیکن اس طرح اُس کاہر سال اُن کے پاس آنا امامہ کے جدشات بڑھا تار ہاتھا اور جس سال پہلی بار اُس نے پاکستان نہ آنے کے بارے میں اُنہیں اطلاع دی تھی،امامہ نے جیسے سکون کاسانس لیا تھااُسے یقین تھاوہ اب اپنی زندگی کی خی مصروفیات میں سب بچھ بھول جانے والا تھا۔

کے تعلیم مشکل تھی پھر اب اُس کی زندگی میں اور لوگ آرہے بھے۔ وہ اُن کے خاندان اور اُسے اگر بھول بھی۔ میڈیسن کی تعلیم مشکل تھی پھر اب اُس کی زندگی میں اور لوگ آرہے بتھے۔ وہ اُن کے خاندان اور اُسے اگر بھول بھی جاتا تو اُس کے لئے نار مل ہو تا۔۔۔ ملکی کسک اور گلہ رکھنے کے باوجو د۔۔۔ لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اُس نے پاکستان آنا جانا چھوڑا تھا، اُن سے رابطہ ختم نہیں کیا تھا۔

اوراس تعلق اور را بطے کے باوجو داُن دونوں کے در میان اعتر اف یا اظہار کا کوئی کمزور لمحہ نہیں آیا تھا۔ اُسے بار باریہ احساس ہو تا تھا کہ وہ اُس کے لئے اسپیشل تھی لیکن ہے جملہ اُس نے مجھی اُس کی زبان سے نہیں سُناتھا، اور بیہ شاید بہت اچھاہی تھا۔ تعلق ختم کرتے ہوئے گلے اور شکایتیں پچھ کم رہتیں۔۔۔تکلیف بھی۔۔۔ بیہ عنایہ سکندر کا خیال تھا۔

اُس کے لئے اب رشتے دیکھے جارہے تھے۔ Matchmaking کی کوششیں ہورہی تھیں۔اُسے اندازہ تھااُس کی ریذیڈنی کے دوران ہیا اُس کی منگنی یاشا ید شادی ہو جائے گی ، اور وہ اس کے لئے اپنے آپ کوذہنی طور پر تیار کرتے ہوئے اُن فیملیز اور لڑ بکوں سے بھی مل رہی تھی جن ہے اُس کار شتہ طے پانے کا امکان تھااور اس سب پچھ کے در میان ایرک عبد الله و ہیں کاو ہیں کھڑا تھا۔ نہ وہ زندگی سے جاتا تھا،نہ دل سے نہ دماغ سے۔

اُس دن بھی اُن دونوں کے در میان ایک Chatting App پر معمول کے میسجز کا تباد لہ ہور ہاتھا۔ وہ اُسے اپنے ہاسپٹل کا کوئی مسئلہ بتارہاتھا اور اُس نے جو ابابڑی روانی سے اُسے اپنے ہاسپٹل کا نام بتاتے ہوئے وہاں کے کسی مسئلے کا ذکر کیااورsend کابٹن دباتے ہوئے بے اختیار اپنی غلطی پر پیچیتا کی۔اُس کا text اب فون کی سکرین پر نمو دار ہو چکا تھااوراُسے یقین تھاایرک عبداللہ اتناڈ فرنہیں تھا کہ وہاُس جنلے کو نظر انداز کرے گزرجاتا۔اُس کے جملے کے بعد بہت دیر دوسری طرف سے کو کی جو اب نہیں آیا تھا۔ یوں جیسے وہاں سب کچھ ساکت ہو گیا تھا۔ پھر بالآخر وtext آیا جس کی اُسے توقع تھی۔

" تم امریکہ میں ہو؟" اُس کا دل چاہاوہ لکھ دے سارٹ فون نے ہاسپٹل کانام غلطی سے لکھ دیا تھا۔ یا کوئی اور جھوٹ یا بهانه \_\_\_ وه تو مان لیتا تھا\_ \_ \_ سوال جواب اور بحث کب کرتا تھالیکن وہ حصوٹ نہیں بول سکتی تھی بس دل چاہاتھا اُسے ہاں کہہ دے اور اُس نے یہی کیا تھا۔

اُس کے yes نے ایر ک عبد اللہ کو ہلا کرر کھ دیا تھا۔ بیہ عنامیہ کا خیال تھا۔ فون ہاتھ میں پکڑے اُس کی سکرین پر نظریں جمائے وہ اُس yes کے بعد کسی ردِ عمل کا انتظار کرتی رہی۔۔۔خوشی ،حیرت، بے یقینی، غصّہ۔۔۔ کسی بھی ردِ عمل کا۔۔۔ وہ آن لائن تھااور وہاں سکوت تھا۔۔۔ ایساسکتہ اور سکوت کہ ایک لمحہ کے لئے عنامیہ کو ڈر لگا۔ اُس نے Hello کھ کرائے جیسے اس سکتے سے جھنجھوڑنے کی کوشش کی تھی۔

## یہشمار و پاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرس لنکس

ڈاؤ نلوڈا ور آنلائن ریڈنگایکپیج پر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹی پیڈی ایف

ا یککلک سےڈاؤ نلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسوسائٹی کو فیس بُگپر جو ائن کریں

پاکسوسائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسوسائٹی کو گو گل پلس پر جو ائن

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بٹا کر پاکستان کی آن لائن لا بسریری کا ممبر بنائیں۔

اس خوبصورت ویب سائث کوچلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سرمایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

رابطہ تریں۔۔۔ ہمیں فیس ٹک پر لا تک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:۔



"تم نے مجھے بتایا نہیں؟" دوسری طرف سے اُس کی تحریر اُبھری تھی۔اس بار خامو ثی عنایہ کی طرف چھائی تھی۔وہ 101 بہانے بناسکتی تھی لیکن ایک بھی بہانہ بنانا نہیں چاہتی تھی۔ اُن دونوں کے در میان شاید اب وہ لمحہ آگیا تھاجب اُسے صاف گوئی کا مظاہر ہ کرناچاہیے تھا۔

"تم مجھے ملنے کے لئے کہتے اور میں ملنانہیں چاہتی اس لئے۔" دوسری طرف بہت کمبی خامو ثق جِھا کی تھی اس بار ، اُ تن ہی کمبی جتناعنا ہے تو قع کررہی تھی۔

"Alright" پھر سکرین چمکی اور بُحجے گئی۔۔۔ وہ ایسانی کرتا تھا۔۔۔ بحث کرتا ہی نہیں تھا، غصہ دکھاتا ہی نہیں تھا
مrgument اُس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اس طرح ہتھ میارڈالنے والے انداز میں بات کیا کرتا تھا۔ ایک لمحہ کے لئے عنامیہ کو غصہ آیا اور وہ خوا مخواہ احساسِ ندامت لے کے بیٹھی تھی۔۔۔ اچھاہے صاف صاف کہہ دیا اور نہ ملنے سے اُسے فرق کیا پڑنا تھا، وہ ویسے بھی دو مختلف سٹیٹس میں تھے۔۔۔ ملنے کے لئے بھی انہیں چھٹیوں کا انتظار کرنا پڑتا۔ وہ سوچ رہی تھی۔۔۔ ملنے کے لئے بھی انہیں چھٹیوں کا انتظار کرنا پڑتا۔

"ميں پاكستان جارما مول \_" يجھ دير بعد أبھرنے والے الكے فيكسٹ نے أسے چو تكايا۔

"كب؟"أس ني بي اختيار يوجها ـ

"17 كو"جواب آياـ

" کیوں؟ "اُس نے اب وہ پوچھاجو پوچھناچاہتی تھی۔

جواب نہیں آیااور کئی د نوں تک نہیں آیا۔

\*\*\*\*

ہشام نے اُسے دیکھتے ہوئے چائے کا مگ خالی کیا۔۔۔وہ اُس سے پچھ فاصلے پر اشاروں کی زبان میں اپنے سامنے بیٹھی عور توں اور بچوں سے مخاطب انہیں صحت وصفائی کے حوالے سے سمجھاتے ہوئے اپنے بیگ سے اس سے متعلقہ چیزیں نکال نکال کر دے رہی تھی۔۔۔ صابن۔۔۔ ٹوتھ پیسٹ۔۔۔ ٹوتھ برش، ٹوتھ پک،روئی، نیل کٹر،کاٹن buds مشیمپو، فرسٹ ایڈ کٹ اور اُس میں موجود سامان۔۔۔ وہ سب عام استعال کی چیزیں تھیں جنہیں کسی ترقی یافتہ یاتر قی پذیر ملک میں بھی بیٹھ کر کسی کو اُن کا استعال سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔۔۔ لیکن وہ داداب تھا، کینیا کے بارڈر کے قریب UNHCR کے افریقہ میں برے ترین کیمپول میں سے ایک۔۔۔ جہاں افریقہ میں قحط اور خانہ جنگی سے متاثرہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی۔

اور اُن دونوں کو وہاں آئے ایک ہفتہ ہو گیاتھا۔۔۔ داداب میں یہ اُن کا پہلا وزٹ تھا، لیکن وہ پیچھلے چار سالوں میں UNHCR کے بہت سارے کیمیس میں جاچکے تھے۔ افریقہ، ایشیا، لاطنی امریکہ۔۔۔ یہ اُن کی تفریح بھی، کھی، passion بھی اور کام بھی۔

کٹڑی کی ایک خالی پیٹی کو اُلٹاکر بیٹھے وہی ہی ایک دوسری پیٹی کومیز بنائے اور اُس پر چائے کے مگ رکھے، اپنی چائے
میں بسکٹ ڈبوڈ بوکر کھاتے ہوئے وہ شدید تھکن کے نقائم میں بھی اُسے دیکھتا رہا۔۔۔ وہ مختلف جگہوں پر نئے آنے
والے پناہ گزینوں کے ساتھ اُس دن صبح ہونے والا اُن کا 28 وال کیمپ تھا۔۔۔ وہ گروپ کی شکل میں نکلے تھے اور
اب دودو کی ٹولیوں میں لگے نئے جیموں میں جاجا کر اندراج کرتے ہوئے صحت وصفائی کے حوالے سے سامان تقسیم
کرتے پھر رہے تھے اور اب شام ہونے والی تھی۔۔۔ ہشام نے اپناکام ختم کر لیا تھا۔۔۔ گرم پانی کے فلاسک اور پشت
پرلدے بیگ سے مگ اور چائے کا سامان ٹکال کر وہ اپنی ساتھی کے واپس آنے سے پہلے ہی چائے بناکر اُس کا اقتظار کر رہا
تھا اور وہ انہی بھی وہیں تھی۔۔۔ اُسی طرح اپنے کام میں محو۔۔۔ اُس نے اپنامگ دوبارہ چائے سے بھر ا۔

وہ اُس کے ساتھ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں جاچکا تھا اور لوگ کوئی بھی ہوں، زبان کوئی بھی اُس نے اپنی ساتھی کو کبھی سی دقت کا شکار نہیں دیکھا تھا۔۔۔وہ اشاروں کی زبان کی ماہر تھی لیکن ہشام جانتا تھاوہ اشاروں کے بغیر بھی کسی گونگے سے اُس کے دل کا حال اگلوالیتی۔۔۔ ایک عجیب گرم جوشی تھی اُس میں جو کسی کا بھی دل موم کر کے رکھ دیت اوروہ اب یہی کررہی تھی۔۔۔ اُن گندے، کمزور، بیمار، قحط زدہ، تباہ حال لوگوں کے بیٹے موہ پروفیشنل مہارت سے اپناکام کرتے ہوئے اشاروں کی زبان اور ٹوٹی ہوئی مقامی زبان میں اُن سے گپ شپ کرنے کی کوشش کررہی

تھی۔۔۔ بچوں کے ساتھ بلکی پھلی چھٹے چھڑے تواڑ، عور توں کے ساتھ مسکرا ہوں اور معانقوں کا تبادلہ۔۔۔ وہ اپناکام تقریباً فتم کرنے کے قریب تھی۔۔ اُس کے پاس موجو دسامان ختم ہو چکا تھا اور جس خالی بیگ میں وہ تھا، وہ بیگ اُس نے ایک پانچ سالہ بچے کو اوڑھانے والے انداز میں دیا تھا جو باربار اُس بیگ کو لینے کے لئے ہاتھ بچیلار ہاتھا اور پھر ہشام نے ایک چھوٹی بچی کو اُس کے بالوں میں لگی ہو گی ایک خوبصورت ہمیز بن کو جھوتے دیکھا۔ وہ و مین پر بڑے ایک لکڑی کے کریٹ پر بڑے ایک لکڑی کے کریٹ پر بیٹھی تھی اور وہ پچی اُس کے عقب میں جاکر اُس کے تقریباً جو رُے والے انداز میں لیٹے ہوئے بالوں کو چھٹر رہی تھی اور چھڑ اُس نے اُس ہمیز بن کو اتار نے کی کو شش کی، ہشام نے اُسے پلٹ کر اُس بچی کو اُٹھا کر این گو د میں لیتے دیکھا اور پھر اُس نے اُس ہمیز بن اُتار کے اُس نے اُس بیکن کو اُٹھا کر اُس نے گا دو سر امگ بھی ختم اُتار تے ہوئے وہ اُٹھ کھڑی ہوئی اور پہلی بار وہ بالآخر ہشام کی طرف متوجہ ہوئی جو تب تک چائے کا دو سر امگ بھی ختم اُتار تے ہوئے وہ اُٹھ کھڑی ہوئی اور پہلی بار وہ بالآخر ہشام کی طرف متوجہ ہوئی جو تی ہوئے کا دو سر امگ بھی ختم کرنے کے قریب تھا۔ انہیں وہاں سے ابھی بانی دور چل کر جانا تھا، جہاں سے اُنہیں 100 کے گاڑی مل جاتی جو اُس بیاس بھا۔ انہیں وہاں سے ابھی بانی دور چل کر جانا تھا، جہاں سے اُنہیں اُس جگہ لے جاتی جہاں پر اُن تمام ور کرز کی رہائش تھی۔

ہشام نے اُسے بالآخر اپنی طرف آتے دیکھا، وہ دورسے مسکر اِلی۔ ہشام نے بھی اُس کی مسکر اہٹ کا جواب مسکر اہٹ سے دیا۔

"تم ہر کام بہت جلدی کر لیتے ہو۔"اُس کے قریب آکر لکڑی کے ایک اُلٹائے ہوئے کریٹ پر بیٹھتے ہوئے اُس نے جیسے ہشام کوسر اہا۔ وہ واقعی اپنے ذمہ لگائے ہوئے تمام کام بہت تیزی سے کرنے کاعادی تھا۔

"عقل مند ہوں،اس لئے۔"اُس نے جواباً مسکراتے ہوئے چائے کاوہ مگ اس کی طرف بڑھایاجس میں پڑی چائے کے ٹھنڈا ہونے پر اُس نے اسے بچینک کر اُس کے لئے ابھی دوبارہ چائے بنائی تھی۔

" مجھ سے بھی زیادہ"اُس کی ساتھی نے چائے کا مگ ہشام سے لیتے ہوئے بے حد جتانے والے انداز میں کہا۔

"تم سے تو واقعی زیادہ!" اُس نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ شام اب آہستہ آہستہ گہری ہور ہی تھی، پناہ گزینوں کا وہ جموم اب آہستہ آہستہ وہاں سے دور اپنے خیموں کی طرف جار ہاتھا۔ وہ جانتے تھے آج انہیں جو پچھ ملناتھا، مل چکاتھا۔ ا یک کچی پگڈنڈی نماسڑک کے کنارے سبزے میں لکڑی کے کریٹ اُلٹائے چائے کے سب لیتے ہوئے وہ دونوں اپنی ٹائلیں سیدھی کیے جیسے اپنی تھکن اُتار رہے تھے۔" تمہارے لئے پچھ ہے" ہشام نے چائے کا آخری گھونٹ لے کرمگ رکھتے ہوئے جیب سے پچھ نکال کراس کی طرف بڑھایا۔

\*\*\*\*

ر ئیسہ نے اُس انگو تھی کو بے حد تعجب کے عالم میں دیکھا تھاجو ہشام نے اُس کے سامنے بڑھائی تھی۔ ایک بے حد خوب صورت emarald green باکس میں دھری آئکھوں کو خیر ہ کر دینے والی ایک ڈائمنڈرنگ۔

"کیامطلب کہاں سے ملی؟"ہشام بُری طرح بد کا تھا۔ " میں ٹنے خریدی ہے۔"اُس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔

"كهال سے؟" وہ پوچھے بغير نہيں رہ سكى " نير وبى سے "ہشام نے جواباً كہا" پھر مجھے كيوں دے رہے ہو؟"

اُس نے چائے پینا دوبارہ شروع کرتے ہوئے کہا۔ سوال کرنے کے باوجو دوہ نروس ہو کی تھی،اُسے یک دم اندازہ ہوا تھا کہ بیہ کیا ہور ہاتھا۔

" تنہمیں پروپوز کر رہاہوں۔ "ہشام نے ایک بار پھراُس انگو تھی کواُس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ رئیسہ نے ایک نظر اُسے دیکھا، ایک نظر اُس انگو تھی کو اور پھر گر دن گھماکر اُس پورے علاقے کو۔۔۔ وہ خلد دار جھاڑیوں اور پناہ گزینوں کے بیچوں پچاسے ایک ڈائمنڈرنگ پیش کرتے ہوئے پر وپوز کر رہاتھا۔۔۔ وہ کسی بھی لڑکی کے لئے ایک روہا تلک لمحہ تھا، اور اُس کے لئے بھی ہو تاا گراُسے یک دم ہنسی آنا شر وع نہ ہو گئی ہوتی۔۔۔ چائے کا مگ کئڑی کے ایک کریٹ پر رکھتے ہوئے وہ بے اختیار قہقہہ لگاتے ہوئے ہنسی سے بے حال ہونے لگی تھی۔

ہشام بُری طرح نادم ہوااور اُس نے ڈبید بند کر دی۔

" یہ اس طرح ہننے کا کیامطلب ہوا؟" اُس نے رئیسہ سے بوچھا، وہ اب اپنی منسی پر قابو پاچکی تھی۔

"ہم یہاں ریلیف کے کام کے لئے آئے ہیں۔"اُس نے ہشام کو یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہا"تم پچھ اور سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟"

"كيوں نہيں سوچ سكنا؟" ہشام نے بحث كرنے والے انداز ميں كہا" ہميشه سوچتار ہاہوں اور بس مير ادل ڇاہا ميں متمہيں پر وپوز كر دوں توكر ديا۔"

رئیسہ نے چائے کا مگ دوبارہ منہ سے لگالیا، وہ اب سنجیدہ بھی۔ ہشام ڈبیہ ہاتھ میں پکڑے چُپ چاپ اُسے چائے پیتے دیکھتار ہا پھرائس نے کہا۔

"تم پچھ نہیں کہو گی؟"" میں اس بارے میں پچھ بھی نہیں کہہ سکتی to bevery honest ۔۔"اُس نے بالآخر چائے کا مگ رکھ دیا۔ وہ اب اپنے بیگ پیک کو کھول کر ایک ریڈیو نکال رہی تھی،وہ جیسے گفتگو کاموضوع بدلنے کی کوشش تھی۔

"كيول\_\_\_؟؟ تم پسند نهيں كرتى مجھے؟" ہشام بھى يك دم سنجيدہ ہو گيا۔

"کرتی ہوں۔۔۔ شہیں کوئی بھی ناپسند نہیں کرسکنا، لیکن شادی کا فیصلہ بہت بڑا فیصلہ ہو تا ہے۔۔۔ میں خود نہیں لے سکتی۔۔۔ شہیں میری فیملی کی رضا مندی مجھے پر و پوز کرنے سے پہلے لینی ہو گی۔ "ریڈیو فریکوئینسی سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اُس نے ہشام کی طرف دیکھے بغیر اُس سے بے حد سنجید گی سے کہاتھا۔

# http://paksociety.com http

om nttp://paksocie

http://paksociety.com

## پاڪسوسائڻي ڙاڻڪامرپر موجُولا آل ڻائمربيسٽسيلرز:-



"Fair enough ـــــ - "ہشام نے بے اختیار اطمینان کاسانس لیا" میں اُن سے بات کرلوں گا،یہ توبڑی بات نہیں۔" رئیسہ اُسے کہہ نہیں سکی کہ اُس کی قومیت اُس کی فیملی کے لئے قابلِ اعتراض ہوسکتی تھی، وہ ایر ک اور عنایہ کے معاملے پر امامہ کی رائے سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔۔۔وہ اپنے تمام بچوں کی شادیاں پاکستانیوں سے کرناچاہتی تھی۔

"تم بیر رنگ اپنے پاس رکھ لو، میں تمہاری فیملی سے بات کر لول تب تم پہن سکتی ہو۔ "ہشام نے وہ ڈبید ایک بار پھر اُس کی طرف بڑھایا۔ رئیسہ نے اپناہاتھ اُس کی طرف نہیں بڑھایاتھا، وہ اپنے گھٹنے پر رکھے ریڈیو کے ساتھ مصروف تھی یا کم از کم یہی ظاہر کررہی تھی۔

"اس کا فائدہ نہیں۔۔۔ اگر میں نے رنگ لے لی اور میری فیملی نے اٹکار کر دیاتو؟"اُس نے ملکی آ واز میں خبریں سُنتے ہوئے کہا۔ ہشام نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔

"تمہاری فیملی انکار کیسے کر سکتی ہے؟" وہ پہلی بار پچھ نے چین ہواتھا" ہمیں ہر possibility سامنے رکھنی چاہیے۔" رئیسہ نے مدہم آواز میں جیسے اُسے سمجھایا۔

" وہ انکار کر دیں گے تو؟ "ہشام نے پوچھا" توبس "رئیسہ نے کہا" لیتی بس ختم؟ "ہشام کو جیسے یقین نہیں آیا۔

"تم يه كيسے ہونے دو گی۔۔۔ميرے لئے تمهاري كوئي فيلنگز نہيں ؟ "ہشام كوجيسے بيہ بات ہضم نہيں ہو پار ہى تھی۔

"فیلنگز ہیں تمہارے لئے لیکن وہ میری اپنی فیملی کے لئے فیلنگز سے بہت کم ہیں۔۔۔ کم از کم ابھی تم اپنی فیملی کی مرض کے خلاف پچھ کرسکتے ہو؟"رئیسہ نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔

" ہاں میں کر سکتا ہوں کم از کم تم سے شادی تو" اُس نے جو اباً کہا تھا۔ رئیسہ کو جیسے اس جو اب کی توقع نہیں تھی۔ ریڈیو کو چھیڑتے ہوئے اُس نے مدہم آواز میں کہا۔ "ویسے بیہ جورنگ میں ڈائمنڈ ہے ، بیہ نقلی ہے۔ "ہشام بُری طرح چو نکا، وہ بات کو کہاں سے کہاں لے گئی تھی۔ اُس نے بے اختیار ہاتھ میں پکڑی ڈبیہ کھولی اور اُس میں سے انگو تھی نکال کر اُسے آئکھوں کے پاس لے جاتے ہوئے بولا "جہیں کیسے پینہ؟"

"کیول کہ میں نے اسے اچھی طرح دیکھا تھا۔ ممیری مٹی کے پاس بہت سارے ڈائمنڈ زہیں ، میں ڈائمنڈ پہچان سکتی ہوں۔" رئیسہ نے اُسی انداز میں کہا۔

وہ و یک اینڈ پر نیر و بی گئے تھے اور جیولری کی shops میں پھرتے ہوئے ایک شاپ پر رئیسہ کو بیرانگو ٹھی اچھی لگی تھی۔۔۔ جو ہشام نے اُسے بتائے بغیر خرید لی تھی،وہ اُسے اسی انگو ٹھی کے ساتھ پر و پوز کرناچا ہتا تھا۔

"مجھے یقین نہیں آرہا۔۔۔ تم نے مجھے تب کیوں نہیں بتایا؟ میں نے توڈائمنڈ کی رنگ کے طور پر بہت مہنگا خرید اہے اُسے۔"ہشام حیران سے زیادہ کچھ شر مندہ ہوا۔

" مجھے یہ تھوڑی پید تھا کہ تم اسے خرید ناچاہتے ہو۔۔۔ مجھے تولیس اچھی لگی تھی اور جیولر کہہ رہاتھاڈا نمنڈ ہے تو میں اُسے شر مندہ نہیں کر ناچاہتی تھی یہ بتاکر کہ بیدڈائمنڈ نہیں ہے۔"ر ئیسہ نے اُس سے کہا۔

ہشام نے پچھ مایوسی کے عالم میں اُس رنگ کوڈ ہیہ میں ر کھ کرڈ ہیہ بند کر دی۔ رئیسہ نے اُس کے تاثرات دیکھے اور ہاتھ بڑھاکر تسلّی دینے والے انداز میں اُس ڈ ہیہ کو پکڑ الیا۔

"تمہارابڑانقصان ہو گیا۔"اُس نے جیسے ہشام کو تسلّی دی" نہیں اتنانقصان نہیں ہوا، جتنی شر مند گی ہو کی ہے کہ میں ایک نقلی ڈائمنڈ کے ساتھ متہیں پر وبیوز کر رہاتھا۔"

رئیسہ نے اُسے تسلّی دینے والے انداز میں کہا۔ "پریشان مت ہو، میں اسے رکھ لیتی ہوں۔۔۔ اگر میری فیملی مان گئ تو میں یہی رنگ پہن لوں گی۔" وہ بے اختیار ہنس پڑا۔۔۔ وہ رنگ جووہ محبت میں لینے پر تیّار نہیں تھی، ہمدر دی میں لے رہی تھی۔۔۔ وہ واقعی ریلیف ورکر تھی۔ "ہنس کیوں رہے ہو؟" وہ حیران ہو کی" خوش ہوں اس لئے "ہشام نے جواباً کہا۔

" مجھے سٹونز میں ڈائمنڈ کی پیچان ہونہ ہو، انسانوں میں ہے۔۔۔ اور میں نے ایک نقلی ڈائمنڈ ایک اصلی ڈائمنڈ کو دیاتھا، کم از کم مجھے اس بارے میں کوئی شبہ نہیں۔" ہشام نے اتنے سال کے ساتھ میں اُسے پہلی بار بلش کرتے دیکھا۔

وہاں اب خاموشی تھی۔۔۔ ہوا کی سر سر اہٹ۔۔۔ اُترتی شام اور اُس میں ریڈیو پر چلنے والانیو زبلیٹن جس میں بحرین میں ایک طیّارے کے کرلیش ہونے کی خبر دی جارہی تھی، جس پر وہ دونوں اکٹھے متوجہ ہوئے تھے۔

\*\*\*\*\*

آج بہت لمبے عرصے کے بعد امامہ اُس کمرے میں اُس باکس کو کھولے بیٹھی تھی۔ایک ایک کرکے وہ سارے سکتے بکس اور سکریپ بکس نکالے جس پر کئی دہائیوں پہلے اُس نے اپنے گھر کی بنیادیں پنسل اور رنگوں سے رکھنی شر وع کی تھیں۔

وہ اس کمرے کی صفائی کروانے کے لئے ملازم کے ساتھ وہاں آئی تھی اور صفائی کرواتے ہوئے اس باکس کو دیکھتے ہی اُسے بہت کچھ یاد آگیاتھا،اور اب صفائی مکمل کروانے کے بعدوہ اس باکس کواپنے کمرے میں لے آئی تھی۔۔۔ بڑی فرصت سے پر انی یادول کو کھنگالنے اور جینے کے لئے۔

وہ ایلس اِن ونڈرلینڈ کی طرح انہیں کھولے کہیں سے کہیں پہنچ گئ تھی۔ اتنی دہائیاں گزرنے کے بعد وہ سکریپ بکس خستہ حال ہورہی تھیں، سکیچز میں بھرے ہوئے رنگ اُڑنے لگے تھے، لکھے ہوئے لفظ مٹنے لگے تھے، کھنچی ہوئی لکیریں دُھند لانے لگی تھیں۔۔۔لیکن ان دُھند لاتی لکیروں، مٹتے لفظوں، پھیکے پڑتے رنگوں اور بھر بھراتے کاغذوں میں بھی دُھند لانے لگی تھیں۔۔۔ کل ہی کی بات اُسے ہریادولیی ہی رنگین، تازہ،خوشگوار، زندہ محسوس ہورہی تھی جیسے وہ سب آج ہی کا قصہ تھا۔۔۔ کل ہی کی بات تھی، پرسوں ہونے والا واقعہ تھا۔۔۔

وہ مدہم مسکراہٹ کے ساتھ ہر صفحہ بڑی احتیاط سے پلٹ رہی تھی یوں جیسے ذرا بے احتیاطی ہو کی تورنگ جھڑ جائیں گے، لکیریں رگڑ کھا کر مجھو منتر کی طرح غائب ہو جائیں گی،سب کچھ غائب ہو جائے گا،اپنے ساتھ اُس کی زندگی کے بہترین دنوں کولے کر بھی۔

الم الم صفح پراس کے ہاتھ کے بنے سکیچز تھے۔۔۔ کون سائمرہ کیسے بننا تھا۔۔۔ کس دیوار پر کیا لگنا تھا۔۔۔ کہاں کیسارنگ ہونا تھا۔۔۔ اُس کے ہاتھ کی تحریر میں وہ چیزیاں کمھی ہوئی تھیں۔۔۔ ہر صفحہ ،ہر لکیر ،ہر تصویر یک دم جیسے بولنے لگی تھی۔ اُس کے اور سالار کے در میان ہونے والی با تیں۔۔وہ ہر چیز بنا کر سالار کو دکھاتی تھی، اُس سے رائے لیتی تھی، اُس سے رائے لیتی تھی، اُس کے اور سالار کے در میان ہوئے والی با تیں۔۔وہ چیز اُس کی سکریپ بک میں موجو داُس کے گھر کے سی موجو داُس کے گھر کے سی مرحے کا حصلہ بن جاتی تھی۔ اُن صفحات پر بنی تصویر وں کو دیکھتے ہوئے اُس کے کانوں میں اپنی اور سالار کی آوازیں کی شمرے کی تھیں۔۔۔۔

پیتہ نہیں زندگی اتنی تیزی سے کیوں گزرتی ہے یا پھر بالکل رُک کیوں جاتی ہے۔جب وہ سالار کے ساتھ تھی توسب پچھ ہوا کی رفزار سے گزر جاتا تھا۔۔۔ اب وہ اُس کے ساتھ نہیں بھٹی توسب پچھ ایسے رُک گیاتھا جیسے زندگی کوزنگ ہی لگ گیریں

اُس نے ایک صفحہ اور پلٹا۔۔۔ پھر ایک اور۔۔۔ پھر اور۔۔۔ اس سکیج بک میں موجود گھر بناتے ہوئے اُسے بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ زندگی میں صرف یہی ایک گھر بناسکتی تھی وہ بھی کاغذوں پر۔۔۔ حقیقت میں جہیں ،وہ محنت اور وفت جو اُس نے اُس نے اُس نے اُس گھر پر لگاتا تھالیکن اُس کا گھر اس مڈت کے بعد بھی کاغذوں پر ہی رہاتھا، بھی زمین پر حقیقت بن کر کھڑ انہیں ہو سکا تھا۔

اُس کی زندگی کی بہت ساری خواہشات میں صرف وہ ایک ایسی تھی جو حسرت بنی تھی ،اوراب توایک مذت ہو گئی تھی اُس نے "گھر" کے بارے میں سوچناہی جھوڑ دیا تھا۔۔۔ آج بس اُس باکس کو دیکھنے پراُسے یاد آیا تھااُس نے کبھی ایک گھر بنانے کی کنٹی خواہش کی تھی۔۔۔ بچت بھی کی تھی۔۔۔ کو شش بھی۔۔۔ لیکن بعض چیزیں مقدر میں نہیں

ہو تیں۔

اُن صفحوں پر پھیلی خوابوں کے گھر کی وہ تصویریں اُس کی زندگی کے سب سے ایکھے دنوں کی تصویریں تھیں۔ اُن کے ورودیوارے اُس کی خوشیاں اب بھی جھیکتی تھیں۔۔۔اتنے سالوں کے بعد بھی۔۔۔

وہ گھر حقیقت میں نہ ڈھلنے کے باوجو داُسے عجیب خوشی دے رہا تھا۔۔۔ عجیب طرح سے گدگدار ہاتھا۔۔۔ جیسے کوئی نتھا

🖁 بچیّه اپنادل بسند تھلوناپالینے پر تھکھلا تا ہو۔

ا یک گہر اسانس لے کراُس نے اُن سکیج مکس کو بند کیالیکن پھر باکس میں رکھنے کے بجائے وہیں سامنے پڑی میز پرر کھ

اُسے امریکہ سے آنے والے اُس مہمان کے استقبال کی تٹاری کرنی تھی جو تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ رہاتھا۔

وہ جبریل سکندر کی ڈاکٹر ویزل برنارڈ کے ساتھ آخری سر جری تھی۔۔۔وہ اُس کے بعد ریٹائر ہورہے تھے اور اُن کے اسسٹنٹ کے طور پر وہ آخری سر جری اُس کی زندگی کی سب سے اہم سر جری تھی۔

وہ پاپنچ سالہ ایک بچتہ تھاجو سیڑ ھیوں سے گر کر سر پر لگنے والی ایک چوٹ کے بعد کو مامیں گیاتھا اور اب اُسے سرجری کی ایمر جنسی میں ضرورت پڑی تھی۔اُس کے برین میں انٹرنل بلیڈنگ ہور ہی تھی۔

جبریل ڈاکٹر ویزل کے ساتھ پیچھلے دوسالوں سے کام کررہاتھا۔ وہ امریکہ کی تاریخ کے کا میاب ترین سر جنز میں سے ا یک تنصے اور جبریل اُن کا بسندیده ترین اسسٹنٹ تھا۔

ڈاکٹر زکے سرکل میں ڈاکٹر ویزل برنارڈ کو دیوتا کی حیثیت حاصل تھی، وہ یہو دی اکنسل تھے اور اُن کے ساتھ کام کرنا خو دا یک اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ وہ مز اجاً بے حد اکھڑ اور تیکھے مز ان کے تھے اور بے حد کم کسی کے کام سے خوش ہونے 🖺 والوں میں سے تھے، خاص طور پر کسی مسلمان کے اور وہ بھی ایشیا کی نسل کے۔ اس کے باوجو دجبریل سکندراُن کا چہیتا تھا۔۔۔ کہیں نہ کہیں وہ اُس میں اپنا آپ دیکھتے تھے ،اُس کے skill اُس کے composure اُس کی اللہ اور بیہ بات اُس ہاسپٹل میں سب کو پینہ تھی کہ ڈاکٹر ویزل کو ٹھنڈ ار کھنے کا کام جبریل سکندر سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔

اور جتنے مہربان وہ جبریل کے ساتھ تھے، اتناہی متاثر وہ ڈاکٹر ویزل سے تھا۔ نیوروسر جن کے طور پر اُن کاڈ ٹکاا گر دُنیا میں بچتا تھا تووہ اس قابل تھے۔۔۔ اپنی بد مز اجی کے باوجود۔

ا نہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی تھی۔۔۔ دو کتے اور دو بلیلاں پالی تھیں اور ساری زندگی ان ہی کے ساتھ گزاری تھی اور انہوں نے جبریل کو بھی اپنے ساتھ پہلی ملاقات میں پہلامشورہ یہی دیا تھا۔

"تم اس فیلڈ میں بہت آگے جاسکتے ہو،اس لئے شادی مت کرنا۔۔۔اپنے پر وفیشن اور کیریئر کوفوکس کرنا۔۔۔ دُنیاکا ہر شخص اپنی زندگی اچھی کرنے کے لئے شادی کر سکتا ہے، لیکن دُنیاکا ہر شخص دوسر وں کی زندگی بچانے کے لئے اپنی زندگی قربان نہیں کر سکتا۔"انہوں نے جریل کونصیحت کی تھی جواس نے مسکراکر سُنی تھی۔

اور اب اتناعر صہ اُن کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ ڈاکٹر ویزل کے مز اج کو بخوبی سمجھ اور پڑھ سکتا تھا۔

"تمہاراہا تھ مسیحاگاہا تھ ہے، کیوں کہ تم اعتصے ماں باپ کا خون رگوں میں لیے ہوئے ہو اور قر آن کے حافظ ہو۔۔۔ اپنی اس مسیحائی کی حفاظت کرنا۔ "انہوں نے چند دن پہلے اُس کے ایار ٹمنٹ پراُس کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے کہا تھا جو اُس کی طرف سے اُن کے لئے ایک الوداعی ڈنر تھا۔ وہ اُن کی بات پر حیران رہ گیا تھا۔ وہ ایک بے حد متعصب اور کٹر فتم کے یہو دی ہے ، اُن کی زبان سے قر آن حفظ کرنے کو مسیحائی سے جو ڈنا جریل کے لئے نا قابلِ یقین تھا اور اُس کے جبرے اور آئکھوں کی حیرانی حیرانی نے جیسے اُس کے تعجب کو اُن تک بھی پہنچایا تھا۔

"بُرے مسلمان بُرے لگتے ہیں، ایچھے نہیں۔" وہ کہہ کر اپنی ہی بات پر خود ہنے تھے۔

" آپ سے بہت کچھ سکھاہے میں نے۔" جبریل بے بھی اُنہیں خراجِ تحسین پیش کرناچاہاتھا۔انہوں نے ٹوکتے ہوئے کہا۔

" میں نہ بھی ہو تا تو بھی تم سیکھتے۔۔۔ مجھے خوشی ہے کہ مجھے بھی اپنی زندگی کے آخری سالوں میں تمہارے ساتھ کام 🖥 کرنے کامو قع ملا۔ " انہوں نے جواباُاس سے کہا۔

ڈاکٹر ویزل کی شخصیت کے اس پہلو کی جھلک صرف جبریل نے دیکھی تھیاور کوئی تبھی مرکز بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی کے لئے اتنے مہربان ہوسکتے تھے۔ جبریل کواُن کے ساتھ کام کرنا تبھی مشکل نہیں لگاتھالیکن اباُن کے جانے کے بعدوہ خودایک سرجن کے طور پراینے کیریئر کا آغاز کرنے جارہا تھا۔

آیریشن ٹیبل پر لیٹے ہوئے اُس بیچ کے دماغ کا آپریشن کرتے ہوئے وہ ڈاکٹر ویزل کے بالکل بر ابر میں کھڑا تھا، وہ ہمیشہ کی طرح گپ شپ کر رہے تھے،اپنے طویل میڈ لکل کیریئرے حوالے سے جب اُن کی گفتگو میں پہلی بار جبریل نے پچھاُ داسی محسوس کی تھی۔ پھراُس نے ڈاکٹر ویزل کو اوزار سے اُس بیچے کے دماغ میں بلیڈنگ روکنے کے لئے ایک اور جگہ پر کٹ لگاتے دیکھا۔ سیکنڈ کے ہز ارویں حقے میں جبریل کو پچھ کھٹکا تھا،وہ اُن کا ہاتھ جلتے دیکھ رہا تھالیکن اُسے لگا تھا کچھ غلطی ہوئی تھی۔۔۔اُس کا احساس ٹھیک تھا، وہ بنچہ ہوش میں نہیں آسکاتھا۔ڈاکٹر ویزل کے پروفیشنل کیریئر کی آ خری سر جری ناکام رہی تھی۔۔۔عائشہ عابدین نے اپنی الکلونٹی اولاد کھو دی تھی۔

(باقی آئنده ماه انشاالله)

# قسط نمب ر22

#### تبارك الذى حصه اول

وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا تھا۔۔۔اور وہ وہاں مقام مکتزم کے سامنے کھڑا تھا۔۔۔ کتنی بار وہ یہاں آیا تھااور کتنی باریہاں آکر کھڑا ہوا تھا، اُسے اب گنتی بھی بھول چکی تھی، لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ وہاں اسی حالت میں کھٹر اتھا۔۔۔ ہیبت کے عالم میں۔۔۔ عجز کی کیفیت میں۔۔۔ دنیا کی کوئی جگہ سالار سکندر کو مٹی نہیں کرتی تھی، صرف وہ جگہ تھی جواسے خاک بنادیتی تھی اوروہ"خاک" بنے ہی وہاں آتا تھا۔۔۔ہر بارا پنی او قات جانے اور اُس کی یا درہانی کے لئے۔۔۔ہر بار جب دُنیااُسے کسی چوٹی پر بٹھاتی تھی تووہ آج بھی آیا تھا۔۔۔ بلکہ بلایا گیا تھا۔ اپنے فخر اور تکبر کو د فنانے یہاں آتا تھا۔۔۔

خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جاریا تھا۔۔۔ سیڑھی گئی ہوئی تھی۔۔۔ اور وہ دُنیا کے مختلف خطوں سے آئے اُن دس مسلمانوں میں شامل تھا جنہیں خانہ کعبہ کے اندر ہونے والی صفائی کی سعادت کے لئے چنا گیا تھا۔ اور بیر اعز از اُس کے حصے کس نیکی کے عوض آیا تھا، بیر اُسے ا بھی تک سمجھ نہیں آرہاتھا۔۔۔ کرم تووہ تھاہی اور کرم تواُس پراللہ کا ہمیشہ ہی رہاتھا کیکن اس کے باوجود وہ اپنے نامہ اعمال میں ایس کوئی نیکی کھوج رہاتھا جوا لیے کرم کا باعث بنتی۔

وہ شاہی خاندان کا مہمان بن کر چھلے سالوں میں کئی بار عمرے کی سعادت حاصل کر چکا تھا۔ امامہ کے ساتھ بھی، اُس کے بغیر بھی۔۔۔ مگریہ دعوت نامہ جوویاں سے اس بار آیا تھا، وہ سالار سکندر کو کسی اور بنی کیفیت میں لے گیاتھا۔۔۔ابیاا نعام اور اتنا انعام \_\_\_ ایساکرم اور اتناکرم \_ \_ \_ وه خطا کار اور گناه گار تھا \_ \_ \_ ایساکیا کر بیشاتھا کہ اب یوں در گزر کرریا تھا، یوں عطا کرریا تھا، وہ تھی جو وہم و گمان میں بھی نہ آنے والی باتیں ہوں۔

وہ اُس دعوت ناہے کو آئکھول سے لگا کررو تاریا تھا۔۔۔ کیاصاف کرنا تھا اُس نے ویاں جاکر۔۔۔سب صفائی تواس کے اپنے اندر ہونے والی تھی اور ہوتی آرہی تھی۔

امامہ بھی وہاں تھی، ایک دوسری قطار میں اُن بی افراد کی فیملیز کے ساتھ۔۔۔وہ اُسے بھی ساتھ لایا تھا اور وہ اُسے رشک سے دیکھے رہی تھی، اس کے علاوہ وہ اور کیا کر سکتی تھی۔۔۔اُس کے گھر امریکہ سے آنے والا وہ"مہمان" اس بار اُس کے لئے ایسی سعادت لانے والا تھا، اس کا اندازہ تو اُسے تھا بی نہیں۔وہ اُسے ہمیشہ سرپر ائز کرتا تھا، بغیر بتائے آجا تا تھا جب بھی بھی اُسے وقت ملتا تھا۔۔۔دودن کے لئے، تین دن کے لئے۔۔۔اس باربڑے عرصے کے بعد اُس نے امامہ کو اپنی آمد کے بارے میں پہلے سے بتایا تھا۔۔۔دودن کے لئے، تین دن کے لئے۔۔۔اس باربڑے عرصے کے بعد اُس نے امامہ کو اپنی آمد کے بارے میں پہلے سے بتایا تھا۔۔۔

تمہارے لئے ایک سرپرائز ہے۔"اُس نے امامہ سے کہاتھااور وہ ہمیشہ کی طرح سرپرائز بوجھ گئی تھی،ایبا کبھی نہیں ہواتھااُس نے" وہ پہیلیاں نہ بوجھی"ہوں جو سالاراُس کے سامنے رکھتاتھا۔

تم مجھے عمرے پرلے کر جاؤگے۔"اُس نے کئی اندازے لگانے کے بعد اُس سے فون پر کہااور اُس کے میننے پر امامہ نے فاتحانہ " انداز میں کہا۔

" مجھے پیتہ تھا۔"

کیکن جس سعادت کے لئے اللہ نے اُسے اس بار بلایا تھا اُسے اس کا اندازہ نہیں تھا، وہ اُسے نہیں بوجھ سکی تھی اور جب اُس صبح اُس نے بالآخر امامہ کو وہ دعوت نامہ دکھایا تھا تو وہ گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ اور پھر وہی ہو اتھا جو ہو تا آیا تھا، جو ہو ناتھا۔۔۔وہ پھوٹ پھوٹ کرروکی تھی۔

تم اس لئے رور ہی ہو کہ بید دعوت نامہ تمہارے لئے نہیں ہے ؟" سالارنے اُس کے بہتے آنسورو کئے کے لئے جیسے اُسے چھیڑا۔"

نہیں میں صرف اس لئے رور ہی ہول کہ۔۔۔ "وہ آنسوؤل کے در میان رُکی۔ "اللہ تم سے اتناپیار کیول کر تاہے۔ "وہ پھر رونے " تمہارااعزازہے لیکن مجھےلگ رہاہے میرے سرپر تاج بن کرسجاہے۔ "وہ آنسوؤل لگی تھی۔ "حسد نہیں ہے۔۔۔رشک ہے۔۔۔ کے پچے کہتی جارہی تھی۔

کوئی اور زندگی کاسائھی ہو تا توبیہ سب نہ جو بھی اعزاز ہیں ، تمہاری وجہ سے ہی آئے ہیں امامہ۔۔۔پہلے بھی۔۔۔اب بھی۔۔۔" ہو تا۔ "اُس نے جواباًاُس سے کہاتھا۔ اور اب خانہ کعبہ کے گھلتے ہوئے دروازے سے وہ سالار سکندر کوسیڑ ھیاں چڑھ کر اندر جاتاد کیھ رہی تھی۔وہ اندر جانے والا آخری شخص بتھا

معجزہ ہی تھاوہ زندہ تھا۔۔۔ صحت مند، تندرست، چاق وچو بند۔۔۔اس عمر میں بھی 20-22 گھنٹے کام کرتے رہنے کی سکت کے ساتھ۔۔

ڈاکٹر زکتے تھے اُس کی زندگی مجزہ تھی اور اُس کی ایسی صحت مند زندگی مجزے سے آگے کی کوئی شے۔۔۔42سال کی عمر میں اُسے ٹیومر ہوا تھا اور وہ اب60سال کا تھا۔۔۔جو ٹیومر اُسے ہوا تھا، وہ سات سے دس سال کے اندر انسان کو ختم کر دیتا تھا اور وہ 18 سال سے زندہ تھا۔۔۔ہر چھے مہینے کے بعد اپنی رپورٹس کو دیکھتا تھا۔۔۔اُس کے دماغ میں موجو د ٹیومر آج بھی تھا۔۔۔اُس جگہ پر۔۔۔اُسی سائز میں ۔۔۔اور بس۔۔۔

وہ رب جو سمند روں کو باندھ دیتا تھا، اور اُنہیں اُن کی حدول سے باہر نکلنے نہیں دیتا تھا۔۔۔اُس کے سامنے وہ چند ملی میٹر کا ایک ناسور کیاشے تھا؟

موت اور اُس کے نیج زندگی نہیں دعائیں آگر کھٹری ہوئی تھیں اور سالار سکندر کوخانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہوئے بھی یہ یاد تھا کہ وہ کس کی دعاؤں کی وجہ سے وہاں آج بھی اپنے قدموں پر کھٹرا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کے علاوہ کسی اور کی دعائیں ہوہی نہیں سکتی تھیں جواُسے زندگی بن کریوں لگی تھیں۔

"کتنے سال سے میں نے اپنے لئے کوئی دعاہی نہیں گی۔۔۔ جو بھی دعائی ہے، تمہارے اور بچوں سے شروع ہو کرتم اور بچوں پر بی ختم ہو جاتی ہے جب تک مجھے اپنا آپ یاد آتا ہے۔۔ مجھے دعاہی بھول جاتی ہے۔"وہ اکثر اُس سے مینتے ہوئے کہا کرتی تھی۔ یوں جیسے ایک مال اور بیوی کی پوری کہانی لکھ دیتی تھی۔

دیکھواللہ متہمیں کہاں بلاتے ہیں، کہاں کہاں دعاکرنے کاموقع دے رہے ہیں۔ یہاں آتے ہوئے امامہ نے بڑی حسرت سے اُس سے کہا تھااور اب خانہ کعبہ کے اندر کھڑے وہ اُس سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اُسے جہاں بھی بلا تا تھا، وہ اُسے ہر اُس جگہ پر امامہ کو بھی یا در کھوا تا تھا۔ جیسے اُسے جماتا اور بتاتا ہو کہ اُسے کیسی درجے والی عورت کاساتھ عطاکیا گیا تھا۔

اُس گھر کے اندر کی دُنیااور دُنیا تھی۔اس کا نئات کا حصہ ہوتے ہوئے بھی وہاں کروڑوں نہیں آئے تھے،لا کھوں نہیں، ہزارول نہیں۔۔۔بس ہر صدی میں چند سو۔۔۔اورا یک وہ صدی تھی جب وہاں پیٹمبر ﷺ آئے تھے۔۔۔وہاں کی ہر جگہ ،ہر دیوار پر اُن کا کس تھااور پھر سینکڑوں سال بعدوہاں سالار سکندر بھی کھڑا تھا۔۔۔ ہیبت نہ آتی توکیسے نہ آتی۔۔۔ صاف کرنا تھا توکیا چیز صاف کرنی تھی۔۔۔اپنے وجود کے علاوہ تواسے وہاں صاف کرنے والی کوئی شے نظر ہی نہیں آر ہی تھی۔

"تم اندر جاکے کیاما گلو گے سالار؟"أس نے خاند كعبد آتے ہوئے اُس سے پوچھا تھا۔

تم بناؤ كياما قلول؟ "سالارنے جواباً أس سے يو چھا۔"

" پنته نہیں پچھ سمجھ ہی نہیں آرہا۔" وہ رونے گئی۔۔۔اور اُس دعوت نامہ کو دیکھنے کے بعد بارباریبی ہورہاتھاوہ باربار بات کرتے ہوئے رونے لگتی تھی۔:۔ جیسے دل بھر آتا ہو۔۔ جیسے خوشی کی حد ختم ہو جاتی ہو۔

تم سارے ستونوں کوہاتھ لگا کر آنا۔۔۔ساری دیواروں کو۔۔اُن کو نبی پاک نے بھی چھوا ہو گا، کسی نہ کسی کو۔۔ پھرتم باہر آؤگ توسب سے پہلے میں تمہاراہاتھ چھوؤں گی۔"وہ بچوں جیسے انداز میں کہہ رہی تھی۔

اور خانہ کعبہ کے اندر اُس کی دیواروں، ستونوں کو آبِ زم زم سے دھوتے، چھوتے سالار سکندر کو سمجھ آ گیاتھا امامہ ہاشم کیوں یاد آتی ہے ایسی ہر جگہ پر۔۔۔ کیوں دعاوالی ہر جگہ پر سب سے پہلے اُس کے لئے دعاکر نایاد آتا تھا۔۔۔ کیوں کہ وہ عشق رسول ﷺ تھا۔۔۔ خالص تھا۔۔۔ غرض کے بغیر تھا۔۔۔ قربانیوں سے گندھاتھا، یہ کیٹے ممکن تھاوہاں سے جواب نہ ملتا۔۔۔ بھلادیا جاتا۔

"تُم نے اندر جاکرمیرے لئے کیاما نگا؟" اُس کے باہر آنے پر امامہ نے عجیب بے تابی سے اُس سے پوچھاتھا۔وہ انجھی اُس کے پاس آیا ہی تھا، اُس کے دونوں ہاتھ کیڑے وہ اب اُس سے پوچھ رہی تھی۔

"مانگاہے پچھ۔۔۔ بتانہیں سکتا۔ "سالارنے جواباً عجیب مسکراہٹ کے ساتھ کہا" جب پوری ہو جائے گی ڈعا پھر بتاؤں گا۔ "اُس نے اُسے جیسے اگلاسوال کرنے سے روک دیاتھا۔

"میں جانتی ہوں کیاما نگاہے۔۔۔لیکن میں بھی بٹاؤل گی نہیں، دیکھتی ہوں قبول ہوتی ہے تمہاری دعایا نہیں۔"امدنے جوابا عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ اُس سے کہاتھا۔

\*\*\*\*

اسفند کی موت کی اطلاع عائشہ عابدین کو دینا جبریل سکندر کی ذمہ داری نہیں تھی،اس کے باوجو دوہاُس بیچے کی مال سے ملنے آیاتھا اور عائشہ عابدین کو دیکھتے ہی پچھے دیر کے لئے وہ گنگ ہو گیاتھا۔ پچھے ایساہی حال عائشہ عابدین کا تھا، وہ دونوں کئی سالوں بعد ایک دو سرے سے ملے تھے اور ملتے ہی ایک دو سرے کو پہچان گئے تھے ، اور اب بیہ شاخت جیسے اُن کے حلق کا کا نثابن گئی تھی۔

5

عائشہ کویقین نہیں آیاتھا کہ امریکہ کے بہترین ہاسپٹل میں بہترین ڈاکٹر کے ہاتھوں بھی اُس کے بیچے کی جان جاسکتی تھی۔وہ خود ڈاکٹر تھی،اسفند کی چوٹ کی ٹوعیت اور شکینی کو جانتی تھی لیکن وہ خو د جس ہاسپٹل میں ریزیڈنسی کرر ہی تھی، وہاں اُس نے اس سے تھی زیادہ سنگین اور پیچیدہ نوعیت کے آپر بشنز کے بعد بھی مریضوں کوصحت پاب ہوتے دیکھا تھا۔ لیکن اُس کا اپنابیٹااُن خوش قسمت لوگوں میں شامل کیو<del>ں نہیں ہو سکاتھا۔ اس سوال کاجوجواب عائشہ عابدین نے ڈھونڈا تھا،وہ ایک لمبے عرصہ تک اُسے بھوت بن</del> کر

اُس نے غم کو پہلی بار مجسم حالت میں دیکھا تھا،اُس شخص کی شکل میں جواسےاُس کی متاعِ حیات چھن جانے کی خبر سنانے آیاتھا. اور وہ وہ شخص تھا جس کے سراب نے عائشہ عابدین کو اُس عذاب میں ڈالا تھا جس میں وہ تھی۔

ا یک ڈاکٹر کی طرح جبر میں اُسے بتا تا گیا تھا کہ آپریشن کیوں ناکام ہوا،اسفند کی حالت کیوں مگڑی۔۔۔ کیوں نہیں سنجل سکی۔ اوران تمام تضیلات کو دہر اتے ہوئے جبر میل سکندر کے لاشعور میں ڈاکٹرویزل کے ہاتھ کی وہ حرکت باربار آتی رہی، باربار سرسے جھٹکنے کے باوجو د۔۔۔ وہ ایک بت کی طرح کم صم اُس کی بات سنتی رہی یوں جیسے وہ اُس کے بیٹے کے بارے میں نہیں کسی اور کے بارے میں بات کررہاتھا۔

"آپ کے ساتھ کوئی اور ہے ؟" اپنی کسی بات کے جواب میں ایک مکتل خاموشی رکھنے کے باوجو د جبریل اُس سے ایک بار پھر پوچھے بغیر نہیں رہ سکاتھا۔ اُسے وہ اس وقت نار مل نہیں لگ رہی تھی اور اُسے احساس ہو اتھا کہ اُسے اُس کی فیمکی میں کسی اور سے بات کرنی چاہیے تھی۔ میا گراب کر سکتا تھا تواب کر لے۔

عائشہ عابدین نے اُس کی بات کے جواب میں نفی میں سر ہلا دیا۔ جبر مل اُس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ اُسے سمجھ نہیں آیا تھاوہ اُس سے اگلا سوال کیسے کرے۔۔۔سوال ہونے کے باوجو د۔۔۔فیملی نہیں تھی تو کہاں تھی۔۔۔وہ کیاسنگل پیرنٹ کے طور پر اسفند کی پرورش 📓 کرر ہی تھی۔۔۔ ؟شوہر اگر نہیں بھی تھاتو کو کی اور تو قبیلی میں ہو تا۔۔۔اُس کی مال اور بہنیں۔۔۔وہ مزید پچھے نہیں سوچ سکا۔۔۔

#### یہشمار و پاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرس لنکس

ڈاؤ نلوڈا ور آنلائن ریڈنگایکپیج پر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹی پیڈی ایف

ا یککلک سےڈاؤ نلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسوسائٹی کو فیس بُگپر جو ائن کریں

پاکسوسائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسوسائٹی کو گو گل پلس پر جو ائن

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بٹا کر پاکستان کی آن لائن لا بھریری کا ممبر بنائیں۔

اس خوبصورت ویب سائث کوچلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سرمایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

رابطہ تریں۔۔۔ ہمیں فیس ٹک پر لا تک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:۔



عائشہ نے یک دم اُس سے کہاتھا" آپ جائیں۔۔۔ میں پنج کرلول گی سب پچھ۔"اُس کی آواز جیسے کسی گہرے کویں سے آئی تھی۔۔۔ اُسے پتہ تھاوہ "سب پچھ" کیا تھااور جبر میل کو بھی اندازہ تھاوہ کس طرف اشارہ کررہی تھی۔

ایک روتی بلکتی ہوئی مال کو تسلی دینا آسان کام تھا، لیکن بظاہر ہوش وحواس میں نظر آتی ایک خاموش گم صم مال کو تسلی دینا اُس کو سیجھ خبیں آریا تھا۔ وہ صرف چند منٹوں کے لئے اُس بچے کی فیلی سے ملئے آیا تھا اور اب بید ملا قات ختم کر نااُس کے لئے پہاڑ بن گیا تھا۔ اُس نے زندگی میں پہلی بار کسی مریض کو مرتے خبیل دیکھاتھا، لیکن کسی بچے کو پہلی بار مرتے دیکھاتھا۔۔۔ عائشہ عابد بین سے مل خبیل کرریا تھانہ بی وہ اسفند کی موت کا ذمیہ دار تھا، اس کے باوجو دیہ اصحاکر اُس کا رنج پچھ اور بڑھاتھا۔۔۔ وہ اُس آپریشن کو احساس اُس کا ساتھ چھوڑ نے پر خیار خبیل تھا کہ اُس آپریشن میں ڈاکٹر ویزل سے پچھ غلطی ہوئی تھی، آپریشن کے فوراً بعد ڈاکٹر ویزل اور پریشانی کے عالم میں وہاں سے گئے تھے۔سب کا اندازہ تھاوہ اس اور پریشانی کے عالم میں وہاں سے گئے تھے۔سب کا اندازہ تھاوہ اس آخری آپریشن کی ناکامی سے اپ سیٹ ہوئے تھے، صرف جبریل تھا جس کا خیال تھاوہ خود بھی اپنی غلطی کا اندازہ لگا چھے تھے لیکن اب اس صورت حال کے در میان وہ پھنسا کھڑا تھا۔۔۔ ضمیر کی چھن اور انسانی ہمدر دی۔۔۔ لیکن اُس سے بھی بڑھ کرشاسائی کا وہ پرانا تعلق جو اُس کے اور عائشہ عابدین کے در میان فکل آیا تھا۔

"کوئی دوست ہے یہاں آپ کا؟" جبریل اباس کے قریب بیٹھ گیاتھا۔اُسے ابھی تک بیر اندازہ نہیں ہواتھا کہ وہ اُسے پہچانی ہے یا نہیں اور اُسے اس صورت حال میں ابنا تعارف کروانا چاہیے یا نہیں۔

"نہیں" عائشہ نے سرجھ کائے اُسے دیکھے بغیر کہا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنی گو دمیں رکھے اُن پر نظریں جمائے سرجھ کائے بیٹھی تھی۔۔۔ جبر ملی اُس کے برابر والی گرسی پر بیٹھا ہو اتھا۔ اُس نے بے حد نرمی سے عائشہ کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ عائشہ نے بجیب وحشت بھری نظروں سے اُسے دیکھا تھا۔

"میر اخیال ہے، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ "اُس کا ہاتھ بڑی نرمی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے جبریل نے اُس سے کہاتھا۔ وہ اُسے رلانا نہیں چاہتا تھالیکن اُس کا چبرہ دیکھتے ہوئے اُسے اندازہ ہوا تھا کہ اُسے اس وقت پھوٹ پھوٹ کررونے ک ضرورت تھی۔۔۔سکتے کی وہ کیفیت غیر فطری تھی۔ "میں جبریل سکندر ہوں۔۔۔نساکا کلاس فیلواور دوست۔۔۔اور مجھے بہت افسوس ہے کہ ہم اسفند کو نہیں بچاسکے۔"وہ مدہم آواز میں اُس کا ہاتھ تھیکتے ہوئے کہہ رہاتھا۔عائشہ نے گردن موڑ کر بھی اُس کو نہیں دیکھاتھا۔وہ اس وقت کسی کو پہچاننا نہیں چاہتی تھی، خاص طور پر ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو۔

" مجھے بتائیں میں آپ کے لئے کیا کر سکتاہوں؟" جبر میل نے اُس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کی تھی، یوں جیسے اُس نے برف کو ہاتھ میں لے لیا تھا، وہاں کا ٹمپر پچر بھی عائشہ عابدین کے وجود کی ٹھنڈک کوغائب کرنے میں ناکام ہورہا تھا۔

Please love me alone، میری وجه سے اپناوقت ضالع نه کریں۔۔۔ آپ ڈاکٹر ہیں، کسی کو آپ کی ضرورت ہو گ۔

اُس نے جبر میل کے ہاتھوں سے ابناہاتھ تھینچتے ہوئے ڈک ڈک کر اُس سے کہاتھا۔ وہ اب اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں کے پی دباکر بیٹھ گئی تھی۔۔۔یوں جیسے یہ چاہتی نہ ہو کہ کوئی اُس کا ہاتھ بکڑے ، اُسے تسلی دے۔کرسی کی edge بیٹھی اپنے وجو د کوجو توں کے پنجوں پر ٹکائے وہ آگے پیچھے جبول رہی تھی یون جیسے کسی گہری سوچ میں کسی ذہنی انتشار میں پیکولے کھارہی ہو۔

وہ پہلی بار تھا کہ جبر یل نے عائشہ عابدین کو خورسے دیکھا تھا۔۔۔ بے حد جبر انی کے عالم میں۔۔۔ سیاہ جینز اور سیاہ بی جیئے میں ملبوس گر دن کے گر دایک گرے رنگ کا مفلر لیعیٹے اُس کی ہم عمر فیدس لگر ہی تھی۔۔ اُس کے کند ھول سے بھی تعلی اور اسے سیاہ چکند اربالوں میں جگہ جگہ سفید بال تھے۔۔۔ اُس کی رگمت زرد تھی اور آئکھیں کر خ۔۔ بول جیسے وہ عادی رونے عالوں میں سے تھی یا چرساری ساری ساری رات جاگئے والوں میں سے۔۔ اُس کے سرپر وہ تجاب بھی نہیں تھا جوسالوں پہلے عادی رونے عالوں میں سے۔۔ اُس کے سرپر وہ تجاب بھی نہیں تھا جوسالوں پہلے ماں کی پہچان تھا۔۔۔ ڈاکٹر نور بین الی کے خاند ان میں وہ تجاب لینے والی پہلی اور واحد لڑکی تھی اور ب حداجھی خاند انی اقد ارر کھنے کے باوجو د جبر میل جانتا تھا کہ نسااور اُس کے خاند ان کار بچان نہ جب کی طرف نہیں تھا۔ صرف عائشہ عابدین تھی جو بذہمی رہتیان اور ب حداوضح طور پر الی بی پہچان بھی رہتی تھی اور اُس کی خاند ان کار بچان اور ب کی طرف نہیں تھا۔ حرف عائشہ عابدین تھی جو بندی کا اندازہ تھا۔ عائشہ بے جبر میلی کا اندازہ تھا۔ عائشہ سے اُس کی بھی اور اُس عمر میں اُس سے ملاتھا، وہ بے اُس کی بھی اور اُس کی بھی اور اُس کے باد جو د کہ دو اُس کی خصیت کا حجج اندازہ ہو پاتا۔۔۔وہ جس عمر میں اُس سے بات بات پر مسکر انے اور بلش کرنے والی وہ لڑکی عنایہ اور رہتی کی بھار اُس کی تھی۔ اُس کی بھی اور اُس کی میں اُس کی تھی۔۔ اُس نے اس نظر آئی تھی، پھر وہ غائب ہو گئی تھی۔۔ اُس نے اس خور بیت بھی اُس کی تھی اور اُس کی شادی ہو گئی تھی۔۔ اُس نے اس جبر بلی نے مبارک باد کا مین اُس کی مشری کی انگا ہے بات بات بیا تھا اور میں بھی کی اور اُس کی تھی۔۔ اُس کے در میان جبر بلی نے مبارک باد کا مین اُس کی وال پر لگانا چا ہا تھا کہ میڈ ایس کی تعلیم کے دور ان بی اُس کی شادی ہو گئی تھی۔۔ اُس کے در میان میں بھی کی بیا تھی در اُس کے دور ان بی اُس کی شادی ہو گئی تھی۔۔ اُس کے در میان اُس کی میار کی بی تھی در اُس کے دور اُس کی دور اُس بی تک بی رہا تھا۔۔ اُس کے در میان سے میں بیس کی گئی ہوار آئی کی در اُس کی دور کی دور اُس کی دور کی دور اُس کی دور اُس کی دور کی دور کی دور ک

ایک دوست اور کلاس فیلو کے طور پر موجو در شتہ بھی پچھ کمزور پڑنے لگاتھا۔۔نساب کہیں engaged تھی اور جبریل اپنے پروفیشن میں بے عدمصروف۔۔۔اور اس تیزر فتار سے گزرنے والی زندگی میں عائشہ عابدین کسی سپیڈ بریکر کی طرح آئی تھی۔

جبر مل نے اُس کی بات کے جواب میں پچھ کہنے کے بجائے اپناسیل فون نکال کر اُس میں سے نساکا نمبر ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ چند لمحول میں اُسے نمبر مل گیاتھا۔

"كياميں نساكوفون كركے بلاؤں؟" أس نے عائشہ سے كہا" نہيں" جبر مل اُس كاچېرہ ديكھ كررہ گيا۔وہ عجيب تھى ياہو گئ تھى، جبر مل كى سمجھ ميں نہيں آيايا پھر بيہ صدمہ تھاجس نے اُسے يوں بے حال كر ديا تھا۔

جبریل کولو گوں پرترس آتھاتھا ہمیشہ ہی۔۔۔ ہمدردی اُس کی تھٹی میں تھی لیکن اس کے باوجو دوہ ایک معروف ڈاکٹر تھا، ایک ایک اُس نے وہاں بیٹھے بیٹھے سوچاتھا، وہ ہاسپٹل کے متعلقہ شعبے سے کسی کو یہاں ہمیجا ہے تاکہ وہ عائشہ عابدین منٹ دیکھ کرچلنے والا۔۔۔ کی مد دکرے اور اُس کی فیملی کے دوسرے افر ادسے رابطہ کر سکے۔وہ اُٹھنے لگاتھا جب اُس نے عائشہ عابدین کی آواز سُنی تھی۔

"آپ کو پیتہ ہے میرے ساتھ بیہ سب کیوں ہواہے؟" وہ رُئٹ کراُسے دیکھنے لگا، وہ اُس کی طرف متوجہ نہیں تھی، لیکن خو د کلامی کے انداز میں بول رہی تھی۔

"کیول کہ میں اللہ کی نافر مان عورت ہوں،اللہ نے مجھے سزادی ہے۔احسن سعد ٹھیک کہتا ہے۔ "جبر میل اُسے دیکھار ہا گیاتھا۔ عائشہ عابدین نے جیسے وہ بوجھ اتار کراس کے سامنے چینگنے کی کوشش کی تھی جواس کے لئے آزار بن گیاتھا۔احسن سعد کون تھا، جبر میل نہیں جانیا تھااور وہ اُس کے بارے میں جو کہتا تھا، جبر میل اُس کی وجہ سے بھی ناوا قف تھا۔ مگر اُس کے وہ دو جملے اُس دن اُس کے پیرول کی زنچیر بن گئے تھے۔

\*\*\*\*

گاڑی بالآخر پورچ میں آکر رُکی اور اندر سے امامہ بڑی تیزر فتاری سے باہر نگلی تھی۔ گاڑی تب تک رُک چکی تھی اور اُس کی اگلی سیٹ سے ایر ک اُنزر ہاتھا۔ پہلی نظر میں امامہ اُسے پہچان نہیں سکی۔وہ واقعی بدل گیاتھا۔ لمباتو وہ پہلے بھی تھا، لیکن اب وہ پہلے کی طرح بہت دبلا بتلا نہیں رہاتھا۔

# http://paksociety.com http

om nttp://paksocie

http://paksociety.com

#### پاڪسوسائڻي ڙاڻڪامرپر موجُولا آل ڻائمربيسٽسيلرز:-



اُس کے ہاتھوں میں دوگلاب کی کلیوں اور چند سبز شاخوں کا ایک جھوٹا سے مجکے تھا۔۔۔ ہمیشہ کی طرح۔۔۔ امامہ کو یاد تھاوہ بحپین میں مجھی اکثر اُسے اسی طرح ایک پھول اور دو پتوں والی شاخیں اکثر دیتا تھا۔۔۔جب بھی اُسے کسی خاص موقع پر ملنے آتا تو۔۔۔اور بعض دفعہ وہ پورا"گلدستہ"اُس کے گھر کے لان سے ہی بنایا گیاہو تا تھا۔

📓 ایرک اُس سے سلام کے بعد گلے ملنے کے لئے بے اختیار آ گے بڑھا پھر جھینپ کرخود ہی ٹھٹھکا، شاید اُسے کوئی خیال آ گیا تھا۔۔۔ 📓 امامہ نے آ گے بڑھ کر تھپکنے والے انداز میں اُس کے گر د ہازو پھیلا یا تھا۔

" میں شہبیں پہچان ہی نہیں سکی، تم بڑے ہو گئے ہو۔۔۔ بہت بدل بھی گئے ہو۔ "اُس نے ایرک سے کہا، وہ مسکرا یا۔

"لیکن آپ نہیں بدلیں۔۔۔ آپ ویک ہی ہیں۔" وہ ہنس پڑھی تھی" سننے میں کتنااچھالگتاہے کہ پچھ نہیں بدلا۔۔۔ عالا نکہ سب پچھ بدل گیاہے۔ میں بھی بوڑھی ہوگئی ہوں۔" وہ ہنس رہی تھی۔

"اب شاید بڑھاپے کی de finition بدل گئی ہو گی۔۔ "ایر ک نے بر جستگی سے کہا،وہ پھر ہنس پڑی۔

" يه آپ كے لئے۔" ايرك نے أسے وہ جھوٹاسا گلدستہ تھا يا تھا۔ •

"تہماری عاد تیں نہیں بدلیں ۔۔۔ لیکن پھول بدل گیاہے۔" امامہ نے گلدستہ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا" کیونکہ ملک بدل گیاہے۔" اُس نے دوبدو کہا۔

"بال بيہ بھی ٹھيک کہاتم نے۔۔۔سلمان کہال ہے تمہارا؟" امامہ کو يک دم خيال آياوہ گاڑی سے اس گلدستے اور ايک جھوٹے بيگ کے علاوہ خالی ہاتھ اُتر اتھا۔

"ہوٹل میں۔۔۔ میں وہیں رہول گا، بس آپ سے ضروری ملاقات کرنی تھی، اس لئے آیا ہوں۔" ایرک نے اُس کے ساتھ اندر جاتے ہوئے کہا۔

"پہلے تم ہمیشہ ہمارے پاس آیا کرتے تھے اور نہیں رہتے تھے، اس بار کسی اور کے پاس آئے ہو کیا؟" امامہ کو لگا تھاوہ شاید پاکستان اپنے کسی پروفیشنل کام سے آیا تھا۔

نہیں کسی اور کے پاس تو نہیں آیالیکن بس مجھے لگااس بار کسی ہو ٹل میں رُک کر بھی دیکھنا چاہیے۔"وہ بات گول کر گیاتھا۔"

وہ کی کا وقت تھا اور اُس نے صبح جب فون پر اُس سے ملاقات کے لئے بات کی تھی توامامہ نے کیجے کے کھانے پر خاص اہتمام کیا تھا۔ ایر ک کوجو چیزیں پسند تھیں، اُس نے بنوائیں تھیں اور ایر ک نے اُس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بڑے شوق سے کھانا کھایا تھا۔

کنچ کے دوران گپ شپ میں ایر ک اور اُس کے در میان ہر ایک کے بارے میں بات ہو کی تھی سوائے عنایہ کے۔۔۔ایر ک نے اُس کا ذکر تک نہیں کیا تھا اور امامہ نے یہ بات نوٹس کی تھی۔۔۔ حوصلہ افز اٹھی یہ بات لیکن پتہ نہیں کیوں اُسے غیر معمولی گی

تھی۔۔۔اور اُس کی چھٹی حس نے اُسے جو سکنل دیا تھا،وہ ٹھیک تھا۔

کنچ کے بعد چائے کا آخر بی سپ لے کر کپ رکھتے ہوئے ایر ک نے اپنے بیگ سے ایک لفافیہ نکال کراُس کے سامنے میز پرر کھ دیا تھا۔ امامہ انجھی چائے پی رہی تھی، وہ بُری طرح تھ تھی تھی۔

"بيركياہے؟"

"آپ دیکھ لیں۔"

"اُس نے امامہ سے کہا، پلک جھپکتے اُس خوبصورت لفافے کو کھو لنے سے بھی پہلے۔۔۔اُس کے چپرے سے مسکراہٹ یک دم غائب
ہو گئی تھی، وہ اس ایک لمحے کو avoid کرناچاہ رہی تھی اور وہ پھر بھی سامنے آگر کھڑ اہمو گیاتھا۔ لفافے کے اندرایک خوبصورت کاغذ
پر بے حد خوبصورت طرز تحریر میں ایرک نے وہی لکھا ہمواتھا جس کا اُسے خدشہ تھا۔ وہ عنابیہ کے لئے اس کی طرف سے ایک فار مل
پر و پوزل تھا۔ اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اُسے بہت خوش رکھے گا اور آفر کے ساتھ کہ وہ اس پر و پوزل کے لئے اُن کی تمام شر ائط
قبول کرنے پر تیارہے ۔

امامه کی نظریں پچھ دیراُس کاغذیر جمی رہیں اور ایرک کی اُس پر۔ پھر امامہ نے کاغذ کو اُس لفافے میں واپس ڈال کر اُسے میزپر رکھ دیا تھا۔ ایرک سے اب نظر ملانا اور سامنا کرنا یک دم مشکل ہو گیا تھا۔ اُس نے بالآخر ایرک کو دیکھا، وہ سنجیدہ تھا اور گفتگو کا آغازاُسی نے کر دیا تھا۔

"آپ نے کئی سال پہلے مجھ سے کہا تھا میں پڑح لکھ کر پچھ بن جاؤں پھر آپ سے اس بارے میں بات کروں اور تب تک میں عنابیہ سے بھی اس موضوع پر مبھی بات نہ کروں۔ دیکھیں میں نے آپ کی دونوں شر ائط پوری کی ہیں۔ "اُس نے کہاتھا اور اُس کے دونوں جملوں نے امامہ کے لئے جواب کو اور بھی مشکل کردیا تھا۔

«میں جانتا ہوں مسز سالار ، آپ کے لئے میں ایک بہت مشکل انتخاب ہوں لیکن میں آپ کویقین دلا تا ہوں کہ میں ایک بُراا متخاب 🛚 ثابت نہیں ہوں گا۔ "ایرک نے جیسے اُس کی مشکل بھانیتے ہوئے خود ہی اُسے یقین دہانی کروانے کی کوشش کی تھی۔

وہ اُس کا چہرہ دیکھتی رہی،وہ اچھالڑ کا تھا۔۔ بُر اہو تا تو اُسے بُر ابھلا کہنا کتنا آسان ہو تا۔۔ امامہ نے دل میں سوچا تھا۔۔ وہ انکار کی ہر وجہ اپنی طرف سے ختم کر آیا تھا۔۔۔ مسلمان بھی ہو گیا تھا، ایک اچھے پر وفیشن میں بھی تھا۔خاند انی اعتبار سے بھی اچھا تھا۔امامہ کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھاوہ پھر بھی اُسے انکار کیا کہہ کے کرے۔۔۔ یہ کہہ کے کہ اُسے خوف اور خد شات تھے ،اُس کے نومسلم ہونے کے حوالے سے ۔۔۔ یابیہ کہے کہ وہ صرف ایک پاکستانی سے عنامیہ کی شادی کرنا چاہتی تھی جواُس کے اپنے کلچر سے واقف ہو۔۔۔اُس کے ذہن میں اس وقت جوابات جیسے بھاگ رہے تھے اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھاجو تسلی بخش ہو تالیکن اس کے باوجو داُسے ایک جواب توایرک کودیناہی تھا۔

"تم بہت ایجھے ہوایرک۔"امامہ نے بالآخر اپناگلاصاف کرتے ہوئے کہناشر وع کیا۔"عبد اللہ!"اُس نے امامہ کو چے میں ٹوک کر جیسے اُس کی تھیجے کی۔وہ ایک لحظہ کے لئے خاموش ہوئی پھراُس نے جیسے بڑی مشکل سے اُس سے کہا،عبداللہ۔۔۔ تم بڑے اچھے لڑے ہو اور میں متہمیں پسند کرتی ہوں لیکن عنابیہ کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ کر نامشکل ہے، میں نہیں جانتی عنابیہ تمہارے پر و پوزل کے حوالے سے کیاسوچتی ہے۔۔۔اُس کی پسندناپسند بے حداہم ہے۔ "وہ جملہ ادا کرتے ہوئے بھی امامہ کواحساس ہورہا تھاوہ ایک بے تکی بات کرر ہی تھی۔۔۔اگر بات عنابیہ کی پسندنا پیند کی تھی، تو پھرر شتہ پکاتھا۔ایرک کے لئے اُس کی پسندید گی بہت واضح تھی۔ "میں نے عنابیہ سے پہلے اس لئے بات نہیں کی کیول کہ آپ نے مجھ سے وعدہ لیاتھا، میں بیہ بات جب بھی کروں گا، آپ سے ہی

"میں سالار سے بات کروں گی،تم دو ہفتے پہلے آ جاتے تواُن سے تمہاری ملا قات ہو جاتی۔۔۔وہ نیمیں تھے پچھے دن۔"امامہ نے جواباً کہا تھا، فورأبال كهه دينے سے بيہ بہتر تھا۔

" وہ جہاں بھی ہوں گے ، میں اُن سے ملنے جا سکتاہوں ، میں جانتا ہوں وہ بڑے مصروف ہیں لیکن پھر بھی۔ " ایر ک نے اُس سے کہا "آپ کو تومیرے پر و پوزل پر کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟" وہ یک دم خوش ہوا تھااور اُس کے چہرے پر حھیلکنے والی خوشی اور اطمینان 🖁 نے جیسے امامہ کواحساسِ جُرم دیاتھا۔

## پاکــــ سوســائی پر مُوجو د مشهور ومعـــرونـــ مصنفین

صائهه اکرام عُميرهاحمد عُشْناکو ثر سردار اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيله عزيز نسيمحجازي فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزه افتخار عنايثاللهالتمش قدسيه بانه تنزيله رياض نبيله أبرراجه باشمنديم نگهت سیما فائزه افتخار آ منه ریاض مُهتاز مُفتى نگہت عبداللّٰہ سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیه بث رُخسانه نگار عدنا ن اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أم مريم نايابجيلاني أيماءراحت

## ياكــــسوسسائى ۋاسنۇبكام پرموجودماباسند ۋاتحبىش

خواتین ڈائجسٹ، شُعابح ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکیزہ ڈائجسٹ، حناء ڈائجسٹ، باکیزہ ڈائجسٹ، حناء ڈائجسٹ، جاسوسی ڈائجسٹ، جاسوسی ڈائجسٹ، جسٹ، جسٹ، نئے اُفق، سچی کہانیاں، ڈالڈا کا دستر خوان، مصالحہ میگزین

### پاکسسسوس کی داسش کام کی سشارسش کش

تمام مُصنفین کے ناوکز،مایانہ ڈائجسٹ کی کسٹ، کیڈز کار مز،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جامُوسی ڈنیااز ابنِ صفی،ٹورنٹ ڈاؤ نلوڈ کا طریقہ، آن لائن ریڈنگ کا طریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہمارا ویب ایڈریس براؤزریش لکھیں با گو گل میں پاک موسائی تلاش کریں۔ اپنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا مہریری کا ممبرینائیں۔

اس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سرمایہ ورکار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مدو کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے فیس تبک پر رابطہ کریں۔۔۔

" میں نے منہیں بتایا ہے عبداللہ تم بہت اچھے ہو، لیکن میری خوائش ہے کہ عنامیہ کی شادی جس سے بھی ہو، وہ صرف نام کا مسلمان نہ ہو، نیک ہو، دین دار ہو، سمجھ بوجھ رکھنے کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیمات پر عمل بھی کر تاہو۔ امامہ نے بالآخر اُس سے کہنا شروع کیا، وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ وہ اُس کی بات بے حد غور سے مئن رہاتھا۔ "

"مر د کو دین کا پیته نه ہو تو عورت کے لئے بہت مسئلہ ہوجاتا ہے۔ یہ ایک پوری نسل کی تربیت کی بات ہوتی ہے۔ ہم لوگ لبرل مسلمان ہیں لیکن بے دین اور بے عمل نہیں ہیں اور نہ بی ایسے ہوناچا ہے ہیں، نہ اپنی اگلی نسلوں کے لئے یہ چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں پیتہ تم کتنے practicing ہواور اسلام کے بارے میں تمہارے concepts کتنے واضح ہیں لیکن عنایہ بہت مذہبی ہے۔۔۔ میں نہیں چاہتی اُس کی شادی کسی اپنی جگہ ہو جہال میاں ہوی کے در میان جھڑے کی وجہ مذہبی اعتقادات اور اُن پر عمل کا ہونا یا نہ ہونا ہو۔ "
وہ کہتی جار بی تھی۔

منههیں شاید پیتہ نہ ہولیکن میں بھی نومسلم تھی۔ اپنے مذہب کوترک کرکے اسلام کی صحیح تعلیمات اختیار کی تھیں میں نے۔۔۔ فیملی، بڑے مسائل کاسامناکیا تھا۔۔۔ یہ آسان نہیں تھا۔ ''اس کی آواز بُھرّا گئی تھی، ووڑ کی اپنی آنکھیں پونچھتے وہ گھرسب جھوڑا تھا۔۔۔ ہنسی یول جیسے اپنے آنسوؤں کو چھیانا چاہتی ہو۔

مسلمان practicing بہت آسان کام نہیں تھا۔ "اُس نے دوبارہ کہناشر وع کیا "لیکن سالار نے بہت آسان کر دیا میرے لئے۔۔۔وہ ہے اور میں اپنی بٹی کے لئے اُس کے باپ جیسامسلمان بی چاہتی ہوں، زندگی میں اتنی تکلیفیں بر داشت کر کے اتنی کمبی جد وجہد کے بعد میں اپنی انگی نسل کو پھر سے بے دین اور بے عمل دیکھنا نہیں چاہتی۔ تم مسلمان توہولیکن شاید اسلام کی تعلیمات میں اتنی دلچیں نہوکوں کہ مسلمان ہونے کی تمہاری دوجہ ایک لڑی سے شادی ہے۔شادی ہوجائے گی تمہاری دلچیں دین میں ختم ہوجائے گی تمہاری دلچیں دین میں ختم ہوجائے گی۔۔۔پچھ عرصہ بعد شاید شہمیں ہے بھی پر واندر ہے کہ تم مسلمان ہو۔ حرام اور حلال کے در میان جو دیوار ہم اُٹھا کر رکھتے ہیں، تہمارے لئے وہ اُٹھانا ضروری نہ ہو۔۔۔ محبت بہت دیر پاچلنے والی شے نہیں ہے ،اگر دوانسانوں کے پچھادات، اعتقادات اور شیالات کی خلیج ہو تو۔ " ایرک نے اُس کی گفتگو کے در میان اُسے ایک بار بھی نہیں ٹو کا تھا، وہ صرف خاموشی سے اُس کی با تیں سنتا شیالات کی خلیج ہو تو۔ " ایرک نے اُس کی گفتگو کے در میان اُسے ایک بار بھی نہیں ٹو کا تھا، وہ صرف خاموشی سے اُس کی با تیں سنتا شیالات کی خلیج ہو تو۔ " ایرک نے اُس کی گفتگو کے در میان اُسے ایک بار بھی نہیں ٹو کا تھا، وہ صرف خاموشی سے اُس کی باتیں سنتا

"تم کسی ویسٹرن کڑی سے شادی کرلو تو تمہاری بہت اچھی نہے گی۔۔۔" وہ اب اُسے جیسے مشورہ دیتے ہوئے راستہ د کھانے کی کوشش کرر ہی تھی۔وہ مسکرادیا۔ '' کوئی اچھی مسلمان لڑکی جو وہیں سے ہو۔" اس بار اُس نے اس لمبی گفتگو کے دوران پہلی بار امامہ کو ٹو کا۔

"وه جو بھی ہوگی، آپ کی بیٹی تو نہیں ہوگی مسز سالار۔"امامہ خاموش ہوگئی۔

"آپ نے اچھاکیا بیہ سب پچھ کہامجھ سے۔۔۔جو بھی آپ کے خد شات ہیں، میں اب اُنہیں دیکھ سکتا ہوں، اور آپ کو وضاحت بھی دے سکتا ہوں۔ نوسال ہو گئے ہیں مجھے عبد اللہ ہے۔۔۔لیکن مجھے لگتا ہے مسلمان میں بہت پہلے سے تھا۔۔۔ تب سے جب آپ لوگوں کے خاندان سے ملنا شر وع ہوا تھا۔۔۔ "وہ بہت سوچ سوچ کے تھہر تھہر کر کہدریا تھا۔

"میں بہت زیادہ باعمل اور باکر دار مسلمان نہیں ہوں۔۔ آپ کے بیٹوں جیسا تو بالکل بھی نہیں ہوں۔۔ لیکن اپنے آس پاس نظر آنے والے بہت سے مسلمانوں سے بہتر ہوں۔ نوسال میں میں نے اپنے دین کے حوالے سے صرف حرام اور حلال ہی کو نہیں سمجھا اور بھی بہت پچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ جھے پہتے ہے آپ بھی قادیانی تقیس، پھر آپ تائب ہو کر مسلمان ہو تیں۔۔ جھے سے یہ مت پوچھے گا کہ یہ جھے کس نے بتایالیکن میں یہ جانتا ہوں اور اس لئے آپ سے یہ تو قع رکھتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ ہدر دی مت پوچھے گا کہ یہ جھے کس نے بتایالیکن میں یہ جانتا ہوں اور اس لئے آپ سے یہ تو قع رکھتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ ہدر دی رکھیں گی۔ آپ کی طرح میں بھی اپنی اگلی نسل کو اچھا انسان اور مسلمان دیکھنا چاہتا ہوں۔۔۔ صرف مسلمان نہیں۔۔۔ اس لئے آپ کی بٹی سے شادی کرناچا ہتا ہوں۔۔۔ ایک اچھی دین دار عورت ہی ایک اچھے گھر انے کی بنیاد رکھتی ہے۔۔۔ یہ بھی دین نے ہی بتایا ہے جھے۔ "امامہ اُس کی باتیں سُن رہی تھی، عبد اللہ اُس کے انکار کو بہت مشکل کرتا جارہا تھا۔ وہ جو بھی اُس سے کہ رہا تھا، دام کے ساتھ کہ رہا تھا۔

"مجھے عنامیہ بہت اچھی لگتی ہے، محبت کر تاہوں اُس سے لیکن شادی کا فیصلہ صرف محبت کی وجہ سے نہیں کیانہ بی مذہب کی تبدیلی محبت کا نتیجہ ہے۔۔۔ میر می زندگی میں آپ اور آپ کی فیلی کا ایک بہت پازیٹورول رہا ہے۔۔۔ میں آپ لوگوں کے مذہب سے بعد میں متاثر ہوا تھا، آپ لوگوں کی انسانیت اور مہر بانی سے پہلے متاثر ہوا تھا۔۔۔ اور میر می زندگی کے ایک بہت مشکل فیز میں مجھے آپ لوگوں کا حُسنِ سلوک یاد ہے۔۔۔ ایک ایک چیز۔۔۔ آپ کہیں تو میں دہر اسکتا ہوں۔۔۔ میں اُس مذہب کے awe میں آگیا تھا جو ایسے خوبصورت انسان بنانے کی صلاحیت اور قدرت رکھتا تھا۔۔۔ میں اُس وقت بہت چیوٹا تھا، آپ لوگوں کے لئے جو محسوس کر تا تھا، اُسے آپ لوگوں کو بنا نہیں سکتا تھا۔ اب اسے سالوں بعد مجھے موقع ملا ہے تو میں بنار پاہوں۔ "وہ رُکا۔۔۔ سرجھکا کے بہت دیر غاموش رہا۔

(اگلے حصہ کے لئے یہاں کلک کریں)

## قسط نمب ر22

#### تنارك الذي حصه دوم

"آپ لوگ میری زندگی میں نہ آتے تو میں ایک بہت بُراانسان بنتا۔۔ پاپاک موت کے بعد میں ویسے ہی تھا جیسے سمندر میں ایک جیموٹی می کشتی جس کی کوئی سمت نہیں ہوتی۔۔ ڈوب جاتی تو ڈوب جاتی۔۔ میں اُس وقت بہت دعا کیا کر تا تھا کہ مسٹر سکندر کو بچھ نہ ہو، اُن کا ٹریٹمنٹ صبح ہو جائے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا آپ کے گھر میں وہ نکلیف آئے جس سے میں اور میری فیملی گزرر ہی تھی۔۔۔ "وہ چپ ہو گبیا۔ امامہ بھی بول نہیں سکی۔۔۔ پانی دونوں کی آئکھوں میں تھا اور درد بھی۔۔۔ اور دونوں دونوں چیزیں چھپانے کی کوشش میں ہے۔

"میں پاکستان صرف آپ ہے بات کرنے اور میہ سب بتانے کے لئے آیا ہوں۔۔۔ آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ وہ بہت عزت اور حیاوالی ہے اور میں نے استے سالوں میں اُس کے لئے محبت کا جذبہ رکھنے کے با وجو داُن حدود کا احترام کیا ہے جو آپ نے اُس کے لئے طے کی ہیں اور جسے اُس نے کبھی نہیں توڑا۔ میں آپ کی بیٹی کو اتنی ہی عزت اور احترام کے ساتھ اپنی زندگی اور گھر کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔"عبد اللہ نے اپنے بیگ ہے ایک جھوٹی ہی ڈبیا فال کر اُس لفافے کے او بر رکھ دی جو اُس نے میز پر رکھا تھا۔

اُس خوبصورت لفافے کے اوپرایک خوبصورت سُر خ ڈبیامیں عنایہ سکندر کا نصیب تھاجواُ تناہی خوبصورت تھا۔ نم آئکھوں کے ساتھ امامہ اُس ڈبیاسے نظریں نہیں ہٹاسکی۔ اُس کی مرضی سے تبھی پچھ نہیں ہو تا تھا، لیکن جو بھی ہو تا تھا وہ بہترین ہو تا تھا۔

"ring نوبصورت ہے پر نقلی ہے۔ «حمین نے ڈنر ٹیبل پر بیٹے فش اور چیس کھاتے ہوئے ڈبیا کور ئیسہ کی طرف سر کایا، جوسلاد کا ایک پیالہ کھاتے ہوئے اس کی بات مُن رہی تھی۔

کھلی ہوئی ڈبیا کو بند کرتے ہوئے اُس نے اُسی ہاتھ سے اپنے گلاسز ٹھیک کیے اور بڑے مختل سے کہا۔

وه فش اور چیس تقریباً نگل رہاتھا اور ساتھ ٹی وی لاؤنج میں سکرین ریجی کا ایک میچ دیکھ رہاتھا۔

ر نیسہ ویک اینڈ گزار نے وہاں آئی تھی، امر بیکہ واپس آنے کے بعد اور اگلے دن عنابیہ بھی وہاں پہنچ رہی تھی اور اس وفت ایک فاسٹ فوڈ سے ہوم ڈیلیوری کر وانے کے بعد وہ کھانا کھانے میں مصروف تھے جب رئیسہ نے وہ انگو تھی اُسے د کھائی تھی۔

"تم نے کسی کودینی ہے یا تہ ہیں کسی نے دی ہے؟" حمین نے میچ دیکھتے دیکھتے چلی ساس کی بو تل تقریباً اپنی پلیٹ میں خالی کرتے ہوئے اُس سے یو چھا۔

"ہشام نے دی ہے۔ "رئیسہ نے کسی تمہید کے بغیر مدہم آواز میں بے حد سنجید گی سے کہا۔ اس بار حمین نے سکرین سے نظریں ہٹالی تھیں۔

"جب وہ واپس آئے گاتو میں اُسے واپس کر دول گی۔"اُس نے ایک لمحہ کے تو قف کے بعد اُسی سانس میں کہا۔

«مطلب؟ «حمين اب سنجيده بو گيا تھا۔

"اُس نے مجھے پروپوز کیا ہے لیکن میں نے اُس کا پروپوزل قبول نہیں کیا۔ میں چاہتی ہوں پہلے دونوں فیملیز آپس میں بات کرلیں۔"رئیسہ نے اُسے مخضر اُبتایا۔ "لیکن ہشام توابھی اپنی فیملی کے ساتھ بحرین میں ہو گا۔اُس کی فیملی کیاوہاں سے آکربات کرے گی؟"حمین نے جواباً اُس سے پوچھا۔ وہ پچھ دیر پہلے ہشام اور اُس کی فیملی کے حوالے سے بات کررہے تھے۔

تین دن پہلے بحرین میں ہونے والے رائل فیملی کے اُس پلین کر لیش میں وہاں کے حکمر ان اور اُس کی فیملی کے پچھے افراد کی ہلاکت ہوئی تھی۔ بحرین کا حکمر ان ہشام کا تا یا تھا اور اُس حادثے کی اطلاع ملنے کے فوری بعد ہشام اپنی فیملی کے ساتھ بحرین چلا گیا تھا۔ رئیسہ بھی اُس کے ساتھ ہی امریکہ واپس آئی تھی۔

"ہشام تو آجائے گااگلے ہفتے لیکن اُس کی فیملی ابھی رہے گی وہاں۔"ریکیسہ نے اُس سے کہا۔

"تو پھر کیا ہو گا؟" حمین نے دوبارہ چیس کھاناشر وع کرتے ہوئے کہا۔

"اسى كئے توتم سے بات كررہى ہول، تم بتاؤ۔"رئيسه نے اُسے جو اباً كہا۔

"ممی کریں گی صاف صاف دوٹوک انکار۔" چلی ساس میں مجھلی کا ٹکڑ اڈبوتے ہوئے حمین نے جیسے مستقبل کا نقشہ دو جملوں میں اُس کے سامنے تھینچا۔

"ہاں مجھے پہتہ ہے۔"رئیسہ نے گہر اسانس لیا" تتہمیں پسند تو نہیں ہے نا؟" حمین نے اُس سے اس طرح سرسری سے انداز میں پوچھا جیسے یہ کو کی عام سی بات تھی۔

"ہے" اُس نے یک لفظی جواب دیااور ایک پورازیتون اُٹھا کر لگلہ

"Too Bad" حمين نے جیسے افسوس کرنے والے اند از میں کہا۔

عنایہ اور عبداللہ کا پیتہ ہے متہمیں اس کے باوجود تم نے۔۔۔ر ئیسہ نے اُس کی بات کا ٹی، ہشام پیدا کشی مسلمان ہے «لیکن بحرینی ہے بلکہ عرب ہے۔" حمین نے اُسے بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ "ویسے تووہ امریکی ہے۔ "رئیسہ نے جیسے مدافعانہ انداز میں کہا" امریکی تومٹی کو ویسے ہی زہر لگتے ہیں۔ "حمین نے بے حداطمینان سے تصویر کا ایک اور تاریک بہلواُسے دکھایا۔

"اسی کئے تم سے بات کررہی ہوں۔"ر نیسہ نے سلاد کھا نابند کر دیا۔

"تم ایک بات بتاؤ، تمهیں صرف وہ پسندہے یا محبت و غیرہ ہے؟"ریکسہ نے اُسے جو اباً گھورا۔

"صرف جنرل نالج کے لئے پوچھ رہاہوں۔"حمین نے مدافعانہ انداز میں بے اختیار کہا۔

" یہ جنرل نالج کاسوال نہیں ہے۔"ر ئیسہ نے جنانے والے انداز میں کہا۔

"کامن سینس کاہو گا پھر۔۔۔ وہ تومیری ویسے ہی خراب ہے۔" پلیٹ صاف کرتے ہوئے حمین نے بے حد اطمینان سے کھا۔

"تم یچھ کرسکتے ہو یانہیں؟" رئیسہ نے اُس کو اگلاجملہ بولنے سے پہلے کہا۔

میں صرف کوشش کر سکتا ہوں لیکن اس کا فائدہ نہیں۔۔۔لیکن سبسے پہلے بیہ ضروری ہے کہ تم میری ملاقات ہشام سے کراؤ۔۔۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے حوالے سے وہ دراصل کتناسیریس ہے۔

" وہ میں کر وادوں گی، وہ مسئلہ نہیں ہے۔"ر ئیسہ نے پچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔

اورا گرممی یابابانہیں مانتے پھر۔۔۔؟ «حمین نے یک دم اُس سے کہا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر اُس نے کہا۔

" مجھے وہ اچھالگتا ہے لیکن ایسی جذباتی وابستگی نہیں ہے کہ میں اُسے جھوڑنہ سکوں۔"

"ا چھے کی امیدر کھنی چاہیے لیکن بدترین کے لئے تیار رہنا چاہیے۔۔۔بابا کواعتراض نہیں ہو گا، لیکن ممّی کا میں کہہ نہیں سکتا، کوشش کروں گا۔۔۔لیکن ہشام نے اپنی فیملی سے بات کی ہے شہیں پروپوز کرنے سے پہلے؟ کیوں کہ اگراس کی فیملی کو کوئی اعتراض ہواتو ممی بابا میں سے کوئی بھی اس پر وپوزل پر غور نہیں کرے گا۔ "حمین کوبات کرتے کرتے خیال آیا تھا۔

"ا پنی فیملی سے بات کر کے ہی اُس نے مجھ سے بات کی ہے ،اُس کی فیملی کو کو کی اعتراض نہیں ہے۔" ریکیسہ نے اُسے جیسے یقین دہانی کروائی تھی۔

"حمین اُس کی بات سنتے ہوئے اپنے میز پر دھرے فون کی سکرین پر پچھ دیکھ رہاتھااور اپنی انگلی سے سکرین کو سکرول کررہاتھا،ریکیسہ کولگاائس نے اُس کی بات غورہے نہیں سنی تھی۔

"تم میری بات من رہے ہو؟" رئیسہ نے جیسے اُسے متوجہ کیا۔

"بال\_\_\_ میں ہشام کے بارے میں search کررہاہوں۔"اُس نے جواباً کہا۔

کیا؟ر ئیسہ چونگی۔

مشام کواور اُس کی فیملی کو پیتہ ہے کہ تم ایڈا پٹڈ ہو؟" حمین اُسی طرح سکرین سکرول کر رہاتھا۔۔۔

"ہشام کو پیتہ ہے تو ظاہر ہے اُس کی فیملی کو بھی پیتہ ہو گا۔" وہ ایک لمحہ کے لئے تھنگھی اور پھر اُس نے کہا۔

"اوہ۔۔۔ "حمین اپنے فون کی سکرین پر سچھ پڑھتے پڑھتے ہے اختیار چو نکا تھا۔

"کیاہوا؟"ریکیسہ چونگی۔

"تمہارے لئے ایک اچھی خبر ہے اور شاید بُری بھی۔"حمین نے ایک گہر اسانس لے کر سر اُٹھایااور اُسے دیکھا اور پھر ن ب ب

اپنافون اُس کے سامنے رکھ دیا۔

\*\*\*

#### یہشمار و پاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرس لنکس

ڈاؤ نلوڈا ور آنلائن ریڈنگایکپیج پر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹی پیڈی ایف

ا یککلک سےڈاؤ نلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسوسائٹی کو فیس بُگپر جو ائن کریں

پاکسوسائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسوسائٹی کو گو گل پلس پر جو ائن

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بٹا کر پاکستان کی آن لائن لا بھریری کا ممبر بنائیں۔

اس خوبصورت ویب سائث کوچلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سرمایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

رابطہ تریں۔۔۔ ہمیں فیس ٹک پر لا تک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:۔



وہ شخص دیوار پر لگی رئیسہ کی تصویر کے سامنے اب پیچلے پندرہ منٹ سے کھڑا تھا۔ پلکیں جھپکائے بغیر، گلگی لگائے اس
لڑکی کا چبرہ دیکھتے ہوئے۔۔۔ چبرے میں کوئی شباہت تلاش کرتے ہوئے۔۔۔ سالار سکندر کے شجرہ میں دیے آتش
فشال کی شروعات ڈھونڈتے ہوئے۔۔۔ اگروہ اس شخص کونشانہ بناسکتا تھا تواسی ایک جگہ سے بناسکتا تھا۔ وہ ہونٹ
کا ٹیتے ہوئے پچھ بڑبڑا بھی رہا تھا۔۔۔ خود کلامی۔۔۔ ایک سکینڈل کا تانابانا تیار کرنے کے لئے ایک کے بعد ایک مکرو
فریب کا جال۔۔۔ وجوہات۔۔۔ تھا کُن کو مخفی کرنے۔۔۔وہ ایک گہر اسانس لے کر اپنے عقب میں بیٹے لوگوں کو پچھ
ہدایات دینے کے لئے مڑا تھا۔

سی آئی اے ہیڈ کو ارٹرز کے اس کمرے کی دیواروں پر لگے بورڈز جیوٹے بڑے نوٹس، چارٹس، فوٹو گرافس اور ایڈر پسز کی چِٹول سے بھرے ہوئے تھے۔

کمرے میں موجو دچار آدمیوں میں سے تین اس وقت بھی کمپیوٹر پر مختلف ڈیٹا کھنگا گئے میں مصروف تھے ،یہ کام وہ پچھلے ڈیڑھ اوسے کررہے تھے۔اس کمرے میں جگہ جگہ بڑے بڑے ڈیٹے پڑے تھے جو مختلف فائلز، ٹیپس، میگزینز اور نیوز پیپرز کے تراشوں اور دو سرے ریکارڈ سے بھرے ہوئے تھے، کمرے میں موجو در پکارڈ کیبنٹس پہلے ہی بھری ہوئی تھیں، کمرے میں موجود تمام ڈیٹاان کمپیوٹرزکی ہارڈڈ سکس میں بھی محفوظ تھا۔

کمرے میں موجود دوآ دمی پہلے ڈیڑھ ماہ سے سالار سکندر کے بارے میں آن لائن آنے والا تمام ریکارڈ اور معلومات اکٹھی کرتے رہے تھے۔ کمرے میں موجود تیسر اشخص سالار اور اس کی فیملی کے ہر فرد کے ای میلز کارپکارڈ کھنگالٹار ہا تھا۔ چوتھا شخص اس کی فیملی اور مالی معلومات کو چیک کر تارہا تھا۔ اس ساری جدوجہد کا متیجہ ان تصویروں اور شجرہ نسب کی صورت میں ان بورڈز پر موجود تھا۔

وہ چارلوگ دعویٰ کرسکتے تھے کہ سالار اوراُس کی فیملی کی پوری زندگی کار پکارڈا گر خداکے پاس موجو د تھا تواس کی ایک کا پی اس کمرے میں بھی تھی۔ سالار کی زندگی کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جواُن کے علم میں نہیں تھی یاجس کے بارے میں وہ ثبوت نہیں دے سکتے تھے۔ CIA کے Sting Operations سے لے کراُس کی ٹین ان کی گرل فرینڈ ڈرتک اوراُس کے مالی معاملات سے لے کراُس کی اس ہر چیز کی تفصیلات تھیں۔

لیکن سارامسئلہ بیہ تھا کہ ڈیڑھ دوماہ کی اس محنت اور پوری دنیاہے اکٹھے کیے ہوئے اس ڈیٹامیں سے وہ ایس کوئی چیز نہیں ٹکال سکے تھے جس سے وہ اس کی کر دار کشی کر سکتے۔

وہ ٹیم جو پندرہ سال سے اس طرح کے مقاصد پر کام کرتی رہی تھی۔ یہ پہلی بارتھا کہ وہ اتنی سر توڑ محنت کے باوجو داس شخص اور اس کے گھر انے کے کسی شخص کے حوالے سے کسی قشم کا سکینڈل نکال نہیں پائی تھی۔ دوسو پوائنٹس کی جو چیک لسٹ اُنہیں دی گئی تھی، وہ دوسو کر اسز سے بھری ہوئی تھی اور یہ اُن کی زندگی میں پہلی بار ہورہاتھا۔ انہوں نے ایساصاف ریکارڈ کسی کا نہیں دیکھاتھا۔

کسی حد تک وہ ستاکش کے جذبات رکھنے کے باوجو دایب آخری کوشش کررہے تھے۔۔۔ایک آخری کوشش۔۔۔
کمرے کے ایک بورڈسے دوسرے اور دوسرے سے تیسر بے بورڈ تک جاتے جاتے وہ آدمی سالار کے فیملی ٹری کی اس
تصویر پر رُکا تھا۔ اس تصویر کے آگے بچھ اور تصویر بی تھیں اور ان کے ساتھ بچھ بلٹ پوائنش۔۔۔ایک دم جیسے
اُسے بجلی کا جھٹکالگاتھا۔ اُس نے اس لڑکی کی تصویر کے نیچ اس کی تاریخ پیدائش دیکھی پھر مڑکر کمپیوٹر کے سامنے بیٹے
ہوئے آدمی کو وہ سال بتاتے ہوئے کہا۔

د یکھواس سال ان dates پر بیر کہاں تھا؟۔

کمپیوٹر پر بیٹے ہوئے آدمی نے چند منٹول کے بعد سکرین پر نمو دار ہونے والی تحریر پڑھتے ہوئے کہا۔

" پاِکستان"

سوال کرنے والے آدمی کے ہونٹوں پربے اختیار مسکراہٹ آئی تھی۔

"کبسے کب تک؟"

دیکھتے ہوئے اُسے تاریخیں بتائیں۔

آ خر کار ہمیں پچھ مل ہی گیا۔ اس آ دمی نے بے اختیار ایک سیٹی بجاتے ہوئے کہا تھا۔ اُنہیں جہاز ڈبونے کے لئے تارپیڈو یہ پندرہ منٹ پہلے کی روداد تھی۔ پندرہ منٹ بعد وہ اب جامتا تھا کہ اُسے اس آتش فشاں کا منہ کھو لنے کے لئے کیا کرنا اُس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹھیوں کی طرح جھینچ کر کھولا، ایک بار۔۔۔ دوبار۔۔۔ تنین بار۔۔۔ پھر اپنی آ تکھوں کو انگلیوں کی بوروں سے مسلا۔۔۔ گرسی کی پشنت سے طیک لگائے، اپنی لمبی ٹانگوں کوسٹڈی ٹیبل کے نیچے foot

اُس آ دمی نے اگلاسوال کیا، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے کی بورڈ پر انگلیوں کو حرکت دیتے ہوئے سکرین پر

سوئٹز رلینڈ میں رات کے 2:34 ہوجانے کا اعلان کررہی تھی۔ "وہ ڈیوس میں ورلڈا کنامک فورم کا keynote سپیکر تھاجس کی تقریر کل دنیائے ہر بڑے چینل اور اخبار کی ہیڈلا ئنز بننے والی تھی40 3 پراُس نے بالآ خراپنا کام ختم کیا laptop کو بند کرے وہ سٹڈی ٹیبل سے اُٹھ کھٹر اہوا تھا، وہ موسم سر ما تھااور ڈیوس میں سورج طلوع ہونے میں ابھی وفت تھا۔۔۔اتناوفت کہ وہ چند گھنٹے کے لئے سوجا تا۔۔۔اور چند تھنٹوں کی نینداُس کے لئے کافی تھی، نماز کے لئے دوبارہ جاگئے سے پہلے۔۔۔ وہاُس کی زندگی کا معمول تھااور اب انتے سالوں سے تھا کہ اُسے معمول سے زیادہ عادت لگنے لگا تھا۔

holder پرسیدهاکرتے ہوئے وہ جیسے کام کرنے ہے گئے ایک بار پھر تازہ دم ہو گیاتھا۔۔۔ پیچھلے چار گھنٹے سے مسکسل

صوفہ کے سامنے موجو د سینٹر نمیبل پر سوئٹز رلینڈ اور امریکہ کے سچھ بین الا قوامی جریدوں کی کاپیزیڑی تھیں اور اُن کی فہرست میں 500Young Global Leaders میں سے ایک کے سرورق پر حمین سکندر کی تصویر تھی۔

# http://paksociety.com http

om nttp://paksocie

http://paksociety.com

#### پاڪسوسائڻي ڙاڻڪامرپر موجُولا آل ڻائمربيسٽسيلرز:-



پہلے نمبر پر براجمان، اپنی مخصوص شر ارتی مسکراہٹ اور چھکتی ہو ئی آئکھوں کے ساتھ کیمر ہ کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے۔

ا یک لمحہ کے لئے سالار کو بونہی لگا تھا جیسے وہ اُس کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔۔۔اُسی اعتماد ، دلیری اور و قار کے ساتھ جو اس کا خاصہ تھا۔

سالار سکندرکے ہو نٹوں پر مسکراہٹ لہرائی ،اُس نے جھک کروہ میگزین اُٹھایا تھا۔۔۔وہ ورلڈ اکنامک فورم میں پہلی بار آر ہاتھا۔۔۔اور دنیاکے اس فورم کا جیسے نیا پوسٹر ہوائے تھا۔وہاں پڑا کوئی میگزین ایسا نہیں تھا جس میں اُس نے حمین سکندریااُس کی سمپنی کے حوالے سے پچھے نہ پڑھا ہو۔

"Devilishly Handsome, Dangerously Meticulous"

سالار سکندر کے ہو نٹول پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔۔نہ وہ ہیڈلائن حمین سکندر کے بارے میں تھی جس سے اس کی ملاقات کل اُسی فورم میں ہونے والی تھی، جہاں اُس کا بیٹا بھی خطاب کرنے والا تھا۔ اُس نے اُس میگزین کو دوبارہ سینٹر ٹیمبل پرر کھ دیا۔

اُس کے بیڈ سائیڈ ٹیمبل پر پڑاسیل فون کھٹکا،بستر پر بیٹھتے ہوئے سالار نے اُسے اُٹھا کر دیکھا۔وہ واقعی شیطان تھا،خیال آنے پر بھی سامنے آجا تا تھا۔۔۔

"?Awake" وه حمین سکندر کا شیسٹ تھا، اُسے باپ کی روٹین کا پینہ تھاوہ خو د بھی insomniac تھا۔

"Yes"

سالارنے جوابائیکسٹ کیا" بڑی اچھی فلم آرہی تھی، سوچا آپ کو بتادوں۔ "جواب آیا۔ سالار کو اُس سے ایسے ہی کسی جواب کی توقع تھی۔ دو سر افکیسٹ آیاجس میں اُس چینل کا نمبر بھی تھاجس پر وہ مووی آرہی تھی، اُس کی کاسٹ کے

ناموں کے ساتھ جس میں جارلیز تھیرن کا نام بلاک لیٹر زمیں لکھا ہوا تھا۔ وہ باپ کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ سالار 🧵 کواندازه ہو گیا تھا۔

"Thank you for the recommendation"

سالارنے زیرِلب مسکراہٹ کے ساتھ اُس کے فیکسٹ کا جواب دیا۔ اُس کی بات کا جواب نہ دینااس سے زیادہ بہتر تھا۔

"I am seriously thinking of getting married"

اگلاجملہ بے سر و بیر کے تھا۔ سالار سکندر گہر اسانس لے کر رہ گیا۔ وہ ور لڈ اکنا مک فورم کا بنگ سٹار سپیکر تھا جوا پنی تقریرہے ایک رات پہلے باپ سے رات کے اس وقت اس طرح کی بے تکی باتیں کر رہاتھا۔

"What an idea! Tread it on TAI"

"اُس نے اُسے جوابی شیسٹ کیا اور پھر گڈنائٹ کامیسج۔۔۔ کھٹاک سے ایک smiley ُاس کی سکرین پر اُبھر ی تھی۔۔ دا**نت نکالتے ہوئے۔**۔

am serious سالار فون رکھ دینا جا ہتا تھا، لیکن پھر رُک گیا۔

" Options چاہیے یا approval ؟" اُس نے اس بار بے حد سنجید گی سے اُسے فیکسٹ کیا۔

"Suggestions؟" جواب أسى تيزر فتاري سے آيا۔

TV بند کر کے سو جاؤ۔اُس نے جواہااُت کیکسٹ کیا

" با با میں صرف بیہ سوچ رہاہوں کہ رئیسہ اور عنابیہ کی شادی کئے بغیر میر اشادی کرنا مناسب نہیں خاص طور پر جب جبریل کی شادی کافی الحال کوئی امکان نہیں۔" وہ اُس کے اس جملے پر اب بالآخر کھٹکا تھا۔۔۔اُس کی باتیں اتنی بے سرویا

نہیں تھیں جتناوہ اُنہیں سمجھ رہاتھا۔ رات کے اس پہروہ فلم سے اپنی شادی اور اپنی شادی سے عنامیہ اور رئیسہ کی شادی کاذ کرلے کر بیٹھاتھاتو کوئی مسئلہ تھا۔۔۔ اور مسئلہ کہاں تھا، یہ سالار کوڈھونڈناتھا۔

تو؟ اُس نے اگلے شیکسٹ میں جیسے کچھ اور اُگلوانے کے لئے دانہ ڈالا، جواب خاصی دیر بعد آیا۔۔۔ لیعنی وہ اب سوچ سوچ کر شیکسٹ کرر ہاتھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا جیسے شطرنج کی ایک بساط بچھا کر بیٹھ گئے تھے۔

توبس پھر ہمیں عنامیہ اور رئیسہ کے حوالے سے پچھ سوچناچاہیے۔" جواب سوچ سمجھ کر آیاتھا، لیکن مبہم تھا۔

رئیسہ کے بارے میں یاعنا پیر کے بارے میں؟"سالارنے بڑے کھلے الفاظ میں اُس سے پوچھا۔ حمین کوشاید باپ کے اس بے دھڑک سوال کی توقع نہیں تھی،وہ امامہ نہیں تھی جس کووہ گھما پھر البتا تھا،وہ سالار سکندر تھا جو اُسی کی طرح کھوں میں بات کی جڑنک پہنچ جاتا تھا۔

ر ئیسہ کے بارے میں۔"بالآخراُسے ہتھیارڈالتے ہوئے کہنا پڑا،سالارے لئے جواب غیر متوقع نہیں تھا۔لیکن حیران وہاُس کی ٹائمنگ پر ہوا تھا۔

تم خود رئیسہ کے لئے بات کر رہے ہو یار ئیسہ نے شہیں بات کرنے کے لئے کہاہے؟"سالار کا اگلاشیسٹ پہلے سے بھی ڈائر یکٹ تھا۔ حمین کا جواب اور بھی دیر سے آیا۔

"میں خو د کررہا ہوں۔"سالار کو اُس کے جواب پریقین نہیں آیا۔

"رئیسہ کہیں انوالوڈ ہے؟"اُس نے اگلا کئیسٹ کیا۔۔۔جواب ایک بار پھر دیر سے آیااور یک دم سالار کواحساس ہوا کہ یہ ٹیکسٹنگ دولو گوں کے در میان نہیں ہور ہی تھی۔۔۔ تین لو گوں کے در میان ہور ہی تھی۔۔۔وہ۔۔۔ حمین اور رئیسہ۔۔۔۔۔

وہ تاخیر جو حمین کی طرف سے جواب آنے پر ہور ہی تھی ،وہ اس لئے ہور ہی تھی کیوں کہ وہ سالار کے ساتھ ہونے والے سوال جواب رئیسہ کو بھی بھیج رہا تھااور پھر اُس کی طرف سے آنے والے جوابات اُسے فارورڈ کر رہاتھا۔ وہ اُن دونوں کی بچپن کی عادت تھی ،ایک دوسرے کے لئے سپوکس پرسن کارول اداکرنا۔۔۔اور زیادہ تربیہ رول رئیسہ ہی اُس کے لئے کیا کرتی تھی۔

کوئی اُسے پسند کرتا ہے۔ جواب دیر سے آیا تھالیکن اُس کے سوال کے بدلہ میں بے حد ڈپلومیٹک انداز میں دیا گیا تھااور یہ حمین کا انداز نہیں تھا۔ بیر نیسہ کا انداز تھا۔

کون پیند کرتا ہے۔۔۔؟ہشام؟"سالارنے جوابا بے حد اطمینان سے ٹیکسٹ کیا۔اُسے بیٹین تھااُس کے جوابیہ سوال" نے دونوں بہن بھائی کے پیرتلے سے پچھ کمحوں کے لئے زمین نکالی ہو گی۔اُن کو یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ سالاراتنا "ماخبر"ہو سکتا تھا۔

حسبِ توقع ایک لمبے وقفے کے بعد ایک پورے منہ کھولے ہنستی ہو کی smiley آئی تھی۔

"Good Shot" پیر حمین کا جواب تھا۔۔

ر ئیسہ سے کہو آرام سے سوجائے۔۔۔ ہشام کے بارے میں آمنے سامنے بیٹھ کربات ہو گی۔۔۔ میں اس وفت آرام کرنا چاہتا ہوں اور تم دونوں اب مجھے مزید کوئی شیسٹ نہیں کروگے۔

حمین کو جھیجتے ہوئے فون رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا اس کے بعدوہ واقعی بھو توں کی voice message "سالارنے ایک طرح غائب ہو جائیں گے۔۔۔ خاص طور پر رئیسہ۔

\*\*\*\*

جبریل نیندمیں فون کی آ واز پر ہڑ بڑا کر اُٹھاتھا۔ اُسے پہلا خیال ہاسپٹل کا آیاتھالیکن اُس کے پاس آنے والی وہ کال ہاسپٹل سے نہیں آئی تھی اُس پر نساکانام چہک رہاتھا۔ وہ غیر متوقع تھا۔ ایک بفتے پہلے اسفند کی تدفین کے دوران اُس کی ملاقات نساسے ایک لمبے عرصے کے بعد ہوئی تھی اور اُس کے بعد اس طرح رات کے اس وقت آنے والی کال۔۔۔

## پاکــــ سوســائی پر مُوجو د مشهور ومعـــرونـــ مصنفین

صائهه اکرام عُميرهاحمد عُشْناکو ثر سردار اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيله عزيز نسيمحجازي فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزه افتخار عنايثاللهالتمش قدسيه بانه تنزيله رياض نبيله أبرراجه باشمنديم نگهت سیما فائزه افتخار آ منه ریاض مُهتاز مُفتى نگہت عبداللّٰہ سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیه بث رُخسانه نگار عدنا ن اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أم مريم نايابجيلاني أيماءراحت

## ياكــــسوسسائى ۋاسنۇبكام پرموجودماباسند ۋاتحبىش

خواتین ڈائجسٹ، شُعابح ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکیزہ ڈائجسٹ، حناء ڈائجسٹ، باکیزہ ڈائجسٹ، حناء ڈائجسٹ، جاسوسی ڈائجسٹ، جاسوسی ڈائجسٹ، جسٹ، جسٹ، نئے اُفق، سچی کہانیاں، ڈالڈا کا دستر خوان، مصالحہ میگزین

### پاکسسسوس کی داسش کام کی سشارسش کش

تمام مُصنفین کے ناوکز،مایانہ ڈائجسٹ کی کسٹ، کیڈز کار مز،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جامُوسی ڈنیااز ابنِ صفی،ٹورنٹ ڈاؤ نلوڈ کا طریقہ، آن لائن ریڈنگ کا طریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہمارا ویب ایڈریس براؤزریش لکھیں با گو گل میں پاک موسائی تلاش کریں۔ اپنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا مہریری کا ممبرینائیں۔

اس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سرمایہ ورکار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مدو کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے فیس تبک پر رابطہ کریں۔۔۔

کال ریسیو کرتے ہوئے دوسری طرف سے اُس نے جبریل سے معذرت کی تھی کہ وہ رات کے اس وقت اُسے ڈسٹر ب کر رہی تھی اور پھر بے حداضطراب کے عالم میں اُس نے جبریل سے کہاتھا۔

"تم عائشہ کے لئے پچھ کرسکتے ہو؟" جبریل پچھ حیران ہوا" عائشہ کے لئے کیا؟

"وہ پولیس کسٹری میں ہے"

" "What?" وه مهکا ب<mark>کاره گیا"کیو</mark>ل؟

قتل کے کیس میں "وہ دوسری طرف سے کہہ رہی تھی۔ جبریل شاکڈرہ گیا۔ "کس کا قتل؟"وہ اب رونے لگی تھی۔ "

اسفند کا "جبریل کا د ماغ گھوم کررہ گیا۔"

2k 2k 2k 2k 2k

وہ یخنی میں ڈوبے ہوئے روٹی کے گلڑے تیجے کے ساتھ اپٹے باپ کو کھلا رہاتھا، اُس کا باپ لقے کو چبانے اور نگلنے میں تقریباً دو منٹ لے رہاتھا۔ وہ ہر بار صرف اتن ہی بینی پیالے میں ڈالتا جس میں ایک کلڑا ڈوب جاتا پھر چبچے سے اس کلڑے کو باپ کے منہ میں ڈالنے کے بعد وہ بے حد مخل سے پیالے میں نیا کلڑا ڈالتا جو گرم یخنی میں بھولنے لگتا تھا۔ وہ ایک ہی وقت میں پخنی اس پیالے میں ڈالتا تو پخنی اب تک ٹھنڈی ہو چکی ہوتی۔ پخنی کا ایک پیالہ پینے میں اس کا باپ تقریباً ایک گھنٹہ لگاتا تھا۔ وہ اتقریباً ایک گھنٹہ لگاتا تھا۔ ٹھنڈی پخنی میں ڈوبے ہوئے روٹی کے کلڑے بھی وہ آئی رغبت سے کھاتا جیسے وہ ان گرم لقموں کو کھار ہاتھا۔ سکندر عثمان کے ذاکتے کی حس آہت ہو تہ ہور ہی تھی، گرم اور ٹھنڈی خوراک میں شخصیص کو اُن کے لئے کہنے حد صرف اُن کی دیکھ بھال کرنے والے فیملی کے افر ادشے جو اس شخصیص کو اُن کے لئے اس خوراک کو اُن کے لئے ممکنہ حد تک ذاکھہ دار بناکر دے رہے میے ، پیچ جانے ہوئے کی کوشش کررہے تھے۔ وہ اب بھی خوراک کو اُن کے لئے ممکنہ حد تک ذاکھہ دار بناکر دے رہے متھے ، پیچ جانے ہوئے کی کوشش کررہے تھے۔ وہ اب بھی خوراک کو اُن کے لئے ممکنہ حد تک ذاکھہ دار بناکر دے رہے ، پیچ جانے ہوئے کی کوشش کررہے تھے۔ وہ اب بھی خوراک کو اُن کے لئے ممکنہ حد تک ذاکھہ دار بناکر دے رہے ، پیچ جانے ہوئے کی کو مشش کررہے تھے۔ وہ اب بھی خوراک کو اُن کے لئے ممکنہ حد تک ذاکھہ دار بناکر دے سے ، پیچ جانے ہوئے کی کو دائل کے لئے مین میں ذاکھ کے اُلٹ کی دوراک کو اُن کے لئے مینہ حد تک ذاکھ کو دائل کے کئے میں دوراک کو اُلٹ کے کہتے تھے۔

باپ کو کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ سالار اور امامہ نے بھی وہیں بیٹے بیٹے کھانا کھایا تھا۔ وہ جب بھی یہاں آتھا تھا، تینوں وقت کا کھاناباپ کے کمرے میں اُسے کھانا کھلاتے ہوئے یہی کھاتا تھا اور اس کی عدم موجودگی میں یہ کام امامہ اور بیچ کرتے تھے۔ ان کے گھر کاڈرائنگ روم ایک عرصہ سے نہ ہونے کے برابر استعال ہورہا تھا۔ اس کے ماں باپ کا بیڈروم اس کی فیملی کے افراد کی بہت ساری سر گرمیوں کامر کزتھا۔ یہ اُس شخص کو ننہائی سے بچانے کی ایک کو مشش تھی جو کئی سالوں سے اس کمرے میں بستر تک محدود تھا اور الزائمرکی آخری سٹنج میں داخل ہوچکا تھا۔

ٹرالی میں پڑا نیپکن اُٹھا کر اُس نے سکندر عثان کے ہو نول کے کونے سے نکلنے والی پیخنی کے وہ قطرے صاف کیے جو چند

المحے پہلے نمو دار ہوئے تھے۔ انہوں نے خالی آئکھوں سے اُسے دیکھا جن سے وہ اُسے ہمیشہ دیکھتے تھے۔ وہ اُنہیں کھانا

کھلاتے ہوئے جواب کی توقع کے بغیر اُن سے بات کرنے کی کوشش کیا کر تا تھا۔ اس کے باپ کی خاموثی کے وقفے

اب گھنٹوں پر مشتمل ہونے لگے تھے۔ گھنٹوں کے بعد کوئی لفظ یاجملہ اُن کے منہ سے نکاتا تھا جس کا تعلق اُن کی زندگی

کے کسی سال کی کسی یا دسے ہو تا تھا اور وہ سب اس جیلے کوسال کے ساتھ جوڑنے کی کوشش میں لگ جاتے تھے۔

سکندر عثمان کھانا کھاتے ہوئے ہمیشہ یک ٹک اُسے دیکھتے تھے۔ اب بھی دیکھ رہے تھے۔ سالار جانتا تھااُس کاباب جیسے
ایک اجنبی کا چبرہ پہچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کو کھانا کھلانے کی کوئی احتیاط، کوئی محبت، کوئی لگن اُن کی یا دداشت پر
کہیں محفوظ نہیں ہورہی تھی۔ وہ ایک اجنبی کے ہاتھ سے کھانا کھارہے تھے اور اُن کے ختم ہوتے ہوئے دماغی خلے اُس
اجنبی کے چبرے کوکوئی نام دینے کی کوشش میں گے رہتے تھے۔

سالار جانتا تھااس کے باپ کو اُس کے ہاتھ سے کھایا ہواوہ دو پہر کا کھانا بھی یاد نہیں ہو گا۔وہ جتنی بار اُس کے کمرے میں آتا ہو گا،وہ اپنے باپ کے لئے ایک نیاشخص،ایک نیا چہرہ ہو گااور صرف وہی نہیں،اُس کی فیملی کے باقی سب افراد بھی۔ سکندر عثمان شاید حیران ہوتے ہوں گے کہ اُن کے کمرے میں باربار نے لوگ کیوں آتے تھے۔۔۔وہ اپنے گھر میں "اجنبیوں "کے ساتھ رہ رہے تھے۔

اُس نے پیخنی کا آخری چیج اپنے باپ کے منہ میں ڈالا۔ پھر پیالہ ٹرالی میں رکھ دیا۔ اب وہ اپنے باپ کو چیج کے ساتھ پانی پلار ہاتھا۔ اُس کا باپ لمباگھونٹ نہیں لے سکتا تھا۔ ا مامہ کچھ دیر پہلے کمرے سے اُٹھ کر گئی تھی۔ اُس کاسامان پہلے ہی ایئر پورٹ جاچکا تھا۔ اب باہر ایک گاڑی اُس کے انتظار میں کھڑی تھی جو اسے تھوڑی دیر میں ایئر پورٹ لے جاتی۔ اس کاسٹاف بے صبر ی سے اس کمرے سے اُس کی بر آ مدگی کا منتظر تھا۔

سالارنے گلاس واپس رکھتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ کر اپنے باپ کی گردن کے گرد کیمیلا ہوا نیبکن ہٹایا۔ پھر پچھ دیر تک سکندر عثان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ بیٹھارہا۔ آہت ہ آہت ہاس نے انہیں اپنی روائگی کا بتایا تھا اور اُس تشکر واحسان مندی کا بھی جو وہ اپنے باپ کے لئے ہمیشہ محسوس کر تا تھا خاص طور پر آج۔۔۔سکندر عثان خالی نظر وں سے اُسے دیکھ اور مُن رہے متھے۔وہ جانتا تھا وہ پچھ بھی سمجھ نہیں پارہے تھے۔لیکن یہ ایک رسم تھی جو وہ ہمیشہ اداکر تا تھا۔ اُس نے ابنی بات ختم کرنے کے بعد باپ کے ہاتھ جو مے پھر اُنہیں لٹاکر کمبل اوڑ ھادیا، اور پچھ دیر بے مقصد بیڈ کے پاس کھڑا اُنہیں دیکھتارہا تھا۔اُس کے اُنہیں کہ وہ اپنے باپ کے پاس آنے کے قابل ہوتا۔

سالار یہ نہیں جامتا تھاوہ آخری کھانا تھاجواُس نے اپنے باپ کے ساتھ کھایا تھا۔

تاش كانرپ كاپيته بچينكا جانے والا تھا اور "مہلت" ختم ہونے والی تھی۔

(باقی آئنده ماه انشاالله)

## قسط نمب ر23

#### تبارك الذي

لاک اپ میں بیٹے اُس رات عائشہ عابدین نے اپنی زندگی کو rec ape کرنے کی کوشش کی تھی۔ مگر اُس کی زندگی میں اتنابہت پچھ ہو چکاتھا کہ وہ اس کوشش میں بھی ناکام ہو رہی بھی ، یول جیسے وہ 28 سال کی زندگی نہیں تھی آٹھ سوسال کی زندگی تھی۔۔۔ کوئی بھی واقعہ اُس ترتیب سے یاد نہیں آر ہاتھا جس ترتیب سے وہ اُس کی زندگی میں ہواتھا اور وہ یاد کرناچاہتی تھی۔

لاک اپ کے بستر پر چت لیٹے حیبت کو گھورتے ہوئے اُس نے بیہ سوچنے کی کوشش کی تھی کہ اُس کی زندگی کاسب سے بدترین واقعہ کیاتھا۔۔۔سب سے تکلیف دہ تجربہ اور دور۔۔۔باپ کے بغیر زندگی گزارنا؟

🖁 احسن سعدسے شادی؟

اُس کے ساتھ اُس کے گھرییں گزارا ہواوقت؟

ایک معذور بیٹے کی پیدائش؟

احسن سعدسے طلاق؟

اسفند کی موت؟

یا پھرا ہے ہی بیٹے کے قتل کے الزام میں دن دہاڑے ہاسپٹل سے پولیس کے ہاتھوں گر فقار ہو نا۔۔۔؟

اور ان سارے واقعات کے بیچوں ﷺ کٹی اور ایسے تکلیف دہ واقعات جواُس کے ذبین کی دیوار پر اپنی جھلک دکھاتے ہوئے جیسے اُس ﴿ فہرست بیں شامل ہونے کے لئے بے قرار تھے۔۔۔

وہ طے نہیں کر سکی۔۔۔ہر تجربہ،ہر حادثہ،ابنی جگہ تکلیف دہ تھا۔۔۔ابنی طرح سے ہولناک۔۔۔وہ اُن کے بارے میں سوچتے اُن ہوئے جیسے زندگی کے وہ دن جینے لگی تھی اور اگلے واقعہ کے بارے میں سوچناشر وع کرتے ہوئے اُسے بیہ اندازہ لگانامشکل ہور ہاتھا کہ پچھلاواقعہ زیادہ تکلیف دہ تھایا پھر جو اُسے اب یاد آرہا تھا۔

کبھی کبھار عائشہ عابدین کولگنا تھاوہ ڈھیٹ تھی۔۔۔ تکلیف اور ذلت سہد سہد کروہ اب شر مندہ ہو نااور در دسے متاثر ہونا چھوڑ چکی تھی۔۔۔ زندگی میں وہ اتنی ذلت اور تکلیف سہد چکی تھی کہ شر م اور شر مندگی کے لفظ جیسے اُس کی زندگی سے خارج ہو گئے سے ۔۔۔ وہ اتنی ڈھیٹ ہو چکی تھی کہ مر نا بھی بھول گئی تھی۔۔۔ اُسے کسی تکلیف سے پچھے نہیں ہو تا تھا۔۔۔ دل تھا تو وہ اسے فکڑے ہو چکا تھا کہ اب اور ٹوٹنا اُس کے بس میں نہیں بہاتھا۔ ذبین تھا تو اُس پر جالے ہی جالے ہے جائے ہوں ، ذلت ، عرات جیسے لفظوں کو چھپا دینے والے جالے ۔۔۔ یہ سو چنا اُس نے کب کا چھوڑ دیا تھا کہ بیہ سب اُس کے ساتھ ہی کیوں ہو تا تھا، اُس نے تو کسی کا چھوڑ دیا تھا۔ ۔۔۔ اس سوال کا جواب و لیے بھی اُسے احسن سعد نے راٹو ادیا تھا۔

"کھواس کاغذ پر کہ تم گناہ گار ہو۔۔ اللہ سے معافی ما تگو۔۔ پھر مجھ سے معافی ما تگو۔۔ پھر میرے گھر والوں سے معافی ما تگو۔۔ بے حیاعورت۔۔ " پیتہ نہیں بیہ آ واز اُس کے کانوں میں گو نجنا بند کیوں نہیں ہوتی تھی۔۔ دن میں۔۔ رات میں۔۔ سینکڑوں بار ان جملوں کی باز گشت اُسے اُس کے اس سوال کا جواب دیتی رہتی تھی کہ یہ سب اُس کے ساتھ ہی کیوں ہو تا تھا۔

وہ ایک گناہ گار عورت تھی۔۔۔ یہ جملہ اُس نے اتنی بار اپنے ہاتھ سے کانمذ پر لکھ کراحسن سعد کو دیاتھا کہ اب اُسے یقین ہو گیاتھا کہ وہ جملہ اُسے یقین تھا کہ جو بھی گناہ اُس نے بھی وہ جملہ حقیقت تھا۔۔۔ اُس کا گناہ کیاتھا، صرف بیہ اُسے یاد نہیں آتا تھا۔۔۔ مگر اُسے پھر بھی یقین تھا کہ جو بھی گناہ اُس نے بھی زندگی میں کیا ہو گا۔۔۔ اتنابڑا کہ اللہ تعالیٰ اُسے یوں بار بار "سزا" دے رہاتھا۔۔۔ سزا کا لفظ بھی اُس نے احسن سعد اور اُس کے گھر میں ہی عنااور سیکھاتھا۔۔۔ جہاں گناہ اور سزاکے لفظ کسی ور دکی طرح دہر ائے جاتے تھے۔۔۔ورنہ عائشہ عابدین نے تواحسن سعد کی زندگی میں شامل ہونے سے پہلے اللہ کوخو دپر صرف "مہر بان" دیکھاتھا۔

"بے حیاعورت۔۔۔ "وہ گالی اُس کے لئے تھی۔عائشہ عابدین کو گالی سُن کر بھی یہ یقین نہیں آیاتھا۔۔۔ زندگی میں پہلی بارایک گالی اپنے لئے سُن کروہ گنگ رہ گئی تھی۔۔۔ کسی مجسے کی طرح۔۔۔ کھڑی کی کھڑی۔۔۔ یوں جیسے اُس نے کوئی سانپ یااڑ دیاد کیے لیا

وہ مو منین کے ایک ایسے گروہ میں پھنس گئی تھی جوزبان کے پھر وں سے اُسے بھی مو من بنانا چاہتے تھے کیونکہ وہ ''گناہ گار" تھی۔

احسن سعداُس کی زندگی میں کیسے آیا تھااور کیول آگیا تھا۔۔۔ایک وقت تھااُسے لگتا تھاوہ اُس کی خوش قشمتی بن کراُس کی زندگی میں آیا تھااور پھر ایک وہ وقت تھاجب اُسے وہ ایک ڈراؤناخواب لگنے لگاتھا، جس کے ختم ہونے کا انتظار وہ شدٌ و مدسے کرتی تھی۔۔۔ اور اب اسے لگتا تھاوہ وہ عذاب تھاجو اللہ تعالیٰ نے اُسے اُس کے کر دہ، ناکر دہ گناہول پر اس دنیا میں ہی دے دیا تھا۔

وہ ہاؤس جاب کررہی تھی جب احسن سعد کا پر و پوزل اُس کے لئے آیا تھا۔ عائشہ کے لئے یہ کوئی انو تھی بات نہیں تھی۔ اُس کے لئے در جنوں پر و پوز لز پہلے بھی آچکے ہے اور اس کے نانانی کے ہاتھوں رد بھی ہو چکے ہے۔ اُس کا خیال تھا کہ یہ پر و پوزل بھی کسی خور کے بغیر رد کر دیا جائے گا کیونکہ اُس کے نانانی اُس کی تعلیم مکمل ہوئے بغیر اُسے کسی قشم کے رشتے میں باند ھنے پر تیار نہیں ہے۔ گر اس بار ایسانہیں ہو اتھا۔۔۔ احسن سعد کے والدین کی میٹھی زبان عائشہ عابدین کی فیملی پر اثر کرگئی تھی، اور اس پر بھی۔

"ہمیں صرف ایک نیک اور اچھی بگی چاہیے اپنے بیٹے کے لئے۔۔۔ باقی سب پچھ ہے ہماری پاس، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔۔۔ اور آپ کی بیٹی کی اتنی تعریفیں سنی ہیں ہم لو گول نے کہ بس ہم آپ کے ہاں جھولی بچسیلا کر آئے بغیر نہیں رہ سکے "احسن کے باپ نے اُن اُس کے ناناسے کہاتھا۔ عائشہ عابدین جوجب پیۃ چلاتھا کہ اُس کی ایک ننداُس کے ساتھ میڈیکل کالج میں ہی پڑھتی تھی۔۔۔ دونوں کا آپس میں بہت رسمی ساتعارف تھا۔۔۔ مگراُسے جیرت ہوئی تھی کہ اُس رسمی تعارف پر بھی اُس کی اتنی تعریفیں وہ الڑک اپنی فیملی میں کرسکتی تھی جو کالج میں بالکل خاموش اور لئے دیے رہتی تھی۔۔۔عائشہ عابدین کے لئے کسی کی زبان سے اپنی تعریفیں سُننا کوئی اچھنے کی بات نہیں تھی، وہ کالج کے سب سے نمایاں سٹوڈ نٹس میں سے ایک تھی، اور وہ ہر طرح سے نمایاں تھی،

ک وجہ سے بھی۔۔۔وہ اپنے کی نہ صرف personality قابلیت میں ، نصابی اور غیر نصابی سر گرمیوں میں اور پھر اپنی مسلمان ہوتے ہوئے بھی اور مکمل طور پر تجاب اوڑھے practicing ہے حد حسین بلکہ بے حد شائلش لڑکوں میں گر دانی جاتی تھی کوبڑھانے کی چیز تھی اور بیر ائے اُس کے بارے میں لڑکے charisma جاب عائشہ عابد بن پر سبختا تھا۔۔۔ یہ اُس کے بہوئے بھی اور لڑکیوں کی متنقہ رائے تھی۔۔۔اور اب اُس لڑک کے لئے احسن سعد کا پر و پوزل آیا تھا، جس کی فیملی کواس کے نانانانی نے پہلی اور لڑکیوں کی متنقہ رائے تھی۔۔۔ اُس کے نانانانی جنہیں احسن کے مال باپ بہت شریف اور سادہ لگے OK ملا قات میں بی صفح یا بھر وہ خود کہ انہوں نے اُس خاندان کے بارے میں لمبی چوڑی تحقیق صرف اس لئے نہیں کروائی کیونکہ انہوں نے احسن سعد کے مال باپ کی دینداری کا پاس کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجو دانم دل نے شادی سے پہلے احسن سعد اور عائشہ کی ایک ملا قات مسعد کے مال باپ کی دینداری کا پاس کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجو دانم دل نے شادی سے پہلے احسن سعد اور عائشہ کی ایک ملا قات کہ کروانا ضروری سمجھا تھا۔۔۔۔احسن سعد اُس وقت امریکہ میں ریندیڈ نبی کردیا تھا اور چھٹیوں میں پاکستان آیا ہو اتھا

احسن سعد سے پہلی ملا قات میں عائشہ کوایک لمبے عرصہ کے بعد جبریل یاد آیا تھا۔۔۔اُسے وہ جبریل کی طرح کیوں لگا تھا،عائشہ کو اس سوال کا جواب کبھی نہیں ملا۔ وہ شکل وصورت میں صرف مناسب تھا، تغلیمی قابلیت میں بے حدا چھا۔۔۔اور بات چیت میں ب حد مختاط۔۔۔اُس کا پیندیدہ موضوع صرف ایک تھا نہ ہب، جس پروہ گھنٹوں بات کر سکتا تھااور اُس کے اور عائشہ عابدین کے

فیملی پر پچھ اعتراضات کئے تھے۔اُسے وہ بے حد "کٹر" لگے تھے اور اُس کی اس رائے کواُس کے اپنے مال باپ نے یہ کہتے ہوئے رد 🚽 کر دیاتھا کہ وہ خو د ضر ورت سے زیادہ لبر ل تھی اس لئے وہ اُنہیں اس نظر سے دیکھ رہی تھی۔ نورین شاید پچھ اور بحث ومباحثہ کرتی اگر اُسے بیرنہ محسوس ہو جاتا کہ عائشہ عابدین بھی وہی چاہتی تھی جواُس کے مال باپ چاہتے تھے۔ نورین الہیٰ نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے تمام خدشات کوبیہ کہہ کرسُلا دیاتھا کہ عائشہ کواحسن کے والدین کے پاس نہیں رہناتھا۔۔۔امریکہ احسن کے ساتھ ر مِنا تھااور امریکہ کاماحول بڑے بڑول کو moderate کر دیتا تھا۔

شادی بہت جلدی ہوئی تھی اور بے حد ساد گی ہے۔۔۔ یہ احسن سعد کے والدین کا مطالبہ تھااور عائشہ اور اُس کے نانانی اُس پر بے حد خوش تھے۔۔۔عائشہ ایسی ہی شادی چاہتی تھی اور یہ اُسے اپنی خوش قشمتی لگی تھی کہ اُسے ایسی سوچ رکھنے والا سسر ال مل گیا تھا۔احسن سعد کی فیملی کی طرف سے جہیز کے حوالے سے کوئی مطالبہ نہیں آیاتھابلکہ انہوں نے سختی سے عائشہ کے نانانانی کو اُن روایتی تکلفات سے منع کیاتھا۔ مگر بیہ عائشہ کی فیملی کے لئے اس لئے ممکن نہیں تھا کیونکہ عائشہ کے لئے اُس کے نانانی بہت پھھ خریدتے رہتے تھے اور جس کلاس سے وہ تعلق زکھتی تھی،وہاں جہنر سے زیادہ مالیت کے تحا کف دلہن کے خاندان کی طر ف سے موصول ہو جاتے تھے اور عائشہ کی شادی کی تقریب میں بھی ایساہی ہو اتھا۔ بہت سادگی سے کی جانے والی تقریب بھی شہر کے ایک بہترین ہو ٹل میں منعقد ہو کی تھی،احسن سعد اور اُس کے خاند ان کو عائشہ اور اُس کی قیملی کی طرف سے دیے جانے والے تحا لَف کی بالیت بے شک لاکھوں میں تھی مگر اس کے برعکس شادی پر دیے جانے والے عائشہ کے ملبوسات اور زیورات احسن سعد کے خاندانی رکھ رکھاؤاور مالی حیثیت سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔۔۔وہ صرف مناسب تھے۔۔۔عائشہ کی فیمکی کا دل براہوا تھا کیکن عائشہ نے اُنہیں سمجھایاتھااُس کا خیال تھا،وہ "سادگی " سے شادی کرناچاہتے تھے اور اگر انہوں نے زیورات اور شادی کے ملبوسات پر بھی بہت زیادہ پیسہ خرج نہیں کیاتو بھی بیہ ناخوش ہونے والی بات نہیں تھی، کم از کم اُس کا دل صرف ان جیموٹی موٹی باتوں کی وجہ ہے کھٹانہیں ہواتھا۔

اُس کا دل شادی کی رات اُس وقت بھی کھٹا نہیں ہواتھا،جب کمرے میں آنے کے بعد اُس کے قریب بیٹھ کر پہلا جملہ احسن سعدنے ا پٹی نئی نویلی دلہن اور اُس کے حسن پر خہیں کہاتھا بلکہ اُس کی مال کے حوالے سے کہاتھا۔

تمہاری مال کوشر م نہیں آتی۔۔۔اس عمر میں فاحشاؤل کی طرح کاسلیولیس لباس بہن کر مر دول کے ساتھ تھٹھے لگاتی پھر رہی ہے۔۔۔اوراُسی طرح تمہاری بہنیں اور تمہارے خاندان کی ساری عور تیں پتہ خہیں آج کیا بہن کرشادی میں شرکت کرنے پہنچی ہو کی تھیں۔"عائشہ کا ندر کاسانس اندر اور باہر کا باہر رہ گیا تھا،جو اُس نے اپنے کا نول سے مناتھا، اُسے اُس پریقین نہیں آیا تھا، احسن

#### یہشمار و پاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرس لنکس

ڈاؤ نلوڈا ور آنلائن ریڈنگایکپیج پر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹی پیڈی ایف

ا یککلک سےڈاؤ نلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسوسائٹی کو فیس بُگپر جو ائن کریں

پاکسوسائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسوسائٹی کو گو گل پلس پر جو ائن

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بٹا کر پاکستان کی آن لائن لا بسریری کا ممبر بنائیں۔

اس خوبصورت ویب سائث کوچلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سرمایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

رابطہ تریں۔۔۔ ہمیں فیس ٹک پر لا تک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:۔



کا بیالب ولہجہ اتنا نیااور اجنبی تھا کہ اُسے یقین آبھی نہیں سکتاتھا، اُن کے در میان نسبت طے ہونے کے بعد و قنافو قنابات چیت ہوتی رہی تھی اور وہ ہمیشہ بڑے خوشگوار انداز اور دھیمے لب ولہجہ میں بڑی شاکننگی اور تمیز کے ساتھ بات کر تاتھا، اتناا کھڑ لہجہ اُس نے پہلی بار مناتھااور جولفظ وہ اُس کی مال اور خاندان کی عور تول کے لئے استعال کر رہاتھا، وہ عائشہ عابدین کے لئے نا قابلِ یقین تھے۔

"تمہاری مال کو کیا آخرت کاخوف نہیں ہے ؟ مسلمان گھرانے کی عورت ایسی ہوتی ہے۔۔۔؟ اور پھر بیوہ ہے وہ۔ " عائشہ آئکھیں پھاڑے اُس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، وہ اُسے بیہ سب کیول عنار ہاتھا۔۔۔؟اُس کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا۔وہ ایک دن کی دلہن تھی اور بیہ وہ لفظ نہیں تھے جو وہ سننے کے لئے اپنی زندگی کے ایک اہم دن کے انتظار میں تھی۔

وہ آدھا گھنٹہ ایک عور توں کے بارے میں لعنت ملامت کر تار ہاتھا اور اُسے یہ بھی بڑا تار ہاتھا کہ اُس کی فیملی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اُس کی مال اور بہنیں اتنی آزاد خیال تھیں اور امریکہ میں اُن کا یہ لا نفسٹا کل تھا۔۔۔ انہوں نے تواس کے نانانانی اور خو داُسے دیکھ کریہ رشتہ طے کیا تھا۔ وہ احسن سعد سے یہ کہنے کی جرات نہیں کرسکی کہ وہ اس رشتہ کے طے ہونے پہلے امریکہ میں دو تین بار اُس کی مال اور بہنوں سے مل چکا تھا۔۔۔ اور نسبت طے ہوتے ہوئے بھی اُس کی فیملی اُس کی مال اور بہنوں سے مل چکی تھی۔۔۔ وہ آزاد خیال تھے تو یہ اُن سے چھپا ہوا نہیں تھا جس کا اعکشاف اُس رات ہونے پر وہ یوں صدمہ زدہ ہوگئے تھے۔ احسن سعد کے پاس مذہب خیال تھے تو یہ اُن سے چھپا ہوا نہیں تھا کہ علمی اُس کی ہمت نہیں کڑسکتی تھی۔ اُس نے دل بی دل میں یہ مان لیا تھا کہ غلطی اُس کی مال اور بہنوں بی کی تھی۔۔۔ وہ اسلامی کھاظ سے مناسب لباس میں نہیں تھیں اور احسن اور اُس کی فیملی اگر خفا تھی تو شاید ہیہ جائز بی

اُس رات احسن سعد نے اس ابتدا ہے کے بعد ایک لمبی تقریر میں اُسے ہوی اور ایک عورت کی حیثیت ہے اُس کا درجہ اور مقام سنا
اور سمجھادیا تھا۔۔۔ جو سیکنڈری تھا۔۔۔ وہ سر ہلاتی رہی تھی۔۔۔ وہ ساری آیات اور احادیث کے حوالے آخ کی رات کے لئے ہی جیسے اکٹھا کر تاریا تھا۔۔۔ وہ بے حد خامو ثی سے سب پچھ سُنتی گئ تھی۔۔۔ وہ و فتی غصہ نہیں تھا، وہ اراد تا تھا۔۔۔ وہ اُسے نفسیاتی طور پر ہلادینا چا بتا تھا اور وہ اُس میں کا میاب رہا تھا۔ عائشہ جیسی پر اعتماد لڑک کی شخصیت پر یہ پہلی ضرب تھی جو اُس نے لگائی سخی۔۔ اُس نے اُسے بتایا تھا کہ اُس گھر اور اُس کی زندگی میں وہ اُس کے ماں باپ اور بہنوں کے بعد آتی ہے۔۔۔ اور ہاں اس فہرست میں اُس نے اللہ کو بھی پہلے نمبر پر رکھا تھا۔۔۔ عائشہ عابد بن کو اُس نے جیسے اُس دائرے سے باہر کھڑ اکر دیا تھا جس کے اندر اُس کی ایک زندگی گھومتی تھی۔ 1 سال اور حو اس با خدہ ہوئی اُس کے اندر اُس کی ایک زندگی گھومتی تھی۔ 1 سال اور حو اس با خدہ ہوئی ۔۔۔ تھی۔ اس سعد نے اُس سے کہا تھا اُس کے اور عائشہ کے در میان جو بات چیت ہوگی عائشہ اُسے کسی سے شئیر نہیں کرے گی۔۔۔ تھی۔ احسن سعد نے اُس سے کہا تھا اُس کے اور عائشہ کے در میان جو بات چیت ہوگی عائشہ اُسے کسی سے شئیر نہیں کرے گی۔۔۔

عائشہ نے اُس کی بھی حامی بھر لی تھی، اُس کا خیال تھا یہ ایک عام وعدہ تھاجو ہر مر دبیوی سے لیتا تھا۔۔۔ مگروہ ایک عام وعدہ نہیں تھا، احسن سعد نے اُس کی بیوی تھی اور شوہر کے طور پر وہ احسن سعد نے اُس کے بعد اُس سے قرآن پاک پر راز داری کا حلف لیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ وہ اُس کی بیوی تھی اور شوہر کے طور پر وہ یہ استحقاق رکھتا تھا کہ وہ اُسے جو کہے وہ اُس کی اطاعت کرے۔۔۔ 21 سال کی عمر تک وہ عائشہ عابدین کی زندگی کی سب سے بُری رات تھی لیکن اُسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے بعد بُری راتوں کی گنتی بھی بھو لنے والی تھی۔

اُس رات احسن سعد کاغضہ اور رویتہ صرف اُس کاغضہ اور رویتہ نہیں تھا۔اگلی صبح عائشہ عابدین کواُس کی فیملی بھی اُسی انداز میں ملی تقی۔۔۔ بے حد سر دمہری، بے حد اکھٹر اہوالہجہ۔۔۔اُس کا حساسِ جرم اور بڑھا تھا اور اُس نے دعا کی تھی کہ اُس رات ولیمہ کی تقریب میں اُس کی مال اُور بہنیں ایسے کوئی لباس نہ پہنیں جس پر اُسے ایک اور طوفان کاسامنا کرنا پڑے۔

سیکن شادی کے چند دنوں کے اندراُسے اندازہ ہو گیاتھا کہ اُس کی فیلی کی خفگی کی وجہ اُس کی اپنی فیلی کا آزاد خیال ہو نانہیں تھا۔۔۔
اُن کی خفگی کی وجہ اُن کی تو تعات کا پورانہ ہو ناتھاجو وہ عائشہ کی فیلی سے لگائے بیٹھے تھے، شادی سادگ سے کرنے اور جہنر یا پچھ بھی نہ لانے کا مطلب "پچھ بھی "نہ لانانہیں تھا۔ اُن کو تو قع تھی کہ اُن کے اکلوتے اور اسنے قابل بیٹے کو عائشہ کی فیلی کوئی بڑی گاڑی ضرور ور تی مطلب "پچھ بھی "نہ لانانہیں تھا۔ اُن کو تو قع تھی کہ اُن کے اکلوتے اور اسنے قابل بیٹے کو عائشہ کی فیلی کوئی بڑی گاڑی ضرور کیا جاتا۔۔۔ جیسے اُن کے خاندان کی دوسر می بہوؤں کے نام ہوتا تھا۔۔۔ شادی سادہ ہونا تھا۔ شادی کے تیسرے دن میہ گلے تھا۔۔ شادی سادہ ہونا تھا۔ شادی کے تیسرے دن میہ گلے شادہ سے کر لیے گئے تھے اور اس کو شش کے ساتھ کہ وہ انہیں اپنی فیلی تک پہنچائے جو عائشہ نے پہنچا دیے تھے اب میں گاگہ ہونے کی باری اس کی فیلی کی تھی۔

شادی کے تین دن بعد پہلی بار تورین الہی نے اپنی بیٹی کویہ آپشن دیا تھا کہ وہ انجھی اُس رشتہ کے بارے میں اچھی طرح سوج لے۔۔۔ جولوگ تیسرے دن ایسے مطالبے کرسکتے ہیں، وہ آگے چل کراُسے اور بھی پریشان کرسکتے تھے، عائشہ ہمت نہیں کرسکی تھی۔۔۔ اپنی دوستوں اور کزنز کے عکیسٹ میسجز اور کالز اور چھیڑ چھاڑ کے دوران وہ بیہ ہت نہیں کرسکی تھی کہ وہ مال سے کہہ دیتی کہ اُسے طلاق چاہیے تھے۔ اُس نے وہی راستہ چُنا تھا جو اس معاشرے میں سب چنتے تھے۔۔۔ سمجھوتے کا اور اچھے وقت کے انتظار کا۔۔۔ اُس کا خیال تھا یہ سب پچھے وقت کے انتظار کا۔۔۔ اُس کا خیال تھا یہ سب پچھے وقت کے انتظار کا۔۔۔ اس کا خیال تھا یہ سب پچھے وقت کے انتظار کا۔۔۔ اس کا خیال تھا یہ سب پچھے بدل جانے والا تھا اور پھر ایک بار وہ احسن کے ساتھ امریکہ چلی جاتی تو وہ اور احسن اور طریقے سے زندگی گزارتے۔

احسن کی فیملی کی ساری شکایات ختم کردی گئی تھیں۔اُسے شادی کے ایک ہفتہ کے بعد ایک بڑی گاڑی دی گئی تھی،عائشہ کے نام نورین نے اپناا یک پلاٹ ٹرانسفر کر دیا تھا اور عائشہ کے نانانے اُس کو پچھر قم تخفے میں دی تھی جو اُس نے احسن کے مطالبے پر اُس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کردی تھی۔وہ اُس کے بعد دوہفتوں کے لئے ہٹی مون منانے بیرونِ ملک چلے گئے تھے۔

احسن سعد نے پہلی باراُس پر ہاتھ بھی ہنی مون کے دوران کسی بات پر بر ہم ہو کر اُٹھایا تھا۔ اُس سے پہلے اُس نے اُسے گالیاں دی تھیں۔۔۔عائشہ عابدی سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی اپنی زندگی کے بارے میں۔۔۔عائشہ نے جان لیا تھا۔۔۔اُس کا شوہر بہت اچھامسلمان تھالیکن اچھاانسان نہیں تھااور عائشہ نے اُس کا امتخاب اُس کے اچھے مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا تھا، اس دھو کے میں جس میں وہ اُن بہت ساڑے اچھے مسلمانوں اور انسانوں کی وجہ سے آئی تھی جو منافق اور دوڑنے نہیں تھے۔

وہ ایک مہینہ کے بعد واپس امریکہ چلا گیا تھالیکن ایک مہینہ میں عائشہ بدل گئی تھی۔وہ ایک عجیب وغریب خاند ان میں آگئی تھی۔ جو بظاہر تعلیم یافتہ اورروشن خیال تھالیکن اندر ہے بے حد گھٹن ذوہ تھا اور اس گھٹن اور منافقت کا منبخ احسن سعد کا باپ تھا اس کا اندازہ اُسے بہت جلد ہو گیا تھا۔۔۔احسن صرف اپنے باپ کی کا پی بن گیا تھا اور اُسے اپنی مال کی کا پی بنانا چاہتا تھا جے وہ ایک آئیڈیل مسلمان عورت مجھتا تھا۔۔۔ وہ اور اُس کی بہنیں۔۔۔ وہ عائشہ عابدین کو اُن کے جیبا بنانا چاہتا تھا۔۔۔ اور عائشہ عابدین کو بہت جلد اندازہ ہو گیا تھاوہ "آئیڈیل مسلم عورتیں "فسیاتی مسائل کا شکار تھیں ،اُس گھر کے ماحول اور سعد کے رویے اور مز ان کی وجہ سے۔۔ اُس کی نندوں کے لئے رشتوں کی تلاش جاری تھی، لیکن عائشہ کو یقین تھاجو معیار احسن اور سعد اُن دو نوں کے لئے لئے لئے کے کر چیٹھے تھے ،ان کے لئے رشتوں کی تلاش اور بھی مشکل ہو جاتی تھی۔

عائشہ شادی کے دو مہینوں کے اندر اندر اُس باحول سے وحشت ذدہ ہو گئی تھی۔ اور اس سے پہلے کہ وہ احسن سعد کالیا ہوا حلف توڑ کر اپنے نانانی سے سب پچھ شئیر کرتی اور انہیں کہتی کہ وہ اُسے اس جہنم سے نکال لیں۔۔۔ اُسے پتہ چلاتھا کہ وہ پریگننٹ تھی۔۔وہ خبر جو اُس وقت اُسے خوش قشمتی لگتی، اُسے اپنی بد قسمتی لگی تھی۔ عائشہ عابدین ایک بار پھر سمجھو تہ کرنے پر تیار ہو گئی، ایک بار پھر اس اُس مید کے ساتھ کہ بچہ اس گھر میں اُس کے سٹیٹس کوبدل دینے والا تھا اور پچھ نہیں تو کم از کم اُس کے اور احسن سعد کے تعلق کو تو۔۔ یہ بھی اُس کی خوش فہمی تھی، وہ پریگنشی اُس کے لئے ایک اور بھندہ تابت ہوا تھا۔ احسن سعد اور اُس کی فیملی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ بچے کی بید اکثن تک پاکستان میں بی رہے گی۔

ﷺ عائشہ نے نومہینے جتنے صبر اور مخل کے ساتھ گزارے تھے، صرف وہ ہی جانتی تھی۔ وہ ہاؤس جاب کے بعد جاب کر ناچاہتی تھی لیکن اُس کے سسر ال والوں اور احسن کو یہ پہند نہیں تھااس لئے عائشہ نے اُس پر اصر ار نہیں کیا۔اُس کے سسر ال والوں کوعائشہ کا بار بارا پنے نانانی کے گھر جانااور اُن کا اپنے گھر آنا بھی پیند نہیں تھا تو عائشہ نے یہ بات بھی بناچوں چراں کے بان لی تھی۔ وہ اب کسی سوشل میڈیا فورم پر نہیں تھا کہ وہ وہاں ہواور اُس کے کا نٹیکٹس میڈیا فورم پر نہیں تھا کہ وہ وہاں ہواور اُس کے کا نٹیکٹس میں کوئی مر دہو، چاہے وہ اُس کا کوئی رشتہ داریا کلاس فیلوہی کیوں نہ ہواور عائشہ نے اپنی بہنوں کے اعتراضات کے باوجود اپنی آئی ڈی ختم کردی تھی، اُس کے پاس ویسے بھی کوئی ایس بات نہیں تھی جس کے اظہار کے لئے اُسے فیس بک کے کسی اکاؤنٹ کی ضرورت بڑتی۔

احسن سعد کی مال کو یہ پیند نہیں تھا کہ وہ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھ۔۔۔ صبح دیر تک سوتی رہے، عائشہ صبح سویرے فجر کی نماز
پڑھنے کے بعد ہر حالت میں لاؤٹی میں آ جاتی تھی۔ گھر میں ملازم سے لیکن ساس سسر کی خدمات اُس کی ذمہ داری تھی اور اُسے اس
پر بھی اعتراض نہیں ہو تا تھا۔ کھانا بنانے کی وہ ذمہ داری جو اس سے پہلے تین خوا تین میں تقسیم تھی، اب عائشہ کی ذمہ داری تھی اور
یہ بھی وہ چیز نہیں تھی جس سے اُسے تکلیف پہنچتی۔۔۔وہ بہت تیز کام کرنے کی عادی تھی اور نانا نانی کے گھر میں بھی وہ بڑے شوق
سے اُن کے لئے کبھی کبھار کھانا بنایا کرتی تھی۔۔۔وہ نہیت جیز کام کرنے کی عادی تھی، تذکیل سے گھر اتی تھی۔اُس گھر کے افراد
ساکش اور حوصلہ افز ائی جیسے لفظوں سے ناآشا تھے۔۔۔وہ بھید کرسکتے تھے، تعریف نہیں۔۔۔یہ صرف عائشہ نہیں تھی جس ک
خدمت گزاری کو وہ سراہنے سے قاصر تھے،وہاں کوئی بھی کسی کو نسر اپنا نہیں تھا۔

وہ اس گھر میں بیہ سوال کرتی تواپنے آپ کوہی احمق لگتی کہ اُس نے کھانا کیسا بنایا تھا۔۔۔ شر وع شر وع میں بڑے شوق سے کیے جانے والے ان سوالات کا جواب اُسے بے حد تضحیک آمیز جملوں اور شمسنحرسے ملا تھا، مہمی کبھار اُسے لگتاوہ مجمی نفسیاتی ہو ناشر وع ہوگئی تھی۔

احسن سعداُس کے لئے ایک ایسانسابطہ طے کر گیاتھا، وہ غلطی کرے گی تو کاغذ پر لکھ کر اپنی غلطی کا اعتراف کرے گی۔۔۔اللہ سے تھم عدولی کی معافی مانگے گی، پھراُس شخص سے جس کیاُس نے نافر مانی کی ہو۔

ا یک بیفتے میں کم از کم ایک بارعائشہ ایساایک معافی نامہ گھرے کسی نہ کسی فردے نام لکھ رہی ہوتی تھی اور پھر آہتہ آہتہ اُسے اندازہ ہوا، وہ معافی نامہ بھی سعد کی ایجاد تھی۔۔۔احسن سعد اپناسارا بچپن اپنی غلطیوں کے لئے اپنے باپ کو ایسے معافی ناسے لک لکھ کر دیتار ہتا تھا اور اب اپنی بیوی کے گلے میں اُس نے وہی رسی ڈال دی تھی۔

# http://paksociety.com http

om nttp://paksocie

http://paksociety.com

#### پاڪسوسائڻي ڙاڻڪامرپر موجُولا آل ڻائمربيسٽسيلرز:-



عائشہ پہلے حجاب کرتی تھی، اب وہ نقاب اور دستانے پہننا بھی شر وع ہو گئی تھی۔ اُس نے بال کٹوانا حجوڑ دیا تھا، بھنوؤں کی تراش خراش، چہرے کے بالوں کی صفائی، سب پچھے حجوڑ دیا تھا کیونکہ اُس گھر کی عور تیں ان میں سے کوئی کام نہیں کرتی تھیں۔۔۔وہ آئیڈ میل عور تیں تھیں اور عائشہ عابدین کواپنے آپ کواُن کے مطابق ڈھالنا تھا۔ اپنے باہر کو دوسروں کے بنائے ہوئے سانچوں میں ڈھالتے ڈھالتے عائشہ عابدین کے اندر کے سارے سانچے ٹوٹنا شروع ہو گئے تھے۔

اس کے نانانانی اور قیملی کو میہ پیتہ تھا کہ اُس کے سسر ال والے استھے لوگ نہیں تھے، لیکن عائشہ اُس گھر میں کیابر داشت کر رہی تھی، اُس سے ملنے پر اُس سے فون پر بات کرنے پر اُسنے کر بید تار بتناعائشہ کے پاس بتانے کو پچھ بھی نہیں ہو تا تھا سوائے اس کے کہ وہ اسپنے گھر میں بہت خوش تھی اور اُس کی ناخو شی دو سرے کی غلط فہمی تھی اور اُن نو مہینوں کے دوران اُس کا اور احسن سعد کا تعلق نہ ہونے کے بر ابر تھا۔۔۔وہ شادی پر واپس جانے کے بعد بچے کی بید اکش تک دو بارہ واپس نہیں آیا تھا، ان کے در میان فون پر اور سکائپ پر بات بھی بہت مختفر ہوتی اور اُس میں تب وقفہ پڑ جاتا جب احسن کے گھر میں کوئی اُس سے خفاہو تا، وہ امر یکہ میں ہونے کے باوجو دگھر میں ہونے والے ہر معاطے سے آگاہ رکھا جارہا تھا، خاص طور پر عائشہ کے حوالے سے۔

عائشہ کو تبھی کبھار لگتا تھاوہ شوہر اور ہیوی کارشتہ نہیں تھا، ایک باد شاہ اور کنیز کارشتہ تھا۔احسن سعد کواُس میں ولیی ہی اطاعت چاہیے تھی اور وہ اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے وہ ہیوی بننے کی کوشش کر رہی تھی جو ہیوی احسن سعد کو چاہیے تھی۔

اسفند کی بیدائش تک کے عرصے میں عائشہ عابدین پچھ کی پچھ ہو چکی تھی۔ جس گھٹن میں وہ جی رہی تھی،اُس گھٹن نے اس کے پچے کو بھی متاثر کیا تھا۔۔۔اُس کا بیٹااسفند نار مل نہیں تھا۔ یہ عائشہ عابدین کا ایک اور بڑا گناہ تھا۔

\*\*\*\*

اوول آفس سے ملحقہ ایک چھوٹے سے کمرے میں پروٹو کول آفیسر کی رہنمائی میں داخل ہوتے ہوئے سالار سکندر کے انداز میں اُس جگہ سے واقفیت کا عضر بے حدنمایاں تھا۔ وہ بڑے بانوس انداز میں چلتے ہوئے وہاں آیاتھا اور اُس کے بعد ہونے والے تمام اُس جگہ سے واقفیت کا عضر بے حدنمایاں تھا بار آچکا تھا۔۔۔ گئا و فود کا حصتہ بن کر۔۔۔ لیکن یہ پہلاموقع تھا جب وہ وہاں تنہا کہلایا گیا تھا اُسے بھانے کے بعد وہ آفیسر اندرونی دروازے سے غائب ہو گیا تھا۔۔۔ وہ پندرہ منٹ کی ایک ملاقات تھی جس کے بلٹ

//paksociety.com http://paksociety.cor

پوائنٹس وہ اس وقت ذہن میں دہر ارہاتھا، وہ امریکہ کے بہت سارے صد ورسے مل چکا، لیکن جس صدر سے وہ اُس وقت ملنے آیا قا۔۔۔ "خاص "تھا۔۔۔ کئی حوالوں ہے۔

وال کلاک پرانجی 55:9ہوئے تھے۔۔۔ صدر کے اندر آنے میں پانچ منٹ باقی تھے۔۔۔ اُس سے پہلے 65:9پرایک ویٹر اُس کو پانی serve کر کے گیاتھا۔۔۔ اُس نے گلاس اُٹھا کرر کھ دیاتھا۔ 9:57 پر ایک اور اٹینڈ نٹ اُسے کافی سر و کرنے آیاتھا۔ اُس نے منع کر دیا۔ 9:59 پر اوول آفس کا دروازہ کھلا اور صدر کی آمد کا اعلان ہوا۔۔۔ سالاراُٹھ کر کھٹر اہو گیاتھا۔

اوول آفس کے درواز ہے ہے اُس کمرے میں آنے والا صدر امریکہ کی تاریخ کا کمزور ترین صدر تھا۔۔۔وہ 2030کا امریکہ تھا۔۔۔ ہے شار اندرونی اور بیرونی مسائل سے دو چارایک کمزور ملک۔۔۔ جس کی پچھ ریاستوں میں اس وقت خانہ جنگی جاری تھی۔۔۔ پچھ دوسری میں نسلی فسادات۔۔ اوران سب میں وہ امریکہ کا وہ پہلا صدر تھا جس کی کیبنٹ اور تھنگ ٹینکس میں مسلمانوں اور یہودیوں کی تعداد اب برابر ہو چکی بھی، اُس کی policies کے ساتھ ساتھ گور نمنٹ بھی اندرونی خلفشار کا شکار تھی۔۔۔ لیکن یہ وہ مسائل نہیں ہے جن کی وجہ سے امریکہ کا صدر اُس سے ملا قات کر رہا تھا۔

امریکہ اپنی تاریخ کے سب سے بڑے مالیاتی اور بینکنگ بحران کے دوران اپنی بین الا قوامی پوزیش اور ساکھ کو بچانے کے لئے سر توڑ کوشش کررہاتھااور کے سربراہ سے وہ ملاقات اُن بی کوششوں کا ایک حصتہ تھی۔۔۔اُن آیکنی ترامیم کے بعد جوامریکہ کواپنے ملک کی economy کو مکمل طور پر ڈو بنے سے بچانے کے لئے کرنی پڑی تھیں۔

ابنی تاریخ کے اس سب سے بڑے مالیاتی بحران میں جب امریکہ کی سٹاک ایکیجینج کریش کر گئی تھی۔۔ اُس کے بڑے مالیاتی ادارے دیوالیہ ہور ہے تے۔۔ ڈالر کی مسلسل گرتی ہوئی ویلیو کو کسی ایک جگہ رو کنامشکل ہو گیا تھااور امریکہ کو تین مہینے کے دوران تین بار اپنی کرنمی کو استحکام دینے کے لئے اُس کی ویلیو خود کم کرنی پڑی تھی۔۔ صرف ایک ادارہ تھاجواس مالیاتی بحران کو جیل گیا تھا۔۔ لڑکھڑانے کے باوجو دوہ امریکہ کے بڑے مالیاتی اداروں کی طرح زمین ہوس خیس ہوا تھانہ بی اس نے ڈاؤن سائزنگ کی تھی نہ بیل آؤٹ یکجرنا نگے تھے۔۔ اوروہ SIF تھا۔۔ بیندرہ سال میں وہ ایک بین الا قوامی مالیاتی ادارے کے طور پر اپنی شاند ارساکھ اور نام بنا چکا تھا اور امریکہ اور بہت سے دو سرے چھوٹے ملکوں میں وہ بہت سے چھوٹے بڑے اداروں کو سخت ابنی چھتری تی تھی تھی تی بلی چھتری مغربی مالیاتی اداروں کی شدید مخاصمت اور مغربی حکومتوں کے سخت ترین اختیازی قوانین کے باوجو د بھیلتی چلی گئی تھی۔۔ بیندرہ سالوں میں SIF نے اپنی اعداد نوٹر تی کے لئے بہت ساری جنگیس لوی تھیں اور ان میں سے ہر جنگ چو مکھی تھی لیکن SIF اور اُس سے منسلک افر ادڈٹے رہے تھے اور بیندرہ سال کی اس جشکیس لوی تھیں اور ان میں سے ہر جنگ چو مکھی تھی لیکن SIF اور اُس سے منسلک افر ادڈٹے رہے تھے اور بیندرہ سال کی اس

مختصر مدت میں مالیاتی دنیا کا ایک بڑا مگر مجھ اب SIF بھی تھاجو اپنے بقا کے لئے لڑی جانے والی ان تمام جنگوں کے بعد اب بے حد مضبوط ہو چکاتھا۔۔۔امریکہ ، یورپ اور ایشیااُس کی بڑی مار کیٹس تھیں لیکن بیرافریقنہ تھا جس پر SIF مکمل طور پر قابض تھا۔۔۔ وہ افریقہ جس میں کوئی گورا 2030میں SIF کے بغیر کوئی مالیاتی ٹرانز یکشن کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔۔۔ افریقہ SIF کے ہاتھ میں نہیں تھا، سالار سکندر کے ہاتھ میں تھا جسے افریقہ اور اُس کے leaders نام اور چہرے سے پہچانتے تھے۔۔۔ پیچھلے پندرہ سالوں میں صرف سالار کا ادارہ وہ واحدا دارہ تھاجوافر یقنہ کے کئی ممالک میں بدترین خانہ جنگی کے دوران بھی کام کر تار ہاتھااور اُس سے منسلک وہال کام کرنے والے سب افریقی تھے اور SIF کے mission statement پریقین رکھنے والے۔۔۔جوبیہ جانتے تھے جو پچھ SIF ان کے لئے کررہاتھا، اور کر سکتا تھاوہاں دنیاکا کوئی اور مالیاتی ادارہ نہیں کر سکتا تھا۔

SIF افریقه میں ابتدائی دور میں کئی بار نقصان اُٹھانے کے باوجو دوبال سے نکانہیں تھا، وہ وہاں جمااور ڈٹاریا تھااور اُس کی وہاں بقا کی بنیادی وجه سودسے پاک وه مالیاتی نظام تھاجووہاں کی لو کل انڈسٹری اور انڈسٹریلسٹس کونہ صرف سود سے پاک قرضے دے رہاتھا بلکہ اُنہیں اپنے وسائل سے اُس انڈسٹری کو کھٹرا کرنے میں انسانی وسائل بھی فراہم کررہاتھا۔

پچھلے بندرہ سالوں میں SIF کی افریقہ میں ترقی کی شرح ایک سٹیج پر اتنی بڑھ گئی تھی کہ بہت سے دوسرے مالیاتی اداروں کو افریقہ میں اپناوجو د قائم رکھنے کے SIF کاسپارہ لیٹا پڑھ رہاتھا۔

سالار سکندر سیاہ فاموں کی دُنیاکا بے تاج بادشاہ تھااور اُس کی ہیہ پہچان بین الا قوامی تھی افریقہ کے مالیاتی نظام کی تنجی SIF کے پاس تقی اور سالار سکندر کے اُس دن وائٹ ہاؤس میں بیٹے ہونے کی ایک وجہ بیہ بھی تقی۔

امریکہ ورلڈ ببینک کودیے جانے والے فنڈز میں اپنا حصہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہاتھااور ورلڈ ببینک کو فنڈز کی فراجمی میں ناکام رہنے کے بعداُس سے سرکاری طور پر علیحدگی اختیار کررہا تھا۔۔۔ورلڈ ببینک اُس سے پہلے ہی ایک الیاتی ادارے کے طور پر بُری طرح لڑ کھٹرار ہاتھا۔۔۔ بیہ صرف امریکہ نہیں تھاجو مالیاتی بحران کا شکار تھا، دُنیا کے بہت سے دوسرے ممالک بھی اسی کساد بازاری کا شکار تھے اور اس افرا تفری میں ہر ایک کوصر ف اپنے ملک کی اکانومی کی پر واتھی، اقوام متحدہ سے منسلک ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جیسے اداروں کے ذریعے ترقی پذیر ممالک کی اقتصادیات پر قابض رہنااب نہ صرف ناممکن ہو گیاتھا بلکہ وُنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں آئے ہوئے مالیاتی بحر ان کے بعداب پیے ہے کار بھی ہو گیا تھا۔۔۔

#### پاکے سوسے انٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرونے مصنفین

صائهه اکرام عُميرهاحمد عُشْناکو ثر سردار اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيله عزيز نسيمحجازي فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزه افتخار عنايثاللهالتمش قدسيه بانه تنزيله رياض نبيله أبرراجه باشمنديم نگهت سیما فائزه افتخار آ منه ریاض مُهتاز مُفتى نگہت عبداللّٰہ سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیه بث رُخسانه نگار عدنا ن اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أم مريم نايابجيلاني أيماءراحت

### ياكـــ سوسسائى ۋاسنف كام پرموجودمالاست، ۋانحبىش

خواتین ڈائجسٹ، شُعابح ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکیزہ ڈائجسٹ، حناء ڈائجسٹ، بولڈائجسٹ، جاسُوسی ڈائجسٹ، سرگزشت ڈائجسٹ، فراندہ میگزین سرگزشت ڈائجسٹ، فران، مصالحہ میگزین

#### پاکسسسوس کی داسش کام کی سشارسش کش

تمام مُصنفین کے ناوکز،مایانہ ڈائجسٹ کی کسٹ، کیڈز کار مز،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جامُوسی دُنیااز ابنِ صفی،ٹورنٹ ڈاؤ نلوڈ کا طریقہ، آن لائن ریڈنگ کا طریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہمارا ویب ایڈریس براؤزریش لکھیں با گو گل میں پاک موسائی تلاش کریں۔ اپنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا مہریری کا ممبرینائیں۔

اس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سرمایہ ورکار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مدو کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے فیس تبک پر رابطہ کریں۔۔۔

ور لڈ ببینک اب وہ سفید ہاتھی تھا جس سے وہ ساری استعاری قوتیں جان چیٹر انا چاہتی تھیں اور کئی جان چیٹر اچکی تھیں۔ا قوام متحدہ کا وہ چار ٹرجواپنے ممبران کوورلڈ بینک کے ادرے کوفنڈ ز فراہم کرنے کا پابند کر تاتھا،اب ممبران کے عدم تعاون اور عدم دلچیپی کے باعث کاغذ کے ایک پرزے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اقوام متحدہ اب وہ ادارہ نہیں رہا تھاجو بین الا قوامی بر ادری کو سینکڑوں سالوں سے چکنے والے ایک ہی مالیاتی نظام میں پر وئے رہنے پر مجبور کر سکتا۔۔۔ دُنیا بدل چکی تھی اور گھڑی کی سوئیوں کی رفتار کے ساتھ مزید بدلتی جار ہی تھی اور اس ر فتار کورو کنے کی ایک آخری کوشش کے لئے امریکہ کے صدر نے SIF کے سربر اہ کو وہاں بلایا

ابوان ہاکنزنے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنے اپنے اُس پر انے حریف کوایک خیر مقدمی مسکر اہٹ دینے کی کوشش کی جواُس کے استقبال کے لئے مو دبانہ اور بے حد باو قار انداز میں کھڑ اتھا۔۔۔ سیاست میں آنے سے پہلے ایوان ایک بڑے مالیاتی ادارے کا سر براہ رہ چکاتھا، سالار سکندر کے ساتھ اُس کی سالوں پرانی وا تفنیت بھی تھی اور ر قابت بھی۔۔۔

SIF نے امریکہ میں اپنی تاریخ کا پہلا بڑ mergerس کے ادارے کو کھا کر کیاتھا، اور اُسmerger کے بعد ایوان کو اپنے عہدے سے فارغ کر دیا گیاتھا۔وہ آج امریکہ کاصدر تھالیکن وہ ناکامی اور بیرنامی آج بھی اُس کے portfolo بیں ایک داغ کے طور پر موجو د تھی۔ یہ ایوان کی بدقشمتی تھی کہ اتنے سالوں کے بعدوہ اُسی پرانے مخریف کی مد دلینے پر ایک بار پھر مجبور ہواتھا۔۔۔وہ اُس کے دورِ صدارت میں اُسے دھول چٹانے آن پہنچاتھا۔۔۔ یہ اُس کی کیفیات تھیں۔۔۔ سالار کی نہیں۔۔۔ وہ وہاں کسی اور ایجنڈے کے 🚆 ساتھ آیاتھا۔۔۔اُس کا ذہن کہیں اور پھنساہو اتھا۔

"سالار سکندر ۔۔۔" چېرے پرایک گرم جوش مسکراہٹ کا نقاب چڑھائے ایوان نے سالار کا استقبال تیزر فتاری ہے اُس کی طر ف بڑھتے ہوئے بول کیاتھا جیسے وہ حریف نہیں رہے تھے۔۔۔ بہترین دوست تھے جو وائٹ ہاؤس میں نہیں کسی گالف کورس پر مل رہے تھے۔ سالارنے اُس کی خیر مقدمی مسکراہٹ کاجواب بھی اتنی ہی خوش دلی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے دیا تھا۔ دونوں کے در میان رسمی کلمات کا تبادلہ ہوا۔۔۔موسم کے بارے میں ایک آ دھ بات ہو کی ،جواچھاتھااور اُس کے بعد دونوں اپنی اپنی نشست سنجال کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ one on one ملا قات تھی، کمرے کے دروازے اب بند ہو چکے تھے اور وہاں اُن دونوں کا سٹاف نہیں تھااور اس ملاقات کے بعد اُن دونوں کی ایک مشتر کہ پر ایس کا نفر نس تھی جس کے لئے اس کمرے سے پچھے فاصلے پر ایک اور ﷺ کمرے میں دنیا بھر کے صحافی بے تابی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس ملا قات سے پہلے اُن دونوں کی ٹیم کے افر اد کئی بار آپس میں مل چکے تھے ،ایک فریم ورک وہ ڈسکس بھی کر چکے تھے اور تیار بھی۔۔۔اب اس ملا قات کے بعد باضابطہ طور پر وہ دونوں وہ اعلان کررہے تھے جس کی بھنک میڈیا کوپہلے ہی مل چکی تھی۔

"امریکہ اب ور لڈبینک کے ذریعے نہیں SIF کے ذریعے دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں گسناچا ہتا تھا، خاص طور پر افریقہ میں اور
اس کے لئے وہ ور لڈبینک سے باضابطہ علیحدگی اختیار کر رہا تھا۔۔۔ مگر اُس کے سامنے مسئلہ صرف ایک تھا، امریکہ کا ایجنڈ SIF کے
ایجنڈ کے سے مختلف تھا اور اس ملا قات میں سالار سکندر کو ایک بے حد informal انداز میں ایک آخری بار ان امریکی مفادات
کے شخط کی یاد دہائی کروانی تھی۔۔۔ امریکہ SIF کی ٹیم کے بہت سارے مطالبات مان کر اُس فریم ورک پر تیار ہو اتھا۔ یہ وہ
امریکہ نہیں رہا تھا جو بنڈ وق کی نو پر کسی سے بھی پچھ بھی کروا سکتا تھا۔ یہ انتشار کا شکار ایک تھو کھلا ہو تا ہو املک تھا جو بات صفا تھا۔۔۔
مطالبات مانتا تھا اور اپنی پوزیش سے بچھیے ہے جاتا تھا۔۔۔یا پھر آخری حربے کے طور پر اپنے مفادات کی خاطر وہ کر تا تھا جو اس بار

\*\*\*

بارٹ 2 کیلئے یہاں کلک کریں

ا پنی قیمتی آراء کامنٹ باکس میں ضر ور دیں۔۔

## قسطنمب ر23

کے ایجنڈے کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں تھا، نہ ہی SIF میٹنگ کا نتیجہ ویساہی نکلاتھاجیساایوان کو تو قع تھی۔سالار سکندر کو امریکی حکومت کے ایجنڈے کے حوالے سے ۔۔۔ وہ امریکی حکومت کی مد د کرنے پر تیار تھا۔۔۔اُس فریم ورک کے تحت جواُس کی ٹیم نے تیار کیا تھالیکن کو امریکہ کاتر جمان بنانے پر تیار نہیں تھا۔اُس نے ایوان کی تجویز کوشکریہ کے ساتھ رد کر دیا تھا۔۔۔ دو گر مچھول کے در میان د همنی ہوسکتی تھی، دوستی نہیں۔۔۔ گر د همنی کے ساتھ بھی وہ ایک ہی پانی میں رہ <del>سکتے تھے</del> بڑے مختاط اور پُر امن طریقے سے۔۔۔اپنی اپنی حدود میں ۔۔۔ اور اُس نے ایوان کو بھی یہی مشورہ دیاتھا جس سے ایوان نے اتفاق کیا تھا۔۔۔ سالار سکندر سے انہیں جیسے جواب کی تو قع تھی، انہیں ویساجواب ہی ملاتھا۔

SIF کواب ایک نئے سربراہ کی ضرورت تھی،جو زیادہ "flexible" ہو تا۔۔۔اور زیادہ سمجھدار بھی۔۔۔ سالار سکندر میں ان دونول چیزول کی اب پچھ کمی ہوگئی تھی۔۔۔ یہ ایوان کا اندازہ تھا۔

CIA کو SIF کے نئے سربراہ کے بارے میں تنجاویز دینے سے پہلے SIF کے پرانے سربراہ کوہٹانے کے لئے احکامات دے دیئے 🗦 گئے تھے اور بیراس میٹنگ کے بعد ہوا تھا۔

اُس سے پہلے ایوان نے سالار سکندر کے ساتھ اُس پر ایس کا نفرنس میں شر کت کی تھی جس میں امریکہ نے با قاعدہ طور پر ملک میں ہونے والے مالیاتی کر انسس سے بٹنے کے لئے نہ صرفSIF کی مد دلینے کا اعلان کیا تھا بلکہ SIF کے ساتھ طے پانے والے اس فریم ورک کا بھی اعلان کیا تھاجس کی منظوری صدر نے بے حد دباؤ کے باوجو د دے دی تھی۔

ابدان ہاکنز کواس اعلان کے وقت ولی ہی تضحیک محسوس ہور ہی تھی جیسی اُس نے اُس وقت محسوس کی تھی جب اُس کے مالیاتی ادارے کا SIF کے ساتھ mergerہواتھااور جس کے بعد وہ اپنے عہدے سے فارغ ہو گیاتھا، اُسے یقین تھا تاریخ اس بار اپنے آپ کو پچھ مختلف طریقے سے دہرانے والی تھی۔۔۔اس د فعہ سکرین سے غائب ہونے والا اُس کا پر اناحریف تھا، وہ نہیں۔

\*\*\*\*

ر ئیسہ سالار کی زندگی پر اگر کوئی کتاب لکھنے بیٹھا تو یہ لکھے بغیر نہیں رہ سکتاتھا کہ وہ خوش قسمت تھی، جس کی زندگی میں آتی تھی اُس کی زندگی بدلناشر وغ کر دینی تھی۔وہ جیسے پارس پتھر جیساوجو در تھتی تھی،جو اُس سے جھوجا تا،سونا بننے لگتا۔

سالار سکندر کے خاندان کا حصتہ بننے پر بھی وہ اُن کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں لے آئی تھی اور اب ہشام سے منسلک ہونے کے بعد اس کی زندگی کے اُس خوش قتمتی کے دائرے نے ہتام کو بھی اپنے گھیر اؤ میں لیناشر وغ کر دیا تھا۔

بحرین میں ہونے والے اُس طنیارے کے حادثے میں امیر سمیت شاہی خاندان کے پچھے افر ادہلاک نہیں ہوئے تھے، وہ دراصل بحرین کی بادشاہت کے حصتہ داروں کی ہلاکت تھی۔ پیچھے رہ جانے والا ولی عہد بے حد نوجو ان، نا تجربہ کار اور عوام سے بہت دور تھا ۔ اور اُس طنقے میں بے حد ناپسندیدہ تھاجو امیر کا علقہ تھا۔

ہ اُنام کے باپ صباح بن جرّاح کے وہم و گمان میں بھی ہے نہیں تھا کہ وہ امیر اور شاہی خاند ان کے افر ادکی تد فین کی تقریبات میں شرکت کے لئے جب بحرین پہنچے گا تو باد شاہت کا ہُمااُس کے سرپر آن بیٹے گا۔ بحرین کی کونسل کے ایک ہنگامی اجلاس میں ولی عہد کو بر طرف کرتے ہوئے باد شاہت کی فہرست میں بہت فیچے کے نمبر پر بڑا جمان صباح کو اکثریتی تائید سے بحرین کا نیاامیر نامز کر دیا گیا تھا۔۔۔۔اس عہد سے پراُسے و فتی طور پر فائز کیا گیا تھا، گرا گلے چند ہفتوں میں کونسل نے اس حوالے سے حتی فیصلہ بھی کر دیا تھا۔ ولی عہد کی نامز دگی کونسل کے اگلے اجلاس تک کے لئے ملتوی کر دی گئی تھی۔

یمی وہ خبر تھی جور ئیسہ کو حمین نے سنائی تھی۔ خبر اتنی غیر متوقع اور ناقابلِ یقین تھی کہ رئیسہ کو بھی یقین نہیں آیا تھالیکن جب اُسے یقین آیا تووہ ایکسائٹیڈ ہوئی تھی۔

"اوراب بری خبر کیاہے؟وہ بھی سنادو۔ "اُس نے حمین سے پوچھا۔

"ہتام اور تمہاری شادی میں اب بہت ساری رکاولیس آئیں گی۔۔۔ صرف اُس کے خاندان کی طرف سے نہیں، پورے شاہی خاندان کی طرف سے۔ "حمین نے اُسے بناکسی تمہید کے کہا۔وہ فکر مند ہونے کے باوجو دخاموش ہوگئی تھی۔

ﷺ لاپروا۔۔۔اپنے باپ کے ہتنام سے اُس کی ملا قات امریکہ واپسی کے دوسرے دن ہی ہوگئی تھی۔وہ ویساہی تھا۔۔۔بے فکر ا۔۔۔ چند بدلے جانے والے سٹیٹس کے بارے میں زیادہ رکھچسی نہ دکھا تاہوا۔اُس کا خیال تھا،اُس کے باپ کو ملنے والا وہ عہدہ وقتی تھا۔۔۔

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿ سيلرز:-



ہفتوں کے بعد کونسل اُس کے باپ کی جگہ شاہی خاندان کے اُن افر ادمیں سے سی کواس عہدے پر فائز کرے گی جو جانشینی کی دوڑ إلى میں اُس کے باپ سے اوپر کے نمبر پر ہتھے۔

"تم نے اپنی فیملی سے بات کی؟" اُس نے جھوٹتے ہی رئیسہ سے وہ سوال کیاتھا جس کے حوالے سے وہ فکر مند تھی۔

"حمین سے بات ہوئی میری اور حمین نے باباسے بھی بات کی ہے، لیکن بابا کوہمارے حوالے سے پہلے ہی پچھے اندازہ تھا۔۔۔ انہوں نے کہاہے وہ مجھ سے اس ایشوپر آمنے سامنے بات کریں گے۔۔۔ لیکن حمین تم سے ملناچاہتا ہے۔ "رئیسہ نے اسے بریف کیاتھا۔ حمین ہشام سے چند بار سر بری انداز میں پہلے بھی مل چکاتھا، لیکن سے پہلی بارتھا کہ حمین نے خاص طور پر اُس سے ملنے کی فرماکش کی خمیاں۔ تھی۔۔

ِ مل لیتا ہوں۔۔۔ میں تواتنا مصروف نہیں رہتا۔۔۔ وہ رہتا ہے۔۔۔ تم اُس سے coordinate کرلو کہ کب ملنا چاہے گا؟" ہشام نے ملکی مسکراہٹ کے ساتھ اُس سے کہاتھا۔

"تہهاری فیلی کومیری adoption کا پیۃ ہے؟" اس بار رئیسہ نے بالآخر اُس سے وہ سوال کیا تھاجو بار بار اُس کے ذہن میں آر ہاتھا۔

«نہیں میری کبھی اُن سے اس حوالے سے بات نہیں ہو ئی۔۔۔لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ "ہشام اُس کی بات پرچو نکاتھا۔

"اُنہیں اعتراض تونہیں ہو گا کہ میں adopted ہوں؟؟"

کیوں اعتراض ہو گا۔۔۔؟میر انہیں خیال کہ میرے پیر نٹس اسے ننگ نظر ہیں کہ اس طرح کی باتوں پر اعتراض کریں گے۔ ہٹنام نے دوٹوک انداز میں کہاتھا۔ "میں اپنے والدین کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔"اُس نے رئیسہ سے کہاتھا۔ "بہتام بہت جلدی میں تھا، اُن دونوں کے در میان صرف ایک آدھ منٹ کی گفتگو ہو سکی تھی۔ فون بند ہونے کے بعد رئیسہ کے لئے

\*\*Fairy tale پر تقین نہیں کرتی تھی کیونکہ اُس نے جس فیملی میں پرورش پائی تھی ویاں

\*\*Fairy tales نہیں تھی۔۔۔ ویاں اتفا قات اور انقلابات نہیں تھے۔۔۔ کیر بیز ، زند گیاں ، نام سب محنت سے بنائی جارہی تھیں

\*\*Fairy tales نظر آنے والی و fairy tale بھی ایک سراب لگ رہی تھی۔۔

وہ ایک عرب امیر میکن سے شادی کرناچاہتی تھی، ایک عرب باد شاہ سے نہیں۔۔۔اُسے luxuries کی خواہش نہیں تھی اور اُس کی زندگی کے مقاصد اور تھے۔۔۔اور چند دن پہلے تک اُس کے اور ہشّام کی زندگی کے مقاصد ایک جیسے تھے۔۔۔اب وہ لحہ بھر میں آپر دیل کی پیڑی پر جانے والے دوئر یک ہے ہوئے تھے۔۔۔ خالف سمت میں جانے والے ایک دوسرے ٹریک ہو گئے تھے۔

وہ بہت غیر جذباتی ہو کراب حمین کی اُس گفتگو کو یاد کر رہی تھی جو اُس نے ہتّام کے حوالے سے کی تھی اور وہ تب کی تھی جب ہتّام ولی عہد نہیں بنا تھا۔۔۔اُسے اب جانناتھا کہ حمین ہتّام کے بارے میں اب کیاسو چتا تھا۔

ہٹام کے حوالے سے یہ خبر بھی حمین نے ہی اُسے اُس رات دی تھی جب وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔وہ ایک کا نفر نس اٹینڈ کرنے کے لئے Montreal میں تھا۔

"میں جانتی ہوں۔"اُس نے جو اباً شیکسٹ کیا" مجھے مبارک باد دینی چاہیے یاافسوس کرناچاہیے؟"جو اباً ٹیکسٹ آیا تھا۔وہ اُس کے مزاج سے واقف تھا۔وہ مسکرادی۔"تمہاری رائے کیاہے؟"اُس نے جو ابا پوچھا

" افسوسناک خبرہے"

"جانتی ہوں۔"اُس نے حمین کے شکسٹ پر اتفاق کیا۔

جواباًاُس کی کال آنے لگی تھی۔

"اتنا بھی اپ سیٹ ہونے والی بات نہیں ہے۔ "تمین نے ہیلوسنتے ہی بڑے خوشگوار کہجہ میں اُس سے کہا تھا۔ وہاُس کی آواز کا ہر انداز پہچانتا تھا۔

"میں اپ سیٹ تو نہیں ہوں۔۔۔ بس بیر سب غیر متوقع ہے اس لئے۔۔۔ "ر کیسر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔

#### یہشمار و پاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرس لنکس

ڈاؤ نلوڈا ور آنلائن ریڈنگایکپیج پر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹی پیڈی ایف

ا یککلک سےڈاؤ نلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسوسائٹی کو فیس بُگپر جو ائن کریں

پاکسوسائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسوسائٹی کو گو گل پلس پر جو ائن

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بٹا کر پاکستان کی آن لائن لا بسریری کا ممبر بنائیں۔

اس خوبصورت ویب سائث کوچلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سرمایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

رابطہ تریں۔۔۔ ہمیں فیس ٹک پر لا تک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:۔



"ٹوٹے گا۔۔۔لیکن میں بر داشت کرلول گی۔"ر ئیسہ نے بھر"ائی ہوئی آواز میں اپنی آئکھوں میں آئی نمی پوٹیجے ہوئے کہا۔

"میرے لئے غیر متوقع نہیں ہے ہے، مجھے اندازہ تھااس کا۔" اُس نے جواہاً کہاتھا۔

" تو پھر اب۔۔۔؟" رئیسہ نے ایک بار پھر اد ھورے جملے میں اُس سے مسئلے کا حل یو چھا۔

"تم نے کہا تھاتم اس پروپوزل کے حوالے سے بہت زیادہ جذباتی نہیں ہو۔ "حمین نے اطمینان سے لھے بھر میں تصویر کا سیاہ ترین پہلو أسے د کھایا یعنی ہشّام کو بھول جانے کامشورہ دیا۔

"?You really think so"

"رئیسہ کو جیسے یقین نہیں آیا «متهیں لگتاہے میری اور اُس کی شادی نہیں ہوسکتی؟

"ہو سکتی ہے لیکن اُس کی شادی صرف تمہارے ساتھ ہو اور تمہارے ساتھ ہی رہے، یہ میرے لئے زیادہ بڑامسکلہ ہے۔۔۔عرب باد شاہ "حرم " رکھتے ہیں۔۔۔ "حمین نے اُسے جناً یاتھا۔۔۔ تصویر کا ایک اور رُخ اُسے د کھایا جواُس نے ابھی دیکھناشر وع بھی نہیں کیا

"میں جانتی ہوں۔"اُس نے مدہم آواز میں کہا، پھر اگلے ہی جملے میں جیسے اُس کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔"لیکن ہتّام کے باپ نے شاہی خاندان کا حصتہ ہوتے ہوئے بھی تبھی دوسری شادی نہیں کی۔

"وہ امریکہ میں سفیر رہے۔۔۔ بادشاہ تبھی نہیں رہے۔ "حمین نے ترکی بہ ترکی کہا۔ دونوں کے در میان اب خاموشی کاایک لساوقفہ

"?So it's all over"

اُس نے بالآخر حمین سے پوچھا۔ حمین کے دل کو پچھے ہوا۔ وہ پہلی محبت تھی جواُس نے تبھی نہیں کی تھی، مگراُس نے پہلی محبت کا انجام بہت بار دیکھاتھالیکن اب رئیسہ کو اُس انجام سے دوچار ہوتے دیکھ کر اُسے دلی تکلیف ہوئی تھی۔

"تمهارا دل تونهیں ٹوٹے گا؟" وہ بے حد فکر مند انداز میں اُس سے پوچھ رہاتھا۔ رئیسہ کا دل بھر آیا۔

23RD EPISODE

حمین کا دل اور بگھلا "ساری دُنیامیں شہمیں یہی ملاتھا۔۔۔ ؟ "اُس نے دانت پیستے ہوئے رئیسہ سے کہا تھا۔

" "مسئلہ شادی نہیں ہے رئیسہ ،مسئلہ آئندہ کی زندگی ہے۔۔۔کوئی گارنٹی نہیں ہے اس رشتے میں۔۔۔ "حمین نے ایک بار پھرائس کے ہتھیار ڈالنے کے باوجو د جیسے اُس کا ڈکھ کم کرنے کی کوشش کی تھی۔وہ غاموش ہوگئ، کال ختم ہوگئ تھی۔ مگر ہشام نہ رئیسہ کے ' ذہن سے نکلا تھانہ ہی حمین کے۔

ا گلے دن کے اخبارات نہ صرف بحرین کے نئے امیر اور ولی عہد کے بارے میں تصویر وں اور خبر وں سے بھرے ہوئے تھے بلکہ اُن خبر وں میں ایک خبار نئے علی عہد ہشّام بن صبّاح کی مقلّی کی بھی تھی، جو بحرین کے ہلاک ہونے والے امیر کی تواسی سے طے پار ہی تھی۔ وہ خبر حمین اور رئیسہ دونوں نے پڑھی تھی اور دونوں نے ایک دو سرے سے شیئر نہیں کی تھی۔

\*\*\*\*

"کوئی تم سے ملنا چاہتا ہے۔"وہ اگلی صبح تھی۔۔۔ ساری رات لاک اپ میں جاگئے رہنے کے بعد وہ ناشتہ کے بعد کافی کا ایک کپ ہاتھ میں لئے بیٹھی تھی جب ایک آفیسر نے لاک اپ کا دروازہ کھولتے ہوئے ایک کارڈ اُس کے ہاتھ میں تھا یااور کارڈ پر لکھا ہوا نام دیکھ کرعائشہ عابدین کا دل چاہا تھاوہاں کوئی سوراخ ہو تا تووہ اُس میں گئس کڑ جھپ جاتی۔ پہتہ نہیں اُس شخص کے سامنے اُسے اب اور کتنا ذکیل ہو ناتھا۔۔۔ دُنیا سے غائب ہو جانے کی خواہش اُس نے زندگی میں کتنی بارکی تھی، لیکن شرم کے مارے اُس نے پہلی بارک

وہ پولیس آفیسر کے ساتھ وہاں آئی تھی جہاں وہ ایک اٹارنی کے ساتھ بیٹے اہو اتھا، اُس کی رہائی کے لئے کاغذات لئے جس پر اب صرف اُس کے signatures ہونے تھے۔

جبر میں اور اُس کے در میان رسمی جملوں کا تباد لہ ہواتھا۔۔۔ ایک دوسرے سے نظریں ملائے بغیر۔۔۔ پھر اُس اٹارنی سے اُس ک دستخط۔۔۔ اور پھر اسے رہائی کی نوید دے دی گئی تھی۔ بات چیت شروع ہوئی تھی۔۔۔کاغذات۔۔۔

بے حد خاموشی کے عالم میں وہ دونوں بارش کی ہلکی بھوار میں پولیس سٹیشن سے باہر پار کنگ میں گاڑی تک آئے تھے۔

میں بہت معذرت خواہ ہوں۔۔۔میری وجہ سے بار بار آپ کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑر ہاہے ، نساء کو آپ کو فون نہیں کرنا چاہیے تھا۔۔۔میں پچھے نہ پچھانتظام کرلیتی۔۔۔ بیا تنابرُ امسئلہ نہیں تھا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر اُس کے برابر ببیٹھی عائشہ نے پہلی بارا پنی خاموشی توڑتے ہوئے بے حد شائشتگی سے جبر میں کی طرف دیکھے 🥛 بغیراً سے مخاطب کیا تھا۔

جبر میں نے گردن موڑ کرائے دیکھا۔اُس کے جلے میں وہ آخری بات نہ ہوتی تووہ نساء کی اس بات کر تبھی یقین نہیں کر تا کہ وہ mentally upset تھی۔۔۔وہ اپنے خلاف parental negligence کے تحت فائل ہونے والے قتل کے ایک الزام کو معمولی بات کہہ رہی تھی۔

"آپ نے پچھ کھایا ہے؟" جبریل نے جواہاً بڑی نرمی سے اُس سے پوچھاتھا۔ عائشہ نے سر ہلا دیا۔ وہ اباُ سے بتانے لگی تھی کہ وہ کسی قریبی بس سٹاپ ماٹرین سٹیشن پر اُسے ڈراپ کر دے تووہ خو رگھر پہنچ سکتی تھی۔ جبریل نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اُس کی ہدایات سنیں اور ٹھیک ہے کہہ دیا۔۔۔ مگر وہ وہاں نہیں رُ کا تھاجہاں وہ اُسے ڈراپ کرنے کے لئے کہہ رہی تھی، وہ سیدھااُس کے گھر پہنچے گیا تھا۔۔۔اُس بلڈنگ کے سامنے جہاں اس کا ایار ٹمبنٹ تھا،عائشہ نے اُس سے یہ نہیں پوچھاتھا کہ اُسے اُس کے گھر کا ایڈریس کیسے پتہ تھا۔ وہ اُس کا شکریہ ادا کر کے گاڑی سے اُتر نے لگی تو جبریل نے اُس سے کہا۔

"کا فی کا ایک کپ مل سکتاہے؟" وہ تھ مھی اور اُس نے پہلی بار جبر میل کا چہرہ دیکھا۔

گھر پر کا فی ختم ہو چکی ہے، میں پچھ ہفتوں سے گروسری نہیں کر سکی۔"اُس نے کہتے ہوئے دوبارہ دروازے کے مینڈل پر ہاتھ ر کھا۔

🥞 میں چائے بھی پی لیتا ہوں۔ جبریل نے اُسے پھر روکا۔

میں چائے نہیں پیتی اس لئے لاتی بھی نہیں۔عائشہ نے اس بار اُسے دیکھے بغیر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔

یانی توہو گا آپ کے گھر؟ "جبریل اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر فکل آیااوراُس نے گاڑی کی حیبت کے اوپر سے اُسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بار عائشہ اُسے صرف دیکھتی رہی تھی۔

اُس کا ایار ٹمنٹ اس قدرصاف ستھرااور خوبصورتی ہے سجاہوا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی جبریل چند کمحوں کے لئے ٹھٹھک گیا تھا، جن حالات کاوه شکار تھی،وہ وہاں کسی اور طرح کامنظر دیکھنے کی تو قع کرریا تھا۔

# http://paksociety.com http

om nttp://paksocie

http://paksociety.com

#### پاڪسوسائڻي ڙاڻڪامرپر موجُولا آل ڻائمربيسٽسيلرز:-



"آپ کی aesthatics بہت اچھی ہے۔"وہ عائشہ سے کہے بغیر نہیں رہ سکاتھا۔ عائشہ نے جواباً پچھے بھی نہیں کہاتھا۔ ابنالونگ کوٹ  $\frac{1}{2}$  اُتارتے اور دروازے کے پیچھے لٹکاتے ہوئے وہ لاؤ نج میں سیدھا کچن ایر یا کی طرف گئی، پچھے بھی کہے بغیراُس نے ایک کیبنٹ کھول کھی کا جار نکال لیاتھا اور پھر یانی گرم کرنے گئی تھی۔

﴿ جبر مِلِى لا وَنْجُ مِيں كَفِرْ ااُس جَلَّه كا جائزہ لے رہاتھا، جہاں آنے والا كوئى شخص بھى بيہ جان جاتا كہ اُس گھر ميں ايك بچيہ تھا جو اُس گھر ميں ا ﴿ رہنے والوں كى زندگى كامحور تھا۔

"لاؤنج میں بنے play area میں اسفند کے تھلونے پڑے ہوئے تھے۔ دیواروں پر جگہ جگہ عائشہ اوراُس کی تصویر ہیں۔۔۔
جبریل نے نظریں چرالی تھیں۔۔۔ پیتہ نہیں اس guilt کووہ کیا کہتا اور اس کا کیا کر تاجو بار بارعائشہ عابدین کے بچے کے حوالے سے
اُسے ہو تا تھا۔ اُس نے مُڑ کرعائشہ کو دیکھاتھا، وہ بے حدم یکا نکی انداز میں اُس کے لئے کافی کا ایک کپ تیار کررہی تھی، یوں جیسے وہ
کوئی waitress تھی۔۔۔ پورے انہاک سے ایک ایک چیز کوئرے میں سجاتے اور رکھتے ہوئے باقی ہر چیز سے بے خبر۔۔۔اس
چیز سے بھی کہ وہاں جبریل بھی تھا۔

وہ اب کافی کی ٹرے لے کرلاؤنج میں آگئ تھی۔ سینٹر ٹیبل پر کافی کے ایک کپ کی وہ ٹرے رکھتے ہوئے وہ پچھ کہے بغیر صوفہ پر بیٹھ ﴿ کراُس سے پوچھنے لگی Sugar ؟

مجھے کافی کڑوی نہیں لگتی۔ جبر میں اُس سے پچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔

"?Milk? Cream"

عائشہ نے شو گریاٹ جھوڑتے ہوئے باقی دوچیزوں کے بارے میں پوچھاجوٹرے میں رکھی ہو کی تھیں۔

یہ بھی نہیں۔۔۔ مجھے پچھ دیر میں ہاسپٹل کے لئے نکلناہے۔ جبر میل نے اب مزید پچھ کہے بغیروہ کپ اُٹھالیاتھا جوعائشہ نے میزپر اُس ۔ کی طرف بڑھایا تھا۔ اُس نے بڑی خاموشی سے کافی پی۔۔۔ کپ دوبارہ میزپرر کھااور پھر اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کرمیز پر ۔ ۔ رکھتے ہوئے اُس سے کہا۔

اسے آپ میرے جاننے کے بعد کھولیں۔۔۔ پھر اگر کوئی سوال ہو تومیر انمبریہ ہے۔اُس نے کھڑے ہوتے ہوئے جیب سے ایک وزیٹینگ کارڈ نکال کرمیز پر اُسی لفافے کے پاس رکھ دیا۔ " حالانکہ میں جانتا ہوں آپ سوال نہیں کر تیں۔۔ جھے فون بھی نہیں کریں گ۔۔۔اس کے باوجود جھے اسے پڑھنے کے بعد آپ کے کسی سوال کا انتظار رہے گا۔ "عائشہ نے خاموشی سے میز پر پڑے اُس لفافے اور کارڈ کو دیکھا پھر سر اُٹھا کر کھڑے جبر میل کو۔۔۔ دُنیا میں ایسی تمیز اور تہذیب والے مر دکہاں پائے جاتے ہیں۔۔۔اُس نے سامنے کھڑے مر دکو دیکھتے ہوئے سوچا تھا اور اگر پائے وہ کھڑی ہوگئی تھی۔ جاتے تھے تواُن میں سے کوئی اُس کا نصیب کیوں نہیں بنا تھا۔۔۔

جبریل کواپار ٹمنٹ کے دروازے پر جھوڑ کر آنے کے بعد اُس نے اپنے اپار ٹمنٹ کی کھڑ کی سے جھانک کر پار کنگ کو دیکھاجہاں وہ انجھی پچھ دیر میں ممو دار ہو تااور پھر وہ ممو دار ہوا تھااور وہ تب تک اُسے دیکھتی رہی جب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کروہاں سے چلانہیں سی

پھر وہ میز پر پڑے اُس لفافے کی طرف آئی تھی۔۔۔اُس سفید لفافے کو اُس نے اُٹھا کر دیکھا جس پر اُس کا نام جبریل کی خوبصورت بینڈرا کمٹنگ میں لکھاہوا تھا۔

Ms Aisha Abedeen

پھراُس نے لفافے کو کھول لیا۔

کاغذ کی اس چٹ پراحسن سعد کانام اور فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ ریسپشن سے جبر ملی کو بتایا گیا تھا کہ وہ شخص کی باراُسے کال کر چکا تھا اور ایمر جنسی میں اُس سے بات کرنایاملنا چاہتا تھا۔ جبر ملی اُس وقت چھے گھٹے آپر لیٹن تھیٹر میں گزار نے کے بعد تھکا ہوا گھر جانے کے لئے نکل رہاتھا جب بیہ چٹ اُس کے حوالے کی گئی تھی، اُس چٹ پر اُس کے لئے ایک میسیج بھی تھا۔

ٹیلی اسکوپ سے اس نے ایک بار پھر اس بینکوئٹ ہال کی کھٹر کی سے اندر نظر ڈالی۔ ہال میں سیکورٹی کے لوگ اپنی اپنی جگہ پر مستعد سے۔ care taker staff بھی اپنی اپنی جگہ پر تھا۔ اس بینکوئٹ ہال کا داخلی دروازہ اس قد آدم کھٹر کی کے بالکل سامنے تھا جس کھٹر کی کے بالتھا بل سامٹھ فٹ چوڑی، دورویہ مین روڈ کے پار ایک عمارت کی تیسر می منزل کے ایک ایار ٹمنٹ میں وہ موجو د تھا۔ اس ایار ٹمنٹ کے بیڈروم کی کھٹر کی کے سامنے ایک کرسی رکھے وہ ایک جدید sniper راکفل کی ٹیلی اسکو پک سائٹ سے کھٹر کی کے

پر دے میں موجود ایک جھوٹے سے سوراخ سے اس بینکوئٹ ہال میں جھانک رہاتھا۔ بینکوئٹ ہال کا داخلہ دروازہ کھلا ہوا تھااور کوریڈور میں استقبالی قطارا پنی پوزیشن لے چکی تھی۔اس کی گھٹری پر9:02 ہجے تھے۔ مہمان نونج کر بیندہ منٹ پر اس کوریڈور میں دا خل ہونے والا تھااور تقریباًا یک گھنٹہ اور بیند ہ منٹ وہاں گزارنے کے بعد وہ وہاں سے جانے والا تھا۔ مہمان کے اس ہو ٹمل میں چینجنے سے اس کی روانگی کے بعد تک اس علاقے میں تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ کے لیے ہر طرح کامواصلاتی رابطہ جام ہونے والا تھا۔ بیہ سیکورٹی کے پائی الرٹ کی وجہ سے تھا۔ ڈیڑھ گھنٹہ کے لیے وہاں سیل فون اور متعلقہ کوئی ڈیوائسز کام نہیں کرسکتی تھی۔ لیکن وہ ایک پروفیشنل ہٹ مین تھا۔ اس سے پہلے بھی اسی طرح کے ہائی الرٹس میں کا میابی سے کام کر تاریا تھا۔ اس کوہائر کرنے کی وجہ بھی اس کی کا میابی کا تناسب تھاجوِ تقریباً سوفی صد تھا۔ وہ صرف دولو گول کومارنے میں ناکام رہاتھااور اس کی وجہ اس کے نز دیک اس کی بری تسمت تھی۔ پہلی باراس کی راکفل لاسٹ سیکنڈ زمیں اس اسٹینڈ سے بل گئی تھی، جس پر وہ رکھی تھی اور دوسری بار۔۔۔ خیر دوسری بار کا قصہ طویل تھا۔

وہ پچھلے دومہینے سے اس اپار شمنٹ میں رہ رہا تھا۔ اس دن سے تقریباً ایک مہینہ پہلے سے جب وہ یہ ہو مل اس بینکوئٹ کے لئے مختص کیا گیاتھا۔ جنہوں نے اسے اس اہم کام پر مامور کیاتھا۔ اس تقریب کے لیے اس ہو ممل اور ہو ممل کے اس بینکوئٹ بال کا انتخاب کرنے والے بھی وہی تھے۔

اس مہمان کوختم کرنے کا فیصلہ چارماہ پہلے ہواتھا۔وفت، جگہ اور قاتل کا انتخاب بے حدماہر انہ طریقے سے بڑے غور وخوض کے بعد کیا گیا تھا۔اس مہمان کے سال کی مکمل مصروفیات کے شیڈول میں سے مقام، ملک اور ممکنہ قاتلوں کے نام شارٹ کسٹ کیے گئے تھے۔ پھر ہر جگہ اور تاریخ پر ہونے والے اس حادثے کے اثرات پر سیر حاصل بحث کی گئی تھی۔ فوری اثرات اور اس سے نمٹنے کی حكمت عملى بربات كى كئى تھى۔ مكندردِ عمل كے نقصانات سے بينے كے ليے منصوبے تيار كيے كئے تھے۔ ايك قاتلانہ حملے كے ناكام ہو جانے کی صورت میں ہونے والے ممکنہ ردِ عمل اور نقصانات پر غور کیا گیا تھااور ہر میٹنگ کے بعد "کام" کی عبھہیں اور تاریخیں ٔ بدکتی رہی تھیں، کیکن قاتل ایک ہی رہاتھا۔ کیوں کہ وہ موزوں ترین تھا۔

اس شہر میں اس تاریخ پر اس تقریب کے لیے سیکیورٹی کی وجوہات کے باعث تمین مختلف ہو ٹلز کانام کسٹ میں ر کھا گیاتھا، کیکن اسے ہائر کرنے والے جانتے تھے کہ تقریب کہاں ہو گ۔

#### پاکــــ سوســائی پر مُوجو د مشهور ومعـــرونـــ مصنفین

صائهه اکرام عُميرهاحمد عُشْناکو ثر سردار اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيله عزيز نسيمحجازي فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزه افتخار عنايثاللهالتمش قدسيه بانه تنزيله رياض نبيله أبرراجه باشمنديم نگهت سیما فائزه افتخار آ منه ریاض مُهتاز مُفتى نگہت عبداللّٰہ سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیه بث رُخسانه نگار عدنا ن اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أم مريم نايابجيلاني أيماءراحت

### ياكـــ سوسسائى ۋاسنۇ كام پرموجودمالاسند ۋاتحبىش

خواتین ڈائجسٹ، شُعابح ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکیزہ ڈائجسٹ، حناء ڈائجسٹ، بولڈائجسٹ، جاسُوسی ڈائجسٹ، سرگزشت ڈائجسٹ، فراندہ میگزین سرگزشت ڈائجسٹ، فران، مصالحہ میگزین

#### پاکسسسوس کی داسش کام کی سشارسش کش

تمام مُصنفین کے ناوکز،مایانہ ڈائجسٹ کی کسٹ، کیڈز کار مز،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جامُوسی دُنیااز ابنِ صفی،ٹورنٹ ڈاؤ نلوڈ کا طریقہ، آن لائن ریڈنگ کا طریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہمارا ویب ایڈریس براؤزریش لکھیں با گو گل میں پاک موسائی تلاش کریں۔ اپنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا مہریری کا ممبرینائیں۔

اس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سرمایہ ورکار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مدو کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے فیس تبک پر رابطہ کریں۔۔۔

اس سے دوماہ پہلے بی اسے ایار ٹمنٹ میں رہائش پذیر ستائس سالہ لڑک سے دوستی کرنے کے لیے کہا گیاتھا۔ اس لڑک کے چار سالہ پر انے بوائے فرینڈ سے بریک اپ کے لیے ایک پروفیشنل کال گرل کا استعمال کیا گیاتھا جو اس کے کارڈیلر بوائے فرینڈ سے ایک کار خریدنے کے بہانے ملی تھی اور اسے ایک ڈرنک کی آفر کرکے ایک موٹل لے گئی تھی۔

اس کال گرل کے ساتھ گرار ہے ہوئے وقت کی ریکارڈنگ دوسرے دن اس لڑکی کو میل میں موصول ہو گئی تھی۔ اس کا بوائے فرینڈنشے میں تھااسے بھنسایا گیا تھااور ہیہ سب ایک غلطی تھی، لیکن اس کے بوائے فرینڈکی کوئی تاویل، اس کے ضعے اور رخج کو کم نہیں کرسکی تھی۔۔۔اس کی گرل فرینڈ کے لئے یہ بات اس لئے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ زیادہ نا قابل بر داشت تھی، کیوں کہ وہ تین بہنتے بعد شادی کرنے والے تھے۔ اس نے اپنے بوائے فرینڈ کاسامان گھر کے دروازے سے باہر نہیں بھیکا تھا۔ اسے اپار شمنٹ کی کھڑک سے باہر نہیں بھیکا تھا۔ اسے اپار شمنٹ کی کھڑک سے باہر بھیکا تھا۔ سڑک پر بھھرے سامان کو اکٹھا کرتے ہوئے نود کو اور اس کال گرل کو کوستے ہوئے بھی اس کا بوائے فرینڈ یہ سوچ رہاتھا کہ چند ہفتوں میں اس کا غصہ ٹھنڈ اہو جائے گا اور وہ دونوں دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ جنہوں نے ان کا تعلق ختم کروایا تھا۔ انہیں اس بات کا اندیشہ بھی تھا۔ چنا نچہ معاملات کو بچا تھٹ آف نوریٹرن تک پہنچانے کے لیے اس لڑک کے کم پیوٹر کو جیک کیا گیا تھا۔ اس کی اور اس کی گرل فرینڈ کی ہے حد قابل اعتراض تصویروں کو اس کی ای میل آئی ڈی کے ساتھ بہت ساری ویب سائٹس پر آپ لوڈ کر دیا گیا تھا۔

یہ جیسے تابوت میں آخری کیل تھی۔اس لڑی نے اپنے بوائے فرینڈی ای میل آئی ڈی سے بھیجاہوا پیغام پڑھاتھا۔ جس میں لکھاتھا کہ اس نے اپنے بریک آپ کے بعد اس کی ساری پکچرز کو قابل اعتراض ویب سائٹس سے آپ لوڈ کر دیاہے۔اس کی گرل فرینڈ نے پہلے وہ لنکس وزٹ کیے تھے۔ پھر اپنے بوائے فرینڈی اس کال گرل کے ساتھ ویڈیو کو آپ لوڈ کیا تھا اور اس کے بعد اپنے سابقہ بوائے فرینڈ کواس کے شوروم میں جاکر اس کے کسٹمرز کے سامنے اس وقت سامنے اس وقت پیٹا تھا، جب وہ انہیں ایک جدید ماڈل کی گاڑی تقریباً بیچنے میں کا میاب ہوچکا تھا۔

"Happy families drive this car" اس نے تقریباً چھین بار یہ جملہ اس جوڑے کے سامنے دہر ایا تھا جو ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے وہاں موجود ہے اور اس کے ساتھ اس نے ایک سوچھین باریہ جموٹ بھی بولا تھا کہ کس طرح خود بھی اس کار کو ذاتی استعال میں رکھنے کی وجہ سے اس کا اور اس کی گرل فرینڈ کاریلیشن شپ مضبوط ہوا تھا۔ اس کے بوائے فرینڈ کو مار کھانے پر اتناشاک نہیں لگا تھا۔ چار سالہ کورٹ شپ میں وہ اپنی گرل فرینڈ کے ہاتھوں اس شہر کی تقریباً ہر مشہور پبلک پیلس پر پٹ چکا تھا اور یہ تو بہر حال اس کا ابنا شوروم تھا۔ جتنا اسے اپنی گرل فرینڈ کے الزام س کرشاک لگا تھا۔

اس کے چیخنے چلانے اور صفائیال دینے کے باوجود اس کی گرل فرینڈ کو یقین تھا کہ اس نے شراب کے نشتے میں بیہ حرکت کی ہوگ۔ ور نداس کی ذاتی لیپ ٹاپ میں موجود تصویر میں اس کی ای میل ایڈر ایس کے ساتھ کون اُپ لوڈ کر سکتا تھا۔

اس بریک آپ کے ایک ہفتے کے بعد وہ نائٹ کل میں اسے سے ملاتھا۔ چند دن ان کی ملاقا تیں اس بے مقصد اند از میں ہوتی رہیں تھیں۔ وہ میڈیک فیکٹیسٹن تھی اور اس نے اپنا تعارف پینٹر کے طور پر کروایا تھا۔ وہ ہر بار اس لڑکی کو ڈر ٹکس کی قیت خو دا داکر تا تھا۔ چند دن کی ملا قاتوں کے بعد اس نے اسے گھر پہ مدعو کیا تھا اور اس کے بعد وہاں کا آنا جانازیا دہ ہونے لگاتھا۔ وہ اس بلڈنگ کے افر ادکوا یک ریگو کرونیٹر کا تاثر دینا چاہتا تھا اور دوباہ کے اس عرصے میں وہ اس اپار ٹمنٹ کی دوسری چابی بنواچکا تھا اور ایک ہفتہ پہلے وہ اس لڑکی کی عدم موجؤ دگی میں اس کے اپار ٹمنٹ پر وہ اسائیر را نقل اور پچھ دوسری چیزیں بھی نشقل کر چکاتھا۔ وہ جانتا تھا اس تقریب سے ایک ہفتہ پہلے اس علاقے کی تمام میار تول پر سیکورٹی چیک ہوگا۔ وہ تب ایساکوئی بیگ اسکریڈنگ کے بغیر عمارت میں تقریب سے ایک ہفتہ پہلے اس علاقے کی تمام بلڈ نگر بے حد ثائث سیکورٹی میں تھیں۔ وہ ایک ریگولر وزیٹر نہ ہو تا تو اس بلڈنگ میں تھیں۔ وہ ایک ریگولر وزیٹر نہ ہو تا تو اس بلڈنگ میں تھیں۔ وہ ایک ریگولر وزیٹر نہ ہو تا تو اس وقت اس بلڈنگ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔

اس بلڈنگ سے پچاس میل دوراس کی گرل فرینڈ کواسپتال بنیں سمی ایمر جنسی کی وجہ سے روک لیا گیاتھا۔ ورنہ اس وقت وہ اپ اپار ٹمنٹ پر ہوتی۔ پار کنگ میں کھڑی اس کی کار کے چارول ٹائز پینچر ستے اور اگر وہ ان دونوں چیز وں سے کسی نہ کسی طرح نیج کر بھی گھر روانہ ہو جاتی توراستے میں اس کو چیک کرنے کے لیے پچھے اور بھی انتظامات کیے گئے تھے۔

نون کرتیر امنٹ ہورہے تھے۔وہ اپنی را نقل کے ساتھ مہمان کے استقبال کے لئے بالکل تیار تھا۔ جس کھڑ کی کے سامنے وہ تھا،

ہو مل کے اس بینکوئٹ ہال کی وہ کھڑ کی بلٹ پروف شیشے کی بنی تھی۔ ڈبل گلیز ڈبلٹ پروف شیشہ۔۔۔ یہی وجہ تھی کہ ان ونڈوز

کے سامنے کوئی سیکورٹی اہلکار تعینات نہیں تھے۔ تعینات ہوتے تو اس نشانہ باندھنے میں یقیناد قت ہو تی، لیکن اس وقت اسے پہلی بار

یہ محسوس ہورہاتھا کہ اسے اس سے پہلے کسی کو مارنے جکے لئے اتنی جامع سہولیات نہیں ملی تھیں۔ مہمان کوریڈور میں چلتے ہوئے آنا

تھا۔ ایلویٹر سے فکل کر کوریڈور میں چلتے ہوئے بینکوئٹ ہال کے داخلی دروازے تک اس مہمان کوشوٹ کرنے کے لیے اس کے پاس

پورے دومنٹ کا وقت تھا۔ ایک باروہ بینکوئٹ ہال میں اپنی ٹیبل کی طرف چلاجا تا تو اس کی نظروں سے او جھل ہو جا تا، لیکن دومنٹ

کا وقت س جیسے پروفیشنل کے لیے دو گھٹے کے برابر تھا۔

کا وقت س جیسے پروفیشنل کے لیے دو گھٹے کے برابر تھا۔

اس بینکوئٹ ہال کی تمام کھڑ کیاں بلٹ پروف تھیں۔ صرف اس کھڑ کی کے سواجس کے سامنے ہوتھا۔ تین بفتے پہلے بظاہر ایک اتفاقی حادثے میں اس کھڑ کی کاشیشہ توڑا گیاتھا۔ اسے تبدیل کروانے میں ایک ہفتہ لگاتھااور تبدیل کیا جانے والاشیشہ ناقص تھا۔ یہ

http://paksociety.com http://paksociety.com http://paksociety.com http://paksociety.com

http://paksociety.com

http://paksociety.com

http://paksociety.com http://paksociety.com http://paksociety.com http://paksociety.com

http://paksociety.com http://paksociety.com صرف وہ لوگ جانتے تھے جنہوں نے بیرسارامنصوبہ بنایاتھا۔ اسٹیج تیار تھااور اس پروہ فنکار آنے والاتھاجس کے لیے بید ڈراما کھیلا جا

پہلا حصہ پڑنے کے لئے کلک کریں

\*\*\*\*

باقى آئنده ماه انشاالله

ا پنی قیمتی آراء کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔۔

### قسط نمب ر24

جبریل نے ٹیبل کے دوسری طرف بیٹے ہوئے شخص کو بغور دیکھا تھا۔ وہ اُس سے چند سال بڑالگتا تھا۔ ایک بے حد مناسب شکل و صورت کا بے حد سنجیدہ نظر آنےوالا مر دجو کلین شیوڈ تھاحالا نکہ جبر مل کے ذہن میں اُس کا جو خاکہ تھا،وہ ایک داڑھی والے مر د کا

ویٹر اُن کے سامنے کا فی رکھ کر چلا گیا تواحسن سعد نے گفتگو کا آغاز کیا۔

میرے بارے میں آپ یقیناً بہت پچھ مُن چکے ہول گے میری سابقہ: بیُوی ہے۔ "اُس کے کیجے میں ایک عجیب سی تحقیر اوریقین تھا، اور ساتھ ہو نٹول پراُ بھر آنے والی ایک طنزیہ خم بھی۔ جبریل نے پچھ ایسا ہی جملہ اُس میسج میں پڑھا تھاجواحسن سعدنے فون کالزپر و اس سے رابطہ کرنے پر ناکامی پر اُس کے لئے چھوڑا تھا۔

" مجھے اپنی سابقہ ہیوی کے باری میں شہرمیں کچھ بتاناہے۔"

چھے گھنٹے آپریشن تھیٹر میں کھڑے رہنے کے بعد اس کاغذیر لکھی وہ تحریر پڑھتے ہی جبریل کا دماغ بل جھیکتے میں گھوم کررہ گیا تھا۔ جس ریسیپشنٹ نے ڈاکٹر احسن سعد کاوہ پیغام جبریل سکندر کے لئے نوٹ کیاتھااُس نے وہ چٹ جبریل کو دیتے ہوئے بے حد عجیب ۔ نظروں سے اُسے دیکھاتھا،وہ ایک بے عد scandelous فقر ہ تھااوراُ سے پڑھتے اور سُنتے دیکھ کر کوئی بھی جبریل سکندر کے حوالے سے عجیب سے احساسات کا شکار ہوتا، اس کے باوجود کہ اُس ہاسپٹل میں جبر مل بے حد clean recordر کھنے والے چند توجوان ڈاکٹر زمیں سے ایک تھا۔

<sup>&</sup>quot;?Are you sure this is for me"

جبر مل ایک پاکستانی نام دیکھنے کے باوجود اس پیغام کو پڑھ کر اُس re ceptionis سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔۔۔نہ وہ احسن سعد کو جانتا تھانہ کسی سابقہ بیوی کو۔۔۔اور بیہ شخص اس سے ایمر جنسی میں ملنا چاہتا تھا۔۔۔اُسے لگا کوئی غلط فہمی بھی ہوسکتی تھی۔

"Ohhhh yeah! I am pretty sure" نے جو اباکہا۔ جبر میں اُلجھے ذہن کے ساتھ کپڑے تبدیل دہن ہے۔ دہن کے ساتھ کپڑے تبدیل دhit کرنے کے لیے گیاتھا اور کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اُس نے وہیں کھڑے احسن سعد کے اُس نمبر پر کال کی جو اُس دhit کرنے کے لئے گیاتھا اور کپڑے تبدیل کی جو اُس نے وہ اُس کے انتظار میں تھا اور جبریل کے پچھے کہنے سے بھی پہلے اُس نے جبریل کا نام لیا۔ ایک لچہ کے تو قف کے بعد جبریل نے بعد کہ اُس نے جبریل کانام لیا۔ ایک لچہ کے تو قف کے بعد جبریل نے بعد کہ اُس نے میں کہا۔

مجھے آپ سے فوری طور پر ملناہے ، میں پچھ دن کے لئے یہاں ہوں اور پھر چلا جاؤں گا۔"احسن سعدنے فوری طور پر کہا

"مگر آپ مجھ سے کس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتا۔؟Chit کے اُس پیغام کے باوجو د جبریل پوچھے بغیر نہیں روسکا۔

"میں عائشہ کے بارے میں بات کرناچاہتا ہوں۔"احسن سغد کے جملے پر جبر میل کا ذہن بھک سے اُڑ گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عائشہ کا شوہر اس سے رابطہ کرے گا۔۔۔اُس نے احسن سعد کا نام نہ نساء سے عنا تھانہ ہی عائشہ سے اور نہ ہی اسفند کے fineral میں کسی سے جہال وہ دس پندرہ منٹ رُک کر نساء اور ڈاکٹر نورین سے ہی console کر کے آیا تھا۔ اگر احسن سعد وہاں کہاں تھا بھی تواُن دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور اب یک دم بیٹے بٹھائے وہ سیدھانہ صرف اُس کو کال بھی کررہا تھا، بلکہ کال کرکے وہ بات بھی عائشہ ہی کے بارے میں کرناچا ہتا تھا لیکن کیا بات۔۔۔؟

عائشہ عابدین؟ جبریل نے بڑے مختاط لہجہ میں اُس سے پوچھااس بار یہ یقین ہونے کے باوجو دکہ وہ عائشہ عابدین ہی کا شوہر ہو سکتا تھا، اُس کو فوری طور پر کوئی اور "عائشہ" یاد نہیں آئی تھی جس کا شوہر اُس سے رابطہ کرنے کی ضر ورت محسوس کر تااور رابطہ کرنے کی ضر ورت تو یقنیناً اُسے عائشہ کے شوہر سے بھی متو قع نہیں تھی۔

ہاں۔۔۔ ڈاکٹر عائشہ عابدین۔" دوسری طرف سے احسن سعد نے بڑے چھتے ہوئے کہجہ میں کہا۔

میں یہ سمجھ نہیں پاریا کہ آپ مجھ سے ملنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ جبریل کے بغیر نہیں رہ سکا۔ "میں آپ کو ٹھیک سے جانتا بھی نہیں۔ آپ مجھے ٹھیک سے نہیں جانتے لیکن میری سابقہ بیوی کو ضرورت سے زیادہ جانتے ہیں اسی لئے اُسے و کیل فراہم کررہے ہیں۔۔ اُس کی صانت کروارہے ہیں۔ "جبریل خاموش رہا۔ احسن سعد کے طنزییں صرف شحقیر نہیں تھی" باخبری "بھی تھی۔وہ مکمل الله معلومات رکھنے کے بعد ہی اُس سے رابطہ کررہاتھا۔

میں آپ کے ہاسپٹل سے زیادہ دور نہیں ہوں۔۔۔ اور میں زیادہ وفت بھی نہیں لوں گا آپ کا کیونکہ آپ بھی مصروف ہیں اور فالتو وقت میرے پاس بھی نہیں ہے۔۔۔لیکن آپ سے ملنااس لئے ضروری ہے کیو نکہ ایک مسلمان کے طور پر میں آپ کواُس خطرے سے آگاہ کرناچاہتا ہوں جس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے اور چاہتا ہوں آپ وہ غلطی نہ کریں،جو میں نے کی ہے۔"احسن سعد بہت کمبی بات کر تا تھا، اُس کی بات سُنتے ہوئے جبر میں نے سوچا مگروہ اُس کی بات سننے سے بھی پہلے اُس سے ملنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔وہ احسن سعدسے مل کراُسے کہناچا ہتاتھا کہ وہ عائشہ کے خلاف وہ کیس واپس لے لیے جواُس نے فائل کیاتھا۔اُس وقت احسن سعد کے ساتھ ملنے کی جگہ طے کرتے ہوئے اُسے یقین تھاوہ اُس شخص کو سمجھالے گا،اس کے باوجو د کہ اُس نے نساء سے اُس کے بارے میں بے حد خو فناک باتیں سُنی تھیں۔

اس کے باوجود کہ اُس نے عائشہ عابدین کی وہ حالت دیکھی بھی مگر نہمیں نہ نہیں جبریل سکندر اُسے ایک خراب شادی اور خراب سے زیادہ mismatc hed شادی ہی ہمجھتار ہاتھا جس میں ہونے والی غلطیاں یک طرفہ نہیں ہوسکتی تھیں۔ کہیں نہ کہیں ایک مرد کے طور پراُس کا بیه خیال تھا کہ ساری غلطیاں احسن سعد کی نہیں ہوسکتی تھیں، پچھ خامیاں عائشہ عابدین میں بھی ہوں گی۔۔۔ کہیں نہ کہیں جبریل سکندریہ جاننے کے بعد کہ احسن سعد کی فیملی بے حد مذہبی تھی،اُن کے لئےbiased تھااُس کا خیال نہیں اُسے یقین تھا کہ وہ اتنے سخت نہیں ہوسکتے جتنااُس نے اُن کے بارے میں مناتھا۔ کہیں نہ کہیں وہ یہ bias اُس حافظِ قر آن کے لئے بھی رکھتا تھا جواُس کی طرح قر آن جیسی متبرک شے کواپنے سینے اور ذہن میں ر کھتاتھا۔ وہ یہ ماننے پر تیّار نہیں تھا کنہ جس دل میں قر آن محفوظ کیا گیاتھا،وہ اتنا سخت اور بے رحم ہو سکتاتھا۔ اُسے یقین تھاجو بھی پچھ تھااُس میں غلط فہمیوں کا زیادہ قصور ہو گابُری نیت اور اعمال کی نسبت اور وہ اسی خیال کے ساتھ احسن سعد سے ملنے آیا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ اُسے سمجھالے گااور اس جھگڑے کو ختم کروادے گااوراحسن سعدسے مصافحہ کرنے، کافی پینے کے لئے اُس میز پر بیٹھنے تک اُس کا یہ یقین قائم رہاتھا، جواحسن سعد کی گفتگو

عائشہ نے مجھ مجھ سے آپ کے حوالے سے بات نہیں گی۔ جبریل نے اُس پر نظریں جمائے نرم کیجے میں کہا۔ احسن سعد قبقہہ مار کر ہنسا، جبر میں اپنی بات مکمل نہیں کر سکااُ سے سمجھ نہیں آئی اُس کی گفتگو میں ہننے والی کیا بات تھی۔

میں نہ تو ہے و قوف ہوں ،نہ ہی بچہ۔اُس نے اُس قبقے کے اختتام پر جبریل سے کہا۔۔

مجھے یقین ہے تم نہ بے و قوف ہو اور نہ ہی بچے اور نہ میں ایسا سمجھتا ہوں۔ " جبریل نے جو اباً بڑے مختاط انداز میں کہا۔

"Then stop treating me like one" احسن سعدنے ایک بار پھراس کی بات ﷺ میں کا منتے ہوئے کہا تھا۔اُس کی آواز اب بلند تھی،ماتھے پر بل اور ہونٹ بھنچے ہوئے۔۔۔اُس نے کا فی کے اُس کپ کوہاتھ سے دور دھکیل دیاتھا جس سے پچھ دیر پلے اُس نے ایک سب لیاتھا۔ کافی چھلک کرمیز پر گری تھی۔اس کے دونوں ہاتھ اب مٹھیوں کی شکل میں بھنچے ہوئے میز پر تھے، سیکنڈ ز کے اندر احسن سعدنے کسی گر گٹ کی طرح رنگ بدلاتھا۔۔۔وہ اب شدید غصّہ میں نظر آریاتھااور جبریل کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ ُ اُن چند جملوں میں جن کا تبادلہ اُن کے در میان ہوا تھا، ایسا کیا تھاجو اُسے اس طرح غضب ناک کر تا۔

تم اُس عورت کے guaranter ہے ہوئے ہو اور تم مجھ سے بیہ کہہ رہے ہو کہ اُس نے تم سے میرے بارے میں مبھی پچھے نہیں کہا. اُس کی آوازاب پہلے سے بھی زیادہ بلند ہوئی تھی، آس پاس کی ٹیبلز پر بیٹے لو گول نے گر دنیں موڑ کراُن کو دیکھا۔ جبریل نے ایک فظر اطر اف میں مڑتی گر د نوں کو دیکھا پھر بے حد سر دمہری ہے اُس سے کہا۔

اگرتم اس آواز اور انداز میں مجھ سے بات کرناچاہتے ہو تو میں یہان ایک منٹ بھی مزید ضائع نہیں کرناچاہوں گا۔۔۔ جبریل نے کہتے ہوئے ایک ہاتھ سے اپناوالٹ جیب سے نکالا اور دو سرے ہاتھ کو فضامیں ذراسابلند کرے ویٹر کواپتی طر ف متوجہ کیااور اُسے بل لانے کا اشارہ کیا۔ احسن سعد کو یک دم ہی احساس ہوا، وہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کوغلط طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش

میں اپنے بیٹے کے قتل کی وجہ سے اس قدر فرسٹریٹڈ ہول کہ۔۔۔۔I am sorry وہ اگلے ہی کھے گر گٹ کی طرح ایک بار پھررنگ بدل گیاتھا۔اباُس کی آواز ہلکی تھی، بھنچی ہوئی مٹھیاں ڈھیلی پڑگئی تھیں اور وہ ایک ہاتھ سے ابناماتھااور کنپٹیاںر گڑرہاتھا۔ جبریل نے اُس تبدیلی کو بھی اتنی ہی باریکی ہے دیکھاتھا جتنی باریکی ہے اُس نے پہلی تبدیلی دیکھی تھی اور اُس نے احسن سعد کی معذرت کو

تم میرے مسلمان بھائی ہواور میں چاہتاہوں کہ شہبیں اس دھوکے سے بچالوں جو میں نے کھایا۔

اُس کا اگلاجملہ جبریل کے سرکے اوپر سے گزر گیا تھا۔ احسن سعد اب بے حد مزم اور دھیمے انداز میں بات کررہا تھا بے حدشانستگی کے ﷺ ﷺ ساتھ۔۔۔جبریل نے ٹوکے بغیراُ سے بات کرنے دی۔

میری بیوی ایک characterless عورت ہے۔۔۔ جس طرح اُس نے متہیں اُلو بنایا ہے اپنی مظلومیت استعال کر کے۔۔۔اُسی طرح تم سے پہلے در جنوں کو بنا چکی ہے۔وہ کسی بھی مر د کو منٹوں میں اپنی مٹھی میں کر کے انگلیوں پر نیچاسکتی ہے۔"اُس کے لہجے میں عائشہ کے لئے اتناز ہر موجو د تھا کہ جبر میل دم بخو درہ گیا تھے،وہ جن لوگوں میں اُٹھتا جیٹھا تھا وہاں طلاق بھی ہوتی تھی،بریک اپ بھی مگر کوئی اپنی بیوی کے بارہے میں اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا تھا جس طرح کی گفتگو اسٹ کررہا تھا۔

میر اعائشہ کے ساتھ کسی قشم کا کوئی تعلق نہیں تھااور میں سمجھ نہیں پارہا کہ تمہاری باتوں کو الزامات سمجھوں یاغلط فہمی؟ جبریل

مداخلت کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔

یہ حقائق ہیں۔۔۔احسن نے جواباً کہا۔

جو بھی ہے، مجھے ان میں دلچیں نہیں، عائشہ ایک بہت اچھی گڑی ہے اور میں نے صرف اس لئے اُس کی مد دکی کیونکہ اُس کی بہن میری کلاس فیلو تھی۔احسن نے اُس کی بات کا ٹی۔۔تم اُس کی بہن کو جانتے ہوگے اس عورت کو نہیں۔۔۔اس فاحشہ اور حرّافہ کو

حبيل ---

----Language please

جبریل کا چہرہ اور کانوں کی لویں بیک وقت سُرخ ہوئی تھیں، وہ احسن سعدے اس طرح کے الفاظ کی توقع کررہاتھا۔

تم اگراس عورت کو جانتے ہوتے تو تمہیں ان الفاظ پر تبھی اعتراض نہ ہوتا۔۔۔ یہ اس سے زیادہ گندے الفاظ صحیح کرتی ہے۔
"احسن کی زبان ویسے بی چلتی رہی تھی۔ "وہ تمہاری ہوئی رہ چکی ہے، تمہارے ایک بیچے کی مال ہے۔۔۔ کم از کم تم سے یہ الفاظ respect نہیں کرتی۔۔۔ بیوی بُری ہوسکتی ہے، مال بھی۔۔۔ مگر عورت کی عزت ہوتی ہے نا۔۔۔ اتنی respect تو دکھاؤاس کے لئے۔ "جبریل ہے حد ٹھنڈے مز اج کا تھا، لیکن جو "گفتگو" وہ مُن رہا تھاوہ اُس جیسے ٹھنڈے مز اج کے شخص کو کھولا دینے کے لئے کھی کا فی تھی۔۔ بھی کا فی تھی۔۔

جوعورت بیوی رہ چکی ہو،اُس کی کیاعزت!"احسن سعد نے جواب نہیں دیا تھا،اپنی ذہنیت کواُس کے سامنے ننگا کر کے رکھ دیا تھا۔

Then I pity on you ۔۔۔ اور اُس عورت کو بھی جو تمہاری ہیوی رہی۔ جبر میل نے بے حد سر دکیجے میں اُس سے کہا تھا، اُسے اندازه ہو گیا تھاوہ غلط شخص کو سمجھانے بیٹھا تھا۔

اُس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں پھر شہمیں کیول تکلیف ہور ہی ہے؟احسن سعد نے جواباًا سے ایک جھلسانے والی مسکراہٹ کے ساتھ

"تم اُسے جانتے ہی کتنامو کہ ایک شوہر کی رائے کور د کررہے ہو؟"

«میں اُسے سولہ سال کی عمر سے جانتا ہوں، اُسے بھی۔۔۔اُس کی قیملی کو بھی۔۔۔اور وہ ایک بہت اچھی لڑ کی تھی اور ہے۔۔۔"

احسن سعدے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزراتھا۔

"So I was right,it was an old affair'

You are sick\_\_\_\_Shut Up جبریل کواب اینے سرمیں در دمحسوس ہونے لگا تھا۔ اُسے لگ رہاتھا وہ تھوڑی ہی دیر میں احسن سعد کے ساتھائسی کی طرح گالم گلوچ پر اُتر آئے گا۔۔۔ وہ شخص کسی کو بھی in furiate کرنے کی صلاحیت ر کھتاتھا۔۔۔۔وہ کسی کو مجھی یاگل کر سکتاتھا۔

تم مجھ سے کس لئے ملنے آئے ہو؟" جبریل نے اُس بل جیکٹ کے اندر بل کی رقم رکھتے ہوئے بے حد بے زاری سے کہاجو ویٹر بہت پہلے رکھ کر گیا تھا، یہ جیسے احسن سعد کے لئے اشارہ تھا کہ وہ وہاں سے جانا چا ہتا تھا۔

میں حمہیں صرف اس عورت کے بارے میں بتانے آیاتھا کہ۔۔۔" جبریل نے بے حد در شتی سے اُس کی بات کا ٹی" اور میں انٹر سٹڈ نہیں ہوں اُس کے بااس کے کر دار کے بارے میں پچھ بھی سُننے میں ۔۔۔ I am just not interested کیونکہ وہ کیاہے ، کیسی ہے بیہ میر امسکلہ تہیں ہے۔۔۔Is that clear to you ?۔

پھرتم اُس عورت کوسپورٹ کرنابند کرو۔۔۔ "احسن سعدنے جواباًاُس سے کہاتھا" میں اُسے اس لئے سپورٹ کررہاہوں کیونکہ کوئی بال اپنی اولا د کو نہیں بارسکتی۔۔۔ وہ negligent ہو بھی تو بھی اس negligence کا مطلب بیہ نہیں ہے کہ وہ اُس اولاد کو بار نا

گار ہی تھی۔ اتنی قابلِ رحم کہ وہ بے اختیار کہنے پر مجبور ہو گیاتھا۔ بھور ہو گیاتھا۔ آھن اُس نے تمہارے بیٹے کو نہیں مارا۔۔۔وہ سر جری میں ہونے والی ایک غلطی سے مارا گیا۔

چاہتی تھی اور اُس کے خلاف قتل کا کیس کر دیا جائے۔" جبریل اب بے حد blunt ہورہاتھا۔ بیہ شاید احسن کارویہ تھا، جس نے اُس ∰ کاسارالحاظ منٹوں میں غائب کر دیا تھا۔

تم پہلے یہ طے کرو کہ متمہیں عائشہ سے نفرت ہے کیول۔۔۔اُس کے عورت ہونے کی وجہ سے ؟ بیوی ہونے کی وجہ سے ؟ کول متم Characterless ہونے کی وجہ سے یااپنے بیٹے کو مارنے کے شبہ کی وجہ سے۔۔۔تم بیٹھ کر یہ طے کرو کہ تمہاری اتنی گہری نفرت کی وجہ ہے کیا۔ جبریل اُس سے کہتا گیاتھا۔

"That's none of your business" احسن سعد نے در شتی سے کہاتھا" میں تم سے psychiatry پڑھنے نہیں آیا۔ جبریل انے ہر بیل فی سے psychiatry میں بھی تم سے morality پڑھنے نہیں آیا۔ تم مسلمان ہو، بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ جس عورت کو طلاق دے دی گئی ہو، اُس کے حوالے سے کیاذ ملہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔۔۔اور اُس میں کم از کم بیہ ذملہ داری شامل نہیں ہے کہ تم ہر مر دکے سامنے بیٹھ کراس پر کیچڑا چھالو۔

تم مجھے میر ادین سکھانے کی کوشش مت کرو۔ "احسن سعدبنے اُس کی بات کاٹ کر بے حد تنفر سے کہاتھا" میں حافظ قر آن ہوں،
اور تبلیغ کر تاہوں۔۔۔ در جنوں غیر مسلموں کو مسلمان کرچکاہوں۔۔۔ تم مجھے بید مت بناؤ کہ میر ادین مجھ پر عور توں کے حوالے سے کیا ذمہ داری عائد کر تاہے اور کیا نہیں۔۔۔ تم اپنے دین کی فکر کرو کہ ایک نامحرم عورت کے ساتھ افیئر چلارہے ہواور مجھ سے کہدرہے ہو کہ میں اپنی سابقہ آوارہ بیوی کی شان میں قصیدے پڑھوں "وہ بات نہیں کر رہاتھا۔ زہر تھوک رہاتھا۔ وہ جریل کی زندگی میں آنے والا پہلا تبلیغی تھاجس کی زبان میں جریل نے مضاس کی جگہ کڑواہٹ دیکھی تھی۔

تمہاری تصویر میں نے شادی کے بعد بھی اُس کے لیپ ٹاپ میں دیکھی تھیں اور تب اُس نے کہاتھا تم اُس کی بہن کے دوست ہو،
تمہارااور اُس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن میں غلط نہیں تھا، میر اشک ٹھیک تھا۔ کوئی لڑکی بہن کے بوائے فرینڈ کی تصویر میں اپنے
تمہارااور اُس کا کوئی تعلق نہیں رکھتی ہے۔۔۔ "احسن سعد کہہ رہاتھا اور جبر میل دم بخو دتھا" اور آج تم نے بالآخر بتادیا کہ یہ کتنا پُرانا
affair تھا۔۔۔ اسی لئے تو اُس عورت نے جان چھڑ ائی ہے میرے بیٹے کو مار کر۔ "اُس کی ذہنی حالت اس وقت جبر میل کو قابل رحم
لگ رہی تھی۔ اتنی قابل رحم کہ وہ بے اختیار کہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔

اُس کی زبان سے وہ نکلاتھاجو شایداُس کے لاشعور میں تھااور جس سے وہ خود نظریں پُڑا تا پھر رہاتھا۔احسن کواس کاجملہ سُن کر کرنٹ

لگا تھااور جبریل پچھتایاتھا۔۔۔وہ ایک برادن تھااور اُس بُرے دن کاوہ بدترین وقت تھا۔

تم کیسے جانتے ہویہ؟"احسن نے سر سراتی ہو کی آواز میں اُس سے کہاتھا۔

کیونکہ میں اُس آپریشن ٹیم کا حصتہ تھا۔۔۔"اس بار جبر میل نے سوچ سمجھ کر کہاتھا۔۔۔بدترین انکشاف وہ تھاجو ہو چکاتھا، اب اس کے بعد کی تفصیلات کا پیتہ چل جانا ہے نہ جپلنا ہے معنی تھا۔ احسن دم سادھے اُس کا چہرہ دیکھ رہاتھا۔۔۔ساکت، پلکیں جھپکائے بغیر اُس کے چہرے کارنگ سانولا تھایا شرخ یازر د۔۔۔ چند کمحول کے لئے جیسے جبر میل کے لئے یہ طے کرنامشکل ہو گیاتھا۔

وہ سرجری میں نے نہیں کی احسن۔۔ میں assist کررہاتھاڈاکٹر ویزل کو۔۔۔اور جھے یا بھی یقین نہیں ہے کہ سرجری میں واقعی کوئی غلطی ہوئی تھی یاوہ میر اوہم تھا۔ جبر میل نے اُس کے سامنے جیسے وضاحت دینے کی کوشش کی تھی۔۔۔احسن سعد وہاں اُسے عائشہ عابدین سے بد گمان کرنے آیاتھالیکن اُسے اندازہ نہیں تھا کہ اُسے جو ابا جبر میل سے کیا پتہ چلنے والا تھا۔

وہ یک دم اُٹھا تھااور پھر وہاں سے چلا گیاتھا۔ جبریل سکندر وہاں بیٹھارہ گیا تھا۔

"Hello back in USA" من سویرے اپنے فون کی سکرین پر اُنھر نے والی اس تحریر اور بھیجنے والے کے نام نے رکیسہ کو چند کھوں کے لئے ساکت کیا تھا۔ اس کے باوجود کہ وہ یہ توقع کر رہی تھی کہ وہ واپس آنے کے بعد اُس سے رابطہ ضر ور کرے گا۔

والات جو بھی تھے ، اُن دونوں کے در میان بہر حال ایسا پچھ نہیں ہو اتھا کہ اُن دونوں کو ایک دوسر نے سے چھپنا پڑتا۔

Welcome Back" کا فیکسٹ اُسے بھیجے ہوئے رکیسہ نے ایک بار پھر خود کو یاد دلایا تھا کہ زندگی میں ہونے والے اُس پہلے

بریک اپ کو اُس نے دل پر نہیں لیما تھا۔۔۔ اور بار بار خود کو یہ یاد دہانی ضر وری تھی۔۔۔ درد ختم نہیں ہورہا تھا، لیکن کم ضر ور ہو تا

تھا۔۔۔ پچھ دیر کے لئے تھتا ضر ور تھا۔

یونیورسٹی جارہی ہو؟ وہ نہاکر نکلی تواس نے فون پر ہشام کا اگلاشیسٹ دیکھا۔ اُس نے ہاں کا جوابی شیسٹ کرتے ہوئے اُسے اپنے ذہن وَلَيْ اِللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

ملیں ؟اگلاشکیسٹ فوراً آیاتھا۔وہ کارن فلیکس کھاتے ہوئے میز پر پڑے فون پر حپکتے اُس سوال کو دیکھتی رہی۔ کہناچاہتی تھی۔۔۔ اب کیسے؟۔۔۔ مگر لکھاتھا۔۔۔ " نہیں مصروف ہوں "۔۔۔ کارن فلیکس حلق میں اسکنے لگے تھے،وہ اب اُس کا سامنانہیں کر نا چاہتی تھی۔ دل سنجالنے کی ساری کو ششوں کے باوجو دائس کاسامنامشکل ترین تھا۔ وہ روایتی لڑکی نہیں بنناچاہتی تھی۔ نہ گلے شکوے کرناچاہتی تھی،نہ طنز۔۔۔نہ جھگڑا۔۔۔اورنہ ہی اُس کے سامنے روپرُناچاہتی تھی۔۔۔وہ بحرین بہر حال اس لئے نہیں گیاتھا

فون کی سکرین پرجواباًایک مند چڑاتی smiley آئی تھی، یول جیسے اُس کے بہانے کا مذاق اُڑار ہی ہو۔ رئیسہ نے اُسے اگنور کیااور ً اُسے جواباً بچھ نہیں بھیجا۔

پندرہ منٹ بعد اُس نے اپنے اپار ٹمنٹ کے باہر نکلنے پر گاڑی سمیت اُسے وہاں پایاتھا۔ وہ شایدوہیں بیٹے ہوئے اُسے text بھیج رہاتھا، ور نه اتنی جلد وه وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اُسے سرپر ائز دینااچھالگتا تھااور رئیسہ کویہ سرپرائز لینا۔۔۔ مگریہ پچھے دن پہلے کی بات تھی۔

وہ اُس کے بلائے بغیر اُس کی طرف آئی تھی، دونوں کے چہروں پر ایک دوسرے کو دیکھ کر خیر مقدمی مسکراہٹ اُبھری، حال احوال کا پوچھا گیا، اُس کے بعدر ئیسہ نے اُس سے کہا، "مجھے آج یونیورسٹی ضّرور پینچناہے۔۔۔ پچھ کام ہے۔ "ہشّام نے جواباً کہا، " میں ڈراپ کر دیتاہوں اور ساتھ پچھ گپ شپ بھی لگالیں گے۔۔۔بڑے دن ہو گئے ہمیں ملے اور بات کیے۔ "رئیسہ نے اُس سے نظریں چُرالیں تھیں۔مزید کچھ بھی کہے بغیروہ گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔

"كيابهوا؟" فراسكونگ سيٹ پر بيٹھتے ہی ہتام نے اُس کی طرف مڑتے ہوئے بے حد سنچيد گی سے کہا، "كيا؟" رئيسہ نے انجان بننے ک کوشش کی، پیر کہنا کہ میں ناخوش ہوں، دل شکستہ ہوں، کیونکہ تم مجھے اُمیدیں دلاتے دلاتے کسی <mark>اور لڑکی کو اپنی زندگی میں لے آ</mark>ئے ہو۔۔۔ بیرسب کم از کم رئیسہ کی زبان پر نہیں آ سکتا تھا۔

﴾ كيا؟ "أس نے جواباً ہشّام سے پوچھاتھا، "تمهارامو دُ آف ہے؟" وہ اب برئی سنجیدگی سے پوچھ رہاتھا۔ "نہیں۔۔۔مو دُ کیوں آف ہو گا؟" رئیسہ نے جواباًاُس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا" پیتہ نہیں یہی توجاناچاہتاہوں۔" وہاُلجھاہواتھا،"تم پچھ دنول سے مکمل طور پرغائب ہومیری زندگی ہے۔۔۔ بحرین سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن تم کال ریسیو نہیں کرتی، نہ ہی سیسجز

کا جواب دیتی ہو۔۔۔ہواکیاہے؟

متہمیں کیالگتاہے کیاوجہ ہوسکتی ہے میرے اِس رویے کی جمر نیسہ نے جواباًاس سے پوچھا۔

🥞 مجھے نہیں پتہ۔۔۔ ہتام نے ایک لحہ کی خاموشی کے بعد کہا تھا۔

میں اب بیہ سب ختم کرناچاہتی ہوں۔رئیسہ نے بالآخر اُس سے کہا۔ وہ چو نکانہیں، اُسے دیکھتار ہا پھر سر جھٹک کر بولا، "یعنی میر ا اندازہ ٹھیک ہے، تمہاراموڈوا قعی ہی آف ہے۔رئیسہ نے اُس کی بات کے جواب میں پچھے کہنے کے بجائے اپنے بیگ سے الگو تھی کی وہ ڈبیا نکال لی اور گاڑی کے ڈلیش بوڑ پرر کھ دی، ہشّام بول نہیں سکا۔ گاڑی میں خاموشی رہی، پھر ہشّام نے کہا۔

engagement کی خبر پڑھ لی ہے تم نے؟

اُس سے بھی پہلے مجھے یہی خدشہ تھا، اس لئے اُس خبر سے میں حیران نہیں ہو کی۔ رئیسہ نے مدہم آواز میں اُس سے کہا، بڑے مُصْدُّے انداز میں جس کے لئے وہ ہمیشہ پیچانی جاتی تھی۔

میں نے تم سے ایک commitment کی تھی رئیسہ، اور بین اپناوعدہ خہیں توڑوں گا۔ نیوز پیپر میں آنے والی ایک خبر ہم دونول کے در میان دیوار نہیں بن سکتی،اتنا کچار شتہ نہیں ہے ہیہ۔ "ہشّام بڑی سنجیدگی سے کہتا گیا تھا۔

نیوز پیپر کی خبر کی بات نہیں ہے ہتام، تمہاری فیملی کے فیصلے کی بات ہے۔۔۔ تم اب ولی عہد ہو۔۔۔ تمہاری ذمہ داریال اور تم سے رتھی جانے والی توقعات اور ہیں۔۔۔وہ اُس کی بات پر ہنسا تھا۔

۔ ولی عہد۔۔۔ میں انبھی تک نہ اپنے اس رول کو سمجھ یا یاہوں اور نہ ہی ہیہ اندازہ لگا پار ہاہوں کہ میں اس منصب کے لئے اہل ہوں بھی یا نہیں ۔۔۔ بیہ power politics ہے۔۔۔ آج جس جگہ پر ہم ہیں۔۔۔ کل ہوں گے بھی یا نہیں۔۔۔ کوئی certainity نہیں۔۔۔اگر مجھے فیصلہ کرناہو تاتومیں تہمی ہیہ عہدہ نہ لیتا مگر یہ میرے باپ کی خواہش ہے۔"وہ اب سنجید گی ہے کہہ رہاتھا۔ رئیسہ نے اُس کی بات کا منتے ہوئے کہا، "غلط خواہش نہیں ہے۔۔۔ کون مال باپ نہیں چاہیں گے ، اینی اولا دے لیے ایسامنصب۔۔۔ تم خوش قسمت ہو، شہبیں ایسامو قع ملاہے۔"وہ مدہم آواز میں کہتی گئے۔

ً پہلے میں بھی یہی سمجھتاتھا۔ ہشّام نے جواباً کہا، «لیکن اب ایسانہیں ہے۔۔۔ہرچیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔۔۔ کوئی بھی چیز لاٹری میں نہیں مکتی۔۔۔ بیہ ضر وری ہے ولی عہد کے لئے کہ وہ ایک شادی شاہی خاندان میں کرے۔۔۔ وہ بھی پہلی۔۔۔ میری اور تمهاری

شادی ہو چکی ہوتی تواور بات تھی، لیکن اب نہیں ہو سکتا کہ میں شاہی خاندان میں شادی سے انکار کروں۔ جنہوں نے میرے باپ کی بادشاہت کا فیصلہ کیاہے ، انہوں نے ہی بیہ فیصلہ بھی کیاہے۔ مجھ سے اس بارے میں رائے نہیں لی گئی، بتایا گیاتھا۔وہ خاموش

میں اندازہ کرسکتی ہوں اور اس لئے تم سے کوئی شکایت نہیں کرر ہی۔۔۔میرے اور تمہارے در میان ویسے بھی اسنے عہد و پیان تو ہوئے بھی نہیں ہے کہ میں تم کو کسی بات کے لئے الزام دیتی۔۔۔ اس لئے ختم کرناچاہتی ہوں خو دیہ سب پچھ تا کہ تم اگر کوئی obligation محسوس کررہے ہو تونہ کرو۔۔۔۔۔اور میں hurt نہیں ہوں۔"اُس نے بات ختم کی ، تو قف کیا پھر آخری جملہ بولا۔

تم ہوئی ہو۔۔۔ میں جانتا ہوں اور میں نادم بھی ہوں۔ "ہِشّام نے اُس کی بات کے اختیام پر کہا۔" اور میں بیہ سب ختم نہیں کر ناچاہتا، نہ بی میں تم سے اس لئے ملنے آیا ہوں۔۔۔رئیسہ میں تم سے بھی شادی کروں گا اور بیہ بات میں نے اپنی فیملی کوبتا دی ہے اور اُنہیں اعتراض نہیں ہے۔" وہ اُس کی بات پر بے اختیار ہنسی اور ہنستی ہی چلی گئی اتنا کہ اُس کی آئھوں میں آنسو آگئے۔

تمین بالکل ٹھیک کہتا تھا۔ پہتہ نہیں اُس کی زبان کالی ہے یاوہ ضر وربت سے زیادہ عقلند ہے۔ وہ بالآخر اپنیٰ آئکھیں رگڑتے ہوئے بولی۔ ہشّام پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔

"وه کیا کہتاہے؟"

" بهی جوتم اجھی کہدرہے ہو۔۔۔ دوسری شادی۔۔۔ وہ کہتاہے۔۔۔ بادشاہ حرم رکھتے ہیں اور حرم کی ملکہ بھی کنیز ہی ہوتی ہے۔

ہ ہ قام پچھ دیر کے لئے بول نہیں سکا، یوں جیسے لفظ ڈھونڈ نے کی کوشش کررہاہو، پھرائی نے جیسے مدافعاندانداز میں کہا" عربوں میں ایسانہیں ہو تا، اگر بادشاہ کی چار ہیویاں بھی ہوں تو بھی۔۔۔ "رئیسہ نے بڑی نرمی سے اُس کی بات کاٹ دی۔ " جھے کسی بادشاہ سے شادی کرنے کی خوا ہش نہیں تھی، میں ہ قام سے شادی کرناچاہتی تھی۔۔۔ تمہاری مجبوری ہوسکتی ہے ایک سے زیادہ شادیاں شادی کرنا۔۔۔ میری مجبوری نہیں ہوں کہ تمہارے علاوہ کسی اور کے کرنا۔۔۔ میری مجبوری نہیں ہوں کہ تمہارے علاوہ کسی اور کے باتھوں اتنی مجبور نہیں ہوں کہ تمہارے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہ سکوں۔ اُس کے لیج میں وہی وہی وہ عقل، وہ عقل، وہ سمجھ بوجھ اُسے بُری لگی تھی۔۔ مگر آج پہلی باد

ا تنا کمز ورر شتہ تو نہیں ہے ہمارار ئیسہ۔ "اُس نے رئیسہ کی بات کے جواب میں کہا۔

میر انجی بمی خیال تھا کہ بہت مضبوط تھا،لیکن میر اخیال غلط تھا۔ میری متی تبھی بھی interracial اور intercultural کے حق میں نہیں،اور میں تعمجھتی تھی یہ bias ہے۔۔۔لیکن آج مجھےاحساس ہواہے کہ وہ ٹھیک کہتی ہیں۔۔۔ تہذیب کا فرق بہت برًا فرق ہو تاہے۔"رئیسہ کہہ رہی تھی "مجھی بھی بہت بڑامسکہ بن سکتاہے جیسے ابھی ہوا۔۔۔لیکن مجھے خوشی ہے کہ یہ سباب ہ ہواہے۔۔۔ بعد میں ہو تا تو۔۔۔ "وہ رُکی، ہشّام نے اُس کی بات پوری نہیں ہونے دی۔

میں تمہاری مٹی سے متفق بنہیں ہوں۔۔۔ محبت کارشتہ ہر فرق سے بڑااور طاقت ور ہو تاہے۔"رئیسہ نے کہا" مانتی ہوں لیکن وہ تب ہو تاہے جب مرد کی محبت میرے بابا جیسی pure ہو اور وہ میرے بابا کی طرح اپنے فیصلے پر قائم رہ سکے۔ "اُس نے سالار سکندر کا حوالہ دیاتھا، اگر محبت کے بارے میں اُسے کوئی ریفرینس یا دتھا تووہ اپنے مال باپ کی آپس میں مجبّت ہی کا تھا۔ اور وہ حوالہ ہشّام نے بہت بار مناتھا، لیکن آج پہلی بار اُس نے ہشّام کاموازنہ سالار سکندر سے کیاتھا، اور علی الاعلان کیاتھا۔

میں بھی اپنی محبت میں بہت کھر اہوں اور تمہارے لئے کڑ سکتاہوں۔اُس نے رئیسہ سے کہاتھا۔اُس کا وہ حوالہ اور موازنہ اُسے پہلی بار شدید بُر الگا تھا۔ وہ پچھلے کئی ہفتوں سے بحرین میں سر اور پلکوں پر بٹھایا جاریا تھااور یہاں وہ اُسے ایک "عام آدمی" کے سامنے جھوٹا

۔ گر دان رہی تھی۔

ہاں تم ہو مجت میں کھرے، لیکن تم لڑ نہیں سکتے ہتام ،نہ مجھے زندگی میں شامل کرنے کے لئے ،نہ ہی مجھے اپنی زندگی میں رکھنے کے 🥫 کئے۔ رئیسہ نے اب گاڑی کا دروازہ کھول لیاتھا۔

میں پھر بھی اپنے مال باپ کو تمہارے مال باپ کے پاس رشتے لے لئے جھیجوں گااور بیہ وقت بتائے گا کہ میں تمہارے لئے لڑ سکتا ہوں یا نہیں۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے رئیسہ نے اُسے کہتے مناتھا۔ اُس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ پیچھے پچھ بھی نہیں تھا۔ اُس نے

بہتام کے جملے کو سُنتے ہوئے سوچاتھا۔

وہ ایک ہفتہ جبریل سکندر کے لئے عجیب ذہنی انتشار لا یاتھا۔ احسن سعد ایک بے حد ڈ سٹر ب کر دینے والی شخصیت ر کھتا تھا اور وہ اُسے بھی ڈسٹر ب بی کرے گیاتھا۔ اُسے اندازہ نہیں تھا کہ اُس کے اسفند کی سر جری سے متعلقہ انکشاف پراب وہ کیسے react

## یہشمار و پاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرس لنکس

ڈاؤ نلوڈا ور آنلائن ریڈنگایکپیج پر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹی پیڈی ایف

ا یککلک سےڈاؤ نلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسوسائٹی کو فیس بُگپر جو ائن کریں

پاکسوسائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسوسائٹی کو گو گل پلس پر جو ائن

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بٹا کر پاکستان کی آن لائن لا بھریری کا ممبر بنائیں۔

اس خوبصورت ویب سائث کوچلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سرمایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

رابطہ تریں۔۔۔ ہمیں فیس ٹک پر لا تک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:۔



کرے گا۔ جس بات کااُسے خدشہ تھا، وہاُس کیس میں کسی بھی حوالے سے اپنی نامز دگی تھی جووہ نہیں چاہتا تھا۔۔۔ایک ڈاکٹر کے طور پر اپنے کیریئر کے اس سٹیج میں اپنے پروفیشن سے متعلقہ کسی سکینڈل یا کیس کا حصتہ بننااپنے کیریئر کی تباہی کے متر ادف تھا۔ کیکن اب اس پر پچچتانے کا فائدہ نہیں تھا، جوہو ناتھا، وہ ہو چکا تھااور اسی بفتے میں بے حد سوچ و بچار کے بعد اُس نے یہ فیصلہ کیاتھا کہ وہ عائشہ کو بھی اس سر جری کے حوالے سے وہ سب پچھ بتادے گا،جو وہ احسن سعد کوبتا چکا تھا۔ان حالات میں ایسا کرنا ہے حد ضروری ہو گیاتھا۔

اُس نے ہفتے کی رات کو اُسے فون کیاتھا، فون بند تھا۔۔۔ جبریل نے اُس کے لئے پیغام جپوڑاتھا کہ وہ اُسے کال بیک کرے ، آ دھ گھنشہ ے بعداس نے عائشہ کا نام اپنی سکرین پرچمکتاد یکھا۔

کال ریسیو کرنے کے بعداُن کے در میان حال احوال کے حوالے سے چند سیکنڈز کی گفتگو ہوئی، پھر جبریل نے اُس سے اگلے دن ملا قات کی خواہش کا اظھار کیا۔

كس لئے ملنا چاہتے ہيں آپ؟ عائشہ نے بے تاثر انداز ميں أبس سے بوچھاتھا۔

یہ بات میں آپ کوسامنے بیٹھ کرہی بتا سکتا ہوں۔اُس نے جواباً کہا تھا، کوہ چند کمجے خاموش رہی پھراُس نے پوچھا تھا کہ وہ کس وقت أسسے ملناچاہتاتھا۔

کسی بھی وقت جب آپ کے پاس وقت ہو۔ "اُس نے جواہاً کہا تھا۔

گیارہ، بارہ بجے ؟"عائشہ نے چند کھے سوچ کر اُس سے کہا۔

اُس نے جواباً کہااور عائشہ عابدین نے خداعافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ جبر ملی فون ہاتھ میں لئے اگلاجملہ سوچتاہی رہ گیا۔احسن سعد نے اُس سے کہا تھااُس نے عائشہ عابدین کے لیپ ٹاپ میں اُس کی تصویریں دیکھی تھیں، جبریل کویاد نہیں پڑتاتھااُس کے اور عائشہ کے در میان مجھی تصویروں کا تبادلہ ہواہواور تصویروں کا کوئی تبادلہ تواُس کے اور نساء کے در میان بھی نہیں ہواتھالیکن نساء کے 🗿 پاس اُس کی گروپ فوٹو زضر ور تھیں۔۔۔ مگر عائشہ اُن تصویروں کو اپنے پاس اس طرح الگ کیوں رکھے ہوئے تھی۔۔۔وہ گروپ فوٹوز ہو تیں تواحسن سعد اُس میں سے صرف جبر میل کو پہچان کر اُس پر اعتراض نہ کرتا، یقیناً عائشہ کے پاس اُس کی پچھے الگ تصویر میں

بھی تھیں،اوروہ تصویریں وہ کہال سے لے سکتی تھی۔۔۔؟ یقیناً فیس بک سے جہال وہ اُس زمانے میں اپنی تصویریں با قاعدگی سے ایلوڈ کیا کر تا تھااور اُس سے بھی بڑھ کر حمین۔۔۔وہ اُس کے بارے میں بہت سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن سوچتا چلا گیا تھا۔احسن سعد سے ملاقات کے بعد عائشہ عابدین کے لئے اُس کی جمدر دی میں دس گنااضا فہ ہو گیا تھا۔

\*\*\*\*

وہ اگلے دن ٹھیک وقت پراُس کے اپار ٹمنٹ کے باہر کھڑا تھا اور پہلی بیل پر بی عائشہ عابدین نے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ شاید پہلے بی پہنے، اپنے بالوں کو ایک ڈھیلے جوڑے کی شکل flip flops اُس کی منتظر تھی۔ سیاہ ڈھیلے پاجا ہے اور ایک بلوٹی شرٹ کے ساتھ میں سمیلے وہ جبر میل کو پہلے سے بہتر گئی تھی، اُس کی آ تکھوں کے علقے بھی کم تھے۔ وہ بے حدخو بصورت تھی اور سولہ سال کی عمر میں مجھی اُس سے نظریں بٹانا مشکل ہو تا تھا۔ اُس کا چہرہ اب بھی کسی کی نظروں کوروک سکتا تھا۔ جبر میل کو احساس ہوا۔

وعلیکم اسلام۔ "وہ اُس کے سلام کاجواب دیتے ہموئے دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ اُس نے جبر میل کے ہاتھوں میں اُس چھوٹے سے ہوئے دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ اُس نے جبر میل کے ہاتھوں میں اُس چھوٹے سے گلدستے کو دیکھا جس میں چند سفید اور گلابی بھول سے اور اُس کی ساتھ ایک کو کیز کا بیک ۔۔۔ اُس کا خیال تھاوہ دونوں چیزیں اُٹھائے اندر چلا گیا تھا۔

کین کا وُنٹر پراُس نے پہلے بھول رکھے ، پھر کو کیز کا وہ پیک اور پھر وہاں پڑے کا فی کے اُس مگ کودیکھا جس میں سے بھاپ اُڑر بن سختی۔ وہ یقیناُاس کے آنے سے پہلے وہ پی رہی تختی۔ ایک پلیٹ میں آدھا آ ملیٹ تھااور چند چکن سائیجز۔۔۔وہ ناشتہ کرتے کرتے اُٹھ کرگئی تختی۔

میں بہت جلدی آگیاہوں شاید؟ "جبریل نے پلٹ کرعائشہ کودیکھاجواب اندر آگئی تھی۔

نہیں میں دیر سے جاتی ہوں۔۔۔ آج سٹرے تھا، اور رات کو ہا سپٹل میں ڈیوٹی تھی۔"اُس نے جو اہاً جبر میں سے کہا۔

ﷺ آپ کاسٹڈے خراب کر دیامیں نے۔" جبر میل نے مسکراتے ہوئے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔وہ اب لاؤنج میں پڑے صوفہ پر ﷺ جاکر بیٹھ گیاتھا۔عائشہ کا دل چاہائس سے کہے۔۔۔اُس کی زندگی میں ہر دن پہلے ہی بہت خراب تھا، وہ پچھے نہیں بولی تھی اور پچن ﷺ کاؤنٹر کی طرف چلی گئی۔ یہ آپ میرے لئے لائے ہیں؟" جبریل نے اُسے پھول اُٹھاتے ہوئے دیکھا۔

🖔 جى"اُس نے جواباً کہا۔"

اس کی ضرورت نہیں تھی۔ "اُس نے جبریل کو دیکھا۔ پھر اُنہیں ایک vase میں ڈالنے لگی۔

یہ بھی جانتاہوں۔" جبر میں نے کہا۔

اُن بھولوں کواُس vase. بیں ڈالتے ہوئے عائشہ کو خیال آیا کہ وہ شاید دو،ڈھائی سال کے بعد اپنے لئے کسی کے لائے ہوئے بھولوں کو چھور ہی تھی۔ آخری بار اُس کے گھر آنے والے پھول اسفند کے لئے اُس کے سچھ عزیز وا قارب کے لائے ہوئے پھول تھے۔ اُس نے ان تکلیف دہ یادول کو جیسے سرسے جھٹکنے کی کوشش کی۔

آپ بریک فاسٹ کرلیں، ہم پھر بات کرتے ہیں۔ «جبریل کی آوازنے اُسے چو نکایا۔ وہ سینٹر ٹیبل پر پڑی اون سلا ئیاں اُٹھا کر دیکھ ٔ ریاتھا۔۔۔ بے حد amused انداز میں۔۔۔

یہ آپ کا شوق ہے؟"اُس نے سکارف کے اُس مصلے کو چھوتے ہوئے کہا، جوادھ بُناتھا۔

وفت گزارنے کی ایک کوشش ہے۔" آملیٹ کی پلیٹ سے آملیٹ کا ایک فکڑ اکا نٹے کی مدد سے اُٹھاتے ہوئے عائشہ نے جواب دیا۔

اچھی کوشش ہے۔ "جبر میل نے مسکراتے ہوئے اون سلائیوں کو دوبارہ اُس باکس میں رکھاجس میں وہ پڑے تھے۔

آپ یہ کا فی لے سکتے ہیں۔۔۔ میں نے انجی بنائی تھی۔۔۔ پی نہیں۔۔۔ میں اپنے لئے اور بنالیتی ہوں۔" اُس نے کا فی کا مگ لا کر اُس ے سامنے ٹیبل پر بڑے ایک mat پرر کھ دیا تھا، وہ خود دوبارہ ناشتہ کرنے کچن کا وُنٹر کے پاس پڑے سٹول پر جا کر ہیڑھ گئی تھی۔

میر اخیال تھا آپ مجھے ناشتے کی بھی آفر کریں گی۔ "جبریل نے مسکراتے ہوئے اُس سے کہا۔

میں نے اس لئے آفر نہیں کی کیونکہ آپ قبول نہیں کرتے۔ "اُس نے ساسجز کے گلڑے کرتے ہوئے جواباً کہا۔

· ضروری نہیں "جبریل نے اصر ار کیا۔

آپ ناشتہ کریں گے؟" ٹھک سے اُس سے پوچھا گیا۔

نہیں۔۔۔ "جبریل نے کہااور پھر بے ساختہ ہنسا" میں ناشتہ کرکے آیاہوں، اگر پتہ ہو تا کہ آپ کرواسکتی ہیں تونہ کرکے آتا۔ میں نہیں کرتی ؟۔""

Assumptions بڑی نقصان دہ ہوتی ہیں۔"اُس نے کہا،عائشہ خاموشی سے اُس کی بات سنتے ہوئے ناشتہ کرتی رہی۔

میں آپ کی کال کا انتظار کرتار ہاتھا۔۔۔ اس توقع کے باوجود کہ آپ کال نہیں کریں گی۔" جبریل نے اُس سے کہا۔ وہ کا فی کے سپ لے رہا تھا۔ عائشہ نے چکن سا بجز کا آخری گلوا منہ میں ڈالتے ہوئے اُسے دیکھا۔ اُسے ایک کاغذیر لکھا ہوا سوری کا وہ لفظ یاد آگیا تھا جو وہ اُسے ایک لفذیر لکھا ہوا سوری کا وہ لفظ یاد آگیا تھا جو وہ اُس سے اس بات کے لئے معذرت خواہ تھی، کس چیز کے لئے شر مندگی کا اظہار کررہا تھا۔ لاکھ کو شش کے باوجو دوہ کو کی وضاحت، کو کی توجیہہ ڈھونڈ نے میں کا میاب نہیں ہو کی تھی وہ اُس شخص سے راہ ور سم بڑھا نانہیں اور اتنا اُبھنے کے باوجو دائس نے جبریل کو فون کر کے اُس ایک لفظ کی وضاحت نہیں ماگلی تھی۔ وہ اُس شخص سے راہ ور سم بڑھا نانہیں چاہتی تھی۔۔۔ ہر بار اُس کی آواز، اُس سے ملا قات عائشہ عابدین کو پتہ نہیں کیا چاہتی تھی ، باربار اُس سے بات کرنا، اُس سے ملنا نہیں جانا چاہتی تھی۔۔۔ ہر بار اُس کی آواز، اُس سے ملا قات عائشہ عابدین کو پتہ نہیں کیا کیا یاد دلانے گلتا تھا اور عائشہ اپنے ماضی کے اُس جسے میں نہیں جانا چاہتی تھی جہاں جبریل میں سکندر کھڑ اتھا۔۔۔ کیا کیا جو دامیس خواہ سے ہونے لگتا تھا اور عائشہ اپنے ماضی کے اُس جسے میں نہیں جانا چاہتی تھی جہاں جبریل سکندر کھڑ اتھا۔۔۔ و closure کرچکی تھی۔۔۔

جبر میں نے اُسے کچن کا وُنٹر کے پارسٹول پر بیٹے اپنی غالی پلیٹ پر نظریں جمائے کسی گہری سوچ میں دیکھا، اُس نے جبر میل کی بات کے جواب میں پچھ نہیں کہا تھا۔ یوں جیسے اُس نے پچھ مناہی نہ ہو۔ جبر میل کو سجھ نہیں آیاوہ اُس سے جو کہنے آیا تھا، وہ کیسے کہے گا۔ اُس وقت اُس نے بے اختیار یہ خواہش کی تھی کہ کاش اُس نے اُس سر جری کے دوران ڈاکٹر ویزل کی وہ غلطی دیکھی ہی نہ ہوتی۔

آپ کاوز ٹینگ کارڈ مجھ سے کھو گیاتھا۔۔۔ جمھے یاد نہیں وہ میں نے کہاں رکھ دیاتھا۔ "وہ بالآخر بولی تھی اور اُس نے بے حد عجیب ایکسکیوز دی تھی اُسے۔۔۔ یعنی وہ اُسے بیہ بتاناچاہ رہی تھی کہ اُس نے جبر میل کا نمبر save نہیں کیا ہواتھا۔

کچھ کھنے کے بجائے جبر میل نے اپنی جیب سے والٹ نکال کرایک اور وزنیٹنگ کارڈ نکالا اور اُسے اون سلا ئیول کے اُس ڈ بے میں رکھتے ہوئے کہا، "یہال سے گم نہ ہو شاید۔ "عائشہ نے نظریں چرالی تھیں۔ وہ پلیٹیں اُٹھاتے ہوئے اُنہیں سِنک میں رکھ آئی۔

آب مجھ سے پھر بات کرناچاہتے تھے۔" اپنے لئے کافی بناتے ہوئے اُس نے بالآخر جبریل کووہ ایشویاد دلایا جس کے لئے وہ یہاں آیا

احسن سعد مجھ سے ملنے آیا تھا۔ "پچھ دیر غاموش رہنے کے بعد جبریل نے اُس سے کہا۔ اُس کا خیال تھاوہ بری طرح چو نکے گ۔ میں جانتی ہوں۔ "وہ انتہائی غیر متوقع جو اب تھا۔ جبریل چند لمجے بول نہیں سکا۔ وہ اُس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔وہ کافی کواس انہاک سے بنار ہی تھی جیسے اُس کی زندگی کا مقصد کا فی کا وہ کپ بناناہی تھا۔

اُس نے مجھے کال کی تھی۔ "جبریل کی خاموشی کو جیسے اُس نے decode کرتے ہوئے مزید کہا۔ جبریل کی سمجھ میں نہیں آیاوہ اب کیا کہے۔۔۔اگر احسن سعد نے اُسے کال کی تھی جبریل سے ملاقات کے بعد توبیہ ممکن نہیں تھا کہ اُس نے عائشہ کواسفند کی سرجری کے حوالے سے اُس کے اعتراف کے حوالے سے پچھے نہ کہاہو۔۔۔اور اگراُس نے عائشہ سے ذکر کیا تھاتوعائشہ اس وقت اتنے پر سکون انداز میں اُس کے سامنے کیسے بیٹھی رہ سکتی تھی۔احسن سعدنے جبریل کے کام کومشکل سے آسان کر دیاتھا، مگر اب اس کے بعد اگلاسوال جبریل کو سوجھ نہیں رہاتھا۔

وہ اب اپناکا فی کامگ لئے اُس کے سامنے صوفہ پر آگر بیڑھ گئی تھی۔

اب آپ کویہ تو پہتہ چل گیاہو گا کہ میں کتنی گناہ گاراور قابلِ نفرت ہوں۔"عائشہ عابدین کے کہجے میں عجیباطمینان تھایوں جیسے وہ خود پر ملامت نہیں،اپنی تعریف کررہی ہو۔ جبریل اُسے دیکھارہا۔عُاکشہ عابدین کی آنکھوں میں پچھ بھی نہیں تھا۔۔۔ وہ لکیف اور در دہمی نہیں جو جبریل نے ہر باراُس کی آئکھوں میں دیکھاتھا۔۔۔وہ شر مندگی اور ندامت بھی نہیں جو ہر باراُس کی آئکھوں میں حجلکتی تھی۔۔۔اُس کی آنکھوں میں اب پچھ بھی نہیں تھا۔اور اُس کے جملے نے جبر میل کے سارے لفظوں کو گو نگا کر دیا تھا۔

احسن نے آپ کو بیہ بتایا کہ سرجری میں۔۔۔ "جبریل کو پہتہ نہیں کیوں شبہ ہوا کہ شاید احسن نے اُسے پچھے نہیں بتایاور نہ عائشہ عابدین کی زبان پر پچھ اور سوال ہوناچا ہیے تھا۔

ہاں"،اُس یک لفظی جواب نے جبریل کوایک بار پھر پچھے بولنے کے قابل نہیں جھوڑا تھا،وہ اب اُسے نہیں دیکھے رہی تھی اُس کا فی کے مگ سے اُٹھتی بھاپ کو دیکھ رہی تھی جو اُس کے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ یوں جیسے وہ ہاتھوں میں کوئی کرسٹل بال لئے بیٹھی ہو، جس میں اپنامستقبل دیکھنے کی کوشش کررہی ہو۔ ماضی وہ تھا جسے وہ بھو لنے کے علاوہ اور پچھے نہیں کرناچاہتی تھی اور حال میں اُسے دلچیہی نہیں تھی۔۔۔وہ زندگی کے اُس ھے سے بس آئکھیں بند کر کے گزر ناچاہتی تھی،احسن سعد کی چِلّاتی ہوئی آواز اُس کے کانوں میں

گالی۔۔۔ گالی۔۔۔ گالی۔۔۔ اور گالیاں۔۔۔ "وہ فون کان سے لگائے کسی میکا فکی انداز میں وہ گالیاں مُن رہی تھی جو کئی سال اُس کی ﴾ زندگی کے شب وروز کا حصتہ رہی تھیں ۔۔۔ اور وہ اُنہیں سنتے ہوئے اب immune ہوچکی تھی، اُن برے لفظول کا زہر اب اُس کا سی کھے بھی نہیں بگاڑ تاتھا، نہ اُسے شرم محسوس ہوتی تھی، نہ تذکیل، نہ بیتک، نہ غصہ، نہ پریشانی۔۔۔ طلاق کا کیس چلنے کے دوران، طلاق ہونے کے بعداور اسفند کی کسٹڈی کے کیس کے دوران بھی احسن کا جب دل چاہتا تھا، وہ اُسے اسی طرح فون کر تاتھااور یہی سارے لفظ دہرا تاتھا، جواُس نے اب بھی دہرائے تھے۔وہ کوشش کے باوجو داُس کی کال نہ لینے کی ہمت نہیں کریاتی تھی۔۔۔ نفسیاتی طرف پروہ اس قدر خائف تھی کہ اُسے بیوں لگتا تھاوہ اُس کی کال نہیں سُنے گی تووہ اُس کے گھر آ جائے گا۔۔۔وہ اُسے یہی کہتا تھااور وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ امریکہ میں تھی۔۔۔اُس کی ایک کال پر پولیس احسن سعد کو تبھی اُس کے گھر کے یاس پھٹکنے بھی نہ دیتے۔۔۔لیکن عائشہ اتنی بہادرہوتی تواُس کی زندگی الیی نہ ہوتی۔Abuse کی ایک قشم وہ تھی جواُس نے اپنی شادی قائم رکھنے کے لئے، ایک اچھی بیوی اور اچھی مسلمان عورت بننے کی جدوجہد کرتے ہوئے سہی تھی۔ Abuse کی دوسری فشم وہ تھی جواُس نے اسفند کی زند گی میں باپ نام کی اُس محرومی کونہ آنے کے لئے سہی تھی، جو خود اُس کی زند گی میں تھی۔ اسفند کے ایک کندھے میں بیدا کشی نقص تھا، وہ ابناباز و ٹھیک سے اُٹھا نہیں یا تا تھااور وہ slow learner تھا۔۔۔اوراُس کے بیہ

دو نول " نقائص" احسن سعد اور اُس کی فیملی کے لئے نا قابلِ یقین اور نا قابلِ معافی تھی۔ اُن کی سات نسلوں میں مجھی کوئی بچیہ کسی زہنی یاجسمانی نقص کا شکار تبھی نہیں ہوا تھا۔۔۔ تواُن کے گھر میں اسفند کی پیدائش کیسے ہوگئی تھی۔۔۔ یہ بھی عائشہ کا قصور تھا۔۔۔اُس کے جینز کا۔۔۔اُس کے اعمال کا۔۔۔وہ اُس کا عذاب اور سزا تھی۔۔۔احسن سعد اور اُس کی فیملی کے لئے آزماکش کیول بناتھا۔ اور عائشہ کے کھو کھلے لفظ اب بالکل گو نگے ہو گئے تھے۔ اُسے بھی یقین تھااُس کی اولا دکی یہ نکلیف اُس کے کسی گناہ کا متیجہ تھی پر کیا گناہ۔۔۔ یہ سوال وہ تھا جس کا جواباً سے نہیں ملتا تھا، اور اُس معذور اولا دے ساتھا اُس نے احسن سعد کی اطاعت کی ہر حدیار کرلی تھی، صرف اس لئے کیونکہ اُسے لگتا تھااُس کے بیٹے کوباپ کی ضرورت تھی۔وہ اکیلی اُسے کیسے پاکتی۔۔۔وہ اسفند کی بیدائش کے بعد امریکہ آگئ تھی۔۔۔ اور یہاں احسن نے اُسے ریزیڈ نسی کرنے کے لئے کہاتھا کیونکہ وہfinancially اتنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا تھا۔عائشہ نے سوچے سمجھے بغیرا پنی تعلیم کاسلسلہ دوبارہ شروع کر دیاتھا۔وہ یہ نہیں سمجھ سکی تھی کہ احسن کویک دم ایسے کون سے finances نظر آنے لگے تھے جس کے لئے اس کا کام کرنا بھی ضروری تھا۔ اور وہاں آنے کے ایک سال بعد اُسے پتہ چلاتھا کہ اُس کے امریکہ آنے کے چند مہینے بعد ہی احسن نے پاکستان میں دوسری شادی کرلی تھی،وہ اب بہت frequently پاکستان آ جار ہاتھااور عائشہ کو تبھی شک نہیں ہواتھا کہ اُس کی زندگی میں کوئی دوسری عورت آ چکی تھی۔وہ انکشاف کسی نے اُس کی فیملی کے سامنے کیا تھاجواحسن سعد کی دوسری ہوی اور اُس کے خاندان کو جانتا تھا۔ عائشہ عابدین کو سمجھ ہی نہیں آئی

تھی کہ وہ اس خبر پر کس ریّے عمل کا اظہار کرتی ، یہ سب فلموں اور ڈراموں میں ہو تاتھا مگر اُس کے ساتھ ہوا تھاتواُسے فلمیں اور ﴾ فراے بھی ﷺ گئنے لگے تھے۔

احسن سعدنے بے حد ڈھٹائی سے دوسری شادی کااعتراف کیا تھااور اُسے بتایاتھا کہ وہ مسلمان ہے اور چار شادیاں جھی کر سکتا تھااور یہاں تواُس کے پاس ایک بے حدمضبوط وجہ تھی، کہ اُس کی ہیویاُ سے صحت منداولا د نہیں دے سکتی تھی جواُس کی دوسری ہیوی

زندگی میں وہ پہلالحہ تھاجب عائشہ عابدین تھک گئی تھی اور اُس نے احسن سعد اور اُس کی قیملی کے سجائے اپنی قیملی کی بات مانتے ہوئے اُس سے علیحد گی کا فیصلہ کیا تھا، اور اُس فیصلے نے احسن سعد کے ہوش اُڑا دیے تھے۔ اُسے عائشہ عابدین سے ایسے ردِّ عمل کی توقع نہیں تھی۔اسفند کے نام پچھ جائیداد تھی جو عائشہ کے نانانے عائشہ کے نام کرنے کے بجائے جائیداد کی تقشیم کے دوراناُس کے بیٹے کے نام gift کی تھی اور عائشہ کے احسن سعد کے لئے valuable ہونے کی بیہ بڑی وجہ تھی۔اُسے عائشہ کے کر دار پر شک تھااُس کی بے عمل اور بے ہدایتی پر شکایت تھی، لیکن اس سب کے باوجو دوہ عائشہ کو آزاد کرنے تیار نہیں تھا۔ مگراُس کا کو کی حربہ کار گر خبیں ہوا تھا۔۔۔عائشہ کی طلاق کیproceedings کے دؤران پاکستان میں احسن سعد کی دوسری ہوی نے بھی شادی کے آ ٹھ ماہ بعد خلج کا کیس فائل کر دیا تھا۔ احسن سعد اور اس کی قبیلی نے اس کے بعد پچھ مشتر کہ قبیلی فرینڈ زکے ذریعے مصالحت کی بے انتہا کوشش کی تھیں مگر۔۔۔عائشہ کی فیملی نے ایسی کسی کوشش کو کا میاب نہیں ہونے دیا تھا، اور عائشہ اس سارے عرصہ میں ایک کیچوے کی بانندر ہی تھی،جو ہور ہاتھاو ہی ہوناچاہیے تھا۔ مگر جو بھی ہور ہاتھا،وہ خو د نہیں کرناچاہتی تھی۔۔۔وہ تب بھی یہ فیصلہ نہیں کرپار ہی تھی کہ وہ صبیح کرر ہی تھی یاغلط۔۔۔اللہ کے نز دیک اُس کا بیہ عمل گناہ تھایا نہیں۔۔۔اور اگر وہ گناہ تھاتووہ چاہتی تھی بیہ گناہ

جس دن اُس کی طلاق فائنل ہو کی تھی، اُس دن اُس نے حجاب اُ تار دیاتھا کیونکہ اُسے یقین تھااب وہ کتنی بھی نیکیاں کرلے،وہ اللہ کی نظروں میں گناہ گار ہی تھی۔۔۔احسن سعدنے ایک لڑک کی زندگی تباہ نہیں کی تھی،اُس نے اُسے اُس دین سے بھی برگشتہ کر دیاتھا ٔ جس کی پیرو کار ہونے پر عائشہ عابدین کو فخر تھا۔

تمهارے یار کوبتا آیاہوں تمہارے سارے کر توت۔ "احسن سعدنے فون پر دھاڑتے ہوئے اُس سے کہاتھا۔ "تم کیا پان کررہی ہو کہ میرے بیٹے کومار کرتم اپناگھر بساؤگی ،رنگ رلیاں مناؤگی۔۔۔ میں توصرف شہبیں جیل نہیں تبھیجوں گا، تمہارے اس یار کو بھی

تبھیجوں گاجس نے میرے بیٹے کا آپریشن کر کے جان بوجھ کر اُسے بارااور اُس نے اپنی زبان سے مجھے بتایا ہے۔"وہ بکتا، حجلتا بولتا ہی 🖞 چلا گیااوروه سنتی رہی تھی۔

عائشہ۔۔۔ "جبریل کی آوازنے ایک بار پھراسے چو نکایا۔ اُس کے ہاتھوں میں موجود کافی کے مگ سے اب بھاپ اُٹھنا بند ہو چکی تھی۔ کا فی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔عائشہ نے سراُٹھا کر جبر میل کو دیکھا۔وہ اب اُسے بتاریا تھا کہ اس آپریشن کے دوران کیاہوا تھا۔۔۔اور اُسے یقین نہیں تھا،صر ف اس کا اندازہ تھا کہ ڈاکٹر ویز ل ہے اُس آپر بیٹن میں پچھے غلطیاں ہو کی تھیں۔۔۔اور قصور وار نہ ہونے کے باوجو دوہ اپنے آپ کو مجرم محسوس کرریاتھا۔ یہ اُس کی بے وقوفی ہی تھی کہ وہ یہ انکشاف احسن سعد کے سامنے کر بیٹھاتھا۔ آپ پریشان نہ ہوں۔۔۔ آپ کو پچھ نہیں ہو گا۔۔۔ احسن سعد آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔"اُس کی بات کے اختتام پر عائشہ کی زبان سے نکلنے والے جملے نے جبریل کو حیران کر دیاتھا۔ وہ اُسی طرح پر سکون تھی، وہ اگر ایک شدید جذباتی ردِّ عمل کی تو قع کررہاتھا تواپیانہیں ہواتھا۔ کسی غصے کا اظہار ، کو کی ملامتی کفظ۔۔۔ پچھ بھی نہیں۔۔۔وہ جواباًاسے تسکّی دے رہی تھی کہ اُسے پچھ نہیں ہو گا۔ میں نے احسن کو بتادیاہے کہ میں اپنے او پر لگائے گئے الزامات کو ہانتے ہوئے کورٹ میں اسفند کے قتل کااعتراف کرلول گی۔اُس ك اكلے جملے نے جريل كا دماغ جيسے بھك سے أثراد ياتھا۔

تم سے کوئی ملنے آیاہے! "جیل کے ایک سنتری نے ایک راہداری جتنی کمبی بیرک کی ایک دیوار کے ساتھ چا در زمین پر ڈال کر سوئے اُس بوڑھے آدمی کوبڑی رعونت کے عالم میں اپنے جوتے کی ٹھو کرسے جگایا تھا۔ وہ ہڑ بڑایا نہیں، ویسے ہی پڑارہااور لیٹے لیٹے اُس نے آئکھیں کھول کر سرپر کھڑے اُس سنتری کو دیکھا۔ اُسے یقین تھااُسے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔اُس سے ملنے کون آ سکتا تھا۔

چھلے بارہ سالوں سے تو کو کی نہیں آیا تھا، پھر اب کون آئے گا۔

ارے اُٹھے۔۔۔ مرا پڑا ہے۔۔۔ منا نہیں ایک بار کہ کوئی ملنے آیا ہے۔ "سنتری نے اس بار پچھے زیادہ طاقت سے اُسے ٹھو کر ماری تھی، وہ اُٹھ کے بیٹھ گیا، "کون آیاہے؟" اُس نے سنتری سے پوچھا۔ "وہی میڈیاوالے سُقے۔" سنتری نے گالی دی، "سزائے موت کے قیدیوں سے انٹر ویو کرناہے اُنہیں۔"اُس نے ایک بار پھر لیٹنے کی کوشش کی لیکن سنتری کے ہاتھ میں بکڑے ڈنڈے کی حرکت نے اُسے مجبور کر دیا کہ وہ اُس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ ان میڈیاوالوں سے بے زار تھااور NGO والوں سے بھی جوو قباً فو قباً

سروے کرنے آتے تھے۔۔۔اُن کے حالاتِ زندگی جانے،اُن کے جرم کی وجوہات کریدنے، جیل کے حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے۔۔۔وہ جیسے سر کس کے جانور تھے جنہیںاُن کے سامنے پیش ہو کربتانا پڑتا کہ انہوں نے جو کیا، کیول کیا کیا ۔۔۔۔ اُنہیں پچھتاوا تھا اور کیا اُنہیں اپنے گھر والے یاد آتے تھے۔۔۔ اُنہیں پچھتاوا تھا اور کیا اُنہیں اپنے گھر والے یاد آتے تھے۔۔۔

ے زاری کے ساتھ لڑ کھڑاتے قد موں سے وہ اُس سنتری کے پیچے چلٹا گیاجو اُسے ہیرک سے نکال کر ملا قاتیوں والی جگہ کے ہجائے جہائے جہائے جہائے کہ کے ساتھ لڑ کھڑاتے قد موں سے وہ اُس سنتری کے پیچے چلٹا گیاجو اُسے ہیرک سے دو گورے تھے اور دومقامی جیلر کے کمرے میں سے دو گورے تھے اور دومقامی خوا تین ۔۔۔وہ چاروں اِنگلش میں بات کررہے تھے اور غلام فرید کے اندر داخل ہوتے ہی اُن کے اور جیلر کے در میان پچھ بات چیت ہوئی اور پھر جیلر اُس سنتری کے ہمر اہ وہاں سے چلا گیا۔

غلام فرید؟ "ایک عورت نے جیسے تصدیقی انداز میں اُس سے پوچھاتھا۔ غلام فرید نے سر ہلایا۔ "بیٹھو" اُسی عورت نے اشارے سے سامنے پڑی ایک کُرسی پر اُسے بیٹھنے کے لئے کہا۔ غلام فرید پچھ نروس ہواتھا، لیکن پھر وہ جھجھکتا سکڑ تاسمٹنااُن کے سامنے پڑی کُرسی پر بیٹھ گیاتھا۔ ایک گورے نے اُس کے بیٹھے بی ہاتھ بیس پکڑے ایک فون سے اُس کی پچھ تصویر میں لی تھیں۔۔۔ جس عورت نے اُس سے گفتگوکا آغاز کیاتھاوہ اب پنجابی میں اُس سے پوچھ رہٹی تھی کہ وہ کس جرم میں کب وہاں آیاتھا۔ غلام فرید نے رٹے رٹائے طوطے کی طرح اُس کے ان دس بارہ سوالات کا جواب دیا تھا، اور پھر انتظار میں بیٹھ گیاتھا کہ وہ اب ان بنیادی سوالات کے بعد ایک بار پھر سے اُس کے جرم کو گرید ناشر وغ کریں گے پھر جیل میں اُس کی زندگی کے بارے میں پوچھیں گے اور پھر۔۔۔

گراُس کی توقع غلط ثابت ہو کی تھی۔ انہوں نے اُس کی زبانی اُس کا نام ،ولدیت ،ریائش، جرم کی نوعیت اور جیل میں آنے کے سال کے بعد اُس سے پوچھاتھا۔

جیل سے باہر آناچاہتے ہوغلام فرید؟ "وہ گوراتھا مگراس سے شستہ اُردومیں بات کررہاتھاغلام فرید کولگااُسے سننے میں پچھ دھو کہ ہوا

جیل سے باہر آناچاہتے ہو؟"اُس آدمی نے جیسے اُس کے چیرے کے تاثرات پڑھ لئے تھے۔ جیل سے باہر۔۔؟غلام فرید نے
سوچا۔۔۔ایک لحمہ کے لئے۔۔۔کیاوہ جیل سے باہر آناچاہتا تھا۔۔۔ پھراُس نے نفی میں سر ہلایا۔جواُس آدمی کے لئے جیسے غیر

متوقع تقاـ

كيول؟ "أس نے بے ساختہ پو چھاتھا۔

باہر آکر کیا کروں گا؟ "غلام فریدنے جواباً کہاتھا۔ "نه کوئی گھرہے نه خاندان اور اس عمر میں محنت مز دوری نہیں ہوتی۔۔۔ جیل ٹھیک ہے۔۔۔ یہاں سب ملتاہے۔"غلام فریدنے کہاتھا، اُس نے سوچاتھااب سروے کے سوال بدل گئے تھے۔

اگر متہمیں ڈھیر سابییہ،ایک شاندار ساگھر اور ایک ہیوی بھی مل جائے تو بھی باہر آنانہیں چاہتے؟ زندگی نئے سرے سے شر وع کرنا نہیں چاہتے؟"اس بار دوسری عورت نے اُس سے کہا تھا۔

بہت سارا پیسے۔۔۔؟غلام فریدنے سوچا۔۔۔ بہت سارے پیسے کی خواہش نے ہی تومسئلہ پیدا کیاتھااُس کے لئے۔۔۔اُسے پتہ نہیں کیاکیا یاد آیاتھا۔۔۔اینے سال گزر جانے کے بعد بھی جب وہ سوچتاتھا تواسے سب یاد آجا تاتھا۔۔۔ اپنی کڑوی زبان والی بیوی جس کے وہ عشق میں گر فتار تھااور جو تبھی منہد جیسی میٹھی تھی۔۔۔اور وہ بیچے۔۔۔ایک دوسال کے وقفے سے باری باری پیدا ہونے والے نویجے جن میں سے چند بڑوں کے علاوہ اُسے اب سسی کا نام اور شکل یاد نہیں تھی۔۔۔وہ مولوی جواس کا دشمن تھا۔۔۔اور وہ سود جو ختم ہی نہیں ہو تا تھا، اُسے آج بھی وہ رقم یاد تھی جو اُس نے بسود پر لی تھی اور وہ رقم بھی جو بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئ تھی کہ ایک دن وه ایناز هنی توازن بی کھو بیٹھا تھا۔

سالار سکندریا دہے متہمیں؟"اس کوغاموش دیکھ کراُس گورے نے غلام فریدسے پوچھاتھا۔ غلام فرید کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت آئی تھی۔ حجر یوں سے بھرے چہرے ، بڑھے بالوں اور بے ترتیب داڑھی کے ساتھ پھٹے پر انے ملکیج کپڑوں میں وہاں ننگے پاؤل بیٹھے بھی اُسے سالار سکندریاد تھا۔۔۔اور اُس کا باپ۔۔۔اور وہ نفرت بھی جو اُس کے دل میں اُن کے لئے تھی اور بہت سے اُن دوسرے لو گول کے لئے بھی جنہوں نے اُس کا استعال کیا تھا۔

غلام فریدنے زمین پر تھو کا تھا۔ کمرے میں بیٹھے چاروں افر اد کے چپروں پر مسکراہٹ اُبھری۔

24TH EPISODE

شرکت کے لئے کیلی فورنیا آئی تھی اور عبد اللہ نے اُسے ڈنر پر بلا یا تھا، وہ اُسے ڈاکٹر احسن سعد سے ملوانا چاہتا تھا جو اُسی کے ہاسپٹل

میں کام کرتے تھے اور وہ ہمیشہ سے اُن سے بہت متاثر تھا۔عنابہ نے کئی بار اُس سے پچھلے سالوں میں اس شخص کے حوالے سے مناتھا

جس سے وہ اب تھوڑی دیرییں ملنے والی تھی۔

مسلمان ہو نا آسان تھامیرے لئے۔۔۔لیکن مسلمان رہنا اور بننابر امشکل تھا۔۔۔ ڈاکٹر احسن نے بید کام بڑا آسان کر دیامیرے لئے۔ جبریل کے بعد بیہ دوسر انتخص ہے جسے میں رول ہاڈل سمجھتا ہوں کہ وہ دین اور ڈنیا دونوں کوساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ عبدالله بڑے پرجوش انداز میں عنابیہ کوبتار ہاتھااور وہ مسکراتے ہوئے ئن رہی تھی۔عبداللہ جذباتی نہیں تھابے حد سوچ سمجھ کر بولنے والوں میں سے تھااور کسی کی بے جاتعریف کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔

سپچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئے ہوتم اُن سے۔ «عنابیہ کہے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ وہ ہنس پڑا، "تم jealous تونہیں ہور ہی ؟"اُس نے عنابیہ کو tease کیا، "ہوئی تو نہیں لیکن ہو جاؤل گی۔"اُس نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا" مجھے یقین ہے تم اُن سے ملوگی تو تم بھی میری ہی طرح متاثر ہو جاؤگی اُن ہے۔"عبداللہ نے کہا" میں اپنے نکاح میں ایک گواہ اُنہیں بناؤں گا"عنابیہ اس بار قبقیہ بار کر ہنسی تھی۔" عبدالله تم اس قدر inspired ہواُن ہے ؟ مجھے تھوڑا بہت تواندازہ تھالیکن اس حد تک نہیں۔۔۔ مجھے اب اور اشتیاق ہورہاہے اُن سے ملنے کا۔"عنابیہ نے اُس سے کہا،"وہ یقیبنابڑے اچھے شوہر بھی ہول گے اگر تم نکاح میں بھی اُنہیں گواہ بنانا چاہتے ہو تو۔ "عنابیہ کو مزيد مجسس ہواتھا۔

بس اس ایک معاملے میں خوش قسمت نہیں رہے وہ۔ «عبداللہ یک دم سنجیدہ ہو گیا" اچھی بیوی ایک نعمت ہوتی ہے اور بُری ایک آز ماکش۔۔۔اور اُنہیں دوبار اس آز ماکش سے گزر ناپڑا۔اُن کی نرمی اور اچھائی کا ناجائز فائدہ اُٹھا یااُن کی بیویوں نے۔"عبد اللہ کہہ رہاتھا "Ohhh that's sad"عنایہ نے کریدے بغیرافسوس کااظہار کیا۔

تمہیں پتہ ہے تم سے شادی کے لئے بھی میں نے اُن سے بہت دُعا کروا کی تھی اور دیکھ لواُن کی دعامیں کتنا اثر ہے ورنہ تمہارے پیرنٹس آسانے سے ماننے والے تو نہیں تھے۔ "عبداللہ اب بڑے فخریہ انداز میں کہہ رہاتھا"میرے پیرنٹس کسی کی دعاؤں کے سجائے تمہارے کر دار اور اخلاص سے متاثر ہوئے ہیں عبد اللہ۔ "عنابیا نے اُسے جمایا۔

# http://paksociety.com http

om nttp://paksocie

http://paksociety.com

## پاڪسوسائڻي ڙاڻڪامرپر موجُولا آل ڻائمربيسٽسيلرز:-



اسے اپنی بے یقینی کاوہ عالم ابھی بھی یاد تھاجب چند مہینے پہلے عبد اللہ سے پاکستان میں ملنے کے بعد امامہ نے اُسے فون کیاتھااور اُسے بتا یاتھا کہ انہوں نے اُس کارشتہ امریکہ میں مقیم ایک ہارٹ سر جن کے ساتھ طے کر دیاتھا، وہ پچھے دیر کے لئے بھو نچکارہ گئی تھی۔اس سے پہلے جو بھی پر وہروز لزاُس کے لئے زیرِ غور آتے تھے ،عنایہ سے مشورہ کیاجا تا تھااور پھراُسے ملوایا جا تاتھا۔ یہ پہلا پر و پوزل تھا جس کے بارے میں اُسے اُس وقت اطلاع دی جار ہی تھی جب رشتہ طے کر دیا گیاتھا۔ عجیب صدمے کی حالت میں اُس نے امامہ سے کہاتھا" مگر ملی آپ کو مجھے پہلے ملوانا چاہیے تھا اُس سے۔۔۔اُس کے بارے میں تومجھ سے پچھ پوچھا تک نہیں آپ

تمهارے بابانے بات طے کی ہے۔"امامہ نے جواباً کہا۔عنابیہ خاموش ہو گئی۔ عجیب دھپِکالگاتھااُسے "تم نہیں کرنا چاہتی؟"امامہ نے اُس سے پوچھاتھا۔ "نہیں میں نے ایسانہیں کہا، پہلے بھی آپ لوگ ہی کو کرناتھا تو ٹھیک ہے۔ "عنابیہ نے پچھ بجھے دل کے ساتھ کہا تھا۔ اُسے عبداللہ یاد آیاتھااور بالکل اُسی کھے امانمہ نے اُس سے کہا"عبداللہ نام ہے اُس کا۔" نام سُن کر بھی کھظہ بھرے لئے بھی اسے یه خیال نہیں آیاتھا کہ وہ ایرک عبداللہ کی بات کر رہی تھیں۔امامہ اس قدر کٹر مخالف تھیں ایرک عبداللہ سے شادی کی کہ عنامہ ہیہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جس عبداللہ کا اتنے دوستانہ انداز میں ذِکر کررہی تھیں،وہ وہی تھا۔

عنابیے نے بمشکل کہا"تم سے ملنا بھی چاہتاہے وہ۔۔۔ نیویارک آیا ہواہے، میں نے اُسے تمہاراایڈریس دیاتھا۔" امامہ کہہ رہی تھی، عنامیہ نے بے ساختہ کہا"ممی پلیزاب اس طرح میرے سر پر مت تھو پیں اُسے کہ آج مجھے رشتہ طے ہونے کی خبر دے رہی ہیں اور آج ہی مجھے اُس سے ملنے کا بھی کہدرہی ہیں۔ویسے بھی اب رشتہ طے ہو گیا ہے، ملنے ند ملنے سے کیافا کدہ ہو گا۔"اُس نے جیسے اپنے اندر کا غصہ نکالاتھا۔ "اُس کی فیملی بھی شاید ساتھ ہو۔۔اُس کی ممتی سے بات ہوئی ہے میری۔۔۔اگلے ٹرپ پر میں بھی ملول گی اُس کی فیملی ہے۔۔۔ منگنی کافار مل فنکشن تو چند مہینوں بعد ہو گا۔"امامہ نے اس طرح بات جاری رکھی تھی جیسے اُس نے عنابیہ کی خفگی کو نوٹس ہی نہیں کیا تھا۔

عنایہ صدمہ کی حالت میں اگلے ایک گھنٹے تک وہیں بیٹھی رہی تھی اور ایک گھنٹے کے بعد اُس کے دروازے پربیل بجنے پر اُس نے جس شخص کو دیکھاتھا، اُسے لگاتھاسر دیوں کے موسم میں ہر طر ف بہار آگئی تھی۔ گلاب کا ایک ادھ کھلا پھول مُہنی سمیت اُسے

پکڑاتے ہوئے دروازے پر بی اُس نے عنابیہ سے بھاوڑاما لگاتھا تا کہ اُس کے دروازے کے باہر پڑی برف ہٹاسکے۔وہ کئی سالوں بعد مل رہے تھے اور عنابیہ کوونی ایر ک یاد آیا تھاجو اکثر اُن کے گھر میں لگے بھول بی توڑ توڑ کر اُس کو اور امامہ کولا کر دیا کر تا تھا اور جس کی favorite hobby سر دیوں میں اپنے اور اُن کے گھر کے باہر سے برف ہٹانا تھی۔

" "He is here" عبداللہ کی آواز اُسے خیالول سے باہر لے آئی تھی۔ وہریسٹورنٹ کے دروازے پر ممودار ہونے والے کسی شخص کودیکھتے ہوئے کھڑا ہواتھا۔ عنابیہ نے گر دن موڑ کر دیکھا۔ وہ احسن سعد سے اُس کی پہلی ملاقات تھی۔ اُسے اندازہ نہیں تھااُس سے آ ہونے والا اگل سامنااُس کی زندگی بیس کتنابڑا کھو نیچال لانے والا تھا۔

\*\*\*\*

تمہارے لئے کوئی لڑکی دیکھیں؟"امامہ نے حمین سے اُس صحنا شتے کی ٹیبل پر کہاتھا۔ وہ اُن کے پاس چند دنوں کے لئے پاکستان آیا مواتھا۔ بیہ اُس کی روٹیمن میں شامل تھا بنا بتائے پچھ دنوں کے لئے امامہ اور سکندر عثان سے ملنے آجانا۔ اپنی زندگی اور بزنس کی بے بناہ مصروفیات میں بھی وہ مبھی بیہ نہیں بھولتا تھا۔

ﷺ صرف ایک لڑی؟ «حمین نے بڑی سنجیدگی سے امامہ سے کہاجوائی کی پلیٹ میں پچھے اور آملیٹ ڈال رہی تھی۔ وہ پچھلے پچھ عرصہ اللہ میں پھر مارائیں تھی۔ وہ بنس کرایک کان سے مُن کر دوسرے میں میں کان سے مُن کر دوسرے کھی نہ پچھے کھی نہ پچھے کہتی رہتی تھی، وہ بنس کرایک کان سے مُن کر دوسرے مُن کان سے نکال دیتا تھا۔

یں سیر لیں ہوں۔۔۔مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔"امامہ نے اُسے گھوراتھا۔" باقی تینوں میں سے ہر ایک آزاد پھر رہاہے تومیں نے کیا گناہ کیاہے۔" حمین نے اُس سے کہا تھا۔

جبریل کے پاس ابھی شادی کے لئے وقت نہیں۔۔۔عنامیہ کی توریذیڈنسی مکمل ہوتے ہی کر دول گ۔۔۔رئیسہ اور تمہارے لئے اب تلاش شروع کرتی ہوں۔"امامہ نے اپنے لئے کپ میں جائے ڈالتے ہوئے کہا۔

"You should do something more productive" تمین نے اُسے چھیڑا" مثلاً؟ "اُس نے جو ابابری سنجیدگی سے اُس سے پوچھا۔ "وُھونڈ تا ہوں آپ کے لئے کو کی productive کام۔ "حمین نے آملیٹ کا آخری فکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔

یہاں کرنے کے لئے پچھ بھی نہیں ہے۔۔۔اوراس عمر میں نئے سرے سے کوئی activity و شعر نامشکل ہو تاہے، استے سالوں
سے ایک routine کی عادی ہوں اور پاپا کواس طرح گھر چھوڑ کر میں کوئی activity و ھونڈنا بھی نہیں چاہتی۔ "امامہ نے اُس سے
بڑی سنچیدگ سے کہاتھا، یوں جیسے اُسے خدشہ ہو وہ واقعی اُس کے لئے کوئی activity و ھونڈنا بھی نہیں جاہتی تو ایسانی۔
' جمین نے امامہ کوبڑے پیاڑ سے دیکھا۔ وہاں اسلام آباد کے ایک گھر میں اپنی منتخب کردہ گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے ہوئے بھی وہ
اُن سب کی زندگی کا محور تھیں۔ حمین نے جو سال بھپن میں یہاں سالار اور جبریل کی عدم موجود گی میں امامہ کے ساتھ گزارے
شے، وہ اُن دو نوں کو بہت قریب لے آئے تھے۔ وہ اس سے پہلے اپنے ہر دکھ سکھ کی بات جبریل سے کرنے کی عادی تھی، اب حمین
سے کرنے گئی تھی۔ اُس نے امامہ کی بات سننے اور مانے کی عادت اُن بی سالوں میں سیکھی تھی۔
سے کرنے گئی تھی۔ اُس نے امامہ کی بات سننے اور مانے کی عادت اُن بی سالوں میں سیکھی تھی۔
ممی آپ نے فیلی کے لئے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ "حمین نے یک دم پند نہیں کس ذبخی رومیں اُس سے کہا تھا۔ وہ اُس کی
بات پرچائے کا سپ لیتے لیتے مسکر ادی تھی۔ "ہمیشہ عورت بی دیتی ہے حمین۔۔۔ میں نے کوئی الگ کام نہیں کیا۔ "اُس نے بڑی

اگر آپ کو مبھی اپنے جیسی کوئی عورت ملے تو جھے اُس سے ضرور ملوائین ہو سکتاہے میں شادی کرلوں اُس سے بلکہ فوراً کرلوں گا۔ اُس نے کہا۔ امامہ بڑے پر اسر ارانداز میں مسکر ائی " بیہ تو کام بڑا آسان کر دیاہے تم نے میرے لئے۔ " وہ بھی مسکر ایا۔

workaholic جو کام سامنے پرسب پچھ کھول بیٹھے۔"امامہ نے اُس سے کہاتھا۔" باباسے موازندند کریں میر ا۔۔۔اُن کی اور میری سپیٹر میں بہت فرق ہے۔"وہ خوش دلی سے ہنسا تھا۔

﴿ رئيسه الحِيمى لاَى ہے۔ "امامہ نے يک دم كہاتھا۔ حمين كوسمجھ نہيں آئى اُنہيں بيٹے بھائے رئيسہ كيوں ياد آگئ تھی۔امامہ نے بھی ﴿ اَنْ اَسْ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

ہاں رئیسہ بہت اچھی لڑک ہے۔ ''اُس نے بھی سوچے سمجھے بغیر مال کی بات کی تائید کی تھی اور اُسے ہٹنام اور رئیسہ کامسکلہ یاد آگیاتھا ۔ جسے ڈسکس کرنے کے لئے وہ امامہ کے پاس آیاتھا۔ مگر اگلے دن سکندر عثمان کی اچانک موت نے اُسے بیہ کرنے نہیں دیا۔

\*\*\*\*

سکندر عثمان اُن سب کی زندگی سے بے حد خاموشی سے چلے گئے تھے۔وہ حمین کی وہاں آ مد کے دو سرے دن نیند سے نہیں جاگے تھے۔اُس وقت اُس گھرپر صرف امامہ اور حمین ہی تھے،طیبہ امریکہ میں تھیں۔

اُس رات حمین سکندر عثان کے پاس بہت دیر تک بیٹار ہاتھا۔ بمیشہ کی طرح۔۔۔وہ جب بھی یہاں آتاتھا امامہ اور اُن کے لئے بی
آتاتھا۔ سکندر عثان سے وہ سالار کے دو سرے بچوں کی نسبت زیادہ اُنسیت رکھتا تھا اور ایسابی اُنس سکندر عثانب بھی اُس سے رکھتے
سے۔الزائم رکی اس advanced stage پر بھی حمین کے سامنے آنے پر اُن کی آتکھیں چہکی تھیں یا کم از کم دو سرول کو لگی
تھیں۔ پچھ بھی بول نہ سکنے کے باوجو دوہ اُسے دیکھتے رہتے تھے اور وہ دادا کا ہاتھ پکڑے اُن کے پاس بیٹار ہتا تھا۔ اُن سے خود بی بات
چیت کی کوشش کر تار ہتا۔۔۔ خود سوال کرتا، خود جو اب دیتا۔۔۔ جیسے بچپن میں کرتا تھا۔۔۔ اور وایی بی با تیں جو بچپن میں ہوتی
تھیں ، اور تب سکندر عثمان اُن کے جو اب دیا کرتے تھے۔

و دا دابتائیں شتر مرغ کی کتنی ٹا نگیں ہوتی ہیں؟"وہ اُن کے ساتھ واک کرتے کرتے یک دم اُن سے پوچھتا۔ سکندر عثان اُلجھتے شتر مرغ ﷺ کی تصویر ذہن میں لانے کی کوشش کرتے پھر ہار مانتے۔

مرغ کی دوہوں گی توشیر مرغ کی بھی دوہوں گی دا دا۔۔۔ یہ توسو ہے بغیر بتادینے والاجواب تھا۔" سکندر عثمان اُس کی بات پر سر ملانے لگتے۔

سکندر عثمان کی یاد داشت کے دیوں کو حمین سکندر نے اپنے سامنے ایک ایک کر کے بچھتے دیکھا تھااور ایک بچٹے کے طور پر الزائمر کو نہ سمجھنے کے باوجو دائس نے اپنے دادا کے ساتھ مل کراُن دیوں کی روشنی کو بچانے کی بے بناہ کو شش کی تھی۔

وہ کسی بھی چیز کانام بھول جانے پر اُنہیں شلی دے دیا کر تا تھا کہ بیار مل بات تھی۔۔۔اور بھولنا تواچھاہو تاہے اسی لئے وہ بھی بہت ساری چیزیں بھولتا ہے۔وہ بیچے کی logic تھی اور بڑے کے سامنے لنگڑی تھی مگر سکندر عثمان کواس عمر میں اُس بیاری سے لڑتے ہوئے ویسی بنی logic چاہیے تھی جو اُنہیں بیا یقین دلا دیتی کہ وہ ٹھیک تھے،سب پچھ "نار مل " تھا۔

حمین اُن کی بیاری کے بڑھتے جانے پر آہتہ آہتہ کرے اُن کے کمرے کی ہر چیز پر اُس چیز کا نام کاغذ کی چٹوں پر لکھ کر چسپاں کر دیا کر تاتھا تا کہ دادا پچھ نہ بھولیں،وہ جس چیز کو دیکھیں،اُس کا نام یاد کرنے کے لئے اُنہیں تر دِّد نہ کرنا پڑے۔وہ چٹیں سینکڑوں کی تعداد میں تھیں اوراُس کمرے میں آنے والے ہر شخص کوایک بار سکندر عثمان کے ساتھ اُس بیارے سے لڑنے والے اُس

دو سرے شخص کے بارے میں سوچنے پر بھی مجبور کر دیتااور حمین نے اُس بیاری کے سامنے پہلی ہار اُس دن مانی تھی جس دن سکندر عثمان اُس کانام بھول گئے تھے۔۔۔وہ بے بقینی سے اُن کا چہرہ دیکھتار ہاتھا۔وہ آخر اُس کا نام کیسے بھول گئے تھے۔۔۔اُس وجو د کا جو چو ہیں میں سے بارہ گھنٹے اُن کے ارد گر دمنڈ لا تار ہتا تھا۔ اُس کے سامنے کھڑے سکندر عثمان اُس کا نام یاد کرتے ، اٹلتے ، اُلجھتے ، ہکلاتے، گڑ گڑاتے رہے اور حمین اُن کی جدوجہد اور بے بسی دیکھتار ہا۔ پھروہ بڑی خاموشی سے سینٹر ٹیبل کے پاس گھنے ٹیک کر ہیڑا۔ جِٹ اُس نے اُٹھائی، اُس پر اپنانام لکھااور پھر اپنے ماتھے پر اُسے چسپال کرتے ہوئے وہ سکندر عثمان کے stick on وہال پڑی ایک سامنے آکر کھڑا ہو گیا۔اُس وقت وہ پھوٹ پھوٹ کر روناچاہتا تھااور شاید زندگی میں پہلی بار، لیکن وہ نہیں رویاتھا،اُس نے جیسے سکندر عثمان کے سامنے اُس بات کو مذاق میں اُڑانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بات الزائم سے جنگ کرتے اُس شخص کے لئے کرتے بنس پڑے تھے اور پھر بنتے بنتے وہ وہیں کھڑے کھڑے اپنی مٹھیاں جھینچتے spelling مذاق نہیں تھی۔ وہ اُس کے نام کے رونے لگے تھے اور اُن سے قدر اور عمر میں جھوٹے حمین نے اپنی عمر سے بڑے اُس بوڑھے شخص کو تھیکتے ہوئے تسلی دی تھی جواپتی "نا اہلی" اور "مجبوری" پرنادم تھااور جواپنے چہیتے ترین رشتے کا نام یا در کھنے سے بھی قاصر تھا۔اُن کی اس بیاری نے حمین سکندر کو وقت سے پہلے میچور کر دیا تھا۔ جبر مل نے سالار سکندر کی بیاری کو جھیلا تھا، حمین نے سکندر عثمان کی۔

وہ اُسے اپنساتھ جوڑے رکھنے کے لئے اُسے اپنی چیزیں دیناشر وع ہو گئے تھے۔

"Dada, you don't have to do it" تمين جيسے سمجھ جا تاتھا كه وہ Bater Deal كس شے كے لئے تھى I have all "the time in the world for you و جیسے اُنہیں یقین دہانی کروانے کی کوشش کر تا۔وہ پھر بھی اُسے پچھ نہ پچھ دینے ک کوشش کرتے، حمین اُن کے بہت سارے رازول سے وا قف تھا۔ اُن بہت ساری جگہوں سے بھی جہاں وہ اپنی قیمتی چیزیں چھیاتے تھے۔اُس پراُن کے اعتبار کا یہ عالم تھا کہ وہ ہر چیز چھپاتے ہوئے صرف حمین سکندر کوبتاتے تھے،صرف اس لئے کیونکہ انہیں بیہ خد شہ تھا کہ وہ کہیں اس جگہ کو بھی نہ بھول جائیں جہاں وہ سب پچھ چھپار ہے تھے۔اور ایسا ہی ہو تاتھااُن کے بھولنے پر حمین اُنہیں وہ چیز نکال کر دیتا تھا۔وہ کمرہ جیسے اُن دونوں دادااور پوتے کے لئے hide and seek والی جگہ بن گیاتھا۔

میری اولا دبہت اچھی ہے لیکن میں زندگی میں اُن سے بہت ساری باتیں نہیں منوا سکتا تومرنے کے بعد کیسے منواسکول گا، جب تمهاری اولا دہو گی تو متمہیں سمجھ آ جائے گی میری باتوں کی۔" انہوں نے جیسے بڑے بیار کے ساتھ اُسے کہا تھا۔

خالی بڑا آ دمی بنوں گایا rich بھی ؟" باباتو rich نہیں ہیں۔" اُسے جیسے فکر لاحق ہو کی۔سکندر عثان ہنس پڑے۔

🥞 " بهت امير ہو جاؤگے۔۔۔ بهت زيادہ۔ "

پھر ٹھیک ہے۔"اُسے جیسے اطمینان ہو تا"لیکن آپ کو کیسے پتہ ہے؟"اُسے یک دم خیال آتا"کیونکہ میں تمہارے لئے دعاکر تا ہوں۔" سکندر عثمان بڑھایے کی اُس لا تھی کو دیکھتے جواُن کے سب سے عزیز بیٹے کا اُن کے لئے تحفہ تھا۔

حمین کے ذہن میں مزید سوالات آئے تھے لیکن وہ دا داسے اب بحث نہیں کر تاتھا ۔

میں تم پر دنیامیں سب سے زیادہ اعتماد کر تاہوں۔" وہ اکثر اُس سے کہتے تھے اور وہ بڑی سنجید گی سے اُنہیں کہتا تھا You are" the only one who does itاور سكندر غثمان جواباً كسى بيج كى طرح بينينے ككتے تھے۔

جب میں اس دُنیا سے چلاجاؤں گاتویہ ring تم امامہ کو دے دینا۔ "اعتماد کے ایسے ہی پچھ کمحوں میں انہوں نے حمین کووہ الگو تھی د کھائی تھی جووہ کئی سال اپنی مال کی اٹگلی میں دیکھتارہا تھا۔" بیہ تومٹی کی ring ہے۔" حمین جیسے چِلّا یا تھا" ہاں تمہاری مٹی کی ہے۔۔۔ سالار نے شادی پر گفٹ کی تھی اُسے۔۔۔ پھروہ اسے چھ کرسالار کے پر اجیکٹ میں پچھ investment کرنا چاہتی تھی، تو میں نے اسے لے کر اُسے وہ رقم دے دی۔ میں اُسے واپس دول گا تووہ خبیں لے گی اور میں خبیں چاہتاوہ اور سالار اسے ﷺ کر مجھے میر ا قرض واپس دینے کی کوشش کریں۔"سکندرعثان بتاتے گئے تھے۔اُنہیں نے اُسے ایک تھیلی میں ڈال کراپئی وارڈروب کے ایک چورخانے میں حمین کے سامنے رکھاتھا۔ وہ چورخانہ حمین نے بھی پہلی بار ہی دیکھاتھا۔

\_ آپ اسے لا کرمیں کیوں نہیں رکھوا دیتے؟ "اُس نے سکندر عثمان کومشورہ دیاتھا۔ وہ مسکرا دیے تھا۔

میرے مرنے کے بعد لاکر سے جو بھی <u>نک</u>لے گا،وہ ساری اولا د کی مشتر کہ ملکیت ہو گا۔ کوئی بیہ امامہ کو نہیں دے گا۔ " سکندرنے کہا۔

لیکن آپwill میں لکھ سکتے ہیں۔ "سکندراس کی بات پر ہنس پڑے تھے۔

سکندرعثان کی موت کے ایک ہفتے کے بعد اُس گھر میں اُن کی اولا دتر کے کی تقشیم کے لئے اکٹھی ہوئی تھی اور حمین سکندر کووہ بات سمجھ آگئی تھی۔ سکندر عثمان اپنی زندگی میں ہی سب پچھ تقتیم کر چکے تھے، انہوں نے اپنے یاس صرف چند چیزیں رکھی تھیں جن میں وہ گھر بھی تھا،لیکن اُن چند چیزوں کی ملکیت پر بھی سب میں پچھے اختلافات آئے تھے اور یہ اختلافات بڑھ جاتے اگر سالار سکندر اور اُس کاخاندان سکندر عثمان کے رہ جانے والے اثاثول پر اپنے جسے کے حوالے سے claim کر تا۔وہ اُن کے خاندان کا مشتر کہ فیصلہ تھا، سکندر عثمان کے بیجنے والے اثاثوں میں سے سالار سکندراوراُس کے خاندان نے پچھ نہیں لیاتھا۔ البتہ سکندر عثمان کاوہ گھر حمین سکندر نے خریدنے کی آفر کی تھی کیونکہ طیبہ پہلے بھی زیادہ تراپنے بیٹوں کے پاس بیرونِ ملک رہتی تھیں اور وہ اب متعقل طور پر اُن کے پاس رہنا چاہتی تھیں اور اُن کے وہاں سے شفٹ ہو جانے کے فیصلے کے بعد اُس گھر کوdispose off کرنے کا فیصلہ کیا گیاتھااور اُس فیصلے کے دوران کسی نے امامہ کے بارے میں نہیں سوچاتھا،سالار سکندر اور اُس کے اپنے بچوں کے علاوہ جنہیں بیہ احساس ہور ہاتھا کہ سکندر عثمان کے چلے جانے کے بعداُس گھر کے نہ رہنے سے ایک شخص ایک بار پھر دربدررہونے والا تھا۔ حمین نے اُس گھر کو صرف امامہ کے لئے خرید اتھااور اُن یا دول کے لئے جو اُن سب کی اُس گھرسے وابستہ تھیں۔اور اُس نے جس قیمت پر اُسے خریداتھا، وہ مار کیٹ سے دو گنا تھی۔

متی مجھے آپ کوایک امانت پہنچانی ہے۔ «حمین رات کو سالار اور امامہ کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ صبح واپس جارہا تھا۔ باری باری کر کے سب ہی واپس جارہے تھے۔سالار اور وہ دونول پچھ دیر پہلے ہی کمرے میں آئے تھے، جب وہ دستک دے کراُن کے کمرے میں آیا

امانت؟ "وہ پچھ حیران ہوئی تھی۔ حمین نے ایک تھیلی اُس کے ہاتھ پر رکھی اور اُس کے قریب صوفہ پر بیٹھ گیا۔ یہ کیاہے؟ "اُس نے پچھ حیران ہوتے ہوئے پہلے حمین پھر سالار کو دیکھاجو فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔

آپ خود دیکھ لیں۔ «حمین نے اُسے کہا، امامہ نے تھیلی میں ہاتھ ڈال کراندر موجو دچیز نکالی تھی اور ساکت رہ گئی تھی۔ فون پر بات کر تاسالار بھیاُسی طرح ٹھٹھکا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھاوہ دونوںاُس اقگو تھی کوسیکنڈ زمیں نہ پہچان جاتے جواُن کی زندگی کی بہترین اور 🥞 فتیتی ترین یادول میں سے ایک تھی۔

یہ حمہیں کہاں سے ملی ؟ "امامہ نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھاتھا۔سالارنے فون منقطع کر دیاتھا۔

دادانے بچپن میں میرے سامنے وار ڈروب میں ایک دراز میں رکھتے ہوئے مجھے کہاتھا کہ اگر وہ اسے بھول جائیں تو اُن کے مرنے کے بعد میں ایسے وہاں سے ذکال کر آپ کو دے دول۔ "حمین کہہ رہاتھا۔

وہ آپ کویہ واپس دے دینا چاہتے تھے لیکن اُنہیں خدشہ تھا کہ آپ اسے نہیں لیں گی اور ایسانہ ہو آپ اور بابااُن کا قرض ادا کرنے کے لئے اسے پچھ دیں۔

آنسوسیلاب کی طرح امامہ کی آنکھوں سے نکل کراس کے چہرے کو بھگوتے گئے تھے۔ سکندر عثمان ہمیشہ اُس کا بہت شکریہ اداکرتے رہتے تھے لیکن اُس تشکر کوانہوں نے جس طرح اپنے جانے کے بعد اُسے پہنچایا تھا، اُس نے امامہ کو بولئے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ایک شفیق باپ تھے لیکن اُس سے بڑھ کرایک شفیق سسر تھے۔

تم نے تبھی بھی پہلے اس ring کے بارے میں ذیر نہیں کیا۔ "سالار نے اپنے سامنے بیٹھے اپنے اُس بیٹے کودیکھاجو آج بھی ویساہی بجیب اور گہر اتھاجیسا بچین میں تھا۔

یں نے اُن سے وعدہ کیاتھا کہ میں تبھی کسی کواس اٹلو تھی کے بارے میں نہیں بناؤں گا۔۔۔ یہ ایک امانت تھی۔۔۔ میں خیانت نہیں کر سکتا تھا۔" اُس نے عجیب سی مسکر اہٹ کے ساتھ باپ سے کہااور پھر اُٹھ کر کھڑ اہو گیا۔ ہموار قدموں سے چلتا ہواوہ دروازہ کھول کر باہر فکل گیا۔ وہ دونوں تب تک اُسے دیکھتے رہے جب تک وہ غائب نہیں ہو گیا۔

میں بیہ امگو تھی حمین کی ہوی کو دول گی۔۔۔اس پراگر کسی کا حق ہے تووہ حمین کا ہے۔"اُس کے جانے کے بعد امامہ نے مدہم آواز میں سالار سے کہاتھا۔وہ امگو تھی ابھی بھی اُس کی ہتھیلی پر تھی جسے وہ بہتے آنسوؤل کے ساتھ دیکھے رہی تھی۔۔۔ کئی سالول کے بعد۔۔۔اور کئی سالول پہلے کی ساری یادیں ایک بار پھر زندہ ہوگئی تھیں۔

سالارنے اُس کی بات کے جواب میں پیچھ نہیں کہا، اُس نے امامہ کے ہاتھ سے وہ الگو کھی لی اور بڑی نرمی سے اُس کی انگلی میں پہنا دی۔ اُس کی مخروطی انگلیوں میں آج بھی بے حد آسانی سے پوری آگئی تھی۔

تمهارا بہت شکریہ اداکر ناچاہتا تھامیں امامہ "اُس نے امامہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہناشر وع کیا"تم نے پاپاک «جتنی خدمت کی ہے، وہ میں نہیں کر سکتا تھانہ ہی میں نے کی ہے۔ ""سالار" امامہ نے اُسے ٹو کا تھا۔ "تم مجھے شر مندہ کررہے ہو۔ مجھے اگر زندگی میں دوبارہ شریک جیات کا انتخاب کرنے کا موقع ملے تو میں آئکھیں بند کر کے شہمیں چنوں گا۔ "وہ نم آنکھوں کے ساتھ تھکھلا کر ہنس پڑی۔ اپناپاتھ چیٹر اتے ہوئے اُس نے ہاتھ کی پشت پر سجی اُس اظو تھی کو دوبارہ دیکھا۔ سولہ سال کی جدائی تھی جو اُس نے اس گھر میں سالارسے الگ رہ کر جھیلی تھی۔۔۔وہ تب چند سال یہاں گزار نے آئی تھی اور تب وہ جیسے تلوار کی ایک دھار پر نظے پاؤں چل رہ کا تھی۔ وہ سکندر عثان کا خیال رکھتے ہوئے دن رات سالار کے لئے خوفر دہ رہتی تھی اور اُس نے سالار کو یہ نہیں بنایاتھا مگر اُس نے یہ دعاکی تھی تب کہ اگر سکندر عثان کی خد مت کے عوض اُسے اللہ نے کوئی صلہ دینا تھا تو وہ سالار سکندر کی زندگی اور صحت یابی کی شکل میں دے اور آج سولہ سال بعد اُسے لگتا تھا شاید ایسانی ہوا تھا۔ اُس کی زندگی کا وہ ساتھی آج بھی اُس کے برابر بیشا ہوا تھا۔ وہ اگو تھی ایک بار پھرسے سالار اور اسپنہ بچوں کے بیشے اس اور وہ سولہ سال بعد بالآخرا یک بار پھرسے سالار اور اسپنہ بچوں کے ساتھ مستقل طور پر امریکہ جاکر رہ سکتی تھی۔۔۔۔

بے شک وہ اپنےرب کی کسی بھی نعت کا شکر ادا مہیں کر سکتی تھی۔

میں نے آج بہت عرصے بعد ایک خواب دیکھا۔۔۔وہی خواب۔ "وہ چو نکی، سالار اُسے پچھ بتاریا تھا۔

ہتام مجھ سے ملناچا ہتاہے۔" اپنے سامان کی پیکنگ کرتے ہوئے حمین نے رئیسہ سے کہا، وہ بھی ابھی سکندر عثمان کے گھر پر ہی تھی اور چند دن اُسے بھی وہاں تھہر ناتھا، وہ حمین کو اُس کا پچھ سامان دینے آئی تھی جب اُس نے اچانک اُس سے کہا تھا۔

وہ شاید دادا کی تعزیت کے لئے ملناچا ہتا ہوگا۔ "وہ ایک لحد کے لئے اکمی پھر اُس نے روانی سے اُس سے کہا "I don't think so" میں مصروف ہوتے ہوئے کہا "تعزیت کے لئے وہ تم سے ملتا یابابا سے ملتا، مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں محمد سے ملتے کی ضرورت نہیں محمد سے ملتے کی ضرورت نہیں رکیسہ محمد سے مدال اللہ محمد سے ملتے کی ضرورت نہیں رکیسہ محمد سے بیٹ مان کے جو بات چیت ہوتی ہوتی ہیں؟ "اُس نے اپنی ہوئے والی سے بیگ کی زب بند کرتے ہوئے یو چھا۔ رکیسہ چند لمجے سوچتی رہی پھر اُس نے حمین سے اپنی اور ہشام کی پچھ بفتے پہلے ہونے والی ملا قات اور گفتگو دہر ائی تھی۔

توان وہ کیا چاہتاہے ؟ "تمین نے پوری بات شننے کے بعد صرف ایک سوال کیا تھا کو کی تبصرہ نہیں " پنۃ نہیں۔۔۔ شاید تم سے کہے گا کہ تم مجھے منالو۔ "تمین نے نفی میں سر ہلا یا "نہیں وہ مجھ سے بیہ تبھی نہیں کہے گا کہ میں شہمیں اُس کی دوسری بیوی بننے پر آبادہ کرول، اتناعظمند توہے وہ کہ ایسا پروپوزل میرے پاس لے کرنہ آئے۔ "اُس نے پچھ سوچتے ہوئے کہا۔

رئیسہ تم کیاچاہتی ہو؟ "چند کھے بعداُس نے دوٹوک انداز میں رئیسہ سے پوچھا۔

میری چوائس کاایشو نہیں ہے۔ "وہ پچھ بے دلی سے مسکرائی" اس کامسلہ genuine ہے، تم نے ٹھیک کہاتھا۔۔۔وہ شاہی خاندان ہے،اُن کے اپنے قواعد وضوابط ہیں۔ اپنی سوچ ہے، جھے بہت پہلے ہی اس relationship میں نہیں پڑناچا ہیے تھا۔ "حمین اُسے دیکھتارہا،اُس کے سامنے بیٹھی وہ جیسے خود کلامی کے انداز میں بولتی جارہی تھی، یول جیسے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کررہی تھ

باد شاہ بزدل ہے۔ "ممین نے مدہم آواز میں اُس سے کہا۔ وہ بات کرتے کرتے رُک گئ" اور بزدل نہ پیار کر سکتے ہیں ، نہ حکومت ، نہ وعدہ نبھا سکتے ہیں نہ تعلق۔ "ممین نے جیسے اُسے ہٹام بن صنباخ کامسکلہ چار جملول میں سمجھایا تھاجووہ سمجھنے سے گریزال تھی۔

لوگ پیارے لئے تخت و تاج ٹھکراتے ہیں ناتووہ ٹھکرائے۔۔۔اگر باد شاہرہ کر تمہیں زندگی کا ساتھی نہیں بنا سکتاتو باد شاہت جھوڑ دے۔"ریکیسہ ہنس پڑی۔

بادشاہت جھوڑ دے۔۔۔میرے لئے؟ میں اتنی valuable نہیں ہول حمین کہ کوئی میرے لئے بادشاہت جھوڑ تا پھرے۔"اُس نے بڑی صاف گوئی سے کہاتھا۔

ہوسکتاہے ہو۔۔۔ہوسکتاہے شہبیں پیتہ نہ ہو۔۔۔اور اگروہ تمہاری قدر وقیت پہچانے کے قابل نہیں ہے توساتھ زندگی گزارنے کے قابل توبالکل نہیں ہے۔"وہ دوٹوک اندازییں کہہ رہاتھا۔

توحل میرے پاس ہے۔۔۔اب دیکھتے ہیں اُس کو سمجھ میں آتا ہے یا نہیں۔۔۔میں واپس جا کراُس سے ملول گا۔ «حمین نے اعلان کرتے ہوئے کہا۔ رئیسہ اُس کا چہرہ دیکھتی۔

\*\*\*\*

ڈاکٹراحسن سعد آپ کوبڑی اچھی طرح جانتے ہیں بلکہ وہ بتارہے تھے کہ اُن کے والدصاحب بابا کے بھی بڑے قریبی دوست تھے۔ عبداللہ ہی بتارہاتھا کہ وہ اور اُن کے والد دادا کی تعزیت کے لئے امریکہ میں آکر ملیں گے باباسے۔ "عنابیہ چہل قدمی کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔

وہ اور جبریل لان میں چہل قدمی کررہے تھے جب عنایہ کو اچانک عبداللہ کے ذکر چھیٹرے جانے پر احسن سعدیاد آیا اور اُس کے ساتھ ہونے والی گفتگو اور اُس نے جبریل سے اُس کا ذکر کرناضر وری سمجھا۔

احسن سعد کانام ہی جبریل کوچو نکانے کے لئے کافی تھا، لیکن وہ یہ مُن کر زیادہ جیران ہواتھا کہ جس احسن سعد کی وہ بات کر رہی تھی وہ نہ صرف جبریل سکندر کو جانتا تھا بلکہ اُس کا باپ سالار کا قریبی دوست تھا۔ وہ اُلجھاتھا، جس احسن سے وہ ملاتھا اُس نے ایسا کوئی ذکریا حوالہ خمیس دیا تھا۔ اُسے عائشہ کے سابقہ شوہرکی تفصیلات کا پیتہ خمیس تھاسوائے اُس کے نام، پروفیشن اور سٹیٹ کے ۔۔۔ فوری طور پروہ یہ سمجھ خمیس سکا کہ بیہ وہی احسن سعد تھایاوہ کسی اور کے ساتھ اُسے کنفیوز کررہاتھا۔

عبداللہ توبے عدانسپائر ڈیے اُس سے ، کہہ رہاتھا نکاح کے گواہوں میں سے ایک وہ احسن سعد کور کھے گا۔۔ اُس نے تواحسن سعد کو پیر ومر شد بنا یاہواہے ہر بات میں اُس کا حوالہ دیتا ہے۔۔۔ "وہ کہتی جار بی تھی اور جبر میل بے چین ہونے لگا تھا۔

عبداللداُن بی کے ساتھ پانچ وفت کی نماز پڑھتاہے۔ مجھے بھی اچھالگاوہ۔۔۔ ذکر توپہلے بھی عبداللہ سے سنتی رہی تھی لیکن مل کر مجھے تیر انی ہوئی کہ وہ کافی young ہے۔۔۔ بہت باعلم ہے دین کے بارے میں۔۔۔ اور حافظ قر آن بھی ہے۔

Similarities بڑھتی ہی جارہی تھیں۔ جبریل اب بولے بغیر نہیں رہ سکا۔

Married ہے؟اُس نے خواہش کی تھی وہ کو کی اور احسن سعد ہو۔

نہیں بس یمی بڑی trage dy ہوئی ہے اُس کے ساتھ۔ "عنامیہ کے جواب نے جیسے اُس کا دل نکال کرر کھ دیا تھا۔

بیوی سائیکواور بُرے کر یکٹر کی تھی کسی کے ساتھ اُس affair چلتار ہااور احسن سعد بیچارے کو پیتہ بی نہیں تھا پھر divorce ہو گئی لیکن بیوی نے بیچے کی کسٹڈی بھی نہیں دی اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر اُس معذور بیچے کو جان سے مار دیا تا کہ دونوں شادی کر سکیں اور بیچے کے نام جو جائیداد تھی، وہ اُسے مل جائے۔۔۔احسن سعدنے کیس کیا تھاا پنی سابقہ بیوی کے خلاف قتل

# پاکــــ سوســائی پر مُوجو د مشهور ومعـــرونـــ مصنفین

صائهه اکرام عُميرهاحمد عُشْناکو ثر سردار اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيله عزيز نسيمحجازي فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزه افتخار عنايثاللهالتمش قدسيه بانه تنزيله رياض نبيله أبرراجه باشمنديم نگهت سیما فائزه افتخار آ منه ریاض مُهتاز مُفتى نگہت عبداللّٰہ سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیه بث رُخسانه نگار عدنا ن اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أم مريم نايابجيلاني أيماءراحت

# ياكــــسوسسائى ۋاسنۇبكام پرموجودماباسند ۋاتحبىش

خواتین ڈائجسٹ، شُعابح ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکیزہ ڈائجسٹ، حناء ڈائجسٹ، بولڈائجسٹ، جاسُوسی ڈائجسٹ، سرگزشت ڈائجسٹ، فراندہ میگزین سرگزشت ڈائجسٹ، فران، مصالحہ میگزین

## پاکسسسوس کی داسش کام کی سشارسش کش

تمام مُصنفین کے ناوکز،مایانہ ڈائجسٹ کی کسٹ، کیڈز کار مز،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جامُوسی ڈنیااز ابنِ صفی،ٹورنٹ ڈاؤ نلوڈ کا طریقہ، آن لائن ریڈنگ کا طریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہمارا ویب ایڈریس براؤزریش لکھیں با گو گل میں پاک موسائی تلاش کریں۔ اپنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا مہریری کا ممبرینائیں۔

اس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سرمایہ ورکار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مدو کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے فیس تبک پر رابطہ کریں۔۔۔

کا۔۔۔ توابھی اُس عورت نے پچھ patch up کرنے کی کوشش میں اُس پچے کے نام جو بھی جائیداد تھی وہ اُس کے نام کرکے معافی مانگی ہے۔ بہت اچھاانسان تھاوہ کہہ رہاتھامعاف کر دے گا،اب بیٹاتو چلا گیا۔ "عنامیہ بڑی جمدر دی کے ساتھ وہ تفصیلات منار ہی ''تھی۔

تم جانتی ہو وہ بوائے فرینڈ کون ہے جس نے احسن سعد کی ہوی کے ساتھ مل کرائی کے معذور بچے کا قتل کیاہے؟ "جبریل نے یک دم اُسے ٹو کا تفا۔ عنامیہ نے جرانی سے اُس کا چبرہ دریکھا۔ جبریل کا سوال جتناعجیب تھا، اُس کا لہجہ اور تاثرات اُس سے زیادہ عجیب۔ نہیں میں کیسے جان سکتی ہوں، ویسے عبداللہ احس سعد سے کہہ رہاتھا کہ اُسے اپنی سابقہ ہوی اور اُس کے بوائے فرینڈ کو معاف نہیں کرناچا ہے۔ میر انہی یہی خیال تھا۔ "عنامیہ نے روانی میں کہاا ور جبریل کے اگلے جملے نے اُس کا ذہن جیسے بھک سے اُڑا دیا تھا۔ وہ بوائے فرینڈ میں ہوں۔ "بے حد بے تاثر آ واز میں جبریل نے اُس سے کہا تھا۔

اور عنامید میں ایرک عبداللہ سے تمہاری شادی بھی نہیں ہونے دول گا۔ "اس کا اگلاجملہ پہلے سے بھی زیادہ نا قابلِ یقین تھا۔

سالار سکندر سکندر عثمان کے بیڈروم کادروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ لائٹ آن کر کے اس نے سکندر عثمان کے بستر کو دیکھا۔ وہاں اب کو کی نہیں تھا۔ اُس کی آنکھول میں ہلکی نمی دوڑی تھی۔ کٹی سالول سے اب اُس کے اور اُن کے در میان صرف خاموشی کارشتہ ہی رہ گیا تھا۔ بات چیت نہیں رہ گئی تھی۔اس کے باوجو دائسے اُن کے وجو دسے ایک عجیب سی طمانیت کا احساس ہو تاتھا۔

میں اپنی نظروں کے سامنے متہ ہیں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا سالار۔۔۔اس لئے بس بہی دعاکر تاہوں کہ تم سے پہلے چلا جاؤں۔۔۔ تہارا ڈکھ نہ دکھائے اللہ کسی بھی حالت میں مجھے۔۔۔ "سالار کولگا جیسے یہ جملے پھر اُس کمرے میں گو نجے تھے۔ انہوں نے اُس کی بیاری کے دوران کئی بار اُس سے یہ باتیں کہی تھیں۔اور اُن کی دعا قبول ہوگئی تھی،وہ سالار کا ڈکھ دیکھ کر نہیں گئے تھے۔

کیافرق پڑ تاہے پاپا۔۔۔ ہر ایک نے جاناہو تاہے ڈنیا ہے۔۔۔ جس کارول ختم ہو جائے وہ چلا جا تاہے۔"سالار کئی بار اُنہیں جو ابا کھتا تھا جوان بیٹے کاغم اللہ کسی کونہ د کھائے سالار۔ "وہروپڑے تھے اور یہ آنسوسالار نے اُن کی آنکھوں میں صرف اپنی بیاری کی تشخیص

کے بعد دیکھناشر وع کیے تھے،ورنہ سکندر عثمان کہال بات بات پرروپر نے والے آدمی تھی۔

وہ اُن کی گرسی پر جاکر بیٹھ گیا۔۔۔وہاور امامہ اب وہاں سے چلے جانے والے تھے۔۔۔وہ کمرہ اور وہ گھر اب بے مکین ہونے والا تھا۔ وہ دوہفتوں سے وہاں تھااور اس سے زیادہ وہاں نہیں تھہر سکتا تھا۔ حمین پہلے جاچکاتھااور اب جبریل اور عنایہ بھیاُس کے پیچھے چلے

جاتے، پھرامامہ۔۔۔ جوسب سے آخر میں وہاں سے جاتی۔۔۔اور پھر پند نہیں اُس گھر میں دوبارہ مجھی وہ یوں اکٹھے بھی ہو یاتے یا

نہیں ۔۔۔ اور اکٹھے ہوتے بھی تو بھی پیتہ نہیں کب۔۔۔

زندگی کیاشے ہے، کیسے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔۔۔وقت کیاشے ہے،رُ کتاہے تورُک ہی جاتاہے، چلتاہے توپیہوں پر۔۔۔

میں آپ جیساباپ مجھی نہیں بن سکااپنی اولاد کے لئے پاپا۔ "اُس نے مدہم آواز میں وہاں بیٹے خو د کلامی کی۔ "

میں آپ جبیبابیٹا بھی تبھی نہیں بن سکا۔ "وہڑک کر دوبارہ بولا۔"

لیکن میرے بیٹے آپ جیسے باپ بینیں،اور آپ جیسے ہی بیٹے۔۔۔میرے جیسے نہیں۔۔۔میری صرف یہ دُعاہے۔"اُس نے نم"

آ تکھوں کے ساتھ ٹیبل پڑے اُن کے گلاسزاُٹھا کر جھوئے پھراُنہیں ٹیبل پر رکھ کر دوبارہاُٹھ گیا۔

"بيوي کو کيول مارا؟

"ایک بڑے آدمی کے ساتھ اُس کے ناجائز تعلقات تھے۔

" پھر مجھے پتہ عِلا کہ جسے میں اپنی میٹی سمجھتا تھا، وہ بھیاُس کی بیٹی تھی۔ "

پھر ۔۔۔بس بر داشت نہیں کر سکامیں ۔۔۔ میں غیر ت مند تھا، اُسے بھی قتل کر دیا، باقی اولاد کو بھی۔۔۔ پیۃ نہیں وہ بھی میر ی تھی

CNN پرغلام فرید کے ساتھ ہونے والاوہ انٹر ویوا نگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ چل رہا تھااور دُنیا کے تمام میجر channels سی وفت اس انٹر ویو کوبریکنگ نیوز کے طور پر پیش کررہے تھے۔ صرف دس منٹول میں ڈنیا بھر میں سالار سکندر اور SIF ایک بار پھر ٔ زبان زدِعام ہونے والی تھی اور اس بار یہ "شہرت" نہیں رسوائی تھی جو اُس خاندان کے جلتے میں آنے والی تھی۔

وه برُّا آدمی کون تھا؟" انٹر ویور نے غلام فریدسے اگلاسوال کیا۔

میں اُس کا چو کیدار تھا، اُس کے سکول کا۔۔۔ اُس نے مجھے اس لئے وہاں سے نکال دیا کہ اُس کے میری بیوی سے تعلقات تھے۔

انٹر ویو کرنے والے نے غلام فرید کوٹو کا۔

"أس برئ آدمي كانام كياتها؟"

سالار سکندر "غلام فریدنے بے حدروانی سے کہا۔

دُنیا بھر کی TV سکرینز پر بالکل اسی لمحے سالار سکندر کی تصویر نمو دار ہوئی تھی اور پھر اُس کے چند لمحے بعدر ئیسہ سالار کی۔۔۔بیک 🗟 وقت ـ ـ ـ ـ ایک ہی جیسی تصویریں ـ ـ ـ

وہ CIA کا Sting Operation نہیں تھا،وہ انہوں نے پوری قوّت اور طافت سے مغربی انٹیلی جینس ایجنسیز کے اشتر اک سے وُنیا کے کا میاب ترین اسلامی مالیاتی نظام کے بانی اور SIF کی بنیادوں پر دن دہاڑے حملہ کیا تھا۔

غلام فریدتم کیاچاہتے ہو؟" انٹرویوراب اُس سے پوچھ رہاتھا۔ غلام فریدایک لحظہ کے لئے رکا، پھر اُس نے کہا۔

"سالار سكندر كے لئے پھانسي كى سزا\_"

نیرونی کے اُس فائیوسٹار ہوٹل میں ہونے والی تقریب افریقہ کی قاریخ کے یادگار ترین کمحوں میں سے ایک تھا۔ پچھ گھنٹوں کے لئے دنیا کی تمام اکنا مک مارکیٹس جیسے اُس ایک تقریب پر فوکس کر کے بیٹھ گئ تھیں جہاں SIF ہمین سکندر کی ممپنی الم TAI کے ساتھ مل کر افریقہ میں دنیا کے سب سے بڑے مالیاتی فنڈز کے قیام کا اعلان کرنے والی تھی۔ وہ merger نہیں تھا، اشتر اک تھا اور دُنیا کا کو کی بڑ امالیاتی ادارہ نہیں تھا جس کا سربراہ وہاں اُس فائیوسٹار ہو ٹل کے بینکوئیٹ یال میں موجود نہیں تھا۔ وہاں صرف دُنیا کے بہتر بن دماغ سے ، این اینی فیلڈ کے فامور لوگ اور ان لوگوں کے جمگھٹے میں وہاں سالار سکندر اور حمین سکندراُس گلوبل فنڈ کا اعلان کرنے والے سے۔ جس کی مالیت دُنیا کے تمام بڑے مالیاتی اداروں کو پچھاڑنے والی تھی۔

14:9 پر بھی ٹیلی سکوپٹی آئکھ سے اُس ٹار گٹ کلر کووہ "مہمان" لفٹ کے دروازے سے ممودار ہو تا نظر نہیں آیا۔۔۔لیکن وہ دم سادھے آئکھ ٹیلی سکوپ پر ٹکائے ایک انگلی ٹر پکر پر رکھے لفٹ کا دروازہ کھلنے کا منتظر تھا۔

وس ـــــنوــــــ آمُهــــــساب ــــــ پھے ــــــ پانچ ــــــ چار ـــــ تين ــــــ

رو۔۔۔۔ایک۔۔۔۔۔

(آخری قسط انشا الله آئنده ماه)

ا پنی فیمتی آراء کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔۔

# آحن ری قسط

#### تبارك الذي

اُس بینکوئیٹ ہال کے اوپروالے فلور کے ایک کمرے کی ایک کھڑ کی کے شیشوں سے ایک اور ٹیلی سکوپ راکفل بالکل اُسی طرح اُس ٹار گٹ کلر کو نشانہ بنائے اُلٹی گنتی گننے میں مصروف تھی۔ وہ چو تھا فلور تھا اور وہ کمرہ اس فلور کے سٹور رومز میں سے ایک تھاجہاں پر صفائی سُتھر اُئی اور اسی طرح کا سامان میں بھر اپڑا تھا۔ جن لوگوں نے اُس بینکوئیٹ ہال میں اُس مہمان کے لئے اُس بیشہ ورانہ قاتل کا انتخاب کیا تھا اُن بی لوگوں نے اُس قاتل کے لئے اس شخص کا انتخاب کیا تھا اور اُس جگہ کا بھی جہاں وہ سالہ شخص

ورانہ قائل کا متخاب کیا تھا اُن ہی لو گوں نے اُس قائل کے لئے اس محص کا متخاب کیا تھا اور اُس جگہ کا بھی جہاں وہ را نُفل کے ٹریگر پر انگلی رکھے آئنھیں اُس ٹارگٹ کلر پر لگائے بیٹھا تھا۔ اُس نے اس کمرے کو اندر سے لاک کرر کھا تھا۔ وہ ایک ٹرالی دھکیاتا ہوا اُس کمرے میں صبح کے وقت آیا تھا جب اُس کے کمروں کی ہورہی تھی اور پھروہ اپن ٹرالی کو اندر رکھ کر باہر جانے کے بجائے خود بھی اندر ہی رہ گیا تھا۔ و قباً فو قباً بچھا اور بھی ٹرالیاں لانے والے اندر آتے اور جاتے

ارای تواندرر تھ سرباہر جانے ہے بچاہے مود بن اندر ہی رہ میا تھا۔ و قانو قبا پھاور بن سرامیان لانے وائے اندر اسے اور جانے رہے تھے اور اُس کے ساتھ ہیلو ہائے کا تبادلہ بھی کرتے رہے تھے، مگر کسی کو اُس پر شبہ نہیں ہوا تھا۔ ایک مقررہ وفت پر اُس نے سٹورروم کو اندر سے لاک کر لیا تھا کیونکہ اُسے پہتہ تھا اب اُس فلور کو بھی و قنی طور پر سیل کیا جانا تھا جب تک وہ کا نفرنس وہاں جاری تھی

سٹورروم کی کھٹر کی کے شیشے میں اُس کی ٹیلی سکو پک را نُفل کے لئے سوراخ پہلے سے موجود تھاجھے۔

تھا۔ اُس نے میں ہٹانے سے پہلے ایک دوسر کی ٹیلی سکوپ سے سڑک کے پاس اُس عمارت کے اُس فلیٹ کی اُس کھٹر کی کو دیکھا اور پھر اُس پیشہ ور قاتل کو جو گھات لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ پھر اُس نے اپنی گھٹر کی کو دیکھے کروفت کا اندازہ لگایا۔ ابھی بہت وقت تھا۔۔۔۔اور اُس کی کھٹر کی سے اُس پیشہ ور قاتل کی کھٹر کی کا سے حدز بردست تھا۔ وہ پہلا فائر مس بھی کر جاتا تو بھی وہ قاتل

اُس کی رہنے میں رہتا۔۔۔ بھا گتے ہوئے بھی۔۔۔ کھڑ کی سے بٹنے کی کوشش کے دوران بھی۔۔۔ انہوں نے جیسے اُس کے لئے حکوہ بنا دیا تھا۔

آسے بقین تھائیں کھڑی میں گھات لگانے کے بعد اُس پیشہ ور قاتل نے اُس ہوٹل کے اوپر پنچے کے ہر فلور کی کھڑ کیوں کواپنی ٹیلی مسکو پک رائقل سے ایک بار جیسے کھو جاہو گا۔۔۔ کہیں کوئی غیر معمولی حرکت یا شخص کو سرنے کی کوشش کی ہوگی، وہ ٹیلی مسکو پک رائقل کھڑ کی کے شیشے سے لگا کر بیٹھتا خود اُس کی نظر میں نہ آتا تب بھی اُس کی رائقل کی نال اُس کی نظر میں آجاتی۔ اس کی آخری معنوں تک وہ کھڑ کی کے پاس نہیں گیا تھا۔ اُسے اُس پیشہ ور قاتل پر ایک پہلا اور آخری کارگر فائر کرنے کے لئے آخری معنوں تک وہ کھڑ کی جے باس نہیں گیا تھا۔ اُسے اُس پیشہ ور قاتل پر ایک پہلا اور آخری کارگر فائر کرنے کے لئے آخری معنوں تک وہ کھڑ کی جے باس نہیں گیا تھا۔ اُسے اُس پیشہ ور قاتل پر ایک پہلا اور آخری کارگر فائر کرنے کے لئے آخری معنوں تک وہ کھڑ کی جے حد

اور اب بالكل آخرى مغطول ميں أسنے بالآخر تا كفل كو أس سوراخ ميں ثكايا تھا۔

اُسے اُس پیشہ ور قاتل کو اُس وقت مارناتھا جب وہ فائر کر چکا ہوتا۔۔۔ اُس مہمان کو صرف مارنا ضروری نہیں تھا بلکہ اُس سازش کے سارے ثبوت مٹائے جانے بھی ضروری تھے۔

گھٹری کی سوئیاں جیسے بھاگتی جارہی تھیں ۔۔ ٹک۔۔۔۔۔ ٹک۔۔۔۔ کک کرتے۔۔۔ دوانگلیاں دو فریگر ہر اپناد ہاؤ بڑھارہی تھیں

222

حمین سکندرسے ہشام متاثر زیادہ تھا یامر عوب۔۔۔اُسے مجھی اندازہ نہیں ہوا تھا۔۔ مگر وہ اُس سے تھا، اس کے بارے میں اُسے شبہ نہیں تھا۔

رئیسہ سے ملنے اور اُس کی فیمل کے بارے میں جانے سے بھی پہلے وہ حمین سکندر کے بارے میں جانتا تھا۔۔۔ اپنے تقربیا ہم عمر اُس نوجو ان کے بارے میں وہ اتنا ہی تجسس رکھتا تھا جتنا بزنس اور فائنانس کی وُنیا میں دلچیپی رکھنے والا کوئی بھی شخص۔

ہ شام کاباپ امریکہ میں سفارت کاری کے دوران بھی بہت ساری کمپنیز چلار ہاتھا اور اُن کمپنیز میں سے پچھے کا واسطہ حمین سکندر کی کمپنیز سے بھی پڑتا تھا۔ وہ خو د حمین سے رئیسہ سے متعارف ہونے سے پہلے تبھی نہیں ملاتھا کیاں اُس کا باپ مل چکاتھا اور اُس کا مداح تھا۔ اپنی زندگی کی دوسر کی دیائی کے اوائل میں وہ جن بزنس ٹائنیکونز سے ڈیل کرر ہاتھا، وہ عمر میں اس سے دو گنانہیں چار گنابڑے

تھے اس کے باوجود حمین سکندر کی بزنس اور فائنانس کی سمجھ بوجھ کو کو ئی سوال نہیں کر تاتھا۔وہ بولتاتھا تولوگ سنتے تھے۔ بیان عاری کر تاتھا تو اُس پر تبصرے آتے تھے۔ پراڈ کٹ بلان دیتاتھا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ مار کیٹ میں نوٹس نہ ہو۔۔۔اور

کر تاتھا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ناکا می سے دوچار ہو۔۔۔اوراس حمین سکندرسے متاثر ہونے والوں میں ایک ہتام بھی تھا۔۔۔ متاثر بھی، مرعوب بھی لیکن اُس سے رقابت کاجذبہ اُس نے رئیسہ کی وجہ سے رکھنا شروع کیا۔ وہ لڑکی جس پر ہتام جان چھڑ کتاتھا۔ وہ صرف ایک شخص پر اندھااعتاد کرتی تھی صرف ایک شخص کا حوالہ بار بار دیتی تھی اور بدقتمتی سے وہ شخص وہ تھا جس سے ہتام پہلے ہی مرعوب تھا۔۔۔ پھر رقابت کے علاوہ کوئی اور جذبہ ہتام اپنے دل میں محسوس کربی نہیں سکتاتھا۔ یہ جانے کے باوجود کہ رئیسہ اُسے صرف ایک دوست اور بھائی سمجھتی تھی اور یہ جانے کے باوجود کہ حمین کے بھی رئیسہ کے لئے احساسات باوجود کہ رئیسہ اُسے صرف ایک دوست اور بھائی سمجھتی تھی اور یہ جانے کے باوجود کہ حمین کے بھی رئیسہ کے لئے احساسات ایسے ہی شخص۔۔

وہ رئیسہ سے متعارف ہونے کے بعد حمین سے چند بارسرس کی طور پر مل چکا تھا۔ مگریہ پہلا موقع تھاجب وہ اُس سے تنہا ملنے جارہا تھا اور وہ بھی اُس کے گھر پر۔۔۔وہ اب بحرین کاولی عہد نہ ہو تا تو اُس شخص سے ملنے کے لئے جاتے ہوئے بے صداحساسِ کمتری کا شکار ہور ہاہو تا۔ حمین سکندر کی کا میابی اور ذہانت کسی کو بھی اس اجساس سے دوچار کرسکتی تھی۔

نیویارک کے ایک مہنگے ترین علاقے میں ایک منزلہ عمارت کی حجمت پر ہے اُس میں حمین سکندر نے بے صد گرم جو شی سے اُس کا استقبال کیا تھا۔ اُس کے ساتھ اب سائے کی طرح رہنے والے باڈی گارڈز اُس عمارت کے اندر نہیں آسکتے تھے کیونکہ پر میں صرف ہشّام کانام تھا۔۔۔ولی عہد یا شاہی خاند ان کے القابات کے بغیر۔

ان چند مہینوں میں پہلی بار صرف ہشام بن صباح کے طور پر پکارے گئے تھے۔۔۔ اُسے بُر انہیں لگا،

صرف عجیب لگا۔ وہ نام اُس کے بینٹ ہاؤس کے دروازے پر اندر داخلے کے وقت حمین نے اور بھی حیوٹا کر دیا تھا۔

مجھے خوشی ہے کہ تم بالکل وفت پر آئے ہو ہشام۔ اس سے مصافحہ کرتے ہوئے ایک سیاہ ٹرا وُزرا ورسفید ٹی شرٹ میں ملبوس حمین سکندرنے کہا تھا۔

وہ اتوار کا ایک دن تھا اور وہ لیجے کے بعد مل رہے تھے۔وہ دُنیا کے امیر ترین نوجوانوں میں سے ایک کے گھر پر تھا اور ہتّام کا نمیال تھا اُس میں بھی وہی سب لواز مات ہوں گے جو وہ اپنے خاندانی محلات اور اپنے سوشل سر کل میں دیکھتا آیا تھا۔۔۔پر تعیش رہائش گاہ جہاں پر دُنیا کی ہر آسائش ہوگی ،ہر طرح کے لواز مات کے ساتھ۔ بہترین فرنیچر ، شوپیسز ، ل ، اور ؤنیا کی بہترین سے بہترین شراب۔۔۔اُس کا خیال تھانیو یارک کے اُس مہنگے ترین علاقے میں اُس میں حمین سکندر نے ایک دنیاو کی جنت بسار کھی ہو گی کیونکہ ہشّام ایسی جنتیس دیکھتا آیا تھا۔

حمین سکندر کے اُس میں پچھ بھی نہیں تھا۔ بہت مختفر تقریبانہ ہونے کے برابر فرنیچر۔۔۔ دیواروں پر چند کیلی گرافی کے شاہکار۔۔۔اور کچن کاؤنٹر پر ایک رحل میں گھلا قرآن پاک جس کے قریب پانی کا ایک گلاس اور کافی کا ایک مگ تھا۔

ہتام بین صباح بجیب ہیبت میں آیا تھا، اُس شخص کی جس سے وہ مل رہا تھا، جسے بزنس اور فائنانس کی دنیا کا تہیں جن مانا جاتا تھا اور جس کے کروڑوں روپے کے اُس میں دکھاوے کے لئے بھی رکھی جانے والی چیز قرآن پاک تھا۔۔۔وہ سالار سکندر کا خانوا دہ تھا۔

یہ میرے دا داکا دیا ہوا قرآن پاک ہے، اسے ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں میں۔۔۔گھر پر تھا، فرصت بھی تو تمہارے آنے سے پہلے پڑھ رہا تھا۔ حمین نے رحل پر رکھے قرآن پاک کو بند کرتے ہوئے کہا۔

بیٹھو وہ اب ہشّام سے کہہ رہاتھاأس کو اُس کا وَنٹر کے قریب پڑے کچن سٹولز کے بجائے لاوَنج میں پڑے صوفول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔۔۔

وہ پورا اُس وقت دھوپ سے چیک رہاتھا۔ سفید انٹیر بیئر میں گلاس سے چین چین کر آتی ہوئی روشنی کی کر نیں اُن صوفوں تک بھی آرہی تھیں جن پر اب وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہشام بن صباح شاہی محل کے تخت پر بیٹھ کر آیا تھا۔ مگر اُس کے سامنے صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہوئے شخص کے جیساطمطراق اُس نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ بات کا آغاز مشکل ترین تھا اور بات کا آغاز حمین نے کیا تھا، اُسے چائے کافی کی آفر کے ساتھ۔ کافی اُس نے جواباً آفر قبول کرتے ہوئے کہا۔ حمین اُٹھ کر اب سامنے کچن ایر اہیں کافی میکرسے کافی بنانے لگا۔

ں میں میں ہورہ ہور کا رہ میں اور ہمیشہ اچھا۔ وہ کافی بناتے ہوئے اُس سے کہد رہا تھا۔ رئیسہ سے تمہارابہت ذکر شنا ہے میں نے اور ہمیشہ اچھا۔ وہ کافی بناتے ہوئے اُس سے کہد رہا تھا۔

میں نے بھی۔ ہتام کے بغیر نہیں رہ سکا۔ حمین کافی انڈیلتے ہوئے مسکر ایا اور اُس نے کہا

وہ اب کا فی کے دومگ اور کو کیز کی ایک پلیٹ ایک ٹرے میں رکھے واپس آگر بیٹھ گیاتھا۔

ہشّام نے کچھ کے بغیر کافی کا اپنامگ اُٹھایا، حمین نے ایک کو کی۔۔۔

تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔۔۔ کو کی کو کھانا شروع کرنے سے پہلے اُس نے جیسے ہتنام کوایک پاں۔۔۔ ہتنام کو یک دم کافی پینامشکل لگنے لگا تھا جس مسئلے کے لئے وہ وہاں آیا تھا، وہ مسئلہ پھر گلے کے بھندے کی طرح یاد آیا

. ها\_

میں رئیسہ سے بہت محبت کر تاہوں۔ اس نے بالآ خراس جملے سے آغاز کیا جس جملے سے وہ آغاز کرنا نہیں چا ہتا تھا۔

حمین نے بے حداطینان سے جیسے کو کی کو نگلنے سے پہلے یوں کہا جیب چغد محسوس ہور ہاتھا اُس وقت۔

میں اُس سے شادی کرنا چا ہتا ہوں۔ ہشام نے اگلا جملہ ادا کیا۔ اُسے اپنا آپ عجب چغد محسوس ہور ہاتھا اُس وقت۔

میں جانتا ہوں۔ حمین نے کافی کا پہلا سب لیتے ہوئے کہا گرسوال سے ہے کہ یہ کروگے کیسے ؟ اُس نے جیسے ہشام کی مدد کرتے

ہوئے کہا۔ وہ اُسے سیدھا اُس موضوع پر بات کرنے کے لئے لئے آیاتھا جس پر بات کرنے کے لئے وہ آیاتھا۔ ہشام اسکالے کی لیے

اُس کی آئے تھوں میں آئے تھیں والے دیکھتارہا یہاں تک کہ حمین کو اُس پر ترس آنے لگا تھا۔

اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے ؟ ہشام نے بک دم اُس سے پو چھا۔ حمین کے چرے پر ایک ہلکی میں مسکر اہمٹ آئی۔

جو میں کرتا، وہ تم کرنے کی جر اُت بھی نہیں کرسکتے۔ حمین نے جو ابا کہا۔ ہشام کو بجیب سی ہتک محسوس ہوئی۔۔۔ وہ اُسے چینئی کررہا تھا۔

تم بتائے بغیر مجھے نہیں کر سکتے۔ اُس نے حمین سے کہا۔ ٹھیک ہے بتادیتا ہوں۔ حمین نے کافی کا کپ ر کھتے ہوئے کہا۔ رئیسہ کو چپوڑ دینے کے علاوہ کوئی بھی عل بتا دو مجھے میرے مسئلے کا۔ پیتہ نہیں اُسے کیاو ہم ہواتھا کہ حمین کے بولنے سے پہلے وہ ایک بار پھر بول اُٹھاتھا۔ حمین اس بار مسکرایا نہیں، صرف اُس کی آپجھوں میں آئکھیں ڈال کر دیکھتارہا۔

میں اگر تمہاری جگہ ہو تاتو۔۔۔۔۔

#### $^{2}$

آمہ جبریل کا چبرہ دیکھ کررہ گئی تھی۔ اُسے پچھ دیر کے لئے جیسے اُس کی باتیں سمجھناہی مشکل ہو گیاتھا۔ اُس نے جوعنا یہ اور عبد اللہ ﷺ چھن کے حوالے سے کہا، جواحسن اور عبد اللہ کے حوالے سے اور جواپنے اور عائشہ کے حوالے سے، وہ سب پچھ عجیب انداز میں اُس کے موالے میں گڈیڈ ہو گیاتھا۔

جھے پچھ سمجھ بی نہیں آرہا جبریل۔ وہ بالآخر اُس سے کے بغیر نہیں رہ سکی۔ مٹی۔۔۔۔۔ اوہ بیل کو بے اختیار اِس کے چیر نہیں رہ سکی۔ مٹی۔۔۔۔۔ اس کے چیر سے اندازہ ہوا کہ اُس نے مال کو پریشان اور حواس باختہ کر دیاتھا۔ زندگی میں پہلی باروہ مال کو کسی لڑک کے حوالے سے اپنے کسی افیئر کی بات کر رہاتھا وہ بھی ایک ایسامعاملہ جس میں اُس پر الزامات لگائے جارہے تھے۔۔۔ عائشہ عابدین کون تھی ،امامہ نے زندگی میں مجھی اُس کا نام نہیں شناتھا اور جبر ملی پر کیوں اُس کے ساتھ انو الوڈ ہونے کا الزام ایک ایسا

شخص لگار ہاتھاجو اُس کے ہونے والے داماد کے لئے ایک کی حیثیت رکھتا تھا۔۔۔اور جبریل کیوں رعنایہ کی شادی

عبداللہ کے ساتھ کرنے کے اچانک خلاف ہو گیا تھا جبکہ ماضی میں ہمیشہ وہی تھاجو امامہ کو عبداللہ کے حق میں قائل کرنے کی کوشش کرتار ماتھا۔

میں بیسب آپ سے شیئر نہیں کرناچاہتا تھا، لیکن اب اس کے علاوہ اور کوئی عل سمجھ میں نہیں آرہامجھے۔ وہ شر مندہ زیادہ تھایا پریشان، اندازہ لگانامشکل تھا۔ لیکن اس سب میں عنایہ اور عبداللّٰہ کا کیا قصور ہے؟

ممتی اگر وہ اُس شخص کے زیرِ اثر ہے تو وہ بیوی کے ساتھ رویے کے لحاظ سے بھی ہو گا۔۔۔جو پچھ میں نے احسن سعد کوعائشہ کے ساتھ کرتے دیکھاہے، وہ میں اپنی بہن کے ساتھ ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ جبریل نے غیر مہم کہجے میں کہا۔

تم نے عنامیہ سے بات کی ہے؟ امامہ نے بے صد تشویش سے اُس سے پوچھا۔ ہاں میں نے کی ہے اور وہ بہت اپ سیٹ ہو کی ہے، لیکن اُس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نہیں جانتا وہ کیاسوچ رہی ہے۔ جبر میل کہہ رہا تھا، امامہ اُس کا چبرہ در کیھے رہی تھی، اُس نے جبر میل کو تبھی اس طرح پریشان اور اس طرح کسی معاملے پر سٹینڈ لیتے نہیں دیکھا تھا۔

اتنے مہینے سے عائشہ عابدین کامسکلہ چل رہا ہے، تم نے پہلے مہی مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہ بے صد سنگین الزامات متھے جو جبر بل پر کسی نے لگائے بتھے اور اپنی اولا دیر اندھا اعتاد ہونے کے باوجود امامہ بل کررہ گئ تھی۔ زندگی میں پہلی بار اُسے اپنی اولا دکے حولے سے ایسی کسی بات کو سننا پڑرہا تھا، وہ بھی جبر بل کے بارے میں۔۔۔ حمین کے حوالے سے کوئی بات وہ سنتی توشا ید پھر بھی اُس کے لئے غیر متو تع نہ ہوتی، وہ حمین سے پچھے بھی تو تع کر سکتی تھی، لیکن جبر بل۔۔۔ بہر بل نے جیسے صفائی دینے کی کو شش کی۔۔۔ جبر بل نے جیسے صفائی دینے کی کو شش کی۔

ایک دوست کی بہن ہے وہ۔۔۔ دوست نے اُس کی مد د کرنے کے لئے کہا اور میں اس لئے ماکیو نکہ مجھے لگا آپریشن میں پچھے غلطی ہوئی ڈاکٹرویزل ہے۔۔۔ اگرچہ اُس میں میر اقصور نہیں تھا پھر بھی میں اُس سے جمدر دی رکھ رہا تھا۔۔ مجھے یہ تھوڑی بہتہ تھا کہ ایک آئرخوا مخواہ میں مجھے اپنی کے ساتھ انو الوکرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کہتا جارہا

\_ (*a* 

--- جبر مل کہتے کہتے رک گیا، یوں جیسے اُس کے پاس احسن سعد کو بیان کرنے کے لئے لفظ بی نہ رہے ہوں۔

تمہارے پاپاسے بات کرنی ہوگی ہمیں۔۔۔ اتنابر افیصلہ ہم خود نہیں کرسکتے۔ امامہ نے اُس کی بات ختم ہونے کے بعد کہا۔ فیصلہ بر اہوایا چھوٹا، متی میں عنایہ کی عبد اللہ سے شادی نہیں ہونے دول گا۔ جبریل نے شاید زندگی میں پہلی بار امامہ سے کسی بات

پرضد کی تھی۔

کسی دوسرے کے جرم کی سزاہم عبداللہ کو تو نہیں دے سکتے جریل ۔۔۔ امامہ نے مدہم آواز میں اُسے سمجھانے کی کوشش کی عبداللہ میری ذمہ داری نہیں ہے،عنایہ ہے۔۔ میں رسک نہیں لے سکتااور نہ بی آپ کولینا چاہیے۔ وہ مال کو جیسے خبر دار کر رہا تھا اور امامہ اب واقعی پریشان ہونے گئی تھی۔

تمہارے بابا جو بھی فیصلہ کریں گے، وہ بہتر فیصلہ ہو گا۔۔۔ اور تم ٹھیک کہتے ہو ہم عنایہ کے لئے کوئی رسک نہیں لے سکتے، لیکن ہم عبداللہ کی بات سے بغیراس طرح اُس سے قطع تعلق بھی نہیں کرسکتے۔ امامہ نے کہا عبداللہ سے ایک بار بات کرنی چاہیے۔ جبر بل کچھ ناخوش ہو کر اُٹھ کر جانے کے لئے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچاجب امامہ نے اُسے پکارا، وہ پلٹا۔ ایک بات پوری ایمانداری سے بتانا مجھے۔ وہ مال کے سوال اور انداز دونوں پر جیران ہوا۔ تم عائشہ عابدین کو پیند کرتے ہو؟ جبریل بل نہیں سکا۔ جی؟

ተ ተ ተ ተ

وہ عنایہ کے کہنے پر عائشہ عابدین سے ملنا آیا تھا، یقین اور بے بھینی کی ایک بجیب کیفیت میں جھو لتے ہوئے۔۔۔وہ اسلام سے ایک نیچ کے طور پر متعارف ہوا تھا، ایک نیچ کے طور پر متعارف ہوا تھا، ایک نیچ کے طور پر متعارف ہوا تھا، ایک نیچ کے طور پر متاثر۔۔۔وہ ایک ایسے خاندان کے ذریعہ اُس نہ ہب کے سحر میں آیا تھا جیسے لوگ اُس نے دیکھے ہی نہیں متھے۔۔۔اُن کی نرمی، فیاضی اور جمدردی نے ایر ک کاوجود نہیں دل اپنی متھی میں کیا تھا اور استے سالوں میں وہ اسلام کی اسی روشن فیالی، اسی فیاضی اور نرمی کوہی کر تاریا تھا۔ اور اب وہ اپنے اسی فیاضی اور نرمی کوہی کر تاریا تھا۔ اور اب وہ اپنے اور میں جھوٹ کے بائدے کے ایسی بائیں شن رہا تھاجو اُس کے لئے نا قابل پھین تھیں، وہ اُس نے عنایہ کی زبان سے نہ شنی ہو تیں تو وہ اُنہیں جھوٹ کے بائدے کے علاوہ اور پچھ بھی نہ سمجھتا۔۔۔ڈاکٹر احسن سعدوہ نہیں ہوسکتے تھے اور وہ نہیں کرسکتے تھے، جس کا الزام عنایہ اُن پر لگار ہی تھی۔

عنایہ نے امریکہ چنچنے کے فوراً بعد اُسے کال کر کے بلوایا تھا، اور پھراحسن سعد کے معاملے کواس سے ڈسکس کیا تھا، جبر بلی پرڈاکٹر احسن کے الزامات کو بھی اورعائشہ عابدین کے ساتھ ہونے والے معاملات کو بھی۔۔۔وہ یقین کرنے پر تیار نہیں تھا کہ احسن سعد، اتنابے حس اور جھوٹاہو سکتا تھا مگر جس پر وہ الزامات لگ رہے تھے اُس کے بارے میں بھی عبداللہ فشم کھا سکتا تھا کہ وہ یہ نہیں کر سکتا۔

دونوں کے در میان بحث ہوئی پھر تکر اراور پھر اُن کی زندگی کا پہلا جھگڑا۔۔۔ دویے صد ٹھنڈے اور دجیمے مزاج کے لوگوں میں۔ میں یقین نہیں کر سکتا۔۔۔ میں یقین نہیں کر سکتا۔۔۔ڈاکٹرا حسن سعد عملی مسلمان ہیں۔۔۔ نماز کی امامت کرواتے ہیں ،وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہے سلوک کریں گے۔۔۔ہے سب۔۔؟؟اور بغیر وجہ کے۔۔۔ میں مان ہی نہیں سکتا۔۔۔ میں مان ہی نہیں سکتا۔؛وہ ﴿ ﴿ اس کے علاوہ پچھ کہتا بھی تو کیا کہتا۔

تو جاؤ، تم پھر عائشہ سے مل لو اور خود پوچھ لو کہ کیا ہوا تھا اُس کے ساتھ لیکن میر ابھائی جھوٹ نہیں بول سکتا۔۔۔ جو اہاً بے صد خُفگی سے کہا تھا۔

ملا قات کا اختتام ہے حد تلخ نوٹ پر ہوا تھا، اور اُس وقت پہلی بار عنایہ کو اصاس ہوا کہ جبریل کے خدشات ہے جانہیں ہے۔ عبداللہ اگر اس حد تک احسن سعد سے متاثر تھا تو اُن دونوں کے تعلق میں یہ اثر بہت جلدرنگ دکھانے لگتا۔ وہ عبداللہ سے مل کر بہت دسٹر بڈرہو کر آئی تھی۔ وہ مصیبت جو کسی اور کے گھر میں تھی اُن کی زندگی میں ایسے آئی تھی کہ اُنہیں اندازہ بھی نہیں ہوا تھا۔ عبداللہ نے اُس سے ملنے کے بعد اُسے کال نہیں کی تھی، اُس نے جبریل کو کال کی تھی۔۔۔ ایک بے حد شکایتی کال۔۔۔ یہ پوچھنے کے کیا دوہ احسن سعد کے حوالے سے یہ سب کیوں کہہ رہاتھا، کیا وہ نہیں جانتا تھا احسن کتنا اچھا انسان اور مسلمان تھا۔ وہ بہت دیر جبریل کی بات شنے بغیر بے حد جذباتی انداز میں بولتا تھی چلا گیا تھا۔ جبریل عنتارہا تھا۔ وہ اُس کی زندگی کے مشکل ترین کھات میں سے جبریل کی بات شنے بغیر بے حد جذباتی انداز میں بولتا تھی چلا گیا تھا۔ جبریل عنتارہا تھا۔ وہ اُس کی زندگی کے مشکل ترین کھات میں سے ایک تھا۔ ایک نومسلم کو یہ بتانا کہ اُس کے سامنے جو سب سے زیادہ عملی مسلمان تھا، وہ اچھا انسان ثابت نہیں ہو اتھا۔۔۔وہ عبداللہ کا دل مسلمانوں سے نہیں اُٹھانا چا بتاتھا، خاص طور پر اُن مسلمانوں ہے جو تبلیجی کا کام کر رہے ہتھے۔۔۔وہ ایک حافظ قر آن کے بارے میں ایک نومسلم کو یہ نہیں کہنا چا بتاتھی کہنا تھا۔۔۔جبریل سکندر کا مخصد تھا گر اُس کی خامو شی اُس کے باوجود کہ وہ صوم وصلوہ کا پابند ایک مسلمان تھا۔۔۔ جبریل سکندر کا مخصد ایک بڑا مخصد تھا گر اُس کی خامو شی اُس سے زیادہ اس کے باوجود کہ وہ صوم وصلوہ کا پابند ایک مسلمان تھا۔۔۔ جبریل سکندر کا مخصد ایک بڑا مخصد تھا گر اُس کی خامو شی اُس سے زیادہ اُس کے باوجود کہ وہ صوم وصلوہ کا پابند ایک مسلمان تھا۔۔۔ جبریل سکندر کا مخصد ایک بڑا مخصد تھا گر اُس کی خامو شی اُس سے دیادہ

احسن سعد کے بارے میں جو میں جانتا ہوں اور جو میں کہوں گا، تم پھر اُس سے ہو گے اس کئے سب سے بہترین عل یہ ہے کہ تم اُس عورت سے جاکر ملوا ور وہ سارے دیکھو جو اُس کے پاس ہیں۔ اُس نے عبداللہ کی باتوں کے جواب میں

أسے کہاتھا۔

🥞 خرا بی کا باعث بنتی تو وه خاموش نہیں رہ پایاتھا۔

اوراب عبداللہ یہاں تھاعائشہ عابدین کے سامنے اُس کے گھر پر۔۔ وہ جریل کے ریفرنس سے آیا تھا۔ عائشہ عابدین اُس سے ملنے سے انگار نہیں کرسکی۔ وہ اُس رات آن کال تھی اور اب گھر سے نکلنے کی تیاری کر رہی تھی جب عبداللہ وہاں پہنچا تھا اور وہ وہاں اب اُس کے سامنے بیٹھا اُسے بتارہا تھا کہ اُس کی منگیتر نے احسن سعد کے حوالے سے بچھ شبہات کا ظہار کیا تھا خاص طور پر عائشہ عابدین کے حوالے سے اور وہ اُن الزامات کی تھیدیق یاتر دید کے لئے وہاں آیا تھا۔۔۔ لیکن یہ کہنے سے پہلے اُس نے عائشہ کو بتایا تھا کہ وہ احسن سعد کو کیا درجہ دیتا تھا اور اُس کی زندگی کے پچھلے بچھ سالوں میں وہ اُس کے لئے ایک رول ماؤل رہے ہتھے، وہ جیسے ایک بُت

لے کر عائشہ عابد مین کے پاس آیا تھاجے ٹوٹے ہے بچانے کے لئے وہ کسی بھی حد تک جاسکتا تھا اور گفتگو کے شروع میں بی اتنی کبی تمہید جیسے ایک مفاظتی دیوار تھی جواس نے صرف اپنے سامنے بی نہیں، عائشہ عابدین کے سامنے بھی کھڑی کر دی تھی۔ اُس نے بھی جریل جیسی بی خاموشی کے ساتھ اُس کی باشیں شنی تھیں۔۔۔ بے حد مخل اور سکون کے ساتھ ۔۔ کسی مداخلت بااعتراض کے اپنیر۔۔۔ عبداللہ کو کم از کم اُس سے یہ تو قع نہیں تھی۔۔ وہ یہاں آنے سے پہلے عائشہ عابدین کا ایک ذبین میں رکھ کر آیا تھا۔ وہ پہلی نظر میں بھی اُس بر پوری نہیں اُتری تھی۔ بے جاب ہونے کے باوجود اُس میں عبداللہ کو بے حیائی نہیں دکھی تھا۔ وہ پہلی نظر میں بھی اُس بر پرپوری نہیں اُتری تھی۔ بے جاب ہونے کے باوجود اُس میں عبداللہ کو بے حیائی نہیں دکھی تھی۔ بے حد سین لڑی جس کی آئیسیں اُداس تھیں اور جس کی آواز بے حد دھیمی۔۔۔ عبداللہ وہاں ایک تیز طر"ار، بے حد فیشن ائبل الٹر اماؤرن عورت سے ملنے کی تو تع کے کر آیا تھا جے اُس کے اپنے خیاب اور ڈاکٹر احسن سعد کے بتا ہے ہوئے کر دار کے مطابق بے حد قابل اعتراض علیے میں ہونا چاہیے تھا۔ گر عبداللہ کی قسمت میں شاید اور تیر ان ہونا باتی تھا۔

عنایہ اور جبریل دونوں نے اُسے کہا تھا کہ وہ اُسے دکھائے گی،احسن سعدسے طلاق کے کاغذات، قانونی کارروائی کے کاغذات، قانونی کارروائی کے کاغذات، کورٹ کی تضیلات اور وہ حقائق جو صرف وہی بتاسکتی تھی،عائشہ عابدین نے ایسا پچھ بھی نہیں کہا تھا۔

احسن سعد بُرا شخص نہیں ہے ، صرف میں اور وہ میں نہیں کرتی ؟ نہیں تھے اس کئے شادی نہیں چلی۔ تقریباً دس منٹ تک اُس کی بات سننے کے بعد عائشہ نے بے صدید ہم آواز میں اُسے کہا تھا۔

وہ یقیناً اتنے ہی اچھے مسلمان ہیں، جتنا آپ اُسے سمجھتے ہیں اور اُس میں بہت ساری خوبیاں ہیں۔۔۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کا واسطہ اُن کی خوبیوں سے پڑا۔۔۔ میں شاید اتنی خوش قسمت نہیں تھی یا پھر مجھ سے کو تاہیاں سر زدہو ئی ہوں گی۔ وہ کہہ رہی تھی اور عبداللہ کے دل کو جیسے تسلی نہیں ہورہی تھی، یہ وہ پچھ نہیں تھا جو وہ سُنٹاچا ہتا تھا کیکن وہ بھی نہیں تھا جس کی اُسے تو قع تھی۔

وہ آپ کے لئے ایک اور رول ماؤل ہیں۔۔ بیٹینا ہوں گے۔۔۔ وہ کہہ رہی تھی کوئی انسان نہیں ہوتا ہوتا۔۔۔ گرچند غلطیاں کرنے پر ہم کسی کو نظروں سے نہیں گراسکتے۔۔۔ میرے اور احسن سعد کے در میان جو بھی ہوا، اُس میں اُن کے بارے میں پچھ بھی کہہ کروہ غلطی پھر سے دہر انا نہیں چاہتی۔ اُن سے زیادہ میری غلطی پھر سے دہر انا نہیں چاہتی۔ عائشہ نے بات ختم کر دی تھی۔ عبد اللہ اُس کی شکل دیکھتارہ گیا تھا۔ اُسے تسلی ہونی چاہیے تھی، نہیں ہوئی۔۔۔ وہ وہاں احسن سعد

کے بارے میں پچھ جاننے اور کھوجنے نہیں آیا تھا اُس کو کرنے آیا تھا، اُس عورت کے سامنے جو اُس کی تذکیل اور تفخیک اور دل شکنی کا باعث بنی تھی لیکن اُس عورت نے جیسے اُس کے سامنے کوئی گنجائش ہی نہیں چپوڑی تھی کسی صفائی ، کسی وضاحت کی۔ اُس نے ہر غلطی، ہر گناہ خامو نثی سے اپنے کھاتے میں ڈال لیا تھا۔

اُس کے لا وُرنج میں بیٹے عبداللہ نے دیواروں پر گلی اُس کے بیئے کی تصویر میں دیکھی تھیں۔۔۔اُس کے تھلونوں کی۔۔۔ایک چھوٹا ساصاف سُتھر اُھر۔۔۔ ویسی جگہ نہیں جیسا وہ اُسے تصور کر کے آیاتھا، کیوں کہ احسن سعد نے اُسے اس عورت کے بھو ہڑین کے بھی بہت قطے سنار کھے تھے جو احسن سعد کے گھر کو چلانے میں ناکام تھی، جس کا واحد کام اور مصروفیت دیکھتے رہنا یا آوارہ پھرنا تھا اور جو گھر کا کوئی کام کرنے کے لئے کہنے پر بھی برہم ہو جاتی تھی۔عبد اللہ کے دماغ میں گرہیں بڑھتی ہی چلی جارہی تھیں۔ وہ اُس لڑکی سے نفرت نہیں کرسکا۔۔۔اُسے نا پہند نہیں کرسکا۔

جبریل سے آپ کا کیا تعلق ہے ؟وہ بالآخر ایک آ جری سوال پر آگیا تھا جہاں سے بیہ سارامسئلہ شروع ہوا تھا۔ میں اُس سے پیار کرتی ہوں۔وہ اُس کے سوال پر بہت دیر خاموش رہی پھر اُس نے عبداللہ سے کہا۔۔۔سر اُٹھا کر نظریں چرائے بغیر ۔۔۔

#### **ተ**ተተተተ

### وہ جملہ نہیں تھا جیسے ایک بم تھا جو اُس نے احسن سعد کے سرپر بھوڑا تھا۔

عبداللہ پچھلی رات واہیں پہنچا تھا اور اگلے دن ہا سپٹل میں اُس کی ملا قات احسن ہوئی تھی۔۔ اُس طرح ہشاش بشاش، بااخلاق،

پر جوش۔۔ عبداللہ کے کانوں میں عنامیہ اور جریل کی آ وازیں اور انکشافات گونجنے کے تھے۔ اُس نے احسن سے ملا قات کا وقت
مانگا تھا جو بڑی خوش دلی سے دیا گیا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی ایار ٹمنٹ کی بلڈنگ میں رہتے تھے۔ احسن کے والدین اُس کے ساتھ رہتے
ستے ،اس لئے وہ ملا قات اپنے گھر پر کرناچا بتا تھا مگر احسن اُس شام پچھ مصروف تھا تو عبداللہ کو اُس بی کے اپار ٹمنٹ پر جانا پڑا، وہاں
اُس کی ملا قات احسن کے والدین سے ہوئی تھی ہمیشہ کی طرح ایک رسمی بیلو ہائے۔۔۔ احسن لا وَنِح میں بیٹے بٹھائے اُس سے بات
کرناچا بتا تھا مگر عبداللہ نے اُس سے علیحدگی میں ملناچا ہا تھا اور تب وہ اُسے اپنے بیٹر روم میں لے آیا تھا مگر وہ پچھ اُلجے ابوات عبداللہ کا
رویہ پچھ بجیب تھا مگر احسن سعد کی پھٹی حس اُسے اُس سے بھی بُرے سگنلز دے رہے تھے اور وہ بالکل ٹھیک تھے۔ عبداللہ نے
مرے کے اندر آتے ہی گفتگو کا آغاز اسی جملے سے کیا تھا اورا حسن سعد کا اچیہ ، انداز اور تاثر ات یک جسکتے میں بدلے تھے۔ عبداللہ ک

نے زندگی میں پہلی بار اُس کی یہ آواز منی تھی۔وہ لہجہ بے صدختک اور سر دتھا۔۔۔ بہتر لفظ تھا أسے بیان کرنے کے کئے۔۔۔اور اُس کے ماتھے پر بل آئے تھے۔۔۔ آٹکھوں میں کھاجانے والی نفرت۔۔۔ تبینچے ہوئے ہو نٹوں کے ساتھ اُس نے عبداللدے کہا۔

کیوں؟ عبداللہ نے بے صد مختصر الفاظ میں اُسے بتایا کہ عنایہ نے اُس سے کہاتھا کہ جبر میں اُس کی شادی عبداللہ سے نہیں کرناجا ہتا اوراُس کے اٹکار کی وجہ احسن سعد سے اُس کا قریبی تعلق تھا۔ اُس نے احسن سعد کو بتایا کہ عنایہ اور جبریل دونوں نے اُس پر سنگین الزامات لگائے تھے اور أسے عائشہ عابدين سے ملنے كے لئے كہاجو أس كے لئے ضروري ہو كميا تھا۔

توتم نے اُن پر اعتبار کیا۔۔۔ اپنے اُستاد پر نہیں۔۔۔ اور تم مجھ سے بات یامشورہ کئے بغیر اُس کُتیا سے ملنے چلے گئے۔۔۔ اور تم دعو کا کرتے ہو کہ تم نے مجھ سے سب پچھ سکھ لیا۔ احسن نے اُس کی گفتگو کے در میان ہی اُس کی بات بے حد خشمگیں کہجے میں کا ٹی تھی،عبداللدبات ویسے بھی کرنے کے قابل نہیں رہاتھا۔ اُس نے احسن سعد کی زبان سے ابھی ابھی ایک گالی سُنی تھی عاکشہ وہ گالی اُس کے لئے شاکنگ نہیں تھی ،احسن سغد کی زبان ہے اُس کا نکلناشا کنگ تھا۔ مگر وہ شام عبد اللہ کے عابد مین کے لئے ۔۔۔ کئے وہ آخری شاک لانے والی نہیں تھی۔۔۔وہ جس بٹ کی پو جاکرر ہاتھا،وہ وہاں اُس بٹ کو کو اوندھے منہ گرتے دیکھنے آ پاتھا۔

شہبیں کوئی حق نہیں تھا کہ تم میری سابقہ بیوی سے <u>طنے۔۔۔ میر ن</u>ے بارے میں اس طرح کرتے، تم اُس --- کے باس پہنچے جس نے تمہیں میرے بارے میں جھوٹ یہ جھوٹ بولا ہو گا۔

ا حسن سعد کے جملوں میں ابعا مُشہ کے لئے گالیاں اس طرح آرہی تھیں جیسے وہ اُسے مخاطب کرنے کے لئے روز مرہ ہ کے القابات تھے۔۔۔ وہ غصے کی شدت سے بے قابو ہو رہا تھا، عائشہ کی نفرت اس کے لئے سنجالنامشکل ہو رہی تھی یااپناسالوں کا بنا یا ہوا مسخ ہونے کی تکلیف نے اُسے اس طرح بلبلانے پر مجبور کر دیاتھا،عبداللہ سیجھنے سے قاصر تھا۔

وہ د کھانے بیٹے گئی ہو گی تمہیں کورٹ کے کاغذات کو، یہ دیکھو کورٹ میرے شوہر کو جھوٹا کہہ رہی ہے۔۔۔ کورٹ نے مجھ پر مار پیٹ کے الزامات کومانا ہے، کورٹ نے احسن سعد کو دوسری شادی کرنے کے لئے اُسے دھو کہ باز کہاہے اور اس لئے اُس۔ عورت کے طلاق کے مطالبے کو جائز قرار دیتے ہوئے أے طلاق دلوا دی اور بنتج کی کسٹڈی بھی۔۔۔ وہ بولتا ہی جار ہاتھاا ورعبداللہ ساکت صرف اُسے مُن رہا تھا۔ وہ سارے انکشافات جن کو سُننے کے لئے جبر میں نے اُسے عائشہ کے پاس جھیجاتھا، وہ الزامات وہ خود 🗿 احسن سعدے سُن رہا تھا۔ میں اس ملک کے کو دو ملے کا نہیں سمجھتا۔۔۔ یہ کا فروں کی عدالتیں ہیں، اسلام کو کیا سمجھتی ہوں گی، وہ فیصلے دیتی ہیں جو شریعہ کے خلاف ہیں۔۔۔ میر اند ہب حق دیتا ہے مجھے دو سری شادی کا۔۔۔ کسی بھی وجہ کے بغیر تو کورٹ کون ہوتی ہے مجھے اس عمل پر دھو کہ باز کہنے والی۔۔۔ مجھے حق ہے کہ میں ایک نافر مان ہیوی کو مار پیٹ سے راور است پرلاؤں۔۔۔ کورٹ کس حق کے تحت مجھے اس سے روک سکتا ہے۔۔ میں مر د ہوں، مجھے میرے دین نے عورت پر بر تری دی ہے۔۔ کورٹ کیسے مجھے مجبور کرسکتی ہے کہ میں اپنی ہیوی کو برابری دول۔۔۔ این چیزوں کی وجہ سے تو تم ہمارا معاشرہ تاباہ ہوگا۔۔۔ بے حیاتی، عریانی، مند زوری، مر دکی نافر مانی۔۔۔ بہی چیزیں تو لے ڈونی ہیں تم ہماری عور توں کو۔۔۔ اور تم ہمارے کورٹس کہتے ہیں ہم بھی بے غیر ت ہوجائیں اور ان عور توں کو اس کے جورت کی طرح دُم ہلاتے پھریں۔

وہ شخص کون تھا،عبد اللہ بیچان بی نہیں پار ہاتھا۔۔۔ اتناز ہر ،ابیا تعصّب ،ایسے الفاظ اور یہ سوچ۔۔۔اُس نے ڈاکٹراھسن سعد کے اندر یہ جیسپاانسان تو تبھی نہیں دیکھا تھاجوا مریکہ کو ہمیشہ اپناملک قرار دیتے ہوئے اپنے آپ کوایک

اور آج وہ اُسے تمہاراملک، تمہارا معاشر ہ، تمہارے کورٹس کہہ کہہ کربات کر رہاتھا۔۔۔ اُمّت اور اخوّت کے جو دولفظ اُس کا کلمہ فَعَ اِسْ اِسْ اِسْ مِنْ اِسْ اِسْ عَائب ہو گئے تھے۔ فَعَ اِسْ اِسْ اِسْ مِنْ اِسْ اِسْ عَائب ہو گئے تھے۔

اب طلاق منہ پر مار کر میں نے اُس حرافہ کو چھوڑا ہوا ہے تو خوار ہوتی پھر رہی ہے۔۔۔ کسی کی اور گرل فرینڈ ہی رہے گی وہ ساری عمر ، کبھی ہیوی نہیں ہے گی۔۔۔ اُسے بہی آزادی چاہیے، تمہاری سب عور توں کو بہی سب چاہیے۔۔۔ گھر ، خاندان ، چارد یواری کس چڑیا کے نام ہیں اُنہیں کیا ہے ۔۔۔ عصمت جیسالفظ اُن کی ڈکٹنری میں ہی نہیں۔۔۔ اور پھر الزام لگاتی ہیں شوہر وں پر۔۔۔ تشد د کے۔۔۔ گھٹیا عور تیں۔۔۔ اُس کے جملوں میں اب بے ربطگی تھی۔۔۔یوں جیسے وہ خود بھی اپنی با تیں جوڑنہ پارہا ہو، مگر وہ خاموش ہونے پر میار نہیں تھا۔۔۔ اُس کے جملوں میں اب بے ربطگی تھی۔۔۔یوں جیسے وہ خود بھی اپنی با تیں جوڑنہ پارہا ہو، مگر وہ خاموش ہونے پر میار نہیں تھا۔۔۔ اُس کا علم بول رہا ہو تا تو اگلے کئی گھٹے بھی عبداللہ اسی طرح اُسے سُن سکتا تھا جیسے وہ ہمیشہ سحر زدہ معمول کی طرح عندار بتا تھا مگریہ اُس کی جہالت تھی جو گفتگو کرر ہی تھی اور کرتے ہی رہنا چاہتی تھی۔

<sup>9</sup> عبداللداُس کی بات کاٹ کر پچھ کہنا چاہتا تھا مگراُس سے پہلے احسن سعد کے دونوں ماں باپ اندر آگئے تھے وہ یقیناً حسن کے اس ﷺ طرح بلند آواز میں باتنیں مُن کر اندر آئے تھے۔

اتومیں نے آپ سے کہا تھانا کہ آپ کے دوست کا بیٹامیر ادھمن ہے، مجھے نقصان پہنچائے گا۔۔۔اب دیکھ لیس وہی ہورہا ہے، وہ مجھے جگہ جگہ بدنام کرتا پھررہا ہے۔ احسن نے اپنے باپ کو دیکھتے ہی کہا تھا۔ کون؟ سعد نے کچھ ہکا کا انداز میں کہا۔

## یہشمار و پاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرس لنکس

ڈاؤ نلوڈا ور آنلائن ریڈنگایکپیج پر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹی پیڈی ایف

ا یککلک سےڈاؤ نلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسوسائٹی کو فیس بُگپر جو ائن کریں

پاکسوسائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پاکسوسائٹی کو گو گل پلس پر جو ائن

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بٹا کر پاکستان کی آن لائن لا بسریری کا ممبر بنائیں۔

اس خوبصورت ویب سائث کوچلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سرمایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

رابطہ تریں۔۔۔ ہمیں فیس ٹک پر لا تک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:۔



جبریل احسن نے جوایاً کیاا ور عبداللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اسے عائشہ سے ملوایا ہے اُس نے۔۔۔اور اُس عورت نے اسے میرے بارے میں جھوٹی سچی باتیں کہی ہیں، زہر اگلاہے میرے بارے میں۔ وہ ایک جھوٹے بیچے کی طرح باپ سے شکایت

عائشہ نے مجھ سے آپ کے بارے میں کھے بھی نہیں کہا۔۔۔ جو بھی بتایا ہے آپ نے خود بتایا ہے۔ عبداللہ نے سعد کے کھے کہنے نہیں تھی، مگر کو ئی کورٹ سے پہلے کہاتھا۔ انہوں نے مجھ سے صرف یہ کہا کہ آپ کے اور اُن کے در میان

پیپر زاور کورٹ میں آپ ہر ثابت ہونے والے کسی الزام کی انہوں نے بات کی نہ ہی مجھے کوئی پیپر د کھایا۔۔۔جو بھی ٹن رہا ہوں ، وہ میں آپ سے ہی شن رہا ہوں۔ عبداللہ کا نعیال تھااحسن سعد حیر ان رہ جائے گااور پھر شر مندہ ہو گا۔۔۔ابیانہیں ہوا تھا۔

تم مجھے بے و قوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ احسن سعد نے اُسے در میان میں ہی ٹوک دیاتھا۔عبداللّٰداُ ٹھ کر کھڑ اہو گیا۔ اُس گھر میں یک دم ہی اُس کا دم گھنے لگا تھا۔اب صرف اِحسن سعد نہیں بول رہاتھا، اُس کا باپ اورماں بھی بولنے لگ گئے تھے۔وہ تنیوں بیک وقت بول رہے تھے اور عائشہ عابدین کولعنت ملا<mark>مت کررہے تھے اور جبریل</mark> کو اور سالار سکندر کو جس کے ماضی کے حوالے سے سعد کو یک دم بہت ساری باتیں یاد آنے گئی تھیں اور امامہ نے بارے میں۔۔۔ جس کاپہلا نہ ہب قادیانیت تھا۔۔۔ عبداللہ کو یک 🖞 دم کھڑے کھڑے یہ محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ ایک 💮 💮 میں کھڑا تھا۔۔۔ وہ اُس کے کھڑے ہونے پر بھی اُسے

جانے تہیں دے رہے تھے بلکہ چاہتے تھے وہ اُس کی ہر بات سُن کر جائے۔۔۔ایک ایک بہتان ،ایک ایک راز جو صرف اُن کے سینوں میں دباہوا تھااور جسے وہ آج آ شکار کر دینا چاہتے تھے۔۔۔ اسلام کا وہ چبر ہ عبد اللہ نے مبھی نہیں دیکھا تھااور نہ ہی وہ دیکھنا چاہتا تھا۔وہ ند ہب اُس کے لئے ہمیشہ ہدایت اور مرہم تھا، بے ہدایتی اور زخم تبھی نہیں بنا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔۔۔ کانوں میں پڑنے والی آ وازوں کوروک دینا چاہتا تھا۔۔۔احسن سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اُس کے قر آن کا اُستادر ہاتھا۔۔۔وہ بس وہی سب بتائے أے--- يہ سب ند منائے۔

عبد اللہ نے بالآ خربہت ویر بعد آ وازوں کے اُس طو فان میں اپنا پہلا جملہ کہا۔

طوفان جیسے چند کمحول کے لئے رُکا۔

پرادراحسن---

آپ کے پاس بہت علم ہے۔۔۔ قرآن پاک کابہت زیادہ علم ہے۔۔۔ کیکن ناقص۔۔۔ آپ قرآن پاک کو حفظ تو کئے ہوئے ہیں، 😤 مگرنه اس کامفہوم سمجھ یائے ہیں نہ اللہ اور اُس کے رسول 🖰 کی تعلیمات۔۔۔ کیونکہ آپ سمجھنا نہیں چاہتے اُس کتاب کو جوابیخہ آپ کو سبھنے اور سوچنے کے لئے بلاتی ہے۔۔۔ آپ سے ایک بار میں نے ایک آیت کا مطلب یو چھاتھا کہ قر آن دلول پر مہر لگادینے

کی بات کر تاہے تواُس کا کیامفہوم ہے۔۔۔ مجھے اُس کامفہوم اُس وقت سمجھ نہیں آیا تھا۔۔۔ آج آگیا۔۔۔ آپ میرے اُستادر ہے ہیں مگر میں دعاکر تاہوں اللہ آپ کے دل کی مہر توڑ دے اور آپ کو ہدایت عطافرمائے۔ وہ احسن سعد کو ﷺ بازار میں جیسے نظاکر کے چلا گیاتھا۔۔۔ وہاں تھہر انہیں تھا۔

#### <del>ለ</del>ለለለ

وہ پھر وہیں کھٹرا تھاجہاں عائشہ کو توقع تھی۔۔۔اُس کے ایار شمنٹ کے باہر کمپاؤنڈ میں۔۔۔اد ھرسے اد ھر شہلتے۔۔۔گہری سوچ وہ بہت میں۔۔۔زمین پر اپنے قدموں سے فاصلہ ماپتے ہوئے۔۔۔ برف باری کچھ دیر پہلے ہو کر ہٹی تھی اور جو برف گری تھی۔۔۔ مککی سی جادر کی طرح تھی۔۔۔ جو دھوپ نکلنے پر بیگھل جاتی، مگر آج دھوپ نہیں نکلی تھی اور اُس برف پر جبریل کے قدموں کے اور متوازن جیسے بہت سوچ سمجھ کرر کھے جارہے ہوں۔اُس نے عائشہ کو باہر آتے نہیں دیکھاتھا نشان تھے۔۔۔ بے صدہموار۔۔۔ مگر عائشہ نے اُسے دیکھ لیاتھا۔ لانگ کوٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اُس کی طرف بڑھنے گئی۔

جبر مل نے اُسے کچھ دیر پہلے فون کیا تھا۔۔۔ملناچاہتا تھا میں گر وسری کے لئے جارہی ہوں اور پھر پاسپٹل چلی جاؤں گی۔۔۔ اُس نے جیسے بلاواسطہ اٹکار کیا تھا۔۔۔ وہ اب اُس کاسامناکر نے سے کتر انے گئی تھی۔۔۔ اُس کے سامنے آناہی نہیں جاہتی تھی اُس ایک گفتگو کے بعد۔

توتم کورٹ میں یہ اعتراف کرنا چاہتی ہو کہ احسن سعد تھیک ہے اور تم نے اپنے بیٹے کی دیکھ بھال میں لا پر واہی کامظاہر ہ کیا۔۔۔تم اپنی زندگی تباہ کرنا چاہتی ہو۔ جبر میں نے بے صد خفگی ہے اُسے تب کہا تھا مجھے اپنی زندگی میں اب دلچیسی نہیں رہی اور اگر اسے قربان کرنے سے ایک زیادہ بہتر مین زندگی چ سکتی ہے تو کیوں نہیں۔ اُس نے جواباً اُن سب ملا قاتوں میں پہلی بار اُس سے اس طرح بات کی تھی۔

تم مجھے بچانا عاہتی ہو؟ جبریل نے سیدھاأس سے یو چھا۔ اُسے اتنے سوال کی توقع نہیں تھی اُس سے۔۔۔اور ایک ایسے سوال کی جس کاجواب وہ اُسے دینے کی جر اُت ہی نہیں کرسکتی تھی۔۔۔ وہ اُسے یہ کیسے بتاسکتی کہ وہ احسن سعد سے اُس شخص کو بیانا عاہتی تھی جو اُسے اسفند کے بعد اب سب سے عزیز تھا۔ یہ جاننے کے باوجو د کدا حسن سعد نے اُسے جبر مل کے آپریشن میں ڈاکٹر ویزل سے ہونے والی کو تاہی کے بارے میں بتایا تھا۔۔۔ اُسے جبر مل کے اُس معذرت والے کارڈ کی سمجھ بھی تب ہی آئی تھی۔۔۔ کیکن وہ پھر بھی جبر مل کومعاف کرنے پر تٹار تھی، یہ مانے پر تٹار نہیں تھی کہ اُس کے بیٹے کی جان لینے میں اُس شخص سے ہونے والی نسی دانستہ غلطی کاماتھ تھا۔وہ اُسے اتنی تو جہ کیوں دیتا تھا۔۔ اُس کے لئے کیوں بھا گتا پھر تا تھا۔۔۔عائشہ عابد من جیسے اب ڈی کو ڈ

کر پائی تھی اور وہ اُسے اُس احساسِ جرم سے آزاد کر دینا چاہتی تھی، یہ بتاکر کہ اُس نے جبریل کو معاف کر دیا تھا اور وہ جبریل کو بیچانے کے لئے احسن سعد کے آگے دیوار کی طرح کھڑی ہوسکتی تھی۔۔۔ وہ ایک کام بھی جو وہ زندگی میں اپنی ذات اور اپنی اولا د کے لئے بھی نہیں کر سکی تھی۔۔

قی میں تہمیں صرف احساسِ جرم سے آزاد کر دینا چاہتی ہوں جوتم اسفند کی وجہ سے رکھتے ہو۔ اُس نے اُس کے سوال کاجواب دیا قا۔ جبریل بول نہیں سکاتھا میں اِس کے لئے تمہاراشکریہ ادا کر سکتا ہوں، گر تمہیں اپنی زندگی تباہ کرنے نہیں دے سکتا۔۔۔ پی بڑی کمبی خامو شی کے بعد جبریل نے کہاتھا۔

تم اگر احسن کے اس الزام پر کورٹ میں ہے کہو گی تو میں اپنی غلطی کورٹ میں جا کربتاؤں گا۔ اُس نے عائشہ سے کہا۔ تہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، ہو تا تو تہمیں ہے نہ کرنے دیتا۔۔۔۔۔اور نہیں۔۔ تہمارے پاس آنے کی واحد وجہ میر ااحساسِ جرم نہیں ہے۔۔۔زندگی میں احساسِ جرم جمدردی تو کروا بسکتا ہے محبت نہیں۔ جبر میں اُسے اُس دن جانے سے پہلے کہہ کر گیا تھا۔۔۔ایسے ہی معمول کے انداز میں۔۔ یوں جیسے سر درد میں ڈسپرین کررہا ہو۔۔۔یا نزلہ ہوجانے پر فلو کروا ہے۔۔۔ اور میں ڈسپرین کررہا ہو۔۔۔یا نزلہ ہوجانے پر فلو کروا ہے۔۔۔ اُسے اُس دن جانے ہیں میں میں اُسپرین کررہا ہو۔۔۔یا نزلہ ہوجانے پر فلو کروا ہے۔۔۔ اُسے اُس دن جانے ہیں میں درد میں ڈسپرین کررہا ہو۔۔۔یا نزلہ ہوجانے پر فلو کروا ہوں کروا ہوں

ہو۔۔۔ اُس کے جانے کے بعد بھی عائشہ کولگا تھا اُس نے جبر میل سکندر کی بات سُننے میں غلطی کی تھی اور اُس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس بات کو دوبارہ سُننے کا اصرار کرتی تا کہ اپنی تھیج کر سکے۔۔ یہ بعض وہم جی اُٹھنے کے لئے ضروری ہوتے ہیں، بعض شا ہے متاع عات ہوتے ہیں، یقین میں نہ بھی بدلیس تو بھی۔

🖁 اور اب وہ ایک بار پھر سامنے کھڑا تھا۔۔۔ نہیں کھڑا نہیں تھا۔۔۔ برف پر اپنے نشان بنانے میں مصروف تھا یوں جیسے اُس کے پاس ह

اُس کی چاپ پر جبر مل نے گردن موڑ کراُسے دیکھا۔ وہ لانگ کوٹ کے اندرا پنی گردن کے مفلر کو بالکل ٹھیک ہونے کے باوجود ایک بار پھر ٹھیک کرتی اُس کی طرف آرہی تھی، اُس کی طرف متوجہ نہ ہونے کے باوجود۔

گروسری میں بہت وقت گئے گامیرا اُس کے قریب آتے ہوئے غیر محسوس انداز میں اُسے جتاتے ہوئے اُس نے جریل سے کہا تھا ہم پھر کسی دن فرصت میں مل سکتے تھے۔ جبریل کے جواب کو انتظار کئے بغیر اُس نے ایک بارپھر جبریل کو جیسے اپنے ساتھ جانے سے روکنے کے لئے کہا۔ اس کے باوجود کہ جبریل نے اُسے انتظار کرنے کا نہیں کہا تھا، وہ اُس کے ساتھ گروسری کرنے جانے کے لئے تیار تھا۔ اُسے صرف اتناوفت ہی چاہیے تھا جتناوفت وہ گروسری کرتی۔۔۔ساتھ چلتے پھرتے وہ بات کر سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں۔۔۔ مگر فرصت میرے پاس توبہت ہے، تمہارے پاس بالکل نہیں۔ اُس نے جو اباُاس سے کہا گاڑی میں عِلیں؟ جبریل نے بھی اپنے جواب پر اُس کے تنصرے کا انتظار نہیں کیا تھا تنہیں بیاں قریب ہی ہے سٹور۔۔۔

یر۔۔۔ گاڑی کی ضرورت نہیں ہے۔۔۔ مجھے بہت زیادہ چیزیں نہیں جاہیے۔ عائشہ نے قدم روکے بغیر ہیرونی سڑک کی طرف جاتے ہوئے کہا۔

تم نے عبد اللہ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ چند قدم خامو شی سے چلتے رہے تھے پھر جبریل نے اُس سے پو چھنے میں دیر نہیں کی تھی۔ عائشہ نے گہر اسانس لیا۔ اُسے اس سوال کی تو قع تھی کیکن اتنی عبلدی نہیں۔

بز دلی اچھی چیز نہیں عائشہ۔۔۔ اُس نے چند لمجے اُس کے جواب کاانتظار کرنے کے بعد کہاتھا۔وہ طنز نہیں تھا مگراس وقت عائشہ کو طنزہی لگا تھا۔ ساتھ چلتے ہوئے وہ دونوں اب فٹ یاتھ پر آ گئے تھے۔ برف کی عادر پر وہ نشان جو پچھ دیریہلے جبر مل اکیلابنار ہا تھااب وہ دونوں ساتھ ساتھ بنار ہے تھے۔

تمہیں لگتاہے میں بزول ہوں اس لئے میں نے اخسن سعد کے بارے میں عبد اللہ کو بچے نہیں بتایا؟ اُس نے اس ملا قات کے دورانیہ میں ساتھ چلتے ہوئے پہلی بار گردن موڑ کر جبر بل کو دیکھا تھا۔

بز دلی یاخوف۔۔۔اس کے علاوہ تیسری وجہ اور کوئی نہیں ہوسکتی۔ جبریل نے جیسے اپنی بات کی تصدیق کرتے ہوئے دوٹوک انداز میں کہا تہمیں ڈرتھا کہ احسن سعد تہمیں پریشان کرے گا۔۔۔ تہمیں فون کرے گااور ننگ کرے گا۔ جبریل نے کہاتھا مگرتم نے عبداللہ سے جھوٹ بول کر احسن سعد کو بیجا کر بہت زیادتی کی۔۔۔ تم نے مجھے اور عنایہ کو جھوٹا بنادیا۔ اُس کالہجہ اب شکایتی تھا۔ آپ لو گوں کے جھوٹاہو نے سے اُتنانقصان نہیں ہو تا جتنااحسن سعد کے جھوٹاہو نے سے عبداللّٰہ کو ہو تا۔ عائشہ نے جواماً کہا۔

وہ عافظ قر آن ہے تو میں بھی ہوں۔ جبر مل نے کہا آپ کو وہ اُس مقام پر بٹھا کر نہیں دیکھتا جس پر احسن کو دیکھتا ہے۔ عائشہ نے جواباً کہا وہ نومسلم نہ ہو تا تو میں احسن کے بارے میں اب سب کچھ بتادیتی أے۔۔۔ وہ مجھ سے ملنے کے بعد دوبارہ احسن کی شکل میں اُسے کس منہ سے بیہ کہتی کہ اتنے سالوں سے وہ جس شخص کو بہترین مسلمان اور بھی نہ دیکھاشا پر۔۔۔ مگر وہ نومسلم ہے۔۔۔ انسان سمجھ رہاہے، وہ ایسانہیں ہے۔عبداللہ نے صرف احسن کو جھوٹانہیں ماننا تھامیرے دمین سے اُس کا دل اُچاہ ہونا تھا۔ وہ کہہ 🖥 رہی تھی اُسی مدہم آ واز میں جو اُس کا خاصہ تھی۔

میرے ساتھ ہوا تھاا یک بارایسے۔۔۔ میں احسن سعد سے ملنے سے پہلے بہت اچھی مسلمان تھی، آٹکھیں بند کر کے اسلام کی پیروی کرنے والی۔۔۔ جنون اور یا گل بن کی صد تک دین کے رائتے پر چلنے والی اور اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ سے اند ھی محبت اور کیکن پھر میری شادی احسن سعد سے ہوگئی اور میں نے اُس کا اصل چیرہ دیکھ لیا۔۔۔ اور میر اسب سے بڑا عقبیدت رکھنے والی۔۔۔

نقصان ایک خراب از دواجی زندگی، طلاق پیا اسفندگی موت نہیں ہے۔۔۔ میر اسب سے بڑانقصان ہے ہے کہ اُس نے مجھے دین سے

داڑھی اور تجاب سے مجھے خوف آتا ہے، میر ابیز ارکر دیا۔۔۔ مجھے اب دین کی بات کرنے والا ہر شخص جھوٹا اور منافق لگتا ہے۔۔۔

دل جیسے عبادت کے لئے بند ہو گیا ہے۔۔۔ اسنے سال میں دن رات انتی عباد تیں اور وظیفے کرتی رہی اپنی زندگی میں بہتری کے لئے
میں مسلمان ہوں لیکن میر اول آہت ہی آہت کا فرہو تا جارہا ہے اور مجھے کہ اب مجھے لگتا ہے مجھے اللہ سے پچھ ما مگنا ہی نہیں چا ہیے۔۔۔

اس احساس سے خوف آتا ہے لیکن میں پچھ کر نہیں پار ہی ۔۔۔ اور یہ سب اس لئے ہوا کیوں کہ مجھے ایک اچھے عملی مسلمان سے

ہیت ساری تو تعات اور اُمیدیں تھیں اور میں نے اُنہیں چکناچور ہوتے دیکھا۔۔۔ اور میں عبد اللہ کو اس تکلیف سے گزار نانہیں

ہیت ساری تو تعات اور اُمیدیں تھیں اور میں نے اُنہیں چکناچور ہوتے دیکھا۔۔۔ اور میں عبد اللہ کو اس تکلیف سے گزار نانہیں

چاہتی۔۔۔ اگر وہا حسن سعد کو انجھا انسان سمجھتے ہوئے ایک انجھا انسان بن سکتا ہے تو اُسے بننے دیں۔ وہ اپنے اتھ کی پشت سے اپنی

میں کا فر ہوں لیکن میں کسی کو کا فر نہیں کر سکتی، بس مجھ میں اگرا بیان ہے تو صرف اتنا وہ اب کشوا پنی جیب سے ڈکال کر آئکھیں رگڑر ہی تھی۔

پند۔۔۔؟؟ مجھے پند کانہیں پہ متی۔۔ مگر عائشہ عابد مین میری عقل اور سمجھ سے باہر ہے۔۔ میں اُس سے شدید جدر دی رکھتا تھا۔۔۔ مگر اب جدر دی تو بہت بیتھے رہ گئی ہے۔ میں اُسے اپنے ذہن ہے نکال نہیں پا تا۔۔۔ بار بار اُس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ لا کف پارٹنر کے طور پر مجھے جیسی لڑکی کی خواہش ہوئے بھی کہ اُس کا اور میر اکوئی نہیں ہے اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ لا کف پارٹنر کے طور پر مجھے جیسی لڑکی کی خواہش ہے، عائشہ اُن کی متضاد ہے۔۔۔ مجھے بے حد مضبوط، پر اختاد، زندگی سے بھر پور، ، ہر وقت ہنستی رہنے والی

لڑ کیاں اچھی گلتی ہیں جو بہت اچھی مجھی رکھتی ہوں اور عائشہ میں ان سب چیز وں میں سے صرف دوہوں گی۔۔۔یا .

تین۔۔۔ لیکن اس کے باوجو دمیں عائشہ سے انہیں رہ سکتا۔ امریکہ آنے سے پہلے اُس نے امامہ کے اُس سوال پر اُسے اپنی بے بسی بتائی تھی۔

اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی امامہ نے جواباًاس سے پوچھاتھا کیا خصوصیت ہے اُس میں ایسی کہ وہ تمہارے ذہن سے نہیں نکلتی؟ اُس نے جبر میں سے بیوچھاتھا۔

وہ عجیب ہے متی ،وہ بس عجیب ہے۔

اُس نے جیسے امامہ کواپنی بے بسی سمجھانے کی کوشش کی تھی اور وہ بے بسی ایک بار پھر سے در آئی تھی۔ اُس کے ساتھ چلتی ہوئی اُس لڑکی کی صرف اُس کی ہوسکتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بے دمین کافر کہہ رہی تھی اور وہ اُس کے ظرف پر حیران تھا۔ تم بے صدیجیب ہو۔ وہ کے بغیر نہیں رہ سکا۔ ہاں میں ہوں عائشہ عابدین نے اعتراف کیا مجھے بیہ اندازہ لگانا مشکل ہورہا ہے کہ تم سال کی عمر میں زیادہ اچھی تھی یااب۔۔۔؟ بے صدغیر متوقع جملہ تھا، عائشہ نے چونک کراسے دیکھا۔وہ اُس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔

عبداللہ نے مجھ سے کہاتم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ عائشہ کا دل چاہا تھاز مین پھٹے اور وہ اس وقت وہیں اُس میں ساجائے۔ندامت کا یہ عالم تھااُس کا۔ وہ جملہ جبریل تک پہنچانے کے لئے نہیں تھا پھر بھی پہنچ گیا۔

میں نے اُسے کہامیں جانتا ہوں۔ وہ اُسی طرح جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ساتھ چلتے ہوئے کہدر ہاتھا۔۔۔ پانی پانی اس جلے نے بھی کیا تھااُسے۔۔۔وہ اس کے دل تک کب پہنچا تھا۔

عبدالله کا نمیال ہے ہم دونوں ایکھے لا کف پارٹنر ہوسکتے ہیں۔ وہ اس جملے پر رُک گئی۔۔۔ پیتہ نہیں کون زیادہ مہر بان تھا، کہنے والا یا پنجانے والا۔

میں نے اُسے کہامیں یہ بھی جانتاہوں۔ وہ بھی زُک گیا تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے بالتقابل فٹ یا تھے پر کھڑے تھے۔ ایک دوسرے کاچیرہ دیکھتے۔۔۔بر فیاری پھرسے ہونے گلی تھی۔

زندگی میں ایک سلیج وہ تھی جب میں سوچتی تھی میری شادی اگر آپ جیسے کسی شخص سے ہو جائے توبس پھر میں خود کو بے صدخوش قسمت مانوں گی۔۔۔سب مسکلے عل ہو جائیں گے۔ اُس نے بالآخر کہنا شر وع کیا تھا۔

آج اس سلیج پر میں سوچتی ہوں شادی کوئی نہیں ہے اچھی زندگی کی گارنٹی بھی نہیں ہے۔۔۔ تواب میں ایک اچھی زندگی کے لئے کسی سہارے کی تلاش میں نہیں ہوں۔۔۔ میں پر کرنا چاہتی ہوں۔۔۔اپنی زندگی اپنے لئے جینا

چاہتی ہوں۔۔۔ورلڈ ٹرپ پر جانا چاہتی ہوں۔

وہ نم آئھوں سے بے اختیار بنسی۔۔۔ بے صد سنجید گی سے کہا گیا وہ جملہ اُسے ہنسانے کے لئے ہی تھا۔

آپ عجيب ہيں۔

میں جانتا ہوں بے ساختہ کئے تبھرے کا بے ساختہ ہی جو اب آیا تھاعبداللہ نے بھی جھے بہی کہاتھا کہ آپ دونوں ہی عجیب ہیں۔ اُنہیں مدر ٹریبا بننے کاشوق ہے آپ کو اپنی پر دوسروں کی خوشیاں خراب کرنے کا وہ کہدریاتھا۔ کبھی کسی زیادہ انتھے موسم میں میں تم سے ایک بار پھر پوچھوں گا کہ کیا میں تمہارے ور لڈٹور کو کر سکتا ہوں۔ راہ گیر کے گزر جانے کے بعد جبریل نے اُس سے کہا تھا۔

مجھ جیسوں کوؤھونڈ نے کے بجائے تم اگر مجھ سے ہی بات کر لیتی تو سال کی عمر میں بھی میں تہمیں نہیں کہتا۔۔۔انظار کرنے کو کہد دیتازیادہ سے زیادہ۔ اُس نے جریل کو کہتے سُنا میں نیوروسر جن ہوں دماغ پڑھ سکتاہوں۔۔۔ دل نہیں۔۔۔اور میں روایتی قشم کی باتنیں بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کہد رہاتھا تم سال کی عمر میں بھی مجھے اچھی گئی تھی، آج بھی لگتی ہو۔۔۔ میں نے اپنی مال سے بھی یہ کہا،ا نہوں نے مجھے کہا اگر اللہ نے جریل سکندر کے دل میں اُس کی محبت اُ تاری ہے تو پھر وہ بہت اچھی لائی میں اُس کی محبت اُ تاری ہے تو پھر وہ بہت اچھی لائی ہو گئی ہوگی در ارہا ہوں، اسے خود پیندی مت سمجھنا۔ آنسوؤل کا ایک رہا ہے تھا انشہ عابد مین کی آئی موں میں ۔۔۔اور اُس کے پھر ہوتے دل کو گھلانے لگا تھا۔

پیۃ نہیں ہم کتے مومن، کتے کا فرہیں لیکن جو بھی ہیں اللہ ہمارے عال سے بے خبر نہیں ہے۔۔۔ عائشہ عابدین نے ایک بار کہیں پڑھا تھا۔چھاوقت، اچھے وقت پر آتا ہے۔ اُس کی نانی کہا کرتی تھیں۔وہ عجیب جُملے بتھے۔۔۔اور سالوں بعد اپنا مفہوم سمجھار ہے بتہ

تم میری متی کی طرح بہت روتی ہو بات بات پر۔۔۔ تمہاری اور اُن کی اچھی نصبے گی۔۔۔ جبر میں نے گہر اسانس لیتے ہوئے اُس کی سُر خ بھیگی ہوئی آئکھوں اور ناک کو دیکھتے ہوئے کہا۔

کافی پیوگی بیاب بھی گروسری کروگی؟ وہ اُسے اب چھیڑر ہاتھا گروسری زیادہ ضروری ہے۔ اُس نے اپنی ندامت جھیاتے ہوئے آنسوؤں پر قابوپاتے ہوئے کہا اگر اتنی ضروری ہوتی تو تم گروسری سٹور کو بیچھے نہ چھوڑ آتی۔ عائشہ نے بے اختیار بلٹ کر دیکھا۔وہ واقعی بہت بیچھے رہ گیا تھا۔بہت ساری دوسری چیزوں کی طرح۔۔۔آگے بہت بچھے تھا۔۔۔اُس نے جبریل کانم چیرہ دیکھا،

پھرنم آنکھوں سے مسکرائی۔

كافى <u>ني ليت</u>ے ہيں پھر۔

ተ ተ ተ امامہ نے اُس سکریپ بک کو پہلی ہی نظر میں بہچان لیاتھا۔وہ اُس ہی کی سکریپ بک تھی وہ سکریپ بک جس میں اُس نے مجھی اپنے ممکنہ گھر کے لئے ڈیز اکفنگ کی تھی۔ مختلف گھروں کی مختلف چیزوں کی تصویریں تھینچ تھینچ کر ایک جب وہ اپناگھر بنائے گی تو اُس کا فلور اس گھر جیبیا ہوگا، اس گھر جیسی، دروازے اس گھر جیسے۔۔۔یا تھے سے بنائے

سکیچز کے ساتھ۔۔۔ اور اُس میں اُن بہت سے خوبصورت گھروں کی میگزینز سے کاٹی گئی تصویر میں بھی چسپال تھیں۔

وہ سکریپ بک چند سال پہلے اُس نے پھینک دینے کے لئے بہت ساری ردّی کے ساتھ لکالی تھی، اور حمین نے اُسے پھینکنے نہیں دی تھی۔ اُس سے وہ سکریپ بک لے لی تھی۔ اور اب امامہ نے اُس سکریپ بک کو یہاں دیکھاتھا۔ حمین سکندر کے اُس کی ایک دراز میں۔۔۔ اُس کی مرتمت کی جا چکی تھی اور وہ بہت صاف ستھری اور اُس سے بہتر عالت میں نظر آر ہی تھی جس میں امامہ نے اُسے آخری بار حمین کو دیتے ہوئے دیکھاتھا۔

#### \*\*\*\*

تم کیاکروگے اس کا؟ اُس نے حمین سے پوچھاتھا۔ آپ کوابیاایک گھر بناکردوں گا۔ اُسے وہی جواب ملاتھا جس کا اُسے پہلے ہی اندازہ تھاوہ حمین سکندر کے سرپر انز کو بوجھنے میں ماہر تھی۔ جھے اب ایسے کسی گھر کی تمنانہیں ہے۔ امامہ نے اُسے کہاتھا، ایک وقت تھی پر اب نہیں، اب جھے بس ایک چھوٹا ساایہ اگھر چاہیے جہاں پر میں تمہارے بابا کے ساتھ رہوں اور تمہارے بابا کے پاس ووت تھی ہرا۔ اس لئے تم اس گھر کو بنانے میں اپنی اور وقت ضالع مت کرنا۔ اُس نے حمین کو نھیجت کی۔ میری خواہش ہے

یہ متی حمین نے اُسے کہاتھا، یہ گھر میں نے تمہارے باباسے ما نگاتھا، وہ نہیں دے سکے۔۔۔ اور تم سے میں لوں گی نہیں۔۔ میں کبھی سالار کویہ احساس نہیں ہونے دوں گی کہ تم نے مجھے وہ دے دیا ہے جو وہ نہیں دے سکا۔ حمین کو اُس کی بات کی سمجھ آگئی تھی ۔۔ سوچ لیں اُس نے جیسے امامہ کو چیلنج کرنے والے انداز میں کہاتھا۔ سوچ لیا۔ وہ چیلنج قبول کرتے ہوئے ہنس پڑی

آپ کوؤنیامیں باباکے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا۔ حمین نے شکایٹا اُس سے کہا۔

ہاں نہیں آتا وہ بنی۔

زیادتی ہے یہ اُس نے جتایا۔

اتناتو کر سکتی ہوں۔ اُس نے جواباً چھیڑا۔

دادا کہتے تھے آپ دونوں پتھر کے زمانے میں بھی ہوتے تومل جاتے۔ وہ اب اُسے چھیٹر رہاتھا، وہ بے اختیار ہنسی تھی اور ہنستی چلی گئی تھی۔ اور اب وہ اُس سکریپ بک کو کھولتے ہوئے اُسے ورق بہ ورق دیکھ رہی تھی۔۔۔ جیسے اپنی زندگی کی ورق گر دانی کرتے ہوئے۔۔۔
اُس کے پاس وہ سکریپ بک آ دھی خالی تھی ،اور اب وہ ساری بھر چکی تھی۔ اُس نے پچھ تبسس کے عالم بیں اُن صفحوں سے آگ دیکھنانشر وع کیا جو اُس نے بھرے ہے۔ وہ حمین سکندر کی تھی۔۔۔ اُس بی کی طرح کا بھرے تھے۔ وہاں بھی تصویریں تھیں۔۔۔ خوبصورت گھروں کی۔۔۔ وہ حمین سکندر کی تھیں ،وہ تھی ۔۔۔ اُس بی کی طرح کا ب کا ب کر لگائی ہوئی تصویریں ، مگر فرق صرف یہ تھا کہ وہ میگزینز سے کاٹی ہوئی تصویریں نہیں تھیں ،وہ تھینچی ہوئی تصویریں تھیں حمین سکندر کے اپنے گھروں کی۔۔۔ وہ چپرے پر مسکر اہٹ لئے بڑے اثناق سے اُن گھروں کی تھی۔ وہ بھینا خوش نصیب تھا ، تیں سال کی عمر تک پہنچ بغیر در جنوں گھروں کا مالک تھا۔ اُس کی ساری اولا دوں میں دولت کے معاطع میں سب سے زیادہ امیر اور خرچ کرنے میں سب سے زیادہ فیاض۔۔۔ اُس نے اپنی زندگی کی سب اولا دوں میں دولت کے معاطع میں سب سے زیادہ امیر اور خرچ کرنے میں سب سے زیادہ فیاض۔۔۔ اُس نے اپنی زندگی کی سب سے پہلی سمین امامہ سے قرض لے کر شروع کی تھی۔

صرف اس لئے لے رہا ہوں آپ سے کہ بابانے بھی آپ کے قرض سے شروع کیا تھا۔ اُس نے امامہ کو بتائی تھی۔ اور اُس وقت پہلی بار امامہ نے سالار سے میں دی جانے والی اپنی اصل رقم واپس ما گلی تھی۔

وہ ڈبودے گا۔۔۔ مجھے یقین ہے۔ سالارنے اُسے خبر دار گیا تھا۔۔۔ وہ اُس وقت سولہ سال کا بھی نہیں تھا اور اگر سالاریہ تبصر ہ کر رہا تھا تو غلط نہیں تھا۔

جب تہمیں کے لئے یہ رقم دی تھی توپایانے بھی یہی کہاتھا۔۔۔ تم نے ڈبودی کیا؟ اُس نے سالار کو جتایا تھا۔ تم مجھے حمین سے کررہی ہو۔ سالار ناخوش ہوا تھا پہلی بار نہیں کررہی اُس نے جواباً کہا تھا۔

👼 کتناوفت گزر گیا تھا۔۔۔ گزر گیا تھا یاشاید بہہ گیا تھا۔۔۔ زندگی بہت آ گے چلی گئی تھی۔۔۔ خواہشاتِ بفس بہت پیچھے چلی گئی تھیں۔

امامہ نے ہاتھ میں بکڑی سکریپ تب اپنے سامنے سینٹر فیبل پرر کھتے ہوئے وہاں پڑا چائے کا مگ اُٹھالیا۔ وہ اب سر اُٹھاکر آسمان کو دیکھنے گلی تھی۔ وہ چند دن پہلے پاکستان سے مستقل طور پر امریکہ شفٹ ہوئی تھی اور حمین کا گھر اُس کا پہلا پڑاؤ تھا۔ سالار بھی چند دن کے لئے وہیں تھا اور اس وقت صبح سویرے وہ اپنے لئے چائے بناکر کے اُس حقے میں آگر بیٹھی تھی جس کی حجیت کے سے شدہ کی متاب کے سے میں آگر بیٹھی تھی جس کی حجیت میں تاکہ بیٹھی تھی جس کی حجیت کے بناکر ہے۔ اُس حقے میں آگر بیٹھی تھی جس کی حجیت میں تاکہ بیٹھی تھی جس کی حجیت کے بناکر میٹھی تھی جس کی حجیت میں تاکہ بیٹھی تھی جس کی حجیت میں تاکہ بیٹھی تھی جس کی حجیت میں تاکہ بیٹھی تھی جس کی میٹھی تھی جس کی میٹھی تھی ہوئی تھی جس کی میٹھی تھی جس کی میٹھی تھی تا کہ بیٹھی تھی جس کے بناکر میٹھی تھی جس کی میٹھی تھی جس کی میٹھی تھی تاکہ بیٹھی تھی جس کی میٹھی تھی تاکہ بیٹھی تھی جس کی میٹھی تھی تاکہ بیٹھی تاکہ بیٹھی تاکہ بیٹھی تھی تاکہ بیٹھی تھی تاکہ بیٹھی ت

بھی شیشے کی تھی ، نیلے آسان پر تیرتے ملکے بادلوں اور اُڑتے پر ندوں کو وہ اس پر سکون خاموشی میں بچوں کے سے اثنتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ تب ہی اُس نے اپنے عقب میں آہٹ سُنی ،وہ سالار تھا۔ چائے کے اپنے مگ کے ساتھ۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ ایک طویل مذت کے بعد وہ یوں امریکہ میں اس طرح فرصت سے مل رہے تھے۔۔۔ سالار کی زندگی کی جھاگ دوڑ کے بغیر۔

وہ بھی اُس کے قریب کاؤچ پر بیٹھ گیاتھا، کاؤچ پر اُس کے برابر بیٹھے چائے کے دو مگز ہاتھ میں لئے وہ دونوں آج بھی ویسے ہی عصورے سے اللہ کا اُس کے برابر بیٹھے چائے کے دو مگز ہاتھ میں لئے وہ دونوں آج بھی ویسے ہی سے سے سے سے سے سالار کم گو، وہ سب بچھ کہد دینے والی ۔۔۔ سمالار سُنقے رہنے والاوہ دُنیا جہال کی باتیں دُہر ادینے والی ۔۔۔ مگر اُن کے پاس فرصت صرف چائے کے مگ جنتی ہوتی تھی۔ چائے کا مگ بھر اہو تا تو اُن کی باتیں شروع ہوتیں اور اُس کے ختم ہونے تک باتیں اور فرصت دونوں ختم ہوجاتے ۔۔۔ چائے کا وہ مگ جیسے اُن کی قربت میں گزاری ہوئی زندگی تھی۔۔۔ نرم گرم، رُک رُک، تُشہر کھی ہوئی ۔۔۔ نیک جنتی بھی تھی، تسکین بھری۔۔۔

سالارنے سامنے بڑی سکریپ بک کوسر سری نظرے دیکھا، چند کمحوں کے لئے اُٹھاکر اُلٹابیٹا پھروابیس رکھتے ہوئے کہا۔

تمہارے جیسے شوق ہیں تمہارے بیلے کے۔ وہ مسکرادی۔وہ دونوں اُس کے اس میں پہلی بار آئے تھے۔

اس سال ریٹائر ہونے کا سوچ رہا ہوں۔ چائے کا ایک سِپ لیتے ہوئے سالارنے امامہ سے کہا، کی سالوں سے شن رہی ہوں۔ اُس نے جو اباً کہا۔ وہ دھیرے سے بنسا نہیں اب تم آگئی ہو امریکہ تو اب ریٹائر ہو سکتا ہوں۔۔۔ پہلے تو تنہائی کی وجہ سے کام کرنامیری مجوری تھی۔ وہ اُسے کررہاتھا بیس سال کی ہوتی تو تمہاری اس بات پرخوش ہوتی۔ امامہ نے بے ساختہ کہا خیر بیس سال کی عمر میں میرے اس جملے پر تو تم مجھی خوش نہیں ہوتی۔ اُس نے ترکی بہ ترکی کہا۔ دونوں بیک وقت ہنسے۔

یہ ویباگھر ہے جبیباایک بارہم نے خواب میں دیکھاتھا، اُس جھیل کے کنارے؟ سالارنے یک دم آسمان کو دیکھتے ہوئے، اُس سے یو چھا۔ وہ بھی سر اُٹھاکر شمیشے سے نظر آتے آسمان کو دیکھنے گئی۔

نہیں وبیاگھر نہیں ہے۔ امامہ نے ایک کمیح کے بعد کہا۔ سکندرعثان کی موت کے بعد امامہ نے ایک بار پھر وہی جھیل کنارے ایک گھر دیکھاتھا۔ جووہ اپنی زندگی کے کئی سالوں میں بار بار دیکھتی رہی تھی۔ مگر اس بار وہ خواب اُس نے بہت عرصے کے بعد دیکھاتھا۔

وہ گھر ایسانہیں تھا۔ وہ اُس کو گردن گھماکر دیکھتے ہوئے بڑبڑار ہی تھی، وہ آسان ایسانہیں تھا۔۔۔نہ وہ برندے ایسے تھے۔۔۔نہ وہ شیشہ ایسا۔ وہ گھر دُنیا ہمر میں ایسے تھے۔۔۔نہ وہ شیشہ ایسا۔ وہ گھر دُنیا ہمر میں ہیں کہیں نہیں دیکھا میں نے۔ وہ کہہ رہی تھی اُس گھر کی کوئی چیز دنیا ہمر میں بھی بھی ۔۔۔ بھی بھی بھی بھی بھی بھی جھے لگتا ہے وہ گھر جنّت میں ملے گاہمیں۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ بھی چونکے بغیر خاموش ہی رہاتھا۔۔۔

تم نے پچھ نہیں کہا امامہ نے اُس کی خاموثی کو گریدا۔ اُس نے گردن موڑ کر مشکراتے ہوئے امامہ کودیکھااور بڑبڑایا۔

آمین وہ چپ رہی، پھر بنس پڑی وہ آج بھی وہیائی تھا۔۔۔ مختصر مگرا گلے کولا جواب کردینے والی باتیں کہہ دینے والا۔

اگر وہ جنت ہے تو پھر میں تم سے پہلے وہاں جاؤں گا۔ وہ امامہ سے کہہ رہا تھا تمہیں یاد ہے نامیں وہاں تمہاراافتظار کر رہا تھا۔

ضروری نہیں لحہ بھر کے لئے وہ چائے بینا بھولی خوابوں میں سب پھر کے نہیں ہوتا اُس نے باختیار کہا تھا۔ آج بھی پھڑ جانے کا نمیال اُسے بے کل کر گیا تھا۔ اگر وہ وہ تھی بھڑ جانے کا نمیال اُسے بے کل کر گیا تھا۔ اگر وہ وہ تھی ہوتے ہو وہ خواب جھوٹا ہو؟ وہ جیب انداز میں مسکرایا تھا۔۔۔ اک بس انتخاکہ تم وہاں پہلے افتظار میں مت کھڑے ہو۔۔۔ دونوں اکھٹے بھی توجا سکتے بار پھر لا جو اب کر دینے والے جملے کے ساتھ بیں۔ امامہ نے چائے کا مگٹ خالی کرکے سامنے پڑی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اُس نے اب سالار کے بازو پر ہا تھر رکھا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔

بیں۔ امامہ نے چائے کا مگٹ خالی کرکے سامنے پڑی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اُس نے اب سالار کے بازو پر ہا تھر رکھا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔

اب بھی کہونا؟ وہ اُس سے کہدر رہی تھی۔ کیا؟ اُس نے بوچھا۔

آمين وه بنس پرا

ئىين<u>.</u>

#### 公公公公

پر لفٹ کادروازہ کھلا تھااوردوسکورٹی گارڈز تیزر فارقد موں سے باہر نگلے تھےاور اُن دونوں کے بالکل پیچھے چند شیک

قدموں کے فاصلے پر وہ نکا تھا۔ اُس پورے کوریڈور میں یک دم بلیل پچ گئی تھی۔ وہاں پہلے سے کھڑے۔
اور پروٹوکول کے اہلکاریک دم الرٹ ہو گئے تھے۔ وہ بے صد تیز قدموں سے اُن دوسکورٹی گارڈز کے عقب میں چل رہا تھااور
اُس کے بالکل پیچھے اُس کے اپنے عملے کے چندا فراد بے صد تیز قدموں سے اُس سے قدم سے قدم ملانے کی کوشش کرر ہے تھے۔
۔۔۔زیرِلب گنتی کرتے ہوئے اُس ٹارگٹ کلرنے کالفظ زبان سے اداکرتے ہی اپنی ریٹے میں آنے ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ والے اپنے ٹارگٹ پر فائز کر دیا تھا۔۔۔ اُس نے بینکوئیٹ ہال کے شیشے کے پر نچے اُڑتے دیکھے۔

#### $^{2}$

تم نے اُس سے کیا کہا ہے کہ اُس نے مجھ سے بات کرنا حجوز دی؟ بہتام سے ملا قات کے کئی دن بعد تک بھی اس ملا قات کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ نہ ملنے اور ہبتام کی طرف سے ہو جانے والی پر اسر ار خاموشی نے رئیسہ کو فکر مند کیااور وہ حمین سے یو چھے بغیر نہیں رہ سکی۔

# http://paksociety.com http

om nttp://paksocie

http://paksociety.com

## پاڪسوسائڻي ڙاڻڪام پر موجُولا آل ٿائم بيسٽ سيلرز:-



اُس نے تمہارا پیچھاچھوڑ دیا۔۔۔ یہ تواچھاہے، تم یہی تو چاہتی تھی نا۔ اُس نے رئیسہ کو بے صد سنجیدگی سے کہاتھا۔ رئیسہ کوجواب خہیں سوجھا۔ وہ اُس کی یونیورسٹی آیا ہواتھا۔ ٹھیک ہے مگر تم نے اُس سے کیا کہا؟ رئیسہ نے پچھ بُھے ہوئے انداز میں حمین سے کہا تھا۔ وہ اُس کے لیاس صرف ایک کلڑارہ گیاتھا جسے وہ بڑے بے ڈھنگے تھا۔ وہ اُس کے پاس صرف ایک کلڑارہ گیاتھا جسے وہ بڑے بے ڈھنگے بن سے نگل رہاتھا۔ رئیسہ نے اپنابر گر نکال کر کھانا شر وع کر دیا، اُسے پتہ تھاوہ اپنا ختم کرنے کے بعد اُس کابر گر بھی کھانا شر وع

میں نے اُس سے کہاا گر میں تمہاری جگہ ہو تاتو بادشاہت جھوڑ دیتا۔ اُس نے آخری طکڑ انگلتے ہوئے کہاا ور رئیسہ کی بھوک مرگئ تھی۔ کیا اُلٹامشورہ تھا۔ اُس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔

ﷺ کیکن میں نے اُس سے صرف یہ نہیں کہاتھا۔ حمین اب اپنی انگلیاں چاٹ رہاتھا۔ پھر اُس نے رئیسہ سے بڑے اطمینان سے اُل کہا۔۔۔ تمہاری بھوک تو مرگئی ہوگی، میری ابھی ہے۔۔۔ تم نے نہیں کھاناتو میں یہ باقی کھالوں۔ رئیسہ نے خامو ثنی سے اُسے کھی برگر تصادیا۔ اُس کی بھوک واقعی مرگئی تھی۔ .

میں نے اُسے یہ بھی کہا کہ وہ ولی عہد کے لئے مناسب امید وارہے ہی نہیں۔۔۔ نہ اہلیت رکھتاہے نہ صلاحیت۔۔۔ اور یہ شادی ہونہ ہو۔۔۔ جلد یابد پر وہ ویسے بھی ولی عہد کے عہدے سے معزول بحر دیاجائے گا۔

کی لڑکی سے شادی کرے اور ولی عہد کاعہدہ انبھی جھوڑدے یا پھر با دشاہت کے خواب دیکھتے رہنے میں محبت بھی گنوائے اور تخت بھی۔ حمین نے بڑے اطمینان سے اُسے گفتگو کا باقی حصلہ عنا یا تھا۔

تم نے بیسب کہاأس سے ،اس طرح۔ رئیسہ کوشد پر صدمہ ہوا۔

نہیں ایسے نہیں کہا تہمیں تو میں مہذ"ب انداز سے بتارہا ہوں اُسے تو میں نے صاف صاف کہا کہ زیادہ سے زیادہ نئین مہینے ہیں اور اس کے پاس۔۔۔اگر نئین مہینے میں وہ معزول نہ ہوا تو پھر رئیسہ سے دوسری شادی کرلینا۔ وہ دانت پر دانت رکھے حمین سکندر کو صرف دیکھ کرہی رہ گئی۔ اس گفتگو کے بعدا گر ہشام بن صباح نے اُسے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا تو کوئی بھی خود دار شخص یہی

ہورہی ہے۔۔۔ اور صباح بن جرّ اح اپنی پوزیشن مضبوط کرنے

صباح بن جر اح کے خلاف شاہی خاندان کے اندر شدید

کے لئے پرانے امیر کی فیملی میں شادی کروانا چاہتا ہے ہشام کی۔۔۔اوریہ ہو بھی گئ تب بھی وہ بہت دیر تخت پر نہیں رہ سکتا،اس کے

حریف بہت طاقت ورلوگ ہیں اورصباح سے زیادہ بہتر حکمر ان ہوسکتے ہیں۔۔۔اگرصباح بہٹ جاتا ہے تو پھر ہشام کو کون رہنے دے گاو ہاں۔۔۔ میں نے ہشام کو یہ سب نہیں بتایا، تمہیں بتارہا ہوں۔ اُس نے برگر ختم کرتے ہوئے ہاتھ جھاڑے اور رکیسہ سے کہا۔

تم کررہے ہوائی کے حریفوں کو؟ اُسے رکیسہ سے جس آخری سوال کی توقع تھی، وہ یہ تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آئے تھوں میں آئکھوں میں آئکھوں میں آئکھوں میں آئکھیں کے حریفوں نے کہا میں صرف بزنس کررہا ہوں۔۔۔امریکہ میں صباح کے ساتھ۔۔۔

ترین میں اُس کے مخالفین کے ساتھ۔ اُس نے بالآخر کہا۔ وہ گول مول اعتراف تھا کیوں کررہے ہو؟ رکیسہ نے جو اہا اُس سے کھوں میں اُس کے مخالفین کے ساتھ۔ اُس نے بالآخر کہا۔ وہ گول مول اعتراف تھا کیوں کررہے ہو؟ رکیسہ نے جو اہا اُس سے

زیادہ شکھے انداز میں اُس سے کہا۔وہ اُس کا چیرہ دیکھتاریا پھر اُس نے کہا۔

رئیسہ کی آنکھیں آنسوؤں ہے بھر گئی تھیں،

مجھے خیر ات میں ملی ہوئی محبت نہیں چاہیے۔ اس نے بھر ائی ہوئی آ واز میں کہا۔

وہ تمہارے لئے میرے اندازے سے زیادہ مخلص ہے۔۔۔ نہ ہو تاتو میں تمہیں بتادیا۔۔۔وہ تمہارے لئے باد شاہت حجبوڑ دے گا۔ حمین نے دوٹوک انداز میں اُس سے کہا۔ وہ اُس کا چیرہ دیکھتی رہ گئی۔

#### \*\*\*

اس نے اپنی ٹیلی سکو پک رائفل سے اُس ٹارگٹ کلر کوٹریگر دباتے دیکھا۔ بے صد سکون اور اطمینان کے عالم میں۔۔۔اُس نے اُس کی بلکی سی مسکر ابہٹ بھی دیکھی تھی۔ پھراُس نے اُس ٹارگٹ کلر کو بے صد مطمئن انداز میں سراُٹھاتے اور ٹیلی سکوپک رائفل سے آنکھ بھٹاتے دیکھا اور اس وقت اُس نے بھیج کواڑتے دیکھا جٹاتے دیکھا اور اس وقت اُس کے بھیج کواڑتے دیکھا جٹار کرنے والے اُس کے بھیج کواڑتے دیکھا جٹار کرنے والے اُس کے منتظر اور اپنے کمرے کے باہر بھاگے قد موں کاشور۔۔۔اُس کا مشن پورا ہو چکا تھا، اب اُس کے لئے

#### ተ ተ

عنایہ نے اپنے ہاسپٹل کی پار کنگ میں داخل ہوتے ہوئے عبداللہ کی کال اپنے فون پر دیکھی۔ایک لمحہ کے لئے وہ اُلبھی پھر اُس نے اُس کی کال ریسیو کی۔ مل سکتے ہیں؟ اُس نے سلام دعا کے بعدیہلاجملہ کہا۔ وہ ایک لمحہ خاموش رہی۔

تم یہاں ہو؟ اُس نے پوچھا۔

تمہاری گاڑی کے پیچھے ہی ہے میری گاڑی۔ عنایہ نے بے اختیار بیک ویومر رسے عقب میں عبداللہ کی گاڑی کو دیکھاجو أسے سے اشارہ کر ریاتھا۔

دس منٹ بعد پار کنگ میں گاڑی کھڑی کرتے ہوئے وہ اُس کی گاڑی میں آگیا تھا۔ اُس کے ہاتھ میں ایک پھول کے ساتھ دوشاخیں تھیں۔عنایہ نے پچھ کیے بغیر اُسے دیکھا، پھر وہ تھام لیں۔

وہ فون پر پہلے ہی احسن اور عائشہ کے ساتھ ہونے والی ملا قانوں کے بارے میں أسے بتا چکا تھا۔

-أس نے كہا تھا-

اس کی ضر ورت نہیں۔ عنایہ نے جواباً کہا۔

میں نے پاسپٹل میں ڈاکٹر احسن کی امامت میں نماز پڑھناچھوڑدی۔ عنایہ نے چونک کراُسے دیکھا۔ میں نے اُسے بتادیا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایساسلوک کرنے والا شخص امامت کا اہل نہیں ،اُسے عائشہ کے خلاف سمارے الزامات واپس لینے ہوں گے ،اگروہ دوبارہ امامت کروانا چاہتا ہے تو۔ عبد اللہ بے صد سنجیدگی سے کہہ رہاتھا اوہ تو اس کئے اُس نے کیس واپس لیا ہے۔ عنایہ نے بے اختیار کہا۔ عبد اللہ چو لگا اُس نے کیس واپس لے لیا؟

عنایہ نے مزید بتایا۔ یہ سب بے کارہے ہاں جریل نے بتایا مجھے۔۔۔اُس نے ایک معذرت کا خط بھی لکھا ہے عاکشہ کے نام اب۔۔۔وہ بہت زیادہ نقصان کرچکا ہے۔

عائشه کا؟

نہیں اپنا۔ عبداللہ کے لہے میں افسر د گی تھی۔

ا چھے انسان کر جاتے ہیں ہر نقصان سے کیوں کہ اللہ اُن کے ساتھ ہوتا ہے، بُرے نہیں کرسکتے۔ عبد اللہ کہد رہاتھا۔

وہ اپنے کے ساتھ باباسے ملنے بھی آئے تھے، جبریل کی شکایت کرنے۔ عنایہ کہدر بی تھی بابانے اُس کے باپ سے کہا کہ دہ کہ وہ دیکھیے اُس کی منافقت اور ننگ نظری نے اُس کے اکلوتے بیئے کو کیا بنادیا ہے۔ شر مندہ ہوئے؟ عبداللہ نے پوچھا۔ پیتہ نہیں خاموش ہو گئے تھے۔۔۔احسن سعد کی مال رونے گلی تھی پیتہ نہیں کیوں، پھروہ ﷺ چلے گئے۔ عنامیہ نے کہا۔

تم نے بچھے معاف کر دیا؟ عبداللہ نے یک دم پوچھا۔ وہ مسکرادی ہاں۔۔۔ایس کوئی بڑی فلطی تونہیں تھی تمہاری کہ معاف ہی نہ کرتی۔ عبداللہ نے ایک کارڈ اُس کی طرف بڑھایا۔ وہ بے اختیار ہنسی اب سب پچھے زبان سے کہناسیھو۔۔۔سب پچھے لکھ لکھے کیوں بتاتے ہو۔ وہ کارڈ کھولتے ہوئے اُس سے کہہ رہی تھی، پھر وہ بات کرتے کرتے کھٹھک گئی۔ایک ہاتھ سے بینوے کارڈ پر صرف ایک جملہ لکھا ہوا تھا۔

> تم مجھ سے شادی کروگی؟ عنامیہ نے اپنی شرٹ کی جیب میں اسکے بال پوائٹ کو ٹکال کر اُس تحریر کے بیچے لکھا۔ بال عبد الله مسکر ایااور اُس نے اُس کا بال بوائٹ لیتے ہوئے لکھا۔

> > کب؟

عنابي نے لکھا

بھولوں کے موسم میں۔

عبداللّٰدنے لکھا۔

بهار؟

عنایہ نے لکھا۔

بال عبدالله نے کارڈیرایک دل بنایا، عنایہ نے ایک اور ۔۔۔ عبداللہ نے ایک بنایا۔۔۔ عنایہ نے ایک اور ۔۔۔

کارڈ ککیروں، حرفوں، ہندسوں، جذبوں سے بھر تاجارہا تھااور ہرشے صرف محبت کی ترجمان تھی جو اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک ہے اور جسے پانے والے خوش نصیب۔۔۔وہ دونوں دوخوش نصیب بتھے جو اُس کارڈ کوعہد اور تجدیدِعہد سے بھر رہے ہے۔۔

#### $^{2}$

لفٹ کا دروازہ کھلا۔ سالارنے اپنی گھٹری دیکھی۔ اُس کے دوسیکورٹی گارڈزاُس سے پہلے لفٹ سے نکل گئے تھے۔ اُس کا باتی کاعملہ اُس کے لفٹ سے نکلنے کے بعد بیچھے لیکا تھا۔ کوریڈور میں تیز قدموں سے چلتے وہ استقبال کرنے والے سے ملاتھا۔ اُس نے گھڑی ایک بار پھر دیکھی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ وقت پر تھا۔۔۔ چند سیکنڈ ز کے بعد وہ بینکویٹ ہال میں داخل ہو جاتا۔۔۔ وہاں جو ہونے والا تھا، وہ اُس سے بے خبر تھا۔ بے خبر کی زندگی میں ہر بار نعمت نہیں ہوتی۔

#### $\triangle \triangle \triangle \Delta$

پر عیلتی اُس خبر کو دیکھتے ہوئے سالار گنگ تھا۔ آخری چیز جو وہ اپنی زندگی اور کیر بیز کے اس سیلج پر ہو تا توقع کر سکتا تھا، وہ یہ تھی۔ رحم کھاکر گو دلی گئی چی کو اُس کے گناہ کے طور پر پوری دُنیا میں دکھایا جار ہاتھا اور یہ سب کہنے والا اُس بچی کا اپنا باپ تھا۔ جس کی بیوی کی سالار نے بھی شکل بھی نہیں دکیھی تھی۔۔۔ افیئر اور ناجا نز اولا د تو دورکی بات تھی۔ وہ طاقت کا کھیل تھا۔۔۔ جنگ تھی۔۔۔ اور جنگ میں سب جائز ہو تا ہے۔ یہ کہنا کہ سازش کی جارہی تھی۔۔۔ نیر وہی میں ہونے والے اور کے اُس اُشتر اک کو ہونے سے پہلے توڑنے کی کو شش کی جارہی تھی، بے کارتھا۔

وہ اُس وقت نیو یارک ایئر پورٹ پر ایک فلائٹ لینے کے لئے موجو دتھاجب پہلی باروہ خبر بریک ہوئی تھی اور اُس نے بزنس کلاس کے میں دیکھی تھی۔اُس کے ساتھ موجود اُس کے سٹاف نے ایک کے بعد ایک نیوز چینلز کی کو

اُس کے ساتھ شیئر کرناشر وغ کر دیاتھا۔۔۔سالار سکندرنے وہاں بیٹھے سب سے پہلی کال امامہ کو کی تھی۔ اور اُس نے اُس کے پچھ کہنے سے پہلے ہی اُس سے کہا تھا۔

مجھے کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، نہ مجھے نہ تمہارے بچوں کو۔۔۔

ر ئیسہ سے بات کرو۔ سالارنے جواباً اُس سے کہاتھا مجھے اپنے سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ اُس کی تصویر میں چلار ہے ہیں۔ اُس نے امامہ سے کہاتھا۔ وہ اپ سیٹ تھا اس کا اندازہ امامہ کو اُس کی آ واز سے بھی ہور ہاتھا۔ ...

یہ وفت بھی گزرجائے گاسالار۔ امامہ نے اُس سے کہاتھا، تسلی وینے والے انداز میں۔

ہم نے اس سے زیادہ براوقت دیکھا ہے۔ سالارنے سر ہلایا تھا، ممنونیت کے عجیب سے احساس کے ساتھ۔گھر میں عیشی وہ عورت اُن سب کے لئے عجیب طاقت تھی۔۔۔ عجیب طرح سے حوصلہ دیے رکھتی تھیاُن کو۔۔۔ عجیب طریقے سے ٹو شنے سے بیچاتی تھی۔

#### \*\*\*

وہ بہاں کسی جذباتی ملا قات کے لئے نہیں آتی تھی۔۔۔ سوال وجواب کے کسی لمبے چوڑے سیشن کے لئے بھی نہیں۔۔۔ لعنت و ملامت کے کسی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لئے بھی نہیں۔۔۔ وہ بہاں کسی کاضمیر جھنجھوڑنے آئی تھی ،نہ ہی کسی سے نظرت کا اظہار کرنے کے لئے۔۔۔ نہ ہی وہ کسی کویہ بتانے آئی تھی کہ وہ اذبت کے مائونٹ اپورسٹ پر کھٹری ہے۔ نہ ہی وہ اپنے باپ کو گریبان سے بکڑناچا ہتی تھی۔۔۔ نہ اسے یہ بتاناچا ہتی تھی کہ اس نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔۔۔ اس کے صحت مند ذہن اور جسم کو ہمیشہ کے لئے مفلوج کر دیا تھا۔

یہ سب پچھ کرتی ،اگر اسے یقین ہو تا کہ یہ سب کرنے کے بعد اسے سکون مل جائے گا۔اس کاباپ احساس وہ یہ سب پچھ کہتی۔۔۔ جرم یا پچھتاوے جیسی کوئی چیز یالنے لگے گا۔

پیچیلے کئی بفتے سے وہ آبلہ پاتھی۔وہ راتوں کو سکون آور گولیاں لیے بغیر سونہیں پار ہی تھی اور اس سے بڑھ تکلیف دہ چیزیہ تھی کہ وہ سکون آور ادویات لینانہیں چاہتی تھی۔۔۔وہ سوچنا چاہتی تھی اس بھیا نک خواب کے بارے میں ، جس میں وہ چند بیفتے پہلے داخل ہوئی تھی اور جس سے ابوہ ساری زندگی نہیں نکل سکتی تھی۔

وہ یہاں آنے سے پہلے پچھلی پوری رات روتی رہی تھی۔ یہ بے بسی کی وجہ سے نہیں تھا۔ یہ اذبت کی وجہ سے بھی نہیں تھا۔ یہ اس ﷺ غصے کی وجہ سے تھاجو وہ اپنے باپ کے لئے اپنے ول میں اتنے دنوں سے محسوس کرر ہی تھی۔ ایک آتش فشال تھایا جیسے کوئی الائو، جو ﴿ ﷺ اس کو اندر سے سلگار ہاتھا، اندر سے جلار ہاتھا۔

سمی سے پوچھے، کسی کو بتائے بغیریوں اٹھ کر وہاں آ جانے کا فیصلہ جذباتی تھا، احتقانہ تھااور غلا تھا۔۔۔اس نے زندگی میں پہلی بار ایک جذباتی ، احتقانہ اور غلط فیصلہ بے صد سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ ایک اختقام چاہتی تھی وہ اپنی زندگی کے اس باب کے لئے، جس کے بغیر وہ آ سے نہیں بڑھ سکتی تھی اور جس کی موجو دگی کا اکلشاف اس کے لئے دل دہلا دینے والا تھا۔

اس کا ایک ماضی تھا۔ وہ جانتی تھی لیکن اسے مجھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ماضی کا ماضی بھی ہوسکتا تھا۔ ایک د فعہ کاذکر تھا جب وہ خوش تھی اپنی زندگی میں۔۔۔ جب وہ خود کو باسعادت سمجھتی تھی۔۔۔ اور مقرب سے ملعون ہونے کا فاصلہ اس نے چند سینڈ زمیں طے کیا تھا۔ چند سینڈ زشاید زیادہ وقت تھا۔۔۔ شاید اس سے بھی بہت کم وقت تھا جس میں وہ احساس کمتری، احساس محرومی، احساس ندامت اور ذلت وبدنامی کے ایک ڈمیر میں تبدیل ہوئی تھی۔

اور بیہاں وہ اس ڈعیر کو دوبارہ وہی شکل دینے آئی تھی۔۔۔ اس بوجھ کو اس شخص کے سامنے اتار بیمینکنے آئی تھی، جس نے وہ بوجھ

👩 اس پر لادا تھا۔۔۔زندگی۔

کسی کو پتاہو تاتو وہاں آئی نہیں سکتی تھی۔۔۔اس کا سیل فون پیچیلے کئی گھنٹوں سے کسی کو اس وقت سے پتانہیں تھا کہ وہ وہاں تھی۔۔۔ آف تھا۔ وہ چند گھنٹوں کے لئے خود کو اس دنیا سے دور لے آئی تھی، جس کا وہ حصہ تھی۔اس دنیا کا حصہ، یا پھر اس دنیا کا حضہ جس اور جہاں کی تھی، جس سے تعلق میں وہ اس وقت موجود تھی۔۔۔؟ یا پھر اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔۔۔؟ وہ کہیں کی نہیں تھی۔۔۔ رکھتی تھی،اس کو اپنانہیں سکتی تھی۔ انتظار لمباہو گیا تھا۔۔۔ انتظامیہ بمیشہ لمباہو تا ہے۔۔۔ کسی بھی چیز کا انتظار بمیشہ لمباہو تا ہے۔۔۔ چاہے آنے والی شے پاکوں کی زنجیر بننے والی ہو یا گلے کا ہار۔۔۔ سر کا تاج بن کر سجنا ہواس نے یا پاکوں کی جوتی۔۔ انتظار بمیشہ لمباہی لگتا ہے۔

رئیسہ سالار صرف ایک سوال کا جواب چاہتی تھی اپنے باپ سے۔۔۔ صرف ایک چھوٹے سے سوال کا۔۔۔اس نے اس کی فیملی کو کیوں مار ڈالا تھا؟ اور اگر اُنہیں مار ڈالا تھا؟ اور اگر اُنہیں مار ڈالا تھا اور اُسے کیوں چھوڑ دیا تھا۔ یا اُس کی زندگی اُس کے باپ کی چوک کا نتیجہ تھی۔۔۔ سوالات کا ایک انبار تھا جو وہ اُس سے کرنا چاہتی تھی۔

اُس نے ویٹنگ ایر یا میں بیٹے اپنی سُلگتی آئکھوں کو ایک بار پھر مسلا۔۔۔وہ بیتہ نہیں کتنی راتوں سے سونہیں یائی تھی۔۔۔

ایک بھیانک خواب تھا پیخیطے دوہفتے، جس میں اُسے پہلی بار میڈیاسے پہۃ چلاتھا کہ اُس کا باپ کون تھا۔۔۔وہ کون تھی۔۔۔ کہاں سے تھی۔۔۔ وہ سالار سکندراور اہامہ ہاشم کی بیٹی نہیں تھی، وہ یہ جانتی تھی لیکن اُسے ہمیشہ یہی بتایا گیاتھا کہ وہ سالار کے ایک دوست کی بیٹی تھی جوایک عادثے میں اپنی بیوی سمیت ہارا گیاتھا اور پھر سالار نے اُسے کر لیا۔ مگر اب اُس کی زندگی میں اچانک غلام فرید آگیاتھا جھے یہ دیکھتے ہوئے بھی اُس کا ذہن اُس سے کسی بھی رشتہ سے انگاری تھا۔ مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔وہ حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتی تھی۔

#### \*\*\*\*

وہ سب اُس میں اُس کے پاس آگئے تھے۔۔۔ حمین، جبر بل، عنایہ امامہ سالا راور ہشام بھی۔۔۔ اُسے یہ بتانے کہ اُنہیں فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون تھی، کیا تھی۔۔۔ وہ اُن کے لئے رکیسہ تھی۔۔۔ وہ پہلے والی رکیسہ۔۔۔ وہ اُن سب کی شکر گزار تھی، ممنون تھی، احسان مند بھی۔۔۔ اور اُس نے اُن سب کویہ احساس ولا یاتھا کہ وہ بالکل ٹھیک تھی، مگر وہ ٹھیک نہیں تھی۔۔۔ اور اُس نے اُن سب کویہ احساس ولا یاتھا کہ وہ بالکل ٹھیک تھی، مگر وہ ٹھیک نہیں تھی۔۔۔ اور اُس نے اُن سب کویہ احساس ولا یاتھا کہ وہ بالکل ٹھیک تھی، مگر وہ ٹھیک نہیں تھی۔۔۔ اور اُس لئے بھی کہ وہ اُس خاند ان کے ذلّت اور رسوائی کاسب بن رہی تھی جنہوں نے اُس کو پالا تھا۔ اُسے ایک لختہ بھر کے لئے بھی سالار سکندر پر اپنے باپ کے لگائے ہوئے الزامات کے جھوٹا بونے میں کوئی شک نہیں ہو اتھا اور اُس کے بیہاں آنے کی وجہ بھی وہی الزامات بنے تھے۔ وہ کسی کوبتائے بغیر صرف اپنے تعلقات کو استعال کرتے ہوئے بیہاں تک آنے میں کامیاب ہوئی تھی۔۔۔ اپنے خاند ان کو بے خبر رکھتے ہوئے۔

غلام فرید جیل کے ایک اہلکار کے ساتھ بالآخراُس کمرے میں داخل ہو اتھا، جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں اب خامو شی سے ایک دوسرے کو دیکھا پھر وہ جیل اہلکار وہاں سے چلا گیا۔ غلام فرید پچھ نروس انداز میں اُسے دیکھ رہاتھا، وہ کئی لمجے اُسے دیکھتی رہی پھر اُس نے مدہم آ واز میں کہا۔

آپ نے مجھے بیجانا؟

نہیں ایک لحظہ کی تاخیر کے بعد غلام فریدنے کہا۔

میں آپ کی سب سے جیبوٹی بیٹی ہوں۔۔۔ جے مار نابھول گئے تھے آپ۔ وہ طنز نہیں تعارف تھااور اُس کے علاوہ اپنا تعارف کسی اور طرح سے نہیں کرواسکتی تھی وہ۔

پُنِی بہت دیر غلام فریداس کا پہرہ ددیکھتے رہنے کے بعد بے سائندہ بڑرا یاتھا۔ ریکید نے ہونٹ بھینج کے ،اس کی آئکھیں پانی سے بھر گئ تھیں۔ اس کے باپ نے بالآخر اسے بیچان لیاتھا۔ وہ اب اس کا وہ نام یاد کرنے کی کو شش کر رہا تھا جو اس نے تھے باوجود۔۔۔

نہیں کر سکا۔ اُس نے چُنی کو ایک بار پھر دیکھا۔۔۔ بوہ میم صاحب لگ رہی تھی ، اپنی سانو لی رنگست کے باوجود۔۔۔

اُس کی بیٹی تو نہیں لگ رہی تھی، وہ جانتا تھا اُس کی آخری اولاد کی پر ورش سالار سکندر نے کی تھی۔۔۔ بیا اُن اوگوں نے بتایا تھا جو بار بار اُسے بہت پچھ یاد کر وانے اور پھر دہر وانے کے لئے آتے تھے۔ اُس پُنی کو دیکھ کر اپنی بیوی یاد آئی تھی۔۔۔ ایک نیلی جینز اور سفید شرٹ میں بال ایک جو رُے کی شکل بیس لیٹے گلاسز آتکھوں پر لگائے، گئے میں ایک بار یک چین میں لگلتا اللہ کے نام کا لا کر بہنے، کا آئی میں ایک بار یک چین میں لگلتا اللہ کے نام کا لا کر بہنے، کا آئی میں ایک بار یک چین میں لگلتا اللہ کے نام کا لا کر بہنے، کا آئی میں ایک بار یک چین میں لگلتا اللہ کے نام کا لا کر بہنے، کا آئی میں ایک بار یک چین میں ایک بار دول کی بینے اس کے نین فقش و لیسے تھے۔۔۔ سارے علیے بین صرف نین فقش بی سفتے جو وہ بہچان پایا تھا۔۔۔ ور نہ وہ بیار رہنے والی لا غرب کر در اور ہر وفت روتی ہوئی چینی ایس اولا د کو ایسے ایسے علی میں دیکھتے ہوۓ غلام فرید کو آئی جیب سی خوشی بھی ہوئی تھی ہوں کھا م فرید کو آئی جیب سی خوشی بھی ہوئی تھی، وہ اُس کے بھول گیا تھا کہ وہ اپنی ایس اولا د کو ایس ایس اگل کو ایس کے بھول گیا تھی ہوئی گیا تھا کہ وہ اپنی اس اولا د کو ایس کو الیس لگا کی دور کو سائل اگار ہاتھا۔۔۔ بر سوں بعد اُس نے کوئی اپنا وکی ایس اولا د کو ایس ایس کے ایس کو کھی اس نے کوئی ایس اولا د کو ایس کے ایس کے بھول گیا تھی تھی اور گی ایس اولا د کو ایس کو ایس کو کھی ہوئی تھی ہوئی گیا تھی کہ آئی ہے۔۔۔ بر سوں بعد اُس نے کوئی ایس اولا د کی بھی اور کی بیک کی ہوں گیا تھی ہوئی گیا تھی کہ کو کی ایس کو گی ایس کی کی کی اور کو کی کو کھی ہوئی تھی ہوئی گیا گیا گیا کہ کو کی کی اس کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کو

ایک لفانے میں موجود کچھ کھانے پینے کی چیز میں اُس نے باپ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ میں آپ کے لئے لائی تھی غلام فرید نے عجیب جیرت سے اُس لفانے کو دیکھااور پھر کا بینتے ہاتھوں سے اُسے تھام لیا، وہ سارے سوالات جو وہ غلام فریدسے کرنا چاہتی تھی یک دم دم توڑتے چلے گئے تھے۔۔۔ وہ نحیف و نزار شخص جو اُس کے سامنے اپنی زندگی کی آخر کی سیڑھی پر کھڑا تھا، اُس سے وہ سوال اب کرنا ہے کارتھا۔ اُسے اُس پر ترس آگیا تھا، وہ اُسے اب کسی کئیرے میں کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خالہ فی نہ اُٹھاں نے اُٹھار کی بین میں مجھوں ۔ اُف کہ تی ہے گئیں لڑکی کہ کی جس نہ تھے در پہلے اُس میں ناتیان نہ

غلام فریدنے گلاسز اُتار کراپنی آئکھیں صاف کرتی ہوئی اُس لڑکی کو دیکھا جس نے پچھ دیر پہلے اُس سے اپنا تعارف کر وایا تھا۔ تم پڑھتی ہو؟ اُس نے بالآخر پوچھا، عجیب سے انداز میں۔۔۔رئیسہ نے سر اُٹھا کرغلام فرید کا چچرہ دیکھا، پھر سر ہلایا۔غلام فرید کا

-620/2

زياده پيڙ هنا۔

پھر بھول گیا تھا۔

رئیسہ کی آئکھوں میں نمی پھر اُتری۔

میں اور تمہاری ماں سوچتے تھے مبھی پڑھائیں گے بچوں کو زیادہ۔۔۔ اور۔۔۔ غلام فریدنے یادوں کے کسی ڈھند کے کو لفظوں میں بدلا پھر چُپ ہو گیا۔

صاحب کومیر اشکریہ کہنا۔۔۔ اور دوبارہ جیل مت آنا۔ غلام فرید نے چند کھے بعد کہااور رئیسہ کی آٹکھوں کی نمی اب اُس کے گالوں پر پھلنے گلی تھی۔ غلام فرید کے لئے سالار سکندر ایک بار پھر صاحب ہو گیا تھا۔ اپنی اولا دکوایسی اچھی عالت میں دیکھ کر رئیسہ کولگا تھا اُس کا باپ شر مندہ بھی تھا۔

وہ اُٹھ کر کھٹری ہوگئ۔وہ بھی کھٹر اہو گیا تھا۔ پھروہ آگے بڑھا اور اُس نے رئیسہ کے سرپر ہاتھ پھیرا، وہ اُسے گلے لگاتے ہوئے جھجکا تھا۔۔۔شاید لگاناچاہتا تھا۔اُس نے آگے بڑھ کرخود غلام فرید کو گلے لگایاتھا پھروہ اُس سے لپٹ کربچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگاتھا۔۔۔اپنے باتی بچوں اور بیوی کے ناموں کو پکارتے ہوئے۔

#### \*\*\*

وہ بڑا ہلکا وجود لئے امریکہ واپس آئی تھی اور امریکہ پینچ کر بالآخر اُس نے اپنا نمبر آن کیا تھا۔۔۔ اور اُس کا فون یک دم سارے رشتوں سے جاگئے لگا تھا۔۔۔ پیغامات کا انبار تھا اُس کی فیملی کی طرف سے۔۔۔ ایبز پورٹ سے گھر تک پینچنے ڈینچنے وہ اُن سب پیغامات کو پڑھتی گئی تھی۔ نم آئکھوں کے ساتھ۔۔۔ ایک کے بعد ایک پیغامات کا اور پھر ایک آخری پیغام ہشام کی طرف سے۔۔۔ باد شاہ نے تخت چھوڑ دیا تھا۔۔۔ کیوں؟۔۔۔ اُس نے یہ نہیں لکھا تھا۔ اُسے حمین یاد آیا تھا، اُس کے لفظ۔

۔ گھر کے باہر سالار کے ساتھ ساتھ حمین کی بھی گاڑی تھی۔ رئیسہ نے بیل بجائی۔۔۔ پچھ دیر بعدیہ سالار سکندر تھاجس نے دروازہ کھولاتھا۔

دونوں خاموشی ہے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر وہ آگے بڑھ کر سالار سے لپٹ گئی تھی۔۔۔بالکل اُس ہی طرح جب وہ ڈیڑھ سال کی عمر میں اُس سے لپٹی تھی اور پھر الگ نہیں ہوئی تھی۔ سالار اُسے بچوں کی طرح تھیکتارہا۔۔۔ وہ امریکہ واپس آنے سے پہلے پاکستان میں ایک پریس کا نفرنس میں اپنا اور غلام فرید کا بیان میڈیا کے ساتھ شیئر کر کے آئی تھی اور ایک

و کیل کے ذریعے اپنے خاندان کی واحد وارث ہونے کے طور پراپنے باپ کو معاف کرنے کا حلف نامہ بھی۔۔۔ وہ طوفان جو سالار ۔ سکند را وراُس کے خاند ان کو ڈبونے کے لئے آیا تھا، وہ اس بار رئیسہ نے رو کا تھا۔ اور وہاں اب سالار سکندر کے سینے سے گلی بچوں کی طرح روتی رئیسہ کو دیکھتے ہوئے اُسے کوئی دلیر نہیں کہہ سکتا تھا۔۔۔ وہ بھی سالار سکندر کائی خانوا دہ تھی۔ خون کارشتہ نہ ہونے کے باوجود، رحم اور مہر بانی کے مضبوط تزین رشتوں سے اُن کے ساتھ جوڑی گئی۔ اپنے نام کے ساتھ سالار کانام استعال کرتے ہوئے بھی وہ اپنے باپ کے نام سے واقف تھی مگر وہ باپ جیل میں سز ائے موت کا ایک قیدی تھا، سالار کادوست نہیں، وہ اس سے واقف نہیں تھی۔ اور اس واقفیت کے بعد اُسے اُس خاندان کی قدر وقیمت کا اندازہ ہو گیا تھا جو اُس کا تعارف تھا۔

میں نے تمہیں روناتو کبھی نہیں سکھایار ئیسہ۔۔نہ ہی رونے کے لئے تمہاری پر ورش کی ہے۔سالارنے اُسے خو دسے الگ کرتے ہوئے کہا۔وہ اب اپنے آنسوؤں پر قابو پار ہی تھی۔اور اُس نے سالار کے عقب میں سکھلے دروازے سے حمین اور امامہ دونوں کو دیکھاتھا۔

آخری بارروئی ہوں بابا۔ اُس نے گیلی آئلھوں کے ساتھ مسکر اتے ہوئے کہنے کی کوشش کی اور اُس کی آواز پھر بھر اُگی۔

سالارنے اُسے جتانے والے انداز میں کہا۔ اور تم سمجھد اراور بہت بہادر ہو۔۔۔ ہم نے بہی سکھایا ہے تنہیں۔ وہ جیسے اُسے یادد ہانی کروارہا تھا۔ وہ سر ہلانے گئی جھیٰ۔ زندگی میں بھی کوئی ایساموقع آتاجب وہ اُنہیں اپنی احسان مندی دکھاسکتی تو اُنہیں بتاتی کہ اپنے حقیقی باپ سے ملنے کے بعد اُسے پہلی باریہ احساس ہوا تھا کہ وہ بے صدخوش قسمت تھی۔۔۔ واقعی خوش قسمت تھی کہ وہ سالار سکندر کے خاند ان کا حصلہ بنی تھی، اُسے وہ

#### \*\*\*

منٹ پر بالآخر لفٹ کا دروازہ کھلاتھا اور حمین سکندر اپنے دو ذاتی محافظوں کے پیچھے باہر نکا تھا، اُس کے پیچھے اُس کے عملے کے باق افراد باتی تھے۔ کوریڈور میں پریس فوٹو گرافرز اور چینٹز کے افراد بھی تھے جوہر آنے والی اہم شخصیت کی تھے ، اُس سے پانچے منٹ پہلے وہاں سے سالار سکندر گزر کر گیا تھا اور اب وہ وہاں آیا تھا اُس تقریب کے دواہم ترین لوگ۔۔۔

بے صدینے رقاری سے قدم اُٹھاتے حمین سکندر کوریڈور میں اُس کی آمد کی کوری کرتے پریس فوٹو گر افر زیر نظر ڈالتے اپنااستقبال کرتے ہوئے کے ساتھ بڑی تیزی سے بینکوئیٹ ہال کے داخلی دروازے کی طرف جارہاتھا، جب اُسے یک دم اپنے عقب میں آتے اپنی فیم کے ایک ممبر سے پچھ پوچھنے کا نمیال تھا۔۔۔اپنے

کے لئے رُکا، بلٹا اور اس سے پہلے کہ وہ پچھ کہدیا تاأس نے اپنی گرون کی پشت میں کوئی سلاخ تفستی محسوس ہوئی تھی۔۔۔ پھر شلیشہ

ٹوٹنے کی آ وازیں اور پھر چیخوں کی اور پھر کوئی اُسے زمین پر گرا تاہو ااُس پر لیٹا تھا۔۔۔ پھر کوئی چیخاتھا سامنے والی بلڈنگ سے گولی چیانگی ہے۔ اور اُس وفت پہلی بار حمین کواحساس ہوااُس کی گردن کی پشت پر کیا ہوا تھا۔۔۔ تکلیف شدید تھی، لیکن تکلیف نا قابلِ بر داشت تھی۔وہ حواس میں تھا۔۔۔ سب پچھ مُن رہاتھا۔۔۔ اُسے اب زمین پہ ہی تھیٹے اُس کی سیکورٹی ٹیم وہاں سے لفٹ کی طرف لے جار ہی تھی اور اُس وفت حمین کو پہلی بارسالار سکندر کا خیال آیا تھا اور اُس کا دل اور دماغ بیک وفت ڈوبے تھے۔

#### $^{2}$

سالار سکندر نے بینکوئیٹ پال بیں سٹی پر رکھی اپنی نشست پر بیٹے ہوئے اپنی تقریر کے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اُس بینکوئیٹ پال کی دا غلی دروازے کے بالقابل ایک کھٹر کی کے شیشے ٹوٹے کی آواز سُنی تھی۔اُس نے بے بیشین سے بہت دور اُس شیشے کی گرتی کر چیاں دیکھی تھیں۔۔۔ وہ ساؤنڈ پر وف بلٹ پر وف شیشے تھے۔۔۔ ٹوٹ کیسے رہے تھے۔۔۔ ؟؟ ایک لحد کے لئے اُس نے سوچا تھا اور پھر اُس نے بال کے عقب بیل تھونچے ہوئے فرش پر لیٹنے کا کہد رہا تھا۔ ہال بیس اب شور تھا۔ ہوئے لوگوں کو سیکورٹی گارڈز نے کور کرتے ہوئے سٹی کے عقب بیل تھینچے ہوئے فرش پر لیٹنے کا کہد رہا تھا۔ ہال بیس اب شور تھا۔ گارڈز پپلا چلا کر دے بیل اب شور تھا۔ گارڈز پپلا چلا کر دے بر جس جس اہم شخصیت کے ساتھ وہ سیکورٹی پر مامور تھے۔ وہ اُسے کرنے بیل مصروف تھے۔ وہاں موجود ہر شخص خاص تھا۔۔۔ اہم۔۔۔ وہ دُنیا ہے بہتر بین اثاثوں کا جُرج تھا، جواب زندگی بیچانے کی جدوجہد بیل مصروف تھے اور وہاں زمین پر اوند ھے منہ لیٹے سالار کو جمین کا خیال آیا تھا اور اُس کا دل کسی نے مٹھی بیل لیا تھا۔ ہال بیس اُس کے مصروف تھے اور وہاں زمین پر اوند ھے منہ لیٹے سالار کو جمین کا خیال آیا تھا اور اُس کا دل کسی نے مٹھی بیل لیا تھا۔ ہال بیس اُس کے بعد حمین سکندر کو داخل ہونا تھا۔۔۔ اور وہ نہیں آیا تھا۔۔۔ تو کیا ہے حملہ اُس پر۔۔۔ وہ سیکی تھے۔ وہ زمین پر لیٹے لوگوں کو بھر میں کی کوشش کی۔۔ اُس نے آئییں دھا دیا اور چلایا وہ اُس کے پیچھے لیکے تھے۔ وہ زمین پر لیٹے لوگوں کو کیا مگرانا ما خلی دروازے تک آئی تھاجواس وقت سیکورٹی آفیشلز سے بھر اہوا تھا۔۔۔اور اس بجوم میں بھی بھر اُس کے کارڈز سے کر اُس کے اُس کے کارڈز سے کر اُس اُس کے اُس کی کوشش کی دروازے کی آئی تھاجواس وقت سیکورٹی آفیشلز سے بھر اہوا تھا۔۔۔اور اس بجوم میں بھر

س کو گولی آئی ہے؟ اُس نے اپنے سر دہوتے وجود کے ساتھ وہاں ایک سیکورٹی آفینٹل کا کندھا بکڑ کر پو چھا۔ حمین سکندر سالار کے پیروں سے جان نکل گئی تھی،وہ لڑ کھڑ ایا تھا۔ اُن دونوں سیکورٹی گارڈزنے اُسے سنجالا۔

اُس نے ریسپیٹن رنر کے ساتھ سفید ماربل کے فرش پرخون کے دھبے دیکھے تھے جو پورے فرش پر لفٹ تک گئے تھے۔

؟ ۔ اُس نے اُس سیکورٹی اہلکارے دوبارہ پوچھا۔ جو اب نہیں آیا۔ کا کا کا کا کا کا

# پاکــــ سوســائی پر مُوجو د مشهور ومعـــرونـــ مصنفین

صائهه اکرام عُميرهاحمد عُشْناکو ثر سردار اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيله عزيز نسيمحجازي فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزه افتخار عنايثاللهالتمش قدسيه بانه تنزيله رياض نبيله أبرراجه باشمنديم نگهت سیما فائزه افتخار آ منه ریاض مُهتاز مُفتى نگہت عبداللّٰہ سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیه بث رُخسانه نگار عدنا ن اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أم مريم نايابجيلاني أيماءراحت

# ياكـــ سوسسائى ۋاسنۇ كام پرموجودمالاسند ۋاتحبىش

خواتین ڈائجسٹ، شُعابح ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکیزہ ڈائجسٹ، حناء ڈائجسٹ، بولڈائجسٹ، جاسُوسی ڈائجسٹ، سرگزشت ڈائجسٹ، فراندہ میگزین سرگزشت ڈائجسٹ، فران، مصالحہ میگزین

## پاکسسسوس کی داسش کام کی سشارسش کش

تمام مُصنفین کے ناوکز،مایانہ ڈائجسٹ کی کسٹ، کیڈز کار مز،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جامُوسی ڈنیااز ابنِ صفی،ٹورنٹ ڈاؤ نلوڈ کا طریقہ، آن لائن ریڈنگ کا طریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہمارا ویب ایڈریس براؤزریش لکھیں با گو گل میں پاک موسائی تلاش کریں۔ اپنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا مہریری کا ممبرینائیں۔

اس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سرمایہ ورکار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مدو کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے فیس تبک پر رابطہ کریں۔۔۔

امامہ اُس ہو گل کے ساتویں فکور پر سالار سکندر کے کمرے میں تھے۔ وہ ایک تفاور اُن کے بر ابر کے کمرے میں جمین رہ رہا تھا۔ وہ تفا۔ امریکہ شفٹ ہوجانے کے بعد امامہ سالار کے ہر سفر میں اُس کے ساتھ جارہی تھی۔ اس سفر میں حمین بھی اُن کے ساتھ تھا۔ وہ اُس ہی کے ذاتی طیتارے پر آئے تھے۔۔۔ افریقہ وہ دود ہائیوں سے بھی زیادہ عرصے کے بعد آئی تھی اور اس بارو ہمجی جاتا چاہتے تھے۔۔۔ اپنی پر انی یادیں تازہ کرنے کے لئے۔۔ اُن تنہوں نے بچھ دیر پہلے اکتھے ہی کمرے میں ناشتہ کیا تھا۔۔۔ اس کا نفرنس کے بعد وہ سہ پہر کو کنٹا ساجانے والے تھے اور امامہ اُس وقت اپنی پیکنگ میں مصروف تھی۔ وہ بچھ دیر پہلے اُس میں اپنے اور حمین کے بیڈرومز کا در میانی دروازہ کھول کر اُس کا سامان بھی پیک کر آئی تھی، اپنے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے اُس نے اپنے کمرے کے دروازہ کھول سیکور ٹی گئی۔ گئی اُس نے جاکر دروازہ کھولا۔۔۔ پوراکوریڈور سیکور ٹی کمرے کے دروازے پر نے۔

آپ شیک ہیں؟ اُن میں سے ایک نے پو جھا۔

ہاں۔۔۔کیوں؟ اُس نے حیر انی سے کہا۔وہ ذونوں بڑی تہذیب سے اُسے ہٹاتے ہوئے اندر چلے آئے تھے اور اُنہوں نے اندر آ آتے ہی کھڑکی کے کھلے ہوئے بلا مَنڈز بند کئے تھے۔ پھر اُن میں سے ایک حمین کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا تھا اور پچھ دیر بعد لوٹا۔

کیابات ہے؟ امامہ اب شدید تنویش کا شکار ہوئی تھی۔ ایک ایمر جنسی ہوگئ ہے۔۔۔ آپ کمرے سے باہر مت نکلیں۔۔۔اگر پھھ مسئلہ ہوتو جمیں بتادیں۔ ان میں سے ایک اُسے کہہ رہا تھا دوسر ااُس کا باتھ روم اور وارڈروب برق رفناری سے چیک کر آیا تھا۔ وہ جس تیزر فناری سے جیک کر آیا تھا۔ وہ جس تیزر فناری سے آئے سے ،اُس بی تیزر فناری سے باہر نکل گئے سے۔۔۔امامہ کو ہوا تھا۔ وہ سالار اور جمین کو اُس وقت فون نہیں کر سکتی تھی کیوں کہ فون سروس اُس وقت کام نہیں کر رہی تھی، مگر اُس نے آن کر لیا تھا، جہاں پر لوکل اور بین الاقوامی چینلز اس کا نفرنس کی لائیو کور تے کرنے میں مصروف سے۔سکرین پر پہلی تصویر اُبھرتے ہی امامہ کھڑی نہیں رہ سکی، وہ صوفہ پر بیٹے گئی۔۔۔ کی سکرین پر وہ ٹو ٹی ہوئی کھڑی کھڑی تھی۔۔۔ اور بینکوئیٹ ہال کے باہر ہواسے ڈرون کیمروں کے ذریعے فضائی مناظر

و کھائے عارہے تتھے۔۔۔

سکرین پر باربار نمودار ہور ہاتھا۔۔۔جواُس گلوبل کا نفرنس پر ہونے والے حملے اور فائرنگ کی خبر بر یکنگ نیوز کی طرح سے چلار ہے متھے۔۔۔ مگریہ وہ نہیں تھاجس نے امامہ کوبد حواس کیا تھا۔۔۔وہ دوسرا تھاجو باربار آرہاتھا۔ وہ کے سربراہ حمین سکندراس حملے میں شدید زخمی۔ امامہ کولگائے سانس آنابند ہو گیاتھا۔ اُس نے اُٹھنے کی کوشش کی۔۔۔ اُٹھ نہیں سکی۔۔۔اُس نے چیخنے کی کوشش کی تھی، وہ وہ بھی نہیں کرسکی۔۔۔افریقہ اُس کے لئے منحوس تھا۔ اُس نے سوچاتھااور اپنے کمرے کے دروازے پراُس نے دعور دعور اہٹ سُنی اور پھراُس نے حمین سکندر کے کمرے کا دروازہ کھلتے دیکھا۔

#### ተ ተ ተ

سامنے کی عمارت سے فائزنگ ہوئی تھی۔۔۔ سامنے والی عمارت کواب گھیرے میں لیاجارہا تھااور جب تک وہاں نہیں ہوجاتی وہ ہال سے کسی کوا بیب بار پھر اُن کھڑ کیوں کے سامنے سے گزر کر سے تک جانے کا خطرہ مول لیما نہیں جاہتے تھے۔۔۔ مگر سالار سکندر کو وہ کوشش کے باوجود نہیں روک سکے تھے۔

لفٹ کا دروازہ اب گھل گیا تھا۔۔۔ اور اُس کا فرش بھی خون آلود تھا۔۔۔ بہت زیادہ نہیں لیکن فرش یہ بتارہاتھا کہ وہ جو بھی تھا۔۔۔ شدید زخمی تھا۔ لفٹ کا دروازہ اب گھل گیا تھا۔۔۔ وہ اِپنے بیٹے کے خون پر بھی شدید زخمی تھا۔ لفٹ کے اندر چنچنے کے بعد سالار کو سمجھ نہیں آئی وہ اُس کے بعد آگے کیا کرے۔۔۔وہ اپنے بیٹے کے خون پر بھی قدم رکھنے کی جر اُت نہیں کر پارہا تھا۔۔۔ اُس کے اندر داخل ہوتے ہی سیکورٹی آفیشلز اُس کے پیچھے اندر گھسے تھے اور اُنہوں نے دروازہ فوری طور پر بند کیا اور پھر جیسے سکون کا سانس لیا۔

أسے كہال كے كر كئے ہيں؟ سالارنے كھو كھلى آوازكے ساتھ كہا تھا۔

میں نہیں ہة سر أن میں سے ایک نے جواب دیتے ہوئے كا بين بريس كرديا-

مجھے حمین کے پاس جانا ہے۔ وہ چِلا پاتھا۔وہ دونوں خاموش رہے۔ لفٹ برق رفتاری سے حرکت میں تھی۔

 $\triangle \triangle \triangle \Delta$ 

HTTP://<u>WWW.PAKSOCIETY.COM</u>

حمین کے کمرے کے تکلے دروازے میں حمین کھڑا تھا۔ اُس کی سفید شرٹ خون آلود تھی اوروہ سیاہ کوٹ بھی اُس کے جسم پر نہیں تھا جو وہ پہن کر گیاتھا۔ وہ بے حس وحرکت بیٹھی اُسے دیکھتی رہی۔ سکرین پر ابھی بھی اُس پر ہونے والے حملے کی تفصیلات چل رہی تھیں۔ اور وہ اپنے پیروں پر کھڑااُسے دیکھ رہاتھا۔ امامہ اُٹھی۔۔۔ دوبارہ بیٹھ گئ۔۔۔ اُس کی خون آلود شرٹ اُس کی جان نکال رہی تھی اور اُس کا اپنے پیروں پر کھڑاو جود اُسے زندگی بخش رہاتھا۔

وہ ایک بار پھر اٹھی اور بھا گتے ہوئے اُس نے جاکر حمین کو اپنے ساتھ لپٹایا تھا۔

میں ٹھیک ہوں متی۔۔۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ کہہ رہاتھا۔

بابا کہاں ہیں؟ اُس نے امامہ سے اگلا سوال کیا تھا اور امامہ کو پہلی بار سالار کا خیال آیا۔ تب بی دروازہ دوبارہ دھڑ دھڑ ایا گیا اور وہ اپنا کہاں ہیں؟ اُس نے امامہ سے اگلا سوال کیا تھا۔ اُس نے بالکل سامنے سالار سکندر کھڑا تھا۔ چند کمحوں کے لئے باپ بیٹا ایک دوسرے کود کیے کر فریز ہوئے تھے۔ پھر سالار آگے بڑھا اور شادی مرگ سی کیفیت میں اُس نے حمین کولیٹا یا تھا۔ زندگی میں پہلی بار حمین سکندر نے سالار سکندر نی گرفت کو اتنا سخت پایا تھا کہ اُسے لگا اُس کا دم گھٹ جائے گا۔ اُسے اپنی گردن کی پشت سے بہتے خون کی اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی اپنے گا لول کو نم کرتے سالار کے آنسوؤں سے۔۔۔

سالار کے خاندان میں ہے اُس کا عانشین کون ہو گا اُس کی پشت ہے بہتاخون اُس کا اعلان کر رہا تھا۔

بابا میں شیک ہوں۔۔۔ آئیں دوبارہ چلتے ہیں کا نفرنس ہال میں۔ سالارنے اپنے کانوں میں مستخکم آ واز میں کہی ہوئی ایک سر گوشی سُنہ خفر

\*\*\*

وہ افریقہ کی تاریخ کا یاد گار ترمین دن تھاجب کئی سالوں بعید تاریخ ایک بار پھر دہر ائی جار ہی تھی۔

بینکوئیٹ ہال میں تمام ایک بار پھر اپنی سیٹوں پر براجمان تھے۔خوف وہر اس کی ایک عجیب سی فضامیں بے صد ناخوش مگر کا نظر نس جاری تھی۔۔۔ کینسل نہیں ہوئی تھی۔ اُس کھڑ کی کا وہ شدیثہ اُسی طرح ٹوٹاہو اتھا مگر اب سامنے والی بلڈنگ سیکورٹی آفنیشلز کے حصار میں تھی۔ کا نظر نس ایک گھنٹہ کی تاخیر سے اب دوبارہ شر وع ہونے جارہی تھی۔

سالار سکندر اور حمین دونوں امامہ کے کمرے میں تھے۔ میڈ یکل ٹیم حمین کو فرسٹ ایڈ دے پیکے تھے، اور فرسٹ ایڈ دینے کے دوران اُنہیں پیۃ چلاتھا کہ گولی اُس کی گردن میں نہیں گئی تھی۔ وہ اُس کی گردن کی پشت پرر گڑ کھاتی اور جلد اور پچھ گوشت اُڑاتے ہوئے گزر گئی تھی۔۔۔اُس کی گردن پر تین اپنچ کمبااور آدھ اپنچ گہر اایک زخم بناتے ہوئے۔۔۔ میڈیکل فیم نے اُس کی بینڈ تک کی اُلے اُلے تھی اور پین کلرلگا کراُس کے اس زخم کو پچھ دیر کے لئے مُن کیاتھا تا کہ وہ کا نفرنس اٹنینڈ کر سکتا۔ اُسے گئاتھا کیکن وہ فوری طور پراُس کے لئے تیار نہیں ہوا تھا۔ اس وقت اُس کے لئے اہم ترین چیز اُس کا نفرنس ہال میں دوبارہ بیٹھناتھا۔۔۔ اُن لوگوں کا دکھانا آھا کہ وہ اُنہیں گرانہیں سکے۔۔۔ ڈرابھی نہیں سکے۔

ﷺ سالار سکندراُس سے پہلے کمرے سے نکا تھااور اب کپڑے تبدیل کرنے کے بعد حمین سکندراہامہ سے گلے مل رہاتھا۔ اہامہ نے اُسے ورکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔۔۔وہ سالار سکندر کا بیٹاتھا، اُسے کون روک سکتاتھا۔۔۔اُس نے صرف اُسے گلے لگایاتھا، ماتھا چوہاتھا ور دروازے پر رخصیت کر دیا تھا۔

اُس لفٹ کا دروازہ پرایک بار پھر گھلاتھا۔۔۔اس بار حمین سکندر کے ساتھ سیکورٹی کا کوئی اہلکار نہیں تھا صرف اُس کے اپنے سٹاف کے لوگ تھے۔ اُس کے لفٹ سے کوریڈور میں قدم رکھتے ہی وہاں تالیوں کا شور گو جناشر وع ہو اتھا۔وہ پریس فوٹو گرافر زاور اُس کوریڈور میں کھڑے سیکورٹی اہلکار تھے جو آنے اُس دلیری کی دا دوے رہے تھے جو وہ دکھارہا تھا۔۔۔ لمبے ڈگ بھرتے اُس نے ٹوٹے شیشے والی اُس کھڑکی کو بھی دیکھاجو ہال کے داخلی دروازے کے بالکل سامنے ایک عجیب سامنظر پیش کررہی تھی،اگرچہ اُس کے سامنے اب سیکورٹی اہلکاروں کی ایک قطار رہتی تھی۔

تیز قدموں سے لمبے ڈگ بھر تا حمین سکندر جب ہال میں داخل ہوا تھاتو ہا<mark>ل میں تالیاں بجنی</mark> شروع ہوئی تھیں، پھر وہاں بیٹے وفو د اینی اینی سیٹوں سے کھڑے ہو گئے تھے۔

حمین سکندر مسکراتا، سر کے اشارے سے اُن تالیوں کاجواب دیتا سکنے کی طرف بڑھ رہا تھااور سکنے پر بیٹھے ہوئے لوگ آہت ہ آہت ہ کھڑا ہونے شروع ہوئے تھے اور پھر حمین نے سالار سکندر کو کھڑا ہوتے دیکھاتھا۔ حمین چلتے چلتے رُک گیاتھا۔۔۔ وہاُس کے باپ کی عظرف سے اُس کی تعظیم تھی جواُسے پہلی بار دی گئی تھی۔ ایک لھے تھنٹھنے کے بعد حمین سکندرنے سکنچنی سیڑھیاں چڑھناشر وع مسکر دیاتھا۔ کر دیاتھا۔

د نیا بھر کے چینلزوہ مناظر د کھار ہے تھے۔۔۔ دلیری کا یک مظاہرہ وہ تھاجو د نیانے کئی سال پہلے اسی افریقہ میں سالار سکندر کے ہاتھوں دیکھاتھا، جر اُت کا ایک مظاہرہ وہ تھاجو آج اسی افریقہ میں وہ حمین سکندر کے ہاتھوں دیکھ رہے تھے۔ یر دستخط کررہے تھے جس کے لئے وہ سیج پراب اور کے دونوں سربراہان مل رہے تھے اور اُس

وہاں آئے تھے اور پھراس کے بعد حمین سکندرنے تقریر کی تھی۔۔۔اُس ہی آخری خطبے سے اپنی تقریر کا آغاز کیا تھا جس کاحوالیہ 🖁 کئی سال پہلے اُس کے باپ نے افریقہ کے سٹیج پر دیاتھا۔

بڑی بابر کت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی اور وہ ہر چیزیر پوری طرح قادر ہے۔ اُس نے سور قاملک کی آیات سے اینی تقریر کا آغاز کیا۔

وہ ذات جس نے پیدا کیاموت اور زندگی کو تا کہ آز ماکش کرے تمہارے کہ کون تم میں سے زیادہ اچھاہے عمل میں۔۔۔اور وہ ہے ﷺ زبر دست، بے انتہا۔۔۔معاف فرمانے والا۔

اُس ہال میں سوئی گرنے جیسی خاموشی تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہے جو کُن کہتا ہے تو چیزیں ہو عاتی ہیں، جو دشمنوں کی عالیں اُن ہی پر اُلٹادیتا ہے۔

کئی سال نے سو د کے خلاف اپنی پہلی جدوجہد افریقہ سے شر وع کی تھی ، بیہ وہ زمین تھی جس پر میرے باپ نے ایک سودی نظام کے آلہ کارکے طور پر کام کرتے ہوئے سود کے خلاف کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔۔۔اُس سود کو جسے آخری خطبہ میں نبی آخر الزمان 👼 نے حرام قرار دیا تھااور اُس آخری خطبے میں یہ صرف سود نہیں تھاجش کے خاتے کا فیصلہ کیا گیا تھا، یہ مساوات بھی تھی جس کا حکم دیا گیاتھا۔۔۔انسانوں کو اُن کے رنگ،نسل،خاند انی نام ونسب کے بچائے صرف اُن کے تقویٰ اور یار سائی پر سسسرے آج اُس ہی مثن کو آ گے بڑھانے کے لئے دنیا کے سب سے بڑے گلوبل فنڈ کا قیام عمل میں لایا ہے۔۔۔ وہ بات کرریا تھااور پوری وُنیاسُن رہی تھی۔۔۔وہ آخری نبی ﷺ کاحوالہ دیتاہوا بات کرریا تھااور وہ پھر بھی سُننے پر مجبور تھے۔۔۔ کیونکہ وہ ہاعمل بہترین مسلمان تھے جن کے قول وفعل میں دُنیا کو تصاد نظر نہیں آرہا تھا۔ جو طافت <mark>وریتھے</mark> تودُنیااُن کے مذہب کو

وہ ایک گولی جو دُنیا کی تاریخ بدلنے آئی تھی وہ کاتبِ تفذیر کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔۔۔ تاریخ ویسے ہی لکھی جارہی تھی جیسے الله تعالیٰ چاہتا تھااور وہ بی لکھ رہے تھے، جن کواللہ نے منتخب کیاتھا۔ بے شک طاقت کاسر چشمہ اللہ بی کی ذات ہے جس کی محبت وہ آب حیات ہے جوزند گی کو دوام بخشاہے اس و نیاسے اگلی و نیاتک۔

 $^{\circ}$ 

مجھی عولات دے رہی تھی اور اُس نہ جب کے پیغام بر کو بھی۔۔۔

# ترپکاپتہ

امریکہ کے اُس اسپتال کے نیوروسر جری ڈپارٹمنٹ کے آپرلیٹن تھیٹر میں ڈاکٹر جس شخص کا دماغ کھولے بیٹھے تھے وہ آبادی کے اُس فیصد حصلہ سے تعلق رکھتا تھا جو ، کے ساتھ غیر معمولی صلاعیتوں کے عامل تھے۔

وہ آپر لیٹن آٹھ گھنٹہ سے ہورہاتھااور ابھی مزید کتنی دیر جاری رہناتھا، یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ ڈاکٹرزکی اس فیم کو کرنے والا داکٹر ڈنیا کے قابل ترین سر جنز میں سے ایک مانا جاتا تھا۔ آپر لیٹن تھیٹر سے منسلک ایک گلاس روم میں سر جری ریذیڈ نٹس اس وقت جیسے سحر زدہ معمول کی طرح اس ڈاکٹر کے چلتے ہوئے ہاتھوں کو بڑی سکرین پر دیکھ رہے جتھے جو اُس کھلے ہوئے دماغ پر یوں کام کررہاتھا جیسے کسی کی انگلیاں ایک پیانو پر۔ وہ اپنی مہارت سے سب کو مسمر انز ڈ کئے ہوئے تھاسوائے اس ایک شخص کے جس کی زندگی اور موت اس وقت اس کے ہاتھ میں تھی۔

آپریشن کے دوران وہ نیوروسر جن چند کمحول کے لئے رُکا تھا۔ ایک نرس نے بنا کہے اُس کے ماشھے پر اُبھر نے والے قطرول کو ایک کپڑے سے خشک کیا۔ وہ شخص ایک بار پھر اپنے سامنے آپر بیشن تھیٹر کی ٹیمبل پر پڑے ہوئے اُس دماغ پر جھکا جو دُنیا کے ذہین تر بین دماغوں میں سے ایک تھا اور جو ایک گولی کا نشانہ بننے کے بعد اُس کے سامنے آیا تھا۔ دُنیا کی اہم تر بین پوزیشنز پر فائز رہنے والے اس شخص کے لئے اس ایم جینئی میں اُسے بلوایا گیا تھا۔ وہ سر جن اب تک اہم اور نازک ترین کا میاب سر جریز کرنے کے بعد اس وقت امریکہ کی تاریخ کا کم عمر اور سب سے قابل سر جن تھا۔ لیکن آج پہلی باراُسے لگ رہا تھا کہ اُس کاوہ کا میابی کا

ریکارڈ ختم ہونے والا تھا۔ وہ ایک بار پھر گپری سانس لے کر ٹیبل سے ہٹا۔ اُسے کسی چیز کی ضرورت پڑی تھی اس آپریشن میں کا میابی http://paksociety.com

ختم شُد

عُمیر ااحمر کااختنامی نوٹ نیچے مُلاحظہ فرمائیں، آپکے تبصروں کاانتظار رہے گا

http://paksociety.com http://paksociety.com http://paksociety.com

http://paksociety.com

http://paksociety.com http://paksociety.com

http://paksociety.com http://paksociety.com http://paksociety.com

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

## يركالي المالية

آنب جائب آن آب كسائ التادوسال سرفع كردما بادرس في المسروري الماكسين آب مسكا عشر سادا كرتي جواس دوساله سترجل جاسي تعريف جائب تنقيد ليكن بيز عشاتي برف سارت كوني می رائز بانسان کاسی اوئی تریدوں ہے جی برا بنا ہے لیس میرا خیال ہے دہ اُن تریدوں کی عوامی بدیرائی بے مین برداین جا تا ہے۔

مرا8 اسال کریس می اتا البادا موتا اگر شک اور مری تریون کاتب سے بدر ال اور محت بدلتی بيرت اس شانبت كوجلا آني كى حوصل افراق اورداد في دى ، بين اس ك التي آب كى بهت منون مول المين خوا تين فوالتين في المسيك كما النظاميه كي ميت منون مول ل جنبول نستر ووسال اس ناول كو ير عامل م عشائع كيا

عيركال والما الما كادوم الصند لكون المنا مكت بوائد ول كروسه كاكام فقاءاس كالنداز ويجي للعد كروودان فيس الب حيات كي اشاعت كدوران مواجهم ميرواور ميروكن تبيل بنائع ،من بناتے ميں اور چرب مائن رِ سِیارٹیں موت کے اُل سے علمی موسکی ہے۔ Judgements کی بھی ..... اور تر تیبات انس کی 

الأرنا وكاليا المجمعي بارت مجمعي ويتنظ وكهايا السكين بمنشه وسيعظ وكهايا الداورية سفروه ب جوجم سب

كرتے ہيں .... ہرا كامل 'بن جانے والا انسان جمی

2003 من بيركال أيك بهبت متازع موضوع براكها جائے والا ناول تفاجو آج بهى بهت سے اولى طاقو ل من شعر يرتقيد كا دركار بوتا ي ..

المعيد حيات اس دباتي مي ميت معتار صاليثور ياكسي جائے والى مماب بے ان برے جيلتمرير جو المسلم أن كووز فيش بين الله المحاوية في المسلم المراج المسلم المراجي في اورموا شرقي زند كي بين وريش بين میں اس بات پر سمل یقین رکھتی ہوائ کرزندہ رہ جائے والی کتابیں وہ نیس موتی جنہیں ہرکوئی صرف واو و اوراس من المساح في أيك من قائل اعتراض يا قائل بحث بات مدكال سك

ارتده و جائے والی کی میں وہ ہوتی میں جو پڑھے والوں کو اگر ایک طرف واور ہے گئے مجور کرتی ہیں و وسرى طرفت الجمثال بيمني بين ، اوراعبرُ اص اورًا جبلًا ف كرينيا يريمني مجبور كرنتي بين اوريسري برزكتاب ى طرح نيكام آب حيانت من يحي كيام اس statusk المن والسالون يمن كيا موكا ليمرف الله رب







يهت بسي قار مكن كور ب كارته شايد الجهادي .... آب حيات كي كهاني وشارك الذي ارخم مور بي سيمة مرزيكا كانته ووجيلنجز بين جوبهي ختم مبن مون مح أيك اوروبالي بين چنداوركر دارزندي ميس يركداور چیلنجر کے ساتھ اور زندگی سل درسل یونہی جلتی رہے گی۔ ہر دہائی میں کچھ لوگ ان چیلنجر پر پورااترین ك ادويروبال من يخدلوك آب حيات في كرلاز وال عنة رسي كي





